

# 1974



(جلداول)

ترتيب وتدوين،

مولاناالتموسايا

4386

عَالِمِي عَلَيْنَ الْمُعَالِّي عَلَيْنَ الْمُعَالِّي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ عِلْمِي عِلْمِعِلَّ عِلْمِي مِلْمِي عِلْمِي مِلْمِعِلِي مِلْمِعِلِي مِلْمِي

3



تام كتاب .... تحريك فتم نيوت 1974ء (جلد اول)
عام مصنف .... مولانا الله وسايا
طبع اول .... جولائي 1993ء
مفات .... 1224
قيت .... 200 دوني
مطبع .... شركت برهنگ بريس \* 43 - نبيت دودُ \* لا مور
ناشر .... عالى عبل فيظ فتم نيوت \* حضوري باغ دودُ \* لمان

ـــــ منے کا پند ـــــــ

عالى على محل تحفظ فتم نيوت -- حضورى باغ مدد ملان -

🖈 كتبه سيد احد شميد --- 16 - الكريم ماركيك اردد بازار العور

انشاب

تحریک محتم نبوت ۱۹۷۴ء کے فاتح جرنیل

يشخ الاسلام حضرت مولاناسيد محديوسف بنوري

کے نام

اسال تيري لحديد عبنم انشاني كري!



| مني |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 3   | احماب                                                       |
| 5   | ع المثائخ معرت فواجد خان محرصاحب رظله كابينام               |
| 6   | خراج محسين (در مريت عدت بدالد دين عين المين دات ركانم)      |
| 7   | نگاه او مین (مولانا الله وسایا)                             |
| 13  | باب اول<br>تحریک فتم نبوت<br>محمد سے ۱۷۸ء کے چیدہ چیدہ طلات |
|     | (اسساب قادیانیت کی سرگذشت)                                  |

915

باب دوم سانحہ روہ سمے ۱۹ سے بارے بیں جسٹس معرانی نیوال کی لحہ بدلحہ کارردائی

## فيخ المشائخ معرت خواجه خان محرصاحب مدخله كابيغام

يسم الله الرحين الرحيب تحيده وتصلي على رسوله الكريب اما يعل عقیدہ محم نوت کا تحفظ جس طرح ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اس طرح اس محن ك لي كام كرت وال حضرات كى تاريخ كو محلوظ كرما يمي مارى معافق ومد وارى ہے۔ مولائے یاک کا احسان ہے کہ گزشتہ چد سالوں سے عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں خاصی حوسلہ افراء کامیابی ہوئی ہے۔ تحریک مختم نبوت ١٩٥٨ء كے طالت ير مشمل كتاب آب يرد على بين اور اب تحريك متم نبوت معداو پر مشمل بد کتاب آپ حفرات ردمین اور تحریک فحم نبوت مداو کی زتیب و اشاعت کے لیے دعا فرائیں۔ عالمی مجلس تحفظ عم نبوت کا شعبہ نشرو اشاعت ابنا ب فرض اور قرض محض الله پاک کے فضل و احمان سے اوا کر رہا ہے۔ اس کے لیے میں خداوند تدوس کے حضور سجدہ فکر بجا لانا ہے ' باکہ لئن شکوتم لا زید نکم (الترآن- سند) کے دعدہ قرآنی کے مستق بن سکیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر جھے جو دلی سکون و راحت و خوشی اور انساط حاصل موا ہے اس انتا عرض کرنا موں: فلعبد لله اولا و اعراب مولائ یاک اے شرف تولیت سے نواز کر اپنی رضا کا سبب فرائم - آمن-

رعاكو

فيزجان والمحاركة

(نقیر' ابوالخلیل خان محد مفی مشر) از خانقاه مراجیه -کندیال ٔ شلخ میالو' ل

### بم الله الرحن الرحم خراج عجسين

#### الحمدلل وحدوا لصلوة والسلام علىمن لا تبي يعده

پیش نظر کتاب سنیر ختم نبوت حطرت مولانا الله وسایا زید مجد بم نے 1974ء کی تخرک فتم نبوت پر تحریر فرائی ہے۔ اس سے پیٹھڑ ان کی ایک مبسوط آلیف 900 صفات پر حیط " د تحریک فتم نبوة 1953ء " شائع ہو کر موام و خواص سے خراج تحسین وصول کر چک ہے۔ مولانا الله وسایا عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے بلند پایہ خطیب بیں۔ اب ان کی آلیفات نے یہ بھی فایت کر دوا ہے کہ بحیثیت مولف و مورخ بھی وہ کامیاب و سرفراز ہیں۔

ایک عرصہ سے شدت سے بید محسوس کیا جا رہا تھا کہ 1953ء اور 1974ء کی تحریکوں کو معرض تحریر بیل لا کر معاندین و تالفین فتم نبوت کی تحریفات و تلبیسات سے محفوظ کر دیا چاہیے۔ الحمد ند مولانا اللہ وسایا زاد الله معلمتهم اس جوئے ثیر کے فراد فابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی عمر عزیز بیل برکت و ۔۔۔ آدم حیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی فتم الرسلینی کی دیوانہ وار مخاطب کی توثیق دے اور آخرت بی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت کری سے سرفراز دے اور آخرن بی حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت کری سے سرفراز فرائے۔ (آجن)

احركني

(سید انور حسین نغیس رقم) کریم پارک کابور 15 ندالجبہ 1413ھے 7 ہون 1993ء

### نگاه اولین

#### بم الله الرحن الرحيم ()

الحمدللدو مدءوا لصلوة والسلام على من لا نيي بعدم أما بعلب

1991ء کے وسط میں خازی آباد لامور کے ایک دی اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور جانا ہوا۔ مجابد فتم نبوت جناب محر طاہر رزان صاحب نے اپنے دولت کدہ پر رات کے کمانے کا اہتمام کیا۔ حرم مولانا قاری محد تذر طانی ملا مجلس مراہ تھے۔ کمانے کی میزر کرم می طاہر رزاق صاحب نے تحریک فتم نوت 1974ء کے مرتب كے كا تھم فرايا۔ ان كى اخلاص بحرى تفتكو سے متاثر بوكر فقيرنے إى بحرلى اور اس پر کام کرنے کا خاکہ مرتب کرنا شہوع کردیا۔ درمیان میں تحریک فتم فیوت 1953ء يلے لكتے كا داعيد بيدا موا ، جس كى تفسيل كتاب تحريك فتم نبوت 53ء كے ديا چديل عرض کرچکا ہوں۔ حق تعالی کی ونتی سے وہ کتاب شائع ہو کر تقسیم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العرت نے اے اس طرح شرف تولیت سے نوازا کہ محاذ فتم نیوت پر کام کرنے والے ہر بزرگ و خورد نے اس کی توصیف فرمائی۔ محترم حضرت مولانا ظفر احمہ صاحب قاسم ملتم جامعہ خالدین ولید میتی کالونی وہاڑی نے روضہ رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سے بزريعه كتوب كراى اطلاع دى كه انوں فى معد طبيه على اس كتاب كا مطالعه كيا اور اس ك لي وعا فرمائي- فقير راقم الحوف ك لي يد بعد بدا اعزاز اور سعادت ہے۔ مولانا موصوف نے بدیجی تحریر فرمایا کہ حضرت مولانا سید نیاز احد شاه صاحب كيلاني اميرجعيت علاء اسلام بنجاب اس تحريك يس كرفار موس آپ کی جوانی کا عالم تھا۔ آل رسول علید فی سیس اللہ اور عالم دین تھے۔ ان کو بخسكوى لكائي منى- جلال مين أكر فتم نبوت زنده باد كا نعو لكايا، باندون كو جميكا ريا تو ہ مشکری ٹوٹ مٹی۔ ہشکری بدلی تو پھراس طرح ہوا۔ بالا خر پولیس والے قدموں میں مر ے کے اور بغیر بھکوی کے آپ کو گرفار کر لیا گیا۔ فقیر نے مولانا فقر احر قاسم سے وعده کیا کہ سے ایریش میں اس واقعہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، محر نامعلوم کہ کب

موت كا بلادا آ جائے اس وعدہ كا ايفاء اس تقريب ميں كرنا ضرورى مطوم ہوا۔ اى طرح حضرت مولانا مرفراز خان صغور وامت بركا تم اور قبلہ حضرت مولانا مونی عبدالحمید صاحب سواتی معتم ' نفرة العلوم گوجرانوالہ نے بھی اس تحریک میں اسلامیان گوجرانوالہ کی قیادت فرمائی اور حمیوں جیل كائی۔ ان كا تذكرہ بھی اس كاب میں رہ ممیا تھا۔ اس كے علاوہ اور كمی فروگذاشت بر كمی نے متنبہ نس فرمایا۔۔۔ حق تعالیٰ شانہ میری كو تابوں كو معاف فرمائي۔ آھن۔

کاب "تحریک خم بوت 1953ء" کی جمیل کے بعد کاب در نظر "تحریک خم بوت کاب در نظر "تحریک خم بوت کاب در مرب کرم بھائی جناب قدر شزاد صاحب نکانہ صاحب اور میرے قابل احرام و قابل فحر بھائی جناب قدر شنزاد صاحب و ممبر 1991ء بیں ہفتہ بحر کے لیے وفتر قابل فحر بھائی جناب محر شنین فالد صاحب و ممبر 1991ء بیں ہفتہ بحر کے لیے وفتر مرکزیہ ملان تشریف لائے۔ مخدوی صاحب اور مادت محمود صاحب فیمل آباد کے ارسال کردہ اور وفتر مرکزیہ بیں موجود اخباری مواد کو دن رات ایک کر کے ترتیب دیا۔ ان بر سہ صرات کی محت و مربانی سے فقیر اس قابل ہوا کہ اس کی ترتیب و تمدین شروع کر سکے کچھ آریخوں کا ریکارڈ نہ بل سکا۔ مرم بھائی محر شین فالد صاحب نے محرم نصیر احمد صاحب اور فالد شبیر درانی صاحب (قائد اعظم لا بریری لاہور) کی محرم نصیر احمد صاحب اور فالد شبیر درانی صاحب (قائد اعظم لا بریری لاہور) کی محدم نصیر احمد صاحب بیک لا بریری لاہور سے مطلوبہ تواریخ کے اخبارات کی نقول محرم کھوا دیں (اللہ پاک ان معزات کی معادت کو شرف تولیت بخشے ہوئے بروز محشر مغور کی شفاعت کا ذریعہ بنائمیں)۔

اب کتاب کی ترتیب قائم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس کے چھ باب بنائے بائیں۔

- افرانیت کا اسلامی اسلام
- الحقام المحام على المحل تحفظ فتم نبوت كى مركزى شورى ك مام المحلس المحفظ فتم نبوت كى مركزى شورى ك مام المحلسول كى كارروائي-

29 کی 1974ء سانحہ ریوہ کی تحقیقات کے لیے میرانی ٹریوٹل کی کارردائی۔

ادوانی مسئلہ سے معلق قوی اسمبلی کی کارروائی۔

29 می 74ء سانحہ ریوہ ہے 7 ستبر 1974ء کے تاریخ ساز فیصلہ تک کی لیے۔ بہ لیمہ تحریک شمتے نبوت کی ربورشہ

۵ خرات

پہلے بین باب کمل کر کے کہودگ کے لیے کم م جم مین خالد صاحب کو بجوائے۔ جب کہیوڑ سے پرٹ آیا تو معلوم ہوا کہ کمل کتاب ا زھائی بزار صفات سے کم نہ ہوگی نے ایک جلد بی لانا کمی طرح ممکن نہ تھا، بالا نر مجیورا فیصلہ کیا کہ دو ابواب پر مشتل پہلی جلد فی الحال شاکع کر دی جائے۔ مو محض حق تعالی کے فضل و احمان کر جت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور شدائے ختم نیوت کے صدتہ میں پہلی جلد آپ معزات کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت عاصل ہو رہی ہے۔ حق تعالی اسے خرف تجائی سے فوازیں۔ دو سری جلد کا کام بھی خل ایس کیا جائی ہے۔ اس کیا ہو رہی جائے ہے تھوڑا بہت باتی ہے اس کے لیے دعا فرائیں۔ ان شاء اللہ العور و دو میں بیش ہوگ۔ اس کتاب کا رباچہ مجاہد فی سیل اللہ علی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش ہوگ۔ اس کتاب کا رباچہ مجاہد فی سیل اللہ علی محرت مولانا محر عبداللہ صاحب (بھر) سے تکھوانے کا دعدہ نے رکھا تھا، عمر اب کتاب پریس جانے کے مرحلہ میں ہے مزید انتظار نامکن ہے۔ قدرت کو منظور ہوا تو دو سری جلد میں اس ارادہ کی شخیل ہوگ۔

تحريك ختم نوت 1974ء كى كامراني من ويكر موال سميت:

تحریک سے چھ ماہ مجل حضرت شخ الحدیث مولانا عمر زکریا کاند حلوی اور قطب عالم حضرت میاں مبدالمادی مساحب رحمتہ اللہ طیما ایسے اکابر کا حضرت شخ الاسلام مولانا سید عمر بوسف بنوری کو عالمی مجلس محفظ ختم نبوت کی امارت کے لیے تیار کرنا اور

🗖 آپ کا امارت کو قبول کرنا۔

- توی اسمبلی میں تمام الوزیش کا مفکر اسلام عضرت مولانا مفتی محمود مرحم کی قیادت میں مسئلہ ختم نبوت کے لیے یک آواز ہونا۔
- معرت شیخ بوری کی قیادت میں دیوبندی میلوی شید، اہل صدیث تمام مکاتب فکر کا مثالی اتحاد۔
  - 🗖 رابطه عالم اسلای کی سانحه ربوه سے عمل قرارداد۔
  - 🛘 آزاد تشمیر اسمیل سے پینلی اس جیسی قرارداد کا منظور ہونا۔
  - بعثو صاحب مرحوم کا مالات کو و کید کر اس مسئلے کو اسمبلی کے سرد کرنا۔
- تریک کے رہنماؤں کا تحریک کے درخ کو، حکومت کی بچائے قادرانیوں کے سوشل بایکاٹ کی ست رکھنا۔
- کد کرمہ ' مدید طبید ' مراکز اسلام سمیت پوری امت کا اس تحریک کی کامیالی کے لیے متوجہ ہونا۔
- اور سب سے اہم یہ کہ قادیائیت کے خلاف آئینی جدوجد کی کامیابی کے وقت موعود کا آپنیا۔

یہ وہ عوامل تھے جن کے باعث یہ تحریک کامیابی و کامرانی سے جمکنار ہوئی اور دشتان اسلام محرین ختم نبوت کا یہ اندھا ٹولہ ذات آمیز طریقہ پر پہا ہوا المعمد الله - ان امور کی تنسیل آپ کو کتاب میں طے گی۔ فقیر کو اس ہفتہ 20 مئی 1993ء کو فاہر پیر ضلع رحیم یار خان کے ایک دبنی جلسہ میں حاضر ہونے کا موقع لما۔ وہاں کے عالم باعمل معرت مولانا محور احمد صاحب مفتی حبیب الرحمٰن درخواسی برادرم کمرم خطیب ایل سنت مولانا عبدالکریم ندیم خانوری نے بتایا:

ودقطب عالم حفرت میال عبدالهادی صاحب رحتہ اللہ علیہ سجادہ نشین دین پور شریف اپنے برحاپ اور باری کے باعث چلنے پر سے سفین دین پور شریف اپنے برحاپ اور باری کے باعث چلن پر ابنگل کا یہ معندد سے گراس تحریک ختم نبوت 1974ء سے آپ کی قابی وابنگل کا یہ عالم تھا کہ آپ کے خاص کی حمیل میں آپ کی چارپائی کو خان پور جلوس میں الیا گیا۔ ویکن پر چارپائی رکمی گئے۔ ان حالات میں آپ نے جب کی کا یہ جب کی

تیادت کی۔ خان بور کے اس جلوس میں حافظ الحدیث حفرت مولانا محمد عبدالله درخواس دبوبری اور حغرت حافظ سراج احمه صاحب برطوی آپ کے وائیں بائیں مراہ تھے۔ شرکاء جب ختم نبوت کا نعو لگاتے تو معرت میاں مبدالمادی ماحب رحمتہ اللہ طیہ اپی تمام تر توانا توں کو جع کر کے "زنده باد" سے جواب دیتے مرزائیت مرده باد کتے تو آپ پر جلال ک کفیت طاری ہوتی۔ رفتاء کو اشارہ سے بلا کر فرائے کہ میاں دیکھو محواد مما "كل قيامت ك ون رحت عالم سلى الله عليه وسلم كى باركاه شفاحت یں کوائل رہا کہ بیا عاج (آگے جو اپن اکساری کے چلے ارشاد فرمائے فقیر لکے سی سکا) میدالمادی محل اس عمل کے مدد سے نوات و دفاعت ک بھیک اسکے گا۔ گوائ ریا کہ حقیدہ ختم نوت کے تحفظ بی سے نجات ہوگ۔ نجات اور شفاعت حاصل کرنے کا یہ اعتارے کٹ" راستہ ہے۔ انیں حرات کی ان اخلاص محری دعاوں اور جدوجد کا تیجہ ہے کہ ب تحریک کامیانی سے جمکنار ہوئی۔ دعمن اینے کی یا رہا ہے اور اینے زقم جاث را ہے"۔

کام کرنے کی سب کو اوقی بھی۔ حضرت اقدس امیر مرکزیہ مولانا خواجہ خان میر مرکزیہ مولانا خواجہ خان میر صاحب واحت برکا تم کی وعائیں مخرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی حوصلہ افزائی محضرت مولانا مرمز الرحمٰن جائد مری صاحب کی کمال مرمانی اگر شامل نہ ہوتی تو فقیریہ کام نہ کرپا آ۔ ان حضرات نے اکابر اسلاف کی طرح شفقت اور حوصلہ افزائی فرائی۔ ان حضرات کی منایات سے نظیر میں کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔

اور سب سے آخر میں جھے برالا اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ کرم بھائی تھے استین خالد صاحب اول سے لے کر آخر تک اس کام کو اپنے ایمان کا حصہ سجے کر کرتے رہے۔ وہ مموائی نہ کرتے تو کتاب کے مواد کو جمع کرتا اور کتابت و طباحت کے مراحل فقیر کے بس کے نہ ہے "اور آئندہ بھی وہ اور ان کے رفقاء اس کام کو اپنا کام اور وین و ایمان کی سعاوت و برکت سجے کر کرتے رہے تو یہ سللہ جاری رہ سکے گا۔ رفقاء کرام اور قار کین محرم وعا فرائیس کہ اس کتاب کی جلد دانی اور تحریک خم رفقاء کرام اور قار کین محرم وعا فرائیس کہ اس کتاب کی جلد دانی اور تحریک خم بوت قبائی شانہ محس اپنے فعل سے تونی مرحمت فرائیس۔

والتلام

# Den reiner

(فقيرالله وسايا) 3 ذي الحجه 1413هـ \* 25 مئي 1993ء بدز مثل بعد المصر وفتر مركزيه ' ملتان



مجلس خط ختم نبوت کا قیام اور مسلم لگی حکومت کا مثاب ⊖سید عطاءالله شاه بخاری کاسروردی کے عام علا المعرالله خال كادياني كي نئي أو يلي ولمن كريرا في شو بركي وليب واستان المقيده عمم نيوت کی حاطت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ طیہ دسلم کی بعض بزر کوں کوشار تیں 🔿 تا رہا نیوں کا خلیفہ راوہ کے مظالم کے خلاف احتجاج اور بعاوت 🔾 قامیان میں فتم نیوت کا نفرلس 🔿 موجود بنے کا یاکتانی دعویدار ⊘اسلای ممالک میں قادیا نیوں کا داخلہ بندر ⊘اسبلی میں مولانا غلام خوث بزار دی" کے دلچیپ سوالات *کے متدر مرزاایک قوی غدار ⊙"ایک فلطی کاا زالہ"کی هبطی © محاذ قادمان پر* کام کرنے والے مجاہد علاء کرام ا قبال اور قادیا نیت ، پنجاب بی ندرشی اور قادیا نیت کادیانی عامت کا بجث فرقان فورس کیا بلا ہے؟ نافغہ راوہ کی محکوک سرگرمیاں کادمانیوں کی اشتعال الكيزيان اسرائيل مي مرزائي مثن ريوه كاسالانه ميله بهشت رونه البيثان "كي هبلي ن مولانا عبيدالله الورسي كرفماري بعثواور مرزانا مرن فرج كابيدُ كوارثر- ريوه- ؟ تبليخ اسلام کے لیے قادما نیوں کا تقرر ⊙ایم ایم احمد قادمانی قائم مقام صدریا کستان ⊖چینی سفیرراوه میں ⊙مرزا کی لندن بلان (مرزائی محوژے (من باجوہ پر قاتلانہ حملہ (سانحہ سنوط مشرقی اکستان اور قادیا نی ( تحکمہ تعلیم اور قادیا نی تاویا نی خلیفہ کوپاکستان ایئر فورس کی سلامی بھٹو کے خلاف مرزائی سازشیں المطلع ثروب من قاويا نمول كارا ظله بند المولانا مثس الدين كي شماوت ريوه علاقه فير المرزاكي سلانت کے خواب کیاک فوج میں قارمانی سازشیں کبراؤ کاسٹنگ ان دی ریوہ ک ریوہ 'سازشوں کا مركز السملي من چود مرى ظهور الى كا خطاب مدرياكتان اور قادياني ظيفه مردا طا براخد ١ رابله عالم اسلای کی قرار داد نام ایکتان قائم تنین رہے گا" مرزانا مراحد کی دهمکی

اوربهت وأمراع عنوانات

#### يم إلله الرحن الرحيم)

۱۹۵۳ء کی تحریک مقدس ختم نبوت میں گرفآر ہونے والے رہنماؤں میں سے معرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور معرت ماسر آج الدین انساری ۱۵ فروری ۱۹۵۳ء کو رہا ہوئے ان کی رہائی کی خبر نوائے وقت لاہور نے درج زیل شائح کی۔

" الماہور ۵ فروری آج آل مسلم پارٹیز کونٹن کی مجلس عالمہ کے وہ ارکان موانا سید عطاء اللہ شاہ بھاری اور ماسر آج الدین افساری رہا کر دیے گئے یہ رہائی لاہور ہائیکورٹ کے آخریبل جٹس ایس۔ اے رحمان کے تھم کی بنا پر عمل بیں آئی ہے آج فاصل جج ایس۔ اے رحمان کی مدالت بیں متذکرہ دونوں اصحاب کی طرف سے دائر کرمدہ درخواستوں کی سامت ہوئی۔ مدالت عالیہ نے وکلاء کے دلاکل سننے کے بعد انہیں مقرر ایخ مختم فیصلہ بیں لکھا ہے کہ درخواست دیندگان کی گرفآری کے بعد انہیں مقرر کردہ معیاد کے اندر گرفآری کی وجوہ سے آگاہ نہیں کیا گیا اس لئے ان کی نظر بندی باجائز ہے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل ہائیکورٹ کے تھم سے مجلس عمل کے چار ارکان باجائز ہے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل ہائیکورٹ کے تھم سے مجلس عمل کے چار ارکان باجائز ہے۔ یاد رہے کہ چند دن قبل ہائیکورٹ کے تھم سے مجلس عمل کے چار ارکان مولانا ابو الحسات صاحبزادہ فیض الحق۔ مولانا ابل حمین اخر ادر سید مظفر علی سٹی کو رہا کیا گیا تھا۔" (نوائے دقت لاہور کا فردری ۱۹۵۳ء)

# تحریک ختم نبوت کے آخری نظربند کی رہائی

خنگری (سابی وال) سے تحریک خم نیوت کے سلسلہ میں کرفنار ہونے والے نظر بئد حافظ حیدر علی کو سنٹرل جیل خنگری سے ۱۸ فروری۱۹۵۴ کو رہا کیا گیا۔ موصوف کو کارچ ۱۹۵۳ء کو سیفٹی ایکٹ کی وفعہ ۲۱ کے تحت نظر بند کیا گیا تھا۔ حافظ صاحب منطع منگری کے اسپران خم نیوت کے آخری نظر بند سے۔ جنیس اب تک رہانہ کیا گیا تھا۔ (امہوز لاہورہ ۲ فروری۱۹۵۴ء)

یہ تو عام نظر بند قیدی معرات ہے۔ محر جنہیں تحریک محتم نبوت کے قاتل جزل

ا مقم خان کے پاکستان کی تاریخ میں پہلے مارشل لاء کے تحت کر فار کیا گیا تھا ان کی صورت حال روزنامہ ہلال پاکستان لاہور کی خبرے مطابق سے تقی۔

"ورس انتا ہلال پاکتان کو معلوم ہوا کہ اس وقت لاہور جیل میں فرقی عدالتوں سے سزا پائے ہوئے تقریا" ڈیڑھ سو قیدی ہیں۔ جنگی سزاؤں کے خلاف انڈ مشٹی ایکٹ کے تحت ایبل کے لئے اسلام لیگ کے جزل سیکرٹری مسٹر قیعر مصلفے بخاری ایڈوکیٹ نے ضروری قائوئی امداو مبیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیل میں مارشل لاء کا ایک قیدی ایبا بھی ہے جس کو سزائے موت سنائی می تھی لیکن اس مزا کو محلی جامہ فیس بہتایا گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فض اس وقت سے اب سراکو محلی جامہ فیس بہتایا گیا ہے۔ اور اسکا کوئی بھی پرسان حال فیس ہے اس قیدی کا نام نذری بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قیدی کی طرف سے بھی انڈ مشٹی ایک قیدی کا نام نذری بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قیدی کی طرف سے بھی انڈ مشٹی ایک کے تحت اسلام لیگ ایک ایک ایک دائر کرنے کے لئے ضروری کارروائی کر ری کے تحت اسلام لیگ ایک ایک دائر کرنے کے لئے ضروری کارروائی کر ری ہے۔ "(دوزنامہ ہلال یاکتان لاہور ۲۲ نزردی ۱۹۵۳)

ائیل وائر ہوئی یا نہ۔ اگر ہوئی تو اسکا کیا فیصلہ ہوا۔ اس سلطہ میں تو کوئی معلومات جمع نہ ہو پاکس۔ البتہ ہوا یہ کہ ۲ جوری ۱۹۵۵ء کو اسکی سزائے موت پر عمل ور آبد کا اعلان ہو گیا۔ اس سزا پر عمل در آبد رکوانے کے سلطہ میں مجلس شخط ختم نبوت کے مرکزی وفتر نے جو کوششیں کیں ہفتہ وار کلیم ملکان کی رپورٹ کے مطابق وہ سے اور

## سزائے پھانسی کی تنتیخ کے سلسلہ میں

الکائی۔۔۔۔۔اخبارات میں یہ افسوس ناک خبرشائع ہوئی کہ مارشل لاء کے قیدی علی ندر کو جنمیں دوران مارشل لاء ایک مرزائی سکول ماسٹر کے قتل کے الزام میں مرزائے موت کا تھم سنایا گیا تھا۔ مہدوری کو بھانی پر لٹکا دیا جائے گا۔

اس خبرے بورے ملک میں ایک بیجان کھیل گیا گورنر جنل اور جناب حسین شہید سروروی کے نام فیلفون اور تاروں کا ۔۔۔۔ان

ے انسانیت کے نام پر ایل کی گئی۔۔۔کہ محمد نذیر کو پھانی پر لاکا کر اس کے غریب بچوں کو یتیم نہ کیا جائے۔۔۔۔۔

مجلس تحفظ عمم نبوت پاکستان اور ملکان کے تمام دینی مدارس اور دیگر اواروں کی طرف سے مائن کی تمام مساجد میں قراروادوں کے ذریعہ گور ز جزل سے رقم کی ایمل کی میں۔۔!

حضرة امير شريعت سيد عطاء الله شاه بخارى مدظله العالى في اپن يجارى اور ائتائى تكليف كى حالت مى جناب حسين هسيد سروردى وزير قانون كے نام ير ايك درو بحرا كتوب كلما جس ميں محمد نذريكى سزائے موت كے تتم كى منوفى كے لئے ما خالت كى درخواست كى منى شى ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ اسلامیان پاکتان کی پر خلوص دعائیں اور کوششیں کارگر ابت ہوئیں۔۔۔۔اور گورز جزل نے محمد تذریر کی سزائے سوت کا عظم عمر قید میں تبدیل کردیا

اس پر مجلس تخفظ ختم نیوت پاکتان کے صدر حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری نے گورٹر جزل پاکتان اور جناب حسین شمید سروردی کے نام ایک آر میں مندرجہ ذیل الفاظ میں ان کا شکریہ اواء کیا۔۔۔۔کہ

اس تارکی نقول اے۔ ہی۔ پی کے ذریعہ تمام اخبارات کو بھی ارسال کی سی

حضرت امير شريعت كاكتوب جناب سمروردي كے نام

براور عالى مرتبت! جناب سردردى صاحب السلام عليم ورحمته الله و بركات

اگرچہ میرا آپ پر کوئی حق نیس ہے گرنی سیل اللہ ایک عرض کرآ ہوں کہ محمد تذیر لاہوری(مزا یافتہ مارشل لاء کورٹ) کی چائی کی مزا کو جس طرح بھی ہو سکے سزائے قید بیں تبدیل کروا دیں۔ بیں اور کسی کو اس حتم کا عریف لکھنے کی جست نمیں رکھا۔! آپ نے سنٹل جیل لاہور بیں چونکہ تین چار دفعہ شرف الماقات بخشا اس لئے۔

#### كر صافحة في مادا كوممتاخ!

میں سجمتا ہوں کہ اس وقت آپ حفرات کا بید عمل ملک و ملت کے لئے آکدہ سال کے لئے قال نیک اور برکتوں اور سعادتوں کا سبب ہنے گا۔

افسوس کہ میں ڈیڑھ مینے سے پٹک پر پڑا ہوا ہوں درنہ میں خود ماضر خدمت بو کر زبانی عرض معروض کرنا۔ آپ مجھ سے ہزاروں درجہ زیادہ وانا و بینا ہیں ، معالمات کی نزاکتوں کو آپ بخوبی سیجھتے ہیں عمر قید کی سزا بھی آخر سزا بی ہے اور پچھ کم سزا نہیں ہے۔۔

اگر انکا ہو جائے تو مسلمانان پاکتان کے پرانے زقم بھی مندال ہو جانے کی امید ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حطا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حطا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حطا کرے! آہین

میں این اتھ سے لکھنے سے معدور ہوں اور ابھی اتھ اچھی طرح کام شیس کریا اس لئے این لڑکے سے لکھوا رہا ہوں۔۔۔! والسلام مع الذکرام

فغيرسيد عطاء الله شاه بخاري

مورخه اسمروتمبر۱۹۵۴ ملکان فسر

(مفتة واركليم ملكان ١٦/جوري١٩٥٥ء)

قار کمین کرام۔ آگے چلنے سے قبل ایک وضاحت ضروری خیال کرنا ہوں کہ تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء میں جن حضرات کو اسرائے موت" ہوئی تھی وہ چار افراد تھے۔ مولانا عبد التار خان نیازی۔ مولانا ابو الاعلی مودودی۔ مولانا خلیل احمد قاوری۔ جناب تذریر احمد صاحب، محرّم نیازی صاحب، مودودی صاحب، قادری صاحب تو رہا ہو گئے۔ جناب نذر احمد صاحب رہا نہ ہو سکے۔ حضرت امیر شریعت اور وو مرے رہنما ان کی طرف سے بے خبرنہ سے۔ گروہ حکومت وقت اور سفاک زبانہ مسلم لیگ کے معنوب سے۔ مرزا بشیر الدین محمود کا نمائندہ ظفر اللہ قادیانی مسلم لیگ کا کرتا دھرتا اور حکومت کا لے پالک اور چیتا بیٹا تھا۔ جو نئی اسکی سزائے موت پر عمل در آلد کی خبر کا علم ہوا۔ زندگی بحر کسی سے درخواست نہ کرنے والے فیض حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ بھی ندگی بحر کسی سے درخواست نہ کرنے والے فیض حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ بھی باقی۔ بے قرار ہو گئے اور سموردی مرحوم کو خط کھا اس فیض کی زندگی کی بھیک ہاتی۔ باقی۔ باقیت اسلای تحریک بین اپنے طرز عمل کی وجہ سے عوام بین محکوک ہوگئی تھی۔ باعث اس مشکل وقت بین جماعت کے امیر میاں طفیل کو موقع میسر آیا کہ وہ کریڈٹ کے اس مشکل وقت بین جماعت کے امیر میاں طفیل کو موقع میسر آیا کہ وہ کریڈٹ کے لئے آگے بیرہے انہوں نے اخبارات کو ایک بیان جاری کیا گر کیا کیا جائے خبی باطن کا کہ اس کار خبر بین بھی وہ تحریک کے مظلوم رہنماؤں کی کوار کشی سے باز نہ آیا اسکا بیان کس قدر خود غرض لماوئی بمدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کوار کشی سے باز نہ آیا اسکا بیان کس قدر خود غرض لماوئی بمدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کروار کشی پر بھی بیان کس قدر خود غرض لماوئی بمدردی اور تحریک کے رہنماؤں کی کروار کشی پر بھی بیان کم لئولہ فرمائیں۔

کراچی۔ ۳ وسمبر (بدرید فیلیفون) ناظم شعبہ نشرو اشاعت جماعت اسلای کراچی نے اطلاع دی ہے کہ میاں طفیل محم صاحب قیم جماعت اسلای پاکتان نے لاہور سے حسب ذیل بیان بذریعہ فیلیفون پریس کے لئے جاری کیا ہے۔ محمد تذیر اسر مارشل لاء کو سمبر دیل بیان بذریعہ فیلیفون پریس کے لئے جاری کیا ہے۔ مسلمانوں کے ان چموٹے سمبر جنوری 1900ء کو بھانی پر لاکا دیا جائے گا۔ اس فیملہ نے مسلمانوں کے ان چموٹے بوے سارے زخوں کو از سر نو تازہ کر دیا ہے جو انہوں نے اہل حکومت کے ہاتھوں تحکیک ختم نبوت کے دوران کھائے سے اور مرور زمانہ سے اب قدر ماکل بہ اند مال سے ہماری سمجھ میں ہے بات نہیں آئی کہ تحکیک کے اصل لیڈروں کے سارے گاہ معاف کر دیا ہے جو سوئی معاف کر دینے کے بور ایک بیکس کو بھانی پر لاکانے کا فیملہ کیوں کیا گیا ہے جو سوئی معاف کر دینے کے بور ایک بیکس کو بھانی پر لاکانے کا فیملہ کیوں کیا گیا ہے جو سوئی قدر میں محرم طابت ہو جانے کے بور بھی نیادہ سے نیادہ اشتعال انگیز تقاریر بی کا بد تسمت شکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں تمام کمک کے مسلمانوں سے انسانیت اور عدل و انسان کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کے اجتماعات میں اس کے خلاف احتجاج کریں اور قرار دادوں 'تاروں اور دو مرے جمہوری اور آئینی ذرائع سے اس خلاف

قیلے کو منسوخ کراونے کے لئے کومت پاکتان پر دباؤ ڈالیس مشرحین شہید سردردی وزیر قانون اور مجلس احزار کے لیڈروں پر جو اب ان کے باقاعدہ حلیف بن چکے ہیں اس بارے بی سب سے زیادہ ذمہ واری عاکد ہوتی ہے ان کے کومت بی اثر و رسوخ کے باوجود اگر میاں محد تذریح کو بھائس پر افکا دیا گیا تو یہ اعتمالی افسوسناک صورت ہوگ۔(روزنامہ انجام کراچی کی جنوری۱۹۵۵)

تحریک فتم نبوت ۱۹۵۳ء کے نتیجہ میں مرزائیوں کے اندرون فانہ رسہ کشی شروع ہو میں۔ مرزائی جاحت کے شروع ہو میں۔ مرزائی جاحت کے بعض لوگوں کو جماعت سے اخراج کی مرزا دی جس پر نوائے دفت لاہور نے لوث کھا۔

### *برچہ بر*فوں۔۔۔۔۔۔

اخبار الفضل" من اعلان مزا" كے نام سے سے طویل تحریر شائع ہوئی ہے۔
حکیم نذیر احمد صاحب برق حال ظفر جو قادیان میں رہتے تنے اور وہاں نظارت
امور عامد كے علم میں ان كے خلاف بعض شكایات تحیید۔ اور ان كو اصلاح كا موقع ویا حمیا تھا۔ ليكن حكمہ سے عدم تعاون كی بناء پر انہیں افراج از قادیان كی مزا وى حمی فی ۔
ویا حمیا تھا۔ ليكن حكمہ سے عدم تعاون كی بناء پر انہیں افراج از قادیان كی مزا وى حمی ۔
نقی۔ اس كے بعد انہوں نے توبہ كی اور انہیں پھر قادیان آنے كی اجازت وى حمی اليكن بادجود توبہ كرنے كے و پھر اپنے طریق سے باز نہ آئے۔ اور اندر بى اندر اپنے گرو ایک جماعت جمح كرنى شروع كى۔ جن كو اپنے الماموں كے ذريعے سے قسما قسم كی امریس ولاكر اسے حمرد اکٹھا كیا۔

ذرر احم صاحب کی حرکات کو و کھ کر میاں غلام رسول صاحب ٹھیکہ وار عشہ نے اپنے بعض رشتہ واروں کو ان سے طنے سے منع کیا۔ جس پر نذر احم صاحب نے کما چو نکہ وہ غلام رسول صاحب سے خفا جی اس لئے خدا تعالی بھی ان سے خفا ہے اور جب تک وہ تین مد دوہیہ نہ ویں اس وقت تک وہ ا جا سے فی نہیں سکتے۔ چنانچہ میاں صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ جرگز اس کو ردیے نہ دیں 'یہ ٹھگ ہے یہ طریق

صلحا کا جیس ہوتا بلکہ لائجی آدمیوں کا ہوتا ہے اور پکھ دنوں کے بعد علیم صاحب کو قادیان سے رخصت کردیا گیا۔

چونکہ بہت سے ریکارڈ بجرت کی دجہ سے تلف ہو گئے ہیں اس لئے اس سے فاکرہ اٹھاتے ہوئے اس فض سے مندھ میں جاکر اپنے الهامول کے ذریعہ سے بعض لوگوں کو اپنے گرد آکھا کرنا شروع کیا کتا چہ معرت فلیفہ اللمسی الآئی ایدہ اللہ تعالی نبصوہ نے اسے مندھ میں اپنی جاکداد پر دیکھا۔ مینچر صاحب سے دجہ دریافت فرمائی۔ لو انہوں نے بتایا کہ یہ برت نہیں بلکہ ظفر ہے تو صنور نے فرمایا کہ پہلے بھی ان صاحب نے کئی نام بدلے ہیں۔ بالا فر انہوں نے مندھ کے بعض کارکنوں کو در فلانے کی کوشش کی۔ ان کے متعلق معالمہ زیر شخیق ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب تک کی سلمہ میں خدائی نظام قائم ہوتا ہے۔ اس تم ملک منیں آسکتے۔ جو اپ کرد لوگوں کو جمع کریں۔ اگر ایسے لوگ آئیں۔ تو خدائی نظام کے معنی کوئی نہیں رہے اور اگر ایسے وقت میں کوئی آدی آئے۔ تو دہ اس نظام کو چینج کرے گا۔ کہ اب خدائی نظام نہیں رہا۔ لیکن یہ مخفی دد کشتیوں میں چرر کھتا ہے۔ ادھر نظام کو خدائی قرار دیتا ہے ادھر آپ الماموں کے دعووں پر ایک جتھا بنا تا ہے۔ ایسا فخص سچا نہیں ہو سکا۔ وہ غلطی خوردہ ہے یا وہ جموث بول ہے۔ چنانچہ انہی حالات کی بنا پر ۱۲۸/۱۷ کی الفضل میں نظارت ہذا نے اس فخص کے مقاطعہ کا اطلان کیا۔ اور ساتھ ہی دضادت کی کہ اگر پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو اخراج از جماعت کی سزا دی جائے گی۔ بادجود انہیں اپنی اصلاح کے کئے موقعہ دینے انہیں جریہ بات ثابت ہو چکی ہے۔

کہ اہمی تک انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ علیم نذیر احمد صاحب برق حال ظفر ساکن چک منبرد احمد صاحب برق حال ظفر ساکن چک منبرد احمد صاحب کی مزاکے خارج از جماعت بھی کیا جاتا ہے۔

(۲) چوہدری علی مجہ صاحب واقف زندگ نے باوجود صریح تھم اور امور عامہ کے مقاطعہ کے اعلان کے تحکیم نزیر احمہ صاحب برق سے تعلق رکھا ہے اس لئے

انسیں مقاطعہ کی مزا دی جاتی ہے جب تک کہ وہ حقیق توبہ نہ کریں۔

احباب جماعت احمریہ اس اعلان سے مطلع رہیں اور اس کی پوری پوری فخیل کریں (مناظر امور عامہ سلسلہ عالیہ احمدیہ ربوہ) ہم کی ذہبی بحث میں نہیں الجنا چاہج گر ان "ناظر امور عامہ" سے یہ عرض نامناسب نہ ہوگی کہ وہ طا خطہ فرمائے اور سویچ کہ آگر دو سرے لوگ بھی آپ کو آپ ی کے مقرر کردہ معیار پر جانجیں تو کیا آپ کی زندگی تلخ نہ ہو جائے گی؟ آپ جو سلوک اپنے لئے نامناسب سیجھتے ہیں وہ سلوک دو سرول سے کیول کرتے ہیں؟(نوائے وقت لاہور ۱۳۳/نومر ۱۹۵۲م)

قاریانی جماعت میں نہ صرف اندرونی خلفشار ہوا بلکہ ان ونوں تحریک شم نوت کی وجہ سے قاریانی شاطر آنا پریشان تھا کہ انہوں نے ربوہ سے اپنا ہیڈ کوارٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچہ جنگ کراچی کی یہ فبر لما خلہ ہو۔

والاور سا/مارج (نمائدہ جنگ) معلوم ہوا ہے جماعت احربیا نے پاکستان میں ربوہ کے مقام پر اپنا ہیڈ کوارٹر اعدونیٹیا خفل کر دینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اس سلسلہ میں جماعت احمریہ کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے ایک عزیز جن کا نام مرزا ناصر احمد بتایا جاتا ہے تموڑ اعرمہ ہوا کہ اندونیٹیا کا دورہ کرکے لوٹے ہیں یاد رہے کہ قیام پاکستان سے پہلے جماعت احمدیہ کا میڈ کوارٹر قاریان (مثرتی پنجاب) میں تھا جمال اب بھی ای جماعت کے ۳۱۳ ممبران مقیم ہیں۔ جماعت احمدیہ کے قربی حلقوں نے بتایا ہے کہ جن ونوں مجلس تحفظ شم نبوت کا پاکستان میں زور تھا اور اس شم کا برد پیکشه زورول بر کیا جا رہا تھا کہ احمدیوں کو ایک اقلیتی فرقہ قرار رہا جائے اور چدری محمد ظفر الله خان کو وزارت خارجہ سے بٹا دیا جائے اسی ولوں اس امریر غور و خوض كرنياكيا تعاكد جماعت كا بيد كوارثر ربوه سے خفل كر ديا جائے چنانچه مارشل لاء اور ای کے بعد چوہری ظفر اللہ خال کے استعنوں اور چوہدی صاحب کے بین الاقواى عدالت من علے جانے كے بعد بيد كوارثر كى تبديلى كے منصوب بر غور شروع مو میا۔ ان ملتوں نے بتایا کہ چہرری ظفراللہ خال کے بحثیت وزیر خارجہ پاکتان میں رہنے سے اگر چہ تبلینی کاظ سے جماعت احمدیہ کو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا محراس فتم

کی ڈھارس کی تھی کہ حکومت بی ہمارا بھی نمائندہ ہے اب آگرچہ حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ناانسانی فیس کی جاری لیکن اپنے تبلیقی ذرائع کو محدد ادر ایک عدم تعاون کے تعرید کو پاتے ہوئے ہم مجدر بیں کہ راوہ کو چموڑ دیں جس کے ایک عدم تعاون کے تعرید کیا گیا ہے جمال بیٹہ کرہم اپنا عالمی محن چلائیں گے اہمی یہ معلوم فیس کہ کب ان کا بیڈ کوارٹر خطل ہو جائے " (روزنامہ جگ کرا چی ۱۹/ معلوم فیس کہ کب ان کا بیڈ کوارٹر خطل ہو جائے " (روزنامہ جگ کرا چی ۱۹/ معلوم فیس کہ کب ان کا بیڈ کوارٹر خطل ہو جائے " (روزنامہ جگ کرا چی ۱۹/ معلوم فیس کہ کب ان کا بیڈ کوارٹر خطل ہو جائے "

ماری ۱۵۵ می فیر آپ نے پر حمی قاوائی شاطر تیادت پاکتان سے لکنے پر فور کر رہی تھی۔ ظارت اللہ تاوائی درارت فارج سے بر طرف ہو گیا۔ لیکن برطانوی سامراج کے اس گلشتہ طبقہ کو لیگی کم بخت تیادت نے فیر کملی آقادس کے حسب خثاء اکا سارا دیا کہ پاکتان تو درکنار بیرون ملک مجمی قادیاتی قیادت نے پر پرزے نکالئے شروع کردیے۔ دوزنامہ تنیم لاہورکی یہ فیرط فطہ ہو۔

رگون۔ (ڈاک سے) "رگون میں مرزائی اور لاہوری قادیائی اپ اپ اپ طور پر مسلمانوں کو مرقہ بنانے کی جو جال جال رہے ہیں اس سے مسلمانوں کے تمام طنوں میں اشتعال پیدا ہو آ جا میا ہے مسلمانوں کا ذہین اور سجھرار طبقہ قادیا تدل کی اس نایاک جدوجہد کی شدید قدمت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی خواہش ہے کہ دہ سیدھے ساوھے مسلمان رہیں اور کوئی ان کے قدمب میں مداخلت نہ کرے لاہوری قادیاتی مرزا ظام احمد کو مجدد اور می موجود قرار رہا ہے۔ وہ نمایت ہوشیاری سے راستہ ہموار کرتا ہے تاکہ پہلے مرزا کو مجدد بان لیا جائے۔ اور اس کے بعد صفرت میں علیہ السلام کو مودہ قرار دے کر مرزا غلام احمد قادیائی کو موجود بنا دیا جائے۔ قادیائی اس ہموار زشن سے قائمہ افحا آ ہے۔ اور پروہ مرزا کی خدائی کا بھی قائل کرا آ ہے۔ اور رسالت یمان تک کہ اس کی خدائی کا بھی قائل کرا آ ہے۔

قادیانیوں کی یہ خیر تحرک اب مسلمانوں کے لئے ناقائل برداشت بنی جا ری ہے اور وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مسٹر۔ الیں ایم حسین سیکرٹری سو تعد کوڈی نیسود د باری مسلم سوسائل (۱۲۱ کلی نمبر۲۰ رکون) نے ایک پھلٹ بغرض اشاعت ارسال

كيا ب جس كامتن حسب زيل ب

الاس وقت شرر گون میں خیے طور سے قاویا تھوں کی تحریک کام کر رہی ہے اور ابنی ساوہ لوح مسلمان جو قرآن اور حدیث کے صبے سے ناواقف ہیں۔ انہیں احمیہ الجمن کی آڑ میں قاویائی تحریک کا ممبرینا لیا گیا ہے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان کے معابیق بعض چولیا مسلمان مجی قاویا تھول کی خفیہ تحریک کا شکار بن مجے ہیں۔ اس لئے سو تھ گوڈی نیسود و بتاری مسلم سوسائٹی کی مجلس عالمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جن مسلمانوں نے مرزا فلام احمد قاویائی گورواسپور پنجاب کو اپنا نی مان لیا ہے۔ ان کو بغیم مسلمانوں نے مرزا فلام احمد قاویائی گورواسپور پنجاب کو اپنا نی مان لیا ہے۔ ان کو بغیم مسلمان خدا کی حدال موراثیت اور رسول اللہ صلح کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بتانے کی چندال ضورت نہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی گفتہ نبوت پر ایمان مرکمتے ہیں۔ یہ بتانے کی چندال مراس مخص کو چینج کرنے کے لئے تیار ہوں جو متعد شاد تھی یا اپنی تقریر سے یہ ہراس مخص کو چینج کرنے کے لئے تیار ہوں جو متعد شاد تھی یا اپنی تقریر سے یہ جارت کر دے کہ مرزا فلام احمد نبی کملانے کا مستق ہے۔

نقال ب جو قادیانیت کا بنیادی اصول ہے اس کا جوت ان مالات میں لما ہے جن پر مرزا قادیانی کو نبی طابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئے۔ اس همن میں مرکس کا وہ کمیل یاد رکھئے جب ایک فض بغیر کمی سارے کے آر پر چانا ہوا دکھائی دیتا ہے۔(تنیم لاہورہ اومبر ۱۹۵۵ء)

حالاتکہ اس سے قبل سخبر ۱۹۵۳ء میں بھی ایک واقعہ سے مرزا بھیر الدین بدول مو یکے تنے جو یہ ہے۔

لائل پورا سمبر۔ قائد جماعت اجرب مرزا بشیر الدین محودا اگست کو بذراید چناب ایکپریس واپس روہ پنچ۔ روہ سے تعلق رکھنے دالے وا تعکار طنوں سے عندا گلنگار معلوم ہوا ہے کہ مرزا صاحب کو حکومت پاکستان نے امریکہ جانے کی اجازت نہیں دی۔

یاد رہے کہ آج سے چند ماہ پیشرجب وزیر فارجہ پاکستان کا مفروضہ استعنی زبان ند فلائق تھا تو اخباروں میں بیہ خبر شر ہوئی تھی کہ مرزا بشیر الدین محمود امرک کے

ودرہ پر جا رہے ہیں۔ سیای ملتوں بن اس کا مطلب سے لیا گیا تھا کہ وہ امریکہ جاکر کومت امریکہ کے دھراللہ خال کو کومت امریکہ کو دارت خارجہ کے دھراللہ خال کو دزارت خارجہ سے الگ نہ کیا جائے کو تکہ مرزا صاحب کی بیشہ سے خواہش رہی ہے کہ چیدری مخفراللہ خال کو دزارت خارجہ سے چیئے رہنا چاہئے۔

مرزا بیرالدین محود اجر کا کی ہفتے تک کرا ہی رہ کر واپس لوپ آنا اس بات کی فازی کرتا ہے کہ حکومت پاکتان کے اس فیطے کے متعلق اب کی شک و شرکی مخوائش نہیں دی کہ وزیر فارچہ پاکتان کے مغموضہ اشتاغ کو متعور کر ایا جائے گا۔ اس خبر کی تائید اگلے دوز کی اس خبرے بھی ہوتی ہے جس میں بینی طور پر کما گیا تھا کہ عدالت کی جی کے احتاب میں چہدری صاحب کی کامیانی بیٹی ہے جس کے بعد ان کا وزارت پر کائم دینے کا سوال می پیدا نہیں ہوگہ (دوزنامہ تاجر الا تاور معالی سی الله الله وراحات کی حجر کا سوال می پیدا نہیں ہوگہ (دوزنامہ تاجر الا تاجور معالی سی میں جبر معالی میں ہوگہ (دوزنامہ تاجر الا تاجور معالی میں جبر معالی)

رسوائے زائہ جشس منیر کی اکوائری نے شیطان کی آنت کی طرح طوالت افتیار کی اور اس نے ۱۴ اپریل ۱۹۵۲ء کو حکومت بنجاب کے ہوم سکرٹری کو رپورٹ بنیش کی۔ اس وقت تک حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور آپ کے رفتاء اس میں الجھے رہے۔ اکوائری کے کمل ہوتے پر حضرت امیر شریعت اور آپ کے رفتاء کے از مرنو سفر کا آغاز کیا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد

تقیم سے قبل مجلس احرار اسلام ہند کے شعبہ تیلنے کی حیثیت سے حفرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ان کے رفقاء قادیانیت کے مند زور گوڑے کو کمری باعرہ کے کاوش کرتے رہے گروہ اگریز کے کوئے پر ناچ دیا تھا۔ ملک مزیز تعلیم ہوا تو جنوری ۱۹۳۹ء میں ماکن کی ختم نیوت کانٹرنس میں مجلس تحفظ ختم نیوت پاکتان کے نام سے مستقل جماعت کی داغ نیل والی گئی۔(الاحرار جلدا ش کام می امیر شریعت نے مجلس تحفظ ختم نیوت پاکتان کے نام سے باقاعدہ جماعت قائم فریا

کر رفتاء کو گذ گاوائیت کے ظاف سید پانگ دیوار بنا دینے کے لئے تمام تر قرجات مرکوز کر دیں۔ گر مرزائیت ہوا کے گھوڑے پر سوار کی طرح رکنے کا نام نہ لیتی تھی گئی حکومت نے اسے آب و دانہ اور سرچپانے کے لئے "روہ" جیسا آشیانہ سیا کر ریا۔ خشر اللہ فاس کم بخت مرزا قادیائی کی متعنن لاٹی کو لیکر طلول طلول پرا۔ مرزا بشیر پاکستان پر قبضے کے خواب دیکھنے لگا حضرت امیر شریعت نے آل پارٹینو مجلس عمل بناکر مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جبکی تصیالت آپ تحریک ختم نیوت مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جبکی تصیالت آپ تحریک ختم نیوت مرزا بشیر کے مقابل پوری امت کو لا کھڑا کیا جبکی تصیالت آپ تحریک ختم نیوت کے بدر از سر نو ددیاں " بجلس تحفظ ختم نیوت کی حقیت سے اور سر مواداء کو " تحش ڈائی" فقط نیوت پاکستان" باقاعدہ مستقل تماعت کی حقیت سے سا سمبر ۱۹۵۳ء کو " تحش ڈائی" قوم کے سامنے آیا چانچہ اس سلسلہ میں جناب زام سے مامر کھتے ہیں" ان کے اخلاص کا اندازہ مرف ای امرے بخبی لگیا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب انہوں کے این سیاس حقیت ختم کرنے کا اعلان کیا تو اپنا محاذ نہی بنا لیا۔

# مجلس تحفظ ختم نبوت كاقيام

مجل اجرار اسلام اگرچہ برطانوی استمار کے ظاف نیرد آنا تھی اور اس کے ساتھ می اگریزوں کے خود کاشتہ پورے مرزائیت کا احتساب اور تعاقب بھی انہوں نے اپنے زمد لیا ہوا تھا۔ بسر طال جو تکہ مجلس اجرار ایک پولٹیکل جماعت تھی اور سیاسیات میں جر مسلمان کا ان کے خیالات سے اختاق ضروری نہ تھا۔ اس لئے مجلس اجرار اسلام نے ایک خالص دینی تبلیغی اور فیرسیای شعبہ بھی قائم کیا جس کا نام شعبہ تبلیغ تھا اور اس کا مرکز قادیان میں تائم کیا گیا۔ مولانا عمایت الله اسر آج الدین انصاری مولانا محمد حیات قائم قادیان کی ایک مولانا محمد حیات قائم کیا گیا۔ مولانا محمد خیات ایک مولانا محمد حیات ایک خوب کام کیا۔ آخر ان محلم الوگوں کی محمد ماتھ لے کر قادیان اور گرد و قواح میں خوب کام کیا۔ آخر ان محلم لوگوں کی محمد دیات ایک جو اور نماز مین خوب کام کیا۔ آخر ان محلم محمد میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جد اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی تھیں جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی جس میں جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی جس بھی جس جو اور نماز مینگانہ ہوا کرتی جس بھی جس جس بھی میں جو میں جو

پر رکھ کر بعض دفعہ قادیان کے بازاردل بیں مجمع اکھا کر لیتے اور مرزائیت کی تردید کھلے بندول کی جاتی۔ قادیان کی الماک کا اس شعبہ تبلیغ کے زیر اہتمام ایک ٹرسٹ قائم کر دیا گیا جس کے ٹرسٹیول بیں قادیان کے رہنے والے پیر شاہ چراغ بھی شامل تھے۔ مولانا محمد حیات اور بعض دو سرے اصحاب اس ٹرسٹ کے ممبر تھے قیام پاکستان تک بید شعبہ تبلیغ کام کرتا رہا۔ قیام پاکستان نے بعد یہ محم ہو گیا اور نہ ہی پیر شاہ چراغ صاحب کی اولاد سے ان الماک کے بدلے بیں پاکستان میں کوئی جائیداو حاصل کی جائے۔

قیام پاکستان کے بعد مجلس احرار اسلام اپنی جگہ قائم متی اور اس کے سائے
دیانتداری سے پھروہی مشکل در پیش متی کہ جو لوگ مجلس احرار اسلام سے اختلاف
رکھتے ہیں ان کی ہدردیاں حقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لئے کس طرح حاصل کی جائیں۔
ویسے بھی قیام پاکستان کے بعد احرار کے راہنما اور کارکن ذہنی طور پر دو حصول ہیں
تقیم ہو چکے تھے۔ پکھ لوگ بوجوہ اب سیاس کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور پکھ لوگ
سیاسیات سے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہ تھے۔

۱۲۲۰ اریل ۱۲۲۰ کو حفرت امیر شریعت سید عطاء الله شاه صاحب بخاری کے مکان پر ملتان میں قائدین احرار کا ایک اجلاس ہوا جس میں حفرت شاہ صاحب کے علادہ ماشر آج الدین افساری مین خوام الدین مولانا محد علی جائد مری مولانا آج محود احمد شجاع آبادی مولانا حافظ سید عطاء المنعم شاہ صاحب بخاری مولانا آج محود صاحب مولانا محد شریف صاحب جائد مری مولانا مجابد الحسین اجلاس میں شریک معدات کی روایات کے مطابق آخری اجلاس رات کے وقت حضرت شاہ صاحب کے مکان کی چھت پر ہوا جو رات محد کے کے جاری رہا۔

انفاق رائے سے یہ طے پایا کہ شیخ حام الدین اور ماسر آب الدین انساری اسکترہ احرار کے مرداہ ہوں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی اور مولانا محمد علی جالد هری مجلس شخط فتم نبوت کے مرداہ ہوں گے۔ اس اجلاس میں دفاتر وغیرہ تقیم کر لئے گئے اور باہم محبت اور خیر مگالی قائم

دنكنے كا حمد كيا حميا۔

۵٬۲ متبر۱۹۵۳ء کو مجلس تحفظ عمم نبوت کا پہلا با قاعدہ اجلاس ٹوبہ ٹیک عظم میں ہوا اس اجلاس میں حضرت شاہ صاحب اپنی علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے۔ باتی بانی ممبران کے اسائے کرای میہ ہیں:۔

قاضی احسان احمد هجاع آبادی" مولانا عجد علی جالندهری" مولانا عبد الرحلی میانوی" مولانا عبد الرحلی میانوی" مولانا لل حسین اخر" مولانا آج محمود صاحب مولانا عبد الرحیم اشعر سائیس محد حیات پردری مولانا محد لقمان علی پوری مولانا قاضی عبد اللطیف اخر شجاع آبادی مولانا مجابد الحسین مولانا محد شریف بالدهری مولانا محد مولانا محد شریف جالندهری مولانا فلام محد مولانا محد صاحب مولانا فلیل الرحمان صاحب چودهری بشیر احد فلام محد دین صاحب اس اجلاس میں مجلس شخفط ختم نبوت کا دستور مرتب کرفے احد کے لئے ایک سب کمیٹی بنا دی گئی جو درج ذیل حضرات پر مشمل محی مولانا محد علی جالندهری" مولانا آج محدد صاحب" مولانا مجابد الحسینی صاحب

۱۳ د ممبر ۱۹۵۸ء کو مجلس کا ایک اجلاس مرکزی دفتر ملتان شریس منعقد ہوا اور دستور کی منطوری دی گئی۔ پہلی شوری اور حمدید اروں کا اعلان کیا گیا جس بی حسب ذیل اصحاب کے اسائے کرای شامل ہیں:۔

حضرت امير شريعت سيد عطاء الله شاه صاحب بخاري امير مولانا محمد على جالندهري ناظم اعلى مولانا قاضي احمان احمد شجاع آبادي مولانا محمد شريف بمادل پوري مولانا علاة الدين وره اسمعيل خان مولانا آج محود فيصل آباد مولانا نذير حسين بخو عاقل سده مولانا محمد رمضان راوليندي مولانا مجابد الحسيني فيصل آباد مولانا لال حسين اخر ناهم تبلخ مولانا محمد حيات فاتح قاديان مولانا عبد الرحل ميانوي مولانا محمد شريف حبيب الله سابوال مولانا محمد عبد الرحل آزاد محوجرانواله مولانا محمد شريف جالندهري مولانا عبد الرحيم اشعره فيره-

اب واقعات کی ترتیب یہ ہوئی کہ فردری ۱۹۵۴ء حضرت امیر شریعت رہا ہوئے۔ ۱۰ ابریل ۱۹۵۴ء کو منیر ربورث تیار ہوئی۔ ۱۴۲۰ اربل ۱۹۵۳ کو حفرت امیر شریعت کے مکان پر رفقاء کا اجلاس ہوا اور مجلس شخط فتم نبوت کے دوبارہ احیاء کا فیملہ کیا گیا۔ جو رفقاء سیاسی کام کرتا چاہتے تنے انہوں نے اپنے لئے سفر کا راستہ متعین فرایا اور حضرت امیر شریعت اپنے رفقاء مسیت فتم نبوت کے محاذ پر مرگرم عمل ہو گئے۔

امائ ستبر الم الموال و أوب نها سل الله الله المحل شخط فتم نبوت كا پهلا با ضابله اجلاس الموال الموال

حضرت مولانا محمد على جالند مرى نے بيہ نوث لگايا ہے۔

نوشہ- پہلا تمام ریکارڈ بولیس نے گرفاریوں کے بعد جلا ریا۔ ادر مکان وفتر میں بولیس افسر نے رہائش افتیار کرلی۔ (اجلاس کی کارروائی آپ مجلس شوری کی کارروائیوں کے باب میں دیکھیں گے۔

#### د*و سرا* باب

مجلس تحفظ خم نبوت کی کہلی سالانہ روئیداد ۱۳۵۳ھ کے افتتام پر شاکع ہوئی اس کے مقدمہ میں مرزائیت کی ابتداء و عروج سے لے کر تحریک کے اور مجلس کے تیام تک کی کمی قدر جسہ جسہ ہاتیں آمنی ہیں وہ مقدمہ روئیداد پیش خدمت اسے

يسم الله الرحمن الرحيم تحمله وتصلي على رسوله الكريم

الله تعالی نے تی نوع انسان کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیم السلام کا سلسلہ

شروع فرایا۔ اور سب سے پہلے بیغبرسیدنا حصرت آدم طیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول اللہ علیہ دسلم آخری رسول اللہ علیہ دسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بعد کی شم کا کوئی ٹی یا رسول مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی مقیدہ ہے اور اس میں کی شم کی آویل اور ودوبدل کی قطعا کوئی مخبائش نہیں ہے۔

حضرت رسول كريم عليه السلام في بيه بحى اطلاع دى كه جيرے بعد بحت سے لوگ اليے بوں كے جو امتى بوف كر ساتھ شوت كا دعوى بحى كريں ہے۔ آپ في برائيد بوت كا دعوى بحى كريں ہے۔ آپ في برائيد دى أبوت كو دجال اور كذاب كا خطاب ديا اور اس كے جموثے بولے كى وليل بيد دى كه جي آخرى في بول ميرے بعد كوئى بحى في پيدا نہ ہو گا۔ تيفيرعليہ وليل بيد دى كه جي آخرى في بول ميرے بعد كوئى بحى في پيدا نہ ہو گا۔ تيفيرعليہ السلام في جموثے دعيان نبوت كا ذكر كرتے وقت بحى بحى كسى سے في كے بيدا ہوئے كى اطلاع شين دى۔

اسلام کے ابتدائی دور میں بی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ جنوں نے جمونا دعوے نیوت کرنے کی کوشش کی۔ گرامت محدیہ میں بھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کی گئی کہ پیغیر ملیہ السلام کے بعد کمی نمی کی جنجائش ہے۔ کمی بھی مدمی نیوت کو اس طرح نہیں جانچاگیا کہ اس کا دعوی کس متم کا ہے ادر دہ کس زمو میں ہے۔ بلکہ ہر مدی نیوت کو بلا استثناء کذاب تصور کیا گیا۔ اور ایسے دافعات کی تاریخ شاہد ہے کہ جمونے مرعیان نیوت اپنے دعوے کی بنا پر دنیا میں کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

#### قاريان

قاریان --- طلع گورواسیور ( مشرقی پنجاب) میں ایک معولی قصبہ ہے

اس قصبہ میں غلام مرتمنی نای ایک محض کے لڑکے مرزا غلام احمہ نے اپنے

بی ہونے کا دعوی کیا اور اس دعویٰ کے لئے اس نے مختف مدارج طے کئے۔ حتی کہ

مرزا غلام احمد محدث ' علیم و مجدو کے مدارج سے گزر کر ٹی اور رسول کے ورجہ تک

خینے کا دعویدار ہوا۔ اس دقت ہندوستان پر اگریز حکران تھا۔ اس کے دور افتدار میں

مک کی فضا اس وجوے کے لئے بین مازگار پائی اور محومت کے ممارے بیعنا شہوع کیا۔ وجوے نیوت کے ماتھ ماتھ حرمت جاد ۔۔۔۔ اور اگریز کی الماحت کی فرضیت کو اینے عرائم کی محیل کا ذرید بنایا۔

رفتہ رفتہ جب مرزا ظام اجر نے اگریز کے بل ہوتے پر چھ آدمیوں کو اپنے ماتھ بر تالف طاقت ماتھ بار آلک جماعت کی بنیاد وال دی۔ قد انہوں نے قرت کے ماتھ بر تالف طاقت کو دیا شروع کر دیا اور من بانی کاردائیاں ہوئے گئیں۔ اور سب سے زیادہ برف مظام تادیان کے مسلمان بنائے گئے۔ کی مسلمان کا تادیان میں سکونت اختیار کرتا بری دشوار بات تھی۔ مسلمان قادیان میں مرزائیوں کی رعایا بن کر رہ سکا تھا۔ تادیان میں مرمہ عک کی مسلمان کا کوئی اسلای تہوار مثال عک کی مسلمان کا کوئی اسلای تہوار مثال عک کی مسلمان کا کوئی اسلای تہوار مثال مشکل ہو گیا تھا۔ حق کہ دہاں کے قال کی شادت صیا کرنے میں اس دفت کی محومت کے اس ہو گئی تھی۔ الفرض قادیان میں رہنے والے مسلمانوں کی داستان انتائی المناک

ان طلات على دہال کے مسلماؤں نے حضرت امیر شریعت مولانا مید عطا الله شاہ بخاری در کلہ العالی کو اس افروناک صورت طل سے مطلع کیا اور اس طرف آپ کی خصوصی توجہ مبذول کرائی گئے۔ آپ نے اپنے چھ ساتھیوں کو تادیان علی جا کر کام کرنے کی تلقین فرائی۔ چنانچہ دہاں۔ شعبہ تبلغ کے نام سے ایک ایسے اوارے کی بنیاد والی گئی۔ جو اپنا دائد عمل صرف تبلغ دین تک محدود رکھے۔ اس کام کے لئے مشہور علاء کرام اور مبلغین کی خدات عاصل کی گئیں۔ اور وہ تادیان علی حقیدہ شم تبوت کے تحفظ کے لئے تبلیغی خدات انجام دیتے رہے۔ ان عرب ان عرب الدین مولانا علیہ الرعمن مولانا علی الرعمن مولانا علی الرعمن سید عمر خرب شاہ عافظ عرب مولانا عمر حیات اور مولانا عمر بیتوب و غیر ہم حضرات کے اسلے گرائی بالخدوس قاتل ذکر ہیں۔

ختم نبوت برسث

اللوان میں رہے والے مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تمی

کہ دہاں کے مغل خائدان (مرزائیوں) نے الل اسلام کا موشل بائیلات کر دکھا تھا۔ اور بائیلات کر دکھا تھا۔ اور بائیلات کا بید سلمانوں کو اپنے بیریکاٹ کا بید سلمانوں نے مسلمانوں کو اپنے بیریکٹ کا بید مسلمانوں سے کماکہ تم چو تک آیک ہی کو شد ملک کی دجہ سے مسلمان نہیں ہو لاؤا تم ہمارے قبرستان میں اپنی میت کو دفن نہیں کر سکتے چانچہ مسلمانوں نے مجودا اس میت بٹالہ کے قبرستان میں جاکر دفن کی۔

اس بایکات یس عام ودکاتدارول سے سودا خریدنا اس دقت تک ترک کر دیا گیا جب محک دیا گیا جب محک اور کی است کا حرف کر دیا گیا جب محک ده معلم (دی) فینا تبول ند کریں۔ بایکاٹ نے قال اسلام کو مجدر کر دیا کہ ده اسلام سے مفرف ہو جاگی اور یا اپنی آزادی قربان کر دیں۔ اس طرح جو فلاس ان کا معلم (دی) ہو جاتا اس کی دکان پر ذی ہونے کی باقلعدہ شختی آور اس کر دی جاتی۔ اس معلم و کا بام " معلم و تجارت" رکھا گیا قلد

تلویان میں عام مسلمانوں کا نہ تو کوئی سکول ایسا تھا۔ جس میں وہ اینے بال بچوں کو تعلیم ولا سکیں۔ اور نہ بی کوئی مبلوت گاہ ایسی متی جو اس مغل خاندان کے اثر سے محفوظ ہو۔

مسلمانوں کی اکثریت نے اگرچہ " ٹی ٹیوت" کو قبول نہیں کیا تھا گر تھویان بی رہے ہوئے اس فادون سے اس قدر مرجوب سے کہ ان کی آزادی خمیر ختم ہو چکی تھی۔ تھویان کے مسلمانوں کی قربی تعلیم کے انتظام اور وہ مری دبی ضوریات کو پورا کرنے کے لئے شعبہ تبلغ نے ختم نیوت کے بام پر ایک ٹرمث قائم کیا جس کے زیر اہمتمام ایک سکول اور بین مجری تحمیری حمیری مکنی اور پکھ مکانات خرید کر وقف کر دئے۔ اور ۱۳۱ بیکھ زیمن خرید کر تھوان بی ایک عالی شان جائع مجدکی بنیاد قائم کر دی اور اس کے ماخد خاص مسلم آبادی کے طبحہ بیتی کی صورت بی مکانات کی تحمیر کا الله شورع کر دیا۔

مقدمات کی بحرمار

ختم نوت رُسٹ کے مام پر خریدی اوئی زرعی زعن پر حق شفعہ اور حق استقراء

کے مقدمات شروع کر دیے گئے۔ اور قادیان کے برمرافقار لوگوں نے فتم نوت فرسٹ کے کارکنان اور مبلیتین کو اس میں الجملے رکھا بہاں تک کہ افسی بیک وقت آٹھ آٹھ مقدمات میں اللہ تعالی نے فق فقت آٹھ آٹھ مقدمات میں اللہ تعالی نے فق فقیب کی۔ گورداسیور کی ایک عدالت میں کسی مقدمہ کے سلسلہ میں روپے جمع ہیں۔ علادہ ازیں پکھ مقدمات ایمی زیر ساحت سے کہ ملک تقسیم ہو کیا

### بيرسيد محرجراغ شاه صاحب

نمایت ناشری ہوگی کہ اگر تاریان کی ایک مخلص ہتی ہیر سید محد چراخ شاہ صاحب کا ذکر نہ کیا جائے آپ وہاں کے ایک مخلص ہزرگ تصد خم نبوت رُسٹ کے لئے تمام زرگی اراضی آپ بی کے بام خریدی جاتی تھی۔ اور اس طرح لاکھوں روپے کی جاکداد آپ کے بام پر امانت ہوئی ہو شغد کی دت گذر نے کے بود خم نبوت رُسٹ کے بام خطل کرائی جاتی۔ اور بہت می زرمی زمن ابھی تک ہیر سید محر چراخ شاہ صاحب بی کتان میں آکر ہیر صاحب نے کئی بار اصرار بھی کیا کہ وہ شعن خم نبوت جماعت کے بام خطل کرا دی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں ضروری نشان محن خم نبوت جماعت کے بام خطل کرا دی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں ضروری اقدالت کے جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تحائی اس محن لمت کو جرا خیر عطا فرائے۔ اقدالت کے جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تحائی اس محن لمت کو جرا خیر عطا فرائے۔ انتہ بین دعا ہے کہ اللہ تحائی اس محن لمت کو جرا خیر عطا فرائے۔

### اجتماع تبليغ

ہارے ملک کے جن علاہ کرام نے باطل فرقوں کے مقابلہ میں اپنی زندگیاں
وقف کر رکمی تھیں ان کی فدیات اگرچہ قاتل تشکر و انتان ہیں لیکن باطل کی مضبوط
سطیم کے مقابلہ میں اسلامی نظام تبلیغ بری اعلی تنظیم صلاحیتوں کا طالب تھا۔ چنانچہ
برسوں کی شانہ روز کوششوں کے بعد محفظ فتم نبوت کے اراکین نے ان ہی بنیادوں پر
سے نظام قائم کیا۔ اس نظام تبلیغ کا پورے ملک میں خیرمقدم کیا جمیا۔ اور قاریان میں
منعقدہ ایک عظیم الشان کافرنس کے موقع پر ہندوستان کے شہو آفاتی علاء نے اس نظام
من شرکت کر کے اپنی خدمات شحفظ فتم نبوت اور اشاعت اسلام کے لئے وقف کر

وی۔ حتی کہ تحکیم الامت قدوۃ السا کلین حضرت مولانا اشرف علی صاحب فھانوی قدس سرہ العورد نے اس مقدس مشن میں شرکت فرائے ہوئے جماعت کی باقاعدہ رکنیت قبول کی اور ایک روپ سلانہ چندہ رکنیت کی اوائٹل کے لئے آپ نے سیلغ میں روپے اواکر کے بیک وقت میں ملل کا چندہ رکنیت عطا فرلیا۔

### اسلامیان مندکی فراخ دلی

قلویان آیک معمولی قصبہ قبلہ اور وہاں کے مسلمان نہ صرف ہے کہ انتائی مظاومیت کی زعرگی گزار رہے تھے بلکہ وہ معاثی طور پر بیرے تھ اور نان جویں کے مختل تھے۔ فاہر ہے کہ وہ فتم نبوت ٹرسٹ جیسے ادارے کے افراجات برداشت جنیں کر سکتے تھے۔ فدا بھا کرنے ان لوگوں کا جنوں نے تلویان کے مسلمانوں اور فتم نبوت ثرست کی ہر ممکن اداو فربائی اور عاشقان فتم نبوت نے اس ادارے کو بوری شان کے مسلمانی اداو فربائی اور عاشقان فتم نبوت نے اس ادارے کو بوری شان کے مسلمانی

### قادیان کے سکول

یہ بات بڑے تجب کے ماتھ نی جائے گی کہ تادیانیوں کے سکولوں میں تعلیم حامل کرنے والے بچوں سے ہرامتیان میں مسئلہ اجراء نبوت ( بینی حضرت محد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا جواز) ۲ - مسئلہ وفات عیسیٰ علیہ السلام سے سرة مرزا فلام احمد وغیرہ موضوعات پر مشتمل ایسے سوالات کے جائے کہ ان سکولوں میں تعلیم باتے والے مسلمان نبی مجمی تاریانیوں کے مقائد کے مطابق ہی ان مسائل کا جواب کستے کویا ذہی طور پر مسلمانوں کے بیچ تاریانیت قبول کرنے پر مجبور تھے۔

ان طلات بی بیہ ضرورت بوی شدت سے محسوس کی می کہ مسلمان بجوں کی زبنی نشود ارتفاء انہیں اسلامیات سے روشاس کرانے کے لئے ایک مرست (School) کا قیام کیا جائے۔ باکہ مسلمان بچے قادیانیوں کی محراء کن تعلیم سے محفوظ رہ سکیں اور وہ قادیان کے سکولوں کے حماج نہ رہیں۔

چنانچہ ختم نیوت رُسٹ نے ایک پرائمی سکول قائم کر کے اسلامی تعلیم کا انظام

### کروا اور چھریں بی یہ المل کی میٹیت افتیار کر کیا۔ رکلوٹوں کا ازالہ

قاران بن کچ لوگ ایے بھی تے ہو مرزائیت قبل کرنے کے بعد یمال آکر اللہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو مکالت بنانے کے لئے نین کے ایسے تفعات دے جاتے ہو تالی خلیفہ یا اس کے مقرر کود فض کے بام کے ہوئے۔ اگر کوئی مرزائی اپنے مقیدہ سے آئی ہو کہ اسلام قبل کر لیٹا تو نہ صرف بید کہ دو مرے قادیائی اس طرح کر ایڈا مین مکان سے بھی ہاتھ دھوتا پڑتے۔ اس طرح بر طرح کی ایڈا پنچاتے باکہ اسے اپنے مکان سے بھی ہاتھ دھوتا پڑتے۔ اس طرح بر تاکیائی اپنے مقام پر مرزائیت سے بھی ہوئے کے بدیود اس فوفاک انجام سے ہوئے قلد اور یہ بات ترک مرزائیت بی بڑی دکلوث بن ربی تھی۔

چنانچہ ختم نبوت رُمث نے ترک مردائیت کر کے اسلام قبول کرنے والوں کے لئے رہائٹی مکٹلت منانے اور ان کے لئے روزگار میا کرنے کے کنڈیوں کی نیکٹری قائم کرنے کا انتظام کیا یہ کام برے وسیح بیانہ پر جاری قاکہ ملک تقتیم ہو گیا۔ اور پاکستان کا قیام عمل عمل آگیا۔

# تخفظ ختم نبوت کی تنظیم جدید

کلی تقتیم کے بود مبانین تحفظ ختم نبوت بھی باتی مہاجرین کی طرح جمل الیس سرچھیانے کو جگہ ال کی۔ تیام پذیر ہو گئے۔ اور بر او قات کے لئے جو پکو ان سے بن براہ ذراید معاش افتیار کر لیا۔ او حر کلی تقتیم کے بعد قادیانی کروہ حکومت کے اہم اور بنیادی حکموں پر قابش ہو گیا۔ اور اپنے اثر و افترار کے تل بوتے پرعالی شان ماروں کو خیموں باقات شن اور بیری بیری فیکٹریوں پر قبضہ کر لیا۔ اور چنیوٹ (مناح جمک کے قریب ایک فیر آباد سرکاری زمین کا کانی حصہ کو ڈیوں کے مول خرید کر اپنا ایک مستقل اور قائم کرلیا۔

تخط فتم نبوت کے اراکین میں سے نہ تو کوئی حکومت کے کی حمدہ پر مشکن کھا اور نہ بی ان میں سے کوئی وزارت کی کری پر قائز تھا۔ خاہرے کہ ان طلات میں

مبلنین تحفظ فتم نبیت اپنے گئے یا عاصت کے لئے کیا کر کتے تھے؟ اور تاواندل کے متابات کا کہ اندل کے متابات کا کہا حصد ہو مکنا تھا؟

قلایانیوں کے اڑو اقدار نے ہمل کے عام سلمانوں اور بالخدوص مماجرین کو سعائی طور پر بری طرح کرور کیا اور فیر سلموں کی حروکہ جائیداو پر بجند کرکے وہ ہاتھ رکے کہ " وارے نیادے ہو گئے" اور بیات ہم نمیں کہ رہے۔ بلکہ تاوانوں کے موجودہ امیر مرزا بیر الدین محود نے اپنے ایک نطبہ یس اس امر کا خود احتراف کیا کہ:

"ہمارے آدی اب انھی طرح آباد ہو گئے ہیں اور میں ذاتی طور پر جاتا ہوں کہ بعض آدی ہند ستان میں کہ بعض آدی ہند ستان میں خوانچہ فروش تھے۔ گریملی پاکستان میں اب وہ بدے بدے کارخانوں کے مالک ہیں۔ ہمارے کی آدی وہاں مان جویں کو ترستے تھے۔ گر ---
ار خانوں کے مالک ہیں۔ ہمارے کی آدی وہاں مان جویں کو ترستے تھے۔ گر ---
امال اب ان کے تینے میں وو وو کاریں ہیں اور وہ بنگلوں میں رہتے ستے ہیں۔"

تاریاتی --- اس ملرح لوث تکسوث میں مشغول تھے۔ لور بے جارے مسلمانوں کو انتہائی بے تملی کے عالم میں سرچھپانے کے لئے جمونپڑی میسرنہ آ رہی تھی۔

چننچ تارانیوں نے مسلمانوں کی معافی برطل اور اقتصادی کروری سے باجائز فاکدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو فاکدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو ایراد اور الاثمنٹ کا لائج دے کر مسلمانوں کو این وام تزدیر میں چانے کی جدوجد شروع کر دی۔ اور مرزائی مبلیغین نے سادہ اور مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا۔

پاکتان نے مخلف علاقوں سے جماعت کے شعبہ تبلیغ کے ہام بے شار خطوط آنے گئے اور انسیں دعوت دی جانے گلی کہ جس قدر ممکن ہو سکے یمال کے مسلمانوں کو قلویانی کردہ کی خلاف اسلام تبلیغی مرکزمیوں سے پچلا جائے

اوسر مل یہ تھا کہ ہمارا نظام تبلغ معلل ہو چکا تھا۔ مبلنین حضرات ملک کے مخلف میں مشنول تھے۔ اور اوسر مخلف معلی م مخلف حسوں میں اپنی آباد کاری کے لئے ضروری انظلات میں مشنول تھے۔ اور اوسر مسلمانوں کے ایمان پر پوری

ان دنول موانا عبد الرحيم اشعرا موانا عجد على جائد حرى ك درسه جائع محريد حين الكل مراد موانا عبد المرادي كا دوره حين الكل ملك من المادي المادي من المادي الم

نومبر ۱۹۹۹ء میں اس تبلیق مٹن سے عوام کو روشاں کرانے کے لئے ملکن میں ال پاکستان ختم نبوت کا فرنس منعقد کی گئے۔ اور مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نام پر باقامدہ عاصت کا قیام عمل میں لایا گیا۔

تحفظ فتم نیت کے سلسلہ بی گوبرانوالہ کے مخیر مسلمانوں نے ایک ہزار سے زائد اور ملکان کے ایک ہزار سے زائد اور ملکان کے ایک ہزار کی رقم دے کر اس مقدس پردگرام کو مغبوط بنا دیا۔

وفتر تحفظ ختم نبوت کراچی کا قیام کراچی پاکتان کا مرکزی دارالکومت ہے۔ قیام پاکتان کے بعد قادیانیوں نے اپنا دوسرا تبلیق مرکز کراچی میں قائم کیا جو تکہ ان ونوں چوہدری ظفر اللہ خان سابق وذیر خارجہ پاکستان کے بھائی چوہدری عبد اللہ خال ڈٹی کمشز (کسٹوڈین) کے عمدہ پر معمکن تصد قادیاندں کے حق میں اس اثر و افتدار کا جو نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے وہ عمال ہے۔

کراچی کے مسلمانوں نے کی بار ربورت دی کہ یمال کے مسلمانوں بی ارتداد کھیلایا جا رہا ہے۔ اور ونیاوی لائے دے کر لوگوں کو بدے ہوائے پر اسلام سے مخرف کیا جا رہا ہے۔ خود کراچی بی تو الی کوئی جماعت موجود نہ تھی جو اس ارتداد کی ردک تھام کر سکے۔ اور باہر سے جا کر کام کرنے کے لئے کسی جماعت کو ایسے ذرائع میسر نہ تھے۔ جن سے وہ اس کام کی شخیل کے لئے کراچی جیسے شمر کے افراجات برداشت کر سکے۔ جن سے وہ اس کام کی شخیل کے لئے کراچی جیسے شمر کے افراجات برداشت کر سکے۔ کی سے فیر کے افراجات برداشت کر سکے۔ کے لئے کی اور شواد و کفر سے پہلے کے لئے کی اور شواد و کوئوں کے لئے کی دور ان کی کی دور کی کھور کے لئے کے لئے کی دور کوئوں کی دور کوئوں کی دور کھور کے لئے کی دور کھور کے لئے کہ کوئوں کی دور کھور کے کہ کوئوں کر کھور کے لئے کی دور کھور کے لئے کہ کھور کے لئے کہ کوئوں کے لئے کہ کھور کھور کے لئے کہ کوئوں کے لئے کے لئے کی دور کھور کے لئے کوئوں کے لئے کھور کے لئے کہ کوئوں کی دور کھور کے لئے کی دور کھور کے لئے کوئوں کے لئے کہ کوئوں کے لئے کہ کوئوں کے کھور کے کھور کے لئے کہ کوئوں کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھ

ی صفح الله تعالی کے بحروے پر منظم اور شموس بنیادوں پر کام کرنے کا فیملہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت موانا سید عطا الله شاہ بخاری کے ارشاد کے مطابق موانا قاضی احمد شجاع آبادی کراچی سیج محا۔ باکہ آپ دہاں جا کر کراچی کے طالت کا جائزہ لیں۔ اور کراچی میں کام کرنے کی توعیت اور طریق کار کے متعلق مجلس تحفظ ختم نبوت کو مطلع کریں۔

مولانا قاضی احمان احمد شجاع آبادی نے کراچی میں ارتداد کے برجتے ہوئے
سیاب کو روکنے کے لئے مجلس کو فوری اقدام کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ مولانا
محمد علی جاند حری اور قاضی احمان احمد شجاع آبادی نے مشترکہ طور پر آیک بار پھر کراچی
میں کام کی فوعیت کا جائزہ لینے کے بعد وہاں جماعت کا باقاعدہ وفتر قائم کرنے کا فیصلہ کر
لیا۔ وفتر کے افتتاح اور ابتدائی استطاعت کے لئے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری کراچی تشریف نے گئے۔ آپ نے وہاں مجلس کا باقاعدہ وفتر قائم کرکے مولانا لال حسین اخر کو مجلس کا مبلخ مقرر کر دیا۔

مدرسه تحفظ ختم نبوت كاقيام

مل تحفظ فتم نبوت کی تبلین فدات سے مثاثر ہو کر ملک کے کوشے کوشے میں

مبنین مجلس تعظ ختم نبوت کی فدمات در کار ہوئے لگیں اور جماعت کے مرکزی دفتر سے خصوصی نقاضا ہوئے لگا۔ گرجماعت کے پاس استے مبنین موجود نہیں ہے جو عوام کی خواہشات کے مطابق فرق باطلہ کے گراہ کن عقائد سے نہ صرف یہ کہ دانف ہوں بلکہ وہ اسلامی ولاکل و براہین کے ساتھ ان کا معقول جواب دینے کی الجیت ہمی رکھتے ہوں چنانچہ مجلس شحفظ ختم نبوت نے ایک ایسے بدرسے کا افتتاح کیا۔ جس بی فارقی التحصیل علاء کرام داخل کر کے انہیں ایسی تعلیم و تربیت وینے کا افتخام کیا۔ جس بی فارق مبلغ اسلام کے لئے لازی اور ضروری ورجہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مدرسہ مجلس کے مرکزی وفتر المکن بیں جاری کر دوا گیا۔ اس مدرسہ بی کی مبلغ تربیت یافتہ ہوئے۔ ان مرکزی وفتر المکن بی جاری کر دوا گیا۔ اس مدرسہ بی کی مبلغ تربیت یافتہ ہوئے۔ ان میں سے جن حضرات نے مجلس کے نظام بیں شامل ہو کر کام کرنا چاپا تو انہیں مجلس کی طرف سے باقاعدہ مبلغ مقرر کرکے کسی موزوں علاقہ بیں بھینج دیا جاتا۔

## سرگودها میں مدرسہ کی شاخ

ملک میں مبلغین کی کی ۔۔۔۔۔ اور دارس حربیہ سے فارغ ہونے والے طلبا کی اکثریت جو کہ باطل فرقوں کے عقائد و نظریات کے متعلق کوئی خاص معلولت ندا رکھتی متی۔ اس لئے مرکزی وفتر کے علاوہ سرگودھا میں بھی درسہ کی شاخ قائم کر کے مبلغین کی وہ جہاعتیں تیار کی گئیں۔

## كراچي ميس كام كي توسيع

کراچی میں کام کی وسعت و کھے کر مزید آدمیوں کی ضرورت محسوس ہونے گی۔ مرکزی دفتر نے مرعبد الرجیم جوہر اور چود حری نیاز محمد لد حیانوی کراچی میں متعین کر وسئے۔ مولانا لال حسین اخر "مرعبد الرهیم جوہر "چوہدری نیاز محمد ہرسہ دوست تحریک تحفظ ختم نیوت ۵۳۔ کی ابتداء تک کراچی میں کام کرتے رہے۔ بالاخر سے تینوں مبلغ کراچی میں ہی گرفتار کر لئے گئے۔

#### لاله سندھ

صوبہ سدھ میں جب تی شوں کا اجراء ہوا تو مرزاتیوں کی ددوں جائتوں نے وہاں بہت کی اراضی خرید کر اچی آبدی برحلتے اور دہاں کے مسلمانوں کو گراہ کرنے کا پردگرام بنایا۔ اس پر سدھ کے علاء کرام نے جلس شخط ختم نیوت کی مجلس عالمہ کو اس طرف حوجہ کیا۔ تو موافا تھے بیلی جائد حری اور موافا الل حین اخر نے کو کھرایار کی سرحد تک تبلیق دورہ کیا۔ اس سے پورے سدھ کے مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا بو می ہو سی ۔ حالات مازگار یا کر دو سرے دورہ میں حضرت امیر شریعت در ظلہ العالی خود تشریف نے گئے۔ اور آپ کے مراہ موافا تھے علی جائد حری موافا تھے عبداللہ مرحم مسلم میانوالی۔ موافا عبد الله عبد ازال موافا تھے شریف بدلیوری کو زیریں سدھ کا مسلم مقرر کیا

#### بلوجتان

مولانا عرض محر متم مدرمہ مطلع العلوم کوئٹ نے ملکان پہنچ کر کوئٹ اور سی کے علاقہ بیل دورہ کرنے کی وعوت دی۔ چنانچہ کوئٹ کے دورہ کے لئے مولانا محم علی الجنٹ باند مری اور مولانا قاضی احمان شجاع آبادی تشریف نے گئے۔ اس دورہ بیل الجنٹ کور ز جزل کمشز دیگر المرائ نمائندگان پرلی اور دیگر ممتاز شریوں سے ملاقات کر کے بھافت اور اس کا طریق کار واضح کیا گیا۔ سی کے ایک پردگرام بیل حصرت امیر شریعت مدفلہ تشریف نے گئے۔ اور تین دن قیام کر کے علاقہ بلوچتان کے علاقہ بلوچتان کے علاقہ بلوچتان کے علاقہ کیا۔

#### صوبہ نمزحد

صوبہ سرحد بی کام کی وسعت کے لئے موانا غلام غوث مدر مبلغ کے مشورہ سے دو مبلغ نے مشورہ سے دو مبلغ نے مشان میں سے دو مبلغ ہن مقرر کر دئے گئے۔ یہ دونوں مبلغ پہلے مدومہ تحفظ ختم نبوت ماکان میں

تعلیم و تربیت ماصل کرتے رہے بعد بی انہیں صوبہ سرمد بیں مقرر کیا گیا۔ آزاد کشمیر

آزاد تحمیر ہے علاقہ سے مسلمانوں کا آیک وقد مولانا غلام قوت بڑاروی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور ود سرے وقد نے مولانا محد علی جائندھری سے راولپنڈی میں طراقات کر کے تقوافیوں کی تبلیق سرگر میوں کا ذکر کیا اور حکومت آزاد کشمیر میں قارائی افسران کی فہرست پیش کی (جو اس وقت شائع بھی کروی می تقی) وقد نے خصوصی طور پر وجوت وی کہ آزاد کشمیر پاکستان کے لئے ریزہ کی بڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علاقہ کے لوگوں کو تقویافیوں کی تبلیق سرگر میوں سے بچایا جائے۔ چنانچ کشمیر کے اکثر مظلمت کے وورہ کے لئے مولانا غلام خوث مولانا تامنی احسان احمد شہاع آبادی تشریف مظلمت کے وورہ میں جائند شاہ بخاری مد نظام آباد کا دورہ کیا۔

## التخلبات پنجاب اسمبلی اور قادیانی کروه

پہل اسمبل کے گذشتہ التخابات کے موقع پر مجلس تحفظ ختم نیوت کی طرف سے موانا میر علی جاند حری اور موانا قاضی احسان اور شجاع آبادی نے بہب مسلم لیگ کے صدر صوئی عبد الحرید اور جزل سیکرٹری میر اقبل چیمہ سے طاقات کی۔ اس طاقات میں ذمہ واران مسلم لیگ سے درخواست کی می کہ مسلم لیگ نے آگر کسی بھی مرزائی کو مسلم لیگ کے وسیان کی پایندی نہ کر سیس کے۔ مسلم مسلم لیگ کے وسیان کی پایندی نہ کر سیس کے۔ مسلم لیگ کے وسیان کی پایندی نہ کر سیس کے۔ مسلم لیگ کے وسیان کی پایندی نہ کر سیس کے۔ مسلم لیگ کے ان حضرات نے اس معالم میں ابنی جدوجد کا بیتین والیا۔ لیمن ہوا ہے کہ مسلم لیگ نے تین قادیانیوں کو اسمبلی کے کلٹ وے ویے۔ اور اس انتخاب میں سات ویکر مرزائی مسلم لیگ کے مقابلہ میں امیدوار کھڑے ہو گئے۔

مجلس تحفظ فتم نبوت کے مبلنین نے ان وس نشتوں پر تاویانی امیدواروں کا پوری طرح مقابلہ کیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ آیک بھی قادیانی پنجاب اسمبلی کا رکن نہ بن

اس طرح مسلمانوں نے اپنے ووٹ کی قدرد قیت سے مرزائیوں کو غیر مسلم انبت کر دیا( اور مجیب تر ہات یہ ہے کہ جن قلامانیوں کو مسلم لیگ کا کلٹ دیا گیا تھا ان میں سے ایک مجمی کامیاب نہ ہو سکا۔)

## تبلیغی نظام کی ضرورت

پیفیبر آخر الزمال حفزت محد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صرف فریعنه تبلیغ بی این است کے لئے محدوا ہے۔ خود الله تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس کام کے لئے ماکید فرمائی ہے۔ لئے ماکید فرمائی ہے۔

ولتكن منكم استد يدعون الى العير يامرون بالمعروى وينهون عن المنكر اور ووسرى جگہ است محربہ سے فطاب كرتے ہوئے فربایا۔

كنتم خير امته اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

یعنی تم میں سے ایک الی جماعت کا وجود ضروری ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی وعوت دے۔ لوگوں کو ایتھے کاموں کی طرف متوجہ کرائے۔ اور برے کاموں سے روکے۔

علادہ ازیں خاتم الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار باکید فرمائی ہے چونکہ نبوت و رسالت کے تمام سلیلے منقطع ہو مکتے ہیں اب اشاعت اسلام اور دین کی تبلیغ دین کا کام امت محمدیہ کے ذمہ عائد ہو گیا ہے۔

اس وقت تمام باطل فرقوں کے لوگ اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت میں ون رات صرف کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت سے بالکل عافل ہیں۔ وو سروں کا حال سے ہے کہ شاام پاکستان کے سابق وزیر غارجہ چوہدری ظفر اللہ خال کو کراچی ہیں تقریر کرنے سے سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے جب منع کیا تو ظفر اللہ خال صاحب نے جواب دیا کہ میں اپنے عمدہ سے مشعقی تو ہو سکتا ہوں کیکن اپنی جماعت کے اجماع میں تقریر کرنے سے ہرگز ہرگز نہیں رک سکتا۔

اور اوهر مسلمانوں کا بیہ حال ہے کہ ہمارے ذمہ واران حکومت اور صاحب

اقدّار لوگ اسلام کی تملیخ کرتے ہے چھپاہٹ جموس کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اکثر مظلت لیے بھی ہیں جمل کے مسلمان فماڈ دونہ سے بھی بلواتف ہیں اور براور ہوں کی مسلمان فماڈ دونہ سے بھی بلواتف ہیں اور براور ہوں کی درسات قبیر میں الجد کے رہ می ہیں۔ اور کی علاقے لیے بھی ہیں جو لیے اندر یہ استطاعت دین کی ہات تک منا پند فیمل کرتے اور کی لیے بھی ہیں جو لیے اندر یہ استطاعت فیمل رکھے کہ کسی مملؤ کو بلا کراس کے افراجات کا برجد برداشت کر کھیں۔ اس طرح دہل تراجی تمام داست کی تمام داست بالکل مدود ہیں۔ تملیخ اسلام کے لئے ایک ایک بماعت کی شورت تھی کہ جو لیے افراجات پر طاح کرام اور مبلئین بھیج کر اشاعت اسلام کی خدمت انجام دے۔ اکد وہ ملک کے لیے تمام طلاقوں میں خود پہنچیں اور دہلی ان کی خدمت کے لئے رقم فرج کرنے کا موال بی پردا نہ ہو۔

چنانچہ مجلس تحفظ کمتم نبوت نے ایک تبلینی ظلم قائم کر کے اس کی کو باحن طریق پورا کر دیا۔ اور اپنے خرچ پر مبلنین کی ایک بدی عمامت پاکستان کے مخلف علاقوں میں مقرر کردی۔

مبلنين لي عامن افراجات ر جرجك جاكر تبلغ اسلام كى فصلت انجام دے

-U! F-1

تبلغ كانتيجه

معدد على اس معدات كى تبلغ كى متيه على تين صد قلوانى البيد مقائد كى تتيه على تبن صد قلوانى البيد مقائد كى تاب بوكر المام على داخل بوك الده المداد على تاب بوكر طقه بكوش المام بوك والول كى تعداد اس سى بى بده كى اس دقت چ كلد دفتر كى شورى كافزات و فيدو بولس كى تعداد الله و شار بيش دفيدو بولس كى تعداد و شار بيش دفيدو بولس كى تعداد دشار بيش كام كى متعلق بورك بورك الداد دشار بيش كى عام كى متعلق بورك بورك الداد دشار بيش كى عام كى متعلق بورك بورك الداد دشار بيش

ترک تحظ ختم نیوت ہے آبل مجل تحظ ختم نیوت نے اپی تمن مل کی مفعل دورت ایک جمن خت ختم نیوت سے اپی تمن مل کی مفعل دورت ایک باہ کاندر شائع ہو جاتی مفعل دورت ایک باہ کاندر شائع ہو جاتی محر افرس کہ وہ مودہ بھی دو مرے کلندات ماتھ ضبا ہو گیا اس مجودی کی باہو پر فومرہ ۱۹۳۹ء ہے فروری ۱۹۳۳ء ہی المفعل حمل کلب شائع کرنا نامکن ہو گیا ہے۔ کو جرانوالہ نے ۱۹۳۹ء ہی تبلغ کافرنس ماکن کے موقع پر ایک بزار دویے سے واکد رقم دولنہ کی تھی۔ لاکل پور فرب فرب نگی سکی کو جرہ اوکان مظمری ماکن باکروہ اور کر مولد کی تحقی واب مامل پور بادون آباد دولیندی مرکوده اور ایک جریور فاص وگری نواب شاہ ویرہ اسائیل ازار میں موقع نوب کی اور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی فال سمیت برعلاقہ کے مسلمانوں نے ذکوہ اور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے مجلس تحظ ختم نیت کی اداور جرم قریق سے محلال اور جرم قریق سے محل کی اداور جرم قریق سے محلال اور جرم قریق سے محلال اور جرم قریق سے محل سے محلال اور جرم قریق سے محلال اور جرم قریق سے محلال اور جرم قریق سے محل سے محل سے محلال اور جرم قریق سے محلول اور جرم قریق سے محلول سے محلول اور جرم قریق سے محلول سے

خعرت علامه سيد سليمان عدوي "

لمان ك مدرسه فير الدارس ك مللنه جلسه ك موقع بر باكسان ك چيده چيده اور ممتاذ علاء كرام مشائ عظام بيشه تشريف لات بيس- تحريك تحفظ فتم نبوت س قبل معترت علامه سيد مجر سليمان ندوى مغتى مجر شفع ويويندى اور موالنا شبر على قماؤى بمى تشريف لائ منودت تبلغ ك موضوع بر ان سب معرات س جادله خيالات كيا كيا معترت امير شريعت موالناميد عطاء الله بخارى بمى اس معتكو مي شرك تحد ان معترات ك ماض مجل شحف في تنارى بمى اس معتكو مي شرك تحد

پیش کی گئی۔ چنانچہ ان حفرات نے بعائق اداو کے لئے اپنے تعاون کا بھین والیا اور حمرکا" ایک ایک ردیبہ حلامت فرما کر مجلس کی رکنیت قبول کرنے کا شرف بخشال

حفرت علامہ سید محد سلیمان عمدی پاکستان عی قسیں باکہ ونیائے اسلام علی آیک متازحیثیت کے بالک تھے۔ آپ کے وصال سے پاکستان کے علی و وٹی گردہ کو ناقتل اللّٰ کھسان پھچاہے۔

وعاب كه الله تعالى مروم كو جوار رجت بن جكه مطا فرائد اين-

#### جیل سے رہائی کے بعد

مجل جھٹ فتم نیت پاکتان کے مرکزی دفتر داقع لمکن کا تمام ملان ہولیس نے اپنے بہت بھٹ فتم نیت پاکتان کے مرکزی دفتر داتھ لمکن کا تمام ملان ہولیس نے الک اپنے بھٹ کے الک مکان کو دیگئی کرایے اوا کر دیا تھا۔ دفتر میں ہولیس کا ایک ذمہ دار افسر دہائش پذیر ہو گیا۔ اور اس طرح یہ دفتر مجلس تحفظ فتم نیت کو آج تک فیس مل سکا ہے۔ ان ملات کے پیش قطر بجورا "مجلس تحفظ فتم نیت پاکتان کو ابنا دو مرا دفتر کرایے پر لیما پول

مجل کے دفتر کے قیام کے بعد باتاعدہ طور پر بھائتی کام شروع کر دیا گیا اور مجلس کے افراجلت پر اس وقت سرہ ملل پاکستان کے مختلف علاقوں میں تبلغ دین کی خدات انجام دے رہے ہیں۔

## وستور مجلس تحفظ ختم نبوت بإكستان

مجلس شخط فتم نبوت پاکستان نے ابنا دستور شائع کر کے اپنے افراض و مقاصد اور طریق کار کا داشع اعلان کر دیا ہے۔ تنسیل مطولت تو دستور پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ محر اجمالی طور پر مجلس کا نصب العین اور طریق کار حسب ذیل ہے۔

ا۔ مجلس تحفظ ختم نیوت پاکتان کا دائد عمل صرف تبلیغ دین اور اشاعت اسلام تک عود ہو گا۔ اس مجلس کے اراکین و مبلیغین ملک کی مروجہ سیاسیات لین الیکٹنی سرگرمیوں اور جنگ افتدار عیں من حیث الجماعت قطعا " کوئی حصد قمیس لیس کے۔
مرگرمیوں اور جنگ افتدار عیں من حیث الجماعت قطعا " کوئی حصد قمیس لیس کے۔
مرگرمیوں اور جنگ مغاد کے خلاف کسی حم کے تشدد یا بعنوت عیں قطعا " شریک نہ ہوں

٣ - مجلس كى بنيادى ياليسى (نسب الهن لور اغراض و مقامد) بي اراكين كى اکثریت مجی کمی وقت کمی هم کی تبدیلی نه کر سکے گی۔

م - ملس كا مل سل عرم سے شورع مو كا اور ذى الجرير فتم مو كا۔

مجلس کے آید و مرف کا حباب وکتاب باقاعدہ آڈٹ کرانے کے بعد شائع ہوا

۵ - جو لوگ مجلس تحفظ ختم نبیت پاکستان کے افراض و مقامد لور نسب العین ے منعل ہوں۔ کین وہ کمی وجہ سے مجلس کی شرائلا رکنیت بوی نہ کر سکتے ہوں تو وہ مجلس کے معلون کملائی کے

ہے مجلس تخط شتم نیوت کا نصب العین لور اس کے افراض و مقاصد حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تبلیخ و اٹھاعت اسمام

۲ \_ اصلاح عقائد و اعمال \_ تربیت اخلاق

ور بالخموص تحظ عقیدہ فتم نبوت جس کے لئے مندرجہ ذیل ذرائع افتیار سے جائیں

ا۔ مبلخین و واعیان اسلام کا تقرر۔

۲ - شعبه نشرو اشاعت کا تیام

٣ - دي دارش كا قيام اور ان كى معليم

٣ \_ تعليم بالخان-

۵ ـ تعليم نسوال-

اس دفت متره مبلنين پر مشمثل ايک تبليني جاعت اور مکتبه تخفا فحتم نبوت کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ باتی شعبہ جات انشاء اللہ بت جلد قائم کر دیئ جائیں

مجل کا وستور منظور ہولے اور موجودہ اراکین نے قارم رکتیت پر کر کے با قاعدہ

ممبر بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ مجلس کا عارضی انتخاب عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مجلس شحفظ محتم نبوت پاکستان کے صدر مرکزی منتخب کئے مگئے۔ آپ نے وستوری قواعد و ضوابط کے تحت مرکزی مجلس شور کی کے لئے مندرجہ ذیل حضرات اراکین شور کی نامزد کئے۔

ا \_ مولاتا محمد على جالندهرى ٢ - مولاتا عبد الرحمٰن ميانوى

٢ - مولانا لال حسين اختر ملى مولانا تاج محود لاكل بور

۵ \_ مولانا محد يوسف مجابد مظفر كره ٢ \_ مولانا محد رمضان ميانوالي

ے \_ مولانا غرر حسين پنو عاقل (سندھ) ٨ مولانا علاد الدين دريره اساعيل خان

9 - مافظ محمر شریف ملتان ۱۰ - ماشر اختر حسین ملتان

مجلس کا یہ عارمنی انتخاب اوا خر ذی الحجہ تک رہے گا۔ اور کیم محرم الحرام ۵۔ ۱۱۱ کو مجلس کا جدید انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔

آلیل ازی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے دوران مجلس کے ضروری کاغذات ہولیس نے اپنی تحویل میں لے لئے تھے۔ اس لئے تحریک ہے آلیل آمد و صرف کا حماب شائع کرنا فی الحال ناممکن ہے اس سلسلہ میں قار کین کرام سے معذرت کی جاتی ہے۔ اس روواو میں جیل سے رائی کے بعد شوال سے ذائج تک کی آمدومرف کا حماب شائع کیا جا رہا ہے۔ مجلس کا مائی سال چو نکہ محرم سے شروع ہو تا ہے اس لئے آئندہ محرم سے ذی الحجہ تک کا حماب شائع کیا جات گا۔

## باب سوم مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام اور لیگ حکومت کا عمّاب

مجلس تحفظ فتم نبوت کا ۱۳ و مهر ۱۹۵۳ء کو باضابطه پهلا انتخاب موا۔ جس میں مصرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر مرکزیہ اور مولانا محمد علی جالند هری

مرکزی ناظم اعلیٰ قرار پائے۔

مجلس کے قیام کے ساتھ ہی لیکی حکومت نے مرزائیت نوازی کی مداور ظلم کی انتہا کر دی ایسے محسوس ہو آ ہے کہ بر سرافتدار طبقہ کو مرزائیت کے اضساب کے لئے مجلس کا قیام قابل قبول نہ تھا۔ پابریوں کے نت نے احکامات جاری ہونے لگے ان سب کا شار کرنا تو ممکن نہیں آہم چند فہرس لما محل ہوں۔

کھیانہ۔ ا۳ جنوری۔ "اطلاع کی ہے کہ مرکودہا پولیس نے پرسوں رات تین بیجے کے قریب مولانا لال حسین اخر سے ایک ٹوٹس کی تقیل کرائی ہے جس کے تحت انہیں مرکودہا مید نہل حددد میں تین اہ کے لئے پائد کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹوٹس سیفٹی ایک کی دفعہ ۵ کے تحت جاری کیا گیا تھا تھم کی تقیل اس وقت کرائی گئی جب مقامی معید قاضیانوائی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر کے باہر نکل رہے تھے۔ دو سری اطلاع میں بنایا گیا ہے کہ جمٹک پولیس نے سیفٹی ایکٹ کے تحت جاری کردہ ایک نوٹس کی تعیل مقامی محبد قاضیانوائی کے خلیب د امام مولانا غلام قادر سے بھی کرائی ہے۔ اس میں انہیں ہدایت کی گئی ہے۔ کہ وہ احمدیوں کے متعلق اپنی تقریوں کا سلسلہ بند کر دیں۔

خیال رہے مولانا غلام قادر خلاف قانون جماعت کے مدر تھے۔ اور گزشتہ قادیانی تحریک کے سلمہ میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہو کر سنٹل جیل میں پابھ رہے ہیں یہ پابھ کے سلمہ میں ماہ کے لئے لگائی گئی ہے۔" (روزنامہ غریب لاکل پورا/ فروری١٩٥٥ء)

روزنامہ سعادت لائل پور ۱۸ جنوری،۵۹ء کی اطلاع کے مطابق ختم نبوت کانفرنس سندری میں منعقد ہوئی اور مرزائیت کے خلاف تقریر کرنے کے جرم میں مولانا قاری لطف اللہ پر مقدمہ وائر کرویا گیا۔

لامور میں ۲۵،۲۷ر۲۷ فردری ۵۹ء کو ختم نبوت کانفرنس منعقد مولی۔ تحریک کے بعد پہلی کانفرنس تھی اسکی نقار ہر اور گرفآریوں کی خبریں ملا خطہ موں۔

لامور ۲۵/فروری آج رات والی دردازے کے باہر پاکتان ختم نبوت کانفرنس

کے افتتاحی اجلاس میں مولانا محمد علی جالند حری نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب حومت یہ فیملہ کرتی ہے کہ یمال پر الیا آئین رائج ہوگا۔جو قرآن وسنت کے احکام کے خلاف نسی ہو گا تو پر ہم کو حق پنچا ہے کہ ہم مطالبہ کریں کہ مرزائیوں کو مسلمانوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ کو تکہ قرآن اور سنت کی رو سے رسول خدا کے بعد وحوے نبوت کرنے والا وائرہ اسلام سے فارج ہے۔ مولانا نے مزید کما کہ تحریک خم نبوت کے احباب ہم سے ہوچنے کی بجائے خواجہ نظام الدین سے ہوچنے جائیں اس لئے کہ بیہ خواجہ ناظم الدین اور ان کی حکومت مجی جس نے مرزائیوں کو دائدہ اسلام میں شامل کرنے کی کوشش کی اور آج ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم لے ملانوں کی جائیں غلد طریقے سے ضائع کوا دیں۔ میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے ایمان کے لئے جانیں دیا ہے اور وہ یہ شیس سوچا کرتا کہ آیا وہ کامیاب ہو گایا میں اگر کسی تحریک میں سب سے پہلی شرط کامیابی ہوتی تو پھر آج امام حسین کی قربانی یر داد دینے والے تاریخ میں نہ ہوتے۔ اس لئے کہ الم حین مجی تو کامیاب نہیں ہوئے تھے الین اس ناکای کے بادجود الم حسین فی ساکارہائے تمایاں کئے کہ جب ک اس دنیا میں سچائی باتی ہے لوگ امام حسین کے نقش قدم پر چل کر جانیں دیتے رہیں مے ہم نے ختم نبوت کی مدانت منوانے کے لئے جدد چمد کی اور یہ جدوجمد جادی رہے گ۔ سلمانوں نے اس مقصد کے لئے جو قربانیاں دی ہیں۔ ہم اس کی پوری ذمه داری قبول کرتے ہیں۔

مولانا نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کہ اور طرح سے اس مسلے کو سوچئے۔
کہ دو سو سال تک مختف علائے دین اور سای زعما برطانوی شمنشاہیت کے خلاف
لاتے رہے۔ ان کو بہت ونوں تک کامیابی نہ ہوئی۔ قو کیا ان کی قربانیاں رائیگاں
مختیر۔ اگر وہ قربانیاں نہ کرتے۔ قو کیا پاکستان کا قیام ممکن ہو تا۔ اس لئے آج ہم سے
جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں ضائع کروا دیں۔ قو میں ان سے پوچمتا
ہوں کہ جلیا نوالہ باغ میں جنوں نے کولیاں کھائی تھیں۔ تو کیا وہ رائیگاں تھیں جنوں
نے خلافت میں جیل کی کوشریوں کو آباد کیا تھا کیا وہ بیوقوف تھے۔ کیا قصہ خوانی کے

بازار میں شمید ہونے والے پھمان پاگل تھے۔ اگر ان کی قربانیاں رائیگاں نمیں گئیں۔
تو ہماری قربانیاں بھی رائیگال نمیں جائیں گی۔ اور ایک نہ ایک ون رنگ لائیں گی۔
لاہور میں ختم نبوت کافرنس سادہ مارچ کے بعد پہلی بار ہو رہی ہے اور مولانا
محمد علی جالند هری اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تقریبا س برس کے بعد کمی کانفرنس
سے خطاب کرنے کے لئے آئے ہیں۔

آج کے اجلاس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری تقریر نہ کر سکے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز تقی اب وہ اقوار کو دوہرایک ببع کی کانفرنس میں تقریر کریں ہے۔ مولانا محمد علی جالند هری کی گرفتاری اور رہائی

لاہور:۔ ۳۵ فروری آج مولانا محمد علی جالند حری کو جب وہ ملتان سے لاہور آ رہے تھے۔ ۲۱ پبلک سیفٹی ایک کے تحت ایک مبینہ قابل اعتراض تقریر کی بنا پر گرفآر کرلیا گیا۔ بعد میں انہیں ایک ہزار روپے کی حفانت پر رہا کر دیا گیا۔

ڈپٹی تمشنر لاہور کی طرف سے مولانا کو تحریری طور پر تنبیہہ کی گئی ہے کہ 🗈 اشتعال انگیز تقریر سے محریز کریں۔(روزنامہ امروز لاہور ۲۷ فروری ۱۹۵۲ء)

# یے حسام الدین کے نام عدالت کا نوٹس

لاہور ۲ ماری - معلوم ہوا ہے کہ لاہور کے ایک سول جی شخ می شغیع کی عدالت مشہور احرار لیڈر اور روزنامہ "آزاد" لاہور کے پرئٹر پبلشر شخ حسام الدین کے ظاف نوٹس جاری کرنے کا تھم صادر کر دیا گیا ہے۔(تسنیم لاہور ۴/ماری ۱۹۵۲ء) کا ماں و ممکر کومت نے پابندیاں لگائیں تو سرکاری درباری مینڈک برسات کا ساں و ممکر ٹرانے لگے خبر ملا خطہ ہو:۔

لاہور ۱/مارچ۔ ناظم اعلی عمیت العاماء پاکتان مولانا مفتی محمد حسین نعبی خطیب جامع مجمد الگرال لاہور نے ہوئے کہا۔ کہ جامع مجمد الگرال لاہور نے ہوئے کہا۔ کہ احرار والے شروع سے لے کر آج تک ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قیام پاکتان کے وقت بھی ان لوگوں نے اس عظیم تحریک کو بہت زیادہ نقصان ہیں۔ قیام پاکتان کے وقت بھی ان لوگوں نے اس عظیم تحریک کو بہت زیادہ نقصان

پنچایا۔ اور لوگوں کے جذبات سے کمل کھیا۔

اب پر یہ لوگ مقدس نام کی آڑ لے کر اس ملک میں انتثار پھیاائے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مریراہ سید عطاہ اللہ شاہ بخاری اور محمہ علی جالندهری جگہ جگہ اختثار پندانہ تقریب کر کے موام کے جذبات کو مختعل کر رہے ہیں۔ آگر پھر ان لوگوں نے پہلے کی طرح ملک میں انتثار پھیاایا تو اس کے نتائج حد ورجہ خطرناک ہوں گے۔ ہم لوگوں کو ان سے خبردار رہنا چاہئے۔ آگر یہ پھراپ مقصد میں کامیاب ہو گئے اور موام جذبات میں بر کر ان کے پیچے لگ گئے۔ تو پھرای طرح اس ملک میں ہنگاہے ہوں گے۔ انتشار پھیا کا اور نوبت مقدمہ بازی تک پنچ گ۔ اور لوگوں کو بعد میں عدالتی کاروائیوں سے بنہ چل جائے کہ ان کے اغراض و مقاصد اور لوگوں کو بعد میں عدالتی کاروائیوں سے بنہ چل جائے کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے اس لئے ہم سب کو ان لوگوں سے خبردار رہنا چاہئے۔ اور جذبات میں بنے کی جبائے نقیری کاموں میں لگ جانا چاہئے اب اس ملک کی حیثیت ایک مجد کی تی ہے وستور خدا کے فضل و کرم سے بن گیا ہے۔ اور ہاری ایک راہ متعین ہو گئی ہے ہم سب لوگوں کو اب نقیری کاموں میں لگ کر اس عقیم نصب العین کر ابنانا چاہئے۔ میں بنانا ہائے۔ ہم سب لوگوں کو اب نقیری کاموں میں لگ کر اس عقیم نصب العین کر ابنانا چاہئے۔ جس کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تغیس۔ (تینیم لاہور س/ماری) ہو جس کے لئے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تغیس۔ (تینیم لاہور س/ماری) ہو ہیں۔

جمنگ میں فروری کے آخری ونوں میں ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ مجلس تخط ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ مجلس تخط ختم نبوت کے رہنمایان حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری مولانا محل القمان علی بوری مولانا غلام قادر اور دوسرے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ (تسنیم ۱۲۱/فرری ۱۹۵۲ء)

ختم نبوت کانفرنس کے شروع ہونے سے حکومتی کارندوں' سرکاری درباری علائے سوء اور اخبار تسنیم نے تحریک کے رہنماؤں کے خلاف زہریلا پروپیکنٹه شروع کر ریا۔ آغا شورش کاشمیری نے ایک موقع سے مناسبت پداکر کے تحریر فرمایا۔

"خون رائيگال<sup>"</sup>

اخباروں میں ایک خبر مچیں ہے۔ کہ ۲۱/ فروری کو مشرقی پاکستان میں معیوم

شهید" منایا کیا۔ وزیر اعلی ابو حیون سرکار نے دفشیدوں کی یادگار" کا سک بنیاد رکھا۔ شہر میں ممل بڑتال کی کئی صبح ایک جلوس نکالا کیا۔ جس میں وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء اور مولانا عبد الحمید بھاشانی نظے پاؤں جل رہے تھے۔ تمام سرکاری وفائز حتی کہ بینک اور سجارتی اوارے بھی ون بحربرا رہے طلب نے ہوٹلوں پر سیاہ پرچم امرائے۔۔۔

وزراء اور مولانا عبد الحميد بھاتانی سطے پاؤں چل رہے ہے۔ تمام سرکاری وقاتر حی کہ بینک اور تجارتی اوارے بھی دن بھر بیئد رہے طلبہ نے ہو طوں پر ساہ پر جی لرائے۔۔۔
آپ جیران ہوں گے کہ یہ کن شہیدوں کا احترام ہے۔ پھر یہ دن مشرتی پاکستان کی میں کیوں منایا گیا یماں کیوں شیس؟ کیا ان شداء کی یاو میں تھا جو قیام پاکستان کے وقت شہید ہوئے سے کیا شدائے کشمیر؟ جی شیں۔ یہ اس نوجوان کی شادت پر ہے جو بنگالی زبان کو پاکستان کی زبان بنوائے کے جذبے سے سرشار ہو کر شمید ہو گیا۔ اس کا بنام برکت تھا اور وہ میڈیکل کالج کا طالب علم تھا۔۔۔۔اس کے احترام میں پاکستانی وستوریہ کا اجلاس پانچ منٹ کے لئے ملتوں کیا گیا۔۔۔۔!

پھر آپ نے یہ مجی سایا دیکھا ہو گاکہ لاہور میں تیوم شاہی کے ہاتھوں قاضی عطاء اللہ جیتال میں دم توڑ گئے تھے۔ اس وقت ان کے جنازہ پر آتے ہوئے بوے برے بیٹ حریت ماب گھراتے تھے۔ صرف اس لئے کہ ڈاکٹر خال صاحب کی ماتحت پولیس کے موجودہ افسران کا نام سیاہ فرست میں درج کرتے تھے لیکن آج انمی قاضی صاحب مرحوم و مغفور کی یاد میں پادر کے تمام لیگی و غیر لیگی روزناموں نے اپنے خاص ایش فکالے ہیں۔

اور وہ سر خوش جنس قیوم نے بھاڑہ میں گولیوں سے شہید کیا تھا ان کے وارث ۔۔۔۔۔دیات ہیں۔

دو ساسی ترکیس تھیں ان کے ساس در او اپ اپ موقف پر قائم ہیں سوال یہ بیدا ہو تا ہے کہ الرسلینی کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان شہیدول کا بھی کوئی دارث ہے؟ جنہیں محمد کی فتم الرسلینی کے جرم بیں رہنماؤں کی سازش اور امن عامد کی کولیوں کا شکار ہوتا پڑا۔۔۔؟ آثر اس خون را نگاں کا ذمہ دار کون ہے۔؟

سازش کنندہ تو مصالحت کا ہاتھ بیعا کر برسر کار آگئے لیکن محر کے ہام پر مرفے والوں کا خون را نگاں گیا۔؟ ان کے مزاروں پر کوئی وزیر اعلی پیل چل کر جائے تو کیوں؟ ماؤں بعنول بیٹیول اور بويوں كا تو كوئى آنسو يو فيضے والا بھى شيس ب-

بیس تفاوت راه از کاست آبه کا

(چان لامور ۲۷/ فردري ۱۹۵۱ع)

# ختم نبوت کانفرنس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سید عطا اِلله شاہ بخاری کی تقریر

لامور،۲۲/ فروری- آج شام سازهے یا فیج بج دو روزه ختم نبوت کانفرنس ختم مو منی۔ آخری اجلاس میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرتے ہوئے کما کہ ختم نوت کا عقیدہ مسلمانان عالم کا بنیادی عقیدہ ہے اور جب بھی مجمی کسی طرف سے نوت کا دعوے کیا جائے گا تو مسلمان اس دعوے کے پیش کرنے دائے اور اس کے مامیوں کے ظاف صف آرا ہو جائیں سے اور صدیق اکبر کی سنت آازہ کردیں گے۔ شاہ مادب نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کماکہ جو لوگ یہ سجھتے ہیں کہ سے تحریک محتم ہو منی ہے ' وہ سخت علطی پر ہیں۔ یہ تحریک مجھی محتم نہیں ہو سکتی جب تک مارے مطالبات تنکیم نمیں کے جاتے اور مرزائیوں کو اقلیت قرار نمیں دیا جاتا اس تحریک کے نتائج ہم بوری طرح تول کرتے ہیں اور اس تحریک میں جتنے ذمہ دارانہ یا فیر زمد داراند اقدامات کے گئے ہیں ان سب کی زمد داری میں تعل کرتا ہوں ادر آئدہ می اس سلسلے میں مسلمان جو قدم اٹھائیں کے ان کی ذمہ داری مجی میں آج ہی تول کرتا ہوں ادر ان اقدام کی یاداش میں جو بھی سزا لے گی اس کو بنی خوشی برداشت کردل گا۔

سید عطاء الله شاہ بخاری نے اپن تقریر میں کما کہ فتم نبوت کے سلسلے میں ماری حکومت نے ہم سے جو سلوک کیا وہ کمی مجی آزاد ملک کے شایان شان سیں الكريز تو ميس سرائي ويا بي كرنا تفال اس لئے كه مم اس كے خلاف جنگ الرب تھے لیکن اس حکومت کے خلاف تو ہم نہیں اور رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو مرف مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن اس حفاظت کے جرم میں جس بے جا میں رکھا گیا اور ہماری رہائی حکومت کی دجہ سے نہیں تھی بلکہ عدالت عالیہ کے فیصلے کے مطابق ہم رہا ہوئے تھے۔

شاہ صاحب نے جماعت اسلای کے قائد مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی۔۔۔۔۔ جو بیان تحقیقاتی عدالت میں دیا تھا اس پر تبعرہ کرتے ہوئے فربایا کہ یہ ستم نہیں کہ ایک طرف مولانا مودودی تحریک فتم نبوت میں دو سرے علاء کے ساتھ رہے اور راست اقدام کی قرار داد کی تدوین میں شریک رہے دو سری طرف تحقیقاتی عدالت میں اس تحریک میں شرکت سے صاف کر گئے اور کہا کہ اس تحریک کی ذمہ داری مرزائیوں مرکزی حکومت صوبائی حکومت اور ان جماعتوں پر ہے جو اس تحریک سے ایٹ مقاصد حاصل کرنے کے فواہاں تھے۔ اور مولانا مودودی نے بات یمال سک نہیں رکھی بلکہ اس بیان میں یہ مطالبہ کیا کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے۔

شاہ صاحب نے کما کہ جس بھی یہ چاہتا ہوں کہ مقدمہ چلایا جائے آگہ پہ چل جائے کہ آج دستور اسلای کے داعی کتنے جموٹے ہیں ادر ان کے پراپیگٹٹرے ادر تحریک کی پوری بنیاد کس قدر کذب د افترا پر ہے

شاہ صاحب نے آخر میں کہا کہ حق کو سنتا میں کو بانا اور حق کو منانے کے لئے الزامیرا شیوہ ہے اور نہ اس کے ساتھی۔ ساتھی۔

آج اس کانفرنس میں مختلف قراروادیں منظور کی حمیّیں جن میں مطالبہ کیا کیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ریا جائے۔ انہیں کلیدی اسامیوں سے برطرف کیا جائے ہے بھی کما گیا کہ اگر دستور میں اس مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہ آگین بقطا سمال نہیں ہوگا۔۔
اسلای نہیں ہوگا۔۔

ایک دومری قرارداد میں تحریک محتم نبوت میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ۱/مارچ کو بوم شمدائے محتم نبوت منانے کی ایکل کی گئے۔(امروز لاہور ۲۸/ فرور کی ۱۹۵۷)

### مولانا عطاء الله شاه بخاري اور مولانا محمه على يريابندي

۱۳ مارچ معلوم ہوا ہے کہ ڈپٹی کشنر لاہور نے سید عطاع اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد علی جالندهری کے واظم لاہور پر پابندی عائد کر دی ہے۔(روزنام سنیم دامور ۱۳ مارچ ۱۹۵۲ء)

جامعہ رشیدیہ سابی وال میں ۳۴٬۲۵٬۲۳ مارچ ۱۹۵۱ء کو سہ روزہ تبلینی کانفرنس می انتظامیہ نے کانفرنس کی منظوری کے لئے شرط عائد کی کہ مرزائیوں کے خلاف سمی انتظامیہ نے کانفرنس کی منظوری کے لئے شرط عائد کی کہ مرزائیوں کے خلاف سمی گئم کی تقریر نہ ہوگی۔ اس پر بھی ان کا کلیجہ فصنڈا نہ ہوا تو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا محمد علی جالند هری کے واضلہ شکری پر پابندی عائد کر وی۔ (تسنیم لاہوں، ۲۰۰۴ملی، اسی، ۱۳۵۴ء)

## مولانا لال حسين اخترى ولوله المكيز تقارير

مباولگر آج مورخه ۲۵٬۲۳ مارچ کو مجلس تخفظ خم نیوت براولگر کا دو روزه اجلاس ہوا جس میں مناظر اسلام زعیم خم نیوت آقائے لال حسین اخر نے دو تقریری کیں ۱۴سارچ کو بعد نماز عشاء جامع مجد میں مولانا موصوف نے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان اور مسئلہ جماد پر بصیرت افروز تقریر فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ذمہ دو فرض ہیں ایک فرض ملک کی حفاظت اور دو مرا ند ہب کی حفاظت کرنا ہے آج رات میں ملک کی حفاظت کے متعلق بیان کو فکا اور کل ند ہب اور عقیدہ کی حفاظت کے متعلق بیان کو ان اور بحر مسئلہ کی حفاظت کا اور بحر مسئلہ کی حفاظت اور موجودہ وقت میں مسلمانوں کیلئے ملک کی حفاظت کا لائحہ عمل بیان جماد کی حقیقت اور موجودہ وقت میں مسلمانوں کیلئے ملک کی حفاظت کا لائحہ عمل بیان فرمائی تقریر بورے بارہ بیج شم ہوئی۔

دد مرے دن بعد نماز عشاء جامع مجد میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا جس میں آقائے لال حسین اخر نے عقیدہ ختم نبوت اور محمدی اسلام کے متعلق ایک یدلل تقریر فرمائی سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے مولانا نے فرمایا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت

كے لئے ایك تحریك چلائی متى اس میں ملك كے تمن سو جيد علاء كرام نے باتفاق حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وستور میں قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار ریا جائے اسكے لئے قربانياں وي مئيں هد ہزار آدي جيلوں ميں محة وس ہزار مح رسالت ك روانوں نے جام شادت نوش کیا مگر ہمیں افسوس ہے کہ اب جو دستور بنا ہے اس میں مئلہ خم نبوت کے متعلق کوئی دفعہ نہیں لیکن ہم ہا دیا چاہیے ہیں کہ جس دستور میں قادیانیوں کو غیرمسلم ا قلیت قرار نه دیا کمیا موجم اسکو عمل طور پر اسلای دستور نسی سمجیں کے اور ہم قادیانیوں کو اقلیت قرار دلائے بغیر چین سے نمیں بینیس کے شدائے ختم نبوت کی قربانیاں رائیگال نہیں جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ فتنہ مودودیت بھی فتنہ قادیانیت سے کم شیں مودودی صاحب محابہ کرام اور بزرگان دین پر تختید کریں تو کوئی بات نہیں آگر جم مودودی صاحب پر تخفید کریں تو مودودیان کرام جی اٹھے ہیں اس سے معلوم ہو آ ہے کہ مودوریان کرام کو محابہ کرام کی عرت کی نبت مودودی صاحب کی عزت زیادہ عزیر سب بچھلے دنوں یہاں مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب مد علد نے تقریر قربائی متنی جس میں مودودیوں نے شور مچا کر کفار کی سنت کو پورا کیا تھا۔ اس ون والی تقریر کا میں دمہ دار ہوں مولانا نے میز پر محونسہ مارتے ہوئے بدے فخر کے ساتھ اعلان کیا۔ کہ مودودیو اس دن آپ نے حضرت مولانا احمد على صاحب ير اعتراض كے تھے وى اعتراض آپ جھ يركري ميرى تقرير مي جو آیکو اعتراض ہے یہاں آگر کریں میں آیکو پانچ منٹ دفت دونگا اور میں پانچ منٹ آپ کے سوالوں کا جواب دونگا مجر آپ یا فج من من سوال کریں میں پانچ من من جواب ودلگا۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو میدان میں آئے یہ کمہ کر مولانا خاموش مو سکے اور مودودیوں کا انتظار کرنے لیے لوگوں نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر ویے مولانا نے پیر اعلان کیا اگر کسی مودودی میں صت ہے تو میدان میں آئے اس دن مودودیوں نے موقع و کمکر معرت مولانا اجر علی صاحب کی تقریر کے دوران میں شوروغل شروع كرويا تھا كاش اس دن مي مجى يمال موجود موآ۔ رات كے بارہ بيح ختم ہوا مولانا کی تقریر س کر عوام نے مودودے سے اظمار نارانمی کیا اور کی

موددوی کو بھی اتنی جست نہ ہو سکی کہ اٹھ کر مولانا موصوف پر کوئی سوال کر سکے\_(ہفتہ وار رفت بر براول محر کم اپریل ۱۹۵۲ء)

بعلوال۔ ٣٠/٢٩ ماری ١٩٥٤ کو دو روزہ تبلیق کا نفرنس کے سلسلے میں مولانا لال اسین صاحب اور سین صاحب اخرا مولانا علام خوف صاحب سرحدی مولانا عجد اگرم صاحب اور سائیس عجد حیات صاحب بہروری تشریف لائے یہ کا نفرنس «مجلس تحفظ ختم نبوت» سرگودیا کے زیر اہتمام ہوئی اور مولوی حبیب الرحمن صاحب خطیب جامع مجد بعلوال یے جلہ کی صدارت فرائی۔ مولانا لال حبین صاحب اخر نے اپنی تقریر میں بتایا کہ معلم شخط ختم نبوت کا مقصد صرف ختم نبوت کی مفاظت کرنا ہی تبیی بلکہ اس کے ماتھ تمام دین کی مفاظت بھی مقصود ہے۔ مولانا نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ مراز توں کو جلد اقلیت قرار دے انہوں نے کما کہ انہیں اقلیت قرار دیے بغیر املامیہ جمہوریہ پاکستان نا محل ہو جا آ ہے۔ انہوں نے کما کہ انہیں اقلیت قرار دیے بغیر املامیہ جمہوریہ پاکستان کا قانون املای اصولوں پر بنی ہوگا لیکن اس کے ساتھ فرایا کہ ہمارے ملک پاکستان کا قانون املای قانون بنانے پر ذور دیا۔ (بغت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے اے محل طور پر املائی قانون بنانے پر ذور دیا۔ (بغت روزہ عزم نو ساتھ انہوں نے ایریل ۱۹۵۵)

#### سيد عطاء الله شاه بخاری پر پابندی

ملان - ۱۱ می - مجلس تحفظ ختم نوت ملان نے اطلاع دی ہے کہ حکومت مغربی پاکستان نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری صدر مجلس تحفظ ختم نوت پاکستان کو ۲ ماہ کے لئے ملان کی بلدیاتی صدود میں نظر بند کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا محم علی جالند حری باتم اعلی مجلس تحفظ ختم نوت پاکستان کو مجم ۲ ماہ کے لئے ملان میں پابند کرنے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں ان دونوں حضرات پر ۲ ماہ کی پابندیاں دوسری بار عائد کی گئی میں ان کا لاہور۔ خاکمری سیا لکوٹ میں مجمی داخلہ بند ہے۔۔روزنامہ آفاق لاہور کا/ جیں ان کا لاہور۔ خاکمری سیا لکوٹ میں مجمی داخلہ بند ہے۔۔روزنامہ آفاق لاہور کا/

ان ناروا پابد یوں پر آغا شورش کاشمیری نے ہفتہ وار چٹان لاہور بس سے مقالہ

# سيد عطاء الله شاه بخاري پر مسلسل عماب

آنہ اطلاعات مظرمیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو بلدیہ ملکان کے صدود میں سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۲ کے ماتحت چھ ماہ کیلئے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ مولانا محمد علی جائد حرى ير مجى ائى احكام كا اطلاق كياكيا ہے۔ واضح رب كه اس سے چشر مردد حعرات پر خاندال اور ملان میں علی الرتیب مقدمات جل رہے ہیں مزید معلوم ہوا ہے کہ مجلس تخط فتم نوت پاکتان کے کارکول پر مخلف مقامات پر نہ مرف مقدمات وافے جا رہے ہیں بلکہ ان کی سركرميوں كو بھى آئے دن محدود كيا جا رہا ہے۔ ادارے ندیک یہ ایک ایا قبل ہے جس کی آئید کوئی جموریت بند قبری نیس کر سکا۔ اول و سفیل ایک بجائے خود ایک فیر پندیدہ قانون ہے اس کے ماتحت اس متم کی بابندیاں عائد کرنا اور بھی فیر پندیدہ ہے آج تک دو جار اخلاقی مقدموں کے سوا ایک مثال مجی ایس نظر نمیں آری جس سے یہ عابت ہو آ ہو کہ سینٹی ایک جیے سفید قوائین جن دعاوی کے ساتھ بنائے محے متی ان دعاوی میں سے کوئی معمد یا دعوی مانے آیا ہے۔ آہم مملت کے تحفظ کا ضرور آثر دیا۔ لین اس سے جو کام لئے مجھے یا اب تک لئے جا رہے ہیں۔ وہ قلعا" تحفظ ملکت کے حرب عال نہیں۔ ایسے قواعن ے عموا می برمرافقار گروہ کے ناموس کا تحفظ سامنے ہو آ ہے یا پر گردی مغادیا پھر کمی ایسے فردیا جماعت کی دلجوئی جو حکومت کی محبوبوں میں ہو۔یا پھرانسروں اور وزیروں کے ہم عقیدہ دوائر کی تکربانی اس کے سوا سیفٹی ایک نے مجمی کوئی کار بلسه سر انجام نمیں دیا ادر اگر مجمی اس قالدہ ساست نے کوئی کار بلسہ انجام دیا ب تو میں احراف ب که وہ مارے علم میں سی

دوم- سیفی ایک اکثر ایسے لوگوں پر برنا جا رہا ہے جو شاید اس کے جواز پر بھی اس کے جواز پر بھی اس کے جواز پر بھی اس کے مزا دار نہ ہول---- ہم ذاکٹر خان صاحب کی دزارت کو کسی البھن یا مخصد میں پھشانا شیں چاہجے ورند ان سے سے سوال جائز طور پر پوچھا جا سکا ہے۔ کہ سید

عطاء اللہ شاہ بخاری مادب سیٹی ایک کے تحت قابل مواخذا ہیں تو کیں؟۔ مرف
اس لئے کہ وہ حضور مرور کا تنات کی ختم المرسلینی کے ہام لیوا ہیں اور ان کے بعد کسی
جسی نبی کی نبوت کو تعلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ایک طرف حاوت یہ ہے کہ ڈاکٹر
صاحب بد شرت کے لوگوں کو اپنی کا پینہ کا حمید بناتے ہوئے بچکیاتے ہیں دو سری طرف
شقاوت یہ ہے کہ ایک فقیر کو جس نے اس برصغیر کی آزادی ہیں کسی بیاے سے بیاے
شقاوت یہ ہے کہ ایک فقیر کو جس نے اس برصغیر کی آزادی ہیں کسی بیاے سے بیاے
معاشرتی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آئے دن سیٹی ایک کا بدف بنایا جا رہا ہے آخر
معاشرتی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ آئے دن سیٹی ایک کا بدف بنایا جا رہا ہے آخر
ہیا کہ جسوری اسلای اخلاق اصول کی رو سے جائز ہے؟ کیا یہ افحاض کا شائدلانہ
ہیں؟

#### ع بودت عل زجرت كه اين چه يو الجي است!

ستم کی مد ہو گئی کہ عقیم سے مقیم جموری جامتیں ادر بوے بوے جمہوری دائے بھی اس عقین کے خلاف احتجاج نہیں کرتے ادر تو ادر خود عوای لیگ اس پر چپ ہے۔۔۔۔اس کی پنجابی شاخ نے ساسی قرار داد پاس کر لیٹا تو ضروری سمجھا لیکن اس کی عالمہ نے جس بیں پوتھی ایسے بررگ بھی شریک ہیں جو تحریک ختم نبوت کے محرک سے اس دھائدلی کا نوٹس تک نہ لیا بحاصت اسلامی کے بعض صالحین کو احرار سے ملمی لیغض ہے اور ممکن ہے وہ سیفٹی ایک کے اس استعال کو شرعا" درست ہی سیمے بول۔ قریب میں معالمہ شمری آزادی کی بعض دو سری اعجمنوں کا ہے لین سیمی معالمہ شمری آزادی کی بعض دو سری اعجمنوں کا ہے لین سیمی مدن میں گھکیاں ڈالے بیشی ہیں۔۔۔کوئی اس قراعے پر نہیں بوانا۔

کیا اس لئے کہ شاہ صاحب اور ان کے رفقاء اس محرائے سیاست میں تھنہ و تھا ہیں؟ انہیں افاد زمانہ نے سیای ستم بنا رہا ہے وقت ان کے موافق نہیں رہا۔ حالات نے ان سے آنکھیں پھیرلیں کچھ ساتھی چھڑ گئے۔ کچھ کچھڑ گئے

ادر وہ اس را سباز زبان کی طرح میں جنس ساتے بولوں کے بدلے انگارے طح میں۔

چٹان کو بی خصوصیت حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے خان برداران کی قید

تفائی اور نظر بھری کے خلاف احتجاج کیا اور ایک تھا آواز کی حیثیت سے کئی سال تک لڑتا رہا۔ اس وقت ان دونوں مقدر ہمائیوں کا نام لینا جرم تھا۔ جو لوگ آج ڈاکٹر خان صاحب کے گرو جمع ہیں وہ چٹان سے اس لئے بغض رکھے تھے کہ ہم ان ہمائیوں کا نام لیتے اور ان کی بے فرضی کا اشتمار دیتے ہیں۔ لیکن آج یہ بات کس قدر افسوساک ہے کہ ان لوگوں کی ذنجیرس اہمی تک باتی ہیں جن کی بدولت ڈاکٹر خان صاحب کی ذنجیرس کئی ہیں

ہم ان علاقہ برایوں اور پابرایوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں۔ ہارے مزدیک ہروہ مخص جو ان کا ذمہ وار ہے ایک ایسے فعل کا مرتکب ہو رہا ہے جس کی صحت ہیشہ سے محل نظررہی ہے۔

محمد (فداہ ای وابی) کی ختم الرسلینی کا ذکر و اذکار کوئی جرم نہیں جو مخص اس کو جرم قرار دیتا ہے۔ یہ فود مجرم ہے ڈاکٹر صاحب کا فرض ہے کہ یہ اس عاشورے سے فارغ ہونے کے بعد اصل حالات کا پت چلائیں انہیں اپنا وعدہ یاد ہو گا؟ ہم سجھتے ہیں کہ شاہ جی کے فلاف جو رہور ٹیس مرتب کی جاتی ہیں وہ کیلرف ہوتی ہیں۔۔۔ان کے فلاف ایک دہنی سازش ہے جو فاص عقیدے کے چند افراد نے کر رکمی ہے۔ تمام افسانے اس کے مطابق گرے جاتے ہیں۔۔۔شاہ جی کے وجود سے ملک اور قوم کو افسانے اس کے مطابق گرے والے پر سفیدی ہوتی ہے۔

وہ ان لوگوں سے زیادہ محب الوطن ہیں جنہیں محض اقدار کی کری نے حب
الوطنی کا سرشیکیٹ دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ دعوی ہے بلکہ ہم چینج
کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کی تقاریر کے نوٹ لیتے ہیں وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے
وہ سیاق و سباق کے علمی پہلو چھوڑ دیتے اور خطابت کے عام جھے اپنی ادھوری
تا بلیتوں کے فیم پر درج کر لیتے ہیں جس سے الف آئی سیفٹی ایک کی دفعات وُھلتی
چلی جاتی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ وهاندل انتمائی خطرناک ہے اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھانا

میں یقین ہے کہ ڈاکٹر فان صاحب موجودہ کش کش سے فارغ ہوتے ہی ان

پابئریوں اور علاقہ بنریوں کے احکام والی کے لیں گے۔ ہماری اپنی معلومات کے مطابق ان بند شوں کے خلاف لوگوں میں سخت بیجان موجود ہے اور وہ اس صورت حالات کو آزاد انتخابات کے دعادی کی لئی کے مصداق سیجے ہیں۔

شاہ بی اور ان کے مخلص سائتی ہارے احرام کے مستق ہیں انہوں نے تمام زندگی مسلمانوں کی بے لوث فدمت انجام دی ہے آ جنگ کی سے کوئی غرض نہیں رکمی جو کام کیا مخلصانہ کیا۔ جذبے سے کیا۔ اگر ہم آزادی کے بعد ان کا احرام نہیں کر کتے تو یہ تاریخ کی ایک الی فصل ہے۔ جس کے چاردں طرف سیاہ عاشیہ کے سوا کی نظر نہیں آیا ہے۔ (چانام می) 1804ء)

اس دوران حضرت امیر شریعت بار ہو گئے تو حکومت نے لاہور بغرض علاج جانے کی اجازت دی۔(نوائے وقت لاہور ۱۲/جولائی ۱۹۵۹ء)

## مولانا محمه علی جالندهری کی نقل و حرکت بر پابندی

لمان ٢٢/ مئى مقاى بوليس نے مولانا محد على صاحب جالند حرى ناظم اعلى مجلس تحفظ شمتم نبوت پاكستان سے ايك تحم نامے كى تقييل كروائى مئى ہے۔ يہ پابندى وُسْرُكُ مِن مَان نے مولانا پر بلك سيفتى ايكٹ كے تحت لگائى ہے۔

معلوم ہوا ہے۔ کہ پابھ ی کے لوٹس کی فقیل ملتان سے باہر صادق آباد سے دس میل دور ایک گاؤں میں جب دہ اپنی لؤکی کی شادی میں معروف تھے۔ کروائی گئ واضح رہے اس قتم کی پابھری قبل ازیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر جماحت پر بھی عائد کی جا چک ہے۔(امروز لاہور۲۵/مئ)۱۹۵ع)

# ظفراللد کے استعفی سے سیاسی حلقوں میں سنسنی

کراچی کا/ مئی کل کے جگ میں فہروی جا چکی ہے کہ چوہد حری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ کا ہے۔ استعفی ویدیا و دریر خارجہ پاکتان نے وستو ساز اسمبل کی بنیادی اصولوں کی سمیٹی سے استعفی ویدیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج وستوریہ کے صدر مولوی تمیز الدین خان نے ہایا کہ ابھی تک استعفی منظور فہیں ہوا۔ آج اسمبلی کی لیگ پارٹی کے چیف وہپ غیاث الدین تک استعفی منظور فہیں ہوا۔ آج اسمبلی کی لیگ پارٹی کے چیف وہپ غیاث الدین

میمنان نے چود ہری ظفر اللہ خان سے ملاقات کی۔ پہلا موقع ہے کہ اختلاف رائے کی معام پر پاک کابینہ کے ایک رکن نے دستوریہ کی کمی سمیٹی سے اسعفی دیا ہے۔ سیاسی معلقوں میں سنٹنی کھیل می ہے۔ (۱۹/می ۱۹۵۹ء جنگ کراچی)

# مولوی عبد القیوم سیفٹی ایکٹ کے سخت گرفآار

مولوی عبد اللوم خطیب مجد چھیڑ والی کو سینٹی ایکٹ کے تحت کر قار کر لیا گیا ہے مولوی صاحب کے خلاف آج سے ایک سال پہلے تاویائی تحریک کے سلسلہ بیں کومت کو کھی شکایت تھی۔ چنانچہ اس سے ایک سال بعد آج نوش لیا گیا ہے۔ (امروز لاہور ۲۳ اگستہ ۱۹۵۶)

## سید عطا الله بخاری کیخلاف مقدمه کی ساعت ملتوی

ملتان اسم السست سید عطا الله شاہ صاحب بخاری خرابی محت کی بنا پر اپنے مقدمہ کی پیشی پر حاضر شمیں ہو سکے۔ هوالتا کی طرف سے موالتا محمد علی جالند هری لے عدالت سے درخواست کی موالتا بخاری کو خرابی محت کی بنا پر عدالت میں حاضری سے معذور سمجھا جائے۔

عدالت نے ان کی دوخواست منظور کرتے ہوئے مقدمہ کی ساعت کو ۲۲ / تجبر پر التوں کر وہ است کو ۲۲ / تجبر پر التوں کر وہا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا بخاری پر سے مقدمہ زیر دفعہ ۱۱ پبلک سیفٹی ایک جلال پور پیر دالا میں ایک قابل اعتراض تقریر کرنے کے الزام میں راجہ محمد ابوب مجسلوٹ درجہ اول ملکان کی عدالت میں ذیر ساعت ہے۔ (امروز لاہور کیم سمبر ۱۹۵۶ء)

## مولانا محمد علی جالند هری کے مقدمہ کی ساعت ملتوی

چوہدری ع۔ک خالد مجسٹریٹ وقعہ ۳۰ ملتان کی عدالت نے مولانا محمد علی صاحب جالندهری ناظم اعلی مجلس شخفط محم نبوت پاکتان کے خلاف مبینہ قابل اعتراض تقریر کرنے کے مقدمہ کی ساعت کو جید تومبر بر ملتوی کردیا ہے۔

سید عطاء الله شاہ بخاری کیخلاف مقدمہ کی ساعت

چیدری قلام مرتف مجسٹریٹ درجہ اول خاندال کی عدالت نے مولانا سید مطاء اللہ شاد صاحب بخاری اور دو مرے مبلئین کے خلاف مبینہ قاتل اعتراض تقاریر کے مقدمہ کی ساعت او فرمری بلتری کردی ہے۔

آئدہ ساحت کے موقد پر قائل عدالت استفاشہ کے گواہان کے بیانات تھبند کمے گ۔ یہ مقدمہ پولیس فانوال نے سیفی ایکٹ کی دفعہ ۱۱ کے تحت مبینہ قاتل اعتراض تقریر کرنے کے الزام قائم ہوا۔ امروز ۱/نومبران

مولانا محر علی جالند حری کے مقدمہ کی ساعت

(اموذك نارسة)

ملکن عا/اکتور مقای مجسود مسر فالدی مدالت نے مولانا جو علی جالزر حری ناظم اعلی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے فلاف قائل احرّاض تقریر کرنے کے الرام میں مقدمہ کی ساعت ۱۲/ اکتور تک ملتوی کردی ہے۔ (اموز لاہور ۱۸ کتوبر ۱۹۵۱ء)

ہندوستان ظفر اللہ خان کی شرکت پر اعتراض نہیں کردگا نی دیلی ۱۲۳ اپریل حومت ہندستان کے ایک ترحمان نے پاکستانی اخبارات کی اس اطلاع کی تردید کی ہے کہ پر نگال اور ہندستان کے تنازمہ جس عالمی عدالت کے عج کی جیشیت سے سر طفر اللہ خال کی شرکت پر ہندستان اعتراض کرے گا۔

ترجمان نے کہا کہ یہ اطلاع قطعات نلط ہے۔ اور ہندوستان استحقاق کی بنیاد پر تالفت کرے گا۔(اموز لاہور ۲۸/ایریل ۱۹۵۹ء)

# محوجرانواله بيس ختم نبوت كانفرنس ختم هومكي

گویرانوالہ ۲۹/فردری مجلس ختم نبوت کے ذیر اہتمام یمال دو دونہ ختم نبوت کا نفر اللہ کا فردری مجلس ختم نبوت کا مقدم کا ختم میں کا ختم نبوت کا مقدم کی ختم بوت کا مقدم نبوت کے منصب کا خفظ ہے۔ تحریک اس دقت تک جاری رہے گی جب تک یہ مقدم ماصل نہ ہو جائے مولانا محمد علی نے حکومت پر ندر دیا کہ دہ قادیانیوں کو اقلیت قرار

## امير شريعت سيد عطاء الله شاه بخاري كي كر فآري

مغلی پاکستان کے تقریام تمام بذے شہوں میں فتم نبوت کے بو زھے رہما سید مطا الله شاہ عاری کی زبان بعر ہو چک ہے اور ان پر ایک عدالت میں سیفٹی ایک کے تحت مقدمہ مجی ورج کر دوا کیا ہے مقدمہ سے متعلق ہم کوئی تیمو دسیں کرتا جاہے کو تکد معالمہ کا فیملہ کرنا قاضل عدالت کا کام ہے۔ انتا ضور کس سے کہ سید عطا الله شاه بخاري عاشق رسول من بند يأسان كي ايك وه مقدر فخصيت بي شاه صاحب ے عوام محبت کرتی ہے قرقی کے دور عومت میں ادمیں یا رہا جل جانا ہوا۔ گر افرس کہ ڈاکٹر خان صاحب جو جمہورے کے علمبردار ہونے کے وعوے کرتے ہیں اسكے دور كومت ميں بو وقع ميد صاحب كى بار بار زبان بوى كے ماتھ ماتھ سينئ ا يك ك تحت كرفارى تعب ب اس ملك من كمونث اور قادياني من مانى كاردائيان اور آزادانہ طور پر اے اے مقیدہ کی تیلیج کر رہے ہیں مر بولیس اور ی آئی ڈی کے کانوں جوں تک میں ریکتی شاہ می گندی سیاست سے لگاؤ میں رکھتے وہ سیاست ے کنارا کش ہو میکے میں اور اگر عقیدہ فتم نبوت کی تبلیج ڈاکٹر خان کی حکومت کے ندیک جرم ہے آو انس مطوم ہونا چاہے کہ عقیدہ فتم نیت ملانوں کا مقدس عقیدہ ہے اور اس کی تبلیغ کار تواب اس طرح سے پر تمام مسلمان مجرم قرار دیے جا كے يں؟ ہم واكثر خان صاح سے استدعاكرتے يى كدشاه كى بر زبان بدى اور سيفى ایک دفیرو کی پابٹری ختم کی جائیں۔

## قادیانی کو مسلمان جوم نے سک سار کرے قل کردیا

کوسد اطلاع فی ہے کہ ایک جوم نے کالی کی جیل پر حملہ کر کے ایک افغان باشدے وارد جان کو افوا کر لیا۔ اور بعد میں اسے پھر مار کر ہلاک کر دیا کما جاتا ہے کہ داود جان جو قادانی ہے حال ہی میں راوہ پاکستان کیا تھا۔ جمال اس نے قادراندوں کے سالانہ جلسے میں شرکت کی۔ جب وہ رہوہ سے داہی کالی آیا تو اسے پولیس نے مرتہ ہونے کے الزام بیں محرفار کر لیا علاء نے فتویٰ ریا کہ وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ چنائچہ بچوم نے جیل پر حملہ کر دیا اور داؤد جان کو باہر ٹکال کر سنگ سار کر کے قتل کر دیا۔(ہفتہ روزہ حکومت ۳۰/اپریل ۱۹۵۲ء)

#### مملکت کے اندر مملکت

قاریانی جماعت ان دنوں اندرونی اختلاف و اختفار کا شکار ہے ہمیں اس جماعت کے جھڑوں سے کوئی ولچیں نہیں گر اس مسئلہ کا ایک پہلو پریں پلیک حکومت سب کی قوجہ کا مستق ہے جمارا اشارہ اس سوشل بائیکاٹ کی طرف ہے جو جماعت کے موجودہ سر براہ کے حقیقی یا فرضی مخالفوں کا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ دھمکیاں بھی قابل قوجہ ہیں جو جماعت کے سرکاری اخبار میں ان افراد کو دی جا رہی ہیں جو سر براہ جماعت کے فرض یا حقیقی نقاد جیں۔ ان دھمکیوں کی بعض اوقات یہ تاویل کی جاتی ہے جماعت کے قابل کی جاتی ہے کہ قابل کی جاتی ہے کہ قابل کی غیر جانب وار انسان کی تعلی نہیں کر سی جس سوسائٹی میں اکثریت سادہ لوح افراد کی ہو وہاں مردوں کو ذہب کے نام پر اپنے مخالفوں کے قابلے قبع پر ابحارنا ایک خطرناک کھیل ہے سادہ لوح مرید کومانی قلع قبع جو رہان ایک خطرناک کھیل ہے سادہ لوح مرید کومانی قلع قبع اور جسمانی قلع قبع جس اخبارا ایک خطرناک کھیل ہے سادہ لوح مرید کومانی قلع قبع اور جسمانی قلع قبع جس اخبارا کے کچھ زیادہ اہل نہیں ہوئے

چین لئے جائمی کے وہ کمتا ہے کہ میں سرے سے قادیانی یا احمدی ہی تسیں ہوں مگر جھے منافق قرار دے کر میرا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے حالاتکہ میں ان کے عقیدہ کے مطابق "کافر" تو ہوں منافق کی طرح ہی نسی-

اس مئلہ کے باتی تمام پہلوؤں سے قطع نظر ہم قادیانی جماعت کے مربراہ اور اس جماعت کے دائش مند امحاب سے یہ بوجمنا جائے ہیں کہ وہ جو سلوک اپنے لئے نا پند كرتے ہيں وہ سلوك وو مرول كے لئے كيوں بيند كرتے ہيں؟ جن افراد كو جماعت قادیان کے سربراہ نے منافق قرار دیا ہے ان میں سے تعربیا" نوے فی صدی کے معانی ناے الفسل میں چمپ کے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور حضور کو اپنا آقا سجحتے میں یمال حضور سے مراو مرزا بھیرالدین محود احد میں محر مرزا صاحب کو امرار ہے کہ نسیں تم منافق اور ریا کار ہو تمارا سوشل بائیکاٹ ہو گا۔ عامتہ المسلمین سے احمدیوں یا قادیانیوں کا اختلاف بنیادی ہے جب اس بناء پر قادیانیوں کے بائیکاٹ یا امیں اقلیت قرار دیے کی تحریک ہوتی ہے۔ تو پھر مرزا صاحب کس منہ سے اس ک شکایت کر سکتے میں وہ اپنی جماعت میں ایے افراد کے وجود کے بھی روا دار شیں جو ان ك دالد محرم كو اينا پيوا مائع بين اور خود مرزا محود احد صاحب سے بعى كر كراكر معانی مانکتے ہیں=۔ وہ سوچیں کہ کیا ان کا بد طرز عمل ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط شیں كر آله جن كا موقف بيه ب كه احمد بول يا قاديانيوں كو ايك جداگانه ا قليت قرار دے كر المت اسلاميد ك وائره عد فارج كرديا وإيد؟

جیا کہ ہم ابتداء میں ہی عرض کر کے ہیں ہمیں جماعت قادیان کے اس اندرونی جھڑے سے کوئی دلچیں نہیں۔ گر ہندو مسلمان عیسائی قادیائی فیر قادیائی پاکستان کے ہر شری کی ذعر گی کی حفاظت حکومت کا فرض ہے وہ قادیائی ہمی جو مرزا محوو احمہ صاحب کے واقعی خلاف ہیں یا مرزا صاحب نے فرض کر لیا ہے۔ کہ وہ ان کے مخالف ہیں یا مرزا صاحب نے فرض کر لیا ہے۔ کہ وہ ان کے مخالف ہیں یا مرزا صاحب نے کر اس یا کہتان کا قانون لاگو ہوتا ہے نہ کہ ہیں جا سے مرزاہ کا قانون ہم ایک مرتبہ پہلے ہمی ان کالموں میں یہ بہت کی اس کالموں میں یہ بہت کی اور آج بھراسے وہراتے ہیں۔ کہ مرزا بشیر الدین محوو احمد صاحب بات کی ہے ہیں اور آج بھراسے وہراتے ہیں۔ کہ مرزا بشیر الدین محوو احمد صاحب

کو مملکت پاکستان کے اندر ایک اپنی مملکت کے قیام کا کوئی حق حسی۔ اگر وہ الی کوشش کرتے ہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ احس اس سے ردک۔(روزنامہ لوائے وقت لاہور کم سمبرد 140مء)

جود حری ظفر اللہ خان کی نئی نویلی دلهن کے پرانے شوہر کی دلچیپ داستان

قاہرہ ۲ اگست چودھری ظفر اللہ سابق دزیر ظارجہ پاکستان کی نئی نویلی ہوی بشری رہائی کے پرانے شوہر مسٹر محود قواق نے مشہور مسمری ردزنامہ اخبار الیوم کے نمائندے کو اپنی نوجوان سابقہ ہوی اور بوڑھے ظفر اللہ ظان کے معاشقہ کی جو رتھیں واستان سائی ہے اسے پڑھ کر مولینا حسرت موہانی کا یہ شعربے ساختہ زبان پر آیا ہے۔

داستان سائی ہے اسے پڑھ کر مولینا حسرت موہانی کا یہ شعربے ساختہ زبان پر آیا ہے۔

نہ چھوڑی تم نے حسرت عشق بازی

مشر محود قراق کی واستان سے طاہر ہوتا ہے کہ بشری ربانی اور اس کے والدین کی مرذائی ہیں اس کے ساتھ چودھری ظفر اللہ فال کی عشق بازی کا آغاز ومشق کی مرذائی انجن کے وفتر ہیں مرزا بخیر الدین محمود قلیعتے ہیں کہ جماعت مرزائیہ کے وفتر ہیں بشری ربانی سے پہلی طاقات کے موقع پر چودھری ظفر اللہ فال نے اس سے اس کا نام پوچھا بشری نے چودھری صاحب کو قاربانی فلیفہ کا معتمد فاص سجھ کر اوب اور احرام سے ان کے ہاتھ چوے اور اپنا فلیفہ کی معتمد فاص سجھ کر اوب اور احرام سے ان کے ہاتھ چوے اور اپنا فلیفہ کی بعد چودھری ظفر اللہ فان نے قاربانی فلیفہ سے بردی مزت ہے فلیفہ کی نے با آواز بلند کھا۔ یہ تو اس کے فائدان کے لئے سب سے بردی مزت ہے شخہ والے سبحہ کے کہ کمی کی شاوی کا تذکرہ ہے اس کے بعد چودھری ظفر اللہ فان نے مقابی مرزائیوں کے امیر سے کچھ کما اور اس نے بلند آواز سے کہا اس کا ایک می سفان ہے چودھری ظفر اللہ فان نے پوچھا کیا اس لڑی کا بمائی یماں ومشق کے پاکستانی سفاد سخانے ہیں طازمت پند کریگا اور دو مرے می دن میری ہوی کے بمائی محمود ربائی

کو سفارت خانے میں مدہ ال کیا۔ پھر ظفر اللہ خال نے اپی خاص مجلس میں ومص کے معزز اجریوں سے کما میں اس لڑکی کو خوش نعیب اور اس کے خاندان کو خوشحال ینا دوں گا۔ عرض کیا گیا کہ لاکی ایج خالہ زاد بھائی ے منسوب ہو چکی ہے جو خلیج قارس کے ایک مک میں دولت کمانے کیا ہوا ہے باکہ لڑی کو رخست کر کے لے جائے سر خفراللہ خال نے بہم ہو کر کما یہ کتا ہوا جرم ہے کہ ایسے نازک پھول کو اس خوناک کاف کی کود میں ڈال دیا جائے۔ عرض کیا گیا محر دونوں کا نکاح بھی مو چکا ب ظفراللہ خال نے اور زیادہ خلک سے کما طلاق کا بعدوست کر دد عرض کیا کیا مکن ہے خود اڑی آپ کی عمرے آدی ہے رشتہ جوڑنا پند نہ کرے اور کے کہ آپ کی یوی می موجود ہے اور اولاد می ظرافد خال نے جواب دیا کہ میں اپنی بوی کو طلاق دیدوں گا۔ اور انہوں نے بید بی کیا تھا کہ بشری کو حاصل کر سکیں۔ وو مرے ون معرت لول کے گری پنج محے اور جب وہ جائے لیکر آئی اور اس پر نگایی گاڑے ہوئے کنے گلے بشری تو کیا کہتی ہے دیکھنا ظاہری شکل پر نہ جانا میں آج بھی محووا ہو رہا ہوں اور طاقت سے بحر پور۔ بشری کی نظریں شرم سے جمک سیس اور چہو گالی ہو کیا پھر آہت سے کئے گی مالک میں تو حضور کی محض کنیز ہوں یہ سنتے ہی ظفراللہ فال نے جیب سے ایک ڈیے تکال اور میرے کا لاکث تکال کر خود این ہاتھ سے لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ مجراسکی الکیوں پر محظی باندھ دی وہ سجھ می اپنا ہاتھ آگے يدهايا اور انكى سے ميرے تكاح كى اكوشى الار دى تين دن بود ظفرالله خال لابائى (اليثر) جانے كے لئے تيار مو كے جال دہ بن الاقوامى عدالت كے بچ بي جاتے وقت بشری کی ماں اور بھائی کے ہاتھ میں ایک بدی رقم دیتے ہوئے حاکمانہ اندازے فرائے لگے۔ دیکھو بشری کی طلاق کا معالمہ جار سے جار انجام پا جانا چاہیے۔ خریج کی پرواہ نہ كراسسدنيس ميري عش يكو كام دين اب مك سجوين ي ديس آناك آخر بر کیا ہوا؟ اور سجھ میں آئے بھی کیے میں نے اپنے دجود سے محبت کی تھی اور حق القين ماك بشرى مجى مجھے سے دل سے جاتى ہے ہم دونوں كرياں كن رہے تھے ك ر دعتی کا دن آجائے اور ہم دونوں ایک جان ہو جائیں میں خلیج قارس کے ایک علاقہ

یں بہت دور تھا محر بشری کے محبت بھرے خطوں سے ذھارس بندھی رہتی تھی بشری ہر ہفتے گئی کئی خط کلستی تصویروں کے تراشے بھی بہیجتی یہ دیکھئے تراشے بی ایک بوڑے کی تصویر ہے جو عودی لبلی پنے بیں اور یہ عبارت تراشے پر خود بشری کے مقام نے لکسی ہے۔ اللہ ہم دونوں کب ایسا تی جوڑا کہنیں گے یہ دو سرا تراشہ ہے دو سے کھڑے بیں اور بشری نے اس پر تکھا ہے۔ خدا ہمیں بھی ایسے تی سے دیگا۔

مت سے خط سا کر بر نعیب شوہر جب ہو گیا اور کسی مری سوچ میں ڈوب کیا پر ققمہ اس کے منہ سے پھوٹ بڑا اور اس نے کمنا شروع کیا کوئی خیال بھی کر سکتا تھا کہ بٹری کے یہ سب جذبات سراسر فریب سے اور وہ میرے ول سے صرف کھیل ری تھی کیا دولت کی طمع اس پر عالب آئی میں کیو کر مان لول اس لے تو جھے اسوقت تعل کیا تھا۔ جب میں بالکل فقیر تھا میں قادیانی نمیں تھا محض بھری کو حاصل کرنے ك لئے قاريانيت على في تول كر لى كو تك بشرى اور اس كا خاندان قاريانى بن وكا تھا تھراللہ خال قادیانی ندہب کے ایک بدے رکن ہیں اور میرے دل میں وہم بھی بيدا نيس موسكا تفاكه يى ظفرالله ميرے دل كواس طرح كمائل كر كے كال واليس مے اور قاریانیت کے الم اور امیر الموشین اینے ایک مرد و معقد کی زندگی اس بدروی سے اجاڑ کر رکھ ویں سے پیک اس تھم کی کوئی بات بھی خیال میں نسیس آسکتی على الله المعلى من الك كماوت ب محتى والمعدل كى آئيس مجى بدر مجى جي لحتے ہیں اور تظراف کی واڑھی واقعی عجائبات کو چمپائے ہوئے تھی۔ محمود قزال نے سلسلہ محتکو جاری رکھتے ہوئے کما ۱۹۵۲ء میں میں 2 کتنی کوشش کی کہ ابتان میں کوئی موذگار مل جائے محر کامیابی نہ ہوئی چریس شام چلا آیا اور آیک اسکول میں مدری مل محی گرمیوں کی چیٹیوں میں اپنی خالہ سے لئے ومشق آیا۔ اور خالہ کی اوک بشری کو و کھتے ہی ول وے بیٹا وو مرے ون بشری کیاتھ سینما کیا تھم میں میرو اور میروش کی شادی و کمانی جا رہی متی بشری میرے کان میں کہنے گی یہ خوشی ہمیں کب نعیب ہو کے المام میں عارا تکاح ہو کیا میں پھر منتی قارس کی ایک ریاست میں جلا کیا تاکہ جلد سے جلد بحت سا مدید جع کر کے لوٹوں اور اپنی ولمن کو رخست کرا لاؤں۔ بشری

کے خط د ممبر کے میننے سے بند ہو گئے آخر ایک خط بہت دنوں کے بعد آیا اسکی عبارت یہ متی ہے۔

مولانا امیرالمومنین دمفن کو آئے ظفرانلہ خاں بھی تنے کس قدر چاہتی تھی کہ تم بھی یہاں موجود ہوتے اور حضرت ظفرا للہ کی زیارت کرتے۔

بشری کے خط نے میرا داغ اور بھی تراب کرویا اور میں طرح طرح کے مطلب نکالنے لگا ومثل کینے بی سیدها خالہ کے گمر کیا حربشری کی انگل میرے عقد کی احمومشی ے خالی متنی میں نے کما اگوشی اور جو ثیاں خائب ہیں؟ بشری نے میں آزاد ہول تم میری خالہ کے بیٹے ہو اس لئے تم سے شادی منظور نسیں کر عمق اس کے بھائی محمود نے مجھ سے کمان بشری حمیس پند نسی کرتی تم طلاق کیوں نسی ویدیت میں الے ب انتتیار کما انجی قاضی کے پاس چلو طلاق نامہ لکھے دیتا ہوں قاضی نے جب معاملہ سنا تو خفا ہوئے میں تو غصہ سے بیلود ہو ہی رہا تھا کما گیا قاضی صاحب نکاح فرمنی تھا اور میں بشری کو طلاق دے چکا ہوں بعد میں معلوم ہوا کہ ظفر اللہ خال نے ۳۵ بزار بعد من بشری کو خمید لیا ہے اور بیں بزار بوعد میں بشری کے خاندان کے لئے ایک مكان ومشق كے محلّم بستان الجمري من مول لے ديا ہے پھرسناك ظفر الله چند ہى روز میں ومثل آ رہے ہیں آکہ بشری سے شادی رجائیں اور میں نے طے کر لیا کہ اس مض کو قل کر ڈالوں گا میں نے پیٹول خرید لیا مگر بشری کے خاندان نے مخفراللہ کو بھی خبر کر دی اس پر جلے کا پردگرام رو کر دیا گیا اور آدھے محنشے کے اندر بی ظفراللہ تکاح کرکے ہوائی جمازے ہماگ کے۔(روزنامہ انجام کراجی ٨/اگست ١٩٥٠ء)

مولانالال حسين اختر كيخلاف مقدمه منتقل

ملکان۔ ایس۔ ڈی۔ او علی پورکی عدالت میں پولیس نے مولانا لال حسین اخر کے خلاف قابل اعتراض تقریر کے الزام میں چالان چیش کر دیا فاضل عدالت نے مولانا سے دریافت کیا کہ کیا آپ اپنی تقریر میں بیان کروہ حوالہ جات چیش کر کتے ہیں۔ مولانا کے اثبات میں جواب دینے پر عدالت نے مقدمہ کی ساعت اگلے روز پر ملتوں کی

ا کے روز فاضل عدالت نے مقدمہ مظفر کڑھ نعم کرتے ہوئے مقدمہ کی ساحت کو فیرمعینہ عرصہ کے لئے ملتوی کر دیا۔

مولانا پر پولیس نے زیر دفعہ میلک سینٹی ایک علاقہ علی بور کے ایک جلسہ میں تابل اعتراض تقریر کرنے کے الزام میں بیہ مقدمہ قائم کیا ہے۔

قابل اعتراض تقاریر کے مقدمہ کی ساعت ملتوی

راجہ محمد ابوب مجسٹرے ورجہ ادل ملتان کی عدالت نے مجلس مخط ختم نیوت کے بائج علاء مبلن مخط ختم نیوت کے بائج علاء مبلغین کے خلاف قائل اعتراض تقاریر کرنے کے مقدمہ کی سامت کا اکتوبر پر ملتوی کر دی یاد رہے عدالت ذکورہ میں پانچ علاء پر پیلک سینٹی ایکٹ کی دفعہ 11 کے تحت یہ مقدمات زیر ساحت ہیں۔

## قابل اعتراض تقرر كرفي يروارنث كرفاري

#### مولانا سلطان محمود بريابندي

ملتان خبر کی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈیرہ عازی خاں نے مولانا سلطان محمود ساکن مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت کو ڈیرہ عازی خال فورانس چموڑنے کا تھم دیا ہے۔ مولانا محمد رمضان کی نقل و حرکت میر یا برندی

ملان ۵/ اکتوبر خبر لی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میانوالی نے مولانا محمد رمضان رکن مرکزی مجلس شورٹی ختم نبوت پاکستان ساکن میانوالی کی نقل و حرکت کو ۳ ماہ کے لئے میانوالی فسر کی حدود میں محدود کر دیا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ اقدام پلک سیفٹی ایکٹ کی دفعہ ۵ فلمن ڈی کے تحت کیا ہے

ادھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ میانوالی نے مولانا لال حسین اخر مولانا محمد شریف مماولیوری اور مولانا عبد الطیف اخر شجاع آبادی کے میانوالی صلع کی صدود میں واضلہ پر تین ماہ کے لئے پابندی عائد کروی ہے۔(امروزا/اکٹربرا ۱۹۵۹ء)

## مفتى محمد شفيع كامطالبه

راجی ۱۱ اومبر مولانا مفتی شنیع صاحب مدر عال مرکزی جمعیت علائے اسلام نے بریس کو حسب ذیل بیان جاری کیا ہے ملک فیروز خال نون کا حالیہ بیان جو انموں فے اندن میں دیا ہے اس نازک وقت میں جبکہ ممالک اسلامیہ مصائب میں گرے ہوئے ہیں اکل پیٹھ میں مخبر کھویے کے مترادف ہے اسکے اس بیان پر جس قدر نفرت و برازی کا اظمار کیا جائے کم ہے اسلامی جموریہ پاکتان کے وزیر فارجہ بورپ میں ابے آقاؤں کے اشاروں پر جس طرح تاج رہے ہیں اس سے پاکتان کے مسلمانوں کی مرون شرم سے جمک می ہے بسر عال جن خیالات کا اظمار برطانیے کے اس قدیم محوار نے کیا ہے پاکتان کے عوام کا اس سے برگز کوئی تعلق نہیں ہے میں وزیر اعظم پاکتان مشرسروروی سے مطالبہ کرنا ہول کہ او اس سلسلہ میں اپی حکومت کی پالیس فیرمسم الفاظ میں واضح كريں اور أكريه ان كى حكومت كى پالیسى سيس ب قو ميں ان سے ہر زور مطالبہ کرنا ہوں کہ وہ ایسے بے سجھ اور اسلام وسٹن پاکتان کے بد خواہ کو فوراس پاکستان واپس بلا کر وزارت سے علیحدہ کر دیں میہ جرگز اس قابل ضیں ہیں کہ البحن اقوام متحدہ میں یا کسی جگہ پاکستان کی ترجمانی کر سکیں یا ونیا کے سامنے اسرائیل فرانس اور برطانیہ کی ورندگی کو پیش نظر کر سکیس پاکستان کے عوام کو سروردی صاحب سے کم از کم اس مسئلہ میں بہت کچھ امیدیں وابستہ تھیں مر تمران کانفرنس کی رو کداو اور اکی حکومت کے وزیر خارجہ کے حضرات نے اس معاملہ میں بھی پاکتان کو ای طرح مایوس کر دیا ہے جس طرح وستور اسلامی اور طریق انتخاب ..... کے مسئلہ یں عوام کو مایوی و بیزاری ہوئی تھی ان اقدامات سے ممالک اسلامیہ کے واول بی پاکستان کی طرف سے نفرت کے جذبات کی خلیج کو وسیع تر کرنے کا کام جو مسلسل جاری ہے اس کا بداوا پاکستان کے عوام اپنی جدردیوں سے کب تک کرتے رہیں گے وقت کا اہم ترین نقاضا یہ ہے کہ وزیر احمقم پاکستان ایسے پاکستان و شمن اور اسلام کش افراو سے ملک کا پیچھا چیزائیں ورنہ عوام یہ رائے قائم کرنے میں پالکل حق بجانب ہوں کے کہ یہ سروردی حکومت کی سوچی سیجی پالیسی کی ترجمانی کی جا رہی ہے ملک اون ماحب کو واضح الفاظ میں ہم یہ کمہ دیتا چاہج ہیں کہ ان جیسے اوگوں کے لئے بمتر ہے کہ وہ مملکت اسرائیل بی میں جو ان کے نزدیک قائم رہنے کیلئے وجود میں آئی ہے یا دور گاڈوں کے لئے بمتر ہے ایک آؤڈوں کے نزیر سایہ جن کی چاکری میں انہوں نے ساری زندگی گذاری ہے زندگی گذاری ہے زندگی گذار کے کا بھی انتظام کر لیس اسلامی جمہوریہ پاکستان ان جیسے مسلم بیزار اسلام زندگی گذار اسلام و شمن یہود قواز اور اگریز پرست افراد سے جس قدر جلد پاک ہو جائے اس کی خوش دعمی بوگی۔(دوزنامہ انجام کراچی ہا/نومبرا ۱۹۵۹ء)

#### ببود نواز وزبر خارجه كوبر طرف كرنيكا مطالبه

لاہور ۲۱/ ٹومر (ڈاک ہے) مجلس جمہوریہ اسلام کے کارکوں نے محد اشرف بھٹی کی صدارت میں ایک قرار واو پاس کی ہے جس میں حکومت پاکستان ہے مطابہ کیا ہے کہ وہ یو این او پر ندر دے کہ وہ فلسطین کے مسلم جماجرین کو ان کے گھروں میں آباد کرے اور وہاں ہے بیودیوں کو شکال کر ان حکوں کی ور آمد کے جائیں جمال ہے برآمد کے سخے قرار واو میں مغربی سا مراجیوں کی پر زور فدمت کی گئی جو مشرق دسطی میں اسرائیل جیسے ناسور کی پرورش کر کے عرب مسلمانوں میں ایک وائی خطرہ قرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نیز مصرین غیر مکی فوجوں کی موجودگی کو امن عالم کیلئے خطرہ قرار ویا۔ اجلاس فیر مکلی فوجوں کے مصرے انخلا میں تاخیر مغربی طاقتوں کو ایک خطرفاک سازش قرار دیا ہے اور یو این او سے پر ندر مطالبہ کرتا ہے کہ مصرے تملہ آور سازش قرار دیا ہے اور یو ایک اور قرار واو میں ملک فیروز خاں نون کے ناعاقبت اندیشانہ فوجوں کو فورا میں ایک خاوات اندیشانہ

اور غیردمد داراند میانات کی ذمت کی گئی اور حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل نواز وزیر خارجہ کو فورا ہی طرف کرویا جائے اس کے علاوہ حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ وولت سرلہ اور معاہدہ بغداد سے فورا ہی کل جائے اور تمام اسلای ملکوں کا ایک اسلای بلاک بنایا جائے۔(۲۸/نومرد ۱۹۵ء جگ کرامی)

فقیر مخلف خریں آپ کے سامنے لا آ جا رہا تھے اکد آپ کو معلوم ہو کہ الاوانیت کسلم پروان چرے معلوم ہو کہ الاوانیت کسلم پروان چرے ماب تھے۔ کا ویا ہے ماب خراجی میں ختم نبوت کا جلسہ تھا خبر شائع نہ ہو سکی مجودا "کاردوائی شائع کرانے کے لئے ذیل کا اشتمار جگ کراچی میں شائع کرانا بڑا۔

مجل تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحریک تحفظ ختم نبوت کے بعد کراچی میں پہلا عظیم الثان جلبہ عام

مقام: - آرام باغ - تاریخ: - ۲۳/ وسمبر۱۹۵۱

دن اتوار پهلا اجلاس ته سبح سے ۳۰-۴ بج شام تک و مرا اجلاس ته -۳۰-۴ بج رات سے ۱۱ بیج تک

الا علاء كرام اور اكل جماعتوں كى مسلسل جدوجمد اور تحريك تحفظ متم نبوت كى الله على بحرا لله ايك ايما وستور مرتب ہو چكا ہے جنكى بنياد پر دبئى جماعتوں كا فرض ہے كہ وہ دين حق كى تبليغ اور الله تعالى كے آخرى نبى حضرت محمد مصطفے معلى الله عليہ واللہ وسلم كى سيرت طيبہ اور اكل رسالت كے تمام پہلوؤں كى زيادہ سے زيادہ اشاعت كريس مندرجہ بالا اجلاس اس سلسله كى ايك كرى ہے مسلمانان كراچى سے التماس ہے كريس مندرجہ بالا اجلاس اس سلسله كى ايك كرى ہے مسلمانان كراچى سے التماس ہے كہ وہ ان جلسوں ميں زيادہ سے زيادہ تعداد ميں شركت فرماكر ثواب وارين حاصل كريس۔ حضرت مولانامجم على صاحب جائد حرى ناظم اعلى مجلس شخط ختم نبوت پاكستان حرس منظر اور خطيب پاكستان حضرت مولانا قاضى احسان احمد صاحب شجاع آبادی۔ اور سيد منظر على سشى ناظم ادارہ شخط حقوق شيعہ خطاب فرمائيں گے۔

على سشى ناظم ادارہ شخط حقوق شيعہ خطاب فرمائيں گے۔
شدیہ نشرو اشاعت ہے مجلس شخط ختم نبوت مقابل ريديو پاکستان بندر رود۔

کراہی۔(۲۳/دمبر۲۵۹ء جگ کراہی) مجلس ختم نبوت کے سات رہنماؤں کا جھنگ میں واخلہ بند کر دیا گیا۔

کھیانت ۱۲۸ و مبر (نمائعہ ضومی) اطلاع کی ہے کہ طومت مغبیٰ پاکتان کے جلس تخط فتم نبوت کے متعدد رہنماؤں پر جعگ میں داخلہ پر پایئری لگا دی ہے اگلہ دہ چنیوٹ میں ۱۲۸ و مبر کو ہونے دالی تبلیقی کافرنس میں شامل نہ ہو سکیں۔ ان پایئر شدہ رہنماؤں میں حضرت مولانا محر علی جالاحری۔ صابخزادہ سید فیض انحن مولانا فلام فوث سرحدی۔ قاضی اصان احمہ مولانا لال حیین افتر۔ مولانا آج محمود۔ مولانا فلام فوث سرحدی۔ قاضی اصان احمہ مولانا میں۔ خلع پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے۔ مولانا محر افعمان۔ مولانا مجبور الحسین مجمی شامل جیر۔ خلع پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے۔ کہ ربوہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر جماعت فتم نبوت کا چنیوٹ میں جلسہ رکھنا ایک سرارٹ ہے۔ لیکن چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف شدید فرت د حقارت پائی جاتی ہے۔ اور مولانا محر فقمان نے پابندی کے باوجوہ می کل رات شای مجم میں تقریر کی۔ جب اور مولانا محر میں بابندیاں نگاتی رہے۔ گزشتہ رات کے اجلاس عام میں صابخزادہ افتار الحن نے مجمی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف سخت صابخزادہ افتار الحن نے مجمی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف سخت احتی کیا جا رہا ہے۔ صابخزادہ افتار الحن نے مجمی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف سخت احتی کیا جا رہا ہے۔ صابخزادہ افتار الحن نے مجمی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف سخت داخل کیا جا رہا ہے۔ صابخزادہ افتار الحن نے مجمی تقریر کی۔ چنیوٹ میں ان پابندیوں کے ظاف سخت داخل کیا جا رہا ہے۔

ہمارے فمائندہ کا کمنا ہے۔ کہ اب چنیوٹ میں ہر سال اسی تاریخوں میں مسلمانوں نے تبلیقی کانفرنس کرنے کا اطلان کر دیا ہے تاکہ راوہ کے مرزائیوں کی خانہ ساز نیوت کے آربود کھولے جا سکیں۔ کانفرنس کے تین اجلاس کے بھی منعقد ہوئے یہ کانفرنس ممار کہ میں جاری رہے گی۔ کل رات شای معجد کے ارد کرد بولیس کی بعاری ادر مسلم جنیعت پرہ دی رہی۔ آہم کانفرنس کے دوران کوئی ناخرش کوار دافعہ شمیں ہوا۔ (دوزنامہ غریب لاکل بور ۲۹/د ممبر ۱۹۵۹ء)

## مقدمه روداد مجل ۵۵سامه مطابق ۱۹۵۵

اس میں سال بحرکے کام کا خلاصہ آگیا ہے۔ پیش خدمت ہے

الحمد للم وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده و على اصحابه الذين اولوا عهده

اللہ تعالی نے نی نوع انسان کی ہدایت کیلے انبیاء علیم الملام کا سلسلہ شروع فرایا سب سے پہلے بیڈیر دھرت سیدنا آدم علیہ الملام ہیں اور سب سے آخری بیڈیر دھرت الله الله ملی اللہ علیہ واللہ الله الله علیہ الملام ہیں اور سب سے آخری بیڈیر دھرت الله الله علیہ واللہ وسلم ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے بعد کوئی نی یا رسول بعوث نمیں کیا جائیگ ختم نہوت کا یہ مقیدہ اسلام کا غیادی اور اجتماعی مقیدہ ہے جو قرآن جید کی مرتع آیات اور احادث متواتہ اور اجماع امت سے جابت ہے اس میں کی تھی کہ اور دد و بدل کی تھیا ہوگئی مخوائش نمیں۔ مسئلہ ختم نہیت قرآن و مدیث میں متعدد مقالت پر بیان کیا گیا ہے مرف برکت کیلے دو تین مقالت تحریر کے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری نمائی ہے مانوں برکت کیلے دو تین مقالت تحریر کے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری نمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم وا قدمت علیکم نعمتی ووضیت لکم باری نمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم وا قدمت علیکم نعمتی ووضیت لکم باری نمائی ہے در تمارے لئے اسلام کو پندیدہ دین قرار دیا

ورسری جگہ فرلیات ماکان معمدا با احد من وجالکم و لکن وسول الله و خاتم النیس وکان الله و علی علیما و حضرت محم ملی الله علی واله وسلم محمدات و مسلی الله علی واله وسلم محمدات مودل میں سے کسی کے باپ فیس۔ لیکن الله کے رسول اور آخر الشین بیل اور الله تعالی برایک چیز کو جانے والا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی الله علیه واله وسلم نے خاتم افزین کی تشریح اور مسئلہ فتم نیت کی وضاحت یوں ارشاد فرائی۔

ترجمہ میں اور انبیا ماہمین کی مثل ایسے محل کی می ہے جو نمایت خوبھورت بنایا گیا ہو۔ محرا سمیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ تعجب سے اس کل کو دیکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیل چھوڑ دی گئے۔ سویس نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کردیا ہے اور وہ عمارت بھے پر ختم ہوئی اور رسواوں کا سلسلہ بھی بھے پر ختم موال استفق علیہ)

# حضورا کی پیشین کوئی

مخر صادق حنور سرور کائٹ ملی اللہ علیہ والد وسلم نے یہ خبر یمی وی کہ میرے بعد میری است سے کچھ اوگ وجول کے بعد میری است سے کچھ اوگ وجوی نیوت کریں گے لیکن وہ کذاب اور وجال موقع کے میرے بعد کوئی نی تنیس آئیگا۔ کیونکہ میں اللہ کا آخری نی ہوں۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد۔ سیکون الی استی کفاون ثلاثون کلیم ہزعم آنہ نبی اللہ واقا خاتم النبین لا نبی بعدی میری امت عل تمیں برے بوے کذاب طاہر ہوں کے ان عل سے ہر آیک یہ خیال کردگا کہ وہ اللہ کا نی ہے ملاکہ علی خاتم النسن ہوں اور میرے بعد کوئی ئی نمیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کی لوگوں نے میے مدی نی اور رسول ہونے کے وجوے کئے اسلام کے ابتدائی دور بی جی میل کذاب نے وجوی نیوت کیا وہ حضور کی نیوت کا اقرار کرتا تھا۔ اسکا موذن افزان جی اشدان جو رسول اللہ کتا تھا۔ چد بی دنوں جی اس کے بیردکاروں کی قداد ایک لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ معرت صدیق اکبر نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام کی کیا کہ مسلم کذاب کے فتد کی محمدیق اکبر نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام کی کیا کہ مسلم کذاب کے فتد کی مرکدگی جی روانہ کیا جس نے ختر کی مسلم سلیم سے یہ وریافت کے بغیر کہ اس کی نبوت ظلمی ہے یا بدوری اسکے پاس اپنی نبوت کے دلائل یا مجزات ہیں یا نہیں۔ جملہ کیا ماج شہید ہوئے اور بلا خر مسلم کذاب اینے اٹھا ٹیس بڑار بیردکاروں سمیت قتل ہوا۔

یہ پہلا اجماع امت تھا جو مئلہ ختم نیوت پر ہوا۔ کہ مدی نیوت کو حمل کر ویا جائے۔ بعد ازاں جمل کمیں جی کئی کر ویا جائے۔ بعد ازاں جمل کمیں جی کمی حق ان الل نے دعوی نیوت کیا اہل حق نے وث کر اس کا مقالمہ کیا لور اس کے فت سے امت محربے کو پچلا۔ آدی شلم ہے ظفاہ سلاطین نے دعیان نیوت کا وی حشرکیا جو مسلمہ کذاب کا صدیق اکر نے کیا تھا۔

#### متنبى قاريان

مغلوں کے زوال کے بعد جب برطانوی استعار نے ہندوستان پر قبضہ جمالیا تو قادیان کے گلؤں میں ایک فض مرزا غلام احمد دلد غلام مرتعنی نے دعوی نبوت کیا۔ رطانوی حکومت نے اپی مخصوص مصلحوں کیلئے اس فتنہ کی پشت پنای کی۔ مرزا غلام احمد اور اسکے چردکاروں نے اندرون اور بیرون طک برطانیہ کیلئے خیرسکالی اور جاسوی کی خدات سرانجام دیں برطانوی استعار نے قادیانی نبوت کی ترقی اور استحام میں ہر ممکن مد كي اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں كے لئے مرزائيت كا ايك عظيم فتن بيا موكيا ونیا عالم اسبب ہے قادر مطلق اینے بندوں کی اسبب س سے مدر کر ا ہے جنگ بدر میں فرشتوں کی امداد اس دفت نازل ہوئی جب تین سو تیرہ مجلدین اسلام کفرد باطل کے مقابلہ میں مغ آرا ہو گئے شب اجرت کفار مکہ کی آگھیں اس وقت بیار ہو کیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مٹی کی معی مشرکین سیدرف سیكئی چانچہ مرزا کے فتنہ سے امت محربہ کو بھانے کیلئے رب العزت نے اینے مقبول بندوں کو اس طرف متوجہ کیا اور وہ فتنہ مرزائیت کے استیصل کیلئے میدان عمل میں آئے اس سلسلہ میں جمل تک انفراوی کوششوں کا تعلق ہے علامتہ العصر فرید الدهر آہته من آیت الله حضرت مولانا سید محمد انور شاه صاحب تشمیری نور الله مرتده و حضرت مولانا شاه الله صاحب مرحوم امرتسري- حفرت پير مرعلي شار صاحب كواژوي مولانا محد حسين صاحب بناوی۔ مولانا عبد القاور صاحب لدھیانوی۔ مولانا محر علی صاحب مو تھیری کے اساء گرای بالخصوص قتل ذکر ہیں۔ ان حضرات کی انفرادی کوششوں کے مد مقاتل مرزائیت ایک مظم اور مضبوط جاعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو ممراہ کر ری محی۔ اور حکومت برطامیے کے وسیج ذرائح اے برابر پروان چما رہے تھے۔ ان مخدوش طلات کے پین نظریہ ضرورت محسوس کی گئی کہ فتنہ مردائیت کے استعمال کیلئے منظم اور اجماعی جدوجد کی جائے چانچہ مجلس احرار اسلام نے شعبہ تبلیج کا قیام عمل میں لاکر اس جدوجد کا آغاز کیا اور مرزائیت کے مرکز تادیان ی کو اس شعبہ تبلیغ کا مرکز بنایا

# علامه سيد محمد انور شاه صاحب تشميري سابق صدر مدرس دار العلوم ديو بند

جول جول ملك مي مرزائيت كاسلاب بيد رباتما تول أول ابل نظراس فتنه كو بری طرح محسوس کر رہے تنے چنانچہ مولانا سید محیر انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہمی اپن جگہ بیر فکر مند سے یمل تک کہ ان پر ایک ایبا دور ہمی آیا کہ متواتر کی راتوں کی نیند حرام ہو گئ۔ لیکن ایک وقعہ وضو کرتے ہوئے منجانب اللہ ان بربیہ حقیقت منکشف ہو گئے۔ آپ عزم و استقلال سے کام کرتے رہیں۔ انشاء اللہ فتنہ مرزائيت ونيا سے ختم ہو جائي جس ير انسي اطمينان قلب نصيب ہوا اور وہ ب جيني جاتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ معمول بالیا کہ ذہبی اور سای مخصیتوں کو اس مسئلے کے لئے موڑ کام کرنے پر آبادہ کرتے رہے۔ چنانچہ ان ک ای جدوجمد کا متیجه تفاکه ایک طرف حضرت امیر شریعت اسد الله الباری حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری متعنا اللہ بطول حیامہ نے پوری زندگی فتنہ مرزائیت کے استیصال اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے وقف کر وی اور دو مری طرف مکیم الامت علامہ اقبل مرحوم نے معرت انور شاہ صاحب کی ملاقاتوں اور اس مئلہ میں اکل خصوصی راہنمائی سے متاثر ہو کر مرزائیت کے ظاف جدوجمد کی۔ مرزائیت کے خلاف تظمیں اور مضامن تحرر کئے اور نہ صرف بیاک حکومت برطانیہ سے مرزائیوں کو غیرمسلم ا قلیت قرار وینے کا مطالبہ کیا بلکہ المجس مایت اسلام اور کھمیر كمينى سے مرزائيوں كو نكل باہر كر كے عملى طور پر اس بات كا فبوت دواكم مرزائى مسلانوں سے علیمہ یں۔ اور جب باولور میں مرزائی مرد اور مسلمان عورت کے مع نکاح کا ماریخی مقدمہ شروع ہوا تو حضرت علامہ تشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے اس میں حمری دلیسی فی مسلمانوں کی طرف سے عدالت میں دلائل اور برابین میا کے اور باوجود باری و نقابت کے عدالت میں تشریف لاتے رہے جب مقدمہ طول پکر گیا۔ اور ادحر

حعرت شاہ صاحب بیار پڑ مجے تو موانا محد صادق صاحب بدادیوری کو فربایا کہ آگر میری زندگی میں مقدمہ کا فیصلہ ضرور سا دینا۔ درگی میں مقدمہ کا فیصلہ ضرور سا دینا۔ حضرت شاہ صاحب کی اس وصیت کے مطابق آپ کی وفات کے بعد موانا محد صادق صاحب نے وہو بر بہنچ کر آپ کی تجربہ مقدمہ کی مسلمانوں کے حق میں کامیابی کا فیصلہ سا ویا۔

#### بثارتين

میتدہ فتم نبوت کی مفاظت کیلے خود آنخفرت ملی اللہ طلبہ والہ وسلم نے بعض بزرگوں کو خصوصی بشار تیں دیں اور اس کام کی بخیل کے لئے انہیں آبادہ فرایا۔ مولانا محر علی موتلیری مرحوم کو ایک وقعہ خواب میں حضور ملی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے فرایا محمد علی تم یمل ججرے میں بیٹھ کر دفاائف میں مشغول ہو اور میری نبوت پر کتے تملہ آور ہیں۔ مولانا محمد علی صاحب مرحوم موتلیری نے اپنی بقیہ زندگی اس فتنہ کے استیصال میں برکر دی۔ اس طرح حافظ الحدیث معنرت مولانا محمد عبد اللہ صاحب ورخواس کو مجمی آ نخفرت ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے خواب میں میں ارشاد فرایا اور ساتھ ہی معنرت امیر شریعت سید عطاء شاہ صاحب بخاری کے نام پر بیغام دیا فرایا اور ساتھ ہی معنرت امیر شریعت سید عطاء شاہ صاحب بخاری کے نام پر بیغام دیا کہ مسئلہ میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں ترک نہ کہ مسئلہ میں جو خدمات سر انجام دے دے رہے ہیں انہیں ترک نہ

این سعادت بزور بازد نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

بمد كيرجدوجهد

یہ آنخفرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجہ کا بی جتیجہ تھاکہ ملک میں مرزائوں کی خالف میں مرزائوں کی خالف ایک منظم اور جمہ گیر جدوجہد شروع ہو گئی اور فتلف مکاتب فکر کے لوگ متعد و متنق ہو کر سر گرم عمل ہو گئے چنانچہ اخبارات ورسائل اور وو سری مطبوعات کے ذریعہ تحریری طور پر اور ملک کے گوشے کوشے میں عوای اجتمات منعقد کر کے تقریری طور پر فند مرزائیت سے عوام کو آگاہ کیا گیا خصوصی وفود کی معرفت ارباب حکومت کو

اس فتنہ سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مطابہ کیا گیا کہ وہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیکر مستقل طور پر عقیدہ ختم نیوت کا تخط کریں اس وقت کے ارباب حکومت کی عاقبت تا اندلی سے یہ جدوجہد ۱۹۵۳ء کی تحیظ ختم نیوت پر بنتج ہوئی۔ لاکھوں عقیدة مندان ختم نیوت نے ارباب حکومت کے جبو تشدد کا پورے میرواستقامت کیساتھ مروانہ وار مقابلہ کیا۔ اور بالافر مرزائیت کا یہ بیامتا ہوا طوفان رک گیا۔ اندرون اور بیرون ملک کے لوگ مرزائیت کا مصح خدوخال سے واقف ہو گئے مابق وزیر فارچہ ظفر اللہ اور اسکے بعض ہامیوں سے ملک کو نجات حاصل ہو گئی اور مرزائیوں کو فارچہ خطرناک عرائم میں بری طرح ناکامیوں کا منہ دیکھنا بڑا۔

# نے عزائم ومقاصد

اگرچہ ۱۹۵۳ء کی تحریک تحفظ شمتم نبوت سے قبل تحفظ شمتم نبوت کے نام پر ياكتان من أيك متقل جاعت موجود نتى ليكن اس كا نقم و طبط اور وائره كار كاني وسعت طلب قعلد چنانچہ مجلس تحفظ محتم نبوت کا باقاعدہ وستور ومنع کر کے جماعت کی از سر نو تھکیل کی مئی جامئ وسنور کی روشنی میں ملک کے موشے کوشے میں ما تحت جماعتیں قائم کی گئیں اور کراجی سے بیاور تک بدے بدے شہول میں مبلنین مجلس تحفظ عم نوت كا تقرر عمل مي لايا كيال اس وقت الحاكيس مبلنين كي أيك جماعت معروف عمل ہے جن کے جلہ مصارف بعاعت کے ذمہ ہیں۔ مبلنین عمل ان علاقوں من بھی تبلین فرائض سر انجام دیتے ہیں جال اکے مصارف اور ضروریات کا کوئی کفیل نمیں ہو آ۔ مجلس این افراض و مقاصد اور پروگرام کے لحاظ سے بورے دین کی تبلیغ و اشاعت کی جماعت ہے صرف مسئلہ تحفظ ختم نبوت تک اس کی مسامی کا انحمار سی ب مسلد خم نبوت کی اشاعت و حفاظت اور تروید مرزائیت اس کا اولین فرض ہے مرزائیت کے علاوہ ملک کے ووسرے محمراہ فتنول سے مجی غافل نسیں ہے جو دین حنیف میں دخنہ اندازی کر رہے ہیں مجلس کے مبلنین کو ان دو سرے ممراہ فرقول کی ا تروید اور اسکے اثرات سے ملت کو بھانے کی تربیت کا بورا اور انتظام کر دیا گیا ہے۔

#### مجلس کے اجتماعات

اس مال ملک کے کونے ہیں مجلس کے تبلیق ابتاعات منعقد ہوئے جن میں مبلئی مبلئی ابتاعات منعقد ہوئے جن میں مبلئی مبلئی نامائین مجلس نے اصلاح عقائد و اعمال مسئلہ فتم نبرت اور تردید مرزائیت۔ خرورت حدیث و فتنہ انکار حدیث، معمست انبیاء فضائل صحابہ اتحاد بین المسلمین مطالبہ تحفظ فتم نبوت اور اسلامی نظام حکومت کے موضوعات پر نقار پر کیس مجلس کے تنظیمی امور پر خور و نگر کرنے کے لئے مجلس شوری کے سال میں دو اجلاس منعقد ہوئے۔

ملک کے طول و عرض میں عام تبلیق اجتاعات اور جلسوں کے علاوہ مجلس کی طرف سے لا نلپور اور ملکن میں آل پاکستان عظیم الثان کا نفرنسیں منعقد ہو کی جن میں ملک کے دو سرے علائے کرام کے علاوہ حصرت امیر شریعت صدر مجلس نے بادی و نقاجت کے باوجود شرکت فرمائی۔ ان کانفرنسوں میں مجلس کیفرف سے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ و ہرایا ممیل

تبلیغ و اشاعت اسلام کے لئے بعض علاقوں میں مبلنین و اکابرین مجلس کی طرف سے طوفائی دورے کئے گئے چنانچہ مولانا محمد علی صاحب جالندھری' مولانا الل حسین صاحب اخر' مولانا عبد الرحمٰن صاحب میانوی' مولانا محمد شریف صاحب بماولوری نے مبلنین علاقہ صدھ کی معیت میں سندھ ڈویژنوں کا دورہ کیا۔ اس طرح کوئٹ پشاور اور مبلاپور کے ڈویژنوں میں لاکھول انسانوں تک مجلس کا پینام پہنچایا ممیا۔

#### لزيج

چو تکہ ملک کی اکثریت اور عظیم آبادی ناخواندہ ہے اس لئے مبلغین کی معرفت تقریری نشر و اشاعت کی طرف مجلس کی زیادہ توجہ رہی ہے لیکن اس کے باوجود نشرواشاعت کی طرف سے فغلت نمیں برتی عی مزار یا پوسٹر اور اشتمارات مرکز اور ماتحت جماعتوں کی سفرف سے شائع کے میں۔ رو مرزائیت اور رو انکار صدیث کے سلسلہ میں شائع کردہ کمیں اور ٹریکٹ موام تک پہنچائے میں۔ وستور ساز اسمبلی کے اراکین اور بر مرانقدار

تعلیم یافت طبقے کو مرزائیوں کی پوزیش سمجھانے کے لئے راولپنڈی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ج کا فیملہ "مرزائی فیرمسلم" بی انگریزی اور اردد میں شائع کیا کیا۔

مجلس تخفظ منم نبوت کے ظاف مودودی صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے جو ہم شروع کی محق اس کا جواب دینے کے لئے بیان صلح ن جائزہ و وحت مبالم ' شریکٹوں کی صورت میں شائع کے محق

#### مفكلات

لا يزال من امتى امته قائمته با مر الله لا يضر هم من خذهم و لا من خالهم حتی یا تی امر اللہ و هم علی فالک مجل کے کارکوں رینماؤں اور مبلخین نے انی شبتہ روز محنت سے جماعت کے لئے بے بناہ کام مرانجام دیا لیکن حومت اور مراہ عاموں کی طرف سے مواقع اور مشکلت کی دیواریں ماکل کرنے کی کوشش کی می۔ امسال حکومت کیطرف سے مجلس کے صدر امیر شریعت سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری اور ناظم مجلس مولانا محر علی صاحب جاند هری مولانا لال حسین صاحب اخر موانا محد المنان صاحب موانا محد شريف صاحب بماوليوري موانا خليل الله صاحب ياني تي اور مولانا فيض الحن صاحب تؤير عولانا عبد الرحن ميانوي مائي محد حيات ماحب پہوری اور اتحت محافول کے متعدد کارکول پر سیفی ایک کے تحت باربا مخلف مقدات مخلف قتم کی پابندیال اور نظر بندیال عائد کی مئی جنیس جاعت نے نمایت مبرو استقامت سے بداشت کیا حومت کے علاوہ مودوی جماعت کے لیڈرول اور اخبارات نے گذشتہ تحریک عم نبوت سے کی گئی اپنی غداریوں پر بردہ ڈالنے کے لئے مجلس ختم نبوت کے اکارین اور کارکنوں کے ساتھ سوجی سمجی سکیم کے تحت الجماؤ مروع کیا اور فی سبیل الطاغوج افتراق بین المسلین کا کردار ادا کیا۔ مجلس نے دستور اسلامی اور معالبہ تحفظ فتم نوت کی تحریک کے چیش نظر مصالحت اور فاموشی کی پالیس اظیار کی۔ لین جب معالمہ مد سے گذر کیا تو باامر مجوری ان کے محراہ کن بردیگاندے کی ضروری باتوں کا بیان صادق وغیرہ شائع کر کے جواب ویا گیا اور اصلی

حقیقت سے ملک کو آگاہ کیا۔

# بلوجي سندمى اور پشتومس تبليغ

مجلس کا وائن کار اس سے قبل زرادہ تر انہیں علاقوں میں تھا جمال بنجائی اور آددد زبان بول اور سجی جاتی متی۔ لیکن جماعت نے محسوس کیا کہ بنجاب اور بماولور کے دور نور میں مرزائیت نے مندکی کھانے کے بعد بلوچنتان اور سندھ کے دی علاقہ کو اپنی ارتداد کی سرگرمیوں کے لئے منتخب کر لیا ہے تو مجلس نے سندھی بلوچی اور پہنو زبان میں تبلیغ و اشاعت کرنے والے مبلئین کی خدمات حاصل کر لیں۔ اور اس طرح اسانی مشکلات پر قابد پالیا گیا چنانچہ اس وقت سوئی گیس کے دورداز علاقوں میں فتنہ ارتداد کو ردکنے کے لئے مجلس کا پینام پہنچا یا رہا ہے۔

# عربي مدارس اور مجلس تخفظ ختم نبوت

چونکہ مجلس تحفظ فتم نبوت کا مقد اشاعت و حفاظت اسلام ہے اور اس سلسلہ میں عربی بدارس بھی تعلیم و تدریس کی قاتل قدر خدمات سرانجام دے رہے ہیں اس لئے مبلغین اور اکابرین مجلس نے بدارس عرب کے سلانہ جلسوں میں شرکت کر کے ان سے بورا بورا تعاون کیا۔

علادہ ازیں ان عملی مرارس میں پڑھنے دالے طلباء کو فرق با طلب سے ردشاس کرایا جاتا ہے اسل حضرت مولانا احمد علی صاحب الاجوری اور مولانا قلام اللہ خات صاحب راولینڈی کے قارغ التحسیل سیکٹوں علائے کرام کو مولانالل حسین صاحب اختر نے مستقل قیام کرکے فرق باطلہ کی تردید کے لئے تیاری کرائی۔

# ملى دستور اور مجلس تحفظ ختم نبوت

اسل ملک میں دوبارہ وستور ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا ممیا اور از سرنو وستور سازی کا کام شروع ہوا۔ چونکہ پاکستان میں زمب اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی ترتی کا انتصار بت مد تک ملکی وستور کے مبنی پر کتاب و سنت ہونے اور اس طرح مرزائیں کو اقلیت قرار دینے کا دارددار بھی دستور کے مثلہ سے دابستہ ہاں لئے مجلس نے اس لئے ملل مللہ علی اپنی ذمہ داری سے جمعہ برا ہونے کی پوری کوشش کی۔

ہم مبلنین اور کارکوں کو ہدایات بھیم گئیں کہ وہ خد اور دد مری جاعوں سے طگر اسلای قلام حکومت کیلئے سی کریں اور مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجافی وستور ساز اسمبلی کے اراکین سے بذریعہ آر خلوز وستور ساز اسمبلی کو بجوائیں چانچہ وستور ساز اسمبلی کے اراکین سے بذریعہ آر

## حعرت مولانا عمس الحق صاحب افغاني

میل تخط خم نبوت پاکتان کیلئے ہے بات باعث عزت و افخار ہے کہ خدوم کرم حضرت موانا میں الحق صاحب مابق وزیر معارف قلات نے بماعت کی رکنیت تبول فرائی ہے۔ تمام فدام مجلس آپ کی رکنیت کو اپنی سر پر تی تشور کرتے ہیں اور اللہ قبائی سے وعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو موانا موصوف سے استفاق عاصل کرنے کی ترفیق بخشہ

## اکارین کرام کے خطوط

محزم القدد ذيد مجدكم

السلام علیم ورحمتہ اللہ فی خریت مطلوب نعیب کرای عامہ مرقومہ ۱۹سالام ملیم ورحمتہ اللہ فی درحمتہ اللہ علیہ مرقوم اللہ علیہ موصول ہو کر کاشف احوال ہوا۔ آلیل دعیت کے سلسلہ عیں عرض ہے کہ آئدہ جنوری و فروری تک عیں ہوجہ مرض ضعف کے قابل سنر نہیں اس کے بود شرط صحت انتقاف اللہ شرکت کر سکول گا۔ مجلس مرکزیہ فتم نیوت انتافت و بقاہ دین کے سلسلے عیں جو مسائی کر ری ہے ان می قلب بیور مسرور ہوا۔ اللم فود فرد بارگاہ النی عی دعا ہے کہ همرت و اعانت النی شال مل ہو۔ فور جارہ رضا النی پر استقامت کی توفق فیسے ہو۔

احتر مثمس الحق افضائی عفا اللہ عد ترتک ذکی صلع پشاور مخدوى و كرى حضرت مولانا احد على صاحب دامت معاليكم

الحمد للا حضرت مولانا ممدح نے بڑی مت اور محت سے ٢٥ علما کرام کو الن اقتبامات سے مطلع فرایا اور وہ پورے طور پر مطمئن ہو کر وہ مجع بیں گویا کہ آپ سے ۲۵ میلغ تیار کر دیتے ہو کہ پاکستان کے مختف حصوں میں جاکر اسلام کی آئید اور فرق بائے باطلم کی تردید کریں گے

یں درخواست پی کرتا ہول کہ آئدہ بھی دورہ گنیریں شال ہونے والے علیہ کرام کو اس اعزاز سے مرفراز فرائیں کے کہ حضرت مولانا للل حیین صاحب اخر کو چند دن کی مخصوص تعلیم کے لئے لاہور تشریف کی تکلیف دیا کریں گے۔ فتا

٢٠/زيقد ٣٤ساع كماجولالك ١٩٥٥م

# ختم نبوت كانفرنس سركودها

حب اعلان مرگودها می 4/4 اور ۱۰ نومر کو مجلس تحفظ فتم نبوت کے زیر ابتمام ایک ناریخی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مغلب پاکستان سے چیوہ چیوہ علائے کرام ' مغیان دین' مبلین اسلام اور مجلدین مجلس تحفظ فتم نبوت نے شرکت ک اس کانفرنس کے پانچ عام بیلک اجماع ہوئے جو تحوزے تحوزے وقت کے ساتھ منعقد ہورہے تھے اور جن سے قرباہ ڈیڑھ دولاکھ نفوس نے استفادہ کیا ہی اجلاس اجلاس علائے کرام نے 17 گھنے مسلمانان پاکستان سے خطاب کیا

مجلس کی طرف سے مدحوین کے لئے قیام و طعام کا انتظام تھا۔ جس کی محرائی شخط عبد العزیز الدی می اللہ میں محرائی شخ حبد العزیز العزیز ایرائیم اور می محل محد اقبال صاحبان کے ذمہ تھی۔ 2/ نومبر سے ۱۰ نومبر تک ان صاحبان کی زیر محرائی قربا ۴ ہزار مدحوین کو کھانا کھلایا گیا۔ اور قربا ۴ جار صد حصرات کی رہائش کا افتلام کیا گیا۔

کانفرنس کے پنڈال میں مولانا محد بوسف صاحب نظیری زیر محرانی میں وفتر مطولت عامد قائم کیا گیا۔ جمال سے ہر فرد بشر کو اجلاس کے اوقات علائے کرام کی رہائش گاہ کا پند نے آنے والوں کے فمرنے کی جگہ اور مزید آنے والے حضرات کی آمد کے متعلق سمجے اطلاعات بہم پنچائی جاتی تھیں۔

پندال کے اندر ایک طرف وئی کتب کی فردشت کے پانچ شال تھے۔ جنوں نے قریبا میرار روپیے کی کتب فردشت کیں۔

علائے کرام اور مبلغین تحفظ فتم نبوت کے علاوہ قربا" وو سو علائے اسلام کے پنجاب سندھ صوبہ سمرحد ' براولپور ' قلات اور کراچی نے بھی شرکت کی۔

کانفرنس کے پہلے دو سرے اور آخری اجلاس میں قریبا" چالیس چالیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی۔ اجلاس متواز ساڑھے سات کھٹے جاری رہا۔ جس میں مجلس تحفظ متم نبوت پاکستان کے ماظم اعلی حضرت مولانا محمد علی صاحب جالند هری نے متواز بالج محفظ اور دس منٹ تقریر کی۔

اس کانفرنس میں جن علائے کرام نے تقاریر فرائیں ان میں مولانا غلام فوث صاحب سرحدی۔ مولوی عبد الساد خال نیازی مولوی احمد علی لاہوری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا حبیب اللہ مولانا محمد اللہ حد اللہ ورخواسی مولانا عمد اللہ حسین اختر اور مولانا محمد علی جاند حری کے نام قاتل ذکر ہیں

عوام میں مولانا محر عبد اللہ ورخواسی اور مولانا عمس الحق قلاتی کے علاوہ مولانا محر علی جالند هری کی فقار مر کو بہت سراہا کیا۔ جو ہر قشم کی سیاں آمیز هوں سے پاک اور براہ راست فضائل و کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تغییں۔ اور جن میں اسلام قرآن و سنت اور ہماری عمومی و خصوصی زندگی کا مقابلہ کیا گیا تعلد ودسرے علاء بھی اس کانفرنس میں حتی الوسع سیاست سے دور بی رہے اور کسی فرقے یا فرد و احد پر بستان طرازی کی کوشش ندکی مئی۔

ذکر اسلام کے علادہ اس کانفرنس میں جناب منیر کی تحقیقاتی رپورٹ کے مخلف پہلودک پر تنقید کی گئی۔ اور مسٹر حسین شہید سروردی کے مدید پر سخت کلتہ چینی کی گئی الیے انسران کو ضرور ہدف تنقید بنایا گیا۔ جنوں نے تلوانیوں یا میسائی مشنریوں کے علادہ شیموں کو تو جلے کرنے کی اجازت دیدی۔ لیکن مجلس تحفظ نبوت کے جلسوں کے انستاد پر دفعہ ۱۳۲۲ کا سارا ڈھویڈ لیا تھا۔

کافرنس میں شعبہ سی فساد کی مختی سے قدمت کی گئد نیر اجلاس میں موضع بلالی مسلم موضع بلالی مسلم عدد استفاد میں معرب عمر مشاب احتجاج کیا گیا۔ اور حکام سے فی الفور ان لوگوں کے خلاف سختی سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا محل

### طريق انتخابات

مولانا محر علی جائد مری نے اپی تقریر میں جداگانہ اور کلوط انتخابات کی موجودہ بیت ترکیبی کو اسلام کے قطعا" ظاف قرار دیا۔ اور کما کہ چوں کہ دونوں ناجائز ہیں۔ النفا اول تو انسیں اسلام کے مطابق مایا جائے درنہ اگر یہ ناجائز تی رہنے ہیں تو جداگانہ انتخابات دائج کیا جلئے لیکن جداگانہ علی بیش کرتے دفت مرزائوں کو قطعا" فراموش نہ کیا جائے کہ یہ فیر مسلم ہیں۔ اور اگر ایبانہ کیا گیا تو پھر حکومت کو مسلمانوں کے جذبات سے بھی آگاہ رہنا چاہئے۔

#### مولانا عبد الستار نيازي

مولانا حبر الستار نیازی نے اپنی تقریر میں مطالبہ کیا۔ کہ حکومت اس بل میں اس امرکی واضع ترمیم کرے کہ خاتم النہیں کا منکر مسلمان نسیں ہے نیر مرزائی فیر مسلموں کی فرست میں لکھے جائیں۔ موانا محر لقمان نے اپنی تقریر میں کمل کہ ہمارا مقیدہ کولیوں سے ختم نہیں کیا جا
سکک بلکہ صرف ای صورت میں ہم خاموش سے کتے ہیں۔ کہ دین محمد صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کی مجے تقیل کی جائے۔ اور نبوت کے جموٹے مرعیوں کے ساتھ وہی حشر کیا
جائے جو افغائستان والوں نے کیا تقلہ موانا نے کملہ کہ ہم غلط پردپیگنڈے کا شکار بھی
نہیں ہو کتے۔ جیسا کہ فیوڈ خال نون نے شروع کرایا تھا۔ ختم نبوت پر پابئریاں فیوز خال نون نے شروع کرایا تھا۔ ختم نبوت پر پابئریاں فیوز خال نون نے گلائی تھا۔ طال نکہ ان ونوں یہ خود وزیر

### مولانا تنمس الحق

مولانا عمر الحق الله في فرايا كه اس مئله كافيعله افتدار ك كوليول سے نمين موسك بلك بلك اس كا واحد حل النميل دين محر بهت آپ في كما كه پاكستان اسلام كه نام كاؤ حدثدورہ بينا كيا حكر افسوس كه عمل اس كے باكل بر على موربا ب

## مولانا مظهرعلى أظهر

مولانا اظر علی نے کما۔ کہ تیمہ سو سال میں متعدد ایجے اور برے سے برے مسلمان باوشاہوں نے حکومت کی آریخ نے ان پر سخت سے سخت الزامت عائد کے۔
لکین فیر مسلم مورخ بھی اس امر کے گواہ ہیں۔ اور آریخ شاہر ہے کہ برنام ترین مسلمان بادشاہ بھی کی جموٹے نی کو برداشت نہ کرسکا۔ اور جمال کی نے مر الحیایا اسے کچل دیا گیا۔ مالا تک اس وقت مسلمان بادشاہوں کے ملک اسلامی ملک نہ کملاتے سے لیکن مقام افریس ہے کہ ہمارے پاکستان میں جے ہم نے اسلام کے نام پر ماصل کیا تھا۔ یہاں ہر روز جموٹے نی پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی پوچنے والا نہیں ماصل کیا تھا۔ یہاں ہر روز جموٹے نی پیدا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی بوچنے والا نہیں اور آگر کوئی اللہ کا برزہ احتجاج کرتا ہے۔ تو اس کے سینہ کو گولیوں سے چھانی کر دیا جاتا

موانا نے جزل اکبر خال کی پارٹی کا ذکر کرتے ہوئے کما کہ جھے افسوس ہے۔ کہ

قوم کا ایک مجلبہ سمٹیر کے لئے تو دل میں نڑپ پا کرنٹی پارٹی بنا بیٹھا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس نے اپنے منشور میں منکرین خاتم النبین کے لئے ذکر تک بھی نہیں کیا۔

#### مولانا لال حسين اختر

مولانا لال حین اخر نے کمل کہ میں تو کومت کی پالیسی کو آج تک نہیں سجھ سکا آگر آج ہم یہ کمہ دیں کہ مرزائی کافر اور مرزا وجل تو ہمارے خلاف یہ کمہ کر تم نے ایک فرقہ کے عالم کی بے مرتی کی ہے۔ مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ لیکن آگر مرزائی ملک کی تقسیم کو غلط کمہ کر مماڑھے سات کروڑ انسانوں کا ول وکھائیں لینی پاکستان کی روح کو ترفیائیں اور ملک کے آئین کی وجیاں اڑائیں۔ تو انسیں کوئی پوچینے والا نمیں اور تعزیرات پاکستان کی تمام وفعات اس موقع پر خاموش تماشائی بن جاتی ہیں۔ اور سیفٹی سیکورٹی ایکٹ کی وفعات منسوح و کھائی وینے آئی ہیں۔ مولانا محمد علی جائد حری کی اس تقریر میں حکومت مغربی پاکستان کے ایک ذمہ وار افسر پر الزام لگایا کہ انہوں نے سندھ کے سمرایہ واروں اور زمینداروں سے دو لاکھ روپیہ آٹھا کر کے مولوی محمد علی لاہوری پارٹی والے مرزائی کو دیا تھلہ جس کا کواہ موجودہ مرکزی حکومت کا ایک وزیر ہے

کیا حکومت اس کی تحقیقات کرائے گی۔ اس کانفرنس کی سب سے بری خصوصیت 
مید متنی کہ اس میں عوام نے بہت ضبط و تحل و وُسپان کا مظاہرہ کیا۔ اور اپنے علائے کرام کی باتوں کو نمایت مخاط رہ کو سنتے رہے۔ کانفرنس میں پولیس کا انتظام نمایت شاندار تھا ضلع پولیس کے افسراعلی مسٹر محمد بوسف ورک زئی خود دن میں دو دفعہ جلسہ شاندار تھا میں تشریف لاکر انتظامین جلسہ سے پولیس کے انتظام کے متعلق استفسار کا دیے رہے۔ اور قانون کے مطابق ہر طرح کی ارداد بجم پنجائی

کانفرنس میں حضرت امیر شریعت مولانا عطاء الله شاہ بخاری بوجہ انفلونزا تشریف نہ لا سکے۔ انہوں نے اپنے فرزند کو اپی چشی کے ہمراہ سرگودھا بھیجا جس میں معذرت کی منی منی۔

کانونس میں الحاج امین محیانی سائی حیات اور جانیاز مرزا کی تعموں کو بہت سرایا محیا۔ (بغت روزہ انجم لاہور ۱۹۲۷ فرمبر ۱۹۵۷ء) محجلس شحفظ ختم نبوت اور اسکا تبلیغی نظام

> ۲۳۹۶۹ عن≔ میلی ۲ مایوارفزی ۱۳۰۰ دویے ۱۳۵۵ عن≕ میلی ۲۸ مایوارفزیج ۲۰۰۰

عزائم المرشريت در كلدى مريرتى على تبلينى فكام كودسع س وسع تركيف كام مرائم المرس كا مرس الكرائم المرس كاكر مسلمان باكتان البية عقائد و اعمل كى اصلاح كرك ونيا كى المرت كيلئ آگے برحيں 'تبلغ دين اشاعت اسلام تحفظ عقيده فتم نبوت الب مقدس كام كو مر انجام كيلئ ملى اور جائى قربانى كے لئے اسابقون الداون كى مثل پیش مقدس كام كو مر انجام كيلئ ملى اور جائى قربانى كے لئے اسابقون الداون كى مثل پیش كيلئ

قت عشق ہے ہر بت کو بلا کر دے دہر میں اسم محمد ہے اجلا کر دے ناظم دفتر مرکزیہ تحفظ شتم نبوت پاکستان (ملکن) نوٹ:۔ مقدمہ روئیدلو شتم ہوا۔ اب ذیل میں ایک قاریانی کا اشتمار پیش فدمت ہے۔

# خلیفہ ربوہ کے متواتر مظالم اور حکومت کی خاموشی پر میرے آخری فیصلہ کا اعلان

یں بیدائش مرزائی خلد میری عمراس وقت قرباسی سل ہے مجھے مرزا محمود احمد ظیفہ رادہ نے اپنی انجن کا حباب رہ تل کرنے پر مامور کیا حباب میں لاکھوں روپے کا ترد ید پایا کیا۔ جو ظیفہ رہوء اس کے خاندان اور دوسرے دوستوں نے کیا تھا می لے راورث ما کر دیدی اس راورث سے برہم ہو کر جھے سے تمام شمن کے کفوات جو میرے پاس سے طلب کے محریس نے ویے سے افار کر دیا۔ پاریس نے اپی وہ رقم جو کہ انہوں نے چدہ کی صورت میں باجائز دھوکہ دیکر وصول کی تھی واپس ماگی اس پر انوں نے میرے لل کی سکیم حسب عاوت بائی جس کا مجھے ہر وقت علم ہو کیا اور بن الع بماک کر ایس بی جمل کے اس پنج کر ورخواست دی۔ جس پر مقدمہ نمبوہ مورف ۱۵-۱۸- ۲۳ جرم زیر دفد ۳۴۸/۳۳۲ و ۲۰۹/۳۸۱ توریات پاکتان مرتب موا۔ اس کے بعد میں نے عصاف عک سب النکر ولیس سے لیکر آئی تی ولیس اور وزر اعلیٰ تک ہر ایک کے پاس کی بار التا ک۔ کہ اگر مقدمہ سچا ہے تو چالان کیا ا جائے اور اگر جمونا ہے۔ تو خارج کر کے جمد پر مقدمہ چایا جادے اس دران میں کمل ثوت ہیں کر چکا تھا آخر کار عدمه عدا کو بحوک بڑمل ک۔ اور مجھے يقين واليا كيا ك مقدمہ سیا ہے جلد عدالت میں بیش کر رہا جلویا۔ محراس بموک بڑال کو ہمی جار ا گذر میکے بن اور من بزراید بمفلٹ ورخواست بائے اخبارات چھوٹے سے چھوٹے افرے لیکر صدر پاکتان تک آواز واو دی پنچاچکا مول۔ مرسوائے خاموثی اور کھ مامل تیں ہوا۔ ادھر راوہ والے یہ شور کا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اور آئی جی نے میں یقین ولایا ہے کہ مقدمہ کو عدالت میں پیش نمیں ہونے دیں گے بلکہ ویائے رکیس کے (یس اس کو تشلیم شیس کرآ) گر بظاہر مالات داوہ والوں کے وعلوی کی قدین کے بی اس وقت تک بیرے بیوی یے بھی مرزا محود احم کی محرانی میں بیں وہ مجی بلب کے بوتے ہوئے میٹم کردیتے گئے ہیں۔ ان کو جھے سے ملتے مک کی اجازت

جیں اور میں ان تک جیں پہنچ سکک طلات مندرجہ بلاسے فاہر ہے کہ حکومت ہی راوہ والول کے ساتھ ال کر جھے جمم کرنے پر آمادہ ہے اس لئے میں مجور ہوں کہ میں اپنا یہ آخری فیصلہ حکومت کے کانوں تک پہنچا کر آگر کوئی شنوائی نہ ہوئی تو آئدہ آندالے بجٹ شیشن پر منملی پاکستان اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑنگل کروٹا اور تافیصلہ جاری رکھوٹگ

#### پروگرام حب زیل ہو گا

شروع اجلاس سے لیکر آخر اجلاس تک اسمیلی کے ملئے اس کے بعد اگر زعد دہا قر چدرہ ہوم گورنمنٹ ہوس کے سلنے اس کے بعد اگر زعدہ دہا قرکراچی میں وزیر اعلیٰ پاکتان ہوس کے سلنے اور پھراس کے بعد بھی زعری ہوئی قر فیملہ صدر پاکتان کے دردانہ کے سائے "

مدر الدین چک سکندر کھاریاں منلع مجرات معرفت مرکزی حقیقت پند پارٹی رجٹرڈ (پوہٹ بکس نمبر۳۳۲ لاہور)

ذیل میں ۱۱ سات مطابق ۱۹۵۱ء کی روئیداو کا مقدمہ ریا جا رہا ہے اسکا آیک آیک افظ آب ذرے لکتے کے قاتل ہے۔

#### بسم *الله الرحن* الوحيم ()

الحمد للم فحله و على المسلوة فالسلام على من لا ثبي يمله و على اصحاب اللين افغوا مهلف اما يعد و

حقیدہ ختم نیوت اسلام بی اساس دین کا درجہ رکھتا ہے اس بی کی حتم کی تعم کی تعم کی تعم کی تعم کی تعم کی تعم کی تعرات خلفاء داشدین دخوان اللہ علیم اعلین سے لے کر اسلام کی بیزوہ صد سلد آدئ شلد ہے کہ بھی کی مدمی نیوت کو برداشت نہیں کیا گیا۔ دین بین کی جس ممارت کو قرآن کریم جیسی کمل کتاب اور محمد دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای سے کال د اکمل کیا گیا تعل آدئ

اسلام یں جب کی کانب و وجل نے اس طرف قلد اٹھائی تو عما وین اسلام نے اس سے ظلمی و بروزی کا سوال کے اپٹیر ایسے بریخت کی آگھ بند کروی اور الی بر زبان کو گوی سے تکل بنیا کیا۔

#### متنبى قلرإل

اسلای آرخ میں یہ ایک طوش ہے کہ ایک جمونا برقی نیوت اگریزی دور میں اگریز کی دور میں اگریز کی دور میں اگریز کا خود کاشتہ پودا میں کر اٹھا اگریز کے سلیہ شفقت میں پردان چڑھا اور اسلامی آرخ میں محتاکہ بلالم کے وہ گل کھلائے کہ اللمان و الحفیظ

قلویان مسلے گوردامیور کا ایک قصبہ قمانا ظرین کرام ہد من کر جران ہول کے کہ بیہ جمونا دی نوعت درامل ایک دیمائی زمیندار کا بیٹا قلد جو اتبدا کری بی قلیل سخواد پر مازمت کر آ قلد بید کے ورزخ کو بحرائے کے لئے احمان محاری بی جیٹا کر بد شمتی سے لیل ہو کر عاش دوزگار بی سمرگردان دہا۔

تبلغ اسلام ك نام پر چده تم كنا شهر كيد جب اگريز كى دورين نظر ك اپ مقامد ك لئ است جو بريگاند سجه كر پردرش كى اور يكه چده كى فرادوانى بوئى و اس كى دومانيت ن بى سلخ اسلام سے ترتی كر ك مجد دين كا دعوى كيد جب اگريز كى مرافعال سے حالت اور ساز گار بوت و رسول بن جيشل اپنى ددمانيت كو آخضرت ملى الله عليه والد وسلم كى ددمانيت سے (الميلة بالله) بيده كر بنايا مجد اقعے كے مقائل مجد اقعے بنائى اپن مردول كو محلب كرام كا خطاب تادوان كو رسول كى تخت گاه قرار محبد اقعے بنائى اپن بوى كو ام الموشين كملوايا۔ دفيرو دفيرو فرشيك تمام خصوصيات نيرى على ما ما الموشين كملوايا۔ دفيرو دفيرو فرشيك تمام خصوصيات نيرى على ما ما الموشين كملوايا۔ دفيرو دفيرو فرشيك تمام خصوصيات نيرى على ما ما الملوة والملام پر واكد مارك مى نيس بلك ------ عقائد باطله على اور آك

آئینہ کملات من ۵۳/۵۷۵ پر مرزا غلام احمد لکھتا ہے۔

یں نے خواب یس دیکھا یس اللہ کا تین ہوں اور یقین کیا کہ یس وی ہوں اور خواب کی اس مالت میں دیکھا خوالی اور عمل کے اس مالت میں دیکھا

کہ جم نیا نظام بنانا چاہتے ہیں' نی ذہین' نیا آسان' پس میں نے پہلے آسان اور زہن کو اجمانی مورت میں پیدا کیا' جس میں کوئی تفریق و ترتیب نہ تھی' بھر میں ان کو مرتب کیا اور میں اپنے ول سے جانا تھا کہ میں ان کے پیدا کرتے میں قدرت رکھتا ہوں پھر میں نے سب سے قریبی آسان کو پیدا کیا۔ پھر میں نے کما انا زینا السماء اللنا بعصا بیع پھر میں نے کما کہ جم انسانوں کو بھی پیدا کریں گے۔ حقیقت الوی ص ۸۲ میں اکسا ہے انت منی لمبنو لتہ ولدی لین خوا نے جمعے کما کہ تو میرے جینے کی مائد ہے العارائين الله

اخبار الحكم تلويان ٢٢/ فرورى ١٩٠٥ء مي مرزائ كلما هي كد خدائ مجيم كما ، كد اب تيرا بي مرجد مي كرد كد كد و جا بي كد اب تيرا بي مرجد مي كد اب تيرا بير و جا بي كد و جا كي بير و بير و جا كي بير و جا كي بير و جا كي بير و بير و جا كي بير و جا كي بير و بير و جا كي بير و جا كي بير و جا كي بير و بير و

ان بر عقائد فے جب

اعمال کا لبادہ او زھا تو غیر مرزائیوں کے لئے قادیان کی سر زھین نگ ہو می اگریز صاحب بماور کا دست شفقت سر پر تھا۔ قبل کے المام ' طاعون کے خواب' زلزلوں کی بیش کو بیاں کر کے اپنے معزفین کو دھمکیاں دینے لگا۔ قبل و غارت' لوث مار کے واقعات سر زد ہوئے لگے۔ اور جب اس مد کی عبوت کے بعد نور الدین غلیفہ بنا ارد نور الدین کے بعد ظافت خاندان میں دائیں آئی تو موجودہ خلیفہ بشیر الدین محمود جو اللہ علی داور نور الدین کے بعد ظافت خاندان میں دائیں آئی تو موجودہ خلیفہ بشیر الدین محمود جو اللہ علیہ والہ وسلم کے افغہ ددم اللہ علیہ والہ وسلم کے خلیفہ ددم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلیفہ ددم حضرت فاروق اعظم سے افضل تھا تو میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلیفہ ددم تعرب فاروق اعظم سے افضل ہوں جب یہ صاحب مند آرائے خلافت ہوئے' تو تاویان غیر مرزائیوں کے لئے دوزخ کا نمونہ پیش کرنے گئی' اپنے مردوں کو جرت کے تام پر جمع کر کے قلویان میں آکٹریت بلکہ غالب آکٹریت بنائی اور دیگر اٹرورسوخ سے مام پر جمع کر کے قلویان میں آکٹریت بلکہ غالب آکٹریت بنائی اور دیگر اٹرورسوخ سے مصر عالم کر کے غریب مسلمانوں کا بایکاٹ' آتٹردگی' قبل و غارت سے عرصہ حیات تنگ کر دیا' گذشتہ ونوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائد حری کے بعد حیات تنگ کر دیا' گذشتہ ونوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائد حری کے بعد حیات تنگ کر دیا' گذشتہ ونوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائد حری کے بعد حیات تنگ کر دیا' گذشتہ ونوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائد حری کے بعد حیات تنگ کر دیا' گذشتہ ونوں حضرت مفکر اسلام مولانا محمد علی صاحب جائد حری کے بعد ایک کے تو تقریل کے دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریل کے بعد ایک کر دیا' کو دوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریل کے تو تقریل کے خوران جب قادیان میں مرزائیوں کے مظالم بیان کے تو تقریل کے بعد

ایک صاحب نے کما کہ مولانا آپ نے جو کچھ ارشاہ فرایا 'یہ ان واقعات کا عشر عشیر ہمی نہیں جو تاریان میں روٹما ہوتے شے 'کما کہ میں پولیس اسٹیش تاری آ نکھوں کے سائے ہوں 'قلّ 'افوا' زنا بالجر' ناجائز بچوں کے آئل کے جو واقعات اعاری آ نکھوں کے سائے ہوئے شے وہ بیان سے باہر ہیں 'فرضیکہ ایک طرف اگریز کے جھنڈے شے تاریائی آگر وہ تقویان آگر رہے تاری مسلمانوں کے مکانات کو جلا رہے شے ' تالفین کو موت کے گھاٹ اگار رہے شے ' کالفین کو موت کے گھاٹ اگار رہے شے ' کالفین کو موت کے گھاٹ اگار رہے شے ' کھی اسلم کی ایک کڑی ہے تو شے ' کھی مسلمان ممالک کی گلست پر تاریان میں گئی کے چراخ جلائے جاتے شے دو سری طرف مسلمان ممالک کی کلست پر تاریان میں گئی کے چراخ جلائے جاتے شے اور تاریانی میں انجام وے رہے تھے ' اس ظلم و اور تارین مسلمان کے ساتھ علماء حق اور حق پرست مسلمان

تصور کا ود سرا رخ پیش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے لدھیانہ کے علاء کرام نے مرزا غلام احمد کے اولین وعادی کو من کر اسے لدھیانہ میں مناظرہ کی وعوت دی اور اس کے متعلق کفر کا فتوی رہا۔ اس سلسلہ میں جمال تک انفرادی کوششوں کا تعلق ہے علامہ العصر آيت من آيات الله حضرت مولانا سيد محمد انور شاه صاحب نور الله مرتده الله حطرت پر مرعلی شاه صاحب مرحوم کواژه شریف موانا محد حسین صاحب مرحوم بنالوی حضرت موانا ثناء الله صاحب مرحوم امرتسري موانا عبد القادر لدهيانوي موانا محد على صاحب موتگیری مولانا ظفر ملفان مطرت علامد ذاکر محد اتبل مرحوم کے اساء کرامی باالحضوص قابل ذكر بين ليكن ان معرات كي انفرادي كوسشول كے بالمقابل مرزاتيت ایک منظم اور مضبوط جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کو محراہ کر رہی تھی اور حکومت برطانیے کے وسیع ذرائع اسے بروان چرا رہے تھے۔ ان علات میں زہی ویوانوں کا ایک مردہ مجلس احرار کے نام سے ملک میں اہم ملی و لی خدمات سر انجام دے رہا تھا کہ حضرت علامہ سید انور شاہ قدس سرہ نے اس جماعت کو حضرت یادگار سلف امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری دخلہ کی زیر سرکردگ قادیاندں کے خلاف کام کرنے كيطرف توجه دلائي- تاويان مي دم مارنا دل ومروه كا كام تما- بت سے مخالفين مرزائیت قل کے جا م حے تھے۔ بت سے علماء کو ب عرت کر کے قادیان سے نکالا جا چکا

قنا اور تبلغ دین کے دروازے قلوان عن بیبید بند کر دیے گئے تے کہ مجل احرار نے اس طرف قوچہ دی سب سے پہلے ہوں عرب

## تبليغ كانفرنس قلويان

کا اطان کر دیا گیا اگریزی استفار اور مرزائوں کے کمروں میں ایک ماتھ زاولہ آیا کویان اور دیل کا دانسراے کل الج آیک مو کے کا تادیان میں کوئی کوا اراشی الل اسلام کی تبلین کافٹرنس کے لئے میسرنہ آسکا الدیان کی حدود کے باہر لیکن بالکل متصل الزار تبلغ كانولس حعرت اقدى امير شريعت مدخله كي مدارت من شروع مولى احرار رسالارول نے وشمنان وین کے ظلم وستم اگریزی کومت کی رکاوث کے باوجود اللم و منبد کا وہ عدیم النظیو ٹوت ہم پنجلا کہ آج اسن دلان کی دنیا یس نئم و سبد کی وویدار عاعتیں می اس کی مثل پیش کے سے قامریں بزاروں مامعین کا پر اس اجمّع احوار رضاکارول کا کیپ تفکر نمازول کی باتماهت اوا نیکی عمر بین کی حق و مداقت سے بمرور تقریس میراسام حعرت موانا حبیب الر من مروم ادمیانوی کی مرج عزت امير شريت ركل ك عليه مدارت في مللن قوم من ايك جذب عمل بيدا كرويا لور تادياني قعر خلافت من زارله أكيف امير شريعت مركله ك والماند انداز میں کملہ وہ نبی کا بیٹا ہے عمل نبی کا نواسہ ہوں وہ آئے تم سب جب جاب بیٹھ مِلو الديم على على الدو علي الله على الله على بحث كرت يد جمروا العلى على المد على المد الله والله الله الله الله فتم و جائيًا و يروه سے باہر آئ فلب الحلك ، كتى الاے المائل ك جو برد كيے وه ہر رکھ میں آئے وہ موٹر میں بیٹ کر آئے میں نکے پاؤل اول وہ ریشم پین کر آئے ین گار حلی بی کی کھاؤی کور شریف وہ مزلمنز کبب یا قرتیاں اور پاد مرک ناک وائن شراب اب ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے اور میں اپنے ا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آؤں۔ بس کیا تھا مقدمہ جا سزا ہوئی کین بب کے مجے جائش بيث كو عدالت من اقرار كرنا يراك بال ميرت الا مرزا ظام احد في مراب في ہے۔ ان مالات کے بعد عاصت نے فیملہ کیا کہ کام جاری رکھا جلے تاریان میں

حرت خلیب پاکتان موانا کائی اصل اور کے جد روصانے کا اطان کیا مرکار نے پندی لگا دی کا وی مانب پاری کو اور کر تشریف لے مجے کر قالم ہوئ مزا ہوئی کی یردگ اور ماخی جد کے خاف پاری کی خاف ورزی کر کے گر قالم ہوئے اگریز نے پاری کی خاف ورزی کر کے گر قالم ہوئے اگریز نے پاری کی کہ قالوان میں مرزائیں کی اکثرت ہے اور افکیت کو دہل جار یا آفلیت کو دہل جار یا آفلیت کو دہل جار یا آفلیت کی دہل اللم کر افکان کے باہر جمل جمل مرزائی افکیت میں دہل این کے جلے جاوی بند کے بائیں اور اگر بند نہ کے مجے او اورار رضا کار خود ایسے جلے بند کرنے کا انتظام کریں گے انگریز و کیا بند کرنے گا انتظام کریں گے انگریز و کیا بند کرنا گئی ترزائیوں کا جار کہ اس سال مرفروش اورار رضاکاروں نے ملک کے کی کون میں مرزائیوں کا جلسہ کامیاب نہ ہونے وہا حق کر کر مشاکاروں نے ملک کے کی کون میں مرزائیوں کا جلسہ کامیاب نہ ہوا تو تا ہوان میں جار کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو تا ہوان میں جار کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو تا ہوان میں جار کرنے میں حار کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو تا ہوان میں جار کرنے میں حار کرنے کی پاری والی لے ای گئی اب فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی مکن ہو میں جار کرنے کی پاری والی لے ای گئی اب فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی مکن ہو شعبہ ترائی مجار کرنے کی پاری والی لے ای گئی اب فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی مکن ہو شعبہ ترائی مجار اور اسلام کے باتحت

#### وقاريان مين دفتر

کولا جائے چہانچہ قاریان میں مدرسہ اسلامیہ کے لئے ارامنی خرید کی گئی ارامنی مردوات مدرسہ سے ذائد حاصل کی گئی گار مدرسہ کی ضوریات خوردنوش پیدا کی جائیں گیا گیا ممالت خرید لئے گئے قاریان کے مسلمانوں جائیں گیا گیا ممالت خرید لئے گئے قاریان کے مسلمانوں میں زندگی پیدا ہوئی وہ بجھنے گئے کہ ہم یتم دس ہرسل مرزائیوں کے سلانہ جلسہ کے مقال تبلیق جلسہ ہونا شروع ہو گیا معمانوں کے لئے معمان خلتہ اور نظر مظامر کے لئے معمان خلتہ اور نظر مظامر کے لئے معمان خلتہ اور نظر مظامر کے لئے مطاب علم آنے گئے مدرسہ کامیاب چل رہا تھاکہ

# قيام پاکستان

عمل عمل الله اس وقت الل اسلام كيمرف سے شعبہ تبليغ كے انجارج فاتح اللهان مولانا محد حيات صاحب تھ مرزائي جنوں نے ول سے تعتبم مك كو تعل نہ كيا

قا کلہ بیر الدین محود مرزائی خلیفہ نے کما کہ اگر خدا نواستہ ملک تکتیم ہو کیا تو خدا کی میں است کی میں اور بھی رویا میشرات میان کی میں جن میں تعتیم ملک کو نامکن انعل قرار دیا۔

ای کے محود مرزا قاریان کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ سے 'آبائی تبریر کھڑے ہو کر ہر روز حمدوییان ہوتے سے 'کہ اے وقت کے 'بی اور مسیح موجود بیں تیرا بیٹا اور باشین ہوں بھی بے وفائی نہ کروں گا اور قاریان وارالدان کو ہرگز نہ چھوڑوں گا' لیکن وقت آیا قو مسلمانوں کا یہ جابر قائل رات کی تاریکی بیں برقعہ اوڑھ کر قاریان سے نکلا قاریان کے باہر کیپ سے لے جانے کے لئے ظفر اللہ کی وساطنت سے پورا انتظام تھا۔ بسب مرزائی قاریان کو چھوڑ بھی قو مولانا محمد حیات صاحب بھی خریب مسلمانوں کے بسب مرزائی تاریف کے بات اسلان کو چھوڑ بھی تو مولانا محمد حیات صاحب بھی خریب مسلمانوں کے مائے پاکستان تحریف لے آئے' ناظرین کرام نے اندازہ نگایا ہو گا کہ مرزائی اگریز کی مائے وازشات کے باعث کس قدر مملکت ور مملکت ور مملکت کے اہل ہیں' ایسے بی ضروری تھا کہ پاکستان کی فوزائیدہ مملکت بی ای کی خاص محرائی رکھی جائی' لیکن مسلمان کی برائستی سے آزادی کے بعد بھی اگریز کام آیا اور مملک میں اسرائیل کی طرح وسلم پاکستان بھی کوڑیوں کے مول محفوظ بہاڑی اسلای ممالک میں اسرائیل کی طرح وسلم پاکستان بھی گؤرز کو ذریعے فروخت کر دیا اور حق کو اور ورو ول رکھے والوں کی بات نہ سن گئی۔ اس طرح وطن عزیز کے والوں میں اور حق کو اور ورو ول رکھے والوں کی بات نہ سن گئی۔ اس طرح وطن عزیز کے وسلم میں وسلم میں وسلم میں ورائیوں کے باتھ اگریز گورز کے ذریعے فروخت کر دیا

أركوه

قائم کرکے مملکت اعدر مملکت کے قیام کے لئے اگریز نے راست ہمواد کر دیا اس پھر کیا تھا محدد صاحب کمل کھیے اور شان کو مرذائی صوبہ بنانے کے خواب نظر آنے گئے اور ساتھ ہی فوج میں مرذائی افسوں کی ترقی کا ظفر اللہ کے ذریعے انتظام کیا جانے لگا آکہ ہوفت ضرورت مرذائی خلیفہ آباکی ہدھن کوئی۔۔۔۔۔کہ

"الكريز كے جلنے كے بعد احمدي اس قلل مول مے كه وو

## حکومت کو سنبھال سکیس<sup>\*</sup>

کو پورا کر سکے کین ان کے رمز آشا پاکستان میں مرجود سے عاک نشینوں کی محاصت نے مجلس احرار اسلام کے ساتھ ہی خاص اس مسئلہ کی تبلیغ اور عقیدہ ختم نبوت کے تعنظ و دفاع کے لئے

## مجلس تحفظ ختم بنبوت

## مجلس تحفظ ختم نبوت

اپی ذہبی اور تبلیق مرکرمیوں میں برابر ترتی کرتی گئ چانچہ اس سال الاص تک مجلس کا تبلیق نظام عامتہ السلمین کے تعاون و اشتراک عمل سے بہت ترتی کر چکا ہے۔ پانچ مدارس حربیہ مخلف جگوں پر مجلس کے زیر اہتمام کا بابی سے چل رہے ہیں جن کے جملہ افزاجات مجلس اوا کرتی ہے ' مبلغین اسلام کا آیک مضبوط اور قائل گروپ پیدا ہو چکا ہے جو اسلام کے نظریات کی تبلیغ کے ساتھ فرق باطلہ کی ترویہ کا فریشہ باحسن وجوہ اوا کر رہا ہے ، جماعت کے اس سال کے اہم واقعات میں مقدمات کی مجرمار

اہم ترین واقد ہے ، حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے اسال ۱۱ سیفن ایک کا اعدا ومند استعال مبلغین تحفظ عم نبوت کے ظاف کیا ای جس مل کو مجی ویکس اس كے مرير سينٹي ايك كى كوار آويزال ہے ، كى كے ظاف كى جك واظلہ كى پايدى ہے تو دومرے کو کسی ایک شرے باہر جانے سے جرا" روک دیا گیا ہے۔ نمبراا سیفنی ا كمك كى كوار برايك كے لئے بنام باس كا دار ملس تحظ فتم نوت كے قال مد عزت مدر حفرت امیر شریعت مولانا سید عطاء الله شاه صاحب بخاری سے لیکر چھوٹے مبلغین تک بے ورائی مل رہا ہے ملک میں خدا کے منکر موجود ہیں ، عتم نیوت ك مكر موجود بين مديث رسول على صاحبها العلوة والسلام ك مكر موجود بين بارى تعالیٰ عمر نبوت مدعث رسول کو نکال دیجے اسلام کا کیا باتی رہنا ہے کی جموریہ اسلامیہ کاسفیٹی ایکٹ خاموش ہے اور جب ایک مود وردیش اعلان کریا ہے کہ آمند ك لال حطرت محد رسول الله صلى الله عليه وسلم ك بعد جو محض نبوت كا وعوب كرے وہ وائرہ اسلام سے خارج ب تو سينٹي ايك حركت ميں آيا ہے كيس رجشرؤ مويا ہے اور مزم کو عدالت میں بیش ہوتا ہزتا ہے العجب یہ ہے کہ سینٹی ایکٹ اور اس کا وار چنانچہ مبلغین کے خلاف ایک ساتھ ۱۵ مقدات زیر وفعہ ۱۱ سیفٹی ایکٹ ملک کی مخلف عدالتوں میں وائر کئے مج اکارین نے نیملہ کیا کہ ہر الزام کو متعلقہ عدالت میں چینے کریں کے اور مغالی چین کریں گے، چانچہ جب کیس عدالتوں میں آئے اور مرزا غلام احمد اور خلیفه محمود کی تحریرات کی روشن میں الزالمت کا تجریبہ کیا کمیا تو بعض مقدات یں ہو درا پہلے سے مال رہے تھے مبلنین عاصت کو معزز عدالوں نے بامزت بری کردیا۔ جب گور نمنث نے عدلیہ سے ان کشتہ سینٹی ایکٹ کی بہت کا تماثا دیکھا ت جلب مقدات کو والی لے لیا گیا۔ اور اس طرح اپنی ناجائز زیادتی پر مرتقدیق جب کر وی' اور ایل مقدات کی یہ عظیم پریشانی دور ہوئی اور مجلس کے منظمین اور مبلنین

يكمونى سے ير امن تبليغ ير اپني يوري توجه دينے لكے اور ملك ميں نئے نئے رفاتر اور ان کے ساتھ دیلی تربیت کے لئے وارالمطالعوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کئی جگہ ماتحت ماس نتظیم بالغال کا کام باحس دجوه مرانجام را- کوئد بی اگرچه کام ابتداء سے مو رہا تھا محر دفتر نہ ہونے کے سبب مبلنین اور کارکوں کو تکلیف متی۔ اسال کوئٹ کے ملع اور ایار پیر ساتعیول نے سرردپ ابوار کا مکان دفتر کے لئے کرایہ پر لے کر اس کی کو بورا کر دیا۔ یہ وفتر شارع اقبل کی کور پر ایسے باردنن چوک میں واقع ہے کہ وہاں صرف تحفظ ختم نبوت کے بورڈ کا آوردال مونا بی باطل پرسوں کی پریشانی کا باعث ہے ، مبلنین کا قیام اور کام مزید سونے پر ساکد طلب میں فرقد واراند فساوات اس سال کی خصوصیت ہے وراصل تحریک کے بعد ایے طلات کا پیدا ہونا ناگزیر تھا۔ کیونکہ دین کے دشنوں کو جملہ مسلمان فرقوں کا اتحاد عمل مجل عمل کی صورت میں برگز گوارا نہ تھا' اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لئے روپیہ پانی کی طرح بہلا حمیا اور طرح طرح کے جلوں بمانوں سے مسلمان فرقوں میں خاند جنگی کرائی گئی مجلس نے ملک کے کونے کونے میں عظیم تبلیغی کانفرنسیں اور اجتاعات منعقد کر کے مسلمانوں کی باہمی فرقہ وارانہ لڑائیوں کے خلاف اظمار نفرت کیا اور مبلغین میں دیو بندی اور بریلوی نقطہ لگاہ کے مبلنین کے اشتراک عمل سے البت کر وکھایا کہ یہ اڑائی محض انگریز کی پیدا کردہ ہے ورامل دونوں فرقوں کے عقائد میں کوئی اختلاف قسی دونوں فرقے توحید رسالت و فتم نوت کے اسای عقیدول پر کار بند ہیں مجلس کے مبلغین نے شیعہ سی تنازعات کے متعلق اپنا جماعتی نظریہ باحسن وجوہ پیش کیا اور اس سال خصوصیت ہے مبلغین کو جس فیر اسلامی فرقہ سے واسطہ برا وہ میمائی فرقہ ہے جس کے پاوریوں نے مختف جكول ير جلسه جلت منعقد كرك جمهوريد اسلاميد من مسلمان علاء كو وحوت مناظرہ دی علاء کرام جو اس سئلہ کو عرصہ ہوا کہ ختم سمجھ کچے تھے ایسے مناظروں کے لے تیار نہ تھ الحد اللہ كد ان طالت ميں جعرت صدر المبلنين موانا الل حيين صاحب اخر کا وجود مرای لعت فیر حرقه عابت موا وحيم يار خان بهدلور اور عظمري میں خصوصیت سے میسائیوں کے احتراضات کا دندان شمکن جواب ریا گیا اور ان کے مناظمو کے میلیج کو تحول کیا گیا مگر ان تمن خداوی کے بجاریوں کی سے کمال مجال کہ اسلامی اور یا کے والاکل کا مقابلہ کر سکیں

المحمد الله كد مبانين كرام كو اي الله ميسر آئ بي بن كى زند كيل اعلاء كلمة الله ك فاطرمعات سے لیرو ہیں جنول نے عربراس راہ میں ہر آنے والی معیب کا خدہ وثانى سے استقبل كيا ياد كار سلف معرت امير شريعت مركل، قبله مولانا قامنى احمان اور صادب ور حفرت مولانا محر على صادب اس كى زعو مثل ين مبلنين كرام في بیشت مجوی این الا کے من قدم پر ملنے کی بوری کوشش کی- مناظر اسلام معرت مولتا لال حیین صاحب اخر مبلنین کے مدر ہیں ان کی رہمائی کام میں مزید کوشش اور ایٹر کا باعث ابت مولی اطراف ملک سے سیکنوں خلوط شکریے کے دفتر میں موصول ہوئے کہ مبلنین نے کس طرح بلوچستان سندھ سرمد سابقہ ریاست براد اور ك دور دراز ديمات من جاكر تبلغ اسلام كا فريغه مرانجام دوا بكد بعض جكول س معطمین نے دفتر مرکزیہ کو از راہ ہدردی برایت کی کہ ایسے کھن علاقوں بی مبلنین كو بين سے قبل وہل كے دور زديك كے كاركوں كو اطلاع كر ديا كريں ، اكد مبلنين كرام كے ساتھ وہ مو جليا كريں اليا عي أيك واقعہ 4/زيقور الدير كو سلانوالي منطع مر كودها كے علاقے ميں اس وقت بيش آيا جبكه حطرت مناظر اسلام موضع عنايت يور ے مرزائی مبلنین کے الزالمت کا بواب ویکر وائیں سو بھاگا اشیش تشریف لا رہے تھے۔ جناب مولانا محيم شريف الدين بان تي اور مولانا سيد فنل الرحلن شاه صاحب جرانوي مراه سے ب آباد سنسان راسته الله و وق معراء آندهی اور بارش کا طوفان راسته ک الواقيت فدا فدا كر كے بركن فداكا يہ قالمد اشيش بر كانيا كاك مولانا لال حمين صاحب المكے ون يكانا اشيش ملح لائليور اتر كر يك فمبر، ٢٧٤ من ير وقت بي حكين مولانا سیم شریف الدین نے دفتر مرکزیہ کو درخواست کی کہ مبلنین کا انا معموف بروگرام مرتب ند کیا جلا کرے اور جن علاقول بی وہ راست سے دانف نہ مول دہاں واقتيت كا انظام كے اخير مبلنين كو رواند ندكيا جايا كرے۔ ايا ي ايك كلس كاركن نے چڈ ملع بھٹ سے اس وقت وفتر مركزيہ كو خط لكھ كر ورخواست كى جب ك

حعرت موانا محر الترائي صاحب موانا سلطان محود صاحب موانا محر ايرائيم صاحب چط المشيق اتركر چده ممل يركى كاؤس من تبلغ كے لئے جا رہے ہے اپرش نور ہے ہو چك تقی اتر كر چده ممل يركى كاؤس من تبلغ كے لئے جا رہے ہے اپرش نور ہے ہو چكى تقی حله كرام كيا تقی حله كرام كيا تقريف لاكي گئي موارى شر يحيى، كين محمين جلسر يد دكيه كر جران مه كا كر موان ما الله كا كر الله الله كا كافي كا الله كا كافي كا الله كا كافي كا الله كا كافي كا الله كا كے موضع من كافي كا الله كا الله مالله كے الله الله كا كافي مثلي جله موضع من كافي كافي مثلي بالله كا كافي مولانا عجم شريف صاحب بالدلورى نے بحت المار كا الله كافي مدد مدا

ثم الحمد للدك اگر ایک طرف مبلنین كرام كاب ایثار اور دین كے لئے بہ طوص فحا آد ود مرى طرف الل اللہ اور صوفیائے كرام نے اپی فرجات علیہ سے مبلنین كى اواد فرائی۔ بالفوص معترت

مافظ المحریث موانا محر حبر الله صاحب درخواسی زید مجریم نے مبائین اور کارنان کی مربری فراکر انہیں ہر شم کی اراوے نوازا مبائین کے اجماعت بی شرکت فراکر منری فسائے اور روحانی تربیت سے نوازا عام کافرنسوں اور بیلک کے تبایق اجماعت میں شرکت فراکر اپنے مواعظ حنہ سے معتقید فرایا اپنے ماقدہ اثر سے محاوت کی بالی اراو کیفرف ہوری آوجہ مبنول فرائی جزاهم الله خود الجوا میں جملہ امور میں کچر نہ ہو پائد آگر معاوت کے تعلمی اور ایٹر چیشہ کارکن اطراف ملک میں جان موزی سے معاوت کی بالی اراو کیفرف کوشش نہ فرائے اور ملک کا مخیر طبقہ تبلیخ اسلام و اشاحت دین کے لئے مجلس کی بالی اراو کیفرف حوجہ نہ ہو تک مجلس مرکزیہ این تمام صفرات کی شرکزار ہے جنوں نے دائے درے وقد فرائے اور ملک کا اس مرکزیہ این تمام صفرات کی شرکزار ہے جنوں نے دائے ورے وقد فرائی کا اس کی اراو تجول فرائی اور میں ہاتھ بٹایا اور دعا کو ہے خودا بم سب کی اراو تجول فرائے

بعض محسنين كي مفارقت

اس سال كا ابم مدمد ب، بالخموص حفرت واس و الانتيا موانا عجد مبد الله

ماحب سمان فتين فافتاء مراجيه كديال شريف منزت مافظ عمر موى ماحب سمان القيل المرقف منزل ماحب سمان القيل المقيل ماحب معالما في المحل ماحب معالما في المحل المقيل المحلف المقيل المحلف المقيل المحلف المح

#### بابنمبرلا

قار کی کرام مالی مجلس تھنا ختم نیت پاکتان کا شعبہ قتو اشاعت ہر سال باقعدگی سے ساللہ مجلس کی دوئیداد شائع کرتا ہے۔ ایک مقدمہ کے سلسلہ جی مال میں ۱۹۹۵ مطابق عام 194 میں ۱۹۹۵ کے بائج سال کی دوئیداویں دفتر مرکزیہ کی الائیرری سے فکالی گئی۔ جو دائیں نہ آسکیں۔ ان کے حصیل طاش کے لئے رفتاء کو خلوط کھے کر میسرنہ ہو پائیں۔ اس لئے ان سالوں کی جس قدد شیمال شائل اشاعت کرے کا جو ادان قمان ہورا نہ ہو پائی آئم جو کچھ میسر آسکا۔ دہ چی فدمت ہے

ا جنوري ١٩٥٨ء ك نوائ وقت كا ايك اواريه تب الا خطه فرما يج بي اس پر ايك تاوياني نے ايد عنرك ام خط لكھا جو يہ ہے

## فاعت احربيك فميده امحلب

کری آیادہ جوری کے نوائے وقت میں آیک اواریہ بنوان سوشل بایکات اور ملکت اثر ملکت " شائع ہوا ہے جو ہر ذی قم احری کی آنکیس کولئے کے لئے کانی ہے اواریہ میں میک وقت ماہ تاہ ہوا ہے جو ہر ذی قم اور کومت پاکتان سے سوالات کے کئے جیں۔ گذشتہ سال سے محاصت احمید آیک انتقا میں ہے پہلے تو احمی اسحاب اور حوام اسے ظافت کا جھڑا ہی خیال کرتے دہے لیکن یہ جھڑا دوز بوز فرناک اور فارک ہو آ جا رہا ہے اور اپنی حقیر معلومات کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کمہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کہ سکا ہوں کہ محاصت کی بنا پر میں کہ شوریت میں دلیل بحی نہ لا سکیں کی پرلی گزشتہ ڈیڑھ سال سے ان لوگوں کا ساتھ

دے رہا ہے جنیں احرم کروان کر عامت سے فال دا کیا ہے ہم پرلی پر یہ الزام مس وے سکتے کہ وہ عاصت کی وعمنی پر کردست ہے بلکہ ہم نانوے فی مد احمی ب فین رکتے ہیں کہ اخارات کا ایک فیور طبقہ فیرجاندار بی ہے جس کا ماشی مقلوم کی اداد کی شاعدار روایات سے بحرا روا ہے بدھنتی سے عاصت کا آر من یا الارہے یں سے کوئی مجی رہیں کے بعض معتمل موالوں کا جواب ایمی تک نیس دے سکا الاائد وقت ١٥١ء عادے فميد وشاؤن سے ايل كر دما ہے كه وه كام نہ كجئے كه جب آپ سے ایا ی سلوک کیا جائے او آپ کے لئے شامت کی محوائش نہ رہے۔ سخت جلے حرت و عرامت ہے کہ عارے اکابری نے اوم اہمی تک توجہ نیس دی۔ ہم میں سے ہرذی شور اور فریدہ فض سوچا ہے کہ کمیں ایا تو نہیں کہ مدی تعام کی طرح ادرے ہاں ہی مطلق الحنانی نے ہر فرد کے تلب پر فرف ویراس كا خل إما را ب كربا اين كو بائس " "باتى مائس بعاد ش" اور نوت يمال ك آ پٹی ہے کہ بلب سے بیٹے کے ظاف سرے والمو کے ظاف بمن سے بمن اور بھائی سے بھائی کے خلاف خطرناک قتم کے قطع تعلق پر دد دد صفحے کے اعلانات شائع ہو رہے ہیں۔ اور محرافوس مد افوس کہ گذشتہ سال سے الے کر اب تک انسی مولتاک مدموں کی تب نہ او کر کتی جائیں دامی اجل کو لیک کمہ چکی جی میں اس جکہ عامت احمیہ کی مجلس مثاورت ے ایل کون گاکہ وہ زیادہ نیس و کم از کم معددجہ دیل تین امور پر آئے والے سیٹن میں بحث کرے افراد عاصت کے سامنے ان تررات کو گاؤن۔ غیب یا اظال کی دد سے جائز طبت کے یا ان احکام کو علانيه واليل كم

اولا" یہ بحث کی جائے کہ آیا عاصت کو کمی فرد کا شدید ترین تمنی اور معاشرتی بائیکات کرنا چاہئے؟ ---- انیا" یہ کہ عاصت کی انتظامیہ کمی فرد (اِکستانی شمری) کو رہوہ بدر کر سکت ہے یا رہوہ میں اس کا داخلہ منوع قرار دینے کا عظم دے سکت ہے کیا یہ اقدام قانون سے کرانا تو نسی؟ ---

الله الرعن آیا واقل محرمن می بین یا نس اس کے لئے ایک آزاد تحقیقاتی

کیفن کیوں نہ مقرر کیا جائے گاکہ یہ الزام وہرایا جا سکے کہ یک طرفہ تشدانہ کارردائی کی جاتی ہے۔

اس طرح ہم اس وقار کو دوبارہ بحال کر سکیں مے جو چھلے ڈیردھ سال سے قم ہو رہا ہے یا موجب رسوائی بن رہا ہے

میں آخر میں جماعت کی انظامیہ سے عرض کروں گاکہ کمی مخص کو محض اس واسلے سزاونہ دی جائے کہ وہ آپ کے نزدیک کی ناپندیدہ مخص کے پاس ماندم رہ کر اپنا پید پال رہا ہے۔ ہمارے بہت سے اکابرین نے فرع کی کی نوکری کرکے اپنا پید پالا ہے۔ شار مرزا شریف احمر مرزا مظفر احمر مرزا واؤد احمر مرزا عربز احمر مرزا ظفر احمد صاحبان سرظفر اللہ خال اور اس طرح سینکٹوں ہزاروں افراد۔(توائے وقت لاہور ۲۰/ جنوری ۱۹۵۸ء) عبد الحمید احمدی

چک ۲۸۸ ڈاک خانہ نقیروالی منلع بہادل محر

جنوری ۱۹۵۸ء ملک جعفر خان ایڈوکیٹ نے قاریانیوں کے خلاف ایک کتاب لکمی اس پر نوائے وقت نے یہ تبمرہ شائع کیا

احدید تحریک (از ملک محمد جعفرایُدویک)

تحریک احمری پر گزشتہ ساٹھ ستر سال جی بہت کانی لکھا میا ہے۔ حق جی بھی اور ظاف بھی کی اور اس کے بانی اور ظاف بھی کی لیا ہے بھی کتاب ہے جس جی اور بتایا میا ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق علی نقط نظر سے بحث کی می ہے اور بتایا میا ہے کہ مرزا صاحب کی نمہی وعاوی کا سرچشمہ کیا تھا اور وہ کون سے حالات تھے جن سے مرزا صاحب کی نمہی قیادت اور احمری تحریک کی نشوونما جی مدولی۔ مصنف نے "بیش لفظ" جی لکھا ہے قیادت اور احمری تحریک کی نشوونما جی بھائے کے نوجوان بیں اور بید کہ جی خود ایک کہ اس کتاب کے اولین خاطب احمری جماعت کے نوجوان بیں اور بید کہ جی خود ایک احمدی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور چند سال پہلے تک احمدیہ جماعت (قادیانی) جی شام قیا

معنف کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اب تک احمات کے بارے ہیں جو کھ کھا گیا اس اکثر معادانہ جذب کے تحت کھا گیا 'چنانچہ موصوف نے مرزا صاحب کے دعوی اور احمدی جماعت پر جو تقید کی ہے وہ ہدردانہ ہے اور اس بیں ان کا مقدر بقول ان کے۔

"دراصل احمدیوں کو قائل کرنا اور انہیں احمد جماعت چھوڑنے پر آبارہ کرنا ہے"۔

مصنف کے نزدیک ایک تو مرزا صاحب کے اپنے بارے بیں جو بھی دعادی تھے '

اللہ محمح نہ تے ' فرہی اعتبار سے بھی اور آنے والے دور کے جسوری اور عقل القاضوں کے لحاظ سے بھی ' انہوں نے پہلے تو قرآن مجید کی آبات اور احادث کو منح کر کے ان کا بالکل غلط طور پر ان کے اوپر اطلاق کیا اور پھر معرت میسی کے ددبارہ نازل ہوئے کے مسئلے کو مسلمانوں کے لئے قوی فیرت کا سوال بناکر ان کے جماعتی تعصب کو اجمارا اور اس طرح اینے مردوں کی جماعت پیدا کر لی

دعوی نوت کے معالمے میں مجی ان کا رویہ عجیب تھا۔ جماعت سازی کے لئے عدی نوت ہوت موزی کے لئے اللہ دیکھتے تھے کہ مخالفت بہت زیادہ ہے ' تو اس دعوی سے انکار مجی کر دیتے تھے

مصنف کا کرنا ہے کہ اس وقت اجری تحریک ایک ندہی مسلم قس بلکہ اصل میں اب یہ ایک سیاری و معاشرتی سوال ہے ، چنانچہ آزادی اور قیام پاکستان کے بعد اس قسم کی نبوت المامت اور خلافت پر جنی جداگانہ جماعتی شظیم نہ صرف قوی و جمہوری شظیم کے منافی ہے بلکہ اس طرز کی جداگانہ شظیم خود اجریوں کے لئے باحث صد آفات ثابت ہوئی جس کا کچھ مظاہرہ ۱۹۵۳ء میں ہو چکا ہے۔

معنف نے ہوئی تفعیل سے ان سب مباحث پر روشن ڈالی ہے اور ختم نیوت کے مسئلے پر بھی عالمانہ بحث کی ہے انہوں نے نمایت محکم دلائل سے فابت کیا ہے کہ احمدی فوجوان کاریخ نے احمدی کو غلط فابت کر دیا ہے اور اب ضرورت ہے کہ احمدی فوجوان کا بھیس کھولیں اور اس حقیقت کو دیکھیں

علامہ اقبال نے احمیت کے بارے میں العما تھا کہ یہ جمہوریت کی روح جو ملک کے اندر تجیل روح جو ملک کے اندر تجیل ری کے اندر تجیل ری ہے وہ یقینا" احمدوں کی آنکھیں کھول دے گی اور انہیں یقین ہو جائے گا۔ کہ ان کی دبی انجادات بالکل بے سود ہیں'

ای آرند اور مقصد کی جمیل کے لئے دراصل مصنف نے یہ کتاب کھی ہے اور یہ بھی تنایا ہے کہ موجود خلفہ کے تنام تر طریقہ بائے کار کے جرافیم خود تحریک میں موجود تھے اور خاندانی اقتدار اس کا لازی تتجہ ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر یہ ایک موٹر معقول اور مدلل کتاب ہے۔ کتاب مجلد ہے اور قیت پانچ روپیہ ہے ناشر سندھ ساگر اکاوی چوک میٹار یاکستان انار کلی کامور۔(نوائے وقت ۲۲ جنوری ۱۹۵۸ء لامور)

جمیعت علاء اسلام پاکستان کے آر گن ہفتہ وار ترجمان اسلام لاہور کی اشاعت ۱۳۲۰ مارچ ۱۹۸۷ء میں مجابد اسلام مولانا غلام خوث ہذاروی نے ذیل کا شذرہ تحریر فرمایا

یادش بخیر چود حری ظفر الله خال قادیانی جس طرح پاکتانی سیاست پر چهائے ہوئے جو دہ اظہر من العس ہے۔ بقول جر باشم صاحب گزور (سابق ڈپٹی سپیکر سفرل اسبلی) اسبلی جس الی کوئی بات بھی اسلای دستور یادین کی خاطر پیش نہیں ہوتی تھی جس کی مخالفت چود حری ذکور نے نہ کی ہو۔ اور اس لئے سابق مجلس احرار اسلام اور علاء دین کا فیملہ تھا کہ جب تک راستے کی یہ رکاوٹ دور نہ کی جائے آگے چانا دشوار

مودودی فرقد والے جا بجا انداد فتدء مرزائیت اور اپنی ظفر الله تحریک کو فروی کید کر نہ مرف اس سے پہلو تنی کرتے بلکہ اوروں کو بھی پیچے ہٹائے اور اس کی جگہ مودودی کے باتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دیا کرتے ہے۔ اگرچہ رائے عامہ کے سلاب میں ان کا یہ پروپیگنڈا خس و خثاک کی طرح برد گیا اور ان کو تحریک شحفظ مختم نبوت میں شریک ہونا پڑا۔ اور یہ سب کچھ مجبوری سے تھا۔ چنانچہ بعد میں مودودی صاحب نے اعلان کر دیا۔ کہ سول نافرمانی میں ہمارے جن آومیوں نے حصد لیا تھا ہم

نے ان کو جماعت سے خارج کر دیا۔ اور پھر آج تک انہوں نے مرزائیت کے خلاف
کوئی کام کرنا ضروری نمیں سمجھا۔ بلکہ اپنے عدالتی بیان میں فسادات کی ذمہ داری میں
تادیانیوں اور عام علماء دین کو برابر کا ذمہ دار ٹھرایا۔ اور اب بھی جبکہ ان کو جداگانہ
انتخابات کا دورہ پڑا ہوا ہے آپ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیمہ کرنے کا نام نمیں
لیتے بلکہ انہوں نے اسلامی حکومت کے قیام اور معاشرے کی تبدیلی کا اپنا اصول ترک
کر کے علاء کے طریقہ کو قبول کرتے ہوئے پہلے حکومت تبدیل کرنے کا نعو لگا دیا

#### وزراء بإكتان اور امريكيه

بسر حال یہ تعلق امرے کہ امریکہ سے معلبدات کر کے پاکستان کو ذلیل کرتے اور خارجہ سیاست کو امریکہ کی لویڈی بنانے کی رسوائی کی بیزی ذمہ داری چدھری ظفر اللہ خال پر ہے۔ اس نے پہلے خواجہ ناظم الدین صاحب کو چانا کیا۔ پھر امریکہ سے سفیر کو بلوا کر وزیر بنوایا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی صاحب وزیر اعظم ہے۔ ان سب نے پاکستان کی خارجہ سیاست کو اپنے اپنے مخصوص پردگراموں کی خاطر کردی رکھا۔ پاکستان کی خارجہ سیاست کو اپنے اپنے مخصوص پردگراموں کی خاطر کردی رکھا۔ پھر مسئر سردردی آئے انہوں نے تو امریکہ لوازی کو امریکہ پرتی بیں بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے عرب ممالک کا دورہ کیا جو عربوں کی خاطرنہ تھا ادر اس لئے عربوں بی پاکستان کی بدی بدنای ہوئی اور ان کی تمام نقل د حرکت کو بخی امریکہ سمجھا گیا۔

جوری ۱۹۵۸ء جس مجلس تحفظ ختم نبوت سرصد کا قادیانیوں سے کوئی مناظمو ہوا فقیر به سلور اسلام آباد جس بیٹھ کر لکھ رہا ہے۔ جبکہ لائبریری دفتر مرکزید ملکان میں ہے۔ تفسیل کا علم نہیں ترجمان اسلام لاہور جس جمعتہ علاء اسلام مردان کی ایک قرار داد سے جو معلوم ہوئی دہ بیش خدمت ہے۔

ضلع مردان عمل کا خصوصی اجلاس زیر صدارت امیر ضلع ہوا۔ مخلف مسائل پر خور و خوض کیا گیا۔ دو قرار دادیں پاس کی گئیں۔ ایک قرار دادیں مجلس تحفظ ختم نبوت سرحد کو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ پر افتح حاصل کرنے کی مبار کباد اور دوسری قرار داد لاہور میں اس لڑیجرکی کھلے بندوں فردشت پر حکومت سے منبط کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جس بی شعار اسلام اور انجاء علیم السلام کے ظاف زبان ملتی وراز کرنے کے علاوہ خیالی تسلوم شائع کی گئی تھی۔(تر عمل اسلام ۲۲/ماری ۱۹۵۸م)

ربوه میں مولوی صدر دین کا خاموش مظاہرہ

چنیون ۳ اپریل معلوم ہوا ہے کہ رہد کے مائی ملط مولوی مدر دین نے اسریوں کے خلیف مولوی مدر دین نے اسریوں کے خلیف ود دوز خاموش مظاہرہ کیا مولوی مدر دین نے مطابد کیا ہے کہ احمدی خلیف کو سوشل بایکات سے دوکا جائے چمہ کی خین شدہ رقم کی تحقیقات کرائی جائے میری جائداد اور یچ دائیں والے جائیں نیز مرزا صاحب کو بحث کے تیار کیا جائے رنگ کرائی اس محمدی ماحب کو بحث کے لئے تیار کیا جائے رنگ کرائی اس محمدی ماحب کو بحث کے لئے تیار کیا جائے رنگ کرائی اس محمدی

مرزا تلویانی کی طرح ایک اور مرزائی کو آسکی دیکھا دیکھی پاگل پن کا دورہ پڑا خبر لما خلہ ہو

ميح موعود بنني كابإكستاني دعويدار

شزادی مارکرے سے شادی کرنے انگلتان جانگا گرات ۲۵/ ستبرای پ پ)
آپ جین کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کتباہ پیک بائی اسکول کا بیڈ ماشر شزادی مارکرے سے شادی کرنے کا فواہش مند ہے۔ اور برطانیہ جانا چاہتا ہے اس نے پاسپورٹ حاصل کرنے کی جمی ورفواست دی ہے۔ (جگ کراجی ۲۵/ ستبرودوو)

مرزا تلویائی نے ملک وکوریہ کو نشن کا نور اور اپنے آپ کو آسین کا نور قرار دیا۔ اور ندکورہ تلویائی دونوں "نور" کو سکیا کرنے کے لئے نکل دوڑا۔۔۔۔معنت پر پدر فرنگ"

دوزنامہ آزاد العور ۱۰ می ۵۸ کی اشاعت میں موانا محد علی جائد حمی مرکزی المعمل مرکزی علی جائد حمی مرکزی علی مجلس المح الحق مجلس کارکنان اور مبلتین کے نام فرمان شائع عواکہ اپنی کارکدگی اور سماحتی مرگرمیوں کی اطلاعات روزنامہ آزاد کو با تاہمہ بھیجا کری "

مراس دنت آزاد کی قائل فقیر کو دستیاب نه جو سکی۔ اس لئے تصیات جمع نه

<u>\_U</u>

می بی قلوانیوں کو معثام" بی خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اس پر مجلس تحظ ختم نیت نے وال کا ویڈ بل شائع کر کے بڑاروں کی تعواد بی تحتیم کیا۔

حمد عرب جموریہ یل قاوانوں کو خلاف قانون قرار دیدیا گیا!
دمش (فررید واک) گذشته اوشام کے سرکاری دارالافاء ہے ایک فویل صادر
ہوا تھا۔ جس بی قاوانوں کو کافر مرقہ قرار دیا گیا ہے معرد شام کی تھ عرب
جموریہ کی کومت نے فوری طور پر اس فوق پر عمل در آند کرتے ہوئے شام کے
علاقہ بی قادنوں کے قمام مراکز اور دالا کو بد کرنے کا تھم جاری کر دیا ہے تا قادانی
لڑیے اور الماک کو منبط کر لیا ہے۔ اور آتھ کے لئے نہ مرف قادانوں کو اپنی تبلینی
مرکز میوں سے دوک دیا ہے۔ اور آتھ کی ایک نہ مرف قادانوں کو اپنی تبلینی
دی ہے یہ فوق شام کے تمام اخبارات بی شائع ہوا ہے اور شام کے مملمان اس پر
المحمدان اور فوقی کا اظمار کر دہے ہیں۔ (دوزنامہ کو استان الم بحدید اللہ میں مدال ہوں میں اللہ میں مدال میں مراز میں مدال اس کے مسلمان اس پر

مجلم تخفأ لحتم نبيت بإكستان

شام کے علاق معریش بھی قلواندل کو طاف قانون قرار دے دیا گیا۔ لما نط

-36

#### معروشام من قاديانيت خلاف قانون

قاہرہ ملاون کومت جمورہ مربی(مابقہ معوثام) کے مدد عال نامر نے
ایک فری اعلان کے ذریعہ محم بافذ کیا ہے کہ عامت اجریہ کے تمام بروں کو گر فار
کر کے خلاف قانون کاردوائیوں کے الزام میں ان پر مقدمہ چلایا جائے یاد دے کہ
گذشتہ ہنچے معرد شام میں اجریوں کی عامت کو ظلاف قانون قرار دیریا گیا تحلہ ادر
این کی تمام کارددائیوں پر پابندی لگا کر ان کے دفاتر کو مریمر کر دیا گیا تھا لیکن ان
پیتریوں کے بادید اجریوں نے اپنی کارددائیاں برابر جاری دکی ہیں جس کے باحث یہ
گزشتہ کا گیا ہے اعلان میں کھا گیا ہے کہ اجری ترجب کے لماؤں کو کمک بدر کر دیا

جائے گا کراچی بیں مجلس فتم نبوت نے اپنے ایک جلسہ بیں صدر ناصر کے اس تھم کا خر مقدم کرتے ہوئے میں مدر ناصر کے اس تھم کا خر مقدم کرتے ہوئے مدر ناصر کو مبارکباد پیش کی ہے اور ان کے اس تھم کو ایک مقیم دینی خدمت قرار دیا ہے نیز حکومت پاکشان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ احمد بوں کو ظاف قانون قرار دے۔(دوزنامہ وحدت کراجی میرون ۱۹۵۳ء)

لانلور (بون ڈاک ہے) بیر احر آفن سکرٹری مجلس تحفظ ختم نبوت اطلاع ویتے ہیں کہ یمال مولانا آئ محمود صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت لانلور نے مدر محمد عرب جموریہ میں مرزائیوں کو خلاف قانون جماعت قرار دینے پر مبارک کا آر ارسال کیا ہے اس سلسلہ میں نماز جمعہ سے تمل جامع معجد کلاں جامع معجد الجدیث جامع معجد رولوے اسٹیش اور شرکی تمام مساجد میں خطیب صاحبان نے اسلامیان لانلپور کو یہ خوشخری وی کہ معرو شام میں مرزائیوں کو خلاف قانون جماعت قرار وے ویا کیا ہے اور ان کے الماک اور لرئی منبط کر لئے محلے ہیں ارتداوی تیلنے پر پابلای لگا وی کئی ہے عرب جمہوریہ حکومت کو منبط کر لئے محلے ہیں ارتداوی تیلنے پر پابلای لگا وی کئی ہے عرب جمہوریہ حکومت کو اس اقدام پر اسے خراج محسین پیش کیا گیا اور حکومت پاکستان سے مطابہ کیا گیا کہ وہ بھی مرزائیوں کو مملک پاکستان میں خلاف قانون قرار ویں۔(۱/جون ۱۹۵۸جنگ

## مجلس تحفظ ختم ہبوت کے اجتماعات

مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اجتمام ۹ آ ۱۵ اگست ۵۸ء طقد وار اجتمات منعقد موں گے جس میں مندرجہ ذیل حضرات مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی کارکردگی نصب العین اور اغراض و مقاصد پر روشنی والے کے علاوہ اسلامی فکر اور نظریات کے خالف تختوں سے انگاہ کریں گے مولانا قاضی عبد الطیف اخر واکثر عبد الرحیم صدیقی آغا غیاف الرحمن کشمیری قاری عبد الفور سرحدی (امروز لاہور۲/اگست ۱۹۵۸ء)

خاتم النبين ضبط قراردے دي گئ

لاہور الست عصومت مشربی پاکستان نے پاوری بوٹا مل کی کھی ہوئی کتاب

خاتم النبعن کو جے پنجاب ریلیس بک سوسائٹی نے شائع کی ہے ضیا کر لیا ہے مرکاری اعلان میں کما گیا ہے کہ اس کتاب سے مسلمانوں کے جذبات مجموح ہونے کا امکان ہے۔(امروز لاہورس/اگست،۱۹۵۸ء)

مورفہ ۲۷/ ستمبر بعد از نماز صفاء مبارک مجد فی بلاک اول ٹاون میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ جس میں معلم اعظم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر مجلس شخط ختم نبوت پاکتان کے ناظم اعلی محمد علی صاحب جالند حری مولانا مفتی زین العابدین خطیب جامع مسجد لاکل پور سائمیں محمد حیات پروری خطاب کریں گے۔(امروز۲۷متبر۱۹۵۸)

# اراكين مجلس تحفظ ختم نبوت كااجلاس

مجلس تحفظ ختم نوت لاہور کے کارکنوں کا ایک اہم اجلاس ۱۵/جولائی کو بعد نماز مغرب دفتر مجلس ختم نبوت میرون دانی کیٹ لاہور میں منعقد ہو گا۔ مجلس کے ناظم اعلیٰ مولانا محد علی جالند هری اراکین سے خطاب کریں گے۔(۱۲/جولائی امروز لاہور)

کم بخت ظفر اللہ قاربانی آنجمانی کی ناکام و نامراد نارجہ پالیسی کا یہ اثر مجی ہوا کہ براور عرب ممالک میں پاکستان کے خلاف جذبات الجرفے لگے اس پر مغربی پاکستان اسمبلی کے ایک سرکاری ممبرنے مجورا" یہ بیان دیا

عرب همالک میں پاکستان کے خلاف جذیات پائے جاتے ہیں

لاہور ۱۹۳۰/اگرت۔ مغربی اسمبلی کے رکن ملک فیف حین نے کما ہے کہ عرب
ممالک کی جایت حاصل کرنے میں پاکستان کی ناکامی کی اصل وجہ اسلامی ممالک میں
فرواشاعت کا فقدان ہے۔ ملک فیف حین نے جو حال ہی میں عواق اور سعودی عرب
کا دورہ کر کے آئے ہیں کما کہ دہاں کے عوام آج بھی پاکستان کو ہندوستان کا حصہ
بیجے ہیں۔ اور جو اسے جانے ہیں ان کا خیال ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے پاکستان
بنوایا ہے۔ انہوں نے کما حکومت ہندوستان دہاں عوام کی جمایت حاصل کرتے اور
پاکستان کی مخالفت کے لئے لاکموں رویبہ صرف کر رہی ہے۔ ہمارے سفارت خانے

اس کا جواب ویے میں قطعا" ناکام رہے ہیں۔ ملک نین حسین نے جو عراق میں افتقاب کے دفت وہاں موجود سے کما کہ انقلاب کے بعد ایک دن عوام نے پنڈت نہو اور صدر ناصر کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا کر ایک جلوس نکالا ادر ان دونوں کو عرب عوام کا نجات دہندہ قرار دیا۔ بغداد میں پاکتانیوں سے کما گیا کہ دہ گھروں سے باہر نہ لکلیں کو تکہ پاکتان کے خلاف عوام میں شدید غم د خصہ ہے۔ ادھر ہندوستائی باشندے تادی کے ساتھ گھوم رہے ہے۔ (امروز لاہورہ/اگست،۵)

سکوریس دو روزه ختم نبوت کانفرنس۔ ۱۱ اگست ۱۹۵۸و کو منعقد ہوئی سدھ کے متاز علاء کرام سجادہ لشین حضرات کے علادہ حضرت مولانا محمد عبد الله ورخواسی مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مولانا محمد علی جالند حری مولانا لال حسین اخر مولانا محمد شریف بمادل پوری مولانا غلام مسلفے مولانا قاضی عبد اللطیف اخر مولانا محمد ابراہیم مولانا نذر حسین مولانا خدا بخش سند حی مولانا بشیر احمد اور سید امین محملانی فی مولانا نذر حسین مولانا خدا بخش سند حی مولانا بشیر احمد اور سید امین محملانی فی مشرکت فرائی۔ (جنگ کراچی)

پہلے گذر چکا ہے کہ معرد شام میں قادیا نیوں کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اس پر روزنامہ الفضل ریوہ سرایا روزنامہ الدجل بن گیا۔ چنانچہ روزنامہ مغملی پاکستان کی اللہ /اگست ۱۹۵۸ء میں ذیل کا ایک آرٹیکل شائع ہوا

قادیانیوں کو متحدہ عرب جمہوریہ کے علاقہ شام میں غیر قانونی جماعت قرار دیدیا گیا

لاہور ۱۱۱/اگست سے بعض اہم وستادیزات موصول ہوئی ہیں۔ جن کی بنا پر اب
اس بارے میں کی شک و شبہ کی مخبائش نہیں رہتی کہ شام میں قادیا نموں کو سرکاری
طور پر فیر قانوئی جماعت قرار ویدیا گیا ہے اس فجر کا اپس مظریہ ہے کہ ۱۲جون ۱۹۵۸ء
کو ردزنامہ تسنیم لاہور میں ایک فجر شائع ہوئی نتمی جس میں یہ بنایا گیا تھا کہ متحمه
عرب جسوریہ کے علاقہ شام میں قادیا تھوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ان کے دو قاتر سر بھر کر دیے گئے ہیں۔ یہ فجر لاہور کے چند دو مرے روز ناموں میں بھی کچے رو

و بدل کے بعد شائع ہوئی اس پر ایک دیٹی جماعت کے مربراہوں نے کرتل ناصر کو مبارکباد کا پیغام بھیج دیا۔ روزنامہ الفضل ربوہ نے جو قادیا نیوں کا ناقوس خصوص ہے اس خبر کی تردید کر دی اس کے بعد ربوہ کے ایک صاحب بشارت احمہ مرزا کا 'لوائے دونت مورخہ ۵/جولائی ۴۵۸ء میں مراسلہ شائع ہوا جس میں عمبی اخبار صوت العرب کے ایک تراشہ کا حوالہ ویتے ہوئے کرتل ناصر کی طرف سے شام کے قادیا نی مبلغ منیر کی ارسال کردہ چند کتابوں کی وصولی پر شکریہ کے ایک مط کو اپنی صفائی میں پیش کیا گیا اور امسل واقعات کو جمطالیا گیا تھا' اس سلط میں ہم نے ایک تابل اعتاد دوست کو جو ومشق میں رہیج ہیں اس خبر کا ہی منظر اور اس کے وستاویزی شواہد کی فراہمی کے سلمہ میں نکھا' انہوں نے بوی کاوش سے اصل واقعات کی ذاتی طور پر جمنین کی اور اس کے نتیج میں دو سرے اہم وستاویزی شواہد کے علاوہ انہوں نے قادیا نیوں کے مرکز داویہ گئے۔ اس کی تین تعماویہ بھی ارسال کی جیں۔ وہ بہ نفس نئیس قادیا نیوں کے مرکز داویہ گئے۔ کی بی یہ فوٹو لئے گئی ہوا اور مربمر تھا۔ انہوں نے اس کی تین مختلف سنوں سے فوٹو لئے ہی ہیں۔ یہ بی یہ بی یہ فوٹو سے بیں یہ فوٹو سے ہیں یہ بی نوٹو سا/جولائی ۱۹۵۸ء کو لئے مجے ہیں

## قادياني كافريي \_\_\_مفتى اعظم شام كافتوى

دستاویزی شواہر کو پیش کرنے سے قبل سے واضح کر دینا ضروری ہے کہ قادیا نیول پر اس پابندی میں کرفل ناصر کا کوئی حصہ نہیں درامسل قادیا نیول کو غیر قانونی جماعت قرار ذینے کی تحکیک متحدہ عرب جمہوریہ کے قیام سے قبل ۱۹۵۹ء کے آغاز سے بی شروع ہو چکی تھی۔ یمال قادیائی مسئلہ از سید ابو الاعلی مودودی کا عربی ایڈیشن ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا اور شام کے عوام قادیا نیول کے بارے میں از حد پریشان تھے۔ پنانچہ سب سے پہلے مفتی اعظم شام نے اپنی مرکاری حیثیت سے اپنے فتوئی مورخہ چنانچہ سب سے پہلے مفتی اعظم شام نے اپنی مرکاری حیثیت سے اپنے فتوئی مورخہ مفتی اعظم جمہورہ مورخہ مورخہ

### الحمد لله تعالى

چونکہ فرقہ قادیانے سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا جس سے اللہ تعالی کے ارشاد خاتم البنین کی خالفت لازم آئی ہے۔ نیز دین اسلام کے بیشتر مقائد کا مکر ہے۔ لازا جو محض بھی ان کے مقائد اختیار کرے گا۔ بی اس کے کافر ہونے کا فتوی دیتا ہوں۔ واللہ سجانہ 'و تعالی دمشق السسدے سے اسکا دستھا مفتی اعظم مطابق کا۔ دے کا فتوی دیتا ہوں۔ واللہ سجانہ 'و تعالی دمشق السسدے سے دستھا مقتی اعظم مطابق کا۔ دے کے موریہ شام

## وزارت داخله شام کی کارروائی

اس کے علاوہ مفتی اعظم جمہوریہ شام نے صدر کابینہ جمہوریہ شام کے نام ایک خط میں ان کے مراسلہ مورخہ ۱۰-۱-۵۵ کا جواب دیتے ہوئے جو سفارشات پیش کیں۔ ان کا اردو ترجمہ ورج ذیل ہے۔

حواله ١١-١١-٥٥ يتاريخ ٤١-١١-١ مطابق ١٩٥٧ء-١٥٥

بنام مدد کابینہ

(آپ لے لوث نبر ۱۰۳۹۱–۲۵۹۷ مورخه ۵۵-۱۰۱۰ کے جواب میں جو وزارت واغلہ کے خط پر مندرج تھا اور جس میں ومشق میں قاریانی جماعت کے کوا کف کے متلوق رائے طلب کی منی تقی۔

اس سے پہلے ہم وزارت واظلہ سے بتاریخ ۲۸۔۸۔۸ ہموجب عریف نبر ۱۸ سمال ہوں کے ہوں کہ اس مواسلت کے بو ہمارے اور عدالت ذرین کے درمیان ہوئی ہے۔ شکک بڑا ہے مطالبہ کر بچے ہیں کہ چو تکہ قادیائی فرقہ وین اسلامی کے ادکام کے ظاف شعار مرانجام دیتا ہے اس لئے قبل اس کے کہ معالمہ ہاتھ سے کلل جائے اس فرقے کی مرکزمیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ اور ان کے تمام ذاویوں (مراکز) کو محکمہ اوقاف کے میروکر دیا جائے

قادیانیوں کے عقائد و افکار کا بغور مطالعہ کرتے کے بعد ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کے ایک متعلق اپنا شری فتوی کے ایک متعلق اپنا شری فتوی

ارسال کر رہے ہیں

ہم متوقع بیں کہ یہ عریضہ متعلقہ باافتیار اداروں تک پہنیا کر اس بارے میں ضوری قانون کا نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔ نیز ہمیں اس کارروائی کے نتیج سے آگاہ کیا جائے گا۔

## انسپکٹر جزل پولیس کا اعلامیہ

وزارت وافلہ کی ضروری کاروائی کے بعد حکومت شام نے النیکر جزل بولیس کو بذریجہ آر اپنے فیملہ سے مطلع کیا جس کی بنا پر النیکر جزل بولیس نے ایک لو فیمکیشن جاری کیا جس کا اردو ترجمہ حسب ویل ہے یہ اعلامیہ ومثل سے ۱۹۵۸ء کو جاری ہوا۔

(حواله ۱۷۱ نو تفیکیشن نمبرا۵۵ ب بمودب تغیل برقیه نمبر ۲۳۳- ب س بتاریخ ۲۵-۳-۲۵۸)

بدے نوٹس ہذا الازم ہے کہ فرقہ احمدید (قادیانی) کی سرگرمیوں پر قد عن لگائی جائیں جائے۔ ان کے مراکز اور دفاتر پر چھاپے مار کر ان کی تمام الماک قبضہ میں کرلی جائیں اور انہیں اوقاف اسلامیہ کے محکموں کی تحویل میں دے دیا جائے اور ان کے قبضے ہو ایسے کاغذات برآمہ موں جو فتوی شری کے صدور اور ہمارے اعلامیہ کے اجرا کے بعد کی سرگرمیوں کی نشان دی کرتے ہیں وہ ہم تک پنچائے جائیں ومضی کے بعد کی سرگرمیوں کی نشان دی کرتے ہیں وہ ہم تک پنچائے جائیں ومضی کے المید

(۱) ضلعول (محا لطات) کے تمام ذیلی مقام

(۲) عام پلک اور تحفظ امن پولیس کے لمازمین۔(روزنامہ مغربی پاکتان ۱/۳ ا امست ۱۹۵۸ء)

۱۸ اگست ۱۹۵۸ء کو وزیر اعلی سر مظفر علی قراباش نے مجلس احرار اسلام سے ماری اٹھائی۔ جونمی میہ خبر مرزائیوں نے سی ان کے اوسان خطاء ہو گئے۔ خبر طا خطہ

## ری پبلکن پارٹی سے فرار

ربوہ (ڈاک سے) ایک اور اطلاح مظرب کہ احرار اسلام پر سے پابندی اشد جائے کہ بعد جماعت ربوہ اپنی سالی پالیسی پر نظر دانی کر ربی ہے۔ اسکے نزدیک بید فیصلہ نامائز اور زیادتی ہے اس لئے ری پہلس پارٹی کو سپورٹ کرنے کے فیصلہ پر نظر دانی کی جا ربی ہے۔ (بندرہ روزہ چناب لامور ۱۵ متربر ۱۹۵۸ء)

#### باب نمبرے

1904ء سے 1974ء تک کا دور اسلامیان پاکتان کے لئے جیب و غریب دور تھا۔
حضرت امیر شریعت اس عرصہ میں علیل رہے۔ گاہے بگاہے طبیعت سنیعل جاتی تو اللہ
کا نام بلند کرنے اور ختم نبوت کا پھریا الرائے کے لئے میدان عمل میں آ جاتے۔
حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی "مولانا جمد علی جالند حری" مولانا لال حسین اخر"
مولانا محمد حیات " مولانا عبد الرحمن میالوی۔ مولانا آج محمود" مولانا محمد شریف
جالند حری" مولانا محمد شریف بمادل ہوری اور ان کے محرای قدر رفقاء نے مقدور بھر
جاند حریات مدارے ملک میں دیوانہ وار ختم نبوت کے تحفظ کی صدا بلند کی۔

ان حعرات کی محلتوں کے صدقے اللہ رب العرت نے فضل قرایا اور اسلامیان پاکستان قادیائی فتنہ کی سرکوئی کو اپنا فرض سیھنے گئے۔ ۱۹۵۸ء میں قادیائیت نام کی کتاب مولانا ابو المحن علی عدی سے مرتب کرا کر مجلس شخط ختم نبوت نے عرب اردو میں شائع کر کے بوری دنیا یا کھنوص عرب ممالک میں تقسیم کی۔ اس کے بہت اجھے اثرات مرتب ہوئے۔

اس عرصہ میں مولانا سید حسین احد مدنی مولانا ابو الکلام آزاد عظرت مولانا احمد علی لاہوری مولانا حفظ الرجمن سیا ردی عظرت مولانا آج محمود احموثی شاہ عبد الفادر رائے بوری حضرت احمر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری الی نا بند روزگار عظرات کے سانحہ ارتحال سے مسلمانان ہندہ اگ کو دوجار ہونا بڑا۔

ابوب خان کا دور تھا۔ قادیاتی جال نے اضیں بری طرح جکر رکھا تھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمن ابیا ب دین و طحر فخص ادارہ تحقیقات اسلامی ایسے حکومتی ادارہ کی سربرای پر براجمان تھا۔ یہ دور اس لحاظ سے بھی سیاہ دور تھا کہ ایسے دارس و مساجد جمال پر حکومتی اثر تھا یا وہ حکومت کی تحویل میں تھے۔ وہال پر بھی ب وہی نے بربرزے تکالئے شروع کر دیتے تھے۔ اس سللہ میں ایک مثال پر اکتفاکیا جاتا ہے۔ لاہور کی شاہی معجد کی تاریخی و ذہبی اجمیت سے کون واقف نہیں محریمال کیا جو رہا تھا طاحظہ ہو۔

#### مولوي غلام مرشد صاحب

مولوی غلام مرشد صاحب شای جامع مجد لاہور کے پرانے خطیب ہیں ۔ آپ ك عقائد ك ياره من بيشه الل اسلام كو اشتباه ربات تمين برس س زواده موت بي كه خاتم المعدمين عفرت علامه الورشاه صاحب تشميري لابور تشريف لاسئ يتص حضرت شاه صاحب كاكيا مقام تحال علم و فضل " زبد و ورع اور تحقيق و اجتماد من وه كيا مرتب رکھتے تھے اس کا ادراک عام عقلوں سے بالاتر ہے۔ علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی ماحب تھانوی فرماتے تھے کہ اسلام کی صداقت کی ایک دلیل ہے ہے یک انور شاہ مسلمان ہے اگر اسلام حق نہ ہوتا تو وہ اس کو قبول نہ کرتے۔ سلف صالحین اور اکابر امت کے بارہ میں علی اور عملی لحاظ جو فوق العادة ردایات كايون ميں ذكركى جاتى ہے ۔ حضرت شاہ صاحب كو دكيم كر ان كى تعديق مو جاتى على وہ حافت مسلد خم نوت ادر تردید مرزائیت کو اینے لئے توشدہ آخرت قرار دیتے تھے۔ ان کو اس سلسلہ میں اتنا شغف تماکہ وہ اسلام کے فلسنی شاعر علامہ اقبال سے مطے علامہ اتبال بمی جوہری تھے ۔ معرت انور شاہ کی جلالت قدر کا اندازہ دہ لگا کتے تھے۔ مردائیت کے چرے کو جس طرح معرت شاہ صاحب نے ب نتاب قربایا اور علی مباحث میں جو بینے کی ہاتیں ارشاد فرائیں۔ ان سے علامہ اقبال کا متاثر ہونا لازم تا۔ چنانچہ اس کے بعد علامہ اقبل نے ختم نبوت کے کالفین کے بارہ میں جو کھ

اظمار خیال کیا اس نے اگریزی دان طبقہ کے ایمانوں کو بچا لیا اور شیوع مردائیت کی راہ میں سد سکندری کا کام دیا۔

اس دورہ میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے مولوی غلام مرشد صاحب کے عقائد کے بارہ میں کچے ساتھا چو کلہ وہ شاگرد تھا۔ اس لئے آپ نے اس کو بلایا مگروہ نہ آیا۔ حصرت شاہ صاحب نے جلسہ میں اعلان فربایا۔

اور کما کہ جس کی کو کوئی شک ہو وہ جھ سے طے حضرت استاد علامہ انور شاہ صاحب کی نارانسگی کے بود کیا توقع ہو سکتی تھی۔ مولوی غلام مرشد صاحب کو توب نعیب ہوگی۔ انہوں نے ابھی تک اپنے ان خیالات سے رجوع نہیں کیا۔ بلکہ اس سے بعد بھی کوئی فند اٹھا۔ مولوی غلام مرشد صاحب نے اس کو سارا وینے کی ناکام کوشش کی چھے پہلے انہوں نے قربانی کے بارہ بیں اسلامی شریعت کے برظاف اظمار کر کے اہل الحاد کے لئے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ۔ چونکہ قربانی شعار اسلام بیں کے اہل الحاد کے لئے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ۔ چونکہ قربانی شعار اسلام بیں سے ہے۔ اور نمیا" ضروری ہے اس لئے علاء کرام نے نتوی دیا کہ اگر مولوی غلام مرشد صاحب ان خیالات سے توبہ نہیں کرتا تو اس کی افتداء بیں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ اور ان دنوں بیں الی افواہ بھی اثری تھی کہ مولوی غلام مرشد صاحب کو خطابت سے برطرف کر دیا گیا۔

حیات مسے علیہ السلام کے بارہ میں ہمی ان کے متعلق اہل اسلام مطمئن نہیں ہیں۔ سنری معجد میں جو درس ویتے ہیں اس کی گرانی کرنے والے مسلمان ان کے حق میں اچی رائے نہیں رکھتے ۔ چند دن پہلے انہوں نے سرت و حدیث کی تابوں کے بارہ میں جو لب کشائی کی ختی ۔ وہ ہمی دل آزار تھی۔ سرت پاک پر ہر زمانہ میں بہتر سے بہتر کتاب تکھی جا عتی ہے۔ گر پرانی کتابوں کو ضائع کرنے یا ان کتابوں میں تحریف کر کے بدوانی کرنا صرف بدوانت آومیوں کا بی کام ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت این طریق کار سے پرویزی الحاد کو طاقت پنچا رہے ہیں۔ ہم ان سے کتے ہیں کہ اللہ این قال سے ڈرو۔ اس کی گرفت بوی سخت ہے گر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔

طال میں ان کا بیان بعض اخباروں میں شائع ہوا ہے ۔ آپ فرماتے ہیں ک

فائدانی معوبہ بنری برق ہے۔ حکومت کو اُس سلسلہ میں مستی قبیں کرنی چاہے حکومت کی آڑ لے کر آپ یہ نہ کتے آو آپ چاروں طرف سے اس برقق کا جواب سنتے ہم مغرب سے درآمہ کے ہوئے اس برقد کاؤول کے بارہ میں مچھ قبیل کتا چاہے۔

اس کے متعلق بارہا بہت کھ بیان ہو چکا ہے۔ یہاں صرف ان اشارہ کانی ہے کہ اس کے موجد اور اس کے استعال کرنے کے پہلے شاکفین جس نیت سے اس کا استعال کرتے تھے وہ کوئی و حکی چپی بات جیس ہے۔ صرف آپ کے برحق پر آیک بات بات ہیں ہے۔ صرف آپ کے برحق پر آیک بات بات ہیں ہے۔ صرف آپ کے برحق پر آیک بات بات بات بات کی رضی اللہ تعالی صد نے محرت ابو بمر اور محرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے بارہ عی فربایا۔ کا نا علی العق (کہ بیہ ودنوں حق پر تھے) یہ سب کی کہوں میں موجود ہے آیک عمص نے جس کو محرت شیر خوا کے اس فربان سے اتفاق نہ تھا۔ اس کا معنی یوں کیا کہ گا نا غالبین علی العق فرا کہ یہ ودنوں بردگ حق پر عالب آ گئے تھے ۔ لین انہوں نے حق کو معلوب کر والا کہ یہ ودنوں بردگ حق پر عالب آ گئے تھے ۔ لین انہوں نے حق کو معلوب کر والا مرشد (کہ یہ ودنوں برحق کا معنی بی کرتے ہوں۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس بیان عیں انہوں نے یہ مجی کما ہے کہ مسلمانوں عیں مرزائیں کا طبقہ پردھا لکھا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ پر ایک بردا بھترین رسالہ بھی کھا ہے۔ لیجئے جناب کیا مرزائیوں کا رسالہ لکھنے سے برحق ہونا ثابت ہو گیا۔ معلوم نہیں اس طرح مولوی صاحب موصوف نے مرزائیوں کی تعریف میں کیوں لذت محسوس کی اور حکومت کے بود ان کا سارا کیوں لیا صرف مرزائیوں کا پردیگنڈا منظور ہے۔ برطال مولوی غلام مرشد صاحب کا روبہ عام الل اسلام کے خلاف رہا ہے۔ اور اب تو ان کی طرف سے فتوں کی آئید ہوئی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ان کے شرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہفت وار "خدام الدین" لاہور " ۸ ر ستبرا الله

محرم ۱۳۸۲ھ سے ۱۳۸۳ھ جملوی الاول برطابق جولائی ۱۹۲۲ء سے اکتوبر ۱۹۲۲ء تک کی پانچ ماہ رپورٹ بر مشتمل دو صفحاتی خط مولانا محر علی جالند معری نے مجلس کے معلو نین کے لئے شائع فرالم ذیل میں وہ ملاحظہ کریں اس میں مجلس کے تبلینی اسفار کا حصہ دیکھ کر آپ اندازہ فرمائیں کے کہ مجلس کے شعبہ تبلیغ کی کتنی عظیم و وسیع خدمات ہیں۔)

باسمدتمالي وتقدس

مخدوم محرّم على جناب زيد مجدكم

اسلام ملیم ورحمتہ اللہ و برکلہ اور فی تبلغ کا کام حقیقت میں انتا اہم اور ضروری ہے کہ انتیاء علیم السلام اس کے کام کے لئے مبعوث فرمائے گئے۔ اس مقدس ترین معامت نے اللہ تعالی کے دین کی تبلغ میں بے انتہا مصائب برداشت کئے۔ حتی کہ اس راہ میں ابی جانی قربانی تک چیش کردی۔

۔۔۔۔ چونکہ سردار دو عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی پیدا نہیں ہونا تھا۔ اس لئے یہ فریضہ امت کے علاء کرام کے سرد کر کے آپ نے ارشاد فرلیا کہ میری امت کے علاء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں۔ لینی تبلیغ کی وراثت علا امت کے سرد کر دی می۔

---- حضور علیہ السلام (فداہ ابی و ابی) کی امت کے علاء نے دین کے لئے بے شار مصائب برداشت فرائے آریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرا دے۔

--- اس وقت بحت ے علاء دین تبلیغ میں معروف ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو توثق ارزائی عطا فرما دے ۔ گر جماعتی تقم و نش اور ایسے طریق کے ساتھ کہ حسب ضرورت صرف نی سبیل اللہ این خرج پر باطل کے مقابلہ کے لئے کوئی نظے۔ یہ بات موجود نہ تھی۔

الله تعالی جزائے خیر عطا فرما دے۔ امیر شریبت مولانا سید عطاء الله شاہ بخاری مرحوم کو کہ انہوں نے آج سے تیرہ برس پہلے صرف تبلیغی جماعت (مجلس تحفظ فتم نبوت) کی بنیاد ڈالی۔ جس جماعت نے تیرہ برس میں اسلام کی تبلیغ اور مرزائیت سے تحفظ کے لئے بدی خدمات سرانجام دیں۔ مجلس تحفظ فتم نبوت کی طرف سے الی جگ

ہمی اپنے قرح پر مبلغین ہیں جاتے ہیں۔ جمل کوئی قرح ہداشت نہ کر سکے۔ چانچہ اہمی چند روز کی بات ہے کہ احقر خود اور مولانا لال حسین صاحب اخر ہماہت کے قرح پر دینی ضرورت کے لئے حیدر آباد پہنچ۔ اسال ضلع سرگودھا ہے آک پنشنو سرگاری ملازم راتوں رات ملکن پنچ۔ ان کے گاؤں ہیں مرزائیوں نے مسلمانوں کو بہت تگ کر رکھا تھا۔ لیکن ہیں خود مولانا لال حسین صاحب مولانا ہی لقمان صاحب واضلہ کی پابندی کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے۔ ود سرے مبلغین ہیں گئے۔ بھر للہ چار پانچ کئے توبہ کرکے داشل اسلام ہوئے۔

دوسری دفعہ جب دوبارہ پروگرام بنایا گیا۔ میرا داخلہ پھر بھ کر دیا گیا۔ تادیائی چو نکہ حکومت میں اکثر لمازم ہیں۔ اللہ چو نکہ حکومت میں اکثر لمازم ہیں۔ اللہ مشکلات میں بھی ہم نے ہمت نہ ہاری اور کام جاری ہے۔

اس وقت جماعت میں مبلغین و مدر سین اور وفتری کار کنان کی تعداد ۲۳ ہے اور سالانہ خرچ تقریبا ملاموں ہے۔

مسلمانوں کا کوئی فرقہ دو مرے فرقہ کے ظاف چاہے کتا ہی گند اچھائے تانون حرکت میں نہیں آ آل لیکن مرزائیت کی وجہ سے مقدمات داخلہ کی پاہریاں عائد ہوتی رہتی ہیں۔ گذشتہ دنوں میں جماعت کے مبلغین پر چھ مقدمات مدت تک زیر ساعت رہے بدنی سزا کے علاوہ مالی جرانوں کی سزائیں بھی ہوئیں۔ قلدیانیوں کو اب بھی دفتری افتدار اننا عاصل ہے کہ کراچی " سکم مح جرانوالہ میں ختم نبوت کے ہام سے جلسہ جات کی اجازت نہ لی۔ بلکہ بعض جگہ یہ کما گیا۔ " لحتم نبوت کا لفظ چھوڑ دیا جلوے تو اجازت مل سکتی ہے۔ انا للدوانا الدوانا الدوانا

اندریس حالات جماعت کو مضروط بنانا مرمسلمان کا فرض اولین ہے۔

گرای قدر قاتل صد احرام حطرت قبله امیر شریعت مولانا سید عطاء الله شاه صاحب بخاری مرحم کی دفات براعت کے لئے سانحہ عظیمہ بن کر آئی۔ جس سے ہم سب کے حوصلے متزلزل ہو گئے۔ الله تعالی نے نیبی اراد فرائی۔ ملک و المت کے علاء کرام مثلا " حضرت مولانا عمر عبد الله صاحب درخواتی " حضرت مولانا عمر الله صاحب درخواتی " حضرت مولانا عمر الله صاحب درخواتی " حضرت مولانا عمر الله

صاحب انطانی اور ۲۵ مر ۲۰ کے قریب ویر بررگان دین نے گذشتہ سال ختم نیوت کانفرنس ملکن بی شرکت قربا کر ہماری حوصلہ افزائی اور ڈھارس برحائی کہ یہ تبلیغی کانفرنس ملکن بی شرکت قربا کر ہماری حوصلہ افزائی اور ڈھارس برحائی کہ یہ تبلین کام جدردیاں مبلغین و شنظین کے ساتھ رہیں گی۔ الحمد للہ کہ بھاصت بدستور کام کرتی ہے۔ اور مبلغین بی کوئی کی شہیں ہوئی۔ البتہ آمدنی بی کی ضرور آئی ہے ۔ آپ سے ورومندانہ ائیل ہے کہ اس سل خود اور اپنے حلقہ اثر بی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ جماعت کی ذکوۃ خیرات سے اداد قرباکر مکلور قربا دیں۔

محرم ۸۲ھ سے جمادی الدول ۸۲ھ تک پارچ کو کا محضر خاکہ کارگذاری اور آمد و مرف کا موازنہ تحریر خدمت ہے مفسل روئداو انشاء اللہ علیمہ شائع کی جائے گ۔
کوئٹ بی تین مبلغین دی تبلیغ و تعلیم بی معروف ہیں ۔ ملکن بی وو مبلغین اور کراچی " سکم " کو جرانوالہ میں ایک ایک مبلغ کا تیام ہے بعض دی کھت بھی کام کر رہے ہیں ۔ چار ماہ کے جلہ جات اور تبلیغی وورول کا اجمالی نعشہ حسب ذیل ہے۔

اس کے علاوہ ہر سال شعبان اور رمضان المبارک ہیں حضرت موانا الل حسین صاحب اخر صدر العبلغین فرقمائے باطلم کی تردید کے لئے لاہور حضرت موانا اجمد علی صاحب رجمتہ اللہ علیہ اور خاتور حضرت موانا مجمد عبداللہ صاحب ورخواستی کے ہاں علائے کرام کو تیاری کرائے رہے ہیں۔ اسال بھی موانا موصوف کے سکھر شمر علی پوراضلع مظفر گڑھ) فاتیور " بماولیور شی دس دس اور چدرہ پندرہ دن مقرر ہو پی ہیں۔ آگہ وہاں کے علاء و طلباء اور جدید تعلیم یافتہ حضرات کو قت مرزائیت و عیماتیت و کیم فرقمائے باطلم کی تردید کے لئے معلومت بم پنچائیں ۔ بحد للہ کہ ایسے پردگرام پر بردگان دین نے بہت بی خوشی اور رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ اور بھیشہ دعاؤں سے یاد فرمایا ہے۔ ویہ بردگان دین نے بہت بی خوشی اور رضا کا اظہار فرمایا ہے۔ اور بھیشہ دعاؤں سے یاد فرمایا

تبليغي مقالمت كانقشه

عثان يور' اوچ شريف 'كولمله كامول' منائق' احمه يور شرقه' بمأوليور كودرى معضن خان داى جوكيل ديره نواب قائم يور څرپور چامیوالی میلولیور بهولنكر محربور سنسادال اكوڻ خنك يناور شر يثاور الله شريف عند واو فنان عكوال جلم منذا يك أوريك جملم مريد وراني كويال کند کوث جيك آباد حویلی لال'جفتک شهر جمنك حيدر آباد فمر حيراتياد چونی زریں مندوس والا کوٹ بیب ویرہ عازی خان شر وروعازي خان بياژ بور ' ناک ' روژه دره اسامیل خا*ل* دحيم يار خان فان بيله ' فيونه ' ليانت يور ' فاجرير ' آيجور ' بيتي كوداك اسلام يور رادلینڈی شر راولينذى بهلودان سركودها شرا جمادريان اثن كي ١٩ شلل مركودحا برْ حيال " بعاوال " مجوكه " بنگله بما تك الوروْحي خوشاب "كوث تكوكر" منڈرانجما' سلالوالی' جلبہ' چنیوٹ' سنگوراکل خوطه فتح كزه " تاردوال سألكوث محمو بکی' خان پور' فوث بور' پنوعاقل' سکفرشر يحمر شيخوبوره جوبزكانه تله كنك " حضرو" جكواليال کیمبل یور رسول محر بموجرانواله شر محوج الواله تمل وعلاقه کماریان مجرات شر مجرات ب سمندری کمالیه و نوبه نیک شکه کاکل بور شر لا كل بور

للعور للعورجم

لمثان محرها لبل عُكُد عب شيرخان بوريواله عضدم رشيد

کیا کھوہ ' چک گاند می والہ ' چاہ چاندی والہ ' نبه سلطان بور' بیران خائب کریش ' کوت لکیر' چک ۲۵ ' ببادلیور محلوان'

عليت بور "ميلسي" متاز آبد" چك ١٢٧ راج بحر" كرو ژبكا

كند مركانه عاليال ارائيل دابن كملك شر

مظفر مراه شر استی شار ایندر شریف وسدے والی محود کوف وا فرانواله

كور الى منك بور كنجو اله فاكره سلوال كوك ادد جولى

خفكمرى وچيه وطنى "عارف واله "كوثله ميرك" اوكاژه " يك ١١١ حويلي لكما

بمكر' چكزاله تقم والى' موىٰ خيل' بيهلال ' موجه ' وريا خان'

كلوركوث كنديان جندنواله "جيم كرابي 🖟

مظفر آباد (آزاد عمير) مظفر آباد شمر

ميانوالي

میربور فاص میربور فاص شر میرداه کری

نواب شاه (مده) شمداد بور عبد عيدن

محرم آجهادی الآخر خماره: ---- ۳۲۹۲ - ۳۲۹۲

جن آپ اور آپ کے احباب سے اوب سے درخواست کرنا ہوں کہ اسال بعت توجہ سے مجلس شخط ختم نوت کی اردو فرما کر ملکور فرما دیں ۔ ارداد کی جملہ رقوم جارے کارکنان و مبلغین سے رسید لے کر دیں یا دفتر کے مندرجہ زبل پت پر روانہ فرمادیں۔

(مولانا) کی علی جاندهری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان - بیرون لوپاری دروازه ملکن-

آہم اس دور پر فتن اور جا مگل طلات بی مجلس تحفظ فتم نبوت نے فتنہ مرزائیت کو مجسم کرنے وال بعثی بی برابر ابندھن جموظنے کا عمل جاری رکھا۔ اس فلند میں تحریری طور پر بت زیادہ کام ہوا۔ جس کی تفصیل بیان کرناس کلب کا

موضوع نہیں ۔ آہم جے دلچی ہو ہ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت ملکن کی مطبوعہ کنب "قاریانیت کے غلاف قلمی جماد کی سرگذشت" میں اس کی تفسیل ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاردی اسمیلی کے ممبر ہے۔ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی قیادت و سیادت کا جمیت علاء اسلام کو شرف عاصل تھا اس بے دیئی کے سیلاب کو ردکتے کے لئے ان حضرات کی کلوشوں کی جملک ترجمان اسلام لاہور کی فاکلوں سے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ حضرت قاضی احمان احمد محضرت مولانا محمد علی جائد حری مولانا لائے مین اخر مولانا محمد حیرت مولانا عبد الرحمین میانوی مولانا محمد شریف بعلول لال حسین اخر مولانا محمد حیرت مولانا عبد الرحمین میانوی مولانا محمد شریف بعلول پوری کی خطابت نے ملک بھر شریف مولانا میں مائل محمد دبی مراس مے جا جا سے مائل درکھا۔ دبی مدارس مے جا جا سے سات سے عام تبلیفی اجماعات اور مجلس کی کانفر نسوں میں شامل ہونے والوں کو ان حضرات کی خطابت نے سرایا عمل اور تحریک بنا دیا۔ دیگر مواقعات کے علادہ ۱۹۲۲ء میں یہ بھی ہوا کہ

مرگودھا۔ قادیانی عبادت کا کیس۔ مرگودھا ڈدیژن کے کمشز ایس افغل آغا نے مرگودھا کے مرکردہ علاء اور معزز شربول کے آیک وفد کو یقین دلایا ہے کہ نیو سول لا ننز کے علاقہ میں احمدید جماعت کی طرف سے مجد تقیر کرنے کے مسئلے پر غور و خوش کیا جائے گا اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہد تقیر ردک دی جائے گا۔

کشنر نے مزید کما کہ بید فیصلہ عید کے فورا" بعد کر دیا جائے گا۔ علاء کا بید دفد سمبر مرکودها ڈویژن سے ملاقہ مجد الله مجد الله محبد الله سنت والجماعت کے خطیب سید حالہ شاہ الله محبر سرکودها کے خطیب مفتی محمد شاہ مال سنت والجماعت کے خطیب مفتی محمد شخص محمد سرکودها کے خطیب مفتی محمد شخص محمد سنتے محمد شخص محمد سنتے محمد سنتے محمد شال شخصہ ملال عبد العزیز ادر حاجی محمد مقصود بھی شائل شخصہ

علاء اور معززین کے دفد نے کمشنر کا آگاہ کیا کہ سرگودھا کے مسلمان قلوائیوں کی اس معجد کی تغییر پر غم و غصہ کا اظہار کر دہے ہیں کمشنر کو مزید بتایا گیا کہ سول لا گنز جی جس جگہ معجد تغییر کی جا رہی ہے۔ اس کے قریب ہی عید گلا واقع ہے۔ علاوہ برس نزدیک ہی لؤکوں کا گور شنٹ ہائی سکول ہے اس کے علاوہ قادیائیوں کی ایک معجد پہلے بی بلک نمبرہ جس موجود ہے وان کی آبادی کے مطابق بہت کانی ہے۔ اس لئے ان

ک جانب سے ایک اور معجد تغیر کے جانے کی قطعا" کوئی ضرورت نیس ہے۔

مئر افضل آغائے ولد کے خیالات سننے کے بعد ارکان دلد کو یقین ولایا کہ اس بات کا فیصلہ ہونے تک کہ قادیا ہوں میں ہیں ہیں۔ اس کی تغییر موئی جائے ہے یا حسین اس کی تغییر روک دی جائے گا۔ روک دی جائے گا۔

یاد رہے کہ کمشز سرگودھانے مراریل کو تادیاتی جماعت کی درخواست پر نید سول لائن کے علاقہ میں مجد کی تقییر کے لئے پرائیویٹ الانشعنٹ کے تحت جار کنل نمین ۱۳۸۸ روپ فی کنل کے حلب فردخت کرنے کی معظوری وے دی متی اور تادیاندں نے نمایت تیزی سے میولیل کمیٹی سے نقشہ معظور کرا کر مجد کی تغییر شروع کردی تھی۔
کردی تھی۔

سٹاف رپورٹر " وفاق" کی اطلاع کے مطابق کل شام تک تین فٹ تک مسجد کا چوڑا تقییر ہو چکا تھیں فٹ تک مسجد کا چوڑا تقییر ہو چکا تقید ہو چا تقید ہو جا تقید ہو چا تقید ہو جا تقید ہو جا تقید ہو ہو گا تھا۔ اور معزز شربوں کا ایک وفد جس میں دور تھا۔ کہ سام کی کو سرگودھا کے علاء اور معزز شربوں کا ایک وفد جس میں دور تھا۔ کو سرگودھا تھے۔ میانوالی میں مشنز سرگودھا دور تھا۔ کا تھا۔ لیکن انہوں نے وفد کو سرگودھامیں کھنے کے لئے کما تھا۔

گذشتہ جد کو سرگودھا شراور چھاؤنی کی تمام مساجد میں منفقہ طور پر ایک قرارداد
منگور کی گئی جس میں اس بات پر گرے غم و ضعہ کا اظمار کیا گیا کہ قاریانیوں کو ان کی
مسجد کی تغییر کے لئے زمین دے وی گئی ہے اور حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ زمین کی
فروشت فورا منسوخ کر وی جائے اس سلسلہ میں معزز شریوں کا ایک وفد گذشتہ
جعرات کو ڈیٹی کمشز مرگودھا چوہوری عجم اسلم باجوہ سے بھی لما تعل

## چوېدري ظفرالله پراميدين

ندیارک ۱۱رمئی اقوام متحدہ میں پاکتان کے مستقل نمائندے چوہدی سر ظفر اللہ جو کہ اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے مدر کے عدد کے لئے اسمیدوار ہیں۔ آج یمال کما کہ مجھے اس عدد کے لئے بہت زیادہ ممالک کی عمایت عاصل ہے۔ (و۔ ا امریکہ)روزنامہ دقاق اسرگودھا۔ کا متی ۱۹۲۲ء جون ۱۹۲۲ء میں مغربی پاکستان اسبلی کا اجلاس تھا۔ مولانا قلام خوث بزاردی نے اس مسئلہ سمیت جو سوالات اسبلی کو مجھوائے وہ یہ ہیں۔

صوبائی اسمبلی میں سوالات کرنے کا نوٹس از حعرت مولانا غلام خوث صاحب ہزاروی ایم بی اے

معرت مولانا قلام خوث صاحب ممبر پراونطل اسبل مغربی پاکستان نے مندرجہ ویل سوالات کرنے کا نوٹس دیا ہے۔

بخدمت جناب سیرٹری صاحب پراونشل اسبلی مغربی پاکستان ۔ پی بذراید تحریر بدا آپ کو نوٹس دیتا ہوں کہ بیس صوبائی اسبلی بیس مندرجہ ذیل سوالات کروں گا۔

موال \_ كيا وزير متعلقہ ازراہ نوازش بيہ بتائيں كے كہ ملك بي اكثري فرقے كے حوام و خواص اور حكام فرقہ وارانہ تعسب سے عليمه ہو كر بورى احتياط سے كام كرتے ہيں اور اقليت سے تعلق ركنے والے بعض حكام اپنے مخصوص فرقوں كى غلط ممایت اور بھا رعایت كرتے ہيں۔ جس سے وہ عوام بي كومت كے ظاف غلط رائے قائم كرنے كا باعث فنے بيں؟

۲- کیا حکومت منبل پاکستان اس متم کی بدعواندل کی کمل تحقیقات کا عکم وے گی؟

س آیا یہ طبح ہے کہ سرگودھا جی سول لا کنزیں قاریانیوں کو عبادت گاہ (مجد)
تقریر کرنے کے لئے چار کتال ارامنی فردخت کی گئی ہے۔ جب کہ اس علاقہ جی ایک
قاریانی کا گھر بھی نہیں ہے اور جس سے پورے علاقہ جی اضطراب اور بے چینی ہے؟
ہے۔ کیا ظومت کو اس کا علم ہے کہ شر سرگودھا کے مسلمانوں نے اس امر پر شدید
احتجاج کیا اور محترم صدر پاکستان کے پاس ایک احتجاجی یادداشت بھیجی ہے اور بعض
دوزیاموں جی ان باتوں کو اخبار جی شائع کر کے حکومت کو اس کی طافی کی طرف

۵- یہ نشن کن شرائط سے اور کس قیت پر دی می ہے؟

٢ - كياس نشن ك ويئ ك منظورى موبلل كومت ف عاصل كى كى ہے؟ ١ - كياب مح م ك يه كام أيك بدك السرياس كى يوى ك مرزائى مول كى . وجد سے مواہے؟

۸ - کیا صوت نے اس زعن کے دینے دالے ایفسرکے خلاف کارروائی کی ہے؟

9 - كيا حكومت اس طرح ك واقعات ك انسداوكى كاررواكى كرے كى؟

۱۰ - کیا حکومت اس زیمن کی فردشت کو منسوخ کر کے عوای اضطراب کو رفع کرے گی؟

ا - کیا متعلقہ وزیر صاحب متائیں گے کہ پاکستان میں فیر ممالک کی جالیں مشنواں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش میں معروف نہیں ہیں؟

۱۲ - کیا یہ واقعہ نمیں ہے کہ پاکستان میں ۱۳۲۴ پاوری ۷۸۷ ڈہی کا رکن ساستان عیمائی سکول ۱۳۰۰۰ طالب علم۔ ۷۸ اوارے کام کر رہے ہیں اور عیمائی مشزاوں کا ۵ کروڑ روپید ان پر خرچ ہو رہا ہے؟

سال آٹھ ہزار مسلمانوں کو مرز اور علم ہے کہ گزشتہ سال آٹھ ہزار مسلمانوں کو مرز اور عبدائی منایا گیا ہے۔ اور اشتمار شائع عبدائی منایا گیا ہے اور استمار شائع کر رہے ہیں جن میں قرآن پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبمات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟

۱۳ - کیا حکومت اس سب سے بوے اسلامی ملک میں بدترین جرم ارتداد کی ردک تھام کے لئے ضوری اقدام کرے گی۔ جس کی مزا اسلامی شریعت میں قتل سے کم نسیں ہے؟

ا - کیا حکومت کو اس بلت کا علم ہے کہ سیائی مشنروں کو جلسوں اور تبلیغ کی اجازت وی ہے اور علاء اسلام کو ان کے مقابلہ میں نسیس وی ملی اور بعض احتلاع کے افسروں نے تعلم کھلا ان کی حمایت کا بارث ادا کیا ہے؟

۲۱ - کیا حکومت اس طرح کے افروں کو ان کی اس میمائیت ٹوازی کے ظائب احکام جاری کرے گی؟

عا \_ کیا حکومت عیمائیوں کی ان تمام ادتدادی مسامی پر پابندی لگا کر کرد ثدوں باشندگان وطن کے جذبات کا احرام کرے گی؟

۱۸ ۔ کیا متعلقہ وزیر صاحب بتائیں گے کہ منہلی پاکستان میں باقلعدہ اجازت لے کر (انسنس عاصل کر کے) عصمت فروش ریڑیوں کی تعداد ۳۵ بڑار کے لگ بھگ ۔ بھگ ۔

۔ کیا حکومت کو ڈول کی قداد جس برکاری کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لئے کوئی اقدام کرے گی؟

۲۰ - کیا متعلقہ وزیر صاحب سے ہتائیں گے کہ مغربی پاکستان کے کتنے سرکاری افسر شراب کا استعال کرتے ہیں؟

n \_ كيا حكومت اس سلسله بي بابندى لكانے پر غور كرے كى؟

۲۲ - کیا وزیر متعلقہ ازراہ نوازش سے بتائیں کے کہ هنگع بزارہ کو لوکل بسول اور موڑوں وقیرہ کو راولپنڈی آنے کا پرمٹ کیوں شمیں الملہ جس طرح راولپنڈی والی بسول کو بزارہ جانے کی اجازت کی ہے؟

۱۳ ۔ سری گر روٹ بار ہوئے کے بعد خبادل روٹ تولی وغیرہ کا راولینڈی کی بوں کو اس کا خبادل روٹ بودو وعدہ کے کیول فیس الما؟

۱۳۳ معزز متعلقہ وزیر صاحب کو اس کا علم ہے کہ ۱۹۵۸ء بی تشخص نیکس کمیٹی نے برات خود بزارہ کے تھوڑے چھوٹی اور بہاڑی روٹوں اور موکی طالت اور کسی آرٹی نے برات خود بزارہ کی مشکلات کا اعتراف کیلہ پھر بلوجود اس کے دو سرے میدانی علاقہ کی طرح بزارہ ٹرانیورٹ پر بھی دس روپے ٹی سیٹ ٹوکن نیکس کی بجلت میدانی علاقہ کی طرح بڑارہ ٹرانیورٹ پر بھی دس روپے ٹی سیٹ ٹوکن نیکس کی بجلت میدم چالیس روپے ٹی سیٹ کر دیا گیا جس سے برایک بالک کو سالانہ بزاروں روپوں کا دیر بار ہونا پڑتا ہے۔ کیا حکومت مارشل لاء سے پہلے کے ٹوکن نیکس پر اس خطرناک اضافہ کو منوخ کر کے ضلع بزارہ کی داوری فرملے گی؟

۲۵۔ کیا حکومت تجدید پرمٹ فیس میں مجی جو ۱۹۵۸ء میں ساٹھ روپ متنی اور جس کو بدھا کر ایک سو ساٹھ روپ کر را گیا ہے اس میں مناسب کی کرنے کو تیار ہے؟

17 کمیا متعلقہ وزیر صاحب ازراہ کرم ہتائیں کے کہ ون ہونٹ کے علاقہ سابق پنجاب میں ایس ۔ وی لور فضلاء السئر شرقیہ' منٹی فاضل اور مولوی فاضل کو 1800ء سے نئے گریڈس کسٹ کے مطابق تخواہیں دی می ہیں؟

۲۷ - کیا یہ بتائیں کے کہ سابق صوبہ مرحد پٹلور ریجن میں مولوی قاشل اور عش قاشل کو اس کریڈ میں 100ء سے کیول شامل جس کیا گیا؟

۲۸ ۔ کیا وزیر صاحب یہ بنائی کے کہ سابق صوبہ سرمد میں الی وی اور فضلائے اللہ شرقیہ کا گریڈ ایک ہے ابتدائی تقرر بھی ایک طرح ہے اور وہاں پنجاب کی طرح ود سال کے بعد او۔ ٹی کی سند کی ضورت نہیں سمجی جانی چاہئے؟

۲۹ - کیا اس طرح کرنے سے پیٹاور ریجن کے فضلائے کی حق علی جس ہو رہی اور دن ہونٹ کے علاقوں جس اتباز کی شکل پیدا جس کی جا رہی؟

۳۰ - كيا محرم وزير صاحب متعلقه به بتائيس كى كه محكه او وف في الهور ك و تف في الهور ك و تف في الرور ك و تف في الرور ك و تف في الرور ك و تف في الرون كالركون كى خروت ك في الرمائى بزار ك خرج سے مكان بنوايا به اور مجد كے لئے خيمه اب تك كرايه برايا جاتا به جس سے مكان بنوايا به اور مجد كے لئے خيمه اب تك كرايه برايا جاتا به جس سے مكل كافلا خرج بو رہا ہے؟

۳۱ ۔ کیا او قاف کے اصل مقاصد ' ضروریات مجد و جد کی بحیل کے لئے محکمہ فرری قوجہ کرے گا؟

العير

(مولانا) غلام خوث (صاحب) ہزاردی ایم فی اے ناقم اعلیٰ نظام العلماء مغربی پاکستان ساکن مذے صلع ہزارہ ' ۵امر جون ۱۹۹۴ء تحدر مرزا کے از قاطان تحریک فتم نبرت ہے اسکے متعلق آقا شورش ایک شدرہ تحرر فراتے ہیں

## سكندر مرزا تومي غدار

برسوں کے بعد سکندر مرزا کا نام بیشل اسمیل میں جمہوریت کے ایک قاتل کی حیثیت سے لیا گیا ہے، مشرقی پاکتان کے ایک مبر مشرایم۔ اے۔ رشید نے بنیادی حقوق کے بل پر اپنے خیالات کا اظمار کرتے ہوئے کما کہ ایک ایمیا مخص جم نے اپنی زاتی افراض کے لئے موام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لئے، آئین کو منسوخ کر ڈالا، اسلے زمبادلہ میا کرنا فریب موام سے بے افسانی ہے، اس مخص کے خلاف اسلے زرمبادلہ میا کرنا فریب موام سے بے افسانی ہے، اس مخص کے خلاف برعنوانیوں کے جرم میں مقدمہ چلنا چاہئے تھا، نہ کہ اس وہ مراعات دی جائیں جس بہوریت کا بی قاتل حقیق ہو رہا ہے۔

یہ ایک ایا مطالبہ ہے کہ ہم اس کی حرف بخرف تائید کے بغیر نیس رہ سکے افسوس ہے کہ قوی اسیلی نے بہت وہر بعد اس کا نوٹس لیا ہے، اور وہ بھی حزب اختلاف کے ایک فرد کو یہ نعو متانہ بلند کرنے کی قرنی ہوئی ہے، طالا نکہ اس ملک کے ساتھ جو سلوک اس بربخت انسان نے کیا ہے اس کا نقاضہ تھا کہ اس فض کو عبرتاک سزا دی جاتی۔ انگریزوں کا یہ پروردہ جس نے تمام عمر آقا یان ولی فحت کی دم سے براحے رہا اپنے لئے مایہ افتحار سمجا، جو نہ صرف نسا " بعد نسا" قوی غدار تھا بلکہ اس ملک اور اس قوم کی سیاہ بختی کے باحث حکران بن بیشا اور ملک کو ایک خطرناک ورائے تک لے آیا تھا، ہم ذاتی معلومات کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ خطرناک ورائے تک لے آیا تھا، ہم ذاتی معلومات کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ

ا۔ یہ مخص پاکستان کا صدر بن کر بھی پاکستان کا شری نہیں تھا' بلکہ برطانوی رعایا کملاتے میں فخر محسوس کرنا تھا

سور بد مخص پرسلے ورسب کا جمونا' وعلماز' ذلیل' فروٹر' کمینہ' برزبان' بردل اور ونی الطبع تما

سهديد فض نه اسلام پريقين ركهنا تما نه جهوريت پر نه خدا پر اور نه عاقبت

ر' اس کے حمد میں پریزینٹ ہاؤس شرابوں' ذانیوں اور سازشوں کا اوہ بنا ہوا قا سور یہ مخض چوہیں کھنٹے شراب میں و ست رہتا' اور اس متم کی ہاتیں کر آ تھا کہ اس بازار کے لقندرے بھی اس سے زیادہ شریف معلوم ہوتے تنے

د- اصلا" یہ ایک لادین مخص تھا اسکن اپنے افتدار کے لئے اس نے اپنے مخص عماند کی بھو رکمی جس کے دہنی اثرات مخصوص عماند کی بعد رکمی جس کے دہنی اثرات آج بھی موجود ہیں لیکن بغضل تعالی سے بلا کل چکی ہے

الب-ہم نے اسے نہ صرف رمضان المبارک کے دنوں میں بادہ ناب اڑاتے اور سب وشم کے بیرائے میں چکتے دیکھا ہے بلکہ اس مخض کو لاہور گورنمنٹ ہاؤس میں اس دفت نشہ میں چور شدائے فتم نبوت کو گالیاں بکتے پایا ہے، جب یہ محض سیرٹری تھا، ادر لاہور کا دامن مسلمانوں کے لوسے گلگوں ہو رہا تھا

عند یہ پاکتان کی ذات متی کہ ایبا فض صدر بن گیا جس نے ایک دوست ملک کے سفارت فانہ کے ایک افسر کی المیہ کو افوا کر لیا' پھر اس کو راتوں رات "ملک" بنا ڈالا ادر امارے ملک کے کی گوشے کو اس پر حیا و تجاب محسوس نہ

مج قریہ تھاکہ اس مخص کو انقلابی حکومت کولی سے اڑا دیتی کی اسے توی مراب سے زرمبادلہ دیا گیا آخر کیوں؟۔(ہفتہ دار چٹان لاہور ۲۵ مارچ ۱۹۹۳ء)

#### حکومت اور فرقه واریت

ملان - 1/اریل (شاف رپورٹر) توی اسمبلی کے رکن مولانا مفتی محمود اور مدر مجلس شخط ختم نبوت مولانا محر علی جائد هری نے آج ایک پریس کا فرنس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی حکام سے مطالبہ کیا کہ فرقہ دارانہ اتحاد کے لئے چند سال کیل جو مجلس "مجلس افوت اسلامیہ" کے نام سے تشکیل کی مئی متمی - اسے دوبارہ زندہ کیا جو مجلس مجلس افوت اسلامیہ" کے نام سے تشکیل کی مئی متمی - اسے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ ددنوں علاء نے محومت پر الزام عائد کیا کہ محومت جان بوجد کر فرقہ وارانہ نازعات کو ہوا دے رہی ہے آکہ مولوی مشہور ہو کر برنام ہو جائیں ادر انہیں وارانہ نازعات کو ہوا دے رہی ہے آکہ مولوی مشہور ہو کر برنام ہو جائیں ادر انہیں

رائے عامد کی جمایت حاصل نہ رہے۔ مولانا محد علی سے بنایا کہ چند سال تبل مجلس اخوت اسلامیہ کے نام سے ایک مجلس تفکیل کی مئی حتی جس میں دیوبدی اور برطوی كتبه كرك علاء شال منے۔ اس من باہى اتحادكى جو شرائط طے كى منى تھيں' وہ بيد تھیں کہ ہر فریق اینے مسلک کے مطابق تقریر کرے گا لیکن اسے دو سرے فریق کے عقائد سے موازنہ کرکے تدلیل کرنے کی اجازت حسی دی جائے گی۔ کوئی فراق وو مرے قرنق کے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے دے کر تروید نسیس کرے گا۔ ملتان کی جس معجد میں جس کھتب فکر کا اہام ہو گا اس کھتب فکر کے لوگ باجماعت نماز بڑھ عیس مے۔ امام دو سرے کتب قکر کے لوگوں کو نماز برھے سے نہیں روک سکے گا نیکن وہ باجماعت نماز شیں پڑھ سکیں ہے۔ صرف انفرادی طور پر نماز بڑھنے کی اجازت ہوگ۔ ایک فرقد کے امام مجد کو دو سرے فرقد کے لوگ نیس نکال سکیں گ۔ مجلس انظامیہ اگر جاہے تو امام کو معجد چموڑنے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ اگر امام معجد نہ چھوڑے تو مجلس انتظامیہ کو دیوانی مقدمہ کرکے معجد خالی کرانی ہوگ۔ امام کو زبردی نہیں نکالا جائے گا۔ جمال کشیدگی کا خطرہ ہو۔ وہاں پولیس اس فریق کا چالان نہیں كرے گى۔ جس فربق كا امام مجد ہو گا۔ بلكه ووسرے فربق كے لوگوں كا جالان كيا جائے گا۔ آخری شرط یہ متی کہ اگر کوئی باہر کا عالم اس فیلے کے خلاف تقریر کرے تو ای فرقے کا مقامی عالم تردید میں تقریر کرے گا۔ مولانا جالند حری نے کما کہ اس مجلس میں دیوبندی اور برطوی وونوں مکاتیب گر کے علاء شال تھے۔ کافی عرمہ تک اس مجلس کی کوششوں کے باعث کوئی ول آزار بات نہ ہو سکی۔ لین بعد میں پھر وی سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کما جب تک اس مجلس کو دوبارہ زندہ ند کیا جائے فرقد وارانہ فغا خراب رہے گ۔ آپ کے کماکہ ضابطہ فوجداری میں 140 اے اور ۲۹۸ کے وو ضابطے موجود ہیں جن کے تحت ول آزار بات کرنے والے کے خلاف مقدمہ ورج کیا جا سکا ہے لیکن حکومت نے ان وو ضابطوں کے تحت آج تک کوئی مقدمہ درج شیں کیا۔ ہم جب مرزائوں کے ظائد کوئی بات کرتے ہیں تو حکومت ان ضابطوں کے تحت مقدمہ ورج کرتی ہے۔ لیکن باتی کمی فرقے کے بارے میں قانون حرکت میں جمیں آگ۔ انہوں نے محومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک سوچی سمجی سازش کے تحت وہ فرقوں کے افراد کو لڑا ری ہے۔ ٹاکہ ملک کا زہن طبقہ علماء کو فسادی قرار دے کر انہیں عوامی تائید سے محردم کر دے۔(نوائے دقت ۲۵ اپریل ۱۲۹۳ء)

صوبائی مکومت نے در ہفتہ وار چنان لاہور کو ایک نوٹس جمیعا جس پر موصوف نے وال کا آر ٹیل تحریر قربایا

## چٹان ٔ قادیانی اور سرکار '

صوبائی گور نمنٹ کے ہوم ڈیپار فمنٹ کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشز لاہور نے ایڈیٹر "پٹان" کو اپنے دفتر میں بلا کرمامرہون کی مجب کو وار نگ دی ہے کہ قادیائی نبوت اور اس کے اعوان وافسار کی بابت کھے نہ کھے کیونکہ اس سے مسلمانوں کے بابین مفائرت بدھتی ہے اس خط میں (بحوالہ ۱۳/ NLS.LA/ سیاری سامرہون) افسر مجاز نے لکھا ہے کہ

ا سسم منی کو ایریمر "چنان" کے نام قانون تحفظ عامد مغربی پاکستان کی کلاز (A) سب سکیشن (ا) زیر دفعہ (۲) کے تحت تھم جاری کیا گیا تھا اک وہ دیو بندی اور برطوی مناقشہ میں دو ماہ تک حصہ نہ لیے

ا۔ "چنان" نے اس کے بعد اپنا رخ قادیانی جماعت کی طرف چیر دیا ہے۔ چنانچہ ۱۹ فروری کو چنان کا خم نبوت نبر اور کیم اپریل کے شارہ کا ایک مقالہ قادیاتی امیر المومنین" جو سید سرور شاہ گیلانی ایڈیٹر" الجماعت "کراچی کے قلم سے ہے اور ان کے برچہ بی سے نقل کیا گیا ہے "قابل اعتراض قرار دے گئے ہیں۔

اب درا الل كارون كي الل كاري طا خطه مو

ا- دیوبری اور برطوی مناقشہ کے سلسلہ میں جو نوٹس جاری کیا گیا تھا ،وہ ۱۳۳ کو جس کی گلہ سام کی جاری کیا گیا تھا ،وہ ۱۳۳ کو جس کہ کہ اس کی بھر کو جس کی بھر کی جس کی بھر کی کہ میں کرے ، کا بھر ایک کا بھر کی کہ یہ فلطی نظر انداز کئے جانے کے قابل نسیں

ہو۔ نوش تین می کو جاری ہوا۔ ہمیں عالبا پانچ می کو طا" جن دو پرچوں کو قاتل اعتراض قرار دیا گیا ہے ، وو اس نوٹس کی تحیل ملک پیلے کے اور ایک ماہ پہلے کے جی "فرائے درخ موڑنے کا الزام کو محر وارد ہوتا ہے ہم یہ سمجھیں کہ

() ہوم ڈیمار منٹ میں اس متم کے شد داغ موجود ہیں جو صلاحیت کار سے معریٰ ہیں اور ان میں کیس تیار کرنے کی المیت معریٰ ہیں اور ان میں کیس تیار کرنے کی المیت معریٰ ہیں اور ان میں کیس تیار کرنے کی المیت معریٰ ہیں۔

(۲) جس کسی نے بھی اس نوٹس کو تیار کیا ا

(الف) اینے معب کے الل نیں کونکہ نوٹس کا متن ظاف واقعہ

(ب)اس معض کو ہمارے ساتھ کوئی زہنی مناد ہے (ج)وہ کسی مقصد کے تحت کوئی شاخسانہ کھڑا کرنا جاہتا ہے۔ (۳) ادر اگر دفتری امور کی بنیادیں ہیہ جیں تو پھر سرکاری فرائض کا اللہ صافط

' لطف کی بات یہ ہے کہ سرمئی کے بعد محض افاق سے قادیانی امت ان کے معنوعی نبی اور بنادئی ظیف کی بابت «چثان» میں کوئی سا مضمون بھی ضیس چمیا'

ان واضح حقائق کے بعد وارنگ کا سارا مفہوم غارت ہو جاتا ہے۔۔۔۔معلوم ہوتا ہے ہوم ڈیپار فمنٹ کے کمی ماتحت شعبہ میں جیسے کوئی صاحب ہمارے خلاف کمی تنمی اشارہ پر مواد فراہم کر رہے ہیں۔ جو لازما "ای طرح کے جموث کا لیندہ ہوگا

جال تک مسلمانوں کے دو مرے فرقوں کا تعلق ہے ان میں اختلاف فردی بین ان فروعات کے باوجود سب مرور دو جمال کے حلقہ بگوش ہیں چو مخص ان میں ہے کی فرق کو مناقشہ کی راہ پر لاتا وہ اتحاد بین المسلمین کو جاہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ اتحاد ملک و ملت کے لئے ریزو کی بڑی کا درجہ رکھتا ہے اور اس عنوان سے ہم کومت کے ہم آواز ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے قوی اتحاد کو اپنا جزد ایمان سمجھتے ہیں کی وجہ ہے کہ ہمیں شیعہ و سنی فساد سے بے حد قاتی ہوا اور ہم اس انتحاد کو جان بار کر وجہ ماس انتحاد کو جان بار کر عرص ماس انتحاد کو جان بار کر عرص کی حاصل کرنے کے حق میں ہیں کین مرزائیوں کا معالمہ مختلف ہے افہیں پاکستان

ك شمى كى حيثيت سے قانون و انساف كے بورے مواقع اور حانت مامل مونى چاہے' ان کی عزت و آبد پر کوئی اعشت نما ہو' تو قرار واقعی سزا کا متحق ہے لیکن جیسا کہ تمام دیائے اسلام کے علاء کا متفقہ فیصلہ ہے اور فارج از اسلام ہی ، ہم انس سلمان نس مجعت اور نہ ان کے مرزا بٹیر الدین کو امیر الرمنين \_\_\_\_انيس امير المومنين لكمنا مسلمانوں كى دل آزارى كا باحث ہے۔ تمام قادیانی جرائد ایے متنبی کی بیکات کو اصات المومنین کلیتے اور وہ تمام القابات و خطابات مرقد كرتے يون جو حضور صلى اللہ عليه والد وسلم كے محاب و الى بيت ك لتے مخصوص ہیں موم ڈیار شف اس ول آزاری کا نوٹس کیوں فیس لیتا؟ نوٹس کے لتے اے صرف مسلمانوں می کے جرائد نظر آتے ہیں۔ "جُنُان" کے ختم نبوت نمبر میں علامہ اقبال کا آریخی مضمون ورج تماکہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیمہ اقلیت قرار ریا جائے قاریانی امیر الموسین "الجماحت" کراچی کے ایڈیٹر سید مردر شاہ کے قلم سے ایک مختر مطمون ہے ، جس میں میں کما کیا ہے کہ مراز بشیر الدین محمود کے نام ك ساته امير المومين نه كلما جائ كوتك به عام مسلالول كى دل آزارى كا باعث ہو تا ہے۔

معلوم ہوتا ہے قادیاتی امت عنقف وفتروں میں موجود ہے اور وہ اپنے حق میں اس حتم کی فضا پیدا کرتی رہتی ہے۔ ہر قادیاتی خواہ وہ جزل اسمیلی کا صدر ظفر اللہ خان ہو، خواہ صدر مملکت کے پرسش سیرٹری سر فاردتی خواہ فنانس سیرٹری مشر مظفر احمہ خواہ پولیس کے کمی شعبہ میں کوئی قادیاتی آفیمر سب اپنے داؤں پر رہتے ہیں اور کمی حالت میں ہمی اپنے متنبی اور اس کی امت کی بہود و گمداشت ترک نہیں کرتے والت میں ہمی اپنے متنبی اور اس کی امت کی بہود و گمداشت ترک نہیں کرتے والی اپنے مناصب سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ کے مسلمان افسروں کی ند ہب سے لاتھاتی کو متاثر کرتے ہیں۔ اور دہ غلطی سے انہیں مسلمان می سیجھتے ہیں۔

ر داداری بدی انچی چز ہے، لیکن اس افظ کا استعال غلا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی مخص چوریا قاتل سے رواداری برتے گا۔

قاریانی اسلام کے سارق اور عم نبوت کے عامب ہیں۔ ایک ایس جماعت جو

حضور کی قتم الرسلین بی فتب لگاتی ہو' ہم ہے کی دواواری کا مطالبہ کرتی ہے' پھر
اس مطالبہ ہے دواواری کمال قتم ہوتی ہے کہ قاداتی است کو مسلمانوں ہے الگ
ایک تعامت قرار دیا جائے' یہ عین دواواری ہے۔ لفف کی بات یہ ہے کہ وہ نماندل
بی ہم ہے الگ ریوہ ان کا الگ اپنے امیر کے سوا کی دو سرے مسلمان کو امیرنہ
مائیں' سب مسلمانوں کو کافر کروائیں' کین ملاز حول بی مسلمانوں کے حقوق ہے
قائمہ اٹھائیں' ۔ کیوں؟ ہرچ بین ان سے دواواری بہتی جا گئ ہے' لین مقائد
میں نہیں' اور اس سے کوئی متاقد پیدا نہیں ہو یا قادائی' پاکتان کے شریف شمری بن
کر رہیں ہمیں کوئی تعرض نہیں ہم ان کی عزت و آبد کے بھی محافظ ہیں' گر ان کی
نیت اور اس کا کاردبار ہادے لئے خت ذہنی انت کا باحث ہے۔ اب اگر ہم اس کا
فرش لیتے ہیں' تو ہمیں فوش جاری کیا جاتا ہے کہ اس سے فرقہ وارے کو ہوا ملتی
ہے' طلائکہ قادیاتی سرے مسلمانوں کا فرقہ بی نہیں

مومت بعض مامعلوم وجود کے باعث ابھی اس چرکو نہیں سمجد ری کین اس کو جدد احدام ہو گاکہ اس است نے اندر علی اندر فقب لگا کر کیا گل کھلا رکھا ہے اور اس کے دماغی ارادوں کا ہی مطرکیا ہے؟

بر طل ہوم ڈیپار شٹ کا قرض ہے کہ وہ چٹان کے ظاف نلط وار نگ کے مواد جح کرنے والے قرویا گوشہ سے باز پرس کے اک اس نے ایک نلط بنیاد کس طرح قائم کی؟

دوم تلدیانی امت کو مسلمانوں کا فرقہ نہ سمجھا جائے' اے ردکا جائے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس اصلاحات والقابات کو اپنے دجود پر چہپاں نہ کرے اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے

موم حکومت کو صرف وہاں ہاتھ بیسانا چاہے 'جال امن عامد بی خرابی پیدا ہوئے کا احمال ہو' یا لاء ایٹر آرڈر کی نزاکتیں محدود اور کا احمال ہو' یا لاء ایٹر آلدین محمود اور اس کی امت کر بی تعاقب سے عامتہ السلمین کو روکنا غلط ہے

كى وجه ہے كہ بم ف وارنگ ك اس كاغز ير بحى احتجاج كروا تھا اور اس

# منلع ہزارہ کا ایک شمر کفرو ارتداد کی لپیٹ میں

منلع بزاره تخميل مانسمو كايد كاؤل واما ايك يرانا شريد جو ايي آب د مواك نفاست کی بنا پر بھترین شہول میں شار ہو آ ہے اس شمر کو بدی بزرگ اور بلند سرت ستيول نے شرف سكونت بخشا۔ اور بت سے اولياء كبار نے يمال كے رہے والے كو این فوض و برکات سے نوازا۔ لیکن ہرجاکہ کل است فاراست۔ آبکل مرزائیت ك ديريلے جرافيم نے اس فرك ملاؤل كو يى طرح متاثر كا شوع كروا ہ اس دقت شرکے چھ ہا اڑ افراد کی خطرناک مرزائیت نواز بلکہ مرزائیت ماز پالیسی ہے اب سارے کا سارا شر کفر د ارتداد کی لیٹ میں ہے۔ انتمائی افسوستاک موجودہ صورت جو بیدا ہو گئی ہے دہ یہ کہ اس شرکے پیر حفرات اور دیگر مسلمانوں سے مرزائوں نے رشتے ناملے لینے ویے شروع کر کے اپنے کفرو اسلام کی بحث کو ختم کر وا ہے۔ سرکاری اثر و نفوذ کے بل ہوتے پر ملازمت کی طمع اور اپنی سرمایہ واری سے متاثر کرے شرکے بااثر مخص پرمعظم ثلا صاحب اور خطیب شر فرید الدین صاحب كواسي حن من انتال مرزائيت نواز ما الاب برمعلم شاد صاحب كراك كي مكلي قادیاندل نے اینے گرے کرا دی ہے۔ شادی مختریب ہونے والی ہے اور خلیب صاحب فرید الدین کے چموٹے بھائی کو قاراندں نے اپنی لڑی کا رشتہ دینے کی بات چیت مکمل کرلی ہے۔ مرزائیوں نے سرکاری اڑ و نفوذ اور ملازمت و سولیہ واری کے على بوت ب ان دد حفرات كو بورے طور ير قبض على كر كے تبلغ مرزاتيت كى آمانى كے لئے اس طرح داست ہموار كرليا ہے كه ساده لوح مسلمانوں كے ايمان كى حاظت كا سوال على باتى نه روسيك ستم بالائ ستم يدكه شروا ما كى جامع مجدب تو الل سنت و الجماعت كى مراس من أب مرزائيت كے خلاف بات كك كرنى منوع مو مكل بي اس نازک وقت می علائے کرام کی توجہ کی اشد ضوورت ہے۔ اس لئے اس علاقہ کے علاء كرام كى خدمت بين بالخصوص اور كلك كے دو مرے علاء كرام كى خدمت اقدى بين بالعوم درد مندانہ كزارش ہے كه بهت جلد اس علاقه كى طرف توجه فرمائيں۔ بالخصوص اس شركے مسلمانوں كو كفرو ارتدادكى لعنت سے محفوظ ركھنے كى اہمى سے كوشش فرمائيں درنہ كچے عرصہ بعد اس فتنہ كا شكار ہوئے والے افراد كا تدارك مشكل ہو جائے گا۔ (ہفتہ وار خدام الدين لاہور ٢٦ جولائى ١٩٦٣ء)

## بها ركون مي مرزائيت كالمنساب

روزنامہ پرواز رگون کی اطلاع کے مطابق سابق دریر صنعت و محنت او رشید کے سراین اے خان قادیاتی کا رگون میں انقال ہوا۔ اسکی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں کو دی گئی۔ مسلمانوں کی مجد سے خلائے کا تخت دیا گیا ایک مسلمان موذن نے اسے خسل دیا۔ جو نئی مسلمانوں کو پت چلا قبر برکر کر دی گئی۔ خسل کا تختہ جلا کر فاکشر کر دیا گیا موذن کو مجد سے قادغ کر دیا گیا۔ اور بعد میں قوبہ کرنے پر اسکا دوبارہ نکاح پڑھا گیا۔ جتازہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کا تجدید ایمان۔ و تجدید نکاح کیا گیا۔ یہ منظر قابل دید تھا۔ این اے خان قادیاتی کے ساتھ ہی قادیانیت کا جتازہ میں لکل یہ منظر قابل دید تھا۔ این اے خان قادیاتی خدمات قابل خمین ہیں۔ تغییلات از (روزنامہ کیداز رگون اشاعت۔ ۱، ۱، ایم جبر ۱۹۲۴ء)

ر گون میں لاہوری مرزائی محد علی کا ترجمہ شائع ہوا اس پر عمیت علماء بہا سرایا احتجاج بن گئے۔ مرزائیت دم بخود ہو احتجاج بن گئے۔ مرزائیت دم بخود ہو محل مدر جدید ر گون ۱۲۴ کتر ۱۹۹۳ء)

مجلس تحفظ محتم نبوت کے ذیر اہتمام راوہ کے مقابلہ میں ہر سال چنیوٹ میں سلانہ محتم نبوت کا اشتمار خدام الدین اللهور میں شائع ہوا۔ اللهور میں شائع ہوا۔

۲۹٬۲۸٬۲۷ د تمبر ۱۹۹۳ و جعبه بغیت الوار شده

تحفظ ختم نبوت مهوين سالانه كانفرنس چنيوث

جس میں نامور علائے امت زمائے لمت اور شعرائے کرام ایمان پرور خطاب فرائیں مے

(۱) حضرت موادنا عمل الحق صاحب افغانی (۲) صفرت موادنا عجد علی جائد حری (۲) موادنا رید نور الحن بخاری (۲) علامه خالد محود ایم الد (۵) موادنا حبد الرحیم اشعر (۲) صفرت موادنا عجد عبد الله صاحب ایم (۲) صفرت موادنا فلام خوث صاحب ایم فی اید (۸) موادنا حبد الله حجد شاه چوکیوی (۹) موادنا آن محود (۱۹) موادنا عبد الله انور صاحب دین پوری (۱۹) موادنا قاضی احسان احد شجاعبادی (۱۹) صفرت موادنا عبد الله انور (۱۳) موادنا مظر علی اظرافی و کیدون احد (۱۱) موادنا عبد الله انور (۱۳) موادنا عبد الله انور (۱۳) موادنا عبد الله انور مانون احد (۱۵) موادنا عبد الرحمن محود صاحب ایم این اید (۱۵) صفرت میب الله فاضل جائد هری (۱۸) موادنا مفتی محمود صاحب ایم این اید (۱۵) موادنا عبد الرحمن صاحب میانوی (۱۰) مراز غلام نی جانهاز سید میانوی (۱۰) مانون می جانهاز سید میانوی (۱۰) مانون عبد حیات پروری — میل شخط ختم نبوت چنیوث (خدام الدین لا مور ۲۷ د میرسه ۱۹۹۷)

ذیل میں مجلس تحفظ فتم نیوت کی ۱۳۸۱ء کی ردئیداد کا مقدمہ ریا جا رہا ہے۔ یہ مولانا محمد شریف جالند مری کا مرتب کروہ ہے یہ جون ۱۹۷۴ء سے مئی ۱۹۷۴ء محرم آذی الحجہ ۱۳۸۷ء ھر) کے حالات پر مشتل ہے۔ ابتدائیہ کے بعد حالات ملا خطہ فرایئے اور این این کو جلا بخشے۔

# حفاظت ختم نبوت کی اہمیت اور بشارتیں

اسلام کی بنیاد اللہ تعالی کی توحید اور حنور مرور کائنات سید الاولین و الاخرین خاتم السین رحمت للعالمین صغرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن محیم کی بیسیوں آیات میں متعدد عنوانات سے ختم نبوت کے ناقابل تردید دلائل چیش کے خود حضور مرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی امت کو ختم نبوت کا عقیدہ ذبن نشین کرانے کے لئے مخلف عبارات اور مخلف

انداز می و سو سے ذاکد احادث می اس مسئلہ کی وضاحت فرائی۔ حضرات محابہ رضوان اللہ علیم اعمین نے مسئلہ کا در سیاح کے دعوی نبوت کے مقابل حضور علیہ السلام کی فتم نبوت پر قولی و قطل اجماع کا اعلان کیا۔ امت محدید علی صاححا السلوة والسلام نے قطعی فیصلہ کرویا کہ

#### دعوى النبوة بعدنيها صلى الله عليه وسلم كفريا لا جما ع---!

المارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی باجماع امت کفر ہے گذشتہ صدی میں مرزا غلام احمہ قلوبانی نے احمریز کے قانون اور اسکی پولیس کی حفاظت کے سلیہ میں نبوت کا وعوی کیا۔ علاء کرام اور صوفیاء عظام نے اس نی نبوت کی سرکونی اور ختم نبوت کی حفاظت کے لئے بیش بما خدمات انجام دیں۔ سیکٹوں کا بیل اور بزاروں اشتمارات شائع کئے۔ پاک و ہند کے گوشہ گوشہ میں ختم نبوت کا پیام پیچایا۔ قادیاتی نبوت کے استیمال کے سلسلہ میں نظر بندیوں' منانت کی مبلیوں اور قید و بند کے جو دجد کا دحدلا سا نقشہ بیش و بند کے بیاہ مصائب برداشت کے تحفظ ختم نبوت کی جدوجہد کا دحدلا سا نقشہ بیش کرنے کیلئے سینکٹوں صفحات لکھے جا سکتے ہیں۔ اس رو کداو میں عدم مخبائش کی وجہ سے کرنے کیلئے سینکٹوں صفحات اور شاوات بیش کئے جاتے ہیں۔

# حضرت محنكوبى رحمته الله علبيه

قطب العالم ذہرہ العارفین حفرت موانا رشید احمد صاحب محنگوبی رحمتہ اللہ علیہ نے تقاریر اور فبلوی کے ذریعہ اس فتنہ عظیمہ کی مقدور بھر تردید فرمائی۔ اور اپنے شاکردان رشید و متوسلین حضرات کو اس کے استیصال کی وصیت فرمائی

#### حضرت تقانوى رحمته الله عليه

محر منظور صاحب تعمانی۔ حضرت موانا ابو الوقاء صاحب شاجمان بوری جنول نے معدستان میں مرزائی مبلنین کا باطقہ بند کردیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے متوسلین میں ہیں۔ حضرت والا ان حضرات کی تردید مرزائیت کی سرگرمیوں کو سراہے اور ان کے لئے دعا فرماتے

موالنا لال حین صاحب اخر مابق میلی بیافت مرزائی نے مرزائیت ترک کی اور صرت کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے آپ نے نمایت شفقت و مجت کا اظمار فرلیا۔ ان سے مرزائیوں کے مناظروں اور مرزائی مناظرین کی ذلیل ترین کسوں کی دلیا۔ ان سے مرزائیوں کے مناظروں اور دعا کے بعد انہیں فرلیا کہ آپ تحفظ فتم نیوت اور مرزائیت کی تدید کر کے مقیم دبی فریضہ اوا کر رہ جیں یہ دونوں امور عبادت میں شرک کا شائیہ نہ ہونا چاہئے کی تکہ جس عبادت میں شرک ہو' اللہ تعالی اے قبل نہیں فراآلہ اور اس میں شرک یہ ہے کہ تقریر یا مناظرہ کے دفت ول می خیال آئے کہ لوگ میرے دعنا یا مناظرہ سے دفت ول می خیال ائے کہ لوگ میرے دعنا یا مناظرہ سے دفت مسلمان خوش ہوں۔ اگر باوجود کوشش کے یہ خیال دل سے نہ لکل سکے تو یہ تخیل کر لیا تیجئے کہ میرے دعنا اور مناظرہ سے مسلمان خوش ہو۔ کوشش کے یہ خوش ہو۔ کوشش کے یہ خوش ہو۔ کوشش کے یہ خوش ہو۔ کوشش کی جہ سے دفش ہو۔ کوشش کی جہ سے دفش ہو۔ کوشش کی دوجہ سے معفرت والا زعدگی بحر موالنا لال حیین صاحب اخر خوش اور تردید مرزائیت کی دجہ سے معفرت والا زعدگی بحر موالنا لال حیین صاحب اخر کی ایداد فرائے رہے

حفرت کو علم ہوا کہ حفرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے زیر اہتمام شعبہ تبلغ مجلس احزار اسلام قادیان بی تبلیغی و تدریکی فدمات انجام دے رہا ہے۔ مبلغین اسلام کی ایک بھاعت قادیان اور اس کے مضافات بیں تحفظ فتم نبوۃ اور تردید مرزائیت کا فریغہ اواکر رہی ہے۔ تو حفرت کیم الامت رحمتہ اللہ علیہ لے شعبہ تبلغ مجلس احزار کی رکنیت قبول فرماکر میکیس سال کا زر رکنیت ویکی عطا فرما ویا

حضرت مولانا سيد انور شاه صاحب رحمته الله عليه

فخر المدهين حطرت مولانا سيد انور شاه صاحب رحمت الله عليه كى زندكى كا ايم

رّین مقد تحفظ ختم نوت نقله آپ نے تردید قلوانیت کے لئے "اکفارا کملوری"۔ "عقیدة الاسلام" اور "خاتم السّین" جیسی لاجواب کتب تعنیف فرائیں۔ اپنے شاکروان رشید کو "دعوت حفظ ایمان" کا پینام دیا جو حسب زمل ہے

وعوت حفظ اليمان

از حعرت مولانا انور شاه تشميري قدس مره '

حاملا ومصلاً " ومسلما "! السلام عليكم يا أهل الأسلام ووحبته الله و يركانه

می انور شاہ کشمیری مفا اللہ عنہ بحیثیت ایمان و اسلام و افوت وٹی اور امت مرحومہ میریہ ملی اللہ علیہ وسلم کے اعتماء ہونے کے لحاظ سے کاف اہل اسلام خواص و عوام کی عالی خدمت میں عرض گذار ہے کہ اگرچہ فننے طرح طرح کے حواوث اور واردائیں اس دین سلوی پر وفاہ فوفاہ گزرتی رہی ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ آخری پیغام خدائے برقن کا یہ ہے کہ

الوما كملت لكم دينكم واتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

آج کے ون میں نے دین تسارا کمل کو پنچاا اور اپنی نعت تم پر پوری کر دی اور اسلام پر بی تسارا دین مونے کیلئے راضی ہوا۔!

ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل هيئي هليما

سیس محر کسی کے باپ تسارے مردوں میں سے لیکن میں رسول خدا کے اور خاتمہ پیفیروں کے اور خدا ہر چز کا اپنے امور میں سے عالم ہے

اور اس کے تعلق الدالت ہونے پر بھی امت محمد کا اجماع منعقد ہو گیا۔ اور خم نوت محمد کا اجماع منعقد ہو گیا۔ اور خم نوت کا معقدہ دین محمد کا اساس اصول قرار پایا۔ اور جس امت نے ہم تک یہ آبت پنچائی اس امت نے یہ مراو بھی پنچائی اور اس دعوی پر مسلم کذاب اور اباق جرائم کانب کو قتل کیا اور برا کفردونوں کا یہ دعوی قرار دیکر کذاب مشتر کیا۔ اور باتی جرائم

خورون زمن و لقمه شمرون از تو

اس کی تغییر کے متعلق خواہ کل امت کا اختلاف ہو وہ سب اس کے زدیک گراہ بیں۔ حدیث پنجبر اسلام کی جو اس کی دی کے مواثق نہ ہو' اس کی نبیت اس کی تفریح ہے کہ ردی کے فوکرے جس پھینک دی جائے۔ ان دو اصول اسلام لین کتاب اور سنت کی قو اس کے نزدیک میہ حاصلات ہے اور بحب تفریح اس کے اس پر شریعت بھی نازل ہوئی ہے۔ اور بمقابلہ اس حقیدہ اسلامیہ کے بعد ختم نبوت کے آئندہ کوئی شریعت نمیں ہوگی۔ صریح ادعاء شریعت کیا ہے۔ اور نیز اس کا اعلان ہے کہ آئندہ آئندہ جج قلوان جس ہوا کرے گا۔ اور نیز جملا شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور تیز جملا شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور تیز جملا شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور تیز جملا شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور تیز جملا شری اس کے آئے سے منسوخ ہو گیا اور تیز جملا کے مجزات تو تین بڑار نقل ہوئے ہیں۔ ختی غلام اور دس لاکھ تک ہیں۔ جن ش مخصیل چندہ کی کامیانی بھی شار اس کے اشعار ہیں۔

ذندہ شد ہر ٹی یا آلدخم ہر رسولے نماں یہ پیرائم ''چہ حق داد ہر ٹی راجام داد 'آل جام رامزا بہ قیام

نیز اپنی میحت کی ولید حضرت میسی علیہ السلام کی کہ جن پر ایمان دین محمی اسلام تو اپنی وجی کے زدیک الی وجین کی ہے۔ اور اس کے زدیک مختیق وجین ہے۔ الرامی یا بقول نصاری تو در کنار رہی توجین میسی علیہ السلام جن علاوہ اپنی مختیق توجین کے ایک اور طریقہ بھی افتیار کیا ہے کہ نقل نصاری سرکے رکھ کر توجین سے اپنا دل محمدا کرتا ہے۔ معالمہ بیشترای بینیم کوجین سے اپنا دل محمد ان کی دوق سے اگر دے اور خود می بن جینے ای کے ساتھ کیا ہے اگر دے اور خود می بن جینے ای داسلے جود کے بیٹواؤں کے ساتھ ایسا جس کیا بلکہ توقیم کی ہے۔ اور ایسے بی بزرگان اسلام ایام حسین وغیرہم کی تحقیر اور اپنی معلی جس کوئی دویتہ جس چھو وار خوش ہے کہ اس دجال کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ اس دجل کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دوت اس کے زدیک سب انبیاء اور رسل صلوات اللہ علیم سے بیدھ کی دور رسل میں دور انتقال داکمل ہے

علاء اسلام نے اس فت کے استیصال میں فاصی خدمتیں کیں کر وہ خدمتیں افرادی اور خصوصی تھیں۔ اس وقت کہ ایک لطیفہ خیب نمودار اور نمایاں ہوا ہے کہ عجلد طحت جتاب مای القاب مولوی ظفر علی فان صاحب دام ظلہ اس خدمت کا فرض اوا کر رہے ہیں جس کی دجہ سے اس وقت جتاب محدوح اور ان کے رفقاء جتاب مولوی عبد الحمان صاحب مولوی عبد الحمان صاحب اخر اور احمد یار فان صاحب مرد حوالات ہیں۔ ہم کو کچھ حمیت اور حمایت اسلام سے کام لینا چاہے۔ اہل خطہ کشمیر مجھ اور بوجھ لیں کہ کچھ قادیائی جماعت ان کی الداد کر ربی ہے وہ اہل خطہ کے ایمان کی قدر بوجھ لیں کہ کچھ قادیائی جماعت ان کی الداد کر ربی ہے وہ اہل خطہ کے ایمان کی قدر بوجھ لیں خرید نے کہ کوئی الداد اور جمدردی اس فرقہ کی ایمان خرید نے کے سوا

دانی که چگ دمورچه تقریر می کند

#### پنال خوریدبا که تخفیر می کنند

اور جن لوگوں نے اس فرقہ کے ساتھ کی فتم کی رواواری ہی برتی ہے۔ وہ خطرہ بی برتی ہے۔ وہ خطرہ بی بین ہے۔ وہ خطرہ بی بین ہے۔ فلا بین بین ہے۔ اور جس کا بین تاجہ ایک چھوٹی توفیری سے ایک بوی توفیر قلوائی بین تحویل ہونا ہے۔ اور جس کا بی چاہ ان عقائد ملحونہ قلوائی کا فبوت ہم سے لے۔ اور اس شدید وقت بی کہ وطن کو ییفرکر کے ایمان پر چھاپہ مارا گیا ہوت وے۔
گیا ہے کی فیرت ایمائی کا فبوت وے۔

جن حفرات نے اس احتر کے لیرز سے مدیث شریف کے حرف پڑھے ہیں ہو تقریبا موں بھر دہ اس دفت کچھ عدردی اسلام کی کر جائیں۔ اور کلمہ میں کمہ جائیں اور البحن دعوت ارشادیش شرکت فرائیں

اس فرقہ کی تخفیر میں توقف یا تو اس وجہ سے ہے کہ میح علم نصیب نہیں ہوا۔
اور اب تک ایمان اور کفر کا فرق می معلوم نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی حقیقت محملہ ایمان
کی ایکے ذبین میں ہے۔ اور یا کوئی مسلحت دنیاوی دا مگیر ہے۔ درنہ اسلام کوئی لہی
اور نیلی لقب نہیں ہے۔ جب یہود اور بنود کہ زائل نہ ہو۔ اور جو کوئی بھی اپنے آپکو
مسلمان کے بس وہ قوم نہی لقب یا کملی د شری نبت کی طرح لا بنغک رہے بلکہ
مقائد اور عمل کا بام ہے۔ اور ضروریات تفعیہ اور متواترات شرعیہ میں کوئی توبل یا
تحریف بھی کفرد الحلا ہے۔ جب کوئی آیک علم تعلی اور متواتر شری کا انکار کروے وہ
کافر ہے۔ خواد اور بہت سے کام اسلام کے کرتا ہو۔ ان اللہ ایمنید الدین باالرجل
کافر ہے۔ خواد اور بہت سے کام اسلام کے کرتا ہو۔ ان اللہ ایمنید الدین باالرجل
کافر ہے۔ خواد اور بہت ہے کام اسلام کے کرتا ہو۔ ان اللہ ایمنید الدین باالرجل
کرے (آئین)

#### اعتاه

آ فریں یہ عابز بحیثیت رحیت ریاست تشمیر ہونے کے حکومت تشمیر کو شنبہ کرنا چاہتا ہے کہ قاویانی مختیدہ کا آدی عالم اسلام کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ للذا حکومت تشمیر د جمع الل اسلام ادر زہب قدی الل تشمیر کی رعایت کرتے ہوئے قادیانیوں کی بمرتی اسکولوں اور محکموں بیں ند کرے ورنہ اختلال امن کا اندیشہ ہے۔ محمد انور سمیری عفا اللہ عند

از ويو بند محلَّد خافته ١٢ زيقدا ١١٥٥ هـ (١٠١٠ ج ١٩٣١ء)

آپ ہی کی نگاہ کرم اور ارشاہ کا جہے تھا۔ کہ علامہ میر اقبل رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کمیٹی ۔ (جس کا صدر مرزائی خلیفہ مرزا محود تھا) کی نظامت سے استعنی دیریا۔ اور الجمن تمایت اسلام لاہور (جس کے آپ لائف پریڈیڈٹ تھے) کو کھا کہ قادیائی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس لئے الجمن فیعلہ کرے کہ کوئی قادیائی الجمن کا رکن جمیں ہو سکتہ چنانچہ اس تحریر کی بنا پر الجمن حمایت اسلام لاہور کی جزل کونسل نے فیعلہ کیا کہ موجودہ قادیائی اراکین کو الجمن کی رکئیت سے علیمہ کیا جاتا ہے۔ اور آئدہ کوئی قادیائی الجمن کا رکن نہ ہو سکے گا

حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے آخری قیام الهور کے ایام بی باخ بیون موجی دروازہ الهور کے ایام بی باخ بیون موجی دروازہ الهور کے قربیا سمیں بڑار کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان قیامت کے دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاحت جاہتا ہے۔ وہ قادیا نیت کی تردید کرے کیونکہ اس تحریک کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو فردغ دیتا ہے

# حفرت پیر مرعلی شاه کولژوی رحمته الله علیه

پیر طریقت علامہ دورال دھرت سید پیر سرعلی شاہ صاحب کوائدی رحمتہ اللہ علیہ کو تردید مرزائیت میں بے حد شخت تھا۔ آپ نے عقیدہ حیات مسے علیہ السلام کے اثبات ادر مسیحیت مرزاکی تردید کلنے دسیف چشتیائی تھنیف فربائی۔ باوجود انتمائی کوشش کے خود مرزا غلام احمد تلویائی اور مرزائی اس بلند پایہ کتاب کا خواب نہ لکھ سکے معرت کوائدی کا ارشاد ہے کہ قطب زبان معرت موالا عالی ایداو اللہ صاحب مماجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے بیمل کی رحمتہ اللہ علیہ نے بیمل می رحمتہ اللہ علیہ نے بیمل میں مدران ارشاد فرایا تھا۔ کہ آپ بمل تیام نہ فرائیں۔ وہاں ایک عظیم فتنہ بیا ہونوالا

ب الله تعالی اپنے فضل و کرم سے اس فقد کے بالقائل آپ سے مفاظت دین کا کام کے گلہ معرت کواڑوی فرائے ہیں کہ جری دانست میں اس فقد سے مراد مرزائیت میں منهمک رہے۔ نیز فرایا کہ حضور ہے۔ چنانچہ آپ اپنے وصل تک تروید مرزائیت میں منهمک رہے۔ نیز فرایا کہ حضور پر نور صلی الله علیہ وسلم نے بھی جمعے خواب میں اس فقد کے خلاف کام کرنے کی بدایت فرائی تھی

## حضرت مولانا محرعلى صاحب موتكيري رحمته الله عليه

صفرت موانا محر علی صاحب مو تحیری رحمته الله علیه صوبه بمار (بهر) کے جید عالم دین اور صاحب کشف و کرابات بررگ شخصه ان کی ذات کرای سے بڑاروں متوسلین وابستہ شخصہ صفرت کا زیادہ وقت عیادت و مجابدات اور و طائف میں گذر آ تعلد انہوں کے متعدد مرتبہ اپنے خواب کا ذکر فربایا۔ کہ میں عالم رویا میں حضور مردر کا تمات فخر موجودات خاتم الانبیاء صلی الله علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر ہوا اور نمایت ادب و احرام سے صلوة وسلام عرض کیلہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فربایا محمد علی تم خم وظیفے پڑھنے میں مشخول ہو اور قلوائی میری ختم نبوت کی تخریب کر رہے ہیں۔ تم ختم نبوت کی حفاظت اور قلوائیت کی تربید کرد۔ صفرت موانا رحمتہ الله علیہ فربایا کرتے نبوت کی حفاظت اور قلوائیت کی تربید کرد۔ صفرت موانا رحمتہ الله علیہ فربایا کرتے تھے کہ اس خواب کے بعد نماز فرض تجہ اور درود شریف کے علاوہ اور تمام د طائف چھوڑ دیے ہیں۔ رات دن شخط ختم نبوت اور تردید قلوائیت میں مضمک ہوں۔ حضرت بال میں بیسیوں رسائل د کتب شائع کئے۔

# حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ

عمرة إلحمقين زبرة العارفين بنية اللف معرت مولانا مرد القادر صاحب رائے بورى رحمت الله كو مخاطت ختم نبوت اور ترديد مرزائيت بل اس قدر شعف تحل كه آپ كى مجلس بل عموا " قلوائيت كى اسلام و شمنى كا تذكره موتا ربتا تحل جب مجى معرت كى مجلس بل معرت امير شريعت رحمته الله عليد معرت مولانا محد على صاحب ماندمري" معرت مولانا قامنى احمان احمد صاحب شجاع آبادى "مولانا محمد حيات" ماحب ماندمري" معرت مولانا قامنى احمان احمد صاحب شجاع آبادى "مولانا محمد حيات" ماحب

موانا لال حبین صاحب اخر ماخر موت معرت اقدی ان معرات کو فرات که حتم نیت حیات حفرت مسح علیہ السلام اور كذب مرزا كے دلاكل بيان كيج الك حامرين مجلس ان ولا کل کو محفوظ کر کے تروید مرزائیت کی جددعد میں حصہ لے سکین۔ حضرت في اين ومال سے جدره ون يملے موانا لال حين صاحب اخر سے فرايا كر محص آب ے اور مولانا محر على صاحب سے اور مولانا محر حیات صاحب سے بحت زیادہ ہار ہے۔ کیونکہ آپ ختم تبوت کی مفاظت کا کام کرتے ہیں۔ مولانا لال حسین صاحب اخر نے عرض کیا کہ بردھنے کے لئے کوئی و کلفہ ارشاد فرائیں حضرت والائے فرمایا مولوی صاحب آپ روزانہ کھ وردو شریف بڑھ لیا کجٹ آپ کے لئے وکمینہ یہ ہے کہ خم نبوت بر وعظ کیا کریں۔ میہ چموٹا و عمیفہ تمیں بہت بدا و عفیہ ہے۔ پورے دین کا مدار حضور نی كريم ملى الله عليه وملم كى فتم نبوت برب- حفرت كے ارشاد كى تقيل مي مجلس مركزيه تحفظ فتم نبوت ملكن في حفرت موالنا محد ابراجيم مادب سيالكولى كي شهو الل كلب شادت القرآن في حيات مسيح عليه السلام دد بزاركي تعداد مي مليع كرائي- معرت والانے حضرت مولانا سید ابو الحن علی عدی کو فرالا که آپ تروید مرزاتیت پر اردد اور علی میں ود کتابیں تھنیف کریں۔ چنانچہ حضرت موانا عدی نے علی اور اردو میں قلوائیت کے نام سے دو بسران کابیں تھنیف فرائیں۔ جو بزاروں کی تعداد میں مشرق وسلی کے تمام ممالک میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے بھیجی محتیں۔ اور عمل میں كسى مولى كلب القادياني و القادياني " مجلس تحفظ فتم نبوت باكستان (ملكن) ك خرج ر طبع شدہ تمام عربی اسلام ممالک میں تقتیم کی گئے۔ جس سے اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو بہت نظع ہوا۔ اور تمام عمالک کو اجازت دی مئی کہ سکھہ شائع کر سکتے ہیں۔ جانچہ سے کلب اور محر اکبر سیشن ج راولینڈی کے فیصلہ کو بیرونی ممالک میں کثرت ے شائع کیا جا رہاہے

أيك خواب

قریبات باره سال کا حرصه جوار مولانا سید مجل حسین شاه صاحب شمیری قاصل داید

بھر ج بیت اللہ کے لئے تشریف لے محصّہ فرافت ج کے بعد منی میں انہیں آیک بزرگ صورت ہتی کی خواب میں زیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے انہیں فرملا۔ سعمہ علی جاند مری کو میرا بینام بنجا رہا کہ وہ تحفظ فتم نیوت کا کام کرنا رہے۔ اس کام کو نہ جموڑے

# يمه گرجنويمد

یہ آنخترت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجہ ہی کا بیجہ تعلد کہ ملک بیل مرزائیوں کے ظاف ایک منظم اور جمہ گیر جددجد شورع ہوگی۔ اور مخلف مکات فرکے لوگ شخر و شنن ہو کر سرگرم عمل ہو گئے۔ چنانچہ اخبارات و رسائل اور ووسری ملیوعات کے ذریعہ تحریری طور پر اور ملک کے گوشہ گوشہ بی حوای اجتماعت منعقد کرکے تقریری طور پر فتنہ مرزائیت سے عوام کو آگاہ کیا گیلہ خصوص وفود کی معرفت ارباب کومت کو اس فتر سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مرزائیوں کو غیرمملم اقلیت قرار دے کر مشغل طور پر حقیدہ ختم نیمت کا تحفظ کریں اس وقت کے ارباب کومت کی بلیاتیت اندائی سے بعددجد المحال کی تحریک ختم نیمت پر بڑتے ہوئی۔ الکوں حقیدت مندان ختم نیمت نے ارباب کومت کے جمید شدد کا پورے مہدا انتقامت کیا تھ مرزائد وار مقابلہ کیا۔ اور بالاثر مرزائیت کا وہ پر سختا والوفان رک گیلہ اندرون اور بیرون ملک کے لوگ مرزائیت کے گئے خدوفال سے واقف و کے۔ مائی وزیر فارجہ ظفر اللہ اور اس کے بعض حامیں سے ملک کو نجات حاصل ہو گئی اور مرزائیوں کو اینے مرائم ش بری طرح باکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا

## انقلابي حكومت

حارے ملک میں ۱۹۵۸ء میں انتلائی حکومت قائم ہوئی۔ بداور ارکان حکومت فوتی تھے۔ جن میں جذبہ اخلاص اور عرس رائخ ہوتا ہے۔ لیکن عوام سے علیحدہ رہنے کی دجہ سے عوالی تخریک سے ابتداء میں نا واقف ہوتے ہیں۔ یہ حارے بماور اور محلص دوست مرذائیت اور اس کے فتہ سے واقف نہ تھے۔ اور پرانے سیاستدانوں نے تحریک مختم نیوت میں عوام اور فرج میں اپی خود فرض کیوجہ سے تصادم کرا ریا۔ جس کا قدرتی نتیجہ
یہ ہوا کہ تاوائی کروہ نے مختف طریق آگے بدھنے کی کوشش کے۔ اور اب پھر دفروں
میں آگے بدھے۔ اور چودرری مختر اللہ پاکستان کے نمائندہ ہو گئے۔ افتاہ اللہ تحالی
آستہ آستہ ہمارے صدر محترم خال محر ایوب خال صاحب (اللہ تحالی بیشہ ان کو نیک
کامول کی توفیق قرباتا رہے) تاوائی فتنہ کی مزید معلولت عاصل کرتے رہیں گے۔ اور
ان کو اپنے ارد کرد سے دور کرتے رہیں گے جمیں ان کی بداوری اور جذبہ ایمانی سے یہ
توقع ہے کہ آپ اس سازشی کروہ سے ہوشیار رہیں کے اللہ تحالی آپ کا مالی و نامر

### نثرو اثناعت

وقيرو هن بهت سود مند ثابت موا

اس وقت موجوده دور على تملغ كا ذرايد وفي كراول كى اشاعت ب أكرچه عماصة تخط خم نبوت مقررين كى عماصت ب كلف و تصنيف ك الل كم بير تهم عماصت حسب استطاعت اس طرف متوجه رائتى ب (۱) محريه باكث بك جب ناياب مو من قو ايك ماير كتب كو قوجه دالتى كل و اور جماعت في باضد خريد في كا وعده كيل چنانچه جب محريه باكث بك طبع موئى قو حسب وعده باضد نمو خريد كر قيت يكشت ادا كردى كل

(۱) اردد ایریش قاریانیت کا بھی پاضد نمی فرید کر قبت اوا کر دی می التیت تعلیم کی می التعارانی و القاریانی عربی بل طبع کرائی جو اسلای ملوں بی بلاقیت تعلیم کی می بد جس پر تقریبات تمین بزار رویب مرف ہوا۔ اور فرج ذاک رجش ہوائی ذاک کا تقریبات فی نمیز تمین ساڑھے تین رویب علیمہ فرج ہوا۔ جو دمش افریقہ تا تیجریا۔ فی اِن فی نموی بست نفع مند ثابت ہوئی۔ اب ان ملول میں طبع ہو کر شائع ہو ری ہے وغیرو بی بست نفع مند ثابت ہوئی۔ اب ان ملول میں طبع ہو کر شائع ہو ری ہے وغیریا کی ایسان بی میں بیا گیا جو نا نمیریا

(۵) قاریانیت کے سلسلہ میں کتب ندکورہ اور دو خط۔ شاوۃ القرآن۔ النصری فی نزول

المسى كے علادہ اشتمارات اور ہیڈیل شائع كئے مكئے

(۱) مغت روزہ یا ماہوار جریدہ کی کوشش کی مئی۔ کر ڈیکلویشن طنے میں آب تک کامیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی نہ ہوئی۔ فی الحیابی مسلمین شائر مرزا غلام نبی جانیاز نے اپنے ماہناسہ تبعرہ میں مبلنین کا پروگرام اور علی مضامین شائع کرنے کی پیکش کی ہے۔جو محبر ۱۹۲۳ء سے شائع ہوا ہے۔ ختم نبوت سے تعلق رکھنے والے دوست "تبعرہ" کے خریدار ضرور بن جائیں اگد ہادے مضامین پڑھ سکیں۔

(2) فیخ الهدت حضرت مواذا محمد عبد الله صاحب ور فواسی فے جماعت تحفظ فتم نبوت کی اراد کی طرف خاص اوج فرائی ہے۔ آپ اس وقت جماعت کی خاص طور پر مریسی فرا رہے ہیں۔ آپ کے تھم سے حضرت مواذا الل حسین صاحب اخر کو تبلیق دورہ بھر کر کے آلیف و تصنیف پر لگا دیا ہے۔ چنانچہ مواذا الل حسین صاحب کا بھی کوارٹر چنیوٹ تجویز کر دیا ہے۔ اور مواذا صاحب کم رہے الدول سے آلیف و تصنیف پر لگا دیے گئے۔ انشاء اللہ ان کی پہلی تصنیف مسئلہ ختم نبوت عنقریب طبع ہو جائیگی لگا دیے گئے۔ انشاء اللہ ان کی پہلی تصنیف مسئلہ ختم نبوت عنقریب طبع ہو جائیگی (۸) تبلینی جماعت کے ایک بزرگ نے جو سرکاری طازم بھی ہیں۔ تا تبحیل جی مرزائیت کے حالات بتائے کہ دہاں کے مسلمانوں کو کس طرح فریب دیا جاتا رہا۔ انہوں نے فربایا کہ شخ محر اکبر کا فیملہ انجریزی میں مجلس شخط ختم نبوت کا شائع کردہ تا تبحیل میں تقسیم کیا جس سے دہاں کے مسلمانوں کو بہت تقسیم کیا جس سے دہاں کے مسلمانوں کو بہت نفع ہوا۔

(ٹوٹ) واضح ہو کہ ایک پاکتانی مسلمان کیٹن نذیر الدین کے ظاف استہ الکریم قادیائی عورت نے مرکا وعوی کیا۔ نذیر الدین نے کما کہ تم قادیائی ہو۔ میں مسلمان ہوں یہ نکاح شرعا ورست نہ تھا۔ اس لئے مر واجب نہیں ہو آ۔ قادیائیوں کی طرف سے بوے بوے وکیل چیں ہوئے۔ نذیر الدین نے ہماری جماعت کو اطلاع دی مجلس تحفظ مختم نبوت کیطرف سے عدالت میں مولانا لال حسین صاحب چیں ہوتے رہے اور آپ ہی نے ہجٹ میں حصہ لیا۔ ابتدائی عدالت اور سیشن کورٹ سے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اس مقدمہ کے اخراجات مجلس تحفظ ختم نبوت کے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں موا۔ اس مقدمہ کے اخراجات مجلس تحفظ ختم نبوت کے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ اس مقدمہ کے اخراجات مجلس تحفظ ختم نبوت کے فیشر سے اوا کے مجے

(۹) مابقہ ریاست قلات کے قاضی حضرت موانا عبد العمد صاحب عل مدد مجلس تخط ختم نبوت قلات گذشتہ ونوں وفتر مرکزیہ ملکن بی تشریف لائے۔ اور اپن وورو قلبائن و ویکر مقللت کے طلات کا ذکر کرتے رہے۔ اور جماعت کی شائع کردہ القاریانی و القاریانی و بیان نبیت فرایا کہ عمل ممالک بیں اس کتاب سے بہت نفع ہوا چتانچہ آپ لے مزید کتابیں دوانہ کرنے کی سفارش فرائی۔ مولانا محمد علی صاحب جائد حری ناظم اعلی عبل شخط ختم نبوت نے بیں نفہ القاریانی عبل کے اور یکمد نفہ اگریزی فیملہ جج محمد اکبر صاحب کا وفتر کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کاکہ اسلامی ممالک بیس روانہ کردیا جائے

(۱۰) مولانا بیر احمد ایک افریقی باشده ملکان تشریف لائے جن کو مولانا لال حسین افتر نے مرزائیت کی پوری تیاری کرائی اور کتابیں خرید کر دیں مولانا بیر احمد صاحب بست نیک طبیعت ذبین ابل علم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو گذشتہ روز افریقتہ روانہ ہو گئے۔ دہل مجلس شحفظ عمم نبوت کی شظیم کریں کے اور جنول نے مرزائیت کے خلاف زندگی وقف کروی ہے۔

(۱) ہرونی ممالک میں قاریانیوں نے مسلمانوں کو بہت نگ کیا ہوا ہے۔ اس دفت ہارے دفتر میں رکون اور کلکتہ کے بازہ خطوط آمہ موجود ہیں۔ ہارے لئے پاسپورٹ کا مسلم مشکل ہے۔ ان مشکلت کا تذکرہ مناسب نہیں ۲۲ مارچ ۱۹۲۲ء کو مولانا لال حیین صاحب اخر کو جماعت نے ڈھاکہ روانہ کر دیا۔ دہاں کے ایک نیک دل آجر ک کوشش سے کلکتہ کا پاسپورٹ مل گیا۔ اور ایک ماہ تک کلکتہ قیام کیلہ مرزائیت پر ۱۳ تقریس کیں۔ مناظرہ کی شرائط طے ہو تمیں۔ لیکن جب مرزائیوں کو یہ علم ہوا کہ مناظر لل حیین ہیں تو مناظرہ سے فرار کیلہ حکومت میں شکایات کیں کہ اسسسسسد رگون کے مرزائیوں نے مسلمانوں کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ وائر کیا ہوا ہے۔ رگون کی جمیتہ العلماء نے اس مقدمہ میں امداد طلب کی ہے۔ ضروری کتب نقل مقدمہ کی جمیتہ العلماء نے اس مقدمہ میں امداد طلب کی ہے۔ ضروری کتب نقل مقدمہ عدالت فیملہ جج محمد اکبر روانہ کر دیا جائے۔

الوشد مخفر روا كراو من تمام حلات تحرير فين ك جاكة والحلاع حل ك لئ چدد واتعات ير اكتفاكيا جانا ب

### مرزائيت پھر حرکت ميں

تحریک ختم نیوت ۱۹۵۳ء کو اس وقت کے سیاستدانوں نے پیک ارشل لاء لگا کر کھی ڈالنے کی ناپاک کو شش کی۔ گر تحریک اپنے اثرات چھوڑ گئی۔ کوئی ایبا آدی خیس جس نے ظلم کیا ہو رضاکاروں پر اور اس کو دست قدرت نے سزا نہ وی ہو۔ مسلمانان پاکتان کے ول مجروح شے۔ خواجہ ناظم الدین کے پنجابی ساتھیوں نے بتایا کہ جب تک مرزائیت کی نبست اپنا رویہ نہ بدلیں گے۔ ہم بنجاب میں کامیاب نہ ہوں جب تک مرزائیت کی نبست اپنا رویہ نہ بدلیں گے۔ ہم بنجاب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لئے چوہری ظفر اللہ اور ویکر بعض ایسے مرزائیوں کو جو کلیدی اسامیوں پر شخص آبستہ آبستہ اوھر لوھر کر دیا گیا۔ اور مرزائی المازموں نے خاص قتم کی داڑھی رکھنا چھوڑ دی اور اسپنے مرزائی ہونے کو چھیالیا

### انقلانى حكومت

جب سكندر مرزاك سازشوں سے ملک تنزلى كى طرف جا رہا تھا۔ چند ورد مند فوجوں نے ملک كا نظم سنجال ليا۔ جس كا ملک ميں خير مقدم كيا كيا۔ جمل ہمارى انتقائي كومت كے اركان بمادر اور مخلص سے وہاں اندرون ملک كى جائتوں كے حالت سے ہواتف بھى سے۔ اوھر سابق حكومت نے جمل اور فرابياں پيدا كيں۔ دہاں مرزائيوں كى اداو ميں مارشل لاء لگا كر عوام اور فوج كے ولوں ميں بعد پيدا كر ديا تھا جس كى وجہ سے مرزائيوں كو آگے بوض كا موقعہ ملا۔ اب ظفر اللہ اور ويكر قاديائى آفير پھر بعض ہو سنوں پر آئے ہيں اور كامياب ہو جاتے ہيں۔ جس كى وجہ سے مرزائيوں نے اچى سرگرمياں پھر تيز كر ويں۔ مناظرہ كا چينج ديا جاتا ہے۔ ون رات باہر سے شاوط آ رہ بیں۔ اور قاديائى آفيران پھر تينے كا وہ پملو اختياد كرتے نظر آئے ہيں۔ جس كا تذكرہ جس ميں۔ اور قاديائى آفيران پھر تينے كا وہ پملو اختياد كرتے نظر آئے ہيں۔ جس كا تذكرہ جس ميں۔ اور قاديائى آفيران پھر تينے كا وہ پملو اختياد كرتے نظر آئے ہيں۔ جس كا تذكرہ جس ميں۔ اور قاديائى آفيران پھر تينے كا وہ پملو اختياد كرتے نظر آئے ہيں۔ جس كا تذكرہ جسٹس ہير منيركرنے ير مجبور شے

ہمارے قابل احترام صدر پاکستان کو اسطرف خاص توجہ کرنی جاہے۔ سر ظفر اللہ اور تاویانیوں کی جارحانہ سرگرمیوں اور سرزا محود کی شرر انگیز تقریروں علیوں نے ملک کے حالت خواب کر دیے ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کرنے گا گر حضور علیہ السلام کے بعد کس مدی نیوت کے دعویٰ کو برداشت نہیں کرے گا کو حضور علیہ السلام کے بعد کسی پریشان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کے صدر محرّم کو مرزائیوں کی چالیں سیھنے کی توثیق بخشے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ فرقہ وارائیہ فسلوات!

ہمیں یاد ہے کہ جب مجمی ہندو مسلم التحاد ہو جانا کو بعد ازال ہندو مسلم فساد ہوا
کرتا ہی طرح ۱۹۵۳ء میں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں وہ التحاد ہوا جو ہندوستان کی
تاریخ میں بے حل تھا۔ آہت آہت مسلمان فرقوں میں تخی پیدا ہوئی شروع ہوئی حی
کہ قمل تک نوبت پنچی۔ ہمیں شکلیت ہے کہ جو لوگ فرقہ وارانہ فضا کے ذمہ وار
ہیں۔ ان کی طرف توجہ نہیں ویجائی۔ بلکہ شخفظ فتم نبوت کے مبلخین پر مقدمات اور
پاہٹریال زیاوہ نگائی جاتی ہیں۔ ہم گور فر مشملی پاکستان سے ور فواست کرتے ہیں کہ تمام
فرقوں کے اعلی ممبروں کو بلاکر مستقل لائحہ عمل تجویز کریں۔ جس سے فرقہ وارانہ فضا

### سموجرانواله دكومثه

الخد لله تهام ملک میں مجلس تحفظ فتم نبوت بہت مقبول ہے۔ اور عوام بری فوشی سے ہماری جماعت کی رکنیت قبول کرتے ہیں۔ گر گوجرالوالد۔ کوئٹ دولوں شرکے عوام کو جماعت سے بہت ولچی ہے۔ گوجرالوالد کا دیندار طبقہ جماعت کی الی امداد میں زیادہ دلچین لیتا ہے۔ کوئٹ میں اس دقت جماعت ترتی پر ہے۔ جو دبئی لڑیچر بھی شائع کرتی ہیں۔ دہاں کی جماعت مبلنین کے کرتی ہیں۔ دہاں کی جماعت مبلنین کے مشاہرات کے علاوہ سالانہ احجی خاصی امداد کرتی ہے۔

## جماعت کی تبلیغی مساعی

ان مقللت کے علاوہ جمال لوگ ہارے مبلین کو تیلنے کے لئے بلا کر اخراجات

مجلس تخط خم نوت کے عوی مبلنین کے علدہ کوجرانوالد۔ العور۔ سکمر۔ بملاور۔ کوئے۔ کراچی میں سنتقل مبلنین قیام بذیر ہیں۔

مجلس شخط ختم نبوت مرف تبلینی جماعت ہے۔ اس جماعت نے استخابات بیں مجمی حصہ نہیں لیا۔ اور نہ ہی کسی فریق کی مخالفت کی۔ جماعت کا کوئی حمدہ وار ساسیات(استخابات) میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اور نہ ہی کسی مسلم جماعت کی مخالفت کر م سکتا ہے۔

ہاری جاعت کا ہر بالغ سلمان مود ہو یا مورت رکن بن سکتا ہے۔ جرطیکہ صفور ملی اللہ علیہ واللہ وسلم کو بایں متی خاتم الشین تنظیم کرتا ہو کہ آپ کے بعد کوئی نی پیدا نہ ہوگا ہم ملک کے ہر مود و مورت سے استدعا کرتے ہیں کہ سیای طور پر چاہے جس میں جاعت شریک ہوں لیکن مجلس شخط ختم نیوت کی دکشیت ضور تحول کرلیں

### ← آه حفرت امير شريعت رحمته الله عليه

کفشتہ تمورے عرمہ میں ملک سے بہت کران قدر علی و موطان بہتال بم سے جدا ہو گئیں۔ مولانا مفتی محد حسن صاحب امر تسری ۔ مطرت مولانا اجر علی صاحب قبلہ حضرت مولانا شاہ حبد القادر صاحب رائے بوری"۔ حضرت مولانا جماد اللہ صاحب بالیموری بید سب بزرگ عاصت کے مدحانی مربرست تھے۔

سب سے بوا طورہ یہ ہوا کہ حضرت امیر شریعت مولانا سید حطاء اللہ شاہ بخاری اس سے جدا ہو گئے۔ ان کی دفات تعامت کے لئے سانحہ عظیمہ تھی۔ تعامت کے ہر کارکن کا حوصلہ بہت ہو گیا۔ آپ کے وصال کے فررا" بھیر ملک و طبعت کے علاء کرام 'صوفیاء عظام نے شم نیوت کافرنس ملکن منعقدہ اکور 1874ء میں تشریف لاکر تعامت کی ہمت بھ حوائی۔ اور تعامت کے باتم اعلی مولانا عجم علی صاحب کو یقین دلایا کہ تعاری تعددواں آپ کے ساتھ دہیں گی۔ اگرچہ حضرت امیر شریعت رحمتہ اللہ طبح کی جدائی نا قابل طائی نقسان ہے۔ لیکن آپ کی برکت سے تعامت بدستور کام کر دی جدائی نا قابل طائی کا فنال و کرم ہے۔

### جديد التخاب:

حعرت امير شريعت رحمته الله عليه مدر مجلس تحفظ فتم نبوت ك ومال ك يدد خليب پاكتان حعرت مولانا قاضى احمان احمد صاحب في مدارت مركزيه كا عدد قبل فراكر مولانا مجر على صاحب كو ناهم اعلى ادر حعرت مولانا مجر عبدالله صاحب في الحديث جامعه رشيديه خطرى" مولانا سراج الدين صاحب ويره اساعل خان" مولانا تذير حين صاحب بنول عاقل سكم" عكيم مجر ابرابيم صاحب بداولود" مولانا آرج محدود صاحب لاكن يور" مولانا للل حيين صاحب اخر" مولانا عبدالرحن صاحب ميانوى" اسر

# فهرست مبلغين وملازمين جماعت

(1) میلانا جویلی جالندحری نام اعلی
 (۲) میلانا لال حین صاحب افر صدر البلنین
 (۳) میلانا جو شریف صاحب براد لپوری

عموى ميلغ موی میلغ عموى ميلغ عموى ميلغ متلع لمثان ڈوپڑن بمادلور يحمر 48 كوشد كوشط کرای منكم كوجرانواله لابور منلع لمنكري يخصيل خانيوال راجن يور عموى ميلغ (درسه يرمث (مظفركره) موی میلغ كلرك دفتر مركزيه خادم دفتر مركزييه يادر کي نعت خوان خادم دفتر

(م) مولانا محد موالرحن صاحب ميانوي (۵) مولانا محراقمان صاحب (١) كانى ودالليف مادب (2) مولانا ميدالرحيم صاحب اشعر (٨) مولاناغلام محرصاحب (٩) مولانا غلام مصطفی مساحب (۱۰) مولانابشراحدمانب (۱۱) مولانا محرانور صاحب (۴) مولانا حسين احد ماحب (۱۳) مافظ علام مردر ماحب (۱۳) مولانانين محرصاحب (١٥) مولانا ميدالرجيم ماحب مديق (۱۱) سید محمود جادید حسن صاحب ترزی (١١) مولانا قامني محرالله بإرصاحب (۱۸) مولانا زرس احر ساحب (H) مولانا فر حيرالله صاحب (۲۰) مولانا نور محرصاحب (۲۱) مولانا عبدالحق صاحب درس (۲۲) مولانا غلام مردر صاحب (۲۲۳) مولانا مولوی نیاء الدین صاحب (۲۴۳) مولانا مولوي حيرالله صاحب (۲۵) کمک قادر پیش صاحب

(۲۷) غلام محرصاحب

 $(r_{\angle})$ 

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے قیام کے ساتھ بی دارا لمبلغین کا شعبہ قائم کیا ۔ کیا جس کی تضیلات آپ کسی دو سری جگہ طاحظہ فرمائیں گے۔ یہ دارا لمبلغین ۱۹۹۳ء میں چنیوٹ خطل ہوا۔ اسکے اجراء سے متعلق ہفتہ دار خدام الدین میں ذیل کا اشتمار شائع ہوا۔

# چنیوث میں دارا کمبلغین کا قیام :-

مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان (ملکان) کے زیر اہتمام عرمہ سے ملکان وارا لمبلغین کا مرکز رہا ہے۔ اب مجلس مرکزیہ نے مولانا لال حسین صاحب اختر منا عمر الاسلام کو چنیوٹ تبدیل کرکے وارا لمبلغین کو بھی چنیوٹ خطل کر دیا ہے۔

وارا لمبلغین میں جملہ نداہب باطلہ کی تردید اور حقانیت اسلام کی تائید ہاقاعدہ پڑھائی جائیں گ۔ یہ نصاب ایک سال کا ہو گا۔ شوال ۱۳۸۳ھ کے آخری ہفتہ سے تعلیم کا آغاز ہو گا تحقیق و مناظمو اور تبلیغی ذوق رکھنے والے نوجوان قادر الکلام فارغ التحصیل علاء کرام آخر رمضان تک داخلہ کے لئے اپنی ورخواسیں بنام ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چنیوٹ ضلع جمنگ ارسال فرائیں۔

مدارس عربیہ کے دستور کے مطابق شامل ہونے والے علاء کرام کے خورد و نوش اور دیگر ضروریات کی کفیل مجلس ہوگ۔ اس تعلیم میں معیاری قابلیت حاصل کرنے والے علاء کرام کو مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت اپنے مبلنین میں شامل کرنے کی کوشش کرے گی۔ (ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چنیوٹ صلع جھٹک) (خدام الدین اسمر جنوری ۱۹۲۲ء)

# شدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت:

سمندری ۲ مارچ ۱۹۹۳ء کو جامع مسجد جمدیہ میں مولانا محد علی جانباز نے شدائے ختم نبوت کو خراج عقیدت پیش کیا اور ورثاء کی تسکین کے لئے دعائیں کرائی حکیں اور عمد کیا عمیاکہ ہم خاتم النین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کے عقیدہ کو مجمعی مجمی تسلیم حمیس کریں مے۔ (ناظم مجلس تحفظ فتم نبوت سمندری هلع لائل پور) (خدام الدین عمر اپریل ۱۹۷۳) ختم نبوت کانفرنس :۔

موجرانوالد الاسهر ارس ۱۹۹۴ ۱۹ مرزید تبینی د اصلای کانفرنس منعقد بوئی جس شخط ختم نبوت کوجرانوالد کے زیر اجتمام دو روزہ تبینی د اصلای کانفرنس منعقد بوئی جس سے مولانا محد علی صاحب جالند حری مولانا مجد الرحل میانوی قاضی عبدالطیف شجاع آبادی مولانا عبدالشکور دین پوری مولانا مجد لقمان علی پور عبدالرحیم صدیتی شکر کردہ مولانا عبدالنجوم مرحدی سائیس محد حیات پسروری سید مجد اجن کمیلانی مرزا غلام نی مولانا عبدالنجوم مرحدی سائیس محد حیات پسروری سید مجد اجن کمیلانی مرزا غلام نی جانباز نے المالیان کوجرانوالد سے خطاب فرمایا – (ناظم دفتر مجل ختم نبوت کوجرانوالد) دارا کمبل ختم نبوت کوجرانوالد) دارا کمبل ختم نبوت کوجرانوالد) حیات کم دورت نکالا تو کی رسالے محمد درائل کو

ے بود وقت عاد وی رفاع می رئیب دیے۔ بن علی مولد رف و دال "اخساب قادیانیت" کے عنوان سے عالمی مجلس کے مرکزی دفتر نے آج سے دو سال قبل شائع کیا تھا۔ اس زمانہ میں آپ نے رسالہ ختم نبوت اور بزرگان امت تحریر کیا۔ اس پہنتہ وار خدام الدین میں ذیل کا تہمو شائع ہوا۔

مام رساله به فتم نبوت اور بزرگان امت آلیف به مولانا لال حسین اخر مدر المبلغین مجلس مرکزیه شخط فتم نبوت ملتان شهر

مغات ۳۲ - بدیہ ۲۵ پیے

قادیانیوں کی عادت ہے کہ اسلاف کی تحریب بلا سیان و سبان نقل کرے اور اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق ان تحریوں کے معنی بیان کرکے مادہ لوح مسلمانوں کو محراہ کرنے کی علیاک کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے خاص بندے اور اسلام کے مبلغ ان کو ہرمیدان میں جالیتے ہیں۔ مولانا لال حسین اختر صاحب کی ذات مختاج تعارف نہیں 'انہوں نے اپنی زندگی رو مرزائیت کے لئے وقف کر رکھی ہے آپ کا سے

آزہ رسالہ معلومات افزاء ہے اور تعر نبوت باطلم پر ضرب کاری ہے۔ رسالہ مجلس تخفظ محم نبوت چنیوث سے وستیاب ہو سکتا ہے۔

ہم اپنے قار کین کو اس رسالہ کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں گاکہ وہ مرزائیوں کے دجل سے آگاہ ہو سکیں۔ (خدام الدین سامر اپریل ۱۳۹۴ء)

مجلس تخفظ فتم نبوت کو مرے ہے کی رسالہ کا ڈیکریٹن نہ مایا تھا۔ مولانا تاج
محود مرحوم نے میرت کے مقدس منوان سے اپی تقریروں سے فیعل آباد بین حلقہ
قائم کر لیا تھا۔ ان کا احرّام تھا۔ انہیں رسالہ کا ڈیکلریٹن ٹل کیا۔ مولانا نے "جموٹے
میوں کے سے حالات" عنوان قائم کرکے مرڈا قادیائی کے آباد د اجداد (جموثے
مرحیان نبوت) کے رد کے لئے بچھ صفات دتف کردیے۔ حالات ایسے سے کہ براہ
راست قادیانیت پر بچھ لکھنا عکومت کے لئے نا قائل برداشت تھا۔ ہوا ہے کہ الفرقان
ربود نے معرت امیر شریعت پر ایک غلیظ مغمون لکھ دیا۔ اس کے جواب میں مولانا
د تحرر قربایا۔

ربوہ سے الفرقان نامی (ماہ جون) کا شارہ ہمیں موصول ہوا ہے۔ اس کے ایڈیٹر قاریائی المجن ربوہ کے ایڈیٹر قاریائی المجن ربوہ کے ایک ملازم مولوی ابوا تعطا صاحب ہیں۔ اس رسالہ کے صفحہ ۲۸ پر ایک کالم کا عنوان "نے غیرت لوگ" ہے جس کے تحت روزنامہ "ہلال پاکستان" کا ایک اقتباس شائع کیا گیا ہے۔

اس مضمون میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو بدف ملامت بنایا گیا ہے انہیں پاکستان کا دشمن 'غدار' ہندوؤل سے روپیہ لینے والا اور ناتیل معانی جرم کروانا ہے۔ ان سطور میں ان اخبارات جنگ 'انجام' امروز' کو مستان' چئان' بیام اسلام' تبعرہ' خدام الدین' وعوت اسلام وغیرہ جنوں نے حضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات پر خاص مضامین شائع کے اور خاص نمبر تکالے تھے۔ بے غیرت لوگ کما گیا ہے اور اس بمانہ سے اس قادیانی مناو نے اپ ول کی بمزاس بے خیرت لوگ کما گیا ہے اور اس بمانہ سے اس قادیانی مناو نے اپ ول کی بمزاس

جال تک ہنت روزہ "طولاک" کا تعلق ہے ہم نے روز اول بی سے بید اعلان

كرديا تفاكه بيد رماله ندكمي جماعت كالترجمان اور ندكمي جماعت كے ظاف ہے۔ اس كا متعد الله ك لاؤل محبوب مرور كونين صلى الله نتمالي عليه وسلم ك نشائل اور محاس میان کرنا اور حضور کی زبان مبارک کے ارشاد کے معابق عقائد اعمال صالح اخلاق اور معالمات کی تبلیغ کرنا ہے۔ ہفت روزہ معلولاک " کسی اختلافی یا کسی زاعی بحث میں الجھنے کو اپنے مفن اور مقصد سے بہت جانے کے حزادف سمحتا ہے۔ لیکن اس بات کا کیا علاج کیا جائے کہ راوہ والوں سے ہاری دینی و نیاوی کوئی رشتہ واری اور تعلق نمیں ہے۔ اس رسالہ جس میں معرت شاہ صاحب مرحوم پر غلاظت سیکے ک کوشش کی منی ہے اس کے ہم فریدار ی نیس ہیں۔ مدیہ ہے کہ ہم لے اپنا رسالہ ربوہ کے کسی اخبار یا کسی شخصیت کو خریداری یا اعزازی کسی حیثیت سے جاری نیں کیا آک ہارا وہاں رسالہ بینا شرارت نہ سمجا جائے۔ مجمی قادیانیوں کے متعلق اشارة" ياكنابة " بم ذكرى نيس كرت تقد "جموث نبول ك سي طالت" ك كالم ميں بعض وفعہ ان كا تذكرہ ضرورى طور ير آكيا تھا۔ بم فے وہاں سے مضمون كا وہ حمد كاث را الك كال كرف كا الزام مادے وسد تے- يد سب كو جانے ك بادجوديد رساله جارے نام بحيجا كيا-ية قادياني صاحب يه بحى الجيى طرح جانتے يوں كه یا کتان کے کرو ژول مسلمانوں کی طرح اید یئر ہفت روزہ اطولاک" کی رگول میں معترت ا جاه صاحب مرحوم کی محبت اور عقیدت خون کی طرح گروش کرتی ہے۔ اور اس بے مودد عبارت سے جو سراسر علط ہے افتراء اور بستان عظیم ہے۔ بغض اور عناور منی ہے۔ خب باطن اور وجل و كذب كى مظربے- امارا اور وومرے كو دول مسلمانوں کے ول زخمی ہو سکتے ہیں۔

اس سلسلہ میں تمام اطاق اور اسلامی نقاضوں سے ہٹ کریہ بات بھی قابل خور ہے کہ موجودہ حکومت ایک عرصہ سے ملک میں ہر قتم کے اندرونی انتظار کو رد کئے کے حلاقت تدابیر افقیار کر ربی ہے۔ جن سے سیای 'قدیمی' سانی اور علاقائی لحقیات ختم ہو جائیں اور ان واقعات کا اعادہ نہ ہو جنوں نے اس سے پہلے ملک کو تبای اور بریادی کے کنارے لاکٹرا کیا تھا۔ اس ندائیر میں مختلف قدیمی فرقوں کے علاء پر

پایٹریاں پلک سیفٹی آرڈر کا استعال انبارات اور مطبوعات پر پابٹریاں او تیکروں کے استعال پر کنٹول وغیرہ چین شامل ہیں۔

كومت كى ان تمام پايديون اور احتياطى تداييرك بادجود اس قاديانى رسالد كابيد مضمون شائع كرنا كمال تنك جائز اور شريفانه حركت كملا سكما بهد چراس مي مزيد قابل خور بدامرے جواس قاریانی مولوی صاحب کی نیت کو اظرمن الفس كرتی ہے کہ جون ۱۹۷۷ء کے دسالہ میں ۱۷۲ اگست ۱۹۹۳ء کے کی ممنام اخبار کا حوالہ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ حوالہ اگر سمبر ۱۹۹۴ء کے اس قادیاتی رسالہ میں شائع ہو آ تو کمی مد تک یہ سجما جا سکا تھا کہ اس کے بیچے کوئی زیادہ بدنی اور شرارت نہیں ہے الین اكست ١٩٣٣ء كا ايك حواله ايك برس بعد شائع كرنا مراسر شرارت ادر ملك كي امن موزی ر مشمل حرکت ہے۔ حکومت اس بات کو اجھی طرح جانتی ہے کہ مسلمانوں كے سواد اعظم كے جذبات اس فرقد كے متعلق كيا بي- اس طرح كے اقتباسات چھاہے سے معرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کو کوئی نقصان نسیں پہنچ سکا۔ بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ حکومت ان وا تعات کو معمولی مجمد کر ور خور انتنا نہ سمجے اور حکومت کی اس زم پالیسی اور کلیدی آسامیوں پر معینہ قاریانی انسووں کی شد يربيد لوك اين عقبي فطرت كامظامره كرفي من بدعة على جائي تواس اشتعال ا گیزی نے پر ان کے خلاف ۱۹۵۳ء کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ مولوی صاحب حومت کی باز برس پر یہ کمد سکتے ہیں کہ جم نے ایک مسلمان اخبار کا اقتباس اور حواله شائع كيا ہے۔ اس ميں ماري كوئى بديتي اور شرارت نبيس مو عتى- بيد لوگ جس تعریف کے مستحق میں وہی تعریف ان کی ایک اخبار میں شائع مولی ہے۔ اور ہم فے مرف اے این رسالہ میں نقل کردیا ہے۔ اس تاویل پر ہم حکومت اور قادیانیوں دونوں سے باادب مذارش کریں گے کہ اگر قادیانیوں کی رائ مى .....كى مسلمان اخبارك اس طرح ك اقتباس جماي سے كمك كى وصدت اور ملت کے اتحاد کو کوئی تقصان شیں پنچ سکا۔ اور قوی اتحاد کی دیوار میں کوئی دراڑ پیرا نمیں ہو عتی بلکہ اس دیوار کو اس طرح کے حوالے شائع کرتے سے

سینٹ کا پلستر لگ کر مضبوطی آتی ہے۔ تو ماشاء اللہ ہم اس کو تسلیم کرلیں ہے۔ اور مفت روزہ "لولاک" کے صفحات بی سے پکھ حصد ملک و قوم کی اس خدمت کے لئے بھی مجبورا" وقف کرویں ہے۔ اور صرف ان قادیائی دوستوں کی کتابوں اور مضابین کے اقتباسات شائع کرنا شروع کریں ہے۔ جنوں نے راوہ اور خلیفہ قادیائی کے رسمین اور سکین طالت تحریر کئے ہیں۔

ہو سکا ہے کہ الفرقان کے فاضل مولوی صاحب کو سید عطاء اللہ شاہ مرحوم کی
پاکستان دشمنی اور غداری کا غم کھائے جا رہا ہو۔ اور اپنی وطن دوستی اور خدمت ملت
کا فخر چین نہ لینے بتا ہو۔ تو ہم اس سلسلہ بیس ہمی گذارش کر دیں کہ ہم قادیائی
جماعت اور ان کے خلفہ وقت اور دوحن" پاکستان سر محمد ظفر اللہ خال کی پاکستان
دوستی اور ان کی ملک و ملت سے وفاواری کی شرمناک واستان کو بھی شائع کرکے ان
کی سے غلط فنمی بھی دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اخلاق و شرافت کا واس ہاتھ سے ہر گز
میں چھوڑیں گے۔ صرف وہ ہاتیں شائع کریں گے جس سے بغول علامہ اقبال ہمیں
ان قادیانی مولوی صاحب کو کمتا بڑے کہ حضور

#### ۔ آپ بھی شرمسار ہو جمھ کو بھی شرمسار کر

آخر میں ہم پر ایک وفعہ اپنے صوبہ کے مضبوط اور نیک ول گورنر کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ملک کا قانون ملک کے تمام طبقوں کے لئے بکسال ہونا چاہئے۔
قاریانی صاحبان کے لئے اتن ہی رعایت کانی ہے کہ وہ اسلام کو غارت و برباد کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے باوجود ملک میں امن اور سلامتی ہے رہ رہے ہیں اور ملک کی کلیدی آسامیوں پر مشمکن ہیں۔

قادیانی رسالہ کے مولوی صاحب کو حکومت بدے ادب کے ساتھ سمجھا دے کہ اس تشم کی بحثیں چیڑ کر ملک کے اندر کوئی جواب اور جواب الجواب کا نیا فتنہ کھڑا نہ کرے۔ (ایڈیٹر) لولاک الر جون ۱۹۹۳ء

اس کے اگلی اشاعت میں مولانا نے تحریر فرایا -

گذشته روز راوه سے ایک رسالہ موصول ہوا تھا جس میں حضرت امیر شریعت

شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ایک ول آزار اقتباس شائع کیا گیا تھا جس پر ہم
نے اس رسالہ کے دیر اور حکومت دونوں سے گذارش کی تھی کہ یہ چیئر چھاڑ نہ کی
جائے۔ اس سے جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہونے کا اندیشہ ہے اور
موجودہ دور اس شم کی چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ اس ہفتہ ہمیں راوہ سے ایک اور
پفلٹ موصول ہوا ہے۔ اللہ جانے ایڈیٹر "طولاک" پر یہ نوازشات کیول شروع ہو گئ
ہیں۔ ہم ابھی تک اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے۔ جمال تک ہم نے فور کیا ہے اس سے
راوہ والوں کے تین مقصد ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایڈیٹر لولاک کو قادیانی ندہب کی تبلیغ کی جائے گاکہ وہ (معاد اللہ) دین مصطفلٰ مجموز کر مرزائی بن جائے۔

(٢) ایڈیٹر لولاک کو اس فتم کے کتابج اور اشتعال انگیز پیفلٹ بھیج کر مطتعل کیا جائے اور اشتعال انگیز پیفلٹ بھیج کر مطتعل کیا جائے اور اے لولاک کی اصلاحی' تعلیم اور تبلیغی پالیسی سے دور کیا جائے۔ آگ جب وہ جواب اور جواب الجواب کے چکر ہیں بھنس جائے تو حکومت کے حلقول ہیں بیٹے ہوئے مرزائی ہفت روزہ لولاک کو بھانی لگانے کی سعی و کوشش کر سکیں۔

(س) اس چیز چماڑے روہ کی مردہ قیادت کی رگول میں آزہ خون میا کیا جائے ادر مرزا غلام احمد کی عزت ادر ناموس کے نام پر باغی روشے ہوئے اور السردہ مرزائیوں کو موجودہ قیادت کے گرد فرضی خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے جمع کیا جائے۔

جمال تک ہمارا تعلق ہے ہماری دعا اور کوشش ہی ہے کہ ہمارے قادیاتی ہی فواہوں کی یہ تنیوں خواہشات پوری نہ ہوں۔ ہن اپنے لئے کا کات کی سب سے بڑی سعادت اس بات کو سجمتا ہوں کہ مجھے اللہ نے آمنہ کے لال شفیح المذنبین رحمتہ للعالمین کی امت میں پیدا کیا ہے اور امت محمیہ کی آخری صفول کے ایک آخری مان ہوئے کا شرف عطا فرایا ہے۔ اللہ تعالی مجھے حضور مرور کا کات کے دین پر خابت قدم رکھے۔ ای پر میرا خاتمہ ہو اور حضور کے لوائے رحمت بی کے نیچ دین پر خابث تک ان کی دو سری خواہش لین ہمیں مطتعل کرنے کا تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایا بھی ہر گر نہیں ہوگا۔ بے شک ہم باطل سے بھی مسلح اللہ کے فضل و کرم سے ایا بھی ہر گر نہیں ہوگا۔ بے شک ہم باطل سے بھی مسلح

حسی كريس محرد كين اخلال نيوى كا دامن محى باتد سے حسي چموايس محرد

اول تو یہ چیز کیا ہمارے گئے درخور اختناء ہی جس میں ہمارا مشن حضوراً کی سیرت حضوراً کی سیرت حضوراً کی دعوت لوگوں کو یاد دلانا ہے۔ لیکن اگر کمیں جواب دیتا ہوا تو نمایت محصندے دل سے دلائل اور حقائق کی روشن میں سید جواب دیا ہا گا۔ پھر اس حق موئی پر جو ہم پر بیتنی ہوگی' میت جائے گی۔ ہم انشاء اللہ اس کی پرداہ نہیں کریں گے۔

ری تیسری بات که د جمیں آلد کار بنا کر اپی مردہ قیادت کو زندہ کرلیں گ۔ اس کے لئے بھی انہیں کوئی اور گھر تلاش کرنا ہو گا۔ ہم ان خدمات کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ (ہفتہ وار لولاک ۲۹مر جون ۱۹۷۴ء)

اس سے آگے مولانا نے بمفلٹ کا کمل جواب تحریر فرمایا محرق چوکلہ کتاب کا موضوع نیس ہے اس لئے صرف ای پر اکتفاکیا کیا۔ ان چروں کے عرض سے مقصود یہ ہے کہ مید وہ حالات سے جن بیں اس رفار ودر اندلٹی اور مسلحت سے ہمارے بردگوں نے تحریک کے کام کو جاری رکھا۔

معروفیات کے باعث دارا لمبانین کا اجلاس شوال کی بجائے حید قربان کے بعد قائم کرکے کا فیصلہ ہوا اس کے لئے مرکز نے ذیل کا اشتمار خدام الدین ہیں شائع کیا۔

> مجلس مرکزیہ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چنیوٹ میں دارا لمبلغین کا قیام

مناظر اعظم علامه زابب وخرالاماش صدر المبلغين وحرت مولانا لال حسين صاحب اختر وظله بإهائيس م --

() مدانت اسلام کے دفاع اور فرقہ بائے باطلم مثلاً" عیمائیت مرزائیت پردینت نداہب باطلم مبائیت شعت کے دد پر زبردست ولائل پرمائیں گے۔

(٢) اس دور رفتن مي علائ كرام اور فارغ التحيل طلباء

كرام كے لئے سنري موقعہ ہے۔

(٣) سال روال بي حيد قربان كے بعد مقعل كام شروع كرويا جائے گا-

(۳) تیام و طعام کا بهترین انظام ہوگا اور معقول و کلیفہ بھی ریا جائے گا -/۵۰ روپے ماہوار-

(۵) مجلس کے معیار پر کامیاب حضرات کو مجلس کی طرف سے ہا قاعدہ مبلغ رکما مبائے گا۔

(۱) ملک کے نامور اور آتابل ترین دیگر علماء کرام بھی والی " فوالی " وارا لمبلنین کی کلاس کو پڑھانے کے لئے تشریف فرما ہوتے رہیں گے۔

(2) شا کنین حضرات جلد از جلد دفتر مجلس تحفظ لحتم نبوت چنیوٹ منلع جھنگ میں تشریف لائیں۔

شعبه نشرواشاعت مجلس تحفظ ختم نبوت باکتان ملمان (نون ۱۳۳۳) (خدام الدین ۵رجون ۱۹۷۲ء)

# مرزا غلام احمد قادیانی کے کتابچہ کی ضبطی -

المر جون کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جناب ملک امیر محمد خال صاحب کور ز مغربی پاکستان نے مرزا غلام احمد قادمانی کا ایک پخلف "ایک غلطی کا ازالہ" منبط کر لیا ہے۔ اس پمغلث کو الشرکت الاسلامیہ راوہ نے شائع کیا تھا اور اس میں ایبا مواد تھا جس سے مخلف فرقوں کے درمیان منافرت پھیلنے کا خطرہ تھا۔

ہم عکومت کے اچھے کاموں کی تائید اور مخسین کرنا اپنا ای طرح کا اخلاقی فرض سیجھتے ہیں جس طرح اس کے غلط کاموں پر اسے ٹوکنا۔ ملک امیر مجمد خال گور زر مغربی پاکتان جن کے تھم سے یہ ول آزار کتابچہ ضبط کیا گیا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مشخل پی سیاس کا کے ماح سے اس پمغلٹ کو ضبط کرکے جمال عوام کے ایک درید مطالبہ کو

پراکیا ہے وہاں فخردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علی توہین کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔

اس کتابچہ کی هبطی میں جو وجہ میان کی عملی ہے وہ سے کہ اس کتاب میں ایسا مواد موجود ہے جو وو مخلف فرقول کے ورمیان منافرت پر اکرے کا سب مو سکا ہے۔ مل ك اعدونى امن ك قيام ك لخ يه ضرورى بك كوكى فرقد اي نظوات كى اشاعت نہ کے جس سے کی وومرے فرقہ کی ول آزاری ہوتی ہو۔ کیوں کہ نظریات و مقائد کی آورش بالا فر وست و کریال کی جنگ پر منتج ہوتی ہے۔ جب بیہ باہی جگ اور آورش ملک گیر فرقوں کے ورمیان ہو تو بعض اوقات اس سے ملک اور قوم کے لئے نا قابل تلائی تفصان کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جس اصول اور بنیاو ر حومت نے اس کاپ کو مبد کیا ہے۔ ہم ای اصول کی بنیاد پر گذارش کریں گے کہ مرزا فلام احمد صاحب قاوانی کا صرف ایک پمفلٹ منبط کرنے سے جمهور مسلمین کانہ تو مطالبہ بورا ہوتا اور نہ ہی شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم اور تقدیس کے سارے نقاضے عی بورے ہوتے ہیں۔ جب سک کہ مرزا غلام احمر صاحب تاویانی اور ان کے جائشینوں کے بورے لڑیر کی جمان بین نہ کی جائے اور ان تمام مطبوعات کو مبط ند كرايا جائے جن كى وجد سے امت من يقينا فرت اور اختلاف بيدا مو ا ہے۔ (لولاک ۱۲۹م يون ۱۹۹۲ع)

> اخبارات میں اس رسالہ کی ضبطی کی جو خبر شائع ہوئی وہ یہ متی۔ مرزا غلام احمد قادیا ٹی کا پیفلٹ صبط کر لیا گیا :۔

لاہور ۱۹۲ جون- کور نر مغربی پاکتان کے ایک تھم کے مطابق ایک اردو پمفلٹ "ایک فلف کے مطابق ایک اردو پمفلٹ کے "ایک فلف کے ازالہ" کی تمام کابیاں بی مرکار منبط کر لی ہیں۔ اس پمفلٹ کے مصنف مرزا غلام اجمد قاویائی ہیں۔ اور اے الشرکت الاسلامیہ ربوہ نے شائع کیا تھا۔ مرکاری اطلاع کے مطابق اس سے مخلف فرقوں کے درمیان منافرت پیدا ہوئے کا خطرہ تھا۔ اس طرح ایک اور اردو پمفلٹ "لی منظر کرطا" مصنفہ سید سبط حسین بھی

ان تی اسباب کی دجہ سے بی مرکار منبط کر لیا گیا ہے۔

اس رسالہ کے منبط ہوتے ہی مرزائی قیادت کو "ہلکا" ہو گیا کومت ہی مرزائی کے بر بھیتا ہے کے بیاد مرکز کیا۔ حکومت جرائت سے کام لے :۔

گذشتہ ہفتے محومت نے مخلف فرقوں کے دو کتائی ضبط کے ہیں جن میں منافرت انگیز اور ول آزار مواد موجود تھا۔ محومت کے اس اقدام کو ملک میں بہت مراہا کیا ہے۔ بلکہ آروں مطوط اور پیک اجماعات کے ذریعہ کورز معربی پاکستان کا شکریہ مجی ادا کیا گیا ہے۔

کمی ملک کے استحام اور ترتی اور واردمار زیادہ صد تک اس کے واعلی اتحاد اور سکون پر ہوتا ہے۔ اندرون ملک جو چیز سب سے زیادہ ملی شیرازہ کو بھیر کر قوم بیل انتظار پیدا کرتی ہے۔ وہ ند ہب کے نام پر ضاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس فساد فی سبیل اللہ ہے۔ اس فساد فی سبیل اللہ کی محرک اور بڑا بنیاد وہ کراییں جی جو ایک وو مرے کے رو میں لکھی گئی ہیں۔ اس تردیدی اور محلفیری لمڑیج میں بعض عبارات الی اشتعال انگیز اور منافرت خیز ہوتی اس جن کی تحقی فرقوں میں اتحاد پیدا نہیں ہونے دیتے۔

موجودہ حکومت جو اس وقت ایک مغبوط حکومت ہے اور اسے عوام میں بدی معبولت ماصل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ایک اعلی افقیارات کی سمینی بناتے جو تمام فرقوں کی کتابوں کا قرآن مجید اور سنت رسول کی روشن میں جائزہ لے۔ ان کتابوں میں جس قدر عبارتیں منافرت خیز اور دل آزار پائی جائیں انہیں منبط کر لیا جائے یا اگر کوئی پوری کتاب ہی منافرت انگیز اور دل آزار ہو تو اس پوری کتاب کوئی منبط کر لیا جائے۔ لیا جائے۔

اس میں شک نمیں کہ وقتی طور پر پکھ لوگ ان کتابوں اور عبارات کے منبط موسے کو محسوس کریں کے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان عبارات کے ساتھ مسلمانوں کے باجمی اختلافات بھی وفن ہو جائیں گے۔ (لولاک سار جولائی ۱۹۲۴ء)

# ایک غلطی کا ازالہ :۔

اخبارات میں یہ خبرشائع ہو بھی ہے کہ جناب ملک امیر محمد خان صاحب کورنر مفہل پاکستان کے تعم سے مرزا غلام احمد صاحب قاربانی کا ایک پمغلث "ایک غلطی کا اور ازالہ" خبط کر لیا گیا ہے۔ اس پمغلث کو الشرکت، الاسلامیہ ربوہ نے شائع کیا تھا اور استعال اس میں ایبا مواد موجود تھا جس سے مخلف فرقوں کے درمیان منافرت اور اشتعال محملنے کا خطرہ تھا۔

ہمارے خیال ہیں گور نر صاحب نے "ایک غلطی کا ازالہ" ہائی پھلٹ کی صبطی کا تحکم صادر فرما کر واقعی حکومت مغلی پاکستان کی ایک غلطی کا ازالہ کر دیا ہے۔ وہ پہفلٹ جس کے الفاظ سے انبیاء کی قوبین کا پہلو لگا ہو۔ جس سے محتم نبوت کے بنیادی عقیدہ پر زد پرتی ہو جس سے امت مسلمہ کے دل مجردع ہوتے ہوں اور جس بنیادی عقیدہ پر زد پرتی ہو جس سے امت مسلمہ کے دل مجردع ہوتے ہوں اور جس سے فرقہ وارانہ منافرت تھیلتی ہو اس کی اشاعت کی اجازت دیا کمی طرح مناسب جس سے انبیاء کی اہانت کا پہلو لگا کے جس سے انبیاء کی اہانت کا پہلو لگا کہ ہو اور جن میں بزرگان دین اور اسلاف کے خلاف زہر اگلا گیا ہو بلا تفریق فرہب و ملت قابل صبطی ہونی جائیں۔

ہم مورز صاحب مغلی پاکتان کو اس قائل تحسین اقدام پر مبار کیاد دیتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام کرکے پاکتان کے کرو ژول مسلمانوں کی ہدردیاں اور دعائیں حاصل کرلی ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس تم کی دو سری کابوں کے خلاف مجی اپنے افقیارات استعال کرنے میں دریغ نہیں فرمائیں مے۔ (خدام الدین مار جولائی ۱۹۷۴ء)

## قادیانیوں کی و حمکیاں اور وادیلا -

اسال جون میں مغملی پاکتان کے نیک دل اور مضبوط گور نر ملک امیر محمد خال فی قادر منسوط کور نر ملک امیر محمد خال فی قادرانیوں کے ایکام صادر فرائے تھے۔ اس خبر کا بورے پاکتان میں خبر مقدم کیا گیا۔ عوام اور علائے کرام نے فرائے تھے۔ اس خبر کا بورے پاکتان میں خبر مقدم کیا گیا۔ عوام اور علائے کرام نے

اخبارات 'آروں' خطوط ' قراردادوں اور خطبوں کے ذریعہ گور ز صاحب کے اس اقدام کی تعریف و محسین کی۔ لیکن قاریاتی صاحبان نے اس ضبغی کے متعلق جو ردیہ افتیار کیا ہے مد ہر لحاظ سے افسوساک ہے۔ قاریاتی مولوی صاحبان اور اخبارات رالفعنل' پینام صلح' ہفت روزہ' لاہور' اہتامہ القرقان) دغیرہ نے ایک سوچا سمجما فریاد نما دھمکی آمیر واویلا شروع کر رکھا ہے۔ جو عدل و انسان کے نقاضوں کے ظاف' ملک کی وفاداری اور موجودہ کومت سے اوئی تعاون کے صریحا منانی ہے۔

اس کابچہ کی منبطی سے عمل ملک میں متعدد ایسے رسالے کتابیں مخلف کومت مبدا کومت منافرت بیدا کومت منبط کرتی رہی ہے جن میں پاکستان کے دد فرقوں کے درمیان منافرت بیدا کرنے والا مواد موجود تھا۔ اس عام قانون اور دستور کے مطابق قادیا نیوں کے اس کتائے کو بھی منبط کیا گیا ہے۔

اب سوال سے رہ جاتا ہے کہ آیا ہے کہ آیا ہے کہ ازار اور وو فرقول ہیں منافرت ہیدا کرنے والا تھا یا نہیں۔ تاریانی مبلئین اور اخبارات کے چلے جا رہے ہیں کہ سے معصوم اور بے ضرر کا بچہ تھا۔ اور اس سے کمی کی دل آزاری نہ ہوتی تھی اور نہ ہو ری تھی۔ قادیانیوں کا اس کا بچہ کو بے ضرر اور معصوم کمنا کوئی وقعت نہیں رکھتا کی تصنیف یا تصنیف اور تالیف کے بے ضرر اور معصوم قرار دینے کا حق اس کے مصنف یا مصنف کے بیروکاروں کو نہیں ریا جا سکا۔ اس کی بے صفی اور دل آزاری کا اندازہ وی لوگ کر سے ہیں جن کے خلاف وہ کتاب لکسی حتی ہو۔ یا جن پر اس تعنیف کا اثر پڑتا ہو۔ پورے پاکستان کی آبادی جس کر کہا کہ اسلام اور پیڈیمر اسلام کی توہین پر اس مسلمانوں کے خلوب کو جہلی کرنے والا بھین کرتی ہو اسے آبر مرزا قادیانی اور تمام مسلمانوں کے خلوب کو جہلی کرنے والا بھین کرتی ہو اسے آبر مرزا قادیانی اور ان کے مرد باصصت اور بے ضرر کسیں تو اس کا کیا علاج ہے۔ وئیا کے مرد اور انصاف کے کمی قاعدے میں بیر دواج نہیں کہ جرم کرنے والا خود بی کئی وستور اور انصاف کے کمی قاعدے میں بیر دواج نہیں کہ جرم کرنے والا خود بی اپن فیصلہ کرے کہ اس کا لیکل جرم ہے یا نہیں ہے۔

ود اے ویکہ کر اپنی داڑھی پر باتھ پھر کر بالوں کو بکاڑ کر چھوڑ ویتا۔ بھتے بال اس کے

باتھ میں رہ جاتے اتنی شرفیاں اس سائل کو دے دیتا تھا۔ ایک دن ایک ذہین سائل اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر آدی نے حسب معمول اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ میں واڑھی کا کوئی بال نہ آیا۔ امیر نے کما سائل میاں تیری تسمت! ہاتھ میں بال ہی کوئی نہیں آیا۔ سائل نے آہ بحرتے ہوئے کما کہ امیر صاحب بدے افسوس کی بات ہے داڑھی بھی آپ کی اور ہاتھ بھی آپ کا۔ اے کاش! واڑھی آپ کی ہو اور ہاتھ میرا ہو پھر دیکھوں کہ میری قست میں کوئی بال آتا ہے یا نہیں کی ہو اور ہاتھ میرا ہو پھر دیکھوں کہ میری قست میں کوئی بال آتا ہے یا نہیں

تاویائی صاحب ہی اس امیر کی طرح اپنی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیر کر ہی اس کا کانے کو بے ضرر اور باعصت قرار دے دہ ہیں۔ اگر بث دھری اور تعصب چھوڑ دیا جائے تو اس بات کا سجمنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کی اس کا کات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آمنہ کے لال محمہ مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹائی اور مثیل نہیں ہے۔ آپ تمام کا کانات سے بلند اور اعلیٰ ہیں۔ نہیں و آسان میں کوئی طوق اور کوئی فرد انبیاء ' اولیاء' ملائکہ میں سے ایبا نہیں جو حضور سرور کا کات کے در سے اور مقام کے برابر درجہ اور مقام رکھتا ہو۔ اگر مرزا صاحب کمی کا بھی سے کھیں کہ میرا درجہ حضور کے برابر ہے تو مسلمانوں کے لئے تو یہ بات بھی نا قائل بداشت ہے۔ چہ جائیکہ اگر دہ یہ تکھیں کہ میں تو محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی طرح نبوت ہی فی ہے۔ اور میرے وعوئی نبوت برداشت کی خات کی بول اور مجھے محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کی طرح نبوت ہی فی ہے۔ اور میرے وعوئی نبوت سے خاتم النبین کی خلاف درزی ہی نہیں ہوئی تو یہ بات کیے برداشت کی جاسکتی ہے۔ اس طرح کی عبارتیں آگر دل آزار نہیں تو دل آزاری اور کس بلا کا نام ہے۔

ہمارا یقین ہے کہ قادیاندں کی یہ سب خوعا آرائی ہنادٹی ادر غلط ہے۔ انہیں اس بات سے قطعام مجال انکار فہیں ہو سکتی کہ ضبط ہونے والا کتابچہ ول آزار اور منافرت الگیز مضامین پر مشمل نہ تھا۔ حقیقت سے ہے کہ ان کی سے ساری ہے جینی اور اضطراب کی اور چیز کے پیش نظر ہے جیسا کہ ایک قادیانی رسالہ ماہنامہ "الفرقان" کی اشاعت جولائی ۱۹۲۴ء کے صفحہ اول پر واضح طور پر لکھا گیا ہے۔

ہم ..... این درو مند احمدی بھائیوں سے تین گذارشات کرنا جانچ ہیں۔ اول بر بھائیو! یہ آئے ون کی مبطیوں کا سوال ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی فتنہ بیا ہوا چاہتا ہے اور کوئی بوا اہتلا در پیش ہے۔

اس موہوم خطرے کا بعوت ان کے سرپر سوار ہے جو اشیں پریشان کتے ہوئے ہے۔

آگر قاریائی صاحبان ملک کی وفاداری کے وحویٰ میں ہے ہیں اور موجودہ عکومت سے تعاون کی ضرورت سیجے ہیں اور موجودہ عکومت سے تعاون کی ضرورت سیجے ہیں تو انسیں اس بات کو بیصانا نمیں چاہے۔ اندرون ملک عکومت کے ظلاف منافرت کی تحریک کو فورا "بند کر وینا چاہے۔ یہ دھمکی آمیزواد خوابی اور ظلم بھینا عکومت کے ظلاف منافرت کی تحریک ہے۔

اس سلسلد میں ایک اور تجریز کا ذکر کرتا ہے جانہ ہو گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کو اپنی معصومیت اور بے ضرری پر نیادہ اصرار ہے تو اس کا عل یہ ہے کہ بائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جوں پر مشمل ایک نیخ کے ددیمد اس مسئلہ کو رکھا جائے۔ قادیانیوں کو حق ہو کہ وہ اس نیخ کے سامنے اپنی پوزیش واضح کریں کہ ان کے وجود ان کے مسیح اور ہمیں بھی موقع دیا وجود ان کے مسیح اور اس کے لڑیچ کا اسلام میں کیا مقام ہے اور ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم اسلام کے خلاف کی می اس سازش کے خدوفال قاضل اور بالغ النظر عدالت میں پیش کر سیس۔ جو فیصلہ وہ نیخ وے فریقین کے لئے قابل تبول ہو۔ قادیانی صاحبان تو ایک کتابے کا ماتم کرتے بھرتے ہیں۔ انہیں اپنے مسیح اپنے لڑیچ اور خود اپنے دجود کے متعلق پوری روشنی حاصل ہو جائے گی۔

فدا نواستہ اگر قادیانی صاحبان ہمارے جوں کو بھی مولویوں کی طرح جن فی اور متعقب گمان کرتے ہیں تو ترکی اریان اور پاکستان معر سعودی عرب اور عراق کی اسلامی حکومتوں کے ایک ایک جج کی خدمات حاصل کرکے اس نخ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا جائے جن اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان شووں کی حقیقت سامنے آ جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں قادیانی جس بات کے لئے آبادہ ہوں حکومت کو دی مان جائی چاہے تو مان جائے گا۔ اور اگر اس عدالت کے اخراجات حکومت نہ برداشت کرنا چاہتے تو

بھر اللہ مسلمانوں میں اینے نبی کی مزت کا اتنا جذبہ ابھی باقی ہے۔ وہ ان مصارف کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی ہماری کون می تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقو النار الل اعدت للكفرين (قرآن مجير) (لولاك عدر اكست ١٩٢٨ء)

## ایک غلطی کاازالہ ہے

گزشتہ او حکومت نے مرزا غلام احمد تاویانی کا ایک ول آزار کتابیہ "ایک غلطی کا ازالہ" کی ضبطی کے احکامت صاور کئے ہے۔ حکومت کے اس اقدام کو بورے ملک میں مراہا گیا۔ عوام نے اس سے بی تاثر قبول کیا کہ موجودہ حکومت نے یہ اقدام کرکے اسلامی شعار کی حفاظت اور دبنی اقدار کے احرام کا لحاظ کیا ہے۔ کوئی مجد یا منبر ایسا نہیں ہو گا جمال سے حکومت مغربی پاکستان کے اس اقدام کو مراہا نہ گیا ہو۔ بے شار لوگوں نے تارول نظول ورائوں کے ذریعے حکومت کو مبارک ہادیں دیں لیکن لوگوں نے تارول نظول جم ایک اعلان شائع ہو گیا جم سے اجا کہ افسوس ناک اعلان شائع ہو گیا جم سے معلوم ہوا کہ حکومت نے اس اسلام وحمن کا کہ اعلان شائع ہو گیا جم سے معلوم ہوا کہ حکومت نے اس اسلام وحمن کا کہ اعلان میں ایک اعلان میں ہوا کہ حکومت نے اس اسلام وحمن کا اعلان میں ہوا کہ حکومت نے اس اسلام وحمن کا کا اعلان میں ہوا کہ حکومت نے اس اسلام وحمن کی اجازت وے دی ہے۔ قادیاتی رسالہ الفرقان کا اعلان حسب ذیل ہے۔

۸مر جولائی ۱۹۲۴ء کو مدر انجین احمدید روه پاکتان کی طرف سے ایک وقد محرّم جناب کورنر صاحب مغربی پاکتان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک نمایت مدلل اور مفصل یاو واشت ان کے ماش رکھی۔ اور رسالہ "ایک فلطی کا ازالہ" میں مندرجہ کشف کے متعلق عرض کیا گیا کہ جناب اول تو یہ کشف ہے اور ایسے کشوف امت کے متعلق عرض کیا گیا کہ جناب اول تو یہ کشف ہے اور ایسے کشوف امت کے محت اولیاء نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ اور کتابوں میں شائع شدہ ہیں۔ وو مرے اسان میں ان سالہ میں اس دو مرے اسان میں اس کشف کو انتصار سے درج کیا ہے اور ساتھ بی تحریر فرما ویا ہے کہ یہ کشف براہین

احمید میں موجود ہے۔ چانچہ براہین احمید سے پورا کشف میلس میں برحا گیا۔ اس میں ورج تھا :-

حضرت فاطمہ کی ذات نے محبت اور شفقت سے اور مہان کی طمرہ اس عاجہ کا مرائی ران پر رکھ ریا۔ جب یہ ساری عبارت پڑھی می والی ورز صاحب بماور نے فرالم کہ اس صورت میں و کوئی اعتراض جمیں ہے۔ آپ لوگ یوں کریں کہ براہین احمد یہ کی یہ عبارت بھی ایک غلطی کا ازالہ کے ماشیہ میں نیچ درج کرویں اور پھر بے شک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ طبح کریں۔ انہوں نے اس مشورہ کا یہ قائمہ بھی بتایا ہے کہ اصل عبارت پڑھ کرعوام کی پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی طرح کا اعتراض پیدا نہ ہو گا۔ اس سمجود پر یہ طاقات ختم ہوئی۔ (بابنامہ الفرقان اگست ۱۹۲۲ء)

اس پابندی ہٹائے جانے کا علم ہمیں صرف قادیاتیوں کے اخبارات سے ہوا ہے۔ مرکاری ذرائع یا دوسرے مسلمان اخبارات میں حکومت کی طرف سے کوئی اعلان اب تک نظرسے نہیں گذرا۔

اس لئے اول تو ہمیں اس سمجھوتے کی صداقت پر شک ہے کہ آیک کاب جس ناپاک عبارت کی بنیاد پر پابند اور ممنوع قرار وی گئی تھی۔ وہ عبارت جوں کی توں رہے اور صرف حاشیہ میں وقتی طور پر دو مری جگہ کا آیک لفظ اور مریان آج شائع کر ویا جائے۔ بعد کے شائع کرنے والے جس کے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھونہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہمارا دماغ تشلیم کرنے کے لئے آسانی سے تیار نہیں ہو رہا کہ ملک امیر مجھ فلی جیسا نمازی پر ہیزگار اور اسلام پر سچا بھین رکھنے والے مورز نے اس طرح کا کوئی سمجھونہ کر لیا ہو گا لیکن بغرض محل آگر قلوانیوں کے اعلان کے مطابق یہ معمل اور غلط سمجھونہ ہوا ہی ہے تو اس پر سواد اعظم کی طرف سے صاد نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسے بھی توریخ کی کوشش کرلی جا گا کہ انہوں نے الفاظ کے چکر سے وقتی طور پر قائدہ انہوں کے الفاظ کے چکر سے وقتی طور پر قائدہ انہوں کے الفاظ کے چکر سے وقتی طور پر قائدہ انہوں کے الفاظ کے چکر سے وقتی طور پر قائدہ

اں صورت میں ہمیں حکومت سے گلہ یہ ہے کہ آخر قلوانیوں کے اس کالچہ ر مسلمانوں کو بھی کوئی اعتراض تھا۔ منبطی کے بعد آگر قادیانیوں نے اس کے حق میں اور اس کی مفائی میں مچھ کما سا تھا تو حکومت کا فرض میہ تھا کہ عدد دو مری طرف مسلمانوں سے بھی اس کے ہارے میں مجھ دریافت کر لیتی۔ اس کلنچ کے ہارے میں مسلمانوں کا موقف میہ ہے۔

الف برجس کشف میں وہ ٹاپک عبارت لکمی می ہے کہ مرزا غلام احمد تاریائی کا سر (موز باللہ) سیدہ النساء فاطمت الزہرائے اپنی ران پر رکھا۔ اس میں بادر مریان کے الفاظ کے اضافے سے بھی یہ باپک عبارت کمی صورت پاک تمیں ہو سکتے۔ محرت سیدہ النساء فاطمت الزہرا کی ذات کے ساتھ اس امت کے استے نازک جذبات وابست بیں کہ مرزا فلام احمد تو ورکنار کمی ولی محمد اس عبور کمی خوث کمی محابی کمی فرشتے کے لئے مہمی یہ الفاظ نیبا شمیں بیں کہ اس لئے ان کی ران پر سر رکھا۔ پر جب کہ اس باپک عبارت میں کوئی تبدیلی تمیں ہوئی بلکہ حاشیہ پر وو سری جگہ کی عبارت وقتی طور پر لکھ وی جاتے گی۔

ب :- یہ کلیجہ اس بلاک عبارت کی وجہ سے بی ول آزار اور قال اعتراض نہیں تھا
اس کی ساری عبارت بی اسلام اور مسلمانوں کے جذبات کو تغیس پیچاتے والی ہے۔
اس کمانی میں مرزا غلام احمد قادیاتی نے اپ کو محمد رسول اللہ لکھا ہے اور کما
ہے میں بی دہ محمد رسول اللہ ہوں جو پہلے بھی نی بن کر آیا تھا اور اب پھر نی بن کر آیا
موں اور محمد کی چیز محمد کے پاس بی ربی ہے۔ کوئی نیا نی نہیں آیا ہے کہ خاتم النین کی
آبت کو کوئی گرند بینے۔

یہ عبارت نا قابل برداشت ہے اس کائنات میں محمہ رسول اللہ صرف آمند کی محمود کو بی نصیب ہوا ہے۔ کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی مخلوق محمہ رسول اللہ کے برابر درجہ اور کمالات کو نمیں پا سکا۔ مزائیوں کی یہ آدیل کہ ایسے ہوا۔ بے بودہ' بودی' بے کار' مکومت کا اس رسالہ کو داگذار کرنا افر سناک۔ (لولاک ۱۲ر اگست ۱۹۲۲ء)
محکومت کے اس اقدام کے طلاف خدام الدین نے یہ اداریہ تحریر کیا۔
محکومت منتر کی باکستان متوجہ ہو:۔

ہمیں اخبارات میں یہ راے کر سخت صدمہ مواکد گورز مفرلی یاکستان نے مرزا

فلام احمد قادیانی کے پیفلٹ ''ایک غلطی کا ازالہ ''کی ضبطی کا تھم واپس نے لیا ہے۔ انا لله وانا الیه راجعون۔

ہم اس سے قبل مورز مغربی پاکستان کے متعلق یہ بقین رکھتے تھے کہ وہ ایک متدین و غیر متزازل قوت ارادی کے مالک اور صاف مو مسلمان ہیں۔ وہ ایک تھم وے كركمي ك دباؤ سے اسے واپس نيس لے عقے ليكن يد خررو كر مارے مكن كو تغيي کپٹی ہے اور ہم یہ باور کرنے پر مجور ہو گئے ہیں کہ وہ بھی قادیانیوں کے وباؤ اور وام فریب یں آ گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلوانیوں نے جال چلی ہو کیونکہ یہ اطلاع عام طلتوں میں مرم ہے کہ قاویانی پہلے خود بی اپنی کتابوں کو منبط کراتے ہیں اور پھر انسي وأكذار كراك اس كا اشتمار دية بي باك كتاب زياده سے زيادہ باتموں تك چنج. جائے۔ نفیاتی طور پر لوگوں کے ذہنوں پر سے تاثر ہوتا ہے کہ جو کتاب ضبط ہوئی ہے اے دیکھنا چاہے کہ آخر اس میں کیا ہے؟ اور اس طرح وہ کتاب ومزا ومز بک جاتی ہے۔ یہ صورت عل اور بھی افسوساک ہے اور اس سے پت چانا ہے کہ قادیانی کس حد تک عکومت کی کارکردگی میں دخیل ہیں۔ ہم اپی معزز عکومت سے درخواست کرتے بیں کہ وہ اس صورت مالات کا جائزہ لے اس سلسلے میں عوام کی بر گمانیوں کو دور كسے اور اپنے آزہ فيلے ير نظر ان كرتے ہوئے اس بلاك كتاب كى منبلى كے فورى احكلت صادر كرے جس ميں انبياء عليم السلام اور بزرگان دين كى واضح توبين كى مئى ہے۔ خدا کرے ہاری یہ آواز مدا بسرانہ ابت ہو- (خدام الدین ٢٥مر اگت

اس بحث کو میں اس روایت پر خم کرتا ہوں جو عالی مجلس تحفظ خم نبوت مرکز ملکن کی مطبوعہ کتاب المنتزکرہ مجاہدین ختم نبوت " کے صفحہ کے سمر مسلم ورزائد ہے۔ مرزائد اس کے دہ (گور نر امیر مجمد خان) سخت مخالف سنے ان کی ملک اور اسلام و مشنی سے پوری طرح آشنا ہے۔ قامنی احسان احمد شجاع آبادی نے ایک ملاقات میں مرزا قادیانی کی کتاب ایک علمی کا ازالہ دکھائی اور اس کے مندرجات پڑھ کر سنائے تو امیر مجمد خان

آبدیدہ ہو محے۔ انہوں نے فورا" اس کلب کو ظاف قانون قرار دے دیا۔ قاضی صاحب نے انہیں مبارک باد کا آر بھیجا۔ مرزائیوں نے اس پابدی کے ظاف زور و شور سے آواز بلند کی۔ اور ابوب خان تک رسائی کی۔ جس نے باالا فر کتاب سے پابدی ہٹا دی۔ امیر محمد خان کو سخت صدمہ ہوا۔ مولانا غلام خوث ہزاردی اور مولانا مفتی محمود صاحب ان سے ملے اور پابدی اٹھائے پر افسوس کا اظہار کیا۔ امیر محمد خان نے کہا۔ مغتی صاحب بھے معلوم بی نہیں تھا کہ مرزائیت کتنی بدی طافت انتظار کر حمی ہے۔

اس کتب پر پابندی کے بعد جب اندرون و بیرون طک سے جمع پر اور صدر مملکت پر دباؤ برنا شہوع ہوا آو جمعے اصاص ہوا کہ مرزائیت کتی بیری طاقت ہے۔ آج مرحوم زعرہ نیس کوئی ان کی قبر پر جاکر مرزائیت کی رسوائی و پیائی کا حال ان سے بیان کرے ٹاکہ ان کی قبر کو شمنڈک پنچ اور اابت ہوکہ العظمندا لله و للرسولہ۔"

چنیوٹ میں دارالمبلغین کا افتتاح :-

الم المبلنین " کے افتاح کی تقریب سعید منعقد ہوئی۔ یہ ورس گاہ ملک بیں اپنی توعیت المبالی "دارا المبلنین " کے افتاح کی تقریب سعید منعقد ہوئی۔ یہ ورس گاہ ملک بیں اپنی توعیت کی واحد درس گاہ ہو گی جس کا اہتمام پاکستان کی مشہور دبنی اور تبلیغی جماعت مجلس تحفظ فتم نبوت نے کیا ہے۔ اس ورسگاہ بیں مرف ایسے قارغ التحصیل علماء کو دافلہ طی سکے گا جو نہ مرف میحیل علوم ہی کر بچے ہوں بلکہ تحریر و تقریر ہے بھی فاص مناسبت رکھتے ہوں گا۔ ایسے طلباء کو ادارہ اندرون ملک اور بیرون ملک تبلیغ اسلام کرنے کی تربیت دے گا۔ توحید " رسالت " مسئلہ ختم نبوت " قیامت " فلفہء اسلام " مدافت اسلام" تربیت دے گا۔ توحید " رسالت " مسئلہ ختم نبوت " قیامت " فلفہء اسلام " معاشل محابہ" فضائل ایل بیت " فضائل اولیائے کرام"، فضائل امت محربہ" اور دو سرے اوامرو نوائی اسلام کے مضائل کی ترای کے علاوہ ایسے فرقمائے باطلہ جو پاکستان اور دو سرے اسلای ممالک میں اسلام کے خلاف تبلیغ کرتے ہوئے مسئمانوں کو مرتد بناتے ہیں" کی تردید کی

تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس درسگاہ کی تعلیم و تربیت کا ایک اہم پہلو سے ہو گا کہ اس میں طلبہ کو اسلام اور اس کے اہم مسائل کے جوت میں قرآن و سنت کے شواید کے علاوہ سائے شیفک ولا کل نوٹ کرائے جائیں مے۔ وارا لمبنین کی اس درسکا کے ناظم اور بر لهل ماکتان کے مشہور اور جید عالم مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر مقرر ہوئے بي- مولانا كو تعليم و تبليغ اسلام مين خاص مقام و مرتبه حاصل ب- مولانا خود اين ابتدائی دور می مرزائی رہے ہیں اور انس کے بال آپ کی تعلیم و تربیت مولی ہے- 11 اردد اگريزي فاري عني مشكرت زبان كى يكسال طور ير ممارت ركيت بي- أيك عرمہ ارتدادی تیلنے کی ہے اور اللہ تعلق نے اشیں تنق اسلام مطا قربائی۔ اور اس کے بدر ے وہ تبلغ اسلام کے لئے زندگی وقف کے موسے ہیں۔ آپ آور ساج عیسائوں اللا اندل ك دوب ك ان سے زيادہ اجرعالم بي- مولانا ابني زندگي من آريہ ساجوں عیمائیوں اور قادیاندوں کو ہند و پاک کے کئی مقالت ہر فکست فاش دیے کر عظمت و مدانت اسلام ثابت كر يك بي- آپ تبلغ اسلام كرسلسله من بندو پاك ك علاده افریقه عراق ایران اور بها کا دوره مجی کر میکے ہیں۔ آپ کی فن مناظرہ میں علمی دهاک كا اس سے اندازہ لگایا جا سكا ہے كہ الل باطل آپ سے مفتلو كرنے كے لئے سامنے آتے سے الکیاتے ہیں۔ ایسے فارغ التحصیل علاء جو اس درسگاہ میں زیر تعلیم و تربیت ریں مے وران تعلیم من روبے ماہوار و کلیفہ بھی ریا جائے گا۔ مرکزی مجلس تحفظ منتم بوت لے اپنے بجث میں اس ادارہ پر مرف کرنے کے لئے ایک ہزار روپی ابداد ک منظوری دی ہے۔

### افتتاحی اجلاس کی کارروائی :-

علّد انساریاں کی معجد کے متصل دارا لمبلغین کی ایک سولہ محارت میں یہ مبارک اجتماع علی معجد کے متصل دارا لمبلغین کی ایک سولہ محارت میں چنیوٹ کی اجتماع علی علی اور جماعتوں کے معززین شریک تھے۔ مولانا محمد سیای ' دہمین مولانا حبیب الفور' مولانا دوست محمد ساتی' مولانا عبدالکریم' مولانا عتیق الرحمٰن'

مولانا طالب غفار صاحب عفظ دوست محر صاحب واکثر محر اساعیل واکثر علی محر خال صاحب فی محر الله و ماحب محر الله و ماحب فی محر ماحب محر مدیق صاحب خی و ماحب فی محر ماحب محر محر بخش صاحب علی الله وین صاحب چودری علام صاحب چودری غلام صاحب چودری غلام ماحب چودری غلام محر ماحب میان الله دنه ماحب چودری غلام محر صاحب میان محر شریف صاحب عبدالکریم صاحب سالاری چودری حبیب احر صاحب ندر حین صاحب عبدالکریم صاحب الادی ماحب احر صاحب ندر حین صاحب عبدالکیم صاحب الشفاق احر صاحب معظور احمد صاحب احر صاحب ندر حین صاحب معززین شر شائل سے مولانا آج محود آف لا ناپور مولانا عجد الحسی سابق اید بیش آزاد لا بور بھی شریک اجلاس سے مولانا عجد محدد آف لا ناپور مولانا عجاد الحسی سابق اید بیش آزاد لا بور بھی شریک اجلاس سے -

الدت قرآن مجید کے بعد مولانا لال حسین اخر نے ان نو علائے کرام کا تعارف كرايا عراب عك اس عظيم الثان ورس كاه من واظه في حيد مولانا موصوف نے اپی مخفراور جامع تقریر میں تبلیغ اسلام کی ایست پر اظمار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کے سب سے پہلے مسلغ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو تبلیغ اسلام کی راہ میں بوے برے مصائب برداشت کرتے بوے لین آپ نے اللہ کی تعلیمات کو ہر سختی کا خدرہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہوئے محلوق خدا تك بينيا - آب كي صدافت عنت اور خلوص ركك لائي اور آج جار وأتك عالم بين اسلام کے چررے اوا رہے ہیں۔ آپ نے حضور کے شاگرووں محلبہ کرام اور ان سے فیض پانے والے بزرگان اسلام کی تاریخ مخفرا" بنائی کہ مس طرح انہوں نے ونیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پھیلا دیا۔ مولانا نے اسلام کے کئے حضرت شاہ ولی اللہ عدت اور ان کے جانشیوں کی تحریری اور تقریری خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آج جب کہ ممراء کن فتے امت مسطنیٰ کا ایمان خراب کرنے کے لئے جاروں طرف سے اٹھ رہے ہیں میں اس فریقد اسلام سے عدد یر آ ہونے کے لئے ہر ممکن كوشش كرنا جائي-

آپ کے بعد مولانا گاج محمود ایریٹر "لولاک" نے اپنے خیالات کا اظمار کیا۔ آپ نے کما کد پاکتان کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اس ملک میں جس قدر اسلامی اعمال اور اخلاق

سابر مل سال سال بیوے میں دارا المبانین کو دفتر مرکزید ملتان منظل کر دیا گیا جو اب غیر ملکی سفر پر تشریف لے گئے تو دارا لمبانین کو دفتر مرکزید ملتان منظل کر دیا گیا جو اب تک اس اقت سک اس آب و آب سے روال دوال ہے۔ الله رب العزت کا کرم ہے کہ اس دفت بوری دنیا میں رو قادیانیت کے عنوان پر کام کرنے والے تمام علماء و مناظرین باالواسط یا با واسطہ ای دارا لمبانین کی کارکردگی با واسطہ ای دارا لمبانین کی کارکردگی مجلس چنیوٹ میں قیام دارا لمبانین کی کارکردگی مجلس چنیوٹ کی ملائد روائدادوں میں ملاحظہ کی جا کتی ہیں۔

# مرزائیوں کے کئے زرمبادلہ :-

مرکزی حکومت نے ۱۹۵۹ء سے آپ تک مرزائی مشوں کو بیرونی ممالک میں ان تبلیغی اور دومری مرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ محیارہ بڑار تو سو اٹھا کیس روپ کا زرمباولہ دیا ہے' اس امر کا انکشاف خزانہ کے پارلمینٹری سیرٹری مسٹر محمد حنیف خال نے آج قوی اسمبلی میں دقنہ سوالات کے دوران کیا۔ مسٹر بوسف کے ایک سوال کے جواب میں مسٹر محمد حنیف نے کہا کہ مرزائی مشوں سے کوئی رعامت نہیں برتی محق کے دکھرت اس کوئکہ حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ جو بھی ذہی اوارہ درخواست کے حکومت اس

کے لئے ذرمبادلہ منظور کرتی ہے ان تمام تدہی اداروں کو جو بیرونی ملوں میں کام کتا چاہیں ذرمبادلہ دیا جائے گا مسٹر پوسف نے دریافت کیا تھا کہ کیا حکومت اس بات سے باخبر ہے کہ مرزائی فرقہ فتم رسالت کا قائل نہیں۔ انہوں نے کما کہ یہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے اس لئے مرزائی کو زرمبادلہ کیوں دیا گیا۔ سیکر نے اس سوال کی اجازت نہیں دی کئین مسٹر حنیف کو یہ کتے ہوئے ساگیا کہ میں سب چکھ جانتا ہوں۔ (لولاک ۱۹۸۸م اگست ۱۹۲۴ء)

جتاب سید نور احمد صاحب نے روزنامہ مشرق لاہور میں مارشل لاء سے مارشل لاء تک (۱۹۹۹ء سے ۱۹۵۸ء) کی کمائی لکھنی شروع کی۔ قبط نمبر ۱۳۸۸ مورخہ سم فروری ۱۹۵۸ء قبط نمبر ۱۳۳۷ء قبط نمبر ۱۳۳۸ء قبط نمبر ۱۳۳۵ء تبدو سازش کا پردہ جاک کیا۔ یہ قبطیں مارے پاس اصل محفوظ ہیں۔ اہم ترین ہونے کے باوجود طوالت کے خوف سے شامل اشاعت نمیں کر رہا۔ تاہم اس سلط میں آیک اقتباس ایشیاء لاہور سے پیش شامل اشاعت نمیں کر رہا۔ تاہم اس سلط میں آیک اقتباس ایشیاء لاہور سے پیش خدمت ہے جو اہم بھی ہے اور ضروری د مختر بھی۔

# گھر کا بیدی <u>-</u>

'اور یہ حصہ ہم بلاتبمرہ پیش کر رہے ہیں۔ معاصر مشرق (۵مر جون ۱۹۹۳ء) "محیدی کی شمادت" کے عنوان سے "آج کی باتیں" کے کالم میں لکھاہے :۔

ودس من راجہ مختفر علی خال مرحوم کی سرگذشت کے آئینہ بیں برصغر پاک و مند کے جالیس سالہ دور کی بو آریخ میر نور احمد صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس بیل تشیم بنوب کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے قادیاتی حضرات کے اس کدار پر اظہار افسوس کیا تھا کہ انہوں نے ضلع گورداسپور کے سلط بیل بونڈری کمیش کے سامنے اپنا کیس مسلمانوں کے مقدے سے علیمہ چیش کیا تھا اور ان کے اس اقدام سے مسلمانوں کو خاصا نقصان بانچا تھا۔

اس قسط کے چھینے کے بعد تاریانی حطرات کی طرف سے حارے وفتر میں احتجاجی

مراملات کے ڈھر لگ میں۔ یہ مراسلے چو تکہ ایک فاص ہدایت کے تحت کھے میں سے اس لئے ان جی بڑی کیا تھے اور کم و بیش ہر ایک نے ایک تی سے ولائل دیے تھے۔ ان مراسلوں میں جن دو حضرات کو انہوں نے بلاقاتی ابی حسن خدمت کے شہوت میں چیش کیا تھا۔ ان میں ایک جسٹس محد منیر بھی تھے جو بویڈری کمیشن کے رکن اور مسلم مغادی فمائندگی کرتے تھے۔

حسن انقال دیکھے کہ ان دنوں معاصر عزیز پاکستان ٹائمزیں جسٹس صاحب خود اس دور کی کمانی لکھ رہے ہیں۔ اس داستان کی تیسری قسط میں گورداسیور کے ذیلی عنوان سے انہوں نے لکھا ہے۔

"کورواسپور کے سلسے میں میں ایک انتائی افروساک واقعہ کا ذکر کے بغیر نمیں رو سکا۔ یہ بلت بھی میری سمجھ میں نمیں آئی کہ آخر احربوں نے ایک علیمی عرضداشت کیوں پیش کی۔ اس علیمی نمائندگی کی ضردرت مرف اس وجہ سے پیرا ہو سکتی تھی کہ احمدی حضرات مسلم لیگ کے موقف ہے شفن نہ سے اور یہ بات خود اپنی عجہ بیری افروساک تھی۔ ممکن ہے ان کی نیت یہ ہو کہ مسلم لیگ کا مقدمہ مضبوط کیا جائے۔ لیکن انموں نے شکر گڑھ کے مخلف حصول کے بارے میں جو اعداو و شار پیش جائے۔ لیکن انموں نے شکر گڑھ کے مخلف حصول کے بارے میں جو اعداو و شار پیش کے ان سے الثا یہ جاہت ہو گیا کہ وریائے بین اور وریائے ہسنتو کے درمیائی علاقے میں فیر مسلم آبادی کی آکڑے ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ دلیل فراہم کر دبی کہ آگر دریائے دوجھ اور دریائے ہسنتو کا وہ آبہ بھارت کو وے دیا جائے تو بین ہسنتو دو آبہ دریائے دوجھ اور دریائے ہسنتو کا وہ آبہ بھارت کو وے دیا جائے تو بین ہسنتو دو آبہ المارے پاس رہا۔ مگر احربوں الیخ آب بھارت کا حصہ بن جائے گا۔ بمرکیف یہ علاقہ ہمارے پاس رہا۔ مگر احربوں نے جو موقف اختیار کیا وہ گورواسپور کے معاملے میں ہمارے لئے خاصی پریشائی کا حصہ بن گا۔ " واکستان ٹائمز ۱۲ ہو جون ۱۹۱۶ء)

الل راوہ ناویل کے اہم ہیں و رکھتے جسٹس موصوف کی اس شادت کے بعد دہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جسٹس محد منیر احمدی فرقے کے معالمہ میں عام مسلمانوں کی طرح "متعضب" نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ یہ حضرات فساوات و بناب کے سلمانوں کی مرورث کو بری قدر و منزلت کی فکاہ ہے ویکھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اس كا حواله وية ريخ بي- (الثياء لادر ١٩٩٠م جون ١٩٩١٩)

تحریک فتم نوت کے قاتل جزل اعظم خان کے متعلق مدر ملکت جناب ابوب خان نے ایک تقریر میں کماکہ ب

جزل اعظم خان مشرقی پاکستان سے وفاداری فہیں کریں مے - مدر ابوب

کمانا پر (اپ ب) صدر ابوب نے آج بھی جایا کہ انہوں نے لیفٹینٹ جزل اعظم خال کو مشرقی پاکستان کے گور نر کے عدہ سے اس لئے برطرف کیا تھا کہ دہ دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان منافرت پھیلا رہے تھے۔ انہوں نے جزل اعظم پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ گور نر کی حیثیت میں ملک دھمن عناصر سے دوابلہ بدھا رہے تھے۔ صدر ابوب نے یہ بات آج بہل تعارفی جلسے خطاب کرتے ہوئے کی۔

مدر ایوب نے کما کہ انہوں نے آج تک سابق فری افسر اور وزیم پر کھلے بھوں گلتہ چینی سے احراز کیا ہے۔ لیکن جزل اعظم خان ملک بھرکے دورہ میں ان کے (مدر ایوب) اور فوج کے خلاف ہاتیں کر رہے ہیں۔

مدر ایوب نے کماکہ جنل اعظم خان یہ وعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں مش آن پاکستان سے بوی محبت ہے لیکن جب انہیں مش آن پاکستان کا گور زر مقرر کیا گیا تھا تو انہوں نے اس علاقہ جس آنے ہے ہیں و چش کیا تھا۔ صدر ابوب نے الزام عاکد کیا کہ جنل اعظم خان فوج اور میرے وفادار نہیں ہیں۔ اس طرح وہ عوام کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں۔ اس لئے مش آن پاکستان کے عوام کو یہ نہیں سجھنا چاہئے کہ جنل اعظم ان سے دفاداری کریں گے۔ جنل اعظم کے دئٹ میں عشل سلیم سے نیادہ حرص و آن ہے۔ (دوزنامہ مش آن لاہور ۱۲ رومبر ۱۹۲۳ء)

تحریک فتم نبوت ۱۹۵۳ء کے قاتل خواجہ ناهم الدین ایک دفعہ مجرسیاست کو منہ مارنے کے تو مولانا تاج محود نے تحریر فرالی :-

خواجه ناظم الدين سے :-

يادش بخير خواجه ناظم الدين صاحب كو آج كل پير دوره برا ب اور ده مخبي

پاکتان آئے ہیں۔ انہوں نے لاہور آئے بی ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اس وقت جمہوریت کی بحال سب سے ضروری مسئلہ ہے۔ وہ موجودہ حکومت کو جمہوریت کے لئے سب سے زیادہ نقصان وہ قرار ویتے ہیں۔

ہم اللہ رسول کی حمد و نعت کو اوڑھنا چھونا بنائے ہوئے ہیں۔ مکی ساست کی میں کے زیادہ سمجے نہیں ہے لیکن مارا ول جابتا ہے کہ کوئی بھلا آدی خواجہ ناظم الدین صاحب سے عرض کرے کہ خدا کے واسلے آپ جمہوریت کے لئے چھے نہ کما كرير \_ كونك آپ كا جموريت كے حق ميں كچے كمنا ايبا بى ہے جيے كوئى طوائف عصمت کے موضوع پر وعظ و تلقین کرے۔ سیاست دان لوگ کما کرتے ہیں کہ لوگول كا حافظه كزور موياب اور لوك بحول جليا كرتے بين بيلے تو جميں اس جملہ ير جرت ہوا کرتی تھی لیکن خواجہ صاحب کا وعظ سن کر اس بلت کا یقین آنے لگا ہے۔ ہمارے مك من جمورت ماى أكر كوكى جيز تقى تو اس كو ذرى كرف والے خواجہ ماهم الدين مادب بی تو تھے۔ پوری قوم ایک طرف تھی لیکن انہوں نے کمی ایک کی نہ مانی۔ رامن اور جائز مطالبه كرف وألى قوم ير أك اور لوبا برساكر اس كيل كر ركه ويا-جمورت کا خون مملا۔ وج اور بولیس کو بے ور لیغ استعال کرکے جمور کے منہ بار کر ويئ - لامور النلور عيالكوك اور راوليندى كى مركول ير فتم الرسل صلى الله عليه وسلم كا نام لينے والول كے لائے ترابائے محتے عشق رسول ميں مرشار معموم نوجوانول کو اکتاکیوں سے باتدہ کر بیداری کی سزائیں دی حمیں۔ علائے کرام و سجادہ نشین حفرات کو ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی سراٹھانہ رکمی حق- پاکستان کی ساری خداتی ایک طرف اور انگریزول کا خود کاشته بودا و سری طرف لیکن خواجه صاحب کو اسلام و خدا اور رسول اور جمودیت میں سے کوئی چیز ظلم کرنے سے باز نہ رکھ سکی- (اولاک سار جولاكي ١٩٧٣ء)

قاربانی بریس -

مر ملک اور مر قوم کو بیش داخلی سکون اور امن و المن کی سخت ضرورت مرتی

ہے۔ بڑے سے بڑے مشکم ملک اور عظیم سے عظیم قویم نظم و صبط کے نقدان اور داغلی امن و المان نہ رہنے کی وجہ سے کزور ہو جایا کرتی ہیں۔

مملکت پاکستان کو موجودہ حالات میں جن نازک اور اہم مسائل کا سامنا ہے' ان حالات میں خاص طور پر مکلی امن و المن اور دافلی سکون کی اسے سخت ضرورت ہے۔ اختلاف و اختشار خواہ نہ ہی بنیادول پر ہول خواہ علاقائی' نسلی' لسانی بنیادول پر ہول' ہے۔ ملک کے لئے نہایت معزاور تقصان ہے ہیں۔

علادہ ازیں ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں عام انتخابات کے بعد صدارتی موبائی اور قوی اسمبلیوں کے انتخابات کا مرحلہ در پیش ہے مختلف قوتیں حصول افتدار کے لئے رسہ کشی میں جلا ہیں ملک میں سای شعور اور سای تربیت ناپید ہے ایسے مازک ترین وقت میں کوئی ایسا شوشہ جو ملک میں کمی نئے فتنے کی آگ کو بحر کائے پرلے درجہ کی ملک و شمنی اور ملت کشی ہے۔

ہم نے قادیانی فرقہ کی بجائے قادیانی پریس کا لفظ استعال کیا ہے۔ تقسیم سے قبل قادیانی جماعت کا ایک معمولی ترجمان الفضل ہی ہوا کرتا تھا، جو بحیثیت اخبار کے بالکل ناکام تھا اور جس کے متعلق ایک دفعہ مغربی پاکستان کے مشہور مزاح نگار محافی چراغ حسن حسرت مرحوم نے لکھا تھا۔ ''کہ قادیانیوں نے نبوت باطلہ کا کاروبار چلا لیا ہے' لکھا تھا۔ ''کہ قادیانیوں نے نبوت باطلہ کا کاروبار چلا لیا ہے' لیکن ''الفضل'' اخبار نہیں چلا سکے''۔

لیکن اب انتلاب ہیں زمانے کے اننی تاریانیوں کے مختلف ناموں سے بیمیدوں پرسچ نکل رہے ہیں ،وہ تادیائی خفیہ تحریک جو ملک میں محری اور جز دار بنیادوں پر منظم ہو رہی ہے یہ تمام پرسچ اس کی شاخیس اور اس کی بولی بولنے والے ساز ہیں۔

الفعنل الهور الفرقان رفار زمان بيام ملح اور ووسرت قاربانى برج ويكف عصوم موما بوما بوما بوما مدى معظم طريقه سده است سياى اور زوى مقاصد ك

لے کوشل ہیں۔

ہنت روزہ الولاک" کی امروزہ اشاعت میں لا نلور کے ایک معاصر کا اواریہ ہم من وعن شائع کر رہے ہیں جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ مس طرح تاویاتی پریس منظم طریقہ پر ملک میں وہشت پھیلاتے اور اشتعال انگیزی کی ہم میں معروف ہے۔

گذشتہ ونوں لا نلور میں جناب صدر مملکت سے لا نلور کے علاء کرام کے وفد فے دوران طاقات دو مرے مسائل کے علادہ اس خاص مسلہ کی طرف بھی صدر مملکت کی توجہ مبدول کرائی تھی کہ قلویائی جماعت اپنے ایسے نظریات اور عقائد کی نشرواشاعت بوے وحرالے سے کر رہی ہے جو مسلمانوں کے لئے نمایت منافرت فیز اور اشتعال احمیز ہیں اور اس امر کی قطعا میرواہ نمیں کرتی کہ اس لڑنج اور پروپیگینٹ کا ملت اسلامیہ میں کیا ردعمل ہوگا؟

اراكين وفد نے يہ مجى عرض كياكہ ہمارے لئے برى مشكل يہ ہے كہ أكر ہم جواب اور جواب الجواب كا سلم شروع كريں تو لك كا امن و المان برباد ہوكر رہ جائے كا اور أكر خاموشى افتيار كريں تو يہ امر علائے حق كے وہى اور ايمانى فرائض سے خفلت كے مترادف ہے۔

چنانچہ اس معقول ورخواست کو صدر مملکت نے ورخور اعتما سیمتے ہوئے مغربی
پاکستان کی حکومت کے ایک محرم نمائندے سے فربایا کہ اس شکایت کا ازالہ ہوتا
چاہئے۔ اس لئے ہم حکومت مغربی پاکستان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی گوناگول
ذمہ واربوں اور معرفیتوں کے باوجود اس خاص مسئلہ کی طرف توجہ کرے اور اس بات
کی تحقیقات کی جائے کہ گذشتہ ممال میں کتنے کتانچ کی چفلٹ اشتمارات ود ورقے اور
اخبارات روہ سے شاکع ہو کر ملک میں تقسیم ہوئے اور ان کا مواد کس حد سک ملت
اخبارات روہ سے شاکع ہو کر ملک میں تقسیم ہوئے اور ان کا مواد کس حد سک ملت

آگر ماری گذارشات مدات پر بنی موں تو المت اسلامیہ کے مبرکو اس سے زیادہ بد آنایا جائے۔ آج آگر منبی پاکستان میں خواجہ ناظم الدین مرحوم کی جماعت کے

لوگوں اور سابقد مرد آبن خان عبدالقوم ، جزل اعظم ادر میاں ددانانہ کو کوئی نہیں پوچھتا اور دہ اپنے زخم جانحے پھرتے ہیں تو اس کی دجہ صرف بی ہے کہ مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو ان کی دہ سرد مری یاد ہے جو انہوں نے قادیائی مسئلہ کے سلسلہ میں افتتیار کی مخمی اور اس طرح ان کے دہ مظالم بھی عوام کو یاد ہیں جو ۱۹۵۳ء کی تحریک مختم نہوت کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔

فاعتبروا يا اولى الابصار (بفته دار لولاك ار نومر ١٩٦٣ء)

### المنبراور قارياني يريس

معاصر منت روزہ "المنبر" لے محصلے دنوں قادیانیت اور اسلام کے درمیان بنیادی فرق بیان کرتے ہوئے چند مضامین شائع کئے تے جو ہمارے قادیانی معاصرین کو ناگوار مرزے اوریانی دوستوں کی سے عجیب و غریب منطق ہے کہ دہ آئے دن اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے ظاف اپنے خود ماختہ ندہب کی تبلیغ پر مشمل کمائے اور بفلث لحت اسلاميه من تقتيم كرت رجع بن لين أكر علاء اسلام يا اخبار نويبون میں سے کوئی صاحب ایمان ان کا نوٹس لے تو بورا قادیانی پریس پنج جمار کر اس کے یجھے را جاتا ہے چنانچہ مولانا عبد الرحیم اشرف رب آج کل قادیانیوں کی میں مازشی بلغار مو رہی ہے۔ جس کے جواب میں مولانا موصوف نے اصل طالت سے بروہ اٹھا کر عوام اور پریس برانج کے حکام کو متوجہ کیا ہے ہم سجھتے ہیں کہ اس مسلے میں تادیانیوں کا رویہ نمایت اشتعل انگیز ہے 10 اس طرح کا سازشی واویلا کر کے بورے اسلای پریس اور ہر کتب فکر کے علاء کرام کو اپنے خلاف منظم جدد جمد کرنے کی وعوت وے رہے بیں۔ ہم معاصر "المنبر" كا اوارتى نوث من و عن شائع كر رہے ہیں۔ ( الديثر "لولاك" اس بات ہر تو ہم اللہ ذوالجلال والا كرام كے حضور سجدہ ريز بيس كه اس وحاب جقیق نے " المنبر" کو جو سعاوت قاریانیت کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کی عطا فرمائی اس کے برحق 'مدلل اور وزنی ہونے کا اعتراف تادیانی پرلیں نے اس صورت حال میں

كيا ہے كه "الفضل" "الفرقان" " "رفار زمانه" لاہور اور "يغام صلى" سبعي في "المنبر" پر يورش كى ب اور يه يورش لامدود بى سس اشتعال الكيز بمى ب اور جم قارانیت کی تاریخ اور قاریانی لریج کے عمیق مطالعہ سے اس نتیج پر بنیج ہیں کہ مرزا غلام احمر سے مرزا محمود تک مولوی عبد الكريم سيالكونى سے ابوا اعطاء الله ويد جالند حرى تک ، میر قاسم علی سے روش وین تنویر تک اور خواجہ کمال دین سے دوست محمد ایڈیٹر پیغام صلح تک تمام قادیانی معتنفین 'ایڈیٹروں ادر مقلد نگاروں کی مشترک خصوصیت میہ ہے کہ یہ معزات جب ولائل کے مقابلے سے عاجز آ جاتے میں تو اپنے مسقائل کے خلاف اشتعال انگیزی ' غلط بیانی اور کالم گلوچ پر از آتے ہیں اور اس بات میں ان کا اصول بعینہ وہی ہے جو جرمنی کے بدیام گوئیلر نے معمول بنایا تھا کہ جھوٹ اس کثرت اس تحرار اور اس تتلسل سے بولو کہ سننے دالے اسے باور کرتے پر مجبور ہو جائیں۔ "المنبر" نے اب تک جو جرم کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس نے اس کملی حقیقت کے ناتابل تردید شوابد پیش کئے ہیں کہ مرزا غلام احمد تادیانی اس نفسیاتی عارضہ میں جلا تھے کہ وہ خود برا بننے کے لئے نی الواقعہ بوے انسانوں کے منہ رکھتے تھے۔ اور ان کی خوبوں کو اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد کی ذاتی برائیاں ان سے ہم آہک وکھائی دینے لکتیں۔

ای طرح "المنبر" نے وو سری تابندہ حقیقت جو پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد " نبوت کے دعی سے " انبیاء سابقین سے افضل ہونے کے وعویدار سے اور فاکش بدبن ۔۔۔۔ اس بات پر معر سے کہ اسیں سید الاولین و الاحرین " فاتم النبیّن عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہی نہیں۔ مجسم عجم مصطفیٰ شلیم کیا جائے او یہ مانا جائے کہ مرزا غلام احمد " رحمتہ للحالمین بھی سے۔ لولاک کا خلقت الانلاک کے صداق بھی سے فاتم النبین بھی سے۔ اور ان کی شان یہ تھی کہ عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جوت تو خدائے ذوالجلال نے چائد گربن " (مرزا غلام احمد مجزو شق القمر کی شان گھنانے کے لئے سورج اور چائد وونوں کو گربن نگا۔ ای طرح مرزا غلام احمد کا مرزا غلام احمد کے لئے سورج اور چائد وونوں کو گربن نگا۔ ای طرح مرزا غلام احمد کا

وعوى يه ہے كه شيعه جس على كو مانتے ہيں۔ وہ تو مردہ على ہے اور يد زندہ على بھى ہيں اور سينظروں حسين ان كے كريبان ميں بھى ہيں۔

یہ اور اس مم کے بلکہ ان سے بھی زیادہ اشتعال انگیز دعادی ہیں۔ المنبر کی خطا صرف یہ ہے کہ اس نے تمام دعاوی کو خود مرزا غلام احمد کے اپنے الفاظ میں پیش کر دیا بس --- لیکن قادیانی است کے بال ایک عجیب افرا تفری اس سے چج گئی۔ اور دہ انتمائی کرپ و اضطراب کے عالم میں المنبر کے خلاف دکام کے کان بحرفے اور المنبر کے بڑ کرانے کے لئے مسلسل تکھے جا رہے ہیں۔

قاویانی اخبارات و رسائل نے اس جم کو ایسے انداز سے شروع کیا ہے کہ جس سے ان کی اندرون خانہ سازش بے نقاب ہو کر رہ گئی ہے۔ "الفضل" نے اس جم کا آغاز یہ کہ کر کیا کہ "المنبر" کے مقالت استے سخت ہیں کہ جمیں اس کے بھ کئے جائے کا مطالبہ کرتا چاہئے تھا۔ گر اہم ایبا نہیں کر رہے ہیں۔ "الفرقان" آگے بوھا تو اس نے کلھا کہ " المنبر" کا ایڈیٹر پاکتان کا دشن نمبر ایک ہے۔ اندا اس کی گرفت ضروری ہے۔ الہور نے اپنے خاص انداز ہیں "المنبر" کو اشتعال اگیز قرار دیا ہے۔ اور طام کو سابی زبان میں اس کی جانب متوجہ کیا۔ رفقار زبانہ نے قیامت کی چال چلی اس نے دیانت اور شرافت کے تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر "المنبر" میں شائع شدہ ایک نتوی کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

"الى باتيں كرنے والے فض سے قرآن و سنت كے ولاكل واضح كرنے كے بعد توبه كا مطالبہ ضرورى ہے أكر وہ توبه كر كے حق كى طرف رجوع كرے بمتر ورنہ اسے كفركى حالت ميں كل كرديا جائے۔

یہ ایک وراگراف تھا اس فتوے کا جو مدید ہوندورٹی کے دائس چانسلر نفیاتہ الشیخ عبد العزیز ابن باز نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا۔

"المنبر" في عام محافق اصول كم مطابق بيد فتوى تو من وعن شائع كيا- كيكن اس في الرائد بر حسب ذيل حاشيه بين الى رائ غير مهم الفاظ بين واضح كى الله في المنبر" في لكما-

"اس منظے کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے " اسلام عوام کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ قانون ہاتھ میں لے کر کوئی اقدام کریں۔"

اگر کوئی نجیب انسان ہو تا تو وہ "المنبر" کے اس طرز عمل کی واو رہتا کہ اس لے ایک اہم مسئلہ بیں ہے باکی کے ساتھ الی رائے ظاہر کی جو ہر قتم کے فیر قانونی اقدام کا سرباب کرنے کے لئے کانی ہے اور وہ سے محسوس کرتا کہ مرتد کے" واجب اقتل" ہونے کا جو عقیدہ امت مسلمہ کے تقریباً سبھی طبقات کے ہاں مسلمہ ہے اس سے اس اسر کا احتمال ہو سکتا ہے کہ کوئی عام فض اس عقیدے سے متاثر ہو کوئی اقدام کر گزرے۔ " المنبر" نے اپنی ذمہ واری کو محسوس کرتے ہوئے اس بے باکانہ رائے کا اظمار کیا کہ ایسا کرنا صراحتا اسلام کے ظاف ہو گا۔ اور اسلام ہرگز اس کی اجازت بھیں رہتا کہ کوئی فض ( بج حکومت کے ) قانون ہاتھ بیں لے "کین " رفار نمانہ" کی برویا تی طاحت کو یکم نظر انداز کر دیا اور صرف بدویا تی طاحت کو یکم نظر انداز کر دیا اور صرف بدویا تی طاحت کو یکم نظر انداز کر دیا اور صرف بدوی کی عبارت کو نقل کر کے پریس برانج کو مضتعل کرنا شروع کر دیا کہ " المنبر" برامنی پھیلانے کا مرتکب ہوا ہے اندا اسے بند کر دیا جائے۔

ہم نے گذشتہ سے بیوستہ اشاعت میں "رفار زمانہ" کی اس مرت بدوائتی پر اسے اور پریس برائج کے ذمہ داروں کو متوجہ کیا تو "بیغام صلی" اپنے "مازشانہ نیملے " کے تحت میدان میں آکودا اور اس نے یہ منطق جماری کہ '

"اگر اس فق پر عمل کرنا اسلامی حکومت بی کاکام ہے قو اب اس کی اشاعت
کاکیا مطلب ہے جب کہ المنبر کی ذعومہ اسلامی حکومت ابھی موجود بی شیں سوائے
اس کے کہ عوام کے جذبات کو برا کمیت کیا جائے ایسے فتوؤں کے شائع کرنے کا مقعمہ
کیا ہے؟ کیا یہ ممکن شیں کہ "المنبر" کی مزعومہ اسلامی حکومت کے آنے سے پہلے بی
اس کے فتوی کو پڑھ کر سرپھرے لوگ قائلین وفات مسے کو قتل کرنے کے لئے اٹھ
کرشے ہوں۔ ان حالات میں ہم حکومت مغربی پاکستان کو بڑے ذور سے قوجہ ولاتے
بیں کہ "المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ "المنبر" کی جے پہلے بھی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں دو ماہ کے
بین کہ ریا تھا۔ زبان بیری کر کے پاکستان کو اس فتہ و فساد سے بچایا جائے جو "

المنبر" كے شائع كرو فتوے سے بيدا ہو سكا ہے۔ (پيام ملح '١١ أكتوبر ١٩٣٣ع)

قطع نظراس کے کہ "المنبر" کی مزعومہ اسلای حکوت کے خدوخال کیا ہیں؟ اور
یہ کہ "المنبر" موجودہ حکومت کو کیا سجھتا ہے اور کیا نہیں سجھتا ہے ۔ سوال یہ ہے کہ
"پیغام صلی" موجودہ حکومت کو کیا واقعی اسلای حکومت تصور کرتا ہے ۔۔۔۔ کیا "
پیغام صلی" بیں یہ اخلاق جرات ہے کہ وہ اس سوال کا غیر مبہم جواب دے کہ جو
مسلمان مرزا غلام احمد کے وعوی نبوت وعوی مسجیت اور ان کے دعوی ممددت بیں
ان کو فیرصادت مائے ہیں (جیسا کہ صدر ایوب اور ان کے ساختی وزراء) ایے لوگول
پر مشمل حکومت اگر ایے آئین " قانون " تعزیرات اور نظم و نت کو قرآن و سنت
کے تالع بنا دے قرکیا "بیغام صلی" ایسی حکومت کو " اسلای حکومت" شلیم کرے گا؟

خیریہ تو مسئلہ ہے قادیانیوں کے اساس عقائد سے متعلق اور یہاں بطور جملہ معرفہ یہ پیرا گراف عرض کرنا پڑا۔ اصل سوال یہ ہے کہ "المنبر" بیں جملہ تو یہ شائع ہوتا ہے کہ حیات مسیح کا محر اگر کتاب و سنت کے دلائل چیش کئے جانے کے باوجود اپنے باطل عقیدے سے رجوع نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے اور دو سرا پیراگراف اس کے ساتھ یہ شائع ہوتا ہے کہ اسلام کی بھی فرد عام کو جرگز اس امر کی اجازت شیں وتا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ بیں لے اور کسی محر حیات مسیح کو ضرر پنچانے کے ورپ ہو تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پہلے جملے سے تو مشتعل ہو کر دفتر "پینام صلیح" اور "ر نتار نہیں لیں گے۔ کیا پہلا ذائد" پر بلغار کر دیں گے اور دو سرے جملے سے کوئی بھی تاثر نہیں لیں گے۔ کیا پہلا قالوگوں کو مشتعل کر دے گا۔ اور دو سرا غیر موثر ثابت ہو گا۔

آگر ذرہ بحر ویانت کی مخص میں موجود ہے تو یہ یہ تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ "المنبر" کی یہ وضاحت نہ صرف یہ کہ فتوی کی صبح وضاحت ہے کہ اس وضاحت سے اس کے غلا استعال کے تمام امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں اور فیر مختاط افراد کے لئے قانون کو ہاتھ میں لینے اور امن کو فقصان بہننے کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے ۔ اب آگر کوئی مخص اس وضاحت کو تو اپنی جبلی خیانت کے باعث چھیا لیتا ہے اور فتوے کی عبارت سے اشتعال انگیزی میں مسلسل معروف ہو جاتا ہے تو اس کے سواکیا کما جا سکتا ہے کہ وہ امن کا بھی وسمن ہے اور حکومت کے ذمہ وارول کو بھی وسوکہ وینے کی كوشش كرما ب اس مقام ير بهم بالفاظ واضح تر اينا به بنيادي عقيده بار وكر واضح كر دينا مروری سی کے ایک الگ امت یقین كرفے كے باوجود ان كى جان ان كے مال اور ان كى صمت كى حفاظت كو ضرورى خيال كرتے ميں الاك كوئى حكومت اسلام كے اساس پر ان كے كسى حقيدے يا عمل ياكسى قانون فکنی کی بناء پر انہیں مستوجب سزا قرار دے۔ اس کا حق صرف حکومت کو ہے۔ افراد اگر قانون این ہاتھ میں لیں گے۔ تو ان کا یہ اقدام خود اسلام کے نزدیک فتنہ فساد ہو گا۔ اور انسیں قانون فکنی کا مرتکب قرار دے کر قرار دافق مزا دی جائے گ۔ ہم اس مرحلہ میں محکمہ بریس براج کے ذمہ واروں کو محسوس کرائیں مے اور ہم یہ تو نسیں کتے کہ ان سب تادیانی اخبارات کو فورا" بند کرنے کے احکام جاری کر دیں البتہ ہم یہ ضرور کیں مے کہ انسی اشتعال انگیزی سے روکیں اور اس شرا گیزی سے باز ر تحیس که وه اندرون خانه حکام کے کان مجرتے ہیں انہیں خفیہ چشیاں لکھتے ہیں اور اس انداز ے اینے کالفین پر جھٹنے ہیں جیسے انہوں نے وفائز میں جاکر حکام سے او اسے مخالف اخبار کو بند کروانے کا فیملہ کر رکھا ہو اور اب صرف مواو میا کرنے کے لے وہ اشتعال الكيز ماحول تيار كر رہ مو-

تادیانیوں کا لب و لجہ "ایک غلطی کا ازالہ" کی بحال کے بعد بے حد جارحانہ ہو کیا ہے وہ بارحانہ ہو کیا ہے وہ بارحانہ او کیا ہے وہ بھٹے اور جھٹے گئے ہیں کہ ہم اشتعال اگیز پروپیگنڈے پید مقالت سے ریزدیشن اور خطوط مجوانے اور جموٹا واویلا مچاتے سے حکومت کو متاثر کر کئے ہیں۔ اور اپنی ہر بات منوا کتے ہیں۔

یہ تاثر ملک و ملت کے لئے تباہ کن ہے۔ جمہور مسلمانوں کو یہ باور کرانا کہ حکومت قادیانیوں کے بیہ باور کرانا کہ حکومت قادیانیوں کے قبضہ و تصرف میں ہے اور یہ لوگ جے نقصان پنجا میں۔ یہ احساس باشندگان ملک اور حکومت کے مابین نفرت کی خلیج پیدا کر رہا ہے اور حکومت کے ذمہ وارول کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں کی اس محری جال کو

سمجھیں کہ وہ بغیر سامنے آئے حکومت کو عوام میں مفکوک پوزیش وے رہے ہیں۔ ہفت روزہ ''لولاک" ۲ ر نومبر ۱۹۲۳ء

### میں مرزائی نہیں ہوں

من منرلی پاکتان کے کمی بلک جلسہ میں صدر مملکت خان محمد ابوب خان نے اعلان کیا تھا کہ میں مرزائی شیں ہوں میں مسلمان مول جمیں ان وجوہات کا قطعا" کوئی علم نہیں کہ صدر مملکت کو یہ اعلان کیوں کرنا یوا" کیونکہ کم از کم پلک طور ر مجی کسی نے انہیں اس الزام کا مورو قرار نہیں دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے ارو کرو بعض اہم مناصب پر قادیانی حضرات مشمکن ہیں۔ یہ بات پلک طور پر مھی البند ك مى تقى - اور جناب مدر مكت ك نوش بى بى لاكى مى تقى - بعض اوقات ملک کے برے برے نہی رہنماؤں اور ان کے پیروکاروں نے بی افسروں کو صدر مملکت اور اپنے ورمیان حباب بھی محسوس کیا۔ لیکن اس سب کھھ کے باوجود 🛚 لوگ صدر مملکت کی ملکی اور ملی خدمات کے کسی حد تک معترف ہیں۔ اور انہیں عزت و احرام کی نگاہ سے ویصے ہیں۔ اس بات کی وضاحت شیں ہوئی کہ مدر صاحب کو یہ جله كه ديس قارياني سي مون" كين كي ضورت كيون پين آئي- الجي مم مدر مملکت کے اس جملہ کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اب خان محمد اعظم خان صاحب لے مشرتی پاکستان کی کمی تقریب میں اعلان کیا ہے کہ "دمیں قادیانی شمیں ہول میں من مسلمان ہوں" اعظم خان صاحب کے اعلان کی حقیقت کو بھی ابھی تک نسیں سمجھ سکے کہ انسیں یہ اعلان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اس اعلان کی وجہ وہ بیان ہوں جو کھھ لوگ ختم نبوت کی تحریک کے دوران اعظم خان صاحب کے نافذ کردہ مارشل لاء کے متعلق دے رہے ہیں۔ اس میں شک نمیں کہ مغربی پاکستان کے دیندار لوگوں کی اکثریت اعظم خان کو شمدائے ختم نبوت کا قاتل سمجمتی ہے۔ بسرطل حزب اقتدار کے محرم قائد خان محد ایوب خان صاحب اور حزب ، خالف کے مرد آئن خان محد اعظم خان دونوں نے تردید کی ہے کہ ہم قادیانی سیس میں بلکہ سنی ہیں مسلمان ہیں وغیرہ اس تردید کی کوئی بھی وجہ ہو اور ان بزرگوں کی کوئی بھی ضرورت ہو جس کے متعلق بحث می ضرورت ہو جس کے متعلق بحث می شمیں کرنا چاہئے۔ شمیں کرنا چاہئے۔

اس وقت ہم ان دونوں بزرگوں کے اس ارشاد کا کہ ہم قادیانی نہیں ہیں بلکہ سی ہیں۔ ہیں۔ ایک بی مطاب ہیں۔ ایک بی مطاب سیحتے ہیں کہ انہوں نے ملت اسلام سے خارج مطالح کو درست تنظیم کر لیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ایک علیمہ ہ اللہ علیمہ ا قلیت ہیں۔ اللہ تعالی انہیں اس حق گوئی پر قائم رکھے اور جمال تک ان کا اثرورسوخ اور افقیارہ افتدار ہے۔ اس دائرے میں بھی انہیں اس حق گوئی کا عملی اثروں ویٹ کو تونی بخشے۔ لولاک ، ۲۰ ر نومبر ۱۹۲۳ء

### مر ظفرالله خان جواب دیں؟

یادش بخیر سر ظفر اللہ خان قاریانی آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور مجھانگا ایسوی ایش دھوکہ منڈی کلب ضم کے اجتماعت میں تقاریر کرتے بجر رہے ہیں۔ ان کی تقریریں کچھ فلسفیانہ مضائین پر ہوری ہیں۔ اگرچہ ان کے سامعین قاریاتی نوجوان اور ان نوجوانوں کے لگے بندھے یاد آشنا شم کے لوگ بی ہوتے ہیں۔ آہم وہ دورہ کر رہے ہیں یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ ابنی تقاریر میں مودہ اسلام اور ذشہ اسلام کے قلفہ کو بھی زیر بحث لا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ یقین ہے کہ مرجوری کو اسلام کے قلفہ کو بھی زیر بحث لا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ یقین ہے کہ مرجوری کو درامل میرے آنے کا مقصد صدر ایوب خان کی کامیابی کے لئے دورہ کرنا تھا اور جمال جمال میں قاریانیوں کو ملئے کے لئے کیا تھا در حقیقت اس سے میرا مقصد صدر ایوب کے جمال میں قاریانیوں کو ملئے کے لئے کیا تھا در حقیقت اس سے میرا مقصد صدر ایوب کے لئے کورہ کا بی مربون منت قرار دے لیں۔

خیر جمال تک صدر ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے ان کے اس علا فنی میں جمال ہوئے کا سوال اس لئے نہیں پیدا ہو تاکہ پورے ملک میں خیرے بنیادی جمہور جوں کے انتخابت میں کوئی تاویانی کامیاب ہی نہیں ہوا۔ طبت اسلامیہ میں بولی کو تاہیل ہیں لیکن آفرین ہے کہ اس مسئلہ میں قوم نے شدائے ختم نبوت کے خونیں کفنوں کی لاخ رکھ لی ہے اور جمال جمال کسی قادیانی نے کھڑے ہونے کی حماقت کی متحق فرزندان قومید نے ان کی ضائتیں تک خطرے میں ڈال وی ہیں ۔ مسئلہ ختم نبوت پر اس سے بدھ کر اور کیا استصواب رائے ہو گا۔ اور یہ گنگار امت اپنے نی کی محبت کا اس سے بدھ کر اور کیا شوت پیش کرے گی۔

بسرحال چوہدی صاحب اپی طرف سے دورہ کر رہے ہیں اور اپنے رائے ملاقاتیں سے مل رہے ہیں اور راوہ کے جلسہ میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ وہاں بھی ان کی ایک آوھ یو این او کے اجلاس کے برابر لمبی تو حسیں لیکن کلنی لمبی چوڈی تقریر ہوئے کا امکان ہے۔

اس لئے نمایت مناسب ہے کہ ایک خاص مسئلہ کی طرف ان کی توجہ منعطف کرائی جائے اور ان سے سوال کیا جائے کہ وہ براہ کرم طالبہ تقریروں میں اس سوال کا جواب بھی دے دیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ۱۹۵۲ء میں بعض ذمہ وار لیڈروں نے تاریانیوں پر بیہ جارج لگایا تھا کہ انہوں نے تقییم ملک کے موقعہ پر بیؤیڈری کمیشن کے سامنے کا گریں اور مسلم لیگ سے علیمہ تیرے فریق کی حیثیت سے اپنا کیس الگ پیش کیا گاگریں اور مسلم لیگ سے علیمہ تیرے فریق کی حیثیت سے اپنا کیس الگ پیش کیا

جمل کے ملئے ایک جماری مطوبات کا تعلق ہے مبینہ طور پر قلویانیوں نے باؤنڈری کمیشن کے سلئے ایک محفر بلد پیش کیا تھا جس بیں یہ فابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قلویانی ایک علیمدہ قوم ہیں۔ قلویان ان کا مقدس مرکز ہے اتی ان کی تعداد ہے اتی تعداد بی ان کی تعداد بی ان کی تعداد بی ان کے افسر فوجوں اور دو مرے محکموں بیں ہیں۔ مرکاری افسروں کی فہرست محفر بلا معد ماتھ شال کی گئی تھی۔ قلویان کے متعلق مسلمانوں اور ہمدودی کے موقف کی بھی وضاحت کی محل میں اور اس قدم کی وجوبات کی بنا پر مطالبہ کیا گیا تھا کہ قلویان کو بھی وضاحت کی مدرجات اور اس کے ساتھ شکلہ نعشوں کی نحوست سے ہوئی کہ گورداسیور کا بھیہ کے مدرجات اور اس کے ساتھ شکلہ نعشوں کی نحوست سے ہوئی کہ گورداسیور کا

ضلع جو لارؤ مونٹ بیٹن کے پہلے اعلان کے مطابق پاکستان میں شامل تھا۔ باؤنڈری کمیشن نے اسے ہندوستان میں شامل کر دیا اور گورداسپور کے ضلع کے ہندوستان میں شمول سے کشمیر جو ہر لحاظ سے پاکستان کا جزد تھا۔ پاکستان سے کٹ کر رہ گیا۔ اور آج تک بے شار مالی جانی قربانیوں کے باوجود اس کشمیر کی انجھی ہوئی سمتھی سلجھنے میں نہیں آ رہی ہے۔

اس موقعہ پر یہ کتا ہے جانہ ہو گا کہ ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت کے متعلق طالت اور واقعات کی تحقیقات کرنے والی عدالت میں بھی یہ سوال آیا تھا۔ تاریاندل نے اس الزام کے جواب میں واقعات کا سرے سے انکار کیا تھا۔ اور حد یہ ہے کہ تحقیقاتی عدالت کے ایک رکن اور صدر صاحب چیف جشس منیر صاحب نے تاریاندل کی صفائی تاریاندل سے بھی بڑھ چھ کر دی تھی اور بڑے تکہ و تیز لہے میں الزام عائد کرنے والوں کا استخفاف کیا تھا۔

لیکن جادہ 10 جو سرچڑھ کر ہولے دس گیارہ سال کے قلیل عرصہ میں یہ انتظاب آیا کہ انہی منیر صاحب سابق چیف جشس نے بقلم خود ایک مضمون پچھلے دنوں پاکستان ٹائمز میں تحریر فرمایا۔ جس کا ایک اقتباس ہم پہل من و عن شائع کر رہے ہیں۔

کیا فرائے ہیں چوہدری ظفر اللہ خان سابق وزیر خارجہ پاکتان اس الزام کی تردید میں جب کہ یہ الزام اب احرار کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے چینے سابق چیف جج ہائی کورٹ مسر منیر احمد صاحب کی طرف سے ہے۔

آخری گذارش ہم اس سلسلہ میں یہ کرنا چاہے ہیں کہ جشس منیر صاحب ہمی کتنے سادہ ہیں کہ اجہ یوں نے مسلم لیگ کتنے سادہ ہیں کہ اب بحک ان کی سجھ میں یہ بلت نہیں آئی کہ اجہ یوں نے مسلم لیگ سے علیحدہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے عرضداشت پیش بی کیوں کی تھی۔ آگر ہماری شحیف آواز ان تک پہنچ سکے تو ہم ان کی خدمت میں صرف اتن گذارش کرنا چاہیے ہیں کہ آپ اب تک ان کی نیک نیتی کے امکان سوچتے اور جران ہونے کی زحمت میں کرارا فرما رہے ہیں۔ اللہ تحالی آپ پر بھی رحم فرمائے۔

ماری خدا سے دعا ہے کہ سابق چیف جسٹس منیر صاحب کی خدا عمر دراز کرے

شاید کوئی الیا وقت آ جائے کہ سارے حالات کمل کر سامنے آ جائیں۔ اور جن سے آگانی کے بعد جنش منبر صاحب حقیقت حال کو انچی طرح سجھ جائیں اور ان کی سجھ میں آ جائے کہ کیوں احمدیوں نے اپنی علیموہ عرضد اشت پیش کی تقی ۔ اور ساتھ می جنش صاحب کے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ احمدیوں کی نیلے اور پیلے نقشے دینے کے بوجود آگرچہ شکر گڑھ کا علاقہ تو ہمارے پاس ہی رہا۔ لیکن باتی گورداسپور ضلع اور پلجا کوٹ کا علاقہ پھر بھی بھارت میں چلا ہی گیا تھا۔

قریب ہے یارہ روز محشر چھے گا کشتوں کا خون کیو کر جو چپ رہے گی زبان مخبر ابو پکارے گا آستین کا

لولاك ۲۵مر وتمير ۱۹۲۴م

۱۳ ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کا خدام الدین ۱۹۸۵ و ممبر ۱۹۷۴ء میں یہ اشتمار شاکع ہوا

انا خاتم النبين لا نبي بعدي (العنيث)

٢٥-٢٨ وممبر ١٩٧٧ء بروز اتوار - پير منكل

۱۳ ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ

۱۳۸۱-۱۹ و مبر ۱۹۳۷ء کو چنیوت صلع جھنگ میں ختم نبوت کافرنس منعقد ہو رہے ہیں۔

ری ہے جس میں پاکستان بھر کے مشہور فدہجی اور ساسی رہنما شریک ہو رہے ہیں۔

ومبرکے آخری دن غیسائیوں کے بردے دن گئے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں سیحی اقوام ملے فیلے مناتی ہیں۔ ہمارے قادیانی دوست بھی مسیح موجود کی امت کملاتے ہیں۔ سے نئے مسیحی بھی پرانے مسیحیوں کی طرح انہی برے دنوں میں ربوہ میں جمع ہو کر سالانہ مسلم قائم کرتے ہیں۔ جس میں تقریبا" سارے قادیانی مرد عور تیں بچے بو رُھے اکشے میلہ قائم کرتے ہیں۔ جس میں تقریبا" سارے قادیانی مرد عور تیں بچے بو رُھے اکشے موجود ہیں۔

اس موقعہ پر ہر قاویانی کو اپنے مرکز کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ دہ اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ غیر احمدیوں لینی مسلمانوں کو اپنے خرچ پر روہ

کے سالانہ میلہ پر لائیں۔ اس حرفت سے بعض بے غیرت مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مرزائیوں کی تعداد آگر کم بھی ہو تو وہ تماشہ دیکھنے والے مسلمانوں کی وجہ سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ جو نما گندم فروش گروہ عام مسلمانوں اور عکومت دونوں کو اس معنوعی مظاہرے سے وحوکہ دے کر مرزائیت کی تبلیغ کے لئے راہی ہموار کرتا ہے۔ راوہ کے گردونواح کے وسیع علاقہ کے لوگوں کے لئے سخت قتم کی چیچد گیل پیدا ہو رہی ہیں۔ اس علاقہ کے سادہ ول اور ان پڑھ مسلمانوں میں سے بعض مرقہ ہو کر قلویائی بھی ہو گئے ہیں۔ اس لئے علائے حق کا یہ فرض ہے کہ اس علاقہ میں پہنچ کر قلویائی بھی ہو گئے ہیں۔ اس لئے علائے حق کا یہ فرض ہے کہ اس علاقہ میں ہی گئے کریں باکہ امت مصطفیٰ کا کوئی فرد اس وام ہمرنگ نہی میں گئی نہی مرد اس کے مردم نہ ہو جائے۔

چنیوٹ کے زندہ ول مسلمان دہاں کے علائے کرام اور مجلس شخفط نبوت کے کارکن مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جنوں نے چنیوٹ میں ہرسال تبلینی کانفرنس منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ۲۵۔۲۸۔۲۹رد ممبرکو ہونے والے کانفرنس ای سلسلہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ تمام مسلمانوں کو خواہ یہ مرکاری طازم بی کیوں نہ ہوں چاہیے کہ وہ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں حصہ لے کر حمیت اسلامی کا جموت دیا کریں۔ لولاک ۲۵رد ممبر ۱۹۲۳ء

## جعیت العلمائے اسلام اور ---- الکیش

جمعیت العلمائے اسلام نے پہلے فیملہ کیا تھا کہ وہ صدارتی انتظابت میں اپنا فرائدہ کھڑا کرے گی۔ نامزدگی کے کلفذات کے داخل کرنے کے موقعہ پر وقت کی کی کے باعث ایسانہ ہو سکا اور جمعیت اس آنائش سے مصلحت خداد ندی کے تحت فکا می اب جمعیت کے بزرگوں نے فریقین کے سامنے مندرجہ ذیل تمن شرائط ویش کی ہیں جو فریق ان شرائط ویش کی جیت کو اطمینان دلائے گا۔ جمعیت اس کی جماعت کرے میں ان شرائط کے متعلق جمعیت کو اطمینان دلائے گا۔ جمعیت اس کی جماعت کرے

ا عالم قوانین جیے صرح غیر اسلامی قوانین کو ترمیم کر کے کتاب و عنت کے

موافق بنایا جائے۔

اللہ اسلامی مشاورتی کونسل میں نصف سے زیادہ ملک کے نامور جید تقید اور متند علائے کرام کو شامل کیا جائے۔

سد دستور میں سے غیر اسلامی دفعات کو حذف کرنے کا علانیہ وعدہ ہو مثلا "
(الف) ندہی آزادی اتن عام نہ ہو کہ مسلمان کو بھی مرتد ہونے کا بنیادی حق
ماصل ہو۔ (ب) اسلامی قانون کی تعبیر میں اسبلی کا فیصلہ ۔ حرف آخر نہ ہو
بلکہ اسبلی کے کمی بھی غیر اسلامی فیصلہ کو کورٹ میں پیلنج کرنے کا ہر پاکستانی کو حق
حاصل ہو۔

(ج) دستور میں مسلمان کی الی جامع تعریف ہو جس کے بعد کسی مرزائی دغیرہ پر مسلمان کااطلاق نہ ہو سکے۔لولاک ۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۲۷ء

(۲۵رد میر ۱۹۹۳مانت رونه "لولاک" کے بائش کی نظم) قاریانی فتننه

قادیاتی فتہ اٹھا ہے سلمانی! اٹھو خواب سے بے دار ہو اللہ دیوانی! اٹھو حرمت دین محمہ کے تکہانی! اٹھو شطہ سلمانی! اٹھو شطہ سلمانی! اٹھو شطہ سلمانی! وکھاؤ شطہ سلمانی! اٹھو مث رہا ہے دین وصدت اور ہم دیکھا کریں آؤ پھر پہلا سا جوش ذعری پیدا کریں اٹھیا ہے "دوسیاہ" تخت نیوت کے قریب کفر صف آرا ہوا ہے نور وصدت کے قریب

جیا ری ہیں ظلمتیں مقم رسالت کے قریب خیمہ ذن میں بجلیاں باران رحمت کے قریب فتنہ رجال کی قربت کا پیغام آ حمیا لو خر اسلام کی نرنے میں اسلام آ میا فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے مقعل نور محرًا کو بجمانے کے لیے یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے غیرت دین تماری آنانے کے لیے تم ہو ناموس محر کے تکسیاں یاد ہے تم ملمال ہو' مسلمال ہو' مسلمال یاد ہے خواب سے بے وار ہو روح الایس کا واسطہ متحد ہو رحمت للعالمين كا واسط! پیتیوں کو چموڑ دد دین مبیں کا واسطہ رنعتوں کو وحویر ہوء عرش بریں کا واسطہ فنے جتنے اٹھ رہے ہیں اس فا ہو جائیں مے تم جو يوكمو كے حواوث خود فنا ہو جائيں گے

# عجابدین آزادی کے نام کی فرسیں انگریز حکام کی خدمت میں

چتانچہ جب مرزا غلام احمد نے جاسوی کا پیشہ انتیار کر لیااور خدائی الهام کے بہانہ سے انگریزی حکومت کی دفاداری کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر انگریزی حکومت کی دفاداری کا قلاوہ اپنے گلے میں ڈال لیا تو پھر انگریزی حکومت کی بولیٹ کنے خوائ کے لئے ان مجاہدین آزادی کے ناموں کی فرشیں حکومت کو مہیا کرتا رہتا تھا۔ جن کے دل میں اب بھی جذبہ حربت موجزن تھا۔ اور ا انگریزی حکومت کا جوا اپنے گلے ہے اتار مجینے کی کوشش میں معروف ہے۔

مرزا غلام احمد اپنی عرضداشتوں میں ان علا کرام کو نمایت برے ناموں سے یاد
کیا کرنا تھا۔ مثلا تادان ٔ جائل ٔ باغی منسد ' تحریر ' نافع مسلمان ' ناحق شناس ' اندرونی
نیاری والے وغیرہ و اور ان کے ناموں کے نقشے ایک پولیٹ کل راز کی طرح پیش
کیا کرنا تھا۔ جس کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

نمبرهار نام مع لقب وحمده سكونت ضلع كيفيت

لماحظه او درخواست بعنوان"قابل توجه گورنمنث" مندرجه تبلیغ رسالت جلد پنجم ۱۱ - ۱۲(مجموعه اشتهارات مرزا)

مچر مرزا غلام احمد کی موت کے بعد اس کی جماعت نے بھی وی پیشہ انتیار کیا۔ اور انگریز گورنمنٹ کی اسبحثی اپنے فرائفل میں واخل کی چنانچہ مرزا محود احمد صاحب ظلیفہ قادیاں اپنی ایک تقریر میں فراتے ہیں۔

"سللہ احمیہ کا گور نمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باتی تمام جاعوں سے نوالا ہے۔ ہمارے طالت عی اس قم کے ہیں کہ گور نمنٹ سے ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں۔ گور نمنٹ برطانیہ کی ترتی کے ساتھ ہمیں بھی آگے قدم بردھانے کا موقد ہے۔ "(الماحقہ ہو۔ اخبار الفضل مور فہ ۲۷ جولائی ۱۹۸۸ء)

ای سلسلہ میں قادیانوں کا سرکاری ترجمان الفضل رقم طراز ہے۔ میں کور خنث میں کور خنث میں کور خنث

ے متحد ہو گئے ہیں۔ اور اس گور نمنٹ کی جابی ہاری جابی ہے اور اس گور نمنٹ کی جات ہوا کتوبر ۱۹۱۵ء) ترقی ہاری ترقی ہے۔"(الماحظہ ہو اخبار الفضل قادیاں مورخہ الراکتوبر ۱۹۱۵ء)

# محاذ قادیاں پر کام کرنے والے علائے کرام

ا قطب ربانی مولانا رشید احمد محنگوی اس مولانا نذیر حسین محدث داوی

س حفرت خواجه مرعلی شاه کولزدی

سمه مولانا محمد حسين مثالوي

مولانا سید محد علی موتکیری می استاذ امیر عثمان علی خان حیدر آبادی

۲ مولانا محد انوار الله خان (فضیلت جنگ)
 ۸ مولانا کرم الدین ساکن بیمین منلع جملم

عليم الاستد مولانا اشرف على تعانوي المساوي المساوي

مل حضرت مولانا سيد محمد انور شاه تشميري الله مولانا سعد الله لدهيانوي مرحوم

ا۔ مولانا شاء الله امرتسری مرحوم

مهل مولانا محمه بشير بمويالي مرحوم

۱۳۳ مولانا عبد الحق فزنوی مرحوم ۱۵ مولانا مرتضی حسن جاند بوری مرحوم

۱۸ مولانا میر محد ایرانیم سیالکونی ایران میر حسین کولو آر دوی ایران ایران میراندی ایران ایران

۵۵ سودان سرسی من چاند پورک را ۱۵۔ مولوی حبیب اللہ امر تسری مرحوم

۱۸ مولانا حمد مین ونو مارودی ۲۰ مولانا مفتی محمد حسین صاحب کراجی ۲۲ مولانا ابو الوفا شاهجمان بوری

۱۹ حافظ محمد شفیع صاحب سنگھتری ا
 ۲۱ مولانا محمد بدر عالم میرشی

۱۲ - مولانا حمد بدر عام پر ۱۳۷۰ مولانا محمد منظور نعمانی

مندرجہ بالا علائے کرام نے اپنے زانہ میں قادیات کے ظاف علم جاد بلند کیا اور اپنی طاقت کے موافق اس فقتہ کی سرکونی کی۔ مندرجہ بالا علاء کرام میں سے حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب سمیری رحمتہ اللہ نے جب قادیات کے سیلاب کو برضتے ہوئے دیکھا تو لاہور میں الجمن خدام الدین کے اجلاس میں (جس میں جمع پجاس بزار کے قریب تھا) اس محاذ پر قادیاں کے لئے حضرت شاہ صاحب سمیری نے حضرت بزار کے قریب تھا) اس محاذ پر قادیاں کے لئے حضرت شاہ صاحب سمیری نے محضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو متخب کیا۔ اور خدام الدین کے بحرے اجلاس میں حضرت مولانا موصوف کو امیر شریعت کا خطاب دیا اور پہلی بیعت حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر خود کی۔ دو مرے نہر پر حضرت شخ التفیر مولانا احمد علی صاحب

لاہوری رحمتہ اللہ علیہ لے بیعت کی۔ حتی کہ اس وقت پانچ سو علاء لے حصرت بخاری ماحب رحمتہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم آپ کو امیر شریعت مانتے ہیں اور محاز قادیاں پر ہم آپ کی ہر آواز پر لبیک کمیں گے۔

### مجلس احرار اسلام

انفرادی کوششوں کے بعد جب علائے کرام کی مجلس میں متفقہ طور پر حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب کی امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو امیر شلیم کیا اور اس انگریزی نبوت قیادت میں مجلس احرار اسلام نے قادیاں میں اپنا دفتر قائم کیا اور اس انگریزی نبوت کے خلاف جماد شروع فرایا۔

جن علائے کرام نے اس محاذ پر اپنی خدمات وقف کی ہیں۔ ان کی فرست مجی طویل ہے۔ گرچد اکابرین کے نام تحریر کئے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا محمر على صاحب جالندهرى مدخلد العالى و حضرت مولانا قاضى احمان احمد صاحب شجاع آبادى و حضرت مولانا محمد حيات صاحب فاتح قاديال و مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسين صاحب اخر و حصرت مولانا عنايت الله صاحب آف كالا باغ مولانا عتيق الرحمن صاحب آف چنيوث حضرت مولانا محمد جراغ صاحب آف محروانوالد و مولانا عبد الكريم صاحب مبالم و

#### ايك سوال

آپ حفرات یہ سوال کریں ہے کہ آخر ان حفرات نے قاریات کے خلاف اتا بیا محلا قائم کیا۔ آخر اس کے محرکات کیا تھے۔ تو اس سوال کا جواب نمبرا تو گذر چکا ہے کہ یہ فرقہ انگریز کو ہندوستان میں رکھنے کا خواہشند تھا کیونکہ گور نمنٹ برطانیہ کے ماتحت قادیات کے مقامد کی شخیل کے حقیدہ کے خلاف ایک نئی نبوت سلیم کر لی اور عالم اسلام کی اس نبوت جدیدہ کے نہ ماننے کی دجہ سے شخیر کی اور ایسے عقائد ایک باطلم اختراع کے جس میں توحید' رسالت خم نبوت' شان انبیاء دغیرہ تمام عقائد ایک باطلم اختراع کے جس میں توحید' رسالت خم نبوت' شان انبیاء دغیرہ تمام عقائد ایک گورکھ دھندا بن کر رہ گئے۔ اس فرقہ کے عقائد باطلم کی فرست بھی طویل ہے۔

ماری مختر روداد اس کی متحل نہیں ہے۔ مران عقائد باطلہ سے چد ایک آپ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ آگ آپ کو عالم اسلام کے اضطراب کی وجہ سجھ یس آ سکے۔

#### قاديان عقائد باطله

ا۔ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ واقعی میں دی ہوں۔ ( آئینہ کمالات اسلام ص ۳۱۵)

س بھے خدا نے کما ہے ا سمع وللی (اے میرے بیٹے من)

ا بشری مجویر الهلات مرزا ص ۴۶ حصد اول - مرتبه منظور الهی صاحب

س۔ محمد الرسول اللہ واللین معہ ۔ اس دی الی بس میرا نام محد رکما میں سے اللہ میں میرا نام محد رکما میں ایک علمی کا ازالہ می ۳ مصنفہ مرزا غلام احد)

سر ایت میشیوا برسول یا تی من بعدی است احمد کا معداق یس بول (مرزا) (ازاله ادام ص ۳۵۷ طبع ۵)

۵۔ خدا کا الهام ہے انا اعطینک الکونر ۔ خدائے جمعے حوض کور ریا ہے۔ (حقیقہ الوحی ص ۱۰۲

۱- ان قدمی علی منارہ ختم علیها کل دفعت میرا قدم ایے منارے پر ہے جس پر تمام بلندیاں ختم ہیں۔ (خطبہ الهامیہ ص ۳۵)

ے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا چاند ہیں اور میں چودمویں رات کا جاند ہیں اور میں چودمویں رات کا جاند ہول۔ (خطبہ الهامیہ ص ۱۸۱)

مرزا قلام احمد کے مرد نے مرزا صاحب کی اس عبارت کا ترجمہ اردد نظم میں حسب ذیل کیا ہے۔

۸۔ ور کھر اثر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بردہ کر اپی شان میں ور کھنے ہوں جس نے اکمل علام احمد کو دیکھے قادیاں میں (مانظہ ہو اخبار بدر قادیاں مورفد ۲۵ اکتوبر ۱۹۰۲ء)

ا جب ظاہر ہے کہ ان الملات عن میری نبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ 'خدا کا المور 'خدا کا المن اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کتا ہے اس کے ایکن لاء اور اس کا دعمن جنی ہے۔

(انجام آمخم مصنفه مرزا غلام احد قادیان ص ۵۸ طبع لابور)

مل جمعے خدا کا المام ہے جو فض تیری پیروی نہ کرے گا اور تیری بیعت بی واشل نہ ہو گا اور تیرا جنمی ہے۔ واشل نہ ہو گا اور تیرا خالف رہے گاوہ خدا اور رسول کی نافربان کرنے والا جنمی ہے۔ (اشتہار معیار الاخیار ص ۸ ' از مرزا غلام احمد خلوان)

الد حفرت می موعود (مرزا غلام احم) نے اس کے متعلق بوا زور دیا ہے اور فرلا ہے کہ جو بار بال راقال میں نہیں آتے ' جھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔
پی جو قلویاں سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے ۔ پھر یہ آزہ دورہ کب میک رہے گا۔ آثر الوں کا دورہ بھی موکھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور درنہ کی چماتوں سے یہ دورہ موکھ کیا کہ نہیں۔

(حقيقته الروياً من ٢٦ از مرزا محمود احمه خليفه ربوه)

الله حفرت می موعود علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرملیا یہ غلط ہے کہ دو سرے لوگوں سے ہمارا اختلاف مرف وقات می یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرملیا اللہ تعالی کی ذات "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن "نماز" روزه" جج" زکوة غرضیکہ آپ نے تضیل سے بتایا کہ ایک چنز میں ہمیں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔

(خطبه جمعه مندرجه اخبار الفضل قلويال مورخه ۲۰۰ جولائي ۱۹۳۱ء)

سلا ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے بیچے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک یہ خدا تعلق کے ایک نی کے منکر ہیں یہ دین کا معالمہ ہے اس میں کمی کا اپنا افقیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔

(انوار خلافت ص ۱۰۰ از مرزا محود احمد خلیفه ریوه) سال کل مسلمان جو مسیح موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حفرت مسيح موعود كا نام بحى نهيل سنا على كافر اور دائرة اسلام سے خارج بيں۔ بي تشليم كرتا مول كه يه ميرے عقائد بيں۔

(آئینه صداقت م ۳۵ از مرزا محود احمد فلیف ربود)

۵۔ ہر ایک فخص جو موی کو تو مانتا ہے مگر میسی کو نہیں مانتا یا میسی کو مانتا ہے مگر میں کو نہیں مانتا ہے مگر مجھ کو نہیں مانتا یا مجھ کو مانتا ہے مگر مسیح موعود (مرزا تادیان) کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ لیکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

(كلمنة الفصل ص ١٠- مصنفه بثير احمد ابن مرزا قاديان)

۱۱۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ غیر احمدی تو حضرت میے موعود کے محر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ خمیں پڑھنا چاہئے لیکن اگر کمی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسے موعود کا محر خمیں۔ جس سے سوال کرنے والے سے بوچتا ہوں کہ اگر سے بات ورست ہے تو بھر ہندد اور عیمائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں خمیں پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔

(انوار خلافت م ۹۳ از مرزا محود احمد خلیفه راوه)

ا۔ جو مخص غیر احمدی کو رشتہ دیا ہے وہ یقینا " حفرت میح موعود کو نہیں اس اور نہ یہ جانا ہے کہ احمدت کیا چیز ہے کیا کوئی غیر احمدیوں میں سے ایسا بے دین ہے جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی وے وے۔ ان لوگوں کو تم کافر کہتے ہو گروہ تم سے اجھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں ویتے۔ گرتم احمدی کملا کر کافر کو دے ویتے ہو۔

(ملا كة الله ص ٢٦) أز مرزا محود احمد خليفه راوه)

۱۸۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ان کو لؤکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باتی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر کتھ ہیں۔

ود فتم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی ددسرے دنیوی ' دینی تعلق کا سب سے بوا ذرایعہ عبلوت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذرایعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سوبید دونوں ہمارے گئے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کموکہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ بھی اجازت ہے۔ بھی اجازت ہے۔ کم اجازت ہے۔ کا اجازت ہے۔ کا این مرزا غلام اجمد قادیان) قادیان فرجب برعلائے اسلام کے فراوی

مندرجہ بلا عقائد جب قادیان فرقہ نے قبول کر لئے بلکہ ہندوستان کے ۱۰ کروڑ مسلمانوں پر ان عقائد باطلہ کو تھوپنے کی ٹلپاک کوشش کی تو علاء نے ان عقائد کو قرآن و حدیث اور آئمہ سلف کے بیانات کی روشی میں پر کھ کر دیکھا تو ان عقائد کو سراسر کفروالحاد اور زندقہ کا مجموعہ پایا اس لئے تمام ہندوستان کے علائے کرام نے متفقہ طور پر اس فرقہ ضالہ کے کفرو ارتداد کا فتوئی صادر کیا اس مخفر روداد میں پورے قاوی نقل کرنے کی محنوائش نہیں البتہ علائے کرام کی تعداد اور ہندوستان کے مخلف شروں کی اور متفق عرب کے جاتے ہیں ٹاکہ متفق عبیرت سے قادیانت کے کفرو ارتداد کو ملاحظہ فرما سکیں۔

فتوی نمبرا- از دارالعلوم دبوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب بمعه تقدیق نو علائے کرام و مغتیان عظام-

۲- مدرسه مظاهر العلوم سمارینور جناب مفتی عنایت النی صاحب مهتم مدرسه بذا معدوق تصدیق ۲۱ علائے کرام و مفتیان عظام۔

سو تعبانه بعون ضلع مظفر محرب حكيم الامت مولانا محد اشرف على تفانوى خليفه مجاز حضرت حاجى الداد الله مهاجر كلي م

سم رائے پور ضلع سار نپور ' مفتی نور محمہ صاحب لدھیانوی بمعہ تقدیق حفزت شاہ عبدالرحیم رائے پوری و حفزت مولانا عبد القاور رائے پوری مجمعہ تقدیق ۲ اکابرین و علائے کرام خانقاہ رائے پور

۵- وہلی - مفتی حکیم ابراہیم دہلوی مدرسہ حنفیہ۔ ۱۷- مدرسہ ا مینیہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کلکتہ - مفتی مولانا عبد انور صاحب - بید فاوی بمعہ تقدیق تیرہ علاء کرام
 معہ اہل سنت کے مخلف مکاتب فکر سے متعلق ہیں-

٨- بنارس - مولانا محد ابوالقاسم بنارس بمعد تفديق پانچ مدرسين كرام-

۹- لکمنو - جناب مفتی امیر علی مهتم دارالعلوم ندوة العلماء بح تفدیق چه علماء کمنو درسه عالیه وغیره-

١٠ فآوى علاء المره - مفتى سيد عبد اللطيف صاحب بمد تصديق مفتى ويدار على

#### مادي

اله مراد آباد- مولانا غلام احمد حنفی قاوری-

١٢ لاهور مولانا نور بخش ايم اے ناظم افجن نعمانيي

سلام علمائے امر تسرب مولانا غلام مصطفیٰ مفتی مولانا محد جمال صاحب ' مولانا عبد الغفور غرنوی۔ مولانا محد حسین صاحب' مولانا ابو الوفاء شاء الله امر تسری۔

سما لدهمیاند- مولانا محمد عبد الله بهع تقدیق مولانا نور محمد صاحب و مولانا محمد الدین مهتم مدرسه بستان الاسلام-

۵۔ بیاور۔ تعداد علمائے کرام دس۔

١٦ راولپنڈی۔ تعداد علائے کرام آٹھ۔

١٥ ملكان مولانا عبر الحق مولانا محرو مولانا خدا بخش صاحب

۱۸- موشیار بور- تعداد ۳ علائے کرام-

١٩- ضلع كورداسيور - مولانا عبد الحق صاحب

۲۰ ضلع جهلم - مولانا محمد كرم الدين صاحب بمعه تصديق مولوى فيض الحن -

٢١\_ ضلع سيالكوث \_ مولانا محمد الم الدين

۲۲ ضلع سجرات شيخ مولانا عبد الله و مولانا عبيد الله

٢٣- صلع كوجرانوالد- تعداد علك كرام ياج

۲۳ حیدر آباد د کن۔ مولانا محر انوار الله خال

٢٥- بمويال رياست- مولانا محمد يجلي مفتى بمويال-

۲۷۔ رام بور۔ مولانا ظهور الحن صاحب۔

سے ہندوستان کے مخلف شروں کے ایک سو بیس علاے کرام کے اساے کرائی
بیں جنوں نے قادیات کے عقائد پر کفرد ارتداد کا فتری صادر فرایا ہے۔

# دُاكْرُ محر ا قبل اور قاریانی كروه

قار ئین کرام جمل پر ہم آپ کے سامنے علائے اسلام کی خدمات جلیلہ کا ذکر کر چے ہیں۔ اور محافہ قادیاں پر ان کے کارناموں کی محف فرست بی پیش کر سکے ہیں۔ وہاں پر ہم آپ کے سامنے چوٹی کے اگریزی وان اور صاحب بھیرت لمت اسلامیہ کے بی خواہ اسلام کے شاعر عظیم کا ذکر بھی آپ کے سامنے کریں گے باکہ آپ بیہ نہ جمعیں کہ شاید بیہ چند مولوی بی قاویان تحریک کے ظاف ہیں بلکہ آپ کو اندازہ ہو گا کہ علمامہ مرحوم کہ علمام تو صرف دینی کلتہ تگاہ سے قادیائی فرقہ کے وشمن سے گر علمامہ مرحوم سیاسی اور ملکی ہر اعتبار سے اس گردہ کو خطرناک سجھتے سے اور وقا " فوقا" وہ اس کا اظہار اخبارات کے ذراید کرتے رہتے سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

### "قادیانت کیودی زہب کا چربہ ہے"

میرے نزدیک و مہائیت" قادیات سے زیادہ مخلص ہے کیونکہ اللہ کھلے طور پر اسلام سے بافی ہے۔ نیکن موخر الذکر (لین قادیانت) اسلام کے چند نمایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح ادر مقاصد کے لئے مملک ہے اس کے (قادیان فرقہ کے) حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشنوں کے لئے لاتعداد زلزلے ادر بیاریاں ہوں اس کا (قادیان فرقہ کا) نبی کے متعلق نجوی کا شخیل ادر اس کا روح مسے کے تشکیل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر میں ورب سے عناصر رکھتی ہیں گویا یہ تحریک ہی میوویت کی طرف رجوع ہے۔ میں گویا یہ تحریک ہی میوویت کی طرف رجوع ہے۔ اس میرویت کی طرف رجوع ہے۔ (حرف اقبال میں ۱۳۳۳ مولفہ لطیف احمد شروانی)

قادیانی کروہ وحدت اسلامی کا دسمن ہے

عومت (اجمرزی) کو موجوده صورت عل بر فور کرنا چاہئے ادر اس معالمہ میں جو

قوی وحدت کے لئے اشد اہم ہے۔ عام مسلمانوں کی وہنیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر کمی قوم کی وحدت خطرے میں ہو تو اس کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوقوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔

سوال پیدا ہو آ ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ یی ہے کہ اصل جماعت جی فض (مثلا مرزا فلام احم) کو تلعب بالدین کرتے پائے۔ اس کے دعلوی کو تحریر و تقریر کے ذریعہ سے جمٹالیا جائے پھر کیا یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو دواواری کی تلقین کی جائے طلائکہ اس کی وصدت خطرہ بیں ہو اور باغی گروہ (قادیان) کو تبلیخ کی پوری اجازت ہو آگرچہ وہ تبلیخ جموث اور وشنام سے لبرز ہو۔

(حرف اتبل ص ٢٦ مولفه لطيف احمد شيرواني)

# قادیانی کروہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے

ذاتی طور پر میں اس تحریک (قادیات) سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک نی نبوت بانیء اسلام کی نبوت سے اعلی تر نبوت کا دعوی کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا بعد میں یہ بیزاری بعلوت کی حد تک پہنچ گئی جب میں نے تحریک کے ایک رکن (قادیان) کو اپنے کانوں سے آنخضرت کے متعلق نازیا کلمات کتے سے "ور دت جڑ سے نبیں پھل سے پہنچانا جا آ ہے۔"

(حرف اقبل ص ۱۳۲ مجموعه تقاریر و بیانات)

### قادیانی جماعت کو اقلیت قرار دیا جائے

میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کاریہ ہو گاکہ وہ قادیانوں کو آیک الگ جماعت تنکیم کرے میہ قادیانوں کی پالیس کے عین مطابق ہو گا اور مسلمان ان سے ولی رواواری سے کام لے گا جیسے 11 باتی زاہب کے معالمہ میں اختیار کرتا ہے۔ (حرف اقبل ص ۱۲۸ ٔ ۱۲۹) لمت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانوں کو (مسلمانوں ہے)
علیمہ کر دیا جائے۔ آگر حکومت نے یہ مطالبہ تنلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گذرے گا
کہ حکومت اس نے ندہب کی علیمہ کی جن دیر کر رہی ہے کیونکہ وہ انجی اس قاتل
نہیں کہ چو تھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام آکٹریت کو ضرب پنچا سکے
حکومت نے 1949ء میں سکموں کی طرف ہے علیمہ کی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا۔ اب وہ
قادیانوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے۔
(حرف اقبل ص ۱۳۸۸ مولفہ لطیف احمد شروانی)

#### روح علامه اقبل عليه الرحمته كو تكليف

ناظرین کرام آپ نے علامہ مرحوم کے چھ اقتباسات سے اندازہ لگا لیا ہو گا کہ مرحوم قلویان تحریک کو ملت اسلام کے لئے کتے خطرتاک سیجھے تھے جی کہ پاکستان سے قبل اگریز حکرانوں سے علامہ نے خطلب کیا کہ قلویان فرقہ کو ملت اسلام سے الگ کروہ تشلیم کیا جائے اور عملی طور پر علامہ مرحوم نے ملت اسلامیہ کو اتا بیدار کر دیا تھا کہ قلویان خوہ ہر معالمہ میں ملت اسلام سے الگ غیر مسلم کروہ شار ہونے لگا تھا۔ گر پاکستان میں قلویانوں نے از سرنو مسلمانوں کے ذہبی اواروں میں تھنے کی کوشش شروع کر وی ہے۔ اور مخلف ذہبی اواروں کو چھو وے کر اپنے آپ کو مسلمان شار کرنے کی تاکام کوشش کی ہے۔ (شاہ سابق جاعت اسلامی کے زبنی اوارے کو اساعیل آباد کی تاکام کوشش کی ہے۔ (شاہ سابق جاعت اسلامی کے زبنی اوارے کو اساعیل آباد میں فاک جمود کئے کی بابک کوشش کی ہے کہ انہیں کمی طرح مسلمان سمجھا جائے۔) کا فیک جمود کئے کی بابک کوشش کی ہے کہ انہیں کمی طرح مسلمان سمجھا جائے۔) آج اہل پاکستان سے علامہ مرحوم کی روح سوال کرتی ہے کہ جو پاکستان میرے شام ناور کی تعبیر ہے اس میں قلویانوں کو ملت اسلام میں تھنے کی اجازت وی جا رہی ہے۔

اور المجمن حملیت اسلام جیسے اسلای بین الاقوای تعلیم گاہ سے قادیانوں کو بیک بنی و

ودكوش الك كراجكا تعا

اے الل پاکتان الیس منکم رجل رشد۔ تم یس کوئی سجھر ار انسان شیس که علامہ کی ہے چین روح کو جواب وے۔

# اسلامیان پاکتان کا مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پر اجماع!

مرور کوئن مردار دد عالم صلی الله علیه وسلم کی ردمانیت کی برکت سے
مسلمانان پاکتان قاریانوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دلانے پر شنن ہوئے ایسا اتحاد امت
میں اپنی نظیر آپ بی تحل یہ سامادہ کی تحریک شم نیوت کا زبانہ تحاکوئی فرقہ اور کوئی
بیافت مسلمانوں میں الی نہ حتی جس نے اس نظریہ کی تائید نہ کی ہو سابقہ حکومت
کے جن ذمہ داران نے اس مطالبہ سے غداری کی دہ اپنی سزا بھت رہے ہیں اور انشاء
اللہ آئدہ جو بھی اس بنیادی مقیدہ سے غداری کرے گا چلد یا بدیر ددنوں جمال میں
ذلیل ہو گا۔ فا عتبرو ایا اولی الا ہما ر۔

#### موجوده حكومت

موجودہ حکومت کی خدمت میں گذارش ہے کہ ایک غلطی کا زالہ تالوان ہفات ضبط کر کے پھر داگذار کرنے سے ملک میں اتی بے چینی ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مولانا محمد علی صاحب جائد حری ناظم اعلیٰ تحفظ ختم نبوت سے جب اس کا ذکر کیا گیا اور تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے فرلیا۔ فاموش رہو۔ ذکر نہ کرد مجھ کو یہ فہر شنے کا حمل نہیں۔ اور کئی روز تک اپنے سامنے ذکر کرنے نہ دیا اور فرلیا کہ موجودہ گور نرصاحب جیسے بماور اور مشقل مزاح مخض سے امید نہ متی کہ ایسے تکلیف وہ پمفلٹ کو منبط کر کے واگذار کر دیں گے گئی دن تک اس فہر کے شنے سے طبیعت بے تاہو ہو جاتی رہی۔ انا للہ وا نا البہ وا جعون

امطوم حکومت پاکتان کے ذمہ داروں نے یہ کیل کیا کہ قادیان کتاب مبطشدہ داگذار کرکے قادیان کتاب مبطشدہ واگذار کرکے قادیانوں کو مزیر تیلنے کا موقع فراہم کیا۔ گور نر صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ مختلف فرقوں کے چوٹی کے علاء کو بلا کر اصل سئلہ کا حل سوچیں اور اللہ تعالیٰ کی فیرت کو چیلنے نہ کریں۔

## مجلس تحفظ ختم نبوت

مجلس تحفظ فتم نبوت میں ہے آدمی کام کرنے والے ہیں جن کی ضروریات کی معاصت کفیل ہے ان میں الم مبلنین ' س درسین ' س وفتری کارکن ہیں۔ مبلنین ' س درسین ' س وفتری کارکن ہیں۔ مبلنین معرات میں سے بعض ضلوں میں متعین ہیں جو ورس قرآن ' خطابت' و دیگر ویلی کھوں میں مشغول رہجے ہیں۔ باتی مبلنین سال بحر مغربی پاکستان میں تبلینی جلسہ جات کے ذریعہ وین میں مشغول رہجے ہیں۔

چے تکہ مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان کا نصب العین اسلامیان پاکستان کو مرزائیت ے پہلا ہے۔اور مرزائی اس دقت بوی کوشش سے ملک میں تبلیخ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے فریب مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارے مبلغین رات دن ایسے مقابات پر آتے جاتے رہے ہیں ان میں سے اکثر جگہ کے مسلمان دفتر کو اطلاع کرتے ہیں اور جو وعوت شمیں دیتے وہل دفتر اینے افراجات پر مبلغین روانہ کرتا ہے۔

## مولانا محرحيات صاحب

مولانا محمد حیات صاحب جماعت کے قدیم ترین مبلغ ہیں۔ اور قادیاں میں جماعت کی تبلیغی مسامی کے محمران اعلیٰ تھے۔ 249ء میں قادیاں سے ہی مماجر ہو کر پاکستان میں آئے مارشل لاء کے بعد جماعتی ذمہ داری سے علیحدہ ہو کر لاہور اقامت انقلیار کر کی تھی۔ اب ددبارہ باقاعدہ جماعت کے مبلغین میں شمولیت افتیار کر لی ہے۔

# مجلس مرکزیہ کے عہدیداران و مجلس شوری

مجلس تحفظ فتم نبوت کے صدر حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبدی اور ناظم اعلی حضرت مولانا محمد علی صاحب جالند حری ہیں۔

صاحب صدر نے مندرجہ ذیل حفرات کو مرکزی مجلس شوری کے اراکین عامزو

کیا ہے۔

ا مولانا محد على صاحب جالندهرى معلى مولانا محد عبدالله صاحب المرى

سد مولانا عبدالر ممن صاحب میانوی سد مولانا لال حسین صاحب اختر هده مولانا تذریر حسین پنو عاقل (سنده)

عد مولانا مراج الدين صاحب ذيره اساعيل خان ٨- باشر اخر حيين صاحب ملكن

٩- حكيم فير ايرايم صاحب بماولور

### نشرواشاعت

تشرواشامت کے سلسلہ میں جماعت اب زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ چنانچہ اس سل چار پانچ پیفلٹ مچھاپ گئے جن کی کل تعداد ۲۳ ہزار شائع کی گئے۔ اگرچہ باقاعدہ اعلان اخبارات میں نہیں کیا گیا تہم باہر سے لوگ ایسے رسائل طلب کر رہے ہیں اور بعض سرکاری طازمین طلب کرتے ہیں کیونکہ قادیانیوں نے ان کو شک کر دکھا ہے۔ ایک مرکاری مقیسر

ایک سرکاری آفیسر ہمارے لاہور کے دفتر میں تشریف لائے بہت مغموم تھے۔ فرمایا کہ میں ایک آفیسر ہوں اس لئے اپنا نام اور پتہ نمیں بتا سکتک میرے لڑکے مرزائیت سے متاثر ہو رہے ہیں کوئی کتاب دیں۔ جس سے ان کی تسلی کراؤں۔

## پاکستان کے صدر محترم

مدر محرم سے گذارش ہے کہ مرزائی آفیر تعلم کھلا اپنے ذہب کی تبلغ کریں۔ لیکن مسلمان آفیر اپنا کیوں ہو رہا ہے جاس گئے کہ مرزائیوں کے خلاف الی حرکت کا آیکشن نہیں لیا جانا آگر کوئی مسلمان اپنے ایمان کی حفاقت کے لئے بلت کرے تو مرزائی اس کے خلاف سازش کر کے نقصان بہنچاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کب تک مسلمان اس سلسلہ میں کمہری کی طائت میں جنا رہیں گے۔

# ایک اور شکست ہے بیہ گنبد کی صدا جیسی مکھو' ولیمی سنو!

"ابھی دسمبر کے "الفرقان" میں قاریانیوں نے معاصر "المنبر" کو مناظرہ کی دعوت دی افتی دسمبر کے دالفرقان میں تاموت میں سخت احتجاج کیا تھا کہ یہ شرارت کی ابتداء ہے قاریانی مسلمانوں کو پہلے خود چھیڑتے ہیں انہیں مناظروں اور مبابلوں کی دعوت ویتے ہیں انہیں مناظروں اور مبابلوں کی دعوت ویتے ہیں کیکن جب جواب آئے تو شور مجانے لگتے ہیں چٹانچہ "الفرقان" کی سلسلہ جبائی کا رو عمل شروع ہوا ہے اور سیالکوٹ کے دو احرار رہنماؤں نے قاریانیوں کا چیلج قبول کرتے ہوئے لکھا ہے"

مرزائی رسالہ "الغرقان" راوہ بابت مارچ ۱۹۲۳ میں آیک معمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان تھا مولوی ناء اللہ صاحب امرتری نے بھی مبالمہ نہیں کیا اس معمون میں اس رسالہ کے اللہ یئر مولوی ابوا اطاء اللہ د تا صاحب جائد هری نے یہ طابت کرنے کی بے دلیل اور ناکام کوشش کی ہوئی تھی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے مشہور اشتمار "مولوی ناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ" میں مولانا ناء اللہ صاحب کو مبالم کا نائیا ہوا تھا بجس کو مولانا صاحب نے منظور نہیں کیا تھا اور آگر ملا منظور کر لیتے تو ضرور مرزا صاحب سے پہلے فوت ہو جاتے اور مرزا صاحب بقول خود اپنی مقبول دعا "مولوی ناء اللہ صاحب سے بہلے فوت ہو جاتے اور مرزا صاحب بقول خود اپنی مقبول دعا "مولوی ناء اللہ صاحب سے (آتالیس اس مال) پہلے فوت ہو کر بھی کافرب طابت نہیں ہوئے اس کے اس مضمون میں آخری مالی پہلے فوت ہو کر بھی کافرب طابت نہیں ہوئے اس کے اس مضمون میں آخری فیصلہ مرزا صاحب کے علم و فضل کے متعلق پکھ اور بے بیاد غیر مدلل غلط اور بے دبط فیصلہ مرزا صاحب کے علم و فضل کے متعلق پکھ اور بے بیاد غیر مدلل غلط اور بے دبط باقی کھی ہوئی تھیں "

مجلس احرار الاسلام سیالکوٹ کی طرف سے جالند حری صاحب کے اس مضمون کا اللہ منہوں کا اللہ مختوب کا مختوب کا اور مدلل جواب لکھا گیا جس میں ان کے مختمون کی آیک آیک قاتل جواب بات کا جواب باصواب ویا گیا۔ اس کا عنوان تھا "مرزا غلام احمد صاحب کو مجمی کسی سے مباہلہ کرنے کی جرائت ہی نہیں ہوئی" اس مضمون میں سے ثابت

کیا گیا تھا کہ یہ مولانا صاحب نہیں بلکہ مرزا صاحب سے ، جنوں نے مولانا صاحب کے وو دفعہ للکارنے پر راہ فرار افتار کی تھی اور انس کو مبابلہ کی جرات نہیں ہو سکی تھی اور مرزا صاحب اپی متبول دعا آخری فیصلہ کے مطابق می فوت ہو کر کاذب ابت ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ مرزا محر بیر سالار مجل احرار سیالکوٹ اور حافظ محمہ صادق صاحب باظم اعلیٰ مجلس احرار الاسلام سیالکوٹ کی طرف سے مولوی ابوا تعطا اللہ و تا صاحب جائزہ هری اور سیالکوٹ کے مرزائی مولوی احمہ علی صاحب کو چینج دیا گیا تھا کہ اچھا اگر آپ لوگ کستے ہیں کہ مولانا نے مرزا صاحب کے مبالمہ کے چینج کو منظور جس کیا تھا۔ لو آئے ہم دو فحض آپ دونوں کو مبالمہ کی دعوت وستے ہیں ناکہ اگر تب آخری فیصلہ جس ہوا تو اب ہو جائے کہ خدا کے نزدیک جمونا کون ہے۔ ساتھ بی سے بھی کھا تھا کہ بہس امید جس کہ آپ اپنے مرزا صاحب کی سنت کے مطابق اسے تبول کرنے پر آبادہ ہوں بلکہ ہم کسی علی بدوزی نبی ہونے کی بنا پر جس صرف علی البصیرت الموسنین ہوں بلکہ ہم کسی علی بدوزی نبی ہونے کی بنا پر جس صرف علی البصیرت الموسنین ہوں بلکہ ہم کسی علی بدوزی نبی ہونے کی بنا پر جس صرف علی البصیرت الموسنین میں گری خدا کے فرمان ولن یتعنو ابلا دہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے بعنی تبول نہیں کریں گے کے مصدات آپ بھی اسے منظور کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔

چنانچہ ہمارا خیال نہیں ملکہ تقین ملکہ اس سے بھی بردھ کر پیش کوئی ورست ابت ہوئی۔

ام جون ۱۹۲۳ء کو دونوں مولوی صاحبان کو رجشرہ خطوط کے ذریعہ سے مضمون بھیا گیا ، (جس کی دصول کی رسیدیں ہمارے پاس ہیں) اور جس کا مرزائیوں کے ہیں مولوی ابوا احظ اللہ و آ صاحب جالند هری نے آج سک کوئی جواب نہیں دیا (جن کی شان میں ان کے رسالہ الفرقان میں اس طرح قصیدہ اور مدح سرائی کی ہوتی ہے کہ ان کے مقابلہ میں مشہور پاوری عبد الحق نے وو پر پے لکھنے کے بعد کچھ لکھنے سے انکار کرویا ) انہوں نے نہ مبابلہ کی منظوری کی اجازت دی ہے اور نہ ہمارے مدل جوابات پر قلم یا زبان حلائی ہے۔ (اولاک جنوری 19۲۵ء)

علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کو عالم اسلام میں مفکر اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ ہے انہیں جن بے شار اوصاف اور محاس سے نوازا تھا۔ ان میں عشق رسول سلی اللہ علیہ وسلم سرفرست ہے۔ حضور سرور کائٹت کے مقام ختم نبوت کو انہوں کے ملت بیضاء کے لئے مرکز قرار دیتے ہوئے قلویانیت کے متعلق ایجان پرور اور بصیرت افروز مضائین مقالت اور اشعار کھے تھے۔ جو الاولاک تاکہ کا نیامہ شارہ میں تفصیل کے ساتھ چیش کے جائیں گے۔ ستم ظرافی طاحظہ ہو۔ کہ پنجاب بونیورش کے شعبہ اقبالیات پر ایک ایسے پروفیسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو نہ صرف علامہ اقبال کے شعبہ اقبالیات پر ایک ایسے پروفیسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ جو نہ صرف علامہ اقبال کے علوم و معارف کی خدمت کے قائل نہیں۔ بلکہ سراسران کے کمتب گار اور مسلک کے علوم و معارف کی خدمت کے قائل نہیں۔ بلکہ سراسران کے کمتب گار اور مسلک کے علوم و معارف کی خدمت کے قائل نہیں۔ بلکہ سراسران کے کمتب گار اور مسلک کے محلوم قربی میں نے مندرجہ ذیل مقالہ خصوصی تحریر کیا ہے۔ جے ہم قار کین اقبال کے سیکرٹری بھی ہیں نے مندرجہ ذیل مقالہ خصوصی تحریر کیا ہے۔ جے ہم قار کین افراک تا کے لئے شائع کر رہے ہیں۔ (ادارہ)

یہ خبر آئی اور فکل میں۔ کہ پنجاب یونیورٹی کے "دانشوروں" نے علامہ اقبال کے نام پر جو Chair قائم کی ہے اس کو شعبہء فلفہ کے رئیں پروفیسر قاضی محمہ اسلم کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ پروفیسر موصوف ظاہر و باطن قادیانی ہیں۔ ان میں الا تمام عصیتیں بدرجہ آخر موجود ہیں۔ جو ایک قادیانی کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح کروش کرتی ہیں۔ قاضی صاحب قادیاں + ربوہ کی نبوت و ظافت کے قصر خانہ ساز کا ستون ہیں۔ وہ نہ صرف مرزا غلام احمد کی نبوت اور مرزا بشرالدین محود کی ظافت پر صاخرو غائب ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے فکر ونظر کا آر و بود بھی اس سے تیار ہوا عاضرو غائب ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے فکر ونظر کا آر و بود بھی اس سے تیار ہوا ہوجود مند اقبل کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

ا۔ کیایہ بے خبری میں ہوا ہے؟

٢- يا جن لوگوں نے يہ فيملہ كيا ہے۔ وہ اس سے ہمى آگاہ تھے۔ كم علامہ اقبل ك نظرات اور قامنى محمد اسلم كے معقدات ميں زين و آسان كا فرق ہے۔ اور دونوں ايك دوسرے كى مخالف سمتوں كے را ہرو ہیں۔

اگریہ فیملہ بے خبری میں ہوا ہے تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی خیس ہو کئی کہ مغربی پاکستان کی سب سے بردی یو نیورش کے کارپرداز ملک کے سب سے بردے مفکر کے افکار و نظریات سے استان بے خبر ہیں۔ یا جس محفص کے حوالے اس کے افکار و نظریات کی تعلیم و تدریس کی جاری ہے۔ یو نیورشی اس کے دبی صدود اربعہ سے علواتف ہے۔

اور آگر ان کار وازوں کے علم میں تھا کہ علامہ قبل نور اللہ مرقدہ اور قاضی مجمہ اسلم اعلیٰ اللہ مقامہ کے معقدات میں کوئی میل نہیں۔ بلکہ صبح و شام کا فاصلہ ہے۔ تو انہوں نے یہ ذاق کیوں روا رکھا؟ مقصد فکر اقبل کو سیو تاؤ کرتا ہے یا اے عام کرتا ہے کیا یونیورش کے ارباب بست و کشاد کو قاضی مجمہ اسلم سے بردھ کر پورے ملک میں ایک شخص بھی اقبل کا اواشناس نظر نہیں آیا؟ قاضی مجمہ اسلم کی محرانی میں فکر اقبل کا مطلب ہے حسین کی شہ رگ پر بزید کا خنجر قاضی مجمہ اسلم ہی سے وریافت کر لیا موقد کہ وہ اقبل کی تعلیمات سے بکمال و تمام متفق ہیں؟ حضرت علامہ کو فکری اعتبار سے مسلمانوں کی نشاق فائیہ کا راہنما شلم کرتے ہیں ؟ ان کے نزدیک اقبل کے فکر و نظر کا مقام کیا ہے؟ اقبل کے خطبات بہ عنوان تفکیل جدید السات کے مندرجات کی روح سے انہیں کس حد تک انقاق ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں حضرت علامہ نے جو روح سے انہیں کس حد تک انقاق ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں حضرت علامہ نے جو بیانات دئے تھے۔ اور جن مقالت کو حوالہ قلم کیا قاضی صاحب محترم کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب محترم کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے نزدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے نزدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے نزدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا میں کیا رائے ہے؟ قاضی صاحب کے نزدیک شاہراہ اسلام پر اقبال کا درجہ ومقام کیا

"اجریوں" کو اقلیت قرار دینے کے مطالبہ کو کمحوظ رکھتے ہوئے قاضی صاحب کا اقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اقبل کو معلمان بھی سیحتے ہیں یا نہیں؟ ان کے نزدیک اقبال اور غلام احمد میں سے کوئی مخصیت اس صدی میں اسلام کی رہنما ہے؟ اس فتم کے بیسیووں سوالات موجود ہیں اور ہم یقین سے کمہ سکتے ہیں۔ کہ قاضی صاحب مرزا غلام احمد کی نبوت اور مرزا بشیر الدین محمود کی خلافت کو خارج کر کے ان سوالات یر سوچ تی نہیں سکتے ہیں۔ جب اتنی واضح اور واشکاف صورت حال موجود ہو۔

تو اقبل کی گر کو ان کے حوالے کرنا حادثہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جیسا کہ اگریزی میں ضرب المثل ہے کہ وشیطان با تبل کا حافظ ہو گیا ہے "ہم نہیں کہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب نے یہ منصب کو کر قبول کیا؟ اور اس کے تہہ منظر میں کون سے مقاصد کار فرما ہیں۔ کل کلال کوئی شخصیت یہ تجویز کرے اور علم و وائش کے وہ پتلے جو اس ملک میں عام پائے جاتے ہیں۔ ای پر صاد کردیں۔ کہ قائد اعظم کی سوائے عمری۔ مولانا مظر علی اظر تکسیں یا انجمن ترتی اردو کی باگ ڈور بھارت کی ہندی بوائی عمری۔ مولانا مظر علی اظر تکسیں یا انجمن ترتی اردو کی باگ ڈور بھارت کی ہندی بر چارٹی سبعا کے حوالے کر دی جائے۔ یا اسلام کی تجیرو تغییر کا کام پر شوتم واس شمد کی گرائی میں ہو۔ یا کھبہ اور اس کی عظمت پر ماشر تارا سکھ مقالہ Theeses تکسیں۔ کو کیا عشل سلیم کے نزدیک میہ صبح ہوگا ظاہر ہے کہ ہر قض جو حواس خسہ سے بسمو یاب ہے ان کو معنکہ المیہ قرار دے گا۔

معلوم ہوتا ہے یونیورٹی کے کار پرداندں کی اکثریت حیات دین اور روح اسلام سے تابلد ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک اسلام صرف ان کے اسلامی تاموں اور معاشرتی رواجوں کے اظہار و اقرار کا نام ہے۔ اور دین و وائش کا جوہر فعم و فراست کے اس مغز کانام ہے۔ جو اس کھیپ کی کھوپڑیوں میں اپنا ایک خاص طول و عرض رکھتا ہے۔

علامہ اقبل نے عمر بھر یورپی دائش و علم کی کار فرہائیوں کا ماتم کیا اور جو لوگ ای کے بو گئے ہیں۔ لین جن کا پیکر فاکی یورپی عمارت کروں کا تیار کروہ ہے۔ ان کے خلاف بھیشہ نالہ احتجاج بلند کیا۔ ان کی نظمیں ان کی تحریب ان کے بیان ان کے خطوط آخر دم تک یورپی تصویروں اور مصوروں کا ماتم کرتے رہے۔ سید سلیمان ندوی کو انہوں نے کا ستمبر ۱۹۳۳ء کے ایک خط میں لکھا کہ مسلمانوں کا مغرب زوہ طبقہ فہلیت پست فطرت ہے (اقبل نامہ صفحہ ۱۹۸۹) کی نہیں بلکہ ان کے بیشار خطوط میں بار یہ اضطراب موجود ہے۔ کہ مسلمانوں کے وہ "دانشوران ہے دین" جن کی تربیت بار یہ اضطراب موجود ہے۔ کہ مسلمانوں کے وہ "دانشوران ہے دین" جن کی تربیت بورپی دائش دیکھت کے گوارہ میں ہوئی ہے۔ اور جن کے علم و نظر کی معراج یورپی فیلے میں دائش دیکھت کے گوارہ میں ہوئی ہے۔ اور جن کے علم و نظر کی معراج یورپی فلفہ و فکر پر ہے نہ صرف روح اسلام سے بیرہ ہیں۔ بلکہ عملاً اسلام کے بافی فلفہ و فکر پر ہے نہ صرف روح اسلام سے بیرہ ہیں۔ بلکہ عملاً اسلام کے بافی

ہیں۔ اسلام سے صرف سیای فوائد ماصل کرتے ہیں۔ اس کے دیٹی فرائض کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دو مری جگہ علامہ اقبل نے اس طبقہ کو بے حمیت اور بے فیرت کھا ہے۔ کیونکہ بورٹی عقل و دائش سے مرعوب ہو کریہ اسلام کے معللہ بی ہری تعجیرے سمجھوں کرنے کے لئے تیار رہتے اور اس کے مقابلہ میں ہرائداز ہوئے بیں۔ لذت محموں کرتے ہیں۔

یہ ستم ظرینی ہے۔ کہ اتبل کی بعض چیزوں کو تو اپنے حسب مال پاکر قومی تقاضوں کا جزد قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض الی چیزیں جو اتبل کے نزدیک اسلام کی حیات تازہ اور مسلمانوں کی نشاۃ ہانیہ کے لئے لازم و ملزوم تھیں۔ انہیں طاق نسیال پر رکھ دیا گیا ہے۔ اتبل کی بر تھیں ہے یا مسلمانوں کی بد تھیں یا پھر اسلام کے دور انحطاط کے برگ و بار کہ اتبل کی فکر عفا ہے۔ پوست موجود ہے مفز غائب ہے۔ انجواط کے برگ و بار کہ اتبل کی فکر عفا ہے۔ پوست موجود ہے مفز غائب ہے۔ بیٹوں سے رشتہ باندھا جارہا ہے۔ یہ لوگ اتبل اور اس کی فکر سے نہیں۔ بلکہ اپنے کی ظا کو پوراکرنے کے لئے اتبل کانام لے دہے ہیں۔

قادیانیوں کے بارے میں اقبل نے جو پچھ کما وہ کمی اہم دیٹی مسلہ پر ان کی سب سے بڑی تحریر ہے یہ تحریر اس وقت قلبند ہوئی۔ اور سامنے آئی۔ جب وہ اپنی عمر عریر گزار پچے تھے اور ان کی حیات مستعار کے ڈیڑھ دو سال باتی تھے۔ ان کا فکر کمل ہو چکا اور ان پر علم و فضل کے وروازے جر رخ سے کمل پچے تھے۔ بڑے خور و خوش کے بود انہوں نے اس مسلہ پر قلم اٹھایا تھا۔ ان کی یہ تحریر ہمہ جت کمل ہے۔ فوش کے بود انہوں نے اس مسلہ پر قلم اٹھایا تھا۔ ان کی یہ تحریر ہمہ جت کمل ہے۔ کا ہر ہے کہ اس وقت یہ ملک غلام تھا۔ اور پاکستان بھی معرض وجوو میں نہیں آیا تھا۔ پاکستان کا تصور وہ پیش کر پچکے تھے۔ لیکن انجی مسلم لیگ نے بھی اس کو اپنا نصب پاکستان کا تصور وہ پیش کر پچکے تھے۔ لیکن انجی مسلم لیگ نے بھی اس کو اپنا نصب العین قرار نہیں دیا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے محول میز کا نفرار نہیں دیا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان نے محول میز کا نفرار دیا تھا۔

جواہرلال نسو قادیانی جماعت کی جمایت میں کمر بستہ ہو کر سامنے آئے۔ تو علامہ نے بصیرت افروز مقالہ میں قادیانی جماعت کا تارو پود بھیر دیا اور اس حقیقت کو انجمی طرح افشا کیا۔ کہ اس جماعت کو مسلمانوں سے الگ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ تحریس و محلی چین نہیں۔ عام ہیں۔ پنڈت جواہرالل نہونے اپی زندگ کے آخری سالوں میں ان خطوط کا مجموعہ شائع کیا جو ان کے نام بعض اکابر نے کسے تھے۔ ان خطوط میں علامہ اقبال کا بھی ایک خط ہے۔ جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے۔ کہ قادیانی اسلام ہی کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں سے خط ان کے مرض الموت میں جتلا ہونے سے پچھ ہی دن پہلے کا ہے۔

اقبل نے جب اس فرقہ ضالہ کے احوال و ظروف معلوم کر گئے۔ تو سب سے پہلا قدم سے اٹھایا۔ کہ انہیں خارج از اسلام قرار دے کر انجمن جمایت اسلام سے لکلوا ڈالا اس همن میں انہوں نے لاہوری اور قادیانی گروہوں کی تفریق کو بھی تشکیم نہ کیا۔ ووٹوں کو ایک بی شنی کا پند سمجما۔

دیا اور آیک زبردست بیان میں قادیانی جماعت کے افراض مشوّمہ کا پردہ چاک کیا۔ پھر ۲ دیا اور آیک زبردست بیان میں قادیانی جماعت کے افراض مشوّمہ کا پردہ چاک کیا۔ پھر ۲ آکو پر ۱۹۳۳ء کے بیان میں قادیانی حضرات کی دد ذہنی اور دو عملی کی چھاڑ کی۔ ۱۹۳۵ء میں قادیانی جماعت کے چرے سے ہر نقاب اٹھا دی۔ اور کھلے بندوں اعلان کیا کہ دیثی اور سیاسی ددنوں بنیادیں اس امر کی مقتنی ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ آیک اقلیت کا درجہ دیا جائے۔ علامہ نے جو پچھ سپرد قلم کیا۔ وہ علم د فکر کی بنیاد پر تھا اور آخیت کی اسلامی کوشے سے بھی اس کے خلاف کوئی کلمہ شیس نکلا ہے۔

حضرت علامه فرماتے ہیں:۔

ا۔ ہر ایسی زہی جماعت ، جو آریخی طور پر اسلام سے دابستہ ہو لیکن اپنی بنیاد نی نبوت پر رکھے ادر برغم خود ان تمام مسلمانوں کو کافر سمجھ۔ جو اس کے المالت پر اعتقادتہ رکھتے ہوں۔ ایسی جماعت کو مسلمان اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کریں گے۔ کیونکہ اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔

ا۔ مسیح موعود کی اصطلاح بھی اسلامی شیں بلکہ اجنبی ہے ادر نہ یہ اصطلاح ہمیں اسلام کے دور ادل کے تاریخی اور نہ ہی ادب میں ملتی ہے۔ بہائیت اور نہیں ادب میں ملتی ہے۔ بہائیت کسیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن قادیا نیت

اسلام کی چند نمایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ کیکن بالمنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مملک ہے۔

سو۔ نام نماد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمرنی پہلو پر مجمی غور نمیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے انہیں خط نفس کے جذبے سے عاری کر دیاہے۔
مہر۔ ہندوستان میں کوئی سا نہ ہی سٹے باز اپنی اغراض کی خاطر اس طرح ایک نی

جماعت کھڑی کر سکتا ہے۔

۵۔ جو لوگ مسلمانوں کو اس معاملے میں روا واری کا سبق ویتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت علامہ کا ارشاد ہے۔ کہ یہ کیونکر مناسب ہے۔ کہ اصل جماعت کو تو رواواری کی تلقین کی جائے۔ حالا لکہ اس کی وحدت خطرے میں ہو۔ بائی گروہ کو تبلیغ کی بوری اجازت ہو۔ آگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور وشنام سے لبریز ہو۔ جس قوم کی وحدت خطرے میں ہو۔ تو اس کے لئے اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ معاند قوتوں کے خلاف این دافعت کرے۔

٢- ميرى رائ من حكومت كے لئے بمترين طريقة كاريد ہوگا۔ كه وہ قارياندول كو ايك الله جماعت تسليم كرے۔ يہ قارياندول كى پاليس كے عين مطابق ہوگا۔ اور مسلمان ان سے ولى بى روادارى سے كام لے گا۔ جيسى وہ باتى ذاہب كے معاملے ميں افتدار كرتا ہے۔

(ماخوذ از قادیانی اور جمهور مسلمان ص ۱۳۱ آ ۱۳۳ حرف اتبل مطبوعه المنار اکادی المهور) حضرت علامه کے اس بیان پر " ششمین " کے انگریز ایڈیٹرنے اپنے اوارتے

میں تقید کی۔ اس تقید پر حضرت علامہ نے ایڈیٹر کے نام ایک خط لکھا جو ۱۰ جون مصاب کا اعادہ کیا اعادہ کیا مصاب کا اعادہ کیا در سے مطاب کا اعادہ کیا در سے در سے مطاب کا اعادہ کیا در سے در سے در سے مطاب کا اعادہ کیا در سے در سے

۔ کومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئینی اقدام اٹھائے اور اس امر کا انتظار نہ کرے۔ کہ مسلمان کب سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ا۔ ختم نبوت کے مفہوم کی تاویلیں اور تعبیریں قادیانی اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان کا شار حلقہ ، اسلام میں ہو۔ اکد انہیں اس طرح سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔ جب قادیانی نہ ہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟

پ مل مل مل اسلامیہ کو اس مطالب کو پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیمدہ کر رہا جاتے۔ آگر حکومت نے مہ مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس سے خمیب کی علیمدگی میں در کر رہی ہے۔

اس تحریک میں قاربانیوں کو سب سے پہلے اس وقت کے انگریز گور نر سرمربرث ایمرین کی جایت حاصل ہوئی۔ پھر "ششمین" کے انگریز المیڈیٹر نے پشت پنائی کی۔ آخر میں پنڈت جوا ہرال نہو مدافع کے طور پر سامنے آئے انہوں نے ماؤرن رابوبو کلکتہ میں بنڈت جوا ہرال نہو مدافع کے طور پر سامنے آئے انہوں نے ماؤرن رابوبو کلکتہ میں بن مضامین لکھے۔ جن میں بزعم خود مسلمانوں کے ذہبی افکار کا تجزیہ کرتا چاہا اور اس تجزیم میں اس اصل کے چیش نظر قاربانی جماعت کی مدافعت کی۔ کہ پیفیر عرب کے مقالے میں غلام احمد بسر حال ایک "بندوستانی پیفیر" ہے۔ حضرت علامہ نے جواب میں ایک طویل مقالہ لکھا جس کے بعض ضروری اجزاء حسب ذیل ہیں۔

ا پڑٹ می اور قاریانی دونوں پریشان ہیں غالبا" اس کی وجہ سے ہے۔ کہ مختلف وجوہ کی بنا پر دونوں اپنے دل میں مسلمانان ہندوستان کے غرجی اور سیاسی استحکام کو بہند مسلمانان ہندوستان کے غرجی اور سیاسی استحکام کو بہند مسلمانان ہندوستان کے غرجی اور سیاسی استحکام کو بہند مسلمانات ہندوستان کے غرجی اور سیاسی استحکام کو بہند

ا۔ قاریانی جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیفیر عرب کی امت سے ہندوستانی پیفیر کی ایک نئی امت تیار کرنا چاہتی ہے۔

س جب کوئی مخص ایے محدانہ نظرات کو رواج دیتا ہے جن سے نظام اجہائی خطرے میں بر جاتا ہو تو ایک آزادانہ اسلامی ریاست یقیناً اس کا انداد کرے گی بید اس کا فرض ہوتا ہے۔
کا فرض ہوتا ہے۔

ہ ۔ میں سے آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں کے دینیاتی منا مخات کی آریخ ہے بالکل ناواقف ہیں لفظ کفر کے فیر مخاط استعال کو ملت اسلامیہ کے اجمائی و سیاس انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اسلای دینیات کی تاریخ سے ظاہر ہو تا ہے کہ فروعی مسائل کے اختلاف میں ایک دو سرے پر الحاد کا الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دینیاتی تظر کو شحد کرنے کا ذرایعہ بن گیا ہے۔

لونا باحث اسمار ہونے فی بجائے وہیاں سر و سحد رہے اور وہ بن ایا ہے۔

دو اجماعی اور سیاس تنظیم جے اسلام کئے ہیں کمل اور ابری ہے۔ جم ملی
اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی ایسے الهام کا امکان ہی نہیں ہے۔ جس سے انکار کفر کو
مشاوم ہو جو مخص ایسے الهام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔

۲۔ ۱۷۹۱ء سے ہندوستان میں اسلای ویٹیات کی جو تاریخ رہی ہے اس کی روشن

میں احمدیت کے اصل علموف کو سیجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ حکایت دراز ہے اور ایک طاتنور قلم کی منتظر

ے۔ مسلمانوں کے فرہی تھرکی تاریخ میں احمیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ ایا علای کی تائید میں الهامی بنیاد فراہم کرنا ہے۔

۸۔ میں حصد لیا ہے زوال اور
 انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کھ تیلی ہے ہوئے تھے۔

۹۔ یہ تحریک اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی ہے لیکن اس قوت ارادی کو فنا کر
 ویتی ہے۔ جو اسلام کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔

الله المسلای و صدت فرجی نقط ع نظرے اس وقت متزلزل ہوتی ہے۔ جب مسلمان بنیادی عقائد یا ارکان شریعت کے خلاف بناوت کرتے ہیں۔ اس ابدی وحدت کی خاطر اسلام این وائرے میں کسی باغی جماعت کو روا نہیں رکھتا ہے۔ (ماغوذ از حرف اقبال ص ۱۳۸۸ تا ۱۵۱۸ مطبوعہ المنار اکاؤی لاہور)

پروفیسر قاضی محمد اسلم کا تقرر ان نقد حوالوں اور واضح نظریوں کے بعد بالکل ہی کے محل ہو جاتا ہے ایک ایک کرکے ہو جاتا ہے اوھر شروع میں جو سوال ہم نے قائم کئے تھے۔ ایک ایک کرکے جواب کے خواہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ قاضی صاحب جس جماعت کے "محالی" یا" آبھی" ہیں اس کی نفی نمیں کر سکتے۔ اور نہ اس کے خلاف کمی ایسے مخص کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔ جو ان کے خرجب نی اس کو دو اور عقیدہ پر مندرجہ بالا الفاظ میں تجربیہ کرچکا

ہو اور آخری وقت تک معررہا ہوا۔ کہ اس جماعت کو اسلام کا باغی سمجھا جائے اور اس
بعدوت کو طحوظ رکھتے ہوئے اے ایک علیمدہ اقلیت قرار دیا جائے۔ اور اگر اگریزی
حکومت کو یہ تشلیم کرنے میں یہ مصلحت، بچکیاہٹ ہو۔ تو آنے والی اسلام ریاست
مجور ہوگی کہ اس فرض سے عمدہ برآ ہو۔ کیونکہ اسلام اپنے دائرے میں ایسے کسی باغی
کو تشلیم ضین کرتا ہے جو اس کے گھر میں نقب زنی کا مرتکب ہو۔

اس همن میں کچھ نے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔

قاضی صاحب کے ایک خلافق عزیز مرزا بشرالدین محمود کے بوتے اور مرزا ناصر محود کے بیٹے بیندرش میں فلفہ کی سکیل کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ون ہوئے اسيخ سائتى طلب سے محقظو كرتے موسے كماتھاك اتبل كاشرو الد ١٩٧٠ء تك ہے۔ اس کے بعد اتبل کے لئے زوال ہے اور جوان کے نزدیک شردع ہو چکا ہے۔ معلوم ہو آ ہے۔ قاضی محد اسلم نے شاید ای مفروضہ پر یہ فرض اینے فرائض میں شال کیاہے؟ مارے ایے علم و آگای کے مطابق قاضی محمد اسلم صاحب اقبل کے قر و نظرے مطلقاً آثنا شیں۔ اشیں اقبل کے اشعار بھی صیح پڑھنے شیں آتے ہیں۔ نہ وہ ان صداقتوں اور نزاکتوں سے آگاہ ہیں جو اتبل کے کلام کی روح ہیں اور ان کی تحریوں کے مطالب کی پیٹان کا جموم ان کی نظرے شاید اقبال کے کلام و ہام کا بورا حصد نمیں گزرا۔ وہ اقبل کی معطمات کے منہوم ہی ہے بہرہ بیں اپنے عقائد کی ہو قلمونی (ہمارے نزدیک خرابی) کے باعث وہ اتبل کے زوق و شوق کو سیحصے کی استطاعت سے محروم یں۔ یہ بورنی فلفہ کے پروفیسریں۔ انسین اس کا احساس بی میں کہ اتبال منرلی فلفہ کا نقاد ہے۔ اتبال نے اپنے خطبات میں جن اسلامی مخصیتوں اور وین مصطحات کو بے تکلف استعال کیا ہے اور اس سے جن نتائج کا استخراج کیا ہے۔ قاضی صاحب اپنے عقیدہ کی روح سے اس کے مخالف ہیں اور اپنے داغی نشودنما ک دجہ سے اس کا فعم نہیں رکھتے۔ پھرجس عقیدہ و فکر کو اتبل جس ایان آملی سے مانتا ہے۔ قاضی صاحب اس عقیدہ و الكر كو اس انداز اسلوب سے نہيں مائتے۔ بيد اختلاف و تفناد بنیادی ہے قاضی صاحب کا ضمیر تو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوگا۔ لیکن یونیورشی کے جن دانشوروں نے انہیں اس خدمت پر مامور کیا ہے افسوس ہے کہ قا اولا" اس کے فعم بی سے قاصر ہیں ٹانیا" اس کی نزاکت و اہمیت کو نہیں سیجھتے ۔ ٹالٹا" اپنی ذات کے سوا ہر معاملہ میں رواوار واقع ہوئے ہیں ان لوگوں نے جب اسلام کیمرج اور آبسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے سیلھا ہے تو اتبال کو ایک قادیانی کیوں نہیں پڑھا سکت انہیں مطلقا" خبر نہیں کہ مصیبت کی طرح محمراتی بھی تھا نہیں آتی۔ اور آتی ہے تو مہر ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہ وانشور اس محمراتی کا شکار ہیں۔

"اک رواداری قلفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غراجب کیال طور پر الک صحیح ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک تمام کیال طور پر غلط ہیں آیک رواداری مربر کی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غراجب کیال طور پر مفید ہیں ایک رواداری ایے محض کی ہے جو ہر شم کے اگر و عمل کے طریقوں کو روا رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر شم کے اگر و عمل سے بے تعلق ہوتاہے۔ معلوم ہوتا ہے وائش گاہ ہنجاب کے بیشتر کار پرواز اس قبیلہ کے فرو ہیں۔ ایک رواداری کمزور آدی کی ہے جو محض کروری کی وجہ ہوتا ہے وائش گاہ بخاب کروری کی وجہ ہوتا ہے وائس کی دواداری کمزور آدی کی ہے جو محض کروری کی وجہ ہر شم کی ذات جو اس کی محبوب اشیاء یا اشخاص پر روا رکھی جاتی ہے۔ برداشت کرلیتا ہے۔ (مین)

اس آخری رواواری کا ہرف ان ونوں سلمانوں کا سواو اعظم ہے۔ فی الجملہ اس تقرر پر ہم کے مخاطب کریں یونیورٹی کے ان کار پروازوں کو جو اس تقرر کا باعث ہوئے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کے بھائی پروفیسر حمید احمد خاں کو جو اقبال سے معنوی اور ظفر علی خان سے خونی رشتہ رکھنے کے باوجود اس فننہ پر غور نہیں کر سکے ہیں یا پھر ہم صوبہ کے رائخ العقیدہ سلمان گور نر ملک امیر محمد خان سے درخواست کریں کہ سا بجیشت چانسلر اسلام اور اقبال کو یونیورٹی کے ان بروہ فردشوں سے بچائیں جن کی نیام میں کوئی تکوار نہیں ہے۔ اور جن کی فکر مستعار پر بچر تی مصلحتوں کی جھاپ گلی ہوئی ہوئی میں کوئی تکوار نہیں ہے۔ اور جن کی فکر مستعار پر بچر تی مصلحتوں کی جھاپ گلی ہوئی ہوئی

پانچ ہزار روبیہ

علامہ اقبال نور اللہ مرتدہ نے فرمایا تھا کہ تلویانی ندہب کا تجوبیہ و تاریخ ایک

طاقتور قلم کے محظر میں ١٤٩٩ء سے مندوستان میں اسلامی دینیات کی جو آریخ رہی ہے۔ اس کی روشن بی میں احمیت کے اصل خلوف تلاش کئے جا سکتے ہیں یہ سال وہ تھا جب ٹیو سلطان کو ککست ہوئی۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاس نفوذ کی آخری امید منقطع ہو گئے۔ علامہ اقبال نے این پہلے بیان میں اس امری ضرورت کو محسوس کر کے اظہار کیا تھا۔ کہ قاریانیت سے نہی بحث میں الھنا عبث ہے۔ اصلی چیز تحریک احمیت کا نفیاتی تجزیہ ہے۔ ان کے زدیک یہ تمام ترسیای تحریک تھی۔ اس تحریک فے مسلمانوں کے لئے نبوت کے نام پر برطانوی غلنی کے طوق میا کے اور البام ک بنیاد پر سلمانوں میں لخ جماد کا نظریہ رائج کرنا چاہا۔ جب تک ہم اس عمد کے سای طالت پر نگاہ نہ رکھیں۔ اور ان احوال و ظروف کو معلوم نہ کرلیں جو اس دفت کے ہندوستانی مسلمانوں کی ملی زندگی کا جزو غیر منفک ہو رہے تھے۔ اس وقت تک ہم قادیانی جماعت کی تاریخ اور تجزیه ضیس کر کتے ہیں۔ قادیانی جماعت پیدا موئی یا پیدا کی مئی۔ یہ سوال بھی کسی طاقتور قلم ہی کے تجزیہ و تحلیل کا منظر ہے۔ اور انشاء اللہ کسی وور میں یہ نقاب اٹھ کے رہے گا تاہم یہ امور یا نکات اب ڈھکے چھیے نہیں رہے کہ قدیانی جاعت نے اگریزوں کے بمترین ضدمت گزار پیدا کئے۔ اس فرقے نے نہ مرف اگریزوں کے و ثیقہ غلامی کا جواز پیدا کیا۔ بلکہ اپنی جماعت سے باہر کے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر افوت اسلام کے اس نفور کو ہلاک کرنا چاہا۔ جو محمد عربی مسلی اللہ علیہ وسلم کے کا شاندہ نبوت سے پیدا ہوا تھا۔ اس امر کے شواہد و نظائر بھی موجود ہیں۔ کہ قاریانی جماعت کے ارکان غیر مکوں میں جاسوی کے فرائض انجام دیتے رہے۔اور مسلمانوں کی بعض قومی تحریوں کو وافلی طور پر خت کے یا رسوا کرنے میں برج چڑھ کر

الیا مخص جو مسلمانوں کی سابی آریخ کا طالب علم ہو اور اس کی نگاہ اگریزوں کی ہندوستان میں آمد سے لے کر ان کے اخراج تک کے طالت پر ہو۔ نیز اس کو اس امر کی تحقیق کا بھی شوق ہو کہ اس عرصہ میں انگریزوں کے باتھوں اسلام پر کیا گرری

غرض علامہ اقبال کی مہا کروہ بنیاروں پر قاریانیت کے سای تجزیہ و تاریخ کو مرتب كرف والا فخص نه صرف الني اس عظيم كارنامه كے لئے تمام مسلمانوں كے شكريه كا مستن ہوگا بلکہ اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بوا اجر ہے۔ اسکی یہ کتب تاریخ کا ایک یاد گار کارنامہ موگ۔ ایڈیٹر چٹان کے طرف سے اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ وہ اس کتاب کے مرتب و مصنف کو کتاب سے معیاری و معتد ہونے پر اپنی جیب سے پانچ ہزار روپیے نفذ دیں گے۔ ہم چندہ فراہم کرنے کے عادی نہیں اور نہ ہم اس عنوان سے عطیات کے قائل ہیں ورنہ اس رقم میں دگنا تکنا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ جمل تک کتاب کے انتخاب کا تعلق ہے۔ یہ کتاب جار مخلف جوں کے پاس سیمی جائے گی اور وہ اس امر کا فیصلہ کریں ہے کہ کتاب واقعی تاریخ و تجزید کے اس معیار پر بوری اترتی ہے جس کی نشان وہی حضرت علامہ اقبل نے کی ہے۔ ان چارول بجول کے بارے میں مارا خیال بی ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مولانا امین احس اصلای ، مولانا ابوالحن علی ندوی اور چیخ حسام الدین بیه فرض انجام دیں تو ہر لحاظ سے وہ اس منصب کے اہل ہیں۔ ایڈیٹر چٹان کتاب کا فیصلہ ہوتے ہی ہے رقم ان کے حوالہ کر ویں کے۔ اس غرض سے ووسال کی مت کانی ہوگی اور آواخر ایریل ١٩٦٧ء تک جو صاحب قلم اٹھائیں اینے رشحات و کلوشات ایدیٹر چٹن کی وساطت سے ان جول کو پیش کر سکتے ہیں بشرطیکہ ان جوں کو عذر و انکار نہ ہوا۔ عذر وانکار کی صورت میں کسی وومرے بزرگ کا انتخاب ہو جائے گا۔ اللہ کرے یہ تاریخ تیار ہو جائے۔

(چنان لامور --- ١٢ ايريل ١٩٧٥)

## پنجاب بونیورشی اور مرزائی

علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے مرزائیوں کی ددنوں شاخوں کو خارج از اسلام قرار دے کر انجمن جمایت اسلام کے دروازے ان پر برٹر کر دیے تھے۔ مرزائی المهوری ہو یا تاریانی' انجمن کامبر نہیں ہوسکتا تھا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیلات انجمن کے تحریری ریکارڈ میں موجود جیں اس کے آیک عینی کواہ المهور کے سب سے بوے شمری میاں امیر

الدین بغضل تعالی بقید حیات ہیں۔ بیندرٹی کی انتظامیہ کے بھی رکن ہیں ان سے بید معلوم کیا جاسکتا ہے۔ کہ علامہ اقبال المجمن کی جزل کونس کے اجلاس عام کی مدارت فرانے گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان فرایا کہ مسلمانوں کی اس المجمن کا کوئی مرزائی (لاہوری یا قاریانی) ممبر نہیں ہو سکتا ہے۔ مرزا غلام احمہ کہ سبعین کی بید ددنوں جماعتیں خارج از اسلام ہیں اس دفت ڈاکٹر مرزا بعقوب کی سبعین کی بید ددنوں جماعتیں خارج از اسلام ہیں اس دفت ڈاکٹر مرزا بعقوب کیک کری مدارت کے عین سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میاں امیر الدین فرد کش تھے۔ حضرت علامہ نے ڈاکٹر صاحب کی طرف اثبارہ کرتے ہوئے کما کہ مجھے مدر رکھنا ہے تو اس فض کو نکال دو مرزا صاحب لاہوری جماعت کے پیرد تھے۔ صدر رکھنا ہے تو اس فض کو نکال دو مرزا صاحب لاہوری جماعت کے پیرد تھے۔ حضرت علامہ کے اس اعلان سے تھرا گئے۔ کانپ اٹھے، جز ہز ہوئے کھ کمنا چاہا۔ حق کہ ان کا رنگ فن ہوگیا۔ حضرت علامہ معرب کہ اس فض کو یہاں سے جانا ہوگا کہ ان کا رنگ فن ہوگیا۔ حضرت علامہ معرب کہ اس فض کو یہاں سے جانا ہوگا انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیک، بیک بنی ددگوش نکال دیئے گئے۔ ان کی طبیعت پر اس افراح کا یہ اثر ہوا۔ کہ بے حواس ہو گئے۔ دو چار دن ہی ہی مرض الموت نے آلیا ادر اس صدمہ کی آب نہ لاکر انتقال کر گئے۔ ادر اس صدمہ کی آب نہ لاکر انتقال کر گئے۔

## پنجاب یونیورشی کے دانشور؟

پنجاب بوندوسٹی کے وانثور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے مند اقبال کم بنا پر
ایک قادیائی کے حوالے کی ہے۔ علام کی عظمت مقصود ہے یا ابانت۔ جس انسان نے
اپنی صدارت میں ایک مرزائی کا وجود گوارا نہ کیا ہو۔ اس کے ظرکی صدارت کسی
قادیانی کے حوالے کر دینا ہمارے نزدیک ایک خوفاک جمارت سے کسی طرح بھی کم
نہیں ہے۔(چٹان لاہور ۱۹ اپریل ۱۹۳۵ء)

# قاضي محداسكم اور مسند اقبال

ردز نامد "نوائے دقت" کااداریہ بہ عنوان "فلط بخشی" مورخہ ۱۱ اپریل ۱۹۱۵ء پنجاب یوندورش میں مند اقبال کے اہتمام کا فیصلہ مبار کباد کا منتحق ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمتہ نظریہ پاکستان کے خالق اور مسلمانوں کی نشاۃ ٹانیہ کے راہ نما ہیں۔

چنانچہ فکری افلاس کے اس دور میں ان کے پیغام اور افکار کو عام کرنے کا عزم وقت کی اہم ترین ضرورت عی نمیں ملک وقوم اور اسلام کی بہت بری خدمت بھی ہے۔ ہمیں یہ حن کل تھا کہ جن ارباب اختیار نے ایک انتائی ستحن فیملہ کرنے کا لازوال اعزاز حاصل کیا ہے۔ وہ نے معب پر کسی موزوں فخصیت کو فائز کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں مے۔ بیہ کام چندان وشوار بھی نہیں تھا کیونکہ اس مست مرزے دوری مجی ہارے ہاں الی بزرگوں کی کوئی کی نہیں تھی۔ جو نہ صرف تعلیمات اقبال کی حقیق روح سے بوری طرح آگاہ ہیں۔ بلکہ انسیں خود بھی اسلام کے اس قلفی شاعر کی محبتوں سے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے لیکن اس انکشاف نے ا قبال کے ہر شیدائی اور درو مند مسلمان کو اذبت ناک مایوسی اور اضطراب میں جتلا کر دیا کہ علیم الامت کے پینام اور قلفہ کو فروغ وینے کی ذمہ واری جن صاحب کو تفویش کی می ہے۔ انہوں نے بوندرش میں بورنی قلفہ پر تو سینکٹوں سیجروے موسیکے اور بیمیوں کتابوں کا مطالعہ مجی کیا ہوگا۔ لیکن و عقید آ" اسلام کے اس فلف سے یقیا بے سرہ ہوں گے۔ جو پیام اقبل کی روح اور اساس ہے۔ یہ انتخاب ایا ہی ہے۔ جیساکہ بورپ کے نمی منتشق کو سیرت و قرآن کی تعبیرات اور تو منعات کے کام پر مامور کر کے موٹر نتائج کی توقع کی جائے۔ بلکہ جمیں تو یقین ہے کہ مند اقبال سنبعالنے والے بروفیسر قاضی محمد اسلم سے بھی اگر سے وریافت کیا جائے۔ کہ آیا کوئی متشرق قادیانیت کے اسرار و رموز کی نقاب کشائی کر سکتا ہے تو ان کا جواب مجی نغی میں ہوگا۔ قاضی صاحب کے فرقہ کے متعلق حکیم الامت کا جو موقف رہا ہے اس کے پین نظر آپ کے لئے یہ ممکن ہوگا۔ کہ اپنے سے منصب سے افعاف کر سکیں؟ ا قبل عليه الرحمته سب مسلمانوں كى طرح حضرت محمد مصطفل صلى الله عليه وسلم كو خاتم البنين خيال كرتے تھے۔ ان كے نزديك نبوت كى كوئى نوع نسيں چنانچہ انهول نے فرمايا

اے ڑا حق زیدہ اقوام کو فتم پر تو دورہ ایام کو

اس نظرا نتخاب سے تو اس شبہ کو تقویت کمتی ہے۔ کہ یونیورٹی کے حل و عقد

نے ایک قوی نقاضا پورا کرنے کی بجائے محض ایک اسای پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بینورٹی کے حکام سے کوئی ائیل اب عبث معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ہم قاضی صاحب سے یہ کمیں مے۔ کہ انہوں نے مند اقبال کی مربرای قبول کرکے اپنے آپ کو بھی بری البحض میں ڈال دیا ہے لنذا مناسب کی ہوگا۔ کہ و خود ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ اداریہ نوائے وقت۔ ۱۸ ابریل ۱۹۲۵

#### عذر گناه بدير از گناه

"الولاك" كے محدشة شاره ميں ہم نے معاصر ہفت روزه "چنان" اور روزنامه "نوائے وقت" كے الله خصوص مقالے نقل كر ويئے ہتے۔ جو انهوں في مند اقبال ايك ناموزوں شخض كے حوالے كرنے پر سرو قلم كئے ہے۔ اس اعلائے كلمة الحق كے جواب ميں يونيورش كے ارباب عل و عقد كى طرف سے جو وضاحت شائع ہوئى۔ اسے عذر از كنا برتر كناه قرار ديتے ہوئے معاصر چنان نے ذیل كا مقالد خصوصى بينوان "پنجاب يونيورش كى شاہكار معذرت" سرو قلم كيا ہے۔ جے ہم قار كين "لولاك" كے لئے نقل كر رہے ہیں۔

## " پنجاب یونیور شی کی شاہ کار معذرت"

پنجاب یونیورٹی میں مند اقبال کو ایک قادیاتی پروفیسرے حوالے کرتے پر ہم
نے ہو کچھ عرض کیا تھا۔ "نوائے وقت" نے اپنے الفاظ میں ہمنوائی کی۔ یونیورٹی کے
وانشوروں نے دو سرے ہی دن ایک دضاحتی بیان ارسال کیا۔ جو روزناموں میں چھپ
پکا ہے۔ ہمارے نزدیک بیہ بیان عذر گناہ بدتر از گناہ کے رنگ و روغن کی ایک اچھوتی
بالگی ہے۔ آج "کو ہستان" اور "امروز" نے بھی ہمارے خیال کی توثیق کی ہے۔
اگر مند اقبال قائم کرنے کا مقصد قلفہ کے نگار خانہ میں محض ان کے نام
کی عظمت کا اقرار و اعتراف ہے۔ اور تعلیمات اقبال کی تعلیم و تشریح سے اس کا کوئی
تعلیم نیس۔ تو یہ امراور بھی افسوساک ہے۔ اقبال اس اقرار و اعتراف کے مختاج
شیس۔ کوئی سا محض اس عنوان سے افکبار نہ تھا کہ یونیورٹی اس انداز میں اشک

شوئی کرتی۔ اقبال کے نام پر سند محض کا قیام کوئی چز نسیں۔

جمان آزہ کی افکار سے ہے نمود! کہ سک وحشت سے ہوتے نہیں جمال پیدا

یونیورش کے ارباب انظام نے وضاحتی بیان دے کر خود اپنے چرے سے نقاب اٹھا دی ہے کہ "مسند اقبال صرف مسند اقبال ہے فکر اقبال نہیں" اور طاہر ہے کہ عوام و خواص میں سے کوئی فرو بھی اس سے مطمئن نہیں۔

۲۔ اور اگر مند اقبال قائم کرنے کا مقصد واقعی اقبال کے افکار و سوانے اور تعلیمات و نظریات کی تعلیم و تدریس ہے۔ تو پھر بونیورٹی کا وضاحتی بیان خود اپنے مطالب کی رو سے اس امرکی نشاندہی کرتا ہے۔ کہ جو مخص حکمت اقبال کی گرانی پر مامور ہوا ہے۔ وہ اس منصب کے لئے سب سے زیادہ نامونوں مخض ہے۔ ہم نے تادیانی جماعت کے بارے میں علامہ اقبال کے جو نظریات پیش کے بیں۔

سوال بیہ ہے کہ بینیورٹی کے کارپردانوں اور قاضی محمد اسلم کے اعوان و انسار کا اس بارے میں مسلک کیا ہے؟

کیا بونیورٹی علامہ اقبال نوراللہ مرقدہ کے ان افکار کو غلط سجھتی ہے طاہر ہے کہ وہ یہ حوصلہ نیس کر علق۔ اور اگر سیح سجھتی ہے تو اس نے ایک قادیائی پردفیسر کو اس منصب پر فائز کیوں کیا؟ اور اگر اس نے مدا سنت کی ہے تو یہ قبال و اسلام کی روح کے ساتھ بزدلانہ فراق ہے۔

آ ٹر قامنی محمد اسلم خود ہی مستعلی کیوں نہیں ہو جائے۔ جبکہ وہ اس بات سے کماحقہ واثف ہیں کہ علامہ اقبال ان کے نبی کو متنبی اور ان کی جماعت کو خارج از اسلام سجھتے تتے۔ (ہفت روزہ وطولاک" ۳۰ اربل ۱۹۷۵ء)

مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے ملکیتی ہیڈ آنس ملتان تعلق روڈ کے ستک بنیاد کی تقریب ۲۹ ' ۲۰ اپریل ۱۹۷۵ء کو منعقد ہوئی اس تقریب کے لئے ذیل کا وعوت نامہ جاری کیا گیا۔ محرم القام جناب .... السلام عليم و رحمته الله!

آپ اس حقیقت سے بخلی واقف ہیں کہ فدہب اسلام کے خلاف لاتعداو فتنوں کا سیلاب اللہ آیا ہے۔ فداہب باطلہ کے مررست عظیم دسائل سے ہر ممکن فرائع اور کیر سرایہ کے ساتھ خدا کے پندیدہ دین (اسلام) اور مبلنین اسلام کو صفحہ بستی سے مثافے اور اسلامی نظرات و عقاید کو ذہن و گار سے بالکل محو کر دینے کے لئے منظم طاقیں اور حرب استعال کر رہے ہیں۔ جو انتمائی مملک اور خطر ناک ہیں۔ پنانچہ اس سیلاب کو روکے اور حقانیت اسلام کو داضح کرنے کے لئے مسلمانوں کا واحد جنائی ماں سیلاب کو روکے اور حقانیت اسلام کو داخ کرنے کے لئے مسلمانوں کا واحد جنائی ادارہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان شب و روز تبلیقی مشن میں سرگرم ہے۔

اندرون ملک جمال تمی مبلنین حفرات کی جماعت مجلس کے افراجات پر تبلیغ و تدریس کے فرائف اداکر رہی ہے وہاں مجلس پیرون و اندرون ملک عربی، امحریزی، اردو لٹر پچراپنے فرچ پر مہاکرنے سے بھی عافل نہیں ہے۔

مجلس کے زیر اہتمام چنیوٹ ضلع جھک میں دارا لمبلغین کا قیام ہوئے کانی مرمہ
ہو چکا ہے۔ جہاں سے بغضل تعالی ہر سال قارغ شدہ طلباء کی ایک معقول تعداد کو
حقانیت و صدافت اسلام اور فرق ہائے باطلم خصوصا مرزائیت عیسائیت پرویزیت اور
بمائیت کے موضوع پر زیر سرکردگی مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر ،
ولاکل و براہین کے علاوہ مناظرانہ تربیت بھی دی جاتی ہے آگہ یہ طلباء فرق باطلم کے
ناپاک ارادول کو ، جو وہ اسلام کے خلاف کئے ہوئے ہیں عام مالے میں محمد معاون
بول ان طلباء کی رہائش و خوراک اور وظائف کا معقول انتظام بھی مجلس نے اپنے
ذمہ لیا ہوا ہے۔

نیز آپ پر بیہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت امیر شریعہ مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو حضور سرور کا نتات علیہ العلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے جو عشق تھا' اس کا نتیجہ تھا کہ آپ فرق ہائے باطلہ کے استیصال اور خصوصا سمتیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے زندگی بحر معروف جماہ رہے۔ اس سلسلہ میں است عرم ویشین کی چھتی کا مظاہرہ فرمایا کہ نبوت کاذبہ کی پشت پناہ اگریزی حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قید و بندکی صعوبتوں کے علاوہ وارورین کو چوہے کے لئے عاشقانہ

انداز میں میہ شعرورد زبان کرتے ہوئے۔

پہتے است کہ آدازہ منصور کھن شد من ازمر نو جلوه دېم داردرس را

ابت قدی کا وہ منظر پیش کیا کہ چاروانگ عالم میں آپ کے ثبات و استقلال ك چيچ ہونے گھے۔ آج جماعت حضرت امير شريعت كى بتلاكى ہوكى رابول ير گامزن ہو کر آج و تخت محم نبوت کی حفاظت کے لئے سینہ سیزے۔ اس مقدس مقمد کی مبحیل کے لئے حضرت امیر شریعہ" کے ایماء پر جماعت کا مرکزی وفتر تنتیم ملک سے تیل قادیان میں قائم کیا حمیا تھا۔ تقیم کے بعد سے مجلس کرائے کے مکان میں محذر ادقات کر رہی ہے۔ اب الحمد اللہ ملتان شریس محسند گھرکے نزدیک تعلق دوؤ پر تقریا" ڈیڑھ فرلا تک براب سؤک دفتر کے لئے جگه خرید کرلی ہے۔ مجلس کے ای دفتر كا سنك بنياد بردانه مثمع رسالت عاشق رسول ً حافظ القرآن و الحديث حضرت مولانا محمه عبدالله صاحب ورخواس مد ظله ٢٧ ذي المجه ١٣٨٢ ه جمعه ك دن اسي وست مبارك ے رکھیں گے۔ اس نادر دبابرکت موقعہ پر دوشانہ اجلاس منعقد کھ ما رہے ہیں۔ پهلا اجلاس جعرات بعد نماز عشاء

دومرا اجلاس جمعته المبارك بعد نماز عشاء اس موقعہ پر کانفرنس بھی منعقد کی حمی اس کی کاردائی پر مشتل اخبارات کے تراثي ملاحظه بهول

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے جلسہ سے علماء کا خطاب

ملكان ١ اريل (شاف ريورش) آج مجلس تحفظ فتم نبوت كے زير اجتمام جلسه ے خطاب كرتے ہوئے مولانا عبدا ارجمان ميانى مولانا محمد لقمان اور مولانا لال حسين اخر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ تیوں علاء نے اس بات پر زور دیا که تمام فرقوں کو اینے اختلاف ختم کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نا واجب حملوں کا وفاع کرنا چاہئے۔ جلسہ عام میں ایک قرارواد مجی

منظ رکی گئے۔ اس قرارواد میں مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ علامہ پرویز کو ملکان میں خطاب کرنے سے روکا جائے۔ نوائے وقت ۳۰ اپریل ۱۹۲۵

## مجلس تحفظ ختم نبوت كا مركزي دفتر

ملتان (۳۰ ابریل (ساف ربورٹر) آج امیر عمید العلماء اسلام مولانا محد عبدا للہ درخواتی نے تعلق روڈ پر دفتر مرکزیہ مجلس تحفظ فتم نبوت کا افتتاح کیا۔ اس موقع یر بماولور اور مانان ڈویرونوں کے علائے وین موجود شے ان میں مولانا محمد علی جالندهری مولانا مفتی محمد عبداللہ اور قومی اسمبلی کے رکن مولانا مفتی محمود بھی شامل تھے مولانا ورخواتی نے اس موقعہ پر ناموس رسول کے پروانوں کے بہت بدے اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ بھ بوا کارنامہ ہے کہ المت میں فرقد باطلم کے خیالات کی ترویج بند ہو گئی ہے۔ اگر مجلس کے کار کن قربانیاں بیش نہ کرتے تو دین میں تحریف کے وروازے کمل جاتے۔ آپ نے تلقین کی کہ ہر مسلمان کو اس میں شامل ہونا جائے۔ آپ لے کما کہ زیادہ سے زیادہ دینی مدارس کولے جانے جاہے۔ اجلاس میں سائیں محد حیات نے نی البدیہ نظم برحی علس کے ناظم مولانا محد علی جالند حری نے بتایا کہ بید نیا دفتر سما مرلے اراضی پر بتایا جائے گا۔ اس کی تغیرر ایک لاکھ روپ خرج موں گے۔ اس منسوب کی محیل کا ا محمار مسلمانوں کے تعاون پر ہے۔("نوائے وقت" مرمی ١٩٦٥ء) اور ساتھ می بد خبر مجمى ملاحظه ہو۔

## علاء پر تقاریر کرنے کی پابندی

ملتان الاسمى (شاف ربورش مجلس تحفظ فتم نبوت پاکستان کے لیڈر قاضی احدان احمد شجاع آبادی پر پابندی عائد کردی گئی ہے کہ الا ملتان اور لاہورے کمی بھی مقام پر وو ماہ تک تقریر نہیں کر سے۔ اس طرح مولانا محمد علی جائد حری کو راولپنڈی اور جملم کے اضلاع میں مولانا عبد الرحیم اشعر کو ضلع مظفر کے اضلاع میں مولانا عبد الرحیم اشعر کو ضلع مظفر میں کی اجتماع سے خطاب کرتے ہے روک ویا

سیا ہے۔ (۱۳ مئی ۱۹۷۵ء نوائے ملکان) ٹاؤن سمیٹی ربوہ کا بجٹ

کے جولائی کے "لوائے وقت" میں ٹاؤن کمیٹی راوہ کا خمارہ کا بجث کے عنوان سے مندرجہ ذیل خبرشائع ہوئی ہے۔ ٹاؤن کمیٹی راوہ نے آیندہ مال سال کے لئے ۱۳۳۳ روپے خمارہ کا بجث منظور کر لیا ہے۔ چیئر مین کمیٹی نے بتایا کہ کل ۱۳۵۰۰ روپے آمنی کے مقابلہ میں افراجات ۱۳۹۱ روپے کے لگ بھگ افراجات کی تفصیلات بتاتے ہوئے آپ نے کما کہ کمیوٹی ہال کی تقمیر پر ۲۰۰۰ روپے فرچ ہوں گے۔ سٹریٹ لائٹ تعلیم نالیوں کی تقمیر اور شجر کاری کے علاوہ سڑکوں کی تقمیر کے مشوبہ پر ۱۳۰۰۰ روپے صرف ہوں گے۔ بیٹ کے خمارہ کو گذشتہ سال کی بجت اور سرکاری گرانٹ سے پوراکیا جائے گا۔

گذشتہ ونوں کئی اخبار میں سے بھی پڑھا تھا کہ ڈسٹرکٹ کونسل جھنگ اس سلسلہ میں ۱۵۰۰۰ رویے کی گرانٹ ربوہ کو دے رہی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم بوے وکھ کے ساتھ چند تھائن تحریر کرنے پر مجبور ہیں۔ جہاں تک مکی اتحاد اور قومی بجہتی کی ضرورت کا تعلق ہے۔ ہمیں اس کا بورا بورا احساس ہے لیکن اندرون پردہ کچھ اس شم کے واقعات اور تھائن ہیں جن پر سے ملک اور لجت کی بھی خوابی کے لئے پردہ ہٹانا ضروری ہے۔

> چوب بینم که تابینا و بهاه است آگر خاموش بشینم گزاه است

حقیقت یہ ہے کہ تقتیم ملک کے موقد پر سرفرانس موؤی اس وقت کے کورنر پنجاب نے اپنے اس خود کاشتہ پودے کو ربوہ کی زمین سوا روپیے کنال کے حماب سے دے دی۔ اس زمین کی ملیت کے حقق انجمن احمدید کو حاصل ہوئے۔ انجمن احمدید نے اس زمین میں سرکیس گلیاں کاٹ کر احاطے وغیرہ بنا کر دینے شروع کئے۔ میں مدرد نے اوسطا" نی مرلہ کے حماب سے وہ احاطے صرف اور

مرف قادیانیوں کو ویے گئے اور تاہم مالکانہ حقوق انجن احمدید کو ہی حاصل رہے۔
ابتدائی شرائط کے مطابق ہر قادیانی کو اپنے مکان کی ہر سال تجدید کرانا بھی لازی قرار
دیا گیا۔ پورے پاکستان میں ربوہ داحد الی آبادی ہے۔ جہاں مرف قادیانی ہی آباد ہو
سکتا ہے۔ اور اس زمین پر کسی دوسرے محب وطن پاکستانی کو خواہ دہ فیلڈ مارشل
صدر محمد ابوب خان اور گور نر مغربی پاکستان طک امیر محمد خان ہی کیوں نہ ہوں ربوہ یہ
بہتی ہے جس کے متعلق مرحوم لیافت علی خان سابق وزیر اعظم پاکستان نے مولانا
اختام الحق صاحب کو کما تھا کہ ہاں مجمع معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ایک الیی
آبادی بھی بن گئی ہے۔ جمال مرف قادیانی رہ سکتے ہیں اور دہ وہاں جو پھھ کرتے رہیں
ہمیں اس کی خبر نہیں ہو سکی۔

سوال پیدا ہو تا ہے کہ جس ٹاؤن کمیٹی کی زمین مبینہ طور پر المجمن احمد ہے کہ ملکت اور ملکیت ہور جہن احمد ہے کہ ملکت اور خصوص فرقہ کی ملکیت اور مخصوص نظریات کی نشرواشاعت کا ذریعہ ہیں جن نظریات سے پاکستان کی دس کروڑ آبادی کو نہ صرف اختلاف ہے۔ بلکہ ان کے درمیان کفر و اسلام کا فرق ہے اس آبادی کو ٹاؤن کمیٹی کی آڑ میں سرکاری گرانٹ لینے کا کیا حق حاصل ہے۔ اور کسی قومی یا ملی ادارے کا اس کے لئے گرانٹ منظور کرنا ملکی اور قومی مفاو کے پیش نظر کیا حیث رکھتا ہے۔

## <sup>ن</sup>يشنل اسمبلي بأل ميس

بمتریہ ہے کہ متوازن ذہن و گکر کے حال علائے دین اسلام و محب وطن ارکان اسمبلی اس مسللہ پر غورو خوض کریں اور اس کے حل کی کوئی مناسب شکل تجویز کرے صدر مملکت اور حکومت کے ذمہ دار اصحاب سے اس تجویز کے بارے میں گفت و شنید کریں آگہ ہے مملک سنجیدہ فضاء میں ذریے غور آسکے۔ اور اس کا کوئی معقول مل تلاش کیا جا سکے۔(الولاک" ۱۳ اگست ۱۹۲۵ء)

ستمبر ۱۹۷۵ء میں پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس سلسلہ میں مرزائی سازشوں نے کیا گل کھلائے ان کی تفصیلات جاننے کے لئے "مجمی اسرائیل" از آغا شورش کاشمیری کی تصنیف لطیف کا مطالعہ ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔۔۔۔

بات معمول ہے لیکن جیب ہے کہ کشمیر کے محانوں کی جنگ میں قادیاں سے ملحق سرحدات کی کمان بھی میرزائی جرنیوں کے باتھ میں دبی ہے ' چونکہ یہ ایک حملی عمل ہے الذا اس کا ذکر مناسب نہیں ' لیکن سوال یہ ہے کہ فرقان بٹالین ہو یا اس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو کشمیر سے شروع کی گئی وہاں جمعب جو ڑیاں کا محاذ پھا کوٹ قادیان کی طرف تھا۔ ابتدا " ان محاذوں کی کمان جزل اخر ملک اور برگیڈیر عبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہونے کے علاوہ قادیانی الحقیدہ تھے۔ جزل اخر ملک ترکی میں وفات یا گئے۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی جمال بستی مقبرے سے باہر ترکی میں وفات یا گئے۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی جمال بستی مقبرے سے باہر نمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ و جغرافیہ کے نمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ و جغرافیہ کے نصاب میں ۱۹۲۵ء کی جنگ کا ہیرو جزل اخر ملک اور برگیڈیر عبد العلی کو بتایا گیا اور اول الذکر کی سہ رنگی تصویر شامل کی گئی ہے۔

ایک دو سری تصویر جزل ابرار حسین کی بھی ہے' کیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کو اس طرح محدود کرنا اور سرف جزل افتر حسین ملک یا بریگیڈیر عبدالعلی کا ذکر کرنا میرزائی امت کا پنجاب میں نئی بود کو ذہنا" اپنی طرف خشل کرنے کا جھکنڈا ہے۔ عزیز بھٹی دغیرہ کو نظر انداز کرکے اور اس وقت کے آتش بجانوں کے سرسے گزر کے جزل اختر ملک کو قوی ہیرو بنانا اور پڑھانا قادیانی سیاست کی شوخی ہے جو حصول افتدار کی آئدہ کوششوں میں رنگ و روغن کا کام دیگی۔

بات سے بات نکلی ہے۔ جزل اخر ملک کے تذکرے کی رعایت سے اس همن کی وو باتیں حافظہ میں اور آزہ ہو گئیں۔

ا۔ نواب کالا باغ نے ۱۹۱۵ء کی جنگ کے واقعات پر مختگو کرتے ہوئے راقم سے میان کیا کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں اللہ تعالی نے ماری محافظت کی ورنہ صورت حال کے بال ہونے کا اختال تھا۔

نواب صاحب نے فرایا میرزائی پاکتان میں حصول اقتدار سے مایوس ہو کر ہم قاریاں چنچ کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کر یا بھارت سے لا کر ہم صورت میں قاریاں چاہتے ہیں اور اس غرض سے پاکتان کو بازی پر لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ ایک دن میرے ہاں جزل اخر حسین ملک آئے اور میں نے ملٹری سیرٹری کرتل مجمد شریف سے کما کہ میں نے جزل ملک سے آگر ملاقات کی تو صدر ایوب جو مجھ سے پہلے ہی بدخمن ہو چکے ہیں اور ہوں گے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہوں 'جزل ملک بھی اعوان ہوں مدر ایوب کے کان میں اطاف حسین (ذان) نے بات ڈال رکھی ہے اس سے کسی مدر ایوب کے کان میں اطاف حسین (ذان) نے بات ڈال رکھی ہے اس سے کسی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کالا باغ ایوب خان کے خلاف اندر خانہ خود صدر بننے کی سازش کر رہا ہے۔

اس وقت تو جزل ملک لوث گے "كين چند دن بعد تقيا كل بيں ملاقات كا موقع پيدا كر ليا كمنے گلے وقع مدر ايوب كو آمادہ كروں كہ بيد وقت كشمير پر چڑھائى كرنے كے بمترين ہے۔ يقين ہے كہ ہم كشمير حاصل كر پائيں گے " جمجے جرت ہوئى كہ بيٹے بشمائے جزل كو بيد كيا سوجھى؟ بمر حال بيں نے عذر كيا كہ بيں نہ تو فوجى ايك پرث بوں نہ جمعے جگك كے مباديات كا علم ہے۔ آپ خود ان سے تذكرہ كريں۔ انہوں نے كہا كہ صدر ايوب نہيں مانا۔ وہ كمتا ہے كہ اس لؤائى كے جلد بعد بھارت براہ راست ياكتان كى بين الاقوامى مرحد ير حملہ كر ديگا۔

میں نے کما کہ صدر مجھ سے پہلے ہی بد گان ہے۔ وہ لازما" خیال کرے گا کہ ابخوان اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔

جزل اخر ملک مجھ سے جواب پاکر چلے گئے۔ اس اناء میں ی آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک وسی اشتمار ملاجو آزاد کشمیر میں کثرت سے تقیم کیا گیا تھا۔ اس میں

لکھا تھا کہ ''ریاست جمول و کشمیر انشاء اللہ آزاد ہو گی ادر اس کی فتح د نصرت احمدیت کے ہاتھوں ہو گی'' (پیش گوئی مصلح موعود)

اور میرے لئے یہ ناقائل فہم نہ تھا کہ جزل اختر ملک اس پیش کوئی کو سچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔

راقم نے نواب کالا باغ کی یہ محقط محرم مجید نظای ایڈیٹر نوائے وقت کو بیان کی تو انہوں نے آئید کی کہ ان سے مجی نواب صاحب یمی روایت کر چکے ہیں۔

۲۔ ڈاکٹر جادید اقبال سے ذکر آیا تو جران ہوئے۔ فرمایا کہ اس جولائی میں سر ظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کما تھا کہ صدر ابوب کو پیغام دول کہ بید وقت کشمیر پر چاھائی کے لئے موزوں ہے 'پاکتانی فوج ضرور کامیاب ہوگی جمال تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوای سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔ ایک کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدر ابوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا 'مجھ سے کہہ دیا ہے اور کس سے نہ کرنا۔

صدر ابوب کو سر ظفراللہ نے پیغام وے کر اور جزل اختر ملک نے خود حاضر ہو کر علاوہ دو سرے زعماء کے بقین ولایا تھا کہ تشمیر پر حملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگی کیکن پاکستانی فوجیں جب تشمیر کی طرف برھنے گئیں تو پاکستان کی بین الاقوامی سرصدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے حملہ کا شکار ہو گئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے آباع کرنے اور اس کی جنرافیائی بیئت کو نئی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جو منصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کے بعض پر اسرار لیکن مخفی و معلوم ہاتھ بھی تھے۔ قدرت نے استعاری منصوبہ فاک میں طا دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ مغربی پاکستان میں پنجاب کو بالواسطہ یا بالواسطہ کلست ہو تو پاکستان کا عسکری بازو ٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نشیجتہ" الگ ہو کلست ہو تو پاکستان کا عسکری بازو ٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نشیجتہ" الگ ہو جائے گا در سندھ بلقان ریاستوں یا عرب جائے گا در سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن جائیں گے۔

تحشمیر اور احمدیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ

قادیانی امت نے تحریک سمیر (قبل از آزادی) اور جنگ سمیر (بعد از آزادی) بن صرف اس لئے حصد لیا کہ مرزا بثیر الدین محود جس قادیانی دیاست کا خواب دیکھتے ان کی نگاہ بن سمیر ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ جماعت احمدید کی سمیر سے دلیسی کا سبب دوست محد شاہر نے آریخ احمات جلد ششم صفحہ ۳۸۵ آ ۲۸۹ بن مرزا محود کی روایت سے لکھا ہے۔

ا۔ وہاں مسلح اول دفن ہیں اور مسلح عانی (غلام احمہ) کے بیروؤں کی بری جماعت آباد

۷- وہاں تغریبا" ای ہزار احمدی ہیں۔

سر جس ملک میں دو سیحیوں کا وخل ہو اس ملک کی فرما نروائی کا حق احمدیوں کو پہنچتا

4

س مما راجہ رنجیت میکھ نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کر کشیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرزا غلام احمد کے والد بطور مددگار گئے تھے۔

ه عليم لور الدين خليفه اول مرزا محود ك استاد اور خرشاى عليم ك طور ير كشمير من طازم رب عص

ان نکات بی کو محوظ رکھا جائے تو ظاہرہے کہ قادیانی امت کی تھیرے ہدردی کمی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہدردی کے جذبہ سے نہیں تھی نہ ہے بلکہ دا ایٹ مسئل اور حزبی مغاد کے لئے پورے پاکستان اور تمام مسلمانوں کو استعال کرتے دہے ہیں۔

بلوچتان کو احمدی ریاست بنائے کا خواب پراگندہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بھی شکر گزار ہیں) ادھر کشمیر سے متعلق ۱۹۳۸ء ۱۹۳۵ء کی ددنوں مہمیں بے نتیجہ رہیں۔ ادھر ۱۹۹۵ء کے بعد برعظیم سے متعلق عالمی استفار نے کائنا بدلا۔ قادیائی استفار نے کائنا بدلا۔ قادیائی استفار نے کائنا بدلا۔ قادیائی استفار کے ساتھ بدلنا ایسا ہی تھا جسے الجن مڑتے ہی گاڑی مڑ جاتی ہے۔ اب پاکتان کو ملیا میٹ کرنے کی استفاری کو شش میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ:۔

ا۔ مشرقی پاکتان کو الگ کیا جائے۔ قادیائی عقلا سے اس بچھ کیا جو اس کے

لئے ضروری تھا انہوں نے مشرقی پاکتان۔ کے لئے شکایات کو جنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔ ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فانس سیکرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کو اتنا بے بس اور بیزار کر دیا کہ ■ علیدگ کی تحریک میں ڈھل گئے۔ مشرتی پاکتان کے مصیبت زدگان کو سرکاری اداد سے محروم رکھا گیاور اس کے مسئول ایم ایم احمد شے۔

۱۔ جب تک مثرتی پاکستان علیحدہ نہ ہو' تادیانیوں کے لئے پاکستان میں اقدار کا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شخ مجیب الر ممن تادیانی امت کی ان حرکات کو بھانپ کر ان سے باخبر ہو مجے شے یہ ایم ایم احمد کی حرکات پر پابک میں بیان دے بچے اور ان کی فوری علیحدگی کے خواہاں ہے۔ اس بیان کے فورا "بعد چودھری ظفر اللہ خان ان سے ملنے ڈھاکہ مجے۔ وو مرے یا تغیرے دن تخلید میں ملاقات ہوئی اور آخر دبی ہوا جو مرزائی امت کے ظفر اللہ خان یا ایم ایم احمد کے علیمہ ہو میں ایم احمد کو علیمہ کراؤ کا نتیجہ ہو سکتا تھا کہ ایم ایم احمد کو علیمہ کرنے سے پہلے مجیب الر ممن یا کتان سے بیشہ کے لئے علیمہ ہو مگئے۔

سو۔ اب میرزائی تمام تجروں کو حسب مراوانہ پاکر پاکستان میں عالمی استعار کا آخری نائک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہودیوں کی طرح ملک کی الیات (بینکنگ انٹورنس اور انڈسٹری) میں اس قتم کا اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ انہیں ان کے لیں منظر پیٹر منظر اور تہہ منظر سے خارج نہیں کیا جا سکتا اب ان کے اقتدار کی راہ میں یہ چیزیں معادن ہو علی ہیں اور یہ کمنا جرم نہ ہو گاکہ پاکستان کی فضائیہ اپنے راہ میں یہ چین سے لے کر آئندہ جائشینوں کی ایک کئی تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح بری فوج کے دونوں کور کمانڈر (جرئ عبد العلی اور جزل عبد الحمید) ان کے ہیں ان کے میں ان کے ماتھ ایک ڈار بندھی ہوئی ہے۔

سے ملک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً بنجاب میں شکسٹ بب بورڈ کا چیئر مین غالب اجمد قادیانی ہے۔ بنجاب کے بمادلور کے علاقہ کی انشورنس کا جزل مینجر جنجوعہ قادیانی ہے۔ لاہور میو سپتال کا میڈیکل سپرنشندنٹ

قادیانی ہے۔ غرض ایسے کی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں جال اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکثریت معاشی طور پر پرورش پاکتی اور سیاسی طور پر افتدار کی راہن ہموار کرتی ہے۔

۵۔ ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ نہیں آسکا۔ لیکن وزارت اطلاعات و نشریات کی معرفت پریس کو مربلب کر دیا گیا ہے۔ اور ملک کے بیشتر ورکنگ جر نلسوں میں کرپشن کی نیو رکھ وی گئی ہے جس کی بدولت قادیا بیت کے بیچ وخم کا مسئلہ غارج از اضباب ہو چکا ہے۔

۱۔ ملک کے بعض اہل تلم اور اہل محافت کو بالواسط و بلاواسط مختلف شکوں میں معاوضہ دے کر اس فتم کے مضمون لکھوائے جارہے ہیں جس سے قادیاتی امت کے مخالفین ضعیف ہوتے جائیں اور اس اختثار و افتراق کو ہوا ملتی رہے جو ان کے آئندہ افتدار کی ضروری اساس ہے۔

2- سرحد و بلوچتان کی علیحدگی سے متعلق بالکل انہی خطوط پر قادیاتی است اقدام و کلام کا انبار لگا رہی ہے۔ جن خطوط پر شخ مجیب الر ممن کو رگیدا جا رہا تھا۔ میرزائی امت بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن اس کے مختلف نوجوان مختلف پارٹیوں میں حسب ہدایت شامل ہیں۔ پنجاب نیشنل عوای پارٹی میں ایک الیا احمدی نوجوان شمرک ہے جس کا بھائی برے دنوں سے کراچی کا ڈپٹی کمشنر ہے اور باپ مرزا غلام احمد کا صحابی ایک زمانہ میں پمکٹ کا قانونی مشیر تھا۔ قادیاتی امت کا طرز عمل سے کہ نومت کے روپ میں سرحد و بلوچتان کی سابی فضا کو اتنا مسموم کر دیا جائے کہ ملیدگی کا مطابہ حقیقت بن جائے جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو ملیدگی کا مطابہ حقیقت بن جائے جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو مگی پاکستان تھا کئی ریاستوں شا " پختونستان ' بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں کھی مغربی پاکستان تھا کئی ریاستوں شا " پختونستان ' بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں استعام ہو تو پنجاب میں حکمران طاقت ' یا سکھوں کے ساتھ مشترکہ طاقت کی سربراہی استعام ہو تو پنجاب میں حکمران طاقت ' یا سکھوں کے ساتھ مشترکہ طاقت کی سربراہی استعام ہو تو پنجاب میں حکمران طاقت ' یا سکھوں کے ساتھ مشترکہ طاقت کی سربراہی استعام ہو۔

میرزائی سیاست کا نقشہ بیہ ہے کہ عالمی استعار اس پاکستان کو ضرب و تقسیم سے تمن چار ریاستوں میں باشنے کا ارادہ کر چکا ہے پختونستان ہے گا

سدھو دیش ہے گا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو گا۔ ہو سکا ہے سندھ کا کھ علاقہ بھارتی راجتیان کو چلا جائے۔ پخونتان میں پنجاب کے ایک 🖪 اصلاع آ جائمیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع لے جائے اور پنجاب میں ڈریہ عازی خال کے ضلع پر اس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی سے ہو قاریانی اپنے لئے اتنا می مفید سمجھتے ہیں۔ قاریانی امت کی اس مرو بازی کا حاصل کلام یہ ہے کہ ایخ اس بلقائی مقدر کے بعد پاکتان ختم ہو جائے گا تو سکھ استعاری شہ اور بھارتی تعاون سے پنجاب بر اپنے اس استحقاق کا دعوی کریں مے کہ وہ ان کے گورؤں کی گری ہونے کے باعث ان کا ہے جس طرح یہود نے فلسطین کو اپنے پینمبردل کے مولعد میکن و مرقد ' ہونے کی بنا پر حاصل کیا اور اسرائیل بنا ڈالا۔ اس طرح پنجاب سکموں کے لئے ہوگا، بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس ونت پختونستان' سندھو دیش اور بلوچستان کی ناراضی میں گرا ہو گا۔ میرزائی امت گوروں کی محری کے طالبین سے معانقہ کر کے اینے "مدیت النبی" قادیان کی مراجعت پر خوش ہوگ۔ تب عالمی استعار کی مراجعت سے ایک نیا پنجاب پیدا ہو گا جو سکھ احمدی ریاست ہو گا اور جس کا پاکستانی وجود ختم ہو جائے گا۔ پاکتان کا اصل خطرہ یہ ہے کہ پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زد میں ہے' نہ جانے حزب افتدار اور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتمیں۔ اس سای مئلہ کا اس وقت تعاقب نہ کیا گیا اور ایک بولٹیکل خطرہ کے طور بر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آگھ اس وقت کھلے گی جب طوفان سرے گزر چکا ہو گا اور پاکتان کی ناریخ استعاری انتلاب کے ہاتھوں الث چکی ہوگی تب مورخ یہ لکھیں مے کہ ان علاقوں میں ایک ایس قوم رہتی تھی جس نے اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد پر برعظیم ہندوستان سے کث کے ایک علیمہ ملک پاکستان بنوایا تھا، لیکن اس پر تیسری یا چو تھی دہائی ہمی نہ گذری تھی کہ اپنی مجرانہ غفلتوں اور احتفانہ سر کثیوں سے اس ملك كو خود منا ذالا اور اب وه ملك و قوم ماضى كى ايك طريناك ياد كا المناك تتمه بين! تحریک ختم نبوت از شورش کاشمیری م ۲۰۱۳ تا ۲۰۱

مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہماؤں نے اس مشکل وقت میں اسلامیان پاکتان کو

جذبہ جماد سے مرشار کرنے کے لئے ملک کے طول و عرض کے سفر کئے جماد کانفرنسیں منعقد کیس تمام دینی جماعتول پر مشمل اسلامی جمهوری محاذ قائم کیا۔ اس سلسلہ میں زیل کی د خروں پر اکتفاکیا جاتا ہے۔

لمان ٨ سمبر (شاف ريورٹر) لمان دويران بھر من بعارتي افواج كا سر كيلنے ك لئے زبروست جوش و خروش پایا جا آج آج ملتان کے اسٹھ نوجوان و کلانے اعلان کیا ہے کہ وہ مجاہرین کے لئے کمبانینڈ ملٹری میتال پہنچ کر خون دیں مے آج ملان کی ٹریڈ پوننیوں کے ایک سو ارکان نے جیتال میں خون دیا ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ محتم نبوت پاکستان مولانا محمد علی جالندهری نے ہتایا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے تمیں مبلغ جماو کی تبلیغ کے لئے مختص کر ویئے محتے ہیں اور جماعت کے رضاکار جماد میں شرکت کرنے ك لئے تيار بير (نوائ وقت ملكان - استبر١٩١٥ء)

متحدہ اسلامی محاذ کے وفد کی گورنر سے ملا قات

قومی وفای فنڈ کے لئے سات ہزار کا عطیہ

لاہور ۱۹/سمبر۔ آج متحدہ اسلامی محاذ کے وقد نے صوبائی مور تر ملک امیر محمد خال سے ملاقات کی اور انسیں سات ہزار روپے کا چیک قومی وفاعی فنڈ کے لئے پیش کیا۔ ولد من مجلس احرار اسلام جعيت العلماء اسلام تنظيم الل سنت تنظيم الل حديث مجلس تحفظ ختم نبوت وبو بندی اور بر بلوی کمتبه فکر کے نمائندے شامل سے جن میں ھنے حسام الدین ' مولانا کوٹر نیازی' مولانا غلام غوث ہزاروی اور جامعہ اشرفیہ کے مولانا عبد الرحلن کے نام نمایاں ہیں انہوں نے پیش کش کی کہ محاذ کے ارکان و شمن کا مقابله كرنے كے لئے ہرونت تيار ہيں۔ كورز نے ان كے احساسات اور جذبات كى تریف کی اور اس آزائش کے دور میں ان کے تعادن کا شکریہ ادا کیا۔(ا مروز لاہور ۲۰شمبر۱۹۲۵ء)

جماد کو تمام عبادتول سے مقدم قرار دیا گیا ہے۔

مجلس تتحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کی تقاریر بمادل پور۔ مجلس تتحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامع متجد الصادق میں ایک

عظیم الشان اجماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے افواج پاکستان کو خراج محسین پیش کیا۔ اور صدر ابوب کی وانشمندانہ قیادت کی تعریف کی انہوں نے کا صدر ابوب نے ایک غیرت مند مسلمان کی طرح بوی طاقتوں سے صاف صاف کمہ دیا اور انکا یہ فقرہ تاریخ پاکتان میں آئ زر سے لکھا جائے گاکہ ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے آقاؤں کی نہیں قاضی صاحب نے کما دین نام ہے غیرت کا۔ اگر قوم غیور و خودشناس نہ ہو تو وہ وهرتی کا بوجھ ہے اسے زندہ رہے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے کما میں نے راجتمان سے لے کر آزاد تشمیر تک کے محاندل کا دورہ کیا ہے ادر محسوس کیا ہے کہ ہماری فوجیں اور ا مارے عوام جذبہ جماد سے بوری طرح سرشار ہیں۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ اس جذبہ کے ساتھ ساتھ ملی اٹخاد کو بھی قائم رکھا جائے قاضی احسان احمد کی تقریر سے عل مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلی مولانا محمد علی جالندهری نے ایک مٹوثر تقریر کی انہوں نے قرآن علیم کی ایک آیتہ کریمہ کے حوالہ سے میدان جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے لئے وہ شرطوں کا ذکر کیا ایک وشمن کے مقابلہ میں ثابت قدمی اور دو سرے میدان جنگ میں اللہ کا بکثرت ذکر قرون اولی کے مسلمانوں کی کامیانی کا راز اس میں مضم تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کو اینا سب سے بردا ہتھیار سمجھتے تھے۔(لولاک ۲۱/

ذیل میں مجلس کی روائیداد ۱۳۸۳ مطابق از جون ۱۹۹۳ء تا مئی ۱۹۹۵ء کا مقدمہ پیش خدمت ہے جو مولانا محمد شریف جالند هری کا مرتب کردہ ہے۔ قادیانیت کے عقائد اور مجلس کی خدمات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

بم الله الرحمن الرحيم

آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیائے اسلام کے مسلمانوں کا یہ حققہ عقیدہ ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر نبوت کے خاتمہ کے بعد ہر مدی نبوت (خواہ وہ علی و بروزی کا سارا کیوں نہ لیتا ہو) وجل کذاب کافر اور وائرہ اسلام

ے فارج ہے۔ موجودہ فتنہ عمیاء جواسود ہندی اور میلم پنجاب کے پیردکاردن نے طک میں بہا کیا ہوا ہے اس کا رد کرنا اور عالم اسلام کو عموا "اور اٹل پاکستان کو خصوصا "
ان کے عقائد باطلہ سے خبردار کرنا جماعت کے اولین مقاصد سے ہے " اپنے عقیدہ کی حفاظت اور تمام ملت اسلامیہ جو عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا جزد اعظم سجھتی ہے اس کو بیردنی و اندورنی فتوں سے خبردار کرنا ہمارا نبیادی اور جمہوری حق ہے:۔

نیز اینے ہم عقیدہ لوگوں کو اپنے مسلک کے دلائل اور برابین سے روشناس کرانا کوئی تانونی جرم اور اخلاقی ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں ہے جبکہ مندرجہ بالا فتنہ جاری ہی ملت میں محس کر ہمارے ہم عقیدہ لوگوں کو رات دن مراہ کرنے کی کوشش میں منمک ہے تو ہم پر اور زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس فتنہ سیاہ کے چرہ سے نقاب کشائی کریں۔ اس روداد میں ہم آپ کو اس فرقہ ضالہ کے اس مگراہ کن پروپیگنڈہ کی حقیقت سے روشناس کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا یہ لکھنا کہ...اسلام دنیا کے کناروں ک عمیلانے والے صرف ہم قادیانی ہیں....کال تک منی برحقیقت ہے جس سے بظاہر بعض حضرات متاثر ہوتے ہیں کہ ویکھا یہ جماعت ساری دنیا میں تبلیخ اسلام کر رہی ہے اور اس بروپیکنڈاکو تقویت ویے والے قاریانی جماعت کے وہ قد آدم بوسراور بمفلث بھی ہیں جو مندرجہ بالا عنوان سے جھاپ کر ہاری مسلم آبادی میں انکی دکانوں اور چورستوں میں پھینک جاتے ہیں۔ یہ قادیانی مرکز سے ان کے نام بذرایعہ ڈاک روانہ کئے جلتے ہیں۔ چانچہ ایک محفاث بعنوان۔ جماعت احرب کا تبلینی نظام--" راوہ سے شائع شدہ ملکان کے قادیانی فرقہ کے سیرٹری منور احمد نے ایک مسلمان جناب بشیر احمد صاحب ۲۵۰/یی سیکم جملتان شرکے نام روانہ کیا ہے اور اس پمفلٹ میں مرزا مبارک احمد کی ایک تقریر چھاپ کر تقتیم کی مئی ہے۔ جمیں مرزا صاحب نے الماموں کے نام ے بورپ میں اسلام کھیلانے کا تذکرہ ہے۔ اور چند آومیوں کے نام دیکر سے باور كرانے كى كوشش كى مى بے ك كويا يہ اوك كفرے نكل كر ملت اسلام ميں واخل مو ر من اور لفظ اسلام کا تکرار اس رسالہ میں اتنی بار کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ سادہ ول

مسلمان یہ سیجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار جن لوگوں کو ہمارے علائے اسلام مسلمان نہیں سیجھنے 'یہ تو باہر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ بس اس صحبت میں ای فریب کا پردہ چاک کرنا ہے۔ کہ کیا دافتی یہ ای اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جو حضرت خاتم الانہیاء جناب محر کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم لائے تھے یا قادیاتی اپنا اخرای اسلام پیش کرتے ہیں۔ نام اسلام کا لیتے ہیں اور مراد اس سے قلویائیت ہوتی ہے۔ طافطہ فرائے مرزا فلام احمد صاحب لفظ اسلام کی مندرجہ ذیل تشریع کرتے ہیں:۔

## اسلام سے مراد فرقہ احرب

"دیکھو و زمانہ چلا آیا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بری قبولیت بھیلائے گا اور سلسلہ - (قادیانیہ-مولف)- مشرق ادر مغرب ادر شال اور جنوب میں سلسلہ ہو گا۔!"

(للا خطه جو تحفه مولاديه مختى خورد ص ٩٠ مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

آگر شبہ ہو کہ خواہ ا اسلام سے مراد قادیانی خرب بی لیتے ہوں "مگر باہر کے ملوں میں اسلام بی کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ شبہ بالکل غلط ہے۔ کہ قادیانی فرقہ کے بانی کے نزدیک جس اسلام میں ان کا تذکرہ نہ ہو اس مردہ اسلام ہے۔

#### مرده أسلام

چنانچه مرزا بغیرالدین محود احمد خلیفه قادیانی راوی بین که حضرت می موعود علیه السلام (مرزا قادیانی) کی زندگی بین مولوی محمد علی صاحب اور خواجه کمل الدین صاحب کی تجویز پر ۱۹۰۵ء بین ایڈیئر صاحب اخبار "وطن" نے ایک ننڈ اس غرض سے شروع کیا تھا کہ اس (رسالہ ربویو آف ریلج قادیان) کی کاپیاں بیرونی ممالک بین بیجی جائیں بشرطیکہ اس بین حضرت می موعود کا نام نہ ہو گر حضرت اقدس (مرزا) نے اس تجویز کو اس بیا پر دد کر دیا کہ جمع کو چھوڑ کر کیا مردہ اسلام پیش کرد گے؟ (حوالہ اخبار الفضل قادیان مورخه ۱۹/ اکتوبر ۱۹۲۸ء)

ا عرس كرام! جس اسلام كى تبليغ كا وهندورا بيا جاتا ہے كه بم ونيا ك كنارول

تک اس کی تبلیغ کر رہے ہیں' وہ تبلیغ قادیانیت ہے نہ کہ تبلیغ اسلام۔ چنانچہ مرزا بشیر الدین محمود کے الفاظ ملا خطہ فرما دیں' وہ فرماتے ہیں:۔

### هارا مقصد تبليغ قاديانيت هو گا

ہندوستان سے باہر ہر ایک ملک میں ہم اپنے واعظ بھیجیں۔ مر میں اس بات کئے
سے نہیں ور آک اس تبلغ سے اماری غرض سلسلہ احمدید کی صورت میں اسلام کی تبلغ
ہو۔ میرا میں ند بب ب اور حضرت میح موعود (مرزا) کے پاس رہ کر اندر باہر ان سے
می میں سنا ہے کہ آپ فرماتے نقے کہ اسلام کی تبلغ میں میری تبلغ ہے۔ اس اس
اسلام کی تبلغ کرد جو مسیح موعود لایا۔ (حوالہ لملا خطہ ہو منصب ظلافت می ۱۲۲۲)

# مرزا غلام احد کے بغیراسلام ایک خنگ درخت ہے

اور می چیز چوہدری محمد ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان بن جانے کے بعد جمانگیر پارک کراچی میں مئی ۱۹۵۲ء میں وہرائی متی جس سے مسلمان مشتعل ہو گئے اور اس کے نتیجہ میں تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء شروع ہوئی۔ اس اُشتعال کا اعتراف مسرمحمد منیر مدر انکوائری کمیش نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ الما خطہ ہو تحقیقاتی رپورٹ میں ک

# چود هری ظفر اللہ قادیانی کے اصل الفاظ

ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ احمیت خدا تعالی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ یہ پودا اسلام کی حفاظت کی غرض سے کو اکیا گیا ہے جس کا وعدہ قرآن مجید میں دیا گیا تھا۔ اگر نعوذ باللہ آپ کے وجود (لیمنی مرزا غلام احمہ) کو ورمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ ندہب ہوتا ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اسلام مجی دیگر ندا جب کی طرح ایک خشک درخت شار کیا جائے گا اور اسلام کی کوئی برتری دیگر ندا جب سے ثابت نہیں ہو سکتی درخت شار کیا جائے گا اور اسلام کی کوئی برتری دیگر ندا جب سے ثابت نہیں ہو سکتی لا خطہ ہو "دالفضل" لاہور مورخہ اسمام می او المملم کراچی سامتی ۱۹۵۲ء) و (المملم کراچی سامتی ۱۹۵۲ء) آپ نے من لیا کہ چود جری صاحب کے نزدیک بھی غلام احمد کے وجود کو اگر تا جائے تو یہ اسلام مردہ اسلام ہے ذعرہ اسلام نہیں یی وہ الفاظ میں جو مسلمانان

کراچی ' برداشت نه کر سکے اور پورے پاکستان میں بول محسوس ہونے لگا کہ اب قاویانیت کی تبلیغ سکینول کے زیر سلیہ خواجہ ناظم الدین مرحوم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔

اس قدر حقیقت واضح ہونے کے بعد اب بھی اگر آپ اس شبہ میں جتلا ہوں کہ آخر قادیانی فرقہ بھی خدا' رسول' نماز' روزہ' جج' زکوۃ کو مانتا ہے۔ پھر ان کا اور امارا اسلام جدا کیسے ہوگا۔ تو اس شبہ کا جواب بھی آپ خلیفہ قادیانی مرزا محود احمد کی زبانی من لیس' فرماتے ہیں:۔

#### مسلمانوں سے ہماری ہرایک چیز جدا ہے

ناظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالا حوالوں سے یہ معلوم کر لیا کہ قادیانیوں کا اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اسلام اور ہے۔ اب مرزا غلام احمد نے جو اپنے اسلام کی تعریف کی وہ خود ان کے الفاط میں ملا خط فرمائیں لکھتے ہیں:۔

### مرزا غلام احركے ندہب كے دوجھے

"سو میرا ندمب جس کو میں بار بار فاہر کر آ ہوں یمی ہے کہ اسلام کے دو مصے میں ایک بیر کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ دو سری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو' جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیہ میں جمیں پناہ دی ہو۔ سو اسلطنت حکومت برطانیہ ہے۔"(مقدمہ شماوت القرآن صفحہ ج)

د كي اليا آپ نے مرزا غلام احمد ك اسلام ك ود عص بير فداكى اطاعت اور

مور نمنث برطانیه کی اطاعت لیکن مسلمانوں کے اسلام کے پانچ جھے ہیں۔ (ا) کلمہ شمادت (۲) نماز (۳) روزہ (۴) جج (۵) زکوۃ۔

معلوم ہوا کہ تادیائی اسلام وو رکنوں پر قائم ہے اور مسلمانوں کا اسلام پانچ ارکان پر قائم ہے۔ تو پت چلا کہ وا تحد " قایائی اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور۔ رہی ہے بات کہ قادیائی فرقد نے باتی ادکام بیں گوترمیس کر لی ہیں لیکن فدا تعالیٰ کی ذات بیں کوئی اختلاف ضیں وہ تو دونوں کا آیک ہے۔ تو واضح رہے کہ قادیائی غرب کا فدا بھی مسلمانوں کے فدا سے جدا ہے کیونکہ مسلمانوں کا فدا نیس کمثلہ شئی اور قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم بلد و لم بولد ولم یکن له کفوا " احد ہے۔ یعنی وہ ایک اللہ احد اللہ الصمد لم بلد و لم بولد ولم یکن له کفوا " احد ہے۔ یعنی وہ ایک ہے نے نیاز ہے انہ اس نے کسی کو جنا اور نہ فود کی سے جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ فرشیکہ تمام صفات رزیلہ سے پاک سے ہے۔ لیکن قادیائی نہ جب کے فدا کے متعلق سینے 'مرزا صاحب فرائے ہیں کہ:۔

#### قادیانیوں کا عاجی خدا

"فیصے المام ہوا کہنا عاج"! (لما خطہ ہو ہراہین احمد ہرچار حصد اول ص ۵۱۵)
اس کتاب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی ابھی تک نہیں کھلے
اپ آئے کتب لغت کے ذریعے ہم آپ کو علج کا معنی بتاتے ہیں۔ تو عاج کا ترجمہ
ہاتھی دانت یا گوہر کے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قادیاتی خدا ہاتھی دانت یا گور کا بنا ہوا
ہے۔ نیز اس البام کے ساتھ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ اس لفظ (عاج) کے
معنی ابھی تک نہیں کھلے۔ یہ المام ۱۸۸۳ء کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کا دلچپ پہلویہ
ہے کہ متبنی کازب اس دنیا ہے رفصت ہو گے۔ گر ان کی زندگی کے آخری لحات
ہے کہ متبنی کازب اس دنیا ہے رفصت ہو گے۔ گر ان کی زندگی کے آخری لحات

اب نو ناظرین پر بخوبی واضح ہو چکا ہے۔ کہ قادیانی خدا مسلمانوں کے خدا سے اجدا ہے اور ان کا اسلام بھی ہمارے اسلام سے مختلف ہے۔ جب سے بات واضح ہو می اگری کہ قادیاتی باہر کے ممالک میں اسلام محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تبلیغ جمیں کرتے

بلکہ اپنے من گورت اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں جس کا رکن اعظم سلطنت برطانیہ کی اطاعت ہے انہ ہو گائد کے بیا مشن کیے قائم ہو اطاعت ہے قائم ہو گائکہ آخر بیرونی ممالک میں ان کے یہ مشن کیے قائم ہو مجھے۔ تو اس کا جواب آپ کو مرزا غلام احمد کی مندرجہ ذیل تحریرے ملے گا۔

# مورنمنٹ انگریزی کی وفاداری

چنانچه مرزا غلام احمد این حالت زندگی تحریر کرتے ہوئے رقطراز ہی:

"میں ایسے فاندان سے موں کہ جو اس گور نمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتفئی گور نمنٹ کی نظر میں ایک وفاوار اور خیر خواہ آدی تھا جن کو وربار گور نری میں کری لمتی نقی اور جن کا ذکر مسٹر کر ۔ فن صاحب کی آدئ رئیسان بنجاب میں ہوں کہ مدودی تھی میں ہوں کے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بردھ کر سرکار انگریزی کو مدودی تھی سینی پچاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی الداو میں ویٹے تے "۔

(ملا خطہ اشتمار واجب الاظمار ص۳۴ ملحقہ کتب البریہ) پھر اس اشتمار کے ص۵۴ پر تحریر کرتے ہیں:۔

چر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا برا بھائی مرزا غلام تاور خدمات سرکاری میں معروف رہا اور جب ذیموں کے گذر پر مفعوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تفا۔"

نیزای اشتمار کے مغد ۲٬۷ پر تحریر کرتے ہیں:۔

" گھر جی نے اپنے والد اور بھائی کی وفات کے بعد جو ایک گوشہ تھیں آومی تھا۔

آہم سرّہ برس سے سرکار اگریزی کی ابداو اور تائید میں اپنی تھام سے کام لیتا ہوں۔ اس

سرّہ برس کی مدت میں جسقدر میں نے کتابیں تالیف کیں۔ ان سب میں سرکار اگریزی

کی اطاعت اور جدروی کے لئے لوگوں کو ترخیب دی۔ اور جماد کی ممافعت کے بارے

میں نمایت سور تقریب لکھیں اور پھر میں نے قرین مصلحت سمجھ کر اس امر ممافعت
جہاد کو عام ملکوں میں پھیلانے کے لئے عربی فارسی میں کتابیں عرب بلادشام اور روم

اور معر اور بغداد اور افغانستان من شائع کی گئی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی وقت ان کا اثر ہو گا۔" (ملا خطہ ہو' اشتمار واجب الاظمار ملحقہ کتاب البریہ)

قار کین کرام! مرزا غلام احمد قاریانی نے جو کچھ مسئلہ جماد کے خلاف اور اطاعت محور نمنث انگریزی کے بارے میں لکھا ہے۔ ان رسالوں اور کمابوں کی تعداد معلوم کرنا چاہیں تو مندرجہ ذیل حوالہ الم خطہ فرما دیں۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے

#### پچاس ہزار کتابیں

اور جھ سے سرکار اگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پہاس بزار کے قریب کابیں اور رسائل اور اشتہارات چپوا کر اس ملک اور نیز وہ سرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کے کہ گور شنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ الذا ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہونا جائے کہ اس گور شنٹ کی چی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار اور دعاگو رہے۔ اور یہ کابیں میں نے تختف زبانوں یعنی اردو و قاری عب عبی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام مکوں میں مجھیا دیں میمان تک کہ اسلام کے دو مقدس شہول کمہ اور مدید میں بھی بخوبی شائع کر ویسے الله خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص مرزا غلام احمد)

آپ کے سامنے بچاس ہزار کی تعداد جب آئی گئی تو جم اور منحامت بھی مرزا صاحب بی سے من لیجئے۔ تحریر کرتے ہیں:۔

### بجاس الناريان

میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت اگریزی کی تائید اور جمایت میں گذرا ہے اور میں غرک اکثر حصد اس سلطنت کے بارے میں اسقدر کتابیں لکھیں ہیں اور اشتہار شائع کے ہیں کہ آگر وہ رسائل اور کتابیں آکھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔ (ملا خطہ ہو تریاق القلوب شختی خورو ص ۲۵)

اگر آپ یہ شبہ کریں کہ کونمی چیز تھی جس نے مرزا غلام احمد کو انگریز کا انا کاسہ ایس اور کو انگریز کا انا کاسہ ایس اور اور ایس موجود ایس اور ایس کا جواب بھی مرزا غلام احمد قاویانی کی حسب ذیل تحریر میں موجود

ہے کا خطہ فرہا دیں:۔

### گورنمنث برطانيه كااول درجه كاخيرخواه

میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ کو نمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجہ پر بتا دیا ہے۔ اول والد مرحوم کے اثر نے دوم اس گور نمنٹ عالیہ کے احسانوں نے تیسرے خدا تعالیٰ کے الهام نے (ملا خطہ ہو ضمیمہ نمبرہ شکلہ تریاق القلوب بار دوم ص اس)

مندرجہ بالا اقتباس میں مرزا صاحب نے گور نمنٹ اگریزی کے اصانات کا تذکرہ ان مبسم الفاظ میں کیا ہے کہ ہر مخص ان کی نوعیت کو نمیں سمجھ سکنا المارے خیال میں اس سلمہ میں ایک بیرونی شادت نقل کی جائے۔ شاید ان احسانات پر روشنی پڑ سکے۔

### أيك بيروني شهادت

"جناب ميال غلام على صاحب سابق جج كابيان أيك تاريخي واقعه"

میں ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک صلح کرنال میں سینٹر سول جج تعینات تھا اس دوران میں عالب مجھے کی معائد کے موقعہ کے "پویڈری" کے ڈاک بنگلہ میں دو روز قیام کرنا پڑا۔ "پویڈری" "کرنال" اور "کیتمل" کی درمیانی سڑک پر ایک مشہور قصبہ ہے۔ ڈاک بنگلہ میں ایک الماری ہے۔ جس میں پرانی کتابیں رکھی ہوئی تتی۔ میں نے ایک کتاب کی جو مجلد تھی۔ دراصل اس میں لندن کے رسالے کے کئی جھے کیجا کتے ہوئے تتے میں نے ایک حصہ کے مضامین کی ہیڈنگ پڑھتا شردع کئے۔ اس خیال سے کہ جو ہیڈنگ میری دلیجی کا باعث ہو گا اسے پڑھوں گا انقاق سے ایک ہیڈنگ "ممدی" تھا اس مضمون کو کسی باوری نے لکھا تھا جس کا نام ایوارنڈر لکھا تھا میں نے اس مضمون کو اس مشمون کو ا

مسلان میں یہ خیال نم ہی حیثیت کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس صدی ہجری میں ایک مدی آئے گا جو مسلمانوں کی مخ ہو تھا تھر بحل کرے گا۔ مسلمانوں کی مخ ہو گی۔ نہ ہب اسلام تمام دنیا میں بھیل جائے گا۔ پھر پادری صاحب نے اس آنے وال مصیبت کی روک تھام کے لئے دو تجاویز پیش کی تھیں۔ اول یہ کہ نمایت غور اور صحت سے معلوم کرو کہ کمال اور کسی جگہ یہ مهدی پیدا ہو رہا ہے اور اس کو ویس کچل ڈالو۔ دو سری تجویز یہ پیش کی ہم خود مسلمانوں میں کوئی مهدی بنائیس اور اس کی ہر طرح اداو کریں۔ اس سے وفاداری کا عبد لے کر اس کی اس طرح شرت کریں کہ مسلمان اصل مهدی کو بھول کر اس کی اس طرح شرت کریں کہ مسلمان اصل مهدی کو بھول کر اسے قبول کر لیں۔ پادری صاحب نے دو سری تجویز کی مسلمان اصل مهدی کو بھول کر اسے قبول کر لیں۔ پادری صاحب نے دو سری تجویز کی مسلمان اصل مهدی کو بھول کر اسے قبول کر لیں۔ پادری صاحب نے دو سری تجویز کی حملات کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں رکھ دی اور واپس کرتال جماعت کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں رکھ دی اور واپس کرتال جات کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں رکھ دی اور واپس کرتال جات کی تھی میں نے مطالعہ کے بعد کتاب اس الماری میں اکثر اس مضمون کا ذکر اپنے وستوں بلکہ احمدی صاحبان سے بھی کرتا تھا۔

۱۹۳۸ء میں ملازمت کے بعد میں نے وبلی قرول باغ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہاں ایک ابنا مکان تقیر کر لیا۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ میرے پاس وہ صاحب تشریف لاۓ انہوں نے کہا کہ ان کو غلام احمد صاحب برویز نے بھیجا ہے۔ برویز صاحب ان ایام میں گور نمنٹ آف انڈیا میں کی اجھے عمدے پر فائز تھے۔ ان دونوں صاحبان نے جھے کہا کہ پرویز صاحب ایک کتب فتم نبوت پر لکھ رہے ہیں اور ان کو معلوم ہوا ہے کہ اس امر میں آپ کے پاس پچھ مواد ہے۔ دہ یہ مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو "نپونڈری" ڈاک بیک کا حوالہ دیا اور پہ بتایا باکہ وہاں الماری میں جو کتابیں بڑی ہیں ان میں سے یہ بیک معمون حالت کر کے حوالہ نوٹ کر لیس یا نقل کر لیس چند روز کے بعد وہ صاحبان میمرے پاس پھر آئے اور کہنے گئے کہ ہم نے پونڈری ڈاک بنگلہ سے وہ کتاب حلاش کر میمرے پاس پھر آئے اور کہنے گئے کہ ہم نے پونڈری ڈاک بنگلہ سے وہ کتاب حلاش کر میمرے پاس پھر آئے اور کہنے گئے کہ ہم نے پونڈری ڈاک بنگلہ سے وہ کتاب حالش کر میمرے پاس بی جو معمون "دمدی" پر تھا وہ غائب ہے اور نکالا ہوا ہے اور باتی کتاب فی سے معمون ہو گا۔ اس نے ہی نکالا ہے بعد اذال سے معالمہ کم از کم میرے لئے کوئی دلچیں کا باعث نہ رہا۔ گر ہیں اس کا ذکر بعد اذال سے معالمہ کم از کم میرے لئے کوئی دلچیں کا باعث نہ رہا۔ گر ہیں اس کا ذکر بعد اذال سے معالمہ کم از کم میرے لئے کوئی دلچیں کا باعث نہ رہا۔ گر ہیں اس کا ذکر

مجهی مجهی دوستوں میں کر دیا کر تا تھا۔

الا الا المحاء میں جب مرزائیوں کے خلاف الی شیش ہوئی تو پھر اس معالمہ کا خیال خصوصیت ہے آیا اور میں نے مندرجہ بالا امور جہاں تک جھے یاد سے تحریر کر کے تحقیقاتی عدالت کو صبحدیتے علاوہ ازیں میں نے خود بھی غلام احمد صاحب بردیز کو خط کلھا وہ ان ونوں کراچی میں شے ان کا جواب آیا کہ وہلی میں ہی انہوں نے اس رسالے کے ناشران کو لندن میں لکھا تھا کہ اس رسالے کی کابیاں پرویز صاحب کو ممیا کریں اور قیمت وصول کر لیس میں رسالے کا نام بھول گیا تھا گر پرویز صاحب کو معلوم تھا رسالہ قیمت وصول کر لیس میں رسالے کا نام بھول گیا تھا گر پرویز صاحب کو معلوم تھا رسالہ دبلیک وؤ میگئرین "لندن تھا۔ ناشران رسالہ نے پرویز صاحب کو جواب دیا کہ ان کے باس اتنی پرائی کابیاں نہیں ہیں میں نے یہ سارا قصہ مولانا مظر علی صاحب اظہر کو بیان کیا تھا۔ ملا خطہ ہو روزنامہ نوائے پاکستان لاہور "مورخہ ۲۵ فروری ۱۹۵۵ء اب اس سلسلہ اس کی اندرونی شہاوت لینی مرزا غلام احمد کی اپنی تحریر ملا خطہ فراویں۔ تحریر کرتے

اے بابر کت قیصرہ ہند مخفیے یہ تیری عظمت اور نیک نامی مبارک ہو خداکی نگاہیں اس ملک پر ہیں جس پر تیری نگاہیں ہیں۔ خداکی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے جس پر تیری بی پاک نیتوں کی تحریک سے خدائے مجھے بھیجا ہے۔ ملا خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص

اس عبارت سے ملتی جلتی عبارت مندرجہ بالا کتاب کے صفحہ آ پر لکھ بچھے ہیں اصل الفاظ ملاحظہ فربادیں۔ اے ملکہ مظلمہ تیرے وہ پاک ارادے ہیں۔ جو آسانی مدد کو اپنی طرف کھینج رہے ہیں اور تیری نیک نیتن کی کشش ہے جس سے آسان رحمت کے ساتھ ذمین کی طرف جھکتا جاتا ہے اس لئے تیرے عمد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عمد سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو سو ضدا نے عمد سلطنت ایسا نہیں ہے جو مسیح موعود کے ظہور کے لئے موزوں ہو سو ضدا نے تیرے نورانی عمد میں آسان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نور۔ نور کو پانی کی طرف تیرے اور تارکی تارکی کو۔ (ملا خطہ ہو ستارہ قیصرہ ص

مندرجہ بالا دونوں متم کی شادتوں سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہو منی

ے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اندن کے اس پادری کی سکیم کے ماتحت مہدی بناکر کھڑا کیا ہے۔ اس لئے وہ ملکہ وکوریہ کی پاک نیوں کی تحریک کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کی تحریک پر خدا نے جمجے بھیجا۔ اور انگریز کے عمد ظالمانہ کو مسیح موعود کے آنے کا موزوں وقت بتلا رہے ہیں۔ اور پادری صاحب کی تحریک کی بناء پر مختلف طریقوں سے بار بار گور نمنٹ انگریزی کو اپنی وفاداری کا بیٹین ولا رہے ہیں اور گور نمنٹ برطانیہ کو مطمئن کرنے کے لئے حسب ذیل الفاظ کھے ہیں۔

اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معقد کم ہوتے جائیں گے'کونکہ مجھے مسے اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ (ملا خطہ ہو تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۱۷ مجموعہ اشتمارات مرزا)

لیج بو کھ اندن کے پادری صاحب چاہتے تھ وہ بات پوری ہو گئی کہ مسلمانوں کو ایک انقلابی مہدی کے تصور سے ہٹا کر خود ساختہ اور گور نمنٹ انگریزی کے کاسہ لیس مہدی کی ذات پر اکٹھا کرنے کی بلپاک سعی کی گئی۔ باتی ربی بیہ بات کہ پادری صاحب نے فربلیا تھا کہ اس خود ساختہ مہدی کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے تو اس وعدہ کی یاد دہائی کے ایک مرزا صاحب نے لیفٹینٹ گورنر بماور کو ایک عرض واشت بھیجی کے جس میں رقمطراز میں کہ:۔

مرف یہ التماس ہے کہ سرکار دو لتمدار ایسے خاندان کی نبیت جس کو بچاس برس کے متواز تجربہ سے ایک وفادار جان خار خاندان ثابت کر بچل ہے اور جس کی نبیت گور نمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیٹہ منظم رائے سے اپی چشیات میں یہ گوائی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار اگریزی کے بچے خیر خواہ اور خدمت گذار ہیں اس خود کاشتہ بودہ کی نبیت نمایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ ہے بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ ر کھر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مرانی کی نظر سے اخلاص کا لحاظ ر کھر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مرانی کی نظر سے ویکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بمانے اور جان ویئے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ

ے سرکار دو لتمدار کی بوری عمایات اور خصوصیت توجه کی درخواست کریں۔ (ملا خطہ ہو۔ تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۲۰-۱۹ (مجموعہ اشتمارات مرزا)

سب سے پہلے ہم افغانستان میں مرزائی تبلیغ کا نمونہ پیش کرتے ہیں چنانچہ مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان اینے خطبہ جعہ میں فرماتے ہیں۔

«افغانستان میں صاحب زادہ عبد السطیف کی شہادت کی وجہ»

ہمیں ہی معلوم نہ تھا کہ حضرت صاحب زاوہ عبد اللطیف صاحب شہید کی شہادت کی وجہ کیا تھی۔ اس کے متعلق ہم نے مخلف افواہیں سنیں گرکوئی بھینی اطلاع نہ طی تھی۔ ایک عرصہ وراز کے بعد الفاقا" ایک لائبرری ہیں ایک کتاب طی جو چھپ کر نایاب ہمی ہو گئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ایک اطلای انجنیز ہے جو افغانستان ہیں ایک ذمہ وار حمدہ پر ایک تھا وہ لکھتا ہے کہ صاجزاوہ عبد اللطیف صاحب (قادیانی) کو اس لئے شہید کیا گیا کہ وہ جمہ کے طلاف تعلیم ویتے ہے اور کومت افغانستان کو خطرہ لائتی ہو گیا تھا کہ اس سے افغانستان کا جذبہ عربت کمزور ہو جائے گا۔ اور ان م

انگریزدں کا اقتدار جیما جائے گا۔

(ملا خطه او اخبار الفضل قاریان جلد ۲۲ نمبراس مورخه ۱/اگست ۱۹۳۵ء)

# روس میں تبلیغ قادیانیت کے متائج

دو سرا ملک روس ہے جس میں قادیانی صاحبان نے اپنا میلغ جمیجا۔ اس کا حال بھی انسی کی زبانی سن کیجئ سرزا محمود احمد خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں۔

چو تکہ براورم محد این خان صاحب (قلوانی) کے پاس۔ "پاس بورث" نہ تھا اس لتے وہ روس میں وافل موتے ہی روس کے پہلے ریلوے اسٹیش "جھند" بر انگریزی جاموس قرار دیئے جا کر محر فنار کئے گئے۔ کپڑے اور کتابیں جو پکھ پاس تھا = ضبط کر لیا کیا۔ اور ایک ممینہ ک آپ کو وہاں رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو عشق آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا گیا۔ وہال سے مسلم روس پولیس کی حراست میں اس کو براستہ سمر قد الثقد بميماكيا اور وبال وو ماه تك قيد ركماكيا اور بار بار آب سے بيانات لئے كئے ناکہ یہ فابت ہو جائے کہ آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں۔ اور جب بیانات سے كلم نه چلا تو قتم فتم كى الحول اور وهمكول سے كام ليا كيا اور فوٹو لئے گئے۔ ماكم عس محفوظ رہے اور آئندہ کرفتاری میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد "کو مکل" سرحد افغانستان بر لیجایا گیا اور وہال سے ہرات افغانستان کی طرف اخراج کا تھم دیا گیا۔ مر چونکہ یہ مجابد گھرے اس امر کا عزم کر کے نکلا تھا کہ میں نے اس علاقہ میں حق کی تبلیغ کرنی ہے اس لئے واپس آنے کو اپنے لئے موت سمجھا اور روس پولیس کی حراست ف بعاك نكلا اور بعاك كر "بخارا" جا پنجاد دو ماه تك آپ دبال آزاد رب ليكن دو ماه کے بعد پر انگریزی جاسوس کے شبہ میں گرفار کئے گئے۔

(لما خطه بو الفضل قاديان جلد النمبراا مورف سماأكست ١٩٢٠ء)

آپ نے پڑھ لیا کہ بیرونی ممالک میں یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ البتہ اتنا شبہ آپ کے دل میں ہو گاکہ دہ اگریزی جاسوس خیال کرتے سے دہ خود تو اگریزی جاسوس نہ تھا تو اس شبہ کا جواب آپ قادیانی مبلغ کی زبانی سنتے محمد المین قادیانی مبلغ کا کمتوب مندرجہ

اخبارا الفضل قادیان جلد اا نمبر ۲۵ مور فد ۲۸ تمبر ۱۹۲۳ و دوسید میں اگرچہ تبلیخ احمدت کے باہمی مفاد ایک دو سرے کے لئے گیا تھا لیکن چونکہ سلسلہ احمدیہ اور برنش حکومت کے باہمی مفاد ایک دو سرے دو است بیں۔ اس لئے جمل میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرنا تھا۔ وہاں لازما " مجھے گور نمنٹ انگریزی کی خدمت گزاری کرنی پڑتی تھی۔ کیونکہ ہمارے سلسلہ کا مرکز ہندوستان میں ہے تو ساتھ ہی ہندوستانی حکومت کے اصابات اور ذہبی آزادی کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا تھا "قار ئین محترم آپ نے دیکھ لیا کہ قادیائی مسلط خود ہی محترف بیں کہ میں باہر جاکر انگریزوں کی تعریف کیا کرنا تھا۔ کیونکہ انگریزی گور نمنٹ اور امارے مفاد ایک دو سمرے سے وابستہ بیں۔

### "جرمنی میں تبلیغ قادیانیت کا نمونه"

مرزا محمود احمه خلیغه قادیانی فرماتے ہیں کہ:۔

جب لوگوں پر یہ اڑ تھا کہ احمدی اگریز قوم کے ایجٹ ہیں تو تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت ہماری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں تھی یہ بچھتے تھے کہ گو یہ ذہب کے نام سے تبلغ کرتے ہیں گر دراصل اگریزوں کے ایجٹ ہیں۔ یہ اثر اتنا وسیع تھا کہ جرمنی میں جب ہماری مبحد بنی تو وہاں کی وزارت کا ایک افسراعلیٰ بھی ہماری مبحد میں آیا۔ یا اس نے آنے کی اطلاع دی اس وقت مصربوں اور ہندوستانیوں نے مل کر جرمنی حکومت سے شکلیت کی کہ احمدی حکومت اگریزی کے ایجٹ ہیں۔ اور یہ پمل اس لئے آتے ہیں کہ اگریزون کی بنیاد مضبوط کریں۔ ایسے لوگوں کی ایک تقریب میں ایک وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔ اس شکلیت کا اتنا اثر پڑا کہ جرمنی حکومت نے اس وزیر کا شامل ہونا تعجب انگیز ہے۔ اس شکلیت کا اتنا اثر پڑا کہ جرمنی حکومت نے اس وزیر سے جواب طلبی کی کہ احمدی جماعت کے کام میں تم نے کیوں حصہ لیا۔

(ملا خطه مو الفضل قاريان مورخه ۱۹ست ۱۹۳۵ع)

ناظرین کرام اس وقت مخفر طور پر مخلف ممالک میں تبلیغ اسلام کے نام سے جو پر دیگینڈا تھا اس کی وضاحت کر وی اور قادیانی تحریک اس کا بانی اور اس کی معدودت کا اس کی چشا ہم نے آپ کے سامنے رکھ ویا ہے۔ امید ہے کہ اس نقاب کشائی کے بعد اب

ہر سجھدار پاکتانی کے لئے مزید حوالہ جات کی اور کدو کاوش کی ضرورت نہ ہوگ۔
جیدے اگریزوں کا منحوس قدم ہارے ملک سے نکل گیا ہے خداوند ذوالجلال اس طرح
اگریزی خود کاشتہ پودا کو بھی ختم کر کے سر زمین پاکتان کو حقیق معنی میں پاک کر کے
مسلمانوں کو ملت واحد کی صورت میں زندگی بسر کرنے کی تونیق دے۔ امین (مقدمہ روئیداد)

ے فروری۱۹۲۹ء کو جمعیتہ علماء اسلام پاکستان کا لاہور ہیں اجلاس منعقد ہوا۔ جس میں دیگر قرار وادوں کے علاوہ ذمل کی قرار واد بھی منظور کی گئی۔

#### ظفرالله خال

جمعیت علاء اسلام پاکتان کی مجلس شوری کا بید اجلاس چودهری ظفر اللہ فال کے سرکاری ذرائع سے جلسوں کے انتظامت اور اس کو عوام میں مقبول بنانے کے طربی کار کو بنظر تشویش دیکیتا اور اس کو کرد ژول مسلمانوں اور ہزاروں شدا ختم نبوت سے وابتگان کے جذبات کو پاہال کرنے کے مترداف سجھتا ہے۔ جیسے ڈی۔ می منتظمری نے اس کے اعزاز میں عمرانہ ولایا اور تقریروں اور جلسوں کا انتظام کیا۔ بید اجلاس کومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ عوای جذبات و معقدات کا احساس کرتے ہوئے اس طربی کار کے خلاف احکام جاری کرے۔

ڈپٹی کمشز منظمری نے مخلوط قلمی کرکٹ میچ اور ظفر اللہ کے اعزازات کرا کر اور اپنے زیر گرانی رسالہ "فروا" منظمری میں علاء اسلام اور دین طبقات کے خلاف ذہر ملا اور محمراہ کن تحقیات کرائی جائے اور اور محمراہ کن تحقیات کرائی جائے اور آئراہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دئے جائمیں۔ محرک:۔ فاضل دشیدی۔ موید: مولانا آئدہ ایسے حالات پیدا نہ ہونے دئے جائمیں۔ محرک:۔ فاضل دشیدی۔ موید: مولانا سید گل بادشاہ (سرحد) موید فانی:۔ مولانا احمد سعید لائلوری۔ خدام الدین ۱۸ فرر کا ۱۹۲۲ء

# چوہدری ظفراللہ خان کے متعلق ایک محتوب

محرّم ايديرُ صاحب مفت روزه لولاك لا نلور السلام عليم!

مذارش ہے کہ نوائے دفت (۱۱ فروری) میں سر راہے کے کالم نویس نے علماء اسلام کی تنقیص و ندمت اور چودھری ظفر اللہ خان کی مرح و منقبت کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے میں اس کے بعض اجزاکی نسبت مخضر گذارشات پیش کرتا ہوں۔

کالم نویس نے اپنے بررگ چوہدری ظفر اللہ خان کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ ہے۔
"ہم نے اللہ تعالی سے بیہ وعدہ کیا تھا کہ جب پاکستان مل جائے گا تو ہم اس میں اسلامی اور قرآنی نظام حیات قائم کریں گے لیکن ہم نے دین کو دنیا کا آباج کر دیا اللہ

تعالیٰ کی گرفت ور سے شروع ہوتی ہے لیکن بری سخت ہوتی ہے"

میں کالم ٹویس صاحب کی وساطت سے ان کے بزرگ چوہدری صاحب سے
پوچھتا ہوں کہ آپ اس پاکستان کے کئی سال تک وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ کیا آپ

اپنے زمانہ وزرات ہیں پاکستان ہیں قرآنی اور اسلای نظام حیات قائم کرنے کی
کوشش کی تھی؟ اگر کی تھی تو بتائے اس کی نوعیت کیا تھی؟ اور اس کا کیا بھیجہ برآمہ
ہوا؟ اور اگر آپ نے الی کوئی کوشش نہیں کی تو آپ کو تسلیم کرلیتا چاہئے کہ آپ
دوین کو دنیا کا آباج بنایا۔ پھر آپ کس منہ سے مسلمانوں کو خدا کی گرفت میں آنے
کی و عید سنا رہے ہیں آپ کو خود کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کی
وعید سے ڈرنا چاہئے۔ اور اگر قرآنی نظام حیات سے آپ کی مراد آپ کے مخصوص
عقائد کی تبلیخ اور اس کے لئے نشا ہموار کرنا ہے تو بلا شبہ آپ نے اس فرض کی
عقائد کی تبلیخ اور اس کے لئے نشا ہموار کرنا ہے تو بلا شبہ آپ نے اس فرض کی
اوائیگی ہیں اپنے دور وزارت ہیں بھی نہ صرف پاکستان ہیں بلکہ بیرونی ممالک ہیں بھی
نمایت اہم کردار چیش کیا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہم کہ شک آرو کافر گرود۔
پوہدری صاحب کا قول نہ کور نقل کرنے کے بعد ''نوائے وقت'' کے کالم نویس صاحب

"شتم ظریقی طا خطہ ہو کہ مسلمانوں کو اس یاد دہانی کی سعادت ایک ایسے بزرگ کو حاصل ہوئی ہے جے عام مسلمان "مرزائی" کتے ہیں۔ اور علا دین "مسلمان" ہی اسلم نہیں کرتے۔ اب ہم علاء دین کو کیسے یاد دلائیں کہ بیہ فرض ان کا تھا لیکن ادا کرنے کی سعادت سرچوبدری ظفراللہ خان کو ہوئی"

خدا جانے کالم نولیں صاحب کو نمس منخرے نے مکمہ ویا کہ یہ سعادت مرف چوہدری صاحب کے حصہ میں آئی۔ اور علاء اسلام اس سعادت سے محروم رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ علاء اسلام پاکتان کے یوم تاسیس سے اس وقت تک پاکتان کی تمام وزارتوں اور حکومتوں کے دور میں اسلامی نظام کے قیام کا پر زور مطالبہ کرتے رہے یں۔ تقریروں تحریوں قرار وادول تارول محضرناموں اور ارباب اقتدار سے ملاقاتوں کے ذریعہ برابر صدائے حق بلند کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن علاء كرام كى بير آواز وزارتول اور حكومتول كے نقار خانے ميں بيشہ طوطى كى صدابن كرره حمی۔ حصرت مولانا شبیر احمد عثانی رحمتہ اللہ علیہ اور جمعیت علماء اسلام کی کوشش سے خان لیافت علی خان مرحوم کے عمد میں خدا خدا کر کے قرار داد مقاصد منظور ہوئی مقی کیکن شاطران سیاست نے اس قرارداد کو مات دے دی۔ بھر اس صورت عال کے ہوتے ہوئے چوہرری ظفراللہ خان کی عمرے آخری دور کی ایک خلاف معمول تقریر کو (جس کے رازدروں کا بردہ مستقبل ہی اٹھائے گا) بنیاد ٹھراکر علاء اسلام کو اعلائے کلمت الحق كى سعادت سے محروم قرار دينا انتمائي غير ذمه دارانه حركت نمين تو اور كيا ہے؟ کالم نوایس صاحب نے بیہ بھی تحریر فرمایا کہ:۔

"بارشیں نمیں ہو رہیں ہوتی ہیں تو نہ ہونے کے برابر۔ ابر آیا ہے لیکن برستا منیں۔ روزانہ ذلزلے آرہے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تعالی کا اشارہ نمیں سمجھ رہے ہیں۔ کوئی عجب نمیں گرفت شروع ہو چکی ہو اور بردوں اور علماء کرام کی نافرانیوں کی سزا ساری لمت کو بھکتنی رہے "

اس عبارت کو پڑ مکر ہوں محسوس ہوتا ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی آنجمانی بول
رہے ہوں مرزا صاحب بعینہ اسی طرح تمام زمنی اور آسانی بلاؤں کے نزول کا سبب علاء
کرام کی نافرہانیوں کو قرار دیا کرتے تھے۔ اگر نوائے وقت کے کالم نولیں صاحب کرے
موٹھوں والا اور پکڑا جائے واڑھی والا کے فلفہ کے قائل نہیں ہیں تو می مرانی کر کے
بتاکمیں تو سسی کہ خدا کی نافرہانیوں اور گناہوں کا جو سیلاب موجود ہے اور مصیتوں اور
ہرمحاشیوں اور الحا دوزندقہ کا جو طوفان بریا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ زنا کاری محمد

بازی شراب نوشی ناچ رنگ سینما فاتی بے حیاتی سود چوری ویری ویری رشوت کیاتی رشوت کیات کاروبار کون کرتا ہے؟ اور اس کاروبار کو فروغ وینے والے کون لوگ ہیں؟ اور کیا یمی وہ جرائم نہیں ہیں جن کی گرم بازاری خدائے قمار کے عذاب کو دعوت وینے کا موجب ہے؟ پھریہ بھی سوچنے کہ کیا برعملی کے ساتھ بداعتقادی اور الحاد و زندقہ کی اعلانیہ نشرو اشاعت نے قوم کو "نیم چڑھا کریا" بنا کر نہیں رکھ ویا ہے؟

جب کچھ لوگ خاتم الانبیاد الرسلین صلی اللہ علیہ والہ دسلم کے بعد نبوت و پنیسبری کا وعوی کرنے گئیں اور ان کی تقدیق کے لئے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور بعض لعض لوگ "رواداری" کے ہیضہ کا شکار ہو کر ان کی پیٹے ٹھو تکنے گئیں اور بعض منافقین حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت کو حاکمانہ اور وقتی اور ہنگای اطاعت قرار دے کر مسلمانوں کو اسلام ہی سے باغی بنانے ہیں سعیء لا حاصل ہیں گے ہوئے ہوں تو اللہ تعالی کا غضب و غصہ کیوں نہ بھڑے؟

یہ وہ ہولناک جرائم ہیں جو اس ملک میں ڈکے کی چوٹ ہو رہے ہیں۔ اور جن

پر قرآن د حدیث میں جا بجا شدید عذابوں سے ذرایا گیا ہے حضرت مسے علیہ المعلوة
والسلام نے بھی ونیا کے آخر پر مختلف عذابوں کے آنے کی پیش گوئی فرمائی ہے یہ
ویکگوئی انجیل متی باب ۲۲ آیت ۳ آبا میں موجود ہے آپ نے فرمایا (جس کا ظاصہ یہ

"بہتیرے میرے نام ہے آئیں مجے اور کمیں مے کہ میں مسیح ہوں اور بہت ہے لوگوں کو مخراہ کریں کے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افراہ سنو گے۔ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں مے (الی قولہ) بہت ہے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو محراہ کریں گے"

علاء اسلام ونیادی وسائل و اسباب سے محردی بلک بے نیازی کے باوجود وین کے مختلف شعبوں کی جو خدمات سرانجام دے رہے ہیں اس پر آگر نوائے وقت ان کو واو مختلین شمیں دے سکتا تو کم از کم ان کی توہین کرکے دشمنان وین کے ہاتھ بھی تو مضبوط نہ کرے!

نوائے وقت کے کالم نولین صاحب نے یہ مجمی لکھا ہے کہ:۔

"ممکن ہے کل یہ علاء ہمارا جنازہ پڑھانے سے ہی انکار کر دیں لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مصلحت پشد علاء کو جو حق بات کمنے کی بھی جرات نہیں رکھتے جلد سے جلد اپنے پاس بلالے ہم ان کے بغیری اقتصے ہیں"

آپ نے بجا فرمایا! لیکن مطمئن رہتے آپ نماز جنازہ کے بغیر وفن نہیں ہو گئے۔ مرزا ناصر احمد یا ان کا کوئی قائم مقام آپ کا جنازہ پڑھا دے گا بشرطیکہ آپ علماء اسلام کی موت اور ربوہ اور قادیان کی سلامتی کی دعائیں بالالتزام فرماتے رہیں۔(مولانا بماء الحق قائمی۔ ہفتہ وار لولاک المارچ١٩٦٦ء)

#### قاریانی جماعت کا بجب

اخبارات میں خرشائع ہوئی ہے کہ "قادیانیوں کی مجلس مشاورت نے اپنے سالانہ بجث کی منظوری دے وی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس سال قادیائی جماعت کا سالانہ بجث تقریباً" 22 لاکھ روپیہ ہے۔

یہ بجٹ نظریہ ظاہر ایک جماعت کا بجٹ ہے اور اس بجٹ کا مقصد تبلیغ اسلام بتایا جاتا ہے۔۔۔۔ لیکن وکھ کے ساتھ کمنا پڑتا ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ پاکستان بیں سب سے بری جماعت جو اس وقت برسر اقتدار ہے مسلم لیگ ہے اور جس کا صدز۔۔۔صدر مملکت فیلڈ مارشل مجمہ ایوب خان ہے۔ ملک کے گورنز وزرا امرا کارخانہ وار اور درجہ بدرجہ قوم کی اکثریت اس کی ممبرہ۔ لیکن اس کا سالانہ بجٹ کارخانہ وار اور درجہ بدرجہ قوم کی اکثریت اس کی ممبرہ۔ لیکن اس کا سالانہ بجث کم لاکھ کا نہیں ہے۔ ملک کی کوئی نہ ہی جماعت خواہ یہ مودودی صاحب کی جماعت ہو یا کمی اور عالم دین کی جماعت اسکا بجٹ بھی ہے لاکھ کا نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیانی جماعت جو ایک معمولی تعداد پر مشمل لوگوں کی جماعت ہے۔ اس نے یہ ہے لاکھ دوہیہ کمال خرج کرے گی۔

اس موال کا جواب کوئی معمد نہیں جو حل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس موال کے جواب سے کما حقد آگاہ ہیں' اس مسئلہ کی حقیقت حال ہمارے سامنے روز روش کی

طرح واضح ہے۔ لیکن ہمیں ان کانوں کی تلاش ہے جو اس حقیقت کو سننے کے لئے تیار موں اور اگر کوئی کان سننے کے لئے تیار ہمی ہو جائیں تو ہم وہ دل کمال سے پیدا کریں جے ہماری بلت کا لیٹین آجائے۔۔۔۔ ایک الی تلخ حقیقت ہے کہ گو یم مشکل وگرنہ سے ہماری ہمانا تھا۔

مراد درد ایست اندر دل اگر محدیم زبان سوزد دگردم در کثم نرسم که منز انتخان سوزد

میں اس بات کے اظہار میں کوئی حجاب اور باک نمیں ہے کہ سے بجث نہ تو کسی د بی جامت کا ببت ہے اور نہ تی اسلام کی تبلغ کے لئے ہے یہ ببت ایک متوازی كومت كا بجث ب (كاش! اس حقيقت كو وكيف والى آكد وكيد سك اور سجف وال ول و واغ سجد سکیں) اس طرح یہ بجث اسلام کی جریں کا نے اور ونیا بحری اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تباہ کن متم کی سازشوں اور بریادیوں کے لئے منظور کیا گیا ہے۔ ہم اس بات کو یقین کے ورجہ میں سمجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا دجود قادیانیوں کے ذہبی مصالح اور عقائد کے علی الرغم قائم ہوا تھا۔ یہ بات قاریانیوں کے ذہبی مصالح اور عقائد میں واخل ہے کہ وہ کو شش کریں تا کہ نمی نہ نمی طرح پاکشان پھر ختم ہو جائے' یہ ملک بھر اکھنڈ بھارت بن جائے۔ گذشتہ ستبر میں پاکستان کو جو زخم اور تقصان اٹھانا بڑا اس کی بنیاد عمیر کا مسلد ہے۔ عمیر کا مسلد قادیاندل کا پیدا کردہ ہے۔ سمیر سے تادیانوں کی برانی اور آزہ دلجینیوں سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں ، وہ اس سلسلہ میں جو پھے پہلے کر سے جس اور جو پھے انہوں نے مال بی میں کیا ہے جم ایک ایک کڑی سے واقف ہیں۔ اور اس فرصت کے معظم ہیں کہ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ايوب خان' جناب ملك امير محمد خان' گور ز مغرني پاکستان اور وزير خارجه جناب ذوالفقار علی بھٹو پر قادیانیوں کی ان سرگرمیوں اور ان کے اس بجٹ کی پوری حقیقت کو واضح کر سکیں۔ اور ان سے عرض کر سکیں کہ حضور! آپ کہیں غلط فنی میں جتلا نہ ہوں' جو محض یا جو جماعت محسن کائٹات' سرور انبیاء فداہ ابی و ای کی وفادار شیں رہی

وہ اپ کی آپ کے ملک اور قوم کی وفادار کیے ابت ہو سکتی ہے؟

قادیانیوں کے سلسلہ میں پاکستان کے عوام ارباب افتدار کی اس پالیسی کو مجھی منبی سمجھ سکے یہ بات مختلف مشکوک و شہبات پدا کرنے کا باعث بھی ہو سکتی ہے کہ تلایانیوں کے الماک کو محکمہ او قاف نے اپنے قصہ میں کیوں نہیں لیا؟

امر واقعہ یہ ہے کہ قالوانی جماعت بانی جماعت کے قول کے مطابق اگر بردوں کا خود کاشتہ پودا ہے مخصوص مصلحوں (جو یقیقا اسلام دشنی پر مشمل ایس) کے لئے سندھ اس خود کاشتہ پودے کا اہتمام کیا گیا۔ اور اس پودے کو پروان پڑھانے کے لئے سندھ اور وہ سرے مقامات پرزر کی زمین اور دو سری الملک عطاکی گیڑے۔ مارشل لاء کی حکومت نے جمال اور بے شار ایجھے کام کے وہاں زر کی اصلاحات اور محکمہ او قاف کا قیام بھی قلہ تمام جاگرواروں کی فالتو زمینیں لے لی گئیں اور انہیں مزار عین میں تقسیم کر دوا میا لئین جب تاویانی فلیفہ کی زمین کی باری آئی تو کما گیا کہ بیہ زمین جو میرے نام ہے یہ وراصل جماعت کی ملیت ہے چانچہ وہ زمین زر کی اصلاحات سے مستشی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب او قاف کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور قادیانی جماعت کی زمینوں کی جانچ اس کے بعد جب او قاف کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا اور قادیانی جماعت کی زمینوں کی جانچ پر آئل شروع ہوئی تو کما گیا کہ وراصل جماعت کے نام بعض زمینیں میری ہیں اور مرے مرے نام بعض زمینیں جماعت کی جی بیں یوں او قاف سے نیخ کی ترکیب سوچ لی۔ اور میرے نام بوش زمینیں جماعت کی جیں یوں او قاف سے نیخ کی ترکیب سوچ لی۔ اور میرے نام بوش زمینیں جماعت کی جیں یوں او قاف سے نیخ کی ترکیب سوچ لی۔ اور میرے نام بوش زمینیں جماعت کی جیں یوں او قاف سے نیخ کی ترکیب سوچ لی۔ اور میرے نام بوش زمینی جماعت کی جی بون او ای جس نے اونٹ بن کر اثر نے سے انکار کیا تھا اور پر ندہ بن کر بوجھ اٹھانے سے معذوری کا اظمار کر لیا تھا

سوال بہ ہے کہ آگر قادیانی ایک فرقہ ہیں تو جمال سینوں شیعوں اہل حد ۔ شوں منفوں خنیوں خنیوں خنیوں کے او قاف لے حفیوں خنیوں خالیوں سروردیوں پہشیوں قادریوں اور نقشندیوں کے او قاف لے گئے ہیں وہاں قادیانی فرقہ اور جماعت کا او قاف بھی قبضے میں لے لیا جائے۔ جمال باتی جاگرواروں کی زمینیں ذرعی اصلاحات کے تحت مزار عین میں بانٹ وی گئی ہیں وہاں روہ کے اس متوازی محکران جاگروار کی جائدا پر بھی قبضہ کرلیا جائے۔ اور آگر قادیانی لیے شائم کرتے ہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دو ایک الگ ندہب ہیں تو مروفی فرما کر حکومت انہیں الگ ندہب ہیں قبت قرار وے دے ماکہ اندرون ملک اور جون ملک ہوں عامی اس کے ماجھ ہی اس

جب کی آمانی کی مدات کی پڑتال ہمی ضروری ہے کتی ٹرانسپیورٹوں کے لائسنس اور روٹ پرمٹ حاصل کئے گئے ہیں مرزا مظفر احمد کے جو سابق تاویانی قلیفہ کے حقیقی سجتیج اور واباد ہیں اس طرح دو سرے بوے بوے تاویانی افسروں کے عمدوں سے کیا کیا فوائد حاصل کے گئے ہیں گذشتہ تمین چار سال کے اندر کون کون می نئی الماک حاصل کی عملی ہیں ان سب باتوں کی اکوائری ملک قوم اور موجودہ حکومت کے مفاد میں ہوگی الماک کے سلسہ میں عدل و انصاف کا ایک اور نقاضا بھی حکومت کے ذمہ الماک کے سلسہ میں عدل و انصاف کا ایک اور نقاضا بھی حکومت کے ذمہ تاویان میں تاویان میں تاویان میں ہو ہندوستان میں رو مئی ہے اور وہاں آ عالی کام کر رہی ہے اس کافاظ سے بیہ تمام الماک وراصل متروکہ جائداد کے تھم میں ہیں۔ جن پر کے ۱۹۲۰ء سے کیا فاظ سے بیہ تمام الماک وراصل متروکہ جائداد کے تھم میں ہیں۔ جن پر کے ۱۹۲۰ء سے ایک نئی جماعت انجمن احمد بیر روہ نے خاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ حالا تکہ بیا عام مهاجرین عیں تقسیم ہونی چاہئے تھی۔

بسر طل سطور بالا کے لکھنے ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا یہ سالانہ بجث اس کے علاوہ ان کا فضل عمر فاؤنڈیشن کا سرایہ ان کی مقامی اور ضلعی تظیموں کا روپیہ یہ بدو ہمارے ندہب اور ملک روپیہ یہ لاکھوں اور کروڈوں روپیہ ناجائز ذرائع کا روپیہ ہے جو ہمارے ندہب اور ملک ووٹوں کے مغلا کے منافی رات کے لئے مخص کیا گیا ہے یہ ایک المی چڑہ جو عوام کی بالعوم اور صوبہ کے نیک نماد گور نر جناب ملک امیر محمد خال اور ملک کے بیدار مغز صدر جناب فیلڈ مارشن محمد ایوب خال کی خصوصی توجہ کی مستق ہے۔(ہفتہ وار لولاک مدر جناب فیلڈ مارشن محمد ایوب خال کی خصوصی توجہ کی مستق ہے۔(ہفتہ وار لولاک ۱۲۲ بریل ۱۹۲۲ و ما علینا الا البلا فیا

# يه فرقان فورس كيا بلا با

قدیانیوں کے ترجمان اخبار الفضل نے اپنی اشاعت ۲۹۳ مارچ ۱۹۲۱ء میں اعلان کیا ہے کہ

فرقان فورس میں شامل ہو کر جن قاریانیوں نے ۳۵ دن لینی ۳۱ دسمبر۱۹۳۸ء (فائر بندی کی تاریخ) تک تشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا وہ اب مندرجہ ذملِ نمونہ کی رسید بنا کر اس پر وستخط قبت کر کے مقامی قادیانی جماعت کے امیر کے دستخط کردا کر ملک محمد رفتی وارالصدر غربی ربوہ کو مجبوا دیں جس افسر کو ایڈریس کرنا ہے وہ جگد خالی چھوڑ وی جائے یہ رسیدیں ربوہ سے راولپنڈی جائیں گی راولپنڈی سے ان لوگوں کے تشمیر میڈل ربوہ بیس ربوہ آئیں گے اور اس کی اطلاع "الفضل" بیس شائع ہوگی اور پھر یہ میڈل ربوہ بیس ان قادیانیوں کو تقنیم کے جائیں گے"

قاریانی جماعت کے ترجمان "الفضل" میں ملک محمد رفیق صاحب کے بید پر اسرار اعلانات پڑھ کر سخت تعجب اور جیرت ہوئی کہ اٹھارہ برس کے بعد "فرقان کورس" کے قاریانیوں کو سمیر میڈل ملنے کا آخر قصد کیا ہے؟

فرقان فورس کے متعلق اس پر اسرار اعلان کا تعلق ملک کے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع سے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کے محکمہ وفاع کی زاکت اور نقدیس کے پیش نظر ہم اس بہت بوے سینڈل کی تفسیلات میں جانے سے قاصر ہیں۔

اس خطرناک سکینڈل کی تفسیلات میں جانا دراصل انٹیلی جنس پیورو کا کام ہے ہم خیس کہ سکتے کہ ارباب ریوہ کا یہ اعلان محکمہ انٹیلی جنس کے نوٹس میں آیا ہے یا خیس؟ اور آگر یہ اعلان اس محکمہ کے کار پرواڈ الت تیزین کے نوٹس میں آیا ہے تو قا اس پر اسرار اعلان کے تیہ منظر کو بھی سجھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس طمر آگرچہ اس محکمہ کے سربراہ بھی آیک قادیاتی افسر بتائے جاتے ہیں تاہم ہمیں ان کی حب الوطنی پر کوئی شبہ نہیں ہے۔

ہم اس سکینڈل کو براہ راست مغربی پاکستان کے عظیم الرتبت مور ز جناب ملک امیر محی خان کی قاتل افخر فوج کے عظیم جرنیل خان محمد محی خان صاحب کا پاک فوج کے مجابد اعظم جزل محمد موی خان اور ملک کے بیدار مغز صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے نوٹس میں لانا چاہے ہیں کہ قادیانیوں کی سے سرگر میاں ملک کی قاتل احرام فوج کے مقام و منصب کے منافی ہیں۔

ہمارا ملک ایک عرصہ تک سائ گندگی میں آلودہ رہا۔ گذشتہ ۱۸ برس کے عرصہ میں مختلف نشم کے دور آئے لیکن ملک اور قوم نے بیشہ اپنی فوج کی تعظیم اور نقذیس ول و جان سے کی ہے۔ اگر سیج پوچھا جائے تو ہمارے ملک میں صرف فوج ہی ایک ایما ادارہ ہے جس پر پوری قوم کو اعماد اور فخرہے۔ اور اس کی تنظیم کی کوئی می قدر قوم میں اختلافی نہیں ہے۔

قاریانیوں نے قبل ازیں قرب اسلام کی اصطلاحات نبوت ' رسالت ' صحابہ ' اہل بیت ' ازواج مطرات ' سیدة النساء وغیرہ کو نہ صرف ہے کہ اختلاقی امریتایا بلکہ ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ بہیں ہے بات لکھنے ہیں کوئی پاک نہیں ہے کہ حضور سرور کا تنات فداہ ابی و ای کی جس قدر تو بین اور بے اوبی اس فرقہ ضالہ نے کی ہے اور اسلام کے خلاف بیتی بری سازش اس ٹولے نے کر رکھی ہے اتن بری تو بین اور سازش چووہ سو سال ہیں کہی کسی نے نہیں کی ہے۔ جس کا احساس جس قدر تمام مسلمانوں اور خصوصا سے سربھی کسی نے نہیں کی ہے۔ جس کا احساس جس قدر تمام مسلمانوں اور خصوصا ارباب افقیار کو ہونا چاہئے نہیں ہے۔ لیکن اب قاریانی ویٹی اصطلاحات کی غار جمری سے آگے بردھ کر ملکی معاملات ہیں بھی پر پرزے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آگئی معاملات ہیں سے خصوصا '' فوج کے متعلق ایک خاص قتم کے معاملہ کو جس طرح رہوہ اور قاریانی نبوت کے ساتھ متعلق اور خسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ فوج کی تعظیم و آواب اور غیرجانبداری کے بلند مقام کے قطعا '' منانی ہے۔

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں ترب ہے مرغ قبلہ نما آشیائے میں

اس وقت ہم اس بحث میں نہیں بڑا چاہے کہ یہ فرقان فورس ہے کیا بلا؟ اگرچہ رہوہ کے متوازی حکران کی سیجھے ہیں کہ عوام کا حافظہ کرور ہوتا ہے اور شاید اب کی کو یاد نہیں ہوگا کہ اس فرقان فورس کی حقیقت کیا ہے عالبا انہوں نے اب می سوچا ہے کہ فرقان فورس میں شریک قادیانیوں کو مجابہ کشمیر کا نام دے کر عوام میں مانوس کیا جائے اور جس فتم کی افواہیں ربوہ سے پھیلائی جا ربی ہیں ان افواہوں کو ان پر مز اعلانات سے تقویت پنچائی جائے اور نبوت باطلہ کے ذہبی کاروبار کو چھانے کے علاوہ کسی اسرائیل کو معرض وجود میں لانے کے لئے کسی وام ہمرنگ زمین کے آدو بود میا کئے حائم ہ

قرقان فرس نے ۱۹۳۸ء کے ۲۵ دن جس جماد سمیر میں حصہ لیا تما اور جو خدمات سرانجام دی تحمیل اس کی تفصیلات آزاد سمیر کی مسلم کانفرنس کے رہنما جناب اللہ رکھا سافر کے اس بیان میں ورج ہیں جو موصوف نے فرقان فورس کے متعلق ان وثوں اخبارات میں شائع کرایا تھا۔ اور جس کے بعد قادیانیوں کے محن اعظم جنرل سمی نے فرقان فورس کو پراسرار اور فوری طور توڑ دیا تھا اور ان کی عزت بچانے کے لئے ایک خاص تقریب میں انہیں سندات دے دی گئی تھیں۔

اس دفت ہم اس موضوع پر ہمی کچھ کہنے سے قطعاً گریز کرنا چاہتے ہیں کہ حالیہ جنگ میں مجاہدین تشمیر کے معروف الفاظ کو فرقان فورس کے قادیانیوں کے لئے ۱۹۳۸ء کی جنگ کا حوالہ دے کر کیوں استعمال کیا گیا ہے؟

اس وقت ہم اپنے نہ کورہ بالا قابل صد احرام اکابر کی خدمت میں نمایت خلوص اور اوب کے ساتھ سے فرض کرنا چاہتے ہیں کہ قادیا نبول نے مملکت کے اندر مملکت ، اور فوج کے اندر فوج کا جو مشغلہ اختیار کر رکھا ہے اس سکیٹل کی تحقیقات کرائی جائے اور ملک کی قابل نقدیس قدروں خصوصا فوجی معالمات سے کسی کو تلعب کرنے اور کھیل رچانے کی اجازت نہ وی جائے۔(اولاک ۱۹۲۹م)

پاکستان کے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے سارجون کو قوی اسمبلی ہیں کما

کہ اگر کوئی مخص اسرائیل ہیں قادیانی مشن کی موجودگی کے متعلق جمیں شحوس معلوبات بہم پنچائے تو جمیں بڑی خوشی ہوگی۔۔۔۔ چنانچہ راقم الحروف نے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بذریعہ آر اطلاع دی کہ اسرائیل میں قادیانی مشن موجود ہے جس کا جوت قادیانیوں کی اپنی شائع کردہ کتاب "اور فارن مشن" کے صفحہ ۸۹ پر درج جس کا جوت قادیانیوں کی اپنی شائع کردہ کتاب اور فارن مشن" کے صفحہ ۸۹ پر درج محمود بدیر لولاک

### اسرائيل مثن

احمدیہ مثن اسرائیل میں حیفہ (ماؤنٹ کرملا) کے مقام پر واقع ہے اور دہاں

جاری ایک مجد' ایک مشن ہاؤس' ایک لائبرین ایک بک ڈیو ادر ایک سکول موجود ہے ہادے مشن کی طرف سے "ا بشری" کے نام سے ایک مالنہ علی رسالہ جاری ہے جو تنمیں مختلف ممالک میں جمیحا جاتا ہے۔ مسیح موعود کی بہت سی تحریب اس مٹن نے على ميں ترجم كى بيں۔ فلسطين كے تشيم ہوتے سے يہ مثن كانى متاثر ہوا۔ چد مسلمان جو اس دقت اسرائیل میں موجود ہیں' مارا مفن ان کی ہر ممکن فدمت کر رہا ہے۔ ادر مثن کی موجودگی سے ان کے حوصلے بلند ہیں۔ پچے عرصہ قبل ہاری مشنری کے لوگ چینہ کے میر سے ملے اور ان سے گفت و شنید کی۔ میر نے وعدہ کیا کہ احمیہ جماعت کے لئے کہابیر میں حیفہ کے قریب وہ ایک سکول بنانے کی اجازت دے وی گے۔ یہ طاقہ ماری جاعت کا مرکز اور گڑھ ہے۔ کچھ عرصہ بعد میر صاحب ماری مشزی دیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چیفر کے چار معززین مجی ان کے مراہ تھے۔ ان کا بروقار استقبال کیا گیا۔ جس میں جماعت کے سرکردہ ممبرادر اسکول کے طالب علم بھی موجو تھے۔ ان کی آمد کے اعزاز میں ایک جلسہ مجی منعقد ہوا۔ جس میں انہیں سابنامہ پی کیا گیا۔ واپس سے پہلے میر صاحب نے اپنے ہاڑات ممانوں کے رجشریس بھی تحریر کئے۔ ہماری جماعت کے موثر ہونے کا ثبوت ایک چھوٹے سے مندرجہ ذیل واقعہ ے ہو سکتا ہے ١٩٥١ء میں جب ہارے مبلغ چود هری محمد شریف صاحب راوہ پاکستان والیس تشریف لا رہے تھ اس وقت اسرائیل کے صدر نے جاری مشزی کو پیام جمیعا کہ چود هری صاحب رواعی نے پہلے صدر صاحب سے ملیں۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر چود مری صاحب نے ایک قرآن عکیم کا نسخہ جو جرمن زبان میں تھا صدر محترم کو پیش کیا۔ جس کو خلوص ول سے قبول کیا گیا۔ چود هری صاحب کا صدر صاحب سے انٹرویو اسرائیل کے ریڈیو یر نشر کیا گیا اور ان کی ملاقات اخبارات میں جل سرخیوں سے شائع کی منگ لولاک •اجون۱۹۶۱ء

و زر داخلہ پاکتان سے سٹوڈنٹس کے وقد کی ملاقات

جناب عالى مرتبت چوبدرى صاحب!

البلام مليم!

تاریخی شر چنیون کے املام کالج کے جلہ تقتیم اساو میں آپ کا قدوم میمنت اوم المایان پنیون کے لئے باعث صد افخار ہے۔ گری کے اس شدید موسم میمنت اوه م المیان پنیون کے لئے باعث صد افخار ہے۔ گری کے اس شدید موسم میں اپنے اوقات کیمیا صفات سے بکر وقت نکل کر ہماری دعوت کو شرف آبولیت بخشے ہوئے چنیوث میں تشریف آوری پر ہم بوے ممنون دشکر گزار ہیں۔ آپ کی اس کرم فوازی اور تشریف فرمائی کے لئے ہماری زبان توصیف ناشناس کا درجہ رکھتی ہے اس موقعہ پر ہم سٹوڈش ختم نیوت ایموی ایشن اور معززین شرکی طرف سے چند اہم مطالبات ہو کہ مرزائیوں اور رہوہ سے متعلق ہیں سمع علی میں لانا چاہج ہیں اور آپ مطالبات ہو کہ مرزائیوں اور رہوہ سے متعلق ہیں سمع علی میں لانا چاہج ہیں اور آپ ہوگے ہیں اور آپ کو دین و بی جیت سے متوقع ہیں کہ آپ ہماری گزارشات کو شرف پذیرائی بخشے ہوگے اضطراب و ہوگے ہدردانہ فور فرائیں گے اور این کا ازالہ فراکر لمت میں بوضے ہوئے اضطراب و تشویش کو رفع فرائیں گے۔

() پریس آرڈینس کے نفلا کے پوجود مرزائی ایبا لڑکر بڑی دسعت کے ماتھ شاکع کر رہے ہیں جس جس ملت اسلامیہ کی دل آزادی کا وافر مضر شامل ہے اور جس جس مصمت انبیاء صحلبہ کرام اور آل بیت اطمار پر شدید توہین آمیز رغار کس دیتے محلے ہیں اور جب ہم جوایا مکوئی لڑ کر پریس جس کے جاتے ہیں تو پریس آرڈینس کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں۔

(۲) مرزائی بعض او قات تبلینی رسائل اور پمفلٹ پرنٹ لائن نے بیر ملیع کرتے بیں ماکہ قانونی کرفت سے نی سکیس۔ اور یہ قانونا میں جم ہے۔ اس کے بوت میں ہم کچھ رسائل یا واثت بڑا سے مسلک کر رہے ہیں۔

(۳) جلسه سالاند منعقدہ ربوہ وسمبرد۱۹۲۵ء کے موقع پر چوہدری ظفر اللہ خال کی تحریک ہے فضل عمر فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈائی گئی ہے۔ ادر اس پر ا ارحائی ماہ بعد انہیں اکم

کیس معانی کی رعابت محکمہ کی طرف سے بل چک ہے۔ قواعد کی رو سے کمی ادارہ کو اس دفت تک یہ رعابت شیں بل کا جب تک اس کے قیام پر کم از کم تین سال کا عرصہ نہ بیت جائے۔ اور اس کا حساب ہا قاعدہ آڈٹ نہ کرا لیا جائے نیز جس ادارہ کے مقاصد تبلیق ہوں اس کو بھی یہ رعابت نہیں بل عتی۔ گذارش ہے کہ فضل عمر فاؤنڈیشن کو ان قواعد سے مستشنی کیوں کیا گیا ہے؟

(٣) الجمن الحريد (راوه) ويسك پاكتان على سب سے بيرى دقف ہے جس كے پاس لا كھوں روپ كى جا گيراور مرابيہ ہے۔ باوجود پورى المت اسلاميہ كے پر زور احتجاج كے اسے محكمہ او قاف نے اپنى تحویل على نہيں ليا۔ حالاتكہ اسى شر چنيوث على اليى مساجد كو بحى شامل دقف كر ليا كيا ہے جس كے ساتھ صرف چند دكائيں موجود ہيں۔ يہ التيازى سلوك نا قامل برداشت فير منصفانہ اور جانبدارانہ ہے۔

(۵) یہ بات اسمبل کے گذشتہ سیشن میں سائے آپکی ہے کہ گذشتہ سال مرزائیوں کو فیر ممالک میں تبلیغ کے لئے گیارہ لاکھ روپیہ زر مباولہ کی شکل میں فراہم کیا گیا ہے۔ یہ بات کمی ثبوت کی محلح نسیں کہ مرزائی ایک فرقہ ضالہ ہے اور ان کی تبلیغ ارتداد کی تبلیغ ایک ہے ایسے ملک میں ہو کہ زر مباولہ کی کی سے وو چار ہے محن ایک فرقہ کو اتن کیرر قم فراہم کا ملک و ملت کے ساتھ صریح زیادتی اور ملت اسلامیہ کی حق تعلی ہے۔

(۱) "الفعنل" ۱۲ مرار ۱۹۲۱م میں ایک اعلان شائع ہوا تھا کہ جو لوگ الفرقان بیالین میں رہے ہیں وہ اپنے عمل پد جات بنفسیل عمدہ ریوہ ارسال کریں اکہ انہیں سابقہ خدمات کے سلسلہ میں میڈل عطا کے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ فرقی محالمات میں مرزائیوں اور ریوہ کا عمل دخل کیوں ہے؟ اگر الفرقان بٹالین کور شنٹ کی تھی تو انہیں میڈل و انعلات ریوہ کی معرفت کیوں ویے جارہ ہیں اور اگر ذکورہ بٹالین مرزائیوں کی تھی تو یہ معالمہ اور بھی افسرساک ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کی بٹالین بتاتا جن کی تھی تو یہ معالمہ اور بھی افسرساک ہو جاتا ہے کہ ایسے افراد کی بٹالین بتاتا جن کی ماتھ صریح تا افسائی ہے۔ اور پھر سترہ سال گرر جانے کے بعد یہ انعلات و میڈل ملت کے تاوب و اذبان اور پھر سترہ سال گرر جانے کے بعد یہ انعلات و میڈل ملت کے تاوب و اذبان

میں بیسیوں شہرات کو جمم وے رہے ہیں۔ اس کی فیر جانبذارانہ تحقیق ہونی چاہئے۔
(2) سفارت خانوں کالجوں اور یونیورٹی کی لائبرریوں میں ایسا لڑی ہمیں جمیعا جا
سکنا جس میں ووسروں کی دل آزار کا سلان موجود ہو۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ ہمارے
کالجوں اور یونیورٹی کی لائبرریوں اور سفار شخانوں میں مرزائیوں کا لڑی وافر مقدار میں
مجیعا جا رہا ہے اس پر پابندی عائد کی جائے۔

(A) فی آئی کالج ربوہ جس کے ہوشل میں ۵۰ نیمد فیر مرزائی اقامت پذیر ہیں۔
ہوشل میں ایک منصوبہ کے تحت بردی باقاعدگی سے مرزائیت کی تبلیغ ہر جعرات کی جاتی
ہو طلائکہ اصولا ہم موشل میں کسی خاص فرقہ کو تبلیغ کا حق حاصل جمیں ہے یہ
مسلمانوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جس کا احمریوں کو کوئی حق حاصل
جنیں اس کا حکما "ازالہ ہونا چاہئے۔ سٹوڈ نٹس ختم نبوت ایسوی ایش مرکزیہ
چنیوٹ (معززین شم) لولاک ۱۰/جون۱۹۲۱ء)

## قادیانیوں کی تازہ ترین اشتعال انگیزی

مشور تادیانی سر ظفر الله خان نے مرزا محمود آنجمانی کی موت کے بعد ان کے متعلق ایک مضمون سپرو قلم کیا ہے جس میں تادیانی روایات کے مطابق اپنے خبٹ باطن کا اظمار کرتے ہوئے لخر موجودات سرور کائنات سرور انبیاء و اولیا خواجہ یثرب و بطحا فداہ ابی وای صلی اللہ علیہ دالہ وسلم کی شان اقدس میں ناقال برداشت مساخیال کی بیں۔ نقل کفر کفرنہ باشد کیلے ذرا اس مساخ رسول کی دریدہ دہنی اور بکواس ملا خطہ فرائسی۔

ا۔ مرزا محبود سابق خلیفہ ربوہ کے متعلق مضمون کی سرخی سے جے ا "اے فخر رسل! قرب تو معلومم شد دیر آمہ از راہ دور آمہ!"

۱۔ ۱۱ (مرزا محمود سابق خلیفہ ربوہ) مظمر الاول و الاخر عظمر الحق والعلاء آئے تو در سے لیکن رخصت اس قدر جلد ہو مجھے کہ ول کی حسرتیں ول بی میں رہ سکئیں۔

تو از آسان بودی باسان رفتی ہو گئے۔ کان اللہ نزل من السماء میں یی راز مضر تما کہ جو آسان سے آئے گا وہ آسان کو لوث جائے گا۔"

سا۔ آپ (مرزا محمود سابق خلیفہ راوہ) مثیل مسیح موعود ہے۔ جیسے (مرزا محمود فی اللہ مسیح موعود کے لحاظ سے آیک رنگ کے فرایا کہ مسیح موعود کا مثیل ہونے ادر اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے آپ (مرزا محمود) بیں بی مسیح موعود ہول۔۔۔۔ مثیل مسیح ہونے کے لحاظ سے آپ (مرزا محمود) حضور علیہ حضور علیہ السلام (مرزا غلام احمد قادیاتی) کے حسن و احسان بیں نظیر سے اور حضور علیہ السلام (مرزا قادیاتی) نے خطبہ المامیہ بیں فرایا جس نے میرے ادر میرے آتا محمد مصففے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے میرے مقام کو نہیں مصففے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے میرے مقام کو نہیں پہنچا۔"

ظلاصہ بیا کہ مثیل می موعود (مطابق مرزا محمود ظیفہ ربوہ) اپنے آقا محمر صلی اللہ علیہ داللہ وسلم کے رنگ میں رنگین تھے....آپ کا طلق علمی کا ظل اور نکس ملے...

س آگے لکھے ہیں کہ ایک قاریانی عورت نے خواب دیکھا کہ یکایک فضا تیز روشنی سے بعر گئی۔ اور پھر فورا " اندھرا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دیے ہی تیز روشنی موئی۔ اور اس تیز روشنی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ وسلم معد ایک زمرہ انبیاء علیم السلام کے تشریف لائے اور فرایا:۔

ہم محمود کو لینے آئے ہیں" ان نیک بی بی نے با اوب عرض کی کہ یا حضور<sup>م!</sup> ہمارا تو سالانہ جلسہ ہونے والا ہے بھر ہمارے پاس کون ہو گا؟

حضور کے فرمایا:۔

التمهارك ياس ناصر بوكك

اس مضمون میں چوہدری ظفر اللہ خال نے سابق خلیفہ ربوہ مرزا محود کو فخردسل مظر الدول و الاخر ایک رنگ مشیل مسیح موعود محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے رنگ میں رنگیں اور بیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرزا محمود کے استقبال کو آئے لکھا

ونیا کے ایک ارب مسلمانوں کا متفقہ حقیدہ ہے کہ "فخر رسل" اور مظر الاول و الا خر کے مصداق صرف شمشاہ لولاک ، خواجہ ہر ووسرا جناب احمد مجتے محمد مسطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم بی ہیں۔ عکیم الامت علامہ اقبل کے الفاظ میں ،

وہ وانائے سیل ختم الرسل مولائے کل جس نے خبارہ راہ کو بخشا فروغ واوی سینا نگاہ عشق دمستی میں دہی اول دہی آخر وہی قرآل وہی فرقال وہی لینین وہی طا

لین اس مضمون میں امحریزوں کا بید ذلیل ترین کلمہ لیس اور بین الاقوامی مابق خلیفہ ربوہ پر مابق خلیفہ ربوہ پر مابق خلیفہ ربوہ کو فلر رسل اور مظر الاول و الافر لکھتا ہے۔ جس خلیفہ ربوہ پر خود اس کی اپنی جماعت کے لوگوں نے زنا کاری افلام ہازی فریب کاری اور خیانت محرانہ کے الزالمت عائد کئے ہیں۔ حد بیہ ہے کہ بید الزالمت عدالتوں کے کشوں میں لگائے گئے اور پلک اشجوں پر کھڑے ہو کر لگائے گئے اور پلک اشجوں پر کھڑے ہو کر لگائے گئے اور پلک استجوں پر کھڑے ہو کر لگائے گئے ہیں۔

پاکتان کے دس کوڑ مسلمان رامی اور رعایا عوام اور دکام قر خداوندی سے ڈریں کہ ان کے ملک بیں ایسے عقائد کے دجال صفت لوگ موجود ہیں جنہیں برطامیہ کے سکان وم بریرہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور جو آئے ون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات اقدس کی شان میں امریکہ کے یہودیوں اور برطامیہ کے فصاری سے بردھ کر توہین کا ار ٹکاب کرتے رہے ہیں۔

ہم اس سے پیٹر بھی اس سازشی فرقہ ضلہ کی ملک اور ذہب ویشن سرگرمیوں
کو حکومت کے نوٹس بی لا چکے ہیں۔ اور آج پھر نمایت اوب کے ساتھ صدر مملکت
اور گور ز مغربی پاکستان کی خدمت بی عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت کے
ایک سپاہی یا کمی اونی طازم کا عمدہ اور منصب جعلی طور پر استعمال نمیں کیا جا سکن اور
اگر کوئی ایبا اقدام کرے تو وہ مجرم ہے اسے سزا وی جاتی ہے تو آپ اس امر کو کس
طرح روا رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے بلہ زین فتم کے لوگ رحمتہ للعلمین

صلی الله علیه والد وسلم کے القاب اور صفات سے متعف اور منوب ہو رہے ہیں۔
یہ گروہ اور ان کے لیڈر براہ راست سرکار ود عالم افرود عالم صلی الله طیہ والد وسلم کے
سماح اور اور ان کے لیڈر براہ راست سرکار ود عالم افرود عالم صلی الله طیہ والد وسلم کے
سماح اور اور اور ان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے مجبوب نمی کے وحمن ہیں۔ ویراہ برار سالہ
سماح کو اور ہے کہ مالک الملک نے ہر جرم کے خطاکار کو اپنی سروشن پر برواشت کیا ہے
سماح کین این میں کے وشنوں اور نمی کے وشنول کو بناہ وسنے والوں کو مجمی امان شیں
دی۔

نہ جا اس کے محل پر کہ بے ڈھپ ہے گرفت اس ک ڈر اس کی در کیری سے کہ ہے سخت انتظام اس کا لولاک ۸/حولائی

لحد فكربير

قلوانیوں کا اہل اسلام سے بنیادی اور اصول اختلاف ہے اس بنیادی اختلاف کے علاوہ وہ ایک خطرناک تم کی سیاس بھاوت بھی ہیں اسکے ذہبی مقائد کی اشاحت سے اسلام کی تخریب اور ان کے سیاس مزائم کی کامیانی سے ملک کی بہاوی لازی ہے۔ قلوانیوں کے متعلق دیل جس ہم جنب خلیق قربش مریر روزنامہ موام کے شکریہ کے ساتھ ان کا ایک اوار تی لوث قار کین "لولاک" اور حکومت کی خاص توجہ کے لئے شائع کررہے ہیں۔(اوارہ)

العارے محترم اور معزز معاصر الفت روزہ الولاک" نے آئی ایک حالیہ اشاعت میں قادیانی فرقے کے متعلق نعامت چونکا دینے والا مواد شائع کمیا ہے۔

مولانا بن محود سای اختیارے محل احرارے وابت رہے ہیں اور عاری بر استی ہے کہ ساست کے محل پر جس اکثر و بیشتر مولانا صاحب سے اختلاف رہے اور ہم استے ان اختلافت پر بھی شرمندہ جس موسک

لیکن مواماتا ملی محمود کی علمی فضیلت دی محبت اور لقنه هخصیت جارے گئے ہیشہ محبوب و محرم رہی ہے۔ وہ جس طرح منبری ارشادات کتاب و سنت اور ذکر سرور كائك ملى الله عليه واله وسلم سے عامت السلين كو متنيض فرماتے بين اس سے ان كائكت ملى اللہ عليه الله على الله علم اور إجار موجاتے بين-

اس احرام و عقیدت کے باوجود بالعوم لولاک کی ان تحریوں کو جو تقدیائی حضرات کے متعلق ہوں ہم ذیر بحث لائے سے اجتباب کرتے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے عقائد میں کوئی شمہ بحر خابی ہے۔ خدائے تعلق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بعدہ عاصی ہونے کے باوجود عقیدے کے لحاظ سے ہم ای شدت سے مسلمان ہیں جس شدت سے ہمارے محرم بزرگ ہو سکتے ہیں ہم نے ان بحوں سے وامن بھانے کی بیشہ اس لئے کوشش کی ہے کہ متانت و اختیاط کی حد قائم نہیں رہتی۔ اور اس کے فرائح کمک کے لئے افروناک ہوتے ہیں۔

لین زیر نظر مضمون اور اس کے پس مظریر خاموش رینا نامکن ہے۔ ہم نہیں چاہیے کہ وانت یا بلوانت طک میں حست دافترات پیدا کرنے کی وجہ بنیں۔ کونکہ ہمارے نزویک وطن عزیز کی حفاظت و حصائت اولین اور مقدم ہے۔ اور دطن سے مقدم مرف اسلام کی عظمت ہے۔ جس کے لئے پاکستان قائم ہوا ہے۔

تاویانی حرات کے متعلق ہم کمی تلو تقید یا ترش احتراض کو تحریر میں نہیں انا چاہیے ہم صرف یہ چاہیے ہیں کہ فیلڈ مارشل محد ایوب خان مدر پاکستان اس مسئلے کی ایست کی طرف متوجہ ہوں تادیانی حفرات کا مرکز راوہ پاکستان میں آیک الگ انتظامی وحدت کی نشاندی کرتا ہے۔ جو خواہ کمی وجہ سے بھی ہو اب اس کی حیثیت پاکستان میں آیک (وہ بحث کی نمیں ہوئی چاہئے۔ بلکہ جس طرح تادیانی حضرات کو پورے بی آکستان میں شری حقوق حاصل ہیں ای طرح راوہ میں تمام پاکستاندں کو شری حقوق حاصل ہونے چاہئیں گاکہ آیک تاکوار احساس اجنیت فتم ہو۔ اور اس پر تادیانی حضرات کو بھی اس میں کرنا چاہئے۔

ہم سی مجھتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے حکومت کو ککر مند ہونے کی ضرورت نسی۔ لیکن علیحدگ پندی کے رجمانات اور امکانات کو کلاا مقتم کرنا خود پاکستان کی سالیت اور لی کی جس

کے لئے خروری ہے۔

جمال تک راوہ میں قلوانیت کی مرکزی تحریک کا تعلق ہے ہم مجھتے ہیں کہ جو طلات پدا ہو چکے ہیں اور جو کوا تف اکثر خواص و عوام کی زیانوں پر ہیں ان کے پیش نظر قلوانیت کی تحریک کے مربراہوں اور کار پروازوں کے لئے بھی یہ صورت مال مفید نہیں ہے۔ بلکہ فلوک و شبمات کا ایک طوفان ہے جو افتا رہتا ہے اور اس سے کئی باخو فلوار اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں۔

اس وقت ہم ایک نمایت کڑی آنائش سے گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فعل و کرم سے پاکستان نے اپنے برترین و شمن کو سر میدان فکست فاش دی ہے مگر اس بنگ کے فقط بیک فراس بنگ کے فقط ہوئے کے ایک فاکفتنی حکایات بھی سن جا رہی ہیں جو اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی مقتضی ہیں۔

اس حقیقت کو تشلیم کرنا پر آ ہے کہ تقویائی حصرات میں سے آیک عضر ایہا ہے جن کے بارے میں ہوں کوئی طازمت کر جن کے بارے میں یہ کہ افد شیس کہ وہ خواہ کسی منصب پر ہوں کوئی طازمت کر رہ و آ رہے ہیں یا کسی اور ذمہ واری پر فائز ہوں ان کا اولین حرج احمد ان کا اینا حرکز ہو آ ہے اور اس طرح پاکستان میں ریاست در ریاست کا افسوسناک تصور حملی اور غیر حملی طور پر بردان پڑھتا رہتا ہے۔

ہم شلیم کرتے ہیں کہ تاویانی حفرات میں ایسے لوگوں کی بہت بدی تعداد موجود ہے جو پاکستان کے شمری ہونے کی حیثیت سے ملک کے لئے باعث فخریں۔ جن کی پہلی اور آخری فیر خزائل ہدردیاں اپنے وطن کے ساتھ ہیں لیکن اسے بھی جمٹایا جین جا سکتا کہ گروی اور جماحتی طور پر اس مقیدے کے پیرد ایسے بھی ہیں جو بسر صل ایک ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں پاکستان بحیثیت وطن دو سری جگہ رکھتا ہے۔ اور جن خطرات ذہن رکھتے ہیں جس میں پاکستان بحیثیت وطن دو سری جگہ رکھتا ہے۔ اور جن خطرات سے ہم دو جار ہیں ان کے ہوئے ہوئے ہوئے مول آسانی سے ہم دو جار ہیں ان کے ہوئے ہوئے تاویائی حضرات یا کوئی ایسے اشخاص جو پاکستان کے بارے میں سمی مشم کے ذہن تخطات رکھتے ہوں آسانی سے برداشت نہیں کئے جا

ہم ایک سادہ می گذارش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ پاکستان میں کسی فرو مکی گردہ مکی

طبقے یا کی جماعت نے علیمدگی کو ضروری ضیں سمجملہ اس لئے راوہ کی موجودہ حیثیت کو پاکستان کے دوسرے شہوں کی طرح بنایا جائے۔ یا خبر اور اعلیٰ سطح پر ان بعض روایات و حکایات کی تحقیقات کی جائے جو اس وقت عام طور پر پھیلی ہوئی ہیں اور اگر قلوبائی صفرات کے خلاف من حیث الجماعت ایسے الوالمات غلا البت ہوتے ہیں تو پیک طور پر پوری شرح و اسعا کے ساتھ اگلی تردید کی جائے اور اگر یہ الوالمت یا ان کا کوئی اثر افزا ورست البت ہو جائے تو حومت متعلقہ جماعت کو ایپ روید میں میج تبدیلی کا موقع دے اور اس سلسلے میں عوام کو احتو میں لیا جائے جیسا کہ ہم پہلے مرض کر بھی ہیں ہم ایپ مقتیدے پر واضح ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم اسکی حفاظت موش کر بھی ہیں۔ ہمیں تادیائی حضرات کے بارے میں کسی تلی اور ترخی کے بغیر یہ سب کی اس لئے لکھنا پڑا ہے کہ پاکستان اس کا تقاضا کرتا ہے۔ (اولاک ۲۲/ موالی ۱۹۲۰)

### خلیفه ربوه کی سر خرمیاں

معتر درائع سے معلوم ہوا ہے کہ قادیاتی ریاست کے سرپراہ مرزا ناصر اجمد ظیفہ روہ لے مسلم کانوٹس کے سرپراہ چہری غلام فیاں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات می بیر مرک میں بائج گھنے تک جاری رہی۔ ہو سکتا ہے کہ ریاست رہود اس حمن میں یہ الحک کر دیاست رہود اس حمن میں یہ اعلان کر وسے کہ ظیفہ رہود نے چہری قلام مہاس جو آیک عومہ بیار رہے ہیں کی مزان پری کی۔ انہیں براہین احمیہ کی آیک جلد پیش کرتے ہوئے احمیت کی تبلغ کی اور ان سے ان پائچ سو احمی خاندانوں کا بدی تفسیل سے ذکر کیا جو معبوفہ سمیر سے لکل کر آزاد کھیر میں آئے ہیں لیکن ایمی تک ایا کوئی اعلان دسی کیا گیا۔

مرزا نامر احمد خلیفہ ربوہ خاص سای ذہن اور نکر رکھنے دالے تاریانی رہنما ہیں۔ انہیں ندہب کا کوئی خاص مطاحہ یا نوق نہیں ہے۔ یمی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریانی جماعت کا خلیفہ بنتے ہی لاہوری تاریانوں (ہو مرزا غلام احمد کو نمی نہیں ملٹے بلکہ مجدد مانے ہیں) کو بھی اپی بیعت میں شال ہو جانی کی دعوت وی ہے اور ظلفہ بنتے ہی فضل عرفاؤ تردیش تائم کر وی جس کے لئے ۱۲۳ لاکھ روپید کی فراہمی کا اعلان کیا گیا۔ جو ۱۲۳ لاکھ کی بجائے ۱۸۸ لاکھ روپید ہو گیا۔ اور بعض اندرون پروہ کے راز جانے والول کی روایت کے مطابق اس مد میں وہ کروڑ روپید جمع ہو چکا ہے۔ یہ فضل عمرفاؤ تردیش کیا ہے۔ یہ مطابق اس روپے کا معرف کیا ہے۔ یہ معمل خرج ہونے والا ہے۔ ان سب باتوں سے مرزا نامر احمد ظلفہ راوہ کے سابی زبن کے پس منظر کا پند چان ہے اور ان کے سابی عرزائم واضح ہو رہے ہیں۔ بہیں نقین ہے۔ کہ چوہدری فلام عباس سے مرزا نامر احمد کی ملاقات بھی انہیں سابی مقاصد کے لئے ہوتی ہے جو مرزا نامر احمد کے پیش نظر ہیں۔

مرزا ناصر احمہ اور قادیانی جماعت کی مسئلہ تشمیر سے پیچ وار اور مخطرناک ول چسی ایک پرانی بیاری ہے۔ ہم خدا کے فضل و کرم سے قادیانیوں اور مرزا ناصر احمہ کے اس سایی ذہن کے پس منظر سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے عزائم اور ان کی محمیل کے لئے کرو ژوں روپے کے فنڈز کی فراہمی کی حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ امریکہ کے اوارہ سی آئی اے کی ہو شریا طلسماتی کمانیاں ہم پہلے سے ہی جانع ہیں۔

اب دیکنا یہ ہے کہ چوہ ری غلام عباس جو ایک مخلص باور اور مسلمہ کشمیر کے متعلق مخلصانہ رائے رکھنے والے کشمیری رہنما ہیں اور مرزائوں کو ۱۹۹۱ء کی کشمیر کمیٹی کے وقت ہے اچھی طرح جانتے ہیں) وہ مرزا ناصر احمد کے وام ہمرتک زمین میں کمال تک قابو آسکتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد کی یہ طاقاتیں آزاد کشمیر کے قابوائی رہنماؤں مردار اراہیم کے آئے خورشید فلام نبی گلکار مسلمان رہنماؤں چوہدری غلام عباس مردار عبد القیوم وغیرہ کے درمیان صلح کا باحث بنتی ہیں یا نہیں اور اس صلح کے تیجہ میں مرزا ناصر احمد صاحب خان عبد الحمید خان صاحب کی حکومت کو فلست دے کر کے۔ائے مرزا ناصر احمد صاحب خان عبد الحمید خان صاحب کی حکومت کو فلست دے کر کے۔ائے خورشید یا مردار ابراہیم کو دوبارہ آزاد کشمیر کی حکومت میں برمرافتدار لا سکتے ہیں یا نہیں۔(لولاک ۲۱مراکت ۱۹۲۱ء)

1/ متبر۱۹۲۹ء کی رات آغا شورش کاشمیری کو اگر فار کر کے ساتی وال جیل جمیع

#### ظفرالله خان اور ملك فيروز خان نون

بادش بخیرا طک فیروز خان نون مجی بوے مزے کے بردگ ہیں۔ نوائے وقت کی اشاعت ۱/اکتوبر میں ان کے پچھ رشحات قلم شائع ہوئے ہیں۔ طک صاحب نے اپنے انہیں قلم تقلوں میں ایک خاص واقعہ کا اشارہ مجی کیا ہے کہ:۔

ایک وفعہ و سر ظفر اللہ فان کی دعوت پر رہوہ گئے اور مرزا بیر الدین محمود سے
طے جب لما قات کے کموہ بیں واخل ہوئے تو احراً اس جوتے اثار دیئے۔ لما قات کے بعد
جب اٹھے تو سر ظفر اللہ فان نے ان کے جوتے اٹھا کر ان کے سائے رکھ دیئے۔ ملک
صاحب سر ظفر اللہ فان کی اس اکساری اور تواضع سے بہت متاثر ہوئے۔۔۔۔

ملک صاحب بھی عجیب ساوہ اوح بزرگ ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ درامل سر ظفراللہ خان پاکتان کے وزیر اعظم لینی ملک کے دس کو ڑ باشندوں کے نمائندہ کو اپنے گرد کے باس لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح سے اس نے پورے ملک کی انتظامیہ اور افسروں کو یہ آٹر ویا کہ قاویانیوں کے متعلق با ملاحظہ ہوشیار ہو کر رہئے کیونکہ میرے گرد کے وربار میں ملک کا سب سے برا حاکم بھی پاپوش کشیدہ اور انس مم کردہ حاضر ہو آ ہے۔

ملک صاحب کا خیال ہے کہ دربار ربوہ میں سر ظفر اللہ فان نے ملک صاحب کا جو آ اٹھا کر اکساری اور تواضع کی اعلیٰ مثال چیش کی۔۔۔۔لیکن ہمارا خیال ہے ہے کہ سر ظفر اللہ فان نے ملک نون کو ربوہ کی سرکار میں چیش کرکے پوری ملت پاکستانیہ کے سر پر جوتے رسید کے۔ اصل میں ملک فیروز فان نون بہت بھولے آدمی ہیں۔ تحریک پاکستان کی آئید کرنے پاکستان کی آئید کرنے گئے ہے بلکہ تحریک پاکستان کی آئید کرنے گئے ہے بلکہ تحریک پاکستان کی آئید کرنے گئے ہے بلکہ تحریک پاکستان کی تائید کرنے گئے ہے بلکہ تحریک پاکستان کے مللہ میں گرفتار ہو کر کچھ دنوں کے لئے قید بھی ہو گئے ہے بلکہ عالم کا یہ خالب کا یہ شعر پرما قالہ

ہر بوالنوس نے حس پرسی شعار کی! اب آبدے شیعہ المل نظر کمی

کمک صاوب کا ائی دئوں کا ایک لفید ہوا مصور ہے کہ نمی چلے ہیں انہوں نے کما تما کہ مسلمانو! ہومو کلہ اللهم صل حلی معمد و حلی ال معمد و بادک وسلہ---

رچہدری ظفر اللہ خان کے جوتے افحانی کی ہو دی تنی چہدری صاحب کے جوتے افحانے کا آیک اور واقعہ بھی بن لیجے جس نالہ جن ان کو میاں سر فضل حسین کی جگہ والسرائے کی انگیزیکو کونسل کا ممبر بنایا جا رہا تھا ان ونوں کا ذکر ہے کہ آیک وفد میاں سر فضل حسین کی خدمت جن حاضر ہوا۔ میاں صاحب اس وقت شملہ جن فحمرے ہوئے شخص حاس وفد جن (۱) منظور علی تائب مالک شخص اس وفد جن (۱) منظور علی تائب مالک تری پریس شملہ (۱) منظور علی تائب مالک آری پریس شملہ (۱) منظور علی تائب مالک اسری پریس شملہ (۱) منظور علی تائب مالک اسری پریس شملہ (۱) منظور شملہ (۱) موانا للل حسین اخر (۵) میرا احد حسین شملوی شال تھے۔

وند نے میاں صاحب سے عرض کیا کہ جمیں مطوم ہوا ہے کہ آپ وائسرائے کی ایجزیکٹو کونسل سے فارغ ہو کر پنجاب میں ہونے والے ایکٹٹوں میں حصد لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہج ہیں اور اپنی جگہ مسلمان نمائندے کے طور پر سر ظفراللہ خان قلوائی کو کونسل کا ممبر بنوا رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہے اور تففراللہ قلوائی کی جگہ ممی مسلمان کو کونسل کا ممبر بنوانا چاہے۔

میان صاحب نے وقد کی معلومات کی تعدیق کی اور کماکہ بیں ظفر اللہ فان کے علاوہ کمی اور کو ممبر بنوانا بہند نہیں کرونگا۔۔۔۔۔وقد بایس ہو کر بابر لکلا تو میاں فشل حیین مرحوم کے ایک طازم نے بوچھا کہ کو بھائی! میاں صاحب نے تمارا مطالبہ مان لیا انہوں نے لئی بی جواب دیا۔ اس نے کما میری ایک بات سنو پھر تماری سجو بی آبات کا کہ میاں صاحب ظفر اللہ فان کو بی کیوں ممبر بنوانا چاہے ہیں ہوا ہے کہ ایک دن میاں صاحب دفتر جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے۔ اس وقت چوہدی ظفر اللہ فان بھی میاں صاحب نے بی ہوری ظفر اللہ فان بھی میاں صاحب نے بی ہی مورد سے میاں صاحب نے بھے آواز دی اور کما کہ میرا

جو آ الؤ۔ میں ساتھ والے کرے میں تھا جادی سے آیا کیا دیکتا ہوں کہ میرے آنے سے قبل بی سر ظفر اللہ خان نے میال صاحب کا جو آ افعا کر ان کے سامنے رکھ وا۔

یہ واقعہ سناکر وہ طازم کنے لگا نواب آف چمتاری یاسر علی امام یا نواب اسلیل یا بدندستان اور بنجاب کا کوئی اور بدا مسلمان میاں صاحب کی اتنی خوشلد کر سکتا ہے بشنی سر ظفر اللہ خان کر رہے ہیں اس لئے آپ جائیں یہ ظفر اللہ خان کو بی ممبر بنوا کیں گے۔ کسی اور کو ممبر بنوانا کبھی پند نسیس کریں گے۔ اس لئے تخریک آزادی کے ونوں میں موانا ظفر علی خان اور سید صطاع اللہ شاہ بخاری ایسے نوگوں کے متعلق یہ کما کرتے ہے۔ کہا کرتے کے کہنہ

منظال فخص انگریزوں کے بوٹ کی ٹو جاتا ہے۔

ایے کسی آوی نے اگر ملک ٹون کا جو آ اٹھا کر رکھ دیا تو کولمی قیاست آگئ جس سے ملک ٹون شرائے جا رہے ہیں۔

بے چارے چوہدری ظفر اللہ خان جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنیاد ہی انگریزوں کی تعش برداری اور خوشلد پر ہے۔ اور چوہدری صاحب اس فرقہ کے تعلم اور سچے پیرد کار ہیں۔(لولاکسے)توبر ۱۹۲۲ء)

کیا ارباب رہوہ جواب دیں گے؟

گذشتہ سال بورپی ممالک میں رہنے والے تدیائی مبلنین کا ایک خاص کو نیشن الدن میں منعقد ہوا تھا۔ اس کو نیشن کا افتتاح مین الاقوای عدالت کے ج مشہور تلوبائی مبلغ چوہری مر ظفر اللہ خان نے کیا۔ اس کو نیشن میں ایک خاص اور اہم مسلے پر ندر دیا گیا اس کو نیشن کی خبر پاکستان کے بعض نامور اور مشہور اخبارات میں شائع موئے اس کو نیشن کی خبر پاکستان کے بعض نامور اور مشہور اخبارات میں شائع موئے والی خبر کو ہم من و عن متعلق روزنامہ جگ میں شائع موئے والی خبر کو ہم من و عن لفل کر رہے ہیں۔

جماعت احربيه كابهلا يورني كنونيشن

اندن ام/اگست (مماکدہ جگ) جماعت احرب کا بلا یورنی کویٹن جماعت کے

لندن مرکز میں منعقد ہو رہا ہے۔ جس میں تمام ہورئی ممالک کے اجربہ مثن شرکت کر رہے ہیں۔ کونش کا افتتاح گذشتہ اوزیک کی بین الاقوامی عدالت کے ج سر مخفر اللہ طان نے کیا یہ کونش کے اگست تک جاری رہے گا جمامت نے مخلف ممالک میں اپنے مثن قائم کر لئے ہیں۔ برطانیہ میں جمامت کے اٹھارہ مرکز قائم ہو چکے ہیں۔

کونیشن ش شریک مندوین نے اس بات پر ندر دیا کہ اگر احمدی جماعت بر سرفتدار آجائے تو امیروں پر فیکس لگئے جائیں اور دولت کو از سر نو تقسیم کیا جائے۔ ساہو کارے اور سود پر پابندی لگا دی جائے اور شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔ (روز نامہ جنگ راولپنڈی مورخہ سمراگست ۱۹۲۵ جلد کے شارہ ۲۰۹ فسٹ ایڈیشن چناب ایڈیشن)

قاریانی عاصت کے متعلق ہم بری سخت مشکل اور پریشانی سے دو جار ہیں۔ قاریانی معاصت کیا ہے اس کے ذہی مقائد کیا ہیں؟ وہ این سامنے کون سے سیای موائم رکھتی ہے۔ وہ اپنے ذہبی عقائد کے پرچار کے لئے کیا کچھ کر رہی ہے؟ وہ اپنے سیاس مقاصد کے کس قدر قریب سینے بھی ہے اسکا رویہ اندرون ملک کیا ہے؟ یہ ورون ملك بين الاقواى طاقتوں سے كيا تعلقات ركھتى ہے؟ اس كى تعظيم كيا ہے؟ اس كے ياس روپیے کتا ہے؟ اس روپے کی آم کے ذرائع کیا ہیں؟ اس روپے کا فاہری اور خیہ معرف کیا ہے؟ علائے کرام انس کیا مجھتے ہیں ، تحفظ کی کیا ملاحیت رکھتے ہیں اس سلسلے میں ان کی کارکردگ کیا ہے؟ اس ملک کے متعلق قادیانیوں کے زہی عقائد اور مزائم کیا ہیں عومت سے الکا رویہ کیا ہے ، حکومت کا رویہ ان سے کیا ہے ، حکومت ان کے متعلق کیا جائتی ہے' اس وقت اس کے کتے اخبارات اندرون ملک اور بیرون ملك كے لئے شائع ہوتے ہيں كتے كلديج الفنيفات اليفات اور ووسرا تبليفي لنزير چمپ کر تقتیم ہو آ ہے۔ ان کے پاس کتنی وقف جائداد ہے۔ ان کے پاس کتنی ملکیتی جائدادیں ہیں یہ چد موثی موثی باتی ہیں جن می سے ہرایک بلت کی وضاحت ملک اور نرجب کے مغاو کے نظمہ تظرے ضروری اور لازی ہے اور ان میں سے بربات کی وضاحت خدا کے فضل و کرم سے بورے ولائل کے ساتھ کی جا عتی ہے لیکن

دد مری طرف ہمیں اپی حکومت سے تعاون کے دامن کو ہاتھ سے ضیں چھوڑا۔ اس مملکت کی حفاظت تخیر اور ترق کے لئے جو کھھ موجودہ حکومت نے کیا ہے اسے ہم نہ مرف یہ کہ بنظر استحسان دیکھتے ہیں بلکہ دائے درہے قدے شخ اس کے ماتھ ہیں۔ اس کی مجبوری ہماری مجبوری ہاری مجبوری ہار گئی جب تک کہ خود حکومت نہیں اور مکلی مفاو کے لئے ان سوالات کے جواب کی ضرورت محسوس نہ کرے ہمیں اسکی مشکلات میں کمن منہ کم کا اضافہ ہمی نہیں کرنا ہے۔ البتہ بعض باتیں ایک آجاتی ہیں جمال ہمیں ملک اور نہ بسبعکی عزت کی خاطر ہر مصلحت قربان کرنا ہوتی ہے۔

چے بینم کہ بائینا و باہ است آگر خاموش بنشینم کناہ است

ایی ہی ایک ناگزیر بات وہ قرار واو ہے جو قلوبائی مبلنین نے لادن کے کو یکٹن میں پاس کی۔ ہم اس قرار واد سے پہلے ہی دوز آگاہ سے لیکن اس کے اظہار کا وقت دہیں تھا۔ اب گذشتہ ستبر کے طلات سے الحمد فلہ کی حد تک حکومت دید چکی ہے اس لئے اب اس کا اظہار بے جا بھی نہیں ہو گا۔ اس سلسلہ میں ہمیں افروس اس بات کا ہے کہ یہ فرض بھی پاکستان انٹیلینس ہو دوکا تھا کہ وہ لادن کی اس قرار واو کے بات کا ہے کہ یہ فرض بھی پاکستان انٹیلینس ہو دوکا تھا کہ وہ لادان کی اس قرار واو کے پی منظر اور حقیقت کو بیجھنے کی کوشش کرتی اور اب بھی اس کی بوری بوری چھان بین کرنی چاہئے کہ اس قرار واو کا مطلب کیا تھا۔ سر وست اس کے متعلق ہم ارباب بین کرنی چاہئے کہ اس قرار واو کا مطلب کیا تھا۔ سر وست اس کے متعلق ہم ارباب بیت اس کو شیشن اور اس کے زیر دوہ سے براہ راست درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ کہ وہ اس کو بیش اور اس کے زیر بحث آنے والے مسئلہ اور پاس ہونے والی قرار واو کی وضاحت فرا میں۔ اور اس

(الف) اگست ۱۹۹۵ میں بور پی ممالک کے تادیانی مبلنین کو اپنے استے اہم اور پہلے کو بیشن کو اپنے استے اہم اور پہلے کو بیشن میں اس امر کی کیا ضرورت ور پیش میں کہ انہوں نے اس بلت پر زور دیا کہ اگر جماعت اجربہ بر سراقدار آجائے تو امیروں پر فیل نگائے جائیں۔ وولت کو از سر نو تقتیم کیا جائے۔ سابو کارے اور سود پر پایٹری لگا دی جائے اور شراب نوشی ممنوع قرار وی جائے۔

(ب) کیا جماعت اجربہ کے مقاصد اور مزائم بیں یہ بات شال ہے کہ وہ برسرافتدار آجائے اور اگر یہ بات جماعت اجربہ کے مقاصد اور پروگرام بی شال ہے تو برسرافتدار آنے کے لئے وہ کون کولی مسائی بدے کار لا ربی ہے۔

کونیش کے جن معدیین نے اس امر پر ندر دیا کہ اگر جماعت اجمیہ بر مر افتدار آجائے تو ایدا ایدا کرے ان کے اور آپ کے خیال بی جماعت احمیہ کے بر مر افتدار آنے کا کمال اخلل بیدا ہو گیا قملہ یا اب اخلل ہے۔ برطانیہ بی یا امریکہ بی یا ہمدستان یا پاکستان بیل یا اور وہ کونیا طلب اور علاقہ ہے جمال جماعت احمیہ کے برمرافقدار آنے کا امکان ہے۔

(د) جماعت اجربہ نماز ردنہ زکوۃ وغیرہ فرائش اسلام کی مکر فیس ہے۔ انہیں تہلیٰ جس سب سے زیادہ جس سسلے سے دلچیں ہے وہ مرزا ظلام احمد صاحب کا دعوی نیوت اور مسجست ہے۔ اسلام اور قلوانیت کے ان خاص تبلینی مسائل کی بجائے صرف اس سسلہ پر بی کیوں ندر ریا گیا کہ اگر جماعت اجربہ برسر افتدار آجائے تو امیروں پر نیکس لگائے گی دولت از سرنو تقسیم کرے گی سابو کارے اور سود پر پابندی مائد کرے گی۔ لینی ذہبی مسائل اور احکام کی بجلئے سیای مسائل اور احکام کے متحلق بی قرار واو پاس کی گئی طائلہ لاکھوں روپ کے فری سے یہ ان کی پہلی کو نیشن متحلق بی قرار واو پاس کی گئی طائلہ لاکھوں روپ کے فری سے یہ ان کی پہلی کو نیشن تھی اہم شمی اور جس کی اجمیت کا اندازہ اس سے لگیا جا سکتا ہے کہ سر ظفر اللہ خلن جیے اہم تقریل لیڈر نے اسکا اختیاح کید

(ر) کیا ای وقت تاوانیوں کو بہ علم ہو چکا تھا کہ ان کی اندان کو دسٹن سے صرف ایک یا اس وقت تاوانیوں کو بہ علم ہو چکا تھا کہ اور برطانیہ کا پھو ہوارت پاکستان پر اچانک حملہ کرنے والا ہے اور ہمارت اور امریکہ برطانیہ کی سازش کے مطابق پاکستان کی سائیست خطرہ بیں پڑنے والی ہے۔ جیسا کہ ایک یا بعد اور اس سازش بی بمارت کے ساتھ میں خور پر امریکہ ' برطانیہ پائے گئے۔ اس سازش اور اس حملے کو پاکستان کی جیالی خیور بیار اور وار جانباز فرجوں نے روکا بوری پاکستانی قوم کفن بردوش ہو گئے۔ فیلڈ مارشل محمد باوب خان نے لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ برجے ہوئے دعمن پر اوٹ برنے کا عمم ویا

اور فرج کے جرنیاوں اور ساہیوں نے قردن اولی کے فازیوں کی یاد آزہ کردی اور اس مب کچھ کے ساتھ اللہ کا فعل اور اس کے حبیب کی نظر رحمت سے مملکت پاکتان نج علی اور سازی کھیاتے ہو کر او حراو حرکی ہاتیں بنانے گئے۔

ہمیں امید ہے کہ ارباب ریوہ ہمارے ان سیدھے ساوھے سوالات کا سیدھا میں امید ہے کہ ارباب ریوہ ہمارے ان سیدھے ساوھے سوالات کا سیدھا

ہیں آمید ہے کہ ارباب راوہ امارے ان سیدھے سادھے سوالات کا سیدھا سادھا جواب دیں کے اور کسی روایق کا ور تجیرے کام فی کر بات کو الجمالے کی کوشش نیس کریں گے۔(اولاک ۱۴۲۲م)

سوہو مرورہ کو مجلس تحفظ شم نبوت پاکستان کے سریراہ موادنا قامنی احسان احمد علیام آبادی خطیب پاکستان رحلت فرما محے ان کی وفات کی خبر لولاک کے ٹاکیٹل پر سے شائع ہوئی

خطیب پاکستان حضرت مولانا الحاج قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبدی کاوصال

شجاع آباد سہار نومر ملک کے باہور ذہبی رہنما تحریک آزادی کے قافلہ کے عظیم سید سافار مجلس تحفظ شم نیوت کے مربراہ حضرت موافا قاضی احسان احمد صاحب آج مسد سے بہار مسلس بی شام شجاع آباد میں داصل بحق ہو گئے۔ قاضی صاحب کا ہر عمکن علاج کرایا گیا۔ شخص انہیں بر قان اور سرطان جگر کا عرض قبلہ قاضی صاحب کا ہر عمکن علاج کرایا گیا۔ لیکن آخر انہیں قضائے الی کے سامنے سپر انداز ہونا پڑا۔ اور انہوں نے اپنی بیاری جلن آپنے مجبوب بیان آفریں کے سرد کر دی۔ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آباد کے مشہور قاضی خاندان کے مشہور عالم دین اور شامی مجمد شجاع آباد کے خطیب حضرت مشہور قاضی عجر اجمن صاحب عرجوم کے اکلوتے فرزند ارجمند شخص آپ نے آغاز جوائی مولانا قاضی عجر اجمن صاحب عرجوم کے اکلوتے فرزند ارجمند شخص آپ نے آغاز جوائی میں می حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحبتہ اللہ علیہ کی دعوت پر لیک میں می حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحبتہ اللہ علیہ کی دعوت پر لیک کے ہوئے اپنی زندگی حافظت دین صطفی اور تحریک آزادی دعن کے وقف کر دی تخی آباد کی اشار مجلس احزار اسلام کے بائیوں میں ہوتا ہے۔ ہرمغیر بہند پاک کا دی کوئی کوئہ گوٹ، آب کا شار مجلس احزار اسلام کے بائیوں میں ہوتا ہے۔ ہرمغیر بہند پاک کا کوئی کوئہ گوٹ، آبتی اور شرابیا نہیں ہو گا۔ جمال قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے

ابنا عشق رمالت و توحيد من دوبا موايفام ند كانجلا مو-

آپ نے تحریک آزادی وطن اور پائضوص تحریک آزادی کھیر بی کی ہار قید و ہند کی صعوبتیں بدواشت کیں۔ فرقی حکومت کے مظالم سے۔ فرقی پولیس کے تشدد کا شکار ہو کر بی لاخی چارج بیں ان کا ایک بازد قر دیا گیا تھا۔ جو آگرچہ بڑ گیا تھالیان آخر تک کزور تھا۔

قائی صاحب کا رونگٹا رونگٹا عشق رسول میں ڈوہا ہوا قلد انہوں نے آزادی دلمن کے بعد حضور اُداہ ابل و ای کے مَلْ و تخت فتم نبوت کی حفاظت کے لئے اپنے ایک دقف کیا ہوا قلد ملک کی آزادی تحریک آزادی کشمیر دین مسطف کی تبلیغ ملک کے غربوں 'کسانوں' مزددروں کے حقوق کے لئے آداز' مسئلہ ختم نبوت کی تبلیغ و حفاظت اور اسلام کے خلاف فرگی سازشوں کے مار پود بھیرنے کے سلسلے میں قاضی صاحب نے کیا کیا مقلم خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کے متعلق کی انصاف پند مورخ کے قلم کی عظیم خدمات کی ضرورت ہے۔

وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زعری بھرکی دین اللہ قوی اور مکی خدمات کو تبول فرائے۔ ان کی روح کو اعلی صلین میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ملت اسلامیہ کو بالعوم اور قاضی صاحب مرحوم کے لواحقین اور سراتھیوں کو بالخصوص اس صدمہ کے برداشت کرنے کی توثیق ارزاں فرمائے۔(ہفتہ وار لولاک، انومبر ۱۹۲۱)

قاضی صاحب کی وقات پر مولانا محمد علی جاند مری کا ہفتہ وار خدام الدین میں بیہ تعزیق بیان شائع ہوا۔

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے تبلیغی اجتماعات

الهور مجلس تحفظ فتم نبوت الهور کے ذیر اجتمام متورفد ۱۲/۱۹ رمضان المبارک مطابق کیم و ۸ جنوری ۱۹۲۸ء بردز اتواد ۱۳۰۰ بیم مید باغ والی بیرون شاه عالم مطابق کیم و ۸ جنوری ۱۹۲۸ء بردز اتواد ۱۳۰۰ بیم مین مین جانشین فیح التفییر میک سر کار رود الهور میں تبلیق اجتماعت منعقد بول کے جس میں جانشین فیح التفییر مولانا عبید اللہ انور میل مجلد ملت مولانا عجد علی صاحب جاندهری ترجمان الل سنت علامہ

ووست محر صاحب قربتی مجلد اسلام مولانا غلام فوث صاحب بزاردی سیف به نیام مولانا عبد الستار خان نیازی علامت المذابب مولانا لال حسین اخر معاصر العلماء مولانا و المناز مناظر حسین خلیب اعظم مولانا محر اجمل صاحب صاحب ماجزاده منظور احر شاه " مولانا مخار ماحر صاحب الحسین" شام اسلام حضرت مضطر مجراتی شام جادیاز مرزا شام المست مافظ نور محر انور خطلب فرائمی محد

بلند اخرّ نظامها على مجلس تحفظ شمّ نبوت لامور-خدام الدين- مسور مبر١٩٦٢م)

مقدمه روئداد ۱۳۸۵ مطابق می ۱۹۲۵ تا اربل ۱۹۲۱ء مرتبه مولانا محمد شریف جالند هری پیش خدمت ہے۔

علی ہو ہو ہاک وہند کی جن سرصدات کا قانونی طور پر تعین کیا گیا ان کی دکھ بھل بسر طال ہر ملک کے لئے لازی ہے۔ پاکستان نے اپنی سرصدات کے استحام کے بخ ہو صلات پیدا کئے اس کے باوجود بھارت کے رہنماؤں نے اپنی فوتی قوت کی بناہ پر جو انہوں نے امریکہ جسے سامراج ملک سے پاکستان اور چین کا خوف ولا کر حاصل کی تھی اس کے بل بوتے پر ستمبر ۱۹۹۵ء جس پاکستان کی سرصدات پر رات کے اند میرے جس تھلہ کر دیا۔ اگر پاکستان کے جیالے فوجوان سینہ سپر ہو کر بھارتی سیناؤں کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار نہ بن جاتے تو پاکستان کا استحام خطرے جس تھا

وحمن کے اراوے اور اس کے عرائم کے پیش نظر ہریاکتانی کا یہ فرض ہے کہ
وہ جماد کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے اور ہروہ قرت میا کرے جو میدان کا روار بی
وفاع ملک کے لئے کام آسکے۔ ایسے وقت بی جبکہ جماد کی ضرورت شدت سے بریوہ
ری ہے پاکستان میں ایک ایا گروہ بھی کام کر رہا ہے جس کے مندرجہ ویل نظرات کی
اشاعت شب و روز جاری و ساری ہے۔ یہ فرقہ قلوائی ہے۔ جو مرزا غلام احمد کی نبوت
اور مجدومت پریشین رکھتا ہے۔ اور اس کی ہر میسکاوئی کو پورا کرنے کے لئے ایوی چوٹی
کا زور لگا رہا ہے۔ چانچہ مرزا غلام احمد قلوائی نے اپنی کیاوں میں اسلامی جماد کو موقوف

و منسوح حرام اور ختم قرار ویا ہے۔ اور بیا کتابیں جن کے حوالے ورج ذیل ہیں آج كل الل ربوه ان كى نشرد اشاعت بيس معموف مي

حوالہ تمبرات مرزا فلام احد اپن كتب تجليات ابيد ماشيد من ير تحرير كرتے بي كد اس مديث سے بھي ابت ہے كد مي كے وقت بي جاد كا تھم منوخ كروا جائے کا جیراکہ میح بخاری میں ہمی میح مومودک حفلت میں تکھا ہے۔ منح الحرب لین ميح موجود جب آئ كاتو جلك اور جماد كو موقوف كردے كا

آپ نے ماحظہ فرمایا کہ مرزا فلام احمد کے نزدیک جماد منسوخ اور موقوف کر دیا میا ہے کونکہ دہ مے موجود ہیں یاد رہے یہ کتب ریوہ یاکتان سے انہیں ونوں شائع ہوکی ہے (مرتب)

حوالہ نمبرات جماد یعن وی الوائی کی شدت کو خدا تعالی است است کم كراكيا ہے۔ حفرت موی علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت متی کہ ایمان لانا ہمی قتل سے بچا دس سکا تھا۔ اور شیر خوار بے ہمی تل کے جاتے تھے بحر مارے ہی ملی اللہ علیہ والد وسلم کے وقت میں بج ل اور بو رحوں اور عوروں کا قل کرنا حرام کیا گیا۔ اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے مرف جزیہ دے کر موافقہ سے نجات یا تجول کیا گیلہ اور پر مسے موعود کے وقت قطعات جماد کا تھم موتوف کر ویا گیلہ ملا خطہ ہو اربين نمبر، من ١٥ ماشيد طبع راوه بأكتان مصنف مرزا قلام احد تادياني-

حواله تمبرس

اب سے کوار کے جماد کا فاتمہ ہے

وین کے لئے حرام ہے آب جگ اور قال محور دوابروستو جلو کا خیال دین کی تمام جگوں کا اب اعتمام ہے اب الآيا سمح جو دين کا لام ہے اب آمان سے اور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جاو کا فتری فنول ہے عربی کا ہے ہو یہ رکھا ہے اعظار وممن ہے وہ شدا کا جو کرا ہے اب جماد (والد ضمير تخذ كولزويه ص ١٦ معنف مرزا قلام اجر كادياني) حواللہ فمبر او دیکھو میں ایک عظم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ارشلو مرزا فلام احمد قادیانی مندرجه رساله محورنمنث انگریزی اور جهاوس ۱۳ مصنفه مرزا فلام احمد قادیانی

حوالد نمبرهند اب سے زمنی جاو بھر کے گئے اور الزائیوں کا خاتمہ ہو گیا جیا کہ صدیقوں میں پہلے کھا گیا تھا کہ جب می آئے گا تو دین کے لئے الزا حرام کیا جائے گا مو دین کے لئے الزا حرام کیا جائے گا مو آج سے دین کے لئے کوار افحا آ سے اور خازی ہم رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافران ہے۔ سو می آنکا اور کی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔ خلید المعامید اشتمار چھوہ منارة المسی ص سے طبح دیوہ صد مرزا فلام احمد تادیانی

حوالہ نمبرایہ آج سے انسانی جہاد جو تحوار سے کیا جانا تھا خدا کے تھم کے ساتھ بھ کیا اس سے بعد جو فض کافر پر تکوار اٹھانا ہے اور اپنا ہم عاذی رکھتا ہے وہ اس سے بعد جو فض کافر پر تکوار اٹھانا ہے اور اپنا ہم عاذی رکھتا ہے دہ اس رسول کریم کی عافر الی کرتا ہے جس نے آج سے جیرہ سو برس پہلے فرما ریا ہے کہ مسلح موجود کے آنے پر تمام تکوار کے جہاد فتم ہو جائیں مے سو اب میرے ظہور کے بعد تکوار کا کوئی جہاد نسی۔ خطبہ المعامیہ ص ۲۸/۲۸ اشتمار چدو منارة المسیح مصنف مرزا فلام اجر تادیانی ملیج ربود

حوالہ تمبرعت یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے
ام اور پیٹوا اور رہبر مقرر فرالی ہے ایک بوا اقیادی نثان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ
یہ کہ اس فرقہ میں کلوار کا جاد بالکل جس اور نہ اس کی انظار ہے بلکہ یہ میارک فرقہ
نہ کا ابر طور پر نہ پوشیدہ طور پر جاد کی تعلیم کو برگز جائز جس سجمتا اور تطعام اس بات
کو حرام جات ہے کہ وین کی اشاحت کے لئے اوائیل کی جائیں۔ اشتمار واجب الاعلمار
مندرجہ تریاق القلوب می سمام ملح راوہ پاکستان مصنفہ مرزا قلام اجمہ تاویانی

ناظرین کرام آپ نے مندرجہ بالا حوالوں میں ملا خطہ فرما لیا کہ مرزا غلام احمد الدوران میں ملا خطہ فرما لیا کہ مرزا غلام احمد الدوران معرب ملائے میں اللہ علیہ والہ وسلم کے فرمان کی غلا تشریح کر کے حکومت برطانیہ کو مطمئن کرنے کے لئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس فرقہ میں تلوار کا جملہ بالکل فیس اور نہ اس کا انتظار ہے۔

مندرجہ بالا نظریات کی موجودگی میں یہ حقیقت واشکاف ہوگئ کہ مرزا غلام اجر قاویانی کے ذہب کو مائے والے جاد کے قائل نہیں اور ان کے نزدیک ذہبی نقط م نظرے کسی وقت اور کسی مورت میں جائز نہیں ہے۔ یمی دجہ ختی کہ ماہ عمرالامام نظرے کسی وقت اور کسی مورت میں جائز نہیں ہے۔ یمی دجہ ختی کہ ماہ عمرالامین محدد (آنجمانی) نے اپنی پارٹی کی کے پاک و بھارت جگ کے دلوں مرزا بھیر الدین محدد (آنجمانی) نے اپنی پارٹی کی طرف سے ایک لاکھ روپید پاکستان مور نمنٹ کے وقائی فنڈ میں دیا اور ایک لاکھ روپید ان کے بیٹے وسیم اجر لے اننی دلوں بھارت مور شنٹ کو دیا۔

اگر ان کے نزویک پاک بھارت جنگ کے موقعہ پر پاکستان کا مئوقف مسیح ہوتا اور وہ اس کو جہاد خیال کرتے تو وفاعی رقم صرف پاکستان کو ملتی بھارت کو پاکستان کے خلاف میہ خطیر رقم بھی نہ وی جاتی۔

موجودہ حالات میں قادیائی نرجب کے مانے دالوں کا مرکز پاکتان میں ہے اور تمام رقم پاکتان میں ہے اور تمام رقم پاکتان سے جاتن میں کے نزدیک پاکتان بھارت سے جنگ جاد تمیں تھا۔ اور نہ ہی جماد کو اینے اصولوں کی بناء پر جائز سیمتے ہیں۔

# تين روزه ختم نبوت كانفرنس چنيوث

الافراس منعقد ہوئی۔ مغربی پاکستان کے کوئے کوئے سے علائے کرام اور مندوین کانفرنس منعقد ہوئی۔ مغربی پاکستان کے کوئے کوئے سے علائے کرام اور مندوین کانفرنس میں شرکت کرئے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ کانفرنس کے مختف اجماعات سے مولانا عبد اللہ ورخواستی مولانا عبد السار نیازی مولانا مجد علی جائد هری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا تاج محمود مولانا لل حسین اخر مولانا مجد لقمان مولانا مجد شریف بماولیوری مولانا عبد الرحیم اشعر اور دو مرے علائے کرام نے تقاریم کیں۔ شریف بماولیوری مولانا عبد الرحیم اشعر اور دو مرے علائے کرام نے تقاریم کیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار داویں بھی منظور کی گئیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار داویں بھی منظور کی گئیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار داویں بھی منظور کی گئیں۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں حسب ذیلی قرار داویں بھی منظور کی گئیری امامیوں کے علیمہ کردیا جائے۔

(ب) دوسرے اوقاف کی طرح قادیا نیوں کے اوقاف پر بھی حکومت بعد کرے (ج) اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے مختلف علائے کرام کا ایک جامع بورڈ بنایا جائے آکہ قوانین کو اسلامی بناے اور نافذ کرنے میں آسانی ہو۔

(ر) غذائی قلت کے مسلے کو بوری مت سے حل کیا جائے اور اس سلسلے ہیں ہر تعاون کی پیش کش کی میں۔ (ہفت روزہ لولاک سا فروری ١٩٦١ء)

### مامنامه الفرقان قادماني كي مستاخي يراحتجاج

سمندری- ساجنوری جمعت المبارک کے مظیم اجماع سے مولانا محد علی جانباز کے خطاب کرتے ہوئے ماہنامہ الفرقان (راوہ) کے فعنل عمر نمبری گنافی کی کڑی ذمت کی۔ ادر اس کو سرور کا نتات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجین قرار دیا۔ جب کہ ایک قادیانی اپنے خواب میں مرزا بھیر الدین کو حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شکل میں دیکھتے جی (العیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد) آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانوں کی ایک نازیا اور توجین آمیز حرکات کی کڑی محرانی کی جائے۔ آپ نے پر زور لیے ملی اللہ علیہ لیے میں فرایا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے محر حضور پر قور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی توجین برگز برداشت نمیں کر سکتا۔ اور پاکتان اور حصول کشمیر کے دالہ وسلم کی توجین برگز برداشت نمیں کر سکتا۔ اور پاکتان اور حصول کشمیر کے لئے وعاکی گئی۔ (اسلامیان سمندری) اولاک سام فردری ۱۹۲۷ء)

## مرظفرالله خان کی اشتعال انگیزی

روہ کے سالانہ جلسہ ۱۹۲۱ء بی قاربانی جماعت کے بہت بوے لاٹ پادری سر ظفر اللہ خان نے نمایت اشتعال الحیز تقریری ہے اور قاربانی جماعت کو بید یقین ولائے کی کوشش کی ہے کہ ہماری جماعت کی مخالفت کرتے والا کوئی جس رہا ہے وہ سب لوگ فہو اس جماعت کے خالف ہے وہ فتم ہو گئے ہیں اور بیابات ہماری صداقت کی ولیل ہے۔

قاریانیوں کے اس لاٹ پاوری نے اپنی تقریر میں اشتمال اگیزی کے علاوہ ونیا کا محت یا جموث میں اور اس جموث سے ذراید باہرے آئے ہوئے قاریانیوں

رِ نعمیاتی اثر والنے کی کوشش کی ہے کہ ذرا ایثار اور قربانی سے کام لو۔ اور زیادہ سے زیادہ چندہ دو ماکہ ہم جو ساحل مراد تک کونچے ہی والے بیں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں۔

ہمارا روز اول سے یہ پانتہ یقین ہے کہ قاربانی جماعت جس کے مریراہ نے اسے
اگریزوں کا خود کاشتہ ہوا قرار روا ہے اگریزوں جیسی دشمن اسلام قوتوں کی خاص
مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے معرض دجود جس لائی گئی تھی اور آج تک وہ اپنی ای
طبی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے سرگرم عمل ہے آزادی سے قبل اگریزوں نے
اپنے اس خود کاشتہ بودے کو بے بناہ مراعات اور فوائد پہنچائے اور خلامتان ہندوستان
میں اس کی جڑیں معبوط کیس آزادی کے بعد سے اب تک جتنی حکومتیں قائم ہوئی
میں اس کی جڑیں معبوط کیس آزادی کے بعد سے اب تک جتنی حکومتیں قائم ہوئی
ارتدادی تحریک کے معنر اثرات ملک اور اسلام وشمن نتائج سے آگاہ قبیں ہو سکے وہ
اس جماعت کی ظاہری اور والی خوشاد اور چاہاری کو اپنی وفاواری سے تعبیر کر کے
خطرناک دھوکا کھا جاتے رہے ہیں۔

کی وجہ ہے کہ قاویائی جماعت ایک طرف تو موجودہ کومت سے ماہری دفاواری کا عمد باندھے ہوئے ہے اور اندر ہی اندر الی سرگرمیوں میں معروف ہے جو موجودہ کومت سے وفاواری کے قطعا مناتی ہیں۔

چوہدری طفر اللہ خال کی رہوہ میں حالیہ تقریر ہی ای سلط کی ایک روا کارانہ اور مکارانہ کڑی ہے جس میں جاصت کو کسی سزواغ و کھانے اور کسی موہوم امید کے قریب تر ہونے کی توید اور خوشخبری دی گئی ہے درنہ اصل خائن کی روشن میں چوہدری صاحب کے فرمووات سراسر غلط اور جموث کے ایک بہت بوے بائدے سے کہ تعوالی جامت کی تخالفت پاکستان کے غیور کم میں ہیں۔ حقیقت عال یہ ہے کہ تعوائی جامت کی تخالفت پاکستان کے غیور مسلمانوں میں پسلے سے کسی نواوہ ہے۔ پسلے چند علائے کرام می ان کی مخالفت میں مسلمانوں میں پسلے سے کسی نواوہ ہے۔ پسلے چند علائے کرام می ان کی مخالفت میں خش بیٹی بیٹی خی سے لیے ان کے دوام ترویر میں سے تاگاہ ہو چکا ہے کوئی خوش ان کی خالف میں ہے۔

چوہدری ظفراللہ خال کو میہ تاریخی جموث بولنے کی غالبا" اس لئے ضرورت پیش آئی اور انہیں سادہ لوح قادیانیوں کو دھوکا دینے کی کوشش اس لئے کرنا بڑی کیونکہ وہ المحمى طرح جانے ہیں کہ ان کی جماعت جس خالفت سے اب ود جار ہے شاید اتنی الفت سے مجمی دو جار نہیں ری اندرون ملک اور بیرون ملک کے تمام مسلمان شیعہ ی دروبدی مطوی حنی الل صدیث بالاتقاق ان کی ارتدادی اور ملک و شن سر كرميول كے تو مخالف تے ہى كيكن اب خيرے ان كى الى جماعت كے اندر سے ایک لاوا مجوث لکلا ہے اور وہ حقیقت پند گروہ کے مخلص نوجوان ہے۔ جنہوں نے نیک نیتی سے ابنی زندگیاں قاویانیت کی تبلیغ کے لئے وقف کی تخیس لیکن جب وہ ربوہ کے باحول میں پنیے اور وہال انہوں نے جو کھی دیکھا اسے ان کے ممیر جو تلفر اللہ خان كے ضمير كى طرح الجى مردہ نہيں ہوئے تھے عرداشت نه كر سكے۔ اور انہوں نے ربوہ کی عمیاشی اور بدویانت خلافت کے خلاف علم بخاوت بلند کر دیا ربوہ کا زہبی آمر اور تاریخ محمودیت جیسی کتابیں لکمی محمین ان کی اشاعت ہوئی۔ ریوہ کی خلافت نے ان نوجوانوں کو راوہ سے سوشل بائیکاٹ کر کے نکال دیا۔ انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں اب ان من سے ہر نوجوان چوہدری صاحب کی جماعت کے لئے عداب اللی بنا ہوا

ایسے حالات میں چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کا ربوہ میں اعلان کرنا کہ جماعت کی مخالفت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا صفحہ بستی کا بہت بدا جموث ہے

چوہدری ظفراللہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا ناء اللہ امرتسی اور مولانا علیہ عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری وغیرہ علائے کرام سلسلہ اجریہ کے مخالف سے وہ ختم ہو گئے ہیں للدا جاری جماعت کی صدافت فابت ہو گئی ہے اس دھوکا دہی اور فریب کاری کے متعلق کیا کہا جائے کہ کسی بزرگ کی موت کو اپنے سلسلے کی صدافت کا ذرایعہ سمجھا جا رہا ہے اگر قادیانیوں کی صدافت کی دلیل علائے امت کے بزرگوں کی موت ہو سکتی ہے تو خود مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے بیٹے مرزا محمود کی موت کی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بھی کما جا سکتا ہے۔

# چومدري ظفرالله خان وضاحت كرين!

جدید میسی جماعت (قاربانی) کے لاٹ پادری ظفر اللہ خان نے اس سال ریوہ کے سال ریوہ کے سال مریوہ کے سال مریوہ کے سال مریوہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر مجیب و غریب تقریر کی ہیں ہم "لولاک" کی گذشتہ اشاعت میں چوہدری صاحب کی ایک اشتعال انگیز تقریر کا نوٹس نے بچے ہیں۔ آج کے اواریہ میں بھی ہمیں چوہدری صاحب کی ایک اور بات کا نوٹس لینا ہے۔

بظاہر چوہری صاحب نے بوی معصوم اور معقول بات کی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اور خوجیالی کا راز ایک طاقور خلیفہ یا امیر کے زیر قیادت متحد ہونے میں ہے لیکن چوہری صاحب کی معصوم اور معقول بات کے پس پروہ نا معقولت کے ہزاروں شیطان ناچتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چوہری صاحب نے نفضب سے کیا ہے کہ اپنی پوری بات زبان پر نہیں لائے آدھی بات کی اور آدھی بات کو کسی دو سرے مناسب وقت سک کے لئے روک لیا ہے۔

ہم چوہری صاحب سے کس کے کہ براہ کرم وہ اس نخہ کیمیا کی جلد از جلد وضاحت فرما دیں کہ مسلمان موجودہ دور عیں کس ظیفہ یا امیر کی زیر قیادت متحد ہو جائیں آکہ ان کی زبوں حالی دور ہو جائے وہ ترقی اور خواجا سے ہمکنار ہو جائیں۔ وہ امیر سعودیہ عربیہ کے شاہ فیمل افغانستان کے ظاہر شاہ انڈو نیشیا کے صدر سوئیکار نوئ متحدہ عربیہ جمہوریہ کے صدر ناصر اور پاکستان کے صدر ابوب خان میں سے کوئی صاحب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلملہ میں یہ کمنا بے جا نہ ہو گا کہ ہم چوہری صاحب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلملہ میں یہ کمنا بے جا نہ ہو گا کہ ہم چوہری صاحب کو دل کی بات سے بوری طرح آگاہ ہیں۔

بر رنتے کہ خوای جامہ ی پوش

من انداز قدت دای شاسم

جمال تک ہماری ناقص سمجھ کا تعلق ہے چوہدری صاحب کے زبن میں جو المارت اور ظافت مسلمانوں کی خوشحالی اور ترتی کی ضامن ہو سکتی ہے ہ راوہ کی طلاف اور امارت بی ہے۔ ای لئے انہوں نے سے بات راوہ کی ظافت اور امارت کی ولینے پر کمڑے ہو کر کئی ہے اور چوہدری صاحب ہماری اس بات کی تردید نہیں کریں کے سے علیحدہ بات ہے کہ انہیں اپنی امارت اور ظافت کو دنیا کے سامنے کمل کر پیش کریک کرنیکی جرات نہیں ہوگی

ہم اپی اس رائے کے حق میں جو سب سے بڑی دننی دلیل رکھتے ہیں دہ یہ ہو دہ اپنے اسلام کا کوئی فض جو مرزائے قادیائی کے دعوی مسیحت کو جمونا جاتا ہو۔ دہ مرزائیوں کے نزدیک عیساؤں اور یودیوں کی طرح اسلام سے خارج ہے اس لئے چوہ ری ظفر اللہ خان کے جموزہ خلیفہ یا امیرسے کوئی الیا خض مرادی نہیں ہو سکتا جو امت محریہ کے افراد کے لئے ضروری ہے کہ ما حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد کمی بری نبوت کو سچانہ مائیں۔ بلکہ اسے کذاب اور دجال بقین کریں۔

جیدا کہ ہم نے عرض کیا ہے چوہدری ظفر اللہ خان کی مراد جوزہ فلیفہ اور امیر سے فلیفہ در امیر سے فلیفہ در امیر سے فلیفہ دروہ می ہے فلیفہ دروہ می ہے تو اس صورت میں دنیائے اسلام کے مسلمانوں کے لئے چوہدری مادب کی داہ میں سب سے بدی رکاوٹ بھی وی چیز صاحب جس چیزی کی دو سرے ہوں گئے دو سرے مسلمان کو فلیفہ یا امیر تشلیم نہیں کر سکتے مسلمان کو فلیفہ یا امیر تشلیم نہیں کر سکتے

چوہدری ظفر اللہ خان کے روہ کے ظیفوں اور امیروں کا بی یہ نتوی ہے کہ جو مسلمان مردائے قادیاں کے مکر ہیں وہ عیسائیوں اور یمودیوں کی طرح اسلام سے خارج ہیں۔ اب یہ یمودیوں اور عیسائیوں کی طرح کے خارج عن الاسلام (مسلمان) کس طرح خلیفہ روہ کو اپنا خلیفہ اور امیر تشکیم کر لیں۔

سرحال ہم چربرری ظفراللہ خان کے وشاحتی بیان کے محتفر جس کہ وہ وضاحت

کریں کہ اکی مراوکون سے فلیفہ اور امیرے ہے اور آگر وہ مناسب خیال کریں تو ہماری اس تجویز کے متعلق بھی نفی اثبات میں جواب دیں۔ کہ آگر مردست سارے عالم اسلام کے متعلق ممکن نہ ہو اور نی الحال صرف پاکستان کے مسلمان بالغرض صدر محمد ایوب خان کو بی اپنا فلیفہ یا امیر تسلیم کرلیں جو کہ یقینا " ایک طاقتور فلیفہ اور امیر ہو گا تو چوہدری صاحب اور اسلام و و مرے جدید مسجی بھائیوں اور (قاربانیوں) کی پوزیش کیا ہوگی۔ وہ صدر محمد ایوب خان کو اپنا امیراور فلیفہ تشلیم کرتے ہوئے ان کی زیر قیادت است مسلمہ کے ساتھ متحد اور مجتمع ہونے کو تیار ہیں یا تهیں؟۔(اولاک سافروری ۱۹۱۷ء)

## سر ظفرالله خان کی منافرت انگیزی

تاریانی جماعت کا سالانہ جلسہ ہر سال ربوہ میں ہوا ہی کرتا ہے اور اس مرجبہ مجی ہوا مر اس سال جلسہ کے اور چھور کچھ نرائے بی تنے جس کی وجہ سے پاکستان ك كرو رول مسلمانول كے جذبات برى طرح مجروح ہوئے ہيں اور ان ميں اس طاكف نے خلاف شدید اشتعال بایا جاتا ہے۔ اشتعال انگیزی کا سب سے برا سبب پاکستان کے بدنام ترین سابق وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کا وہ "محاش" ہے جو انمول لے اس اجلسہ میں دیا اور جس میں بیہ جابت کرنے کی کوشش کی کہ اب اماری جماعت کی مخالفت كرنے والا كوئى محض باتى نسيس رہا اور وہ تمام لوگ جو طاكف عقادياتي ك مخالف سفے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے الفاظ جو ہم تک مختلف ذرائع سے بیٹے ہیں کچھ اس فتم کے ہیں۔ کمال ہے عطاء اللہ شاہ بخاری کا اللہ امرتسری ابوا لحسنات اور مجلس احرار جو اعاری مخالفت کیا کرتے تھے۔ 🛭 سب ختم ہو گئے۔ اور ١٩٥٣ء بھی گذر کیا لیکن ہم باقی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے ہیں۔ ای کو کتے ہیں "مارول محنا پھوٹے آگھ" آگر کس مخص کا اس ونیا سے عالم جاددانی کی طرف سدھار جانا ہی مدانت کی دلیل ہے تو دنیا میں سمی مخص کو بھی جموٹا ٹابت نہیں کیا جا سکا۔ کیونکہ ہر مخص کے مخالف کو بسر حال ایک نہ ایک ون موت کی آغوش میں ملے ہی جانا ہے۔

الله تعالی کے سوائمی کو اس دنیا میں بقاء شمی۔ جو آیا ہے وہ جانے ہی کے لئے آیا ہے۔ اگر امیر شریعت معزت مولانا مید عطاء الله شاہ بخاری رحمت الله علیه وصال قربا کے این قر دت بوئی مرزا غلام احمد قادیانی بھی آنجمانی ہو بچے ہیں۔ اور جس حالت میں انہوں نے آخری سائس لئے لاہور کے بوے بوڑھے اور برایڈر تحد روڈ پر واقع احمدید بلڈنگ کا وہ مکان جس میں انہوں نے وم قوڑا اس پر گواہ این تفسیل کی شاید قانون اجازت نہ دے اجمالا" کی کما جا سکتا ہے۔

#### ہم اگر مرض کریں گے تو شکامت ہو گی

اب آپ نے موال کیا ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور ووسرے مسلمان رہنما کمال ہیں۔ تو س لیجے کہ وہ جنت بی اپنے آقاء و مولا قداہ ابی و ابی جناب محمد مسلمی صلی اللہ طیہ والہ وسلم کے وامن رحت بی ابری زندگی کے مزے لے رہے ہیں اور رہ گیا ان کا مشن لیمن عقیدہ شم نبوت کی تبلیج تو وہ مجی زندہ و تابیرہ ہے اور جب سک کوئی ایک فرد مجی لا الدالا اللہ معمد وسول اللہ کنے والا موجود ہے ہے

مین باقی رہے گا اور خانہ ساز بولوں کے معندے او مرتے می رہیں گے۔ آپ نے مجلس احرار کو استے خطاب میں المکارا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں مجی ان کا خیال آپ کے قلب و زبن پر ضرور مسلط رہنا ہو گا کو کلہ انہوں نے آج کک آپ کے کمی امیدوار کو بھی تحریک خم نبوت کے بعد ملک میں قوی یا صوبائی اسبلی کا ممبر میں بنے دیا۔ اور ہر محاذیر سارقین ختم نبوت کی موشل کی ہے۔ آپ کو علم ہوتا جائے کہ ب جاعت اب مجی موجود ہے اور اس کے آڈمودہ کار قائدین اور جوال بہت رضا کار آج مى اين اميرسيد عطاء الله شاء بارى رحت الله عليه كے تجريز كروه مثن كے حفظ و بعاء اور ترقی کے لئے سرگرم کار ہیں۔ اجب ان بین سے مملس تعظ عمر بوت مے حعرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بی کے اہاء پر سیاسیات سے کنارہ کر لیا تما اور اب u على و تبليقى محاذير مجانبه ملت حصرت مولانا جمر على جالند هرى اور مناظر اسلام مولانا لال حین اخر کی قیادت میں باطل کی ہر قوت کے مقابلہ میں دُنی ہوئی ہے۔ قلمی میدان میں ملک کے شیرول اور عظیم محانی آغا شورش کاشمیری کا چنان اسی ذہن کا ترجمان ہے جے قائد احرار چود عری افضل حق رحتہ اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ عاری رحت الله علید نے بیدا کیا تھا اور بھر الله تعالی آپ کے تمام چیتروں پر بدا کیا بعارى بـ اسك علاده مولانا حبد الرحيم اشرف كا المنبر مولانا تاج محود كالولاك مابناسه تہمو اور روز ملس آزاد اور دو مرے کی اخبارات و جرائد احراریت بی کے فلیب میں اور اس کے بعد مجی اگر آپ کو احرار کا سل روال نظرنہ آئے تو قصور آپ کی شیرو چشی کا ہے چشمہء آناب کا نہیں۔

لیکن سب سے بری خور طلب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں ای مرطلہ پر ہی کیوں سوجیں اور آپ نے ان اشتعال انگیز باؤں کے لئے یک وقت کیوں ختب کیا جبکہ ملک مشکلات میں گرا ہوا ہے؟ کیا آپ اس موقع پر اپنے آقایان ولی فعت اور اپنی جماعت کی کمی خیبہ سازش کو بروئے کار لانے کے خواب تو جسیں دیکھ رہے اور ان کے اشارہ چیم و آبرو پر ملک میں اشتعال اور افرا تفری کو ہوا دے کر اور حکومت و عوام کے درمیان منافرت کی خلیج حائل کرے کمی طے شدہ پردگرام کی جمیل تو نہیں

چاہے؟ لیکن یاد ر کمنے مسلمان انشاء اللہ تعالی آپ کے نمی منصوبے کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیں مے اور آپ کا کوئی خواب بھی شرمندہء تعبیر نہیں ہو سکے گا۔

یماں ہم اپنی حکومت اور کار پردازان مملکت سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ
دیوہ کی سرگرمیوں کا پورا جائزہ لیں سلانہ اجلاس میں ہونے والی تقاریر کا کمل نوش
لے کر عوام کے اضطراب کو دور کریں اور حلات کا رخ بھے کی کوشش فرائیں۔
ہمارے خیال میں اس سارے ڈرامہ کا اپن منظر جو اس موقع پر ریوہ میں کھیا گیلیہ ہے
کہ ملک میں بدائنی اور انتشار کو ہوا وے کر کمی سازش کے لئے راہ ہموار کی جائے
چنانچہ ہمارے اس قیاس کو مندرجہ ذیل امور سے تقویت المق ہے۔

ا سر ظفر الله نے روٹری کلب الاور میں تقریر کرتے ہوئے کہلی مرتبہ بے آثر ویا ہے کہ دنیا کے وو مرے ممالک کی رائے عامہ یاکتانی انروں کو بدوانت تصور کرتی ہے اور اس طرح ایک طرف یاکستانی عوام کے دلول میں افسری طبقے کے خلاف نفرت کو ہوا وینے اور پاکتانی عوام اور افری طبقے کے ورمیان منافرت کی غلیج حائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وو مری طرف ربوہ کے سالانہ اجلاس میں ندکورہ بالا "جماش" کے ودران مسلمان رہنماؤں کے خلاف زہر اگل کر اور ۱۹۵۳ء کے واقعات یاد ولا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجموی طور بر مشتعل و مجروح کرنے کا بیووہ مظاہرہ کیا ہے جس کا لازمی متیجہ ملک میں انتشار و تشت ہو سکتا ہے۔ طاہر ہے موجودہ طلات میں جبکہ حومت ملے بی مشکلات میں کھری ہوئی ہے انظے اور ود سری ضروریات زندگی کی مرانی کا وور دورہ ہے مزدوروں نہ ہی حلتول اور عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے سمیر کے ملات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں اور سب سے برے کر کور نر مغرلی پاکتان جزل محد موی کے الفاظ میں ہمارے مریر ایک کمین دشمن کھڑا ہے اس قتم کی منافرت انگیزی حکومت کے لئے مزید مشکلات اور انتظامیہ کے لئے اپنے فرائف کی انجام دہی ک راہ میں رکلوٹوں کا سبب بن سکتی ہے اور ملک و قوم کے سمی مجی بی خواہ یا ہدرد ے اس وقت میں الی تقریروں اور اشتعال انگیزیوں کی توقع نسیں کی جا سکتے۔ چنانچہ ہاری رائے یہ ہے کہ یہ سب کچھ ممی اشارے پر جو رہا ہے اور سر ظفر اللہ خال اور ان کا لما تغد پاکستان اور حکومت پاکستان کا بوگز خرخواه نسی ہے۔

الد مر ظفر الله فے اپ سیمائن " ش یہ ہی کما کہ " آریخ اسلام اس امری بولتی ہوئی دلیل ہے اسکنار دے براتی ہوئی دلیل ہے کہ مسلمان بیشہ اس دور ش ترتی اور خوش طل ہے اسکنار دے جس دور ش ان پر کی طاقور طلفہ یا امیر کی حکومت تھی۔ چنانچہ مسلمانوں کو چاہے کہ دو ایک ظیفہ یا امیر کی زیر قیادت مجتمع اور حود ہو جائی۔ "(والے وقت مسلمانوں)

والنح بلت ہے کہ یہ الفاظ کمد کر مر فقراطہ نے مکلت ود ممکنت کا تظریہ پیٹی کیا ہے اور مدر اوپ سمیت سادی قوم کو مرزا نامر احد کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ وہ مرزا نامر اجر کو مطلع فور مدر ابوب کو عقیدة مطع محصے ہیں۔ ان کے نزدیک غمبا ساری دنیا می مرزا عاصر اجد کے علادہ کوئی ودمرا محص خلیفہ جس ہو سكك چنائيه بم صدر مملكت سے ورخاست كرتے بيل كدوه ان كا محاب كري اور یو چیس کہ آیا وہ مرزا نامراحد کے علاوہ بشمول است مرزائید کی بھی دو مرے محص کو طاتور خلیفہ یا امیرمائے کے لئے تیار ہیں یا دنیا کے کی مسلمان خلیفہ یا امیر کو اسلای ظیفہ تنلیم کر عے ہیں؟ اگر جس اور جیسا کہ ان کا ذہبی مقیدہ ہے بھیا" جس مان سے تو چردہ سارے ملک ہر حومت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور بھول مدر مملت مارے ملک کے مطمانوں کو مطبع دیمنے کے آوند مند ہیں۔ نیز جمل تک ہمیں یاد ہے مرزا بثیر الدین محمود نے ایک مرتبہ اس هم کے الفاظ مجی کے تھے کہ جب امامی كومت ہو كى تو ہم مسلمانوں سے چوبرے معامدن كا ساسلوك كريں مك جس،كا ماف مطلب سے بے کہ وہ ریاست ور ریاست قائم کے ہوئے ہیں اور اس ملک بر مرانی کا خاک عائے موے ہیں۔

س س اگست ما المست ما المد كا روزنامه جنگ كواه ب كد است تاريانيد في انگستان على اجلاس كيا اور تجاوير سوچس كد اگر مارى حومت قائم بو جلسة تو وه كس حم كى موتى باس كافرنس ك محمك چند دفول بعد بمارت في يكستان ير جورول كى طرح يز حائل كردى۔ طرح يز حائل كردى۔ سی مدونامد موافعتان است علوائد کا ترتمان خصوص ب اس کی خبر کے مطابق مرزا بھر الدین محدد کو راوہ میں بلور المات اس نظرے کے ساتھ دفن کیا گیا تھا کہ وقت آنے پر اس کی فاش کو قلوان لے جایا جائیا جس کا مطلب می لیا جا سکتا ہے کہ تعلیانی است ایمی تک پاکستان کو صدق دل سے تعلیم می جس کرتی اور اس پر مرزا بھر الدین آنجمائی کا آیک "دویا" می ہم جلور شاوت بیش کر کئے ہیں۔

فرض اس تم کے کی خاتی ہیں جن سے طابت ہوتا ہے کہ امت قاوانہ من الحیث الجماعت پاکتان اور حکومت پاکتان کی وقدار نہیں ہے اور سر ظفر الله خال ملک ہیں اپنی تقریدوں سے انتظار پھیلا کر اپنے کی خیبہ پردگرام کو عملی شکل دیا چاہیے ہیں۔ اس لئے حکومت پاکتان کا فرض ہے کہ وہ سر ظفر الله خال کو الی قاریر کرنے سے روک اور این کے خالف قانونی کارروائی کرے اس موقع پر ہم اپنے مسلمان ہوائیوں سے بھی استرعا کرتے ہیں کہ وہ این کی تقریدوں سے مشتقل ہو کرکوئی ایا قدم نہ الفائیں جس کا باواسلہ قائدہ امت قاریانیہ کو پہنچ جائے۔ چانچہ اس وقت مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ مبرو تحل سے کام لیں این کی سرگرمیوں اور سازشوں سے بافرروہیں اور این کی تمام سرگرمیوں کو حقق ذرائع سے حکومت کے لوٹس میں لائیں تاکہ لور این کی تمام سرگرمیوں کو حقق ذرائع سے حکومت کے لوٹس میں لائیں تاکہ کومت کوئی مماس کاروائی کر سکے و ما عیلیتا اللہ البلاغ۔ (قدام الدین کافروری کی کافروری کافروری کافروری کافروری کوئی کافروری کی کافروری کی کافروری کی کافروری کافروری کافروری کافروری کی کافروری کاف

اريوه

پھلے دول رہوہ میں چنیت کے وہ طالب طمول مشراحد لواز (ایف اے) مشر سد اظر حسین شاد (قی اے) کو قارانیوں نے مینہ طور پر روہ میں کر لیا۔ جس بے جا میں رکھا لور دولوں کو ۱۸۰۸ کے قریب کوڑے مارے تاویانیوں کو شہر یہ تھا کہ بہ طالب علم سالانہ جلسہ کے موقد پر ہمارے سالانہ جلسہ کی ڈائری چنیوٹ کے مسلمانوں کو پانچاتے تنے۔

اب ير سالم يونك ايك قتل احرام مدالت كريو يو يكا ب- اللي يم

اس واقعہ کے متعلق کچے قیمی کمنا چاہے۔ البت یہ کئے کی اجازت چاہے ہیں کہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ رادہ کیا چڑ ہے۔ برگلن کرنا انچی بلت قیمی ہے۔ لین جیس شہر ہے کہ شاید امارے ارباب اقتدار کی اکثریت کو بھی یہ معلوم قیمی ہے۔ کہ رادہ کی حقیقت کیا ہے؟

تنتیم ملک کے نانہ بی صوبہ پنجاب کے گور ز سر فرانس مودی تھے۔ انہوں فے دیکھا کہ یہ اگریز تھا اس فے دیکھا کہ یہ اگریز تھا اس فے دیکھا کہ یہ اگریز تھا اس فے دیکھا کہ یہ بیوں کے لگائے ہوئے فود کاشتہ بودے کو ایک مرتبہ میر دریائے چناپ کے کنارے لگا ویا۔

موڈی صاحب نے دریائے چناب کے کنارے بڑا ہوا ایک بھایا رقبہ انجن احمدید راوہ کو سوا روپیہ کنال ایک آنہ فی مرلد کے حساب سے فرد شت کردیا انجن احمدید نے اس نشن کے بلاث بنا دیے اور سرکیس دغیرہ لکیر کر ایک آبادی کا فتشہ بنا لیا۔

اومر افغال ایسا تھا کہ چہرری ظفر اللہ خال کے بھائی چہرری عبد اللہ محکمہ عمایات میں بہت ہوے اللہ محکمہ عمایات میں بہت ہوے المر تھے۔ ای طرح مرزا مظفر احمد مایل ظیفہ رہے کے دالمو وفیرو تادیانی افسران ایم منامب پر فائز شے ان تادیانی افسروں کی جرأت مندانہ تادیات نوازی اور خواش پروری سے اکثر تادیائی بری بری الماک کے مالک میں گئے۔ اور دیکھتے تی دیکھتے مفلس قلاش ہم کے لوگ لاکھ اور کروڑ تی میں گئے۔

ردہ کے یہ بلت ان فو دولت قاریانیوں کو کی کی بزار روپے مرار کے حلب

المسنت (LEASE) پر دیئے گئے۔ جس پر انہوں نے مکان تعیر کر لئے۔ بلافول کی الائمنٹ بن شرط یہ تھی کہ بلات مرف قاریاتی لے سکتا ہے۔ اور اسے برسال مطبعہ کی تجدید کرانا ہوگ۔ اکد اول قو کوئی فیراحمدی بلات می نہ حاصل کر سکتے اور اگر کوئی غللی سے لے یہ اجمد کوئی قاریاتی می مسلمان ہو جائے قو اسے تعالیے کے اور کوئی قاریاتی می مسلمان ہو جائے قو اسے تعالیے کے ایک میرسال تجدید معلمیہ ضوری ہے۔

اب یہ صرف قلوانوں کی آبادی پر مشتل ایک شرہے۔ جس می ووسرے معقیدے اور خیال کا کوئی آدی نہ ہے۔ اور نہ رہ سکتا ہے۔ یمال کا کوئی آدی نہ ہے۔

گورنو منبی پاکستان محمد موکی خان گورنر مشرقی پاکستان خان عبد المنعم خان کماندر انجیف افواج پاکستان محمد کیلی خان اور خود صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو بھی حقوق ملکیت اور حقوق رہائش نہیں ال سکتے۔ جب تک که وہ خدانخواستہ تادیانی ندہب نہ قبول کرلیں۔

مرف قاریانی عقیدہ کے لوگوں پر مشتل آبادی کے قیام کا قلفہ بغیر کی دجہ کے نتیں ہے۔ مغل شاہرادوں کی بد چانیوں کے واقعات کی پردہ پوٹی قاریانی گناپو کے تشدد آمیز سانحات کا ہضم۔ اپنے دلیں میں اپنے راج کا مزو اس متم کے فوائد تو انسیں حاصل ہیں اس کے علاوہ اور دو سری کی خطرناک وجوہات میں سجھ میں آسکتی ہیں۔ جو یقینا اس آبادی کے عد منظر میں موجود ہیں۔

ربوہ اجمن احمد کی ایک فی نشن اور آبادی تھی لیکن اسے ایک اہم شہر بنائے کے ایم المری کو متوں نے افسو سناک مد تک مرزائیت نوازی کا جُوت رہا ہے۔ ہمیں دکھ کے ساتھ یہ کمنا پڑتا ہے کہ جن جن حکومتوں نے اس شہر کی تقییر میں تقلوائیت نوازی کا جُوت رہا ہے انہوں نے ملک اور قوم کے مغلوات کے ساتھ فداری کی ہے۔ اس تقلوائیت نوازی کی چھ ایک مثالیں ملا خلہ فرائیں۔ (۱) جن ونوں ہمارے صوبہ کے مزیر تعلیم مروار عبد الحمید وسی تھے۔ انہوں نے ربوہ کے ٹی ائی کالج کو (جو تقلوائیوں کا ایک خاص مشنری کالج ہے) حکومت کے خوائے سے تیمو لاکھ روپے کی گرائٹ دی۔ ایک خاص مشنری کالج ہے) حکومت کے خوائے سے عاصل کردہ کی گرائٹ دی۔ (۲) واپڈا نے قوم کے خوائہ کی رقم سے حاصل کردہ کیل کے تھے اور تارین فراخدلی کے ساتھ ربوہ کی آخری ہے آباد گلیوں تک لگائے۔ حالا تکہ ایک تجارتی فراخدلی کے ساتھ ربوہ کی آخری ہے آباد گلیوں تک لگائے۔ حالا تکہ ایک تجارتی اوارے کی حیثیت سے اتن کم آمانی اور منافع کے مقابل انہیں انتا زیادہ روپیہ نمیں نورے کئی اور خرے انہ مقام محروم تھے۔

(") محكمہ ريلوے نے اس شركى روئق كو دوبالا اور آبادى كو فروغ وينے كے لئے ريلوے سنيشن بنايا۔ اس طرح محكمہ ڈاك نے وہاں ڈا كاند اور ٹيليفون لگانے كا ثواب حاصل كيا محكمہ پوليس نے دہاں پوليس چوكى قائم كى۔ اگرچہ ريوہ كے جائز و ناجائز

معللت بیلیس کی بجائے اتا سکورٹی افر مبر المور بھایری اور ناظر امور عامد بن طے کرتا ہے

(م) گذشتہ ولوں علع جمک کی ڈسٹرکٹ کونسل نے ربوہ ٹاون سمیٹی کے لئے میں بڑار ردیے کی گرانٹ معلور کی متی۔

ید دریائے چناب کے پل اور سیافوں کا ق صرف نام می بدیام ہے۔ یہ ساری اسکیک راوہ کی دل کشی اور آبادی کو زینت تخفی اور بدے بدے تاریانی مسانوں کے لئے ایک مفت کا ریسٹ باؤس تیار کرنے کے افغیار کی جا رہی ہے۔ وغیرہ وفیرہ بے شار باتی ایس جد قوی اور کلی مغاوات کو قربان کرنے کے بعد تانیوں کے بس مرکز کی خاطر کی کئی ہیں اور برابر کی جا رہی ہیں۔

حومت کے متعلقہ تھے یہ سب کی کرتے رہے اور کمی اللہ کے بڑے کو یہ سوچے کی اوٹن نہ ہوئی کہ آئر ہے لئے وہ قوی مقامت کو ایک فرقہ کی الجس کی ٹی مائیداو کی ترقی کے مرف کر رہے ہیں۔ طلا تکہ اس شرکی حققت مرف ای بقد دے جہ ہم تحرر کر بچے ہیں۔ اب موال یہ ہے کہ ایرا کیوں ہے۔ ملک فی ایک ایس آبادی جس میں مرف ایک حقیدے کے لوگ بوں اور جس آبادی کے ایک کے مالت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یمال ہو بچے بھی ہو اس کا علم نہ تو حکومت کو ہو سکا ہے اور نہ می اس کے متعلق کوئی افسدادی کارروائی بددت کی جاسکتی ہے۔ اس سلسلہ کی نمونہ کے طور پر ہم چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

()۔ موانا غلام رسول جنٹرالوی ایڈیٹر روزنامہ طمت الا نلور کا الزکا رہوہ میں جیئے۔ طور پر محل کیا گیا اور اس بے وردی سے محل کیا گیا کہ خداکی بناہ پہلے اس کی عاملی کر توڑی جنئیں پر بازد توڑے کئے پر جان سے امر ریا گیا اور پولیس میں رہٹ محصوا دی مجی کہ ڈاکو نے اور اور ڈاکہ تنی کرتے ہوئے الد رستے کے بیں (۱) فان محود اور کیش کلیم شد مرح کے چھوٹے بھائی مد اپنے چند طلبہ ساتھوں کے ماہزادے اور کیش کلیم شد مرح کے چھوٹے بھائی مد اپنے چند طلبہ ساتھوں کے روہ گئے قلیانیوں نے کار کر انہیں آیک کمو بیل بر کر ویا اور انہیں خت ذہن تکلیف بیچائی۔ ایسی بیہ جس بے جا بیل سے کہ بیا باہر کسی کو معلوم ہوگئ اور ساتھ بی ان طلبہ نے بھی قلوانیوں کو وار نگ وی کہ ہم کھاتے پینے گرانوں کے چشم و چراخ بیں۔ تم نے جو سلوک ہمارے ساتھ روا رکھا ہے۔ اس کا لاڑی جواب بیہ ہوگا کہ تمارے قلوانی طلب کے ساتھ انقائی کار روائی کی جائے گی۔ تب جاکر انہیں دیا کیا گیا۔ اور تصویر کے وہ سرے درخ کے طور پر ایک بوڑھے فرقت نے ان بچوں سے معائی اور تھور کے دو سرے درخ کے طور پر ایک بوڑھے فرقت نے ان بچوں سے معائی مائی کی جائے۔

(۳) پاک مجمارت جگ کے دوران روہ جو ایک اہم فرقی جگہ واقع ہے۔ حکام طلق کے لئے درد سر بنا رہا۔ روہ سرگودھا کے رائے میں داقع ہے۔ بھارتی بمباروں کا اہم نشانہ سرگودھا تھا بھارتی بمباروں سے بہتے کے لئے ملک میں بلیک آؤٹ ضروری تھا۔ بوری قوم اور پورے ملک نے سول ڈیٹس کے حکام سے تعاون کیا۔ لیکن یہ بات بنائی سی ہے کہ چنیوٹ کے حکام کو مبیر طور پر روہ کی نگل کا کششن کاف دیتا پڑا تھا۔ کیوگہ روہ بلیک آؤٹ کے سلسلہ میں ان سے تعاون نہیں کرنا تھا۔

(٣) روہ کے رہے والے کی قادیاتی حفرات روہ کی ظافت کے مظام کا شکار اور ان میں سے بعض کے بیج اور اسانی حقوق پال کر دیے گئے۔ آن میں سے بعض کے بیج اور گر کا ملان کی چین لیا گیا اور وہ راتوں رات اپنی جان بچا کر بھاگ تھا میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلہ کے کئی مظاوم افراد اور خاندان روہ کی ساہ بیشانی پر سفید داغ کے طور پر ملک میں موجود ہیں۔

(۵) روہ میں معل شاہرادوں نے ایسے ایسے افسال بھی کے جن کی اسلام میں بوئی علین برا ہد لیکن تاویائی شرمیناک میں علین برا ہد الیکن تاویائی شرمیناک شرف بھی روہ کو مامل ہے کہ وہاں کوائری الوں نے بیوں کو جم دوا۔ جن کے والدین روہ کے اس احسان کو نہ بھولتے ہوئے ترک سکونت پر مجبور ہو گئے۔

(۱) عل بی میں مسر عار احمد مدر سنوڈش اسلاک سالدی آرگازیش ارائی ارگازیش ارائی ارگازیش ارائی کا بینوٹ نے ٹی آئی کالج راوہ کے متعلق انکشاف کیا ہے کہ وہاں مسلمان الراؤں کو مرزائیت کا لربج بطور نصاب پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور انہیں علیمہ نماز تراوی اور جعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ حالاتکہ یہ کالج بینورش سے ملحق ہے اور بینورش سے ملحق کالجول کے لئے ضروری ہے کہ وہ بینورش کے قواعد و ضوابط کی بینورش سے ملحق کالجول کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیندرش کے قواعد و ضوابط کی بیندرش کریں۔ بینورش کے دواز میں یہ بات شال ہے کہ کوئی مشنری ادارہ بینورش کے محدود نمیں کرسکا۔

سطور ہلا میں ہم نے رہوہ کا ہکا سا تعارف کرایا ہے۔ ہم موجودہ کومت سے ایک بار پر درخواست کریں گے کہ وہ اس شمر کی ہیت کذائی کے متعلق محرے خور و خوش سے کام لے اور اس شمر کو کھلا شمر قرار دے۔ ہر کمتب فکر اور ہر طرح کے لوگوں کو وہاں کے حقوق کمکیت اور حقوق رہائش دلانے کے لئے یہ شمر کھلا نہیں قرار دیا جاتا تو تمام سرکاری مراعات جن کا برجہ تمام ملک اور بوری قوم کے فرائے پر برتا ہے۔ واپس لے لی جائیں اگر کومت دور اندیثی سے کام لیتے ہوئے رہوہ کی موجووہ حیثیت کو ختم نہیں کرے گی تو اس شمر میں گئے مظلوموں کے کمل اور کئے ہی بحد کشیت کو ختم نہیں کرے گی تو اس شمر میں گئے مظلوموں کے کمل اور کئے ہی بے گناہوں کو بیدننی اور گئے ہی مجبور انسانوں کے افراج ادر بائیکاٹ کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ نہ صرف اس شم کی واقعات رونما ہوں گے۔ بلکہ خدا جانے کس شم کی خوفاک سازشیں پہل پروان چرمیں گی۔ جو ملک اور ملت کے مغلو کے منائی ہوں گی۔(لولاک مازشیں پہل پروان چرمیں گی۔ جو ملک اور ملت کے مغلو کے منائی ہوں گی۔(لولاک مازشیں پہل پروان چرمیں گی۔ جو ملک اور ملت کے مغلو کے منائی ہوں

ربوه میں قادیانی دہشت ببندی اور بربریت کی انتها دو مسلمان طلبہ کو حبس بیجامیں ر کھکر بید زنی کا وحشتهاک سانحہ

چنوٹ (بذریعہ ڈاک) چنیوٹ سے آمد اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ پھیلے دنوں دو طالب علم مسٹر احمد نواز (ایف اے) اور مسٹر اظر حسین شاہ (بی اے) کو مبینہ طور پر ربوہ میں پکڑ کر جس بے جا میں رکھا گیا۔ اور انہیں تقریبا میں ۸۰۰۸۰ کو ڈے بار کر

شدید جسانی مزا دی گئ جس کی وجہ سے دونوں طالب علم بیوش اور اور موت ہو گئے۔

اس واقعہ کی تغییلات سے معلوم ہوئی ہیں کہ مسر احمد فواز سابق سٹوونث اسلامیہ كالج اس سال ايف اے كے احمان من بلور يرائين اميدار شريك مونا جاتے تے وہ اپنا قارم واظمہ تصدیق کرائے کے لئے پر کہل اسلامیہ کالج چنوث کے پاس آئے۔ لیکن وہ موجود نہ سے مشراحمد نواز ایک دومرے طالب علم سید اظر حسین شاہ صاحب كو ساتھ لكر يركنل أن آئى كالح روه كے پاس فارم واخلہ تعديق كرانے كے لئے روه یلے محصہ جب یہ دونوں طالب علم راوہ کی حدود میں پہنچ تو چند تعویاتیوں نے انہیں روک کر پوچہ میک شروع کر دی۔ اور پھر انسی دفتر امود علد بی جانے پر مجدد کیا۔ وہاں لے جاکر انسی سخت زود کوب کیا گیا۔ دونوں طائب علموں کے جسمول پر تقریبات ۸۰٬۸۰ کوڑے لگے گئے۔ جس کی وجہ سے ان کی مالت فیر ہو گئے۔ شام ک انس بند رکھا گیا۔ اس اٹنا بس انسی راوالور دکھا کر کل کرنے کی دھمکیاں ہمی دی محتی شام کو جب کچھ دو مرے لوگوں کو بھی اس واقعہ کا علم ہو گیا تو ندکورہ طالب علمول لور کے دوسرے لوگوں کی مرافقت اور معت سابعت سے انس اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ ایک کھوائے ہوئے مطلی طعم و وعظ کردیں اگرچہ انسی را کردیا کیا لین ان کے باس ج کھ تفاوہ چین لیا کیا جب یہ طالب علم چنوٹ بنج تو تاوانوں کی اس وہشت پندی کی خراک کی طرح سارے شریس کھیل می جس سے موام کو سخت حدمہ ہوک

طلبہ کی طرف سے واو رس کے لئے پولیس اور عدالت کی طرف رجوع کیا گیا۔ مزید معلوم ہوا ہے کہ ریڈیڈٹ مجمئوٹ چنیٹ کی عدالت جس استقاد وائز کر ویا گیا ہے۔ اس استقلد جس عبد الغریز بھائیڑی اور ان کے ہیڈ کلرک کو طوم کروانا گیا ہے۔ صرمری شاوت کے لئے عمراری کی ناریخ مقرر ہوئی ہے۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چنیوٹ کی تمام پارٹیوں اور معززین کا آیک وقد حکام اعلیٰ سے مکر تھوانیوں کی روز افزوں جارمانہ اشتعال انگیز کامدائیوں سے انہیں آگاہ کرتے والا ہے مزید معلوم ہوا ہے کہ تادیانیوں کو ندکورہ طلبا کے متعلق بیہ شبہ تھاکہ انہوں نے رہوں کے سافرد کی سافردری احرار لیڈردن کو پہنچائی ہے۔(لولاک سافردری مالا) رہوہ تشدد کیس کے لئے ایکشن سمیٹی قائم کردی محی

چنیوت (بزرید ڈاک) ارمارچ۔ جامع میر تبلیخ السلام چنیوت میں چنیوت کی منام ذہی، ساجی اور تعلی اداروں کے نمائندگان اور دو سرے معززین شرکا ایک نمائندہ اجتماع زیر صدارت مولانا منظور احر صاحب پر نیل جامعہ عرب منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے صاحب صدر کے علاوہ مولانا تمن محود دیر لولاک "لائل پر" حافظ عید الله خان واکس پر نیل اسلامیہ کالج شخ محد صلحت بی اے ایل ایل بی میاں محد رفت سمگل میاں ظمور احر صاحب جزل سیرٹری مجلس شخط شم نبوت ، جناب ملک الله دید صاحب صدر مجلس احرار اسلام ڈاکٹر محد اسلیل ڈدیوئل سالار خاکسار تحریک مولانا محد وارث عمد عدید علائے اسلام ، بیڈ اسٹر صاحب اصلاح بائی سکول جناب محد بوسف صاحب دور برو نے خطاب کیا۔

اجلاس میں طے پایا کہ گذشتہ دنوں اسلامیہ کالج چنیوٹ کے جن دو سابقہ سٹوڈنٹس کو ربوہ میں مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کی قانونی امداد کے لئے ایک ایکشن سمیٹی قائم کی جائے جو مستفیشین کو ہر طرح کی قانونی امداد مبیا کرے۔

اس اجلاس میں بیہ بھی طے پالا کہ چنیوٹ کے معززین کے نمائندہ وفود اعلی مکام سے اس اجلاس میں بیہ بھی طے پالا کہ چنیوٹ کے معززین کے نمائندہ اس کی توجہ سے اس کر ربوہ میں آئے دان ہوئے دانے شدد آمیز دافعات کی طرف اس کی سکون کو مبذول کرائے باکہ اعلیٰ حکام قانون کو باتھ میں لینے والوں اور شروں کے سکون کو فقسان پنچانے والے بجرموں کے ظاف اندادی کاروائی کریں

اس اجلاس میں ایک ایکش کمیٹی بنائی گئی جس کے کوئیر ڈاکٹر محد اسلیل اور سیکرٹری چوردی ظہور احد صاحب ناتم مجلس تحفظ فتم نیوت منتخب کئے گئے۔ اس اجلاس میں منظم رافعات پر بھی گری تشویش کا اظمار کیا گیا۔

عدد سن انہ موزنا وائے وقت الهور کی اطلاع کے مطابق ویڈوٹ جسورت چنیوٹ رائے سلطان محر کی عدالت میں گذشتہ موز استعلا کی ساحت ہوئی۔ جو اجر نواز وصافیوال نے حبد العرز بھائیزی اور حبد الرشید وغیرہ کے ظاف وائز کر رکھا ہے استعاد میں حبد العرز وغیرہ میں الزام لگا گیا ہے کہ انہوں نے دو طالب علوں اجر نواز اور اظر حیون کو داوہ میں آیک کمو میں مجوس رکھ کر انہیں بیدوں سے معنوب کیا۔ اور انہیں صح کیارہ ہے سے لے کر شام کے بے تک بھ رکھا ساحت کے دوران مستقیدی کا بیان از سر نو تھبند کیا حملہ بیان میں مستقید نے تمام واقعات بیان کے

#### ربوہ تشدد کیس کی ساعت

سمرار با چنوث سے آمد اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ رہوہ تشدو کیس کی ساعت ریزیڈن مجسٹریٹ نے آئدہ بیٹی تک کے لئے ملتوں کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہ مالی گئی ہے کہ اس کیس کی فائیل جناب ڈیٹی کشنر جھٹ نے اپنے پاس منگوالی ہے۔ استخاد کی طرف سے قائم ہونے والی ایکش سمین کے قربی طنوں میں یہ افواہ محشت کر ری ہے۔ کہ عالبا" روہ کے تمام تادیانیوں نے ڈیٹی کشر جمل سے ور خواست کی ہے کہ اس کیس کی ساعت چنیوٹ سے جھنگ میں نظل کر دی جائے۔ چنیوٹ سے مقدمہ کی متنل کی ضرورت اس کیس کے سبینہ طرموں کو عالبات کمی فرمنی خوف کی ماہ پر لاحق ہوئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ جب اس مقدمہ کے مبینہ ملامان عدالت میں پیش ہونے کے لئے چنیوٹ آئیں کے قر چنیوٹ کے مشتعل مسلمان ان کے خلاف کوئی انقای کارروائی کریں گے۔ ایکش سمیٹی کے قربی طنوں سے یہ مجی معلوم ہوا ہے کہ ایکشن کمیٹی اس امریر خور کر ری ہے کہ ہائی کورث لاہور میں انتقال مقدمہ کی ورخواست استغلث کی طرف سے پٹی کی جائے۔ جس کی وجہ یہ بتائی جا ری ہے کہ چونکد مین طنان نمایت بی یا اثر جماعت کے افراد ہیں اس لئے اس مقدمہ کی اعت اول او بائی کورٹ میں ہو۔ ورنہ مرکودها اور جھٹک کے علاوہ کمی اور ضلع کی

ائل مدالت میں ہوئی جائے مزد اطلاعات کا انظار ب (ادلاک مار الریاسہ)
ہم ہم ہم کو جمعی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قبل بھی کرتے ہیں تو چرچا تمیں ہو آ

ذی کشر ماہروال نے اپ ایک میوروام کے ذریعے طک کے مشور عالم دین معرت موانا میب اللہ قامل رشدی الم اعلی جامد رشدیہ نظری کو مهجریہ فرق اور مدعت بالل کمیں " پر کمی شم کی تقید یا تبہوے یا رہنے کا نول وا ب انہوں لے اپنے مکنانے میں تحریہ فرایا ہے کہ ایس فی ماہروال کی معرفت انہیں پنہ جا ہے کہ موانا موصوف جائع رشیدیہ کی مجد میں خطبہ جعد کے دوران اجدیہ فرقہ اور موان میٹن کو فٹاندہ تقید بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرعی فرقہ وارائہ منافرت اور کمیاؤ پر ابو رہا ہے۔ اس لئے وہ آئدہ ان جرد موضوعات پر خطبہ جعد کے دوران کوئی اظہار رائے نہ کریں۔ ورنہ ویٹ پاکستان میٹیش آف پیک آرڈر

جال کے ڈی کشر ماہوال کے اس میوریوم یا اعباد کا تعلق ہے ہمیں اپنے اس حن عن کا اظمار کرتے میں کوئی باک نہیں کہ انہوں نے دواواری اور سجھ داری کا جوت دوا ہے اور معللہ کی زاکت کو سجھے ہوئے کی حتم کے البحالا کے بغیر باہی افسام و خمنیم ہے اس کو سلخانے کی راہ پیدا کی ہے۔ دونہ اگر دہ پولیس کی رپورٹ پر براہ راست کوئی فوری اقدام کر بیٹے تر انہیں اس سے کون دوک سکا تھا تاہم اس مرحلہ پر ہم ڈی۔ می صاحب کے بجائے حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس حتم کی اقدام کہ بیائی خوری ہوئی کو کوئی اس حم کے اقدامات کیطرفہ کیوں ہو رہے ہیں اور تعلوائی فرقے کے لوگوں کو کیوں اس حم کے اقدامات کیطرفہ کیوں ہو رہے ہیں اور تعلوائی فرقے کے لوگوں کو کیوں ہوایات جاری نہیں کی جاتیں کہ وہ بھی اپنی ذباؤں کو بھر رکھیں اور نت نی حم کی اشتمال انگیزوں سے باتر آبائیں۔ در حقیقت مسلمان علماء تر حوام کا ایمان پہلے کے اشتمال انگیزوں سے باتر آبائیں۔ در حقیقت مسلمان علماء تر حوام کا ایمان پہلے کے دفاعی فاریر کرتے ہیں اور امت تعلوائی کی خلف سے جمیانائی حقی غلط فیوں اور فتری فاریر کرتے ہیں اور امت تعلوائی کی خلف سے جمیانائی حق غلط فیوں اور فتر پردازوں کا ازالہ کرتے ہیں یہ علمہ کا نہی فریف اور شہری حق ہے جمینا بھینا فید نور شہری حق ہے جمینا بھینا فید نور شہری حق ہے جمینا بھینا فید کردازوں کا ازالہ کرتے ہیں یہ علمہ کا نہی فریف اور شہری حق ہے جمینا بھینا فید کو دور کی کا دور کردا کردا ہوں کی از کی فریف کو کردان کو باتر کردا کردا ہیں یہ علمان کا نہی فریف کو کردان کی خوت ہو جمینا بھینا

رافات فی الدین اور غیر جمهوری و غیر قانونی اقدام ہے۔ ہارے سامنے اس حم کے بیشر واقعات ہیں کہ امت قانوان کے بیض سر کردہ افراد نے کئی وستور کے علی الرغم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اور افری اثر و رسوخ کے بل بوتے پر ملک کے کی مقالت میں عام سلمانوں سے ہمیانہ النائیت کئی اور ایمان سور سلوک کیا۔ انجی چند والی کی بات ہے کہ بغیوٹ کے دو بسلمان طالب علم فی۔ آئی کالج کے پر انبیل سے اپنے کاندات وافلہ تقدیق کرانے کے لئے روہ کے لئین بغیمی راوہ کے باظم الامور نے شام تک جس ب جامی رکھا کو دول سے بری طرح دو دو کوب کرایا قتل کرنے کی دھمکیاں دیں اور بالا فر بعض افراد کی ذافلت پر ان سے خود ساختہ اور من گرت معانی ناموں پر وسخط کے کر دہا کیا۔ چنانچہ سنے میں آیا ہے کہ ہر وہ طالب علموں نے ناموں پر وسخط کے کر دہا کیا۔ چنانچہ سنے میں آیا ہے کہ ہر وہ طالب علموں نے رئیڈیڈٹ مجموعت چنیوٹ کی عدالت میں استفاظ ہی دائر کر دیا ہے اور اب بعض رئیڈیڈٹ مجموعت چنیوٹ کی عدالت میں استفاظ ہی دائر کر دیا ہے اور اب بعض قادیاتی افرائی فی کوشنوں میں گے تارائی افرائی کی کوشنوں میں گے تارائی فائی افرائی کی کوشنوں میں گے تارائے کر اے فتم کرانے کی کوشنوں میں گے تارائے اس وی اور اب بعض تاریاتی افرائی افرائی کی کوشنوں میں گے تارائی قادیاتی افرائی کی کوشنوں میں گے تارائی خوائی افرائی کی کوشنوں میں گے تارائی افرائی کی کوشنوں میں گے ہیں۔

کوت سے کیا گیا ہے کہ لعنت کے سوا ان کابوں میں پچو نظری ہیں آ آ۔ گر حکومت نے آج تک نہ اس شم کی تحریوں کی ضبطی کے احکام صاور فرمائے ہیں اور نہ قادیانیوں کے خلاف قانونی اور اسلام ویشن سرگرمیوں کا نوٹس لیا ہے۔ اس کے بر عکس اگر مسلمان علاء کرام اسلام اور ملک و ملت کش سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے واصطا کرتے ہیں اور اپنا دیٹی فریشہ اوا کرتے ہیں تو ان پر پاہمیاں عائد کر وی جاتی ہیں جس کے متعلق اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔

> ہم کہ می کرتے ہیں ق مو جاتے ہیں برنام وہ کل می کرتے ہیں قر چہا جس موا

## باطنی جماد کا اعلان مد حسین است در حربانم

آئ کل راوہ کے سارقین خم نیت کرو دواح کے ساوہ اور دیماتیوں کو مرزا صاحب کی ایک کتاب و کھاتے پھرتے ہیں جس ہیں ورج ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے تمام علاء مشائخ کو وعوت مبابلہ و مناظرہ وی تھی لیمن کوئی مقابلے کی ہمت و جرات تہ کر سکا۔ حالا تکہ یہ بالکل غلط ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالومی مولانا ناہ اللہ امرتسری پیرمرعلی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کی دو سمرے اکابرین اسلام نے مرزا صاحب کو للکارا لیکن وہ نطانف الحیل سے نال کے۔ بعد کے بزرگوں نے مرزا صاحب کے صاحب کو للکارا لیکن وہ نظاف مرحم میدان کے صاحبزادے اور خلیفہ محمود صاحب کو للکارا۔ لیکن وہ بھی اپنے باواکی طرح میدان میں نہ نظے ذیل میں ہم روزنامہ دستارہ صحب الاسمبرے الاہوں سے خواجہ حسن نظامی مرحوم میں نہ نظامی مرحوم میں نہ نظامی مرحوم میں۔ مرازامہ کا ایک چینے شائع کر رہے ہیں۔ روزنامہ دستارہ صحب مولانا ظفر علی فال کی ادارت میں لاہور تی سے شائع ہو تا تھا۔ (اوارہ)

مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام سنا ہو گا۔ کسی نی کسی دلی اور کسی واجب الاحرام بزرگ کو انہوں نے سیعتی اور آوازہ کشی سے باتی نمیں چھوڑا۔ عنوان میں جو نفترہ ہے یہ ان بی صاحب کا فرمودہ ہے۔ انہوں نے تو یہ فرملیا تھا۔ صد حسین است

در گربیانم (سینکٹوں حسین میرے گربیان میں پڑے ہوئے ہیں) گر جھے سے یہ بے ادبی نه ہو سکی که «گربیانم" لکھ کر اپنی ذات کو اس کفر کا ہدف بنا آ۔ اس واسطے "گربیانش" کر دیا ناکہ سوء ادبی کے مرتکب وہی رہیں۔

خرنس --- يدوش انهول نے كمال سے سكھى تقى ميرے خيال ميں يه امن کے فلفہ' تدبیر اجماع کا ایک لئکا تھا جس سے وہ مبائع کو چونکا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کا مقصد پیش نظر رکھتے تھے اپن بیوی کو ام المومنین اپ گھر کو حرم' اپ کنب کو خاندان نبوت کمنا اور اپن نام کے ساتھ علیہ العلوۃ والسلام لکھوانا' اس مصلحت اجماع کے ماتحت تھا۔ کہ خلقت اس عجیب و غریب طرز حالات و خطابات سے متعجب ہو۔ اور پھر اس کے دل میں ان کی حقیقت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور جب وہ ان کی تحریریں پڑھے تو تھی نہ تھی طرح وام میں مچنس جائے۔ کیونکہ وہ تحریری عموما" قرآن و حدیث کے حوالوں اور ان کی غلط تاویلوں کے لباس میں ہوتی ہیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ ان میں معقولیت کا خیال کرنے لگتا -- یه فقره "صد حسین است در گریانم" بھی اس اصول سای و تدبیری سے ارشاد فرمایا حمیا تفاکه شیعان حسین علیه السلام اور محبان ابل بیت ابل سنت و جماعت اس ے بھرکیں گے اور ان کو قدر ہا" مرزا صاحب کے موجود ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ میں ایک زمانہ میں بسبب اخلاق و مروت کے مرزا صاحب آنجمانی کے بعض حالات کا مداح تھا۔ اور مرزا صاحب بھی میرے ساتھ بہت ملنساری کا برتاؤ رکھتے تھے جب و مرے بین تو میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ صوفوں کے مخلف سلاسل کی طرح ان کی جماعت کو بھی ایک سلسلہ سمجھنا چاہئے۔ خالفت اور جھڑے کی ضرورت نہیں۔ اور میری اس تحریر پر اہلسنت و جماعت فرقہ نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ مگر جب میں نے اس جماعت کے اہم اور کارکن افراو کے طرز عمل مشاہدہ کئے تو میں نے سابقہ خیالات سے توبہ کرلی۔

مولانا ثناء الله امرتسرى و ديگر واقف كار حضرات كے قطع نظر عالباً الل والى ميں جنا علم مجھ كو اس كروہ مقدس كے حالات عجيب سے ہے اتنا اور كى كو كم مو كال ان

کی ظاہر واریاں ان کے دنیاوی محکت عملیاں اور ان کا گندم دکھا کر جو فروخت کرنا میں نے اچھی طرح دیکھ کر اور سمجھ کر ان کے خلاف قلم اٹھایا۔

مجھے اپنے ان کرور وہاغ اور کرور ارادہ احباب کی حالت پر رحم آ تا ہے جو قاریانی چرواہے کے آگے بمریاں بن کر سرجھکائے وودھ دے رہے ہیں-

جھے اچھی طرح یاد ہے اور غالبا میرے قدیمی دوست المدیر صاحب "الحکم" اور
الدیر صاحب "بدر" نے بھی اس کو فراموش نہ کیا ہو گا۔ ان کے مرزا صاحب جب
ورگاہ حضرت محبوب اللی میں حاضر ہوئے اور مزار مبارک کے پہلو میں مراقب رہ کر
انہوں نے دعائیں مائلیں تو وہ ان دونوں المدیر ندکور کے ہمراہ میرے جمرے میں بھی
تشریف لائے شے اور اس وقت ہمراہوں کو علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ جمرے میں صرف ت
شے ان کے سے دد الدیر شے اور میں تھا اس وقت انہوں نے ایک مشاہدہ یا خواب بیان
کیا تھا جس کا منہوم غالبا سے تھا:۔

" بہم نے دیکھا کہ آخضرت صلم تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے مرکو اپنے زانو پر رکھ لیا۔ پھر حضرت علی آئے۔ اور انہوں نے ہم کو ایک کتاب دی جس کی جلد اہری کی تھی۔ پھر حسین تشریف لائے جن کے چرے منہوم تھے۔ پھر ایک بی بی صاحبہ تشریف لائیں جن کی نسبت بتایا گیا وہ فاظمتہ الزہرہ ہیں۔ ان کی صورت بالکل مماری بمن کی بی تھی۔

یہ پہلا موقعہ تھا جب میں نے سیدہ عالم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایک مغل زاوی کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے سنا اور میرے ول کی حالت مارے غمہ کے غیر ہو گئی مگر ان صاحب کے آدیلی الفاظ سکر میں نے ضبط کیا۔ اور خیال ہوا کہ ان کا بنشاء بے ادبی کرنے کا نہیں ہے جیسا کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔

گر بعد کے واقعات و حالات نے میرے عقائد کو برل دیا۔ میں نے اس معاملہ میں صلح کلی اور رواواری کو ایک شخت گناہ خیال کیا اور اپنے قادیائی احباب کی ناراضگی سے بے پرواتھلم کھلا اصلیت ظاہر کر دی۔ جس سے قدر آ می قادیائی کیپ میں ایک تملکہ عج گیا۔ اور امام و مقتدی سب کے سب کھے آپ بی آپ سرگوشیال کرنے ایک تملکہ عج گیا۔ اور امام و مقتدی سب کے سب کھے آپ بی آپ سرگوشیال کرنے

گے۔ اس کے بعد میرے ایک دوست کی معرفت جو اپنی جسمانی ناتوانی کے سبب بہت بودے عقائد کے جیں اور قادیانی ہو گئے جیں ایک اللی عیثم بجوایا جس کا آخری نقرہ یہ تفاکہ کے "متبجہ اچھا نہ ہو گا" میں اس بیام جنگ کا جواب محرم میں بہت خوشی اور شوق شمادت کے ساتھ یہ دیتا ہوں کہ آگے برطو۔ لکھتا پڑھنا بہت ہو چکا۔ زبان ورازیوں کی حد ہو گئی اب باطنی طاقتوں کا کرشمہ بھی تو و کھاؤ۔ میرے بزرگوں نے اس سے روکا ہے اور منع کیا ہے وہ ان خرافات تراشیوں میں اپنی مخفی ہمتوں اور غیبی تصرفات کو باور منع کیا ہے وہ ان خرافات تراشیوں میں اپنی مخفی ہمتوں اور غیبی تصرفات کو ظاہر شمیں کیا کرتے محر جب تمہاری زبان درازیاں حد سے برطیس گی تو مجبورا" کوئی خدا کا بندہ اپنے پروردگار سے ان توتوں کے استعمال کی اجازت بھی لے گا۔ اس وقت خدا کا بندہ اپنے کو معلوم ہو گا کہ دروشیوں کا خرقہ خالی نہ تھا۔

#### اجمير شريف ميں بلاوا

میں تمہارے امیر المومنین مرزا محمود احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اجمیر شریف میں آئیں۔ میں بھی دبلی سے دہاں عاضر ہو جاؤں گا۔ آستانہ خواجہ غریب نواز کی مجد میں مرزا صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اپنی باطنی قوت کے تمام حرب جھ پر آزا کیں۔ اور جب وہ اپنی ساری کرامت آزا کیس تو جھ کو اجازت دی جائے کہ میں صرف یہ کموں:۔

"اہے خدا مطفیل اس صاحب مزار کی حقانیت کے اپنی صداقت کو ظاہر کر اور ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اس کو اس وقت اور اس لمحہ میں ہلاک کر دے۔۔۔"

اور اس کے بعد مرزا محمود کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے الفاظ میں جو دعا چاہیں کریں۔

اکک محمد کی مدت مقرر کی جائے لینی دونوں آدمیوں میں سے ایک پر ایک محمد کے اندر اس دعا پر اثر ظاہر ہونا چاہئے:۔

مرزا صاحب و کھے لیں مے کہ قدرت کیا تماشا دکھاتی ہے۔ کون مربا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ مردائلی ہے۔۔۔صداقت ہے تو آؤ اس آزائش گاہ کی سر کو۔ جال ایک گفت کے اندر سب کچھ نظر آجائے گا۔ ڈرو مت۔ میرے پاس اڑنے والا زہر یا عیس نہ ہوگ۔ نہ میں تم کو دیکھوں گا جس سے تم کو اندیشہ ہوکہ محریزم یا بڑنا نزم کے ذریعہ مار ڈالا۔ میں تم سے دس قدم کے فاصلہ پر تمہاری طرف سے منہ پھیر کر گئید خواجہ کی جانب رخ کرکے کھڑا ہوں گا۔

اگر تم کو بید مبابلہ منظور ہو تو رہے الاول ۱۳۳۱ھ کی چھٹی تاریخ کو اپنے حواریوں کو لے کر اجمیر شریف آجاؤ۔ اور مجد میں پوری جماعت کے ساتھ آؤ۔ اور میں بالکل اکیلا آؤں گا۔ میجد میں بھی میرے پاس کی دو سرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگ۔ آدی تم پر حملہ کرکے مار ڈالیس کے۔

گور نمنٹ سے اجازت لینا اور انظام کرنا یہ سب تممارے ذمے ہو گا۔ اور تم کو باضابط ایک تحریر دنی پڑے گل کہ اگر میں آج مرکیا تو میرے وارث حسن نظامی پر خون کا وعوی نہ کریں گے نہ سرکار کو اس میں وظل دینے کا اختیار ہو گا۔۔۔۔الی بی تحریر میں بھی اپنے وارثوں سے سرکار میں واشل کرا ووں گا :۔

ریکھو! بہت آسان بحث ہے بہت جلدی ہنددستان کی ایک مصبت ختم ہو جائے گی۔ جو تمہارے وجود سے پیدا ہوگئی ہے۔ اس میں دریغ نہ کرد الیا موقع قست ہی سے آیا کرتا ہے دیر نہ کرد اور نورا" اس وعوت کو قبول کرلو

جان ہوں اور میرا قبول کر لینے والا اور میری بات کا لاج رکھنے والا خدا جانا ہے۔ جن کو بیان کرنا تہاری طرح خود ستائی کرنا ہے۔ اس پیام جنگ کا جلدی چاہنے والا حسن نظامی (نظام الشائخ) (لولاک ۱۲۲رچ ۱۹۲۷ء)

> افریقہ میں قادیانیوں کی سرگرمیاں مرزائی ملک اور فرہب کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں! بر گیڈیئر گلزار احمد کے آلڑات

قادیانیت این مخصوص عقائد اور عزائم کی روشنی میں بلاشبہ ایک الی تحریک ہے جو اگریزوں کی مربرتی میں ہی معرض وجود میں آئی اور اگریزوں نے ہی اپ اس خود کاشتہ بودے کی آبیاری مجمی کی اور اسے ملت اسلامیہ میں نفاق افتراق اور انتشار بمیلانے کے لئے استعال کیا۔ اس جماعت نے نہ صرف ہندہ یاک میں بلکہ ووسرے ممالک میں مجی تبلیغ اسلام کا ڈھونگ رچا کر اگریزوں کے لئے جاسوی کے فرائض سرانجام ویے۔ اور اب تک برابر ای مقدس فریضہ کی اوالیکی میں سر کرم ہے۔ اگریزوں کی جاسوی مرزائیوں کے لئے کوئی باعث شرم بات نہیں۔ بلکہ مرزائیوں نے اے اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہوئے اپنے اخبار میں خود ہی لکھا ہے کہ ایک دفعہ جرمنی کے ایک شریس ماری ایک عمارت (عبادت گاه) کا انتتاح تھا۔ اس تقریب میں ہم نے وہاں کے ایک وزیر کو بھی رعو کیا ہوا تھا۔ جب وہ وزیر صاحب ماری تقریب میں شرکت کرنے کے بعد واپس مجئے تو ان کی حکومت نے ان سے اس بناء ير جواب طلي كر لى- كه تم ايك ايي جماعت كي تقريب من كيون شريك بوع جو انگریزوں کی جاسوس ہے۔ ۱۹۹۰ء میں موجودہ حکومت کی طرف سے ایک وفد نے افرایقہ کا دورہ کیا تھا۔ اس دفد کے ساتھ ایک رکن کی حیثیت سے ہماری مایہ ناز فوج کے ا کے سیوت بر گیڈیئر گزار احر بھی شامل تھے۔ بر گیڈیئر صاحب موصوف نے واہی

پر اپنے اس دورہ کے تاثرات تذکرہ افریقہ نای کتاب کی شکل میں قلم بند کئے۔ زیر نظر مضمون میں ہم تذکرہ افریقہ سے بی چند اقتباسات شائع کر رہے ہیں۔ جن سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ قاریانی بیرونی ممالک میں کون می تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں وہاں کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے اور یہ کس طرح سے اسلام اور پاکستان کی رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

# قادیانی مشن صرف انگریزی علاقوں میں قائم ہیں

بریگیریر گزار احر کھانا کے ایک عالم دین مولانا محر سبیعی کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ انہوں نے (مولانا) نے بتایا کہ کھانا میں احری مشن کام کر رہا ہے۔ (ساتھ بی یہ جمی) پوچنے گئے کہ احری مشن صرف اگریزی علاقوں میں کیوں ہیں۔ اور فرانسیں یا دو سرے علاقوں میں کیوں نہیں؟ ہم اس پر خاموش رہے۔ انہیں شکایت میں کہ دہ (تادیانی) مسلمانوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔(تذکرہ افریقہ صفحہ) افریق باشندے قادیانی مشنول سے نالال ہیں۔

بریدئیر گزار احر صاحب باتھرسٹ (کانیا) میں قادیاتی مثن کی رنج وہ حالت کے متعلق کیسے ہیں۔ احر یہ مثن کے لوگ بھی بھی بہاں آتے رہتے ہیں۔ گر اب مقای لوگوں کے کہنے پر ان کا آنا بند کر دیا گیا ہے۔ ایک مقای افراقی نے ملتے ہی شکایت کی۔ کہ آپ لوگ کیوں ہم میں افراق پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے بوچھا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ آپ لوگ اوگ (قادیانی) اپنے آپ کو کتے مسلمان ہیں گر ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے ان پڑھ آدی تھا۔ گر سادہ سا استد لال کئے لگا۔ آپ کے ہم وطن (قادیانی) کتے ہیں کہ ایک نیا پنجبر آیا ہے۔ گر فرق بہت تعوزا بتاتے ہیں۔ اسے تعوزے فرق کے فرا کی پنجبر سے کی ضورت کیوں پڑی؟

بریگیدئیر گزار احمر اس دافعہ کو تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یماں (باتھرسٹ گائبیا) میں صرف ماکلی مسلمان ہیں کوئی اور فرقہ یا کمتب خیال نہیں بستا ان میں تفرقہ پیدا کرنا از حد شک نظری اور کو آاہ اندلٹی ہوگی۔۔۔۔۔۔۔۔اگر ہم اپنی ضد صد پارگی کو یماں بھی واخل کر دیں گے تو ہم روز قیامت اس رختہ اندازی کے لئے جواب سا ہوں گے۔(تذکرہ افریقہ صفحہ)

قادیانی مثن افریقی ممالک میں انتشار پھیلا رہے ہیں-

اس سرکاری دفد کے اراکین جمال بھی گئے انہیں قادیاتی مشوں کی تابندیدہ سرگرمیوں سے آگاہ کیا گیا۔ باتھرسٹ (گانمیا) کے امام مجد الحاج مولانا مجد الایٹن بدر سے وفد کی قادیانیوں کی مفسدانہ اور مرتدانہ سرگرمیاں تفسیل کے ساتھ بتائیں۔ برگیڈٹیر صاحب مولانا بدر کی محقلو نقل کرتے ہوئے رقبط از ہیں۔ (مولانا بدر نے) پھر پچھا "آپ احمدی ہیں" ہم نے کما کیوں کیا بات ہے۔ مولانا نے کما 'کر وہ یماں آگر ہم لوگوں میں فعاد پیدا کرتے ہیں۔ اپنی طومت سے کئے ان لوگوں کو یماں نہ بھیجا کریں۔" ممکن ہے یماں پر آگر احمدیہ مثن والے بتاتے ہوں کہ وہ تکومت کے بھیج ہوئے ہیں۔ آج پچھ ای حتم کی باتوں سے وہ چار ہونا پڑا تھا۔ ان (مولانا بدر) سے اجازت لے کر دو سری سڑک پر گئے۔ تو وہاں ایک صاحب سڑک کے کنارے آرام کری پر نیم دراز تھے۔ ہم گذر رہے تھے۔ کہ آواز آئی۔ "ارے بندی" ہم نے کما شیں بھی پاکتانی وہ بولے "اچھا جماں کے لوگ احمدی ہوتے ہیں۔ " ہم ہیں سے کی نے کما کہ سب تو نہیں پچھ احمدی ہیں۔ دہ بولے احمدی ہیں۔ دہ بولے قبر ان کو یماں کیوں تیجیج ہو اور پھر شکایت بالتفسیل شروع کر دی۔ (تذکرہ افریقہ تو کر ان کو یماں کیوں تیجیج ہو اور پھر شکایت بالتفسیل شروع کر دی۔ (تذکرہ افریقہ تو پھر ان کو یماں کیوں تیجیج ہو اور پھر شکایت بالتفسیل شروع کر دی۔ (تذکرہ افریقہ قبر بالا)

### مسلمانوں کو قاربانی بنایا جا رہا ہے۔

#### زر مبادله کا ہیر پھیر

گذشتہ سے پوستہ سال قومی اسمبلی میں مولانا محمہ یوسف رکن قومی اسمبلی کے ایک سوال کے جواب میں خزانہ کے پارلمینٹری سیکرٹری مسٹر محمہ حنیف خان نے انکشاف کیا تھا کہ مرکزی حکومت نے مرزائی مشنوں کو بیردنی ممالک میں ان کی تبلیغی اور دو سری سرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ گیارہ ہزار نو سو انھا کیس روپے کا ذر مباولہ دیا

اس متم کا پردیگینڈہ ربوہ سے شائع ہونے والے مرزائی لٹریچر میں بھی آئے ون ہو آ رہتا ہے۔ افریقہ میں اسلام کی اشاعت کے نام پر مرزائیت کی تبنیغ کے لئے لاکھوں روپ کا زرمباولہ حاصل کرلیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت الامریہ ہے کہ افریقہ میں یہاں سے بھیجا ہوا زرمباولہ خرج نہیں کیا جاتا۔ جس کا ایک جوت بریگیڈیئر صاحب کے درج ذال اقتباس سے مل سکتا ہے۔

کل لین ااہون کی میج کو جب اپنے ہائی کمیٹن کے وفتر گئے۔ تو وہاں گھانا کی اہمیت کے امیر جماعت ملئے آئے۔ انہیں یماں چودہ سال ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ اکرا کے مبلغ بھی تھے۔ جو حال ہی میں آئے ہیں۔ مبلغ تیز طبع اور خود پند ہے۔ خاقات کے دوران ہی ہم پر اپنی تبلیغ کا زور دکھانا شروع کر دیا۔ یماں کا مشن بھی خود کفیل ہے۔ مثان مشن جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ کبی کتے ہیں کہ پاکستان سے افریق مشنوں کو بال اہداد نہیں دی جاتی۔ مشن کے امیر تجارت وغیرہ کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور مشن بھی چلاتے ہیں۔ مثانی مسلمانوں سے اب خالفت شروع ہو گئی ہے۔ مثن ایک بائی سکول اور تین چار پرائم کی سکول چلا رہا کا ستادوں کی شخواہ کو مت دیتی ہے۔ سکول شروع ہونے کے بعد تمام افراجات کومت کے زمہ ہو جاتے ہیں۔ (تذکرہ افریقہ ص ۱۲)

ای طرح مرزائیوں کے ذمہ وار طلقوں کی طرف سے بیہ بات بھی کمی جاتی ہے۔ کہ انسیں صرف لندن سے پھیاں ہزار ہونڈ چندہ جمع ہوتا ہے۔ میں بات گذشتہ سال

### زر مبادله کا ہیر پھیر

گذشتہ سے پیوستہ سال قوی اسمبلی میں مولانا محمہ بوسف رکن قوی اسمبلی کے ایک سوال کے جواب میں فزانہ کے پارلیمنٹری سکرٹری مسٹر محمہ طنیف خان نے انکشاف کیا تھا کہ مرکزی حکومت نے مرزائی مشوں کو بیرونی ممالک میں ان کی تبلیغی اور دو سری سرگرمیوں کے لئے بارہ لاکھ گیارہ بڑار نو سو اٹھا کیس روپے کا ذر مباولہ دیا ہے۔

اس قتم کا پروپیگنڈہ راوہ سے شائع ہونے والے مرزائی لریچ میں ہمی آئے دن ہوتا رہتا ہے۔ افرایقہ میں اسلام کی اشاعت کے نام پر مرزائیت کی تبلیغ کے لئے لاکھوں روپے کا زرمبادلہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت الامریہ ہے کہ افرایقہ میں یماں سے بھیجا ہوا زرمبادلہ فرج نہیں کیا جاتا۔ جس کا ایک فبوت بریگیشیئر صاحب کے درج ذیل اقتباس سے مل سکتا ہے۔

کل لینی اینون کی صبح کو جب اپنے ہائی کمیشن کے وفتر گئے۔ تو وہاں گھانا کی احربہ جماعت کے امیر جماعت طنے آئے۔ انہیں یماں چودہ سال ہو چکے ہیں۔ ان کے ساتھ آکرا کے سلخ بحی شفے۔ جو حال بی بیں آئے ہیں۔ سلخ تیز طبع اور فود پند ہے۔ ملاقات کے دوران بی ہم پر اپنی تبلغ کا زور و کھانا شروع کر ویا۔ یمال کا مشن بھی فود کفیل ہے۔ تمام مشن جو ہم نے و کھے ہیں۔ ویکی کتے ہیں کہ پاکستان سے افریقی مشنوں کو مالی امداد نہیں دی جاتی۔ مشن کے امیر تجارت و فیرو کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور مشن بھی چلاتے ہیں۔ مقای مسلمانوں سے اب ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں۔ اور مشن بھی چلاتے ہیں۔ مقای مسلمانوں سے اب خالفت شروع ہو گئی ہے۔ مشن ایک ہائی سکول اور تین چار پر انمری سکول چلا رہا کا میں میں ایک ہائی سکول اور تین چار پر انمری سکول چلا رہا ہے۔ استادوں کی شخواہ حکومت دیتی ہے۔ سکول شروع ہوئے کے بعد تمام افراجات حکومت کے ذمہ ہو جاتے ہیں "۔ (تذکرہ افریقہ سے ۱۲)

ای طرح مرزائوں کے ذمہ وار طقول کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے۔ کہ انہیں صرف اندن سے پچاس بزار بونڈ چدہ جمع ہوتا ہے۔ یمی بات گذشتہ سال مشہور شیعہ عالم جناب علامہ رشید ترانی کو حکومت کی تھی انتہائی ذمہ دار مخصیت نے مرزائیوں کی روایت کے طور پر ہائی۔

اب سوال پیدا ہو آ ہے کہ بریکیڈیئر گلزار احمد صاحب کے ارشاد کے مطابق پورے افریقہ میں پاکتان سے کوئی الداد قادیانی مشوں کو نہیں دی جاتی۔ اور لندن میں قادیانی بچاس بڑار پونڈ کمی دست غیب سے چندہ حاصل کر لیتے ہیں تو پاکتان کے قومی نزائے سے حاصل کردہ زر مبادلہ کمال فرج کرتے ہیں۔

# افریقه کی جو ڈیشنل کونسل کا فتوائے

یریگیڈیئر گزار احمر کے ذکورہ حوالہ جات ہے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۹۹۰ء بیں افریقہ کے مسلمان تاریانیوں ہے سخت شفر اور بیزار سے۔ انہیں مفد تخریب پند اور انتشار پھیلانے والے قرار دے رہے سے۔ افریقہ سے بعد بیس آنے والی اظلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کے مسلمانوں کو آہستہ آہستہ تاویانیوں کی حقیقت کا علم ہوگیا۔ اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی تبلیخ بند کرتا شروع کر دی ہے۔ بلکہ انہیں سرکاری طور پر کافر قرار دے ویا ہے۔ چنانچہ مولوی صدر دین امیر بیاعت احمدیہ (لاہوری) کے خطبہ جمعہ مورخہ اجون ۱۹۹۵ء کی روئیداو افرار پیام صلح بیاعت احمدیہ (لاہوری) کے خطبہ جمعہ مورخہ اجون ۱۹۹۵ء کی روئیداو افرار پیام صلح انہوں کے خلاف فتوے۔"

واؤد سیرد صاحب جوبی افریقہ سے آئے ہیں افریقہ کی جودیشن کونسل نے فتی دور سے کہ احمدی اور بمائی کافر ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے کی اجازت نہیں۔ (خطبہ جعہ پیغام مسلم لاہور مورخہ ۱اجون ۱۹۲۵ء)

### نائيجيريا سے آزہ ترين خط

ابھی حال ہی میں شال نا نیجریا ہے ایک پاکستانی استاد نے اپنے خط میں مرزائیت کے فتنے کا روبا رویا ہے اس خط کا آخری حصہ ملا خطہ فرمائیں۔

"تيرا فتنہ قاديانيت كا ب\_ خصوصيت سے نائيجديا كے يوربا مسلمان مغربي

نائیجویا بی لیگاس بی اور شالی اور منمنی نائیجویا کی سرحد پر رہے ہیں۔ اس فیخے کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو مسلمان مغربت یا عیسائیت سے بیجے ہوئے ہیں اور دین سے دلچیں رکھتے ہیں۔ اور اسلام کے بارے بی معلوات حاصل کرتا چاہجے ہیں۔ قاویائی ان کو اپنا لٹریکر مقت دیتے ہیں۔ طلبہ کو ربوہ سے برابر لٹریکر ما ربتا ہے۔ تین چار سال محل تک ان لوگوں کی عملی سرگرمیاں مغربی نا نیجریا اور خصوصا ایگاس تک عمدود تھیں۔ لیکن اب ان کے مراکز شالی نا نیجریا میں بھی کھل گئے ہیں۔

اس سلط میں ایک بہت اہم بات عرض کرنا ضروری ہے یہاں جنتے یاکستانی آئے تقریبا" سب نے اپنے طور پر دین کا کام کیا۔ جس کا اثر یہ مواکد یمال کے عام مسلمان اور خصوصیت سے طلبہ پاکستانی مسلمانوں کے دین جذبہ اور معلوات سے متاثر موے اور سمجے لگے کہ پاکستانی مسلمان اچھے مسلمان ہیں۔ اور سمج دین کی تعلیم دیت ہیں۔ بر صمتی سے قاویانی بھی پاکستانی ہیں۔ اس کئے جب 🖪 دین کو بیش کرتے ہیں تو ملان اس کو بھی میچ سمجھ کر فورا" قبول کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آگر ملی منل پر مرزا غلام احد کو پغیر که کر پیش کرتے تو مسلمان بحرک جاتے۔ لیکن ب لوگ بت جالاکی کے ساتھ پیلے صرف ان باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ جن یر کمی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکا۔ اور جب آوی اس منزل پر آجا آ ہے کہ اپنے مبلغوں کی ہربات پر آمنا و صدقا کہ دے " تب یہ قاویانیت کے انجاشن لگاتے ہیں۔ ان کی فتنہ سامانی اس پر ختم نمیں ہوتی۔ یہ اوگ پاکستان اور اس کے عام مسلمانوں کے خلاف مجی بردیگیٹرا کرتے رہے ہیں۔ ہندستان اور پاکستان کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے ماننے والوں کو پاکستان کے حق میں وعا مانگنے سے یہ کمہ کر روکا کہ یا کتان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے کافروں میں کوئی فرق جیں اس لئے کمی کے لتے دعا کرنے کا کوئی سوال شیس الت امن کی دعا با گو-(لولاک عدار بل ١٩٦٧)

اسلامی مشاورتی کونسل

تحریک ارتداد کے خلاف سفارشات

"اسلامی مفاورتی کونسل نے عومت پاکتان سے سفارش کی ہے۔ کہ ملک میں موبودہ قانون وراثت کی بجائے اسلامی قانون وراثت نانذ کیا جائے۔ اور مرتد ہونیوالے سلمانوں کو جائیداد سے محردم کر دیا جائے۔ اور انہیں قانون شریعت کے مطابق مزادی جائے کونسل نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ ملک میں ایسے منظم اور غیر منظم افراد یا اواروں کا فرری طور پر محاب کیا جائے اور انہیں سخت ترین مزائیں دی جائیں۔ جو مسلمانوں کو مخلف ہنکنڈوں کے ذریعہ مرتد بونے میں معروف ہیں۔ کونسل کی سفارش میں مزید کما گیا ہے۔ کہ مرتد ہونے والے کو مردہ تصور کیا جائے۔ اور انہیں مسلمان والدین کی جائیداو سے محردم کر کے جائیداو قربی رشت جائے۔ اور انہیں مسلمان والدین کی جائیداو سے محردم کر کے جائیداو قربی رشت شدیویش کا اظمار کیا ہے کہ ملک میں منظم طور پر مسلمانوں کو مرتد کرنے کا کام جاری تشیویش کا اظمار کیا ہے کہ ملک میں منظم طور پر مسلمانوں کو مرتد کرنے کا کام جاری سے۔ اور اس کا محاب نمیں کیا جا رہا طالا تکہ اسلام میں مرتد کرنے والے بھی قائل سے۔ اور اس کا محاب نمیں کیا جا رہا طالا تکہ اسلام میں مرتد کرنے والے بھی قائل میں من اپنے نظرات کا پرچار کر کتے ہیں۔ انہیں مسلم ریاست میں مسلمانوں کے دو فیر مسلموں میں اپنے نظرات کا پرچار کر کتے ہیں۔ انہیں مسلم ریاست میں مسلمانوں کے درمیان اپنے نہ مب کی تبلغ یا نشرو اشاعت کی ہرگز اجازت نمیں ہوئی چاہے۔

اسلای مشاورتی کونسل مبار کباو کی مستق ہے کہ اس نے تحریک ارتداو کے فلاف یہ مستحن سفارش کر کے ایٹا فرض منصی اوا کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں عیسائیوں اور مرزائیوں کے مشن بلا کسی روک ٹوک مسلمانوں کو مرتد کرتے میں معروف ہیں۔ دونوں کے پاس بے بناہ فلاہری اور باطنی وسائل موجود ہیں۔ لاکھوں دویہ ہرسال خرج کرتے ہیں۔ فریوں اور ساوہ لوج مسلمانوں کا ایمان خرید کر انہیں مرتد بنا رہے ہیں۔ ہمیں حکومت سے اب بجا طور پر توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اپ بی مرتد بنا رہے ہیں۔ ہمیں حکومت سے اب بجا طور پر توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اپ بی قائم کردہ ایک ایمان کی سفارش کو ضرور قائم کردہ ایک ایمان بخشے گی۔ اور پاکستان کو تحریک ارتداد سے پاک کر دے گی۔

گتاخی اور شرا نگیزی

اہ رواں انا توالہ متعل لا ناپور میں وہاں کے مسلمانوں کا ایک جلب بسلم محرم

شریف ہو رہا تھا۔ جس میں ایک عالم دین سرت اہل بیت اطمار اور مناقب شدائے کر بلا پر تقریر کر رہے تھے۔ مانوالہ کی قادیانی بماعت کے ایک رکن سعید احمد کو خدا جانے کیا سوجھی کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اہل بیت اطمار میں شامل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل دقعہ تحریر کر کے اسٹیج پر بھیج دیا۔ نقل کفر کفرنہ باشد۔ کرم محرم مولوی مشاق احمد صاحب

حضرت مسیح الموعود علیه السلام فراتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ حضرت منجتن سیدہ کونین فاظمت الرہرا رضی اللہ تعالی اور حضرت علی رضی اللہ عین بیداری کی حالت میں آئے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کمال محبت مادرانہ عطوفت کے رنگ میں اس عاجز کا سرائی ران پر رکھ لیا۔ میرے دجود میں ایک حصہ

ا سرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی (تحفہ کولڑویہ ص۳۰)

حضرت می الموعود ثابت فرا رہے ہیں کہ میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں۔ اور عبارت میں ادرانہ عطوفت کا لفظ بھی موجود ہے۔ وو مری جگہ تحریر فراتے ہیں۔ کہ میرا سر بیٹوں کی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی ران پر ہے۔ (زول می حاشیہ درحاشیہ میں اور مران کی طرح برا ہن احمدیہ حصہ چہارم ان عبارتوں میں میں طرح مراحت کیاتھ اپنے آپکو حضرت فاطمہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ مرانی فراکر حضرت سید عبد القادر جیلائی کے کشف کی تعبیر کر دینا (ترجمہ عربی عبارت) فرایا حضرت سید عبد القادر جیلائی کے کشف کی تعبیر کر دینا (ترجمہ عربی عبارت) فرایا عائشہ معدیقہ رضی اللہ کی گود میں ہوں اور ایکے وائمیں بہتان کو چوس رہا ہوں۔ پھر میں نے بایاں بہتان باہر نکالا اور اسکو چوسا اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں نے بایاں بہتان باہر نکالا اور اسکو چوسا اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم مواوی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علائل کی طرح حد سے مواوی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علائل کی طرح حد سے برھنے والا نہ ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں فراتے ہیں۔ آگر بالفرض مولوی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علائل کی طرح حد سے اور ہے والا نہ ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں فراتے ہیں۔ آگر بالفرض مولوی صاحب اللہ تعالی سے ڈر۔ اور چودھویں صدی کے علائل کی طرح حد سے اللہ نہ ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں فراتے ہیں۔ آگر بالفرض

بعد زمانه نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آدے گا۔ نمبرا حوالہ قلائمید الجواہرنی مناقب میخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ۔ مطبوعہ معرصفی نمبرے۵۔ فاکسار سعید احمد بٹ احمدی(۲۵-۱۸-۱۸)

یہ تحریر لا نلور پولیس کے بھنہ میں ہے۔ مسلمانوں کیطرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہ اس محتاخی ادر شرا محیزی کے مرتکب کے ظاف قانونی کارروائی کی جائے

حقیقت یہ ہے کہ یہ ذلیل رقد انتائی شرمناک اور توہین آمیز ہے۔ حضرت فاطمت الزہراکی مود فاطمت الزہراکی مود فاطمت الزہراکی مود میں بیٹے کا شرف اور اس مقدسہ کے ران پر مر رکھنے کا منصب مرف حضرت الم حسن اور الم حسین کو ہی عاصل ہے۔ حضرت جرئیل جو مقربین بارگاہ میں سے ہیں اور نوری مخلوق ہیں۔ آگر بالفرض الله بھی یہ کلمات کمیں تو ہم اسکو بھی حضرت فاطمت الزہراکی شان اقدس کے فلاف توہین سمجھیں مے۔ چہ جائیکہ مرزائے قادیاتی یہ لغو اور بیودہ الفاظ کے اور پھر آجکل کے قادیاتی مرزائے قادیاتی کو اہل بیت اطمار میں شامل کرنے کے لئے اس ذلیل ترین عبارت کو اس طرح مسلمانوں کے سامنے لاکر مشامل کرنے کے لئے اس ذلیل ترین عبارت کو اس طرح مسلمانوں کے سامنے لاکر مشامل کو اور شراعیزی کی کوشش کریں۔

ہم براہ راست قادیانیوں سے بھی کمیں گے۔ کہ وہ یہ خرستیاں چھوڑ دیں۔
شرافت اور اظلاق کے دامن کو ہاتھ سے بالکل بی نہ چھوڑ دیں۔ کیا وہ اس بات کو
گوارا کر بیتے ہیں۔ کہ کوئی فخص نمایت نیک ولی سے اٹکی یا ایکے ظیفہ رہوہ کی بیٹیوں
کے متعلق اس خواہش کا اظمار کرے کہ وہ ان کی رانوں پر سر رکھ کر انکا بیٹا بنخ کا
شرف عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ نہ تو کوئی قادیاتی اور نہ بی ظیفہ رہوہ
یہ بات تسلیم اور برداشت کرنے کو تیار ہو گا۔ اور نہ بی دنیا کا کوئی یا غیرت آدی اس
مطالبے کو تسلیم کر سکتا ہے جو بات کوئی قادیاتی یا کوئی دو سرا عام انسان اپنی بیٹی کے
لئے بمداشت ضیں کر سکتا۔ وہ بات خواجہ کون و مکان صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیٹی

آخر میں ہم حکومت سے مودبانہ گذارش کریں گے اس حادث کی تحقیقات کرائی

جائے۔ اگر یہ واقعہ حاری اطلاع کی مطابق ورست پایا جائے تو تاریانیوں کی ان جارحانہ اور دل آزارانہ مرکرمیوں کا تلع قع کمیا جائے۔

> ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں برنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا شیں ہوآ

(لولاك ١٢٨مريل ١٢٧٥)

# مرکز اسلام میں قادیانیوں کی گرفتاریاں

جاز مقدس سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ اس سال سعودی حکومت نے جے کے موقع پر دو قادیانیوں کو گرفآر کرلیا ہے۔ جنہیں ابھی تک رہا نہیں کیا گیا۔ چند سالوں سے قادیانی پر اسرار طور پر جے کے لئے تجاز مقدی جائے گئے تھے۔ کی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سعودی حکومت کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے ان پر اسرار عازمین جے کو بیک بین ودد گوش دائیں کر رہا۔ یا بیس سے ان کا دیرا ہی جاری نہ کیا۔ اس سال قادیانیوں کا ایک دفعہ چوہدی ظفر اللہ خان کی دیر قیادت جے کے بالے جاز مقدی کیا تھا۔ تھے اس سال قادیانیوں کا ایک دفعہ چوہدی ظفر اللہ خان پاکستان کے دذیر خارجہ سعودی ملکت کے موجودہ تخت نشین بالے فیا شعبہ جانچہ شاہ فیصل نے چوہدی ظفر اللہ خان کی درخواست پر انہیں تجاز شاہ فیصل شعبہ جانچہ شاہ فیصل نے چوہدری ظفر اللہ خان کی درخواست پر انہیں تجاز مقدس میں داخلہ اور شاہی معمان خانے میں شھرنے کی اجازت بخش دی۔ شاہ فیصل کا چوہدری ظفر اللہ خان سے یہ فیاضانہ اور روا دارانہ سلوک حقیقت میں چوہدری صاحب کے سابقہ منصب اور ممکنت پاکستان کے احرام کے لئے قیا نہ کہ قادیانیوں کے دفعہ کے قاند کہ قادیانیوں کے دفعہ کو قاند کہ قادیانیوں کے دفعہ کے قاند کہ قاند کے ق

جج تو محض بمانہ تھا یہ دفد دراصل ممی ترکیب سے مرکز اسلام میں اپنے لرچر کی تقیم و اشاعت کی ظر میں تھا۔ جو نمی انہیں وہاں پاؤں جمانے کا موقعہ ملا انہوں نے اپنا اصل کام شروع کر دیا۔

یہ وفد ابتدا مرزا غلام احمد قاربانی کی ایک عربی نظم چماپ کر ساتھ لے حمیا ہوا

تھا، جس پر تھم کے علاوہ باتی جماعت احمد سے مزا غلام احمد قادیاتی اور رہوہ کے الفاظ ورج سے دو قادیاتی اس لڑچ کو تقتیم کرتے پر مامور سے۔ جب یہ بات سعودی عکومت کے قبل جس آئی فورا" ان کی گر قاری کے احکام صادر ہو گئے اور انہیں پابہ زنچر کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ چوہدری صاحب نے ان کی دہائی کے لئے بدی کوشش کی نیجین وہ دہا ہیا۔ چوہدری صاحب نے ان کی دہائی کے لئے بدی کوشش کی لیکن وہ دہا نہ کرائے جا سکے۔ اور اب تک وہ جیل جی میں ہیں۔ قادیانیوں کی اس حرکت نے حکومت کے علاوہ وہاں کے دو سرے لوگوں کو بھی مضعل اور متاثر کیا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد مکہ کرمہ کے مشہور روزنامہ اخبار الندوۃ" نے اپنی اشات چنانچہ اس واقعہ کے بعد مکہ کرمہ کے مشہور روزنامہ اخبار الندوۃ" نے اپنی اشات شاکع کیا ہے اخبار اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاکع کیا ہے اخبار اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہی اشاعت قادیاتی نمیر ہے۔ عنوان بالا کے ساتھ جلی فط سے چھ کالی سرخیاں جمائی گئی حضور "سرور کا نات کو بی آخری نی تقین کرتے ہیں۔

ابھی حال ہی جس ہم نے کسی اشاعت جس افریقہ جس قادیانیوں کی سرگرمیوں کے ذریر عنوان جناب بریگیڈیئر گزار احمد صاحب کی کتاب "تذکرہ افریقہ" سے چند اقتباسات شائع کے تقے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قادیانی بیردنی ممالک جس پہنچ کر دہاں کے مسلمانوں جس فتہ و فساد پیدا کر کے خواہ کواہ پاکتان کی بدنای کا باعث بنج جس اب سعودی عرب جس قادیانیوں کی آزہ ترین حرکت ادر اس پر گرفاری پاکتان کے عوام اور حکام دونوں کے لئے قابل غور ہے۔ ہماری ججی تلی رائے یہ ہے کہ قادیانی بزعم خویش جس اسلام کی تبلیغ جس سرگرداں ہیں دہ در حقیقت ارتداد کی تبلیغ ہے۔ پاکتان کی حکومت کو جرات سے قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کا قلع قدم کر دینا جائے۔ آگہ اندردن اور بیرون ملک کوئی فتنہ و فساد پیدا ہی نہ ہو سکے۔ الولاک

ظفراللہ قادیانی کے ج پر جانے کا واقعہ مسلمانوں کے لئے انتمائی افسوسناک امر تھا۔ اس پر مجلس تحفظ ختم نبوت نے پاکستان میں یوم احتجاج منایا۔ سعودی سفار شخانہ

پاکتان اور سعودی حکرانوں کو ریاض دغیرہ ٹیلگرام مجبوائے۔ ظفر اللہ قاریانی کیے پہنچا۔ یہ ایک راز ہے جے اس وقت افشا کرنا مناسب خیال نمیں کرتا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مناظر اسلام مولانا حمین اختر نے اس عنوان پر ایک رسالہ بھی تر تیب دیا ۔ جے مجلس کی مطبوعہ کتاب احتساب قادیا نیت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یوم احتجاج کے سلسلہ میں مولانا محمد علی جالند حری نے جو اسلامیان پاکتان کے نام سر کلر جاری کیا وہ یہ ہے۔

### تمام ماتحت مجالس تحفظ فتم نبوت کے نام ضروری ہدایت دینی جماعتوں اور مدارس عربیہ سے اپیل

معفرت مولانا محمد على صاحب جالندهري امير مركزيه ختم نبوت كا ارشاد كراي!

واضح ہوکہ اس سال مر ظفراللہ قاریانی بغرض اداء فریضہ ج حرین شریفین کمہ
و مدینہ ذادیا اللہ شرفا" وتعطیعا میں داخل ہوا۔ قادیانیوں کے مخصوص عقائد اہل اسلام
پر روشن ہیں۔ علاء اہل اسلام نے متفقہ طور پر مکرین ختم نبوت اور مرزا آنجمانی ک
امت کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ سرظفراللہ کو عامتہ المسلمین کے ساتھ حرمین
شریفین میں ارکان جج و عمرہ میں شریک ہونے کی اجازت سے پاکستان کے مسلمانوں ک
جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ جمال ہم اپنی پاکستانی حکومت کے اس رویہ ک
خلاف احتجاج کرتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے اس عظیم مطالبہ کو مسلمل نظرانداز
کیا ہوا ہے کہ مرزائیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دیا جائے۔ دہاں ہم سعودی عربیہ
کو بالعوم اور ظفراللہ فان کو بالضوص حرین شریفین میں داخل ہونے کی اجازت وے
کو بالعوم اور ظفراللہ فان کو بالضوص حرین شریفین میں داخل ہونے کی اجازت وے

یناء بریں میں اپنی جماعت کی ماتحت شاخوں اور تمام ویلی جماعتوں عملی مدارس سے ایل کرنا موں کہ وہ سفارت خانہ مملکت سعودیہ عربیہ کراچی کے نام مار اور خلوط لکھ کر مندرجہ ذیل مطالبہ کریں:۔ "مملکت سعودیے عربیہ نے ظفر اللہ خان قادیانی کو حرین شریفین میں جے کے لئے داخل ہونے کی اجازت دے کر ہمارے ندہی جذبات کو محروح کیا ہے ان کے اس اقدام کے ظاف ہم شدید احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ ا آکدہ قادیاتی فرقہ کے لوگوں کو حرین شریفین میں داخلہ کی اجازت نہ دے۔

نیز پورے ملک بی ۱۵مفر ۱۳۸۵ مطابق ۱۹۱۰ کی ۱۹۱۱ یوم جعد کو یوم احتجاج منایا جائے اور جعد کے بوم احتجاج منایا جائے اور جعد کے خطبول بی خطیب معزات خصوصیت سے اس موضوع پر احتجاجی نقاریر کریں جس کی اطلاع سعودی سفارت خاند کراچی اور دفتر مجلس شحفظ شمتر میات فیرکو ضرور دیں۔

ناظم مجلس تحفظ عم نبوت پاکتان (ملمان) (خدام الدین ۱۹ می ۱۹۹۷ء) اس پر خدام الدین نے زیل کا اداریہ بھی تحریر فرمایات

ظفر الله اور دیگر قادیانیوں کے حرم شریف میں دافلے پر

کراچی ۲۱می ۱۹۱۵ء بروز جعد تقربیا سر ساجد می آئمہ اور خطباء حعرات نے حکومت سعودی عربیہ سے اس بات پر شدید احتجاج کیا ہے۔ کہ اس نے اسال جج کے موقعہ پر ظفر اللہ خان اور دیگر قادیا نیوں کو حدود حرم میں دافطے کی اجازت وے کر مسلمانان عالم اور بالخسوص پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات کو بری طرح ججوج کیا ہے۔ کراچی کے بری بری مساجد جیکب لائن حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی جامع مجد دار لعلوم لائڈھی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نیو ٹاؤن میں مولانا محمد بوسف صاحب نیوری آرام باغ میں مولانا محمد الحالم برای بیر کالونی مولانا عبد الحالم بدایونی اور وائر کھر مساجد الحالم بدایونی اور وائر کھر مساجد میں مدرجہ ذیل قرار داد پاس کی گئی۔

قرار داد مملکت سعودی عربیہ نے ظفر اللہ خان قادیانی کو حمین شریفین ج کے لئے واطل ہونے کی اجازت وے کر ہارے جذبات کو مجروح کیا ہے ان کے اس اقدام

کے خلاف ہم احجاج کرتے ہیں۔ اکدہ قارباندں کو داخلہ کی اجازت نہ دیں۔(اولاکہ جون ۱۹۹۷ء)

قرار داد

مفتی محر تعیم صاحب خطیب جامع مسجد جناح کالونی لا کل پور نے یہ تجویز پیش کی جو بالاتفاق پاس موئی۔

جناح کالونی جامع صبحہ میں جعد کا بد عظیم اجماع بد امرداضح کر دیا ضروری سمجتا ہے کہ الی اسلای حکومت جو شریعت اسلام کی فرہ فروائی کے لئے قائم ہوئی ہے۔

اس میں اسلام کے نام پر کمی الی جماعت کا قیام یا بقا جو اسلای احتقاد عمل اور نظریات کی تشریح اسلام احتمام کے چودہ سو سال متفقہ اور متحمہ تشریح کے خلاف کرتی ہو۔ شریعت اسلام سے بنادت کے حراوف ہو گا۔ جو کہ ورحقیقت اس ملک کے اصلی قانون سے بنادت ہے۔ جے کمی حالت میں برواشت نہیں کیا جا سکا۔ ان حالات میں حکومت پاکتان سے درخواست ہے۔ کہ دہ دگر کمونسٹ سوشلسٹ جماعتوں کی طرح مرزائی جماعت کو خلاف قانون قرار دے کر اپنا کملی اور کمی فرض اوا کرے۔ جیسا کہ معرز شام نے اس جماعت کو خلاف قانون قرار دے کر اس کا تمام اجا شد اور جا کداد جیسا کہ معرز شام نے اس جماعت کو خلاف قانون قرار دے کر اس کا تمام اجا شد اور جا کداد جی سرکار ضبط کر لیا ہو۔ اور اس کا تمام اجا شد اور حکومت سعودیہ کی سرکار ضبط کر لی ہے۔ اور اس کا تمام فریخ نجی ضبط کر لیا۔ اور حکومت سعودیہ کے دان کا واخلہ کہ مدینہ عمل ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ امیر فیصل کے ذاتی تعلقات کی بناء پر چوہدری ظفروائد خان کو چے کی اجازت دینا اس کے اپنے بی نافذ کردہ قانون کی بناء پر چوہدری ظفروائد خان کو چے کی اجازت دینا اس کے اپنے بی نافذ کردہ قانون کے منائی ہے۔

ہم انتائی افسوس طاہر کرتے ہیں۔ اور آئدہ مطابہ کرتے ہیں کہ سمی مجی تعلق کی بنا پر مرزائیوں کو ج کے بہانہ حجاز مقدس میں واضلہ کی اجازت نہ دی جائے۔ نیز یہ اجتماع تمام اسلامی اواروں اور جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس متم کے ریزولیشن پاس کرا کے حکومت کو روانہ کریں۔

أجلاس عام

نور بور لائل بور کے مسلمانوں نے ایک اجلاس عام میں عفر اللہ خان اور

دوسرے مرزائیوں کے مجاز مقدس میں واضلے پر نارانسکی کا اظمار کیا ہے۔ حکومت پاکستان اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ کہ آئندہ اس و شمن اسلام نولے کو اس امرکی اجازت نہیں ملنی جائے۔

# سعودی عرب سفار تحانہ کراچی سے پر زور احتجاج

مجلس تحفظ ختم نبوت سمندری منلع لاکل پور کومت سعودی عرب سے پر ذور احتجاج کرتی ہے کہ اس نے اسال سر ظفر اللہ قادیانی اور دو سرے قادیانیوں کو حرین شریفین میں عج کے لئے واخل ہونے کی اجازت دی۔ اس عمل سے کومت سعودی عرب نے مسلمانوں کے جذبات کو جموح کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قادیانی مرتد اور خارج از اسلام فرقہ ہے مجلس ہذا مطالبہ کرتی ہے کہ دو آئندہ قادیانی فرقہ کے لوگوں کو حرین شریفین میں واخلہ کی اجازت نہ دے۔ اور ان کو خلاف اسلام اور طاف قانون فرقہ قرار دے۔ کوئلہ یہ فرقہ مسلمانوں کے خلاف جاسوی کے فرائفن مرانجام دیتا ہے۔ از مولانا محمد علی جانانہ

صدر مجلس تحفظ محتم نبوت سمندري مسلع لاكل بور. (لولاك اجون ١٩٦٨ء)

## اسرائيل مين مرزائي مثن

جس منال ائٹر میشنل پرلیں الشی ٹیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکستان
کے ارکان نے صدر مملکت ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول
کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا کما نہ بندے تو اسرائیل کے
ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈیٹر نے کما کہ اسرائیل کی مقای کمیٹی کے ارکان
ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈیٹر نے کما کہ اسرائیل کی مقای کمیٹی کے ارکان
سے ٹوکیو میں بات ہوئی نتی انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنے
جاکمیں ہم وہاں سے اپنے طیاروں پر لے جاکمیں گے۔ صدر ایوب نے انقاق نہ کیا۔
ایڈیٹر نے کما کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابلا نہیں۔ جب کہ ان میں سے بعض
ہندوستان کے معالمہ میں ہارے ساتھ بھی نہیں ہیں کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان

مدر نے جواب دیا کہ معالمہ میں ہو تا تو مجھے عذر نہیں تھا حرب مكوں كى اس روش سے قطع نظراصل مئلہ دبى فيرت كا ہے آپ لوگوں كو نہيں جاتا جائے۔

دوں سے س مرا س خواہش پر مقامی ارکان رہ کے بلکہ اس دقت اعزیشی پہلی ارکان رہ کے بلکہ اس دقت اعزیشی پہلی رہیں رہنا ہی ارکان نے مدر مملت کی اس فیرت مندانہ خواہش کو ماضرو فائب میں مرایا اور اپنے طور پر تنکیم کر لیا کہ انسی بے اراوہ بی نسیں کرنا چاہئے تھا۔ مقام تنجب ہے کہ امرائیل میں قاریائی جامت کا مشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اے تمام مہولتیں میا کر رکھی ہیں ہے اس مشن کا لڑیکر عبی میں مطبی ہو کر عقف عرب مکون میں تقتیم ہو رہا ہے۔

پاکتان کی حکومت کا فرض ہے کہ "راوہ کی خلافت" سے وریافت کرے کہ بید مشن دہاں کیوں کر قائم ہوا۔ اس کو روپیہ کمال سے ماتا ہے؟ اور کیا ان کے زویک حرب ممالک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں قو تبلیخ کن لوگول ہی ہو ربی ہے اور اس تبلیغ کا منہوم کیا ہے؟ فلا ہرہے کہ امرائیل کی حکومت میوویوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے سمق۔ لازا" اس مشن کے مقاصد سیاس ہول گے؟ قادیاتی جماعت فیر حرب مکول کے لئے ہمی امرائیل کی حیثیت رکھی ہول کے لئے ہمی امرائیل کی حیثیت رکھی ہے۔

کیا فراتے ہیں خلیفہ قالث کہ اسرائیل سے قسادم کی صورت بی ان کا مشن عرب طوں کی اسلامی حیت کا ساتھ دے گا یا اسپتے پیدائش حقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفاوار ہو گا اسرائیل کے حکوانوں کو لازا اسمائی ہو گا کہ اس مشن سے کام لیا جا سکتا ہے ہم اسپتے صوابدید کی بنا پر کمہ سکتے ہیں کہ قلویانی اسرائیل کے لئے وہی کچھ کریں گے جو برطانیہ کے لئے پہلے جنگ عظیم میں کرتے دہ ہیں۔ان کے فزدیک ہر مسلمان جو مرزا غلام احمد کو تمیں مانتا ۔ خارج ازاسلام ہے ۔ اصل خرافی سے کہ قلویانی تمام اسلامی ملکوں میں بحیثیت مسلمان واضل ہوتے ہیں لیمن حقیدہ اللہ میں نامسلمان سجھ کر جاسوی کرتے اور ہروہ کام کر گزرتے ہیں۔ جو ان کی تعاصت انہیں نامسلمان سجھ کر جاسوی کرتے اور ہروہ کام کر گزرتے ہیں۔ جو ان کی تعاصت

ے باہر کے مسلمانوں کی بریادی کا باعث ہو۔

اس دفت امرائیل سے حرب مکوں کی مخمن بھی ہے۔ لازم کی ہے کہ امرائیل سے قادیائی مخن خم کیا جائے اور وہ تمام افراد والی بلا لئے جائیں جو دہاں کام کر رہے ہیں موال یہ ہے کہ یہ فرض حکومت انجام دے گی یا قادیائی تماعت خود اسپنے مشن کو والیں بلا لے گی۔ جرت ہوتی ہے کہ حکومت پاکتان نے تو امرائیل سے سفارتی تعلقت قائم جس کے لین "قادیائی خلافت" کا تبلینی مشن امرائیل ہیں سفارتی تعلقت قائم جس کے لین "قادیائی خلافت" کا تبلینی مشن امرائیل ہیں برایکام کر رہا ہے۔ اور یہ اجازت علمہ اس کو نہ جائے کس نے عطا کیا ہے؟

آزاد تحمیرے دو قادیانی لیڈر خورشید ابراہیم کے جوڑ کا پس منظر

مشر خورشد نے خان حید النفار خان اور شخ بیب الر من کی مائد علیدگی پند کے جاہ کن ربھان کے اند علیدگی پند کے جاہ کن ربھان کے زیراثر حکومت آزاد کھیم کو تتلیم کرانے کا نمو ایک بار پھر پورے ندر شور سے لگا دیا ہے۔ اور مردار ابراہیم نے لاہور کی پریس کانفرنس بی اس مطالب کی جمایت کر دی ہے۔ اس طرح شرا گیز مخصوص مقاصد کے تحت خورشد ایراہیم باپاک گئے جوڑ ہو گیا ہے۔ جس کی مشترک اقدار مندرجہ ذیل ہے۔

مردار اہراہیم اور مسر خورشد مدنوں آزاد تھیم کے مدر رہے اور مدنوں کو مدر ایوب کے حمد اقدار بی کے بعد دیگرے بوجوہ آزاد تھیم کی صدارت سے الگ کیا ممیا

آذاو تحمیر کی مدارت سے علیمرگ کے بعد دونوں کرنآر ہوئے۔ مردار ابراہیم ایک مله جل میں رہے اور مشر خورشید سوا پانچ مله اندا ددنوں پاکستان کی موجودہ کومت کے شاکی ہیں۔

دونوں چود حری غلام حماس و مردار حبد الندم مسلم کانزنس کے تخالف ہیں۔ دونوں پر دھائملیوں ' بدعوانیوں اور بے ضابطکیوں کے ان گنت الزامات عائد ہوئے اور وونوں کے خلاف سرکاری تحقیقات اور عدائتی جارہ جوئی کا عوامی مطالبہ جاری رہا اور اور دو سرا وحالمی اللہ جاری رہا اور آج مجمی قائم ہے۔ دونوں میں سے ایک ا بیڈا ہے اور دو سرا وحالمی اللہ بھا گر آ کے۔

ودوں پاکتان کی حزب خالف سے وابطل کے وعویدار ہیں ایک نے کراچی ہیں اوردو سرے لا ایک ہے کراچی ہیں اوردو سرے لاہور میں تعلقات بھی قائم کر رکھے ہیں لیکن یہ مربحا وعوکہ اور فریب ہے ۔ کیونکہ اگر صدر ایوب آج الہیں چڑای کا حمدہ بھی چی کریں تو یہ دونوں سرکے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ اور حزب اختلاف کو لات مار کریہ حمدہ قبول کرلیں کے محر صدر ممکنت ان کے کردار سے بخلی واقف ہو چے ہیں۔

دونوں پاک بھارت بنگ ۱۹۷۵ء کے ظانب شے۔ اور دونوں نے اپنے قول و
افعل سے کفرو اسلام کی اس باریخی بنگ کی مخالفت کی تھی۔ اب یہ دونوں حکومت
آزاد کھیم کو جہلیم کرانے اور پاکستان سے اسے جدا کرنے کے ذموم مقصد پر متحد ہو
سے محر مسلم کانفرنس ان کے ٹاپاک کے جوڑکا ہر محاذ پر وٹ کر مقابلہ کرے گی۔

نہ مخیخر اشحے گا نہ کوار ان سے

یہ بازد میرے آنائے ہوئے ہیں

(بغت روزه جهاد ۲۸ متی ۱۹۲۷ه)

علامہ اقبال کا خط پنات جوا ہرلال نہو کے نام

لايور

الا بول ۱۳۹۱ء

#### ميرے محرم يندت جوابرالال

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا بہت بہت شکریہ ۔ جب میں نے آپ کے مقالات کا جو اب کے مقالات کا جو اب کی مقالات کا جواب لکھا تب مجھے اس بات کا لیمین تھا کہ احمدیوں کی سیاس روش کا آپ کو کوئی اندازہ شیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آبادہ کیا دہ سے تھا کہ میں دکھاؤں " علی الحضوص آپ کو کہ مسلمانوں کی سے

وفاداری کو تحربیدا ہوئی اور بالا قر کو تحراس نے اپنے لئے احمیت میں ایک الهامی بنیاد بائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہو چکا تب بیری جرت و استجاب کے ساتھ جھے یہ مطوم ہوا کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور فہیں ہے جنموں نے احمیت کی تعلیمات کو ایک فاص قالب میں ڈھالا۔ مزدیر آل بنجاب اور دو سری چگوں میں آپ کے مقالات پڑھ کر آپ کے مسلمان مقیدت مند فاص پریشان ہوئے۔ ان کو یہ خیال گذرا کہ احمی تحریک ہے آپ کو ہدردی ہے اور یہ کہ اس سبب ہے ہوا کہ آپ کے مقالات نے احمیوں میں مرت و انبساط کی ایک ارسی دوڑا دی۔ آپ کی نبیت اس غلط فنی کے پھیلانے کا ذمہ دار بیری مد تک احمی پریس تھا۔ برحال جھے فوشی ہے کہ میرا تاثر غلط فاہت ہوا بھی کو فود "دینیات" ہے پہلے زیادہ دلچی فیس سبب کراحم یوں سے خود اننی کے دائرہ گریس نیٹنے کی فرض سے پہلے بھی "دینیات" ہے کی قدر بی بملانا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے یہ مقالہ اسلام ادر ہندوستان کے ساتھ بحرین نیوں اور نیک ترین ادادوں میں ڈوب سے مقالہ اسلام ادر ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔"

ان دنوں بت بیار تھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جا سکا تھا۔ مسلسل اور تیم ان دنوں بت بیار تھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جا سکا تھا۔ مسلسل اور تیم علالت کے سب بین عملاً مولت گزیں ہوں اور تنائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ جھے ضرور مطلح فرائیں کہ آپ پھر پنجاب کب تشریف لا رہے ہیں۔ شری آزادیوں کی انجن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے اس سے متعلق میرا خط آپ کو ملا یا نہیں؟ چو ککہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں لکھتے اس لئے جھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ خط آپ کو ملا یا تعلق میرا قط آپ کو ملا یا تعلق میرا قط آپ کو ملا ی نہیں۔ آپ کا تعلق میرا قبل سے کہ یہ خط آب کو ملا ی نہیں۔ آپ کا تعلق میرا قبل کے بیارے اپنی کیسے۔ آپ کا تعلق میرا قبل کے بیار کا میں۔ آپ کا تعلق میرا قبل کے بیارے کی دین کی در بیار کیار کی در بیار کی در

اس خط کو قادمانی اثرات کی ہو قلمونی کے تحت کسی مجموعہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیا یہ افغا و تحریف جائز ہے۔

ميداخزنجيد

سيررزى حزب الله " مغربي پاكستان لامور-بغت روزه اللولاك" تا فيل چې - ٢٦ مئى

### مدىر د دلولاك" كو وارنځك

گذشت و ممبر میں ریوہ کے سالانہ جلسہ کے موقع پر قادیاندن کے لاث یادری چہری ظفراللہ خان نے اپی تقریر میں قادیانیت کی صداقت پر ولا کل ویتے ہوئے کما تھا کہ مارے برے برے عالفین مولانا تاء الله امرتسری اور مولانا سید عطاء الله شاه بخاری وغیرہ علاے کرام اب کمال ہیں یہ سب ختم ہو مجے ہیں۔ اور ان کی موت بی ہمارے ذہب کے سیا ہونے کی ولیل ہے۔ چوہدری صاحب کی اس تقریر کا ہم نے نوٹس لیا اور ۳ فروری ۱۹۷۵ء کے لولاک میں ظفر ابلد خان کی اشتعال انگیزی کے عنوان سے ایک مقالہ سرو تلم کیا۔ اس مقالہ میں ہم نے لکھا کہ موت سے کی مخض کو مفر شیں ہے اور کی کی موت اس کے سے اور جموثے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ متام انبیاء اولیاء اور دو سرے بزرگان دین این این زندگی بر کر کے کل نفس فا نقد الموت كى دادى من علي مح من مولانا فاء الله رحمة الله علية اور حفرت امير شربعت سید عطاء الله شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی موت مجی خدا کے اس ائل قانون ك تحت وقوع پذير موكى ب أكر مرزا صاحب ك كالف علائ حق في واى اجل كو لبیک کما ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کا بیٹا ظیفہ بشیر الدین محمود محی زندہ نہیں رے بلکہ وہ بھی مرتبے ہیں۔

ہم نے اپنے اس مقالہ میں چوہدری ظفر اللہ خان کی اس تقریر کو اشتعال انگیز سیجھتے ہوئے عکومت کو توجہ ولائی تھی کہ چوہدری صاحب اس طرح کی چیلنے بازی کرکے کی سوئے ہوئے فتنہ کو پھر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہ ان کی یہ اشتعال انگیری موجودہ طالت میں بغیر کمی وجہ کے نہیں ہے بلکہ پس پردہ کوئی وجہ رکھتی ہے۔
جمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ اس سلسلہ میں حکومت نے ظفر اللہ خان کے خلاف کوئی
تحقیقات کی ہے یا نہیں؟ اور اس کو اس متم کی چینج بازی اور اشتعال انگیزی سے منع
کرنے کے لئے کیا کارروائی کی ہے البتہ ایڈیٹر لولاک کو اس مقالہ کے تحریر کرنے پر
ضلع حکام کی معرفت وارنگ بھیج وی گئی ہے۔

ہمیں اپنی حکومت کے احکام کا احرام ہے لیکن نہ کورہ مقالہ کو بار بار ردھنے کے باوجود ہم میں اپنی سمجھ سکے کہ آخر ہمیں کس جرم کی باداش میں مید وارنگ وی گئی ہے۔

چوہدری ظفر اللہ خان نے ربوہ کے سالانہ جلسے موقع پر جو تقریر کی تھی وہ ملک بھر کے علاء کے لئے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس جس علائے کرام اور علاتہ المسلمین کو آسلیا گیا تھا کہ وہ قادیانوں کے ساتھ اپنی فدہبی کھکش کی آگ کو فھنڈوا نہ ہونے دیں۔ مناظرہ بازی فتوی نولی اور ہر طرح کی مخالفت کا بازار گرم کیا جائے باکہ انہیں اپنے آقلیان دلی تعمت سے مزید گرانٹ مل سکے اور ساتھ ہی ہے قائدہ بھی پہنچ سکے کہ جو انتظار اور اختلاف ان کی صفوں میں موجود ہے۔ وہ علائے کرام کی مخالفت کا ہوا و کھا کر فتم کیا جا سکے۔ ایڈیٹر لولاک ملک اور فدہب دونوں کا مفاد اس میں مختل ہوا و کھا کر فتم کیا جا سکے۔ ایڈیٹر لولاک ملک اور فدہب دونوں کا مفاد اس میں بیدا سمجھتا ہے کہ موجودہ حالات میں کی قتم کی اشتعال اگیزی اور ایجی فیشن ملک میں بیدا نہ ہو۔ اندرون ملک احماد اور سکون کی ضرورت ہے آگہ بیرونی دشتوں سے ملک کا خاطر خواہ دفاع کیا جا سکے۔

ایسے حالات میں ظفر اللہ خان کی کمی اشتعال انگیزی کا نوش نہ لیہ نہ ہب سے ب وفائی اور ملک سے غداری کے مترادف ہے۔

 تباوز بھی کر جاتے ہیں اور حکومت اے بھی برداشت کر لیتی ہے لیکن آگر چوہری ظفر
اللہ خان کی سرگرمیوں کا جائز ٹوٹس لیا جائے تو ان کی اسلام و شمنی اور ملک کے مفاو
کے خلاف تقریروں پر تفقید کی جائے تو اس کی بجائے النا ہمیں زبان برد کرنے کا مثورہ
دیا جاتا ہے ۔ اس کی وجہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ آخر مرزائیوں کا بید لاٹ پاوری مملکت
میں اس انتیازی حیثیت کا مالک کیوں بنایا جا رہا ہے اور اس کے مافوق الاضاب گروائے

ہم آیک وفعہ پھر ذمہ وار حضرات سے ورخواست کرتے ہیں کہ نولاک کے صفحات پر قلویانیوں کے متعلق جو پھر لکھا جاتا ہے اس پر ملکی مفاو کے نقطہ لگاہ سے خور کیا جائے اور اس طرح سے ہمیں دبا کر انگریزوں کے اس خود کاشتہ پودے کو ہمارے مروں پر مزید مسلط نہ کیا جائے۔("لولاک" ۲۱ ر مئی ۱۹۱۵ء)

### قادیانیوں کے لئے زرمبادلہ

وزیر خزانہ مسٹراین ایم عقیلی نے مرکزی اسمیلی میں بتایا کہ "تبلیق" کام کرنے والوں کو دو مرے ملکوں میں "تبلیغ اسلام" کے ۱۹۳۰ سے ۱۹۵۵ کی ۱۹۲۱ء تک پندرہ لاکھ بارہ بزار سات سو نوے روپ کا زرمباولہ ریا گیلہ جس میں سے آٹھ لاکھ اکیلون بزار چھ بزار چھ بزار چھ سے انتیں روپ کا زرمباولہ غیر افریق ملکوں میں ہے۔ چھ لاکھ اکسٹھ بزار چھ سو مرشھ روپ کا زرمباولہ افریق ملکوں میں تبلیغ کے لئے دیا گیا۔

وزر خزانہ نے مزید بنایا کہ یہ زرمبادلہ تبلیغ اسلام کے لئے پانچ اواروں کو دیا کیا

جو سي إل-

ا۔ شیخ میاں محد ٹرسٹ لائل پور ۷۔ انجمن احمدیہ تحریک جدید ۳۔ انجمن احمدیہ اشاعت اسلام سمد تعلیم القرآن ٹرسٹ کو جرانوالہ ۵۔ کی مسجد کراجی عقیلی صانب کی بین مریانی ہوتی آگر وہ یہ مجمی واضح کر ویتے کہ کل سوا پندرہ لاکھ روپے میں سے قلویانیوں کی تین محاصوں

الله في ميال محد رست لاكل بور (الابوري بارثي)

٧ - الجمن احميه تحريك جديد- (ريوه كى تلوانى بارنى)

س المجن احربیه اشاعت اسلام (لاموری پارٹی

کے لئے کتا ذرمبولہ دیا گیا ہے۔ کی مجد کراچی (تبلیق جاعت مسلمان) اور تعلیم القرآن ٹرسٹ کو جرانوالہ (مسلمان) کے لئے کتنا ذرمبولہ خرج ہوا ہے۔ جمال تک جماری معلولت کا تعلق ہے۔ آخر الذکر دونوں مسلمان جماعتوں کا زرمباولہ برائے وزن بست معمول رقم پر مشتل ہے اور اصل رقم تلویانیوں نے بی ہمنم کی ہے۔

مراسله - لولاک ، هرجون ۱۹۲۲ء

الم جون ١٩١٤ء كو شخ حسام الدين صدر احرار انتقال كر محية اس پر آغا شورش كاشميري نے ذيل كا تعزيق نوف تحرير كيال

# مدر أحرار شيخ حسام الدين كاسانحه ارتحال

الرجون کو چھ بج مجلس احزار پاکتان کے صدر فیخ حمام الدین واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ وانا المدوا جعون اس وقت ان کی عمرائد اور ۲۲ برس کے ورمیان میں۔ مرحم آیک زائد سے بار چلے آ رہے تے ۔ آخر بیانہ عمر لمرز ہو گیا۔ ۱مرجون کی شام کو گھرسے لگے۔ اپ ایک ووست کے ہاں گئے لوٹ تو نبش کا توازن ٹوٹ رہا تھا۔ فیمری ہوئی باری نے قدم اٹھلیا۔ ایک بیج شب اعزہ میو مہتال میں لے گئے۔ چھ نیچ میج دم قور دیا اور اس طرح قربائی و ایثار 'جرات و احتقامت اور حوصلہ و احزی کا آیک باب ختم ہو کیا۔

معن مادب نے جس دور میں سیاسیات کا سنر شردع کیا اس دور کو اس کا اندازہ بی الم میں۔ کیا لوگ تھے دور کو اس کا اندازہ بی اور جس کیا لوگ تھے دور کیا ہے تھے اور کیا نالنہ تھا کہ اس آزلوی کے حصول کی نیو رکھی گئی۔ شیخ صاحب اس عظیم قاتلہ کے

یرگڑیں رہنماؤں کی بادگر تھے۔ ان کا دھود ان تحریجوں کا سرمیہ تھا۔ جنیں اس زانے کے لوگ پہلے تن کا دل اسلام کے لئے ور لوگ پہلے تن کا دل اسلام کے لئے ور لوگ بہا اب وہ افراد رہ داخری میں رہے کہ دھڑکیں! اس دور ش میں کہت کچھ ہے لیکن وہ لوگ جس میں جن کے پہلو ش دھڑکیا ہوا دل ہو۔ ازادی کا دولا می جاتا دیا ہے۔ پرائی تدریں بدا ہوئی ویل می وار ان کی جگہ جو تی تدریں بدا ہوئی میں اور ان کی جگہ جو تی تدریں بدا ہوئی میں ان کا صدد اربد می مختف ہے۔

موال مع حام الدین کا حس یہ لوگ تو اب جائ رہے ہیں ایک آوھ چائ کی گشدہ طاق پہل ہا ہے۔ قو میت کی صرصراے ہی بجا دے گا۔ اب سوال اس دواجت کا ہے جس کو ان لوگوں نے اپنے خون جگرے پیدا کیا اور جس کے لوا علموں سے یہ نالہ ظال ہو چکا ہے ان لوگوں کو اسلام نے پیدا کیا اور یہ لوگ اسلام کے لئے تھے۔ جمال تمال اسلام کو گڑھ بھیا یہ ہدی ہے آب ہو گئے۔ آج اسلام کے لئے تھے۔ جمال تمال اسلام کو گڑھ بھیا یہ ہدی ہے آب ہو گئے۔ آج اسلام تقدیدوں کی ندیم ہے تیاوت کی کا ان لوگوں کے سر پر بھری ہوئی ہے۔ جن کی سال بیدائش انتاتی اور ملوناتی ہے۔ جنس معلوم بی حسن کہ جس آزاوی سے وہ حسن کی بیدائش انتاتی اور ملوناتی ہے۔ جنس معلوم بی حسن کہ جس آزاوی سے وہ حسن کے جو رہے ہیں۔ اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا قبلہ مسلم کی دورے ہیں۔ اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا قبلہ مسلم کی دورے ہیں۔ اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا قبلہ مسلم کی دورے ہیں۔ اس کا خمیر کن لوگوں کے خون سے تیار ہوا قبلہ

#### نائد نا دامتانی ئ

فی صانب اور ان کے مرائیل کو جم نائد ہے اب گزرنا پرا حیرتا او د ان کے مرائیل کو جم نائد ہے اب گزرنا پرا حیرتا او د ان کے مرائیل کو جم نائد ہو ان کے لئے بدے پرائے تھے۔ دونوں بن عظم نہ ہو سکا نائد کی بے بعری اور ان کی تیز قدی بن قمام رہا تید "سیاسیات کے اس بیلیل بن دہ اجنی ہو گئے۔ تی پوکے لئے بھی دہ اجنی ہی تھے۔ کوئی جمی جانا کہ دہ کیا تھا اور ان کے جنون و شوق کی وسعیس کمل تک تھی۔ ان کا نائد پہلے مرکیا۔ اندول کے بعد بن دفات بائی۔

(تلی نوائی معف) ۔۔۔۔۔ آزاوی کے بعد اقوام و طل کے حوصلے میشل شمشیر بو جاتے ہیں لیمن عارے ہاں حوصلے دولخت ہو سچکے بلکہ ان کی فاکسراڑ رہی ہے ۔۔۔۔۔ لوگ شراروں سے ڈرتے اور مایوں سے بھاگتے ہیں۔ نیانہ تھا کہ لوگ ال میں کوتے اور کلہ الحق کی بہت یابی کرتے تھے۔

عن صادب کا سب سے بدا ومف یہ تھا کہ بدے ہی بداد انسان تھے۔ چورہ ہیں برس میں ان کا ساوا قاللہ حضر ہو کیا۔ چہدری افعال می بحت پہلے اللہ کو ہادے ہو گئے۔ چہدری افعال می بحت پہلے اللہ کو ہادے ہو گئے۔ آزادی کے اور موانا جیب الرحمن رفست ہوئے۔ پید مطاع اللہ شاء خاری کو بادوا آگیا۔ قاشی احمان احمد جوال مرگ ہو گئے۔ فیخ صادب ۔

داغ فراق محبت شب ک علی ہوئی اک شع رہ گئی تھی سو وہ بھی ٹموش ہے

اس کے گذرے دور ش بھی پرانا دم فم باقی قلہ حین شید سوردی کے ماتھ موای لیگ ش شال ہو کے ایک دن موردی صاحب نے ان سے کملہ

"فیخ صاحب! اسکور مرزا (تب صدر ممكن) كو احرار كے بارے بي علا هى بے بن نے كوشش كى ہے كہ اس كا زبن صف بو جائے لين كى اس سے ما كات منيد بوگ-

فرض شخ مانب اور اسر آج الدین انسادی اسکندر مرزا سے الاقات کے لئے گور نمٹ ہاؤس لاہور ش محک اسکندر مرزا اپنے مدارتی جا و جال کے ساتھ بر آلد ہوا۔ اور شائد ب نیازی کے ساتھ فردکش ہو گیا۔ ڈاکٹر خان صاحب موب کے وزیر اعلیٰ عمراہ شخص سموردی نے مرزا سے کھا۔ "ودول احرار رہنما شخ مانب اور اسٹر می آئے ہیں" مرزا نے حمارت سے حواب وا۔

معرار؟ پاکتان کے غدار ہیں۔"

ماشری شعندی طبیعت کے مالک " کئے گلے غدار بیں تو پہانی پر تھنچا دیجئے۔ لین الزام کا ثبوت ہونا چاہیے۔

ا کور مرزالے ای رونت سے جواب وا۔

معبی میں نے کہ رہا ہے کہ احرار غرار ہیں۔"

ما ار على كارشدند جوزا كين مرذات مرحق محوث كى طرح يقير

ہت على وحرفے نہ وا ---- وى وارخال-

من مادب نے خدیں کوٹ لی۔ مرزا سے پوچھاکیا کما آپ ہے؟

س. میرا

احرار پاکتان کے قدار ہیں۔ مرزائے ملی مجھیے ہوئے کما

في مادب كمل ركة كور فنت إلى أورز مودد وزير اللي مودد وزير المل

موجود ' مدرملکت کی بارگاد؟ فورام جواب دیا۔

احرار فدار ہیں کہ نیس؟ اس کا فیصلہ ایمی تاریخ کرے گی۔ تسارا فیصلہ تاریخ کر چک ہے کہ تم فدار این فدار ہو۔ تسارے جدامچر میر جعفر نے سراج الدولہ سے غداری کی تھی تم اسلام کے غدار ہو۔

وَاكْرُ فَانَ صَاحَبِ لَى فَيْنَ صَاحَبِ كَوَ آخِنْ عِلى لَهِ لِيا اور اسكندر مرزا سے پہنو علىٰ كَدُّ ----- عِن نے حَبِينَ بِلِهِ كَمَا قَمَا فِن لُوكُوں كَ سَاخَةَ شَرِطَانَهُ لَجِهِ عِن يولنك بي يوے به وحب لوگ بين

ظاہر ہے کہ لی ایک ی جیکے میں سرائداز ہو جاتی ہے ایکی اس کالب ولجہ بی بدل کیا۔

اور یہ سے می حمام الدین افسوس کہ جڑات دمرائی کی تمام تسویوں کے بعد دیگرے خت میں کے بعد دیگرے کے بعد دیگرے خت نمیس کرے ایک اللہ وری میں۔ اللہ تعلق النمین کروٹ کروٹ جنت نمیس کرے آئین الفصل کا لاہوری متنبی

ہم کتے ہیں۔

د مرزا غلام احمد نبی نمیس سے بلکہ متبیٰ سے ۔ یہ جاری رائے قیس تمام ونائے اسلام کے علائے حق اس بارے میں تمام ونائے اسلام کے علائے حق اس بارے میں فتری دے کی بیں۔
اسلام کے علائے جی مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی " مذہبی طور پر الگ ہیں لینی

وہ مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کے بغیر مسلمان بی نہیں سیھنے ۔ نہ ان کے پیچیے نماز پڑھتے ہیں نہ ان کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں ۔ نہ ان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو پھروہ سابی طور پر مسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟

سول اسی بنیاد پر علامہ اقبل نے انہیں ایک علیمہ اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یک مطالبہ کیا تھا۔ یک مطالبہ کیا تھا۔ یک مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گوش گذار کرتے ہیں۔

سے ہم کتے ہیں کہ مرزائی ان اکارین امت کو برا بھلانہ کمیں جو ان کی نبوت کا تعاقب کرتے رہے ہیں اور جنبول نے اس مسئلہ میں علم و دین کی اساس پر انہیں فاش مسئلہ میں دی ہیں۔

۵- ہم کتے ہیں مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزا غلام احمہ کے خاندان پر چہاں نہ کریں کیونکہ جب دہ اپنی عورتوں کو ام المومنین لکھتے اور پیروؤں کو محابہ کتے ہیں تو ہمارے جذبات کو تھیں پہنچتی ہے۔

٦- ہم كتے ہيں كه مرزائى ايك سياى جماعت ہيں جس كو عجمى اسرئيل كا نام دينے سے مضمر فدشات داضح ہو جاتے ہيں۔

2- ہم کتے ہیں کہ مرزا غلام احمد اپنے ہی الفاظ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا

۸- ہم کتے ہیں مرزا غلام احمد اور ان کے جانشین مرزا بشیر احمد بن محمود آنجمانی
 کے رشحات قلم کا بہت بروا حصد اہانت رسول اور مسلمانوں کی دل آزاری کے باعث منبط کر لینے کے قاتل ہے۔

9- ہم کہتے ہیں مرزائیوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں ادر اقتصادی ددائر میں حصہ دیا جائے ۔ عام مسلمانوں کے حصہ میں سے نہیں۔

ا۔ ہم کتے ہیں مرذائیوں کی محرانی کی جائے کیونکہ ایک مدت سے ان کے دماغ میں قاریانی ریاست قائم کرنے کا خواب پرورش یا رہا ہے۔

ا۔ ہم کتے ہیں کہ غیر ممالک میں ان کے جو مشن کام کر رہے ہیں انہیں روپیہ

کماں سے ملا ہے اور کس اصل کی بنیاد پر ملا ہے۔ "اسلام کی تبلیغ" کا احماد نامہ انسیں کس سفارش یا ہدایت پر دیا گیا ہے۔

سے ہم کتے ہیں اسرائیل میں ان کا مشن کیے قائم ہوا؟ اس کو روپیہ کون دے رہا ہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے؟

سلا ہم کتے ہیں مشق پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انخلاء ہو گیا لیکن مرزائی الدوال سلمانوں کا انخلاء ہو گیا لیکن مرزائی اللہ وقت تلایاں میں کس بنیاد پر رہ رہ ہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو جنگ ہوئی کیا اس وقت بھی یہ مرزائی وہاں موجود تھے۔ اور وہاں ان کا مرکز ہدایت ربوہ اور اس کا خلیفہ بی تھا۔ یا کسی اور مقام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

سا۔ ہم کتے ہیں دو متحارب ملوں میں ایک ندہی جماعت کا بنا ہوا وجود اور ربوہ پر قاریان کی فوقیت اپنا ایک خاص باطنی ضمیر رکھتی ہے۔ جس کا محاسبہ اشد ضروری ہے۔

۵۔ ہم کتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیروؤں کو لک کے نظم و نسق میں مراعات ہی نہیں دیتے بلکہ اپنے ند ہب کی سماتیا بھی کرتے ہیں۔

١١- بم كت بين چوبدرى ظفرالله خان استعاركي شطرنج كا خاص مهو ب-"

فرمائے ان نقاط میں کوئی بات ایس ہے جس کی آئید خود مرزائیوں کے لڑچرے نہ ہوتی ہو۔ اگر ہمارا دعوی غلط ہے تو ہم گردن ذئی اور اگر صحیح ہے تواس پر جزیر ہونا اور سب و شم کرنا کس ضابطہ اخلاقی کی رو سے جائز ہے ہم گائی نہیں وے رہے بلکہ گائی دینے والے کو کمین سجھتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہماری کسی تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر وکھائے جس پر دشنام کا اطلاق ہو تا ہو ہم نے جو حوالے ویتے ہیں ان کی تغلیط فرمائیے پھر جو سزا بھی آپ تجویز کریں ہمیں عذر نہیں ہو گا لیکن ہماری ان تحریوں اور تقریروں سے تاملا کر لاہور کے ایک نمک خور نے جو اب و لیجہ افتیار کیا اور اپنے مرشد موجود کے انداز میں سب و شم کی جو برکھا شروع کی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت مرشد موجود کے انداز میں سب و شم کی جو برکھا شروع کی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے ہمیں اس کے خلاف شکایت نہیں کیونکہ اس کا وجود بی اس فکسال میں کا شاہکار ہے ہمیں اس کے خلاف شکایت نہیں کیونکہ اس کا وجود بی اس فکسال میں وہلا ہے۔ الفضل اس لے پاک کا نام چٹان میں لکھنا اس کی عزت برحمانا ہے۔ لیکن

ادى توبين موكى - الذا مم ربوه كے ظيف الف سے يه دريافت كرنے ميں حق بجانب بي كه و اپنے بارے ميں كى لب ولجه پند كرتے بير؟ انس كوارا ہے كه مم آرئ محموديت كے حقائق شائع كريں۔

ہم سے کوئی چیز ڈھی مجھی شیں بھتر یمی ہے کہ خلیفہ صاحب اپنے اس یک رشے کو نگام دیں بصورت دیگر۔

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں

اس بنتل میں پردہ زنگاری کے "معثوق" نے جو حوالے گرے ہیں اور متبئی کے المائی لجہ میں جو گلیاں تھنیف فرائی ہیں توبہ نہ گئی تو ان کا جواب رہوہ کے "تھر ظافت" کی غزلمائ رواں کو دیا جائے گا۔ ہمیں بنتگی کے نقلب پوش اور عبدالسلام خورشید سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ ہم انہیں مرفوع القلم سجھتے ہیں خود "چٹان" بھی اس بحث میں نہیں آئے گا البتہ منبرو محراب اور کوچہ و بازار۔ اس "طلم ہوشریا" کے انسانوں سے گونجیں کیں۔ جس کی توید و ترتیب قدرت نے اس احتر کو سونپ دی

مرزائی آگر یہ چاہے ہیں کہ مسلمانوں کے قلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری ' مولانا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کے معالمہ میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہئے۔ ربوہ کے اخلاقی ویرانے میں بیٹے کر بو ہائکنا آسان ہے کہ ظفر علی خان کمال ہے؟ اور عطاء اللہ شاہ بخاری کدھر ہے؟ ۔۔۔۔ یہ سوال لاہور میں یا پاکستان کے کمی بھی شہر میں وریافت کیا ہو آتو جواب کماحقہ عرض کیا جا سکتا تھا۔

بسرحال عرض مختمریہ ہے کہ الفضل کا لاہوری 'مشتو گڑہ'' اپنی حیثیت عرفی پر غور کرے اور خلیفہ ٹالث اس کو ہدایت کر دیں۔

اگر اس خانوادے کو اپنے موجودہ لب و لبجہ پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیاس شطرنج پر اننی کے مرے جیت رہے ہیں تو شیش محل میں بیٹے کر پھر پھیکنا وانش مندی نہیں احقانہ جسارت ہے۔

بیاں اور چناب کے رنگا رنگ قانیوں کا وفتر کھلا تو کیا پچھ سا منے نہیں آ جائے گا

اب یہ فیملہ کرنا ظیفہ طالف کا کام ہے کہ عاجواب آن غزل جاہے ہیں یا فی الواقعہ الموری متبنی کو روک دیتے ہیں۔

منت روزه «لولاك» ۲۳سرجون ۱۹۷۸ء

### میلمہ کے جانشین

خاطب لاہور کالے پالک ہفتہ وار جریدہ "ہمارا" نہیں۔ وہ شوق سے ہمیں گالیال دیا رہے ہم نہ تو اس کو منہ لگائیں گے اور نہ اس کو اس قاتل سجھتے ہیں کہ اس کی ہفوات پر تلم اٹھائیں ۔ ہمیں مرزائیوں سے بحیثیت انسان کوئی تعرض نہیں ۔ایک پاکستان کی حیثیت انسان کوئی تعرض نہیں ۔ایک پاکستان کی حیثیت انسان کوئی تعرض نہیں ۔ایک پاکستان کی حیثیت سے ہم ان کے وجود کاموس اور آبد کی حفاظت مکلی حکومت کے میاسی فرائض کا جزو غیر نبلک سجھتے ہیں لیکن جس ون سے ہم نے اس جماعت کے میاسی عرائم کا محاسبہ کیا اور حکومت سے ورخواست کی ہے کہ ان پر کڑی نگاہ رکھے۔ اس ون سے مراہ کی خلافت کے تمام سرکاری برر جمر اپنے رسوخ و انتذار کے نیزے لے کر مدارے جسم کو چھتی کرتے پر سلے ہوئے ہیں۔

جارے خلاف اندر خانہ محاذ باندھا جا رہا ہے اور ہمیں صرف اس جرم میں سزا ولوائے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے صدر ابوب کو ان کی قطرت اور سرشت کے احوال و آثار سے آگاہ کیا ہے پھر س لیجتے ہماری خواہش صرف اتنی ہے کہ

۔ مرزائیوں کو علامہ اقبل کے نکر و نظر کی بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔

٧- انہيں روكا جائے كه سرور كونين " صحابه كرام اور الل بيت كى مقدس اصطلاحات " القابات فطابات اور نشائل و مناقب كو اپنے نام كے ساتھ استعال نه كريں - كونه بي سريايي مسلمانوں كى محبوب ترين متاع ہے - جب قاديانى روزنامه «الفضل" اس سريايي كا استعال اپنے طقہ بگوش كے ليے كرتا ہے تو مسلمانوں كى ول آزارى ہوتى ہے - مرزا غلام احمد كى سمى يوى كو ام الموشين لكسنا اور سمى لاكى كو سيده النساء كمنا مارے نزديك ہولناك جسارت ہے۔

ایک طرف دلیونی اس مد تک پڑج گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکر آریخ کے فاقت راشدہ کا تذکر آریخ کے فاقس مطلبی فصلب سے مذف کیا جا رہا ہے ۔ دوسری طرف علمی بحر مرزائیوں کے ناقس مسلف کا استخفاف کرے اور اس سرایے اسلام کو بتھیا آ رہے جس پر محمد مربی (فداہ ای و ابن) کے اسلام کی اساس ہے ۔ ولجوئی کے مظاہر بین اس ول آزاری کا جواز کیا ہے؟

سے مرزائی ایک سای تعظیم ہیں ہم اپنی کومت سے مودبانہ التاس کرتے ہیں کر ان کے حرکات و اعمال سے باخر رہے۔

یہ جرم ہے جس کی بنا پر مرزائی اپنے اندار و رسوخ کو استعبل کر کے سیٹان "
لور الدینر سیٹان " کو مزا داوانا چاہتے ہیں اور حکومت کے مریراہوں کو بدگمان کر رہے
ہیں انہوں نے لاہور کے ہفتہ دار چیڑے کو اس غرض سے تیار کیا ہے لیکن ہمارا اس
ہے کوئی مقابلہ نہیں نہ ہمیں اس سے کوئی شکایت ہے نہ ہم نے اسے لائن کا مہت
مجھلہ ہمارے صفحات میں اس کے خلاف پکھ نہیں لکھا گیلہ ہمارا تریف بلکہ مسلماؤں
کا تریف سالفنل " روہ ہے اس نے ہمارے خلاف سب دشم کا انبار لگایا ائی پیدائش
سے لے کر اب تک وہ مسلماؤں کے لئے دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے اگر اس کو محفوظ رکھے کے لئے کی مرزائی گوشہ سے یہ فتد اٹھا کہ "جان" زیر عمل ہو اور

لاہور کا لے پالک برائے دزن بیت نتی کیا جائے قراس کا مطلب ہو گاکہ مرزائی "جہان" کو اس لئے مثانا چاہے ہیں کہ ان کے زدیک اقبل " گفتر علی خان اور سید عطاء الله شاء بخاری قر موت کی آفوش ہیں جا چکے ہیں ۔ باتی ان کے فدیک تاز کی چوٹ ہے سم گئے ہیں۔ مرف آیک "چٹان" ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اس کو مثاکر پھر ان کے لئے سب اچھا ہو جائے گا کیا ہے مکن ہے؟ اور قانون ہے اس کو مثاکر پھر ان کے لئے سب اچھا ہو جائے گا کیا ہے مکن ہے؟ اور قانون مطالح ہے جس سے گاکہ وہ آیک خانہ ساز نہرت کی حفاظت کے لئے تائذ جس ہوا۔ بلکہ اس کی حدود میں مملکت کا استحام اور اس کے اوازبات ہیں؟

ہم اس سے غافل نہیں کہ مرزائی ہمارے ظاف ایری چیل کا دور لگا رہے ہیں لیکن "الفنل" محیفہ اقدس نہیں کہ اس کو صحصت مریم کا ورجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی برجم خوایش مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبل ' مولانا ظفر علی خان اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تروا ڈالا ہے ۔ معاف کہ تی قانون کا متعمد مرزائیوں کی مقاطت نہیں اس ملک ' اس دین اور اس قوم کی حقاظت ہے۔ (بغت روزہ النجان کا متعمد مرزائیوں کی مقاطت نہیں اس ملک ' اس

### خلیفہ ربوہ کے خلاف مظاہرہ

گذشتہ دنوں جب خلفہ رہوہ مرزا ناصر صاحب کرائی جانے کے لئے بذرایہ چناب ایکپرلیں چنیوٹ رطوے اسٹیش سے گذرا تو چنیوٹ کے غیور مسلمانوں نے زیدست مظاہرہ کیا۔ مظاہرین مرزائیت مردہ ہو' نداران پاکستان مردہ بلد ' نداران عرب مردہ بلد کے نعرے لگا رہے ہتھے۔

مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطابہ کیا ہے کہ وہ اس امری تحقیقات کرائے کہ عالیہ عرب اسرائیل جنگ کے ددران تادیانی اسرائیل مشن نے کیا کردار اوا کیا اور بیت المقدس پر اسرائیل بھند کے بعد وزیراعظم اسرائیل کو مبار کہاد کا پینام جمیحا

مظاہرین نے مطابد کیا کہ امرائیل میں تارانی مٹن بند کیا جلئے کو تک یہ مٹن

حوول کے ظاف جاسوی کا اور عب اور عرب و افتی پر قائم ہے۔

مظاہرین بیدے بیدے کتبے افعائے ہوئے تھے جن پر عکیم الامت علامہ اقبال کے عمر مطالبات ورج تھے۔

مرزائول كو اقليت قرار ديا جلسك

س مرذائی معدستان اوراسلام دونوں کے غدار ہیں۔

عد مرزائی العوری مو یا تلویائی دونوں خارج از اسلام بیر-

اس کے بعد چھ کتوں کے موالات یہ تھے۔

1 تاریانی پاکستان کے غدار ہیں۔

ا۔ مرزائی پاکستان کے عجی اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

چنوٹ مطرے اسٹیٹن پر خلیفہ راوہ کے طاف زیدست مظاہرے کے پیش نظر مطرے اسٹیٹن پر پولیس طلب کرنا پڑی۔

# خليفه ريوه كاعزم يورب

مرذائی امت کے تیمرے قلیفہ مرزا نامر احمد الرجولائی اپنے دائ بمون سے بورپ کے لئے دولتہ ہو گئے ۔ حسن عن احمی چڑے کین سوال ہے کہ النس اور این کے ساتھ کی ایک بعامت کو اس بازک مرحلہ میں سفر بورپ کی اجازت دی گئی ہے آئی کے ساتھ یہ بھی فور کیا گیا ہے کہ چہدری تظرافلہ خان بھی اندان میں ہیں اوحر بانگ کمیش کے ڈی چیئرمین مشرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پا بالگ کمیش کے ڈی چیئرمین مشرایم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پا بھے ہیں۔ مشرایم ایم احمد بھی اس نیوت می کے فرزند ہیں۔ گذارش اتی ہے کہ اس امر کا ضور خیل رکھا جائے تشکیف کی طاقائی کس درٹے پر چلتی ہیں وہ کن کن اوگوں سے ملت ان کے لئے کیا انتظام کئے جاتے اور ان کے سفر کی عابت کیا ہے ۔ آواز حقیر سی ' کین درومندانہ ہے اور ملک کے مغلا کو فوظ رکھ کر حرض کیا گیا ہے۔ (بخت مدن سے دورہ سکی اگیا ہے۔ (بخت مدن سے دورہ سکی اگیا ہے۔ (بخت

مردا نامر انگستان سے داہی پر کراچی بنچا قو ۱۳۱۸ اگست عا۱۹۱م پریس کانفرلس

ے خلاب کیا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے اختلفات بھلا کر سات سال اسلام کی تملغ کریں ایک دوسرے پر تنتید قسیس کریں گے۔ اس تجویز کے مغید نتائج برآمد ہوں گ۔(روزنامہ جنگ مکراچی ۱۲۴۴ اگست ۱۲۲۸ء)

اس پر مولانا محد علی جاند حری نے آیک پریس کانفرنس کی جو مرف انسی اخبارات میں شائع ہوئی۔

# أمرزا ناصر احدى بريس كانفرنس برمولانا محدعلى جاندهري كالتبعرو

مان \_ ١٦٥ \_ ١٦٨ اگرت ١١١٥ مركزى جلس تحقظ فتم نيوت كے امير موانا عمر على جاندهرى نے مرزائى رہنما مرزا ناصر احركى طايد بايس كافرنس پر تبعره كرتے ہوئے كما ہے كہ مرزا صاحب نے اتحاد السلمين كى بات كى ہے اور يہ تجويز چين كى ہے كہ ملت مل تك مسلمانوں اور ان كے فرقہ كے درميان اختلافات كى قوميت فردى ہے ۔ موانا جاندهرى نے كما كہ مرزا صاحب كے فرقہ اور امارے درميان اختلافات كى قوميت سياى فيمى نہيں ہے۔ اس لئے جب تك تيوت كے بارے جس مرزا صاحب اور ان كے بيردكار اسے نظريات تبديل نہ كريں۔ اتحاد كاكونى امكان فيمى \_\_\_ كم اس اتحاد على بركار اسے الحاد كى ادرجہ كيا ہو كا؟

مولانا جائد مری نے کما کہ مرزا صاحب اور ان کے جرد کاروں سے عام مسلمانوں کے اختلاقات شدید ہیں۔ آج کل مسلمان عربوں کی فکست کی وجہ سے اتحاد کے خواہل بیں مگر مرزا صاحب کی جانب سے اتحاد کی جی کش ناقال فم ہے۔ "(روزنامہ "کو ستان" ۔ 12مر اگست 1844)

احربوں اور مسلمانوں کے عقائد مختلف ہیں مجلس تعظ ختم موت کے سربراہ کابیان

ملکن ۲۱ ر اگست (اموذ کے شاف رہورڑے) جلس تحفظ ختم نیوت کے مرداد مولانا اور علی جائد حری اے کما ہے کہ تمام مسلمان ختم نیوت پر ایمان دکھتے ہیں۔ اس

لئے اجربہ فرقہ کے ساتھ مسلمانوں کے تعاون اور اس کے فرقہ کے ساتھ مل کر تبلیغ کا سوال بی پیدا جمیس ہو گا۔ انسوں نے آج اخباری فمائندوں کی کا فرنس بی مرزا ناصر احمد کے حالیہ بیان پر تبمرہ کرتے ہوئے کما کہ اجمدیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاقات بنیادی ہیں اس لئے مرزا ناصر اجمد کی اسلای اتحاد کی ایمل ممراہ کن ہے۔ انسوں نے کما جب احمدی افراد خود کو عقائد کی بنا پر مسلمانوں سے علیمیہ نضور کرتے ہیں تو ان سے کس طرح تعاون ہو سکتا ہے۔ مولانا مجمد علی جائزہ موی نے کما کہ مرزا ناصر احمد مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان فردی اختلاقات کا اثر وے کر احمدی لیڈر بامراجہ مسلمانوں اور احمدیوں کے درمیان فردی اختلاقات کا اثر وے کر احمدی لیڈر کی وزارت میں شمونیت کے لئے راہ ہموار کرنا چاہیے ہیں۔ (دوزنامہ امروز '

اس پریس کانفرنس کا ہفتہ وار الولاک" لاکل پور میں ہمی مفصل جواب واحمیا ، جو یہ ہے۔

پورپ کی زیارت سے واپس آگر انہوں نے کراچی بی بدیان دیا تھا کہ "تمام فرقہ بائے اسلای سات سال کے لئے آپس کے اختلافات ختم کر دیں۔" اور اب انہوں نے سرگودھا بی ایک سای بیٹھک بی خطاب کرتے ہوئے کما ہے کہ

"تنام مسلمان فرقول کو اسلام کی سرپلندی اور خدا اور اس کے رسول حضرت محد ملی الله علیہ وسلم کی خاطروس ہیں سال کے سلتے آپی مسلم کی خاطروس ہیں سال کے سلتے آپی ماری مسلح کر کے تمام فروی اختلافات کو خرباد کمہ دینا چاہئے اور اپنی ساری توجہ تبلیغ اسلام پر مرکوز کرنی چاہئے۔(روزنامہ امروز - سہر فومبر ۱۳۱۲ء)

بظاہر کس قدر نیک اور مقدس تخریک کا پوجھ طیفہ صاحب نے اپنے نازک کدھوں پر اٹھانے کی پیش کش کی ہے محرجو لوگ اس جاعت کے ماضی اور طال سے اشنا ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بید وام ہمریک زیمن کس "مستقبل" کا پند دیتا ہے۔ طلیفہ ربوہ کی خواہش ہے کہ تمام فرقہ بائے اسلای ، عت ربوہ کے "کچوے" کو آہستہ اپنی منزل کی طرف بوصنے دیں اور خود"خواب خرگوش" کے مزے لیتے ہوئے ورا دس میں سال کے لئے میٹی نیند آرام کریں تاکہ جب ان کی آگھ کھلے تو

جاعت ربوه کے فلیفہ "ایک نی زمن اور ایک نیا آسان تعمیر کر بھے ہوں"

مرزا نامر احمد فلفد روہ کو خوب معلوم ہونا چاہئے کہ گذشتہ نصف مدی بیں قادیان اور روہ سے جس فتم کے افکار و خیالات کا اظمار کیا جاتا رہا ہے ان تیروں سے تمام مسلمانوں کے خواہ وہ مشرق بیں بہتے ہوں یا مغرب بیں سینے چھلتی ہوتے رہے ہیں گو ہمارے نزدیک آپ کی جماعت سے تمام اسلامیان عالم کے اختلافات بنیاوی بیں۔ کو تکہ فلیفہ مرزا محمود احمد کا قول ہے کہ

"ان كا اسلام اور ب اور مارا اور ان كا خدا اور ب اور مارا اور - اس كل خدا اور ب اور مارا اور - مارا ج اور بات من اختلاف ب النسل - ۱۳ رافعتل - ۱۳ رائست ۱۹۲۵)

گر چونکہ سابق خلیفہ لے عدالت میں طفیہ بیان دیتے ہوئے یہ کما تھا کہ عام مسلمانوں سے ہمارے اختلافات فروی ہیں جن کو فراموش کر دینے کا آج آپ مشورہ وے رہے ہیں جیساکہ ذیل کے سوال و جواب سے طاہرہے۔

موال از عدالت کیا احمدیوں اور غیر احمدیوں کے ورمیان اختلاقات بنیادی ؟

جواب ۔ آگر بنیاوی کا دی مفوم ہے جو ہمارے رسول کریم مسلم نے اس لفظ کا اللہ ہے۔ " لیا ہے تب یہ اختلاف بنیاوی ضیل ہیں۔"

سوال \_ أكر لفظ "بنياوى" عام معنول يس ليا جائ تو چر-

جواب - عام معنول میں اس کا مطلب اہم ہے لیکن اس مفهوم کے لحاظ سے محل اختافات بنیاوی نمیں میں بلکہ فروی ہیں۔" (تحقیقاتی عدالت کا بیان)

اس لئے بفرض محال فروی می سمجھ کر عامتہ السلمین سے آپ کی جماعت کے بدے بدے اختلافات کی عظمت کا اندازہ بدے بدے اختلافات کی عظمت کا اندازہ لگا سکیں اور آئندہ سے ان اختلافات کو فراموش کر دینے کا مشورہ دینے سے پہلے سوج لگا سکیں کہ اختلافات کرنے کا دفت وہ تھاکہ جب آپ اور آپ کے اسلاف نبوت اور فلافت کے محل تغیر کر رہے تھے یا یہ دفت ہے کہ جب تمام فرقہ بائے ملت مسلمہ فلافت کے محل تغیر کر رہے تھے یا یہ دفت ہے کہ جب تمام فرقہ بائے ملت مسلمہ

آپ کے دعوی ہائے ناکرونی اور حرکات ناخمنتی سے سخت نالاں و پریشان ہیں۔ کی مرے ممثل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیاں کا پشیاں ہونا

فتم نبوت

سب سے پہلا اور عظیم اختلاف جماعت ربوہ کا عام مسلمانوں سے یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کا یہ منظفہ مقیدہ ہے کہ نبوت اور رسالت مطرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نتھیت ماب سرور کا تنات مطرت محر مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر ختم ہو گئی اور اب آپ کے بعد کوئی نبی اس جمان میں تاتیامت بہا جس ہو سکے گا محر آپ کی جماعت کا محتیدہ ہے کہ

ا۔ ایک ٹی تو کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں ٹی ہوں گے۔"

( قول مرزا محود احمه انوار خلافت عس ٣)

۲۔ اگر میری گردن کے دونوں طرف کوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کما جائے کہ تم یہ کہا جائے کہ جائے ہے۔ کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ تم یہ کہوں گا کہ تم یہ کو کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی آئے جی اور ضرور آ کے کہوں گا کہ تو جمونا ہے کذاب ہے آپ کے بعد نمی آئے جیں اور ضرور آ کے جیں۔(انوار ظافت می ۱۵)

# كلمه محوكي تكفير

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یانیء اسلام نے دین اسلام بی داخل ہونے کی دامد شرط کلمہ لا اللہ الله الله الله الله الله لله الله لله الله دخل البعنته" کلمہ کو خداکی المان بیس آ جاتا ہے گر آپ کی جماعت کا یہ متفقہ مقیدہ ہے کہ فیراز جماعت کو رُ ہا کلمہ کو تمام کے تمام کافر اور دائرہ اسلام سے خارج بین جیسا کہ ذیل کے حالہ جات سے داضح ہے۔

ا۔ کل مسلمان جو حفرت مسیح موجود کی بیعت میں شائل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موجود کا نام بھی نہیں سا کافر اور دائرہ اسلام سے فارج ہیں۔ (آئینہ

مدانت - ض ۳۵)

سب "لكونو بي بم ايك أدى سے في بوا عالم ب اس في كما آپ لوگون كى بوت سل بى كما آپ لوگون كى بوت و بين د ائب بم لوگون كو كافر كت بين سك بين د ائب بم لوگون كو كافر كت بين بين نسين مان سكاك آپ ايس وسيع حوصله ركع والے ايبا كتے بول اس سے شخ يعقوب على صاحب باتين كر رہ شخص بين في ان كو كما كه آپ كه وين كه واقعه بين من ايس كو كما كه آپ كه وين كه واقعه بين بين كر و جيان ما بو كيك" (انوار خلافت من من

۵۔ "میرا تو یہ حقیدہ ہے کہ ونیا میں ود محروہ این آیک مومن ود سرے کافر بس جو حصرت مسیح موجود پر ایمان لانے والے این وہ مومن این اور جو ایمان قیمی لائے۔ خواہ ان کے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ ہو وہ کافر ہیں۔" (ذکر الحی " مس ۱۲)

#### ۳ وفات مسيح

عامتد المسلین کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام بہ جد عضری آسان پر تشریف لے محقے تھے اور اب تک دہاں زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں امت محریہ کی اصلاح کے لئے زول فرائیں گے۔ گر اس کے برعش آپ کی جماعت کا یہ حقیدہ ہے کہ حضرت عیلی دفات یا بچے ہیں اور زول عیلی کی تمام امادے قاتل کے بیس جیساکہ آپ کے خلیفہ نے کمل

"مارے خالفوں کا سب سے پہلا اعتراض تو ہم پر بیہ ہے کہ ہم حضرت مسح ناصری علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں۔" (وعوت الامیر " ص

# پیش موئی اسمه احد اور اس کامصداق

تمام امت میرید کا بلا کمی اختلاف کے لیہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں معرت عینی علیہ السلام کی جس میں کا ذکر آیا ہے اور جو " وبشرام" برسول باتی من بعدی اسم اجر" کی آیت مبارکہ میں ذکور ہے ۔ اِس کے مصداق معرت مرور کائلت میں

معملی اور مجتنی صلی اللہ طیہ وسلم ہیں۔ کر اس منظر معندہ کے ظاف آپ کی عاصت کا یہ معندہ ہے کہ

الد مدلس اس آیت على جس رسیل احد عام والے كى خيروى كى ہے وہ آتخفرت معلم تميں ہو كئے۔" (انوار مدانت)

لا " یاتی من بودی اسمہ اور " بیں اور آنخفرت ملم کا ہم نیں اور حفرت صانب (مرزا)کا ہم ہے اس آیت کا صداتی محج معنوں بیں محکم موجود ہی ہے " آنخفرت نمیں۔ " (الفشل عارش میں)

" " مل جمل تک ٹور کرتا ہوں میرا تین پرمتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا لفظ ہو قرآن کریم میں آیا ہے وہ صفرت می موجود کے حصلتی می ہے۔" (الوار ظاملت ' ص ۱۸)

#### كلمه كو كاجتازه

جنان ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کے فرت ہو جانے پر حضور علیہ السلام نے امت کو سکھالی ہے گر معامت رادہ کے زویک کی ایسے فض کا فاز جنانہ جاز نسیں ہے جو ان کی معامت کا فرد نہ ہو اور معامت رادہ کی گرائی کی مد کا ایماندہ اس سے لگایا جا سکا ہے کہ دہ فیر اجمدی والد - والدہ - بوی - بیٹے "کی فیر اجمدی مورد کا جنانہ ہی میں پڑھتے - حق کہ سر خفر اللہ خان نے فس پاکستان قائد اعظم محد علی جناح کا جنانہ نسیں پڑھا اور کمہ دیا کہ

" مجھے کافر حکومت کا مسلمان ملازم یا مسلمان حکومت کا کافر ملازم سجھے لیں۔ " فیراز معامت کے جنازہ کے حصل معامت رہے، کا مقیدہ ہے کہ

غیراز جاعت کے حق میں دعائے خمر

معموم كانجنازه

اب ایک اور سوال رہ جانا ہے کہ فیراحدی و حضرت کی مواود کے محر ہوئے اس لئے ان کا جاند نمیں پرحما چائے لین اگر ایک فیراحدی کا چھوٹا بید مرجائے و اس کا جاند کیل نہ پڑھا جائے۔ یس بد سوال کرنے والے سے پرچمتا بول اگر بد بات ورست ہے و بھر بعدوں اور عیمائیل کے بچوں کا جاند کیل نمیں پڑھا جا اور کئے اوک بین جو ان کا جاند پرحے ہیں۔ پس فیراحدی کا بجہ بی فیراحدی ہے اس لئے اس کے جان کا جاند بھی نمیں پڑھا چاہئے۔ (افوار عافت)

## مرزا ماحب كو حالمن والے كاجتازه

باتی رہا ایسا مخص ہو حضرت صاحب کو سیا انتا ہے لیکن اس نے ایسی بیعت مسی کی ہمیں اس کے حصلتی می کرنا جائے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ " (افوار طاخت ۔ ص سے)

## عام مسلمانوں سے مناکحت

عامت رب کے عقائد میں یہ امردافل ہے کہ کی اڑی کا فیرانعامت اڑکے سے فکاح نہ کیا جائے اور جو لوگ ایما کرتے ہیں انس مخلف تم کی عامی سراوں کا فکار علیا جاتا ہے۔ عامت کو ہدایات ہیں کہ

۔ پیکوئی اجمائ خیراجمائ کو لڑکی نہ دے بگار اس سے بھی دھنے نہ کرے۔ جس کی اجماعت سکٹوک ہو۔ او ر اگر وہ نہ دے تو کوئی اجمائ اس دھنے عی شریک نہ ہو۔ " (لمانکت اللہ ص ۲۷)

الد جو فض فيراحرى كو رشت دنا ب ود بينا محرت كل مودد كو مي كمنا لود شديد جانا ب كد احمت كياج ب كياكئ فيراح إلى على الياب وين ب جوكي اعتديا عيائل كو افي الرك دے دے ۔ ان لوگل كو تم كافر كتے ہو۔ كراس مطلد وہ تم ب اضح رب كد كافر يوكر كى كافر كو لڑك نيس ديے كرتم احمى كما كر كافر كودية بو۔" (لماتكت الله من ١٠٠) سد "فيراجرون سے عادى نمازي الگى كاكنى ان كو الزيل ديا جام قرار ديا كيد فن كا جائزه ويا سے عادى نمازي الگى كا بن كيا يو كيا بن كا جائزه ورف سے مولا كيا اب باق كيا به كيا جو بم ان كے مائي ال كركر كئے جي دو حم كے تعلقات ہوتے جي الك ديني دو مرے دفعى ديني تعلق كا مب سے بدا ذريد مجاوت كا اكفا ہونا أور دفعى تعلقات كا دشت الله ذريد ہے ۔ مو يہ دونوں عاد م كو ان كى الزيال لينے كى دونوں عاد سے خو م كو ان كى الزيال لينے كى الجازت ہے تو بس كتا ہوں كه فسارى كى الزيال لينے كى المات ہوں كه فسارى كى الزيال لينے كى بمى البازت ہے " ( كات الفسل مى الد)

# عام مسلمانوں کو «اسملام علیم» کهنا

علت السلين كو جب كوئى راده كى تماحت كا فض اسلام عليم كتاب تو اس
وقت مجى اس كى نيت عن فور مو آب وراصل وه منافقت سه كلم لے رہا ہو آب
ول عن وه سلامتى كى وعار رائن نيس ہو آ اور اس كاجواز يہ چش كيا كيا ہے۔
اور اگر يه كو كه فير اجروں كو سلام كيل كيا جا آ ہے تو اس كا
جواب يہ ہے كه مديث سے البت ہے كہ بعش اوقات أي كريم صلى اللہ
عليہ وسلم نے يبود تك كو سلام كا جواب ويا۔" (كلت النسل ص ال)

# عامته المسلمين كرساته نماز يزهنا

کی ایے فض کی الات میں نماز اوا کرنا ہو شاعت رہوے شکک نہ ہو۔ ان کے زدیک بخت کفرے اور اس سے بخق سے روکا جاتا ہے۔ مرزا نامر احمد فرومی اختلاقت ختم کرنے کا مثورہ دینے وقت اپنے متعدجہ ذیل اقبال و افتلافت کو تظریش رکھیں۔

# مرزا صاحب کونہ ملنے والے کے بیچیے نماز

ل "فیراحری کے بیچے جس نے ایمی تک باتامی دیست نہ کی ہو فواہ وہ حضرت صاحب کے سب دعلوی کو بھی باتا ہو نماز جائز نسی۔" (الشمنل هراگست ۱۹۵۵ء) الد باہر سے لوگ اس کے حفلق بار بار پوچھے ہیں۔ یس کتا ہوں کہ تم بعنی دفد ہی پوچو کے اتنی عی دفد یس کی جونی دفد ہی پوچو کے اتنی عی دفد یس می جواب دول گاکہ فیر احمدی کے بیچے ٹماز پردھی جائز دسس جائز دسس جائز دسس الاوار خلافت می ۸۸)

" - اس كے بعد خدا تعلى كا كم آيا جس كے بعد لماز فيوں كے پيچے وام كى كى اور حيق ورم كى الله التعلق كى اور حيق ورم كى اور حيق ورمت مرف خدا تعلق كى الرف سے ہوتى ہے " (التيل التعمل ص ٢٥)

# مكدمعظمعاور مريد موره كى يركلت ختم و چكى وي (نوز بد)

ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ کمہ مطلمہ اور مدید منوں ایسے مقدی مقلات ایل جا کہ کہ مطلمہ اور مدید منوں ایسے مقدی مقلات ایل جمل سے محن انسانیت کا بایرکت وجود روحانیت کا سورج بن کر طوع ہوا اور ان مبارک مقلات کو خمج فیض قرار ویا کیا ہے اور آبایات یہ چشہ فیض جاری و ماری رہے گا اور اس کی برکات بھی ختم نہ ہو سکیل گی۔ اور الکول حشان محرفت اپنی باس بچھانے کے کئے کسب فیض کے لئے ہرسال ان مقلات پر جاتے اور فیض یاب ہوتے ہیں محراس بنیادی مقیدہ کے باکل پر کس جانت روہ کا مقیدہ ہے کہ کمہ اور مدید کی جہاتوں سے دورہ وکا ہے۔ اسلام ہو۔ (فقل کمر کرنہ باشر)

تویان تمام بہتوں کی ام (الم) ہے ہی جو تویان سے تعلق قس رکھے گا وہ کا ا جائے گگ تم ڈرو کہ تم یمل سے نہ کوئی کا جائے۔ پھریہ آن دورہ کب تک رہے گا آٹر اوس کا دورہ ہی سوکہ جلا کرنا ہے کیا کہ 'در مدید کی چھاتیوں سے یہ دورہ سوکھ کیاکہ قس ؟" (متیند الرواص ٢١))

# مقام محميت سے آمے كوئى مقام نسي ب

ہر طقہ مجوش اسلام کا یہ دلی ایمان ہے کہ آخفرت کے قرب الی کا جو مقام طامل کیا وہ ند کی گا جو مقام طامل کیا وہ ند کی کو لل سے گا محر راوہ کے خلیفہ نے ہیں کہ کر کہ انسان ترقی کرنا کرنا (خوذ باللہ) آخفرت سے بھی بور سکا ہے تمام مسلماؤں کے دلوں میں مختر محون دوا اور ہر کلہ کو کا مجریہ من کر چیلتی ہو گیا کہ

"بہ بات بالکل مح ہے کہ ہر عض ترقی کر سکتا ہے اور بدے سے بدا درجہ پا سکتا ہے حتی کہ محر سے بعد ملک ہے۔" (وائری مندرجہ الفضل ۔ عربولائی ۱۹۲۲ء)

#### مرزا ناصراحم صاحب خليفه ربوه متوجه مول

ظیفہ می آپ کا مشورہ مر آگھوں پر کہ وس سال کے لئے فرومی اختاافات کو خیر

باد کمہ ریا جائے آپ نے مندرجہ بالا اختاافت کا مطالعہ فرما لیا اب آپ فرمائیں کہ کیا

دس سال تک اپنی تمام سرگرمیاں سیاس اور فیر سیاس ترک کرتے ہوئے ان اختاافات

کے متعلق جنیس آپ کے والد نے فرومی اختاافات کا نام دیا ہے ترک کرنے کے لئے

تار ہیں۔

ا۔ کیا آپ اور آپ کی جماعت دس مل کے لئے نبوت اور ظافت کے عقائد اور پرچار کو یک قلم منسوخ کر سکتے ہیں اور آنخضرت کے بعد نبوت کو ختم ماننے کے لئے تیار ہیں۔

ید تهام کلد کو مسلمانوں کو کافر کھنے کا عقیدہ ترک کرنے کو آبادہ ہیں؟ سد حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسان پر ماننے کو رضامند ہیں؟

ارادہ ہے؟

۵۔ ہر کلمہ کو کی نماز جنازہ اور دعائے خیر میں شریک ہونا اپنے اور افراد جماعت پر لازم کر سکتے ہیں؟

۲- عات السلین سے میاہ شادی اور مناکت کے تعلقات قائم کرنے میں ہر شم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی تکلیف گوارا کریں ہے؟

ے۔ سواد اعظم کے ساتھ نمازوں میں باجماعت شرکت کرنے کی زحت کوارا کریں گے۔

٨ آئده وس سل تك مرزا صاحب كو "ني الله اور ايخ آپ كو "آيت

استخلاف" کے ماتحت " خلیفتہ اللہ" کہنے اور ای تشم کی اصطلاحات اسلامیہ کے غلط استعمال سے اجتناب برتیں مے؟

آگر آپ اور آپ کی جماعت ان تمام باطل عقائد سے توبہ کر کے یہ فردی اختانافات ختم کرنے کو تیار ہے۔ تو آئے تبلیغ اسلام کا مشترکہ پردگرام تبویز کیجئے اور باہم شیر و شکر ہو کر اس نیک متعمد کے لئے کوشاں ہو جائے آپ ان عقائد سے وستبروار ہو جائیں ہم آپ کا نوٹس لیما چھوڑ ویتے ہیں ۔ آپ اگر ایبا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یاو رکھنے گا کہ عامتہ المسلمین کو دھوکہ وینے اور اس شم کے ساس جھکنڈے استعال کرنے کا شفہ آپ کو منگا پڑے گا۔(الولاک کم دسمبرے۱۹۹۱ء)

کراچی کی طرح مرزا ناصر نے راولپنڈی جس بھی ایک پریس کانفرنس کی جس کا لولاک نے یہ جواب دیا۔

## مرزا ناصر کی بکواس :-

مرزا ناصر احمد ظیف ربوہ نے اپنے حالیہ یورپ کے دورہ سے واپس آنے کے بعد 
کار ستمبر کو راولینڈی میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی اور اس میں اعلان کیا کہ 
"میرے فرقہ کے لوگوں نے آگرچہ میرے دورہ یورپ کا پروگرام پہلے سے تیار کر رکھا 
تھا لیکن اس دورہ کے سلسلہ میں مجھ پر دحی نازل ہوئی تو میں اس دورہ پر روانہ ہوا۔
میرا یہ دورہ تبلیغی تھا" (تواعے وقت ۱۸ ستمبر صفحہ آخر کالم ۵-۲)

ہم نے مرزا ناصر احمد صاحب کے ان الفاظ کو بار بار پڑھا اور ایک ہفتہ گذر جائے کے بعد ان کا نوش لے رہے ہیں۔ ہمارا ایک خام خیال یہ بھی تھا کہ شاید یہ الفاظ نوائے وقت کے کسی کاتب کی سمو کتابت کے باعث شائع ہو گئے ہوں لیکن اب تک ان کی تردید نمیں ہوئی جس سے یمی معلوم ہو تا ہے کہ ا فلبا "یہ اعلان کیا گیا ہے ' اوحر ہمیں معتر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تمام قادمانی فرقہ کے لوگ مرزا ناصر سے دوبارہ بیعت نرت کرکے تجدید بیعت کر رہے ہیں۔ قادمانیوں کے رہنما مرزا ناصر احمد صاحب اب کے یورپ تعریف لے گئے تھے۔ اس سے پہنے ان کے والد مرزا بشر

الدین محود نے قادیاتی خلیف کی میٹیت سے متعدد بار یورپ کا سرکیا لیکن جو اہمیت مرزا ناصر احمد صاحب کے طالبہ دورہ کو دی گئی ہے وہ صورت پہلے مجمی پیش نیس آئی میں۔ اس مرجہ مرزا ناصر احمد صاحب کا ملک سے باہر جانا اور واپس آنا بالکل ایسے بی منایا گیا جیے کوئی مرراہ مملکت ملک سے باہر جانا اور پھر واپس آنا ہے۔ چانچہ مرزا ناصر احمد کا دورہ بورپ سے واپس پر ملک کے دارالحلاف رادلینڈی میں بینج کر پریس ناصر احمد کا دورہ بورپ سے واپسی پر ملک کے دارالحلاف رادلینڈی میں بینج کر پریس کا خراس سے خطاب کرا ہمی اس ملطہ کی ایک کری ہے۔

مرزا نامراحر لے پریس کانفرنس جی جو کھ کھا ظاہر ہے کہ وہ مرف ان کے فرقہ کے بات اپنی جماعت کے افراد مرقہ کے بلتے ہیں بلکہ پوری دینا کے لئے ہے اگر وہ کوئی بات اپنی جماعت کے افرات سے بی کمنا چاہجے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے الفشل اور وہ مرے تاریائی اخبارات میں اے شائع کرا دیا بی کائی ہو گا۔ انہوں نے اپنی نبوت اور وہی کے نازل ہوئے وائی بات کو ایم اور پوری قوم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بذریعہ پریس کانفرنس کما ہے۔ مرزا ناصر احد کا بیا اعلان نمایت بی افریساک اعلان ہے۔ ہمارے جسے ایک ادنی مسلمان نے کر صدر مملکت جو ایوب فال تک کے لئے لازی اور ضروری مے کہ اس سے صاحب وی کے متعلق بھی فیصلہ کریں کہ آیا ہے ایجان اور دعوی جس سیا سے ماحب وی کے متعلق بھی فیصلہ کریں کہ آیا ہے ایک اور اگر جمونا ہے تو اس کی تعدیق اور تاکید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس کی تعدیق اور تاکید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس کی تعدیق اور تاکید فرض ہے اور اگر جمونا ہے تو اس کا انتخار اور اس کا استعمال لازی ہے۔

اس سے پہلے مرزا نامراحد کے واوا مرزا فلام احد نے بھی صاحب وجی ہونے کا دھوی کیا تھا اس زانہ بیں یہاں برطانوی شہنشاہت کا دور دورہ تھا۔ خود مرزا صاحب کی نبوت اور ان کی تنظیم برطانوی حکومت کے خود کاشتہ پودے کی حیثیت رکھی تھی۔ مسلمان موام حکوم اور مجور تھے فلام اور برائے دیس بی شعے۔ ہندہ کی اقتصادی فلای اور برائے دیس بی شعے۔ ان طالت بیس مرزا فلام احمد نے ائی جموئی نبوت کا کاروبار احمریزی حکومت کی تھینوں کے سابہ بیس چکایا۔ احمد نے ائی جموئی نبوت کا کاروبار احمریزی حکومت کی تھینوں کے سابہ بیس چکایا۔ لیکن آب طالت وہ نہیں جل ملک آزاد ہو چکا ہے احمریز جا چکا ہے مزودوں اور سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے ملک انا فرح انی خرائے ایے عمال حکومت سکموں کی مشارکت ختم ہو چکی ہے ملک انا فرح انی خرائے ایے عمال حکومت

اہے ' فرض اپنے دیس میں ایوں کا راج ہے۔ ایسے طالات میں اگر کمی مسلمہ کنا ہے نے اس حقوق اس کے لئے اس حقوق اس کے لئے اس حقوق اس کے لئے طالات مازگار فیس بول گے۔ اس میں شک نہیں ہاری ہے جہتی اور آبلی کے فریضہ سے فظات کی ہدوات چند قادم نیوں کو سول اور فرج میں برج برج مناصب طاصل ہیں لیان سواد اعظم محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوب پر تقیمی رکھا ہے۔ مسلمان اپنی ہرکو گائی کے باوجود حضود سرود کا کات میلی اللہ علیہ وسلم کی ذابت اللہ علیہ وسلم کی خاوج د حضود سرود کا کات میلی اللہ علیہ وسلم کی ذابت میں اللہ علیہ وسلم کی ذابت میں جریزی ہے بھی قربانی کر سکھ ہیں۔

ہم مدر ملکت کی ضمت میں نمایت اوب کے ساتھ عوش کرتے ہیں اور وہ ایں لئے کہ وہ اس ممکت کے مسلمان مریراہ ہیں۔ جان وہ ملک کے محافظ اور امور ملكت ك زمد وارين وبال وين محمى كى حفاظت اور اشاهت كي يعي زمد وارين ك وہ اس نے صاحب وی کے کڑے کتے مجے نے نئے اور اس کے تائج کو اپنی خداواد بعیرت سے فورام بھانی لیں۔ مرزا ناصر احمد اندرون ملک ہے اپنے مساعد اور مواثق حالات اور برون مل سے سای اور سازش اورد على بوتے ير اب ايك الى راوير چل بید میں جو نمایت ہی خطرناک راہ ہے۔ فتنہ و فساد اسازش و بعاوت اسلامی عارت اور ملی اور ذی تابی کی راہ ہے۔ آخر میں ہم اسلام کے ایک اول فادم اور سوار اعظم کے عقائد و نظرات کے ترجمان کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں کہ موفا نامراحد نے پاکستان کے وارالخلاف میں عار حمیر کو جو اعلان کیا ہے کہ میں صاحب وی ین نی ہو گیا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے' سراسر مرای اور کفرہے' انس کوئی وجی نس ہوئی اور ند ہی ہو کتی ہے۔ وی کا دروازہ اللہ تجائی نے اپنے محوب جناب مجر رسول الله کے وصال کے بعد قیاست مک بیشہ بیشہ کے لئے بھر کر را ہے۔ انسی جو کھ ہوا ہے وہ یا تو شیطانی وسوبہ ہوا ہے اور یا انبول نے ی آلی اے کے مخصوص الفاظ میں کسی خاص بات کا اعلان کیا ہے۔

ہم بوری ذمہ داری ہے اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں کمی جموئی نبوت کو برداشت نہیں کیا جات گا۔ مرزا ناصر احمد اے اس مراہ عقیدے اور اعلان سے توب

کریں۔ ورنہ ان کا صاحب ومی ہونے کا اعلان انہیں ونیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب میں جنلا کر دے گا۔

ہم آخر میں ان تمام دینی جماعتوں سے جو حضور سرور کا کتات کی ختم الرسلینی پر یقین و ایمان رکھتی ہیں اور اس مسئلہ کی حفاظت و اشاعت کی مدی بھی ہیں ورخواست کرتے ہیں کہ وہ ہوا کا رخ ویکھیں۔ ربوہ میں اسلام اور پاکستان کے خلاف جو کچھ سوچا سمجھا جا رہا ہے اس کا بغور مطالعہ کریں ' ملک اور شہب کی حفاظت کے لئے اپنے برگوں کی سنت کے مطابق سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے تکلیں یا خود رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مجت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مثلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مجت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مثلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مجت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مثلی اللہ علیہ وسلم کے غشق و مجت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مثلی اللہ علیہ وسلم کے غشق و مجت میں سنت نبوی کے مطابق قربانیاں کرتے ہوئے مثلی و راکھ کر ڈالیں۔ (لولاک ۱۹۹۹ ستمبر ۱۹۹۷ء)

## مرزا ناصر کی فضول خرجیاں :۔

کھ عرصہ ہوا قادیاندوں کے فلیفہ مرزا ناصراحمہ یورپ کے دورے پر آئے تھے۔
جب یہ حضرت پاکستان پنچے ہوں گے تو ان کے داوہ کے سرکاری مفرور چیوں نے
آسان سر پر اٹھا لیا ہوگا کہ «حضرت داوہ نے اسلام کا پیغام یورپ کے بچ بچ ک
پنچا دیا ہے اور حضرت کا دورہ بڑا ہی کامیاب ہوا۔ یورپ کے لوگ فلیفہ صاحب سے
بہت متاثر ہوئے اور بس احمیت قبول کرنے کے بالکل قریب ہیں دغیرہ دغیرہ دغیرہ نئین بہت متاثر ہو اسلام کی جنین سے حقیقت اس کے بالکل برعس ہے۔ فلیفہ صاحب کے اس دورے کا اسلام کی جنین سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ محض انکا اور ان کے ساتھیوں کا سر و ساحت کا پردگرام تھا جو احتی قادیانیوں کی جیبوں سے بورے ہوئے ردپ کے ساتھ پورا کیا پردگرام تھا جو احتی قادیانیوں کی جیبوں سے بورے ہوئے دورپ کے دورہ ش گیا۔ فلیفہ صاحب نے یورپ میں کسی جلنح کی؟ اور پورے یورپ کے دورہ ش انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دسینے اس کا اندازہ آپ اس ڈائری کے مندرجات سے لگا کے ہیں۔

ظیف رہوہ مرزا ناصر احمد جب فریکفرٹ (جرمنی) آئے تو مجھے بھی ایک احمدی ساتھی کے ساتھ ایئرپورٹ جانا پڑا۔ وہاں پر (۱) امام مسجد فریکفرٹ (۲) ایک ساتھی

جيبرك كا (٣) ايك احرى اور (٣) راتم الحروف نے ان كا استقبال كيا- مرزا صاحب کے ساتھ حورتی اور مرد منے ان سب ممانوں کو فریکفرٹ کی مجد میں محمرایا حمیا۔ ب معد پاکتانی معدول کی طرح دیس ، جال جوتے ا ار کر اندر جایا جا ا ہے بلکہ نہ کورہ مجد میں جوتے پہنے عام آدمی موجود تنے اور اس مجد میں ٹیلی ویون بھی لگا ہوا ہے نگے فوٹو و کھے جاتے اور ای سجد میں قرآن مجید کی الاوت کے ساتھ ساتھ "بلے بوائے" رسالہ سے ایک شریف آدی اپنے ہاتھ میں بھی نہیں پکر سکتا وہاں برها جا تا ہے اور میں نے اچی آمجھوں سے لیہ رسالہ وہاں کے امام معید کے یاس دیکھا ہے۔ اس معد من جرمن لؤك اور لؤكيال أكشه المحت بيضة اور راز و نياز كي بايس مجى كرت ہیں اور وہاں محفتی اور تامنتی سب کھے ہوتا ہے۔ مرزا صاحب اور ان کی پارٹی نے دل کول کر وہاں خریداری کی اور فریکفرٹ کی معجد جس ہی ایک دن جلسہ کے نام پر ایک جرمن نے ایس قلم و کھائی جس میں ورہ خیبر میں غریب پاکستانیوں کو بکو ژے بناتے اور سائیکوں کو پچر لگاتے ہوئے وکھایا حمیا تھا اور کراچی کے ایک بازار میں امریکن رائے کررے فردخت کرتے ہوئے دکھائے جس پر ایک محب وطن پاکتانی مسلمان نے احجاج کیا تھا کہ جلسہ کے نام پر اگر آپ نے تقریریں کرنے کی بجائے قاسیں ہی دکھانا تھیں تو آپ درہ خیبر میں بکوڑے بناتے اور پکچرلگاتے پاکستانی و کھانے کی بجائے لاہور راولپنڈی اور کراچی کی بری بری عمارتیں مجمی و کھائی جا سکتی تھیں۔ منگلا ڈیم ' تریموں میڈ علام محد بیراج اور اسلام آباد ہے می جرمن عوام کو روشاس کروایا جا سکا تھا۔ آپ نے ذلیل فامیں وکھا کر پاکستانی عوام اور عکومت پاکستان کی سخت توہین کی ہے۔ چنانچه احتجاج موثر ثابت موا اور قلم بند کردی می-

آج كل يمال كے احديوں من چندہ أكف كرنے كے سلسله من دروست اختلافات پيدا ہو كئى إلى اور وہ دو كروہوں من بث كے بيں۔ ايك كروہ جن كاليدر فريكفرث كى معجد كا امام اور وہ سرے كروہ كا رہنما احمد كر ريوہ كا ايك پاكستانی احمدی دے۔ امام معجد كى ماہوار تتخواہ ساتھ مارك بين اور اس كے يوى نيچ ريوہ ميں بين جمال اس نے اپنا مكان يتانے كے علاوہ ايك بعينس بحى ركى ہوئى ہے۔ يوى بجول

اور بجینی کا فرج لیے ماٹھ ادک بی سے بی پودا کرنا ہو آ ہے گر مال مولوی مادب کا یہ مال مولوی مادب کا یہ حال ہے کہ فریکنوٹ کی بین الاقوای نمائش کے ایک شال پر انہوں نے مات بنوز ڈی مادک (جودہ بڑاد پاکتانی دوبیہ) فرج کیا ہے اور کی فرج برمن اجم یول کو دہ گروہ کا کرتا ہے کہ جب تک مولوی ماجب ایج جباب کاب نہیں دکھائیں کے ہم چدہ نہیں دیں گے۔ مولوی مادب کتے ہیں کہ بین چدہ وصول کر سکا ہوں کر حمایہ کتب نہیں دکھا سکا۔ میرا جمای قرف ظیفر ربان ہی جیک کر سے ہیں۔

الغرش نے اختلافات عین نوعیت افتیار کر رہے ہیں اور مخالف کردپ اندری اندو فلیفہ راوہ کے خلاف زیوست محاذ قائم کر چکا ہے۔ مخالف کروپ یہ کہنا ہے کہ اسلامی تبلغ کے مقدس نام پر ذاتی سامان کی خرداری اور عیش و عشرت کی خاطر سنرکو مقدس معنوان دہ کر رویکنا کہ کرنا اسلام سے خان ہیں کہ اور پاکستانی عوام کی آتھوں میں وحولی ایجو کئنے کے مشوارف ہے جن کے خون ہیں کی کائی درمیاولہ کی صورت میں اس طرح چید عیش ایست مذیبی شاہ خروں کے حوالے کر دی جائے۔ فریکلفرٹ مغربی جرمنی ایش فلیفہ راوہ کی تبلغ اسلام کا جو صال میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا ہے۔ "قیاس کن دیکستان من بار سرائ کے حصدات بورپ کے سامارے دورے کا سے اس سے اندازہ کر لیں۔ فاندان خلافت کی عورتوں اور مردوں نے جس طرح کی باتی ہے ورلغ شانگ کی ہے اگر اس کا بنتہ پاکستان کے مخلص اور ساوہ اور قارانوں کو چل جائے تو اس خلافت کی ہے اگر اس کا بنتہ پاکستان کے مخلص اور ساوہ اور قارانوں کو چل جائے تو اس خلافت سے توب می کر لیں۔ (لولاک ۲۲ر در مجربر ۱۹۱۷ء)

## سإس عقيدت بـ

۱۹۹۹ جون ۱۹۹۷ء کو ساڑھے پانچ بیج شام مناظر اسلام حضرت مولانا لال جسین اخر انظم اعلی مجلس شحفظ فتم نبوت پاکستان کے اعزاز بین مجلس شحفظ فتم نبوت لاہور کے اراکین نے ایک الودامی میافت کا اجتمام کیا۔

حصرت مولانا موصوف انترنيشل تبليني اسلاى مشن الكلتان كي دعوت بر راؤ

مشير على خان جزل سيررى انتربيقى تبليق اسلاى معن كي سيد على معربي ون ١٩٦٨ كو بذريع كار الكتان اور يورب من تبلغ اسلام كى خرض سے اور خات ساز نوت کے آر بود محمر لے کے لئے عازم انگستان ہو رہے تھے۔ یہ تقریب مجلس تحفظ عم نیوت لاہور کے وفتر میں نمایت ترک و اضام سے معقد ہوئی جس می م والی ويون موافراد شريك موعد شركاء من جانفين في التغيير معرب مولا مبيدالله الدرا سيد الور حين نيس رقم طيفه عاد معرت راسط يودي قدي مرد ميات خان م كليار ايم إن اي أان شورش كاشيرى مدر جنان واكثر منا كرجهان تطرافي مراهدام الدين اجلب حيد امغر نجيد نائب مدير جنان عمر حين مناحب وفو كرافر جنان چدری فاء الله عشد ناهم اعلی مجلس اجرار اسلام عیم المار احدا الحدوق الم وفتر محمد اسلامي خالة جيدري سلطان احد ناهم اعلى محلس احرار اسلام لامور خواجه المحم صادل ماحب مدر مل عفل خم موت لابور مولانا عبدالرغيد ارشد عدد مال الشيرالعد صاحب نافع كمتبد القاوران روفيرعداليوم صاحب مسررات على موالاً يردمنا امر شاہ مر قابدتی مادب رہے سرف کے ابلو کرائی فاص طور یہ قائل قاکر ين ---- اس مبارك تقريب من محزم بلند افتر صاحب ناهم اعلى ميكس تحفظ معم نبوت لاہور پردیرا مرویت پاک ٹریرز شاہ عالی میت لاہور نے معدد یہ ای ریس بیش كيا- (اواره)

یررگان محرم! (ندگی میں بارہا ایسے وفقات پیش آتے ہیں جب کمی مطلمہ میں ول اور واغ بدا بدا فیصلہ کرتے ہیں اور بھی تو چرا سے مطابات میں پاسبان محل کی گرانی ختم کر دی باتی ہے اور عشق و بذبات کو آزاد چھوڑ ریا جا آ ہے۔ آجم بعض امور ایسے ہوتے ہیں جمال مرف عقل اور دماغ کے فیصلوں کو قبول کرنا پڑ آ ہے۔ چھ اس کھا اس کھا ہے مائل معرت موانا لال حسین اخر ناظم اس کھالی محضرت موانا لال حسین اخر ناظم اعلی محضرت موانا لال حسین اخر ناظم اعلی جلس محفظ محتم نبوت پاکستان کے عرم انگلستان پر دل تو یمی جاہتا ہے کہ موانا عمر خضر پاکس اس کھا الرجال کے دور میں حضرت موانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت موانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت موانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں الرجال کے دور میں حضرت موانا اہل حق کی طرف سے باطل فرقوں کے مقابلہ میں

سد سکندری اور شمشیر بے نیام سے کم نہیں۔ اننی کی ایک ذات کرای ہے جے تمام اکابر کی وعائیں اور مررسی حاصل رہی ہے۔ اس صدی کے محدث اعظم حضرت مولانا سيد انور شاه رحمته الله عليه عكيم الامت حفرت مولانا اشرف على تعانوي رحمته الله عليه شخ العرب و العجم سيدي و مولائي حفرت مولانا سيد حسين احمد منى قدس مروا قطب العالم المام الاولياء حفرت مولانا احمد على المهوري رحمته الله عليه المح العمر حفرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحت اللہ علیہ اور امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ عاری رحمته الله علیه اور وسرے تمام بررگ انس لمت اسلامیه ی متاع عزیز اور فرق باطل کے خلاف حق کی کوار سیھے رہے ہیں۔ اس کتے ہمیں بھی یہ محبوب ہیں اور ہم انہیں اپنا مقددا اور قبتی اٹاء سیصتے ہیں۔ ظاہرے الی مرال مایہ مخصیت کی جدائی اور اس کے نیوض و برکات سے عارضی محروی بھی ول پر پھررکھ کری برداشت الى باعتى ہے۔ تاہم يورب يس مرزائيوں اور ويكر باطل غرامب كى وسيسه كاريوں اور مسدان ورستول کی کم فرستی اور غفات کے پیش نظر معترت مولانا کا وہال ورود مسعود مان سے معزد ووست راؤ شمشیر علی خال اور وومرے انگستانی ووستوں کے نزویک از بس ضروری ب اور تبلینی تقاضول کے مطابق ہے۔ اس لئے ہم ویار فیریس مین والے اپنے پاکستانی بھائیوں کے جذبات کے احرام میں اور تبلیفی نقاضوں کو محوظ رکھتے موے ول کی بجائے وماغ کا فیملہ مائے پر مجبور موسے میں اور بصمیم قلب وعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا مذکلہ 'جمال کمیں رہیں اور جس جگہ تشریف لے جائیں صحت و عافیت کے ساتھ خوش و خرم اور شاواں و فرماں رہیں اور خرمن باطل پر بجلی بن کر لوثیں اور اے متحہ استی سے نیست و تابود کرویں۔

آخریس ہم مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ دو انگستان جاکر اس مرزین کو نہ بھول جائمیں ہم مولانا سے مقدا و پیٹوا حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری اور امام الدولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہور رحمتہ اللہ علیہ آرام فرما ہیں اور ہم ناکاروں کو بھی فراموش نہ فرمائیں جو ان کے اکابر کے نام لیوا اور آپ کے حقیقی خدمت گذار ہیں۔ ہمیں بوری امید ہے کہ حضرت مولانا جس مقدس مشن کی شخیل کی خاطر بورپ

تشریف لے جا رہ بین اس میں مجبوب بیب العالمین کی فتم المرسلین کے مدیقہ مرود کامیاب ہوں کے اور شخ الند رحمتہ اللہ علیہ سے لے کر حضرت الدوری اور حضرت امیر شریعت کی کے مملک و مشرب کے محافظ طابت اول کے۔

آخرین ہم ایک مرتب پھروعا کرتے ہیں کہ حضرت مولانا جس مشن کی خاطرانا طویل سفر اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالی اس جی انہیں توقع ہے زیادہ کامیائی عطا فرائے' انہیں بیش از بیش ہمت عطا فرائے کہ سے اکارین کا بام مزید اونچا کر سکیں' صحت و عافیت اور اندان و یقین کی دولت ہے بہرہ ور رہیں اور باطل کے سمریر حق کی سموارین کر ابرائے رہیں۔

ن مسينه الله وعا ازمن و از جمله جراب آين باو مسامت ردي و ياز آئي "

ای کے باتھ ہم تام علیو کوام اور معزز کرم فریا جاعتی حضرات کے شرکزار یں جنوں نے مقامی جاعت کی ورخواست کو تیل فراکر قدم رتجہ فرایا۔ پرہم آپ جعزات سے وقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر تم کے مغید معودوں سے سرفراذ فرائے مایں کے۔ (باید اخر ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور) (خدام الدین سام جوالی مادی

مناظر اسلام جولانا لال حسين اخر تبلغ اسلام كے لئے الكيتان روانہ ہوئ قر وفتر مركزيد ملتان مي ايك تقريب منعقد كى في جس مولا لا مقتى محمود مولانا فير على جائز هرى مولانا مقتى محمد الله اور مجلس كے مبلغين و رفقاء محم ہوئے آپ كو اپن تيك تمناؤس ہے ان حضوات نے رفصت كيا۔ مرزا نامر مجى ان دفول الكتان كيا ہوا تھا۔ چنانچہ مولانا نے اے مناظرے كا جملے والم موده مخرف ہو كيا۔ اي سلله عن مرر لالوك مولانا تى محمد كے نام اين ايك كتوب عن فراتے يال۔

The second of th

برادر مجترم جعرف مولانا آج محود صاحب زیر محد کم السلام ملیکم جیما که بن سے لکھا تما برطانوی حکومت نے ابتداء میں مجھے ایک او کا دیا دیا

تھا۔ مزید دیرا کے لئے ہوم سفس سے رابطہ قائم کیا گیا۔ ایرین کا تک ایک انتظار کو آ ما كداج جاب آيا ہم ياكل الجوائرى موتى دى- مرزائون في مقدور بركوشش كي برطانيه على ميوا قام تر موسط-ان كي جدوجد ك على الرغم وزيد على على يعد ي مزد جہ بلو کانورہ بل کیا۔ مکن ہے اس کے بعد مزید قیام کی اہار علی ما علاق برطاميه على تقرياً الماج لاكم باكستاني أور مندوستاني مسلمان فيكفرون على كام كرست بيرب ہر مض یا فج ہوم میں کم از کم ۲۰ بوقد (لین ۴۰۰ روب یا استان) کی مرددری کر ایا ہے۔ بغد من دو يوم بغد أور الواركو جهني موتى بهسائ كك من مرد فيركل مردورون كى ضرورت ميس-اس الت عومت نے بالدى لكاركى الله كى الله كار عَلَى الْمُركِولَ إِمَا مُؤودُرُ مِنَالَ أَسِنَ السَّمَالَ الحَسْ الوَّفَ عَجَالِهُ الْمُورِيْرِ وَالْلَ أَبِوسَكَ عِن الْمَ حَوْمَتُ أَفْيِنَ مُولِكُمْ رَكِي جِلْ بَهِي وَلِيَّا أَجِهِ المَدْ لِلْرَافِينِ أَنْ نَتْكُ عَلَى عَن التَها جاءً عيه الإدام ولك المصال كاكراب وصول كياجاتا فيه معرف تيرك ما في والما الموياة ا المُنْ اللَّهُ اورُ يَمَالُ مُصْوَاعِلُ مُومَنَهُ والول فِي كُوي إِيمِي عَجِبَ اللهِ اللهِ اللهِ الله يمال مروائيون كا فليند موذا عامراجه بوالمثال الواقعار مسلمانان العالى بعط استعا تحقرى على مجاك الل حين اخر يل على جراني تخط جما الرسي التانع يدال برش اللغ النع موسع بي مارت الله معن موقع ب كر مرنا ظام أحد مادب النواني كالمدل و كذاب أل مائي محيل المائي المرافع المرافع المائية الما آب یا آپ کی جلاف کا کول عالم موالل الحرف ف مرق و کارب مردا غلام اجر المرافي الله موشوع يرد مناظرة كريس مناظرة شيد أو كر شائع كرويا تباسط مردا تيول ك ظيف لا جرات نه اولى كه مسلماطان الدن كل الله الله كا كو تول كرات موزائيون ك خليد في الرجين افرك قل كى الدين فروى كه الدياق مل اور ما عروبر كا يالد ينا سعور كريل م لكن ميرت ساعة مدن وكنب مرزا ك معيون و مناظره

مخلف مقالمت بر مدافت اسلام الرب اللي منل الفر تعليه والملم و مرافق اسلام الرب اللي منطى الفر تعليه والملم و مرافق من الله من

منظور نہ کریں گے۔

and the state of the second

متم نیت کی تفکیل ہو گئی ہے۔

سال ادعت على كو فروغ مي و مدمانيت كا عام و افتان شيل- مركول ك فث باتيول بر" با خيول على سر كاول عن مدانول عن الكول عن المبر مرة زود سفيد علے محاول کی فراوائی ہے۔ یمال کا ہر نظم ہواول ہے اٹا ہوا سے کر فوشیو کسی میں میں۔ علامہ اقبال نے شاید اس خطرے بیٹ ظر فرط اتحاب و معاض وير على الله الوركات وعلم الله والله

وق كي حمل على بود يورو كل منسي التي

شراب وا اور بوے کی کارہ ہے اس زعری کے اوا زات میں سے سجما جا ا ے۔ يمال سفاد في ديس و شوت سي علم سيل مكى تاؤن كى عكرانى ب- يور حول اور معقددوں کے لئے محومت کے علمہ بنگے ما دیکے ہیں۔ ان کے تمام افراجات حرمت اوا کی ہے۔ تمام باروں کا علاج منت ہے ، خواہ کی بار کے علاج بروس برار بوید خرج موں واکثر مکان بر آکر معاکد اور علاج کریا ہے۔ عرب محمد اقبال طارق محدد عد بير عد تزير كو اسلام عليم- (اولاك كم ومير ١٩١٧ء)

ميلانا لال حين اخر بين سال ك بيون مك تبلغ اسلام كا فريد انجام دية رے۔ ان کے دورو کے اہم واقعات سے دو کی مجد کی قادیاندل سے واگذاری مجی - جس كى تنسيل "انگرتان بى ملى تحظ فترفوت كى كاميانى" خدام الدين -پٹی خدمت ہے۔ مولاء کے سفرے حیال جو فیل آگے آئیں گی ایے اپنے علات يردرج كرما چلا جاؤل كا انسى كجاكر في كے لئے اى سوك دوكنا فقر ك لتے مكن تسي حرت مولانا محم على جالد حرى كے عم ير مولانا سعيد الرحل علوى نے مولانا لال حمین اخر کا ان کے تبلیقی سترے والی بر تنسیلی اعروب لیا تماج سنر عدر الكتان كے موان سے لولاك من قط وار شائع مو يكا ہے۔ الله رب العوت كو منكور ہوا تو كى اكل محبت ميں اے نقل كرسكوں گا-

الكستان من مجلس تحفظ فتم نبوت كي عظيم الشان كلمياني -مع العمر حدرت مولانا سيد بحد الور شاء بحميري حدرت راسة بوري اور محرت

" بخدمت جناب مرزا نامر احمد صاحب! خلفه جماعت احمديد قاديانيه حال وارد

معلوم ہوا ہے کہ آپ یماں تشریف لائے ہیں۔ ان ہی ایام میں ہند و پاکتان کے مشہور مبلغ و مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر ناظم اعلیٰ مجلس تخط فتم نبوت پاکستان بسلاء تبلغ یماں تشریف فرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اخال حل کے بہترین ماتم ماحل حل فرایا ہے۔ حضور سرور کا کات سید الله لین و الافرین شفیج المذبین خاتم الشمین محترت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفد مجران سے مناظرو کیا تھاور آپ (مرزا ناصر احم) کے واوا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپی ذری میں آریوں میسائیوں اور مسلمانوں سے پانچ مناظرے کے تھے۔ مناظرہ تبلغ دین کا ایک نمایت ایم شعبہ ہے۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ خود یا آپ کا نمائدہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے ممدل و کذب کے موضوع پر مولانا لال حسین اخر جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے ممدل و کذب کے موضوع پر مولانا لال حسین اخر جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے ممدل و کذب کے موضوع پر مولانا لال حسین اخر حماس ساحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگلتان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس ماحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگلتان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس ماحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگلتان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس ماحب سے مناظرہ کرکے مسلمانان انگلتان کو احمدت کی حقیقت سے روشناس

کرائمی۔

ازراه كرم جواب سے مطلع قرائي-

(مائی) محد اشرف موندل امیرائز بیشل تبلیق مشن ۲۵ کوند رود مسلو ویست الد کس یو کے مسمر جولائی سامام

مردائیوں کے خلیفہ کو ہمت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا چینج منظور کریا۔ اس نے مولانا لال حیین صاحب اختر ماظم اعلی مجلس مرکزیہ تحفظ ختم بوت پاکستان کے اس مشہور مقولہ کی تعدیق کر دی کہ "مردائی مبلغین کے لئے زہر کا بیالہ ٹی لیما آسان ہے گر میرے آئے سامنے ہو کر مناظمہ کمنا مشکل ہے۔"

اس فیعلد کن چینج نے مرزائیں کے حوصلے بہت کر دیئے۔ ان کی مرگر میاں مائد پڑ محکیں۔ آج تک اپنے خلیفہ کے فرار کا جواز چیش نیس کر سکے۔ ان پر مایوی طاری ہو منی ہے ادر ان کی نام نماد تیلنغ کا بحرم کمل کیا ہے۔

انگلتان کے مشور شہوں میں مناظر اسلام مولانا لال حسین اخر صاحب مرظلہ'
کی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم' ختم نوت' حیات مسیح علیہ السلام' تردید مرزائیت'
صدافت اسلام' تردید شطلت و گفارہ' تردید الوہیت و ائیت مسیح علیہ السلام پر ڈیڑھ سو
سے زائد تقاریر ہو چی ہیں اور ایک پادری سے کامیاب مناظرہ بھی ہوا ہے۔

# وو کنگ مسجد میں تردید مرزائیت :-

انگتان کا مشہور شرودکگ اندن سے پہتیں میل کے فاصلے پر واقع ہے۔
یہاں بیکم صاحب بحویال نے "شاہ جہاں میچ" کے نام سے وسیع اور فوبصورت میچ
بوائی تقی (مرزائی بندوستان بی بید وقوئی کرتے رہے ہیں کہ بید ہماری تقیر کردہ ہے) یہ
انگتان میں کہلی میچر تھی۔ قربالہ پہتیں برس سے یہ میچر مرزائیت کے پروپیگنڈے کا
مرکز رہی ہے۔ اس میں دات دن مرزا غلام احمد تادیائی کی محد ثیت مجددت میں مرز رہی ہے۔ اس میں دات دن مرزا غلام احمد تادیائی کی محد ثیت میردت میں
میجیت مدویت اور اللی بددی نبوت پر خواجہ کمال الدین مسر صدر الدین اور مسرم

قلعد سمجا جانا ہے۔ آج کل اس مجر کے اہم اور خلیب موانا ماند بشراحر معری یں۔ جالب اور می صاحب اود می کی تحریک پر جناب تلیبراحد صاحب سیرٹری پاکستان مسلم اليوى ايش ووكك في مولانا بيراحد صاحب معرى سے ملاقات كرم مايا ك بم مناظر اسلام مولانا لال حسين اخر مد ظله كي فتم بيوت اور تديد مرداحيت بر تقرير كرانا چاہے ہيں۔ مولانا اشراح ماحب نے تقریر كے لئے شاہران مجد كا اتخاب فرایا۔ چنانچہ افر فروری ۱۹۱۸ بروز الوار تین بج تقریز کا اطال کردیا گیا۔ مقررہ وقت ر مقای حفرات کے علاوہ لندن اساؤتھ بال اور اسلوے الل اسلام کا ایک سالب الرايا اور معيد سامعين سے مجليا مج محرافي مولانا بشراحد في مولانا لال حسين اخر صاحب کا رتاک خر عدم کیا- جلد کی صدارت جناب ظیر احد صاحب سکرٹری یا کستان مسلم ایوی ایش ودکگ نے فرمائی- علادت قرآن یاک کے بعد مناظر اسلام مد کلہ' نے سئلہ محتم نبوت اور تردید دعاوی مرزا غلام احمد قادیاتی پر اٹھان افروز تقریر فرائی۔ آپ نے وضاحت سے بیان کیا کہ مسلمانوں اور مرزائیوں میں کنرو اسلام کا اخلاف ہے اور یونے چورہ سوسال سے مسلمانوں کا اجامی عقیرہ ہے کہ سرور کا تات ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نسیں ہو سکا۔

مناظر اسلام مد ظلہ عنے مرزا قاریانی کے خلاف اسلام دعادی اور توہین انہیاء علیم السلام و صحابہ کرام پر مغصل روشی ہوائی۔ آپ کی تقویر کے بعد مولانا بھیر اجم معری نے تقریر کی تائید کرتے ہوئے کہا میں مرزائی یا احمدی نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جرمدی نبوت کو کذاب اور کافر سجمتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمال توفیر مانیا ہوں۔ مولانا لال حسین اختر نے سوال کیا کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کے دعادی کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مولانا بھیر احمد صاحب نے جواب دیا۔ کہ میں مرزا غلام احمد کو اس کے تمام دعادی میں جمونا سجمتا ہوں۔ اس پر حاضرین نے جذبہ مرت سے فعو ہائے تحبیر بلند دعادی میں جمونا سجمتا ہوں۔ اس پر حاضرین نے جذبہ مرت سے فعو ہائے تحبیر بلند کے اور ایک دومرے کو مبارک باد دی کہ جیس سال کے بعد اللہ تعالی کے فضل و کرم شے اس مجد میں کلمہ حق بلند ہوا اور مرزا غلام احمد قادیاتی کی تردید ہوئی۔ نماذ

عمرہ مغرب کی ایامت کے فرائش منا عراسلام عرظد الوالی نے انجام دیے۔ موالنا بشیراج صاحب معری نے اعلان کیا کہ جب بی جن اس میں کا امام موں یہ میر مردائیوں کی نہیں بلکہ مسلمانول کی ہے۔ عاصہ المسلمین نے جتاب مناظر اسلام مدکلہ اور مجلس مرزیہ تحفظ فتم نیون یا کتان کا شکریہ اوا کرتے ہوئے اس عظیم کامیالی پر میان الل حین جناصید مظر نے آجت قبل میارک بلا بیش کیا۔ امواس کے اختام پر موانا الل حین جناصید مظر نے آجت قبل طول دعا فرائی اور اجلال کی مخالفت کرتے ہوئے نماجت سور و کدار نے ساتھ طول دعا فرائی اور اجلال کی دوا۔

مولاتا بھیراجد صاحب معری نے جاتے ہے معمان نوازی فوائی۔ اور مولاتا لال حیان صاحب ہے ملت کا کا اللہ اللہ اللہ ال حیان صاحب ہے ماستدعا کی کہ ووکنگ معجد کے لئے بہت جلد کسی آئندہ الوار کی۔ آریخ مقرد کی جائے۔ جے مولانا لال حیان صاحب نے بخوشی قبل فرا لیا۔ عید کے بود مولانا بر کلد کسی اقوار کا تعین فرا دیں مے۔ والسلام

ناظم اعلى مجلس تحفظ فتم نبوت - ٢سمر أبر جارج سنوث بدُد سفيلدُ الكليندُ- (خدام الدين،

# قادیانیوں سے چٹم بوشی کب تک؟

قادیانیوں کے لاف پادری چوہدری طغراللہ فال جنیں قادیانیت کی تبلیغ کا جنون کے اور جو برے سازی دل و داغ کے تاریائی لیڈر ہیں آج کل جنوب افریقہ کئے ہوئے ہیں۔ در ایوب خان کی حکومت کی ہیں۔ دہاں پہنچ کر انہوں نے اپی پاکستان دشنی خصوصا مدر ایوب خان کی حکومت کی فارچہ پالیسی کی خالفت کا کھلا ہوا جوت پیش کر دیا ہے۔ زیر نظر اواریہ میں ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا جانچے ہیں۔

یرٹوایا ہم نومبر- کل کی ٹائن کی ۳۵ ہزار مسلم آبادی نے جماعت احمدید (قادیاتی تحریک) کے ممتاز رہنما سر ظفر اللہ خال کا بائیکاٹ کر دیا۔ داخنج رے کہ ظفر اللہ خان ان دنوں جنوبی افریقہ میں احمدیہ تبلیقی مشنوں کا ددرہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دہ پرسوں کیب ٹائن مینچ جمال ۳۵ ہزار مسلمانوں میں سے تقریبا" آیک سو "احمدی" همرو مغرب كى المامت ك قرائض مناظر الملام عرظه العالى في انجام دي- موالها بغير احر صاحب معرى في اعلان كياك جب تك عن اس ميد كا لهام بول يه مجد مردائيول كى نهيل بلك مسلمانول كى بهر عامته المسلمين في جناب مناظر اسلام عرظه اور مجلس مرزية توفيا فتم نبوت باكتان كا شكريه اوا كرف بوت اس عقيم كامياني بر موادنا للل حين مناحب مرظل في آبت قبل مبارك بلا بيش كيد اجلاس كي انتقام بر موادنا للل حين مناحب مرظل في آبت قبل مباء العق و ذهبي الباطل كى اللهت كرف بوب الملات سوز و كدان كرسات طويل دعا فرائى اور اعلان يخرو فيلي انجام يزم بواس

مولانا بیر اجد صاحب معری بے جاتے ہے معملیٰ نوازی فرائی۔ اور مولانا لال حین صاحب ہے۔ استدعا کی کہ ووکنگ مجد کے لئے بہت جلد کمی استدعا کی کہ ووکنگ مجد کے لئے بہت جلد کمی استدہ اور کا اللہ حین صاحب نے بخوشی تول فرا لیا۔ عید کے بعد مولانا مظلم کی اقوار کا تعین فرا دیں گے۔ والسلام

ناظم اعلى مجلس تحفظ فتم نبوت - اسم ار جارج سريث بدُر سفيلاً الكيند - (خدام الدين: ١٩٦٨ مان ١٩٩٨ )

## قادیانیوں سے چیٹم پوشی کب تک؟

قادیانیوں سے دات یادری چوہدری ظفر اللہ علی جنیس قادیانیت کی تبلیغ کا جنون بے اور جو بوے سازی دل و داغ کے قادیائی لیڈر بی آج کل جنوبی افریقہ کے ہوئے بی ۔ وہاں چہنے کر انہوں نے اپنی پاکستان دشتی خصوصا مدر ایوب علی کی حکومت کی خارجہ پاکسی کی مخالفت کا کھلا ہوا جوت چی کر دیا ہے۔ زیر نظر اواریہ میں ہم اس کے متعلق کچھ عرض کرنا جاتے ہیں۔

پرٹیوایا ہم نومر- کل کیپ ٹائن کی ۳۵ ہزار مسلم آبادی نے جماعت احمدیہ (قادیاتی تحریف) کے متاز رہنما سر ظفراللہ خال کا بائیکاٹ کر دیا۔ واضح رے کہ ظفراللہ خال اون ونوں جنوبی افریقہ جن احمدیہ تبلیق مشنوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ای شلط میں دہ میں ایس سلط میں دورہ کر رہے ہیں۔ ای شلط میں دہ احمدی "

ہیں۔ ظفر اللہ فان کا بائیکك كرنے كا فيملہ كذشتہ سنتے مساجد كى انظامي كيٹيول اور اسلامی اداروں کے نمائندوں کے ایک جلسم میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کما کہ سر عجر تظر الله فان جس تحريك سے تعلق ركھتے ہيں ہم اسے اسلای تحريك تبليم نميں كرتے۔ ظفر الله خان بذرید ہوائی جماز جو منبرگ سے کیب ٹاؤن جاتے ہوئے چھو مھنے کے لئے ہو فاؤنٹین پنچ جمال جنوبی افریقہ کے چیف جسٹس مسرجسٹس لوکا لئین نے انہیں لنے دیا۔ ان کی کیب ٹاؤن روائل سے پہلے میز نے انسیل پارٹی دی۔ اور انموں نے اہل كورث على جول كے ساتھ جائے ہى- برسول رات كيپ ٹاؤن كے قريب الدوريم كى بستی میں جمال بھارتی آباد ہیں سر ظفر اللہ خان نے ایک جلس میں تقریر کی جمل ان ے اندین میشنل کونسل کے ایک ممبرائ دی حبیب نے ورخواست کی کہ وہ اسے اثرات کو کام میں لاکر پاکستان اور جنی افریقہ کے ورمیان بات چیت شروع کرائیں الکہ ددنول ملکوں کے درمیان تعلقات بمتر ہوں اور تجارتی بائیکاٹ ختم ہو۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے ساتھ پاکتان نے سفارتی تعلقات مجمی قائم نمیں کئے۔ تعلیم سے پہلے ۱۹۲۷ء میں حکومت ہند نے بر مغیر کے باشندوں کے ساتھ جنوبی افریقہ کی حکومت کی بدسلوك ير احتجاج كرتے ہوئے اس كے ساتھ تجارت منوع قرار دے دى متى- اندين میشل کونسل کے ممبر حبیب نے ظفر اللہ خان کو جو پاکستان کے وزیر خارجہ وہ م کیے ہین پتایا کہ جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کامریاب نہیں رہا ہے۔ بعد میں ظفر اللہ خان نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ اگر میری وجہ سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے در میان تعلقات بمتر ہونے میں مدد ملتی ہے تو میں این طرف سے کوئی کو آتی نہیں کوں گا- سر محمد ظفر اللہ خان کیپ ٹاؤن کے ایک بڑے ہوئل میں مقیم ہیں جو مرف موروں کے لئے مخصوص ہے کل انہیں ای ہوئی میں ایک استقبالیہ دیا جائے گا جمال گورے اور کالے دونوں مرمو ہوں گے- (جنگ کراچی عا-4-1)

اب سوال بیدا ہو تا ہے کہ تاویانی ایک طرف تو صدر ایوب خان کی خارجہ پالیسی جس پر پوری قوم کو فخر اور ناز ہے ، برابر ناکام بنانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں لیکن ووسری طرف وو صدر ایوب خان کی حکومت کی ہوا خواتی کا منافقانہ دم بھی

بحرتے ہیں اور حکومت کے جلیل القدر مناصب پر قصنہ کئے ہوئے ہیں-

صدر ابوب خان کو میہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کا وجود بی انگریزوں اور مغربی آقایان دلی نعت کی وفاداری اور اسلام و شنی کے لئے معرض وجود بی آیا ہے۔ میہ اس کے جرگز جرگز وفادار نہیں ہیں۔

ائیم ایم احمد وغیرہ قاریانی جو پاکستان کی کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں وہ صدر مملکت

کو اسی طرح دھوکہ دیں محے جس طرح ان کے پچا چوہدری ظفر اللہ خان نے خواجہ

ہاتھم الدین مرحوم کو دیا تھا اس لئے انہیں ایکے مناسب کھونٹے سے باندھیں اس میں

ان کی اپنی ذات کا مفاد ہے اور اس میں ملک اور ذہب کا بھلا ہے۔ (لولاک عارفومبری 191ء)

قلم برداشته

آغا شورش كاشميري

الفضل كا الهورى فرزند بے قابو ہو گیا ہے۔ ہر ہفتہ در مثین كے انداز ميں كالياں مجے جا رہا ہے كوشش اس كى ميہ ہے كہ ہم اسے منہ لگائيں اور وہ ائى قیت بوھا لے۔ قیمت لگ چى ہے سركارى اشتمار عمرزائى اداروں كى سريرسى پرجمال تماں قاديانى بيٹے ہیں۔ اپنا صدقہ اور ذكوۃ اس كو دے رہے ہیں۔ پرچہ مفت تقتیم ہو رہا ہے افسروں جوں اور دوستوں كے ہاں تقى نے بنا ہوا ہے؟

فرض بوبک جام کو جو جائے تھا۔ ال گیا۔ سکت کماں؟ کہ ہناشوں کی طرح بنتا رہے خواہش میہ ہوگی کہ روٹیاں تو ڑتا رہے سو قسمت جاگ اشی ہے۔ ہم اس کو دیا ایٹین ولاتے ہیں کہ ہم اسے کھے نہیں کمیں گے۔ آموخت دہرا تا رہے جواب اس کو دیا جاتا ہے جس کی عزت یا حیثیت ہو' برات پر سرا پڑھنے سے کوئی شخص معزز نہیں ہو جاتا۔ ہاری طرف سے کھی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہے بلکہ جنتا ہے جاتا۔ ہاری طرف سے کھی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہے بلکہ جنتا ہے جاتا۔ ہاری طرف سے نہنا ہے:

آپ کے متنبی کی سنت ہے۔ جس مخص کی آگھ کا پانی مرچکا ہو۔ اس سے مختلف

ذبان کی توقع بی عبث ہے۔ اس طائفہ کا انحصار بی وشام ہے جس کی وم اٹھائی بادہ اسے علی اور اٹھائی بادہ اسے اس طائفہ کا انحصار بی وشام ہے جس کی وم اٹھائی بادہ اسے اسے بالے محمد محمول رکھا ہے۔ بچکا عبدالسلام خورشد کے ہاتھ میں ہے۔ فور کی چرفی مرزا کیاں کے ہاتھ میں مرزا کدال بشت پر ہیں مرزا چرا کھونٹیوں میں بانی ا تار رہے ہیں مرزا جمرجمری کی شہ پر دو تادی اور سہ تادی علی بردھا رکھی ہیں۔ فرض ہر چکی ڈاڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گڈی ا انا مشکل نہیں۔ میردائی الفن بیشہ بی کنتی ہے ہم نے پیج اوایا تو اس کنکولے سے نہیں۔ مرزا رئیلے اور مرزا رسلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے یہ بیچارہ تو اس کو شہل روڈ کا ادھا کہ لیجئے۔ ادھر ویشما چھوڑا ادھر ڈوریں زمین تک لئک آئیں گی۔ بھلا کانے پڑنگ میں ہونا کہاں کہ جھوٹک سنجال سکے۔ ہم طرح دھائیں جھوٹک سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔ لیکن یہ پرنالے کی طرح دھائیں دھائیں بہہ رہا ہے۔

ہیان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا آر مغلقات اگلتی جا رہی ہے۔
مثلا " ایکج اس نے گالیوں کی بوچھاڑ لگا دی ہے یہاں تک کہ وہ تمام محاورے اشارے "کنائے۔ تلمیحیں اور رمزیں اڑائی ہیں۔ جن کے بارے میں ایک ثقد راوی کا خیال ہے کہ میر نامر نواب وہلوی نے عقد کی شریعی میں ساتھ کر دی تھیں۔ "اس بازار" کا خلجان عموما" اس بے سرے کو رہا ہے حالانکہ جس شنی کا یہ چھ ہے اس کی جڑیں چاڈری سے پھل پھول لائی تھیں۔

گل ونیا شیوة شرفاء نمیں۔ نہ ہفوات بکنا ہی ادب دانشا ہے۔ سوالات بنیادی تھے۔ جوابات استادی ہیں۔ چٹان نے آپ کی عزت و آبرد پر حملہ نمیں کیا۔ کوئی الیم بات نمیں کی جو محض گالی ہو۔ لیکن آپ کو دشنام کے سوا سوحتا ہی نمیں۔ آپ نے لکھا ہے۔

وور لئی چنڈی واس یا پر بودھ آپ کو چارچھ ماہ کی خرچی دے کر ششکار دیتا

میح موعود کے اس انداز میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے لیکن سے محافت ضیں سخافت ہوگ۔ خرچی ہی کا شوق ہے۔ تو راوہ سے رجوع کیجئ اور مبشر اولاد سے اوچھ کر فرائیے کہ ''مری موعود'' جب دو سری شادی کے لئے وہلی تشریف لے گئے تھے تو بحوالہ آری احمدیت صفحہ ۵۱ سطر ۵۱ حافظ حالہ علی اور لالہ طاوائل کو ساتھ رکھا تھا۔ ان لالہ طاوائل کا ایک نبی کی شادی سے کیا تعلق تھا؟ طاوائل کے نام پر بھی غور کر لیجئے معانی کی بہت می گرمیں کھلتی جائیں گی۔ ہم سے نہ کملوائے ہم وہ ذبان استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان القلم کی زبان ہے؟ البتہ سے بات ضرور ذبن میں رکھئے کہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان القلم کی زبان سے؟ البتہ سے بات ضرور ذبن میں رکھئے

#### ہم بھی منہ بیں ذبان دکھتے ہیں

چنیوٹ میں ایڈیٹر "چٹان" کی آریخی تقریر سے آپ کے قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کو اپنے لئے حیاتین سمجما اور غرائے لگے۔ ہم نے چربھی منہ نہ لگایا آپ نے نظی گالیاں بمیں۔ ہم نے معندور سمجما۔ کچھ نہ کما۔

محسوس ہوتا ہے۔ آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سیجھتے اچھا صاحب! اور گالیاں

وے لیجئے۔ جی بھر کر دیجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کر الایئے "چٹم ما روشن چٹم ما
شاد-"لیکن ہم نے والی کے میر ٹوٹرو کا آنا بانا کھولا۔ تو نہ صرف خرچی کا مفہوم آپ
کے زبمن پر اچھی طرح نقش ہو جائے گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلید سی شکلیں بھی دانت کوس
دیں گی۔ خدا جانے آپ کسی کھوٹے پر ناچ رہے ہیں؟ ضرور ناچئے اس کھوٹے پر! یہ
کھوٹا آپ ہی کے لئے ہے۔ والی مرحوم کا محادرہ ہے۔

#### ساں سے کو توال اب ڈر کا ہے کا

لیکن جس نبوت یا خلافت کو آپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) مل جائیں۔ اس کی بڑیاں بھی چھنے لگتی ہیں عزتیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان اپنے قلم' اپنے الفاظ' اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز پر غور کر لیجئے۔ انسانوں کی طرح گفتگو کیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آتایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وقت تو آپ بے تواکا سوئا ہے پھرتے

میں۔ نہ بروں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج عم نے قلم اٹھایا تو پھر الایکی اور ملائی کی طرح نرم ذبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بندھے رہنے آپ کی کون می چیز چھی ہوئی ہے کہ آپ مور چھی ناچ پر اثر آئے ہیں۔

احرار کا نام وضو کر کے لیا میجئے۔ آپ کو سالک صاحب کا درد بھی اٹھا ہے اور آپ نے ایک فرمنی خط میں متلی فرمائی ہے۔ خورشید سلمی کو بھی ہم مشورہ دے سکے ہیں۔ آپ سے بھی گذارش ہے کہ سالک صاحب کی نمائندگی نہ کیجئے انہیں قبر میں آرام كرنے ديجئے- ہم نے سالك ماحب كا ذكر كيا تو اس لئے كه شايد بينے كو غيرت ہو' اور باپ کے احرام میں ان کے ووستوں کا ذکر کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھے۔ بکنا ہے تو مارے خلاف بلئے خوب بلئے اللے اللے علمے عصد ایڈیٹر "چٹان" پر ہے گالیاں مولانا آزاد کو دے رہے ہو۔ مولانا حمین احمد پر زبان کھولنے سے توبہ کیجئے۔ توب ان مرحومین کا اس بحث سے کیا تعلق؟ مولانا آزاو وی بیں۔ جن کے آستانہ پر آپ قادیان کے مبتثق مقبرے کی حفاظتی بھیک مانگنے دہلی گئے تھے۔ مولانا حسین احمہ کی ہتک كرك آپ كس كو خوش كرنا جائتے بيں تحريك پاكتان كا فائدہ نه اٹھائيے۔ آپ كا اس ے کیا تعلق؟ کمی قاریانی کا نام لیجئے۔ جو تحریک پاکتان میں شامل تھا صف اول صف ٹانی یا صف ٹالٹ کے لیڈروں میں تھا؟ زعیم تھا؟ کارکن تھا۔ لیگ کے عکث پر سمی اسمبلی کا ممبر نتخب موا قاریانی لیگ کا نام لیں۔ تو یوں محسوس مو تا ہے ابوالب مسلمان

الفضل کے لاہوری فرزند نے اسکج پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والامند نہ کھلوائے۔ پر بودھ گورداسپور کے حلقہ سے جس میں قاریاں بھی ہے۔ شروع سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آپ انہیں مسلسل ددٹ دیتے اور ان کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہتی مقبرہ ان کی طفیل بچا تھا تغییلات ورکار ہیں؟ آپ کا کی لہجہ رہا تو سب بچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے آپ کا کی لہجہ رہا تو سب بچھ حاضر کر دیا جائے گا۔ اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے نام اوب سے لیجئے ورنہ اس حقیقت سے آپ انکار نیس کرسے کہ خود کاشتہ پودے کا ایک ایک فرد چھانی ہے یا چھاج!

ربوہ والو! علامہ اقبال سید عطاء الله شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خال رحمم الله تعالی کا نام اوب سے لواوب سے-

ورنہ بے بیندے کے بدھو' تمهارے مشکرے بھی ہو سکتے ہیں۔

مر ایک قلکار کے خط و خال ہمیں معلوم ہیں عبدالسلام خورشد آج اس معمر یکل سمینی کا لیے بیک عکر ہے۔ لحاظ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان مدود میں ہو۔ اب آگر زبان بد رتگ ہو گئی ہے تو اس کی گرادیاں درست کرنا مارا فرض ہے۔

# چور اور چوکیدار ہے ایک جیساسلوک

حکومت نے ہفت روزہ "چان" اور روزنامہ "الفضل" پر تین ماہ کے لئے سنر بھا دیا ہے اس تعزیر کا پس منظریہ ہے کہ ہفت روزہ چان میں قادیانیوں کی سائ بھا دیا ہے اس تعزیر کا پس منظریہ ہے کہ ہفت روزہ چان میں مرحرمیوں کے متعلق اواریخ اور مضامین شائع ہو رہے تھے۔ ہفت روزہ چان کے مضامین کا ظاصہ اور نچوڑ یہ تھا کہ قادیانی جماعت کوئی ذہبی جماعت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اگریزوں کا خود کاشتہ بودا ہے۔ اور خطرناک سازشی قشم کا ایک سائی ٹولہ ہے وہ اندرون ملک اور بیرون ملک ہے مختلف قشم کے ناجائز مفاوات حاصل کر کے ایک مضبوط تنظیم کی حیثیت افتیار کر بچے ہیں اور گذشتہ کی سالوں ہے اس فکر میں ہیں مضبوط تنظیم کی حیثیت افتیار کر بچے ہیں اور گذشتہ کی سالوں ہے اس فکر میں ہیں کہ برصغیر کے کسی چھوٹے کئرے پر اپی خود مختار ریاست قائم کر کے عربی اسرائیل کو جنم دیں چان نے قادیانیوں کی ان خطرناک ساسی سرگرمیوں کا پردہ چاک کیا۔ ملک کے پڑھے کھیے طبقہ نے قادیانیوں کی ان خطرناک ساسی سرگرمیوں کا پردہ چاک کیا۔ ملک کے پڑھے کھیے طبقہ نے قادیانیوں کے متعلق پہلی دفعہ ایک ناور سوچنا شروع کیا ہی تھا۔ کہ حکومت نے خطرناک پردہ ڈالئے کے لئے "چٹان" کے ساتھ الفضل" پر بھی سنسر کی تین ماہ کی

پابندی عائد کر دی حکومت کا میہ اقدام ملک اور ملت کے حقیق مفاد کے نقطہء نظرے جرگز صحیح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس اقدام سے نمی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہمارے ہاں چور اور چوکیدار کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھنے کا قانون جاری ہے۔

حکومت کو اپنے اس فیصلہ پر نظر ٹانی کر کے اس ناروا پابندی کو دور کر دینا چاہئے۔ حکومت کی خدمت میں بید عرض کرنا بھی نامناسب نہ ہو گاکہ اس سلسلہ میں صحیح راہ عمل بیہ ہے کہ حکومت قادیانیوں پر چٹان کے عائد کردہ الزابات کی تحقیقات کے لئے اعلیٰ سطح کا کوئی کمیشن قائم کرے اور اگر بیہ الزابات ورست ہوں تو اس فتنہ کو جڑے اکھاڑ دینے کا فیصلہ کیا جائے۔

آخر میں ہم حکومت پر غیر مہم الفاظ میں سہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر قادیانیوں کی اسلام اور پاکستان کے ظاف سازشوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے خطرناک سیای عزائم سے عوام کو آگاہ کرنا اور اس سیاہ فتنے سے نیجنے کے لئے ملت اسلامیہ کو بیدار کرنا جرم ہے۔ تو اس جرم کا مرتکب صرف چٹان ہی نمیں اس جرم کی پاواش میں سزا پانے کے خواہشندوں کی فرست بہت طویل ہے اگر حکومت کے کار پردا ذوں کو ہماری اس گزارش کا یقین نہ ہو تو وہ ایک مرتبہ پھر منیرا کوائری رپورٹ کا مطالعہ کریں۔

۱۲۷ اگست ۱۹۲۷ء

## ربوه اردو کانفرنس ناکام ہو گئی

قادیانیوں کے مرکز رہوہ سے آنے وال اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ قادیائی صاحبان ایک عرصہ سے علم پروری اور ادب عشری کے لئے وسط اکتوبر میں منعقد ہوئے والی جس اردو کانفرنس کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ وہ بالاً خر ہوئی اور نہایت شاندار طور پر ناکام ہو گئی۔

کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے پون صد کے قریب مندوبین کو وعوت وی عمی جمعی جن میں سے صرف ۱۲ صاحبان تشریف لائے جن کی اکثریت تادیانی تشی ملک

کے اکثر و بیشتر ادبا اور فشلائے شرکت ہے معذرت کرلی کہ اردو زبان پر جان تو قربان کی جائے ہوئے ہوئے کی جا سکتے ہے ایمان نہیں قربان کیا جا سکتا۔ صدر مملکت اور دو سرے اعیان ملت نے پیام تک نہیں جیجے۔ دو ایک قابل ذکر بزرگ کسی نہ کسی طرح قادیا نیوں کے جال میں بھنس کر ربوہ پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ اس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے چنانچہ وہ برائے نام شرکت کر کے واپس چلے گئے۔

قادیانی ادیوں نے اردو زبان کے متعلق ربوہ کانفرنس میں ایک نیا نعرہ ایجاد کیا کہ اردو زبان ہاری قوی زبان ہی ہیں بلکہ ندہی زبان ہی ہے۔ بس ای نعرے نے انہیں ان ہولے بیٹے ممان اویوں کے ماشے نگا کر دیا کہ اس کانفرنس کے انتقاد اور اردو زبان کی مربری کا مطلب بیہ ہے کہ مرزا غلام احمد کی نبوت باطلمہ کا لٹرنچ اردو زبان میں ہے۔ نیکن ممانوں نے قادیانیوں کی اس ادب نوازی پر زیر لب صرف از بی کہا کہ۔ بہررنگے کہ خواہی جلوہ ے پوش۔ من انداز قدت رائے شاسم اصل میں ربوہ والوں کے دفاہی جلوہ ے پوش۔ من انداز قدت رائے شاسم اصل میں ربوہ والوں کے دماغ پر ایک بھوت سوار ہے کہ کی نہ کسی طرح باکتان یا اس کے کسی چھوٹے بردے علاقہ پر انہیں افتدار حاصل ہو جائے بس انہیں دن رات اس کی قکر ہے اور اسی مقصد کے لئے وہ بڑی ترکیب اور شظیم کے ساتھ جدوجمد کر رہے ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک سے انہیں بی بناہ روپیے مل رہا جدوجمد کر رہے ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک سے انہیں بی ان تمام باتوں نے ان کا در بیرون ملک سے انہیں بین ان تمام باتوں نے ان کا در بیرون کا در بیرون کی تین اور اپ بھی آلہء کور کی جوئے ہیں۔

ایسے حالات میں ان کے حصول اقدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نفرت و حقارت ہے جو عام مسلمانوں کے ولوں میں ان کے خلاف موجود ہے۔ اور اس نفرت اور حقارت کی بدولت ان کی حالیہ اردو کانفرنس میں علاء 'ادباء اور فضلاء شریک نہیں ہوئے اور وہ ناکام ہو می مرزا ناصر احمد قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ صاحب جس دن سے مریر آرائے ریاست ربوہ ہو۔ ایں اس دن سے انہوں نے حصول اقدار کے راست ربوہ ہو۔ ایں اس دن سے انہوں نے حصول اقدار کے راست کی مردی میں۔

چانچہ آپ نے بدے اہتمام کے ماتھ بیانات وافے بیں کہ قارانیوں اور عام مسلمانوں میں کوئی بوا اختلاف میں ہے چند فروی سے اختلافات میں اور بیا کہ قادیانی ونیا میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں بس کھ عرصہ کے لئے باہی اختلافات کو بند کر دیا جائے کے تکہ ونیا تاریانیوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر شرف باسلام ہوا ہی چاہتی ہے۔ ای طرح خلیفہ راوہ نے جماعت کے طریق کار میں ایک تبدیلی یہ کروی ہے کہ لوگوں سے نہی مباحث اور تحرار ند کیا جائے بلکہ ندمی جمیلوں کی بجائے ربوہ میں باسک بال کی کبئی ٹورنامن ، مخلف مجلس بات زاکرہ کا انعقاد کالج کا سالانه كانوكيش اور اس مي غير قارياني صاحبان كي صدارت ال إكتان ارود كانفرنس اور دوسری سرگرمیان / تقریبات جاری اور ساری کر دی بین ای طرح برین کانفرنسیں۔ بدے بدے اہم مردول کے گھرول میں جانا۔ سرکاری طازمین اور ان کے اداروں کا معائد کرنا جیسا کہ آپ نے حال بی میں ایٹی توانائی کے ری ایکٹر کا معائد کیا اور سے تادیانی مانشن کے بدوات ہوا درنہ دہاں کوئی پلک کا آدی جانے کا مجاز میں ہے۔ یہ ساری کنیک اور یہ وام مرکک زمن کا پھیلا عاص اس لئے ہے کہ عوام کی توجہ ووسری طرف مبنول کرائی جائے اور ان کے دلوں سے ا نفرت دور کی جائے جس نے قادیا تیوں کو استے مقام و منصب کے بادجود اچھوت با رکھا ہے۔

مرزا ناصر احمد فلیفہ راوہ اور قاریانی لیڈروں کو عوام کے دلوں سے نفرت دور کرنے کی اتن فکر ہے کہ وہ غالبا اب اپنے بعض اصولوں میں ترمیم کرنے والے ہیں اس سے پہلے انہوں نے اپنی تنظیم اور دصدت کو قائم کرنے کے لئے اپنے مریدوں کے لئے یہ فرض کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے پیچیے نماز نہیں پڑھ کتے۔ ای طمیح کسی مسلمان کے جنازہ میں بھی شرکت نہیں ہو کتے چانچہ چوہدری ظفر اللہ فال نے نمایت نمک حرامی کرتے ہوئے اپنے محن حضرت قائدا مظم کے جنازہ میں شرکت نہ نمایت نمک حرامی کرتے ہوئے اپنے محن حضرت قائدا مظم کے جنازہ میں شرکت نہ کی تھی اور یہ کما تھا کہ میں مسلمان حکومت کا کافر لمازم ہوں یا کافر حکومت کا مسلمان کی میں اس میں بھی ترمیم کی جائے گا اور کوئی منافقانہ تھم جاری کیا جاتے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح عام کی جائے گا اور کوئی منافقانہ تھم جاری کیا جائے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح عام کی جائے گا اور کوئی منافقانہ تھم جاری کیا جائے گا تاکہ کسی نہ کسی طرح عام

مسلمانوں اور قادیانوں کے ورمیان جو حد فاصل اور ایک نفرت کی مضبوط وہوار ہے ہا وور ہو جائے لیکن ہم وعویٰ سے کتے ہیں کہ مرزائی دنیا بھر کے جتن کر لیس عامتہ المسلمین انہیں بھی بھی قبول نہیں کریں مے ہا اپنے ذہبی مقاصد اور سای عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ (لولاک ۲۱ اکتوبر ۱۹۲۷ء)

# ربوه میں مبحد اقصیٰ کی تغمیر

معاصر کو ستان لاہور نے "آپ کی رائے" کے کالم میں "ربوہ میں معجد اقصیٰ کی نقیر کو روکا جائے"۔ کے زیر عنوان ایک مراسلہ شائع کیا ہے جس کے مندر جات یہ بن ہے۔

مسجد اتصیٰ پر اسرائیل کے قبضہ ہے عالم اسلام حد ورجہ وکھ محسوس کر رہا تھا
اور اس معراج کے موقع پر اس معجد ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے معراج ہی سنرکیا معراج کی تقریب نہ منا سکنے پر مسلمانوں کے ول خون کے آنسو
رو رہے ہیں ایسے موقع پر رہوہ کے اندر معجد اتصلی تقیر کرنے کا منصوبہ ایک بہت بری
جمارت ہے۔ یہ حرکت کیوں کی جا رہی ہے۔ بیت المقدس کی معجد اقصلی مسلمانوں کا
قبلہ اول ہے اور اس کے احرام کا نقاضا یہ ہے کہ خود حکومت راوہ والوں کو مشورہ
دے کہ وہ یہ نام بدل دیں اور مسلمانوں کے زخمی قلوب پر نمک پاہی ہے باز رہیں۔
مثار مسلمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار مسلمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار سملمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار سملمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار سملمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار سملمان فرقے پہلے ہی ہے رہوہ والوں کی طرف ہے مقدس اسلای اصطلاحات
مثار سمجد اقصالی کو رہوہ ہیں تقیر کرنا ایک ایسی جمارت ہے جس اسلام ایسی المور ہا نومبر کا ایک ایسی جمارت ہے جس المور ہا نومبر کا ایک ایسی جمارت ہی دیا ور میں نومبر کا ایک ایسی جمارت کے استان کی ورہوں ہی نیادہ گوا ہو جائے گا۔" (کو ستان

معاصر کو ستان کے مراسلہ نگار کے منقول مطالبے سے دنی غیرت و حس رکھنے والے مسلمان کے لئے اختلاف کی منجائش نہیں ہے مراسلہ نگار نے بروقت نشاندہی کر کے ایک اہم دنی مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ الل ربوہ کی تاریخ کا یہ پہلو نہایت تاریک اور برا ہی گھناؤنا ہے کہ انہوں نے کسی نازک سے نازک مرحلہ میں بھی اہل اسلام کے جذبات سے کھیلنے اور ان کے دینی جذبات مجروح کرنے سے بھی احراز نہیں کیا ہے۔

ستوط بغداد کا سانحہ ہو یا حیدر آباد دکن کا' مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں پر مصائب و آلام کے بہاڑ ٹوٹیس یا وشمنان اسلام کی گھری سازش کے دقت اہل اسلام کے قبلہ اول بیت المقدس پر خداکی مضوب قوم یبود کا غاصبانہ قبضہ ہو جائے اہل راوہ ضرور کوئی ایسی نئی حرکت کریں ہے جو مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاٹی کے زمرہ میں شامل ہو۔ چنانچہ بقول مراسلہ نگار کو ستان راوہ میں "مجد اقصیٰ" کے نام پر ایک نئی مجد تقیر کرنے کی جمارت بھی ای سلسلہ کی ایک اشتعال انگیز کڑی ہے۔

# قادیانیوں کی اسلام دشمنی

ربوہ میں قادیانی ایک مبجہ تغمیر کر رہے ہیں جس کا نام انہوں نے مبجہ اقصٰی رکھا ہے ملک کے اخبارات میں اس کے متعلق بہت کچھ شائع ہو چکا ہے اور پورے ملک میں اس کے خلاف نفرت اور ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ قاریانیوں نے اپنے ہاں تعمیر ہونے والی کس محارت کا نام مجد اقصیٰ رکھ کر مسلمانوں کے زخوں پر نمک باشی کی ہے۔

پورا عالم اسلام معجد اقصیٰ کے لئے رنجیدہ اور سوگوار ہے۔ عرب معجد اقصیٰ کی واپس کے لئے مروعر کی بازی لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ دنیائے اسلام خدا کے حضور کر گرا کر وعائیں باتک رہی ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو چھینا ہوا قبلہء اول واپس دلا دے عین ایسے حالات میں قادیانیوں نے ربوہ کے کفر گڑھ میں اپنی کسی بلڈتک کا نام معجد اقصیٰ رکھ کر اسلام وشنی اور مسلمان آزاری کی انتہا کر دی ہے۔ ایک قادیانی رسالہ نے "بفتہ وار لاہور" میں مضمون تحریر کیا گیا ہے کہ آگر قادیانیوں نے ربوہ میں تغییر ہونے والی مسجد کا نام معجد اقصیٰ رکھ دیا ہے تو اس میں جرج کی بات ہی کیا ہے۔ شعائر اللہ کے نام رکھ ہی جانے چاہئیں لوگ تو انبیاء مسلم السلام کے۔ شعائر اللہ کے نام پر نام رکھ ہی جانے چاہئیں لوگ تو انبیاء مسلم السلام کے۔ شعائر اللہ کے نام پر نام رکھ ہی جانے چاہئیں لوگ تو انبیاء مسلم السلام کے۔

ناموں پر نام رکھتے ہیں اس میں گناہ اور مخالفت کی بات ہی کونمی ہے اس کو کہتے ہیں چوری اور اس پر سینہ زوری۔ شعارُ اللہ کی توہین اور اس پر عذر گناہ بدتر از گناہ

جم قادیانی رسالہ لاہور کے در صاجبکو تو سمجھا نہیں سکتے اس لئے کہ اس سے کھ جانتے ہوئے پھر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں البتہ دو مردل کو سمجھانے کے لئے تاکہ کوئی صاحب قادیانیوں کی اس انونکی تاویل سے غلط فئی کا شکار نہ ہو عرض کریں ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ لوگ نمیوں کے نام پر برکت عاصل کرنے کے لئے نام رکھتے ہیں بے شک محمہ اور احمہ نام رکھنا درست اور باعث سعادت ہے۔ لیکن محمہ رسول اللہ نام رکھنا جائز اور درست نہیں ہے فاطمہ نام رکھنا درست ہے لیکن سیدۃ النسا فاطمتہ الزهرا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر مجمہ کو مجمہ رسول اللہ نہیں کہ سیتے۔ ہر عیلیٰ کو عیلیٰ روح اللہ کمنا ورست نہیں ہے ہر فاطمہ کو سیدہ النساء نہیں کما جا سکا۔ ہر عائشہ امہات الموشین نہیں بن عتی۔ ای طرح ہر کالے پھر کو حجم اسود جا سکا۔ ہر عائشہ امہات الموشین نہیں بن عتی۔ ای طرح ہر کالے پھر کو حجم اسود مبید اقعلیٰ اور مبحد نبوی نہیں کما جا سکا۔

#### ایک واقعه

اس پر ایک واقعہ یاد آگیا ہے جس سے صورت مال ی اچھی طرح وضاحت ہو جائے گی جن دنوں ہیں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی مرحوم تحریک ختم نبوت کے بعد اضطرابات بنجاب کی تحقیقات کر رہے تھے تو اسلای اصطلاحات کے ناجائز استعال کا سوال عدالت کے سامنے آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا کہ قادیانی اسلای اصطلاحات کا اپنے اوپر اطلاق کر کے اسلام کی مقدس اصطلاحات سے تلعب کرتے ہیں قادیانیوں نے اس بات کی توجیہ کچھ اس طرح سے کی جس طرح اب قادیانی رسالہ لاہور کے درم نے کی ہے کہ سیدہ کا معنی عور تیں تادیانی رسالہ لاہور کے درم نے کی ہے کہ سیدہ کا معنی مردار اور ناء کا معنی عور تیں لین عورتوں کی مردار چو تکہ مرزا صاحب قادیانی کے فاندان کی فلاں عورت ہمارے نزتہ کی عورتوں کی مردار ہے اس لئے ہم اس کو سیدۃ انساء کہ سے جی جیں۔ خدا غربت فرتہ کی عورتوں کی مردار ہے اس لئے ہم اس کو سیدۃ انساء کہ سے جیں۔ خدا غربت

رحمت کرے حضرت مولانا قاضی احمان احمد مرحوم کو وہ کھڑے ہو گئے اور چیف جسٹس منیر کو متوجہ کرتے ہوئے فربایا۔ مائی لارڈ ہمارے بھکیوں اور چوہڑوں کی ایک الگ بستی ہے۔ انہوں نے اپنے جھڑے کے جھڑے کے کے ایک بنچاہت بنا رکھی ہے اس بنچاہت کے ممبروں کو وہ منٹی کھتے ہیں اور جو تمام بنچوں کا مروار ہوتا ہے اسے سر منٹی کما جاتا ہے۔ جب ان میں ونگہ فسادیا کوئی اور ظلم زیاوتی ہوتی ہے اسے سر منٹی کما جاتا ہے۔ جب ان میں ونگہ فسادیا کوئی اور ظلم زیاوتی ہوتی ہے اس بنچاہت کا عام بائی کورٹ اور ان سنچوں میں سے ہر منٹی کا عام جسٹس والے اور ان سنچوں میں سے ہر منٹی کا عام جسٹس اور سر سنگی کا عام چیف جسٹس رکھ لیا جائے!

چیف جش منیر صاحب نے باواز بلند کما کہ جرگز نہیں۔ قاضی احمان احمہ مرحوم نے فرمایا قو ہر سروار عورت کو سیدۃ النساء بھی نہیں کما جا سکتا ہے لفظ رسول اللہ کی بیٹی کے لئے مخصوص ہے اصل حقیقت ہے ہے کہ قادیاتی مسلمانوں کی بے حسی اللہ کی بیٹی اصطلاحات کو اپنے اوپر چہاں کر کے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسلام کی تمام اصطلاحات کو اپنے اوپر چہاں کر کے عزت بخشی ہے وہ ان کو استعال کرنے کے مجاز نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہ ان کو استعال کرنے کے مجاز نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ الفاظ تو در کنار جو الفاظ کوئی عکومت کی فاص فرد کے لئے مخصوص کر دے اسے اپنے لئے استعال نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مخص مجاز نہیں ہے کہ پولیس کا طازم نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کانشیبل ظاہر کرے۔ ڈپٹی کمشز کمشز مورز یا صدر مملکت کملائے گئے۔ اگر کوئی مخص دنیادی عکومت کے ان مخصوص الفاظ کو استعال کرتا ہوا پول جائے تو اس کی سزا خود قادیاتی ہم سے بہتر جانے ہیں لیکن ستم بالائے ستم ہے کہ اسلام کے تمام مقدس اور مخصوص الفاظ کو ربوہ ہیں ذیل د رسوا کیا جا رہا ہے اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔

ہم ایک بار پھر اٹی حکومت سے عرض کریں گے کہ وہ صرف ہمارا منہ بند کرانے کی ہی کوشش نہ کرے ہوا کے رخ کو دیکھے سے چھوٹی چھوٹی باتیں مل کر ملت اسلامیہ کو ناراض اور برہم کرنے کا باعث ہو رہی ہے۔ اگر حکومت اس طرح قاریاندوں کی پشت پناہی کرتی رہی اور انہیں ان ظاف اسلام سرگرمیوں اور اسلام کی مقدس اصطلاحات کے ساتھ تلعب کرنے سے نہ روکا گیا تو عوام اور حکومت کے ورمیان نارانسکی اور نفرت کی ایک ایک خلیج واقع ہونے کا امکان ہے جو کسی طرح بھی دور نہیں ہو سکے گی۔

مرزائیوں کو بھی چاہئے کہ دہ مملکت پاکستان بیں ان شراروں سے باز آ جائیں اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ احمیں ان حرکوں سے باز رکھنے کے لئے حرکت بیں آئے۔ الولاک کم وسمبر ١٩٦٤

# سرگودھا میں مرزائیوں کے جلسہ کا ردعمل

گذشتہ او سرگودہا میں قادیانیوں کا ایک اجماع ہوا 'جس میں چند دو سرے غیر قادیانی دوستوں کو بھی دعوت دی گئ اس موقعہ پر سرگودہا کے ایک معاصر روزنامہ دشعلہ " نے اپنے اخبار کا ایک خاص نبرشائع کیا جس میں مرزا ناصر اجمہ اور دوسرے مرزائیوں کی تصاویر اور مضامین دغیرہ شائع کئے ' سرگودها میں مرزائیوں کی ان سرگرمیوں کا شدید ردعمل ہوا ہے مسلمانوں میں شدید برجی اور نارانسگی کی لرووڑ گئ ہے چانچہ اس ردعمل کا جموت ان اشتمارات سے بھی لمانا ہے جو آج کل سرگودها کے در و دیوار کی زینت بن رہے ہیں ' حکومت کو توجہ دلانے کے لئے مد اشتمارات بطور نمونہ ذیل میں درج ہیں۔ (ادارہ)

حضرات: طت اسلامیہ کا متفقہ فیملہ ہے کہ مرزائی قادیائی مسلمانوں ہے الگ 
ہیں اور دائرہ اسلام ہے خارج ہیں پوری امت کا یہ فیملہ روز روش کی طرح داشح 
ہیں نہیں بلکہ خود مرزائی اپنے آپ کو تمام مسلمانوں ہے الگ سجھتے ہیں اس ظفر 
اللہ قادیاتی نے علی الاعلان قائداعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تما گر ۲۳ نومبر ۱۹۲۵ "امروز" 
لاہور صفحہ نمبر ۲ کے مطابق قائداعظم کی قیادت پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کے چند 
مشہور لیڈروں نے قادیاتی گروہ کے مرزا ناصر کے اعزاز میں بلائی گئی دعوت میں شریک 
ہو کر سرگودہا کے غیور مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو خت پایال کرنے کے ساتھ 
ہو کر سرگودہا کے غیور مسلمانوں کے ذہبی جذبات کو خت پایال کرنے کے ساتھ

قائداعظم کی انتهائی توہن کی ہے۔

آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامو! کیا دس بزار شمیدان ختم نوت کے مقدس خون کا ایک ایک قطرہ بکار کر مرزائی کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کر رہا گر ابھی تک یار دوست مرزا ناصر کے کفر کے تبلیق دورہ کی تفصیلی ربورٹ سننے کے لئے مرزا ناصر کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں۔ آہ: شرم ان کو گر نہیں آئی اور بورے سکون و اطمینان سے یہ بیغام مرزا ناصر سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو فرد می اختمانات

گویا اس مچی بات کے طمن میں لوگوں کو یہ تاثر ریا جا رہا ہے ، کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے اختلافات بھی فردی ہیں ،

مع نبوت کے پروانو! کیا ردئے زمین کے مسلمانوں کی ہر جماعت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں وے ویا کہ مرزائی ختم نبوت کے متکر انبین صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں کیا شہید ان ختم نبوت کی تروی ہوئی لاشیں زبان حال سے مرزائیوں کی نبوت سے بغاوت کا اعلان نہیں کر گئیں۔

کیا ماری ذہبی غیرت مرحمیٰ ہے "کہ ختم نبوت کے باغی گردہ کے اعزاز کے لئے بوالہ "امروز" ۲۳ نومبر ۱۹۹۱ء صفحہ نمبر ۳ سرگودھا کے مشہور لیڈر جناب ملک فتح محمہ صاحب ٹوانہ صدر ضلع مسلم لیگ سرگودہا چوہدری بیر احمد آرڑ وائس چیئر مین بلدیہ سرگودہا اور میر مظاہر حنین ایڈوکٹ سابق صدر شہری مسلم لیگ سرگودھا مرزائیوں کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر مسلمان قوم کی راہنمائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پوری قوم کے سامنے اپنی اور تھر مسلمان قوم کی راہنمائی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پوری قوم کے سامنے اپنی اس شرمناک حرکت سے علی الاعلان قوب کریں "

المشتهرين مسلمانان مركودها

سرگودها کی محافت بربدنما زهریلا ناسور

ایک مرده خمیر تاکه بان عبدالرشید اشک مالک و مدیر روزنامد استعله "جسنے

ہم نوجوانان اسلام سرگودہا کے باضمیر اور غیور محافیوں سے پوچھتے ہیں '۔۔۔۔
کیا آپ کی محافت اتن ہی گندی ہے کہ جس کا بی چاہے' آجدار نبوت آقائے
نارار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے' جو اب تو وو ۔۔۔۔ اپنی قلموں کو جنبش
تو دو' تم کماں ہو؟ اہل سرگودہا اس مردہ ضمیر یکاؤ انسان کو جس نے محافت کا روپ
بھرا ہے' اس کو اصل مقام (ٹانگہ ھا تکتے) دیکھنا چاہجے ہیں'
(انجمن نوجوانان اسلام ۔۔۔ سرگودھا) لولاک ۸ دسمبر ۱۹۲۷ء

چوہدری ظفراللہ کی لغرش

وفتر فارجہ کے ترجمان نے جنبی افریقہ کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی کا اعادہ کرتے ہوئے یہ یقین دلایا ہے کہ اس پالیسی میں سر موفرق واقع نہیں ہوا اور چود حری ظفر اللہ خال نے جو ایک نجی وورے پر جنوبی افریقہ گئے ہوئے ہیں اس حمن میں جو پچھ کما ہے وہ ان کے ذاتی خیالات ہیں اگرچہ اس وضاحت کے بعد کسی کے لئے پاکستان کے بارے میں فلط فنمی پیدا کرنے کی عنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن ہمیں امید رکھنی چاہئے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی آئدہ ایے اہم معاملات پر ایٹ "ذاتی فیالات" کے اظہار سے گریز کریں گے۔

چود هری خلغر الله خال کے اس بیان پر وونتمیر" نے اعتراض کیا تھا اگرچہ ہمیں

معلوم تھا کہ جنوبی افریقہ کے بارے میں حکومت پاکستان کی پالیسی نمایت غیر مہم ہے اور چود هری صاحب کے اس بیان ہے جس میں انہوں نے جنوبی افریقہ سے پاکستان کے تعلقات بمتر بنانے کے لئے اپنا ''اثر و رسوخ'' استعال کرنے کا وعدہ کیا تھا پاکستان میں کوئی غلط فئی پدیا ہونے کا احتمال نہیں تھا لیکن ہم اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے بد اندیش دشمن ہروقت اس ناک میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع کے اور وہ پاکستان کو ونیا میں بالخصوص افریشیائی براوری میں بدنام کریں جب سے پاکستان کی اور فارچہ پالیسی نے افریشیائی براوری کو پاکستان سے قریب کیا ہے اور ہندوستان کی فیر جانب داری کے وقونگ سے ونیا واقف ہوئی ہے اس وقت سے ہندستان کے لیڈر ' اخبارات اور سفارتی نمائندے اور بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ الیے مواقع استعال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جمال سے ضروری ہے کہ پاکستان کی جانب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس لئے جمال سے ضروری ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسے معاملات میں اختیار کی جائے وہاں سے بھی ضروری ہے کہ کوئی پاکستانی جے ملک کا مفاد کچھ بھی عزیز ہے ایسے نازک معاملات پر نبان کھولئے میں اختیاط ہے کام لے۔

برقتمتی ہے اس معالمہ میں جو محض لموث ہے وہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اور اتوام متحدہ میں پاکستان کا مندوب ہی نہیں رہ چکا بلکہ آزادی ہے تبل کے دور میں انجمن اتوام متحدہ میں بھی ہندوستان کے نمائندگی کر چکا ہے اور ان دنوں ہیک کی مین الاتوای عدالت کا نج ہے اس لئے کوئی محض سے نہیں کمہ سکا کہ اتنا جمال ویدہ محض جو جنوبی افریقہ کے مسلمہ کی نزاکت پاکستان ہے اس ملک کے تعلقات کی نوعیت اس معالمہ میں افریشیائی برادری بالخصوص افریقی اتوام کے جذبات کی شدت اور پاکستان کی معمول سی لغزش ہے ان ملکوں سے پاکستان کے تعلقات پر ممکنہ اثرات سے بخوبی معمول سی لغزش ہے ان ملکوں سے پاکستان کے تعلقات پر ممکنہ اثرات سے بخوبی واقف ہو لاعلمی کے سبب اتنی بردی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے اس لئے ہم سے توقع کی فار کھنے میں حق بجانب ہیں کہ چودھری ظفر اللہ خاں سے اس بیان کی وضاحت طلب کی جائے گی اور آئندہ کے انہیں مناسب فہمائش کی جائے گی تاکہ وہ کسی اور معالمہ میں حکومت پاکستان پر ''اپنا اثر و رسوخ استعال کرنے ''کا یقین نہ دلا بیٹیس اور ان پر میں حکومت پاکستان پر ''اپنا اثر و رسوخ استعال کرنے ''کا یقین نہ دلا بیٹیس اور ان پر

یہ بھی واضح ہو جائے کہ وہ اس ملک کے معاملات میں کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں (روزنامہ تقییرراولینڈی ۱۵ نومبر۱۹۹۷ء)

### سر ظفر الله کے بیان سے لاتعلق کا اظہار

وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے سر ظفر اللہ خال کے اس بیان سے لا تعلقی کا اظمار کیا ہے جس میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے بارے میں پاکستان کا روبیہ نرم کرانے کی حامی بھری تھی۔ ترجمان نے کما ہے کہ چودھری ظفر اللہ خال کے نظریات پاکستان کی پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ وزارت خارجہ نے یقین ولایا ہے کہ جب تک جنوبی افریقہ نسلی اقمیاز کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔

ترجمان کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ سر ظفر اللہ جنوبی افریقہ کے کمی تاجر کی غیر وعوت پر جنوبی افریقہ گئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں کا بھرپور علم رکھنے کے باوجود واتی حیثیت سے ایک فلط وعدہ کیا۔ سر ظفر اللہ پاکستان کے وزیر خارجہ وہ چکے ہیں۔ عالمی عدالت میں بحیثیت جج کے تقرر بھی بھیٹا " بہت بڑا اعزاز ہے یوں بھی مکلی سیاست میں عمل وخل نہ رکھنے کے باوجود وہ پاکستان کے اونچے سیای طقوں میں خل سیاست میں عمل وخل نہ رکھنے کے باوجود وہ پاکستان کے اونچے سیای طقوں میں خاصے با اثر تصور ہوتے ہیں چنانچہ وہ بالخصوص غیر مکلی دوروں میں بسا اوقات الی یا تیں کہ جاتے ہیں جن پر کمی نہ کسی رنگ میں پاکستان پر حرف آنے کا احمال ہوتا

چوہدری ظفر اللہ خال ایک با رسوخ فخصیت ہونے کے علاوہ پاکستان کے ایک مخصوص نہ ہی فرقے کے مبلغ ا ور رہنما بھی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی اس حیثیت کو تمام باتوں پر ترزیج دیتے ہیں لیکن ان کی مصلحت شنای پاکستان کو آزائش میں ڈال دیتی ہے۔ امکان میں ہے کہ وہ اپنے کسی ہم نہ ہب دوست سے ملاقات کرنے یا جماعتی مشن پر جنوبی افریقہ مجمع ہوں کے ممکن ہے کہ وہاں انہیں اپنی جماعتی تبلیغ کے لئے ممکن ہے کہ وہاں انہیں اپنی جماعتی تبلیغ کے لئے ممکن ہے دوبی افریقہ کو خوش کرنے کے لئے ایک بیان میدان وسیع نظر آیا ہو اور انہوں نے جنوبی افریقہ کو خوش کرنے کے لئے ایک بیان

واغ دیا۔ چہری صاحب کی مبلقانہ حیثیت ان کا زاتی قعل ہے لیکن ان کی فجی مصلحوں کو کمی طور پر طک کے مفاوات اور پالیسیوں پر اثر انداز شمیں ہونا چائے۔ متاسب ہو گا کہ چووھری ظفر اللہ خال کو اس معالمہ میں سخت سنبید کی جائے آکہ وزارت فارچہ تردیدی میانات کی زحمت سے زیج جائے۔ (روزنامہ مفرلی پاکتان الاہور ۱۲ فومر)

# شرم تم كو مرنس آتي

بین الاقرامی عدالت افساف کے ج اور پاکتان کے مابق وزیر خارجہ چوہدی ظاہر اللہ خال بھے صاحب فراست بین الاقوای سیاست کارے یہ قرقع نہیں کی جا کئی کہ وہ جنہا افریقہ اور پاکتان کے ورمیان کشیدہ تعلقات کے بارہ بی کوئی بیان دیں گے جس سے پاکتان کے بین الاقوای وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ انہوں نے بہت اچھاکیا کہ جنہا افریقہ کی سیاحت کے دوران ان سے جو فقرے منموب ہوئے سے اور جن سے حافر ہو کر پاکتان کی وزارت خارجہ کو فورا " تردیدی بیان جاری کرنا پرا۔ ان کے بارے بی ایک وضاحتی بیان وے دیا۔ چود حری صاحب کھتے ہیں بی نے برا۔ ان کے بارے بی ایک وضاحتی بیان وے دیا۔ چود حری صاحب کھتے ہیں بی نے برا۔ ان کے بارے بی ایک وضاحتی بیان اور جنہی اپنے تصورات بدل چکا ہوں اور نہ برگزیہ نیس کما کہ جنوبی افریقہ کے بارے بی اپنے تصورات بدل چکا ہوں اور نہ بی نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ پاکتان اور جنوبی افریقہ کے در میان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کوں گا۔

بسرمال چود حری صاحب کے وضاحتی بیان کے چند پہلو ابھی تک کل نظر ہیں مثلاث وہ فراتے ہیں کہ سیاحت کے دوران جھے پاکتانی اور ہندوستانی باشدوں کو متاثر کرنے وائی بہت می ایک باتوں کا پہ چلا جن سے ہیں پہلے بے خبر تھا۔ مفصل معلوات کی بنا پر جھے پاکتانیوں اور ہندوستانیوں کی مشکلات اور مسائل کے بارے ہیں اپنی نتا ظرکو مسلسل بدلنا پڑا۔ دو سرے انہوں نے یہ اکمشاف فرمایا ہے کہ جی نے خوش ظلی کے تقاضوں کی بناء پر جنوبی افریقہ کے دزیر اعظم دزیر فارجہ اور دزیر برائے اسور پاکستانیاں و ہندیاں سے ملاقات کی۔ ہمیں افریس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس دضاحتی بیان

ے معالمہ کھ زیادہ الجھ کیا ہے چود حری صاحب بین الاقوای عدالت انساف کے رکن ہونے کی حیثار نہیں ہیں وو سرے رکن ہونے کی حیثار نہیں ہیں وو سرے وہ پاکتان کے شری بھی ہیں انہیں معلوم ہے کہ :-

🔾 بیاکتان اور جنوبی افریقہ کے ورمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں-

صوونوں کے ورمیان تجارت کلیت مند ہے۔

\_\_\_إكتانى اور مندوستانى باشندوں سے بدسلوك كے خلاف باكستان كى شكايات اقوام متحدہ كى جزل اسبلى بين اكيس مال سے مسلسل آ ربى ہے اور جنوبى افريقہ اسے دور كرنے سے مسلسل انكار كر رہا ہے۔

جنوبی افریقہ میں نملی برتری کی جو پالیسی روز بروز نیادہ شدید صورت لے رق یے اس کے ظاف ساری دنیا اپنی رائے کا اظمار جرسال جنرل اسمبل میں کرتی ہے۔
 افریق قومی جنوبی افریقہ ہے اتی ہی نفرت کرتی ہیں جتنی عرب قومی اسرائیل ہے کرتی ہیں اور جنوبی افریقہ کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے پاکستان کو تمام افریق قوموں کی خیرسگالی حاصل ہے۔

ایے میں مناسب ہو آ کہ وہ خوش ظلتی کے مظاہرے کے لئے جنوبی افریقہ کے
ان وزراء سے نہ طاقات کرتے جن کی افریشیائی قوموں اور پاکستان سے وشمنی ایک
مسلمہ امر ہے ربی نئی معلومات کی بناء پر چوہوری صاحب کے تاظر میں تبدیلی تو تعجب
کی بات ہے کہ یہ معلومات پاکستان تک نہیں پہنچیں طالانکہ آگر واقعی پاکستانی اور
ہندوستانی باشندوں سے سلوک میں کوئی خوشگواری پیدا ہوتی تو جنوبی افریقہ کی حکومت
ماری ونیا میں اس کا وصندورہ پنٹی۔ چود حری صاحب کی سابی سوچھ بوجھ کے بارے
ماری ونیا میں اس کا وصندورہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہیں اس مرسلے پر
من پورے حسن ظن کے باوجود ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انہیں اس مرسلے پر
جنوبی افریقہ جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔

کیا موصوف سے یہ حقیقت پوشیدہ ہے کہ اصلا" یہ مسئلہ اس رفت اٹھا جب جنوبی افریقہ کی سفید فام حکومت نے اپنے پانچ لاکھ پاکستانی عوام کے خلاف ایسے سے قوائین منظور کئے جن کا مقصد یہ تھا کہ انہیں جن ذاتوں سے سابقہ پڑ رہا تھا وہ وو آث ہو جائیں اور یہ لوگ اپنے صد سالہ کاروبار کو سمیٹ کروباں سے بوریا بسر کول كرليں؟ كياب ورست نبيس كه چوو حرى صاحب خود اپني وزارت خارجه كے زمانے ميں مجلس اقوام کی جنرل اسمبلی میں ان مظلوموں کے حق میں اور سفید فام حکومت کے خلاف فعادت و بلاغت کے وریا بمائے رہے جزل اسبلی نے جنوبی افریقہ سے املاح احوال کا مطالبہ کیا لیکن نہ صرف اس پر جوں تک نہ ریکی بلکہ اس نے اور قوانین منظور کئے اور جارے بھائیوں پر عرصہ حیات تھک کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس کے بعد جزل اسبلی میں اس مسئلے کونیل برتری کے عمومی مسئلے کے ساتھ زیر خور لایا میا؟ کیا کوئی باخر مخص اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ جنولی افریقہ کے تقریبا" ایک کروڑ سیاہ قام اور رنگلار نسل کے باشندوں کو دوٹ کا حق حاصل نہیں پہیس لا کھ بورلی باشدے ان پر حومت کرتے ہیں پارلمینٹ میں سب کے سب کورے ہیں اور وزارت بھی گوروں پر مشمل ہے؟ کیا یہ صبح نہیں کہ جنوبی افریقہ میں کالوں اور مورول کے لئے برابر کی تنخواہ قانونا منوع ہے کالوں کو کمی ہنر کی تربیت نہیں لینے وی جاتی۔ ساہ فام آبادی کے وو تمائی بجوں کو پیٹ بھر کو کھانا نصیب نمیں ہو آ۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ صرف تین فی صد سیاہ فام نے پرائمری کی تعلیم یا کے ہیں۔ سیاہ فام باشدوں کے لئے نظر بندی کے وسیع کمپ بے ہوئے ہیں۔ جمال سے باہر نگلنے کی انیں اجازت نیں وہ سونے کی کانوں یں آج سے نصف صدی پہلے کی شرح معاوضہ ر کام کرتے ہیں؟ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکا ہے کہ سیاہ فام باشندوں کے لئے بتیاں الگ ہیں۔ بیں الگ ہیں رام الگ ہیں ریل کے ڈے الگ ہیں پلیٹ قارم الك يس- ويذنك روم الك بي ذاك خانے الك بين سكول الك بير- حي كه خدا ك محر بمى الك بي كويا سفيد فام حكومت ك نزديك ايك ندجب (مسيحيت) مون کے یاوجود کالوں کا خدا الگ ہے اور گوروں کا الگ؟

کیا یہ حقیقت دنیا سے پوشیدہ ہے کہ جزل اسمبلی ہر سال نالب اکثریت سے جنوبی افریقہ کی جنوبی افریقہ کی بالیسی کو روز بروز سخت ترکر رہا ہے اور اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ سیاہ فام آبادی کو چور نجر علاقوں میں

مرتكؤ كركے وہاں "باثو ستان" بنا دے اور استحمال كا بازار اور كرم كرے؟ كيا بيد درست نہيں كہ جزل اسمبل نے اس سے مطالبہ كياكہ وہ جنوب مغربی افريقہ بيں نملی برتری كی پاليسی نہ چلائے كوتكہ بيہ فطہ ليگ آف فيشز نے اس امانت كے طور پر ديا تھا اور بيہ امانت اصل بيں مجلس اقوام كی ہے ليكن وہ اس علاقے بيں بھی دى وھائملی كيا رہا ہے جو اپنے لمك بيں كيا ركھی ہے۔

یہ سب حقائق علی حالہ قائم ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نمیں ہوئی بلکہ جوبی افریقہ پر تکھیزی موز نہتی اور انگولا سے بھی سیاہ فام باشندے غلاموں کے طور پر خرید رہا ہے اور رہویٹیا کا بھی پشت بناہ بنا ہوا ہے جمال چالیس لاکھ سیاہ فام باشندول پر دو لاکھ سفید فام باشندول کی حکومت قائم ہے ایسے میں جوبی افریقہ کے وزراء سے مل کر چود هری ظفر الله خال نے نہ پاکستان کی خدمت کی ہے نہ انسانیت کی اور نہ ہی اس وین کی جس کی بنیاد انسانی مساوات عظمت آدم اور شرف انسانی پر قائم ہے۔ (روزنامہ مشرق کرا جی الا فومر ۱۹۲۷)

مقدمہ روسیداد ۱۹۸۱ مطابق منی ۱۹۲۱ء آاپریل ۱۹۲۷ء مرتبہ مولانا محمد شریف جالند هری چیش خدمت ہے۔

#### بم الله الرحن الرحيم

انیسویں مدی عیسوی کا نصف آخر عالم اسلام کی تنزل اور انحطاط کا دور تھا۔
اس نصف آخر جن برصغیر پر اگریز کا بھنہ ممل ہوا۔ اور اگریز نے پوری دنیائے اسلام
پر غامبانہ بھنہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اہل ول مسلمان خون کے آنسو ردئے
اور اگریز کے خلاف معروف جملو ہوئے۔ اگریز نے مغلیہ سلطنت کے وارث شزاوے،
خواتین طلب کے بزاروں نواب، علماء کرام اور محدثین عظام کو بھائی کی سزا دی۔
سینکلوں کو سٹور کی کھال جن بری کرکے زندہ جلا ویا گیا۔ اگریز کے مقابلہ کے لئے برار شاہ ظفر، میسور کے سلطان شیچ شہید اور دہلی کے سید احمد شہید اور مولانا محمد اساعیل شہید نے راہ جملا افتقار کر کے کفر کا مقابلہ کیا۔ ودسری طرف مسلمانوں بی سے غدا۔
سیدا ہوئے۔ بنگال کے جعفر اور وکن کے صادق، قادیان کے غلام مرتضی (والد مرزا غلام

احمر) بانی رزائیت نے وغاوی لائج میں اسلام اور مسلمانوں سے غداری کی۔ انیسویں صدی کے رائع آخر کے انہی ایام میں مرزا غلام احمد گورواسپور کی ایک بہتی قادیان سے اگریز کی وقاداری کا غائدانی بھتارہ اٹھائے ہوئے نمووار ہوا۔ یکی وہ زبانہ تھا" جب کہ ۱ محمد میں سرولیم ہنٹر اور پاوری صاحبان نے لنڈن میں رپورٹ ہیٹی کی کہ ہم برصغیر کی تمام حکومتوں کو غدار حلاش کرنے کی حکمت عملی سے فلست وے چھے ہیں۔ اب ایسے غدار کی ضرورت ہے جو افلی نبوت کا وعوی کرے۔ اور مسلمانوں کے واشل انتشار کا باعث ہو۔ مرزا غلام احمد نے اگریز کی اس ضرورت کو پورا کیا اور ملک کی آزادی کے لئے کی گئی ہر تحریک کی مخالفت کی کا کا وہ جماد جس کی رہنمائی مغلبہ سلطنت کے لئے کی گئی ہر تحریک کی مخالفت کی کا دہ جماد جس کی رہنمائی مغلبہ سلطنت اور علائے اسلام نے متفقہ طور پر کی اس کے متعلق فرماتے ہیں:۔

"ان لوگوں (مسلمانوں) نے چوروں کو اور حرامیوں کی طرح اپی محسن گور نمنٹ پر حملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاد رکھا۔" (حاشیہ ازالہ اوہام می ۱۹۲۰)
۱۹۸۱ء جی انگریزوں اور روس کی لڑائی کا امکان تھا۔ مرزا صاحب نے اپیل کی "جرایک سعادت مند مسلمان کو وعاکرنی جاہئے کہ اس وقت انگریزوں کی فتح ہو۔ کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں۔"(ازالہ اوہام می ۵۰۹)

گور نمنٹ انگلیہ خدا کی نعتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ سلطنت مسلماؤں کے لئے آسانی برکت کا تھم رکھتی ہے۔ (شادة القرآن ص ۱۲)۔ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی کی سلطنت کے امن بخش سلئے سے پیدا ہوئی۔ (تریاق القلوب ص ۲۸)\*

ابتدائے آفرنیش سے کفرو اسلام کا مقابلہ ہے۔ اسلام کی چورہ مو سالہ آریخ میں نفرانی اسلام اور مسلمانوں کے کھلے دسٹمن ہیں ہر محاذ پر انگریزوں نے اسلام' اسلای کلچر اور اس کی تعلیمات کا مقابلہ کیا ہے آریخ اسلام کا کوئی دور ایبا شیں جب انگریز مسلمان کے مقابلہ میں نہیں لیکن چودھویں صدی کے مرزائیوں کے نبی انگریز کی حکومت کو آسانی برکت اور اسلام کی دوبارہ زندگی کا باعث سمجھتے ہیں اور اس وسٹمن اسلام حکومت کے لئے جاسوی کا فریضہ اوا کرتے ہیں۔

قرین مسلحت ہے کہ سرکار اگریزی کی خیر خوابی کے لئے ایسے ناقع مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کے جائیں جو درپردہ اپنے دلوں میں "برلش انڈیا" کو "دارالحرب" بچھتے ہیں" ہم امید کرتے ہیں کہ ہاری گور شنٹ ان نقتوں کو مکی راز کی طرح اپنے کمی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مع پتہ یہ ہیں اس کے فیطی فرمت شاکع کی" ( تبلغ رسالت جلد پنجم ص ۱۱)

# کفرکے لئے جاسوسی اور دعوی مندرجہ ذیل ہے

هم میج زمان و هم کلیم خدا منم محمر احمر که مجتبل باشد

محراس جاسوی کا حال برصغیری میں نہیں۔ اگریز پرسی اور دنیاوی لالج بیرون ملک بھی بید فرض اوا کرا تا ہے۔

حکومت کا بل نے وو احمریوں ملاں عبد الحلیم چہار آسیانی اور ملاں انور علی کو موت کی سزا دی تو وہاں کی وزارت خارجہ نے سے اعلان جاری کیا۔

"مملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف فیر مکی لوگوں کے مازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے محک جن سے پایا جا آ ہے۔ کہ یہ افغانتان کے دشمنوں کے ہاتھ بک چکے سے "(اخبار المان وقعاب کالل) (ماخوذ از الفضل ۱/سارچ۱۹۳۵ء)

جب ظیفتہ المسیح نے مولوی محمد البین کو روس میں مبلغ بنا کر جیبجا کو دہاں کر فار ہو کمیا کیوں؟ خود مبلغ کی زبانی سنتے:۔

. وچونکد سلسلہ احمدیہ اور براش مور نمنٹ کے باہی مفاد ایک دو سرے سے وابستہ جی انسان اس کے جات کی است کی جی اس ا جیں۔ اس کے جمال میں اپنے سلسلہ کی تبلیخ کرنا وہاں لازما می جھے انگریزی مور نمنٹ کی ضد مت گزاری کرنی پڑتی تھی " (الفضل ۲۸/وسمبر ۱۹۲۳ء)

انیسویں مدی کے آخر میں ترکی حکومت طرابلس تک پھیلی ہوئی تھی۔ مرائش الجیریا آذاد اسلامی حکومتیں تھیں انگریز دشمن اسلام نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد ممالک اسلامیہ پر جملے شروع کر دیئے۔

مر ذمن ہند میں جمال ایک طرف محب وطن علاء حضرات آزادی کے حصول

اور دوبارہ اسلائی حکومت کے تیام کے لئے طرح طرح کی تحریبیں چلا رہے تھے۔
حدرت فی المندقدس سرہ کی زیر قیادت سید احمد قدس سرہ کی جماعت کے ہماندگان دوبارہ منظم ہو رہے تھے۔ کمہ معطمہ کے گور نر کے ذریعہ سلطان عبد الحمید والیء ترک سے ساز باز کی جاری تھی۔ دو سری طرف چود سویں مدلی کے پیر اور ہام نماو نبی انگریز کو اولی الام ہونے کا فتوی دے رہے تھے ان کے فتوی کے ذیر اثر بزاروں مسلمان دنیاوی لدلج میں ترکول کے بچوں کو مینی اور مستورات کو بیوہ کرنے کے لئے انگریز کی فرج میں بحراق ہو کر جا رہے تھے ۱۹۲۷ء کی جگ میں سقوط بغداد و فکست ترکی ایسے می حضرات کی مربون منت ہے۔ ۱۹۹۸ء میں مرزا غلام احمد کی دفات ہوئی فور الدین خلیفہ اول ہے ۱۹۲۷ء میں ان کے بعد مرزا غلام احمد کی دفات ہوئی فور الدین خلیفہ ولی ہے۔ ۱۹۹۷ء میں من ان کے بعد مرزا غلام احمد کی دفات ہوئی فور الدین خلیفہ ولی ہے۔ ۱۹۹۷ء میں ان کے بعد مرزا غلام احمد کے لؤے بشیر الدین محمود خلیفہ دوم قرار پائے معمود خطرت عمر رضی افتد عند کے عام سے دنیائے کفر لرزان تھی۔ اب ان "فضل پائے۔ حضرت عمر رضی افتد عند کے عام سے دنیائے کفر لرزان تھی۔ اب ان "فضل پائے۔ حضرت عمر رضی افتد عند کے عام سے دنیائے کفر لرزان تھی۔ اب ان "فضل پائے۔ حضرت عمر رضی افتد عند کے عام سے دنیائے کفر لرزان تھی۔ اب ان "فضل پائے۔ حضرت عمر رضی افتد عند کے عام سے دنیائے کفر لرزان تھی۔ اب ان "فضل بیٹے حضرت می موجود فرائے ہیں کے۔

"کورنمنٹ برطانیہ میری گوار ہے پھراحمیوں کو اس فتح (فتح بنداد) پر کیوں خوشی نہ ہو۔ عراق عرب ہویا شام ہم ہر جگہ اپنی گوار کی چک دیکھنا چاہتے ہیں (نعوذ باش) دراصل اس کے محرک خدا تعالی کے وہ فرشتہ تنے جن کو گورنمنٹ کی مدد کے لئے خدا نے اہارا تھا۔ "رافعنل سے/ متمبر 1900ء)

"در می خدا کے فرشتے کافروں کی سرکوبی اور حق پرست مظلوموں کی مدد کے لئے اترے ہے۔ چودھویں صدی میں مرزائیوں کے خدا نے فرشتوں کو کفرو ظلم کی مریائیوں کے خدا نے فرشتوں کو کفرو ظلم کی مریائدی کے لئے اور مظلوم مسلمانوں کی جبی کے لئے نازل کیا۔ (نعوذ باللہ) جنگ معلیم اول کے بعد جب دنیائے اسلام کا نقشہ بدل کیا نصارے سرباند ہوئے اور اہل اسلام مفتوح و ونیا اسلام میں صف ماتم بچھ کی۔ ہندوستان کا مسلمان بلبلا المالہ تو 21/ فومر مورا کی محل محکست پر قلوان میں ذہروست چراعاں کیا گیا" جش ہوئے اور سے اجربے پیک اور سے احربے پیک اور مسرت احمد نظارہ بحت موثر اور خوشما تھا اور اس سے احربے پیک کی اس عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفسل کی اس عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفسل کی اس عقیدت پر خوب روشنی پڑتی ہے جو اسے گور نمنٹ برطانیہ سے ہے۔"(الفسل

اچاک تری کے مود بہار نے مسطنے کمل کی قیادت میں اگوائی کی اور اپنی خدا واو جرات سے کام نے کر ترکوں نے بیک بنی و ددگوش اگریزوں کو ترک سے نکل باہر کیا تو ونیائے اسلام نے زیروست جشن مناہے اس موقعہ پر کمی مرزائی نے خلیفہ المسی سے دریافت کیا کہ ترکوں کی فتح کی خوشی میں روشنی دفیرہ کے لئے چدہ دینے کا کیا تھم ہے تو آپ نے فرایا روشنی دفیرہ کی کوئی ضرورت نمیں۔(الفننل ک/دمبر۱۹۲۲ء)

حفرت مسے علیہ السلام کے نزول کے متعلق صدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کی آیہ ہے کہ ان کی آیہ ہے کہ ان کی آیہ ہے مسلیب جو عیرائیوں کا انتیازی نشان ہے ختم ہو جائے گا اور اڑائی بوجہ خاتمہ کفار کے ختم ہو جائے گی۔ لینی ونیا اسلای سلطنت ہونے کی وجہ سے امن کا گوارہ بن جائے گی۔ مرزا علیہ یا علیہ نے کما کہ جس مسیح موعود کی خوشخبری دی گئی ہے وہ میں ہوں۔ اب ان وہ باتوں کا جواب کیا دیا۔ اورائیوں کا انتقام اور کر صلیب در کنار صلیب کو غلبہ نعیب ہوا اور اڑائیوں کی شدت اس کے متعلق مرزا صاحب کی سنے۔

"مسیح دنیا میں آکر صلیبی نرب کی شان و شوکت کو اپنے پیروں کے ینچے کچل والے گا اور ان لوگوں کو جن میں فزرروں کی بے شری اور فوکوں کی بے حیاتی و خواست خوابی ہے ان پر ولا کل قاطعہ کا ہتھیار چلا کر سب کا کام تمام کرے گا۔ (ازالہ اوہام جلد اول طبع ووم حاشیہ ص س) مسیح کا خاص کام کر صلیب اور قل وجال آکیر ہے (انجام آ تقم ص س)

آئے دلا کل قاطعہ کا ہتھیار جلا کر میسائیوں کا کام تمام کرنے کے نتائج کا مواذنہ کریں۔ مروم شاری کے اعداد و شار۔

#### بقول مرزا صاحب

عيما كي بنجاب من المماء ٢٨٠٥٣ تمي برس من بوت وو رر رر رر الهاء الاحكاد الكه كا اضافه : ال عيما كي بندوستان من المماء ١٨٣٣٣ التي برس من ميس الكه رر رر در الهاء ١٨٠٤٣ حدد شا كاشافه بوا

#### مردم شاری کے رجٹرات ۱۸۸۱ء و ۱۹۱۱ء

مردا صاحب کے کام کے بی تیں برس ہیں جن میں عیمائیت کو اس شدت سے ترقی ہوئی۔

مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت دو سری برکت بیہ ہوگی کہ نساد خونریزی عالم انسانیت میں ختم ہو جائے گی۔ مرزا صاحب کا وجود چونکہ کفر کی برنزی کے لئے تھا۔ اس لئے لاائی بند ہونے کا مفہوم یہ ریا۔

اب چھوڑ دد جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال (منممہ تحفہ کولٹوبیر ص ۳۱ طبع ربوہ)

اعلائے کلمتہ اللہ اشاعت دین اور اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے کا نام جماد ہے جے مرزا صاحب نے حرام قرار دیا۔ لیکن فی سبیل الطاغوت اور کفر کی بلندی کی خاطر لڑنے کے لئے خود کو اور اپنی جماعت کو پیش پیش رکھا چنانچہ مرزا صاحب نے ۲۲/ فردری ۱۸۹۸ء کو گورز پنجاب کی خدمت میں ایک عرصی بھیجی جس کا مضمون یہ تھا:۔

چیے جیسے میرے مرید برحیں کے ویے دیے مسئلہ جہاد کے متعقد کم ہوتے جا کیں گے کوئلہ ججھے می موعود مان لینا ہی جہاد کا انکارہ۔ فرض یہ ایک ایس جاحت ہے جو سرکار اگریزی کی نمک پروردہ ہے... صرف یہ التماں ہے کہ سرکار دو تحدار اس خود کاشتہ پودے کی نمایت احرام اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ ہے کام لے۔ اور ایخ ماتحت حکام کو اشارہ کرے کہ و بھی اس خاندان کی طابت شدہ وفاداری اور افلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو خاص عنایت کی نظرے دیکس۔ ہمارے فاندان نے سرکار اگریز کی راہ میں اپنا خون بمانے اور جان دیے ہے فرق نہیں کیا۔ اور نہ اب فرق ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد ہفتم ص ۱۸) جب کائل کے ساتھ ۱۹۹۹ء میں اور نہ اب فرق ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد ہفتم ص ۱۸) جب کائل کے ساتھ ۱۹۹۹ء میں (اگریز کی لڑائی امان اللہ فان کے خلاف) ہوئی ' تب بھی ہماری جماعت نے علاوہ اور کئی مقدم کی خدما سے ڈائی فدما سے ڈبل کمپنی چیش کی خود ہمارے سلسلہ کے بلن کے چھوٹے صاجزادے نے اپنی خدمات پیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات پیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے دے اپنی خدمات بیش کیس۔ اور چے ماہ تک ٹرانپورٹ کور میں آزیری طور پر کام کرتے در جماعت احمدی کا سپاسامہ بخدمت لارڈ ریڈ تک وائے ان انہ ہند ۱۴ جنوری ۱۹۲۱ء)

اور نئے! خلیفہ المسی فرماتے ہیں:-

"مراق کو فغ کرنے میں احمدیوں نے خون بہایا۔ اور میری تحریک پر سینکلوں آدمی بحرتی ہو کر میلے گئے۔ (الفضل ۳/ستبر۱۹۳۵ء)

شاباش! آگر اعلاء کلمت الله مقصد ہوتا تو دین کی سربلندی کے لئے کفر کے خلاف کام کرتے مقصد ہی انگریز کی خدمت اور جاگیرداریاں حاصل کرنا تھا دین کے لئے جملا حرام' انگریز' نصاری اور تشییف کے لئے بغداد عراق کے مسلمانوں کا خون بمانا جائز۔
یہ ہیں مرزا قادیانی کی تعلیمات

غرض ملک میں جو تحریک بھی اسلام کی سربلندی کے لئے شعارُ اسلام کی حفاظت
یا انگریز کی خالفت میں انفی مرزائیوں نے اس سے اختلاف کیا حتی کہ ۱۹۲۹ء میں لاہور
کے ایک آریہ راجبال نے حضور علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب "رکھیلا رسول" کے
نام سے لکھی۔ مسلمانان ہند میں کرام کیا جلے ہوئے جلوس نکلے حضرت امیر شریعت
ندس مرہ کے خطابات نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ یمان تک کہ لاہور کے
ایک نوجوان غازی علم الدین شہید نے راجبال کا کام تمام کر دیا۔ ایسے میں مرزا
بشیرالدین محمود کویا ہوئے۔

"ده في مجى كيما في ہے جس كى عزت بچانے كے لئے خون سے ہاتھ ركھنے پڑیں۔ دو لوگ جو قانون كو اپنے ہاتھ ميں ليتے ہيں ده مجرم ہيں اور اپنی قوم كے وشمن ہيں۔ اور جو ان كى چينے تھو نكا ہے دہ مجى قوم كا وشمن ہے۔(الفضل ١٥/اريل ١٩٢٩ء)

''اپنے دین اور روحانی پیشوا کی معمولی ہتک بھی کوئی برداشت شیں کر سکتا اس

متم کی شراتوں کا متیجہ لڑائی جھڑا۔ حتی کہ قتل و خونریزی بھی معمولی بات ہے آگر اس سلسلہ میں کسی کو پھانسی بھی دیجائے اور 🖪 بڑول دکھائے تو ہم ہرگز اسے منہ نہیں لگائیں گے۔ بلکہ میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔(الفصل ۱/اپریل ۱۹۳۰ء)

یہ ایک خید سکیم متی جس کا اظہار ۲۳/اریل ۱۹۳۰ء کو اس وقت ہوا جبکہ مجر علی نائی ایک احمدی نے مولوی عبد الکریم مبللہ اور مولوی محمد حسین بنالوی پر قاتلانہ مملد کر دیا۔ مولوی عبد الکریم صاحب بنالوی مسلمہ کر دیا۔ مولوی عبد الکریم صاحب بنالوی شمید۔ ملام پر ۱۸/می ۱۹۳۱ء کو وار ہوا۔ اس کے جنازہ کو خود خلینتہ المسیح نے کندھا دیا اور وہ نوجوان نمایت احرام سے بیشتی مقبرہ میں بدنون ہوا۔

آمنہ کے لال میتم کمہ سرور کائنات احمد مجتنی محمد معلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی توجین کرنے والے کا قاتل مجرم اور قوم کا وحمن اور تساری اغراض فرمومہ کی محیل کے لئے کسی مسلمان کو شہید کرنے والے کی بیہ توقیر کہ خلیفہ المسی جنازے کو کندھا ویں اور اے احرام کے ساتھ بھتی مقبوہ میں دفن کیا جائے۔

#### مه و چاہے تیراحس کرشمہ ساز کرے

قار ئین کرام! ندکورہ بالا حوالہ جات سے اندازہ فرما لیا ہو گا کہ مرزائیت کی آریخ کیا ہے اور یہ جماعت کفر کی اغراض کو پایہ جھیل تک پہنچانے کے لئے کس طرح عالم وجود میں لائی منی۔

اس جماعت نے تقیم سے قبل ہر لمی تحریک کی مخالفت اور انگریز کی تمایت کی البام ایٹ ندہبی عقائد کی روشنی میں تقیم کی مخالفت کی اور کماکہ مرزا صاحب کا ایک المام یہ ہے کہ وہ جے شکھ بماور اور کرشن ہیں ' اگر ملک تقیم ہو گیا تو مرزا صاحب کا المام غلط ثابت ہو گا محدود صاحب کی طرف سے برطا اعلان ہوا کہ اگر ملک تقیم ہوا تو ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اسے پھر سے اکھنڈ بھارت بناکیں چانچہ قادیان کی ایک مجلس عرفان فرض ہو گا کہ ہم اسے پھر سے اکھنڈ بھارت بناکیں چانچہ قادیان کی ایک مجلس عرفان میں اپنی رویا صادقہ بیان کرتے ہوئے کہا

ومکن ہے عارمنی طور پر افتراق ہو (اسی لئے جماعت احمریہ کا الهامی عقیدہ ہے کہ پاکستان کا دجود عارمنی ہے) اور کھھ وفت کے لئے دونوں قویس جدا جدا رہیں۔ مگر

یہ حالت عارمنی ہوگی اور ہمیں کو حش کرنی جائے کہ جلد دور ہو جائے۔ بسر حال ہم جاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ساری قوش باہم شیر و شکر ہو کر رہیں "(الفضل ۵/اریل ۱۹۲۷ء)

ناظرین کرام! ضلع مورواسیور کی آبادی کا تکب اس طرح تھا کہ آگر مرزائی ملمانوں سے ملیں تو ضلع میں مسلم اکثریت اور آگر مسلمانوں سے نہ ملیں تو غیر مسلم اکثریت کیشن میں مسلمانوں کی وکالت تلفر اللہ کر رہے تھے لیکن نہ معلوم وجوہات کی بنا پر بیٹر احمد مرزائی علیحدہ چیش ہوئے اور انہوں نے بھرادت کما کہ مرزائی مسلمانوں سے علیحدہ شار کر سے علیحدہ شار کر سے علیحدہ شار کر کے اس کے مورواسیور کو فیر مسلم اکثریت کا ضلع مروانا اور وہ ہندوستان کے حوالہ کر کے اس کے کورواسیور کو فیر مسلم اکثریت کا ضلع مروانا اور وہ ہندوستان کے حوالہ کر کے اس کے کشیر جانے کا راستہ کھول دیا کیونکہ ماؤنٹ بیشن کو جوا ہر لال نے شیشہ میں انار لیا تھا جو آج تک وطن عزیز کے لئے بے بناہ پریشانیوں اور کشمیر کے نہتے ہے گناہ مسلمانوں کی خوتریزی و بے آبروئی کا باعث بنا ہوا ہے۔

راجہ غفن علی صاحب مرحوم نے مارشل لاء سے مارشل لاء تک کی قط (۱۳۸) بی رائے تفتیم کمیش کے معزز بی رائے تفتیم کمیش کے معزز رکن جنس محمد منیر نے (بعد از ریائر منٹ) ظاہر کی (ٹوائے وقت ۲/جولائی ۱۹۹۲ء) واد رے اگریز ملک تقیم ہوا۔ مرزائی اگریزوں کے وفادار ابدی تھے موڈی

انگریز گورنر پنجاب کے ذرابعہ بے بہا فیتی الائمنٹوں کے چکر کے علاوہ صلع جھنگ ایسے مرکزی صلع میں چند چیے مرلہ کے حساب سے سرکاری اراضی فروخت کر وی اور پاکستان میں روہ کے نام پر عرب ممالک میں اسرائیل کی مثل قائم کر دی آگہ ازلی وفاروں کو وفا فوقا" استعمال کیا جا سکے

تفتیم ہے گل نوہ تھا پاکتان کا مطلب کیا؟ لا الدالا اللہ ای اسلامی مملکت کی بدت اور اس کی جاعت کا مقام خدش تھا۔ اسلام کی چوہ مد سالہ تاریخ سامنے تھی کہ کسی مسلمان حکومت نے کسی دور بیل بھی مدی نبوت کو زندگی کا حق خیس دیا۔ لیکن بدشتی ہے تقتیم کے بعد ہم اس نعرہ کو بعول کے ظفراللہ وزیر فارج ہے قائد اعظم مرحوم کا جنازہ ہوا ظفر اللہ علیمہ کمڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ شریک کیوں نہیں ہوئے تو برطا کما کہ ججھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر فارجہ سمجھویا کافر حکومت کا کافر وزیر فارجہ سمجھویا کافر حکومت کا مسلمان وزیر فارجہ اس طرح اپنے عقیدہ کا کمانا اعلان کیا۔ ظفر اللہ کی کافر حکومت کا مسلمان وزیر فارجہ اس طرح اپنے عقیدہ کا کمانا اعلان کیا۔ ظفر اللہ کی وزارت فارجہ کی اراضی کی عقیدہ کا کمانا اعلان کیا۔ ظفر اللہ کی اداشی کی عقورت بیں اگریز صاحب بماور کی نوازش بے بما فیتی متروکہ اطاک کی الاثمنٹ فرقان علامت کی عام ہے فوتی قوت مرزا بشیر الدین کا سازشی ذہن دیکھتے ہی دیکھتے مرزائی اپنی حکومت کا خواب دیکھنے لگا۔

محمود صاحب نے اعلان کیاب

"اهم باوچتان کا صوبہ ایا ہونا چاہئے جے مرزائی صوبہ کم باتھ سے نہ جانے دو۔ کم از کم بلوچتان کا صوبہ ایا ہونا چاہئے جے مرزائی صوبہ کما جا سکے"

علماء اسلام نے گرفت کی۔ مرزائیوں کے خلاف آواز بلند ہوئی الفضل نے خوتی طال کے آخری دن کے عنوان سے لکھا:۔

"بال آخری دفت آن پنچا ہے ان تمام علاء حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لئے کا جن کو شروع سے لئے کا جن کو شروع سے لئے کر آج تک یہ خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ علا اللہ شاہ بخاری سے طال بدایونی ہے۔ مال احتشام الحق سے۔ مال محد شفع سے۔ مال مودودی پانچیں شاہ سوار سے۔" (الفضل ۱۵/جولائی ۱۹۵۲ء)

انگریز کے لئے جاموی کرتے وقت جو مرزائی افغانستان میں مارے مکتے وہ علاء حق اور ندکورہ بالا علاء سے ان (علاحق) کے خون کا بدلہ ۔ ناطقہ مرجریباں ہے اسے کیا کیئے۔ ان حالات میں تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء شروع ہوئی۔ اور الل اسلام کی قربانی نے مرزائیوں کے منصوبے خاک میں طا دیتے اور مرزائیت ایک دشام بن کر رہ می۔ کتے ہیں کہ بارہ برس بعد کھاد کے ڈھیری بھی سی جاتی ہے۔ ١٩٥٣ء کے بارہ برس بعد اگست ۱۹۷۵ء کے آخری عشرہ میں مرزائی اپنے مہلی انگریز کے دار لکومت لنڈن میں جمع موعے۔ ظفر اللہ نے صدارت کی اور مرزائی حکومت قائم مونے کی خوشخری وی۔ ہمارا ماتھا شکاکہ یا اللہ بد انگلینڈ میں مرزائی حومت کس جگہ قائم ہوگ۔ مرزائیوں کے اس اجماع کے چند ون بعد مندوستان نے وطن عزیز پر حملہ کر دیا۔ یہ اب و حکی چیس بات سیس کہ وشمن کا بیہ حملہ امریکہ اور آگریز کے اشارہ پر فقل ستبری اس کفرو اسلام ک لڑائی میں ہندوستان کے مسلمان کو بہت مصائب کا سامنا کرنا ہزا۔ ہر جگہ مسلمان ذعاء کو پاکستان کا جاسوس کمہ کر گرفنار کیا گیا۔ اور یہ پکڑ و حکڑ کا سلسلہ دبلی جمبئ ' کلکنہ ایسے مرحد سے دور دراز شہوں تک مجی جاری رہا لیکن مرزائی مرحد کے بالکل قریب قادیان میں محفوظ اور بثیر الدین محمود کے بیٹے نے قادیان جماعت کی طرف سے ہندوستان حکومت کو ایک لاکھ روپے اراد جنگ کے طور پر دیتے اس جنگ میں کفر کی مست کے ساتھ آگرچہ مرزائی حکومت کا خواب شرمندہ تجبیرنہ ہوا لیکن مرزائیوں نے مجر پر برزے نکالنے شروع کے۔ چانچہ سال رواں ۱۳۸۱ھ میں مرزائیوں نے کی برسوں کے بعد اہل اسلام کو صدق و کذب مرزا۔ ختم نبوت۔ حیاۃ مسیح علیہ السلام مر مناظرہ کے چینج دینا شروع کے اور ملک بھر میں جارحانہ اقدامات شروع ہو گئے چنانچہ چار جکہ مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر نے مرزائی مبلوں سے کامیاب مناظرے کئے۔(میانوالی شر ۱۸/دی المجہ ۸۵ھ (۲)وُسکہ ضلع سیالکوٹ ۱۸،۹۱۸/۲۰ محرم ٨٦ه (٣) چك نمبر٥٠٠ براسته پيلال ضلع ميانوالي ١٠/جمادي الادل٨٦هـ (١٠) كروندى ضلع نواب شاه ۲۹/رجب ۸۷هـ

کرونڈی هلع نواب شاہ میں مرزائیوں نے اور هم مج<u>ایا</u>۔ اہل اسلام کو مناظرہ کا

چینے ویا۔ مسلمان کرویڈی نے مجلس تحفظ خم نبوت ملکن کی طرف رجوع کیا۔ چنانچہ المام کرویڈی تشریف نے گئے۔ گرویڈی کے مناظرہ میں شرائط ملے کرتے وقت ہی مرزائی بھاگ کے مناظرہ کی نویت نہ آئی۔ چک نبرہ المنطع میانوالی میں حسب علوت مرزائی بھاگ کے مناظرہ کی اور علاقہ کے علاء کو چینج میانوالی میں حسب علوت مرزائی مبانوں نے چینج پر چیلج شروع کیا۔ اہل اسلام کیا خیال کیا کہ میدان خالی ہے مرزائی مبانوں نے چینج پر چیلج شروع کیا۔ اہل اسلام نے مناظرہ کے مناظرہ کے لئے مارجملوی الاول ۱۸ھ کی آریخ مقرر کر کے ملکن وفتر ختم نبوت سے رابط ہائم کیا۔ وفتر نے حصرت مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اختر اور حضرت مولانا علام محمد صاحب کا وقت دے و سے مرزائیوں کو پتہ چلا کہ شحفظ ختم نبوت کے مناظر تشریف لا رہے ہیں تو مناظرہ میں مخت و شرساری کا میدان سامنے آیا۔ ای مناظر تشریف لا رہے ہیں تو مناظرہ میں مخت و شرساری کا میدان سامنے آیا۔ ای موجود مرزا غلام احمد کی کامیابی قرار دیا۔ انا للہ و انا الیہ دا جعون

میانوالی شر ۱۸/دی الحد ۸۵ و اسکه ضلع سیالکوش ۱۸ ر ۱۸ مرم ۸۱ ه بالرتیب مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر کے ساتھ قاضی نذیر مرزائی مبلغ لائل پور اور احد علی شاہ مرزائی مبلغ نے مناظرے کئے اور منہ کی کھائی جبکه مولانا لال حسین صاحب کے ساتھ فاضل نوجوان مولانا عبد الرحیم صاحب اشعر نائب ناظم اعلی مجلس تحفظ خم نیوت یاکستان تشریف لے گئے۔

جیساکہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ اس سال ملک کے طول و عرض میں مرزائیوں نے جارحانہ کارروائی جاری رکھی۔ اور جگہ جگہ اٹل اسلام کے عقائد کے خلاف شہوں ' بازاروں اور قصبات میں جمع چلائی گئی۔ ضلع نواب شاہ کے عبد الحق نای مرزائی نے اس سلسلہ میں براکام کیا۔ ایک مخص حاجی محمد مانک حرکو کئی دن تک تبلیغ کرتا رہا۔ اس التاء میں صاحب نے مرزا صاحب کے اخلاق و عادات کے متعلق کچھ باتیں معلوم کر لیں۔ ایک دن حاجی صاحب اس مبلغ کے گھر رات رہے جبح کے دقت عبد الحق مرزائی نے کما کہ میں اسے دن حاجی صاحب نے متعلق تبلیغ کمر رات رہے جبح کے دقت عبد الحق مرزائی نے کما کہ مرزائی اقوال اور تحریرات سے کر رہا ہوں تم پر کیا اثر برا۔ حاجی صاحب نے کما کہ مرزائی اقوال اور تحریرات سے

معلوم ہو تا ہے کہ مرزا صاحب غیر عور توں سے خلط طط رہے تھے اور بھی بھی شراب بھی استعال کیا کرتے تھے۔ ایے فخض کا نبی اور مسیح موعود ہونے سے کیا تعلق؟ عبد الحق مرزائی نے برطاکا کہ محد رسول اللہ (نعوذ باللہ فاکم بدبن) بھی غیر محرم عور تول سے فلط طط رہنے تھے۔ عبد الحق نے حضور مرور کا کتات صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کے متعلق سے بات کی دفعہ کی حاجی صاحب کے کئے پر باز نہ آیا تو حاتی صاحب فے مسینہ طور پر اسے تن کر دیا۔ حاتی صاحب جیل میں بیں اور ان کا مقدمہ عدالت میں عدالت میا تھ میں عدالت عباز ہے۔ ہمیں تو محض مرزائوں کے اس مال کے نئے جارحانہ الدات سے بحث ہے۔

بحریا روڈ مین لائن پر ریلوے سٹیشن ہے میس سے حاجی محمد مانک کے گھر کو راستہ جاتا ہے خدکورہ مبینہ عمل کا دانعہ ٨/رمضان ١٣٨٧ه کو دقوع پذر ہوا۔ رمضان المبارک کے گذرنے کے ساتھ ہی چند آدمی جیب میں سوار بھریا روڈ کے بازار میں ایک ودکاندار سے کتے ہیں کہ ہم لوگ الهور سے آئے ہیں۔ یمان قریب میں ایک عازی نے کسی مرزائی کو قتل کیا ہے ہم ان کی زیارت اور ان کے بچوں کو ملتا چاہتے ہیں سمی نے کماکہ ان کا براورزاوہ سامنے ہوٹل میں جائے بی رہا ہے۔ اس بلایا کہ ہمارے ماتھ چلواس نے کماکہ میں نے گڑیجا ہے۔ آڑ مت سے حماب کراکر رقم لے اوں۔ كنے لكے كہ ہم اتى دور سے آئے ہيں ہميں جلدى لے چلو۔ رقم پحر كمي وقت لے لیا وہ نوجوان جیب میں بیٹے کیا۔ راستہ بتایا جیب اس راستہ پر چل پڑی شمرے باہر دور جا كرجي نے راستہ بدل ديا۔ اس نوجوان نے كماكہ آپ غلط راستہ ير مولئے۔ دائمیں ہاتھ والی مرک پر جانا ہے۔ سی ان سی کر دی کافی دور جا کر جب جیب ایک جنگل عبور کر رہی تھی۔ نوجوان نے ووہارہ کما کہ راستہ غلط ہے۔ تو فورا " اس کی جاور ے اس کا منہ اور آئمیس بند کر کے پاؤں میں مرا لیا اور کماکہ ہم تم سے عبد الحق (مرزائی مقتول) کا بدلہ لیں گے۔ رات گئے جیب کس نامعلوم بستی میں رکی۔ نوجوان ندکور کا منہ اور آئکھیں کھولیں۔ اور مشکیں کس دیں۔ ایک کمرے میں بند کر دیا کہ مبح اس کا کام تمام کریں تھے۔ نوجوان کا بیان ہے کہ رات کے کمی حصد میں آلا کھلا۔ اور ایک نقاب پوش اندر واقل ہوا۔ میں نہ سمجھ سکاکہ مرو ہے یا عورت مظلیں کھولیں۔ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے بیچے چلے آؤ۔ جب اس بہتی سے کچھ دور لکل آئے تو آاروں کے حماب سے کما کہ ٹھیک اس جگہ ہادی کا اسٹیشن ہے۔ وہاں سے ریل لئے گی جمال چاہے چلے جاتا ہے کما کہ ٹھیک اش جگہ واپس چلا گیا۔

مجلس تحفظ فتم نبوت نے اس سال مرزائیوں کی جارحیت کا مقابلہ صبر و سکون اور علی ولاکل سے کیا۔ مبلغین مجلس تخفظ محتم نبوت نے ملک کے طول و عرض میں انتک محنت کر کے وعظ ورشد کی مجالس میں مرزائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ مناظرين تحفظ ختم نبوت لے ميدان مناظره ميں باطل كو كلست وى۔ مركز اور ماتحت جاعتوں نے مقای اور مرکزی ضرورت کے پیش نظر مختلف پمفلٹ و رسائل شائع کئے اور ملک میں تقتیم کئے اس کے علاوہ اطراف ملک میں تربیتی کورس کا ایک نیا نظام جاری کیا گیا۔ جس کی صورت سے پیدا کی کہ فاتح قادیان مولانا محمد حیات صاحب کا روگرام جلسہ جات کی مرکت سے علیحدہ مرتب کیا گیا۔ جس کی ضرورت اکابرین تحفظ خم نبوت وریس محسوس کر رہے تھے۔ ایسا علاقہ یا شرجے مرزائوں لے خصوصیت ے اپنی آمادگاہ بنایا ہوا تھا۔ وہاں حسب ضرورت مولانا محمد حیات کا ہفتہ ' وو ہفتہ ' تین ہفتہ کا پروگرام دیا گیا۔ مولانا نے قیام فرمایا۔ اس شریا قصید میں ورس قرآن و حدیث ترویہ مرزائیت و عیسائیت کے اجناعات منعقد ہوئے جن میں علاقہ کے علاء طلباء تجار' وكلاء سب كو وعوت دى سئى مولانا كے بيان كے بعد افهام و تعنيم اعتراضات ك جوابات کا وفت ویا کیا جس سے سب طبقوں کے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور بجاے خود تردید مردائیت و بیمائیت کا کام کرنے لگ گئے۔ ایسے تربین کورس کو جرانوالہ المان احمد بور شرقيه مظفر كره و وكرى جنك الائل بور عباول بور وريه غازي خان اور وريه اساعیل خان کے اضاع و دیرات میں مقرر کئے گئے اور اس کا فاکرہ دور رس اور مستقل صورت میں نمودار ہوا۔ جگہ جگہ ہے وفتر مرکزیہ میں محسین و آفرین کے خطوط وصول ہوئے۔

مستقل میلغ پیدا کرنے کے لئے دارا المبلغین کا قیام ذیر سیادت مناظر اسلام موانا الل حسین صاحب ملکن دفتر مرکزی میں ہوا۔ جمل آنے والے علاء کے قیام و طعام وفیرو کا مجلس کی طرف سے انظام کیا گیا مجلس مرکزیہ ملکن کی دسیج عمارت ایسے آلے دالے حضرات کے لئے فعت فیر مترقہ طابت ہوئی۔ علادہ اذیں بدستور سابق شعبان اور رمضان میں ایسے مراکز درس قرآن کریم جمال کے متاز علاء کرام 'فارغ شدہ علاء کو اینے مخصوص طرز پر درس کلام پاک سے مستفیض فرماتے ہیں دہاں حضرت امیر مرکزیہ مذکلہ کے تھے متعداد کو مرزائیت و عیمائیت کی تردید سے ردشاس کرایا۔ ان علاء کی تعداد محض حضرت یاد گار سلف حافظ القرآن و الحدیث مولانا محمد عبد الله صاحب درخواسی کماء کی محمد الله صاحب درخواسی وامت برکا تم کے بال خانور میں وحائی صد تھی۔ مولانا لال حسین صاحب اس غرض دامت برکا تم کے بال خانور میں وحائی صد تھی۔ مولانا لال حسین صاحب اس غرض دامت برکا تم کے بال خانور میں وحائی صد تھی۔ مولانا لال حسین صاحب اس غرض دامت برکا تم کے بال خانور میں وحائی صد تھی۔ مولانا کال حسین صاحب اس غرض دامت برکا تم کے بال خانور میں وحائی کی دو باطل کے اعزاضات کے جواب دے سکیں اور علاء کی محدت کے چیش نظر نے مبلغین کی خدمات حاصل کی گئیں۔

(۱) محر شریف صاحب جالندهری (۲) مولانا منظور احر صاحب عبای (۳) مولانا عبد الجید صاحب ان حضرات کی تعیناتی صاحب (۲) مولانا محر شریف صاحب ان حضرات کی تعیناتی حسب ذیل مقالمت پرکی مئی۔ مولانا محمد شریف صاحب جالندهری وفتر مرکزید ملکن-مولانا منظور احمد صاحب اور مولانا عبد الجید صاحب کراچی- مولانا مجمد خان صاحب مولانا منظور احمد صاحب اور مولانا عبد الجید صاحب کراچی- مولانا مجمد خان صاحب کروچرانوالد۔ مولانا بشیر احمد صاحب اطراف ربوه میں مبلغ فتم نبوت چنیوث کی معاونت کے متعین کے میے۔

حضرت خطیب پاکتان موانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی مرحوم مغفور امیر مرکزید تحفظ ختم نبوت پاکتان عرصه دراز سے بعارضه سرطان جگر صاحب فراش شے حضرت قاضی صاحب مرحوم اپنے مہا حضرت امیر شریعت قدس سره کے وصال مبارک کے بعد تحفظ فتم نبوت کے مرکزی صدر سے اور مجلس آپ کی سیادت میں تبلیخ اسلام و تردید باطل کا کام انجام دے رہی تھی کہ جال شاران بخاری کا بیہ مجابد ۱۰/

شعبان ۱۳۸۱ کو اپنے اس قاقلہ اور قاقلہ سالار سے جا ملاجن کی عظیم نشانی ہے ہمارے
پاس موجود متھی اس طرح مجلس مرکزیہ اپنے عظیم رہنما اور پردانہ متع ختم نبوت کی
سیاوت و قیادت سے محروم ہو گئی۔ سکرات موت کے وقت جو حضرات موجود تھے ان
کی روایت سے یقین ہو آ ہے کہ ختم نبوت کی خدمت کے صلہ میں نجات اخروی کی
خوشخبری ای ونیا میں وے وی گئی۔

حضرت خطیب پاکستان کے علاوہ اس سال ملت اسلامیہ پاکستان کو عالم ربانی حضرت مولانا محمہ بدر عالم مدید طیبہ حضرت مخیخ الحدیث مولانا عجم الرحمان صاحب کیمل پوری۔ حضرت مخیخ الفقد مولانا مفتی محمہ شفیح صاحب سرائ العلوم سرگودہا حضرت مولانا عبد الخالق صاحب وارالعلوم کیر علاوہ نے الحدیث مولانا عبد الخالق صاحب وارالعلوم کیر دالا واغ مفارقت دے کر اپنے خالق اذلی سے جا لمے ان حضرات کا وجود مسعود امت مسلمہ کے لئے عموا اور علاء حق کے لئے خصوصا ایمان رحمت ایردی تھا۔ جتاب مسلمہ کے لئے عموا اور علاء حق کے لئے خصوصا ایمان موری ختم نبوت و خاوم ختم نبوت و خاوم میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوی کے براور خورد مولوی خلیل الرحمان مرحوم کی دفات سے جماعت کو عملی طور پر میانوں کہم اللہ کے درجات میں ترق عطا فرائے۔

مرکزی مجلس شوری نے دستور کی دفعہ نمبرا شق نمبرا کے رو سے اپنے اجلاس مورخہ ۱۲۱/شعبان میں عارضی طور پر چھ ماہ کے لئے حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب جالند هری زید مجدہم کو امیر مرکزیہ مقرر فرمایا دستور کی شق ندکور کی رو سے مستقل انتخاب چھ ماہ کے اندر ضروری ہے۔

اتحت چلا رہے تھے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد ان کے رفقاء کار نے مرکز سے مستقل مبلغ طلب کیا۔ حضرت امیر مرکز بید زید مجریم نے فاضل نوجوان حضرت مولانا غلام محمد صاحب کو مقرر فربایا۔ چونکہ حکیم صاحب مرحوم کے رفقاء نے نہ صرف حکیم صاحب کے کام کو محفوظ رکھا بلکہ اے اور پروان چڑھایا۔ اس لئے امیر مرکز بید نے آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس کی منظوری بملول پور میں عطا فربائی لیکن بدشمتی سے حکام صلع نے وقعہ سما نافذ کر کے جماعت کے کھلے اجلاس پر پابندی عائد کر دی اور صلح کی انظامیہ نے فرقہ وارانہ کشیدگی کا بمانہ تراش کیا جس کے جواب میں تمام مسلمان فرقوں شیعہ۔ نے فرقہ وارانہ کشیدگی کا بمانہ تراش کیا جس کے جواب میں تمام مسلمان فرقوں شیعہ۔ نے ابل صدیث۔ دیو بندی۔ بمطوی نے مشترکہ وقد کے ذریعہ حکام کو یقین دلایا کہ بیا مسلمہ بڑو ایمان ہے لیکن بملول پور کی انتظامیہ نے نہ معلوم وجوہات کی بنا پر پابندی والیس نہ لی۔

کھے اجلاس ہائے پر پابئدی کی وجہ سے اطراف ملک سے آئے ہوئے اراکین کا اجلاس مکان کے اندر ہوا اور اس طرح ضلعی افتطامیہ عوام سے قریب آنے کی بجائے زیادہ دوری کا باعث بی۔ جنرل کونسل کے اجلاس نے بالاتفاق مرکزی امارت کے لئے حضرت اقدس مولانا مجمد علی صاحب جالندھری زید مجد ہم کو ختنب کیا۔

اکارین جماعت کی خواہش کے چیش نظر جماعت کی رجٹریش کا اہتمام کیا گیا۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نام پر جماعت رجٹرڈ کرالی گئی جس کا نمبراس/ایم آر ہے۔

تاویان کی تاریخ پون صدی ہے۔ مرزا غلام احمد کے وعادی کے پیش نظر ونیائے
اسلام کا کوئی ایک متاز عالم دین ایبا نہیں جس نے اس کے کفر کا فقے نہ دیا ہو اور
تاریانی امت کو سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت سے علیحدہ قرار نہ دیا ہو۔
اس کے پیش نظر آج تک کوئی بھی مرزائی جج بیت اللہ شریف کے لئے تجاز مقدس نہ جارکا چونکہ مرزائی خود کو امت محمیہ علی صاحبا السلوۃ والسلام سے علیحدہ شار کرتے ہیں۔
اس لئے کمی غیر نام سے ایک وقعہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ٹانی مرزائی جج بیت اللہ اس لئے کمی غیر تام سے ایک وقعہ مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ٹانی مرزائی جج بیت اللہ کے لئے گئے اور آگر اپنی سرگذشت بیان کی۔

"اگر مجى ہم نے مجورا" بیت الله شریف میں نماز با جماعت اواكى تو اپ مكان میں آكر اسے دہرایا۔ كو تك ہمارى نماز بیت الله كے المم كى افتدا میں ہونے كا سوال مى بدا نہيں ہوتا"

ای لئے ہر حکومت نے مرزائیوں کو بحیثیت مرزائی بیت اللہ شریف ہی ہیں منیں بلکہ مملکت مجاز ہیں ہمی داخل نہ ہونے دیا۔ لیکن شاہ فیعل دالی مجاز سے چوہدری ظفر اللہ خان مرزائی کو اس سال داخلہ مجاز بیت اللہ شریف کی اجازت دے کر تمام الل اسلام کے متفقہ فیملہ کی خلاف درزی کی جس پر مرکزی جماعت نے آل پاکستان ہوم احتجاج مورخہ ما/مغر کمساکھ کو منایا۔ اور امت مسلمہ کی اس ناراضکی کی اطلاع محکلت سعودیہ عربیہ کی سفارت کے ذریعہ شاہ فیمل تک پہنچائی میں۔

معرت امیر مرکزید زید محدیم آئدہ سل مشرقی پاکستان میں مستقل دفتر تحفظ ختم نبوت کے اجراء بیرونی ممالک خصوصا مجزائر فیحی اور انگستان میں تبلیفی وفود بیسیخ کا مستقل پروگرام طے فرما مچکے ہیں اور عنقریب اس پر عمل شروع ہو جائے گا۔ (وما هلینا الا البلاع)

#### ياد خدا را بهانه ساخت

شیطان جب کمی کو ممراہ کرتے کے لئے تجویز کرتا ہے تو اس کے ذوق و شوق کا عمیق جائزہ لیتا ہے اور اس کی طبیعت کے میلان کے مطابق اس کی محرائی کے سامان کرتا ہے۔ یکی حال دیار مشرق میں رہنے والوں کا ہے ان کو آگر غلط راستہ پر بھی ڈالنا مقصود ہو تو قد بہ کا نام لینا ضروری ہے آگہ ہا اس کام کو نیکی سجھ کر شروع کریں اور بلاخر نتیجہ محمراہ ہو کر رہ جاویں ۔ یکی حال یماں کے لیڈروں اور بیروں ' فقیروں کا ہے ۔ قد بب اور دین کا نام لے کر ساوہ لوح عوام کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالے ہیں۔ جماعت ربوہ کے اندرونی عرائم کی جملک گاہے بیاہ کی جائی رہے گی۔ نی الحال جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر جماعت ربوہ سے گذارش ہے کہ جس کو وہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالات پر خور کریں اور کنویں سے باہر کی دنیا کا بھی جائزہ لیں کہ سے کیا کہ جس کو دہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے حالت پر خور کریں اور کنویں سے باہر کی دنیا کا بھی جائزہ لیں کہ سے کیا کہ جس کو دہ "مصلح موعود" سیجھتے ہیں اس کے در شری مون اپنے کیا کہ حالات پر مون کو دی اس کا کا کھی جائزہ لیں کہ سے کیا گئوں کیا گئات کو ایک کا کھی کیا کہ کیا گئوں کی دور کی دنیا کا بھی جائزہ لیں کیا گئی۔

خلیفہ کے مندرجہ ذیل اعتراف بی ملاحظہ کریں۔

کیا بتاؤں کس قدر کزدریوں میں ہوں پھنا سب جمال بیزار ہو جلے جو ہوں میں بے فاب

جو کوچہ عشق کی خیر ہو تو سب کریں الی بے حیائی یہ الل گاہر جو جھے کتے ہیں پکھ تو اے بے حیا' حیا کر ہفت روزہ الولاک" ہر فردری ۱۹۹۸ء)

# تشمیر کے بارے میں قاریانیوں کی غلط بیانیاں

"آریخ اجمعت" کے نام سے جماعت احمدیہ نے اپنی سرگرمیوں کی جو آریخ کسی ہے۔ یہ اس سلیلے کی چھٹی جلد ہے۔ اور اس کا تعلق تحریک حریت کشمیر جس اس جماعت کے دول سے ہے۔ تحریک کشمیر کے ابتدائی ایام جس "کشمیر کمیٹی" کے صدر کی حیثیت جس جماعت احمدیہ کے سابق امیر مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے زیر اثر ان کی جماعت کے دیگر لوگوں نے خاص ولیسی لی ہے۔ چنانچہ ۲۵ جولائی ۱۹۱۱ء کو برصفیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس جس کشمیری مسلماؤں کی تحریک آزادی جس مدد دینے کے لئے "آل انڈیا کشمیر کمیٹی" کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی۔ اگریزوں سے محد ویں کے فصوصی روابط کے چش نظر مرزا صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ احمدیوں کے خصوصی روابط کے چش نظر مرزا صاحب کو اس کمیٹی کا صدر مقرر کیا۔ چنانچہ اس کماپ کے منی سماح میں کھا ہے۔

علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مرزا صاحب دلایت میں پردیگینڈہ کرنے کے علادہ دائر اے ادر اس کے سیرٹریوں سے ملاقات کر سیس گے۔ تحریک تشمیر سے قلویانی جماعت کی بید دلیسی مساماء تک جاری رئی۔ جب تشمیر سمیٹی کے اکثر ارکان کے مطالبہ پر مرزا صاحب کو اس سمیٹی کی صدارت سے مشعنی ہونا پڑا۔ ان پر الزام نگایا کیا تھا کہ دہ تشمیر سمیٹی ادر ان کے فنڈز کو تشمیر میں اپنے ذہبی مقاصد کے لئے استعال کر رہے سے۔ تحریک تشمیر میں اجری جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور تشمیر میں در شہور تشمیر میں اور کشمیر میں احری جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور تشمیر میں احری جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور تشمیر میں احری جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور تشمیر میں احدی جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔

پندت بریم باقد براز نے اپنی کتاب "دی مرقل فار فریرم ان تشمیر" می لکھا ہے کہ " تاریانی تحمیر کمینی کو این ترجی مقاصد کے لئے استعال کر رہے تھے۔" بعض لوگوں کی رائے ہے کہ احری عامت نے اگریزوں کے ایمایر تحریک تھیریں حمد لیا ہے۔اس کی تعدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ہمیں میرور کے بعض برائے سای کارکوں نے بتایا کہ میربور کی تحریک عدم اوائیگی مالیہ کو وبائے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی ورخواست پر اگریز فوج آئی تو اگریز فوتی آکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیماتوں کے كتے تے كر "اليد مث دو" (اليد مت دو) اس تحريك كو دبائے من مرد دينے كے عوض اکریزوں نے ڈدگرہ حفران سے گلات کی عملبرداری مامل کی ۔ یہ بھی انقاق ہے کہ انگریزدل کو گلگت مطنے پر احمدی جماعت کی تحریک تشمیر بیں دلچینی ختم ہو کر رہ گئی۔ تشمیر یں سای طنوں کو بدت سے اس امر کا خدشہ تھاکہ اجری اسبے مخصوص طریقہ کار کے مطابق تحریک حربت کشمیر کو بھی اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں مے۔اس كلب كى صورت ميں يى خدشد حقيقت كے روب ميں سائے آيا ہے ك اس كتاب میں قلوانیوں کی مرگرمیوں کو برھا چھا کر پٹی کرنے اور خودنمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے متاز کشمیری رہنماؤں کی توہین کی مئی ہے۔ مثلا کتاب کے صفحہ ۳۸۹ پر مردا صاحب نے وعویٰ کیا ہے کہ ۔۔۔۔میں تو آپ کو عشیر کی تحریک آزاوی کا لیڈر مقرد کرتا ہوں۔" اس طرح متاز تھیری ایڈروں خاص کر شیر تھیم فی محد عبداللہ کے دہ رسی خلوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف شائع کئے مجے جو دہ تشمیر میٹی کے مدر کی حييت من مروا صاحب كو لكية رب- به اس الى الدادك رسيدين بين جو تشمير كيني کے فٹڑز سے تحریک تحمیر کے کارکنوں کو ملتی ربی لیکن قاریانی حفرات کی مورخانہ دیانت داری ملاحظہ ہو کہ اس اراد کو جماعت احمدید کی ارداد گاہر کر کے عام مسلمانوں ے داول میں تشمیری مسلم لیڈر شپ کے بارے میں برگانی پیدا کرنے کی کوعش کی مئی ہے۔ اور جمال کھیری لیڈرول کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتب میں موجود ہیں۔ وبال شير تحمير مخ محمد عبد الله رئيس الاحرار چوبدري غلام عباس اور مير واعظ مولوي یوسف شاہ کے ان بیانات کا کوئی ذکر نمیں ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے تاویانی

جماعت کی سرگرمیوں سے لا تعلق اور تاپندیدگی کا اظمار کیا تھا۔ جن کا اعتراف خود مرزا صاحب نے تشمیر میں اپنی جماعت کے آرگن ہفت روزہ "اصلاح" سمرجولائی ۱۹۳۷ء میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

" فود تشمیری لیڈروں نے میرے متعلق سے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی (مرزا صاحب) کی دجہ سے ہمیں (تشمیریوں کو) نقصان پنچاہے۔"

کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر شیں ہے۔ شیر کھیر شخ محمد عبد اللہ کی موجودگی میں اور قائد کشمیر چوہدری غلام عباس کی صدارت میں مسلم کانفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کیا گیا تھا اور ۱۹۵۲ء تک اس پر عمل ہوتا رہا حتی کہ میشن کانفرنس ایس سیکولر جماعت میں میمی شیر کشمیر نے کمی قادیانی کو محصنے شیس دیا۔

کتاب میں امیر جماعت احمدیہ کے اہم اور غیراہم بیانات خطوط حتی کہ فی مختلو
کا بھی کمل ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن مرزا صاحب کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری
ہے۔ جو انہوں نے شیر کشمیر کی تحریک "کشمیر چھوڈ دو" کے خلاف اور ہری سکھ کے
حق میں جاری کیا تھا جو ان کے آرگن "اصلاح" (٣٩ جولائی ٢٣١) میں پورے دو صفحات
پر شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کما تھا کہ میری تمام تر ہدردیاں مما راجہ بماور
کے ساتھ ہیں۔"

کتاب میں یہ مفتحکہ خیز وعوی بھی کیا حمیا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد ساکتوبر ۱۹۳۷ء کو مرزا صاحب نے رکھی ہے۔

کتاب میں واقعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جن کی تروید کے لئے اتنی ہی بردی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے صفحہ ۱۹۳۳ پر لکھا ہے۔ کہ مسلم کانفرنس کا چوتھا سالانہ اجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر احمدیہ جماعت کے ایک رکن (خواجہ غلام نبی گلکار) شے"

عالائكه يه تاريخي اجلاس أكوبر منيس متبر ١٩٣٥ء مين مواجه اور اس استقباليد

سمیٹی کے صدر میرواعظ ہدانی نہیں مولانا غلام نبی ہدانی صاحب تھے ان کا چھپا ہوا خطبہ استقبالیہ ہمارے پاس موجود ہے) جو بخشی غلام محمد سیرٹری مجلس استقبالیہ کے زیر اہتمام سرینگرے شائع ہوا ہے)

کاب میں یہ بھی تنلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۳۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جاعت انجمن مسلم کانفرنس کے خلاف جو جاعت انجمن مہاجرین کشمیر کے نام سے بنائی گئی تھی۔ اس کے تمام انواجات مرزا صاحب ان ونوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لانقلق کا اظمار کر چکے جیں لیکن کتاب میں اخرے ساتھ ورج ہے۔

الله البحن کے جملہ اخراجات کے کفیل حضور تھے۔"

کتاب کے آخر میں یہ وقوی ورج ہے کہ عظیر میں مسے اول وفن ہیں اور وہاں مد جزار احمدی آباد ہیں۔ قبر عیسیٰ کی واستان ان حضرات کی فود سافت ہے جس کا حقیقت سے وور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور ریاست میں احمدیوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں جب تحریک حریت کے ابتدائی وور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمدیوں نے ایخ مخصوص طور طریقوں سے کام لے کر ان ملازمین میں سے بعض کو احمدی بنایا۔

کتاب میں کشیر کی تاریخ اور بالخصوص تحریک حریت کشیر کی تاریخ کو بے وروی کے ساتھ منے کیا گیا ہے۔ اور کشیری راہنماؤں فاص طور پر شیر کشمیر شخ محمد اللہ کے روشن کردار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امری ہے کہ تحریک حریت کا کوئی اہل تلم کا رکن اس کا جواب لکھے فاص طور پر شیر کشمیر کے خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں برگمانیاں پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ کہ آج قاریانی حضرات اپ مخصوص مقاصد کے پیش نظر شیر کشمیر شیخ محمد اللہ کے انجد رد" اور اجارہ وار" بے ہوئے ہیں: (مشکریہ ہفت روزہ کشمیر راولپنڈی۔ ہفت وار المنبرلائل یور ۱۱/فروری ۱۹۲۸ء)

### پاس شده تجاویز بر موقعه آل پاکستان تحفظ ختم نبوت کانفرنس چنیوث ۱۳٬۱۳٬۱۱ شوال ۸۵ساه بمطابق ۱۱٬۱۳٬۱۳٬۱۳/جنوری ۱۹۲۸ء

ا۔ آل پاکتان تحفظ خم نبوت کانفرنس چنیوٹ کا یہ اجلاس مناظر اسلام مولانا اللہ حسین صاحب ناظم اعلی مجلس تحفظ خم نبوت پاکتان کے انگلتان میں تبلیغ اسلام و تردید باطل کے لئے تشریف لے جانے کو بنظر استحسان دیکھا ہے او رحضرت موصوف کی مسامی جیلہ پر انہیں مبارک باو چش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی انہیں زیادہ سے زیادہ تبلیغ اسلام کی تونش عطا فرمائے اور شرف قبولیت بخشیں۔

۔ بنی آئی لینڈ کے مسلمانوں نے پاکتانی بائی کمشنر مقیم آسٹریلیا کی وساطت سے عکومت پاکتان سے استدعاکی ہے کہ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین کو تبلیغ اسلام کے لئے جزائر فیجی بیس آنے کی اجازت وے۔ یہ اجلاس حکومت پاکتان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مسلمانان جزائر فیجی کی اس ورخواست کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع

س۔ آل پاکتان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا یہ اجلاس حکومت پاکتان سے ورخواست کرتا ہے کہ وہ اہل اسلام کے او قاف کو مرح جلد از جلد مرزائی او قاف کو محکمہ او قاف کی تحویل میں دے کر انساف کا تقاضا پورا کرے۔ اس معالمہ میں حکومت کا تسابل اور چثم پوشی گونا گوں شکوک پیدا کر رہی ہے۔

۵۔ آل پاکتان تحفظ عم نوت کانفرنس کا یہ اجلاس یقین رکھتا ہے کہ مردائی جماعت پاکتان می مردائی حکومت قائم کرنا چاہتی جماعت پاکتان می مردائی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت اس مسلہ پر غیرجانبدار تحقیقاتی کمیشن مقرر کرے۔ مجلس تحظ عم نوت ایا مواد میا کر سکتی ہے۔

ے۔ یہ اجلاس مرزائیوں کی بوسی ہوئی جارحانہ کاردائیوں کے پیش نظر اہل اسلام کے دیرینہ مطالبہ کو دہرانا ضروری سجستا ہے کہ مرزائی بوجہ مرزا غلام احر کو نی مائے کے امت محربہ علی صاحب السلوة و السلام سے علیمہ بیں اس لئے حکومت قانونی طور پر انہیں علیمہ وا قلیت" قرار وے۔

مدید اجلاس مخلف مکاتب فکر کے درمیان اختلاف کی موجودہ فضا کو سخت ناپندیدگی کی نظرے دیکھتا ہے اور تمام فرقوں کے رہنماؤں سے درد مندانہ ایل کرتا ہے کہ وہ مسئلہ محتم نبوت کی عظمت کے لئے مشترکہ لائحہ عمل تجویز کرتے میں اشتراک عمل کی راہ افتیار کریں۔(خدام الدین۱۸/فروری۱۹۲۸م)

#### رپوہ کا میلہ (جمال کردے قلم سے)

قاویائی حفرات اسلام کے خلاف سادہ لوگوں کے کھانے کے لئے جس طرح دام مرکک ذھن بچھاتے ہیں وہ بھی ان کی ریشہ دوانیوں سے آگاہ حضرات سے کوئی مگل میں بہیں ہے ای رون ملک سیدھے سادھے مسلمانوں کو اپنے دام میں لانے کا خاص حربہ ان کا سالانہ جلسہ روہ ہے جس کی تعریف میں ان کے شاعروں مسٹر

روش دین جنور اور فاقب زیردی نے زمین و آسان کے قلابے ملانے کی تاکام سمی فرمائی ہے جہاں گرو کے ایک قاریانی کرم فرما بھیشہ سے سالانہ جلسہ ربوہ کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک بار "جہاں گرو" نے خیال کیا کہ چلو و کیموں تو سمی دہاں کیا کچھ ہو آ ہے۔ چنانچہ جہاں گرو نے پردگرام بنایا اور ربوہ کے سالانہ جلسہ میں جا دھمکا دہاں کیا کچھ و کیما؟ اور جہاں گرو کے قلب و وماغ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ وہاں کا مادل کیا فرد کیا تھا؟ جہاں گرو ان تمام امور سے قار کین "المنبر" لاکل پور کو بھی مطلع کرتا مروری خیال کرتا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں اجھی خاصی مجیز عمی سید دی جلسہ سے زیادہ سمنی میلہ .... کا منظر پیش کرنا تھا۔ ایک مبصر کی حیثیت سے ربوہ کا جلسہ دیکی کر جمال گرد کے ذبمن پر جو اثرات مرتب ہوئے 🖪 پیہ تھے۔ کہ میہ لوگ دین کا نام یوننی لیتے ہیں ان میں دینداری نیکی تقوی علوص کی کوئی بات ان کے چرو سے نمایاں نہ تھی۔ نماز کے اوقات میں ان میں نماز کی تڑپ وفیرہ بھی دیکھنے میں نہیں آئی ممازوں کے اوقات میں ان کی بڑی تعداد ادھرادھر گھومتی پھرتی رہی۔ یوں تو خواتین کا ایک اجتاع تھا لیکن ان کی اکثریت بھی قاریانی مردوں کی طرح ویلی جذبات و احساسات سے خالی نظر آئی۔ ان کی خواتین بھی مستوارات سے زیادہ کشوفات تھیں۔ یول معلوم ہو آ تھا کہ ربوہ میں حسن و جمال کی کوئی نمائش لگی ہے۔ جمال مرد کے ناقص خیال میں اگر قادیانی حصرات اپنے آپ کو ایک دیلی جماعت (خواہ دمین باطل ہی سسی) خیال كرتے ہيں تو ايك ديني جماعت كے ديني جلسه ميں مستورات كو يوں بے باكانہ و بے حجا بانہ نہیں کھرنا چاہئے۔۔۔ربوہ کے سالانہ جلسہ میں جہاں مرد نے تادیانی حضرات میں بت فردشی بدے زوروں پر دیکھی۔ مرزا غلام احمر ' بشیر الدین محود اور مرزا ناصر احمد وار جار آنے میں فرونت ہوتے دیمے لین ان کی تصاویر بہت بڑی تعداد میں فرونت کی جا رہیں تھیں اور ہر قادیانی انہیں یوں خرید رہا تھا جیسے ان تصادم کی پرسٹش کرتا ہے ایک دینی خاندان اور دی جماعت کو ان تصادیر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جبکہ جناب رسالت آب صلی الله علیه وسلم نے تو تصادر سے قطعا" منع فرما رہا ہے

آب ان کی اس حرکت ہے ان کی دینداری کا اندازہ لگالس۔

جلسہ ربوہ علی توہین انبیاء کا وہ منظر دیکھا جس کا جمان گرو کبھی تصور مجی نہیں کر سکتا تھا۔ لینی ایوان محود کے باہر ایک فیہی عجائب گرکے نام سے نمائش کی ہوئی بخی اس جی مخلف ریفار ممول مصلحین حتی کہ بعض انبیاء کرام علیم السلام اور حضرت مربیم کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی تصاویر تھیں حضرت میسی علیہ السلام ان کے دوار یوں اور ان کی والدہ محرمہ کی تصاویر ایسے بھویڑے اور سوتیانہ انداز سے بنائی اور سجائی کی تھیں کہ ایک محی العقیدہ مسلمان اسے ایک لور کے لئے بھی برداشت نسی کر سکتا ای عجائی گری آئے ایک فید کے لئے بھی برداشت نبیل کر سکتا ای عجائی گی جی ایک بھی آئی نفشہ جی دمشن سے مری مری گر محلہ فائیار تک کا راستہ و کھایا گیا تھا جمال برخم قادیائی حضرات حضرت میسی علیہ السلام نموز باللہ مدفون ہیں وہاں ایک صاحب گلا بچاڑ بھاڑ کر دفات میں علیہ السلام خابت کر رہے باللہ مدفون ہیں وہاں ایک صاحب گلا بچاڑ بھاڑ کر دفات میں علیہ السلام خابت کی کوئی آئے یا جب جمال گرو نے از راہ تعنیم ان سے سے دریافت کیا کہ قرآن کی کوئی آئے یا مدے نبوی سلف د خلف سے حضرت میسی علیہ السلام کے دردد ہندوستان کا شوت ما کی حدیث نبوی سلف د خلف سے حضرت میسی علیہ السلام کے دردد ہندوستان کا شوت ما کی بجائے اس بزرگ نے جمال گرو ہے جہاں گرو بھارے کو آئے یا تھوں لیا۔ جمال گرو نے جب کی بیائے اس بزرگ نے جمال گرو ہے جہاں گرو ہے جہاں گرو ہے ایس کا دیکھا تو فائو تی سے آئے کھیک جانے میں عافیت سمجی۔

ہر طرف بے شار نوجوانوں سے جمال کرو نے یہ دریافت کیا کہ تم کون ہو چند ایک کے علاوہ قربیا سبحی نے یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہم تو صرف یہ میلہ بی دیکھنے آئے ہیں جمال کرو کو چند تقریریں سننے کا بھی اتفاق ہوا' ایک مرزا ناصر احمد کی جو اپنے باپ داوا کی طرح علاء کرام کو طال کمہ کر اپنے ول کا غبار نکال رہے ہے اور اپنے اسلاف کی طرح وشنام طرازی فرما رہے ہے۔ دو سری کا غبار نکال رہے ہے اور اپنے اسلاف کی طرح وشنام طرازی فرما رہے ہے۔ دو سری معروف قادیانی میلغ جناب چوہدری ظفر اللہ خال کی تقریر سمی موان تم اسلام بی اقتصادی نظام جمال کرد ہی سن کر جرت جس گم ہو گیا ہے کہ جس گردہ کے سربراہ کا فائدان بہت برا دولتند اور جاکیروار ہو جس کے پیردکار ملک کے بہت بوے صنوبی مرباہ کا مرباہ دار ہول جو بذات خود بہت بوے رکیس ہوں انہیں اسلام کے اقتصادی نظام مربایہ دار ہول جو بذات خود بہت بوے رکیس ہوں انہیں اسلام کے اقتصادی نظام

ے کیا تعلق بر عکس نام زمگی نهند کافور کی اس سے اچھی مثال کیا ہو عتی ہے؟ قادیانی حضرات کے نظم و نسق کا جو شہو سا تھا طعام خاند میں اس کا مظرو کی کر جمال گرو سے بردھتا ہوا۔ باہر لکلا۔۔

بت شور سنتے شے پہلو میں دل کا جو چرا تو اک تطرہ خون لکلا

المنبرلائل بورا الفروري ١٩٦٨)

قادیانیوں نے چوہدری غلام عباس کے جنازہ میں شرکت نہیں کی

قائد سمیر چدبدری فلام عباس فان مرحوم کے جنازہ میں فرقہ قادیائی کے کمی فرو نے شرکت نہیں کی اور جو چند قادیائی حفرات اس موقعہ پر لیانت باغ میں موجود سے اور بعد میں ماتی جلوس میں بھی شامل رہے یہ بھی نماز جنازہ کے دقت ایک طرف کرے رہے واضح رہے کہ قادیائی حضرات کمی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ کرئے رہے واضح رہے کہ قادیائی حضرات کمی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ (المنبرلائل بور ۱۸/فروری ۱۹۹۸ء)

# سر ظفرالله جواب دیں

ریاست جوں و کشمیر میں ۱۹۳۰ اولائی ۱۹۳۱ء کے واقعہ کے بعد مماراجہ کی حکومت نے مسلمانوں پر ظلم و تشدو کے ایک نے در کا آغاز کیا۔ اور جموں اور سرینگر میں پڑاروں بے گناہ مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال ویا گیا مما راجہ کی انقای کارروائی کے باوجود ریاست کے مسلمانوں میں تحریک آزادی نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا۔ اور جلد بی کم د بیش ریاست کے جرعلاقے میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے گئے۔ حکومت نے جا رہے ہیں تو اس نے حکومت نے جب ریکھا کہ طلات اس کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو اس نے برطانوی فوج کی مدد طلب کرلی۔

سمر میں ۱۹۳۱ء کی تحریک آزادی کی آئید و جائیت کے لئے شال ہند کے مسلانوں نے پنجاب سے وو مخلف تحریکوں کا آغاز کیا۔ ایک تحریک جس کی نوعیت انتلابی تقی۔ مجلس احرار کے اہتمام اور سرکردگی میں شردع کی گئے۔ مجلس احرار کی

عالمہ نے ۱۹۹۱ء کے وسط میں اس امر کا فیصلہ کیا کہ وہ کشیری مسلمانوں کے جائز حقوق ولوائے کے لئے کمی بوے سے بوے اقدام سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ بحوالہ اشرف عطاء کچھ شکتہ واستانیں کچھ پریشان تذکرے صفحہ (۱۳۱۱) ابتدا میں احرار نے موالنا مظرعلی اظری رہنمائی میں وزیر اعظم کشیر کے پاس ایک وقد بھیجا۔ لیکن گفت و شغید تاکام رہی۔ اور کشمیر کی حکومت نے احرار کی طرف سے پیش کے جائے والے والے مطالبات تعلیم کرنے سے انگار کر دیا۔ پرامن گفتو و شغید کی ٹاکائی کے بود احرار نے ایک مظالبات تعلیم کرنے سے انگار کر دیا۔ پرامن گفتو و شغید کی ٹاکائی کے بود احرار نے کی قعداد میں رضا کاروں کو ریاست کی طرف ردانہ کیا۔ جو رضار کار ریاست میں واضل ہوتے شے انہیں گرفار کر کے جیلوں میں وائل دیا جاتا تھا جب مہا راجہ کی حکومت نے دیکھا کہ صورت حال اس کے قابر سے نگلتی جا رہی ہے تو اس نے حکومت بخاب سے ورخواست کی۔ کہ احرار رضاکاروں کو ریاست کی عدود میں واضل محومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مورد سے قبل ہی گرفار کیا جائے۔ چانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مورد ہے دیکھا کی مورد میں واخل مورد ہے دیکھا کی مورد میں واخل مورد ہے دیکھی واخل کو سے تباب نے احرار بتھوں کو اپی مورد ہے دیکھا کی مورد میں واخل مورد ہے دیکھا کی مورد میں واخل مورد ہے دیکھا کی مورد میں واخل مورد ہے دیکھا کی کرفار کیا جائے۔ چانچہ حکومت بخاب نے احرار بتھوں کو اپی مورد ہے دیکھا کی ورادہ مورد میں واخل مورد ہی روکنا شروع کر دیا۔ (بحوالہ محمد احمد خال کا سیاسی کارنامہ صفحہ میں)

ریاسی مسلمانوں کی تائید کے لئے شال ہند کے مسلمانوں کی دوسری تحریک کی نوعیت وستوری اور آئینی تھی۔ اور یہ آل انڈیا عشیر کمیٹی کے نام سے منسوب تھی۔ بشیر کمیٹی کا قیام ۲۵/ جولائی ۱۹۳۱ء کو شملہ میں عمل میں آیا۔ اور اس کے پہلے صدر جملت احمید (قاوانی جماعت) کے امیر مرزا بشیر الدین محمود تھے۔ مرزا صاحب کے علادہ اس کمیٹی میں قادیانیوں کے اور بھی کئی افراد شامل تھے۔ علامہ اقبال بھی کشیری مسلمانوں سے اپنے مخصوص تعلق کی بناء پر ابتدا سے آخر تک اس کمیٹی میں شامل سے۔ اور بعد میں اس کمیٹی میں شامل سے۔ اور بعد میں اس کمیٹی میں شامل سے۔ اور بعد میں اس کے صدر بھی ہے۔

اس کمیٹی نے اپنے قیام کے وقت جو مقاصد اپنے لئے مقرر کئے تھے۔ ان میں آئینی ذرائع سے عشمیری مسلمانوں کو ان کے جائز اور واجی حقوق ولانا اور قید و بھر کی صعوبتیں برداشت کرنے دالے مظلوم عشمیری مسلمانوں کی قانونی الداد بھی شامل متی۔ مشمیر کمیٹی کے بارے میں اب تک جو تفعیلات سامنے آئی ہیں۔ اور جو حقائق و

شواہر بعد میں رونما ہونیوالے حالات و واقعات کی روشنی میں واضح ہوئے ہیں ان کے پی نظریه کمنا ہرگز مبالغہ نہ ہو گا۔ کہ تشمیر سمیٹی کا قیام قادیاندں کے مخصوص مقاصد و مفادات کے حصول کے لئے عمل میں لایا ممیا تھا۔ کشمیر سمیٹی کے سلسلہ میں قاریا نیوں کا رول تحریک تشمیر مین ان کی سرگرم شمولیت بی سے ملکوک نہیں ٹھرتا۔ بلکہ ٹھوس تاریخی شوابد بھی اس کی تفیدیق کرتے ہیں۔ کہ شمولیت بے معنی یا محض مسلمانوں کی مدردی کے سب سے نہیں تھی حقیقت یہ ہے کہ برمغیر کے مسلمانوں کے اجماعی ماکل سے قادیانی بیشہ غیر متعلق رہے بلکہ برنکس اس کے انہوں نے مسلمانوں کی عالف قوتوں کو تقویت وینے کی کوشش کی۔ مثلا اللہ ۱۹۱۸ء میں جب بورا مسلم ہندوستان ترکی کے خلاف انگریز جارحیت پر سرایا احتجاج بنا ہوا تھا ترکی کی فکست اور بغداد پر برطانوی قبضے کی خوشی میں قاویان میں ورجش فتح" منایا میا۔ اور چراعاں کیا گیا۔ (ملا خطبہ ہو (منیر ربورٹ صفحہ ۱۹۲ء) اس طرح برصغیر کے مسلمانوں کا اہم ترین مسلمہ آزادی کا حصول اور پاکتان کا قیام تھا اس پر قاریاندوں کا رو عمل سے تھا کہ ادل تو وہ اس بات کے خواہشند تھے۔ کہ انگریزی اقتدار برصغیرے ختم ہی نہ ہو۔ جب انہول نے ویکھا۔ کہ انگریزوں کا برصغیرے رخصت ہونا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانان ہند کے مطالبے کے برعس برطانیہ اور کانگریس کی ہمنہ ائی میں متحدہ ہندوستان کی آئید کی کیونکہ ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام کی صورت میں انہیں اپنا وجود ہی ختم ہو یا نظر آرہا تھا۔ منیر ربورٹ شاہد ہے کہ ان کی بعض تحریروں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کہ اگر تقسیم معرض عمل میں انجی عنی۔ تو 🖪 بر مغیر کے دوبارہ اتحاد کے لئے جدوجہد کریں گے:۔(ملا خطہ ہو منیر رپورٹ صغحہ ۱۹۲)

اب یہ پہلا موقعہ تھا۔ کہ قادیانیوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے کمی اجماعی مسئلے پر نمایت سرگری سے ساتھ دیا تھا۔ تحریک کشیر میں قادیانیوں کا اس قدر جوش و خدش سے شرکت کرنا کشمیری مسلمانوں کو مفت قانونی ایداد میا کرنا اور کشمیری راہنماؤں کو ایداو دینا ان کے سابقہ رویے اور ساسی نظریات کے چیش نظر معنی خیز معلوم ہوتا ہے اور سے باور کرنا برتا ہے۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے معلوم ہوتا ہے اور سے باور کرنا برتا ہے۔ کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور ان کے

دیگر پیروکاروں کی تحریک کشیر میں شمولیت مسلمانوں کے اجماعی مفادات کی فاطر نہیں مقی بیٹر پیروکاروں کی تحریک کشیر میں شمولیت مسلمانوں کے اجماعی مفادات کی تحصہ بی کی مقی اور ان کا تعلق ریاست کشمیر سے در افزا کا تعلق ریاست کشمیر سے کیا تھا؟۔ ان سوالات پر خور کرنے سے قبل ہمیں ریاست کشمیر اور اس سے ملحقہ مرحدی علاقوں کے بارے میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہو گا جو معموری علاقوں کے بارے میں برطانوی حکومت کی اس پالیسی کو سامنے رکھنا ہو گا جو معموری سے کھے عرصہ قبل سامنے آرہی تھی۔

ریاست کشمیر کی مخصوص جغرافیائی اہمیت انیسویں صدی کے وسط سے ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ جب ایشیا دو بڑی ہور پی طاقتوں انگستان اور روس کی جنگ اقتدار کی بازی بنا اس سارے عرصے میں طالات کچھ اس طرح کنٹول میں رکھے گئے۔ کہ یہ دونوں طاقتیں براہ راست ایک دوسرے سے نبرو آزما نہیں ہو کیں؟ لیکن اعصابی جنگ بیسویں صدی کے نصف اول تک جاری رہی۔(بلکہ آج تک جاری ہے)

انیسویں مدی کے اواکل سے روس نے توسیع پندی کی جس پالیسی پر عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے برطانوی حکومت کو بجا طور پر اس خدشے سے دوچار کر دیا کہ روس وسط ایڈیا میں بڑھتے بڑھتے ہندوستان کو بھی اپنی لیسٹ میں لے لے گا۔ افغانستان ایران اور چین کے شالی علاقوں پر قابض ہو جانے کے بعد سکیانگ راستے وادی کشمیر میں داخل ہونا روس کے لئے مشکل بات نہ تھی۔ انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کی کہا دھائے میں برطانے کی پالیس بیہ تھی کہ روس کو افغانستان میں بیسویں صدی کی کہانی دھائے میں برطانے کی پالیس بیہ تھی کہ روس کو افغانستان میں بھیانگ کی طرف بڑھنے سے روک ریا جائے۔(بحوالہ جوزف کوریل صفحہ ۲۵۳)

ای بنا پر برصغیر کے شال مغربی سرحدی صوب کے اہم مقابات پر برطانوی فرجی چوکیاں قائم کی گئیں۔ اور روی خطرے سے بچاؤ کی فاطر بی پہلی ۱۸۳۲۔ ۱۸۳۹ء دو سری ۱۸۸۱۔ ۱۸۷۹ء اور تیمری جنگ انفائستان (۱۹۱۹ء) لڑی گئے۔ اس سے قبل جب روس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اور سر قند۔ تاشقند اور وادی جیوں اور سیوں کے علاقہ پر قبضہ جمالیا۔ تو برطانیہ نے روی خطرے کے پیش نظر فوج کا ایک معتد بہ حصہ ریاست جموں کشمیر کے شالی علاقے میں بھیوا دیا۔ روس اسینے بعض بورنی مواعید اور

وافلی مسائل کی بنا پر آگر برصغیر پر حملہ نمیں کر سکا۔ تو اس نے آگریزوں کے خدشات کی معقولیت پر شبہ نمیں کیا جانا چاہئے یہ حقیقت ہے کہ انتقاب سے آبل روسی حکومتوں نے انیسویں صدی میں متعدد بار برصغیر پر حملہ آور ہونے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی نقی۔ برصغیر پر روسی حملوں کی منصوبہ بندی اور ہندوستان کے بارے میں روسی پالیس کی تقصیل کے لئے ملا خطہ ہوں۔

(1) آر شر بالا کی Russia Aginst India

(2) فرانس ہنری سکرائن کی The Expansion of Russia

(3) وليم ذكر كل ك India for the Indians For England

(4) چارلس بوگگر کی England and Russia in central Asia

(5) ريدودا کي مودرليند کي Russia Projects Against India

روس میں اشراکی انقلاب کے بعد ایڈیا اور مشرق وسطے میں روس اور برطانی کے روا نیٹی تعلقات میں اہم تبدیلی رونما ہوئی جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی مقبوضات میں آزادی کی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ عرب ممالک نے آزادی کی طرف قدم برحمانے شروع کئے۔ ادھر انغانتان اور ایران بھی برطانوی اثرات سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے گئے۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک نے آئینی اور غیر آئینی اطراف کو سش کرنے گئے۔ ہندوستان میں آزادی کی تحریک نے آئینی اور غیر آئینی اطراف سے ابجرنا شروع کیا۔ چین میں داخلی جنگوں نے عارضی امن کی اس صورت حال کو درہم برہم کر دیا جو برطانیہ کے اظمینان کا باعث تھی یہ ساری صورت حال برطانیہ کی تشریف اور روسی اثرات کی توسیع پندی کے لئے آئیڈیل صورت حال تھا میں اشتراکی نظریف اور روسی اثرات کی توسیع پندی کے لئے آئیڈیل صورت حال تھی اب روس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا۔ وہ تھا ایک فیرف تو وہ برصغیر میں قومیت پرستی کے اٹھے ہوئے جذبات سے فائدہ اٹھاکر اور تحریک آزادی کی جمائیت کر برطانوی حکومت کے ظاف برصغیر کے عوام کی ہدردیاں حاصل کر سکتا تھا۔ اور ووسری طرف اشتراکی انقلاب کے لئے بھی راہ ہموار کی جا سکتی تھی۔

روس کو برطانیہ سے جو خطرہ تھا وہ ایشیا میں نہیں بلکہ بورپ میں تھا اور بورپ میں برطانوی خطرے کے سدہاب کے لئے ضروری تھا کہ دہ ایشیا میں برطانوی افتدار کو کرور کرے۔ موس کے لئے آسانی سے تھی کہ وہ اپنے ملی و قوی عرائم کو نظریاتی رکھ وے کر ہر صغیر میں وافل ہو سکتا یا کم اپنا طقہ اڑ تائم کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس پی مظریں جگہ عظیم اول کے بعد سے آزاوی تک روس بر صغیر کی سیاست میں سرگرم حصہ لینا رہا۔ بر صغیر کی سیاست میں موس کی شمولیت وو فو میتوں کی تھی۔ ایک قو اس نے تھیا گل اور شالی علاقوں کی طرف سے کشمیر پر فوٹی وہاؤ ڈال کر برطانوی محومت کو چوکنا کر وہا اور وہ سرے تحریک آزادی میں حصہ لینے والے ایک فعال عفر کے قوم پرستانہ جذبات سے قائدہ اٹھاتے ہوئے اشتراکی نظریے کی وسلطت سے اس اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آزادی کے متوالے متعدد ہند ستانیوں کو روس سر زشن میں قوثر پھوٹر کی سرگرمیوں اور حکومت کے کاروبار کو معطل کرنے والی دو سری کاروائوں کی تربیت وی جائے گئی۔ مثلاً مندر پر آپ سکھ معطل کرنے والی دو سری کاروائوں کی تربیت وی جائے گئی۔ مثلاً مندر پر آپ سکھ جو باقاعدہ روس حکومت کے طازم شے کائل میں بیٹ کر وسطی ایٹیا اور ہندوستانی انقلائی وی سادہ سے وی طاح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلائی دوسی مفادات کی دیکھ بھال کرتے شے۔ ای طرح کا کام ایک اور ہندوستانی انقلائی برکت اللہ نے انجام دیا۔ (ملا خطہ ہو جوزف کو ریل کی گذاب:۔ صغہ ۱۳۸۲ میار)

آشقند اور شال مغربی سرحدی صوبے سے المحقہ علاقے کو ہندوستانی انقلابیوں کا ترجی مرکز بنا دیا گیا۔ سر قد کے ایک ادارے میں ۱۹۲۰ء میں تین ہزار پانچ سو ہندوستانیوں کو انقلابی سرگرمیوں کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ ان میں ۱۹۳۱ افراد ہندو سے سے۔ یہ ماہر ادر تربیت یافتہ انقلابی ریاست کشمیر اور دوسرے شالی وروں سے ہندوستان بھیج جاتے تھے جہاں یہ لوگ آزادی کی تحریکوں میں فار ورڈ بلاک کی حیثیت سے کام کرتے۔ ۱۹۳۰ء تک روس نے اپنی ان سرگرمیوں میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ تیمری انٹر بیشل کی چیش کا گریس نے تو ہندوستان میں اشتراکی انقلاب کی صاف صاف میں میں انتراکی انقلاب کی صاف صاف میں کے کر برطانوی استعار کے ساتھ ساتھ آزاد خیال قوی بور ژدادی کے خلاف بھی جدوجمد شروع کر دیں۔ ملا خطہ ہو روی مصنف بیلا کن کی مرتب کردہ گیاب اس پی جدوجمد شروع کر دیں۔ ملا خطہ ہو روی مصنف بیلا کن کی مرتب کردہ گیاب اس پی مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مسلمیں برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے مقربی برطانوی ہند کی حکومت نے برصغیر کو ردی اشتراکی حملے سے بچانے کے لئے سے بچانے کے لئے سے بچانے کے لئے سے بچانے کے لئے کے لئے سے بچانے کے لئے بھوری انسران کی مرتب کرد کر اس کے لئے سے بچانے کے لئے بران کی مرتب کردی انسران کی کر بھوری کے لئے کی کے لئے کے لئے کو بران کی کر بی انسران کی مرتب کردی کے لئے کی کر بران کی کی کر بران کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کی بران کی کر بران کی کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کر بران کر بران کی کر بران کی کر بران کر بران کی کر بران کر بران کر بران کر بران کر بران کر

اور برصغیر میں اپنی حکومت کے استخام کے لئے ضروری سمجھا کہ دو شال معملی ہند کے ان تمام علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لے۔ جو اشتراکی سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے سے یا جہاں سے روس کی مداخلت ممکن متمی نیز سرحدی علاقوں میں الیک وفاوار جاعتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع وے۔ جو ایک طرف تو آزادی کی رو کو ویا سکیں۔ اور دوسری طرف برطانوی حکومت کے خلاف کی جانے والی سرگرمیوں کی اطلاعات بھی اسے پہنچاتے رہیں۔

روس اور چین سے ملحقہ علاقے جو ریاست جموں و کشمیر کی صدود میں تھے براہ راست این کنول می لے لینے میں مشکل یہ تھی۔ کہ معاہدہ امر ترکے تحت ریاسی علقے کے انقال کے لئے مما راجہ کی رضا مندی لازی تھی۔ اور مما راجہ تھميراني ریاست کے ایک انچ سے بھی وستبروار ہونے کو تیار نہ تھا چنانچہ انگریزوں نے جو اس ے قبل ریاست کے مطمانوں پر ہونے والے ظلم و تشدد سے اپنی بے نیازی کے لئے جواز لاتے سے کہ 🖪 قانونا" ریاست کے وافلی معالمات میں مرافلت نمیں کر کتے۔ ااواء کی تحریک حریت سے فاکرہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا ان کی سکیم بید تھی کہ شالی ہند کے علاقہ میں مما راجہ کی انظامیہ کے ظلف محدود پیانے پر ایک تحریک کا آغاز کیا جائے اور برطانوی ہند کی رائے عامہ کے وباؤ کا جواز بیدا کر کے ریاست کے واظلی معالمات میں مما راجہ کو کرور کر کے گلت اور روس چین سے محقہ ویگر مرحدی علاقے حاصل کر لئے جائیں۔ احرار کی تحریک فوری اور انتلابی نوعیت کی تھی اور اگریز احرار سے معالمہ مجی نسی کر کتے تھے۔ قاویانیت می 🛮 مناسب ترین جماعت تھی۔ جنیں اس مقمد کے لئے تیار کیا جا سکا تفاد اور مقمد بورا ہو جانے کے بعد ان سے مما راجہ کے ظاف یہ تحریک ختم بھی کوائی جا عتی متی۔ آگر اس تحریک کا آغاز کمی اور جاعت یا طبقے کی طرف سے ہو آ تو اگریز بوری طرح نہ تو اس کو کنرول كر كے تے اور ندى اے مناسب طور ير اپنے مقامد كے لئے استعال كر كے تنے اں پی مظرے صاف طاہر ہوتا ہے کہ قاویاندں کا کشمیر سمیثی قائم کرتا

وراصل انگریزوں بی کی شہر پر تھا۔

ہارے لئے یہ خیال کیا ممکن نہیں ہے۔کہ قاریائی اپنی سیاس زندگی کے کی مرحلہ پر بھی کی ایک تحریک بیل شامل ہو سکتے تنے یا کی ایک تحریک کا آغاز کر سکتے تنے۔ ہو اگریزوں کی شہر پر نہ شروع کی گئی ہو۔ یا جے اگریزوں کی آئید حاصل نہ ہو۔ یا کم از کم جے اگریز تا پند کرتے ہوں قاریائی جماعت ابتدا بی سے اگریزی حکومت کی وقادار ترین جماعت رہی ہے۔ اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار و مفادات کو معمولی سا بھی فقصان بچانے کا امکان رکھتا ہو اس همن میں قاریائی ڈیمب کے بائی مرزا غلام احمد کے متعدد حوالہ جات چیش کے جانے ہیں چند ایک ملا خطہ ہوں:۔

معسنو میرا ند بہ جس کو بیں بار بار فلاہر کر آبوں ہی ہے کہ اسلام کے دو تھے میں ایک بیہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ دو سرے اس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا ہو جس نے فلالموں (لینی مسلمانوں) کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ وی ہو سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے "ضمیمہ شماوۃ القرآن ص

ایک اور اعتراف ملا خطه مو-

"میں ابتدائی عمرے اس وقت تک جو قربا" ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔
اپنی زبان اور تلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو
گور نمنٹ انکٹیے کی محبت اور خیر خواہی اور ہدروی کی طرف بھیوں اور ان کے
بعض کم فہوں کے دلوں سے غلط خیال جہاد دغیرہ کا دور کروں جو ان کو ولی صفائی اور
مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔۔"

(ماخوذ از تبلیغ رسالت از مرزا غلام احد ص ۱۰۰)

ای کتاب کے صفہ ۱ پر ارشاد ہوتا ہے "میں زور سے کہتا ہوں اور میں وعوی سے گور نمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعتبار فدہی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گور نمنٹ کا اول ورج کا وفاوار اور جائیار کی نیا فرقہ ہے" بر عکس اس کے قادیا نیوں نے مثبت طور پر اگریزی سامران کی نہ مرف سے کہ جمایت کی بلکہ اپنے عملی کارناموں سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں اگریزی حکومت کی بلکہ اپنے عملی کارناموں سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں اگریزی حکومت کو

تقربت بنچانے کی کوششیں مجی کیں۔ ۱/اکتوبر ۱۹۳۷ء کو ریاست کشمیر میں جماعت احمد بنچانے کی کوششیں مجی کیار آزاد کشمیر حکومت کے پہلے صدر بنے اور اس طرح کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کا پہلا پھر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ خواجہ غلام نی گلکار نے مارشل لاء کے دوران آزاد کشمیر کے صدارتی انتظابات میں بھی کے ایج خورشید اور مردار عبد القیوم کے مقابلے میں حصد لیا تھا۔ لیکن چند دوٹوں سے زیادہ حاصل نہ کر سکے۔

#### قرارداد

ملتان کی دئی جماعتوں کا یہ نمائندہ اجماع ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ملتان کے وقعہ ۱۳۳۳ کے اس علم کو ناپندیدگی کی نظرے ویکتا ہے جس میں موصوف نے دیو بندی کمتب فکر کے خلاف نازیا الفاظ استعال کئے ہیں۔ اس علم کے اجراء سے مسلمانوں کے مخلف مکاتیب فکر کے اندر نفرت کیمیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنا بریں یہ اجلاس کومت مغربی پاکتان سے پر زدر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے افسران جو فرقہ دارانہ منافرت کیمیلانے کی کوشش کریں ان کے خلاف سخت انفراتی کارروائی کی جائے۔ (محمد شریف جائندھری ناظم وفتر فتم نیوت ملتان) خدام الدین الاالست

کم اپریل کو گور تر منرنی پاکتان (موئ خان) کی طرف سے ملک بحر کے تمام جرائد کے ایڈیٹر ان سے ایک نوٹس کی تھیل کرائی مٹی کہ آپ کو ایسے مضافین و بیانات خیالات اطلاعات تغید مجھانے سے روکا جاتا ہے جس سے مسلمانوں کا دو سرے فرق کی ڈبی بیشن گوئیوں اسکی اصل بنیاد البالت اعتقاد کے ظاف کوئی پہلو نکاتا ہو اور اس سے مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان منافرت عدادت تعصب کے جذبات پیدا ہونے کا امکان ہو۔ لولاک ۱۳مئی ۱۹۹۸ء ظاہرا " یہ ایک مسلمان حکومت کا سرکل ہیدا ہونے کا امکان مو۔ لولاک ۱۳مئی ۱۹۹۸ء فلہرا " یہ ایک مسلمان حکومت کا مرکل فرائش سر انجام دے رہے ہیں کہ کس طرح وقت کے حکران مرزائیت کی ترجمائی کے فرائش سر انجام دے رہے ہیں کہ کس طرح وقت کے حکران مرزائیت کی ترجمائی کے فرائش سر انجام دے رہے ہیں کہ کس طرح وقت کے حکران مرزائید کی عنوان کا شارہ ۱۳۲ فرائن کا فرائد کے عنوان کا شہرا چٹان کا جارہ شد کر دیا خوان کا شارہ جس انجمد شدرہ مرزائیوں کے ظاف تھا۔ طالا تکہ ا

اس پر بورے ملک کے علماء مشائخ سرایا احتجاج بن مجئے۔ جمیعت علماء اسلام کی آل پاکستان شریعت کا نفرنس میں ۵/مئی ۱۹۲۸ء کو آگابرین جمعیت کی دعوت پر آغا شورش کاشمیری نے دھواں دھار تقریر کی تو اسی رات مرفقار کر لئے مجئے تنصیلات پس دیوار زندان میں ملا فطہ کر سکتے ہیں حکومت نے عوامی رد عمل کو دیکھ کر ایک ٹریوئل مقرر کر دیا۔ مگر اسمیں سرکاری وکیل نے کمہ دیا کہ حکومت (ابوب کی) مرفائیوں کو مسلمان سمجھتی ہے۔ قار نمین یہ دیا حالات تھے جس میں آپ کے اکابرین نے تحریک مسلمان سمجھتی ہے۔ قار نمین یہ دیا حالات تھے جس میں آپ کے اکابرین نے تحریک ختم نبوت کے الاؤ کو روشن رکھا۔ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کاروان برھتا رہا۔

لا خطہ ہو تومی اسمبلی میں وزیر فزانہ این ایم عقبل نے بتایا کہ حکومت نے تاوی کو بہت کے ایک مرزائیوں پر سے تاویا نیوں کو بیا در مسلمانوں پر سے نوازشات اور مسلمانوں پر سے کرم کہ:۔

ختم نبوت کانفرنس ڈررہ اساعیل خان پر پابندی نگا دی گئی۔ ڈریہ اساعیل خاں سے آمہ اطلاعات کے مطابق وہاں گذشتہ جمعہ ہفتہ کو ایک عظیم الثان خم نبوت کانفرنس منعقد ہو رئی منی جو مبینہ طور پر دفعہ ۱۳۳ کے نفاذ کی دجہ سے دقوع پذیر نہ ہو سکی ہر بھی معلوم ہوا ہے کہ چونکہ ہاہر سے آنے دالے پچھ محر حضرات ڈیرہ پینی سجے سے اس لئے پلک پارک کی بجائے شرکی جامع مہجہ میں جلسہ منعقد کر لیا محیا۔ جمال علمائے کرام نے اسلامیان ڈیرہ سے مسئلہ ختم نبوت کے موضوع پر خطاب کیا: (لولاک /جون ۱۹۲۸ء)

مولانا مجر علی جالند حری نے اعلان فرمایا کہ چونکہ بٹان کی منبطی اور آغا شورش کاشمیری کی محرفآری مرزائیت کی مخالفت کی بنیاد پر ہوئی ہے اس لئے کیس کی پیردی مجلس تحفظ ختم نبوت کر کی چنانچہ اسکا عملی مظاہرہ بھی کیا ملا خطہ ہو۔

# چنان منبطی کیس اور مبلغین مجلس تحفظ ختم نبوت

کیم جولائی ۱۹۱۸ء سے ۸ جولائی ۱۹۲۸ء تک عدالت عالیہ لاہور کے ایک سیٹل پخ مشمل برجشس محمد گل اور جشس کرم التی چوہان کے رد برد چٹان کی بندش اور اس کے پریس کی منبطی کے کیس کی ساعت ہوتی رہی۔ اس کیس میں بنیاوی کتہ یہ تھا کہ آیا قاریانی اسلام کا ایک فرقہ ہیں یا نہیں ہیں۔

ورخواست دہندگان آغا شورش کاشمیری اور خواجہ صادق کاشمیری کے دکلاء صاحبان کو اس ندہبی تکته کی تیاری کرانے اور اپنی ندہبی مواد دیئے کے لئے تمام علائے اسلام نے بالعوم اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے بالخصوص بحربور حصہ لیا۔

الم المراجون نے بی حضرت مولانا محمد علی جالند حری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت معه النظامی مدر مجلس تحفظ ختم نبوت معه الم تنین فاضل مبلنین حضرت مولانا محمد حیات فاتح قادیاں مولانا عبد الرحیم اشعر اور مولانا نور الحق صاحب ملکان سے لامور تشریف لے آئے تھے۔ بڑی محنت اور کاوش سے کیس کے لئے مواد تیار کیا گیا جے ور خواست وہندگان کے وکلا صاحبان کی معرفت عدافت عالیہ میں چیش کر دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس روز سے چنان کے عداف اقدامات کے گئے میں اس روز سے مغربی پاکستان کے تمام علمائے حق حکومت خلاف اقدامات کے گئے میں اس روز سے مغربی پاکستان کے تمام علمائے حق حکومت

کے ان اقدامات کے ظاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور جس بنیاد پر سے کارروائی کی گئی ہے اسے مداخلت فی الدین قرار وے رہے ہیں اس سلمہ میں جمعیت العلمائے اسلام پاکستان مجلس شخفظ شم نبوت جمعیت اہل حدیث شنظیم اہل سنت و الجماعت پاکستان اشاعت توحید و سنت اور وو سری دبنی جماعتیں خاص طور پر موثر کروار اواکر رہی ہیں:۔(اولاک ۱۲/جولائی ۱۹۷۸ء)

# چان کے ڈیکلریشن کی بحالی

عدالت عالیہ کے فیصلہ کے مطابق "مفت روزہ چٹان" کا فر سکریش بحال ہو چکا
ہو اور آ دم تحریر اس کے دو شارے شائع ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ اس فیصلہ سے ہر
سی مسلمان اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہر محب وطن پاکستانی کو دلی خوشی
اور قلبی فرحت نصیب ہوئی ہوگی کیونکہ جس جرم کی پاداش میں "چٹان" پر سے ضرب
نگائی گئی تھی ۔ ایک ایما جرم ہے جس کا ارتکاب ہر سچا مسلمان اور آجدار ختم نبوت
کا ہر غلام اپنے عقیدے اور کتاب و سنت کی روسے ہر گھڑی کر آ رہتا ہے۔

ہم چان کے دوبارہ اجراء پر اس کے کار پرداؤوں کو اور عدالت عالیہ کے بچوں کو ہدیہ تیریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انساف کی لاج رکھ لی اور دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے انساف کی لاج رکھ لی اور دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے اور نفہ ریزیوں سے بھر پور اور کہ انجان میں کا کاریوں سے لبریر نظر آئے۔ ع

این وعا از من داز جمله جهال آمین باد (خدام الدین ۹/اگست ۱۹۲۸ع)

### چمان کا دوباره اجراء '

ہفت روزہ چنان تین ماہ کی بندش کے بعد ۲۲/جولائی کو پھر منصہ شہود پر آگیا ہے ہم ہفت روزہ چنان کے ایڈیٹر اور اوارہ کے ووسرے کارکنوں کی خدمت میں ہدیہ جمیک چیش کرتے ہیں اور دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالی آغا شورش کاشمیری کو جلد از جلد رہائی عطا فرائیں آگہ وہ حسب سابق اپنے حقیقت ترجمان قلم سے ملک و لحت کی خدمت كر سكين ذيل مين بم قارئين لولاك كے لئے چنان كے پہلے شارہ كا اداريه من و عن شائع كر رہے ہيں جو الحمد لللہ كے زير عنوان اشاعت پذير ہوا ہے۔(ادارہ)

تین ماہ کے \_\_\_\_ التوا کے بعد ہفت ردزہ "چان" عدالت عالیہ کے فیملہ

کے تحت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے

قار کین بخوبی آگاہ ہیں کہ چٹان نے اپنی اکیس سالہ تاریخ میں ہیشہ ملکی استحام کمی اتحاد اور عشق رسول کو اپنا مطمع نظر اور ایمان سمجما اور اس کے لئے جدوجہد کی ہے۔

اس عرصہ میں مخلف قتم کے مصائب و آلام کے بہاڑ ٹوٹے رہے لیکن چان اپنے مسلک پر قائم رہا ور اس کے بانی و مدیر آغا شورش کاشمیری نہ کمی جرے مرعوب ہوئے اور نہ ہی انہول نے کبھی ذاتی مفاد کی پرواکی بلکہ وطن عزیز اور طت اسلامیہ کی بے باکانہ خدمت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔

آج جب کہ آغا صاحب نظریمہ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اصولوں اور مسلک کو قائم رکھیں قارئین سے توقع ہے کہ وہ اس سلسلہ میں ہمیں پورا پورا تعادن میا کریں گے۔

چٹان کا بیہ شارہ بڑی عجلت میں شائع کیا جا رہا ہے آئندہ شارہ اپنی روائتی شان کے ساتھ حاضر ہو گا:۔(چٹان۲۲/جولائی ۱۹۷۸ء)

آغا شورش کاشمیری کا ایک تازه ترین مکتوب

کراچی سنٹرل جیل ۱۹۲۸ء۔۸-۲۳

برادر مكرم مولانا تاج محمود صاحب

سلام مسنون! کی ونوں سے نامہ کرامی نمیں ملا۔ خدا کرے آپ خیریت سے موں۔ خواجہ صادق نے مجھے خط لکھا تھا کہ وکلاء یماں آنے میں تذبذب کر رہے ہیں۔ بات ان کی ٹھیک ہے۔ ہر چیزنی سبیل اللہ نہیں ہوتی قانونی نقط ہے اسکا صبح صبح

جواب آليا تو آئده لوگول كو بحي فائده بينيج كاله منج عل نه موا تو اور خرايول كي طرح ا کے عظیم خرابی یہ بھی سی۔ پہلے بھی لوگ کمال آزاد بیں کہ اب کمی آزادی کے گم ہونے کا ماتم کیا جائے۔ میں تو اس مقدمہ بازی کے خلاف تھا آپ لوگول نے شروع ک۔ اب اس بات سے دس چوکنا جائے کہ مرزائی این بارے میں ملمان ہوئے کا فتوے حاصل کر لیں اور ہم چپ رہیں۔ عدالت سے بسرحال صحح فیملہ حاصل کرنا بابع جواللہ عدالتیں زندہ ہیں۔ سای نث کمٹ ان کو نیج اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انساف ہر مال انساف ہے۔ جج نمی منکہ کی تعبیر میں چوک سکتے ہں لین ان کا پیر بر مال ایک عمادت ب آپ عدالت سے رجوع کرتے وہیں۔ اگر میرے وفتر کی مال عالت متحل نہ ہو جیسا کہ سرکار نے زیوست نقصان پنچا کر ظل پیدا کر دیا ہے تو بے شک میری بچوں کا زبور ﴿ کر اس منل کو عدالت میں جاری رکھی۔ سمی کا شرمتدہ احمان ہونے کی ضورت نمیں۔ زیور چرین سکتا ہے۔ لكن خم الرسليني كا مسله حكومت كى داخلت في الدين سے خراب موميا تو اسلام كے لئے بدی مشکلیں پدا ہو جائیں گ۔ جو لوگ عارے خالف میں ایک دفعہ چموڑ کرسو وفعہ کالف رہیں انسیں رکاہ وقعت نہ دیں۔ حارا اللہ حارے ساتھ ہے میری سب سے بدی دولت سے کہ الل اور میرے جے فقر اور عامی کے لئے وعائی کر دے ہیں جھے دنیا واروں کی ضرورت نسی۔ حضرت دین پوری مد ظلہ کا خط آیا ہے فراتے میں تمارے لئے حضور (نداہ ای والی) مجی اللہ کے بال دعا کرتے ہول مے۔ یس فے راما تو كاننے لكا اب اس كے بعد مجھے كس چزكى ضرورت ره جاتى ہے طارق سلم بغير سلمه ادر نذر سلمه كو سلام بچول كو دعال شورش كاشميري (اولاك ۲۸/اگست ۱۹۹۸) اس خط کے بعد حضرت مولانا آج محمود صاحب نے حضرت مولانا محمد علی جاند مری سے رابطہ کیا مولانا محم علی جاند حری نے فیمل آباد تشریف لانے کا فرایا چنانچ تشریف لتے اور نیملہ ہوا کہ:-

قادیانیوں کے کافریا مسلمان ہونے کا مسکلہ

ہفت روزہ جُان کے ڈیکلویش کی منوخی کے مقدمہ میں مید متلہ مجی زیر بحث

آیا کہ کیا قادیانی مسلمان ہیں یا تیس اور مسلمانوں کو یہ جن حاصل ہے یا تیس کہ قادیانیں کو کافر کیں ۔ یہ کت بھی عدالت کے فور و ظرکا عنوان بنا کہ "مرة" واجب الشل ہے یا نسس۔ ان جردہ امور پر ہائی کورٹ نے جو فیصلہ صاور کیا اس کا ترجمہ درج ذیل ہے اور ہم متوقع ہیں کہ علاء دین ذیر بحث عنوانات کی اہمیت کے بیش نظر افزادی اور اجماعی جردہ میشتوں ہے اس پر فور کریں گے اور جو اہم ترین فرض ان پر عاکد ہو تا ہے بطریق احس اس سے عمدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے۔ فرض ان پر عاکد ہو تا ہے بطریق احس اس سے عمدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے۔

جال تک بنیادی حوق نمبره اور نمبو جو کاردبار تجارت یا پیشه کی آزادی اور تقریر کی آزادی کے بارے میں ہیں کا تعلق ہے وہ بنگامی حالت کے اعلامیہ کے باعث مطل پڑے ہیں اپنے غرب پر عمل کرنے اور کاریر مونے کی آزادی بنیادی حق فبرا زير عمل ہے ليكن اس پر عمل درآمد كى آزادى كو واضح طور پر "قانون" امن عامہ اور اخلاقیات کے مالع کر دیا کیا ہے اس لئے یہ مطلق و خود مخارانہ نہیں ہے۔ ورخواست دیندگان کے فاضل وکیل کا سارا زور اس دلیل پر تھا کہ اجری اسلام کا ا کے فرقہ قیم ہیں اور الیا کنے کے اس حق کی آئین طانت رہا ہے لین فاضل وکل اس امر واقد کو نظر انداز کرتے ہیں کہ پاکتان کے شروں کی حیات ہے ا احماوں کو بھی آکین کی طرف سے اس اعلان و دعوے کی وی آزادی ہے کہ وہ اسلام ك وائد ك اعدد إلى بم نس مجم كة كد ورفواست ديموكان اين لئ جي حق كا وعوب كرت بي وه ود مرول كے لئے اس سے الكاركيے كر كے بي جيئا" السي وہشت ندہ کر کے ایا نیم کیا جا سکا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ورخواست وہندگان اور ان کے ہم خیال دو سرے لوگ اجریوں کو بید وعوے کرنے سے قانونا ما کمال تک روک کے بیں کہ اسلام کے دوسرے فرقوں کے ساتھ اپنے عقائد کے اخلاقات کے بادعود وہ اسلام کے است عی اتھے (نیک) بروکار میں جیسا کہ کوئی دو سرا مخص جو این آپ کو مسلمان کالا آ ہو' درخواست دہندگان کے فاضل وکیل نے اس سوال کا جواب ساف طور پر ننی میں دیا کہ کیا کوئی الی درخواست جس میں اس اعلان کے لئے کما

جائے کہ احری مسلمان جس بیں یا احریوں کے ظاف کوئی ایا مستقل تھم اختاق کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کئے سے باز رہیں عدالت اس کی اہل و کباز ہوگی؟ عدالت کے لئے قابل ساعت ہو گا؟ درخواست دہندگان کے کمی قانونی جن کی عدم موجودگ میں کی جائیداد یا حمدہ کے جن کی صورت سول درخواست قابل ساعت ہو گئی ہے۔ موٹرالذکر تشم کے معالمات مثلا سجادہ نظیم یا کمی خانقاہ کے متولی یا اس تشم کے الیے دو سرے اوارے جن کے حمدے سنجالئے کے لئے ذہبی عقائد اولین بنیادی شرط ہوتے ہیں "کے سلمہ جی تو سول درخواست سول قابل ساعت ہو گئی ہے۔ ہمارے متحد کی سب سے برگل و موزوں مثال آئین کا آرٹیکل نبروا ہے جس کے مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احتیاب کے احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم مطابق مدارتی احدوار کے لئے دو سری المیتوں کے ساتھ یہ بھی لازم کے دو مسلمان ہو۔

مدارتی انتخاب کے قانون مجریہ ۱۹۹۳ء کی دفعہ نمبرہ کے تحت ریٹرنگ آفیرکو
یہ افقیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے تحت تبلی کے لئے صدر ختی ہونے والوں کے
بارے میں سرسری اکوائری کا ابتمام کرے اس سے اکوائری میں اس کے مسلمان
ہونے کی بارے میں انتخبار مجی شائل ہے آگر کی امیددار کے کاغذات نامزدگی منجلہ
دو سری باتوں کے اس بنیاد پر مسترد کر دے جائیں کہ وہ مسلمان نمیں تو انتخابی کمیشن
سے ائیل کی جا عتی ہے اور اس متم کی ائیل پر کمیشن جو تھم دے وہ بمطابق ذیلی دفعہ
(۵) قطعی ہو گا۔ آئین کے آر ٹیکل نمبراکا میں یہ ابتمام بھی کیا گیا ہے کہ انتخاب
سے متعلقہ تازعات کا فیصلہ صرف ایسے طریق سے ہو گا جو بمال دیا گیا ہے یا اس
مقدر کے لئے قائم کردہ ٹریوٹل کے ذریعہ اس کے علاوہ کی اور طرح نمیں۔ آر ٹیکل
کی دفعہ (۲) میں لکھا ہے۔

"جب كى فض كے بارے من مدر نتنب ہو جائے كا اعلان كيا جا چكا ہو تو اس كے انتخاب كے جواز پر كمى عدالت يا دو سرى اتعارثى كے ذريعہ اعتراض نس كيا جائے گا۔"

اس طرح یہ دیکھا جائے گاکہ صدارتی انتخاب کے مقعد کے لئے ہمی ایک

خاص دائد اختیار و ساعت بیدا کیا گیا ہے جو اس تعین میں تعلی اور آخری فیملہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہ کرنا ہے کہ کہ اس میں اس طرح سول عدالوں کے دائد اختیار کو محدد و بائد کردیا کیا ہے۔

> سپریم کورث نے حکومت کی ایبل مسترد کردی آغاشورش کاشیری کے مقدمہ کا فیملہ '

لاہور ۸/فومر سپریم کوٹ نے آقا شورش کاشمیری کے مقدمہ بی حکومت کی ایک مستود کر دی۔ اور فیملہ دیا کہ ایک کورٹ آقا شورش کاشمیری کے مقدمہ کی ساعت کر سکا ہے۔ یہ فیملہ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جشس جناب حود الرحمٰن نے کھا ہے ہورا فیملہ ۱۹/منحات پر مشتل ہے فیملہ بیں کھا ہے کہ آئیں کی دفعہ ۹۸ کے تحت بائیکورٹ کو جو افتیار ہامل ہے وہ وُیشس دولز آف پاکتان کی دجہ سے یا ان بی کری ترجم کی وجہ سے یا ان بی کری ترجم کی وجہ سے متاثر نہیں ہوئے۔

یاد رہے کہ آغا شورش کاشمیری کو حکومت مفیلی پاکتان نے ۱۸/۷می ۱۳۱۸ء

کی درمیانی شب و نینس رولز آف پاکستان کے تحت کر قار کرلیا تھا یہ کر قاری ۵/مئی

کی رات کو موجی دروازہ کے باہر عمیعتہ العلمائے اسلام کی کانفرنس میں ایک تاریخی

تقریر کی بنا پر عمل میں لائی گئی تھی بیگم آغا شورش کاشمیری نے عدالت عالیہ ہے ایک

رب درخواست کی تھی کہ حکومت نے میرے خادثہ کو غلط طور پر گر فقار کیا ہے اے

ربا کیا جائے بائی کورٹ میں پانچ روز مسلسل بحث کے بعد یہ رث ورخواست ساعت

ربا کیا جائے بائی کورٹ میں پانچ کی روز مسلسل بحث کے بعد یہ رث ورخواست ساعت

کے لئے منظور کر لئی عمی حکومت نے چیف جسٹس مغربی پاکستان بائی کورٹ سے

ورخواست کی کہ اس مقدمہ کی ساعت لاہور کی بجائے کرا چی میں ہوئی چاہئے آگر آغا

شورش کاشمیری کو لاہور لایا گیا تو طک میں ۱۹۵۳ء کی طرح ختم نبوت کی تحریک چل

جائے کا خطرہ ہے معلوم ہوا ہے کہ اب بائیکورٹ کا سابقہ زیج کرا چی میں شورش کیس

عانے کا خطرہ ہے معلوم ہوا ہے کہ اب بائیکورٹ کا سابقہ زیج کرا چی میں شورش کیس

# ربوہ کے سالانہ اجتماع پر پابندی عائد کی جائے۔

وسمبر کے آخری ہفتہ جس قادیانی جماعت کا سالانہ جلسہ رہوہ جس ہو رہا ہے اس جلسہ کو بجا طور پر قادیانی پولٹیکل کانفرنس بھی کھا جا سکتا ہے دنیا بھر کے قادیانی اس کانفرنس جیس شرکت کریں گے اور پاکستان جس جیٹھ کر پاکستان ہی کی چیٹے جس چھرا گھوننے کے مشورے ہوں گے۔ ہم قادیانی جماعت کو ایک سیای جماعت تصور کرتے ہیں اور ان کے سیای عزائم کے متعلق اپنے خدشات عوام اور حکومت دونوں کے سامنے چیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا سے پختہ یقین ہے کہ قادیانی جماعت روز اول ہی سے سامنے چیش کرنا چاہتے ہیں ہمارا سے پختہ یقین ہے کہ قادیانی جماعت روز اول ہی سے ہمارے عوام ندہب کے دلدادہ ہیں اور ندہب کے نام پر ق فریب بھی کھا جاتے ہیں اس لئے اے نہ ہی لبادہ بہنا دیا گیا ناکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جاسے ہمانوی سامراج کے بقا و اشکام کے لئے سے جماعت سیای کام کرتی رہی۔ قیام پاکستان ہمانوی سامراج کے بقا و اشکام کے لئے سے جماعت ہونے کے کئی شوت فراہم کئے مثال کے طور پر ہم چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گذشتہ ماہ ربوہ ہیں مرزائی نوجوانوں کی ایک

فری ریلی ہوئی جس کی خبر روز نامہ امروز ملکان مورخہ ۱/ نومبر ۱۹۹۸ء میں شاکع ہوئی۔ خبر کے الفاظ حسب ذبل ہیں:-

# احدي نوجوانون كاسالانه اجتماع ختم

(امروز کے نامہ نگار سے) ربوہ کیم نومر کل یماں احمدی نوجوانوں کی بین الاتوای شظیم مجلس خدام الاحمدیہ مرکزی اور بچن کی شظیم مجلس اطفال الاحمدیہ کے مالانہ اجتماعات تین روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئے ان جلسون بیس ہزاروں نوجوانوں نے تین روز تک نیم فوتی زندگی گذاری۔ نوجوانوں نے مختلف عملی تقریری اور جسمانی مقابلوں میں مجی حصہ لیا۔ بچن نے بی حسن قرات تقاریر عام معلواتی اور بینام رمانی کے مقابلون میں شرکت کی۔ آخر میں الم جماعت احمدیہ حافظ مرزا ناصر احمد نے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں۔ موجودہ زبانہ میں اسلام کو زبانی نعوں کی ضیں جانی اور مالی قریاندی کی مفرورت ہے۔ احمدی خواتین کی شخص بلا اجتماع بھی تین روز جاری رہا مفرورت ہے۔ احمدی خواتین کی شخص بلا اجتماع بھی تین روز جاری رہا جس میں صنعتی نمائش ہوئی۔"

اس خبرکے الفاظ ربوہ کی سابی جماعت کے قطرناک عرائم کی چیج چیج کر خمازی کر رہے ہیں مرزائی نوجوانوں کو تین دن تک فوجی زندگی کی تربیت انہیں پیغام رسانی شینگ دیتے جانے کا مطلب واضح طور پر ہی ہے۔ کہ قادیانی ایک سابی جماعت ہیں۔ ربوہ ان کا مرکز ہے اور وہ اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے عرائم کی روشنی میں تیار کر رہے ہیں تقریروں حسن قرات کا مقابلہ صنعتی نمائش وغیرہ یہ سب ان عرائم پر روہ ڈالنے کے حیلے اور بمالے ہیں۔

ہم قادیانیوں سے براہ راست سوال کرتے ہیں اور یہ مجی وعوی سے کہتے ہیں کہ وہ مارے اس سوال کا جواب بھی نمیں دیں گے کہ اگر ربوہ کسی ذہبی جماعت کا مرکز ہے اور اگر مرزائیت ایک تبلیغی جماعت ہے تو اس مرکز میں مرزائیت پر یقین دکھنے والے نوجوانوں کا تین دن فرجی کیس کیوں لگایا گیا انہیں نیم فرجی زندگی ہر کرنے اور

اقیس خالص جنگی نوعیت کی ایک مرورت لینی پیغام رسانی کی ٹرینگ سمس کئے دی محل-

ان چروں سے بالکل واقع ہے کہ قاریانی جماعت کو آئردہ چل کر ان نوجوانوں ے کیا کام لینا ہے اس سللہ عل ہم اپی حومت سے بھی دریانت کرنے کا حق رکھتے میں کہ جب وہ ملک کی ممی جماعت کو رضاکارانہ وروی تک پیننے کی اجازت سی وی۔ خاکساروں اور احزار رضاکاروں کا نظام عسکری توجیت کا تھا ان بریابندی ہے اور وہ نہ تو وروی کن سے بیں اور نہ مارچ پاسٹ کر کے بیں احرار اور خاکسار کو چھوڑیے خود مکران جماعت مسلم لیگ کے نیشش گارڈ جو مسلم لیگ کی ایک خاص رضاکار مظیم ہے۔ اس پر پابدی عائد ہے وہ نہ وردی پین سے میں اور نہ می کوئی اور مظاہرہ کر سکتے ہیں سیای تنظیموں کے رضاکاروں کو بھی چموڑئے بوری قوم نے مطالبہ کیا کہ تمام سکولوں اور کالجوں کے طلبہ کے لئے فوجی تربیت لازی قرار وی جائے بلین حکومت نے اس مطالبہ کو آج تک شرف قبولیت نمیں بخشا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بورے ملک کی رضاکار تحظیموں پر پابندی ہو۔ طلبہ پر پابندی ہو۔ لیکن قادیانی نوجوانوں کو اس پابندی سے مستنی قرار دے کر انسیں کملی چھٹی دے دی جائے کہ ما نوجی تربیت حاصل کریں اور اپنے پاکتان دشمن عزائم کو بردئے کار لانے کی تھلے بندول تاريال عمل كرلين-

انتائی دکھ اور افسوس کے ماتھ کمنا پڑتا ہے۔ کہ قادیاتی مملکت ور مملکت کے قیام کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ اس سلسلہ میں حکومت کے قولس میں متعدد چڑیں لائی جا چکی ہیں۔ لین حکومت فی میں متعدد چڑیں لائی جا کوئی باز برس نہ کر کے انہیں اپنے عزائم کی شخیل کا پورا پورا موقعہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایوب حکومت مرزائیت نوازی اور اسلام دشتی میں اس مد شک اندھی ہو گئی کہ جمعتہ الوداع کو ایک جلوس پر جسکی قیادت مولانا عبید اللہ انور کر رہے تھے۔ لائمی جارج کر دیا۔ تعیدات کا خطہ ہوں۔

الهور ٢٦٠/دسمبر (نمائنده خصوصی) متاز دین رہنما مولانا عبید الله انور نے عوام

ے ائیل کی ہے کہ پاکستان میں دبی اقدار کے احیاء کے لئے قرآن و سنت کے مطابق قوانین کے نفاذ کی جدوجمد کو سرو نہ پڑنے دیا جائے اور پاکستان کو صحح معنول میں ایک اسلای مملکت بنانے کی کو مش کو تیز ترکیا جائے

مولانا عبید اللہ انور آج یمان مید سیتال کے البرث دکشر وارڈ کے کموہ نمبر ۲۳ میں بستر علالت بر نمائندہ نوائے وقت سے بات چیت کر رہے تھے۔

مولانا عبید الله انور جمعت الوداع کی نماز کے بعد جمعیت علماء اسلام کی طرف سے نکالے مح جلوس کے سلیلے جس اپنے دو سرے ساتھیوں سمیت گرفآر کئے گئے تھے اور عید الفطر کے روز سہ پر قربا م چار بجے صوبائی حکومت کے احکام پر رہا کر وے گئے تئے۔

مولانا عبید الله انور لے اپنی اور اینے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد کے مالات ر تبعرہ کرتے ہوئے کما کہ جمعت الوداع کی نماز کے بعد بیردن کشمیری وروانہ بولیس نے جو لا مٹی چارج کیا تما اس سے نہ صرف مجھے بلکہ دوسرے گرفار شرگان کو ہمی چوٹیں آئیں آپ نے کما کہ گرفاری کے موقع پر پولیس نے میرے پیٹ پر لافعیاں اور لاتم ماریں جس کے باعث مجھے پیشاب اور بافانے میں خون آنا شروع مو کیا لیکن حوالات یا جیل میں فوراس کی منسم کی ملبی اراد سیا ند کی منی- آپ نے بتایا کہ جمعت الوداع كى رات كو قريبا" دى كياره بج ك درميان بم كرفار شده زفيول كو يوليس كى معیت میں پولیس مرجن کے پاس لے جایا گیا لیکن وہال سے زخوں پر ادویات لگاتے کی بجائے ڈاکڑنے نمایت غیر مدروانہ رویہ اختیار کیا اور زخیوں کے زخوں کو دیکھ کر ذال کیا۔ مولانا کے بیان کے مطابق آپ عید الفرکے روز تکلیف کی وجہ ے ب ہوش رہے کے سبب نماز عید بھی اوا نہ کر سکے آپ نے ملک کی موجودہ صورت عال اور جمعتہ الوداع کے روز علماء کرام پر بولیس کے لاتھی چارج پر تبمرہ کرتے ہوئے کما ك يكتان اللهم ك عام ير حاصل كياميا تما اس مكلت كو اللاي بنانے كے لئے ضروری تھا کہ یمال قرآن و سنت کے مطابق قوانین نافذ کئے جاتے لیکن اس کے برنکس یماں اسلای اصولوں کی اکثر نفی کی جاتی ہے آپ نے کما کہ علاء کرام نے

محض اسلامی قوانین کے نفاذ اور شمری آزادیوں کی بحالی کے لئے جمعتہ الوداع کے روز لا الحمیاں کھائی ہیں۔ لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ کے لئے علاء اپنی جائین دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے آپ نے کما کہ جن پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں جس نے لاکھوں جائوں کی قربائی دے کر پاکستان حاصل کیا تھا کہ پاکستان میں دینی افتدار کے احیاء کے لئے قرآن و سنت کے مطابق قوائین کے نفاذ کی جدوجد مرو نہ بڑتے دیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنانے کی کوششیں تیز ترکر دیں۔

## قانونی جارہ جوئی

عمد العلماء اسلام پاکتان کے ناظم مولانا محد اکرم نے پیرکی سہ پر ایک پریں کانفرنس میں بتایا کہ جمیت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعت الوداع کی نماز کے بعد بیون کشمیری دردازہ میں طلباء دکلاء علماء اور دو مرے پر امن شمریوں پر الاخمی چارج کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے اس سلنے میں جن زخمی علماء کرام کو کرفار کیا گیا تھا ان کی ڈاکٹری رپورٹ عاصل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں ان تمام مجمو حین کا مجمی ڈاکٹری معائد کرایا جائے گا جو لا محل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں ان تمام مجمو حین کا مجمی ڈاکٹری معائد کرایا جائے گا جو لا محل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں ان تمام مجمو حین کا مجمی ڈاکٹری معائد کرایا جائے گا جو لا محل کی جائے گی۔ علاوہ ازیں ان تمام مجمو حین کا مجمی

## امير جمعيته علاء اسلام كاپيغام

مانظ الحدث والقرآن حضرت مولانا محد حبد الله درخوات مدظله امير عميت علاء اسلام پاكتان في اين ايك بيان من جمعة الوداع ك دن علاء كرام اور نمازيوں ك ايك مخفيم اجماع بو فريفه نماذ اوا كرنے كے بور بيرون شيرانواله كيث كے ميدان من جمع موا تھا شديد اور فالمانه و ب رحمانه لاسمى چارج كى شديد قدمت كى اور كما كه كومت ك وه كارندے بواس حاوث فا بحد ك دمه دار بين انهوں نے يادگار سلف حضرت مولانا عبيد الله انور كے بيك بر محوكرين مارس بين اور ارباب انتزار سے وشمى كى ب انهوں نے اس فالمانه كارواكى كے دمه داروں كے فلف فورى كارواكى كا دمه داروں كے فلف فورى كارواكى كا مطالبه كيا اور كماكه أكر حكومت نے ان انبانيت دشمن اور اسلام وشمن كا محامية نه كيا

تو ملک کے کرو ژول فرزندان اسلام کے جذبات مزید مشتعل ہوں مے اور وہ یہ سیحضے پر مجبور ہوں مے کہ اس ملک میں ارباب اقتدار کے ہاتھوں اسلام اور فرزندان اسلام کی عزت برگز محفوظ نہیں ہے۔

انہوں نے عمیت کے ارکان اور ملک کی ویگر ذہی جماعتوں سے حفاظت اسلام کے لئے تیزی سے مرگرم عمل ہوجائے کی تلقین کی اور کما کہ انہیں متحد ہو کر اپنی مسائی کو تیز تر کر رہنا چاہے۔ نیز انہوں نے کما کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جمعیت علاء اسلام پاکتان تنظیم الجسنت پاکتان مجلس تخفظ ختم نبوت اور مجلس احرار اسلام کالل طور پر متحدہ و متنق ہیں اور ونیا کی کوئی طاقت ان کے اتحاد کو پارہ پارہ اور متزلزل نمیں کر سمتی۔ انہوں نے طلباء وکلاء اور مزدور رہنماؤں پر مظالم اور پابدیوں کے فلاف میں شرید احتجاج کیا ور ان سے پابدیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا نیز عوام سے البل خلاف بھی شدید احتجاج کیا ور ان سے پابدیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا نیز عوام سے البل کی کہ وہ مشترکہ مقاصد کے لئے متحدہ و متنق ہو کر کام کریں اور زندگی کا بنیادی مقصد کی کہ وہ مشترکہ مقاصد کے ایاء و بقا کو قرار دیں۔ انہوں نے کما کہ جمعیت ہر اس جماعت صرف نظام اسلای کے قیام کو اولین حیثیت دے:۔ فیدان کرے گی جو اپنے منشور میں نظام اسلای کے قیام کو اولین حیثیت دے:۔ فیدام الدین کرے گی جو اپنے منشور میں نظام اسلای کے قیام کو اولین حیثیت دے:۔ فیدام الدین کرا کران کران کی جو اپنے منشور میں نظام اسلای کے قیام کو اولین حیثیت دے:۔

مقدمه روئیداد ۱۳۸۷ء مطابق اربل ۱۲ ما مارچ ۱۹۲۸ء از مولانا محمد شریف جالندهری پیش خدمت ب

#### بم الله الرحل الرحيم

قرآن كريم نے سورة فتح كے افير ميں صحابہ رضوان الله عليم الجمعين كى ابتدائى دندگى كو كيستى سے تثبيہ دى ہے كہ ابتداء ميں جب اس كى سوئى ثلتى ہے۔ تو نمايت نرم د نازك ہوتى ہے بھردہ مضبوط ہو جاتى ہے صحابہ كرام نے ابتداء ميں عددى قلت اور كزدرى كے باعث بے بناہ مظالم اور تكايف كا سامناكيا كين كنتى كے چند برس جو حق كى اطاعت كے باعث اپنے شہر سے نكالے محك نه صرف اپنے شرير قابض ہوئے بك كى اطاعت كے باعث اپنے شہر سے نكالے محك نه صرف اپنے شرير قابض ہوئے بكہ حق و صدافت كا علم لے كر دنيا كے جس جے كى طرف بھى متوجہ ہوئے وقت كامرانى نے ان كے پاؤل چوے۔

فور کیا جائے تو سب اصلای تحرکوں کا نمی مل ہے کہ ابتداء میں ان کی کیفیت
بالکل کرور ہوتی ہے۔ لیکن اپنی حق پرتی ایار و خلوص کے باعث بہت جلد وہ مرکزی
حیثیت حاصل کر جاتی ہیں۔ وارالعلوم دیو بند کی ابتداء ایک محلہ کی بہت بی چھوٹی می
مجد بھتہ میں ہوئی جبکہ انار کے درخت تلے استاد نے اپنے شاگر درشید کو ابتدائی
ورس دیا۔ اس دفت استاد مولانا محمد محمود سے اور شاگر و محمود الحن 'جو بعد میں مین الند
کے انتیازی نام سے دنیاء اسلام میں متعارف ہوئے اور اکابر علاء کو حضرت مین الند
قدس سرہ سے تمذ کا شرف حاصل ہوا۔ آج وہی دارالعلوم جس کی ابتداء مجد بھت
سے شروع ہوئی تھی دنیائے اسلام کی عظیم یونیورش ہے۔ ہزارہا علاء کرام یادگار قامی
سے نیفیاب ہو کر اطراف عالم میں اشاعت اسلام کا باعث بنے ہوئے ہیں۔

مولانا محمد الیاس صاحب قدس مرو بانی تبلینی جماعت و نظام الدین اولیاء کی بہتی کی مجد میں قیام فرا ہیں۔ ویسلت کے مسلمان میومزدور فیج ویسلت سے وہاں آتے ہیں اور مزدوری کے بعد شام مجد کے قریب سے بی داپس جاتے ہیں۔ ایکدن مولانا نے دریافت فرایا و ان مزدوروں نے کما کہ ہم مزدوری کے لئے آتے ہیں سارے دن کی مخت کے عوض جو چند پیسے ملتے ہیں ہا اماری بچوں کی قوت لایموت ہے۔ ایک دن فیج چند مزدوروں کو بایا کہ جس قدر مزدوری شہر سے ملتی ہے وہ ہم دیں گے مجد میں گام کرد وضو کا طریقہ سمجھلنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھایا۔ شام ہو گئی مزدوری کے پیسے دیکر دائیں بھیج ویا اور فرایا کہ فیج پھر آنا۔ مزدوری ملتی رہی اور مزدور اپنا کلمہ اور فرائ درست کرتے رہے۔ چند دن بعد خدمت اقدی میں عرض کی "مولوی تی! جس کام کی ورست کرتے رہے۔ چند دن بعد خدمت اقدی میں عرض کی "مولوی تی! جس کام کی آپ مزدوری دیے ہیں۔ یہ قو ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں بھی کام میں شریک فرائے" آپ مزدوری دیے ہیں۔ یہ قو ہم سب کا کام ہے۔ ہمیں بھی کام میں شریک فرائے"

میوات کا او علاقہ جمال شدمی کی تحریک نے سب سے زیادہ ارتداد کھیلایا تھا تبلیغی وفود کا اڈہ بن کیا۔ حضرت مولانا محد الیاس قدس سرہ ' بانی تحریک اور ان کے نامور فرزند حضرت مولانا محد یوسف مرحوم و منفور کے خلوص و ایٹار کے باعث چند مزدوروں سے شروع کی گئی تبلیغی جماعت آج چار دانگ عالم تجیل چکی ہے اور اس کے تبلیغی

وفود يورب و ايتيا كے بر ملك ميں سر حرم عل موكر اسلام كى نشاة فانيه كا موجب بن رسيد ين - اللم زد فزد!

### مجلس كا قيام

حضرت الدس موانا محمد علی صاحب جائد مری زید مجد ہم ۱۹۳۰ء میں مجد سراجال حسین آگائی ملکن تشریف لے آئے تھے۔ تقدیم کے بعد حضرت امیر شریعت قدس سرو کے باوجود امر تسراور پٹنہ میں عظیم شری جائداد چھوڑ کر آنے کے کی متروکہ جائداد پر قبضہ گوارا نہ فرمایا۔ اور لاہور سے سیدھے جتاب نوابزادہ نفراللہ خان کے ہال خان گڑھ کو رادی لور چتاپ کے سیاب نے خان گڑھ کو رادی لور چتاپ کے سیاب نے نقصان بنچایا تو ملکن کو ٹلد تو لے خان کے ایک کرایہ کے مکان میں رہائش اختیار فرمائی۔ چودہ برس کرایہ کے مکان میں رہائش اختیار فرمائی۔ چودہ برس کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر رہنے کے بعد ای مکان سے اس مود عجابد کا جتازہ اٹھا۔

فان گڑھ کے دوران قیام میں مطرت امیر شریعت قدس سرہ 'نے اپنے احباب کو ایک خط کے ذریعہ مطلع فرمایا کہ:۔

"مهاری جدد جهد کا ایک حصه آزادی وطن تما اور دوسرا حصه حفاظت و تبلیغ دین ایک مقصد بورا ہو چکا ہے اب میری رائے میں احباب کو صرف تبلیغ اسلام کا فریضہ اوا کرنا چاہئے"

ادمر تنتیم نے جامت احرار کے شرزاہ کو منتثر کردیا تھا۔

فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب ہو عرصہ دراز تک قادیان بی مجلس احرار کے شعبہ تبلیغ کے انچارج رہ مجلے شع افرار کے شعبہ تبلیغ کے انچارج رہ مجلے شع افرار کے شعبہ تبلیغ کے انجارج کی تابیع کے باعث مولانا محمد حیات نے اپنے انتھاری مقام حاکم نہ دو کئے کے باعث مولانا محمد حیات نے اپنے مجازہ خیر پور میرس مندھ میں مزارعت شردع فرا دی تھی۔

احباب جو ملد حضرت مولانا محد على صاحب ك قيام ملكن سے والف شے اس التي الحراف ملك من تبليقى التي المراف ملك من تبليقى

نظام کی اشد ضرورت ہے کیونکہ سارقین ختم نبوت نے اہل اسلام کو مرقد بنانے کی قرک دور و شور سے شروع کر دی تھی۔ موانا زید مجربم نے حضرت امیر شریعت قدس سرو سے مشورہ کیا تو موانا محر حیات کی عاش شروع کی۔ پند چلنے پر موانا محر حیات کی عاش شروع کی۔ پند چلنے پر موانا محر حیات کو ملکان بالیا موانا محر حیات نے فرمایا کہ جس اپنے بھائیوں کے ساتھ ال کر تھین باڑی کا کام شروع کر چکا ہوں اب آگر اس وقت چھوڑ کر آؤں تو نقصان ہوتا ہے۔ حضرت موانا محر علی صاحب کا زبن رسا ایس صاحت میں احمت فیر مترقد عابت ہوتا ہے۔ فربیا کہ جس قدر کھیتی کا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے والا آدی آپ کی جگہ دیدیتے ہیں۔ آپ گلے گئے گرانی کر لیا کریں۔ چنانچہ تھیں ردپ ماہوار اور کھانے دیدیتے ہیں۔ آپ گلے جات صاحب کے بمائی سے طے دیدیتے مائے بات ماصل کر لی گئیں۔ موانا محد حیات صاحب کے بمائی سے طے ہوا کہ جو کھنا موانا کھاتے تھے وہ اس مزارع کو دیجنے کھنٹی کا کام میہ موانا سے زیادہ اور بھڑکے گا۔

حضرت مولانا محر علی صاحب نے تمیں روپ اہوار خرج کی ذر واری اٹھا کر تبلیغی فظام کی نیو اٹھائی۔ اور اس تبلیغی جماعت کا پہلا وفتر مجد سراجال حسین آگائی ملکن کا جموہ قرار پالے۔ اس طرح ایک روپیہ ہومیہ کے منتقل خرج سے اس عظیم نظام کی ابتداء شروع ہوئی کچھ عرصہ بعد حضرت امیر شریعت قدس سرو نے جگہ کی قلت کی ابتداء شروع ہوئی کچھ عرصہ بعد حضرت امیر شریعت قدس سرو نے جگہ کی قلت کے باعث کچری روڈ ملکن پر وفتر کا انتظام فرا دیا اور وارا المبلغین کا پہلا کورس ای وفتر میں شروع ہوا۔

اکارین جاعت کی زندگی کا اکثر حصد آزادی وطن کے لئے جیل میں گزرا انہوں نے ملک کی آزادی اور دین کے تحفظ کے لئے اگریز جیسی جایر حکومت کے ساتھ بحربور کر ازادی وطن کے لئے برداران دطن کے ساتھ مل کر جدد جمد کی تو ختم نبوت محلیث شاتم رسول راج پال الی ذہبی شخار یک میں مجی اہم کردار او آکیا۔ آزادی وطن کے جانباز سپانی ہونے کے ساتھ بی ان کا نمو تھا۔ کہ سرور کا تکت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کمنے والی زبان نہ رہے گی یا سننے دالے کان نہ ہوں گے۔

چانچہ اگریز اگریز پرست قونوں سے نبرد آنائی کے ساتھ مکرین ختم نبوت کے

ظاف مجی کام برابر ہوتا رہا۔ اور مدی ختم نبوت کے ان عقائد باطلم کی باز پرس مجی جاری رہی۔

منم میح زبان و منم کلیم ندا منم محمد و احمد که مجتنی با شد (زیاق القلوب ص ۵ از مرزا قلوانی

نساری (اگریز) اسلام اور مسلمانوں کے انلی وحمٰن ہیں۔ انہوں نے مسلمانون کو اسابی غلب سے محروم رکھنے کے لئے ان کے ساتھ چوں سو برس بی بحت ی لوائیل لؤیں۔ گذشتہ دو سو برس بی اسلای ممالک کو کرور کرکے ان پر سیای غلبہ قائم رکھلہ ان کے جھے بخرے کر کے اہل اسلام کی سیای قوت کو ختم کیلہ اور اسلای مسلملت کا پراق اڑا کر اسلامی شذیب و تھن کو کرور کیلہ انہوں نے بھیشہ ہو علی سینا مسلمان مانسدان کو ایوی سینا کے بام سے یاو کیلہ باکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بام نہ لینا پڑے۔ حضرت طارق کے کارنامہ کے باعث جس پراڈ کا بام جبل الطارق مشہور تھا اسے جرالٹر کھا۔ ابو موی جابر سید سلار کو جہنبو کے بام سے پکارا۔ اور سلطان شیو شمید برائٹر کھا۔ ابو موی جابر سید سلار کو جہنبو کے بام سے پکارا۔ اور سلطان شیو شمید والی ریاست میمور کو جنوں نے اگریز کے ظاف جماد کیا ذیل کرنے کے لئے گئے کو والی ریاست میمور کو جنوں نے اگریز کے ظاف جماد کیا ذیل کرنے کے لئے گئے کو گئیو شیو بھیو کہا اور شمید مرحوم کی شماوت کے وقت وردی کے نمونہ پر عوالتوں کے موجود نے نعوہ بلند کیا گئے۔

میرا ند ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یمی ہے کہ اسلام کے دد تھے ہیں۔
ایک بیا کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں اور دد سری اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا
ہو جس نے طالموں کے ہاتھ سے اپنے سلیہ میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت
حکومت برطانیہ ہے۔ (ضمیر المحقد شعادة القرآن از مرزا غلام احم)

ہندوستان پر بھند کرنے کے لئے اگریز نے مسلمان حکومت کو قلست دی لا کھوں مسلمان کو مشید کیا۔ آخری کا محدار ہند کے سامنے دستر خوان کی صورت بی اس کے مشادوں کے سرچیش کئے۔ باوشاہ کو جلا وطن کیا۔ شنزادیوں اور بیگات کو بے عزت کیا۔

طاء حل اور الل الله في عدمتان كو دار الحرب قرار ديا- لكن

صمر من تغیرے ہم آفریہ آنکہ در قرآن غیر از خود نمید دولت انمیار را رحمت شمیہ رقس با کرد کلیسا کود مو (طامہ اقبال)

اگریزی فدمت کے صلے میں حکومت کے خواب آئے شورع ہوئے۔ فرملائد جھے تو ان فیرا حمری مولویوں پر رحم آیا کرتا ہے۔ جب میں خیال کیا کرتا ہوں کہ ان کی تو اب ذات و رسوائی کے سلان ہو رہے ہیں لور خدا نے ہمیں قوت لور سلوت عطا کرتی ہے"۔ (الفشل ۱۵/ اکور ۱۹۳۴م)

ويتم اس وقت عك امن على نبيل ره كت جب عك تمارى افي باوشابت ند بو-" (خلبه فليفه محود النمه الفشل ٢٥/الريل ١٩١٠ء)

جاعت احرى كے نزديك ظيفه وقت عى اس كا فريى پيروا ہے۔ ہى جو باوشاه مجى احرى مو كا ده اپ آپ كو ظيفه وقت كا ماتحت اور اس كا نائب سمجے گا۔" (خطبہ محود احمد الفسل ٢١/ أكت ١٩٣٥)

کاروان آزادی روال دوال رہا جی کہ اگریز اپنا بھر بوریا لیٹنے پر مجور ہوا۔

ملک کی آزادی آزاد اسلامی مملکت پاکستان اور بحارت کی صورت میں نمودار ہوئی۔

چو تکہ اگریز کا یہ خود کاشتہ بودا است مرحمہ کے بنیادی عقائد کے خلاف اگریز کے ذیر
سلیہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس لئے اس فرقے کو اگریز کی جائشنی کے خواب آرہے تھے

گر آزادی کی رفار نے اگریزوں کی جائشنی کا خواب شرمندہ تعبیرنہ ہونے وا۔ چنانچہ
جشس محد میراکوائری ربورٹ میں رقم طراز ہیں:۔

"جب تشیم ملک سے مسلمانوں کے لئے ایک علیمدہ وطن کا وحدلا سا اسکان افق پر نظر آنے لگا تو احمدی آنے والے واقعات کے متعلق متفکر ہونے گئے۔ ١٩٣٥ء سے ١٩٧٤ء کے آغاز تک ان کی بعض تحریواں سے یہ منتشف ہوتا ہے کہ انسی پہلے اگریزوں کا جانشین بنے کی توقع تھی لیکن جب پاکستان کا وحندلا سا خواب مستقبل کی آیک حقیقت کا روپ افتیار کرنے لگا۔ تو ان کو یہ امرکس قدر دشوار معلوم ہوا کہ ایک ئی مملکت کے تعور کو مستقل طور پر گوارا کرلیں۔ ان کی بعض تحریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تعتیم کے خالف تھے اور کتے تھے کہ اگر ملک تعتیم ہو کیا تو وہ اسے ودبارہ حور کرنے کی کوشش کریں گے۔" (منیرا کوائری رپورٹ ص ۲۰۹)

چ تکہ اس جماعت کے مقائد و اعمال ایک اسلای حکومت اور جمور مسلماؤں کے خلاف تقد اس لئے تقدیم کی تافقت کی اور اس تافقت کو اپنا فہ ہی مقیدہ اور مرزا غلام اجمد کی بعثت کا بقید قرار دیا۔ انگریز چلا کمیلہ لیکن جاتے جاتے سر فرائس موڈی گور ز مغربی بنجاب کے ذراید ضلع جملک کی سرکاری اراض کا بہت بوا کلوا چد ہے فی مراد کے حساب سے اپنا اس پودوہ کو دے کیلہ ملک کی تقدیم کے بعد آنا ملات برل کے مرزائیوں کی اس دفت کی ملی صالت کا اندازہ لگائم دو۔

سل اکثر دوست آباد ہو چکے ہیں اور ان کی مال صالت پہلے ہے بہت اچھی ہے۔ کو قلہ ہندوں کی بی ہوئی تجارتی اور کارخانے انس س کے ہیں اور ان بی ہے۔ بعض آگے ہے دس دس ہیں ہیں گنا زیادہ کما رہے ہیں جمعے بعض اوگوں کا حال مطوم ہے۔ مشرقی بنجاب میں اگر ہ مات آٹھ بزار کا مال لٹا کر آئے تنے تو آج ہو آگھ وس لاکھ کے مالک بن کے ہیں۔ ایک شخص کے متعلق میں نے منا ہے کہ وہ قاریان کا ایک آجر تھا۔ چھابڑی پر چیزیں رکھ کر بچاکر آ تھا اس نے بائیں بزار کی موثر شریدی ہے۔ ایک شخص کے متعلق میں نے منا ہے کہ وہ تریدی ہے۔ ایک تا ہے جو بزاروں سے لکھ پی بن گیا ہے " (الفضل و ممبر ۱۹۸۸م

مرزا بشر الدين نے ١٩٢٢ء من لکما تما كد-

ساجریوں کے پس چھوٹے سے چھوٹا کھڑا نہیں جال احری بی احری ہول۔ کم از کم ایک علاقہ کو مرکز بنا او اور جب تک ایبا مرکز نہ ہو جس میں کوئی فیرنہ ہو۔ اس وقت تک تم اینے مطالبہ کے امور جاری تنیں کر کتے"

(خطبہ بشیرالدین محود۔ الفسنل مارچ ۱۹۲۲ء از فرقہ احمدیہ ص ۳۵) جب ۱۹۲۲ء کی آرزو "روو" کی صورت ٹی پوری ہوئی اور چماہدی لگانے والے باکیس باکیس بڑا رکی کاروں کے مالک اور بڑاروں والے لکھ پی بن گئے۔ اس وقت ایک روپیہ اوسہ کے مختمر خرج سے حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی سررتی میں موانا محمد علی صاحب نے جلینی راصلامی ادارہ کی صورت افتایار کر منی اللہ ادارہ کی صورت افتایار کر منی

ملک کی قیادت قائد ملت لیانت علی خال کے ہاتھوں میں بھی۔ جنوں نے امار چ کو دستو ساز اسبلی میں قرار داد مقاصد پیش فرائے دقت اعلان کیا کہ ملک کا دستور اسلامی ہو گا۔ اور پاکتان اسلامی اصولوں کی ردشتی میں دکھی انسانیت کی رہنمائی کرے گا۔

ختم نبوت ایک مبلغ کے کام سے ترتی کر کے مبلغین کی ایک جماعت کی صورت الاتیار کر گئی۔ حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب جماعت میں تشریف لے آئے دار لمبلغین نے سے مبلغین کی تربیت شروع کی دی۔ علمی اور تبلیغی نیز مناظرانہ کے میدان میں مکرین حتم نبوت کا تعاقب شروع ہوا۔ حضرت امیر شریعت قدس مرہ کے ایماء پر خطیب پاکتان حضرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب نے اراکین حکومت کے ایماء پر خطیب پاکتان حضرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب نے اراکین حکومت سے عموا اور قائد لمت سے خصوصا ملاقات کر کے مکرین ختم نبوت کے عزائم سے الکا کید اور انہوں نے اس طرف توجہ کی تو بہت جلد اس عارضی قوت کا نشہ کافور ہونا شروع ہو گیا۔

چنانچه کوئه کی ایک تقریب میں یوں کویا ہوئے:

"اور لوگ اس طرح آرام سے بیٹے ہیں جس طرح قادیان میں رہے تے اور ہار ہار کی سوال کرتے رہے ہیں ہیں تاویان کی سوچنا ہار ہار کی سوال کرتے رہے ہیں کہ ہمیں قادیان کب لے گا۔ حالاتکہ ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمیں ربوہ سے لکل کر آگے کمال جانا پڑے گا۔ کیونکہ کوئی ٹی ایسا نہیں گذرا جس کی جماعت کو ان حالات میں سے نہ گذرنا بڑا ہو۔"

اس تقریب میں آمے چل کر تجویز بیان کی-

"حضور نے فربایا اگر مختف ممالک میں ہاری لؤکیاں چلی جائیں تو کسی مصیبت کے آئے پر مجور ہوں کے تو دملنی کے آئے و ملنی اسلامی کے افراد ان ملکوں میں جانے پر مجور ہوں کے تو دملنی تعلق کی دجہ سے ہمیں دہاں جہتہ بنانے اور کھیل جانے میں کوئی سمولت حاصل ہوگ

اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔" (الفضل لاہور ۱۹۵۰ء) (ا

تاظرین کرام! فور فرائے کیا یہ ارشادات ایک ذہی اور اصلای جماعت کے مربراہ کے ہیں۔ یا کس سای ہم اور ڈکھٹ کے اہل اسلام کو چند مسائل ہیں الجھا کر انگریزی سامراج نے اپنی مطلب آری کے لئے ایک محروہ پیدا کر لیا اور اس کی سرستی گ۔ چنانچہ ان کی جماعتیں اور کام دنیا کے اننی خطوں ہیں ہے جمال جمال انگریزی اقتدار قائم ہے یا قائم رہا ہے مرزائی جماعت کے دفاز بغداد و مصر کی بجائے مقوضہ اسرائیل ہی ہیں یا انگریزی اقتدار کے علاقوں ہیں ۱۹۵۲ء کے ان طالت ہیں حضرت امیر شریعت قدس سرہ نے اپنی دالمانہ خلوص کے ساتھ اعلان کیا کہ متحرین فتم نبوت کی اقتدار کی قدس سرہ نو گے۔ ۱۹۵۲ء آگر بشیر الدین محمود کا ہے تو ۱۹۵۳ء اہل اسلام کا۔ چنانچہ ۱۹۵۳ء کی تو سام کا۔ چنانچہ سام کا فیر حکومت وقت نے ہدامنی کی شاطرانہ چال نے ہدامنی کی طرف مائل کر دیا۔ اور پھر حکومت وقت نے ہدامنی کی آڑ ہیں ہزاروں مسلماؤں کو شہید کر دیا۔ جس کے داریجہ انگوائری کی تو دہ مرزا بشیر الدین محمود جن کا اعلان تھا کہ "میرے نزدیک کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت ہیں شامل شمیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت ہیں شامل شمیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت ہیں شامل شمیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت ہیں شامل شمیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت

می موجود کا نام بھی نہ سنا ہو' مد کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینہ صداقت می ۳۵)

جب اکواری بورڈ میں پیش ہوئے تو۔

سوال: کیا آپ مرزا ظام احمد کو ان ماحورین میں شار کرتے ہیں جن کا ماننا مسلمان کملائے کے لئے ضروری ہے۔

**چوائب:** بیں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ کوئی محض جو مرزا غلام احمہ پر ایمان نہیں لا<sup>تا،</sup> وائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جاسکا۔"

(بیان مرزا محموه انگوائری بورده ص۲۸)

ویکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بعت تائیہ کے وائی کا بیٹا کس طرح چوکڑی بعول رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اوئی خدام صحابہ کے اعلان حق کے لئے جان و مال قربان کر دیا۔ اور یہ اکوائری بورڈ پس اپنے سابقہ وعوی سے بنی مخرف ہو گیا۔ اگر مرزا غلام احمہ سے بنے تو ان کی تعلیمات کی روشنی بی جن عقائد کا اعلان کیا تھا ان سے انحراف کیا معنی۔ باطل کی سب سے بری ولیل ہے کہ اس کے پاؤں شیس ہوتے۔ اما الزبد فیڈ ھب جفا مہ جب ذرا ڈھیل می تو اپنے مخالفین کو گل کرنا۔ کل و غارت کی وهمکی ویا' اپنی باوشاہت کے خواب ویکنا جب ذرا کو گل کرنا۔ کل و غارت کی وهمکی ویا' اپنی باوشاہت کے خواب ویکنا جب ذرا کا سوچنا اور اپنے عقائد سے مغرف ہونا' یہ سب باطل کی علامات ہیں۔ جس کا مظر مرزائی تعلیمات ہیں اور یس۔

فیلٹر مارشل صدر محمد الیب خان کی قادت میں ملک کا دفاع مثال طور پر مضبوط ہوا خارجہ پالیسی کے آزادانہ رائے کا اظہار کیا تر ۱۹۲۵ء میں بھارت نے خارجی اشارہ پر دول وطن عزیز پر حملہ کر دیا تو موجودہ مرزائی خلیفہ مرزا ناصر احمد کے بھائی مرزا دسیم احمد کے ایک لاکھ ردیے بھارت کو بطور جنگی ایداد عطا کئے۔ بشیر الدین محمود کہتے ہیں 'کہ احمدی بوشاہ جس جگہ بھی ہو گا وہ خلیفہ دفت ہی کی اطاعت کرے گا۔ اس طرح دسیم احمد 'جو احمدی باشاہ کی بجائے بشیر الدین کے لڑے ہیں 'نے ایک لاکھ ردیب دیکر خلفیہ دفت اور اس خاری باشاہ کی بجائے بشیر الدین کے لڑے ہیں 'نے ایک لاکھ ردیب دیکر خلفیہ دفت اور اس خاری باشاہ کی بجائے بشیر الدین کے لڑے ہیں 'نے ایک لاکھ ردیب دیکر خلفیہ دفت اور این باپ کی اطاعت کی۔ ادھر اس تاریخی حملہ سے چند دن قبل ظفر اللہ لے لندن

میں مرزائیوں کے کنونشن میں مرزائی حکومت کا مڑوہ سنایا۔ ۵۳ء کے انحراف کے بعد پھر حالات سازگار معلوم ہوئے تو مزاج بار میں انتلاب پیدا ہوا۔ ۲۵ء سے کیکر آج تک پھرے رفتار دگرگوں ہے۔

غرض یہ گروہ اگریز نے اپنی ضرورت کے لئے پیدا کیا۔ اور آج تک اینکلو امریکن بلاک کے لئے کام کر رہا ہے۔ فدہب کا لبادہ نمائٹی ہے خیال فرمائے آج جبکہ ملک تقتیم ہو چکا ہے ہندوستان کمی جمہوری اصول کی پابندی کے لئے تیار نہیں۔ پاکستان کے معالمہ میں اس کی دشنی ظاہر و باہر ہے۔ پھر مرزائی گروہ کا اپنے ہم عقیدہ لوگوں میں پراپیگنڈہ ادموسی صاحبان کی لاشیں بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن کی جائیں گی۔ "کیا مدنی رکھتا ہے۔ اس وقت مطبوعہ فارم ہمارے سامنے ہے۔ اس کی شق اول میں مرقوم ہے کہ:۔

دمیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے پر نعش کو بہشتی مقبرہ قادیان میں وفن کرنے کے کے قادیان پنچایا جائے۔ بشرطیکہ انجمن کار پرداز مصالح قبرستان کی طرف ے ایباکرنے کی مجھے یا میرے ورثاء کو اجازت ہو جائے۔"

ابتداء ہے قادیان کی تقدیس کا اعلان کیم قادیان ہیں بہشی مقبرہ کی ایجاد تقییم کے بعد پیم عام مرزائیوں کو بہشی مقبرہ میں دفن کرنے کا حکم اور پیم غضب ہے کہ تعش کو قادیان لے جانے کے لئے متوفی یا اس کے ورثاء کو انجمن کار پرواز مصالح قبرستان کی مزورت ہے کیارف ہے اجازت لینی قادیان لاش لے جانے کے لئے اگر اجازت کی مزورت ہے تو انجمن کار پرواز مصالح قبرستان راوہ ہے۔ اور اس ناطقہ سر گربال ہے اے کیا کھے۔ الجمد اللہ! تحریک ختم نبوت جس کی ابتدا حضرت امیر شریعت قدس سرہ اور مولانا محمد علی صاحب جائد ہری کے مبارک مشورہ سے ایک روپیہ کے فرج سے شروع کی میزانے ایک تاب و فو عہا فی السماء کی زندہ مثال ہے۔ مجلس کا میزانے ایک لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ مبلنین اسلام کی تنظیم ایک مثال ہے۔ مجلس کا میزانے ایک لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے۔ مبلنین اسلام کی تنظیم ایک مثال شظیم کی صورت افقیار کر گئی ہے۔

ماصل کر کے ملک کی اس خاص مزورت کو ہورا کر رہے ہیں۔ ابتدا میں اکارین نے محسوس کیا کہ جمهور علاء اسلام کی جو جماعت اس وقت کام کر ری ہے۔ اسکی موجودگی یں اس خاص شعبہ میں ان کی جگہ سنمالنے والے صرات ہوتے جائے۔ اس کے الت ابتداء مركزي وفتر من دارا لمبانين كا قيام عمل من آيا- فارخ التحسيل علاء اس من دافل ہول جن کی رہائش خورد و نوش کلنے تھم کا انتظام دفتر مرکزید کرے۔ ان حعرات كو يرحلن كاكلم فاتح تغويان حعرت مولانا محر حيات صاحب لور مناظر اسلام حفرت مولانا لال حین صاحب کے میرد ہوا۔ مرزائیت اور میسائیت کے معلق ان معرات کی معلولت بچاس سالہ ریاضت کا تتیجہ ہیں۔ مولانا محر حیات اگر وجیمے مزاج سے باطل کا تعاقب كرتے بي تو موانا لال حين صائب ائي ذبات اور ماضر جوالي سے اينے م مقلل مناظر کو راہ فرار افقیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میسائیوں کور آریہ ساج و سناتن وحرم کے ساتھ منا محرو کرنے میں مولانا لل حسین صاحب کی ذات گرای ملک بھر عى دامد فخصيت ب الله تعالى ان حفرات كو سلامت باكرامت ركم ساكر اس خاص شعبہ میں وہ مزید اپنے جانشین پیدا کر سکیں۔ الحمد الله که علاء کے ایک مشغل گروہ نے ان حزات سے نین مامل کیا۔ ان میں سے مکھ حزات جاعت کے ساتھ ال کر کام کر رہے ہیں اور کچم حضرات تربیت کے بعد انفرادی یا اجمائی طور پر تبلیخ دین و تردید باطل کا فریقه اوا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قائم الدین صاحب علی پوری مناظر اسلام حطرت مولانا منظور احمد صاحب چنيوني، حضرت مولانا يار محمد صاحب ويجيد وطني حطرت مولانا قامني عبد الطيف صاحب شجاع آبوي عفرت مولانا غلام معلف صاحب بمليدري أكرچه جماعتي تنظيم عن شريك تبين لكن اين جكه ايم ذمه داريال يوري كر رہے ہيں۔ ان حفرات نے وارا لمبلنين كے ابتدائى دور مي تربيت عاصل كى اور اب خود اس قتل میں کہ ان سے قرق باطلم کی تردید کا اہم کام انجام یا رہا ہے۔ جاعت میں اس وقت جو پینیس (۳۵) علاء کرام کی جماعت فرائض اوا کر ری ہے ان من اکثریت دارا لمبانین ختم نبوت ی کی فیض یافت ہے۔

عرمہ وراز سے اکارین جماعت بالخسوم حضرت امیر شریعت قدس سرہ' کی

خاہش متی کہ ملک کے باہر تبلغ اسلام و تردید مرزائیت کا کام شروع کیا جادے

عاعت کو یہ شرف اس سال تیمری الارت مرکزیہ کے دور علی نعیب ہوا کہ قدرت کی کرشمہ سازیوں سے مناظر اسلام مواننا الل حیین صادب کے انگلتان جانے کے ذرائع بیدا ہوئے۔

جنرت الدّى حنرت رائے پورى قدى مرو كى خدام مى سے جناب راؤ المشير على صاحب الكين من كاروبار كے ساتھ ساتھ تيلي اسلام كاكام تقرير و تحرير سے كہتے ہيں۔ ايك بى فيح سے تعلق كے باعث حدرت امير مركزيد مدكل سے ان كے كرے ميں۔ حدرت امير مدكل ايك جلسے مى شركت كے سللہ مى راؤ صاحب كر مال مج كے والو صاحب بر سال مج كے والدت سے مجاز مقدى تحريف لاتے ہيں۔ تجاز مقدى سے وطن مورد اور بجر الكين شريف لاتے ہيں۔ تجاز مقدى سے وطن مورد اور بجر الكين شريف كے والے من موموف كا سادا سز فيكى كے رائے ہو آ ہے۔ وطن مورد الكين موموف كا سادا سز فيكى كے رائے ہو آ ہے۔ وطن مورد من مرائش كے دوران وہ بحت كى تبلينى كتب شاكح كرتے ہيں جو انگلتان جاكر تقسيم كرتے ہيں۔ اندول نے بعد شوق حدرت امير مدكل اس كے ارشاد پر حدرت مناظر اسلام كرتے ہيں۔ اندول نے بعد شوق حدرت امير مدكل اس كے ارشاد پر حدرت مناظر اسلام كو مراہ لے جانے كى رضامندى فاہر كی۔

(٣) حطرت المهورى قدى مره ك تعلق ركمنے والے ايك بوے ركيم كين الملام كا ورد ركمنے والے بزرگ ك وريد پاليورث وغيره كى يحيل موئى۔ ١٩ريخ الاول الملام كا ورد ركمنے والے بررگ ك وريد پاليورث وغيره كى يحيل موئريه عاملة عدور بعد يه حطرات ملكن وفتر مركزيه س اعكاله كي الك رور بركور اجتماع كي الكند موئر بودر اجتماع كي معطرت مناظر اسلام كو تبلغ اسلام ك كے الكلينڈ روانہ كيا جل حطرت مناظر اسلام تو يك الكان في المحال ور تبلغ اسلام كا كام ذور و شور سے انجام وے رہے ہیں۔ انگلتان جاتے من طيف ديوه سے مدافت مرزائيت كے متعلق مناظره كا چيلج ديا۔ جس كا جواب خليف ويده كے اندن سے بعبلت آگے روائى كى صورت عن ديا۔

مناظر اسلام کے علادہ دوسرے احباب متیم انگانتان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ تیلنے اسلام کی کئی صورتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ اگریزی اردد عمل مختلف رسائل و بیانات کی اشاعت مدافت اسلام پر منعقد کئے گئے ذاکرات میں خطبات جن کے اگریزی ترجمہ کا ابتہام بطور خاص کیا جاتا ہے ایسے اجماعات کا قیام جن میں مولانا کے علاوہ انگریز مسلمان بھی «میں مسلمان کیول ہوا» کے موضوع پر خطبات دیتے ہیں۔

خدا کے فضل و کرم سے ورجن بحر شہول میں عباس ختم نبوت کا تیام عمل میں ایک ایسا تبلیغی ادارہ ہے جس کے دفاتر ایکا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت ہی ملک بحر میں ایک ایسا تبلیغی ادارہ ہے جس کے دفاتر فیر ممالک میں قائم ہیں۔ اور ایک منصوبہ کے تحت تبلیغ اسلام کا کام جاری ہے انگستان کے ختم نبوت کے دفاتر اپنا لٹریچرو اشتمارات شائع کرتے ہیں اور ان کی کابیاں دفتر مرکزیہ ملکن میں بھی آتی ہیں۔

این سعادت بزور باند نیست کند محشد خدائ بخشده

(۵) مولانا بشیر احمد صاحب معری الم جامع مجد دو کنگ الگلینڈ مبلغ اشاعت اسلام افجمن احمد بین مین اسلام المجمن احمد بین اور مرزا اور اس کے متبعین کے خارج اسلام ہونے کا اعلان فرمایا۔ مولانا لال حسین صاحب کی موجودگی بیس آئندہ تبلغ اسلام کے لئے کام کرنے کا اعلان فرمایا۔

حضرت مناظر اسلام انگستان میں کام کی ایک نوع کی محیل کے بعد جزائر نیمی ایک نوع کی محیل کے بعد جزائر نیمی آئی لینڈ تشریف لے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جزائر نیمی کے مسلمان ایک عرصہ سے حضرت امیر مرکزیہ ید علا کو اس کے متعلق لکھ رہے تھے۔ حضرت مناظر اسلام جزائر نیمی میں پانچ ماہ کے قیام کے بعد پھر واپس انگستان تشریف لے آویں گے اور اتن دیر قیام فرائیں مے جب تک کہ ان کی جگہ کوئی وو مرے عالم مبلغ ختم نبوت تشریف نہ لے جائیں۔

- (۱) علادہ ازیں اس سال دارا کمبلغین ختم نبوت کے فیض یافتہ بنگالی علاء کو بھی بطور میلغ ختم نبوت مشرقی پاکستان متعین کیا گیا جن کی مساعی جمیلہ کے باعث عبد الستار بی اے میلغ اشاعت اسلام المجمن احمدیہ نے اسلام قبول کیا۔
- · (2) اس سال مرزائیوں نے بہت می جگہ مناظرہ کا چیلنج کیا لیکن میدان مناظرہ میں آنے کی جرات نہ کرسکے البتہ الحراف ملک میں اشتعال انگیز کارروائی شروع رکھیں

ایے بورڈ چیاں کرنے کی کوشش کی جن سے معلوم ہوا کہ حضرت عینی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور بید کہ نبوت جاری ہے اور مرزا غلام احمد نبی و رسول ہیں۔ اننی اشتعال انگیزیوں کے باعث علی پور ضلع مظفر گڑھ ماناؤالہ ضلع لائل پور اور دو سری بست می جگوں پر پولیس کو کے اراما کی کارروائی کرنا پڑی۔ مجلس کے مبلغین نے ہر جگہ حضرت امیر مدظلہ کی ہوایات کی روشنی میں نمایت مبرو سکون کا جوت دیا۔ اس طرح مرزائیوں کی ہدامتی پیدا کرنے کی سازش کو ناکام بنا دیا۔

(A) سرکار مریان کی طرف سے وقعہ ۱۳۷ کا نفلا اور مختلف حضرات کی مختلف اصلاح میں داخلہ کی پابندیوں کی بھر مار رہی۔ بایں ہمہ ختم نبوت کا قافلہ حنول کی طرف روال دوال رہا۔ دارا لمبلغین کا کورس اس سال نہ صرف علماء کے لئے بلکہ آیک نیک دالد کی خواہش پر ان کی تعلیم یافتہ ایم اے صاحبزادی اور ان کے ساتھ دو سری بچوں کو تردید مرزائیت سے روشاس کرایا گیا۔ اور یہ کورس فاتح قادیان حضرت مولانا مجمد حیات صاحب نے پایہ سمیل تک پنچائے۔

(۹) مبلنین ختم نبوت نے دور دراز علاقوں میں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے املام کا پیام دور دور تک پچیا۔ ایبا ہی ایک سفر مولانا غلام محمد مبلغ ختم نبوت طقم بماول پور ملتان۔ مولانا جمل اللہ صاحب مبلغ ختم نبوت مابعتہ سندھ نے تحریار کر کے اس علاقہ کا کیا جمل میلوں تک پائی کا نام و نشان خسی۔ صحوا ہی صحوا ہے۔ باطل فرتے الیے علاقہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جماعت کنری کی دعوت پر مبلغین ختم نبوت نے اس علاقہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جماعت کنری کی دعوت پر مبلغین ختم نبوت نے خادان کے ایک فرد حضرت پیر مولانا ابو العظاء محمد الله عانی سم ہندی قدس سرہ کی مورخ میارک کو خوش کیا۔ اور مخترار کر میں بیٹی تحریار کر میں بیٹی محرار کر دخترت مجدد سم ہندی قدس سرہ کی دوح مبارک کو خوش کیا۔ اور جن کے طفیل تبلیخ اسلام کی آواز الیسے دور دراز علاقوں تک صحرا تحرار کر میں بیٹی جمال ان کے بغیر اس آواز کا پنچنا نہ صرف مشکل بلکہ امر محل تھا۔ اللہ پاک حضرت موصوف کو مزید کام کرتے اور اپنچ جد امجد کے مشن کی شکیل کی توفیق عطا فرمائے موصوف کو مزید کام کرتے اور اپنچ جد امجد کے مشن کی شکیل کی توفیق عطا فرمائے دیکھتے اکابرین کے خلوص د للیت کا نتیج۔ حسین آگائی مسجد سراجل کے ایک

مجرہ سے ایک روپ ہومیہ کے فرج سے شروع کی حمی تحریک فتم نبوت آج نہ مرف ملک کے کونہ کونہ بلکہ فیر ممالک میں مجی جادہ بیا ہے اللھم ذراود

جماعت کے مبلغین کی دو قسیس ہیں۔ مبلغین مرکزی و مبلغین مقامی مرکزی مبلغین کا تبلیغی پروگرام دفتر ملکن مرتب کرتا ہے۔ اور اس فررست ہیں حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر۔ حضرت فائح قلویان مولانا محمد حیات صاحب بماول حضرت مولانا محمد شریف صاحب بماول پوری۔ حضرت مولانا ابد الانوار قاضی الله یار خان پوری۔ حضرت مولانا ابد الانوار قاضی الله یار خان صاحب مولانا ویر ماد مولانا ویر شاہ صاحب مولانا محمد الله صاحب مولانا ویر مولانا الله ومایا صاحب مولانا ویر الحقظ عبد الحفظ صاحب مولانا ارشاد احمد صاحب اور مولانا الله ومایا صاحب کے اساء صاحب ان میں حضرات اور مقامی مبلغین کی تربیت و رہنمائی کا فریضہ حضرت امیر مرکزیہ مولانا محمد علی صاحب بالدهری سر انجام فرا رہے ہیں۔ مقامی مبلغین کی قبرست معہ بنة جات حسب ذیل ہے۔

مولانا منظور احمد صاحب عبای مبلغ ختم نبوت- بندر رودُ کراچی. مولانا محمد انور صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت شارع لیافت- کوئنه مولانا بشیر احمد صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت نوال کو نگو- سکھر-مولانا جمل الله صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت محلّه شاه عازی جیکب آباد مولانا غلام محمد صاحب و مولانا خدا بخش صاحب مبلغین ختم نبوت متصل جامع مبحر الصادق بماولیور

مولانا صوفی الله وسلا صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت ڈیرہ غازیخان مولانا عبد الحق صاحب مدرس مدرسہ ختم نبوت پرمث منلغ مظفر کڑھ۔ مولانا نور مجر صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت علی پور ضلع مظفر کڑھ مولانا زرین احمد خان صابب مبلغ تحفظ ختم نبوت حلقہ کیا کھوہ ضلع ملکن مولانا بشیر احمد صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت منڈی شاہ جیونا ضلع جھنگ۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت چنیوث ضلع جھنگ۔

مولانا محديار صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت امن يور بازار- لاكل يور-مولانا محد على صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت سمندري ضلع لاكل بور-مولانا نور الحق صاحب نعماني مبلغ تحفظ شتم نبوت بيرون دالى وروازه لامور-مولانا محد خان صاحب مبلغ تحفظ ختم نبوت اندرون سالكوفى وروازه كوجرانواله مولانا محد عبد الله صاحب لوديانوي- ناظم شعبه نشرو اشاعت مركزيد- لملكن جناب عبد الغفار صاحب کوثر مخدوم بوری کلرک وفتر مرکزی تنحفظ فتم نبوت

(١) مشرق بأكتان من معرت موانا محد بارون صاحب اوارة المعارف فريد آباد وهاكد کے زیر قیادت مولانا محمد عثمان اور ان کے ساتھی تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے رہے . ہیں مشرقی پاکستان میں اس سال کام شروع کیا گیا ہے الحمد الله که علاء مشرقی پاکستان کی مررستی میں یہ قاقلہ نمایت سرعت سے آھے بدھ رہائے مشرقی پاکستان علوم اسلامیہ کا م الموراہ ہے۔ وہاں کے عوام والهانہ طور پر جماعت ختم نبوت کے مقاصد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔

مجلس تحفظ فتم نبوت کراچی مجلس تحفظ فتم نبوت کوئٹہ کے وفاتر کے ساتھ ذیلی وفاتر اور ذیلی مدارس عربی کے ذربعیہ تبلیغ و تدریس کا کام ہو رہا ہے پانچ کار کن وفتر مركزيد ملكان مي انظاى امور سرانجام دے رہے ہيں-

اساء گرامی ممبران مجلس شوری مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان

ا استاذ العلماء خطرت مولانا البيد محد يوسف نبوري - دار العلوم نيو ناؤن كراچي ٧- ياد كار سلف حضرت مولانا خر محرصاحب جالندهري- خير الدارس- ملكن س حطرت مولانا محد عبد الله صاحب رائے بوری جامعہ رشیدیہ ساتی وال س حطرت مولانا عبد الرحمان صاحب جامعه الشرفيه لابور-٥- حطرت مولانا نذر حسين صاحب ينوعاقل (سكمر) ١- حضرت مولانا عبد الحي صاحب قاسم العلوم محو يكي (سكمر)

٥- حطرت مولانا مراج الدين صاحب جامعه نعمانيه وريه اساعيل خان

٨\_ معرت مولانا عبد الوحيد صاحب أو حليال شريف مسلع مركودها

و حضرت اقدس مولانا محمد على صاحب امير مركزيه تحفظ شخم نبوت باكتان زيد محد مم

مد معرت مولانا لال حسين صاحب اخر ناهم اعلى مجلس تحفظ فتم نبوت باكتان

ال معرت مولانا عبد الرحمان صاحب ميانوي-

١١٠ حضرت مولانا آج محمود لا كل يور

یه بین ان حفزات گرامی قدر کے اساء جو اس دور پر فتن میں قافلہ تحفظ ختم نبوت کی مربر سی و رہنمائی تعول فرائے ہوئے ہیں-

جماعت کے کارکوں' اراکین اور عامتہ المسلمین سے التجا ہے کہ ہارگاہ رب العرت میں جماعت کی کامیابی خلوص اور قبولیت کی دعا فرما دیں نیزید کہ اللہ پاک ہم بب کو محتم نبوت علی صاحبا العلوة والسلام کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ ناظم دفتر مرکزیہ مجلس شخط فتم نبوت پاکستان ملکن

# روح برور اور ایمان افروز نظارے

کا۔۲۸۔۲۸ دسمبر ۱۹۹۹ء کو چنیوٹ ضلع جھنگ میں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ یوں تو یہ کانفرنس دسمبر کے آخری ہفتہ میں ہرسال منعقد ہوا کرتی ہے لیکن اس دفعہ یہ کانفرنس بہت زیادہ کامیاب ہوئی۔ مک میں ہرسال منعقد ہوا کرتی ہوئے۔ بے پناہ حاضری ہوتی رہی چنیوٹ بیسے معمولی محرب شید ایان ختم نبوت شریک ہوئے۔ بے پناہ حاضری ہوتی رہی چنیوٹ بیسے معمول محدب منعقد ہونے والی کانفرنس کے اجلاسوں عبی لاکھوں نفوس کی حاضری کوئی معمولی بات نہیں

اس بے پناہ اور غیر معمولی حاضری کے علاوہ روحانی طور پر جو انوار و برکات اس

وفعہ وہاں نظر آئے وہ بھی پہلے کم دیکھے مئے تھے۔ اس دفت ملک میں افراتفری اور برتن افتشار کا دور دورہ ہے۔ جماعتیں گروہوں اور گروہ ٹولیوں میں بث رہے ہیں۔ اظاتی انحطاط کی بدولت کوئی بھی الی جماعت نہیں ہے۔ جس کی مغوں میں انفاق و التحادہو۔ ہر جگہ نفاق صد اور عناد جلوہ گر نظر آرہا ہے لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے دور ردح لاہمام چنیوٹ ختم نبوت کانفرنس میں شیعہ سی دایو بندی مبلوی اتحاد کے وہ ردح برور اور ایمان افروز نظارے دیکھنے میں آئے، جنہوں نے ۱۹۵۳ء کے برکت علی محدان بھی محدان کے آل یارٹیز اجتماع کی یاد آزہ کر دی۔

اتی بچی تلی صاف ستحری مناسب اور بر محل تقریری ہوئیں کہ لکھے ہوھے مامل مامعین سے کر ان ہوھ اور دیماتی تک سبھی کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ حاصل کرے گھروں کو واپس محنے۔

ہماری رائے میں اس دفعہ کانفرنس کی کامیابی کی مندرجہ ذیل وجوہات تھیں۔ ا- مسئلہ ختم نبوت کی برکت۔ اس مسئلہ کی صدافت و اہمیت سے کوئی محض انکار نمیں کر سکیا۔

٧- انتخابات کی آمد آمد و جمی رکھے والے لوگ انتخابات کر ہے۔ ملک استخابات کی امتکوں اور کے سیای اقتصادی مسائل سے ولچی رکھنے والے لوگ انتخابات کو اپنی امتکوں اور آردودک کے پور اہونے کا ذراید سمجھ رہے ہیں۔ دین سے محبت رکھنے والے اور حضور مردر کا نتات کی ختم نبوت کے مسئلہ کی اہمیت جانے والے مسلمان مجی سمجھے ہیں کہ اب دقت آن پہنچا ہے کہ تحفظ ختم نبوت اور استیمال مرزائیت کے لئے صمح نمائندے چنے جائیں۔ اس لئے اس دفعہ اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ شریک موائے۔ اور اپنی حسب خواہش یہ پیغام س کر گئے کہ آئدہ انتخابات میں دوٹ کس کو دیتا ہے جو دنیادی مسائل کے علادہ حضور کی نبوت کے تحفظ اور مارقین ختم نبوت کے کا دیدہ کرے کا دیدہ کرے

سبہ تمام مخلف فرقوں کے چوٹی کے رہنماؤں کا ایک اسٹیج پر جمع ہونا جس کا موقع کی دد سری جگہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکا۔ حضرت خواجه قرالدین سجاده نشین سیال شریف صاحبراده انتخار الحن شاه برطوی مولانا محمد مدیق خطیب الل حدیث مولانا خان محمد صاحب کندیال شریف مولانا غلام خوث بزاردی مولانا حبیب الله فاصل جالدهری دیو بندی جناب سید مظفر علی سشی شیعه ایک ایسے اسیم پر بحت موت جو مولانا محمد علی جالدهری اور ان کی جماعت کی زیر مریاستی مواقف

سی- مجلد اول سردار عبد القوم خان سابق صدر آزاد سمیر مجلد الت بریگیڈیر گزار احمد (مصنف کتاب وفاع پاکستان) کی اس سال کانفرنس میں شرکت ہمی اس کانفرنس کی ٹملیاں کامیابی کا باعث ہوئی ہے

ہفت روزہ لولاک کی خدمات جواب مجلس شخط ختم نبوت کے لئے وقف ہے۔ جماعت کے ترجمان و خادم کی حیثیت سے لولاک نے ملک میں ایک الی فضا پیدا کر دی ہے کہ عوام کو ایک بار پھر مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کا اصاس ہونے لگا ہے۔ اور وہ اسلام کے اس بنیادی عقیدہ کے تحفظ کے لئے عملی طور پر ہراس آواز پر لبیک کمنے کے لئے آمادہ نظر آتے ہیں جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما بلند کریں۔

اس کانفرنس میں جو ایمان پرور باتیں کی سکیں اور جو نورانی سال دیکھا گیا اس
سے ایک بار پریقین حاصل ہوا کہ اس امت کے اتحاد کا مرکزی نقطہ صرف اور صرف
محمد معطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات الدس ہے۔ اسلام اور قرآن و کعبہ دو سرے
شعار آئی جگہ مسلم ہیں۔ لیکن ان میں سے سمی ایک پر یہ امت جمع شیں ہو سکتی۔
اس امت میں قدر مشترک حضور انور کی ذات گرامی ہے اور حضور کے نام و ناموس
کے تحفظ بی کے لئے یہ امت جمع ہو سکتی ہے۔

اس وقت تمام دین جماعتیں اپنی اپنی سجھ اور استطاعت کے مطابق وین کی سرخروئی اور سرپلندی کے لئے کام کر رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ۲۲ سال سے انہیں کامیابی عاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں اور ویندار لوگوں میں انقاق و انتخار ہے۔ جب تک دینی جماعتوں کی قوت میں سجی نہ دینی جماعتوں کی قوت میں سجی نہ بیدا ہو اس وقت تک ان کی کامیابی عامکن ہے

آگر دہی جماعتیں اخلاص کا جُوت دیں ادر دینداروں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو حضور گر دہی جماعتیں اخلاص کا جُوت دیں ادر دینداروں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو حضور کی ختم نبوت کے عنوان پر وہ سب کو جمع کر سکتے ہیں۔ اگر ہا ایسا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گا۔ جائیں تو ہر نامکن ممکن ہو جائے گا ادر ان کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں گا۔ فوالفقار علی بھٹو اور مرزا ناصر احمد فوالفقار علی بھٹو اور مرزا ناصر احمد

روزنامہ ندائے ملت لاہور روزنامہ مشروق لاہور میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ جناب نوالفقار علی بھٹو کی جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا ناصر احمد سے متعدد لما قاتیں ہو چکی ہیں اور وہ آئندہ بھی ان سے ملاقاتیں کریں گے۔

و اور نہ مخالف د، اسلام کا دائی اور نہ مخالف د، اسلام کا دائی اور نہ مخالف د، اسلام کا دائی اور ختم نبوت کا علمبردار اور تمام مسلمانوں کا خلوم ہے۔ دہ تمام سابی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو اس کسوٹی پر پر کھنے کے بعد مدح و قدح میں کچھے عرض کرنے کی جمارت کرتا

لولاک نے سابی نظریات کے اختلاف کی بنا پر نہ نمی کو کافر قرار دیا ہے اور نہ ندار کما ہے لیکن وہ ختم نبوت کے منکرول اور ان سے راہ و رسم رکھنے والول کو نہ اسلام کا دوست سمجھ سکتاہے اور نہ ملک کا خیر خواہ۔

انتخابات قریب ہیں۔ سدھ میں قارباندوں کی وسیع علاقوں پر مشمل تین ریاسیں موجود ہیں۔ بعثو صاحب کو دہاں کے دونوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علادہ بعثو صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک بھر کے قادبانیوں کے دوث مرزا ناصر احمد کی ہدایات کے مطابق کسی بھی جماعت کو مل سکیں گے۔ اس لئے انہوں نے مرزا ناصر احمد سے ملاقاتیں کی ہیں اور آئندہ بھی ان سے ملئے کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔

یہ بات مجی ہمارے نوٹس میں ہے کہ بعض پختہ فکر قادیانی مزددر لیڈروں کا لبادہ ادر کے کیپ میں ادر کے کیپ میں ادر لیبرپارٹیوں کی معرفت سوشلٹوں کے کیپ میں محصے ہوئے ہیں۔ غالبا قادیاتی ہے سوچتے ہیں کہ انہیں برطانوی سامراج کا خود کاشتہ بودا مسجما جاتا ہے آگر ملک میں سوشلٹ انقلاب بیا ہو گیا تو اس صورت میں یہ لیبرپارٹیوں مسجما جاتا ہے آگر ملک میں سوشلٹ انقلاب بیا ہو گیا تو اس صورت میں یہ لیبرپارٹیوں

کا تعلق اور زوالفقار علی بعثو کی بید الاقاتیں ان کے لئے وسیلہ نجات اور ذریعہ قلاح بن کا تعلق اور نوابعہ قلاح بن کیس گی۔

### فيعف الطالب والمطلوب

ہم ان دونوں صاحبان کی فدمت میں عرض کریں مے کہ وہ عارضی مفاد کے لئے

کیوں آیک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو گروہ محسن کا کتات محم
مطفع کا وفاوار ثابت نہیں ہوا اور جس نے پوری امت سے کٹ کر ارتداد قبول کرتے

ہوئ آپ کو علیجمہ مشخص اور ممیز کر رکھا ہے دہ گروہ بحثو صاحب کا فاک وفادار
ثابت ہو گا۔اور ای طرح جس سوشلزم کے ہاتھوں سم فقد اور بخارا جاہ ہوئے اور
جہل سے آج بھی روح اسلام کے نالہ و بکا کی دردناک آوازیں سی جا کتی ہیں۔ ا

# پيرصاحب كولره شريف كاپيغام

آل پاکتان تخفظ ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سلسلہ میں اس وقعہ متعدد مشائخ،
علماء اور عوامی رہنماؤں کو شرکت کی وعوت دی مئی متعی، جن میں سے آکثر حضرات نے
کانفرنس میں شرکت کی۔ حضرت شخ المشائخ صاجزادہ غلام محی الدین صاحب سجادہ نشین
موائد شریف اور حضرت موانا محمد بوسف بنوری صاحب کراچی نے نامازی طبع کیوجہ
کانفرنس میں شرکت سے معدوری ظاہر فرباتے ہوئے اپنی طرف سے عقیدہ ختم
نبوت کے سلسلہ میں حضرت امیر مرکزیہ موانا محمد علی جائد حری کو پورے تعاون کا بقین

درید اس سلسله مین حضرت صاجزاده غلام می الدین صاحب سجاده نشین مواژه شریف اس سلسله مین حضرت صاجزاده غلام می الدین صاحب حالدهری کو مندرجه ذیل پیغام ارسال فرمایا

# محترم و مكرم ----وعليكم السلام ورحمته الله

عنایت نامہ موصول ہو کر کاشف ہا فیہا ہوا۔ بجھے بھی جلے جلوسوں میں شمولیت کا انقاق نہیں ہوا' اور نہ ان کے نوازمات سے وا تغیت ہے بجھے آپ کے اس کار خیر میں آپ کے ساتھ' اور دیگر جملہ ساعیان کے ساتھ ولی تعلون اور ہمدردی ہے۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کامیابی بخشے۔۔۔۔اور زیادہ سے زیادہ تو یق عطا فرہائے' آمین! والسلام والمان بخشے۔۔۔۔۔از کواڑہ شریف وعاجو۔۔۔۔۔۔۔ازگواڑہ شریف

# حضرت مولانا محمد يوسف بنوري مدخله كاپيغام

محترم القام گرامی مفاخر مولانا محمر علی صاحب جالندهری السلام علیم ورحمته الله و برکانه '

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے 'یہاں سفر حین شریفین سے کیم شوال کی صبح عید کو پہنچ گیا ہوں۔ آنے پر معلوم ہوا کہ آپ کی کانفرنس کا/ شوال سے منعقد ہو گی ' اور میں نے دعدہ یا نیم دعدہ کرلیا ہے۔ اتفاق سے اس سفر میں گھنٹوں کا درد بہت برجہ گیا ہے ' اور بعض او قات جماعت کی نماز سے بھی محروم رہا۔ ان حالات میں سفر میرے لئے بہت دشوار ہے خصوصا ' رات باہر گزارنا ' نیز آپ کو معلوم ہے کہ نہ تقریر کنی آئی ہے ' ۔۔۔۔۔ اس ضم کے جلسوں کے لئے موزونیت ہے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے ' والسلام

محمه يوري

تز----۸/دممر۱۹۱۹ء

(لولاك مجتوري ١٩٦٩م)

مرزائیت سے توبہ

قار کمین کرام یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح ملک میں دیگر دین

جماعتیں تبلیخ دین میں منمک ہیں مجلس تحفظ عم نبوت مجی کس سے کم نبیں ہے اپنی بلا کے مطابق جماعت نے ۲۰ میلغ رکھے ہوئے ہیں جن کی متمواہ کرامیہ واک قلی و دیگر سز خرج جامت کے زمہ ہے۔ ان یں سے بعض ایسے ہیں جو مرکز ملکن میں رہے ہیں اور ان کا روگرام مرکز بنا آ ہے اور بعض ایسے ہیں جو ملک کے ہر مرکزی شر میں رہے ہیں۔ مقیدہ فتم نبوت کا تحفظ اس جملت کا طرو انتیاز ہے اس لئے جمال پر مكرين ختم نوت ك اثرات موضح ين وبل ير مقاى ملف ان كى سركوني ك لئ كتب مرزا اٹھلے ہوئے حاضر ہو آ ہے۔ بدیں وجہ عرض ہے کہ جمال پر اس سیای مروہ کی شرا گیزی کا خطرہ مو وہاں کے قریبی ملخ کو اطلاح دے کر اپنا فرض اوا کرنا ہر دیندار آدی کا کام ب اس ساری تمید کا خلاصہ فقط اتنا ہے کہ لائل پور شر کے مفل چک باوے دالا ہے وہاں پر مستری محد رمضان صاحب مقیم ہیں دہ چونکہ ہر روز شریس کام كرنے كے لئے جاتے ہيں اور كندہم جنس باہم جنس برواز كے مطابق ہر مسترى كا دو مرے مسری سے تعلق ہو بی جاتا ہے اور یہ مجی ایک حقیقت ہے کہ مرزائیوں کا أ چموٹا برا آدی مستقل مبلغ ہو آ ہے مستری صاحب کو ایک مرزائی مبلغ علی احر سے واسلہ یو حمیا وہ مبلغ بھی مستریوں کا کام کرنا تھا۔ چنانچہ وہ مستری صاحب کو ربوہ لے حمیا فارم پر کرنے کی فرض سے دیا گویا کہ اس فریب کو مرتد بنا سے تھے۔ کہ نقر کو پند چلا کابی اٹھائیں اس چک میں عاضر ہوا خدا بھلا کرے مولانا غلام حسن صاحب مہتم مدرسہ رفق العلوم کا کہ انہوں لے میرے سے تعلون کیا رات کو رو مرزائیت پر تقریر موئی اور سویرے درس مواجب مستری صاحب فے مرزا کا چرہ مرزا کے آئینہ میں دیکھا تو توبہ كر كے مرزائيت سے اپنا دامن صاف كيا اور اعلان كياكہ مرزا اور اس كى امت كافرى جمے ان سے اب كوئى تعلق نيس ب الله تعالى موموف كو حضور كريم كى فحم نبوت كاسياى علية الله وسليا ملغ فتم نبوت له كل بور-(لولاك ٤/١٠١ع)

لاکل پور میں مولانا جائد حری نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس کا نمبرس س سنرشب کے باعث انفاریش آفیسرنے کاٹ ویا

# مولانا محمر علی صاحب جالندهری صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کا پریس کانفرنس سے خطاب

اس دفت کل ایک بحرانی کیفیت سے دو چار ہے۔ پوری قوم کی نگاہی مدر ملکت اور جموری جلس عمل کے رہنماؤں کی گول میر کانفرنس پر گلی ہوئی ہیں۔ ہی اس دفت ایک ویلی جامت کے مربراہ کی حیثیت سے اپنا کی اور کلی فرض سجمتا ہوں کہ گول میز کانفرنس کے شرکاء کی توجہ چند ضروری امور کی طرف مبندل کراؤں آگد دہ ان ضروری مطالبات کو عوام کی خواجش کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ان امور کو نظر انداز کر کے کوئی فیملہ نہ کیا گیا تو عوام کی موجودہ پریشانی جول کی تول موں مدید کے اس و ابان کی صورت حال محدوث رہے گا۔ بلکہ کا مستقبل بھی فیریشنی ہو کر مد جائے گا۔

ا۔ ملک میں قرآن و سنت کے مطابق وستور بافذ کیا جائے۔ خاندانی منصوبہ بری مائلی اور ود سرے تمام فیر اسلای قوائین فورا " ختم کر دیئے جائیں۔ اس وقت مشرقی۔ مغربی پاکستان میں جو بعد رونما ہو رہا ہے اس طرح بنگائی سندھی بلوچی پنجابی پختونی اور علاقائی بنیادوں پر جو نزاعات ابحر رہے ہیں ان کا حل بھی قرآن و سنت کے مطابق قوانین کا نفلا ہے ملک کے تمام علاقوں میں قدر مشترک صرف اسلام ہے اور صرف اسلام ہی انہیں بھی وابستہ رکھ سکتا ہے۔

مب پاکتان میں فیر کملی عیسائی مشنواں جو جال پھیائے ہوئے ہیں عوام ان سے بخر جمیں اور دقل او قرام ارباب اختیار سے ان کے طاف صدائے احتجاج بلند کرتے رہے جب گذشتہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی ان کے قاتل اعتراض رویہ کو بری طرح محسوس کیا گیا تھا اور اب بھی اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ عالیہ عوای تحریک کے دوران رونما ہوئے والے تشدد آمیز داقعات اور تخریج کارروائیوں میں بھی اسی فیر ملکیوں کا ہاتھ ہو اس لئے مکل و ملی مفاد کا شاخہ ہے کہ ان تمام مشنولوں کو فورا اسیم کر کے دیا جاتے اور ان کے زیر اہتمام سے والے اداروں کا لقم و نسق حکومت ایل سحویل میں بھی اللے میں جاتے اور ان کے زیر اہتمام سے والے اداروں کا لقم و نسق حکومت ایل سحویل میں

۵- اسلای مشاورتی کونسل محکمه او قاف اداره تحقیقات اسلای اداره نقافت الماميد مي كمي أيك فرقد كے علاء كى اجارہ وارى كى بجائے باكستان كے مخلف مكاتب كر كے جيد علاء كرام كو نمائندگى دى جائے۔

٢- كمك كے نظام تعليم كو اسلاى اور قوى بنيادول ير اس طرح مرتب كيا جائے ك نئی نسل علی۔ ادبی۔ فنی کمالات کے ساتھ ساتھ اخلاتی اور روحانی تدروں سے بھی بسرہ

ا من الله الله محدث كى وجه سے پاكستان ميں جو معاشى ناہموارى رونما ہوئی ہے اسے محتم کر دیا جائے اور الی اقتصادی پالیسی اختیار کی جائے جو ملک سے افلاس اور غربت کا خاتمہ کر دے۔

آخر میں تمام دینی جماعتوں کے ذمہ وار رہنماؤں اور ویکر اسلامی فرقوں کے مربراہوں سے ابیل کرنا ہوں کہ وہ ملک کے بقاء و التحکام اور وین کی اشاعت و حفاظت كے لئے متحد ہوكر كام كريں۔ ميرى جاعت ان مقاصد كى محيل كے لئے ہر ديلى جماعت سے تعلون و اشتراک کے لئے حاضر ہے۔ قلویانی مسئلہ کے متعلق میں آج بی صدر مملکت اور کنونیز جمهوری مجلس عمل کو مسلکه تار دیا ہے۔(لولاک ۲۱/مارچ۱۹۹۹ء)

#### ضروري بإدداشت

سہ نکاتی معالبات ہر مشتل میہ ہینڈیل محول میز کانفرنس راولپنڈی میں مدر مملکت اور دیگر شرکاء کو پیش کیا گیله (اداره)

بخدمت جنب مدر پاکتان محمد الوب خان صاحب و نوابزاده نصر الله خان صاحب كنونيز جهوري مجلس عمل

\_\_و تمام معزز شرکائے کول میز کانفرنس.

السلام عليكم ورحمته الله و بركلنة

اس انتلالی فیملہ کن وقت میں آپ کی توجہ او حرمبندل کرانا ضروری ہے کہ و- قوم پاکستان میں اسلامی نظام حکومت اور شرعی احکام کا نفاذ جاہی ہے- سور عائل قوائین کی منسوخی کا فوری اعلان کردیں ماکہ آپ خدا تعالیٰ کے سامنے سر خرد موں اور آپ کو ملک و ملت کے لئے بھتر سوچنے کی تونی نعیب مو۔

امید ہے کہ آپ بحیثیت ورو مند مسلمان ہونے کے ان بنیادی امور کو نظر انداز نه فرائیں گے۔ جو کہ ہماری تمام مشکلات اور وردوں کا مداوا ہیں اور پوری قوم کا بیہ مطالبہ ہے۔

آپ کا خیر اندیش:- (مولاتا) عبد الحکیم خطیب و مهتم جامعه فرقانیه مدنیه و ناظم عموی ڈویژش جمیحته العلماء اسلام راولپنڈی-(خدام الدین۲۱/مارچ ۱۹۲۹ء)

حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اُتفادی تعاون کے لئے ایک خاص سمیٹی قائم کی۔ جسکا سربراہ کٹر قادیانی کم بخت ایم۔ ایم۔ احمد مقرر ہوا۔ (امروز ملتان ۱/ مئی۱۹۱۹ء)

جناب لیفٹینٹ جزل اختر حسین ملک کی میت بہشتی مقبرہ میں دنن نہ ہو سکی '

از قرة العين ايم - اك- ربوه ،

لَا جَانَا ہے کہ آج سے تقریبات ساٹھ سال قبل بانی جماعت احمد نے فواب میں ایک ایک جگہ ویکھی جمل پر ان کی اور ان کے چند رفقاء کی قبریں و کھلائی سکیں اور یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس قطعہ زشن ش وفن مول گے۔ 11 فدا تعالیٰ کے نزویک جنتی موں گے۔ 10 فدا تعالیٰ کے نزویک جنتی موں گے۔ اس فواب کی تعبیراور نفاؤل کے طور پر بانی جماعت نے اپنے باغ سے کمتی جگ بات میں ایک قطعہ زشن مخصوص کیا۔ جس کا نام بعثی مقبرہ رکھا اور اشاعت

اسلام کے لئے زندگی بھر اپنی آمنی کا وسوال حصہ اوا کرنے والے اور ترکہ بیس سے وسویں حصد کی اوائیگی کی وصیت کرنے والوں کو وحلی وفن کیا جاتا رہا گر اس بیس بھی اسپنے خاندان کا استشناء رکھا۔

عماوء میں جب پاکستان بن ممیا اور قاریان بمعہ اس مقبرہ کے جماعت کے ہاتھوں سے چین گیا۔او رلا کھول روپیہ کی ماہوار آمرنی سے انہیں محروم ہونا بڑا۔ تو خلیفہ صاحب راوہ نے آمنی کی اس میلخت کی کو بری طرح محسوس کیا اور اس آمانی کو بر قرار ر کھنے کے لئے یہ منصوبہ بنایا کہ ربوہ کے مقام پر پہاڑوں کے دامن میں ایک قطعہ زمین مخصوص کر دیا اور جماعت کو بیہ بارو کرانا شروع کر دیا کہ پاکستان میں آجانے کے بلوجود مجی (بیشی مقبرہ) میں دفن ہونے کے نادر مواقع موجود ہیں اور آمانی کے وسوال حصه کی ادائیگی اور وصیت کے بعد اب بھی بھتی مقبرہ کے وروازے کیلے ہیں۔ اور جو لوگ قاریان سے محروی کے بعد "وہاں" ونن ہونے کے خیال سے "یمال" ونن ہو جائیں مے تو وہ مجی جنتی تصور کئے جادیں مے للذا وہ دھڑا دھر این آرنی کا دسوال حصہ راوہ میں جمع کواکر جگہ مخصوص کوالیں۔ (جگہ بت تھوڑی ہے ختم ہونے سے پہلے جگه ریزرد کردالیں۔ ورنہ مایوس ہونا پڑے گا۔) حکومت پاکستان کے لئے یہ امر ایک کور نگر یہ تھا کہ قاریان کا بیشق مقبرہ ربوہ میں کیے ہمایا۔ اور پھر کس طرح لوگوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ناجائز آمنی کے ذرائع پیدا کئے جا رہے ہیں اور وو گز زمین کے عوض ہزار ہا روپیے کی آمنی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر اس طریق پر بھارت میں واتع دوسری درسگاہوں سے عقیدت رکھنے والوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر پاکستان میں ان کے لئے متباول تبرستان تیار کر کے بعض مجاور حفرات ذریعہ آمان پیدا م کریں اور وو گز زمین انتے منکے واموں فروخت کرنے لگ پڑیں تو کیا اسے جائز تصور كيا جائيك اور حكومت اس بات كي اجازت دين كو تيار ب

لیفٹینٹ جزل اخر حسین ملک "ہلال جرات" جو حال ہی جی ترکی جی ایک کار کے حادثہ جی انقال کر گئے۔ ان کے متعلق ان کے عزیزوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہیں ان کے آبائی گاؤں پنڈوری جی وفن کیا جائیگا۔ تحر بعض مصالح کی بناء پر راوہ سے تھم صادر ہوا کہ انہیں رہوہ میں دفن کیا جائے۔ الغا ان کی میت ہورے فرقی اعزاز کیاتھ رہوہ الکی گئے۔ رہوہ آگر کار پرداز ان بھتی مقبو نے یہ فیملہ منایا چونکہ ملک صاحب مرحوم اپنی آھنی کا دسوال حصد نہ دیتے رہے ہے۔ اور نہ انہوں نے دصیت کی تقی۔ الذا انہیں بھتی مقبرہ میں دفن ہونے کا اہل قرار نہیں دیا جا سکا۔ البتہ آگی بیگم صاحب نے یہ شرائط پوری کی ہیں۔ الغا انہیں دفن ہونی اجازت دی جائتی ہے اور ملک صاحب کو بھتی مقبرہ کی چیں۔ الغا انہیں دفن ہونی اجازت دی جائتی ہے اور ملک صاحب کو بھتی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر دفن کیا جا سکتا ہے فوج کی نمائندگ کرنے الے اعلی فری افران نے کہا کہ جمیں ان ددنوں کو بجبر دفن کیا جادے کو خگر ہم نے انہیں علیحدہ دفن نہیں کر سکتے۔ یا دونوں کو باہر دفن کیا جادے کو خگر ہم نے دونوں کو باہر دفن کیا جادے کو خگر ہم نے دونوں کو باہر دفن کیا جادے کو خگر ہم نے نمائندگان نے یہ بھی کہا کہ ملک صاحب کو بھی جار دیواری کے اندر دفن کرنے کی نمائندگان نے یہ بھی کہا کہ ملک صاحب کو بھی جار دیواری کے اندر دفن کرنے کی اجازت دے دی جادے آگر زمین کے معادضہ کے طور پر یا ان کے ذمہ کوئی داجات ہوں تو ہم نفذی کی صورت میں رابطہ قائم کیا گیا۔ کہ ایے موقعہ پر کیا کیا جادے؟

وہاں سے تھم نافذ ہوا کہ ملک صاحب بہشتی مقبرہ میں وفن نہیں کے جا سکتے۔ انہیں اور ان کی المبید کو بہشتی مقبرہ کی چار دیواری سے باہر ہی وفن کر دیا جادے چنانچہ دونوں میتوں کو چار دیواری سے باہروفن کردیا گیا۔

حکومت سے استدعا ہے کہ دہ اس امری تخیق کروائے کہ کیل ایک لیے عرصہ سے لوگوں کی اندھی عقیدت سے ناچائز فاکدہ اٹھ کر دو گز زیین کے عوض ہزاروں رویہ کیا جا ہوا ہے۔ جزل ملک صاحب کا جنازہ ریوہ لا کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے۔ جناعت کے ایک مرکروہ رکن ملک غلام فرید ایم اے کی لڑی ایک مرتبہ کار کے حادثہ بیں ہلاک ہوگئی متی تو ظیفہ صاحب نے کہ دیا کہ اچابک حادثہ بیل ہلاک ہو جانیوالا شہید ہوتا ہے۔ افدا بھی مقبرہ بیل وقن کر دیا جادے۔ حالاتکہ جزل اخر ملک جانیوالا شہید ہوتا ہے۔ افدا بھی مقبرہ بیل قطع نظر اس سے کہ کوئی کسی مخصوص جانیوالا شمر کے حادثہ کا شکار ہوئے ہیں قطع نظر اس سے کہ کوئی کسی مخصوص حقلاء وین بو کر بھتی ہوتا ہے۔ یا نہیں ہوتا۔ اس شم کے ناچائز کاروبار کی قطعہء زینن میں وقن ہو کر بھتی ہوتا ہے۔ یا نہیں ہوتا۔ اس شم کے ناچائز کاروبار کی

اجازت نمیں ہونی چاہے آگر حکومت تحوزی می صت کرے تو پاکستان کے وجود میں آنے سے لیا جا سکتا ہے جو آگے سے لیکن اس ملتا ہے جو اس طریق پر لوگوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کملیا گیا ہے۔(لولاک ۵/ معتبدہ) مقبر ۱۹۹۹ء)

# مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مولانا محمد علی جالند هری کابیان

مولانا محر علی جائد هری نے سا/ سمبر کو لاہور سے ڈھاکہ جاتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول کے جانکاہ واقعہ کے بعد عالم اسلام کو متحد ہو جاتا چاہئے اور انہیں کوئی ایسا تحوس پردگرام مرتب کرنا چاہئے کہ آئدہ یمودی نسل کو ایسی ندموم حرکت کی جسارت نہ ہو سکے اور گنید خفری اور بیت اللہ کے علاوہ پررا عالم اسلام بھی محفوظ ہو جائے اس وقت سلامتی کونسل سے کسی قشم کی اپیل یا ورخواست کرنا اصل معالمے کو معرض التواء بیس سلامتی کونسل سے کسی قشم کی اپیل یا ورخواست کرنا اصل معالمے کو معرض التواء بیس قالمنا ہو۔ نظام قبل ہو۔ نظام تعلیم صحیح بنیادوں پر استوار ہو۔ نوجوانوں کو فوتی تربیت وی جائے باکہ وسمن کی اینٹ کا جواب پھر سے دیا جائے۔ اور مسلمان دینا میں باعزت ذندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے جواب پھر سے دیا جائے۔ اور مسلمان دینا میں باعزت ذندگی بسر کر سکیں۔ آپ نے فرایا علماء کرام اور سابی لیڈرونکو ریڈیو پر جملو کے موضوع پر تقاریر کرنے کی اجازت طامل ہوئی چاہئے۔(خدام الدین 4/ستمبر1949ء)

مولانا کا مشرقی پاکتان کا سفر جماعتی افتبار سے بدا ہی مبارک ثابت ہوا۔ مولانا کے مشب و روز مختلف اہم شہول میں بیانات ہوئے۔ ہفتہ وار ختم نبوت کراچی کے الدیشر جناب عبد الرحمن لیقوب باوا ان ونوں مشرقی پاکتان میں مجلس کے کام کے گران تھے۔ انہوں نے حضرت مرحوم کی تشریف آوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور یوں مولانا کے سفر سے پورا مشرقی پاکتان قلوپائیت فتنہ کی زہر ناکیوں کو بھانپ کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے تیار ہو گیا۔

مولانا عبید اللہ انور پر ڈی۔ ایس۔ پی شریف چیمہ نے لاٹھی چارج کرایا۔ مولانا زخی ہو کر سیتال واخل ہو گئے پورا ملک سرایا احتجاج بن گیا۔ ملک کے تمام اہم اخبارات نے اس پر احجاجی اداریے تحریر کے

ماہنوری کو آغا شورش کاشمیری نے آپ سے مہتل میں ملاقات کی۔ مولانا میں الدی جان کر میاں عبد الدی سجادہ فشین دین پور شریف ایسے معتدل رہنما مولانا انور کی خبر من کر اسے مرف میاں صاحب نہیں پورا ملک اس پر اشکبار تھا۔ خدام الدین لاہور کی اشاعت الدولائی کے مطابق جشس شوکت علی بائی کورث کے جج کی عدالت میں کیس کی ساعت ہوئی۔ استغاث کے گواہ ڈاکٹر ظہور الحق نے بتایا کہ میں نماز عدالت میں کیس کی صاحت میں جمعہ پر لافعیاں برسائی سمکیں۔ قاضی سلیم ایڈوکیث نے عدالت کو بتایا کہ مولانا پر لافعیاں برسائی سمکیں۔ قاضی سلیم ایڈوکیث نے عدالت کو بتایا کہ مولانا پر لافعیاں برسائی سمکیں ان کے بید پر لافی ماری سمکیں جس سے وہ خون کے قر کر نے گئے مگر پولیس کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ بائی کورث نے چیمہ کی درخواست مسترد کر دی۔

ابنولائی کو مولانا نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ پولیس ایک فرلانگ تک جھے محمیستی ہوئی ٹرک میں سوار کرانے کے لئے لے می نرک میں ایک سپاہی عی نے میری ڈاڑھی فوجی اور دو مرے نے میری پشت پر لاتیں ماریں۔(خدام الدین الماجولائی)

سا/اکتر کو فاروق اجمد فوٹو گرافر نوائے وقت نے عدالت کو بتایا کہ مجھے نماز کی حالت میں مارا گیا اور لافعیال برسائی گئیں۔ ۱۱ اکتر کو ڈی۔ ایس۔ پی چیمہ نے عدالت میں مولانا عبیداللہ انور سے بلا مشروط معانی طلب کی اس پر مولانا نے اسے فورا "معاف کرے اپنے اکابر کی یاد آندہ کردی۔ اس پر خدام الدین نے ایک نوٹ لکھا ملا خطہ ہوں۔ مولاناعبید اللہ انور نے چند روز پہلے ایک ایبا کارنامہ انجام دیا ہے جو ان جیسا ایک وسیح القلب عالم دین بی انجام دے سک تھا۔ قار نین کو یاد ہو گاکہ گزشتہ رمضان المبارک میں جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد پولیس نے لاہور میں بعض ممتاز علماء کرام اور المبارک میں جمعتہ الوداع کی نماز کے بعد پولیس نے الاہور میں بعض ممتاز علماء کرام اور سیدھے ساوے نمازیوں کے ساتھ ایک قطمی نا مناسب سلوک روا رکھا تھا۔ ان علماء میں مولانا عبید اللہ انور بھی شامل سے جن کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اعلام کی ضرورت نمیں کہ جب جگڑا حتی طور پر طے پاگیا ہو تو پرانے زخوں کو ہرا کرنا ورست ضرورت نمیں کہ جب جگڑا حتی طور پر طے پاگیا ہو تو پرانے زخوں کو ہرا کرنا ورست

نس ہوگ مولانا عبید اللہ انور نے بولیس کے اس طرز عمل کے خلاف ایک نمایت نیک اور مبارک متعمد کے تحت مقدمہ وائر کر دیا محرجب متعلقہ ڈیٹی سرزشزنٹ بولیس نے موانا سے معانی ماتک لی تو موانا نے ایک سے اور کھرے مسلمان کی طرح کمل فراخ ولی سے کام لے کر صحح معنول میں ایک عالم دین کا کردار اوا کیا اور انسرزکور کی معذرت قبول کر لی۔ بظاہر یہ ایک معمولی ی بات ہے کہ عدالتوں میں مقدات کے ودران معلق اور ور گذر کے واقعات ہوتے تی رہتے ہیں محراس واقعہ کو بڑا واقعہ اس حقیقت نے بنایا ہے کہ موانا عبید اللہ انور یہ مقدمہ کی ذاتی انقامی جذب کے تحت نیں اور بے تے بلکہ اصولی طور پر اور رہے تے اور یہ ای اہم اصول تھا اگر یہ اصول پلل مو جائے تو تمام بنیادی شری حوق کا جنازہ لکل جائے اور ایک آزاد جموریہ ایک بولیس اسین می بدل جائے مجرب مولانا عبید الله انور کی محرم مخصیت کا مسئله تعال اول تو وہ بذات خود ایک متعبر عالم دین ہیں دو سرے وہ حضرت مولانا احمد علی رحمته اللہ علیہ کے صاحراوے میں جن کے معقدین کی تعداد کرد دول کک پینچی ہے۔ قردن اولی میں مسلمانوں کا بھی طرز عمل تھا جس سے بھانے بھی متاثر ہوئے مولانا عبید اللہ انور نے بھی معذرت قبول کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان جس رحمتہ للعالمین کے غلام ہیں۔ اس کے درس حیات کا ایک اہم عنوان رحمت محبت اور سلامتی تھا خدا کا شر بجا لانا جاہے کہ آج بھی ہم لوگوں میں ایس مخصیتیں موجود میں جن کے حسن كردار كو دكيه كر زنده ربخ كو في جابتا ب(ضدام الدين ١٩١٩موبر١٩٦٩ء)

# آغاشورش کی رہائی

ہائیکورٹ میں ایڈووکیٹ جزل نے عدالت کی توہین کی یہ ایوب خان کی آمریت کے زوال کا باعث بنا۔ آغا شورش نے بھوک ہڑ آل کر دی۔ پورا ملک سرایا احتجاج بن کیا۔ راتم الحروف کویاد ہے کہ موانا محمد علی جالند هری موانا منتی محمود نے ملکان میں ہڑ آل کرائی اور جلوس کی قیادت کی۔ سارے ملک کا یمی حال تھا جمعیت علاء اسلام کے سنج سے گرفاری محمی اور محمی مقیدہ شمت نبوت کے سلسلہ میں چنانچہ عمیت علاء اسلام

اور مجلس تخفظ ختم نبوت نے شورش کیس کو بورے ملک میں سرایا تحریک بنا دیا الاون کی بھوک بڑتل کے بعد 10 دسمبر کی شام کو آغا شورش رہا کر دیتے گئے۔ مبعیت سنبھلنے پر آپ نے سفر کیا۔ کراچی سے لاہور تک دالمانہ استقبال ہوا۔

موانا مفتی محمود نے ملک اسٹیشن پر میاں عبد الهادی سجادہ نظین نے آپ کو خوش آمدید کما اور موانا مفتی محمود نے ملک اسٹیشن پر آقا صاحب کا استقبال کیا خرضیکہ پوری دبی قیاوت نے ایک بی دن چی کراچی سے لاہور تک قادیانیت نوازی کے ظاف اسپنے رو عمل کا بحر پور مظاہرہ کیا آقا صاحب نے بعد چی پورے ملک کا دورہ کیا اور اول پورے ملک جی فت قادیانیت کے ظاف ایک ارائمی جی نے اسلامیان پاکستان کو ایک دفعہ پھر قادیانیت کے ظاف بیدار کردیا ہے۔

استاذ العلماء حضرت مولانا سيد محمد انور شاه قدس مرها العزرز فرمليا كرتے تھے كد-

الم اعظم حضرت المم ابو صنیفد رحمته الله علیہ کے زمانہ میں کسی فض نے نبوت کا دعوی کیا۔ اور اپنی نبوت پر دلاکل پیش کرنے کے لئے مسلت ما کی تو حصرت المم اعظم نے فتوی دیا کہ جو فض اس کی نبوت کی ولیل طلب کریگا وہ کافر ہے اس لئے کہ دہ ارشاہ نبوی "لا نبی بعدی" کا مشکر اور کمذب ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کی طرح نزول حفرت مسے علیہ السلام پر امت محمید کا اجماع ہے۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حصرت حمیمی ابن مرمم علیہ السلام اپنے جسد

حضری کے ساتھ آسان پر انحائے گئے ہیں' زعدہ ہیں قیاست کے قریب ددبارہ اس دنیا میں بازل ہوں کے۔ حضرت می علیہ السلام کے زول سے قبل جب دنیا سے عدل د افساف اٹھ جلئے گا اور یہ دنیا علم دجور سے ہم جائے گی۔ قو حسب قربان مسلنے علیہ الساوة والسلام آپ کی آل پاک ہیں سے آیک فض پیدا ہو گا۔ جن کا بام "جی" ہو گا۔ بیپ کا بام حمید اللہ اور مل کا بام آمنہ ہو گا۔ ومشق کی جائے ممبع ہی نماز فجر کی المت کے لئے تیار ہو گئے کہ جائے ممبع کے مشرق بینار پر حضرت مسج علیہ السلام دو فرشتوں کے کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ذرد ربگ کی دوچاوریں ذیب تن ہوں کے کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ ذرد ربگ کی دوچاوریں ذیب تن ہوں گر کے کدھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ امام صاحب احراما" المت کے گئے ہیں۔ بیڑھی طلب فرائیں گے نئے اتریں گے۔ امام صاحب احراما" المت کے صلے میں مائی ہو جائیں گے تو اس پر حضرت میں علیہ السلام فرائیں گے کہ جمیے صلے سے الگ ہو جائیں گے "قو اس پر حضرت میں علیہ السلام فرائیں گے کہ جمیے آتریں کے۔ المام مادم مادم کی کہ جمیے آتریں کے۔ المام مادم مادم کی کہ جمیے آتریں کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز لوا کرتا ہے اس طرح حضرت میں علیہ السلام الم ممدی کی افتذاء میں نماز فرائیں گے۔

ارشاد مسطنے علیہ العلوة والسلام کی روشنی میں ان کا نام میسی علیہ السلام ہوگا مریم کے بیٹے ہوں گے۔ لقب "مریم" ہوگا۔ غرضیکہ دبی ہوں گے جو آج سے دو ہزار برس تحل نیٹن سے اٹھائے گئے تھے۔ زول کے بعد چالیس برس اس خط اراضی پر قیام فرہائیں گئے۔ نکاح کریں گے لوللہ پیدا ہوگی صلیب تو ڈیں گے فزریہ خطہ اراضی سے ختم ہو جائے گا۔ وجل سے مقالمہ کریں گے جے لدے مقام پر قتل کردیں گے تمام ونیا مسلمان ہو جائے گا۔ وجل سے مقالمہ کریں گے جے لدے مقام پر قتل کردیں گے تمام ونیا مسلمان ہو جائے گی یہودی مار دیئے جائیں گے دنیا عدل و انصاف کا گہوارہ بن جائیگی جی روف اقدیں علی صاحبا العماوة والسلام پر حاضری دیں گے صلوة و سلام عرض کریں گے۔ روف المبرے سلام کا جواب لے گا۔

افسوس! آج مقائد باللم كادور دورہ ہے۔ اجراء نبوت كى بحث ہے مرى نبوت بر كوئى بايدى نسي۔ مثل من كے وعلوى بين نہ ج ہے 'نہ دمش كے مثر في ميارہ سے ندول نہ فتل وجل نہ روضہ اطمر پر حاضرى نہ صلوة وسلام بندى نواو يميں كى بودوباش يميں كا انجام ليكن است ہے كہ شور سے كان پرى آواز سائى نميں وہى ہے ہيں ہيں ہي مابق سدھ کے علاقہ میں آیک بریاطن مرد نے محبوب رب اسامین صلی اللہ طیہ وسلم کی شان اقدس میں گرتائی کی آیک فیرت مدر مسلمان سرکار یڑب کی یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس مرد کو قتل کر دیا۔ عمامت نے اس فیرت مدر مسلمان کی مقدمہ میں اراو کی اس کے وراء کی خبر گیری کی۔ ۱۲۲ مرم ۱۸۸ الله جناب سیشن جج صاحب فیر پر میرس کی عدالت سے موصوف کو تین سال قید بلا مشقت کی سرا ہوئی اور موصوف کے ذہبی نقل اور وزاوی وجابت کے چیش نظر پا کلاس تجویز ہوئی۔ موصوف سکم جیل میں شب بداری تلافت کلام پاک اور ذکر التی کے ساتھ سکون و المینان کی جیل کی زندگی پوری کر دے ہیں تعامت ان کے خورد سال بجوں کی طرف سے نیر شیں۔

2-اس مال ملک کے ملیہ از اور بادور خلیب جناب آغا شورش کاشیری کے کل پاکستان جمعیتہ علاہ اسلام کانفرنس الاور کے کھے اجلاس میں الیہی حکومت کی آیک خاص فرقہ پر ہے جا رعافوں کا نوٹس لیا اور الحمد اللہ کے عنوان کے تحت اپنے ہفت دوزہ پرچہ منبط۔ دوزہ چنان میں فیر معز چد سلور میرو تھم فرائیں جن کے باعث ہفت دوزہ پرچہ منبط۔ ڈاسکلویش منسوخ اور آغا صاحب کو الیابی حکومت نے پائی سلاسل کردیا۔ جبل میں اس مود مجالہ کو طرح طرح کی مخوبتیں دی محتی اپنا کھانا کھانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اور فیر معتن عرصہ کے لئے فیر معتن عرصہ کے لئے میرک بڑنال کر دی جس کی دجہ سے پورے ملک کے عوام میں اضطراب کی امردور می اور بھوک بڑنال کر دی جس کی دجہ سے پورے ملک کے عوام میں اضطراب کی امردور می اور خستین قرب کا یہ مریش اور جبل شار عرف کی دجہ سے اور اس خوراک بند رہنے کے باعث ذیابیش اور خشتین قلب کا یہ مریش اور جال شار عن نبوت موت کے دردازے پر پہنچ کیا۔ ایرانی حکومت نے اتی موت کی ذمہ داری قبل تہ کرنے کی دجہ سے انہیں دیا۔ مرکزی مجلس شخط عتم نبوت اور اس

کے رہنماؤں نے آغا صاحب کی گرفتاری کے دوران اور ان کی رہائی کے وقت مکمل ساتھ دیا۔ ختم نبوت کے سلسلہ میں ایوبی حکومت کا یہ فتیج تھل اور ایک خاص فرقہ کے ساتھ ناجائز مرامات ان کے خلاف عظیم تحریک کا پیش خیمہ طابت ہوئے۔

الب الحمد لله كه اس سال مزید مبلنین كو جماعت میں شامل كیا گیا اور بعض سے مسلول میں جماعتوں کے كام كو توسيع دى گئ مولانا سراج الدين كرا ہى مولانا عبد الفنور خفارى لامور مولانا الله دسایا لا كل پور مولانا سيد ممتاز الحن لا كل پور اور مولانا نذر احمد كو حيدر آباد متعين كيا كيا۔

عدد وارا لمبلغین کا قیام وفتر مرکزید ملکان میں ہوا۔ فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات نے ملکان میں اسلام کی ایک جماعت کو تیار فرمایا۔ حضرت فاتح قادیان نے ملکان دفتر کے علاوہ سجاول صلع مخصد۔ مماول پور۔ لاہور۔ کوجرانوالہ۔ لاکل پور دغیرہ شہوں میں قیام فرماکر تبلغ دین کے لئے بہت سے حضرات کو تیار کیا۔

۸۰ مجلس تحفظ ختم نیوت کراچی- کوئٹ کے دفاتر کے ساتھ ذیلی دفاتر اور ذیلی مدارس عرب کے ذریعہ تبلیغ و تدریس کا کام ہوا ہے- دفتر مرکزی نے ہاتحت جماعتوں کی مالی امداد کے علاوہ ہمادل پور اور جیکب آباد میں مدارس عرب کی امداد کے لئے خطیر رقم عطاکی۔

۱۹۷۰ء جارے ملک کی تاریخ میں کھی لحاظ سے اہمیت کا حال ہے۔

معد ایشن میں عام الکشن ہوئے ملک بحرکی جماعتوں نے الکشن میں حصہ لیاس الکشن میں حصہ لیاس الکشن میں قادیائی جماعت نے جماعتی طور پر پاکستان پٹیلز پارٹی کا ساتھ دیا اور چند ایک اپنے صوبائی ممبر کامیاب کرائے۔ کل چودہ مقالت پر مرزائی الکشن میں کھڑے ہوئے۔ مصرت مولانا محمد علی جائد مری نے جماعتی رفقاء کی میٹنگ طلب کی اور پھر تمام مبلنین معشرات کو ان طلقوں میں تبلیخ اسلام کے لئے بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے فشل فرایا کہ سوائے تین مقالت ' راجہ منور چکوال' اعظم محمن ممبر ایال اور بشیر انور فرایا کہ سوائے تین مقالت ' راجہ منور چکوال' اعظم محمن ممبر ایل اور بشیر انور مانوالہ بار شیخوبورہ کے علاوہ باتی ہر جگہ قادیا نیوں کی ضائتیں ضبط ہو گئیں۔ انگیش میں جمیشہ علاء اسلام نے باضابطہ اپنے دستور میں اعلان کیا تھا کہ وہ الکیشن میں جمیشہ علاء اسلام نے باضابطہ اپنے دستور میں اعلان کیا تھا کہ وہ

قاديا نون كو اسمبليون عن فيرمسلم الكيت قرار دلواس كي-

الكثن كے بعد مجلس نے فرى طور پر ايبا لرئير تيار كيا جو ممبران اسمبلى من تعقيم كيا جا سك اس كى تعقيلات من اس وقت جائے كى ضرورت نسي اس طرح مشرقي پاكتان كے ممبران سے رابط كے لئے ايك وفد ترتيب ديا كيا۔

اللہ بولائی و ماہ کو الکیشن کے نمانہ میں جیس آباد کی جیلی کورث کے ج مسٹر محمد رفتی کوری ہے مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار وسیتے ہوئے مسلمان مورت سے قادیاتی نکاح فنح کر دیا۔ مرزائی واسے ورسے شخ قدے میپاز پارٹی کے ساتھ اور میپاز پارٹی کے گڑھ سندھ میں ان کے ظاف یہ ٹیملہ قدرت کی طرف سے آیک آزیانہ تھا۔ لندن تک کے اخبارات نے اس فیملہ کو اپنے اخبارات میں جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ ہمارے ملک کے تقریا" ہر قومی اخبار نے بالاقساط اس کا ترجمہ شائع کیا۔ قادیاتی پریس اس پر بست سٹیٹایا وہی طنوں نے اس فیملہ کو اپنے لئے نیک فال کیا۔ قادیاتی پریس اس پر بست سٹیٹایا وہی طنوں نے اس فیملہ کو اپنے لئے نیک فال قرار دیا۔ اس اور محان ایدوکیٹ کو جناب محمد حان ایدوکیٹ کو جناب محمد حان ایدوکیٹ کو جنوں نے اس کیس کی بیروی کی تھی۔ ان کو وفتر مرکزیہ مان میں استقبالیہ دیا۔ رات جنوں نے اس کیس کی بیروی کی تھی۔ ان کو وفتر مرکزیہ مان میں استقبالیہ دیا۔ رات کو ان کے اعزاز میں قلعہ قاسم باغ پر کانفرنس منعقد ہوئی۔

# مولانا محمه علی جالند حری کی افتتاحی تقریر

آپ نے فرایا کہ ملک اس دفت ایک نازک مرحلہ میں ہے۔ قوم کو شدید معاثی سیاس اور سائی مسائل کو حل کرنے کے لئے قوم کو متحد ہو جانا چاہئے مولانا نے فرمایا کہ پاکتان اسلام کے نام پرحاصل کیا گیاتھا۔

آج اس ملک میں غیر مکلی اور غیراسلامی نظریات کی اشاعت اسلام کے نام پر مورد ہیں ہور تام غیر میں ہور ہیں اور تمام غیر میں ہور ہیں اور تمام غیر مکلی اور غیراسلامی نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔

آپ نے فرایا کہ اس ملک کا استحام عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بب عک عقیدہ ختم نبوت کو آئین کی بنیاد نہیں بنا ویا جانا۔ اس وقت تک ملک سے

یه انتثار اور افراتفری ختم نهیں ہوسکتی-

امیر مرکزید کی افتتای تقریر کے بعد استاد المبلغین مولانا محد حیات فاتح قادیان فی میلی افتتای معلی اور جامع خطاب فرایا آپ نے قادیانیوں کی خیات عیلی علید السلام پر ایک مفصل اور جامع خطاب فرایا آپ نے قادیانیوں کی طرف سے اس سلسلہ میں کئے گئے اعتراصات کا مدلل جواب دیا۔

اور مسلمانوں پر واضح کیا کہ قادیانی جب بھی سمی مسلمان کے ایمان کو نقب لگائیں سے تو ان کا پہلا مسلم حیات اور ممات عینی علیہ السلام ہوگا۔ اس کئے مسلمانوں کو کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں اس عقیدہ کا اچھی طرح علم موتا چاہئے۔

## دوسرا اجلاس

بعد نماز ظهر کانفرنس کے ووسرے اجماع میں جمیعت الجدیث کے مقتدر رہنما مولانا محد صدیق خطیب جامع المحدیث لا کل بور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ' فتم نبوت کے خلاف ایک خاص متم کا شیطانی بروگرام شروع بی سے چلا آرہا ہے۔ حضور ك بعد مختلف زبانوں ميں كذاب بيرا بوت رہے۔ انهوں نے نبوت كے وعوے كئے۔ محر متنبی ہندنے تو کمال بی کر دیا۔ اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے کے لئے حضرت عيلى عليه السلام كو كاليال دي- من كرت قص بنائ- حضور سرور كائات ملى الله عليه وسلم " محابه كرام اور ابل اطهار كي توبين كي الهام كا وعوى كيا- ايخ آپ كو مي ابت كرا كے لئے معبد الصى بيت مقابله ميں معبد الفىٰ محاب كے مقابله ميں محاب اور ابل بیت کے مقابلہ میں اہل بیت بنائے۔ اپنی ہوبوں کو اصات المومنین اور سیدة النساء كما۔ جنت البقيع كے مقابلے ميں جنت البقيع بنايا غرضيكد اسلام اور اصطلاحات اسلام کی مقدور بھر تذلیل اور توہین کی۔ مولانا نے کتابوں کے حوالوں سے ان کی تمام كفريات كو بيان كيا اور مسلمانوں كو ان سے ايمان بچانے كى الكِل كى مولانا محمد صديق صاحب سے پہلے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مشہور رہنما اور حلقہ بمادلیور کے میلغ مولاتا غلام محد صاحب کی مسئلہ ختم نبوت پر ایک جامع اور مدلل تقریر ہوئی۔

بعد از نماز عشاء کانفرنس کا تیرا اجماع زیر مدارت مولانا حیدر زمال خطیب شائی مجد چنیوث منعقد ہوا۔ عید العلمائے پاکتان کے نائب صدر اور مشہور برطوی عالم دین صاجزادہ سید انتخار المحن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد علی جالند هری امیر مرکزید مجلس ختم نبوت یا کستان اور اسلامیان چنیوث مبار کباد کے مستحق میں کہ عین اس دفت جب غداران عم نبوت کا ربوہ میں اجماع ہو رہا ہے۔ انہوں نے چنیوٹ میں اہل حق کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ نے کما کہ میں بحثیت بریلوی ہونے کے حضرت مولانا محر علی صاحب کو یقین ولا یا ہوں کہ مسلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لئے وہ جو قدم بھی اٹھائیں مے میں اور میری جماعت ان کے ساتھ ہر متم کا تعادن کرنے کو تیار ہول کے میں یہ اعلان کردینا بھی ضروری سجمتا ہوں کہ آئیندہ البکشن ختم نبوت کی بنیاد پر ہوگا۔ اور جو نمائندہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی صانت نمیں دے گا اسے ودث نمیں ویا جائے گا۔ سکلہ جماد کا ذکر کرتے ہوئے صاحزاوہ لے کما کہ جماد ایک ابدی چیز ہے جو مخص جماد کا انکار کرتا ہے دہ گویا کہ غلای کی زنجیروں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ مرزا صاحب نے محض انگریزوں کے افتدار کو مضبوط اور وریا کرنے کے لئے جماد کے حرام ہونے کا اعلان کیا۔ آپ نے پرجوش لعجہ میں فرمایا کہ نی u موتا ہے جو میدان میں کوار لے کر نکے اس منیں موتا جو کوار اٹھانے کی مخالفت کرے۔

صاجزادہ صاحب نے عوام سے اپل کی کہ آپ کو صدر کی خان کی مریانی سے ایک وفت کے اس کی مریانی سے ایک وفعہ کی داس حق ایک وفعہ کی اس حق کو اس حق کو استعمال نہ کیا تو ہماری مصیبتوں کا خاتمہ بھی خمیں ہوگا۔ صاجزادہ سے قبل مولانا نذر احمد مجلس تحفظ فتم نبوت نے کذب مرزا صاحب پر ایک اڑ آفریں تقریر کی۔

جوتها اجلاس

حفرت امیر شریعت کے دریند رفق ادر خادم خاص حفرت مولانا عبدالرجمان

مانوی نے ایک رقت اگیز تقریر کی مولانا نے حفرت امیر شرایت سید عطائلد شاہ سفاری کی سرت اور زندگی پر سیر حاصل تبعرہ کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت اور رو قادیانیت کے سلسلہ میں ان کی مقیم الثان خدمات بیان کیں۔ مولانا کے بعد مجلس شخط ختم نبوت کے مشہور مبلغ اور واعظ خوش بیان مولانا بثیر احمد اخر نے اپنے مخصوص لجہ میں امواہ نبوی پر ایک مفصل تقریر کی۔ آپ نے فرایا کہ آگر ونیا والے وئیا میں امن کے حالا فی ہیں۔ تو انہیں امن کی بھیک حضور سرور کا نات صلی اللہ علیہ وسلم کے وردانہ سے می ال کتی ہے۔ اس اجلاس سے مجلس شخط ختم نبوت مرح جرانوالذ کے مبلغ مولانا اللہ وسایا نے خطاب کیا۔

# بانجوال اجلاس

### مولانا بهداني

مجلس تحفظ خم نبوت کے مشہور رہنمامولانا سید محد اشرف ہدائی نے فرمایا ختم نبوت پر ہزاروں ولائل ہیں لیکن ہم بغیر کی دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بیٹون رکھتے ہیں۔ ہم اس ملک کے وفاوار ہیں اور اس ملک میں کمی جعلی نبوت کے کاروبار کو نہیں جلے دیں ہے۔

#### مولانا نياز احمه شاه

ملک کے مشہور عالم دین اور عید العلماے اسلام ملکن ڈویژن کے صدر مولانا سید نیاز احمد شاہ نے تجریز چش کی کہ آنے والے انتخابات مسئلہ فتم نبوت کی بنیاد پر ہونے چائیں۔ آپ نے ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرایا کہ اس وقت شیدایان فتم نبوت نے اپنا فون اس لئے بمایا تھا کہ مکرین فتم نبوت کو فیر مسلم انگیت قرار دیا جائے لین ابھی تک یہ مطالبہ پورا فیس ہو سکا۔ ہمارا فرض ہے کہ اس مطالبہ کے لئے پرامن جدوجمد جاری رکھیں۔

#### جعثا اجلاس

۲۸ و مربر بور از نماز حشاء کافرنس کا چمنا اجتماع ذیر مدارت واکر علی عجم صاحب منحقد ہوا اس اجتماع سے مولانا آلج محود دیر اولاک مجابد اول مردار حبدالتیوم خلن مملخ مجلس تخط ختم نیوت مولانا الله وسایا اور خطیب لمت مولانا ضاء القائی نے خلاب کیا۔ مولانا آلج محبود اور مردار عبدالتیوم خان مولانا ضاء القائی نے اپنی مفصل اور پر جوش تقریر میں صفرت امیر شریعت مید عطایالله شاہ مخاری رحمت الله کو دیدست خواج حقیدت چیش کیا۔ آپ نے فرایا صفرت شاہ صاحب تحریک ختم نیوت کے بائی تھے۔ مجلس تحظ ختم نیوت آپ کی آخری یادگار ہے۔ مولانا نے کما کہ افسوس کے بائی تھے۔ مجلس تحظ ختم نیوت آپ کی آخری یادگار ہے۔ مولانا نے کما کہ افسوس کے کہ کمی پر مرافقدار جماعت نے آج مک تادیل مسلا کو حل شیں کیا۔ آپ نے کومت سے اسلام و شمن قول کے کامبہ کی اتبال کی۔ مولانا نے حکومت سے یہ مجل کومت سے اسلام و شمن قول کے کوگوں کو تحریر و تقریر اور اپنے عقائد و نظریات میں آزادی اس طرح دی جائے کہ ممی دو سرے حقیدہ کے افراد کی دل آزاری نہ ہو۔ کی آزادی اس طرح دی جائے کہ ممی دو سرے حقیدہ کے افراد کی دل آزاری نہ ہو۔ اور انہیں زرمبادلہ میا کیا جائے۔

س ملک کے دوسرے تمام اوقاف کی طرح قلوانیوں کے ۱۱ کروڑ دوپے کے اوقاف پر بھی بہند کیاجائے

#### قادانون كوفيرمسلم اقليت قرار ديا جائ

#### ساتوال اجلاس

۱۹ دممبر ابنج قبل ددیر کے اجلاس میں صفرت فواجہ قرالدین صاحب سجادہ الشخص سیال شریف کی عالمانہ اور بھیرت افروز تقریر ہوئی۔ حضرت سیالوی کے بڑا مدل مورد ابنکرم میں شریک نفسہ مولانا محد علی جائد حری امیر مرکزید نے صفرت کا غیر مقدم کیا اور قرایا کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ کے بعد میں اپنے آپ کو بیٹم کیا اور قرایا کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ کے بعد میں اپنے کو بیش موصلہ افرائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی جگہ اپنا مررست اور بزرگ خیال کرتا ہوں۔

مولانا آج محود رر لولاک نے حضرت خواجہ سالوی کا خر مقدم کرتے ہوئے۔ پیر صاحب کو یقین دلایا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا سٹیج سائ الورگیوں سے مبرا ہے۔ ہم اس اسٹیج کو تمام مسلمانوں کی امانت سجھتے ہیں۔ یہ سٹیج کی خاص فرقہ کے لوگوں کا سٹیج نہیں ہے۔

مولانانے خواجہ سیالوی کو یاد دلایا کہ آپ کے آستانہ سیال شریف کے ایک فیض یافتہ بررگ حضرت ہی مرعلی شاہ مماحب رحمتہ اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کے سلمہ میں شائدار خدمات مرانجام دی تھی۔ آپ حمین شریفین کی نیارت کے لئے گئے ہوئے تھے۔ آپ کا ارادہ مربد طیبہ رہائش اختیار کرنے کا قعاد لیکن حضرت مولانا حالی ایداد اللہ مماجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو دہاں تھم دیا تھا کہ آپ داہی بندوستان تشریف لے جائیں۔ دہاں آیک فتد اٹھنے والا ہے۔ اللہ تعالی آپ سے دین کی خدمت لیس کے حضرت کولڑدی نے فرایا کہ بعد میں جھے بھین ہوا کہ دہ فتد فتد علیاں تھا اور اللہ تعالی نے اس فتد کے سلمہ میں حضرت سے مقیم کام لیا۔ مولانا نے اس موقعہ پر حضرت مولانا سید ابوا کہ نات مرحم کو زیدست خواج مقیدت ہیں گیا اور حضرت خواجہ سیالوی سے درخواست کی کہ دہ اب مولانا ابوا لحسنات کی طرح

.

آمے بدھیں۔ حضور کی فتم نیوت کا پر جم اپنے ہاتھ میں لیں۔ ہم آپ کے رضاکار کی میشت سے کام کریں گے۔ اور انشاء اللہ آپ کے چھم و ابد کے اشارے پر فتم نیوت کے لئے اپنی جانیں قربان کدیں گے۔

#### خواجه سيالوي

صفرت بواجہ سیالوی نے قرآن جمید و احادث نیویہ سے قابت کیا کہ صفور
آخری نمی ہیں اور آپ کے بعد دحوی نبوت کرنے والا وائرہ اسلام سے فارج ہے آپ
نے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحح حدیث پاک کا حوالہ ویتے ہوئے قربایا کہ صفور نے قربایا تھا کہ مشرق سے ایک فتر اٹھے گا۔ جو لارباط ولا جماد کا فعرو لگائے گا۔
یمنی حرمت جماد کا اعلان کرے گا۔ آج ہم جس فتنہ کے لئے جمع ہوئے ہیں اس حدیث پاک کا مصداق ہمی وی ہے کیونکہ مرزا غلام اجر نے جماد کی حرمت کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے قربایا جماد کا حورت کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے قربایا جماد وسعت وین کا وسیلہ ہے دین محمدی کا عین رکن ہے۔ جو مخص یا فرقہ جملو کا تخالف ہے وہ قرآن و سنت کی رو سے کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہے آپ نے قربایا کہ میں نہ تو دیو بندی ہوں اور نہ میرا تعلق احرار اور مسلم خارج ہے آپ نے قربایا کہ میں نہ تو دیو بندی ہوں اور نہ میرا تعلق احرار اور مسلم خارج ہے۔ گین میں جمع صاحب کے بعد حصرت مولانا محمد شریف بمادلودی مرکزی ہوں۔ اس اجلاس میں چر صاحب کے بعد حصرت مولانا محمد شریف بمادلودی مرکزی میلئ مجلس ختم نبوت نے مقام صحابہ پر ایک پر اثر تقریر ارشاد فربائی۔

آپ کے بعد قاضی اللہ یار صاحب مرکزی مبلغ مجلس ختم نیوت نے اصلاح معاشرہ پر منید ترین خطاب کیا آپ کے بعد مرکزی جماعت کے ناخم اعلیٰ مولانا عبدالرجم نے آریخ مرزائیت بیان کی اور اس تحریک کا سیاسی پس مظر چیش کیا آپ نے مجلس شخط ختم نبوت کی تبلینی مرکزمیوں سے حاضرین کو آگاہ کیا اور مولانا لال حسین اخر جو اس وقت انگستان میں مجلس کی طرف سے فریضہ تبلیغ اوا کردہے ہیں کی کارکردگی کے متعلق تنصیلات میا کیں۔

#### آثھواں اجلاس

کانفرنس کے آٹھویں اجلاس میں مشہور شیعہ راہنما مولانا سید مظفر علی سمی مرحوم نے ایک ولولہ ایکیز تقریر ارشاد فرمائی۔

سمی صاحب نے حضرت مولانا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے مولانا محمد علی جالندهری کو اپنے فرقد کی طرف سے تحفظ ختم بوت کے سلمہ بیں ہرطرح کے تعاون کا یقین ولایا۔ آپ نے فرایا کہ قادیائی سمجھ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے بعد ختم نبوت کا پرچم شائد سرگوں ہو جائے گا۔ لیکن ان کو معلوم ہونا چائے کہ ہم ان کی ہدحانی اولاد اب بھی موجود ہیں۔ ہم ختم نبوت پر مرنا اپنے لئے زندگی سمجھتے ہیں۔ آپ نے مطالبہ کیا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے مشکرین ہیں انہیں پاکتان میں فیر مسلم اقلیت قرار ویاجائے۔ آخر میں مولانا محمد علی جائدہ کی کانفرنس میں شرکت کرنے پر شکریہ اوا کیا۔

#### نوال اجلاس

کانفرنس کا آخری اور نوال اجلاس چنیوٹ کے مشہور رہنما ڈاکٹر مجر اساعیل کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جمیعتہ العلمائے اسلام کے مشہور رہنما حضرت مولانا غلام فوٹ ہزاردی نے اس عظیم اجتاع سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ حقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سلملہ میں حضرت مولانا مجہ علی جائد حری ہم سب کی طرف سے ایک اہم فریضہ اوا کر رہے ہیں۔ ہم النے شکر گزار ہیں اور ان کو یقین ولاتے ہیں کہ وہ تحفظ ختم نبوت کے لئے جو فیصلہ فرائمیں کے جمیعتہ العلمائے اسلام کے ہزاروں رضاکار اور علماء آپ کے ساتھ ہوں گے آپ نے برے دکھ کے ساتھ فرایا کہ مرزائیوں نے دین کو کھیل بنادیا ہے۔ آپ نے مرزائیوں کے اس عقیدہ پر زبروست عقید کی کہ نبوت کی طرح کبی ہوتی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ نبوت کا حقیدہ پر زبروست تعقید کی کہ نبوت کی طرح کبی ہوتی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ نبوت کا حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ آپ حضرت مولانا غلام غوث نے مرزائیوں کی سیاس مرکرمیوں پر کڑی نکتہ جینی کی۔ آپ خورت میں افری کو مبارک باو چیش کی کہ انہوں نے سوس برے جناوری افروں کو

نکالا ہے آپ نے فرمایا ان ۳۰۳ میں رادلینڈی کا سابق ڈپٹی کمشتر میجرا شرف مرزائی ہی تھا ان پھی تھا ان پھی تھا ان در انہیں ۳۰۳ میں ہزارے کا سابق ڈپٹی کمشنر عبدالسلام مرزائی ہی تھا ان دونوں نے جھے ایک سال تک جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر عدالتوں میں خراب کرنے کی کوششیں کیں۔ الجمد اللہ آج میں سلامت ہوں لیکن یہ گئے ادر اپنے انجام کو پہنچ

### بريكيذر كلزاراحه

مولانا کے بعد ملک کے مایہ ناز مجاہر اور صاحب طرز اویب وفاع یا کستان اور تذكره افريقد كے مصنف جناب بريكيڈير گزار احد نے اس آخرى اجماع سے خطاب کیا۔ آپ نے مسئلہ جہاد پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاد سنت نبوی کی وہ مثال ہے جس کی نظیراور نسمی ندمب میں نہیں ملتی۔ جہاد عظمت دین وسعت دمین محمدی معلی اللہ عليه وسلم كے لئے اور اى طرح مظلوموں كى امداد كے لئے فرض كياميا ہے۔ جماد فرضیت میں عرب و عجم کی کوئی تفریق شیں کسی قوم اور ملک کی حدود جماد کی فرضیت میں مانع ادر رکادٹ نہیں ہیں۔ قبلہ اول کی بے حرمتی ہوئی تو جس طرح عرب پر جماد فرض ہوا ای طرح ونیا کے تمام مسلمانوں پر جماد فرض ہوگیا۔ آج مسلمانوں کا قبلہ قول یہود ملعون کے قبضہ میں ہے لیکن مسلمان جہاد کا اعلان نہیں کر سکے۔ مجھے خطرہ ہے کہ اگر صیدونیت کے فتد کو جماد کے ذریعہ ند کیلا میا اور قوم جماد سے غائل رہی توجس طرح ان کے بہند سے قبلہ اول چلا کیا ہے کہیں ان کے بہند سے خاتم بدہن قبلہ مجی نہ چلا جائے۔ آج مسلمان فریضہ جماد کو اوا نہ کرتے ہوئے جس طرح قبلہ اول کو وشمنوں سے آزاد نہیں کراسکے ڈر ہے کہ وہ قبلہ دوم کی مجی مفاظت نہیں کر

بریگیڈئر صاحب نے مسلمانوں پر زدر دیا کہ اتحاد اسلای کو قائم کریں اختلافات کو بھول جائیں اور قران مجید پڑھیں حدیث پاک سیکھیں۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ سائنس پڑھیں تمام ٹیکٹیکل علوم پڑھیں اور اعد و لمم ما شطعتم کے تھم کے مطابق کفارے جاد کرنے کے لئے مرحم کی تیاری کریں۔

ر گیڈر گزار نے قرآن مجید کی آیات جماد طاوت کرتے ہوئے طابت کیا کہ مسلمانوں کے ملک کی محافظ فرخ دی ہو سکتی ہو۔
مسلمانوں کے ملک کی محافظ فرخ دی ہو سکتی ہے۔ جو کتاب و سنت پر ایمان رکھتی ہو۔
آپ نے جماد کی فرضیت پر زور دیتے ہوئے کما کہ جو محض جماد کا محر ہے وہ مسلمان مسلمان میں ہے۔ اور جو مخص مقیدہ کے اعتبار سے جماد کو حرام بقین کرتا ہے وہ پاکتان کی فرج میں کیے شامل کیا جا سکتا ہے۔

یریگیڈی گلزار نے بوے اظامی اور وردمندانہ لیجہ میں مخلف علائے کرام سے ائیل کی کہ وہ حقیدہ ختم نبوت اسلام اور ملک کی حفاظت کے لئے متحد ہو جائیں۔
آپ نے وہی رہنماؤں کو ان خطرات سے آگاہ کیا جن خطرات میں اس وقت پاکتان اور مسلمان قوم کمری ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے سیج سے یہ پہلا موقعہ تھا کہ فوج کا ایک جریل جو ونیا کے جدید ترین طریقہ ہائے جنگ سے آگاہ ہے قرآن مجید کی ان میداقتوں کی آئید کر رہا تھا جو قرآن مجید نے جماد اور اس کے ضمن میں ارشاد فرائی ہیں۔

## مولانا محمه على جالندهري

بریگیڈر گزار صاحب کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت کے مربراہ اور ملک کے مشہور عالم دین مولانا محر علی جالند هری نے آخری تقریر کی۔ مولانا نے اپنی دو گھندہ کی تاریخی تقریر ہیں مختلف مسائل پر اظہار خیال فرایا۔ کہ اس وقت ملک میں انتخابات کی آمد آمد ہے تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور چیش کریں گی۔ لیکن ہم کمی ایسے منشور کی آئید نہیں کر سے جس میں مقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضائت نہ وی گئی ہو۔

مجلس تحفظ ختم نبوت سای جماعت نمیں ہے وہ براہ راست الیشن میں حصہ مجلس تحفظ ختم نبوت سای جماعت نمیں ہونے وے گی جو مجمی نمیں لئے گ۔ لیکن 💵 کمی ایسے نمائندے کو کامیاب مجمی نمیں ہونے وے گی جو مختم نبوت کا منکر ہو یا منکرین مختم نبوت کا حامی ہو۔

مولانا نے فرمایا کہ تمام نمائندوں کو اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اسمبلیوں میں پینچ کر

حضور مرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کریں مے۔

آ فریس مولانا محم علی جالند مری نے فرایا کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لئے مقام دینی جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے۔

سب سے پہلے میں عید العلمائ اسلام جو دیوبدی عقیدہ کے علماء کی جماعت ہے ان سے اس بنا پر ایل کرنا ہوں کہ وہ اور ہم ایک دت تک اکشے ال کر ملک کی ازادی اور دین کی مراندی کا کام کرتے رہے ہیں۔ اور اس لئے میرا ان بر حل ہے کہ میں ان کو عرض کروں کہ تمام ویٹی جماعتوں کو دعوت دیں اور انتخابات سے مجل مید فیملہ کیا جائے کہ تمام وین سے عبت رکھے والے اوگ ایک جاعت ہو کر ایک عاد قائم كرك عقيده فتم نوت كى بنياد پر انتخاب الريس- من مولانا اضام الحق اور مولانا مفتی محد شفیع صاحب سے عرض کروں گاکہ آپ تمام دیلی جاعتوں کو جع کریں۔ آپ نے پاکتان کے منانے میں حصد لیا تھا۔ آپ قائد اعظم کے ساتھوں میں سے ہیں۔ مولانا شیر احمد عثانی کے دارف اور جائشین ہیں آپ کا حق ہے کہ پاکتان کو اسلامی مملکت بنوانے اور مسللہ فتم نبوت کی حفاظت کے لئے سب کو اکٹھا کریں اس کے بعد میں مید علاع پاکستان سے جو برطوی کتب فکر کے علاء کی تنظیم ہے ورخواست كر آبول وه اس مقعد كے لئے ويل جماعتوں كو اتحاد كى وعوت ويں۔ اس لئے كه ع مسلمانوں کے سواد اعظم کے نمائندہ ہیں۔ میں الجدیث حضرات سے ایل کرتا ہوں کہ وہ سنت نبوی کے اتباع کے بدی میں اور قرآن و سنت کے ولداوہ ہیں۔ متلہ ختم نبوت قرآن و سنت کی روشنی میں بہت اہم سئلہ ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے يدوين جماعتوں کو دعوت دیں۔ بی شیعہ بھائیوں سے مجی کتا موں کہ وہ اہل میت کے محب یں المیں جائے کہ جنوں نے اہل بیٹ کی توبین کی ہے ان کے متلہ کو عل کرنے ك لئے تمام جماعتوں كو جمع كريں۔ ہم اس سب ك ساتھ تعاون كے لئے تيار ہيں۔ مشرقی پاکستان میں مجلس کی سرگر میاں

مورخہ ۳۰ جون مجلس تحفظ فتم نبوت کے زیر اجتمام جاند پور پران بازار (ضلع

کملا) کی جامع مجد جی بود نماز جد زیر صدارت متاز عالم دین حضرت موانا تجر عبد الحق صاحب امام و خلیب مجد ذکور ایک جلس عام منعقد ہوا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت وحماکہ کے ناقم حضرت موانا ابد محود ہدایت حسین صاحب نے حاضری جلسہ سے متلہ ختم نبوت پر نمایت بلیغ و قسیح انداز جی خطاب کیا موانا نے آیات و احادیث کی دیشی مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور رتبہ محض ایک نی اور رسول کی می نہیں ہے۔ بلکہ آپ فاتم النہیں اور سید الرسلین ہیں لینی آپ تمام نبوں کے سلمہ نبوت ختم کرنے والے اور مارے رسل کے مردار جی ۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول۔ آپ کا حدیث تا کی محل دین اور آخری دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ دین اور آخری دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانہ سے آج تک تمام امت محریہ صاحب العلوۃ دالمام کا بالا نقاق بی عقیدہ دیا ہے۔ اور قیامت تک رہیگا۔

انہوں نے بیاں جاری رکھتے ہوئے فرایا کہ مسلمانان عالم خصوصا مشرقی پاکتان آج طرح طرح کی باطل ساز شوں کا شکار ہیں۔ ایک طرف بیسائی مشینری اور پاوری لوگ صوبہ کے اطراف و جوانب میں اپنے جال پھیلا رہے ہیں۔ ووسمری طرف مکرین ختم نیوت مرزائی مسلمانوں کے اس مجمع علیہ عقیدہ میں ضرب بہنچائے کے ورپے ہیں۔ ای غرض کے چیش نظر وونوں طبقے صوبہ کے گوشہ میں کشت سے لڑپچر پھیلا مرہ ہیں۔ اور طبع و جرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ اور طبع و جرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ اور طبع د جرص میں جٹا کر کے مسلمانوں کے ایمان و عمل کو لوث رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کے کرو فریب اور لڑپچر سے ہوشیار ہیں۔ اور فیراسای نظریہ اور معاشرہ کو ایکلی ترک کر دیں۔

انہوں نے کما اگر ہم زندگی کے ہر شعبہ میں آتخفرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جاری کروہ نظام کو اپنا لیس اور آپ کی سیرت پاک کو اپنی زندگی بنا لیس اور آپ کی سیرت پاک کو اپنی زندگی بنا لیس او ونیا کی کوئی طاقت جمیں گراہ نہیں کر عتی آپ نے فرایا کہ موجودہ زانہ کے سارے مسائل کا عل صرف اسلام میں موجود ہے۔

انسان کے تخلیل کوہ کسی نظام اور ازم میں شرکے سوا کوئی خبر نہیں۔

بعد ازاں آپ نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی مقامی مجلس کی طرف عاضرین جلسہ کی نوجہ منعطف کی۔ چنانچہ اسی غرض سے باتفاق رائے مطرت مولانا عبد الحق صاحب کو رائی مقرر کر کے ایک المیراک سمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئے۔

# ضلع كملا مقام كاسائيث ميں جلسه عام

ناظم مجلس تخفظ شم نبوت وهاك معزت مولانا ابو محمود بدايت حيين كاخطاب مورخہ ۵ جولائی برہمن باڑیہ کے قریب کا سایٹ گاؤں میں باشدگان گاؤں کے زر ابتمام ایک جلسه عام منعقد موا- صدر مدس تا شر سنیه مدرسه معرت مولانا محمد عبد الباری صاحب لے کری صدارت کو رونق بخشی مجلس تحفظ فتم نبوت و حاکه کے عاظم حفرت مولانا ابو محمود بدايت حسين اور مبلغ جناب مولانا محد اظمرالحق صاحب فريد پوری نے بحیثیت مهمان خصوصی اس جلسہ میں شرکت کی منکرین ختم نبوت مرزائیوں کے شرا گیز خفیہ بروپیکنڈہ فریب و سازش اور طبع و حرص کے وام میں مچنس کر چند ملانوں کے بے راہ اور مراہ ہونے کا قوی خطرہ پدا ہو کیا تھا۔ صدر ندکور اور مقای مشہور عالم جناب مولانا عبد الرحمن صاحب نے اسے محسوس کرتے ہوئے مرزائیت کے چرو کو اجھی طرح بے نقاب کیااور خود مرعی نبوت مرزا غلام احمد کی تصانیف سے ان کے وعادی نقل کر کے قرآن و صدیث کی رو سے ان کی تروید کی بعد می عوام کو ان کے وام و فریب اور سازشوں سے موشیار رہنے کی ہدایت و تلقین کی- ان کے عیان کے بعد فورا" چند آدمیوں نے کمڑے ہو کر توبہ کرتے ہوئے زندگی بھر مرزائیوں کی محبت سے دور رہنے کا اعلان کیا۔

آثر میں آپ نے ایمان کی حفاظت اور نبی آثر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آثری وین کی اشاعت کی خاطر دعوت دین کی عظیم الشان سنت کو اپنانے کے لئے سب کی توجہ منعطف کی۔ آپ نے زور وار الفاظ میں کما آگر بغیرا ستشاء جوان پوڑھے اور مرو اور عورت کے ہم سب روزانہ تموڑا سا وقت فارغ کر کے اس کام میں لگ جائیں اور آیک وو مرے کو وین کی جائیں تلقین کرتے رہیں تو ونیا کی کوئی طاقت اور جائیں اور آیک وو مرے کو وین کی جائیں تلقین کرتے رہیں تو ونیا کی کوئی طاقت اور

سازش ہمیں ممراہ نمیں کر سکے گی۔ دنیا کی آرخ میں کوئی ایک نظیر بھی نمیں طے گی کہ دین کا دائی بھی راہ راست سے بحک کیا ہو۔ آپ کے خطاب کے بعد بھی پکھ لوگ توپ کے افال کی صحبت سے اجتناب اور احراز کرنے کا دعدہ کیا پھر مناجات کے بعد جلے کا اختام ہوا۔

ضلع کملا بمقام بر حمن باڑیہ ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کی ایرُہاک سمیٹی قائم ہوئی۔

گزشتہ بولائی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامعہ یونیہ برہمن با ثبیہ بل طلبہ اور علمائے کرام کا ایک اجماع منعقد ہوا۔ جامعہ کے نائب مدر حضرت ابو محمود بدایت حسین صاحب نے اجماع سے خطاب کیا

وران تقریر انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کی تفصیل بتائی۔ اور ہر جگہ اسکی مقامی مجلسیں قائم کر کے حق کی آئید و اشاعت اور باطل کی تردید و مدافعت کی طرف حاضرین مجلس کی توجہ منعطف کی۔

بعد ازاں باتفاق رائے مندرجہ ذیل پانچ ارکان پر مشتمل وہاں تحفظ ختم نیوت کی ایک اید باک سمیٹی قائم ہوئی۔

- (ا) معنرت مولانا مغتی محود ریاضت الله صاحب ٔ نائب صدر جامعہ یونیہ برحمن باڑیہ۔ کملا (صدر)
- (۲) مغسر قرآن الحاج معرت مولانا محد سراج الاسلام صاحب محدث جامعہ یونییہ بر حمن باژیہ۔ کملا (رکن)

(۳) مطرت مولانا مطیع الرعمن صاحب ناظم جامعہ یونیہ برہمن یا ژیہ۔ کملا۔(دکن)

(۳) جناب مولانا محر نور الله صاحب محدث جامعه يونيه برامن باثريه -كملا-(ركن)

(٥) جناب مولانا محمد أرشاد الاسلام صاحب مدرس جامعه بونسيه برجمن باثربير

كملا\_(ركن):-(لولاك ٢٦/جولاكي ١٩٨٠)

مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا احتشام الحق تھانوی کی دفتر آمد

چٹاگام بے/زیقعد وفتر مجلس شخط فتم نبوت چٹاگام کی اطلاع کے مطابق مطرت استام الحق تھانوی کے مطابق معرت استام الحق تھانوی کے مراللہ استام الحق تھانوی کے مرالہ اللہ مونے سے تبل وفتر مجلس شخط فتم نبوت چٹاگام میں تشریف لائے اور النے مرالہ روزنامہ "وفاق" کے نامہ لگار بھی تھے۔ معرت مولانا اضفام الحق صاحب تھانوی نے مخلف النوع مسائل پر محفظو کی۔

فتنہ قادیانیت کا سدباب کرنے کی ایمیت پر ندر دیا مخفر قیام کے بعد والیں تشریف نے محصد باظم مجلس تحفظ ختم نبوت چٹاگام نے انسی الوداع کما۔

ناظم مجلس تحفظ محتم نبوت چاگام عبد الرحمان بيقوب باوا في معترت مولانا اضام الحق مادب كو الوداع كنے كے بعد معرت مولانا مفتى محد شفيح صاحب كى فدمت میں مجے اور مجلس ختم نبوت چاگام کے ذیر اہتمام دوسرے کھانے پر مدمو کیا۔ حعرت مفتی صاحب کے ہمراہ صاجزادہ مولانا نازکی صاحب ؛ ڈھاکہ کے معرت مولانا محی الدین صاحب کٹاگام کے حضرت مولانا مفتی محمد لوسف صاحب کے علاوہ کئی اور لوگوں نے وعوت میں شرکت کی نماز جد کے بعد حضرت مفتی صاحب وفتر مجلس ختم نبوت تشریف کے محتے جمال انہوں نے وفتر کا معائنہ کیا۔ رسی منتکو کے دوران انہول نے فرمایا کہ ایک مرحبہ قادیان میں مارا جلسہ تماجس میں معرت مریخے حس جائد بوری کے ہمراہ میں بھی تفا۔ اور جلسہ طے کر رکھا تھا کہ مرزا غلام احمد کی ذات پر بحث كريس اس ير قاديانيول في سارے قاديان بي بي مشهور كر ركما تھا كد عوام بي ذاتی بحث کرنے سے لوگ مطتعل ہو جائیں کے اور فساد کا خطرہ پیدا ہوجائیگا یہ شکایات انہوں نے مرکاری افروں کو پہنچا دیں۔ مرکاری افروں سے درخواست کی کہ یمال جلہ نہ کیا جائے اسونت تمام علاء کرام نے کما کہ مرزا غلام احمد نے اپنے نہ مانے والول كو جنى قرار ويا تو يمر مارے لئے سب سے بوا سئلہ يہ ہے كہ ہم ان كو معى ر تھیں اور یہ جلسہ اکل ذات کو بر کھنے کے لئے بلایا گیا ہے انذا یمال صرف اکل ذات

یر بحث ہوگی آخر افسروں نے اجازت دیدی

حطرت مفتی صاحب نے آگے چل کر فرایا کہ فتنہ قادیانیت خطرناک ہے۔ ادر یہ فرقہ واریت نمیں بلکہ فرقہ واریت اسے کتے ہیں ان کے مسائل میں فروی اختلاف ہوں جیسے دیو بھری بریلوی شیعہ لیکن قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ادر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نمیں ہے۔ الذا انہیں فرقہ واریت قرار دینا سخت نادانی ہوگ۔

پھر فرہایا کہ جس نے ایک کتاب پہلے تحریر کی تھی جس کا نام مسیح موعود کی پھپان ہو وہ مرزا کو جائجنے کے لئے بھترین کتاب ہے انہوں نے فرہایا مرزائیت کی تردید کرنا فہایت ضروری ہے اور کام کرتے رہنا چاہئے ناظم مجلس تحفظ فتم نبوت نے معفرت کو پٹاگام جس قادیا نیوں کے متعلق تمام حالات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یمال کے کام کو اطمینان پخش قرار دیا اور حوصلہ افزائی کی۔ مخفر دعا کے بعد مجلس برخواست ہوئی اور معفرت مفتی صاحب کو ایئر پورٹ تک پنچا دیا گیا۔ راستے میں انہوں نے فرمایا کہ حصرت مولانا محمد علی جائز مری صاحب اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔

مجلس تحفظ محم نبوت چناگام لے ایک اگریزی دو درقد بمفلت شائع کیا ہے۔
جس میں علامہ اقبال کا د خط تحریہ ہو انہوں لے پنڈت نہو کو لکھا کہ قادیانی اسلام
اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ا در اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ قادیانی کے کتے
ہیں اسمیں ہمارا اعلان بھی شامل ہے جدید تعلیم یافتہ میں اسے تقیم کرنا شردع کر دیا

چانگام کاذی تعدہ وفتر مجلس ختم نبوت چناگام سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق آج بعد نماز مغرب ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت چناگام عبد الرحمٰن يعقوب باوا نے سيون كے ہائى كمشز جناب صادق فريد صاحب سے ان كی قيام گاہ پر طاقات كی ان ان ہے ان كی قيام گاہ پر طاقات كی غرض سے متحی كہ ان ان سے طاقات كی غرض سے متحی كہ ان كے دورہ چانگام كے موقع پر قادیانیوں نے اسلام كے نام سے دھوكا دے كر اپنے عبادت گاہ جن دعوت دى جس پر انہوں نے دعوت قبول كرلى دو مرے دن اخبارات علی مرتب شائع ہوئيں كہ سيادن كے ہائى كمشز قادیانيوں كے احمر مي مشن جن تشريف بين سے دعوت مشن جن تشريف

لے ممئے یہ خبر پر مکر ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت نے درخواست کی جس پر وہ فورا " رضا مند ہو گئے۔

دوران مختلو انہیں یہ بتایا گیا کہ احمیہ مٹن اصل قادیانیوں کی تحریک ہے جو مرزا غلام احمد کو نبی بائے ہیں۔ اور انہوں نے ساری دنیا جس ارتداد پھیلانے کے لئے اسلام کا نام استعال کیا ہے۔ حالا تکہ علائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام کا عام استعال کیا ہے۔ حالا تکہ علائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں پھر جتاب ہائی کمشر صاحب نے کما کہ یہ علم مور اسلام کی خدمت کرتے ہیں پھر جتاب ہائی کمشر صاحب نے کما کہ یہ علم ہوتا کہ یہ قادیاتیوں کا عبادت خانہ ہے تو میں ہرگز نہ جاتا پھر فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد ہر مری نبوت کو کافر سیھتے ہیں اور لعت ہم ہیں انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ میں قادیاتی نمیں بلکہ مسلمان ہوں۔(لولاک ہیں انہوں نے بار بار اس بات کو دہرایا کہ میں قادیاتی نمیں بلکہ مسلمان ہوں۔(لولاک

## چوہدری سرظفراللہ خان۔

پاکتان کے رسوائے زانہ سابق وزیر خارجہ سر ظفراللہ قادیانی کو عالمی عدالت کا صدر مقرر کر دیا گیا۔ بلائیہ یہ ایک برا عالمی اعزاز ہے۔ جو پاکتان کے حصہ میں آیا لیکن پاکتان کے کسی فیرت مند مسلمان کو اس اعزاز کے حصول پر کوئی خوشی شیں ہوئی بلکہ الٹا صدمہ اور رنج ہوا ہے کہ ایک بین الاقوای اعزاز ایک اسلامی مملکت کے توسط سے ایک ایک ایک و عاصل ہوا ہے۔ جس نے گذشتہ با کیس برس میں اپنی گوناگوں میشتوں کے باوجود پاکتان کی کوئی خدمت نہیں کی اور وہ اپنے عقائد و ایک گوناگوں میشتوں کے باوجود پاکتان کی کوئی خدمت نہیں کی اور وہ اپنے عقائد و ایک اور افکار و نظریات کے اعتبار سے امت مسلم سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا بلکہ وہ ایک آیے گراہ فرقہ کا رکن ہے جس نے نہ صرف قیام پاکتان کی پر زور خالفت کی بلکہ کشمیر کے مسلم کو پیدا کرنے میں بھی اس فرقہ کا باتھ تھا۔ ایک ایسا فرقہ جس کا قبلہ و کعبہ آج بھی بھارت کے پاس رہن ہے۔

ہم یہ مجی عرض کر دیا چاہے ہیں کہ مسر ظفر اللہ خال کو یہ اعزاز ور حقیقت

اپنے مغربی آقاؤں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ چوہدری صاحب اس سے قبل عالمی عدالت کے رکن کی حیثیت سے جنوبی افریقہ اور اسرائیل میں اہم خدمات سرانجام وے کچے ہیں جنکا صلہ اس صدارت کی صورت میں دیا گیا۔ بسر عال مسلمانوں کو اس سلسلہ میں کوئی خوشی ہے اور نہ ہی کوئی غلط فنی۔

(لولاك جلد نمبرا عثاره نمبراس) (١١ ارچ ١٩٤٠)

## ہاتھی کے دانت

معاصر مرزائی ماہنامہ الفرقان "ربوہ" نے اپنی اشاعت مارچ ۱۹۷۰ء میں ہر کلمہ کو کو ملت اسلامیہ کا فرد قرار دیا جائے کے عنوان سے ایک اداریہ سپرد تلم کیا ہے معاصر نے اپنے اس اداریہ میں لکھا ہے۔

"سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اس آخری قلعہ (پاکتان) کی تغیر کے وقت مسلمانوں نے محض کلمہ کو ہونے کی حیثیت سے حصہ لیا تھا اور اس بنیاو پر ہندودک اور سکموں نے قیام پاکتان کے وقت ان کا قل عام کیا۔ اور انہیں پاکتان وظیلا تھا۔ اس وقت شیعہ' سی' المحدیث' احمدی' بریلوی اور ایل قرآن کی کوئی تفریق نہ مقی۔ کویا دوست و شمن مجی ہے جائے تھے کہ لمت اسلامیہ کی بنیاد کلمہ کو ہونے پر

آمے چل کر معاصر پھر لکھتا ہے۔

"ہمارے نزدیک اب دفت آگیا ہے۔ کہ حکومت پاکستان مارشل لاء کے ضابطہ دفعہ ۱۰ کے ماتحت فوری طور پر مرافطت کر کے تحکیر کی آگ پر قابو پالے جسکی صرف میں راہ ہے کہ ہر کلمہ کو مختص کو حکومت کی طرف سے مسلمان قرار دیدیا جائے۔"(الفرقان ربوہ مارچ ۱۹۷۹ء)

ہم اس تجویز کے سو فی صد حق میں ہیں۔ مسلمانوں کو جتنا نقصان باہی اختلافات نے پنچایا ہے۔ اتناکی اور بات سے نہیں پنچا لیکن ہمیں معاصر الفرقان کی یہ اپیل سمجھ میں نہیں آئی۔ کہ ہر کلمہ کو کو ملت اسلامیہ کا فرد قرار دیا جائے اور

فرقوں کے ناموں میں اپنے احمدی فرقے کا نام بھی شامل کر رکھا ہے۔ معاصر الفرقان و مردوں کو تھیجت کرنے کی بجائے اپنے گربیان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں۔ اگر احمدی کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کلے پڑھنے کی بنیاد پر وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں بھی ملت اسلامیہ کا فرو قرار ویا جائے۔ تو دنیا کے ستر کرو ڈ مسلمانوں کا کیا قصور ہے۔ کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں دیجہ کھاتے ہیں۔ قبلہ کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھتے ہیں۔ توحید باری تعالی پر ایمان تمام انبیاء علیم السلام پر ایمان۔ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایڈیٹر العرقان ربوہ کے مرشد وہادی و مصلح موعودان تمام ستر کرو ڈ مسلمانوں کو طمت ماسلامیہ سے فارج اور جنمی قرار دیتے ہیں۔ اور ایڈیٹر الفرقان اور انگی پوری جماعت اصریہ اپنے مرشد و ہاوی مصلح موعود کے تھم کے مطابق کی مسلمان کا نہ تو نماز جنازہ جائز ہیں۔ اور دکھانے کی مسلمان کو لؤک کا رشتہ دینا طال خیال کرتے ہیں۔ ان جائز جمال نے اور ہوتے ہیں۔ اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔

یہ جذباتی باتیں کہ قائد اعظم نے تمام کلے کو مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ان سے حقائق نہیں بدل کتے۔ اول تو آپ کی جماعت احدید قائد اعظم کے جمعنڈے کے بیچ جمع بی نہیں ہوئی متی۔ بلکہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی آپ کے خفاق کا یہ عالم تھا کہ قائد اعظم وفات پا گئے۔ وہ اثنا عشری تھے۔ چونکہ فادر آف وی نیشن تھے۔ ان کا جنازہ مولانا شبیر احد عثانی دیو بندی نے پڑھایا۔ مولانا بدایونی جیسے بریلوی اور الجوریث شیعہ اور تمام ملت جنازہ میں شامل ہوئی چوہدری ظفر اللہ فال وزیر فارجہ ہونے کے باوجود قائد اعظم کے جنازے میں شریک نہ ہوا۔ بلکہ فیرمسلم اور غیر مکلی سفیروں اور افرول میں بیٹھا رہا۔

باتی رہا ہے کہ ایڈیٹر الفرقان نے موجودہ حکومت سے ایک کی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ اب وقت اللی ہے کہ وہ موجودہ حکومت وقعہ نمبر ۲۰ مارشل لاء کے تحت فوری طور پر مداخلت کر کے تحفیر کی آگ پر قابو پالے۔ ہم حکومت کے اس اقدام کو خوش آمدید ہیں گے۔ بلکہ ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کون می حکومت ہوگی جس کو خدا توثیق دے کا جو ایے لیزیج اور

کتابوں کا عامبہ کرے گی جعمی مسلمانوں کو مرزا غلام احمد کے ٹی نہ مائے پر کنجریوں کی اولاد کتے اور سزر کھا ہے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو جنمی اور بیود و نساری کی اولاد کی طرح قرار ویا ہے۔(اولاک ۲۷/مارچ ۱۹۵۰ء)

# ایم ایم احمد کوعلیحدہ کیا جائے

ایم ایم احمد قابلیت کے لحاظ سے مجمی چوہدری طغر اللہ خال کی طرح کوئی قابل ذکر فضیت نمیں ہے اس کی ناایل کا سب سے برا شوت دن بونٹ کا ٹوٹنا اور مشرقی پاکستان کی تمام جماعتوں کا اس کے حق میں عدم اعتباد کا اظمار اور اس کی علیمسگ کا مطالبہ کرنا ہے۔

موجودہ حکومت نے عوای مفاد کو بیشہ ید نظر رکھا ہے ادر انتمائی فیر جانبداری کا فیوت بھم پنچا کر ملک و ملت کی فدمت کی ہے ادراس راہ میں حکومت نے کسی کی کوئی رد رعائیت نہیں کی۔ ہم حکومت سے بجا طور پر ائیل کرتے ہیں کہ دہ پاکستان کے

## كيا فوج كا مير كوار راس ريوه " من ب

ابھی بارشل لاء کی حکومت ہے۔ حکومت ہوں بھی فرج کے احرام و وقار اور اس کے ڈسپلن کی گران ہوتی ہے لیکن فرق حکومت تو سرتاپا فرج کے احرام کی این ہوتی ہے اور اگر کوئی حکومت نی اس بات میں کو تابی کی مرتکب ہو تو باوجود کہ اس کا یہ جرم ناقائل معانی ہو گا اے اس کی نالائتی پر محمول کیا جا سکتا ہے گر فرتی حکومت کے بارے میں تو یہ سوچا بھی جس جا سکتا کہ اس کے سامنے فرج کے وقار اور اس کی روایات کے خلاف کوئی بات ہوا اور وہ اے برداشت کرے۔

لین ادهر ہم ویک رہے ہیں کہ صدر ایوب کی حکومت کا آغاز فوج بی کی حکومت سے ہوا تھا اور صدر ایوب برحال فی الاصل ایک فوجی بی شعب کے زمانہ طومت سے ہوا تھا اور صدر ایوب برحال فی الاصل ایک فوجی بی شعب کے زمانہ میں یہ سانحہ رونما ہوا کہ تادیانی اللم و نس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جن تادیانوں نے ۱۹۳۸ء کی جنگ تشمیر میں شجاعت و کھائی انسیں "فوجی تمنہ جات" حاصل کرنے کے لئے تادیانی نظارت عامہ کی جانب رہوع کرنا جائے۔

ہم نے انی کالوں میں بھراحت اس وقت اس جمارت کی جانب حکومت کو متوجہ کیا گریہ سانحہ رونما ہو کر رہا اور حکومت نے اس کا کوئی نوٹس ضیں لیا اس سلطہ کی ایک کڑی تاریائی آر گن الفضل کی اشاعت مورخہ میجون ۱۹۵۰ء میں بحرتی کا ایک اشتمار شائع ہوا ہے ، جس میں اضلاع میانوالی سرگودہا اور جمنگ کے متعدد ریسٹ اکسز "اسکولوں اور یوشن کو نسلوں میں بحرتی تاریخی کی دی گئی ہیں۔ اشتمار میں بطاہر اجمال ہے لیمن ایک جملہ جو ظاہر کر رہا ہے کہ بحرتی سے مراد "فوج بی کی بحرتی ہے

ندی کی بحرتی بھی ہوگی محر تعجب خیز چیز ہیہ ہے کہ مشتر، فرج کے کمی شعبہ یا تعلقات عامہ کا کوئی افسر نیس، اشتمار شائع کیا گیا ہے، ٹا ظراموری کی جانب ہے۔ اس اشتمار سے متعدد سوالات، فرری توجہ کے مشتق سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہیہ ہے کہ کیا یہ معاشتمار " الفسل کو حکومت کی جانب سے بطور اشتمار بھیجا گیا ہے؟

اگر ایا ہے تو کیا یہ اشتمار ملک کے دو سرے روزناموں کو بھی دیا گیا؟ اگر حس تواس امّیاز کی وجہ کیا ہے؟

آگر یہ اعلان عومت کی جانب سے بطور اشتار الفنل کو میا نیس کیا گیا اور بظاہر ایف کو میا نیس کیا گیا اور بظاہر ای بدگرام کا علم "الفنل" کو بھا ہرائے ہوا؟ اس نے اس سے بطور اشتار کس وجہ سے شائع کیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ فرحی بحرتی کا اشتمار ناظر امور عامہ "ربوہ" کی جانب سے شائع ہونے کا جواز کیا ہے؟

ہم فرج کی عقمت کو طک و لمت کا عزیز ترین سمایہ تصور کرتے ہیں اور اے برداشت بھی نمیں کر سکتے کہ کوئی گروہ ' فرج کے بلند مقام کو دانشہ تصان پنچانے کی جرات کرے ' ای بناء پر ہم مارشل لاء حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سوالات کا اطمینان بخش جواب دے اور معالمہ کی اہمیت د نزاکت کے چیش نظر اس کی کمل چمان بین کرے۔(ا لمنبر ۱۳/جون ۱۹۵۰)

### راولپنڈی سازش کیس کے ہیرو جزل اکبر خان کھل کر سامنے آگئے

قار کین کو یاد ہو گاکہ ۱۹۵۰ء میں اس طک کے خلاف کمیوزم لانے کے لئے سب سے پہلی سازش جزل اکبر خان اور ان کے بعض رفقاء نے فرج میں رہ کرکی اور اس سازش میں ان کی بیوی اب مطلقہ نیم جمال دخر بیگم شاہنواز کے علاوہ فیض احمد فیض کمیونٹ لیڈر سجاد تلمیراب نہب کے لیڈر تب مجراسحات دغیرہ بھی شرک تھے۔ ان کے ماتھ مشہور قاریائی جزل تذریر احمد آنجمائی بھی گرفار ہوئے تھے "اس مازش کے مقدمہ کی کاردوائی کا بیشتر حصہ خفیہ رکھا گیا۔ تب بعض اخباری طفول سے بار ہا مطالبہ کیا گیا کہ مازش کی پوری کاردوائی اور فیملہ کا پورا متن شائع کیا جائے لیکن مکومت نے مصلحت اسی بی سمجی کہ مازش کی کمائی افغا بی رہے جزل اکبر خان اور ان کے بیشتر ماتھی مزا یاب ہو محے "رہا ہو کر انہوں نے پائیکس کے بہت سے پاپد بیلی "لیکن پاؤں کمیں ہے نہیں "اب ایک مدت سے وہ ممٹر بھٹو کے دست راست بنتے ہیں یا نہیں؟ لیکن بھٹو کی خصوص دوانتوں کے بیش فظریہ کمنا مشکل ہے کہ وہ انہیں اپنا دست راست بناتے ہیں یا نہیں؟ لیکن بھٹو کی موجھ کا بال بے مضوص دوانتوں کے بیش فظریہ کمنا مشکل ہے کہ وہ انہیں اپنا دست راست بناتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اکبر خان آبکل ممٹر بھٹو کی موجھ کا بال بے ہوئے ہیں "بین یا نہیں؟ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اکبر خان آبکل ممٹر بھٹو کی موجھ کا بال بے ہوئے ہیں "چو کلہ بھٹو صاحب کی موجھیں نہیں "بے دیش و بدت ہیں" اس لئے یہ ہوئے ہیں "جو کلہ بھٹو صاحب کی موجھیں نہیں "بے دیش و بدت ہیں" اس لئے یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ سے بھٹو صاحب کی موجھیں نہیں "بی عقد ہیں ہیں۔

جزل اکبر اور دو سرے جرنیوں میں بیادی فرق یہ ہے کہ فوج سے ریائر ہو کو وہ سیاست میں شامل ہوئے ہیں ہو فوج میں سازش کر کے پکڑے گئے مزا پائی اور وہاں سے نکالے گئے۔ پھر باقی جرنیوں کی ملک وطت کے لئے فدمات ہیں شاہ " بہر جزل سرفراز خال بلا شبہ ماہ او کہ جنگ میں لاہور کے کافظ سے 'جزل امراؤ خال کی جزل سرفراز خال بلا شبہ ماہ اور اس کے بعد واہ فیکڑی میں خدمات سے انکار ٹاممکن ہے 'انہوں نے مشرقی پاکستان اور اس کے بعد واہ فیکڑی میں بے نظیر فدمات انجام دی ہیں۔ از مارشل امغر خال یا از مارشل فور خال یہ لوگ ہیں کہ ملک و قوم ان کے احمان سے محمدہ برا نہیں ہو کتی۔ گر جزل اکبر خال الی کوئی فدمت نہیں بتا سکتے۔ اگر وہ بتا سکیس تو ہم ان کے منون ہوں گے یہ ضرور سا ہے کہ فدمت نہیں بتا سکتے۔ اگر وہ بتا سکیس تو ہم ان کے منون ہوں گے یہ ضرور سا ہے کہ دو سری جنگ عظیم ہیں وہ اگریزوں کے لئے مختلف محافوں پر اس استعار کے لئے لڑتے ور سے ہیں جس نے ایشیا اور افریقہ کو غلام بنایا' اور ایے اجروں کی معرفت مسلمان رہے ہیں جس سے بیای فدمت جو الم فشمی ہے ہیے گئے۔

"پاکتان کے پہلے وزیر اعظم لیانت علی خال کی حکومت کے خلاف انہوں نے

فوج میں میں سازش کی کہ ان کا تخت الث ریا جائے 'اگر ان کی سازش کامیاب ہو جاتی تو وہ سید اکبرے پہلے لیاقت علی خال کے قاتل ہوتے۔ کیا وہ اس سے انکار کر کتے ہیں؟

اب 2/جون کو کور گی (کراچی) میں بعثو کے جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے ان جزل اکبر خال نے بدے دور کی لی فرایا:-

ود چونکہ جمیں ملا مودودی ملا شیر علی ملا گورمانی اور ملا تھانوی کو ٹھیک کرتا ہے اس لئے جماعت اسلامی کے ایک ایک ممبر کے پیچے میٹیز پارٹی کے دو دو رضا کار لگے رہیں مزید فرمایا کہ ان رضاکاروں کو میں خود تربیت دوں گا جو مار مار کر ان تمام لوگوں کا چڑا آنار دیں گے۔ "

پیلز پارٹی کا اجماعی مزاج ہی تشدد پر ہے خود بھٹو صاحب تشدد کے سوا کوئی بات نہیں کرتے ہم نے ایوب خال کے خلاف اجماعی تحریک کے دنوں میں اس پارٹی کے ارکان کو خود دیکھا ہے کہ وہ تشدد کے منصوبے باندھتے اور خون خرابے کی اسلمیں سوچتے تھے۔ اب بھی ان کی انتہائی خفیہ مجلسوں میں اس پر غور ہو تا ہے جزل اکبر خال نے جو بچے کہا ہے وہ بجائے خود اس کا بین جوت ہے۔

یہ کتا کہ بھٹو تشدہ سے باز آئیں کے ناممان ہے وہ بر سراقدار آنے کے خواب وکھ رہے ہیں ان کی زبان پر ایک ہی کلہ ہے کہ میں اقدار میں آکے ربوں گا ایک تو ان کا مشن ہی کی ہے کہ ہر قیت پر انہیں حکومت مل جائے دو سرے بار بار ان کا یہ کمنا ہمارے اس شبہ کو بقین میں بدلنا ہے کہ ان کی پشت پناہی ضرور کوئی بیرونی طاقت کر رہی ہے۔ ہمارے زاتی علم کے مطابق وہ بیرونی اشاروں پر حصول اقدار کے پت لگانے کی عادت کا شکار ہیں دو سرے اپنی حکومت کے بننے کا اعلان کر کے دہ عوام کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ میں ناگزیر ہوں "تیسرے وہ صنعت کاروں کو پکارتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ میں ناگزیر ہوں" تیسرے وہ صنعت کاروں کو پکارتے ہیں کہ میرے ساتھ مل جاؤ میں ناگزیر ہوں" تیسرے وہ صنعت کاروں کو پکارتے ہیں کہ میری پارٹی کے لئے مال نکالو" آج مال نہ دو گے تو کل اقتدار میں آئے کے بعد حمیس سیدھا کر دوں گا ادر سے سب تحدیدی فضا ہے جو بھٹو اور ان کے ساتھی پیدا کر رہے ہیں بھٹو صاحب کی دوست کی غلط بخش سے بھی وزیر ہو

جائیں تو الگ بات ہے لیکن وہ اس ملک کے ماؤ مجمی نہیں ہو سکتے اول تو انہیں ماؤ سے کوئی نسبت نہیں۔ ماؤ چین کا عظیم لیڈر اور بھٹو اس ملک کا بیتم ایڈر ہے۔

انہیں مشرقی پاکتان میں کوڑی کی حیثیت عاصل نہیں بوچتان میں ان کا سکہ نہیں مرحد میں دہ اپنا لیا راگ چھٹر کر بھی چھانوں کو محور نہیں کر سکتے وہ کیا پنجاب تو یمال نوجوانوں کی ایک فاص جماعت میں ان کی آواز کا چرچا ضرور ہے لیکن میہ چرچا نور جمال کی آواز کی طرح ہے۔ بھٹو یمال سے سامی طاقت حاصل نہیں کر سکتے وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کے ارکان ہی سے اندازہ کرلیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ کس کینڈے کے لوگ ہیں؟

لیکن میہ بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر ضلع ' ہر شر ہر قصبہ میں ان لوگوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ طا رکھا ہے ' جو اپنے علاقے یا بازار میں اپنی فتیج عادتوں کے باعث عوام کی نگاہ میں ساتط الاعتبار ہیں ' ان نوجوانوں کو گالیاں بکنے میں تو کمال حاصل ہے لیکن ان سے کمی سیاسی شظیم کی آبد کا قائم رہنا نا ممکن ہے اور نہ یہ کمی سیاسی شخیک کے لئے سود مند ہو سکتے ہیں۔

جزل اکبر خال اس کھیپ کو ساتھ طاکر پٹیلز گارڈ بنانا چاہتے ہیں تو شوق سے بنا لیں۔ ہمارے پاس اس امر کی اطلاعات موجود ہیں کہ پٹیلز پارٹی کے برد ہمر ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ ا آرنے کی سازش کرتے رہے اور کر رہے ہیں اپنے فوجی تجرب جزل اکبر خال نے کیا اور جو ان کی گائی گلوچ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اپنے فوجی تجرب کے باوجود شاید اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ فوج کے جوانوں کا جزل ہونا اور بات ہے باوجود شاید اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ فوج کے جوانوں کا جزل ہونا اور بات ہے عوام کی سیای کھیپ کا راہنما ہونا بالکل دو سمری بات! اور وہ یہ بوجھ اٹھانا بھی چاہیں تو اٹھا نہیں جلا سکتے اور جس تو اٹھا نہیں جلا سکتے اور جس ور اٹھا نہیں جلا سکتے اور جس میں اس کی نیو رکھی گئی وہ دن اس ملک کے لئے بد نصیبی کا آخری دن ون اس ملک میں اس کی نیو رکھی گئی وہ دن اس ملک کے لئے بد نصیبی کا آخری دن ہو گئ اور ہم سمجھیں گے کہ جزل اکبر خال نے جو خواب راولپنڈی سازش کے ایام ہو گئ اور ہم سمجھیں گے کہ جزل اکبر خال نے جو خواب راولپنڈی سازش کے ایام ہو گئا اور ہم سمجھیں گے کہ جزل اکبر خال نے جو خواب راولپنڈی سازش کے ایام ہیں دیکھا تھا اس کی تعبیر بہت دنوں بعد انہیں مل گئی ہے۔

اور اگر جزل خال نے کچھ سوگور کیے تار کر لئے جو ان لوگوں سے متعاقب

رہے ، جن کا ذکر اکبر خال نے بوے کرب سے کیا ہے تو اس کا متیجہ ایک طویل کیکن خونیں مخکش ہو گا۔

کیا مودودی مقراللہ مخانوی شیر علی اور گورمانی کا سرا آرنے والے اپنے شانے پر سر رکھ سکیں مے نا ممکن ----

#### أورسنتيح

روزنامه غریب اشاعت ۲۳/جون می به خرشالع بولی ہے:

دوسوبائی اسمبل کے وو سابق ارکان نوابزادہ افتار احر انساری اور چوہری محمد اوریس نے محکمہ ٹیلیفون کے حکام کے اس فیصلہ کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ جھنگ میں نئے کھل شدہ ٹیلیفون اکیس چینج کو بند کر کے ربوہ میں ایک وو مرا اکیس چینج کو بند کر کے ربوہ میں ایک وو مرا اکیس چینج کو کام شروع کھولا جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کما ہے کہ شہر میں حال میں کھل کیا گیا خود کار ایکس چینج کو کام شروع کر ایکس چینج کو کام شروع کر ویٹے کا تھم ویا گیا ہے۔ اور ربوہ میں ای شم کے ایکس چینج کو کام شروع کر ویٹے کا تھم ویا گیا ہے۔ محکمہ ٹیلیفون کے حکام نے اس مجوزہ تبدیلی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جھنگ شرمیں ایکس چینج کے لئے عملہ وستیاب نہیں ہے۔ نواب زادہ افتار احمد انساری اور چوہدری محمد اوریس نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر ٹائی کریں اور چوہدری محمد اوریس نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر ٹائی

اس خرکو بار بار پڑھئے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آنا کہ ربوہ کو جو خالص قادیانیوں کا نجی شرہے۔ پاکستان کے خزانہ سے روپیہ خرج کرکے کیوں ترقی دی جا رہی ہے۔ الجمن احمیہ ربوہ کو اس کے محن احمام انگریز گورنر موڈی نے جاتے ہوئے نوازا اور ایک وسیع و عریض قطعہ اراضی کو زبوں کے بھاؤ بخش ریا۔ الجمن نے دہاں مشبی قادیاں کے خاندان کے علاوہ صرف قایانیوں کو رہنے کی اجازت دی۔ کسی مسلمان کو خواہ دہ آغا محمد کی خان می کیوں نہ ہوں وہاں رہائش کے حقوق نہیں مل کتے۔

اب ظاہر ہے کہ اس آبادی کی ضروریات الجمن احمید یا متبنی قاریان کے خان یا ان کے چیاوں جانوں کے خان یا ان کے چیاوں جانوں کے ذمہ ہیں پاکتانی عوام کے خون پہیند کی کمائی وہاں کیوں خرج کی جائے۔

لیکن اس شمرکے آباد ہونے کی ابتداء سے اب تک کرو ژوں روپیہ مسلمان عوام کے خون پییند کی کمائی کا وہاں خرچ ہوا ہے۔

جن دنوں عبد الحميد دئ وزير تعليم تھے۔ ان دنوں صوبہ پنجاب كے فزانہ سے عوام كے لئے مخصوص رقم سے ڈاكہ ماد كر تيرہ لاكھ روپيہ راوہ كے تعليم الاسلام باكی سكول كو تعليم الاسلام كالج ينانے كيكے بطور مخشيش ريا عميا۔ (لولاك ٢٦/جون ١٩٥٠ء) محمون تان حركتيں

آبکل مرزائیوں نے گلی کوچوں جی سلمانوں کو تک کر رکھاہ کوئی نہ کوئی ملکانوں کو تک کر رکھاہ کوئی نہ کوئی جات چیئر کر سلمانوں کو مرزائیت کی وعوت دینے کی جمع شروع کر رکھی ہے آگر کوئی سلمان از خود گفتگو کرتا ہے تو وجل و فریب سے اس کو ریوہ لے جاکر مختلف طریقوں سے مرزائی بنانے کی کوشش کیماتی ہے اور آگر کوئی سلمان اپنے علائے کرام کی طرف رجوع کرنے کا ذکر کرتا ہے تو مرزائی مناظرہ کا چیلنج ویکر دیاؤ ڈالتے ہیں آگر کوئی ناوانف عالم آجائے تو چراس کو بھی دجل و فریب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں آگر انقاق سے مجلس شحفظ ختم نبوت کا مبلغ آجائے تو مجلس میں آنے سے انکار کرکے فرار موجاتے ہیں۔

چنانچه لابور میں ٤ صفر مناظره مقرر جوا مولانا لال حسين اخر صاحب اور مولانا

محمر حیات صاحب جب لاہور پہنچ تو مرزائیوں نے مناظرہ سے اٹکار کر دیا اور تین صد روپیہ ہر جانہ دیکر فرار ہو گئے اور دو سرے فرار کا واقعہ یوں ہوا۔

ملان تفلق روڈ پر مرزائیوں نے اوھر ادھر وکانوں پر تبلیخ شروع کی مسلمان نوجوانوں اوز مرزائیوں کے ورمیان ۲۳ / ربح الثانی بروز اتوار ۸ بج صبح مجد سید رمضان شاہ میں محقکو قرار پائی دو تین ون مرزائی محقکو کرنے پر پھٹی کا اعمار کرتے رہے۔ دو مسلمان نوجوان ہفتہ کے دن بعد مغرب دفتر ختم نبوت میں آئے اور کما کہ صبح کوئی مبلغ چاہئے انفاقا اس دن کوئی مبلغ موجود نہ تھا۔ ای وقت ایک آدی کبیر والا بھیجا گیا مولانا محمد حیات جو مدرسہ دارالعلوم میں طلباء و مدرسین کو مرزائیت کے حوالہ جات تحریر کرانے کے لئے چار روز سے گئے ہوئے تھے صبح کے بج مرزائیوں نے مقررہ جگہ پر آلے کے انکار کر دیا۔(اولاک ماجولاکی مهروا)

### خلیفہ رہوہ کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔

روزنامہ وی گارڈین لندن اشاعت ۱۹ می ۱۹۷۰ء کے صفحہ نمبر سم پر مرزا ناصر احمہ فلیفہ رہوہ کا ایک پریس بیان شائع ہوا ہے فلیفہ رہوہ نے گذشتہ ونوں انگستان کے قیام کے دوران لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر براش فیر ملکیوں کو پہند نہ کریں تو انہیں پوراحق حاصل ہے۔ کہ وہ ان کا واضلہ بند کردیں۔ یا پھرانہیں واپس بھیج دیں "

اخبارات میں آئے دن اس مضمون کی خبرس شائع ہو رہی ہیں کہ آبکل انگلتان میں پاکتان سے گئے ہوئے لوگوں کے ظاف خنڈوں نے کرام عجایا ہوا ہے۔ ان خنڈوں کو بعض برطانوی ساسی لیڈروں کی جمایت بھی عاصل ہے حالیہ انتظابات میں ٹوری پارٹی کو جن وجوہات کے باعث فخ حاصل ہوئی ہے ان میں آیک وجہ یہ بھی شامل ہے کہ ٹوری پارٹی کے مسٹر پاول اور ان کے ہمنوا اس بات کے علمبروار ہے ہوئے ہیں کہ تمام وہ پاکتانی لوگ جو مدتوں سے وطن چھوڑ کر انگلتان میں آباد ہو چکے ہیں

اور وہاں کی شریت افتیار کر چکے ہیں۔ انہیں انگستان سے نکال باہر کیا جائے۔ ہزاروں تارکین وطن اس صورت حال سے سخت پریشان ہیں لیکن انگریزوں کی خود کاشتہ پووا جماعت احربیہ کے خلیفہ لندن سینچے ہیں تو ان غربوں کے خلاف اور مسر پاول کے حق میں میان دیتے ہیں

اس سلسلہ میں حکومت پاکستان مندرجہ ذیل حقائق پر غور کرے اور ان کی روشنی میں مرزا ناصر احمد کے خلاف ملک وشنی اور غداری کے الزام میں مقدمہ جلائے۔

پاکتان سے گئے ہوئے مسلمانوں کی انگلتان میں رہائش اور وہاں محنت مزدوری کرنے سے حکومت پاکتان کو کانی مقدار میں زرمباولہ حاصل ہو آ ہے۔

مرزا ناصر نے مشرپاول کی جماعت میں بیان ویکر پاکستان کو حاصل ہونے والے زرمبادلہ کو رکوانے کی براہ راست کوشش کی ہے جو ملک کے ساتھ بہت بری غداری

الکتان کے حقوق میں قطعا کوئی فرق نہیں ہے قانون اور اظاق کا کوئی ضابطہ اجازت فراکیوں کے حقوق میں قطعا کوئی فرق نہیں ہے قانون اور اظاق کا کوئی ضابطہ اجازت نہیں دیتا کہ انہیں وہاں نگ کیا جائے اور نگ کر کے اپنے مابقہ وطن واپس جائے پر مجبور کر دیا جائے نگرو امریکہ کے اصل باشندے نہیں ہیں لیکن انہیں کالے ہولے کے باوجود امریکہ کے شری حقوق حاصل ہیں۔ اگر آج امریکن کورے ان پر مشرپاول ناصر ہی کے فلقہ کے مطابق ظلم ڈھاتے ہیں تو دنیا بھرسے نگرو کے حق میں جماعت کی آوازیں سائی ویتی ہیں۔

مرزا ناصر احمد كا ان آركين دطن كے خلاف بيان وينا ايبا بى ہے۔ جيسا كه ورو كل كو بھارتى كل كو بھارتى كا اعلان كر ديں كه بھارت كے مسلمانوں كو بھارت سے نكل جانا چاہئے اس لئے كہ ورا باہرسے آئے ہوئے ہیں۔

سو۔ مرزا ناصر احمد خلیفہ رہوہ اور ان کی جماعت کا وعوی ہے۔ کہ ان کی جماعت فرین اور تبلینی جماعت احمدید سیاسی جماعت نمیں ہے ہم ان سے مید

وریافت کرنا چاہیے ہیں کہ انگلتان کے بعض انتها پندوں اور ایٹیائی و افریق آرکین وطن کے ورمیان ایک خالص سیای مسئلے کے کھڈے جس مرزا نامر احمد کے ٹانگ اڑالے کا کیا جواز ہے۔ `

۱۹۷۵ء میں ای اندن میں مرزائیوں کا آیک کو یکٹن ہوا تھا اور اس میں اس بات پر خور کیا گیا تھا کہ اگر مرزائیوں کی کہیں حکومت بن جائے تو اس کا آئین کیا ہو کا ۱۹۵۵ء میں مرزائیوں کا یہ کنونیٹن اور اس میں چیش ہونے والی تجویز بھی آیک سیاس بات تھی اور آئیج مرزا ناصر احمد کا لندن بات تھی اور آئیج مرزا ناصر احمد کا لندن میں آرکین وطن کے خلاف بیان دیتا اور مسٹرپاول کی پالیسی کی حمایت کرنا بھی ایک سیاس بات ہے اور یقینا می کوئی خطرناک ہی منظر رکھتی ہے۔(اولاک دایولائی داور)

## ٹوبہ میں مرزائیوں کی فائرنگ

۱۹۵۸ فرید نیک علی چک ۲۹۵ بیریاں والہ مقل ٹوبہ نیک علی جل مرزائیوں کے وہشت پندی کا جوت ویے ہوئے مسلمانوں کے پرامن اجماع پر فائرنگ کروی۔
اس افروسناک عادی کی تفسیلات بید ہیں کہ چک بیریاں والہ جی مرزائیوں کے چد گر آباد ہیں مرزائی اس گاؤں جی مرکاری جگہ پر بغیر مرضی گاؤں والوں کی اور بغیر اجازت ڈپٹی کمشزا پی مجد تقیر کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ مرزائیوں کا بید افرو بغنے کے بعد یماں مستقل فتنہ و فساد کی بنیاد قائم ہو جائے گی اس سلسلہ جی انہوں کے دیوانی عدالت جی وعوی وائر کر کے عوری اٹے آرڈر عاصل کر لیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ کاس ما کر لیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ کاس ما می کی درمیانی رات مرزائیوں نے مسلم ہو کر متنازعہ جگہ پر زبرد تی موج کے عنوان سے فتنہ و فساد کا اڈہ تغیر کرنا شروع کر دیا۔

ای رات اس جگہ کے قریب مسلمانوں کا جلسہ تھا جس میں مرزائیوں کی اس
سینہ نوری پر احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اور پر امن مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مرزائیوں کو بغیر
اجازت حکام صلح اور بغیر رضا مندی مسلمانوں کے یہ اور تغیر نہیں کرنا چاہئے۔ ای اثنا
مرزائیوں نے خاص سوچ سمجے منصوبہ کے تحت مسلمانوں کے پرامن اجتماع پر

فائرتگ کر دی جس کے متیجہ میں تین مسلمان شدید زخی ہو مجے اطلاع کے مطابق ان تیوں زخمیوں کی حالت، نازک بیان کی جاتی ہے۔

۱۵مئی کو اس حادثہ کے افسوس میں ثوبہ نیک عکم میں کمل بڑال ہوئی اور احتجاجی جلوس نکالا گیا مسلمانوں کے قائدین نے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے مرزائیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے فریقین کی رپورٹ پر کیس درج کر گئے۔
مرزائیوں کے ظاف زیر وقعہ ۲۳۵/۳۰ ۱۳۱۵/۱۳۸ اور مدیہ ہے کہ مسلمانوں کے
ظاف بھی زیر وقعہ ۲۳۵۔ ۱۳۸ مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن ٹوبہ ٹیک عکھ کے
پولیس افسران بدی مستعدی سے تفتیش کر رہے ہیں مسلمانوں نے ا مرزائیوں کو طرم
نامزد کیا ہے جن میں سے تاحال تین گرفار کے جا بچکے ہیں باتی مغرور اور روپوش ہو
گئے ہیں۔

یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ ربوہ سے باقاعدہ ساز باز کر کے اور وہاں سے ہدایات اور اسلحہ حاصل کر کے کیا گیا۔ مرزا ناصر احمد کے ایک صاحزادے اس سلسلہ میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔(لولاک ۲۲مئی ۱۹۵۰ء)

بیریانوالد نزو ثوبہ نیک سکھ ۱۹-۲۰ جولائی کو ختم نبوت کانفرنس بلائی گئ تھی مختلف مکاتب فکر کے علاقے کرام دعو تھے۔ کانفرنس کے انتظامات کمل کر لئے گئے تھے تین روز پہلے انتظامیہ نے کانفرنس کو روک ویے کا فیملہ کر لیا اور بیریانوالہ جس کانفرنس کی اجازت دیے سے انکار کر دیا گیا۔

کانفرنس کے دائی حضرات نے لاکل بور ملکان اور لاہور سے مرعو حضرات کو مطلع کیا کہ کانفرنس روک وی گئی ہے۔

یہ کانفرنس اس صورت حال پر خور کرنے اور کوئی تھوس نیملہ کرنے کے لئے طلب کی گئی تھی کہ بیریانوالہ میں مرزائی اتنی بدی گر بر اور فتنہ و فساو بیا کرنے کے بوجود اس بات پر مفتر ہیں کہ وہ متنازعہ جگہ پر اپنی عبادت گاہ تقیر کریں کے دو سری طرف مسلمان اس بات کا تہیہ کئے ہوئے ہیں کہ پچے بھی ہو ہم یمان مرزائیوں کو فتنہ

و فساد کا اوہ ناجائز طور پر تغیر نہیں کرنے دیں مے۔

مرزائیوں کو اس صورت حال کا علم تماکہ فتم نبوت کانفرنس بیں ارد گرد کے وہات سے ۱۲۵۰۰۰۰ بڑار اسلامیان علاقہ شال ہونے والے ہیں اور یہ کہ نوبہ نیک علاوہ لاکل پور۔ لاہور اور ملتان سے مختف جماعتوں کے رہنما ہمی پہنچ رہے ہیں اور یہ کہ اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد مرزائیوں کے لئے متازعہ جگہ پر بجند اور تعیر نامکن ہو جائے گی۔ اس لئے انہوں نے انتظامیہ سے جموئی فراد کی جس پر انتظامیہ نے مسلمانوں کو وہاں جج ہونے سے منع کر دیا ہے اور متازعہ جگہ کے فیصلہ کا اس اور تعاکہ کے فیصلہ کے لئے مسلمانوں کا اصرار تھا کہ انتظامیہ کا یہ فیم جانبرارانہ نہیں ہو سکنا انتظامیہ کو چاہئے کہ ۲۰ سے پہلے میڈنگ باتھا کہ انتظامیہ کا یہ فیم جانبرارانہ نہیں ہو سکنا انتظامیہ کو چاہئے کہ ۲۰ سے پہلے میڈنگ بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تعیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہونے ک بلائے اور فیصلہ کرے کہ مرزائی وہاں تعیر نہیں کر سکتے درنہ وہاں تصادم نہ ہو جائے کہ گارئی کا رکنوں اور رہنماؤں کا ایک اجلاس مولانا مجد علی جائند ہری کی صدارت میں ٹوبہ ٹیک سکھ منعقد ہوا۔ مولانا موصوف اس اجلاس میں شوبہ ٹیک سکھ منعقد ہوا۔ مولانا موصوف اس اجلاس میں شاک سے بہنچ شے۔

اجلاس میں اس امریہ خور کیا گیا کہ بیریانوالہ کانفرنس کو انتظامیہ کے فیصلہ کے مطابق ماتوی کر دیا جائے یا ہر قیمت پر منعقد کیا جائے علاقہ کے مسلمانوں کا اصرار تھا کہ وہ ہر قیمت پر کانفرنس منعقد کریں گے۔ انتظامیہ کو جانبداری کا ثبوت نہیں دینا چاہئے لیکن بزدگ رہنماؤں نے اس معالمہ کو ۲۲ جولائی لاکل پور میں منعقد ہوئے والی میٹنگ پر ماتوی کر دیا کہ وہاں تمام فرقوں کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں تمام امور کا فیصلہ کیا جائے گا۔(لولاک ۲۲/جولائی ۱۹۵ء)

## بلی کو چھیچھڑوں کے خواب

مرزائیوں کی جماعت احربیہ نے بعض ملکوں میں مبلغ بھیج رکھے ہیں۔ جو عموما ہ انہیں ملکوں میں ہیں جمال کہیں مغربی سامراجیوں لینی امریکیوں اور انگریزدل دغیرہ کا افتدار ہے۔ تبلینی کیا کرتے ہوں گے۔ مکی زرمبادلہ حاصل کرنے کا ایک ڈھونگ ہنایا ہوا ہے۔ تاکہ جب مجھی مرزا غلام احمد کے شاہی خاندان کے شزادے یورپ امریکہ کی سیر کو جائیں تو انہیں تبلیغ کے بہانہ سے باہر کیا ہوا زر مبادلہ مل جائے۔ یا پھر یہ مبلغ صاحبان باہر ان مکلوں میں وہی خفیہ خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ جن خدمات کے لئے انجمن احمد یہ کو انگریزوں نے بطور خود کاشتہ پورے کے منظم کیا تھا۔

آج کل قاریانی مبلغین اور ان کے فلیفہ صاحب مظلوم و ستم رسیدہ افراتی ممالک میں بدی شوفی سے ناچتے گھرتے ہیں۔ مجلس شخط ختم نبوت کی ان خفیہ ریشہ دوانیوں اور سیای سرگرمیوں سے غافل نہیں ہے۔ مرزائی اخبارات میں مرزا ناصراحمہ فلیفہ ربوہ کے اس شابی دورہ کی روئیداد شائع ہو چکی ہے۔ جو اس نے حال بی میں ان افرائی ممالک کا کیا ہے ہمیں پرائیویٹ ذرائع سے بھی بعض ربور ٹیس موصول ہو ربی ہیں۔ ربوہ کی بای کڑھی میں اچا کہ ابال آنا یقیناً "کوئی پس منظر رکھتا ہے۔ مجلس تخط ختم نبوت نے ربوائی لیڈروں کی ان پراسرار سیاس سرگرمیوں پر فور کرنے کے شکل میں اپنی مجلس شوری کا اجلاس طلب کرلیا ہے۔

روہ کی اس بای کڑھی کے ابال کا یہ پہلو ہوا ہی دلیپ ہے کہ گذشتہ روز کرا چی میں مرزائیوں کے گھانا ہے آئے ہوئے مبلغ نے ایک پریں کانفرنس سے خطاب کیا اس پریں کانفرنس میں قادیاتی مبلغ نے کہا کہ گھانا کی آبادی ۸۰ لاکھ ہے جس میں ۱۳ فیصد مسلمان ہیں ان ۱۳ فیصد مسلمانوں میں ہے ۱۳ فیصد کو ہم نے احمری بنا لیا ہے۔ اور بہت جلد گھانا میں احمریوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ لینی بلی کو جھیجھٹاوں کے خواب آرہے ہیں اوھر فلیفہ ربوہ افرائی ممالک کے دورہ اور اپنے پرائے آقاؤں کے شراندن کے طواف اور اپنین کے جزل فراکو سے کوئی معنی خیز پرائے آقاؤں کے شراندن کے طواف اور اپنین کے جزل فراکو سے کوئی معنی خیز بیبوں سے چید بؤر نے کے لید پاکستان آپنچ ہیں اور آتے ہی جتاب نے سادہ لوح مرزائیوں کی جیبوں سے چید بؤر نے کے لئے فرایا کہ مرزائیوں کے لئے اللہ تعالی نے ایک اسلیم بیائی ہے اور دہ اسکیم مجھے بناتی ہے کہ روپیہ جمع کو اور اس سے افرائی ممالک میں کام کرد چلو ہمیں اس سے خرض نہیں کہ مرزائیوں سے دہ کس لطاکف الحیل کے ساتھ

بید اکٹھا کرتا ہے۔ افریقہ میں وہ بید اپنے آقاؤں کے چیم و آبد کے اثارے سے
عیمائی حکومتوں کے مفاد پر خرج کرتا ہے یا خود می ڈکار لیا جاتا ہے ہم ان ساری باتوں
کو تھوڑی دیر کے لئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ
اس سنرے خواب میں مرزا ناصر احمد نے یہ کیا بھاش دے دیا۔ کہ ہمیں موجودہ
حکومت ذرمبادلہ نہیں دے رہی اور حالات بدل جایا کرتے ہیں اور ایک رات میں
بدل جایا کرتے ہیں جو حکومت ہمیں آج ذرمبادلہ نہیں دے رہی پحر ردکنا اس کے
بس میں نہیں رہے گا۔

آپ روپیہ اکٹھا کر لیس باکہ جس میم کو اچانک طالات برلے ہوئے ہوں اس

ہو سکتا ہے مرزا ناصر احمد کا میہ آزہ ترین ارشاد پاکستان کے کار پرداز ان محکمہ انٹیلینس کی نظرے ہی نہ گذرا ہو اور اگر انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہو تو یہ بھی ممکن ہے وہ اس کا منہوم ادر مطلب ہی نہ سمجھ سکے ہوں۔

مرزا ناصر احمد کا بید افریق ممالک کا دورہ وہاں مسلمانوں کی قاتل عیسائی حکومتوں کے مر براہوں سے ملاقاتیں اور آتے ہی ایک کوڈ روپید کی فراہمی نفرت جمال فنڈ کے نام پر اور اس میں بید جملہ کے اے مرزائیوں روپید دو موجودہ حکومت اپ زرمیادلہ نمیں دی تو پرواہ نمیں ایک ہی رات میں حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ بید رمیادلہ نمیں دی تو پرواہ نمیں ایک ہی رات میں حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ بید سب چزیں ایٹ مریدوں سے رمز کنابید اور کوڈ ورڈز کی زبان کا درجہ رکھتی ہیں۔

صدر کی فان کو مرزا ناصراحمہ کے اس خطبہ کا نوٹس لینا چاہئے۔ ادر ظیفہ سے دریافت کرنا چاہئے کہ ایک بی رات میں حالات بدل جانے کا مطلب کیا ہے ہم اس کا مطلب کی سجھ پائے ہیں۔ کہ ظیفہ صدر کی کی حکومت کا تختہ راتوں رات الثائے جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی بات اس کے ذہن میں ہو جس کی دجہ سے اس کی زبان سے یہ جملہ بطور خوشخری فکل میا ہو۔ کیونکہ موجودہ حکومت سے انہیں شکاعت ہے کہ دہ انہیں ان کے حسب ولخواہ زرمبادلہ نہیں دیتی۔

میں المام تو شیں مو تا لیکن ایک میسکوئی ہم بھی کے دیتے ہیں۔ صدر محمد یجی

پاکتانی فوج کے مربراہ ہیں۔ پاکتان کی فوج عوام کو بہت عزیز ہے لازما مدر محد یکی بھی قوم کو عزیز ہیں۔ اور پھر محمی خال نے جس فیر جانبداری اور تدبیر سے جسورے بھال کرنے کے اقدامات کئے ہیں اور برابر کرتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ما ہر ولعزیز ہیں آگر مرزا ناصر احمد کے یہ کئے کہ طالت ایک رات میں بدل جایا کرتے ہیں۔ آپ مجھے روپیہ ویں آگہ میں طالت کے راتوں رات بدل جانے کے بعد اگل میچ کو روپیہ باہر مجوا سکوں گا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ صدر میں خان کی حکومت کا تختہ راتوں رات الثوائے کے متنی ہیں۔ یا اس سلسلہ میں کوئی اسکیم بنا کی حکومت کا تختہ راتوں رات الثوائے کے متنی ہیں۔ یا اس سلسلہ میں کوئی اسکیم بنا خیر ہیں تو بہیں بقین ہے کہ وہ می بمیں بالکل بقین ہے کہ بلی کو جھیجھڈوں کے نہیں ہوگی بلکہ شام غم خابت ہوگی بمیں بالکل بقین ہے کہ بلی کو جھیجھڈوں کے خواب آرہے ہیں۔ مرزا یُوں اور اکنے ظیفہ کے دل میں اقدار پر بہند کرنے کی خواب آرہے ہیں۔ مرزا یُوں اور اکنے ظیفہ کے دل میں اقدار پر بہند کرنے کی خواب آرہے ہیں۔ مرزا یُوں اور اکنے ظیفہ کے دل میں اقدار پر بہند کرنے کی خواب آرہے ہیں۔ مرزا یُوں اور اکنے ظیفہ کے دل میں اقدار پر بہند کرنے کی خواب آرہے ہیں۔ مرزا یُوں اور اکنے ظیفہ کے دل میں اقدار پر بہند کرنے کی خواب شرب ہیں۔ اگاہ نہیں ہیں۔ لیکن خالات سے آگاہ نہیں ہیں۔

#### مسئله قادیانیت اور سیاس رہنما

اسلام کی علمبرار سای جماعتیں قادیانیوں کے لئے ممبرسازی کے دردازے بھر کرمی!

قادیانیت کی خطرناکیوں اور قادیانیوں کی اسلام دشمن روش مخاج و ضاحت نہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک قادیانیت ایک گالی کی حیثیت اختیار کر مخی ہے اور عوام میں اس قدر نفرت و تقارت کے جذبات پائے جاتے ہیں کہ کوئی سای رہنما اپنے آپ کی قادیانی گروہ کے ساتھ اپنی دابنگی یا تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ بقول ملک امیر مجمد خان مرحوم سابق گور نر مغملی پاکتان خود قادیانیوں کا اپنا بھی سے صال ہے کہ اس فرقے کے بوے افسر بھی سے کا دیائی گروہ کے ساتھ اپنی دابنگی یا تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ تعلق ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

۱۹۹۲ء کے صدارتی انتخاب کے مرحلہ میں جب سابق صدر محد ایوب خان نے بدے بدے تادیانی افسروں کو ایے گرد جمع کر لیا اور مسٹرایم ایم احمد ادر سائنسی مشیر

عبد السلام میسے حواری بن محے تو لوگوں کو شبہ گذرا کہ مسر ابوب بھی قاریانی ہو محے اس-

اس پردیگنڈے نے جب شدت افتیار کی تو سابق ناظم اعلیٰ اوقاف مسر مسود

ایک طلاقات میں صورت حال سے مطلع کیا کہ یہ پردیگنڈا اگر وسعت افتیار کر گیا

تو یہ آپ کے حمدہ واقدار کے لئے خطرناک حربہ البت ہو گا۔ چنانچہ سابق صدر مجر
ایوب خان نے اپنے مغیر خاص فدا حین صاحب کو تھم دیا۔ کہ وہ میرے قادیانی
ہونے کی تردید کر دیں۔ بعد ازاں سابق صدر الهور آئے تو گور شنٹ ہاؤس میں علاء و
خطباء کے ایک خاص وفد سے طاقات کے دوران متاز عالم دین سید المین الحق صاحب
خطب شخوبورہ نے پھر دی سوائل کر کے صحح صورت حال معلوم کی تو مسٹر ایوب خال
نظیب شخوبورہ نے پھر دی سوائل کر کے صحح صورت حال معلوم کی تو مسٹر ایوب خال
نظیب شخوبورہ نے پھر دی سوائل کر کے صحح صورت حال معلوم کی تو مسٹر ایوب خال
نظیب شخوبورہ نے پھر دی سوائل کر کے صحح صورت حال معلوم کی تو مسٹر ایوب خال
نظیب شخوبورہ نے پھر دی سوائل کر کے محم صورت حال معلوم کی تو مسٹر ایوب خال
نظیب شخوبورہ نے پھر اس الزام کی تردید کی کہ میں ہرگز قادیائی شیں ہوں۔ سابق
مدر ایوب خان کا افتدار ختم ہوا اور ائر ہارشل اصغر خان (رہائزڈ) نے میدان
سیاست میں قدم رکھا تو بعض قادیائی افروں نے اے بی اعوان سابق سیکرٹری واخلہ
سیاست میں قدم رکھا تو بعض قادیائی افروں نے اے بی اعوان سابق سیکرٹری واخلہ
کے ساتھ ان کی حمری رشتہ واری کی وجہ سے قادیائی ہونے کا الزام عائد کیا جس کی انہوں نے تردید کردی۔

پھر میجر جزل سر قرار (رینائز) خار زار سیاست میں قدم رنجان ہوئے تو بعض معدقہ معلومات کی بناء پر ان پر بھی قادیاتی ہوئے کا شبہ ظاہر کیا گیا جس سے انہوں کے بریت کا اعلان کیا اور چند روز ہوئے پاکتان میں اسلامی سوشلزم کے واعی مسٹر ندالفقار علی بھٹو کے بارے میں معاصر مشرق لاہور کے نمائندے نے یہ بات منہوب کردی کہ ان کا بھی قادیاندل کے ساتھ با قاعدہ انتخابی معلوہ ہو گیا ہے۔

جب ان کی توجہ اس خرکی طرف مبندل کرائی گئی تو انہوں نے ہمی قاراندل کے ساتھ معاہدے کی تردید کرتے ہوئے سے جملہ ممی فرما ریا کہ انسیں نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔

مکن ہے اس جملہ کی بھی تردید کردیں تردید و برعت کا بدیداواس امر کا غماز ہے کہ کوئی بھی سای رہنمانہ تو قاربانی کردہ سے کسی تنم کی وابنتگی کی جمارت کر سکتا ہے اور نہ فی عوام کی قادیانی کو اپنے رہنما کی حیثیت سے برداشت کر سکتے ہیں۔ ریاست ربوہ کا ایک حکم

مرزائیوں کے ترجمان روزنامہ الفعنل کی اشاعت کم اکتوبر ۱۹۷۰ء میں ریاست ربوہ کے وزیر اعظم (ناظم امور عامہ المجمن احمدیہ پاکستان) کا سمکنامہ شاکع ہوا ہے۔ ملا خطہ فرائیں:-

مرزا محر لطیف مرزا محر سلیم اخر مرزا محر رفتی انور مرزا محر حیین صاحب اف فح پر مجر اسف مرحوم حال اف فح پر مجرات ادر سید محر واؤد احر صاحب انور ولد پر مجر بوسف مرحوم حال راولینڈی مابق مربیان سلسلہ کے متعلق یہ خابت ہونے پر کہ وہ سلسلہ کے ماتھ محلم خیس بیں۔ انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا اب ان کا بماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا احباب مطلع رہیں۔ الفضل کیم اکوپر ۱۲۹ء اس تھم نامہ کو بار بار پرمیس اور اس بات کا تصور کریں کہ خدا نخوات خدانخوات اگر ملک کا اقتدار مرزائیوں کے باتھ آجائے تو اس صورت میں تمام مسلمان سرکاری ملازموں کو یا تو مرزائیوں کے باتھ آجائے تو اس صورت میں تمام مسلمان سرکاری ملازموں کو یا تو ملازمتیں جھوڑنا ہوں گی اور یا سلسلہ میں شام ہونا ہوگا۔

اس حکمنامہ سے مطمانوں کی آنکھیں کمل جانی چاہیں اور انہیں اس بات کی قررینی چاہی اور انہیں اس بات کی قررینی چاہئے کہ کمیں اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کا گروہ کمی حادث کے بتیجہ میں یمان پر سرافد ار نہ آجائے جمان تک مرزائیوں کا تعلق ہے وہ اس ون کے برابر خواب و کھے رہے ہیں۔ جب ان کے ہائیہ اس ملک کی ہاگ ڈور آجائے اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے ذات آمیر سلوک روا رکھیں۔(اولاک 4/اکٹویرہ عام)

## اشاعت اسلام کے لئے قادیانی کا تقرر؟

کرائی ٹیلی ویژن کے ایک خالص دبی پردگرام "بھیرت" کے پردڈیو مرکے حمدہ پر ایک قادیانی عبد اللہ علیم کے تقرر کی خبرس کریاکتان کے ہر غیور ادر حساس و درد مند مسلمان کو رنج ہوا ہے مخلف مکاتیب گلر کے نامور علاء نے اس تقرری کے طلاف احتجاج کیا ہے اور اے مسلمان قوم کے ساتھ شرمناک فدات سے تعبیر کیا ہے۔

سوال یہ جس ہے کہ عید اللہ علیم کو اس عدہ کے لئے کیل ختی کیا گیا مظر
یہ ہے کہ اس ملک میں غلام احمد قاربانی کی امت کے کمی فرد کو یہ حق کیل کر دیا جا
سکا ہے کہ دہ ملک کی عالب اکثریت کے عقائد و نظرات کے علی افرغم شرو اشاعت
کے جدید ترین ذرائع پر قابض ہو کر ایک خالص دینی پردگرام کا انچارج بن جائے
کیا ایسے فض کو جے اللہ تعافی کا قانون کافر قرار دے چکا ہے اور جس کے
ارتدار کا فیصلہ عدالت صادر کر چک ہے ریڈیو یا نملی دیشن پر درس قرآن و صدیث کے
ارتدار کا فیصلہ عدالت صادر کر چک ہے ریڈیو یا نملی دیشن پر درس قرآن و صدیث کے
لئے قانونا اور اخلا قا اور سیاستہ مقرر کیا جا سکتا ہے؟

کیا موجودہ حکومت کو قادیانیول کے بارے میں مسلمانان پاکستان کے احساسات و جذبات کا علم نہیں ہے؟

کیا موجودہ ارباب افترار سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک قادیانی کے تقرر سے اشتعال پیدا ہو اور حکومت کے ظاف نفرت و حقارت کا طوقان بہا ہو جائے۔
ایک خالص ویٹی پردگرام کا پروڈیو سرایک قادیانی کو بنا دینا کیا جمہوری اقدار کے سنانی جمیں؟

اور کیا الی حکومت سے جمہورت کی بحالی کی توقع کی جا کتی ہے جو جمہوریہ کی رضا و خثا کے خلاف الیے اقدامات کرے نہ مرف برمغیر کے مسلمان بلکہ پوری ونیائے اسلام غلام احمد قادیاتی اور اس کے متبعین کے کفرو ارتداد پر با رہا اتفاق رائے کا اظمار کر چکی ہے۔ الی صورت میں ایک خالص دبنی پوگرام کے لئے کمی قادیاتی کو مامور کرنا مسلمانان عالم کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔

ینا بریں ہم حکومت پاکتان بالخصوص اسلام پند وزیر اطلاعات سے پر ندر مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مخض کو فوری طور پر اس پردگرام سے علیحدہ کیا جائے اور ممی مسلمان اہل علم د قلم کا اس کی جگہ تقرر کیا جائے

میہ کیا ستم مخرفی ہے کہ محمہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بعیرت کا درس وینے کے لئے ایک ایسے محف کی خدمات حاصل کی جائیں جس کے پورے طا کفہ کی بے بعیرتی پر امت محمید کا اجماع و اتفاق ہو چکا ہے۔ امیر ہے حکومت اس مسئلہ کا فوری نوٹس لے گی اور اس معالمہ میں روائق تسامل سے کام نہیں لے گی۔(خدام الدین ۱۲ کتوبر ۱۹۵۰)

### مودودی سے درخواست

آج کل اجتمالت کا زمانہ ہے۔ اجتمانی رسد کئی کی وجہ سے سیاس جماعتوں کے کارکنوں کا پارہ چھا ہوا ہے۔ اور اچھے اچھے ذمہ وار لوگ موجودہ نضا سے متاثر ہو کر انتہائی تا متاسب باتمی کتے پھرتے ہیں

ہم مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کا ترجمان لولاک اس رسہ کئی ہیں فیر جانبداری کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اور یہ فیر جانبداری کسی کروری یا فرض کے لئے نہیں محض مسئلہ محتم نبوت کی تقدیس کے لئے ہے۔ چو تکہ یہ مسئلہ مارے مسئمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لئے ہم اس مقدس پلیٹ قارم کو نہ کسی کے خق میں اور نہ بی کسی کے ظاف استعال ہونے دیا چاہے ہیں ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ اس انتخاب میں وہ لوگ بھی ایک فرنق ہیں جنہوں نے اس مسئلہ کی فاطر تحریک تحفظ ختم نبوت میں ہمارے مائقہ ہر بیزی سے بیزی قربانی پیش کی تھی۔ وہ بھی ایک فرنق ہیں جنہوں نے فرایان موائی تھیں اور وہ بھی ایک فرنق ہیں جو میں ہمارے مائقہ ہر بیزی سے بیزی قربانی پیش کی تھی۔ وہ بھی ایک فرنق ہیں جو ختم نبوت کی توزی ہیں جو سیوں میں گولیاں موائی تھیں اور وہ بھی ایک فرنق ہیں جو خواف مرکاری گواہ بن گئے تھے لیکن اس سب کچھ کے باوجوہ مسئلہ کی عظمت اس کی تقدیس کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے پوری امت کا متفقہ مسئلہ بنایا جا رہا بی اسے استخابی کشش ہیں رسوا نہ جائے اور جس پلیٹ فارم سے یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا بی اسے استخابی کشش ہیں رسوا نہ کیا جائے میں وجہ ہے کہ استخاب کے سلسہ ہیں ہمارا قلم بالکل فیرجانبدار ہے اور ہم کیا جائے میں وجہ ہے کہ استخاب کے سلسہ ہیں ہمارا قلم بالکل فیرجانبدار ہے اور ہم کی قائیہ اور حس کی قائیہ اور حس کی قائیہ اور حس کی قرویہ خمیں کی ج

خصوصا الله وہ جماعتیں جو ملک میں اسلای نظام کی دامی اور آئین شریعت کے نفاذ کی علیہ وہ جماعتیں جو ملک میں اسلام نظام کی دامی اور آئین شریعت کے نفاذ کی علیہ وار بیں ان کے متعلق ادنی تنقید سے بھی احتراز کیا گیا ہے۔ استحاد کے لئے تو کوئی کلمہ خیر بلند کیا گیا ہے۔ لیکن ان کی باہمی چپتاش میں کوئی حصہ ضیں لیا گیا۔

اس تمید سے عرض بیہ ہے کہ جہاں تک مجلس تحفظ خم نبوت کا تعلق ہے وہ تمام دبئی جماعتوں کا احرام اور ان کی باہمی کھکش میں غیر جانبدار ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ ایسے نازک دور اور پر آشوب فضا میں مولانا مودودی صاحب نے تحریک خم نبوت کے متعلق ایک الی فیر ذمہ وار بات فرا دی ہے جس کا اگر صحیح جواب دیا جائے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم غیر جانبدار نہیں رہے بلکہ ہمیں ایکے ظاف ایک فریق جائے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہم غیر جانبدار نہیں رہے بلکہ ہمیں ایکے ظاف ایک فریق کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے اور ان شہیدوں کے خون سے بے وفائی کا ڈر ہے جنول نے فتی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لئے اپنے سینوں میں مروانہ وار مولانا مودودی صاحب سمیت تمام فرقوں کے چیوہ علاء پر مشتل مجلس عمل کے تھم اور کمنے پر مولیاں کھائی تھیں۔

گڑے مردے اکھاڑنا مولانا موددری صاحب کی عادت ہے اب سرّہ برس کے بعد ایک دنعہ پھر مولانا صاحب نے تحریک تحفظ ختم نبوت کے متعلق فرمایا ہے" جیل سے باہر آخر ہم نے پھر مطالبہ شدت سے اٹھایا کہ اب قرار داد مقاصد کے مطابق اسلای وستوریتایا جائے اور خواجہ ناظم الدین کے دور وزارت میں وستور کی تیاری شروع مجی ہو گئی تو اس کا راستہ رو کئے کے لئے ایک نئی سازش اٹھا کر کھڑی کی ممنی۔ اور جماعت اسلای پر تیسرا حمله ۱۹۵۳ء میں کر ڈالا ممیا میں صاف صاف کمتا ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک اٹھوائی ہی اس غرض کے لئے مٹی تھی کہ مطالبہ نظام اسلامی کو رد کا جائے۔ منیر ر بورث سے میہ بات بوری طرح ثابت ہو گئی ہے.....اس موقعہ ر ختم نبوت تحریک کے لیڈردل کو ہتیرا سمجمایا گیا اور ان ہے کما گیا کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ وستور پاں ہو جانے ود اس کے بعد تم اس مسلے کو اٹھا سکتے ہو۔ خواجہ ناظم الدین کی ربورث تیار ہو چکی تھی۔ وستور پاس ہونے میں کھے زیادہ در نہ تھی۔ صرف اتا کام ہاتی تھا کہ دستور ساز اسمبلی میں بنیادی اصولوں کی رپورٹ پیش ہو اور دستور پاس ہو جاے لیکن عین دفت پر بنگامہ برپا کر دیا گیا۔ خواجہ ناظم الدین کی ربورث و حری کی وهری رو منی۔ لاہور میں مارشل لاء لگا دیا حمیا۔ خواجہ ناظم الدین وزارت عظمیٰ ہے ر خصت کر دیئے گئے اور بیورد کرلی اس طرح ملک کے سید پر سوار ہو گئی کہ آج

تک اس سے بیجھا نہیں چھڑایا جا سکا یہ ہیں حضرت مولانا مودودی صاحب کے خیالات اور ارشادات تحریک ختم نبوت کے متعلق جو انہوں نے عین اس وقت فرمائے ہیں جب انتخابی مهم شروع ہے اور پہلے ہی ملک کی تقریبا " تمام دیٹی جماعتیں ایکے خلاف برمریکار ہیں یا متفق نہیں ہیں۔

مولانا مودودی صاحب اور اکلی جماعت کا یہ عجیب فلفہ ہے کہ ان کے منہ ہیں جو آئے کہ ویتے ہیں۔ خواہ ہو عصر حاضر کے علائے کرام کے ظاف ہو۔ یا قردن اولی کی برگزیرہ ہستیوں کے ظاف ہو۔ اور ان کا ہرا ناپ شناپ کما ہوا اسلام کی خدمت اور اتخاد اسلام کی صحی ہو تا ہے۔ لیکن اگر ان کے متعلق کچھ کما جائے۔ انہیں ان کی ان بیبودگیوں پر ٹوکا جائے تو ہے شور مچائے لگ جاتے ہیں۔ کہ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی مخالفت کر کے اسلامی نظام کی وعوت اور مطالبہ کو نقصان پنچایا جا رہا ہے اور اتخاد اسلامی کو پارہ پارہ کیا جا رہا ہے لینی افتراق و اختشار کی جو کوشش جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی طرف ہے ہو ہے خدمت اسلام ہے اور دو سرے اگر جائز اسلامی اور دو سرے اگر جائز کی ہو کوشش قرار دی جائز ہے۔

تحریک تحفظ ختم نبوت کے متعلق بید کمنا کہ وہ کوئی سازش تھی اور اسلامی نظام کی دعوت مطالبہ یا اس کے متعلق جو کوشش ہو رہی تھی اسے سبو آا اُ کرنے کے لئے شروع کی مئی تھی۔ بید بات وہی فخص کمہ سکتا ہے جو مرزائیوں کا کھلا ہوا ایجنٹ ہو یا جس کا سید نور ائیان سے بالکل خالی ہو۔

یہ تحریک جس طرح شروع ہوئی ان حالات کو دیکھنے والے جانے والے اور ان کے گذرے والے ابھی کرو رُوں مسلمان زندہ ہیں وہ تحریک کی ایک رات میں منظم نمیں ہوئی تھی بلکہ سالہا سال ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا۔ مرزائیوں کی جارحانہ تبلینی سرگرمیوں افسروں کی چیرہ وستیوں اور حکومت کی اس سلسلہ میں مجرانہ خاموثی نے حالات کو بتدر تج اس نبج پر بہنچا ویا کہ لوگ یہ محسوس کرنے گئے کہ شاید یہ ملک ہی مرزائیوں کے لئے بنایا گیا ہے۔

یماں تک کہ مرزا محود احمد نے اعلان کیا کہ وقت آپنجا ہے کہ مرزائی

موادیوں کے خون کا برلہ لیا جائے گا لما مودودی کا اضفام الحق عطاء اللہ شاہ بخاری کم اور لما شفیع سے ۱۹۵۱ء میں اس نے اعلان کیا کہ ۱۹۵۱ء گذرنے سے پہلے مارے دشمن ہمارے قدموں پر گرنے پر مجبور ہو جائیں کے پھرجس فی پی می ربورث پر مولانا مودودی صاحب کو بہت ناز ہے۔ اس میں مرزائیوں کو مسلمانوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔

ان مالات نے جو سالها سال کی جدوجد کے بعد پیدا ہوئے تھے صرف احرار کو ى حسين ديو بنديون برطويون ابل حديثون اور شيعيون كو مجبو ركيا كه وه جمع مول اور ایک پلیٹ فارم سے مل کر اس فتنہ کی سرکوبی اور ج کی کی کوشش کریں مجلس عمل یٹی اور مولانا مودودی اس مجلس عمل کے رکن ٹھمرنے اس مجلس عمل نے کراچی میں اجلاس کر کے متفقہ طور پر حکومت کو نوٹس ریا کہ مطالبات تنکیم کرو ورنہ تہارے فلاف ایک ماه بعد وارکیک ایکش کیا جائے گا۔ مولانا موددوی صاحب اس اجلاس میں موجود اور اس نوٹس دینے میں شائل تھے۔ حکومت نے مطالبات تتلیم نہ کئے ایک ماہ بعد دوباره مجلس عمل کی میننگ کراچی میں ہوئی اگرچہ مولانا مودودی صاحب اس مِیٹنگ میں خود تو حاضر نہ تھے لیکن ان کا ذمہ دار نمائندہ مولانا سلطان احمد امیر جماعت اسلامی کراچی اس اجلاس میں موجود تھا اس اجلاس میں تحریک شروع کرنے کا بالاتفاق فیملہ ہوا۔ ادر قرار پایا کہ ۵-۵ رضاکاروں کے جھتے خواجہ ناظم الدین دزیر اعظم اور غلام محمد مورز جزل کی کو خمیوں پر جائیں مے اور ان سر کوں سے جائیں مے جو زیادہ یررونق اور زیادہ ٹریفک کی وجہ مصروف نہ ہوں۔ جماعت اسلامی کے نمائندہ نے اصرار كياكه جمعة شركى ير رونق اور مصروف سركول سے جانے جاہئيں اور اس سلسله ميں ہم بھی رضا کار مہیا کریں گے۔

اگلی مبع کو تحریک کے سارے نیڈر محرفار کر لئے مجے لیکن جاعت اسلای کا کوئی رہنما محرفار نہ ہوا۔ تحریک شروع ہونے کے تین روز بعد ہمیں معلوم ہوا کہ جاعت اسلامی تو تحریک کے ساتھ ہی نہیں ہے۔

مارچ کے پہلے ہفتہ میں لاہور گور نمنٹ ہاؤس گور نر صاحب نے معزدین شرکی

ایک میننگ بلائی اور ان سے ورخواست کی گئی کہ وہ تحریک کو برر کرانے میں گور نمنٹ سے تعاون کریں مولانا مودودی صاحب نے اس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ گور نمنٹ کے سامنے دو بی راہتے ہیں یا تو مطالبات تنکیم کرے اور یا سختی سے تحریک کو کیل وے۔

بعد میں معلوم ہوا ہے۔ کہ حکومت نے قادیانی مسئلہ نامی ایک ہفلت کی اشاعت کے سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب اشاعت کے سلسلہ میں مولانا مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو بھی پکڑ لیا۔ مولانا کو سزائے موت ہوئی اور تحریک کے لیڈروں کی رہائیوں کے ساتھ آخر انہیں بھی رہا کر ویا گیا۔

جماعت اسلامی نے تحریک ختم نبوت کے لیڈروں کے خلاف تحقیقاتی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے شہاوتیں ویں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب سترہ برس بعد مولانا نے تحریک ختم نبوت کو اسلامی نظام کے خلاف سازش قرار دے دیا ہے طلاقکہ تحریک ختم نبوت کو اسلامی نظام کی جدوجہد کے خلاف سازش قرار ریا ایبا ہی سالا تکہ تحریک ختم نبوت کو اسلامی نظام کی جدوجہد کے خلاف سازش قرار ریا ایبا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کے کہ مولانا مودودی پاکستان سے پہلے تحریک پاکستان کے مخالف سے اور اب پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے پاکستان کو منانے کے لئے سازش کی بوئی ہوئی ہو کے اور اس سازش کے تحت یمال اسلامی نظام کی تحریک شروع کے ہوئے بیں۔(لولاک ۱۲۳س/اکتوبر ۱۹۵۰ء)

### يكاوزبر

لائل پور آج جامع مجد سطوے اسٹیشن میں مولانا آج محود در لولاک نے ایم ایم احمد کی نئی تقرری پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے جمدہ اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ مدر محمد کئی فان نے ایم ایم کو ڈپٹی چیئر مین منصوبہ بندی کمیشن کے حمدہ سے علیحدہ کر دیا ہے۔ ہمیں اس سے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ ایک پرانا مطالبہ تھا جو سلیم کیا گیا۔ مشرتی پاکستان کے لوگوں نے پچھلے دنوں ایم ایم احمد کی علیحدگی کا برے مشلیم کیا گیا۔ مشرتی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جنتی دور شور سے مطالبہ کیا تھا ان کا خیال ہے کہ مشرتی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جنتی

غلط فهيال اور دوريال بيدا موكى مين ان كا داحد ذمه دار ايم ايم احمر ب-

مغربی پاکتان کے لوگ ۱۹۵۳ء سے ہی مرزائیوں کے کلیدی اسامیوں پر مقرر ہونے کے ظاف ہیں اور وہ برابر مطالبہ کرتے چلے آرہے ہیں کہ ایم ایم احمد کو اتنے بیرے منصب سے علیمرہ کیا جائے۔

اگر کسی حکومت نے تحقیقات کرائیں کہ ایم ایم احمد کے دور میں مرزائیوں کو سمس قدر فائدے ہوئے ہیں تو لوگ جیران ہو جائیں گے۔

مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے پچھلے جعہ ایم ایم احمد کی علیحدگ کی خبر پڑھ کر ارباب افتدار کے لئے بوی دعائیں کیں۔ بوی مبار کباد دیں لیکن اسکلے روز ہی خبر آگئی کہ ایم ایم احمد کو صدر کا اقتصادی مشیر مقرر کر دیا گیا ہے ان کا عبدہ وزیر کا ہو گا تمام مراعات وزراء کی حاصل ہوں گی لیکن وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوں مے وغیرہ وغیرہ ہم حیران اور بریشان رہ مجھے کہ یا خدایا ہے کیا معاملہ ہوا ہم کو جنتی دعائیں یاد تھیں انہیں دے ڈالیں اور انہوں نے اسے پہلے سے بھی اونچے منصب پر بٹھا دیا ہے مولانا نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک میراثی کا لڑکا در سے اٹھنے کا عادی تھا بیچاری مال بہت تلملاتی گالیاں ویتی اٹھانے کی کوشش کرتی رہتی لیکن وہ مانیا می نہ تھا اور برابر کافی سورج جڑھ آنے تک بڑا سو ہا رہتا۔ خداکی قدرت ایک دن یہ علی الصبح اٹھ بیٹا مال نے بلائمیں لینا شروع کیں میں صدقے میں واری میں قربان میرا جاند بیٹا آج مج سورے اٹھ بیٹا برکت والے وقت میں پیرول والے وقت میں وہ وعائمی وے رہی تھی لڑکا بولا تو خواہ مخواہ مجھے دعائمیں وے رہی ہے میں تو پیشاب کرنے کے لئے اٹھا ہوں اور پیشاب کر کے پھر سونے لگا ہوں۔ یمی حال ہمارا ہوا وعائمیں کرتے رہ مھے کہ یار لوگوں نے اسے ایک جکہ سے اٹھایا اور اس سے اوٹی جکہ پر بٹھا دیا۔ اور پھر بٹھایا کمال اعلان میں ہے۔ کہ انہیں وزراکی تمام سمولیش دی گئی ہیں۔ لیکن وہ کابینہ میں شامل نمیں سمجھے جائیں گے۔ لینی بکا وزیر لگا دیا ہے۔ کیونکہ کابینہ کے وزیر تو کچے وزیر ہیں آج ہیں کل کو نہیں ہیں۔ آج مدر یکیٰ صاحب کابینہ توز ڈیں کل کو انتخاب کے بعد توڑ دیں تو سب وزیر ختم ہو جائیں مے لیکن ایم ایم احمد کے وزیر ہیں ان کی

وزارت الی ہے جے کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ اختیارات اور مراعات کے لحاظ سے وہ وزیر ہیں لیکن عارضی نہیں بلکہ کیے وزیر ہیں۔

مولاتا نے مزید فرایا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایم ایم احمد کو دباؤ ڈال کر عدہ دلوایا گیا ہے۔ حکومت مجود ہے کہ اسے ملک کی اقتصاویات کا سب سے بوا افسر بنائے اور ملک کی اہم ترین جگہ پر اس کی تقرری کرے اس لئے کہ ملک کو قرضوں کی مغرورت ہے اور قرضے جن سے ملئے ہیں ایم ایم احمد ان کا اذکی ابدی وفادار اور دوست ہے اس لئے حکومت مجبور ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء جی خواجہ ناظم الدین سر ظفر اللہ فال کو عوام کے مطابہ کے پیش نظر نکالنا چاہجے تھے۔ لیکن نکل نہیں سکے تھے انہوں نے اکموائری کورٹ جی بیان دیا کہ اگر چوہدری ظفر اللہ فال کو نکال دیا جائے تو امریکہ کشمیر کے مسئلہ جیل ہماری کوئی الداد نہیں کرے گا۔ اور گال دیا جائے تو امریکہ کشمیر کے مسئلہ جیل ہماری کوئی الداد نہیں کرے گا۔ اور گندم کا ایک دانہ نہیں دے گا۔ ۱۹۵۳ء جیل یمال مرزائیوں کی یہ پوزیش نشی اب تو ماد اور بھی زیادہ جزیں پھیلا چکے ہیں اب ایم ایم ایم احمد کو کون نکالے۔

الكن كتنا افسوس ہے۔ قرضہ لطے تو ملك چل سكتا ہے۔ اور ايم ايم احمد سب افسر ہو تو ملك جل سكتا ہے۔ بوا افسر ہو تو ملك جل سكتا ہے۔ منطق نتيجہ يد ہواكد ايم ايم احمد ہو تو ملك چل سكتا ہے۔

حالاتکہ قرضہ لمنا چاہے اس کو جس نے اوا کرتا ہے۔ قرضہ لمنا چاہے اس کو جس کو اوا کرنے والی قوم کا اعتاد حاصل ہے۔ لمک کا سربراہ صدر کی خان ہیں قوم کے متولی سربرست صدر کی خان ہیں لمک ان کے ہاتھ میں طاقت ان کے ہاتھ میں خزائے ایکے ہتو کی سربرست صدر کی خان ہیں ملک ان کے ہاتھ میں طاقت ان کے ہاتھ میں خزائے ایکے ہتے میں لیکن قرضہ لما ہے۔ ایم ایم احمد کو ہم امریکہ کی اس حرفت کو اچمی طرح جانے ہیں اور پھر ہمیں ایسے قرضوں کی کیا ضرورت ہے جو ہماری عزت لئس کے خلاف ہوں جو ہمارے اعتاد اور وقار کو مجروح کرکے دیئے جائیں علامہ اقبال اللہ کے بقول۔

اے طائر لا ہوتی اس رزن سے موت انچی

جس رزق ہے آئی ہو پرداز میں کو آہی مدر ممکنت ہے ہم کی عرض کریں گے کہ وہ اپنے دل سے غیر کا خوف نکال دیں عرت او روات خدا کے قینہ میں ہے آگر ہمارا ایمان درست ہو جائے تو امریکہ کوئی چیز نہیں وہی امریکہ جے دیت نام کی ایک چھوٹی کی قوم نے ناکول چنے چوا دیے ہیں۔ اور دہی امریکہ جس کا جبو جث عرب نوجوانوں نے جلا کر امریکہ کی آبد کا وحوال اڑا دیا ہے۔

قوم آ کیے ساتھ ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اس مرتد کو حکومت سے نکالیں اور امریکہ کی بلیک میل میں نہ آئیں۔:-(لولاک ۱۸/ستبر ۱۹۵۰ء)

### قاديانيون كأكردار

انتخابات سے تقریبا" دو ماہ قبل قادیا تدول نے پتیاز پارٹی سے کمل اشتراک کر لیا
ان کے درمیان جو مبینہ معاہدہ ہوا اس کی تفاصیل عاصل نہیں ہو سکیں البتہ مرزا ناصر
احمد کے جعد کے خطبول اور "الفرقان" کی تحریبات سے اتنا واضح ہے کہ قادیائی بہت
بو کھلائے ہوئے تھے اور انہیں خطرہ تھا کہ بیہ عوامی سیلاب ان کو بما نہ لے جائے اس
لئے انہول نے جو معاہدہ کیا ہے لازی ہے کہ اس میں ایک تو اپنے مفادات کا تحفظ ہو
گا دوسرے پاکستان کے اندر قائم ہوئے دائی اسٹیٹ ریوہ کی حفاظت ہوگی اس کے
علادہ انہوں نے اپنے اقلیت قرار دیئے جائے کا سدباب کیا ہوگا اور اسرائیل میں
اپنے مشن کے قائم رہنے اور زرمبادلہ کی سولت ملنے کا عمد کیا ہوگا ایوبی دور میں
انہوں نے انہیں خطوط پر اپنی شخیم استوار کی۔

یہ ایک الم ناک واستان ہے کہ قادیانیوں نے کس طرح اسلای آئین کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ انہوں نے ہر مرطے پر اسلامی انقلاب کی مخالفت کی ادر اپنے پر سے ادمی وسائل اس کام میں صرف کے انہوں نے اسلمانوں کے سامی مفادات کو سیو آڑکیا اور نئی نبوت کے نام سے اپنے کاروبار کو پھیلا کر کئی معاشرتی مسائل پیدا کے مسلمانوں کے ملازمتوں کے کوٹے پر مسلمان بن کر چھاپہ مارا اور مسلمانوں بی کے

خزانے سے روپیہ لے کر پاکتان ٹن ان کو قاریانی بنانے اور بیرونی ممالک میں مرزا غلام احمد کی نبوت کا پرچار کرنے کے لئے وحال کا کام دے گی اور انہیں چھلنے پھولنے کے مواقع بہم پنچائے گی؟

قاریانی نوجوانوں کی جماعت خدام الاحمدیہ نے ملیاز پارٹی کے لئے بردھ چڑھ کر کام کیا انہوں نے نوجوانوں میں اثر و رسوخ پیدا کر کے ان کے جلسوں کی سررستی کی جماعت سے نان و نفقہ لے کر مجمد تو خود اڑایا ' کچھ پیپلز پارٹی کے جمنڈے ' تلے تکوار کے نشان دفیرہ خرید نے یہ صرف کیا۔

پیپلز پارٹی کی دارڈ کیٹیوں میں خدام الاحمدید کے کارکن کپڑے کے بادے پینے ہوئے ہوئے ہوئے اور قادیانی عورتوں نے اپنے گروں میں ہزاروں جھنڈے می کر لوگوں کو مہیا کے قادیانی عورتوں کی تنظیم ابنہ اماء العد جس میں بارہ برس کی دو شیزاؤں سے لے کر بوڑھی عورتیں شامل ہیں سب نے بروی جانفشانی سے پیپلز پارٹی کے لئے انتقاب جدوجمد کی قومی احتجابات سے دد تین دن قبل لبخات کی ٹولیاں سڑکوں پر گھومتی دکھائی دین رہیں انہوں نے گھر گھر جا کر عورتوں کو پیپلز پارٹی کے لئے دوٹ ویٹے پر مجبور کیا اور بذات خود یارٹی کا لیزیج خواتین تک پینیایا۔

ستم عربی ہے ہے کہ مرزا غلام احمد کی نبوت کا پرچار کرنے والے مخواہ وار مبلغین نے لوگوں میں ہے آثر پھیلایا کہ ان کی جماعت سوشلزم کی سخت مخالف ہے اس ذیل میں انہوں نے مرزا قادیاتی کے المام اور مرزا بھیر الدین کا سوشلزم کی مخالفت میں طویل لیکچر اور سابق ڈپٹی چیئرمین منصوبہ بندی کے والد مرزا بھیر احمد کی تصانیف پیش کر کے عوام کو وطوکہ رہا۔ حال ہی میں موجودہ قادیاتی خلیفہ کے جمعہ کے خطبات کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو سوشلزم کی بحربور مخالفت میں ہے لیکن وو سری خطبات کا مجموعہ شائع کیا گیا ہے جو سوشلزم کی بحربور مخالفت میں ہے لیکن وو سری طرف اس منافق سامراج نواز اور اسلام و شمن جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ امانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی اور اس کی محض ہے وجہ متنی کہ جماعت اسلامی برسر اقتدار نہ آئے۔ اعانت کی طول و عرض میں لگوائے قائم اعظم

کے نام نای کو ا کمیات کر کے "احدی مسلمان ہیں" والے پوسٹر چھپوا کر خدام سے لگوائے اگر رائے عامد پھسلائی جا سکے۔

۵) کیا پیپاز پارٹی اس سامراج نواز پارٹی کا عاسبہ کرے گی؟

(٢) كيا اس جماعت كو پيلز يارئى زرمبادله عروسون من معتدب حصد اور ويكر معاشى مراعات سے نوازے كى يا انہيں ختم كرنے كاعزم انفائے كى-

(م) کیا پارٹی اس زہی اجارہ داری ادر سای آمریت کو توڑ کر عوای احساسات کا احرام کے اور اسرائیل میں ان کے مشن اور قادیان کے ۱۳۳۳ دردیشوں کی محتی سلحمائے گا۔

ہمیں امید نہیں کہ ایا ہو کیونکہ پیپاز پارٹی خود سرمایہ داردل کی پشت پنائی کے بیتے ہمیں امید نہیں کہ ایا ہو کیونکہ پیپاز پارٹی خود سے اور اور انہیں کے دریے نہیں ہو سکتی۔ چٹان ۳ جنوری ۱۹۷۱ء

## مفتی محمود پر خطرناک حمله

گذشتہ ونوں چنیوٹ میں قوی اسمبل کے رکن' جمعیتہ علاء اسلام کے قائد اور عوام کے قائد اور عوام کے قائد اور عوام کے خود پر تیز رفقار کاروں کے ذریعہ جو خطرناک حملہ ہوا اس کی تفصیلات اخباروں میں آ چکی ہیں۔ یہ حملہ کراچی میں بالینڈ کے وذیر خارجہ اور صدر پر کئے حملہ کے جملہ کے بعد اس نوعیت کی حیثیت کا طال ہے۔

واقعات کے مطابق مفتی محمود صاحب ممبر قوی اسمبلی "تحفظ فتم نبوت کانفرنس" میں شرکت کے لئے بذریعہ کار لاکل پور سے چنیوث تشریف لائے تو اہالیان چنیوث کے ایک عظیم الثان جلوس نے آپ کا والهانہ خیر مقدم کیا۔

مفتی صاحب کو جلوس کی شکل میں شرکی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ ریوہ کی طرف سے آنے والی میز رفار کار مجمع کو چرتی ہوئی اور استقبال کرنے والے لوگوں کو

کیلتی ہوئی مفتی صاحب کی جیپ کی طرف برصنے گلی ' بے پناہ جوم کی افرا تفری اور پیچھے آنے والی دو سری کاروں کے نگراؤ کے باعث مفتی صاحب خطرناک حملہ سے بال بال پچ گئے لیکن چند افراد شدید طور سے زخمی ہو گئے۔

یہ خطرناک حملہ مفتی صاحب پر کیوں کیا گیا؟ اور ٹیز رفار کارنے مجمع کو دکھ کر بھائے گی بجائے مجمع کو کھنے کی بجائے مجمع کو کھنے کی بول کوشش کی؟ اس کا پس منظر تو ارباب حکومت ہی واضح کر سکیں گے۔ البتہ یہ پہلو خصوصی توجہ کے لائق ہے کہ اس کار میں مبیئہ طور ہے رہوہ کی نیم فوجی تنظیم کے سالار اعلی عبدالعزیز بھایدی اور محمد شریف ڈرائیور بھی سوار منص

ارباب حکومت کو اس خطرناک حملہ کے محرکات کا جائزہ لے کر اور حملہ کے اسباب معلوم کرکے عوام میں برھتی ہوئی بے چینی دور کرنی چاہئے اور عوام کے منتخب فمائندوں اور جماعتوں کے رہنماؤں کے خلاف تشدد آمیز ربخانات کا سختی کے ساتھ سدباب کرنا چاہئے۔ خدام الدین ۸ جنوری اے19ء

## مرزائیوں کی سیاسی جماعت سے وابستگی!

مرزا ناصر احمد امیر جماعت احمدید پاکستان نے اپنے سالانہ جلسہ ربوہ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی جماعت نے حالیہ انتخابات میں میپلز پارٹی کی باقاعدہ حمایت کی متمی۔

امیر جماعت احمدید کے اعتراف حقیقت کے بعد اب حکومت پاکستان کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ دو مری سابی جماعت اسلوک کرے اور اپنے آپ کو خرجی و تبلیغی جماعت ظاہر کرکے لاکھوں روپیہ کا جو ذر مباولہ بیرونی ممالک میں تبلیغ اسلام کے نام پر حاصل کر رہی ہے اسے بند کرویا جائے کیونکہ یہ جماعت اسلام کے نام پر اپنی سیاس آباد کاری کر رہی ہے۔

آٹریہ کیما انساف ہے کہ ایک جماعت اندرون طک اور بیرونی ممالک خصوصا س افریقہ میں اسلام کے مقدس نام پر اور خربی لبادہ اوڑھ کر اپنی سیای آباد کاری کرتی رے اور اس کے لئے پاکتان کے عوام اختلاف عقائد و نظریات کے باوجود ان کے لئے کھیر زرمبادلہ میا کرتے رہیں۔

اگر جماعت احمریہ کے ساتھ یہ خصوصی سلوک روا ہے تو اس کی پشت پناہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ ود سری جماعتوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی تبلیخ کے نام پر ود سرے ممالک میں سابی آبادکاری کے لئے زرمباولہ میا ہونا چاہئے۔

ہمارا خیال ہے کہ امیر جماعت احمدیہ اور دیگر مرزائی رہنماؤں کے تازہ بیانات اور اپنی سیای حقیقت کے ساتھ فہ جمی اور اپنی سیای حقیقت کے ساتھ فہ جمی فرقہ یا تبلیغی جماعت کا سلوک نہیں کیا جائے گا بلکہ ویگر سیای جماعت کی طرح کیسال سلوک روا رکھا جائے گا۔ ورنہ سے سمجھا جائے گا کہ حکومت فرجب اور تبلیغ کے مقدس نام پر ایک خاص سیای جماعت کو خاص شخط دے رہی ہے۔ خدام الدین مقدس نام پر ایک خاص سیای جماعت کو خاص شخط دے رہی ہے۔

### عزاب الى كانزول

ضلع لا کل پور کے ایک گاؤں چک چوبلہ سے ہمیں ایک مخلص نے یہ اطلاع وی ہے کہ یہاں کی مرزائی جماعت کے امیر نے خلیفہ ربوہ کو لکھا ہے کہ چوبدری خال برادر نعت خال رہاڑڈ سیشن جج کی دفات کے بعد ان کے صاحبار مران خال فعر الله غال و عبدالر مران خان جج صاحب کی لڑکی جو سندھ سنڈ کیسٹ کے سابق فیجرچوبدری محمہ بوسف خال کی ہوی ہے اور محمد چرائے خال سابق امیر جماعت احمد یہ مرزائیت کو ترک کے سب مرتد ہو گئے ہیں بچ صاحب کی لڑکی نے اپنی لڑکی کا رشتہ بھی فیراحمدیوں کو دے دیا ہے اور اس طرح بج صاحب کی لولی نے اپنی لڑکی کا رشتہ بھی فیراحمدیوں کو دے دیا ہے اور اس طرح بج صاحب کی اولاد پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے " یہ ہے مرزائی ندہب کی حقیقت جس محض کی تحقیق اور دیانت اسے مرزا غلام احمد کے فرائی ندہب کی حقیقت جس محض کی تحقیق اور دیانت اسے مرزا غلام احمد کے ذریک مرتد ہو گیا ہے۔ اور اس پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔

لین اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان جو پشت یا پشت سے مسلمان جو اور

مرزائوں کے چکر میں مچنس کر متاع ایمان لٹا بیٹے اور مرزائی ہو جائے آگر اسے دو مرزائی مو جائے آگر اسے دو مرے مسلمان مرتد کمیں تو ربوہ کے تخواہ دار مولوی شور مچاتے ہیں کہ صاحب ہمیں گالی دی جا ربی ہے اور ہمارے ساتھ شک دلی اور تعصب کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کے اپنے تعصب اور شک دلی کا حال ہیں ہے۔ لولاک ۲۰ جنوری المحاد

### ربوه کی بنیاد

اس سال ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں جمیعت انعلیائے اسلام کے شخ مجر اقبال ایم پی اے نے تقریر کرتے ہوئے انگشاف کیا کہ مرزائیوں کے مرکزی شر رہوہ کی آبادکاری شاہ جیو نہ کے میجرسید مبارک علی شاہ اور انگریز گورز موڈی کی سہ طرفہ سازش کے بتیجہ میں ہوئی تھی۔ اور اس طرح اس ناپاک مرکز کا قیام عمل میں آیا تھا سازش کے بتیجہ میں ہوئی تھی۔ اور اس طرح اس ناپاک مرکز کا قیام عمل میں آیا تھا کہ چنانچہ شخ صاحب نے میجر مبارک علی شاہ کی اپنی تصنیف کردہ کتاب خدمت علق کے ایک حوالے سے بیہ ثابت کیا کہ مرزائیوں کو بیر زمین کو ڈیوں کے بھاؤ ولوائے میں میجر صاحب کی کتاب خدمت علق کا دو صاحب موصوف کا عمل وخل تھا۔ ہم ذیل میں میجر صاحب کی کتاب خدمت علق کا دو حالہ من و عن شائع کر رہے ہیں تاکہ لولاک کے صفحات پر بیہ اہم وستادیزی شوت ریکارڈ ہو جائے (ادارہ)

"نواب افتار حین محدث کی وزارت سے ممتاز محد خان وولانہ سروار شوکت حیات خان اور میال افتار الدین ہے کہ کہ مستعلی ہو گئے کہ بم ویکسیں گے کہ ہمارے بغیر قواب محدوث وزارت کا کام کیوں کر چلاتے ہیں۔ حضرت قاکداعظم نے ان لوگوں کو جرچند بہت سمجھایا اور وزارت میں رہ کر کام کرنے کے لئے بہت پکھ کہا سنا گر بیہ صاحبان مانے حمین نواب محدوث نے فورا" ہی دوبارہ وزارت قائم کرلی اور سروار عبدالحمید خال وسی۔ حاجی میال نور اللہ صاحب چوہدری فضل الی صاحب اور راقم، الحروف (یعنی مصنف کاب مجرسید مبارک علی آف شاہ جونہ ضلع جھنگ) کو وزارت میں سے لیا۔ قاویان کی جماعت احمر بس لٹ لٹا کر جھنگ پہنی۔ اور اینا نیا مرکز قائم میں سے لیا۔ قاویان کی جماعت احمر بس لٹ لٹا کر جھنگ پہنی۔ اور اینا نیا مرکز قائم

کرتے کی قکر اور بھک و وو بیل تھی مردار شوکت حیات فان وزیر مال تھے اور انہوں

یہ جماعت احمدی کو ایک علیمہ شربانے کے لئے سنی زمین دینے سے انکار کر دیا
فان بمادر چوہدری دین محمد ڈپٹی کمشزرہ چکے سے اور میرے ساتھ ان کے تعلقات سے
اوھر چوہدری سرمجہ ظفر اللہ فان نے بھی جھے اراد کے لئے محلا کھا۔ قبذا بیں نے
درخواست لے کی اس پر نمایت پر زور الفاظ بیں سفارش تکھی اور چوہدری دین محمد کو
مراہ لے کر گورز موڈی سے ملا اور رہوہ آباد کرنے اور شربانے کی اجازت لے دی۔
یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میری تربیت کشادہ ظرفی۔ پاک بالمنی اور فراخ مشہل
کی فضا میں ہوئی تھی سی شیعہ یا احمدی خیراحمدی سم کی فضول باتیں میری نگاہ بی
کوئی منی نہیں رکھتی شمیں۔ میں تو اتنا جانا تھا کہ احمدی مطرات پاکستان کی رعایا اور
ایک اقلیتی فرقہ تھے 'ان کے چند حقوق سے جن کی تگہ واری اور پاسداری حکومت کا
فرض تھا آج رہوہ ضلع جھٹک کا اہم ترزی تعلیم اور نقافی مرکز ہے یماں ایم اے
نرض تھا آج رہوہ ضلع جھٹک کا اہم ترزی تعلیم اور نقافی مرکز ہے یماں ایم اے
نک تعلیم کا انتظام ہے شفاخانے 'آر کھر' پیلیفون سسم اور کیل موجود ہے۔

(كتاب فدمت علق مصنفه ميجر مبارك على سابق وزير پنجاب صفحه نمبر ۱۳/۳۳ مطبوعه مسلم پريس جمثگ) لولاک ۲۱ جولائی ۱۹۷۱ء

چپ بورڈ جملم کے مزدوروں پر فائیرنگ

چپ بورڈ فیکٹری جملم کے پر امن بڑ آئی مزددروں پر کسی اشتعال کے بغیر فیکٹری کی انتظامیہ اور حفاظتی دستہ کی افسوس ناک فائرنگ کی خبریں تمام قومی اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں اس سلسلہ میں ہمیں عمیت العلمائے اسلام جملم کے دفتر نے جو مصدقہ تفصیلات ارسال کی میں ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

ا فرورمی کی می چپ بورڈ فیکٹری جملم کی انظامیہ نے جو کہ مرزائیوں پر مشمل ہے فیکٹری کے باہر ہڑ آئی مسلمان مزدوروں پر اچاک چھ بندوقوں اور دو پہتولوں سے فائرنگ میروع کر دی چس سے وس مزدور شدید زخی ہو مے جنیس سول میتال جملم میں واغل کر دیا گیا ہے مزدور یونین کے صدر و سیرٹری مولانا عبدالطیف صاحب کی

خدمت میں آئے اور تفصیلی دافعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ فیکٹری کے مالک میاں منیر احمد جو کہ ایم ایم احمد کے بھائی ہیں نے مسلمانوں کی چھانی شروع کر دی جس کے ظاف احتجاج کے طور پر مزدوروں نے ہڑ آل کروی اور فیکٹری کے باہر کیمپ لگا دیا۔

۱۱ فردری کے جگ و امردز لاہور میں اس دافعہ کے بارے میں تمام تفصیل آ چکا ہے اور مولانا عبدالطیف صاحب کا ذمتی بیان بھی آ چکا ہے حادثہ کے ذمہ دار فیکٹری کے ماکان مرزائی ہیں مغانت قبل از گرفاری کرا لی ہے بولیس نے مقدمہ درج کرکے کاردائی شروع کردی۔

عاد الدين احد از دفتر عيد العلمائ اسلام جملم

اس ماد پر مزید روشی چپ بورڈ کے مزددروں کی بوئین کے ذمہ وار مدیداران کے اس ملفیہ بیان سے پرتی ہے جو انہوں نے اس ماد شے وقرع پذیر ہوئے کے بعد عید العلمائ اسلام جملم کے امیر ادر مشہور کمی رہنما مولانا عبدالطیف صاحب مدگلہ کو لکھ کر ویا ہے یوئین کے عمدیداران کا وہ ملفیہ بیان حسب ذیل ہے۔

جناب مولوى عبدالطيف صاحب امير جعيت العلمائ اسلام جملم

السلام و علیم۔ میں طفیہ بیان کرتا ہوں کہ ہم بڑنالی مزدور باہر بڑنالی کیپ میں بیٹے سے اور کچھ آدی جائے ہی رہے سے کہ میاں منبراحمہ جو کہ (چپ بورڈ) فیکٹری کا بیٹے کے ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ مرزا ادریس احمر 'بشراحمہ منصور احمر 'خدا بخش' عابد حسین اور ویکر جو انہوں نے فنڈے بلا رکھے سے انہوں نے فائرنگ کرئی شروع کر دی۔ ۲ پنتول اور ۳ را تفلیں چلائی گئیں جس سے ۱۰ آدی زخمی ہوئے۔ یہ لوگ جنہوں نے ہم پر فائرنگ کی سب مرزائی ہیں ان کی مرضی یہ سمی کہ اس فیکٹری میں حب مرزائی ہوں کے تکہ یو نین بن چکی ہے اس لئے ان کا یہ حربہ کارگر ابت نہ ہو سکا۔

الا اگست ۱۹۵۰ء کو جاری ہو نین رجٹرڈ ہو چکی ہے تمبرے مالکان کی کوشش ہے کہ یہاں مرزائی ملازمین ہوں اس چیز کا ثبوت جارے پاس موجود ہے کہ مالکان نے مرزائیوں سے ورخواسیں متکوائیں اور بعد میں دو یونین کے ممبران پر جھوٹے الزام لگا کر فیکٹری سے علیحدہ کیا یونین یہ چاہتی ہے کہ اس کے ممبران کو واپس ملازمت میں لیا جائے اور جو غنڈے فیکٹری میں مزدوروں کو ہراساں کرنے کے لئے فیکٹری میں بلا رکھے ہیں باہر کیا جائے۔ والسلام

وستخط تاج محمه

صدر یونین پاکتان چپ بورژ فیکٹری جملم و سخط عبدالطیف جانیٹ سیکرٹری ایمپلائیز یونین پاکتان چپ بورژ فیکٹری جملم اے-۷-۳

"قادیا نیت قبول نه کرنے پر ملازمین کا تبادلہ"

المهور کا فروری (سناف رپورٹر) لینڈ اینڈ واٹر منجنٹ نیوب ویل آپریٹرز کے تانونی مشیر جناب رانا اعجاز احمد ایڈووکیٹ نے نیوب ویل آپریشن ڈویژن شخوپورہ کے ایکزیکٹو الجبیئر مسٹر عبدالسیع پر الزام لگایا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ بنیاووں پر طازمتوں کی تقرری اور تنزلی کر کے اشیں مرزائیت قبول کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان کی بات نہ مانے ہوئے تاویائیت قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اسے فورا "تبدیل کر کے وو سرے وور دراز مقامات پر بھیج ویا جاتا ہے رانا اعجاز احمد فاروق نے یہ بات آج یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔

ا گاز احمد خاں نے کما کہ مسٹر عبدالسیع سرکاری عبدہ سے ناجائز فاکدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیت کی تبلغ و اشاعت میں معروف ہیں حال ہی میں مسٹر عبدالسیع نے مسٹر عبدالعزیز ، مجر صنیف ، اصغر علی اور شاہد علی شعب ویلز آپریٹروں کو قادیاتی بننے پر مجبور کیا اور انہیں کما کہ دین و دنیا کی فلاح قادیانیت میں مشمر ہے اور مرزا صاحب سے نی شعے اور چونکہ اب بیپلز پارٹی برسرافتدار آگئ ہے اس لئے لوگوں کو برور قادیانیت تبول کرنے ہے اور کی برور قادیانیت تبول کرنے ہے ویا گیا لیکن ان تمام بروں کو قادیاتی لئر پر بھی دیا گیا لیکن ان تمام باتوں کے بادجود ان افراو نے قادیانیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے جادلے کر دیئے سے اور اب ملازمت سے نکالے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو

لوگ قادیانی بننے پر تیار ہو جاتے ہیں انہیں اعلیٰ عمدے دیئے جاتے ہیں اب تک آپریٹرز جنہوں نے قادیانیت قبول کرلی ہے۔ فور مین بنا دیئے گئے ہیں۔

اعباز احمد خال نے مطالبہ کیا کہ مسٹر حبد انسیع کا تبادلہ کیا جائے اور قاربانیوں کو دی سمجان موات کی مراعات نورا انہوں کی جائیں۔ اولاک ۲۹ فروری ۱۹۷۱ء

## چیچه وطنی کا الهناک سانح

چیچہ وطنی کے ایک مضائی فروش غلام رسول کو دہاں کی اجربہ جماعت کے امیر نذیر احمد باجوہ نے مبینہ طور پر مغرب کے بعد اپنے مکان میں وطوکہ سے بلوایا اور قلّ کرا دیا۔ اتنی بے وردی سے قل کرایا گیا کہ اس مولناک سانحہ کی تفصیلات سے سارا ملک فرزہ براندام ہوگیا ہے۔

تذر احمد باجود کے متعلق بتایا گیا ہے کہ الاکھوں پی بہت برے زمیندار ہیں چوہدری ظفر اللہ خال کے طریزوں میں سے ہیں۔

گذشتہ سال چک بیریانوالہ ضلع لائل پور پس ایک مجد کے تازید پر مرزائیوں نے گاؤں کے مسلمانوں پر بلاوجہ فائرنگ کر دی اور کی مسلمانوں کو زخی کر دیا مقدمہ ورج ہوا اور وہ ابھی تک نوبہ نیک عظم کی کی عدالت بس زیر ساعت ہے پچھلے ونوں چپ بورڈ فیکٹری جملم میں ایم ایم اخمہ کے چھوٹے بھائی مرزا منرا احد نے اس فیکٹری کے بڑتائی مزووروں پر بلا وجہ فائرنگ کرا دی جس سے ۱۰ مسلمان شدید زخی ہو گئے ابھی چپ بورڈ فیکٹری کے مظلوم مزدوروں کا رونا وحونا بند جمیں ہوا تھا کہ وجیحہ وطنی کا سانحہ وہونما ہو گیا اور مقای پولیس کی زیروست کو آئی سے نہ مرف یہ مسئلہ طول پکڑ سانے وہونما ہو گیا اور مقای نولیس کی زیروست کو آئی سے نہ مرف یہ مسئلہ طول پکڑ

معلوم ہوا ہے کہ وجی ولمنی تھانہ کا سارا عملہ دہاں سے بدل ریا گیا ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔ فدا کرے تحقیقات میں اصل مجرموں کی نشاندی ہو جائے آکہ وہ بلا رو رعائیت اپنے کئے کی سزا پاکر کیفر کردار کو پہنچ سکیں اس سلسلہ میں حکومت کو یہ بھی نوٹ کر لینا چاہئے کہ مرزائیوں کے مسئلہ میں لوگوں کے جذبات نمایت می

آخر میں ہم جمال حکومت سے غلام رسول مرحوم کے وروناک قتل اور پولیس فائرنگ کے سلسلہ میں حق و انصاف کے نقاضے پورنے کرنے کی ائیل کریں گے وہاں سی ایک کریں گے کہ اس سلسلہ میں ناحق کر نقار کئے جانے والے مسلمان طلبہ اور علاء کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے تاکہ عوام کا اضطراب دور ہو۔ لولاک سا

#### تحقیقات کرائی جائے

قلام رسول مرحوم جے چیچہ وطنی کے ایک سیاہ یاطن مرزائی نذیر احمد باجوہ نے دھوکہ سے اپنے گر بلوا کر بڑی بے دردی سے قتل کردایا۔ اس سنگدلانہ قتل کے بعد چیچہ وطنی میں پندرہ ہزار مظاہرین نے احتجاج اور مظاہرہ کیا جس پر فائرنگ ہوئی اور تین مظلوم مسلمان مزید شہید ہو گئے۔ غلام رسول مرحوم کے قتل اور چیچہ وطنی میں فائرنگ کے خلاف ہر جگہ سے آواز بلند ہوتی تھی۔

ندائے ملت لاہور نے لکھا کہ

ابھی عوام کے داوں سے کھاریاں "اور وہاڑی کیس" کے اذبت ناک نقوش مٹنے بھی نہیں نہاری پولیس کا ایک اور مٹنے بھی نہیں نہاری پولیس کا ایک اور کارنامہ سائے آیا ہے چند روز قبل چچے د لمنی کے ایک نوجوان مٹھائی فردش غلام رسول عرف گھوٹو کو بے دردی سے موت کے گھاٹ آ نار دیا گیا اس پر پولیس نے جس شان بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح دیدہ دانشہ کیس کو بگاڑنے کی کوشش کی ا

خون بولیس کی دھاندلیوں کی وجہ سے رائیگال جاتے ہوں کے؟ اگریزی زائیت کے مارے ہوئے ہمارے اعلیٰ پولیس حکام اگر مجھی اینے محل سراؤں اور بیورو کرکی کے حصار سے باہر آکر تبدیلی وقت کا جائزہ لیں تو خود انہیں بھی اس حقیقت حال کو تشکیم کرنا پڑے گا کہ آج ملک بھر میں ہر جگہ جس ہجان انگیزی اور بحرانی کیفیت کا سامنا كناير را ب اس كاسب سے بواسب بوليس كى ب انصافوں ظلم و تشدو ورشوت اور وصائد لیون کا فطری روعمل ہے۔ وجید وطنی میں بید عوام کا فطری روعمل ہی تھاجس نے صورت حال کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ ایسے بولیس افسروں کی وھائدلیوں کو ملک بحریں بے نقاب کر دیا۔ تبنوں نے مقدمہ کمل ورج کرنے کی بجائے کمل کی اطلاع طنے کے دس محضے بعد تک بھی اپنی روائق بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ انساف کی خاطر جب نوجوان مقتول کا بوڑھا باپ روٹا اور گر کرا تا ہوا اپنے رشتہ واروں کے ہمراہ تھانے کے انسکٹر کے پاس پہنچا تو انسکٹرنے النا اس کی بے عزتی کی شمرے لوگ تھاتے جائے لگے تو ان کو وحمکایا اور کہا کہ اگر وہ سے مجھتے ہیں کہ اس طرح وہ "کھاریاں" یا وہاڑی" کے کیس کی می صورت بنا لیں مے تو میہ ان کی بھول ہے۔ غلام رسول کا قتل کن وجوہات کی بنا پر ہوا۔ اس کا بورا علم تو قاتلوں کو ہی ہو سکتا ہے لیکن جس بات کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے اور جس کا اظہار غلام رسول کے بھائی انور نے پولیس کی ربورث درج کراتے وقت بھی کیا۔ وہ ہیں کسی لڑکی سے ناجاز تعلقات

آج تک جنے تل ہوئے ان کی بنا بھی ذن زمن اور زر میں سے بی کوئی نہ کوئی رہی ہے اگر غلام رسول کے قربی دوستوں ' ہسائے میں اس کے ساتھ کاروبار کرنے والوں اور گھر والوں کی اس بات کو تنلیم بھی کر لیا جائے۔ کہ غلام رسول کے مقبل می گز کے فاصلے پر واقع نذیر احمد بابوہ کے دو منزلہ مکان کی بالکوئی میں اکثر اوقات ایک ۱۱/۵۲ سالہ لڑکی کو مخصوص اشارے کرتے ہوئے دیکھا گیا اور غلام رسول نے ان اشاروں کے بعض اوقات جواب بھی دیے تو تب بھی جس بے دردی سے غلام رسول کو محض شک و شبہ کی بنا پر قتل کیا گیا اس پر مقدمہ قتل درج کرنے سے انکار کر رسول کو محض شک و شبہ کی بنا پر قتل کیا گیا اس پر مقدمہ قتل درج کرنے سے انکار کر دینا کمی صبح معلوم دینا کمی صبح معلوم

سیں ہوتا۔ آہم جو لوگ عملم کھلا وجید وطنی میں اس کا پرچار کر رہے ہیں اسیں سے بات بہ خوبی یاد رکھنی چاہے کہ وجہ خواہ کوئی بھی ہو مقتول کو اب بدنام کرنے سے اسیں کوئی قائدہ سیں پنج سکتا۔ عوام نے غلام رسول سے مدردی سی جنائی متنی بلکہ انسانیت سے ہدروی کا وم بحرا تھا کہ انہوں نے بے انسانی علم و تشدو اور وحائدنی کے خلاف آواز اٹھائی متمی اور ان کے خلاف اٹھائی مئی آواز کی شدت میں وقتی طور بر کی آ بھی جائے تو تب بھی الی آواندل کو خاموش کرنا ممکن جمیں آگر اس مفروضہ یر غور بھی کیا جائے کہ تدری باجوہ جیسے لینڈ لارڈ اور لکھ یی مخص کے محررہے والی کوئی لوی جس کی تربیت بھی اجھے انداز میں ہوئی ہو کمی ان بڑھ مضائی فروش کو اشارے كر كتى ہے۔ تو پھر بھى اس امر كاكوئى جواز شيں لما كه قتل كى ايك واروات كے بعد بولیس نصف ون تک محض ٹال مٹول کرتی رہے اور النا معتول کے ورثاء کو دھمکاتی رے جمال کک میں لے حالات کا جائزہ لیا۔ اور تقریبا" ڈیڑھ سو افراد سے بوچھ مجم كرتے كے بعد رائے قائم كى اس كے مطابق غلام رسول كے نذري باجوہ كے مكر والوں ے تعلقات ضرور تھے۔ لیکن سمی صورت بھی انہیں "ناجائز" کا نام نہیں دیا جا سکتا جس طرح رواجا" بروی وکان وارول سے ضروری اشیاء ادهار پر لی جاتی ہیں۔ اس طرح غلام رسول سے مجمی اوھار پر اشیاء متکوائی جاتی تھیں غلام رسول کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے نذریہ باجوہ کے گھر پر بھی بلایا جاتا تھا اس کا آنا جانا دہاں پر رہنے والے ود افراد بشیر میں اور ظفر کو سخت ناپند تھا۔ بلکہ کسی حد تک وہ غلام رسول کے ساتھ رقابت رکھنے لگے تھے۔ وقوعہ سے تبل تذری احمد باجوہ کے محرایک فری بھی اپنی بوی کے جمراہ مان سے وجید وطنی آیا ہوا تھا۔ اس سے قبل محمولو ملازم نذر احمد باجوہ کے پاس غلام رسول کی الی شکایات کرتے رہے تھے اور دو سردن لوگوں سے مجمی شکامت کرا کر نذر باجوہ کو غلام رسول کے خلاف اکسایا جاتا تھا۔ ان میں کچھ اشارول کنابوں کا ذکر بھی ہوتا۔ حالانکہ مجمعے تقریبا" ایک درجن دکانداروں نے ہتایا کہ نذیر باجوه کا مکان واحد ایبا مکان تھا۔ جس کی وکانداروں کی طرف کھلنے والی بالکونی میں ایک نوجوان لؤکی اکثر و بیشتر بورا بورا دن کمژی هوئی نظر آتی تنمی اور راتول کو نجمی اس

کھڑکی میں کی بار روشن جلائی اور بجھائی جاتی تھی۔ چوتکہ بالکونی غلام رسول کی وکان ك محيك سيده مين واقع متحى اس لئے بهت سے لوگوں نے خواہ مخواہ ايها آثر ليا شروع کر دیا تھا۔ جس سے غلام رسول پر بھی اعتراض کا پہلو لکا اور نذیر باجوہ کے مگھر میں رہنے والی اس لڑکی پر مجی اعتراض کیا جاتا۔ جس کے متعلق بورا بورا ون بالکونی (کھڑی) میں جمائنے کی اطلاع ملی ہے تاہم ان تمام امور کے ہوتے ہوئے بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وشنوں نے قمل کا منصوبہ پہلے سے تیار کر رکھا تھا غلام رسول کو خود نذریر احمد باجوہ ودپسر کو گھر بلانے آیا اور کما کہ بھٹی گھر آذرا اپنا حساب کر جاؤ میں شاید باہر چلا جاؤں اور مجر حنہیں رقم نہ مل سکے۔ بیہ رقم وہ تھی جو مضائی وغیرہ منگوانے کے سلسلہ میں نذر باجوہ کے ذمہ واجب الادا متنی غلام رسول نے ید کمد کر که باجوه صاحب رقم پر آجائے گی۔ نذیر باجوہ کا بدوار خالی کر ریا۔ چنانچہ شام تک غلام رسول نه گیا شام کو نذریه باجوه کا مهمان فوجی ارشاد دو کان پر آیا اور اس نے غلام رسول سے کما کہ متہیں باجوہ صاحب نے مکان پر بلایا ہے اس پر غلام رسول نے کما کہ وہ ودکان بند کر کے ہی آئے گا۔ کیونکہ ودکان پر ود سرا کوئی مخص و مکھ جمال كرنے والا نميں۔ ٩ بجے كے بعد جب وہ ووكان بند كر كے نذريا باجوہ كے گھر پہنيا تو زندہ والیں نہ آ سکا۔ ملے شدہ منصوبہ کے مطابق اسے رسیوں سے جکڑ لیا گیا۔ نذر باجوہ کی زمینوں پر سے اس روز بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ رات کو اذیتی دے دے کر غلام رسول کو محل کر دیا کیا۔ بوسٹ مارٹم کی ربورث سے الیمی شرمناک اذبیتی دینے کا بھی پہ چلا ہے جن کی تفصیل قلم بند نسیں کی جا سکتی۔ زیادہ ترین قیاس کی ہے کہ اس وقوعہ میں تذریر باجوہ نے بولیس السیکڑے بھی ساز باز کر رکمی تقی- کیونکہ چار بجے تھانہ والوں نے غلام رسول کے خلاف فوجی کلرک ارشاد کی ر پورٹ پر زیر دفعہ ۴۵۷ مقدمہ بھی درج کر لیا ارشاد نے اس امر کی رپورٹ کی تھی کہ وہ نذریہ باجوہ کے مکان میں سویا ہوا تھا۔ کہ آدھی رات کے وقت شور ہوا اسے نو کروں بشیر مسیح اور ظفرنے جگایا اور کسی چور کے متعلق اطلاع دی وہ باہر آیا تو اس نے چور کو جس کا نام بعد میں غلام رسول معلوم ہوا دیکھا چنانچہ اس نے اسے پکر لیا۔

استے میں اس کی مدد کرنے دونوں نوکر آ گئے۔ جنہوں نے ڈنڈوں سے چور کو بیٹا۔ جو وہاں گر گیا۔ اس پر اسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ (اللہ اللہ اور خیر سلا) اس سب کے بعد نذر یا باجوہ کو بذرایعہ ٹیلی فون اطلاع دی گئی۔

پولیس رپورٹ میں بے درج بی میں کرایا گیا کہ فیلفون کب کتے بع کال اور کس فمبرے کیا گیا۔ کیونکہ نذ در باجوہ کے بال تو ٹیلیفون موجود شیس تھا۔ آہم پولیس نے تفیش شروع کردی اور اس اطلاع کے اس محضے کے بعد جائے وقوعہ پر پہنی وہاں سے نعش کو تھانے لایا کیا ور اء کو اطلاع سے بعج می انسوں نے ہی منظر کو سی جے ہوئے جب پولیس سے کما کہ وہ ظلم نہ کرے اور میج وقوعہ معلوم کر کے مقدمہ قل درج كرے۔ لو يوليس في انكار كرويا۔ چورى كى نيت سے آنے والے چور كو مارنے کی ربورٹ کو صحیح سجھتے ہوئے اس پر کارردائی کی گئی۔ رہٹ ورج کرانے والے ارشاد کی اس اطلاع کو بھی صحیح سمجھ لیا گیا غلام رسول جو خود ایک خوشحال گھرانے کا فرد ہے۔ تذیر باجوہ کے گرچوری کی نیت سے داخل ہوا۔ اس غلام رسول کو جے تمام الل خانه جانتے ہیں اور گھر کے نوکر جس سے روزانہ سودا اوھار لاتے ہیں۔ بیچان بھی نہ سکے اور خود شکایت کنندہ جو شام کو کانی در یک غلام رسول کی وکان پر جیٹھا رہا ہے کھوا تا رہاکہ بعد میں چور کا نام غلام رسول معلوم ہوا! غرض بولیس دیدہ دلیری سے مقدمہ بگاڑنے پر اتر آئی کہ اس کی اس حرکت کے خلاف بورے شریس نفرت اور غصہ کی امردور گئ- اوگ جل بھن کر باہر نکل آئے اور مقتول کے بوسٹ مارٹم سے تیل بی تھانہ کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ صورت حال کو قابو سے باہر جاتے ہوئے و کی کر بولیس انس کٹرنے مقدمہ ورج تو کر لیا لیکن بقول ڈی ۔ آئی ۔ جی بولیس ملكان زير وفعه ٣٢/٣٠٦ ت پ كلين كى بجائ اس نے زير وفعه ٣٢/٣٠٠ ت پ لكي دیا۔ وی آئی جی صاحب کے مطابق جن سے میری فاصی در تک اس سلسلہ میں بات چیت ہوئی یہ کوئی ایس فلطی نہیں تھی جس کا نوٹس لیا جائے ان کے مطابق بعد میں جب فلطی کا پد چلا تو ۳۳ سر ۳۳ کو ۳۰۲ ت پ پس بدل دیا گیا؟ (یمال به بتانا ضروری ہے کہ ۳۰۴ ت پ کمی کو انفاقیہ موت کے کھاٹ ا تار نے کی وفعہ ہے جبکہ ۳۰۲ ت

پ کسی کو جان بوجھ کر اور کسی محرک کی بنا پر موت کے گھاٹ ا تار دینے کی دفعہ ہے) بات سیس تک محدود روتی تو مجی ممکن تھا کہ شمری رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں لیکن ای پر بس نمیں کیا گیا۔ پولیس نے نذر باجوہ کے ساتھ پروگرام طے کیا اور اسے حفاظت سے دوسری جگه خفل ہونے میں مدد دی خود السکٹر پولیس نے شرمیں دوسری جگہ نذر یاجوہ اس کے بھائی نصیر باجوہ اور بال بچوں کو معہ ضروری سامان منقل کرا ریا۔ وقوعہ کی میم کے دوسرے روز جب شرمی بڑال ہوئی اور عوام کے دلوں کی بات نعوں کی صورت میں زبان پر آمنی اور پولیس کے مظالم ازادتی اور ناانسانی کے ظاف مظاہرے ہوئے تو پولیس ایک بار پھر حرکت میں آگئی جوش میں لوگ نذر باجوہ کے مکان پر پہنچ گئے جمال نصیر باجوہ تھا وہاں ایک بار پھر پولیس نے چاہک وستی کا مظاہرہ کیا اور اس سے تبل کہ جوم وہاں پنچا مکان کے اندرونی حصد کو نذر آتش کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بولیس نصیر باجوہ کو اپنی تحویل اور حفاطت میں لے کر چلی۔ عوام نے جب قاتل پارٹی کے اس فرو کو بول بحفاظت اور مسلح ہو کر جاتے ویکما تو آوازے کے جس کے جواب میں آنو گیس' سینکی گئی' آنو گیس سے جب ہزاروں کا مجمع زیادہ مشتعل ہوا تو السیکٹر صاحب نے فائر تک شروع کر دی اور خود مجمی فائر کھول دیا۔ نذر یا جوہ کے مکان پر بندوقوں سے فائرنگ ہوئی۔ جس کا شبوت ہیتال میں بعض ز فہوں کے جم سے چمرلے نکلنے پر ملا۔ بدسین سمی حد تک ڈراپ سین تھا۔ کیونکہ اس کے بعد عوام کو قاتل پارٹی کے ساتھ بولیس کی لمی جھت کی صحیح تصور نظر آحمی۔ نذر باجوہ کے گھریں مسلح بولیس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن بی نہ تھا کہ مکان کے اندر ہے آگ لگائی جاتی۔ کیونکہ اگر ایبا ہو آ تو یہ امرلازی تھا کہ پولیس آگ لگانے والوں میں سے کم از کم ایک آدھ کو ہی گرفار کر لیٹی تمام امور سوجی سمجی عیم کے تحت لے یائے۔ اگ مکان کے اندر سے لگائی سمی اور تمام ضروری سامان اس سے محمل منقل كرا ويأحميا-

ان ونوں احراری لیڈر عطا المیمین یمی سائے آئے انہوں سے اور مقول کے عض ورثاء نے آگوں میں لاؤڈ سیکروں کے ذریعہ وقوعہ کو ندہی رنگ وینے ک

کوشش کی۔ مقامی پولیس کے ظاف نعرے گئے۔ فائرنگ کے بعد تو صورت حال مزید پریشان کن ہو گئی نائب تھائیدار نے موقع پر موجود صحافیوں کو بتایا کہ اس نے فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ البتہ صرف ایک آدھ ہوائی فائر کرنے کے لئے کما تھا۔ ڈی ایس پی خود اس غصہ میں رہا کہ انسکار پولیس نے یہ اچانک فائرنگ کس کے حکم سے شروع کردی ہے؟

جو کھ ہوا اسے ذہبی رنگ دینے کا قصہ فنول تما اس همن میں محض عوام ک توجہ بولیس سے ہٹانے کے لئے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی منی لیکن اس تمام ڈرامے کا ہیرو" انسپکڑ پولیس" ہے۔ جس نے مقتول کے خلاف فیرواقعاتی یرچہ درج کیا۔ پھر ۱۰ گھٹے تک شادتیں موجود ہونے کے باوجود بھی قتل کا مقدمہ درج نہ کیا اور اس پر بس نہیں کی کسی قتم کے واضح تھم نہ ہونے کے باوجود فائر گگ کر کے تین افراد کو ہلاک اور پیاس سے زائد کو زخی کرویا اور صورت حال کو قابو سے باہر رکھتے ہوئے واقعہ کو زبی رنگ وینے کی کوشش کی حالا نکہ مقدمہ سیدها ساوا ممثل کا مقدمہ تھا جس میں متنول کو بااثر لینڈ لارڈ نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر گھر کی ایک اوی سے ناجائز تعلقات کے شبہ میں وحوے سے باوایا اور اذبت ناک طریقے سے اسے جان سے مار ڈالا۔ رسیوں سے جکر کر معتول کے منہ میں کیڑا ادر مرجیس محونس دی كئيں۔ اور اس رات كريس ريوبو رات ٣ جع تك بورى آواز كے ساتھ لگائے ر کما آگر بروس میں کمی فتم کا شور تک سائی نه دے۔ جمال تک دقوعہ کو فرقه وارانه رتک دیے کی کوشش ہے۔ اس کا بھید اب کمل چکا ہے اور ماسوائے پولیس کے ظاف مظاہروں کے اب صورت حال کافی بہتر ہو چکی ہے۔ اگر آج بھی ہولیس کے اعلی حکام اینی آکھوں سے اگریزی ذائیت کی ٹی آبار پھینکیس اور عوام پر ظالمانہ طریقے سے حکومت کرنے کی بجائے وقت کے تقاضوں کو پہچائیں تو ایسے واقعات پر قابر یانا کوئی مشکل نمیں۔ اگر ایک بولیس افسر کی حماقتوں کو آا، اندیشوں اور دھاندلیوں بر كسى بوے سے بوے ذاتى مفاد كے لئے بھى اعلى حكام نے بردہ ڈالنے كى كوشش كى تو انہیں اس کے خطرناک فتائج بھکتنا بڑیں گے اور عوام میں ظلم و بے انسانی سے

نجات پانے کے لئے قربانی وینے کی عادت رائخ ہوتی چلی جائے گی۔ جو کمی صورت بھی ملک کے لئے سود مند نہیں ہے"۔ روزنامہ ندائے ملت لاہور ۲۹ فروری ۱۹۷۱ء ممانحہ جملم اور مارشل لاء

معلوم ہوا ہے کہ مارشل لاء ایڈ مشرر نے آئی جی پولیس بنجاب کو تھم صادر فرمایا چپ بورڈ فیکٹری جہلم کے چوتھائی حصہ کے مالک لیفٹیڈنٹ کرتل خان مجم عشائی کی درخواستوں کے مطابق ایم ایم احمد کے بھائی مرزا منیر احمد اور اس کی پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کر کے ہاقاعدہ کارروائی کی جائے یہ بھی معلوم ہوا کہ آئی جی پولیس پنجاب نے ایس پی صاحب جہلم کو مقدمہ درج کر کے کارروائی کرنے کی پولیس پنجاب نے ایس پی صاحب جہلم کو مقدمہ درج کر کے کارروائی کرنے کی ہوایات جاری کر دی ہیں۔ کرتل خان مجمد عشائی ایک عرصہ سے مرزا منیر احمد اور اس کے دو سرے ہمرائیوں کے خلاف مقین الزامات عائد کرتے ہوئے درخواستیں دے سے سے

پی اورڈ فیکری کے بے گناہ مسلمان سر اور انہیں ہمرائیوں نے چپ بورڈ فیکری کے بے گناہ مسلمانوں پر فائرنگ کی جس سے ۱۰ مسلمان شدید زخی ہوئے۔ جس کی تفصیلات تمام قوی اخبارات نے شائع کیں لولاک نے پیچلے شارہ میں چپ بورڈ فیکٹری کے تمام حالات اور کوا نف شائع کے اور مطالبہ کیا تھا کہ چپ بورڈ فیکٹری میں ہونے والی تمام وہاندلیوں اور مظالم کی اعلی سطح پر شخفیقات کرائی جائے اور ملزموں کو مارشل لاء کے سیرد کرکے مقدے چلائے جائیں باکہ مجرم اینے کیفر کردار کو پنچ سکیں۔

دریں اٹنا پورے ملک میں چپ بورڈ فیکٹری میں دھاندلیاں کرنے اور وہاں کے عظیم ب گناہ مزدوروں پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرنے اس طرح چیچہ وطنی کے عظیم سانحہ کے متعلق اعلی سطح پر تحقیقات کرائے اور مجرموں کو تنظین سزائیں دلوائے کے مطالبات بری شد و مد کے ساتھ کئے جا رہے ہیں۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ چیچہ وطنی کے سانحہ کے با دبوہ کے ظاف ۳۰۲ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے وطنی کے سانحہ کے اصل طرح نذیر باجوہ کے ظاف ۳۰۲ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس اس کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں ٹمائع ہو چی ہیں کہ تھانہ اور پولیس اس کی گرفتاری کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خبریں ٹمائع ہو چی ہیں کہ تھانہ

وی و طنی کا سارا عملہ وہاں سے تبدیل کر دیا گیا ہے حوام کا مطالبہ یہ ہے کہ بولیس کے جو افسر اس سلسلہ میں ملوث ہیں انہیں معطل کرکے اس سانحہ میں شامل تنتیش کیا جائے۔ (لولاک ۳ مارچ ۱۷۹۵)

## سعودی عرب میں مرزائیوں کی پراسرار سرگرمیاں

اخبارات میں چنیوٹ کے قریب ہی اور کار کے تسادم کی جو خبر شاکع ہوئی ہے اسے پڑھ کر سے انسادہ کی جو خبر شاکع ہوئی ہے اسے پڑھ کر یہ اکمشاف ہوا کہ مرزائی فرقہ کے سریراہ مرزا ناصر احمد کا چھوٹا بھائی مرزا منور احمد سعودی عرب میں ٹرنفک کے حادثہ میں ہلاک ہو گیا اس کی لاش ریوہ لائی جا رہی متنی کہ ایک اور حادثہ رونما ہو گیا ادر اس طرح مزیر تبن تاویائی موت کا شکار ہو گئے۔

اس خبر میں اہل اسلام کے لئے جو بات دجہ تشویش ادر باعث اضطراب بنی دہ تاریانی فرقہ کے ایک اہم رکن کا سعودی عرب جانا اور دہاں جاکر حادہ کا شکار ہونا ہے۔

اس پردپیگنڈا کو ہوا دینے میں وہ طالع آزما لوگ پیش پیش ہیں جو یمال سعودی عرب کے خوان تعمت سے اپنے لئے آذوقد و بیش فراہم کرتے ہیں اور ذر کشر کے عوض ایسے ایسے مضامین شائع کرتے رہتے ہیں جن میں سعودی عرب کے حکمرانوں کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی ہوتی ہے اور حکومت سعودیہ کو دنیا کی ایک مثالی حکومت طابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

لیکن ایک اسلای مملکت کا یہ جیب طرز عمل ہے کہ قادیان کے سنبی کذاب کی است کو اپنی سلطنت میں اذن عام دیتی ہے کہ وہ حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیہ

وسلم کی سرزمین مطرو میں وندناتے پھریں اور جے کے بمانے اپنے ناپاک اور قدموم عرائم کی محیل کرتے رہیں۔

پاکستان کے نامور صحافیوں اور معروف علاء کرام نے جب سعودی عرب کا سفر کیا تو انہوں نے اس مقدس سرزین سے واپسی پر اپنے اخباری بیانات و مضافین کے ذریعے انجشاف کیا کہ سر ظفر اللہ خال کے بعد مرزا غلام احمد کے بیتے اور مرزا بشیر الدین محمود کے براور نسبتی مسئرایم ایم احمد (مثیر خصوصی معدر مملکت پاکستان) بھی کئی بار سعودی عرب جا بچے ہیں اور وہ تو پاکستان اور سعودی عرب کے ماہین اقتصادی تصادی تحاون کی جو کمیٹی مقرر ہوئی ہے اس کے سرراہ بھی ہیں۔ مزید برآل یہ کہ سعودی عرب میں وہ بعض اہم عمدہ وار جو انجینئروں اور ڈاکٹروں کی صورت میں دہاں سے ہیں وہ تعمل اہم عمدہ وار جو انجینئروں اور ڈاکٹروں کی صورت میں دہاں سے ہیں وہ تعمل اہم عمدہ وار جو انجینئروں اور ڈاکٹروں کی صورت میں دہاں سے ہیں وہ قرآ کے ہیں اور اب یہ افسوستاک خبر مل ہے کہ مرزائی فرقہ کے سربراہ کا چھوٹا بھائی مرزا منور احمد احمدی بھی سرزین عرب میں واطل ہو گیا تھا۔ اس کے داخلے کی خبر تو اس کی حادثاتی موت سے واضح ہوئی نامعلوم اس کے تھا۔ اس کے داخلے کی خبر تو اس کی حادثاتی موت سے واضح ہوئی نامعلوم اس کے ساتھ حکومت سعودیہ نے کس ٹوعیت کا "شاہانہ سلوک کیا ہوگا؟

(غدام الدين 🛭 مارچ اعهاء)

### سانحهء چیچه وطنی اور سی آئی اے؟

سابق جماعت اسلامی اور حال میپازپارٹی کے رہنما جناب کوٹر نیازی صاحب نے ایج ہفت روزہ شاب لاہور مورف می مارچ اعلاء میں سانچہ وطنی کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

"اس چھوٹے سے تھے میں ایک بری عالمی طاقت نے اس تشم کا بھیانک نائک رجانے کے لئے بری منصوبہ بندی اور تیاریوں سے کام لیا تھا۔

سوال یہ ہے کہ ایک عالمی طاقت نے اپی سرگرمیوں کا آغاذ کرنے کے لئے ایک ایک غیر معردف جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟

اس کے متعدد دجوہ موجود بیں پہلی یہ کہ کمی بدے شریس ی اُن اے کی مرار میال

بہت جلد بے نقاب ہو جاتی ہیں دو سری ہے کہ فرقہ وارانہ نفرت کو بھیشہ ایسے مقامات پر فرارہ تنزی سے پھیلایا جا سکتا ہے جہاں عوام کے وہی تصورات پر قرامات و تحقبات کا فلیہ ہو' تیسری ہے کہ فساوات کی ابتداء ایسے مقام سے ہو جو غیر معروف ہو اور تحریکوں کے مراکز کا ورجہ نہ رکھتا ہو وجید وطنی میں یہ شیوں خوبیاں موجود تھیں''۔

شماب کے اس اواریے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئ ہے کہ عالمی طاقت می اُنی اے لے باقاعدہ سازش کے تحت یہ ڈرامہ کھیلا ہے۔

مدر شاب کا اکمشاف بی برق تنایم کر لیا جائے تو سدھے لفتوں بی بات یہ بنی ہے کہ ی آئی اے لے ایک منصوبہ کے تحت پہلے چیچے وطنی کے امیر جماعت احمید نذر احمد باجوہ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے وہاں کے ایک وکاندار کو قتل کرنے کا پروگرام بیایا۔ اور جب اس بی کامیابی ہو گئی تو جماعت اسلامی کی خدمات حاصل کر کے اس قتل کو مسلم مرزائی کش کش کا عنوان دیا گیا اور اس طرح فساو کی آگ کو ویجے وطنی سابی وال میاں چنوں اور اوکا ٹرہ تک وسعت وے کر ان مقامات کا امن و سکون غارت کر دیا گیا۔

اس انحشاف میں کوٹر نیازی صاحب نے احتراف کیا ہے کہ ی۔ آئی۔ اے کا احمدیوں (مرزائیوں) کے ساتھ کھی گرا تعلق ہے اور قبل ازیں ملک میں یہ بات زبان دو عوام ہے کہ حالیہ انتخابات کے مرحلہ میں پیپلز پارٹی اور مرزائی جماعت کا پر اسرار معاہدہ ہوا تھا۔ بعد ازاں اپنے سالانہ جلسہ منعقدہ رہوہ کے موقع پر مرزائی جماعت کے مربراہ مرزا نامر احمد صاحب نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا کہ ہماری جماعت نے کہلی بار ایک سایی جماعت بیپلز پارٹی کی با تاعدہ جمایت کی ہے۔

ان حقائق کی موجودگی میں کوٹر نیازی صاحب کا مرزائیوں کی حمایت کرنا چنداں موجب حیرت و استعجاب نہیں۔

کوثر نیازی صاحب کو یاد رکھنا چاہئے کہ مسئلہ فتم نبوت اور خاتم الانبیاء حضرت مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے دفائی اور غداری جماعت السلامی کی طرح تمیں کہ اس کے صلے میں دولت و افتدار کی رابیں کمل جائیں گی جیسا

کہ ان کا طال ہے۔ حضور سے بے دفانی اور غداری کا معالمہ بوا نازک اور علین سے۔ بالا تر اس کے متائج عیرت ناک ہوتے ہیں۔

سانحہ و وی و ملنی جو مکہ تحقیقات کے مرحلہ میں ہے۔ ایسے موقع پر کور صاحب کو نئی بات نہ چینرٹی چاہئے تھی اور کو نئی بات نہ چینرٹی چاہئے تھی اور اگر واقعی اس مسللہ کا کوئی سابی ایس منظر ہے اور اس میں ی۔ آئی۔ اے کا ہاتھ ہے۔ تو پھر تحقیقات کا وائرہ کار وسیع کرنا پڑے گا۔ اور انتخابی مرحلہ سے لے کر آج تک امر کی سغیر نے جن جن رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور جن جماعتوں سے ساز باز کی ہے وہ سب پچھ عوام کے سامنے لانا پڑے گا۔

پیلز پارٹی کے رہنماؤں کو اس سلسلہ میں پہلے اپنی جماعتی پالیسی کا اعلان کرنا علیات کرنا اور اس کے لئے تیار ہیں؟ (خدام الدین ۱۹ مارچ ۱۵۹۹)

#### خليفه ناصرغور كريي

قادیانی امت کے پاکستانی مشغر رہوہ کے ظیفہ ناصر سے یہ کمنا ہم اپنا فرض کھے ہیں کہ اپنے پیرووں کو کئی امور میں عام کروار اوا کرنے سے رو کیں اور اپنی امت کو ہدایت کریں کہ وہ سیاست میں اس انداز سے حصہ نہ لیں کہ جن لوگوں کو ان کے مطمانوں سے علیمہ اور الگ ہونے پر اصرار ہے بلکہ ان کے عقیمہ کا جزو لا نظل کا شکار بغتے رہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ان بنی کہ ان کی امت کے طلبہ میں پارٹی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں تمری بازی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں تمری بازی کے سائے میں چوکڑی بحر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں کہ سیاست میں اس متم کے مراحل تنبول کی حقیمت رکھتے ہیں۔ جوابی تنبول تموانا ان کے بس کا روگ نہیں۔ یہ فاط منی کا انکار ہیں کہ اس تنبول کو ہضم کرنے کا ان میں ہوتا ہے یہ بھی ان کے وہن کی گرام ہیں کہ اس تنبول کو ہضم کرنے کا ان میں ہوتا ہے یہ بھی ان کے وہن کی گرام ہوں بھی انسی پاکستان میں روما کے پوپ کا درجہ دلا سکتی ہے اور اس طرح وہ پاکستان کی برات کا دولها ہو جائیں گے۔ اس سے میلے کہ وہ شادی مرگ کا شکار ہوں لینی انسی اپنے سائی زشم چائے کا دن دیکھنا پڑے میلے کہ وہ شادی مرگ کا شکار ہوں لینی انسی اپنے سائی زشم چائے کا دن دیکھنا پڑے

بمتری ہے کہ وہ اپنے سامی احوال پر نظر ان کرلیں۔ مسلمان سب کھے تبول کر سکتے ہیں کر کئے ہیں اس کی نبوت و خلافت کا سنٹل سیاست ان کی ایلوا ہے اور خلافت کا سنٹل سیاست ان کے لئے تھو ہر ہے۔ (چٹان ۱۵ مارچ ۱۹۵۱ء)

#### مولانا محمه على جالند هري كاسانحه ارتحال

ملتان ٢٣ اريل- متاز عالم دين تحريك آزادي وطن كے جيالے مجابه امير شریعت مولانا عطا الله شاہ بخاری رحمت الله علیہ کے معتلد خاص اور مجلس تحفظ عمم نیوت کے صدر حفرت مولانا مجر علی جالند حری کل وو ج کر ۵ منٹ پر حرکت قلب بند ہو جانے سے رحلت فرما گئے۔ انا ملہ وانا الیہ راجعون ۔ ان کی نماز جنازہ کے لئے مغربی پاکتان کے تمام علاقوں سے ان کے عقیدت مند اور جید علاء ملتان پنیچ اور آج ٢ بع انس مدرسه خير المدارس من سرو فاك كر ديا كيا- نماز جنازه دو مرتبه اداك می۔ مولانا محمد علی جالند حری گذشتہ ۱۵ روز سے صاحب فراش تھے ان ہر رد ہفتوں میں و و مرتبه ول کا دوره پرا لیکن ان کی طبیعت سنبصل کئی متی۔ گذشته روز وه مج سورے باجماعت نماز اوا کر کے چند من کے لئے دفتر ختم نبوت میں شیلنے لگے لیکن دوستوں اور عقیدت مندول نے منع کر ویا اور وہ بسریر آرام کرنے کے لئے لیث محے۔ ایک بج تک عظف لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ ڈیڑھ بج تک کی درستوں کو خطوط کھے۔ دد بجتے میں دس من باتی تھے کہ ان کے پہلو میں درد محسوس موا اور وہ جاریائی بر بیٹے محصد انہوں نے مولانا لال حین اخر اور ووسرے احباب سے کماکہ میرے ول میں درد ہو رہا ہے اس لئے واکثر کو بلایا جائے۔ واکثر نے آتے بی دد نیکے لگائے اور آرام کے لئے لٹا ویا لیکن درو میں کی کی بجائے شدت آگئی ادر ۵ منٹ کے بعد ٹھیک ۲ ج كر ٥ منث ير انهول في مولانا لال حسين اختر مولانا غلام حيدر مولانا عزيز الرحمان حافظ عبدالحفظ اور دفتر میں موجود دوسرے احباب کو بلا کر کوئی بات کرنا جابی انہوں نے بدی مشكل سے "الله" كما چر شدت ورد كوجه سے ديب ہو گئ اگلے ليح انهول في بوری توانائی سے کام لیتے ہوئے بات کرنی جاہی لیکن جونی انہوں نے "ختم نبوت" کما

ان پر طش کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے لب حرکت میں تھے لیکن بات سال جمیں وے ری متی۔ احباب نے ان کے لیوں کے قریب کان لے جاکر بات سننے کی کوشش کی لین ان کی روح قض عضری سے پرواز کر حمی۔ ان کی آنکھیں بند ہو تکئیں اور مونوں پر ایک عجیب ی مسرابث کمیلے میں۔ مولانا کو ۱۵ روز میں بد دل کا تیرا دورہ تھا جو جان لیوا ٹابت ہوا۔ اس سے قبل ۵ اور ۲ ایریل کی ورمیانی شب مولانا مسلع مر ووا کے قصبہ ملانوالی میں تقریر کر رہے تھے کہ انسی ول کی تکلیف محسوس مولی انبوں نے تقریر محتم کر دی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب انسیں ول کا دورہ بڑا۔ ب پہلا دورہ تھا جو انہیں سلانوالی میں بڑا۔ مولانا کو فوری طور پر ملکان لایا حمل جمال ان کا علاج ہوا اور اگلے روز ان کی طبیعت سنجل می آہم ڈاکٹروں نے انہیں کمل آرام کے لئے کما اور وہ مجلس تحفظ فتم نبوت کے وفتر میں آرام کرنے گھے۔ ۸ اپریل کو انہیں دل کا دوسرا دورہ بڑا لیکن دوسرے بی روز ان کی طبیعت دوبارہ سنبھل محلی ماہم واکثروں کے مشورے پر آپ ممل طور پر آرام کر رہے تھے۔ البت دن میں آلے والے عقیدت مندوں سے باتیں کرتے اور ودستوں کو عطول کے جواب دیتے۔ ۲۱ اریل کو میج فجر کی نماز باجماعت اوا کر کے حسب معمول دوستوں سے ملاقات کی۔ مجلس تخفظ خم نبوت کے ناظم اعلیٰ مولانا لال حسین اخر جو گذشته ایک ہفتے سے ملکان میں ہیں سے بھی باتیں کرتے رہے۔ بولے دو بجے کے قریب انسیں ول کا تیرا اور زبردست دورہ بڑا جو جان لیوا قابت ہوا ان کی عمر ۵۵ سال کے قریب تھی۔

#### جموثے مدی نبوت کا علاج کیا جائے۔

لاہور میں ان دنوں نیوز پرنٹ پر ایک اشتمار نما (اردد ادر اگریزی میں) "آسائی اعلان" تختیم ہو رہا ہے۔ جس کی ایک کائی مارے دفتر میں مجی موسول ہوئی ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیت کرید کل من علیها فان و ببتی وجد دیک خوا نجلال والا کوام تحریر کرکے نیچ لکما ہے

مندرجہ بالا وی مقدس ۲۸ اپریل اعادہ کو مجھ پر تازل ہوئی" اور آگے احکام مقدسہ کی حقیقت کے زیر عنوان لکھا ہے۔

وی کفت وس سل سے بحثیت رسول اللہ المسی محلوق کو عذاب قیامت سے انذار کرتا چلا آیا ہوں اور اس طویل مت میں لاائتما عالیکر قبری نشانات ظاہر ہوئے جن سے میری مدانت روز روشن کی طرح نمایاں ہو گئی"

اس اشتمار نما دو درتی پیفلٹ کے بیچے دو شنبہ ۱۰ مئی ۱۹۵۱ء کی تاریخ کے علاوہ النبی خواجہ محصر اسائیل رسول اللہ المسی الناشر۔ السابقون ۱۹۵/سبی طلب بورہ محلّم اسلامیہ بائی سکول جملم ورج ہے اور مدینہ پر شک باؤس لاہور میں طبع ہوا۔

مقام جرت ہے کہ یہ اشتمار اور اس کا طالح و ناشر پرلیں برائج والوں اور مجر مارشل او حکام کی لگا اختساب سے اب تک کس طرح بچا رہا؟ ممکن ہے کہ یہ اشتمار اور اس کے مندرجات مارشل او حکام کے نوٹس میں نہ آئے ہوں۔ ہمیں حکام متعقلہ کی فیرت اسلامی اور حضور خاتم الانبیاء مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی فیرت اسلامی اور حضور خاتم الانبیاء مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی والمانہ مقیدت و محبت سے پوری توقع ہے کہ ایک گستاخانہ اور اشتعال انگیز اشتمار کی والمانہ مقیدت کا علم ہو جانے کے بعد ضور ایسا قدم اٹھایا جائے کہ آئیلہ کی کو الیے علیاک اقدام کی جمارت بی نہ ہو سکے۔ خدام الدین ۳ جون الماء)

خرصيح تقى يا ترديد

خبرائي متي!

الغدة العجرك كے بنكلے سے جار ٹرا فعمن سيث اہم دستاويزات اور دو بورى بوث

يرآم بوك ين-

ب: الزم حملا الي آپ كو ايم ايم احمد كا بحانجا بنانا ب (مساوات ا جون الداوه مقد اول يام كا در كالم كى خر)

اخبار کے نمائندہ نوید بث کے تھم سے متن کے اجزاء

۔ ملزم حملہ احمد نیشنل بک آف پاکستان کی ایک شاخ کا مینجر ہے اس کی ہوی عمیم اختر قبل پلانگ میں اہم عمدے پر فائز ہے۔

ال الزم كلرك كى كوشى فبرا ١٩١١ اك بلاك فبرا الله ويتا ہے۔

س بیلا گیا ہے کہ ملزم کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جو مکلی سالیت کے منانی سرگر میوں کے علاوہ ایک خفیہ پرلیں کے ذریعے بھاری مالیت کے کرنسی نوٹ مجملپ کر اس کا کاروبار کرتا ہے۔

س پولیس نے اس کی کوشی پر چھلے مارا تو اس دفت بھی اس کے گھرے نوٹوں کی بھری موئی دد بوریاں ملیں۔

اگلے روز اس اخبار کے سنی اول کے آخری (آٹھویں) کالم میں آخری خبر (مرخیاں) ایک کالی ہ

ا بوریوں سے نوٹوں کی بجائے کتابیں تکلیں۔

ب علد احد كا ايم ايم احم س تعلق نيس (شاف ريورثر كم علم س)

ولیس کے ذرائع نے ہایا ہے کہ گلبرگ کے بنگلے پر چھاپہ مارنے کے بعد میشنل بک گلبرگ کے سابق مینچر مسٹر علد احمد خان (حملو یا علد) کے قبضے سے دد بوریاں کمی محمیں ان میں کرنسی نوٹوں کی بجائے کتابیں برآمہ ہوئیں ملزم کا ایم ایم احمد سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ خبراور دو تھیج " ہم نے اس لئے نقل کی ہے کہ سنیز سپر نشڈنٹ پولیس لاہور ازراہ کرم اس کی وضاحت کریں۔ کہ حقیقت حال کیا ہے؟ طزم کسی کا رشتہ وار ہے یا نہیں؟ ہمیں اس سے سروکار نہیں سوال یہ ہے کہ بوریاں لکلیں؟ پولیس نے بنگلہ میں نوٹ فرض کر لئے اور جب کولیں و کتابیں لکلیں۔ بھریہ سارا افسانہ تھا یا مجمد حقیقت

بھی ہے 'حقیقت ہے تو مس قدر

خبر بھی دلوں سے ہے نملیاں اور بطی تردید بھی وثوق سے پنال اور نفی

اس لطیفہء غیبی پر پولیس کے افسران مجاز ہی روشنی ڈال کتے ہیں۔(چٹان ۲۱ جون ۱۲۹۱ء)

#### جیت حدیث کے موضوع پر مذاکرہ

بہتی نوشرہ منین آباد ضلع بمادلگر کے قریب واقع ہے۔ جناب کفایت اللہ ایم اے مکر مدیث وہاں کے باشدے ہیں۔ آج کل لاہور میں مکرین مدیث کی کسی مجد میں انام اور مبلغ ہیں۔ ان کی انتائی کوشش تھی کہ غریب عوام کسی نہ کسی طرح صدیث سے انکار کر کے اسلام کی صبح تعلیمات سے منحرف ہو جائیں۔ عوام نے اس کی چینخ بازی کا نوش لینا اپنانی فریضہ سمجھا۔ مجل مخط ختم نبوت کے بامور مبلغ حضرت مولانا خدا بخش اور جناب صابر علی صاحب ناظم مجل شخط ختم نبوت بماول مگر سے مولانا خدا بخش اور جناب صابر علی صاحب ناظم مجلس شخط ختم نبوت بماول مگر سے ملاقات کر کے ان کو اپنے نیک جذبات سے آگاہ کیا۔ اور گزارش کی کہ کفایت اللہ کی کہ گفایت اللہ کی کہ گفایت اللہ کی کہ گفایت اللہ کی کو لائمیں۔ جو اس سے مختلو کر سکے۔

مولانا فدا بخش صاحب اور جناب صابر صاحب نے ان کو اپنی اور مجلس کی طرف سے تعاون کا لیقین دلایا۔ چنانچہ مولانا فدا بخش صاحب نے وفتر مرکزیہ مجلس شحفظ ختم نبوت ملکن سے رابطہ قائم کیا۔ مجلس کے سربراہ مولانا لال حیون صاحب اختر کا ۱۰ جولائی کا وقت مقرر کیا گیا۔ آپ بہتی نوشرہ جگہ متعید پر پنیچ۔ کفایت اللہ نے شرائط نامہ لکھ کر بھیج دیا جس کی اہم شرفیس سے تھیں۔ موضع جیت صدیث ہوگا۔ مرمی المستت کر بھیج دیا جس کی اہم شرفیس سے تھیں۔ موضع جیت صدیث ہوگا۔ مرمی المستت والجماعت کے نمائندہ ہوں گے۔

قرآن مجید کے علاوہ کوئی حوالہ پیش نہ کیا جا سکے گا۔ مولانا نے شرائط نامہ کو بصد خوشی من و عن قبول کر لیا۔ ۱۰ جولائی کی رات پونے دس بجے فریقین کے منتخب صدر مولانا فضل الرحمان صاحب كى زير صدارت مناظره شروع بوا حفرت مولانا لال حسين صاحب اخترن قرآن مجيد كى تيره آيات سے اتباع رسول پر استدلال كيا جس كا ده كوئى صحح جواب نه دے سكا۔

مولانا ہے اس دوہارہ چینے کیا۔ اور قرآن مجید کی آیت المیعو اللہ والمیعوالرسول میں مراد قرآن مجید ہے نہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات۔ مولانا نے قربایا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی ذات۔ مولانا نے قربایا اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو قرآن جی محمد مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربایا ہے۔ لیکن القرآن رسول اللہ کمیں نہیں کما۔ مارے قرآن سے کمی جگہ قرآن کو رسول اللہ دکھا دیں۔ مولانا نے واذ بعد کم اللہ احدی الطائفین (پارہ 4 سورة انفل رکوع کا) آیت پڑھی کہ اس میں جس وعدہ کا ذکر ہے۔ دو سارے قرآن میں کمیں نہ کور نہیں تو طابت ہوا کہ قرآن کے علادہ بھی حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے اور وہ وحی حدیث ہے السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جس میں سے وعدہ دیا گیا ہے ہور وہ وحی حدیث ہے سے بھٹلایا نہیں جا سکا۔

مولانا نے اس کے تمام سوالات کا الیا مسکت اور دندان شمن جواب دیا کہ اللہ حواس باختہ ہو گیا۔ حق کار مولانافضل حواس باختہ ہو گیا۔ حق کہ وہ قرآن مجید کی آت غلط سلط پڑھنے لگا۔ آخر کار مولانافضل الرحمان صاحب صدر مناظرہ نے فرایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے اور عوام صحح فیصلہ کرنے پر پہنچ کے ہیں۔ اس لئے اب مناظرہ بند ہونا چاہئے۔ چنانچہ مولانا لال حسین صاحب اخر نے حسب ضابطہ آخری تقریر کی۔ وہاں کے عوام کا کمنا ہے کہ مولانا کے عیست حدیث پر قرآنی ولائل کا پرویزی مناظر کوئی صحح جواب نہ وے سکا۔ (خدام الدین الاست اے اور)

## نوائے وقت کا قابل اعتراض مضمون

حفرت امير شريعت كي ذات كوبدف تقيد بناكر منكرين ختم نبوت كو خوش ند ميجيدا

روزنامہ "الفضل" ربوہ کے بعد شائد ردزنامہ نوائے وقت ہی ایک ایما اخبار ہے جس نے عاشق رسول' محافظ عقیدہ ختم نبوت اور تحریک آزادی کے مخلص و جال نگار 0

رہنما امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحت اللہ علیہ کی ذات سے متعلق سوقیانہ اور گفتیا مغمون شائع کر کے دبی طلقوں میں اضطراب اور اشتعال کی فضا پیدا کر دی ہے۔
اس مغمون میں شاہ صاحب کے ظاف جو زبان استعال کی گئی اور گندی لفت سائے رکھ کر جو کالمیاں نوائے وقت کی زینت قرطاس بنائی گئی ہیں حد درجہ افسوس ناک

مقام جرت ہے کہ جس اخبار بیں چند روز قبل جناب اختر کاشمیری کا ایک بلند
پایہ مضمون حضرت امیر شربعت ہی کی وٹی و لمی خدمات کے اعتراف بیں شائع ہوا تھا
اس اخبار بیں چند روز بعد ایک محفیا اور مراہ کن مضمون کی اشاعت ضرور اپنا کوئی پس
مظر رکھتی ہے۔

اس مضمون کی تحریر اور اشاعت سے حضرت امیر شریعت بی کے علقہ اراوت میں نہیں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے کو ژدل مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ کیونکہ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی ذات کو ہدف تنقید و تنقیص بتانے کا مقصود منکرین ختم نبوت کی خوشنودی اور اس سے مادی مفادات کے حصول کے علادہ اور کیا ہو سکما ہے؟

ٹانیا" یہ کہ ملک کے نازک طلات اور "آتش گیر" ماحول میں حضرت امیر شریعت کی ذات کو ہدف بنا کر بر مغیر ہاک و ہند کی تقسیم کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث چھیڑیا اور لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا کرنا ملک دھی کے هراوف ہے۔

## ايم ايم احد قائم مقام صدر پاکستان

جنب سی خی خان صاحب صدر مملکت و چیف مارشل اء 'اران کے صد سالہ جشن پر شران یا را کے لئے ایم ایم جشن پر شران یا را کے لئے تشریف لے سے تو انہوں نے مرزا قادیانی کے بوتے ایم ایم احمد قادیانی کو جو ان کی کیبنٹ کا سینئر رکن تھا' قائم مقام صدر بنا دیا۔ اس کا اخبارات بھی اعلان نہ کیا گیا ان دنوں مولانا محمد حیات فاتح قادیان اسلام آباد دفتر شم نبوت میں رو

قاربائیت کورس کرا رہے تھے۔ اسلم قریش بھی اس کورس میں شریک ہو آتھا۔
الکیٹریش کے طور پر گور نمنٹ کا طازم تھا ایم ایم احمد قاربانی پاکتان کی صدارت کی
کری پر پہلے دن براجمان ہونے کے لئے جوننی لفٹ پر سوار ہوا۔ اسلم قریش نے اس پر
حملہ کروا فیجد " ایم ایم احمد مہیتال میں اور اسلم قریش حوالات میں چلے گئے۔ قدرت
کی شان بے نیازی کہ ایم ایم احمد قاربانی اس وقت تک جہیتال میں رہا آآ تکہ یمیٰ خان
صاحب والی نہیں آگئے۔

اسلم قربی پرارشل لاء کے تحت کیس چا۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے کیس کی پیروی کی۔ معرت مولانا لال حسین اخر نے حوالہ جات کی تیاری کرائی۔ مولانا فور شریف جالند حری ہمہ وقت کیس کے لئے سرق رُکاوش کرتے رہے۔

ایم ایم احمد تاویانی نے مارشل لاء عدالت میں بیان ویتے ہوئے کیا کہ میرا دادا مرزا قاریانی نبی تھا اور اس کے تمام محرین کوش کافر سجمتا ہوں۔ اس پر بورے ملک میں ایک بیجان برپا ہو گیا۔ ایم ایم احمد کا بیان ماہنامہ الحق اکو ڑہ خنگ نے شائع کیا اور وو سرے اخبارات نے بھی واسلم قریشی کو سزا ہو گئی

گر بھٹو صاحب کے زمانہ میں جناب غلام مصطفیٰ کمر پنجاب کے گورنر تھے مولانا غلام غوث ہزاردی کے کئے پر کھر صاحب نے اسلم قریثی کی سزا میں تخفیف کردی۔ اور یوں موصوف رہا ہو گئے۔

## ایم ایم احمه قادیانی اور منصوبه بندی

بحثو صاحب نے منعوبہ بندی کا محکمہ تو ڑ دیا لیکن ایم ایم اجر کو اس طرح کو میں طرح کو میں مال رکھا اس پر مجلس کے مولانا جمد شریف جالندھری نے تحریر فرمایا۔
صدر مملکت جناب فوالفقار علی بحثو نے خاندانی منعوبہ بندی کے محکمہ کو کم جولائی سے تو ڑ دینے کا فیصلہ کر کے ملک کو عظیم نفسان سے نجات دلائی ہے۔ ہم صدر کے اس فیصلہ کا خیر مقدم کرتے ہیں صدر کے الفاظ میں خاندانی منعوبہ بندی ایک سفید باتھی تھاجس نے ملک کے قرضہ سے حاصل کروہ ایک ارب بچاس کروڑ روپیہ کی رقم

سات يرس ش مناكع كردى (البائ وقت لامور ١٥ الريل ١٩٧٧ء)

محلس نے صدر ممکنت سے مطالبہ کیا کہ اللہ فیر جانبدار اکوائری کے ذریعہ معلوم کریں کہ اس محکمہ کے تئیں بڑار المانشن میں مرزائیوں کا تناسب کتا ہے اور جب محکمہ ٹوٹ جانے کے بعد پچاس فیصد المازم برکار ہو جائیں گے۔ ان میں مرزائی گئے فیصد ہوں کے اس سے یہ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی کہ ایم ایم احمد محض مرزائیوں کی پرورش کے لئے کس طرح فیر ضروری اور فیر مفید مصوبہ بندی کے ذریعہ ملک و کی پرورش کے لئے کس طرح فیر ضروری اور فیر مفید مصوبہ بندی بلکہ ایم ایم احمد نے اللہ کو نقصان بنچاتے رہے ہیں۔ نہ صرف خاندائی مصوبہ بندی بلکہ ایم ایم احمد نے اللہ ایم ایم احمد نے جب کہ ملک میں عوای حکومت قائم ہے ایم ایم احمد کی کارکردگی کا فیر جانبداری جائزہ ضروری ہے۔

صدر مملکت سے قبل مغربی پاکتان کے مابق گور نر جناب محر موی ایک اغروبو میں ارشاد فرما کے بیں کہ ۱۹۲۵ء کے بعد جب ملک قبل مالی کا شکار تھا اور جناب گور نر فری نقط نظر سے حالت جنگ کی لائینوں پر ملک کو غلہ کے معالمہ میں خود کفیل بنائے کی مرتوث کو مشش کر رہے تھے تو جناب ایم ایم احمد نے کر ڈیا روپ کی رقم غلہ میں خود کفالت کی ضرورت پر خرج کرنے کی بجائے لاہور تا فائیوال بذریعہ بجلی ریل چلانے کی فیر ضروری مد پر خرج کرنے کو ترقیح دی۔ جناب گور نر نے ملک کی غذائی قلت کا بھیا تک فششہ پش کیا۔ تو یہ کہ کر ان کی بات نال دی کہ برطانیہ نے قرضہ بی اس کار خاص (ریل بذریعہ بجلی) کے لئے دیا ہے۔ حالا تکہ برطانیہ سے قرض کمی ضروریات کے فاص (ریل بذریعہ بجلی) کے لئے دیا ہے۔ حالا تکہ برطانیہ سے قرض کمی ضروریات کے بطانیہ کے خود کاشتہ بودا شف۔

آج مکی و غیر مکی انجیئرز اس تجریز کو غیر ضروری قرار دے سکے ہیں۔ ملک میں اس ریل بذرایہ بکل سے اس خیر اس ریل بذرایہ بکل سے زیادہ بہت سے ضروری کام تنے لیکن ایم ایم احمد نے اس فیر ضروری مد پر کردڑہا روپ خرچ کرتے وقت ولیل دی کہ بکل سے چلنے کے باعث ریل کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ جس سے صارفین کے وقت میں بہت بجیت ہوگ۔

جنب مورز نے کما کہ وقت کی بچت سے زیادہ عوام کی بھوک کا سوال ہے جس پر ذرمبلولہ کا کو ژوں روپہ غیر ملک سے اجناس متکوانے پر خرج ہو رہا ہے۔ لیکن وہ مرزائی بی کیا جو عوام اور ملک کے نام پرائی تجویز اور ضد کو چھوڑ دے۔ حالانکہ اب بکل سے چلنے پر ریل کی رفار حسب سابق ہے۔ اور اب کما جا رہا ہے کہ ہماری لائن تیز رفاری کی متحل نمیں اور اگر اس منصوبہ پر فنطل کے دوران بجلی کے محبول سے سر فکراکر مارے جانے والے سافروں اور محبول کے کرنٹ سے مارے جانے والے عافرون اور محبول کے کرنٹ سے مارے جانے والے عوام اور جانوروں کا حساب کیا جائے تو ایم ایم احمد کی تجویز کا بی نمیں بلکہ خود ان کے ماتم کے جانے کو دل چاہتا ہے۔

یہ کروڑوں کی رقم اگر ریل پر صرف کرنی ہی ضروری تھی تو لودھراں تا لاہور ووہری لائن بچھادی جاتی لیکن ایم ایم احمد ایک خاص مشن کے آدی ہیں۔ ■ مشن جو عالم اسلام اور پاکستان کا وفادار شیں۔ ایم ایم احمد کی مکلی و فوجی ضروریات سے بے رخی ہی شیں بے وفائی کا نمونہ شنئے

"سازش کا پانچوال حصد" ہماری بحریہ کو جس قدر نظر انداز کیا گیا وہ بڑا ہی الکیف وہ المید ہے۔ کی فان نے وائس ایر مل مظفر کو اختیار دیاکہ ہ ہر سال وس کو المید ہے۔ کی فان نے وائس ایر مطوم ہوا کہ اس کے متعلق بلان تیار کروڈ روپے اپی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے متعلق بلان تیار کیا گیا گر آخری وقت پر جناب ایم ایم احمر نے جواب دے دیا کہ ہم یہ رقم شیں وے کتے (اردو ڈائجسٹ جنوری ۱۹۷۲ء ص ۵۵)

۱۹۵۸ء میں جنب محمد الوب خان ڈرامائی طور پر مکی قیادت کے لئے آگے بوسے انہوں نے ایک تھم کے ذریعہ سینکٹوں ساس و غیر ساس حفرات کو سیاست سے جرا" مٹائز کر دیا۔ تمام ساس جماعتوں اور لیڈروں پر پابندی عائد محردی۔

1949ء میں جناب محمد الوب خان نے زمام اقتدار یکی خان کے سرد کی۔ ملک ودبارہ مارشل لاء کا شکار ہوا۔ یکی خان نے انتظامیہ کے ۱۹۲۰ اعلی افسروں کو چاتا کیا خصوصا مدہ افیسر جو الوب خان کے زیادہ وفادار معلوم ہوئے۔ الطاف کو ہر اور قدرت الله شماب کی مثل موجود ہے۔ دسمبر اے19ء میں عوای لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو

سید مع امریکہ سے تشریف لائے جناب ظفر اللہ فان دو دن قبل اسلام آباد آ کھے تھے۔ جناب صدر مملکت اسلام آباد پہنچ کر بحثیت صدر و چیف مارشل لاء الی مشریئر کری افتدار پر فردکش ہوئے اور سب سے پہلے دن فوتی دکام کو حکما مثار کیا جو بچی فان کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے جس کے باعث سقوط مشرقی پاکستان کا المیہ ظہور پذیر ہوا۔

ہر آنے والے نے اپنے بیش رو کے ساتھیوں کو ٹکلا اور اپنے ساتھ اپنے معتمد نے چرے لایا۔ اور میں مناسب تھا۔ لیکن مرزائیوں کی پس پشت قوت کا اندازہ لگانمے کہ مرزائی محصوصا" ایم ایم احمد نتیوں صدارتوں میں بدستور چوہدری رہے اور نتیوں مدارتوں نے ہی ایم ایم احمر کی قابلیت کے حمن گلئے۔ طلائکہ ان میں اگر کوئی قابلیت ب تو وہ صرف مرزائیوں کے لئے ہے ملک کے لئے نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مدر ملکت نے کی خان کے معتد جرنیوں کو جاتا کیا اور ایم ایم احمہ بدستور براجمان ہیں۔ ملائکہ وہ سب سے زیاوہ کیلیٰ خان کے معتمد تھے۔ حتیٰ کہ جب کیلیٰ خان ملک سے باہر مئے تو ایم ایم احمد کو قائم صدر بنا کر مے دوسرے کس پر ان کی نظر انتخاب نہ پڑی۔ وہ کونی مجبوری ہے کہ جس کے باعث ایم ایم احمد ہر حکومت کے مقبول نظر ہوتے ہیں۔ ہم بار بار حکومت سے کمہ مچے ہیں اور ہم نے حمود الرجمان کمیشن کو درخواست بھی وی کہ مرزائی نہ صرف ذہبی لحاظ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکہ مکلی غدار ممی ہیں۔ افسوس ہے کہ جاری گذارشات پر غور نہیں کیا گیا بلکہ النا اس کی مدت ملازمت فتم ہونے کے بعد دوسال کے لئے توسیع کر دی مئی۔ بیہ بات جاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ کہ وہ کون می مجبوری ہے جس کے تحت یہ کمیل کھیا، جارہا ہے۔ مبلغین اور کار کنان مجلس کو چاہئے کہ وہ مکل سالیت کے لئے کام کی رفتار کو تیز کردیں ملک جس صوبائی و لسانی اختلافات کا شکار ہے۔ اس کے خلاف اسلامی افوت کے نام پر عوام کو تحد کیا جائے آکد پاکستان ہندوستان کی جارحیت کے سامنے سیسہ بلائی ہوئی دیوار ثابت ہو سکے\_(مولانا محمد شریف جالند هري ناهم عموى ونتر مجلس تحفظ ختم نبوت ملكان) جب سقوط ڈھاکہ کے اسباب و علل پر غور کرنے کے لئے حودالرحمان تمیعثن

قائم موا تو مولانا لال حسين اخر امير مركزيد مجلس تحفظ فحم نبوت في ايك تحريرى بيان واهل كرايا جو الله تحديد على محلس تحفظ فحم. واهل كرايا جو احساب تلويانيت از مولانا لال حسين اخر (شائع كرده عالمي مجلس تحفظ فحم. نبوت ملكن) مستقل رماله كي شكل من الماحظه كيا جا سكا بهد معابق الماء مطابق الماء ومعابق الماء واستداد ١٩٨٩ و مطابق الماء

# بسم الله الرحين الرحيم في قار كين كرام!

مجلس تحفظ ختم نبرت پاکتان آپ کا جانا پہانا اوارہ ہے۔ جس کا کام پاکتان کے کوشہ کوشہ میں احسن طریق سے ہو رہا ہے۔ اس کا مرکزی وفتر ملتان ایسے آریخی شرمی واقع ہے۔

کلی طالت و زبانہ کی نیرگیوں نے بارہا اس تبلیقی جماعت کو اپنی لیب جس لینے کی کوشش کی محر اللہ تعالی نے اس جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلوص کی بدولت ان حوادث سے جماعت کو محفوظ و مامون رکھا۔ نبیت کا ذبہ کا تعاقب اس جماعت کا طرو اخیاز ہے۔ عقیدہ ختم نبیت کے تحفظ کے لئے پہلے مغربی پاکستان جی جماعت کا طرو اخیاز ہے۔ عقیدہ ختم نبیت کے تحفظ کے لئے پہلے مغربی پاکستان جی احباب کی جماعت نے اپنی قمام تر فدمات مرف کر دیں۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان کے احباب کی خواجش پر وہاں کام شروع کیا۔ بدت قلیل جی اللہ رب العزت نے وہاں پر جو کامیابی فیسب فرائی اس پر جننا شکر فداوندی کیا جائے کم ہے۔ چار پانچ سال سے وہاں پر جماعت کا قیام ہو چکا ہے۔ مرکز کی طرف سے سب سے پہلے مبلغ موانا عجم حائن اخر بعامت کا قیام ہو چکا ہے۔ مرکز کی طرف سے سب سے پہلے مبلغ موانا عجم حائل اوا کھنات کو مرزائیت کے دجل و تعلیق سے ممل واقیت کرا کر وہاں بھیجا گیا۔ کام کی وسعت کے پیش نظر مناظر اسلام موانا عبد الرجیم اشعر گذشتہ برس وہاں پر ایک ماہ کے دورہ کے لئے تشریف لے گئے۔

مولانا حبد الجبار صاحب مدرس اراد العلوم- مولانا الطاف حسين صاحب مدرس مدام المرف العلوم- مولانا عجد عثان مدسد المرف العلوم- مولانا عجد عثان ماحب المرد مناظر اسلام معترت مولانا عبد الرحيم صاحب الشعر الناج اركان ير مشمثل

"کاروان فتم نبوت" کے نام سے ایک وفد مرتب کیا گیا۔ جسکی قیادت کے فرائف معرت موانا عبد الرحیم صاحب اشعر نے سر انجام دیکے۔ چنانچہ وفد نے مسلح کیلا ہی جسمن باری کشور سخے۔ شالی بنگل ہیں دیلت ہور' بنچا گڑھ اور اس کے ملحقہ مخاذل کا دورہ کیا۔ بنچا گڑھ ہیں آیک قادیانی مشمس الدین نے موانا کی تقریر کے دوران اسلام قبل کیا۔ اور قادیانی مظالم کی انسانیت سوز داستان خول چکل سائی۔ مندرجہ ذیل علاقے قادیانی ریشہ دوانیوں کے مراکز بن چھ شے بعد ازال ڈھاکہ صوبائی دارالحکومت کے اہم مراکز ہیں تقریری ہوئیں۔ جن ہیں چوک والی مسجد لال بلغ۔ مدرسہ قرانیہ بیت مراکز ہیں قادیانی مائیہ میں ہوئی بازار۔ فرید آباد ڈھاکہ خصوصیت سے قابل المکرم ۔ عظیم پور کالونی۔ نواب عبنج بخشی بازار۔ فرید آباد ڈھاکہ خصوصیت سے قابل المکرم ۔ اسلامی آکیڈی ہیں دانشور وکلامہ خطباء۔ علا کے لئے خصوصی خطلب کا اجتمام کیا گیا۔ فرشیکہ دورہ نمایت بی کامیاب رہا۔

حضرت امیر مرکزیه مولانا محمد علی صاحب جالندهری کا مشرقی پاکستان میں ورودمسعود

حضرت موالنا عبد الرحيم صاحب اشعر کے دورہ نے مشرقی پاکستان میں کام کی رفار
کو چار چار گا دیے۔ جگہ جگہ جماعتوں کے قیام عمل میں لائے گئے اور دفاتر کملنے
گئے۔ کام کی رفار جوں جوں بوحتی گئ احبب کا تفضا بدھتا گیا کہ اب حضرت امیر
مرکزیہ دامت برکا تم تشریف لاکیں۔ چنانچہ حضرت امیر مرکزیہ موالنا علی صاحب
جاند مری نے مشرقی پاکستان مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت کو شرف تجولیت بخشتے ہوئے
ہوائی اللی اللہ ۱۹۸ کے کا فاہور سے بذریعہ ہوائی جماز ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ ڈھاکہ
کے ہوائی اور پر آپ کا عدیم المثال استقبال کیا گیا۔ اور آپ کو جلوس کی شکل میں دفتر
مجلس تحفظ ختم نبوت ڈھاکہ دائع آر سینین سٹریٹ ڈھاکہ نبرا الیا گیا۔ جمان پر آپ نے
مختم خطاب فرایا۔ اور اہل مشرقی پاکستان کو ختم نبوت کی دوستی پر مبار کہا ویش کی۔
دُھاکہ میں قیام کے دوران آپ کی مصوفیت کی تفسیل ترجمان ختم نبوت ہفت دونہ
دُھاکہ میں قیام کے دوران آپ کی مصوفیت کی تفسیل ترجمان ختم نبوت ہفت دونہ

اس کے بعد ۱۳ ہمادی الگنی ۱۳۸ھ بوذ اتوار ڈھاکہ سے بذریعہ نون چاتھام معرت کی آمد کی اطلاع دی میں۔ اطلاع طح بی استقبال کی تیاریاں شروع ہو سکیں۔ تمام مدارس عربیہ میں معرت کی آمد پر تعطیل کا اعلان کر دیا سکیلہ علمہ وکلاء خطباء " مطابع " آجر ارائشور معرات کا جم غفیر ڈھاکہ سے آنے والی گاڑی کی انتظار میں چاتھام کے اشیش پر معظر قعلہ گاڑی کا وقت جول جول قریب ہو آگیا کوگول کے اور مام میں اضافہ ہو آگیا۔

گاڑی ٹھیک ۱۳۰۰ بج جب اسٹیشن پر پہٹی، حاضرین نے اپ محبوب رہنما کو پہلی نظر دیکھتے ہی، ختم نبوت ازرہ باد کا فلک شکاف نعو لگایا۔ جس سے فضا کونے اسٹی۔ نعول کی گونج اور گرج میں حضرت امیر مرکزید دامت برکا تم مدید مجد واقع با بزید مطامی روڈ اپنی قیام گاہ پر بہنچ

پونے نو بجے شاق می اندرون قلعہ میں علاء سے محرین ختم نوت اور ہماری دمہ داریوں کے عوان سے خطاب فرایا۔ آپ کے خطاب سے پہلے آپ کی خدمت میں سپاسامہ پیش کیا گیا۔ بعد از دوپر ای روز ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ مغرب کے بعد پردگرام کے مطابق مدرسہ عزیز العلوم باوگر کی طرف ردانہ ہونا تھا۔ رکشہ اور ویکر سواری کا چانا محل تھا۔ کونکہ بوجہ بارش شدید کے راستہ خواب ہو چکا تھا۔ ووستوں کے روکنے کے باوجود حفرت امیر نے پیدل چلنے کا تھم فرایا۔ بکل بمد ہونے کی دوجہ سے مدرسہ کے طلبہ نے بتیاں پکڑی ہوئے وو ردیہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ اس مختم سنر کا مظر بھی دیکھنے کے لاکن تھا مجلس شخط ختم نبوت زندہ باو۔ موالا جاندھری زندہ باو کا مظر بھی دیکھنے کے لاکن تھا مجلس شخط ختم نبوت زندہ باو۔ موالا جاندھری زندہ باو کا ارائین کی طرف سے آپ کی خدمت میں سپاسامہ تک منزل مقمود پر کاروان ختم نبوت پہنچا۔ عشاء کے بعد جلسہ عام کا انظام کیا گیا۔ ابتدائی کارروائی کے بعد مدرسہ کے ارائین کی طرف سے آپ کی خدمت میں سپاسامہ بیش کیا جس میں مدرسہ کا اتبارف مجلس شخط ختم نبوت کی میں سرگرمیوں پر مختم محرکہ جامع جامع قبلہ آخر میں حضرت امیر مرکزیہ کی شریف آوری کو مرابا گیا۔

حعرت امیر مرکزیہ نے وہ محند ساسامہ کے جواب میں تقریر فرائی۔ اپنے خطاب

میں مقیدہ ختم نبوت کی ایمیت' علاکی ذمہ داریاں اور دوسرے اہم ترین حوانوں سے ماضرین کو سرفراز فرایا۔ جلسہ کے افتام پر علاء کرام کی خصوصی میڈنگ یس آدھ محمند خطاب قرایا۔

دومرے روز بعد از عمر مدرسہ عربیہ دارالعلوم معین الاسلام میں خطاب فرایا آپ نے اپنی تقریر میں عطاب کی جگ آزادی سے پاکستان کی آزادی تک کی کمل داستان سائل۔ جس میں نمایت ہی تعمیل سے مرزائیوں کی سیاس سرگرمیوں پر تبعرو فرایا۔ اس روز بعد از مشاہ مدرسہ ضمیریہ قاسم العلوم پنید میں جلسہ عام سے خطاب فرایا۔

ہو۔ جملوی الآنی بعد از نماز میج ورس کے انتظام پر شمر کے لئے روانہ ہوئے۔ نماز ظمر کے بعد مدرسہ کے علاء و طلباء سے خطاب فرمایا۔ بعد از مشاء کی مجد میں جلہ عام سے خطاب ہوا۔

21۔ تمادی الآنی کو بعد از مج جری کے لئے دریائی سفر شروع کیا سوا مھنے کے بعد مدرسہ جری پنچے ساڑھے گیا دو بج مدرسہ جمایت الاسلام کیسٹوام کے لئے سفر شروع کیا۔ ۲-۳ بج مدرسہ ذکور میں تشریف آوری ہوئی۔ ظرکے بعد جلسے عام سے خطاب کیا۔

بعد از عشاء سوسائی جامع مسجد میں "اسلام میں مرتد کی سزا" کے عنوان سے خطاب کیا۔ آخر جلس میں حاضرین کے سوالات کے جوابات دیئے۔

۱۸/ جمادی الگانی کو دُھاکہ داہی ہوئی۔ اس سنریس مولانا مفتی محمد ہوسف صاحب ساتھ رہے۔ جمال کمیں بنگال ترجمہ کی ضرورت ہوئی ترجمان کے فرائض مولانا مفتی محمد ہوسف صاحب نے سرانجام دیے

چند دان ڈھاکہ قیام رہا اس کے بعد سارجب ۱۹۳۹ء مطابق ۱۱/ تمبر کو دہاں سے مغربی پاکستان کے لئے ڈھاکہ کے ہوائی اڈہ سے بذریعہ ہوائی جماز روانہ ہوئے الوداع کے وقت تمام احباب جو ہوائی اڈہ پر آپ کو رخصت کرنے آئے تھے، چشم پرنم اپنے محبوب رہنما کو روانہ کیا۔

لاہور کے ہوائی اوہ پر مولانا نمیاء القائی خطیب لا نگور' مولانا محمد شریف جالند حری اور دو سرے علاء کی زیر قیارت جماعتی احباب نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کے اس کامیاب دورہ سے ملک کے دو سرے ہازد میں بھی مجالس تحفظ ختم نبوۃ کی جماعتوں اور سرگرمیوں کا توزان پورا کیا جا رہا ہے۔

جناب عبد الرجم و المرس احمد صاحب باوا جیسے مخلص اور جانباز بردگ کے مل جائے ہے جماعت کو بے مد ترتی ہوئی۔ موانا موصوف کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی دحمت کا بقیجہ ہے کہ قادیانیت جس طرح مغربی پاکستان سے ساگ لے کر مشرقی پاکستان جی احمد گر کو روہ ٹانی بنانے کی وجن جی گئی تھی، مسلسل جماعتی کام کے بقیج سے احتی گھرا اشی کہ اپنے حواس کمو بیٹھی فیایت کمپری کے عالم جی چیخ و پکار شروع کی۔ حکام کے وروازے پر دستک بھی دی کہ جم مارے گئے۔ ہمارے ظاف نفرت کے جذبات کی قدر اجمارے جا رہے ہیں۔ لیکن دہل کے حکام نے مسلمان اکثریت کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے واقعلا کی پرواہ نہ کرکے ہمارے اکابر کی تقاریر پر کوئی قدعن نہیں لگائی۔

## بیرونی ممالک میں کام کی سر گذشت

ساری دنیا جاتی ہے بلکہ خود مرزائیت کو بھی یہ تسلیم ہے کہ قلویانیت اگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اگریز کی بدولت باہر کے ممالک میں مرزائیت کا پھیلاؤ روز بروز ترتی پر جا رہا تھا۔ ہمارے اکابر امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اگریز کی خالفت کو خرز جان بنایا کہ جب تک اگریز ملک سے لکل نہ جائے مرزائیت کی بخ کئی آسان نہیں ہے۔ جب اگریز نے اس ملک کو اپنے دجود سے پاک کیا اور بسترہ پوریا لیکر چل دیا۔ اور ملک عزیز کے دونوں حصوں میں جماعت ختم نبوت لے "نبوت کا گلایہ" سے عوام الناس کو خوب ردشناس کرا دیا تو دو سری دمہ داری ہم پر یہ عائد ہوتی ایم فریضہ ادا کریں

انقاقا" ہمارے ہمسلیہ ملک سے پریشان کن خبر ملی ہے کہ کلکتہ (اعرابا) میں مرزائیوں نے چیلنج بازی کر کے عام مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ اپی جماعت کے مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر کو بھیج کر ممنون فرہائیں۔

دل تو چاہتا تھا کہ اہل اسلام کی ورخواست پر آگھ جیکنے کی دیر بی عمل ہو جائے الکین دیرا کا نہ ملنا قیاست مغری سے ہمارے لئے کم نہ تھا۔ چنانچہ مشق پاکستان کے دوستوں سے بہم ملے بالا کہ مولانا موصوف ڈھاکہ تشریف لائیں۔ دہاں سے انڈیا کا دیرا لئے کر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب کلتہ براستہ ڈھاکہ مولانا پنچ۔ تو مرزائیوں کے اوسان خطا ہو مجے۔ مناظرہ سے فرار جس اپنی نجلت سمجی۔ کلکتہ جس مولانا موصوف کے اوسان خطا ہو مجے۔ مناظرہ سے فرار جس اپنی نجلت سمجی۔ کلکتہ جس مولانا موصوف کے پندرہ دن تک قلعہ قاروائیت پر دلائل و براہین کی بمباری کی دیرا کی مرت محتم ہوئے پر مولانا دائیں ملکان تشریف لائے اہلیان کلکتہ نے مولانا کے کامیاب دورہ پر معلیات پاکستان کا بذراید خطوط شکریہ مطلبان پاکستان اور بالخصوص اراکین مجلس شخفظ محتم نبوت پاکستان کا بذراید خطوط شکریہ

#### فیجی آئی لینڈے رابطہ

ہمارے اکار رہنمایان مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اس سوچ میں تھے کہ غیر ممالک میں کام کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ حسن انفاق کیئے یا خداکی وین۔ ہمیں شہر مالک میں کام کی کوئی صورت بیدا ہو جائے۔ حسن انفاق کیئے یا خداکی وین۔ ہمیں شہر مالندی آئی لینڈ سے جناب محمد حنیف صاحب سیکرٹری مسلم لیگ ناندی کا خط ملا۔

البعی آئی لینڈ کیا ہے۔ یہ ایک جزیرہ ہے جس میں چالیس بزار مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم لیگ جس کے بتیں بزار مسلم مجر ہیں۔ وہاں پہلے لاہوری مرزائیوں نے بلغار کی۔ اس کے بعد قادیانی ربوہ سے آلطے اور خوب تبلیغ کا ڈھونگ رچایا۔ علیمہ تنظیم اور نعویہ کہ جو ہمارے مرزا صاحب کو نہ مانے وہ مسلمان عی دسیں سیکرٹری مسلم لیگ کھنے ہیں کہ:۔

" الله مرزائیت سے تطعا" ناوانف تھے۔ نہ ہارے پاس کوئی لرئیر تھا کہ اکی سرکولی کر شکیں۔ اس نو دارد تاریانی کے ساتھ بحث و چیلنج بازی سے مسلمانوں میں اختثار و اختلاف کی راہ ہموار ہو گئی۔ جو ہمارے حالات کے قطعا موافق متی۔ انہی ایام میں ہاندی شہر کے ہوائی اڈے پر ایک پاکستانی مسافر جناب منظور اللی ملک سے انفاق ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہمارے حالات من کر آپ کے دفتر مجلس تحفظ ختم نموت ملکن کا پند دیا۔ اور خود مجی رد مرزائیت پر رسالے ہمیجے۔ "

ا فريس موصوف لكهي بي كه:-

"آپ مرف پاکتان کے مسلمانوں کی رہنمائی نہیں بلکہ فیجی آئی لینڈ کے مسلمانوں کو بھی اس فرقہ سے بچانے کا بندوبست کریں۔ ایسے رسالے روانہ فراکیں جس سے مرزائیت کے متعلق پوری معلوبات حاصل ہوں۔ امیدیکہ آپ ہماری مدو کر کے ایسے بدکار لوگوں سے نجات والائیں گے۔"

اس خط کے ملتے ہی جماعت نے اپنا شائع شدہ لنزیجر اردد انگریزی کانی تعداد میں روانہ کیا۔ اور ہر ممکن امداد و تعاون کا یقین ولایا۔ جواب الجواب میں موصوف نے لکھا کے۔۔۔۔

اب ٢٠٠ بزار مسلمانوں كى آبادى بين ايك بھى قرآن حكيم كا مدرسہ نہ تھا اور پاكستان سے كى قارى اور معلم كا جانا جوئے ثير لانے كے مترادف ہے۔ كيونكہ جزيره فيجى پاكستان سے تقريبا " تيره بزار ميل دور ہے۔ دہاں پر حضرت مولانا لال حسين صاحب اختر نے مدرسہ قائم كيا جس بين حفظ و ناظرہ قرآن مجيد كا كام شروع كيا۔ اور مدرس اول كے فرائض مناظر اسلام مولانا لال حسين صاحب اختر نے خود انجام ديے

مرون اول علی الله مرون الله الله مسلمان جن کا نام عبد المجید ماحت برس قبل ایک مسلمان جن کا نام عبد المجید ماحت المجید ماحت برس راندهیر میں محیل علم کر کے سند فراغ و اجازت تعلیم لے کر پاکستان میں وفتر ختم نبوت میں قیام کیا اور رو مرزائیت کے سلملہ میں مولانا محمد حیات صاحب استاذ وار المبلغین سے تعلیم حاصل کی۔ ابھی مولانا عبد المجید صاحب کا قیام وفتر میں بی تھا کہ حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اختر جزیرہ فیجی میں پہنچ محملے وہاں سے مولانا لال حسین صاحب اختر جزیرہ فیجی میں پہنچ محملے وہاں سے مولانا لال حسین صاحب اختر جزیرہ فیجی میں المجید صاحب کو مولانا لال حسین صاحب نے ملکان وفتر ثیلیفون کیا کہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب کو مولانا لال حسین صاحب نے ملکان وفتر ثیلیفون کیا کہ حضرت مولانا عبد المجید صاحب کو

نیمی جلدی روانہ کریں ناکہ میں ان کو اپی موجودگی میں کام پر لگا سکول چنانچہ ٹیلی نون طنے کے بعد مولانا عبد البجید صاحب کو قاریانیت کی کمل کتب اور رو قاریانیت کا کمل لڑ پچر جو کم از کم اڑھائی صد روپ کا تھا' ویکر براہ کراچی ہوائی جماز پر روانہ کیا۔ مولانا موصوف اپنے وطن پہنچ گئے۔ اور تعلیم القرآن کے مدرس مقرر ہو گئے ہیں:۔

سب تایانی فرقہ کے وہ مناظر فیجی میں مقیم سے اور اپنے کام میں گئے ہوئے سے لیکن جوں بی مناظر اسلام کی آمد کی خبر فیجی میں کپٹی ' قاریانی مناظروں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں سے جلدی فرار ہونے میں اپنی عافیت سمجی۔

اب رہ گئے الہوری مرزائی توجب مناظر اسلام نے چینے کیا تو ان کو بغیر مناظرہ کے چارہ کار نہ رہا۔ چنانچہ مولوی احمد یار جو وہاں پر الہوری جماعت کے مبلغ شخصہ اشیں تیار کیا گیا۔ چنانچہ کم فروری ۱۹۲۹ء کو افوکا شریس مناظرہ ہوا۔ اس مناظرہ کی وری روداد ریکارڈ شدہ ہماری دفتر میں آچی ہے جے عقریب کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے گا۔ مرزائی مناظری کیا گت بی۔ البتہ جمال پر جائے گا کہ مرزائی مناظری کیا گت بی۔ البتہ جمال پر مناظرہ ہوا وہاں پر اس مناظرہ کا کیا اثر ہوا تو اس سلسلہ میں فیجی کے ایک بزرگ جنب ایم ٹی فان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیکرٹری ہیں ان کے جنب ایم ٹی فان صاحب جو مسلم لیگ فیجی کے نائب جنرل سیکرٹری ہیں ان کے جنب دیل ہیں

مولانا صاحب! (مولانا جالندهري)

ہمیں یہ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ بتاریخ کیم فروری ۱۹۲۹ء کو دن نو بح کسنان ہل انوکا میں فیجی مسلم لیگ کی طرف سے حضرت مولانا لال حسین صاحب اخرد اور احمدید انجمن اشاعت اسلام فیجی کی طرف سے مولوی احمد یار صاحب مرزائی ایم اے کے درمیان مناظرہ ہوا۔ مضامین یہ تھے۔

وفات و حیات مسیح علیه السلام مسدق و کذب مرزا غلام احمد قادیانی پهلا مناظرو تین مسلم لیگ کے مناظر پہلا مناظرو تین مسلم لیگ کے مناظر سے اور ووسرے مناظرو میں انجمن احمدید فیجی کے مناظر مدمی شے۔ اس کا وقت بھی پہلے کی طرح تھا۔ تقریبا "بارہ سو تک کی حاضری تھی۔ یہ فیجی کے ذہبی جلے کے لئے

بمت بری تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ بزرگوں کی وعا سے ہوارے موانا صاحب کو عظیم کام إلی ہوئی۔ ہمارے موانا الل حبین صاحب اخر نے ان کی خوب گت بنائی۔ مولوی اجمیار صاحب سوالات کے صحیح جوابات ویے سے بالکل قاصر رہے اور غلفہ ملفہ باتیں بیان کر کے اپنے وقت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ موانا الل حبین صاحب اخر نے اپنے خاص خاص اعتراضات کو بار بار وہرایا اور الکار کر ان سے جوابات طلب کئے۔ گر مولوی اجمد یار ان اعتراضات کو نظر انداز کرتے رہے اور صحیح جواب بالکل نہ وے سکے۔ سامعین پر خوشی کی امریں ووڑ گئیں۔ انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیں اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیں اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں نے اپنی خوشیاں خاہر کیں اور وعائیں ویں اور یہ کما کہ ہم آج حقیقت سے انہوں نے اپنی واقف ہو گئے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیائی کو وجال اور جنمی کہتے ہیں۔ فریب سے بالکل واقف ہو گئے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیائی کو وجال اور جنمی کہتے ہیں۔ اس یہ بخت اور دعی نبوت کو انسان کمنا انسانیت کی توہین ہے۔

دونوں طرفین کے مناظرے کی تقریر کی ٹیپ ریکارڈنگ ہمی کی گئی ہے انشاء اللہ مرکز کے لئے ہم ایک سیٹ جلد ہی روانہ کریں گے۔ امید واثق ہے کہ اب مرزائیوں میں یہ ہمت کہی ہمی یہ یہ وہ اس طرح کا مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بڑی مشکل ہے یہ مناظرہ قائم کیا گیا تھا۔ وہ بہت طرح کے حیلے بہانے کرتے تھے۔ گر آخر اس آفت میں ما خود بخود پھن گئے اور منہ کی کھائی بڑی۔ فیجی مسلم لیگ کے تمام ممبران اور دیگر احباب مولاتا لال حیین صاحب اخر کو مناظرے میں اس عظیم کامیائی کے لئے اپنی دلی مبار کہاء چیش کر چکے ہیں۔ "اقتباس از خط جناب ایم ٹی خان صاحب) بائب جزل سیکرٹری فیجی مسلم لیگ۔ افروری۱۹۲۹ء)

غرض جب مولانا جزائر فیجی سے رخصت ہوئے وہاں کی مسلم لیگ نے حضرت مولانا لال حین صاحب اخر کو ایک سپاسامہ پیش کیا۔ اور مولانا کے تشریف لانے کے بعد امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا محر علی صاحب کے نام جو شکریہ کا علم لکھا وہ بورے کام کی ایک مخضر روواو ہے جو ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

حعرت مولانا محرعلى صاحب جالندهرى امير مركزيه مجلس تخفظ ختم نبوت بأكساك

السلام عليم ورحمته الله!

ا۔ نیمی مسلم لیک فیرسیای ندہی اوارہ ہے۔ جس کا قیام ۱۹۳۱ء میں ہوا تھا یہ مسلمانان فیجی کی داحد نمائندہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی ندہی تعلیم اور معاشرتی خدمات انجام دے ربی ہے۔ جزائر فیجی کی جملہ مساجد اس جماعت کے زیر اہتمام ہیں اور مختلف مقللت پر اس کے وو سکینڈری سکول اور پرائمری سکول ہیں

ہو۔ فیجی مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی فیجی مسلم لیگ کی طرف سے مجلس مرکزیہ تحفظ محتم نبوت پاکستان کی ورکگ سمیٹی کا صمیم قلب سے شکریہ اوا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری درخواست پر مجمد شرافت بلند اظال بے نظیرعالم و مناظر اور مشہور مبلغ اسلام مولانا لال حسين صاحب اخر عظم اعلى مجلس مركزيه تحفظ محم نبوت ملكن بإكستان كو الكتان سے ليجي بيجا۔ ماري خوش تتمي ہے كه آپ نے لو او كے تيام ميں جزائر فی کے مخلف مقالت پر توحید۔ رسالت۔ محتم نبوت اصلاح عقائد اعمال معراج النبی صلى الله عليه وسلم سيرت النبي صلى الله عليه وسلم عليت حفرت مسيح عليه السلام مداقت اسلام' تردید مرزائیت' معجزات انبیاء علیم السلام' عیمت مدیث' ضرورت ند ب مرورت تعلیم دین اتحاد بین المسلمین عظمت و ترقی باکستان کے مضامین بر تقریبا" ڈیڑھ سو تقریریں کیں۔ ان خطابات نے یہاں کے مسلمانوں میں تعلیم قرآن مجید و حديث شريف " تبليغ اسلام " ترديد مرزائيت " اتحاد بين المسلمين " اشاعت و حفاظت اسلام کے لئے قربانی اور ایار کی روح پھونک دی۔ جزائر فیجی میں اشاعت و حفاظت اسلام اور مرزائیت سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے کوئی مستقل انظام نہ تھا۔ نہ تعلیم قرآن مجید کی کوئی درس گاہ تھی نہ ہی کوئی مسلم لابرری تھی۔ حضرت مولانا کی تحریک یر فیجی مسلم لیگ کے جزل اجلاس نے اپنے ماتحت تحفظ ختم نبوت کمیٹی مقرر کی جو اشاعت و حفاظت اسلام۔ مدرستہ تعلیم القرآن اور مسلم لاجرری کے قیام اور ان کے چلانے کے فرائض سر انجام وے گی- چانچہ مولانا لال حسین صاحب نے تحفظ ختم نوت سمیٹی کے زیر اہتمام لٹوکا میں مدرسہ تعلیم القرآن کا افتتاح کیا جسمیں ناظرہ کے علادہ سترہ طالب علم قرآن مجید تعفظ کر رہے ہیں ان طلباء کے جملہ افراجات یہ سمیٹی اوا کرتی رہے گی۔ مولانا لئل حین اخرے مبارک ہاتھوں سے فیعی مسلم لیگ کے وفتر میں مسلم لاہرری کا افتخاح کیا گیا۔ آپ صودا پرانچ مسلم لیگ کے پرائمری سکول کی نئی بلاڑ گئے۔ کا بنیادی پھر نصب کیا اور مدرسہ تعلیم القرآن لئوکا کی اقامت گاہ کی بنیاد رکھی۔ مرزائیوں نے کفر بازی کا (بو) فند (بہلی) بہا کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا کی تقریدوں افغرادی ملاقاتوں مناظرہ اور ریڈ ہو فیعی پر عقائد حقد کی نشریات سے بطریق احسن اس فند کی سرکوئی ہو گئی ہے۔ اے کاش! مولانا بہل تین چار سال قیام فرما سے و تمام ملک میں ذہری افغالب بہا ہو جاتا۔ لیکن آپ کے اور انگلتان کے خطوط سے فاہر ہوتا ہے کہ ان کا الگلینڈ جانا نماے ضروری ہے۔ حضرت مولانا لئل حسین صاحب کے اظافل اور ان کی خدمات اسلای کی یاد نماے عزت و احرام سے مدت العر ہمارے کے افواق اور ان کی خدمات اسلای کی یاد نماے عزت و احرام سے مدت العر ہمارے قوب میں جاگزیں ر میگ ہم مولانا کو افسردہ ولوں اور پرنم آئے مول سے الوداع کر دہے۔

اللہ تعالی نے اپنے بیارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل علی مرکزیہ تحفظ ختم نبوت کے جملہ اکابرین واراکین و مبلنین و مولانا لال حسین صاحب اخر کو بیش از بیش اشاعت و حفاظت اسلام کی توفیق عطا فرا وے آئین۔ ان شاء اللہ العزیر تحفظ ختم نبوت کمیٹی کی رپورٹ وقا" فوقا" ارسال خدمت کی جلیا کرے گی۔ امید ہے کہ آپ حسب سابق تبلینی امور میں ہماری را بنمائی فراتے ہیں۔۔۔۔۔ والسلام (محمد طاہر خان) ۳۰ کی ۱۹۲۹ء مطابق ۱۳ ربح الول ۱۹۸۹ھ (نائب جزل علیم مسلم لیگ)

معرت مولانا مناظر اسلام نے لندن پہنچنے پر جو مرکز ملکن کو ۱۳۹ریج الاول کو خط تحریر فرملا۔ اسمیں ہوائی سفر کی تفسیل اس طرح ہے:-

ہوائی جماز میں سے روانہ ہو کر «ہو نو لو لو» پھر سان فرانسکو، نیو یارک (امریکہ) پیرس (فرانس) فریکفرٹ (ویسٹ جرمنی) سے ہو آ ہوا لندن پٹنچا

مولانا رکلہ العالی اپ گرای نامہ بی تحریر فرائے ہیں کہ امریکہ اور پیرس بی النظروی طور پر ہوتاوں بی تبلغ کا فریقہ اوا کیا۔ بین سے پیرس سے تاکی صاحب کو ثبلی

فون کر دیا تھا وہ فرنکفوٹ کے ہوائی اڑہ پر موجود تھے۔ ایک ہفتہ فرنکفوٹ ویٹ جرمنی میں قیام کیا۔

موانا الل حین صاحب ۱۱ریج الثانی ۱۹۳۱ء کے گرای نامہ میں تحریر فراتے ہیں۔ چونکہ ناگی صاحب کو میں نے پیرس سے ٹیلی فون کر دیا تھا اس لئے وہ ہوائی اڈ بے پر موجود نتے۔ ان کے مکان پر پنچا۔ یہاں ہندوستانی اور پاکتانی مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن ہیں ہزار سے زائد ترک رہتے ہیں۔ قادیائی مرزائیوں نے یہاں مہم ضرار بنائی ہوئی ہے۔ ترک ہندوستانی اور پاکتائی مسلمان مرزائیوں کی مہم میں مرزائی امر پاکتائی مسلمان مرزائیوں کی مہم میں مرزائی اور پاکتائی مسلمان مرزائیوں کی مہم میں مرزائی افتدا میں ہاری انہوں نے ترکوں کو بتایا کہ مرزائی وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی افتدا میں ہماری نماز شیس ہوتی۔ تو ترکوں سے کہا کہ وہ ہمارے جیسی اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نماز شیس ہوتی۔ تو ترکوں سے کہا کہ وہ ہمارے جیسی اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں۔ نمائی صاحب نے ترکوں سے کہا کہ جمہ کی نماز اوا کرتے رہے ہیں۔ آج تم ترک اہم نماز اوا کرو۔

چنانچہ جمعہ کی نماز سے پہلے ترکوں نے مرزائیوں کو کہا کہ آج ہمارا اہام نماز

پرمھائے۔ مرزائیوں نے انکار کر دیا۔ کہ اپنی مبعہ میں ہم تہیں اہامت کی اجازت نہیں

دیتے اور نہ بی تمہاری اقدا میں ہم نماز اوا کرتے ہیں۔ کچھ رو و کد کے بعد پاکتانی

ہندوستانی اور ترک مسلمان مرزائیوں کی مبعہ سے بغیر نماز اوا کئے نکل آئے اور نماز

جمعہ نہ اوا کر سکے کیونکہ مسلمانوں کے پاس نماز اوا کرنے کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ ای

وقت ترک مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے نماز اوا کرنے کے لئے ایک تین مزلہ مکان

کرایہ پر لے لیا اور اسمیں نماز اوا کرنے کے لئے اجازت حاصل کر لی۔ اس مکان میں

اتنی مخبائش نہیں کہ تمام نمازی جمعہ کے ون اسمیں ساسکیں میں نے ویکھا برسی بارش

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ او رکپڑے بچھا کر صحن اور باہر گلی میں بھیگ رہے تھے اور نماز اوا کر

میں ترک کاغذ ہو کی مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی موذوں ہال خرید لیں یا جگہ خرید

اس خط میں مولانا تحریر فراتے ہیں کہ اس عارضی مجد میں میری تین تقریریں ہوئیں۔ جعرات ' بعد نماز جعہ اور ہفتہ کے دن۔ پہلے دن میں نے تقریر اردو میں شروع کی کنور صاحب (جرمن مرزائی سے نو مسلم) نے انگریزی میں ترجمہ شروع کیا تو ترکوں نے کہا کہ ہم انگریزی نیس سجھتے۔ انہوں نے جرمن زبان میں ترجمہ کیا تو ترکوں نے کہا کہ ہم جرمن زبان بھی اچھی طرح نہیں سجھتے۔ ترکیوں کے ایک نوجوان امام جو حافظ اور بلند پایہ قاری ہیں انہوں نے جھے فرمایا کہ آپ عملی میں تقریر کریں ' میں اس کا ترکی میں ترجمہ کول گا۔۔۔ان کے کہنے پر میں نے عملی میں تقریر شروع کی میں اس کا ترکی میں ترجمہ کروں گا۔۔۔ان کے کہنے پر میں نے عملی میں تقریر شروع کی مرزا پر تین تقریریں کیں حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں اس نئے مکان کی تینوں منزلیں مرزا پر تین تقریریں کیں حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں اس نئے مکان کی تینوں منزلیں کیا کھی تھیں۔

حضرت مولانا کے لندن سینجنے پر ایک تو ووکنگ کے کام میں حصہ لیا کیونکہ وہاں اب معجد کی ٹرسٹ سمینی بن ممنی ہے جو پاکستان ہائی کمشنر کے ماتحت کام کر گئی ساتھ ساتھ موسلانا نے مندرجہ ذیل شروں میں تبلینی دورہ کیا اور مختلف موضوعات پر تقریریں کیس۔ شروں کے نام یہ ہیں۔

ہڑر سفیلٹ بالے۔ بریر فورڈ- ساؤ تھال۔ مانچسٹر- کارڈف (لندن) بلیک برن-شفیلڈ۔ ڈیوز بری- گویا نو شہوں کا دورہ کیا-

ویٹ جرمنی کے دوران قیام ایک پچیس سالہ امریکن نوجوان مشرف با اسلام ہوا۔ ان کا پہلا نام (PETERSCHLEMPP) تھا۔ اب ان کا نام احمد اردو رکھا گیا۔ اردد ترکی نام ہے۔ (اقتباس خط ۲۹رئیچ الادل ۱۳۸۹ھج) مولانا لال حسین اختر

بدر سفيلد مين مجلس تحفظ ختم نبوت كامستقل دفتر قائم كرديا كيا-

حضرت مناظر اسلام اپنے گرامی نامہ محررہ ۵ شعبان ۱۳۸۹ھ میں تحریر فراتے ہیں یماں کے احباب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ انگلتان میں مستقل تبلینی کام آگے بردھانے کے لئے مجلس تحفظ ختم نبوت کو اپنے دفتر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ احباب نے خاش شروع کی تو اللہ تعالی نے ایک مکان میا فرایا جس کی قیت وہ بزار چھ مو پوتڈ ہے یہ رقم پاکستانی سکہ کے حباب سے باون بزار روپیہ بنتی ہے اس کی رجنری مجلس تحفظ ختم پاکستان ملکن کے جام کرائی گئی ہے۔ وہاں کی جماعت کے ذمہ دار حضرات میں سے پائی ووستوں کو ٹرشی مقرر کیا گیا ہے جئے نام حسب ذیل ہیں چودھری غلام نمی صاحب چوہدری شمہ علی جاوید۔ چوہدری شاہ محرر جناب محم سرور صاحب مولانا لال حسین صاحب اخر ٹرشی حفرات صرف مقامی نستظم مقرر کئے گئے ہیں۔ مجلس مرکزیہ کے امیر اور ناظم اعلیٰ کے تحریری اجازت نامہ کے بغیر کوئی رو و بدل نہ ہو سکے مرکزیہ کے امیر اور ناظم اعلیٰ کے تحریری اجازت نامہ کے بغیر کوئی رو و بدل نہ ہو سکے محدر اور ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کرا کر مدر اور ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کرا کر محدر اور ناظم اعلیٰ نے مندرجہ بالا ٹرسٹیوں کی تقدیق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کرا کر محرمت ہے اور اس میں فرنیچر اور قالین وغیرہ بھی میا کئے مجے ہیں۔ دو سرے اخراجات ڈال کر مجلس مرکزیہ کو یہ مکان ساٹھ بزار روپیہ میں پڑا ہے اس میں جن اخراجات ڈال کر مجلس مرکزیہ کو یہ مکان ساٹھ بزار روپیہ میں پڑا ہے اس میں جن احباب مجلس نے ایار سے کام لے کر اعانت فربائی ہے حب ذیل ہے:

چود مری غلام نی صاحب ۱۰۰ پوند

چود هری محمد علی صاحب جاوید صدر ۱۰۰ پوندژ

. مولانا لال جسین صاحب نے مرکزی وفتر کی طرف سے ۱۰۰ پونڈ

جناب نور محمد صاحب لودهی ۵ پوند

چود مری شاه محمه صاحب ۱۰۰ یوند

جناب محمد سرور صاحب ناظم ١٠٠ بوند

جناب عبد الحكيم صاحب ١٠ يوند

مجلس فتم نبوت بذر سفيلدُ ١٣٠ يوندُ

قرض برائے خرید بلذیک چود حری شاہ محمد صاحب نے ایک ہزار بوند عنایت فرملا وفتر کی مکانیت حسب ذیل ہے:۔

ایک یہ خانہ۔ اس کے علاوہ 9 کمرے ہیں۔ مقامی مجلس نے اس کو اپنی تحویل

جناب محد الياس صاحب الكلينة عناب ماى محد اشرف كوندل مسلولندن جناب محد هنيق صاحب ابن مولانا عبد المجيد صاحب الكلينة وخناب محد فاضل صاحب الكلينة وخناب عبد الخالق صاحب برر سفيلا

یہ احباب جماعتی کام میں تعاون فرماتے ہیں۔ وقا الله فوق مرکز میں ان کے قطوط آتے ہیں جس سے مرکز سے ان کا باقاعدہ رابطہ ہے۔ فدا تعالی ان تمام معرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو انگلینڈ جیسے ملک میں اپنی دنیاوی معروفیات کے بادجود جماعتی کام میں اپنی ہمت سے بردہ چڑھ کر مصد لے رہے ہیں۔

حضرت مولانا لال حمين صاحب ان سب كاموں كى بحيل فراكر ٢٨ زيقعدہ كو لئدن سے بذريعہ ہوائى جماز تجاز مقدس تفريف لے آئے۔ ج سے فارغ ہوكر مريند طيبہ بين زيارت روضہ صاحب ختم نبوت صلوۃ الله وسلام عليہ سے مشرف ہوئے۔ وہاں شخ عبد العزیز بن باز واكس چائسلر مرینہ یونیورش كى دعوت پر طلباء مرینہ یونیورش كى مائے۔ جس كا عربی ترجمہ مولانا عبد كے سامنے فتنہ مرزائيت پر مدلل و مفصل تقریر فرائی۔ جس كا عربی ترجمہ مولانا عبد العنفار حن جسے فاضل جو مرینہ یونیورش كے استاذ بین کے فرمایا۔ وہاں كے ذمہ وار حضرات نے مولانا لال حمین اختر كا شكريہ اواكيا۔ اور مولانا سے فرائش كى كه لاہورى اور تاديائی دونوں فریق كے طلات پر ایک مقالہ لکھ كر جمیں ردانہ فرا ویں ہم اسے عربی۔ اگریزی اور دیگر ملكی زبانوں میں چھاپ كر تقمیم كریں گے۔ حضرت مولانا محترم سیارج كو تجاز سے كراجی تشریف لائے۔

اللہ اللہ کو کراچی ہے روانہ ہوئے۔ احباب نے کوٹری۔ حیدر آباد۔ روہڑی۔ صاول آباد۔ رحیم یار خان۔ خان پور۔ ڈیرہ نواب۔ سمہ سامہ۔ بماول پور۔ شجاع آباد۔

### ملتان۔ ساہوال فرمنیکہ لاہور تک.....مولانا کا پرہوش استقبال کیا۔ احدیوں کو تبلیغی مرکز قائم کرنے کی ممانعت

رجیم یار خال ۲۹ فروری اید منشریشر سول جج چوبدری محمد فیم نے ایک دعویٰ کا فیملہ ساتے ہوئے محلّمہ قاضیاں میں احمایوں کو مسجد تقمیر کرنے۔ اذاں دینے اور وہاں تبلینی مرکز قائم کرنے کی ممانعت کر دی ہے عدالت نے بیہ تھم امتاعی دوای۔ مولوی عبدالرشید کی درخواست بر جاری کیا ہے تبل ازیں ۳ متبر کو عدالت نے تا فیصلہ مقدمہ تھم امتاعی جاری کیا تھا۔ اس تھم میں کما گیا تھا کہ فریقین کے عقائد میں شدید اختلاف ہے وونوں فریق ایک وو سرے کو کافر قرار دیتے ہیں ان حالات میں اس محلّمہ میں احمدیوں کو معجد تغییر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بصورت ویگر نقص امن کا شدید خطرہ ہے اور کمی وقت بھی وہاں کا امن متاثر ہو سکتا ہے یہ وعویٰ مولوی عبدالرشید دغیرہ نے بیخ عبدالعزر الدود کیٹ کے توسط سے دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ رحیم یار خال کے محلّہ قاضیاں میں ایک مکان کو احمدیوں کی مجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس محلّہ میں احمدیوں کا کوئی خاندان آباد نسیں ہے مسجد یا تبلینی مرکز قائم ہونے سے اہل محلّہ کے ذہبی جذبات مجودح ہوں گے۔ اس لئے ما ملیمان کو مجد تقیر کرنے سے روک ویا جائے مخالف فریق کے وکیل چوہدری پرویز احمہ نے سے موقف افتیار کیا کہ فریقین کی نماز اور طریقہ ازان میں کوئی تفاوت نمیں ہے اس لئے یہ کمتا صیح نیں کہ اہل محلّہ کے نہی جذبات مجروح ہوں مے فاضل جج نے فریقین کے ولاکل سننے کے بعد ۱۳۰۰ ستمبر کو عارضی تھم انتای کا اجرا کر دیا گذشتہ روز ماعا علیہ سیف اللہ وغیرہ کے وکل پرویز احمد باجوہ نے جواب وعوی واخل کرنے کی بجائے مدعی ك موقف كو تتليم كرتے ہوئے اس امرے القال كياك عدالت كے تحم المناعي جاری کرنے پر انسیں کوئی اعتراض نسیں ہو گا فاضل جج نے فیصلہ ساتے ہوئے تھم امتای دوای جاری کر دیا۔ (۲۲ فروری امروز ملتان ۱۹۷۲)

تبلغ کے لئے زرمبادلہ

مرزائی مبلغ کی پریس کانفرنس اور اس پر اخبارات کے احتجاجی مقالات بغیر تبعرہ پیش خدمت ہیں۔

لائل بور ۲۱ مارچ۔ احرب تبلینی مثن کے ایک رکن ڈاکٹر مکیم محد ابراہیم جو بو مندا کے دارا محکومت کمیالہ میں تعلیم الاسلام سکول کے بنیجر بھی ہیں اور ان ونوں پاکستان آئے ہوئے ہیں آج شام ایک مقامی ہوٹل میں ایک بریس کانفرنس سے خطاب كرت ہوے اعلان كياكہ احميوں كى حكومت وس سال كے اندر اندر قائم ہو جائے گى اور احمدیوں کی حکومت کے بارے میں جو میک کوئی کی مٹی ان کا ایمان ہے کہ وہ حرف بحرف میں ثابت ہو گی۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم یو گنڈا اپنی تبلیفی تفصیلات اور وہاں کے لديم بادشابوں كے قصے سائے ميں تقريبا" ايك محمد مرف كيا اور اخبار نويوں ك سوالات كو پس بشت والتے ہوئ واكثر حكيم ابرائيم نے سحافيوں كو ابني تيار كرده خوشبویات کے علاوہ او کنڈاک زری اجناس کے بیج بھی وکھائے اور اس کے چکر میں اصل حقیقت کو چھیانے کی کوشش کی۔ لیکن اخبار نویبوں کے اصرار پر انہوں نے اقرار کیا کہ وہ احمدی ہیں اور احمدی تبلیغی مثن سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر ممالک میں تبلغ کے لئے کنریج اور ووسری سولیات ان کو احدید مثن کی طرف سے ملتی ہیں۔ اخبار نوبیوں کو انہوں نے اپن کامیابیوں کو جو داستانیں سائیں ان میں سے ظاہر ہو آ تھا کہ پرونی ملوں میں احرب مثن این تبلغ "اسلام" کے نام پر کرتے ہیں ان اپن احمدیت چھیاتے ہیں اخبار نویوں کے اصرار پر انہوں نے چند سوالوں کے جواب دیئے۔ سوال : آپ مرزا غلام احمد تادیانی کو کیا سجھتے ہیں؟

جواب :۔میں مرزا غلام احمد کو وہ سب پچھ سجھتا ہوں جس کا انہوں نے وعویٰ کیا ہے۔

سوال: مرزائے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اس کے مطابق ان کو نبی مانتے ہیں۔ جواب : میں مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہوں۔ وہ دو سرے نبیوں سے انگ نبی شیں ہیں۔ نبی کا تعلق براہ راست خدا ہے ہو تا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا اس کی ذمہ داری اس پر عاکد ہوتی ہے۔ ماننے والوں پر شیں۔ نبی کے معنی خبردینے والا ہوتے ہیں اس

لفظ پر جوش میں نہیں آ جانا جائے۔

سوال :۔جو مرزا فلام احمد کو ئی تصور سی کرتے یا نی سی مانے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب :۔جو ئي كا انكار كرے كا وہ مكر ہے۔

سوال ندكيا آپ اسلام كى تبلغ ك لئے كومت پاكتان سے كوئى اداد ماصل كرتے بي ياكريں مع ؟

جواب :۔ہم حکومت کی امداد کے محتاج سیس ہیں۔

سوال : سر ظفراللہ نے قائداعظم کا جنازہ کیوں نسیں برحا تھا؟

جواب :۔ سر ظفر اللہ میرا بھائی ہے گر میں اس سے نفرت کرنا ہوں کیونکہ جو اسلام کے سلمہ میں تعاون نہیں کرتے میں ان سے نفرت کرنا ہوں۔

سوال المدكيا آپ قاديان كے حصول كے لئے بھارت سے بات چيت كرنے كو تيار جي؟ جواب : ميكوئى مير كى ادر اس ہم خدائى م جواب : ميكوئى مير كى قاديان ہميں حاصل ہو كر رہے كى ادر اس ہم خدائى طاقت سے حاصل كريں مے اس كے لئے ہم بھارت سے بات چيت كے لئے تيار نميں .

سوال ندكيا سقوط مشرقی پاكستان مين ايم ايم احمد بهي است قصور دار بين جنت ك يميل فان؟

جواب :۔ اس بارے میں کھے نہیں جانتا لیکن مسلمانوں کا جو طرز عمل ہے اس سے
ایک بگلہ ویش تو کیا گی بگلہ ویش بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قادیاں میں
احمد یہ مشن نے بنگلہ دیش کو اس لئے تنلیم کیا کہ حکومت ہند نے اس پر دباؤ ڈالا تھا۔
سوال :۔ احمدیوں کی حکومت کے بارے میں کوئی چیش کوئی ہے؟

جواب :۔اس بارے بی واضح واضح پیش کوئی ہے اور احدیوں کی حکومت وس سال کے اندر اندر قائم مو جائے گی۔

ڈاکٹر ابراہیم کی پریس کانفرنس یمال فتم ہو گئی اور اخبار نویس اٹھ کھڑے ہوئے لیکن کمی صاحب نے پھر سر ظفر اللہ کا نام لیا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک جواب ك بالكل برعكس يدكماكد مرظفرالله قوم كا باب ب اس في باكتان ينايا ب يد بات الك ب ك قائداعظم في الله وزير فارجد بنا ديا-

بحواله روزنامه ايام لا كل بور٬ ۲۷ مارچ ۱۹۷۲ء لا كل بور

۲۲ مارچ (شاف رپورٹر) احری مبلغ ؤاکٹر مجد ابراہیم صاحب جو کہ ہوگذا کے شہر
کہالا ہیں مقیم ہیں اور ان دنوں پاکسان آئے ہوئے ہیں انہوں نے آج ایک پرلیں
کانفرٹس ہیں کما کہ سر ظفر اللہ بابائے قوم ہیں اور پاکستان انہوں نے بنایا تھا لیکن اس
کے بر تکس ڈاکٹر ابراہیم نے یہ بھی کما کہ وہ سر ظفر اللہ ہے اس وجہ سے نفرت کرتے
ہیں کہ وہ اسلام کے لئے ان سے تعاون نہیں کرتے۔ ایک سوال کے جواب ہیں
انہوں نے کما کہ چیش گوئی کے مطابق احمدیوں کی حکومت دس سال کے اندر اندر قائم
ہو جائے گی۔ ایک سوال کے جواب ہیں انہوں نے کما کہ مرزا غلام احمد نے اپنے
بارے ہیں جو دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں جو دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں جو دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں جو دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہیں و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے مطابق سجھتا ہوں۔ اور جو محض نجی کو
بارے ہی و دعویٰ کیا ہے میں انہیں اس کے دواب میں ڈاکٹر کیا ہے اور و حکومت کیا در یہ کومت دیں ان کو تبلیغ کے لئے لیزیج و غیرہ اور سولیات فراہم کرتا ہے اور و حکومت کی امراد کے محتاح نہیں ہیں۔

کی امراد کے محتاح نہیں ہیں۔ (روزنامہ عوام لاکل پور ۲۷ مارچ ۲۵ء)

# بماولپور میں مرزائیوں اور عیسائیوں کی تخزیبی سرگر میاب

بروز جد براول پور شرکی تمام جامع مساجد (تقریبا" تمین جامع مساجد) کے اجتماعات میں مرزائیوں اور عیسائیوں کی تخریبی سرگرمیوں پر اظمار افسوس کیا گیا۔ فاص طور پر مرزائی آفیسوں کی مسلس تخریبی کارروائیوں اور مرزائیت نوازی اور براول پورکی پر امن فضاء کو مکدر کرنے کا ذکر کرتے ہوئے تمام خطباء معزات نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک و خمن عناصر کی سخت گرانی کی جائے اور عوام سے پر امن رہنے کی ہدایت کی گئی کہ سالمیت ملک ای میں ہے مندرجہ ذیل قراردادیں منظور کی گئیں۔ یہ اجتماعات مرزائی اور عیسائی لوگوں کی تخریبی سرگرمیوں کو بری لگاہ سے دیکھتے ہوئے دکام بالا سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اولین فرصت میں ایسے دیکھتے ہوئے دکام بالا سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اولین فرصت میں ایسے

تخریج عناصر کی تخریجی سرگرمیوں کو فورا" بند کیا جائے اور کڑی تحرانی رکھی جائے۔ صادق پبلک سکول جیسے بوے تعلیم اوارے کے اہم منصب "پر تہل" کے لئے ایسے مخص کو منتب کیا جا رہا ہے۔ جو مرزائی عقائد رکھتا ہے اور ہر مرزائی افسراپ تاویانی مشن کی تبلیغ اور اہل اسلام کی حق تلفی سے باز نہیں آیا۔

الذا أنظاميه سمينی اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس تعلیمی اوارے کو تخریجی اور سازشی عناصر سے پاک رکھا جائے آکہ ملت اسلامیہ کے نونمالوں کے معصوم ذہن تخریجی اور خلاف اسلام سازشوں سے محفوظ رہیں۔

کتونمنٹ بورڈ بماول پور کا ایک اعلیٰ آنیسر مرزائی ہے۔ کافی عرصہ سے بماول پور کی پرامن فضا کو کمدر کرنے کی سازشیں کر رہا ہے بماول پور شہر میں سقوط ڈھاکہ کے عظیم المید کے بعد عیمائی مشنری کا "وارا لحیات" کتب فانہ کھولنا اور لٹریکر تقتیم کرتا ہے کسی اور عظیم المید کے لئے ایک بری سازش کی کڑی معلوم ہوتی ہے لئذا حکام بالا سے پر زور مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس عیمائی کتب فانہ کو بند کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مطمئن کرے۔ " عمردین ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نبوت بماول پور

## مرزائیت سے توبہ اور قبول اسلام

پڑاور کے پرفومری کے متاز تاجر جناب شیخ عبدالحمید صاحب ولد شیخ محمہ جان کے قادیانیت سے تائب ہو کر جامع میچہ قائم علی خان میں نماز عصر کے بعد مولانا محمہ یعقوب القاسمی مہتم "وارالعلوم پٹاور" کے دست حق پرست پر ندہب اہل سنت والجماعت اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لا کر مرزا غلام احمہ قادیانی کو وجال۔ کذاب اور کافر قرار ویا۔ اس مبارک موقع پر موجود سیکٹول مسلمانوں نے نعرہ تحمیر اللہ اکبر اسلام اور ختم نبوت زندہ باد کے ایمان افروز نعرے لگائے اور شیخ عبدالحمید صاحب کو مبارک باد دی۔ محترم شیخ صاحب موصوف کے والد آنجمانی شیخ محمد جان بست بڑے قادیائی شیخ محمد جان بست بڑے قادیائی محترم شیخ صاحب کو مبارک باد دی۔ محترم شیخ صاحب موصوف کے والد آنجمانی شیخ محمد جان بست بڑے قادیائی محترم شیخ صاحب موصوف کے والد آنجمانی شیخ محمد جان بست بڑے قادیائی

#### چینی سفیرربوه میں

ا بریل ۱۹۷۲ء کو چینی سفیر پاکتان کی برنام ترین بہتی رہوہ میں بینچ ایک دن اور رات ربوہ میں بینچ ایک دن اور رات ربوہ میں برگی ربوہ میں مرزائیوں کے دفاتر ان کی عبادت گاہوں اور درس گاہوں کو دیکھا مرزائیوں نے ان کی آمد پر انہیں استقبالیہ دیا۔ جس میں کائی تعداد میں مرزائی شامل ہوئے۔ فلیفہ ربوہ اور دوسرے قادیائی حکام نے علیمدگی میں ان سے فداکرات کے۔ یہ خبر آج تک ملک کے کمی روزنامہ میں شائع نہیں ہوئی مرزائیوں نے اسے معلقا پریس میں نہیں آئے دیا۔

چین ہارا ایک عظیم ہمایہ ملک ہے اور اس نے ہر آڑے وقت میں پاکتان کی قابل قدر امداد و جمایت کی ہے پاکتان کی قابل قدر امداد و جمایت کی ہے پاکتانی عوام چین کو نمایت ہی احرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ چینی سفیر کے ربوہ جمیسی بدنام بہتی میں اچانک جا پہنچنے پر سفیر موصوف کو نشانہ تنقید بنانے کی بجائے ربوہ کو ہی ہدف المحت بنایا جا رہا ہے۔

ورحقیقت مرزائی چند سالوں سے نمایت ہی خطرناک قشم کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مشرقی پاکستان کے بگلہ دیش میں تبدیل ہو جانے میں مسٹرایم۔ ایم احمد اور چو حدری ظفر اللہ خال کی مسامی سیاہ کا بھی عمل دخل بتایا جاتا ہے اور مختلف بیرونی ممالک سے مشتبہ قشم کے تعلقات بھی خالی از خطرہ نمیں ہیں۔

تعجب ہے کہ چین ایک آزاد اور سامراج دشمن ملک ہے اور رہوہ اگریروں کی دوحانی تخلیق اسی طرح اہل رہوہ اگریروں کی خود کاشتہ پودا جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کماں راجہ بھوج اور کماں گنگو تیلی۔ سمجھ میں نمیں آ رہا کہ یہ اجتماع ضدین کیے وقوع پزیر ہوا ہے ایک طرف تو رہوہ نے پاکستان اور چین کی دوش سے یہ فاکدہ اور اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس نے چینی سفیر کو رہوہ میں بلا کر اس سے براہ راست رابط پیدا کرنا چاہا ہے لیکن دوسری طرف وہ عربوں کے سلسلہ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے خلاف اسرائیل سے گرے اور مشکوک قتم کے تعلقات استوار کر خارجہ پالیسی کے خلاف اسرائیل سے گرے اور مشکوک قتم کے تعلقات استوار کر تبلینی مشن کے نام پر وہاں اپنا سفارت خانہ قائم کے ہوئے ہے۔ یہ سب متضاد

اور نا قابل قم طالات ایک ایبا محمد بین جو راوہ کی مدویت میسیت اور نبوت کے گورکھ وھندے کی طرح ہماری سجھ سے بالا تر بیں۔ ملک جن مصائب بین جنا ہے اور جس نازک دور سے گذر رہا ہے اور مشرقی پاکتان کے قارت ہو جانے کے بور اس حصدہ وطن کے متعلق وشمن جو عزائم رکھتا ہے ایس خاند صورت حال کے ہوئے ہوئی الی چیز جو پاکتان کے عوام کو مشتبہ اور مشکوک معلوم ہوتی ہو ناقتل بداشت ہے عوامی مکومت کو ملک کے مفاوات اور عوامی جذبات کے بیش نظر نامات می جوکنا رہے کی ضرورت ہے۔ (اولاک ۱۰ مئی ۱۹۷۲ء)

#### عرب ممالك اور سر ظفرالله

عرب لیگ کونسل نے تیک کی بین الاقوامی عدالت کی رکنیت کے لئے پاکتان کے سر ظفراللہ کا نام واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

سر ظفراللہ فال مرزائی فرقہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکتان کے وزیر فارجہ کی حیثیت ہے گئی مال تبلغ مرزائیت کے لئے وقف کے اور کومت پاکتان کے فزانہ عاموہ ہے فطیر رقم حاصل کر کے بیرونی ممالک میں تبلغ مرزائیت کے اور کا عذبہ رکھتے قائم کئے ہیں۔ پاکتان کے عوام ان کے فلاف بے حد نفرت و تقارت کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن پاکتان کے مابق محرانوں نے فیر کمی طاقوں کے وباؤ کے تحت سر ظفراللہ ہیں بات کی کری پر براجمان رکھنا ضروری سمجھا۔ ۱۹۵۳ء میں جب سر ظفراللہ کے فلاف زیردست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تو اس دور کے محرانوں نے انہیں وزارت کے خلاف زیردست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی تو اس دور کے محرانوں نے انہیں وزارت ہوئا کر بین الاقوای عدالت انصاف کا جج مقرر کرا دیا۔

آج عرب ممالک پر جب سر ظفر الله الله کی حقیقت واضح ہوئی اور انہیں علم ہوا کہ سر ظفر الله خال مامراجی طاقتوں کا ایجٹ اور نبوت کاذبہ پر ایمان رکھنے والا مرزائی مبلغ ہے تو انہوں نے اس کی تائید و حمایت سے انکار کر دیا ۔۔۔ عرب ممالک کے علاوہ حکومت پاکستان کو اس فیر مقبول 'فیر نمائندہ اور عوام کی نگاہ جس تاپندیدہ افر محامت سے وست کش ہو جانا چاہئے اور کسی ایسے محف کی تائید کرنی اسے محف کی تائید کرنی

چاہے جو پاکتانی عوام میں مقبول ہو اور ہمارے ملی و ملی مفادات کی محمداشت کرنے کی بوری اہلیت کا مالک ہو۔ (خدام الدین ۲۲ مئی ۱۹۹۲ء) ختم شبوت کا نفرنس لا ہور

حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم صوبہ مرحد میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی بار پنجاب تشریف لا رہے تھے حضرت مولانا لال حسین اختر نے پٹاور جا کر آپ کو مبارک باو پین کی اور ساتھ بی ورخواست کی کہ پنجاب تشریف لاتے بی سب سے پہلے آپ خم نبوت کانفرنس سے خطاب فرائمی۔ حضرت مفتی محمود صاحب اس کے لئے ول و جان سے آمادہ ہو مجے لاہور شر ١٩٥٣ کي تحريك ختم نبوت ميں قربانيوں كا محور و مركز تھا۔ یہ اس تحریک میں پاکتان کا پہلے مارشل لاء کی صعوبت سے وو جار موا وس جزار شدائے ختم نبوت کے ایار و اخلاص کی واستانیں اس سے وابستہ تھیں۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے حضرت موادنا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ کی حیثت سے پہلی بار پنجاب میں تشریف آوری پر اس شرکو کانفرنس کے لئے منتخب کیا۔ ۳ جون ۴۹۷۲ء کو کانفرنس عین اس جگہ وہلی وروازہ کے ساتھ کے گراؤنڈ میں منعقد ہوئی جمال سے ۵۳ میں نکلتے والے جلوس پر مولیاں چلائی مئی تھیں۔ رات کو کانفرنس منعقد ہوئی۔ مارچ ۱۹۵۳ میں حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نے اس میدان سے پہلا جلوس نکال کر تحریک 190 کا آغاز کیا تھا۔ آج ای ورویش حفرت لاہوری کے صاحبزاوے مولانا عبيدالله انور اي كانفرنس كے مدر تھے۔ جلسه منعقد ہوا۔ سجان اللہ۔ العظمت لله۔ فقیر راقم کو اس جلسہ میں شمولیت کا شرف حاصل ہے اس کی اخباری ربورث الماحظہ

لاہور۔ اون آج تیرے پر لاہور کے ہوائی اڈے پر اسلامیان لاہور کے اسلامیان لاہور کے ایک جم غفیر نے مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کا والهانہ استقبال کیا مفتی صاحب وزارت اعلیٰ کا منصب سنجالنے کے بعد پہلی بار لاہور آئے تھے۔

حضرت مفتى صاحب جب مولانا غلام فوث بزاروى اور مولانا عبيدالله انوركى

معیت میں ہوائی جماز سے باہر آئے تو لاہور کا ہوائی اؤہ مفتی محبود زندہ باد مولانا غلام غوث بزاروی زندہ باد۔ جمیعت العلمائ اسلام زندہ باد کے نعموں سے گونج اشا۔ عمیعت کے سیاہ و سفید دھاری دار پرجم ہوائی اؤے کی فضا میں ارا رہے تھے رات ساڑھے نو بہتے باغ بیرون دیلی دردازہ میں مجلس شخط ثبوت پاکتان کے زیر اہتمام ایک مطیم الثان یک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی پورا باغ ماضرین سے بحرا ہوا تھا۔ شم رسالت کے ایک لاکھ پردائوں کا اجماع ان کا جوش د شروش شخط نبوت ساماء کے دنوں کی یاد آزہ کر رہا تھا۔

وطن عزیز پاکتان اسلام کے نام پر معرض دجود میں آیا تھا۔ اس لئے ملک کا نیا
دستور اسلامی روایات و اقدار کا حال ہونا چاہئے۔ ان خیالات کا اظمار مولانا لال
حیمن صاحب اخر صدر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان نے ختم نبوت کانفرنس لاہور کے
عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قربایا۔ اس کانفرنس میں اندازا " ایک لاکھ افراو
فیلیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قربایا۔ اس کانفرنس میں اندازا " ایک لاکھ افراو
نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت شیخ التغییر حضرت مولانا محم عبیداللہ انور نے
فربائی جبکہ معمان خصوصی حضرت مفتی محمود صاحب دزیر اعلیٰ صوبہ سرحد کی ذات
ستودہ صفات تھی۔ مولانا لال حسین صاحب نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
فربایا کہ قادیائی انگریز کا خود کاشتہ پودا اور اس کے مفادات کے ایجنٹ جیں مولانا نے
فربایا کہ آئین میں ختم نبوت کے شخط کی موثر منانت دی جائے اور جس آئین میں
فربایا کہ آئین میں ختم نبوت کے شخط کی موثر منانت دی جائے اور جس آئین میں
مقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کی مئی ہو۔ ہا ہمارے نزدیک غیراسلامی ہوگا۔ قادیاندل
کو اقلیت قرار دیئے جانے کے سلسلہ میں مولانا نے ارشاد فربایا کہ یہ حوام کا متفقہ
مطالبہ ہے اس پر ملک میں ریفریڈم ہونا چاہئے۔

مولانا آج محمود بریر لولاک لا کل بور نے اپنی تقریر کے دوران قادیانیوں کی ملک دشتی کے دامنے ثبوت بیش کے ادر الزام لگایا کہ ۱۹۹۵ء کی جنگ قادیانیوں کے لندن پلان کے تحت ایک سازش تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مرزائی دن رات اس تک و دو میں بین کہ پاکستان کو مندوستان میں ضم کر کے اکھنڈ بھارت بنا دیا جائے۔ کیونکہ ان کی بیاعت کے مفاوات ای میں مضمر ہیں۔ مرزائیوں نے روز اول سے بی پاکستان کو دل بیاعت کے مفاوات ای میں مضمر ہیں۔ مرزائیوں نے روز اول سے بی پاکستان کو دل

ے تعلیم نمیں کیا۔ سقوط مشرقی پاکستان ان کی سازشوں کی ایک کڑی ہے۔

مولانا نے فرمایا۔ کہ مرزائی مبلغ کی ۴۸ مارچ کو لا نلپور میں پریس کانفرنس کے ووران مرزائیوں کی حکومت قائم ہونے کی دھمکی ان کی خفیہ منصوبہ بندی کی نشان وہی کرتی ہے۔ مولانا حبیب اللہ فاضل جالند هری ساہیوال نے اپنی تجویز پر اظمار خیال فراتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کے لئے اسلای آئین کو شرط اول قرار دیا۔ مولانا آج محود نے اپن پیش کروہ تجاریز کے ذرایعہ مطالبہ کیا۔ کہ آئین میں ہر نوع کے دعویٰ نبوت کو قابل تعزیز جرم قرار دیا جائے۔ نیز قادیانیوں کو کلیدی آسامیوں سے برطرف کیا جائے۔ مولانا تاج محمود نے شراب کی بندش۔ اردو کو سرکاری زبان قرار رینا۔ رخصت جعہ وغیرہ کے اہم اقدامات پر سرحد حکومت کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کہ دوسرے صوبوں کو بھی اس نیک کام میں صوبہ سرحد کی تھاید کنا چاہئے آپ کے بعد مولانا لال حسین اخر نے مہمان فصوصی حضرت مفتی محمور وزیر اعلی مرحد کی خدمت میں ساِسنامہ پیش کیا۔ مولانا لال حسین نے دین اسلام کے تخفظ اور جنگ آزادی میں علاء کی خدمات کا مفصل تذکرہ کیا اور اسلامی آئین نافذ كرنے كے سلسلہ ميں مفتى صاحب كى كوششوں كو سراہا۔ اور اپنى اور اپنى جماعت كى طرف سے ممل تعاون چیش کیا آپ نے اس یقین کا اظمار فرمایا۔ کہ انشاء اللہ آئمین اسلای کے سلسلہ میں آپ کی کوششیں بار آور ہوں گی اور عقیدہ ختم نبوت کا مؤرثر تحفظ ہو گا۔ قاریانی ارتدار سے امت مشہر کی حفاظت ہو گی۔ آپ کے بعد قائد انقلاب اسلای منفتی اعظم مولانا مفتی محمود نعرول کی موج میں مائیک پر تشریف لائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ تحفظ ختم نبوت کے اس اجلاس میں شرکت نہ مرف سعادت بلكه ذرايدء نجات سجمتا مول مولانا لال حيين في جو توتعات سإسامه میں مجھ سے وابست کی ہیں۔ انشاء اللہ وہ پوری موں گی۔ اسلای روایات و اقدار کے احیاء کے لئے آپ جھے ہر جگہ موجود پائیں مے میری تمام کوششیں اور ملاصیتی اسلای آئین کے لئے وقف موں گی۔ فرمایا کہ ملک چیش برس آئین سے محروم رہا آج میلی دفعه مرکز اور صوبول میں الی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ جنہیں براہ راست

عوام نے فتخب کیا ہے آج سے پہلے یہ ملک آمریت کا گہوارہ تھا اور عوام ظلم و ستم سے کراہ رہے تھے۔ لیکن آج عوام کی اپنی حکومت ہے اس لئے مولانا لال حسین اور مولانا آج محمود صاحب کو پریثان نہ ہونا چاہئے۔ آج آپ کی اپنی حکومت ہے۔ آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یہ حکومت عوام کی حکومت ہے جو عوام حکومت بنا کتے ہیں۔ وہ عراب بھی کتے ہیں اس لئے کہ جمہوریت میں عوام ہی قوت کا اصل سرچشمہ ہوتے وہ مرا بھی کتے ہیں اس لئے کہ جمہوریت میں عوام ہی قوت کا اصل سرچشمہ ہوتے

آج مارشل لاء مرچا ہے۔ میں نے اس سے تبل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مارشل لاء کو ایس ممری قبریں وفن کریں سے جہاں سے وہ دوبارہ سرنہ اٹھا سکے۔ الحمد لله اب يه وعده بورا ہو چكا ہے۔ آج كے بعد يمال مارشل لاءنه آ سكے گا۔ آپ نے فرمایا که عبوری آئمین میں کافی نقائص جیں۔ ہم اس سے مطمئن شیں۔ اس لئے نہ ہم نے اس کے حق میں ووٹ دیا نہ اس کے خلاف مخالفت اس کئے نہیں کی کہ مارشل لاء اس طرح اپنی موت مرسکا تھا۔ آج مشقل آئین کے لئے ۲۵ رکنی سمیٹی کام کر رہی ہے میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم انشاء اللہ آپ کو اس طرح کا آئمین دیں گے جو آپ کی توقعات اور خواہشات کے مطابق ہو۔ مفتی صاحب نے فرمایا۔ کہ آئمین میں اس بات کا واضح اعتراف ضروری ہے کہ پاکستان کا سرکاری ندہب اسلام ہو گا۔ شام عواق کیا مصریس سرکاری فرجب اسلام ہے جبکہ ان حکومتوں نے اسلام کو تول کیا ہے اور ہم نے اس سلطنت کو بی صرف اسلام کے لئے حاصل کیا ہے۔ جب وہ ملک اسلام کو سرکاری ندہب قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں فورا" ایسا کر کے اپنے وعدہ کو پر اکرنا جائے آپ نے فرمایا کہ میری تقریر نہ کمی کے ظاف ہے نہ کمی کے حق میں ہے۔ اس لئے کہ میری آواز عوام کی آواز ہے۔ آپ نے ملک بحر کی تمام ندہبی و سای جاعتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ سب جناعتیں مسلمانوں کی ہیں۔ ان میں سے کوئی پارٹی اسلام کے بغیرایک منٹ شیں چل عتی۔ اس لئے کوئی جماعت آئین كے سلسلہ ميں ميري اس آواز كے ظلاف شيس اٹھ عتى۔ ميں پاكستاني عوام كے جذبات كى ترجماني كر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا كه حكومت كا ذہب اسلام ہو گا۔ اسلام ميں

ا قلیتی پارٹیوں کو نہ صرف رہنے کا حق ہے بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت کی عزت کا طرح وہ مسلمانوں کی مسلم اقلیت کرے جس طرح وہ مسلمانوں کی کرتی ہے۔

آپ نے فرایا کہ کرہ ارض پر بہت سے کمیونٹ ممالک موجود ہیں۔ جن کا سرکاری ذہب کمیونزم ہے وہاں ناممکن ہے کہ ملک کا مربراہ محورز کمانڈر انچیف یا کوئی اور عمدیدار کمیونزم پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اس طرح جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ مملکت پاکتان کا مرکاری ذہب اسلام ہو گا تو ناممکن ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی کلیدی آسای پر آئے۔ آپ نے فرایا کہ اس طرح سرکاری ذہب اسلام تبول کرنے کے بعد اساس پر آئے۔ آپ نے فرایا کہ اس طرح سرکاری ذہب اسلام تبول کرنے کے بعد لازم ہو گا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف کی جائے آکہ کوئی فخص جو خدا' رسول ختم نبوت اور آخرت کا منکر ہو اور اپنا نام مظفر احمد یا عبدالعلی رکھ کر پاکستان کا صدر بن شخص ہو۔ ہم نے اپنے مسودہ میں مسلمان کی جامع بانع تعریف کر دی ہے۔

ہمیں کما جاتا ہے کہ علاء کا مسلمان کی تعریف پر اتفاق نہیں ہم نے اس چیلئے کو اس وقت قبول کر لیا اور اسمبلی کے اجلاس میں مسلمان کی تعریف کر دی۔ جو ریکار وُ میں موجود ہے اس لئے اب اسمبلی پر لازم ہے کہ اس تعریف کو آئین میں شامل کر لئے آپ نے فرمایا کہ جب یہ تتلیم کر لیا جائے کہ مملکت کا سرکاری ندہب اسلام ہو گا تو پھر لازم ہو گا کہ کسی مسلمان کو فرخ نہ ہو گا کہ نے میدوی عیمائی یا مسلم تو اسلام قبول کر سکے گا۔ لیکن مسلمان کو حق نہ ہو گا کہ نے میدوی عیمائی یا مرزائی بن سکے۔ میدوی مرزائی بن سکے۔ میدوی مرزائی بن سکے گا۔ مرزائی کو حق ہو گا کہ عیمائیت کو قبول کر ایکن مسلمان کو قبول کر اجازت نہ ہو گا کہ عیمائیت کو قبول کر ایکن مسلمان کو قبول کر اجازت نہ ہو گا۔ آپ نے فرمایا کما جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد جمہوریت پر ہوئی چاہئے میں جمہوریت کا نہ صرف تا کل بلکہ جمہوریت کی بحال کے لئے میں نے جو کوششیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن مسلمانوں ادر کافروں کی جمہوریت میں فرق ہے جمیں اسلام کی جمہوریت چاہئے۔ مسلمانوں ادر کافروں کی جمہوریت میں فرق ہے جمیں اسلام کی جمہوریت چاہئے۔ ایورپ کی ضمیں۔ کیونکہ یورپ کی جمہوریت کے بانی انسان ہیں اور اسلام کی جمہوریت کیا بانی خدا ہے۔ منہ کی اسلام میں حاکمیت عوام کی ہے۔ جب کہ اسلام میں حاکمیت عوام کی ہے۔ جب کہ اسلام میں حاکمیت

اللہ تعالیٰ کی ہے تمام دنیا کے عوام اگر شراب ناء کو طال کسیں تو اسلای جمہوریت بی طال نہ ہو سکے گی۔ حرام بی رہے گی کیونکہ خدا اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ انگلینڈ کی جمہوریت نے مود کے مود کے ماتھ جنی تعلقات کو جائز قرار دے دیا ہے۔ انگلینڈ کی جمہوریت کے قائل جس اسلای جمہوریت بی عوام کو انتا بلند مقام دیا گیا ہے کہ ایک عامی انسان ظیفہ وقت پر عین جعد کے وقت اس کے کرتے اور یہ بیکر کے متعلق سوال کر سکتا ہے اور ظیفہ مجبور ہے کہ اس عوای آدی کی تنلی بیکر کے متعلق سوال کر سکتا ہے اور ظیفہ مجبور ہے کہ اس عوای آدی کی تنلی کرائے۔ آپ نے فرایا۔ کہ جب ہم تنظیم کر لیں کہ ممکنت کا سرکاری ند جب اسلام کی ہوگا تو لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ظاف کوئی قانون نہ بنائیں۔ کیونکہ اسلام کی اساس انمی پر قائم ہے فرایا کہ ہم ایا آئین چاہتے ہیں جس کے ذریعہ سے پاکتانی اساس انمی پر قائم ہے فرایا کہ ہم ایا آئین چاہتے ہیں جس کے ذریعہ سے پاکتانی عوام خوشحال ہوں ملک منتم ہو اور ملک سے سامراج کا جنازہ نکل جائے۔

آپ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا۔ کہ مارے متعلق کوئی غلط فنی نہ ہونی چاہے میں صوبہ سرحد کا دزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے آپ کو یقین ولا آ ہوں کہ مرحد کے مرد و الن فورد و کلال پاکتان کے است عی وفادار ہیں جتنے آپ خور۔ اب غدار غدار کی رٹ لگانی چموڑ دو۔ اور اگر تم نے ایک دوسرے کو غدار کر کر ملک کے ھے ، تخرے کر دیئے تو غدار تم خود ہوگ۔ یہ نہ سمجمو کہ سمرحد پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا نہ ہم علیمدہ موں مے نہ آپ کو علیمدہ مونے دیں مے۔ ہمارا ایک پاکتان پر ایمان ہے۔ آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ ملک اور صوبوں کی مثال جم کی ہے اگر جم كا ايك حصد عليمه كرويا جائ توجم باتى رب كا اگرچه ادمورا موجائ كا کین جو حصہ علیمہ ہوا 💶 گل سر کر ختم ہو جائے گا ہم پاکتان کے ساتھ رہیں مے عليمه او كرايي موت ير وستخط نه كرين مح كيونك جو صوبه عليمه او كا ختم او جائے كا میں آپ سے ایل کر آ ہوں اب صوبائی منافرت نہ پھیلائی اخبارات صوبائی منافرت کو قوی سائیت کے لئے خم کرنے کی کوشش کریں۔ ہارا ملک اب کی متم کے اختثار كا متحل نسي- صوبه مرحد پنجاب كا چمونا بمائي اور بدے بمائي كا ادب و احرام مروری خیال کرہا ہے اور پنجاب سے بوے کی حیثیت میں وست شفقت کا متنی ہے

کاکہ ہمارا کمک باہمی اعماد و اخوت کی فضا میں پھلے'' پھولے اور وشمنوں کے سامنے سیسہ پائی ہوئی دیوار ثابت ہو۔ آپ نے فرایا کہ ایک صاحب نے ہو عمیعت کی الف معاعت سے تعلق رکھے ہیں یہ بے یر کی ازائی ہے کہ ایک موبائی وزیر نے کی محفل میں شراب ہی ہے۔ آپ نے فرایا کہ یہ بات بالکل علا ہے۔ میری وزارت میں آگر کوئی شراب نوشی کرے تو وہ میری وزارت میں وزیر نسیس مد سکل آپ نے فرایا کہ یہ مجی کما جا آ ہے کہ بندش شراب کے بعد بان (آزاد آبائل) عل شراب کی دوکائیں کمل می ہیں۔ فرایا یہ تھا" ظلا ہے۔ قبائلوں نے جو ہم سے بحر مسلمان ہیں۔ اس شبہ میں ایک ووکان کو آگ لگا دی کہ اس کے مالک کے متعلق انیس معلوم ہوا تھا۔ کہ وہ شراب کا کاردبار کرتا ہے ان کے جرکہ نے فیملہ کیا ہے ك أكر كمى كي إس شراب برآمد موئى تواك بافي صد ردب جماند كيا جائ آپ نے فرایا کہ صوبہ مرحد میں شراب کی جور بازاری کی سب افوایی غلا ہیں اس فتم کی افوامیں وہ لوگ بھیلاتے ہیں۔ جو ول سے بندش شراب کے خلاف ہیں یا شراب بھی کا کریڈٹ عمیتہ کے قبضہ میں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے فرایا کہ آپ نے اخبارات می برها ہو گا کہ سابق مدر یکیٰ نے اعدت آباد (سرمد) می شراب چموڑ دی ہے اس نے شراب چھوڑی نمیں بلکہ چیزائی می ہے۔ جب سلائی على بند ہے تو وہ كمال سے بيئے گذشتہ ونوں ايك ملك كے باوشاہ صوبہ سرحد تشريف لائے تو انهول تے یہ کہ کر شراب کو مند نہ لگایا کہ جب صوبہ میں شراب بہابندی ہے تو علی لی کر قانون کی خلاف ورزی قیس کرنا چاہتا۔ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا میں نے پانچ رکنی بورؤ منا دیا ہے جس میں تمن جید علاء اور دد ماہرین قانون موجود این دہ بہت جلد الی ربورٹ طومت سرود کو پیش کر دیں ہے۔ جس کی روشی میں حکومت سرود ایے تمام قوانین اسلام کے سانچ میں ڈھال لے گ۔

کانفرنس کی ابتداء میں مولانا سید منظور احمد شاہ مرکزی سلنے تحفظ ختم نیوت اور اللہ وسایا مبلغ تحفظ ختم نیوت جناب سید اللہ وسایا مبلغ تحفظ ختم نیوت جناب سید محمد الله وسایاتی کلام منطق ابنا جذیاتی کلام

سنا كر سامعين كو معور كرويا- كانفرنس كاعظيم الثان اجلاس ايك بنج شب بخيرو خوبي انتثام يذير بوا-

قرارداد نمبرا ند مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کا به عظیم الثان اجتماع پاکتان کی دستور ساز اسبلی پر بالعوم اور اس کی متعین کرده پیش رکنی آئین کمینی پر بالحنوص به واضح کرنا مناسب سجمتا ہے کہ تفکیل پاکتان کا بنیادی متعد به تھا کہ اس سرزمین کا آئین اسلامی ہوگا اور یمال پر اسلامی روایات اور اقدار کو فروغ ریا جائے گا گذشتہ کم سلمانان پاکتان ایک آواز ہو کر به مطابہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یاکتان کا آئین اسلامی بنیادول پر بنایا جائے۔

اب جبکہ وستور ساز اسمبلی کی متعین کردہ پہتیں رکی کمیٹی دستور کی ترتیب میں مصوف ہے۔ مسلمانان پاکتان اس عظیم کانفرنس کے قوسلا سے پر ندر مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کو مختلف مکاتیب فکر کے علاء کرام کے متعقد ۱۲ نکات کی بنیاد پر مرتب کیا جائے۔

قرارواد نمبرا : مجلس تحفظ نبوت باکتان کا بید عظیم الثان اجتماع این جذب لی کے پیش نظر حکومت باکتان پر بید واضح کر رہنا ضروری سجمتا ہے کہ قاربانی جماعت این کفرید عقائد کے علاوہ خطرناک سیاس عزائم رکھتی ہے جس میں حرمت جماد اور پاکتان کی سالمیت کے خلاف اکھنڈ بھارت کا المائی عقیدہ شائل ہے۔ قاربانی آفیسراس سلسلہ میں حکومت پاکتان کی بجائے ربوہ کی ہدایات کے پابتد رہے ہیں۔ اس لئے ملک و ملت کی سالمیت کے لئے ضروری ہے کہ تمام اہم اور کلیدی آسامیوں سے قاربانی آفیسوں کو فرا " ہٹایا جائے۔

قرارداد نمبرس :۔ مجلس تحفظ مختم نبوت کی یہ عظیم الشان کانفرنس پاکستان کی دستور ماز اسمبلی سے بالعوم اور آئین کمیٹی کے پیٹس ارکان سے بالعوص یہ مطالبہ کرتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور جس میں امت اسلامیہ کی وصدت اور بقاکا راز مضمرہے۔ کو وستورکی ترتیب میں مکوثر تحفظ دیا جائے اور مرزا غلام احمد اور اس کے جملہ متبعین جنول نے عقیدہ ختم نبوت سے انکار کرتے ہوئے

قادیاتی نیوت اور قادیاتی امت کو جنم دیا۔ ان کے عقائد باطلہ اور حزائم فاسدہ کی روشی میں فیر مسلم ا قلیت قرار دیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر نوع کے دعوی نبوت کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔

قرارداد نبرا یہ مجلس تحفظ خم نبوت پاکتان کا یہ عظیم الثان اجاع اپنے جذبہ و کی پیش نظر کومت سرحد کو بالعوم ادر جناب ارباب سکندر خال خلیل کورز سرحد اور حضرت مفتی محود دزیر اعلی صوبہ سرحد کو بالخصوص ان کے تمام اہم اسلامی اقدامات جن میں شراب پر کمل پابندی۔ ادود سرکاری زبان قرار دینا۔ صوبائی قوائین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے علاء د دکلاء پر مشمل بورڈ کا قیام جیز پر پابندی جعد کے دوز سرکاری تعلیل شامل ہیں۔ دلی مبارکبار پیش کرنا ہے اور ان کے لئے وعا کرنا ہے کہ اللہ تعالی انہیں نیک عزائم میں کامیابی دے۔ نیزید اجلاس پاکتان کے دوسرے صوبوں کی حکومت کے دوسرے موبوں کی حکومت کے کوشش دوسرے موبوں کی تقاید کرتے ہوئے اسلامی معاشرہ کے قیام داحیاء کے لئے کوشش کے دوسرے الیوں الدین ۱۲ جون ۱۹۵۲ء)

#### وارتنك

المرد الا مئی۔ آج مولانا عبداللہ انور امیر عمیت علاء اسلام صوبہ بنجاب و المر بغت روزہ "ترجمان اسلام لاہور" ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور کی ہدایت کے مطابق المریشل ڈپٹی کمشنر صاحب کی عدالت بیل بیش ہوئے۔ جناب اے ڈی کی صاحب کا رویہ کرفت اور توبین آمیز تھا۔ انہوں نے کما کہ آئندہ ترجمان اسلام بیل کوئی الیک تاکل اعتراض بات نہ شاکع کی جائے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتم نبوت کا اظمار ہوتا ہو۔ اگر آئندہ ایسا کیا عمیا تو ہفت روزہ ترجمان اسلام کا ڈ ۔ کاریش منسوخ کر دیا جائے گا۔

اس موقعہ پر مولانا عبداللہ انور نے کما کہ ہم نے بحیثیت مسلمان حق بات کا اظمار کیا ہے اور بید ہمارے مقیدے اور نظریے کے مطابق ہے ہم اپنے مقیدے کے

خلاف حمیں کر <u>سکت</u>ے

اے۔ ڈی۔ سی صاحب نے کہا ہم عقیدے اور حق وق کو نہیں جانے قانون کو چائے گانون کو چائے گانون کو چائے گانون کو چائے ہوگئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چائے ہوگئی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ (خدام الدین ۱۹ جون ۱۹۷۲ء)

الہور کے ایڈیشل ڈپٹ کمشنر کی وساطت سے ہفت روزہ ترجمان اسلام کے ناشر حضرت مولانا عبیداللہ انور کو وارنگ دی می ہے کہ آئندہ ترجمان اسلام میں بید نہ لکھا جائے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وعویٰ نبوت قائل جرم قرار ویا جائے۔ جائے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد وعویٰ نبوت قائل جرم قرار ویا جائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی وارنگ پر حضرت مولانا عبیداللہ انور نے کما چو تکہ مروجہ قانون میں ہر محض کو اپنے ذہی عقیدے کے اظمار اور اس کی تبلیغ کی اجازت ہے

مون من ہر من و بہ مربی طیدے کے اسان اور اس کی بھاری ہے الدا ایم اپنا فیصل اوا کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت عارا جزو ایمان ہے۔ ہم نے

حق بات کا اظمار کیا ہے اور کر رہے ہیں۔

اس پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشز صاحب نے دھمکی آمیز لجد میں وار نک دی کہ اگر باز نہ آئے تو ترجمان اسلام کا ڈیکلیش منسوخ کر دیا جائے گا۔

افر ذکور کی وساطت سے قبل ازیں جب خدام الدین کو وار نگ دی گئی تھی۔
تو ہمارا خیال تھا کہ افسر ذکور چونکہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے
ان کے اہانیت آمیز رویے پر چندال جیرت نہ کرنی جائے لیکن جب ترجمان اسلام کو
بھی اسی نوعیت کی دار نگ دی گئی تو اس کا نوٹس لیما ضروری سمجما کیا۔

خدام الدین اور ترجمان اسلام کے ناشر مولانا عبیداللہ انور کو ضلع کے ایک افسر
کی وساطت سے جس بات کے اظہار سے منع کیا گیا ہے وہ زبانی نہیں بلکہ تحری طور
سے ہونا چاہئے تاکہ اس سلسلہ میں حکومت کی واضح پالیسی معلوم ہو سکے اور یہ قطعی
دائے قائم کی جا سکے کہ ارباب حکومت قانون کی کس دفعہ کی خلاف درزی کے
ارتکاب سے منع قرا رہے ہیں؟

جمال تک عقیدہ ختم نبوت کے اظمار اور اس کی تبلیغ کا تعلق ہے ارباب حکومت نداس سے منع کر کتے ہیں اور ندای مروجہ قانون بی اس امر کی اجازت ہے کہ کمی کملی باشدہ کو اس کے نہیں عقائد و نظریات پر برور حکومت پابندی عائد کر وی جائے۔

ضلی افرری وساطت سے ارباب کومت نے ملک کے ود فدہی و دینی جرائد
کے ناشر کو زبائی طور سے جس بات سے منع کرنے کی تلقین کی ہے افر فدکور خود اس
کی وضاحت نہیں، کر سکے کے حکومت کا خشاء کیا ہے؟ حکومت کو تحری طور سے اس
کی وضاحت کر دی کی چاہیے۔ اگر واقعی موجودہ حکومت کا خشاء کی ہے کہ وہ پاکستان میں
مقیدہ ختم نبوت نے کے اظمار کو خلاف قانون قرار وینا چاہتی ہے اور بعض قادیائی و
مرزائی ارباب اقتدار جان فاران محمد مملی اللہ طبے وسلم کے عشق و مجت اور ان
کے جذبہ و ایمائی کا استحان لینا چاہی جی آت اس کے لئے صرف پاکستان کے چھ کروڑ مسلمان می نہیں بوری دنیائے اسلام حاضرہے۔

وحرآناهم بجرآناكي

(قدام الدين ١١ يون ٢١٩٤)

### جھوٹے مدیء نبوت کا قتل

اوك اين دين جذبات و احساسات يركس طرح قابو ياكس؟

چد روز ہوئے پاکٹن ملع ماہوال سے اخبارات میں ایک خرشائع ہوئی تھی' کہ پاکٹن فا شکا اسلامیہ بائی سکول کے ایک ٹیچر اسٹر عبداللیوم نے امام ممدی ہوئے اور اینے اور وہی الی کے نزول کے سلسلہ میں معرت جرائیل علیہ السلام کی آلد کا دھوئی کیا تھا۔

ال جون کے اموز لاہور میں شائع شدہ اس خرکو پڑھ کرکیر تعداد میں لوگ اس کی تصدیق کے دی دورے والہ کے معدیق کے دی دورے والہ کے معروف دی رہنما مولانا می اور امر مرحوم سابق میل فتم نبوت کے دو صاحزادگان قاری مسعود امر اور حافظ معمور احمد اور ان کے ایک ساتھی محمد رفق مجی بورے والا سے اس کے دعاوی کے متحلق معلوات حاصل کیں۔ و اس نے مبینہ اور اس نے مبینہ

دعادی کا مجراعلان کرتے ہوئے اپنے بارے میں امام ممدی اور مسیح علیہ السلام ہونے کا اظمار کرتے ہوئے کما کہ مجھ پر امامت فتم ہو چکی ہے اور نبوت مجر جاری ہوگی اور حضرت محر صلی اللہ علیہ وسلم مجر تشریف لائس کے۔

ان مبینہ دعاوی کو حضور پنیبر آخر الزمان ملی اللہ علیہ وسلم اور حعرت مسیح علیہ السلام کی شان الدس میں محستانی پر محول کرتے ہوئے مشتعل حملہ آوروں نے جموٹے مدمیء نبوت و امامت کو موقع پر ہلاک کر دیا۔

اخباری اطلاعات اور لوگوں کی زبانی جو معلومات فراہم ہو سکیں ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مبینہ حملہ آوروں نے ایسی جنوٹے مدی جنوٹے مدی میں اور عدالت ان مدی ہوتے جا چکے ہیں اور عدالت ان کا فیملہ کرے گار کئے جا چکے ہیں اور عدالت ان کا فیملہ کرے گی۔

پوری دنیاے اسلام میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بود کمی شم کا دعوی نبوت خلاف قانون ہے اور کی جگہ بھی اس نوعیت کی محتافانہ جمارت کا ارتکاب ہو رہا ہے قیام ارتکاب نبیں ہو آ کہ جس طرح بلا ججب ہمارے ہاں اس کا ارتکاب ہو رہا ہے قیام پاکستان ہے تمیل انگریزی دور اقتدار میں اس طرح کی محتافانہ جمارت فرتگیوں کی شہ پاکستان ہے تمیل انگریزی دور اقتدار میں اس طرح کی محتافانہ جمارت فرتگیوں کی شہ اسلام اے ہرگز بداشت نہ کرتے تھے ایک اسلام محمض دجود میں آجانے اسلام اے ہرگز بداشت نہ کرتے تھے ایک اسلام محتاف دواہیت کا ضرور خیال رکھا جائے گا۔ کین پورے ملک کے متفقہ مطالبہ کے بوجود ارباب اقتدار اس سے میں نہ بوٹ کا سالام کا مطالبہ یہ کہ دو سرے اسلام ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ہوئے اہل اسلام کا مطالبہ یہ ہم کہ دو سرے اسلام محمل کی طرح پاکستان میں بھی ہوئے اگل اسلام کا مطالبہ یہ ہم کہ دو سرے اسلام محمل اور اسلام ہوئے اور المات وغیرہ کو خلاف قانون قرار دیا جائے تاکہ عامنہ السلمین کے ذہبی جذبات مشتمل نہ ہوں اور اسلامی ہوئی ہے خوب نوت نہ آئے

اگر یمال کے ارباب اقدار فرگھی مامراج کی کنش پرداری کی بجائے اپنی اسلامی روایت کے طبروار ہوئے تو یمال پر ند کمی کو دعوی، جوت و رمالت کی

جارت ہوتی اور نہ ایے اندابات کا ارکاب ہوآ۔

یماں پر اگر کوئی ارباب انتدار کی شان میں ادنی محتافی کرے تو اسے فورا م گرفتار کیا جاتا ہے' فاتر العمل ہو تو پاگل خانے میں اس کا علاج کرایا جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں ملک کیر تحریک کو کچلا جا سکتا ہے جال خاران محد عربی کے سینے کولیوں سے چھنی کئے جا سکتے ہیں، ہزاروں مسلمان، جیل خانوں میں قید کئے جا سکتے ہیں، مرکز اور صوبائی وزارتوں کی محکست و ریخت برداشت ہو سکتی ہے لیکن جمو نے مرحیان نبوت پر نہ کوئی پابلای عائد ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیفیر آ ترانواں معزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عاموس کے تحفظ کے لئے کوئی ضابطہء قانون و اخلاق وضع ہو سکتا ہے۔

جمال سے صورت حال موجود ہو وہاں نوگ آگر اینے ندہی جذبات و احسامات سے مغلوب ہو کر کوئی ائتمائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اس پر چندال حیرت و استفای نہیں۔ (خدام الدین کے جولائی ۱۹۵۷ء)

### بلوچتان میں قادیانیوں کی پراسرار سرگرمیاں

بلوچتان میں قاربانی جماعت کی طرف سے تحریف کردہ قرآن کریم کی تقتیم پر جو ہنگامہ اور فساو برہا ہوا اس کی تفصیلی خبر خدام الدین کے دیگر صفات پر شرک اشاعت ہے۔ بلوچتان میں ساس اختبار سے جو کبڈی کھیلی جا رہی ہے اس سے جمیں کچھ زیادہ سردکار نہیں ہمارے چیش نظر دیٹی اور ذہبی پہلو ہے کہ بلوچتان میں مرزائیوں نے قرآن کیم کے ترجمہ یا تغییر میں تحریف کر کے موجودہ نازک طالات میں تقیم کرنے کی جمارت کیوں کی؟

اس اشتعال اگیز اقدام کے اسباب و محرکات کیا ہیں قادیانیوں کا اس سے مقصود بلوچتان میں افرا تفری اور اشتعال پدا کر کے صوبہ کو پاکستان سے الگ کرانا تو جمیں۔ کیونکہ قادیانی جماعت کے سربراہ ایک مدت سے بلوچتان کو الگ احمدی صوبہ بنانے کا اعلان کرتے چلے آئے ہیں اور ان کے اس اعلان پر پاکستان کے مسلم لگی بنانے کا اعلان کرتے چلے آئے ہیں اور ان کے اس اعلان پر پاکستان کے مسلم لگی

ارباب افتدار کو بارم متوجه کیا گیا محربه احتجاج معمد بسرا" سے زیادہ کوئی میثیت افتیار نه کرسکا-

فرج میں قادیاتی عمل وخل کے بل ہوتے پر حکومت کا تختہ النے کی بابت ملک میں ایک عرصہ سے چہ میگوئیاں ہو رہی تھیں۔ قادیانیوں کی ٹیم فرمی تعظیم "فرقان فررس" ملک میں گر بو پیدا کرنے کے لئے مسلح ہو کر میدان میں کود پڑی ہے۔ قادیاتی معزات کان کھول کر من لیس کہ پاکتان کو قادیاتی ریاست میں تبدیل کرنے یا بلوچتان کو الگ احمدی صوبہ بنانے کی ناپاک کوشش میں کامیابی پاکتان کے چھ کو ڈ فرزندان اسلام کی لاشوں پر بی ہو سکتی ہے۔

> کیا صدر زوالفقار علی بھٹو قاربانی ہیں تحریہ نے دنیع اللہ شاب '

ہارے ہاں عام طور پر سے آٹر پایا جا آ ہے کہ صدر ناصر نے عربوں کو اسلام کے رائے ہا کہ عرب عالی عام طور پر سے آٹر پایا جا آ ہے اور پھر اس غلط بات کو اتن بار وہرایا کہ اسے ایک حقیقت سجھ لیا گیا۔ یماں تک کہ جن لوگوں نے صدر ناصر کی ہمایت میں بھی پچھ لکھا تو انہوں نے بھی عرب نیشلزم کو ایک حقیقت تصور کر کے اپنی بات شروع کی لیکن جب ان سلور کے راقم کو الجزائر میں منعقد ہونے والے چھے بات شروع کی لیکن جب ان سلور کے راقم کو الجزائر میں منعقد ہونے والے چھے

سیتار میں شرکت کا موقع لما تو اصل حقیقت بالکل اس کے برعس بائی۔

یہ سیمینار حرب دنیا کا بہت ہوا سیمینار تھا جو ۲۳ جولائی ۱۵۱ء سے لے کر ۱۰ اگست المحامد تک پورے افھارہ دان جاری رہا اگر چہ اس سے پہلے کے سائول بی بھی پائج سیمینار منعقد ہو کچے تھے لیکن الجزائر کی آزادی کی دسویں سالگرہ کی دجہ سے اس کی شان نرائی تھی تقریبا '' تمام دنیائے اسلام سے ایک سوچ ہیں تمائیدوں نے اس بی شرکت کی جن بیں سے متنایس کے ترب بین الاقوای شرت کے مالک علائے اسلام نے مندجہ ذیل جار موضوعات پر لیکی دسیک

- () الجرائر كي آزادي كي دموس سالكه اور اس كي تركيب آزادي يس اسلام كاستام
  - (٣) عالم اسلام كى بيدارى ادراس كى ترتى كى تجاديد-
  - (٣) مليانه شركى بزاروي تقريب اور الجزائر فافت ير املاي اثرات
- (م) آریخ اسلام کے بارے میں فیر مسلول کی رائے اور اس کی تدوین جدید کی ضورت

سینار کا افتاح الجزائر کے صدر جناب بد صاحب نے فرانا تھا لیکن کی دو مری اہم معہونیت کی دجہ سے وہ خود تو حاضر نہ ہو سکے۔ البتہ ان کی تقریر الجزائر کے دفیر بنیادی تعلیم اور امور و بید البید مولود قاسم نے پڑھ کر سائی۔ مخلف ممالک سے آنے والے دفود کا شکریہ اوا کرنے کے بور انہوں نے اسلای صاوات اسلای افساف اور اسلای افوت کے سری اصواول کو اپنانے کی وجوت دی اور پورے سینار میں کی دوح کار فرا ری۔ معدین کو خالص اسلام کے مواکی چڑپر بولئے کی اجازت نمیں تھی ایک و فد ایک مقرر نے عرب چھٹرم کی طرف بلکا ما اشارہ کیا ی اجازت نمیں تھی ایک و فد ایک مقرر نے عرب چھٹرم کی طرف بلکا ما اشارہ کیا ی دور کے یہ سینار اسلای گر کے بارے میں ہوگی جنائی اور اعلان فربایا کہ خیال رکھئے یہ سینار اسلای گر کے بارے میں ہوگی جنائی اس سنبید کا علاقاتی تصور میں گیا کہ مرزشن عرب پر منعقد ہونے والا یہ سینار اسلای افوت کی ایک جنتی قسور میں گیا۔

ہر لیکچر کے بعد اس پر بحث ہوتی تھی جس میں مختف ممالک کے نمائندے اور طالب علم حصہ لیتے تھے یہ بحثیں بری سنجیدہ اور دلیپ ہوتی تھیں اور زیادہ تر پرسکون ماحول میں ہوئیں صرف وہ امور پر کانی لے دے ہوئی۔ ایک عثانی حکومت کے بارے میں تھی کہ اس نے مختلف اسلای علاقوں بشمول الجزائر کو اسلای خلافت میں شامل کر کے وہاں استعاری طاقتوں جیسا طرز عمل افتیار کیا۔ اکثر مندو بین نے اس کی مخالفت کی اور دلائل کے ذریعے ابت کر دیا کہ ترکوں نے ان تمام علاقوں کو متحد کر اسلام کی عظیم خدمت سرانجام دی تھی۔

دو مرا نظ جس پر گرا گرم بحث ہوئی وہ متشرقین کے بارے میں تھا۔ سیمینار میں کوئی پندرہ کے قریب مستشرق بھی موجود ہے۔ بعض مندوبین کا کمنا تھا کہ ان حضرات نے بورپ کی بونیورسٹیوں میں اسلام کے شعبے کھول کر اہل مغرب کو اسلام سے روشناس کرانے میں بڑی مدو دی ہے خاص کر نایاب عربی مخطوطوں کو بڑی محنت سے تلاش کر کے انہیں زیور طبع سے آراستہ کیا جو بجائے خود ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے جبکہ بعض مندوبین کا موتف یہ تھا کہ ان حضرات نے یہ سب پکھ الل مشرق پر اہل مغرب کے تفوق کو قائم رکھنے کے لئے کیا اور ان کے عرائم استعار پندانہ تھے ان کی بھیشہ یہ کوشش رہی کہ کی نہ کی شکل میں اہل مشرق پر اہل مغرب کی میاوت کا سکہ جما رہے۔ چنانچہ انہوں نے عربی مخطوطوں کو شائع کرتے میں مندوبین نے تو ان کی بھی رنظر انداز کر دیا جو انقلابی لوعیت کی حامل تھیں۔ بعض مندوبین نے تو اس سے بھی زیادہ سخت بات کہ دی کہ آکٹر مستشرقین کی اصل اہل یہود سے ہو اور اس سے بھی زیادہ سخت بات کہ دی کہ آکٹر مستشرقین کی اصل اہل یہود سے ہو اور اس سے بھی زیادہ سخت بات کہ دی کہ آکٹر مستشرقین کی اصل اہل یہود سے ہو اور

اس سینار میں مراکش الجزائر اور تونس کی بینورسٹیوں کے کوئی دو ہزار طالب علم شریک ہوئے انہوں نے جس منبط و نظم سے بحث و مباحثہ میں حصد لیا راقم اس سے بہت ہی متاثر ہوا یہ طالب علم اٹھارہ ون تک سات کھنٹے روزانہ لیکچر اور بحث و مباحثہ نمایت ہی سکون سے سنتے رہے اور ایک مرتبہ بھی منبط و نظم کی ظاف ورزی شیس کی انہوں نے جس کی مندوب سے کوئی بات وریافت کرنا ہو تی مو کر کرتے یا

کانفرنس ہال سے ہاہر میں نے اپنی زندگی میں ایسے نظم و منبط کے پابند طالب علم حمیں و کھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی حم کی سیاست میں حصد حمیں لیتے بلکہ محنت کے علاوہ اخیں کمی اور کام سے کوئی مروکار نہیں۔ اس بارے میں ایک ججیب واقعہ چیں آیا کہ وزیر امور و انیہ کو کئی وقعہ مندوبین حضرات جن کی اکثریت مختف یو نیورسٹیوں کے پردفیسوں پر مشمل حمی سے درخواست کن پڑی کہ وہ سیسیار کے نظم و صبط کا خیال رکھیں لیکن طالب علموں نے احمی ایسا کوئی موقعہ نہ دیا۔

سیمینار کے روح روال دہال کے وزیر بنیاوی تعلیم اور امور و۔ لیے الیہ مواود قاسم صاحب ہے و شروع سے لے کر سیمینار کے افتقام تک بنش نئیس اس کی گرانی کرتے رہے لیکن یہ کام ایک ممام کوشے بیل بیٹ کر مر انجام وسیت اور صدارت کے لئے الجزائر کے مختلف اہل علم کو باری باری موقد دیا کیا ہال جب بھی کوئی بات سیمینار کے مزاح کے ظاف ہوتی تو وزیر موصوف فورا " شیج پر تشریف لے آتے اور معالمہ کو ساف کرتے۔ عام طور پر دو مندویین کے ماتھ ہوئل تشریف لاتے اور کھانے کی میز پر ان سے اسلای ممالک کے بارے بیس مختلو فرائے رہے آئیم ایک وفد جب بھے یو نیورٹی ہاشل جانے کا افغاق ہوا تو کیا دیگی ہول کہ وزیر موصوف ایک وفد جب بھے یو نیورٹی ہاشل جانے کا افغاق ہوا تو کیا دیگی ہول کہ وزیر موصوف باتھ بی شرے لئے ہوئے طالب علموں کی قطار بیس کوئے اپنے کمانے کی باری کا انتظار کر رہے ہیں جس نے بھی اس نظارے کو دیکھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ سے سکن تھا ان کی شب و روز کی محنت کو دیکھتے ہوئے عام مندویین کا یہ تاثر تھا کہ اگر وزیر موصوف کو املای سیکرٹیٹ کا انجارج بنا ویا جائے تو دہ اس ادارے بیل روح پودک موصوف کو املای میکرٹیٹ کا انجارج بنا ویا جائے تو دہ اس ادارے بیل روح پودک کے اسے عالم اسلای کا ایک مفید ادارہ بنا دیں ہے۔

ویے و سینار بغیر کی چمٹی کے لگا نار جاری رہا لیکن جد کے دن نماز جد کے بعد میں بعد میں مشور میں بعد مندویین کو خلف علا قول کی سیر کرائی جاتی تھی پہلا جد جم نے دہال کی مشور میں جامع کشاوہ میں پڑھا اور اس کے بعد وہال کے محت افزا مقام شہدی کی طرف ردانہ ہو گئے جو الجزائر شر سے کوئی اس کاویٹر کے فاصلہ پر تھا دو پر کا کھانا راستے میں ایک مقام پر جو ا نفلد کے نام سے مشہور تھا کھایا یہ علاقہ بہاڑی ہونے کی دجہ سے الجزائر کی

جنگ آزادی میں خاصی اہمیت رکھتا تھا چنانچہ ہماری سیر کے ود مقاصد ہوتے تھے کہ
ایک تو جنگ آزادی کے مشہور مقابات کی زیارت اور دوسرے آئندہ کے لئے
ترو آزگی وہ سرے جعد کے لئے ہم لوگ الجزائر شہرے ایک سو ہیں کلومیٹر کے فاصلہ
پر ملیانہ شہر میں گئے۔ جس کی ہزار سالہ تقریب تھی۔ وہاں کی جامع سجد مشہور عالم
مجد قرطبہ کے نمونے پر تھی۔ ملیانہ کے شہریوں نے مندویین کو اپنے گھروں میں
کھانے کی وعوت وے رکھی تھی۔ مخترب کہ الجزائر کی حکومت اور وہاں کے عوام نے
مندویین کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔

مشرقی پاکستان کے الیہ پر اکثر و بیشتر مندو بین نے گھرے رنج و غم کا اظہار کیا اور
پاکستان کے ماجھ گھری ہدردی کا اظہار کیا۔ شخ الازہر ڈاکٹر محمد انسجام جنہیں پاکستان
میں چھ اہ گزارنے پر فخر تھا اور وہ اہلی پاکستان کی وینداری سے بہت متاثر شخے نے
الیہ مشرقی پاکستان پر خصوصی ہدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہیں سندھ کے
الیہ مشرقی پاکستان پر خصوصی ہدروی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہیں سندھ کے
الیانی جھڑے پر بھی بری تثویش تھی اور راتم کو اہل پاکستان کے نام ایک خاص پینام
دیا۔ جس کے عکس کو اس مضمون میں شائع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایمل کی کہ یہ
نازک وقت اختلافات کو ہوا دینے کا نہیں اور میں آپ لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ تم
عامرہ ایک وحدت بنے رہو گے اور ویٹمن کے مقابلہ کے لئے تم میں اشحاد ہونا
جائے اور حضور صلح کا بھی بھی فرمان ہے کہ ایک مومن ودمرے مومن کا بھائی
جائے اور حضور صلح کا بھی بھی فرمان ہے کہ ایک مومن ودمرے مومن کا بھائی
ہے۔ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے جمشلا تا
ہے اور خہیں جانا چاہئے کہ وحدت ہی سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے
پاکستانی بھائی دنیائے اسلام کی اس سب سے بودی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے
پاکستانی بھائی دنیائے اسلام کی اس سب سے بودی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے
پاکستانی بھائی دنیائے اسلام کی اس سب سے بودی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے
پاکستانی بھائی دنیائے اسلام کی اس سب سے بودی شخصیت کے اس پیغام پر عمل کر کے

اکثر مندوبین نے پاکتان میں نی حکومت کے بارے میں دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ موجودہ حکومت عام انتخابات کے ذریع برسرافتدار آئی ہے اور ہمارے ملک میں محمل جمہوریت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہماری پالیسیاں پہلے پارلیمنٹ میں پیش کی جاتی ہیں اور بحث و مباحثہ کے بعد انہیں اکثریت کے دوٹ کے ساتھ آخری شکل دی

جاتی ہے ای بارے میں انہیں معاہرہ شملہ کی مثال دی گئی کہ کس طرح اس معاہدہ کو پارلینٹ میں بحث مباحث کے لئے پیش کیا گیا اور اس کے بعد اس کی توثیق کی گئی خوش فتمتی سے جھے صدر بھٹو کی میشنل اسمبلی کی افتتاجی تقریر کے عربی ترجے کے کوئی پچاس نسخ مل گئے جو پاکستان کے بارے میں دلچین رکھنے والے مندوبین کی خدمت میں چیش کر دیئے۔ می جیب الرحمٰن کے بارے میں یہ غلط منی تھی کہ وہ کوئی برے عالم دین ہیں راقم نے وضاحت کی کہ جارے ملک میں "فینی" سے مراد ایسے بوے عالم دین ہیں راقم نے وضاحت کی کہ جارے ملک میں "فینی" سے مراد ایسے لوگ ہوتے ہیں جنوں نے ہندو سے اسلام قبول کیا ہو۔

سعودی عرب کے مندب ڈاکٹر محمد علوی ماکی پروفیسر ملک عبدالعزیز بونیورشی جده
اور البید الشاذلی بالقاضی پروفیسر شونید کالج توٹس نے خفیہ طور پر جھے سے دریافت کیا
کہ کیا صدر ذالفقار علی بحثو قادیائی ہیں؟ مجھے اس سوال نے چونکا دیا اور میں نے
فورا " جواب دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے اور مزید دضاحت کرتے ہوئے اشیں بتایا کہ
قادیائی ہمارے ملک میں بہشکل ایک یا دو فیصد ہیں ' جبکہ صدر بھٹو کو پاکستانی عوام کی
اکٹریت نے متحب کیا ہے میری اس وضاحت سے یہ بہت فوش ہوئے اور سعودی عرب
اکٹریت نے متحب کیا ہے میری اس وضاحت سے یہ بہت فوش ہوئے اور سعودی عرب
کے نمائندے جناب ڈاکٹر محمد علوی ماکلی نے جھے دو کتابیں بطور مخفہ دیں لیکن جھے
اس بات کا قابل ہے کہ ہمارے بھائی جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں۔ دو مرے ممالک
میں ایسا غلط اور جمونا پروپیگنڈا کرنے سے بھی درینے نہیں کرتے۔ جس سے خود مملکت
پاکستان کے مفاد پرکاری ضرب پڑتی ہے موای عکومت کو اس غلط پروپیگنڈے کا
خصوصی ٹوٹس لینا جائے '

صرف دد افغاص نے مودودی صاحب کے ہارے میں بڑی تفصیل سے وریافت
کیا۔ ان میں سے ایک کا نام محمد بن بوسف تھا ادر دہ الجزائر کی تیل کپنی میں کی
بڑے عمدے پر فائز تھے و دسرے صاحب لبنان سے شائع ہونے والے اخبار شماب
کے نمائندے تھے۔ ان کو ادر کچھ دوسرے حضرات کو بیہ غلط فئی تھی کہ مودودی
صاحب کی اسلای یونیورٹی کے پروفیسریں راقم نے ان کی بیہ غلط فئی دور کر کے بتایا
کہ دہ ایک سیای لیڈر اور عالم دین ہیں۔ تونس کے ایک صاحب نے کما تو چردہ شخ

موددی ہیں۔ ان کے سای اڑک بارے می دریافت کیا گیا قر افسی جلیا گیا کہ مجھلے عام انتظامت میں ان کی عاصت ایک فیصر تصنی میں حاصل فیس کر کی۔ مواکش کے ایک صاحب کے دو ایک صاحب کے دو ایک صاحب کے دو ایک ماحب کے دو ایک کے دو ا

ایک مراکعی خانون محرمہ حیب بور قاری جو میاں کی اسلامی بیندرسٹیوں کی المائدہ تھی۔ نے مراکش کی دورت دی۔ راقم نے کما کہ اصواا " یہ دورت موس پاکستان کی معرفت ہوئی چاہے اس پر اس نے شکایت کی کہ حاری پہلی وحوت کا جواب س ما کیا راقم نے مذر پی کیا کہ عارے ملک می میں می ایکردیے والول کی قداد مت کم ہے کئے گیں کی بت میں آپ لوگ اگریزی میں جی لیکردے کے تھے۔ موددی صاحب جب عارے ملک عل تشریف لائے تے تو اُن کے ساتھ واکثر ظیل احمد طدی پدفیر بجاب بینورش بلود ترحمان آئے تھے معدین کی فرست مِن نَبِي وَاكثر ماحب كا نام بلور ردفير ينجاب يوغور عن درج قعل راقم ينجاب بینورٹی کے اکثرو بیٹتر پر فیسوں کو جانا تھا۔ لین اس بام سے باواقف تھا۔ یماں آ كر معلوم يوا ب كه طدى ماحب نه تو لي- الك- ذى بي- ادر نه ى خلب بینورٹی کے پروفیر بلکہ وہ تو عامت اسلامی کے ایک کارکن ہیں۔ لیبیا کے معدب نے جنوں نے اپنے مثالہ میں مودوی صاحب کی کلب کا حوالہ ریا تھا۔ مجھ سے وو دفد وریافت کیا کہ موددی صاحب بعد متان ش رہے ہیں یا پاکتان ش- ایک صاحب كا خيال تماكد وه على كرمه بينورش من يرد فيسري - وفيهو دفيهو-

ہند متان موب ممالک علی اپنا پدیکٹ بدے مظم طریح سے کرنا ہے۔ اس مقد کے لئے سب سے اہم طرفتہ ہو اس نے احتیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ کہ مختف مرب ممالک کی اینور مثیوں علی اس نے ہند متائی طالب علم اور اساتدہ بھیج رکھے میں' جن کی صرف وہاں موجودگی سے یہ ناٹر قائم ہوتا ہے کہ ہند متان کوئی اسلای کمک ہے۔ اس سینار علی اگرچہ ہند متان کو وقوت قیس دی گئی تھی۔ لین عرب ممالک علی تعلیم حاصل کرنے والے یکھ ہند متائی طالب علم موجود تھے۔ لیمیا کے عندوب واکثر حمر مواود حبد الحميد نے جھے بتايا كه صرف ان كے كالى بن بقد ستائى اساتدہ موجود ہيں۔ جو دہاں كے ہندوستائى سفير كى دائى كوششوں سے مازم ہوئے اس كے بركس پاكستان سے واكثر اور الجيئر آوكائى توداد بيں آ بچے ہيں۔ لين كوئى استاد يا طالب علم نہيں ہے۔ ہمارى مكومت كو اس بارے بيں توجہ دبئى جائے اور اس كے لئے ضورى ہے كہ پہلے ملك بيں عربی زبان كو فروغ دیا جائے اور يہ ايك ايما كام ہے كہ مركارى فرائے يہ كى قتم كا يوجه والے بغير يورا ہو سكا ہے۔

(افت روزه فعرت لابور ۲ أكست ١١٩٤٧)

آپ نے یہ مقالہ پرحا۔ شماب صاحب کا یہ کمنا کہ بھٹو صاحب کے قاربائی مونے کی افراہ میں میٹرز پارٹی کے خالفین کا زیادہ دخل تھا ایے جس بلکہ حقیقت میں قادیاتی لائی کا یہ بویکنٹہ تھا وہ محض اپنی دھونس کا بحرم قائم رکھنے کے لئے بھشہ سے مقدر فخصیتوں کے قادیاتی ہوئے کا ہے جا اور غلا پردیگنڈا کرنے کے عادی مجرم جیں۔

مرزائی لندن بلان کا بھی نوٹس کیجئے

سغیرپاکتان مشرددانک مرزائیول کی مجد فنل لندن کے جلے میں کیول محے ---؟

روزنامہ جگ اندن کا اگست الماء نے یہ خرنمایاں طور سے شائع کی ہے کہ قیام پاکتان کی پھیدویں سالگرہ کے موقع پر سمجہ فضل اندن بی ایک خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں پاکتان کے سفیر ممتاز تھ خال دولانہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکتان کا قیام نظریہ جمہوریت کی بنا پر ہوا ہے' اور اس بی ہاری کامیابی اور ترقی کا راز ہے ۔۔۔۔ انہوں نے ندر دیا کہ آج اس امرکی شدید ضورت ہے کہ نوجواں نسل کو نظریہ و پاکتان اور اس کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا جائے۔

تقریر کی ابتداء میں انوں نے کما کہ میں اندن مجد میں "تجدید وہا" کے لئے ماضر ہوا ہوں۔ کو تک این انوں کے این وہ سیری ماضر ہوا ہوں۔ کیونکہ آج سے ۱۳۹ یرس پہلے جب میں پہلی بار بورپ آیا وہ سمیری معمل زندگ" کے ابتدائی ایام ای مجد کے ذربے سایہ گزرے۔

یوم پاکتان کی اس تقریب میں سینکلوں پاکتانیوں نے شرکت کی مجد فظل الدن کی طرف سے اس موقع پر آیک وجوت معرانہ کا اہتمام کیا گیا" -- ؟

اس خبرکے ییچ ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس میں چوہدی تلفر اللہ خال سابق مرزائی وزیر خارجہ کری مدارت پر بیٹے اور مجد فضل کے مرزائی امام تقریر کرتے و کھائی دیتے ہیں۔

ہارے لئے اس خرکا قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ مشر متاذ دولانہ ان ونول اندن میں پاکتان کے سغیر کے عمدہ جلیلہ پر فائز ہیں۔ وہ اندن میں مرزائی سلخ کی حیثیت سے حیثیت سے حیثیت سے حیثیت سے حیثی بلکہ پاکتان کے کو ڈوں فرزدان اسلام کے نمائعہ کی حیثیت سے دہاں گئے ہیں۔ قیام پاکتان کی کھیدویں سالگرہ کا انتظام معجد فعنل میں اگر پاکتانی سفارت فانہ کی جانب سے کیا گیا ہے تو کلی عوام کے ذہبی جذبات مجروح کرنے کی یہ سفارت فانہ کی جانب ہے اور اگر جماعت احمد مرزائید نے اس کا اجتمام کیا تھا تو سغیر پاکتان مشرود لانہ کو مرزائیوں کے بارے میں مسلمانوں کے نازک جذبات کا احساس کرکے شرکت سے گریز کرنا جائے تھا۔!

اور مسرُ دولانہ تو آج تک ای تحریک "فتم نبوت" کی مخالفت کی پاواش میں افتدار سے رائدہ ورگاہ کی حیثیت میں "ب نیل و مرام" ور بدر شوکریں کھاتے رہے ہیں۔ انہیں خدا خدا کر کے بدی مشکل سے سفارت کا افتدار نصیب ہوا ہے وہ اسے ی "بچاہے" کی کوشش کریں تو نغیمت ہے۔

جمال تک وولمانہ صاحب کے اس فرمان کا تعلق ہے کہ پاکستان کا قیام نظریہ ع جمہوریت کی بناء پر ہوا ہے ' جناب وولمانہ صاحب اور ان کی جماعت کی مرکزی حکومت نے ۱۹۵۳ء میں لاہور کی سڑکوں پر جس کا خون خرابہ کیا تھا' لا تعداد نوجوانوں کے سینے محلیوں کی بوچھاڑ سے چھلتی کے اور بقول سرفراز خال نون صرف بنجاب سے وس بڑار مسلمان قید و بد کر کے جیل خانوں میں ڈالے مجے تھے۔ کیا دہ جمہوریت نہیں تھی ۔۔؟ انسیں جمہوری حق سے کوں محروم رکھا گیا ۔۔؟ اور صرف کملی نہیں ایشیائی تحریک میں مب سے بوی تحریک کو قوت و طاقت کے ذرایعہ کیوں کھلا گیا ۔۔؟ کیا وہ نوجوان نسل تظریرہ پاکستان اور اس کے بنیادی اصولوں (اسلام اور ناموس محمد مصطفل صلی اللہ علیہ وسلم) کے تحفظ کی خاطر اپنی لیتی جانوں کا نذرانہ چی نمیں کر رہے تھے

ایک مسلم اور بلا اختلاف جمهورت کو ۱۹۵۳ء بین نزی کر کے جناب وولاند ماحب آج ایک مرزائی مجد فضل اندن بین کس جمهورت کا ورس دیتے گئے ہیں سند؟ اور نوجوان نسل کو کونسا نظریہ و یاکتان سمجمانے گئے ہیں۔؟

اگر اس سے مراد "مرزائیت و احمت" کا درس ہے تو دولتانہ صاحب یاد رکھیں۔ جس خداوند قدوس نے ۱۹۵۳ء میں تسارے اور تساری بوری جماعت کا آلگاب اقتدار بیشہ بیشہ کے لئے غروب کیا تھا' دہ آج بھی جی و تیوم ہے۔!

باقی ری بے بات ۔۔۔ کہ امارے ارباب اقدار ان چد سیاسدانوں کی لندن میں ملاقاتوں کا تو فرا اللہ لوش لیتے ہیں جو ان کے سیای افدار کو معمولی خطرہ لاحق کرنے کا ادفیٰ اشارہ بھی کریں۔ لیکن ان لوگوں سے کوئی بازپرس کیوں نہیں جو فاتم الانبیاء معرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے محتاخ ۔۔۔۔ فتم نبوت کے منکر ونیائے اسلام کے فکری و نظری مخالف اور پاک و ہندکی موجودہ عارضی تقیم کر کے الاکھنڈ بھارت " قاتم کرنا اپنا نہ ہی عقیدہ اور فریضہ مجھتے ہیں۔

کیا لندن میں وولگانہ " سر ظفر اللہ خال اور دیگر مرزائی احمدی لیڈروں کی سے طاقاتیں اور بنتول وولگانہ "تجدید دفا" ----؟

ابل اسلام اور پاکتان کی سالمیت کے فلاف کوئی خطرتاک سازش کا پیش خیمہ تو میں ----؟

اس "قادیانی لندن بلان" کا بھی نوٹس لیا جائے کیونکہ ۱۹۱۵ء کی جنگ سے پہلے سر ظفر الله خال کی زیر صدارت ایک ایہا ہی اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کے نتیجہ میں پاکستان کو دو خطرتاک جنگوں سے دوچار ہو کر ذلیل د خوار ہونا پڑا ہے۔

خدا نہ کے ۔۔۔۔ انہوں نے چرکوئی ایسا پلان تیار کیا ہو۔۔! خدام الدین ۲۹ سمبر ۱۹۷۲ء) پاکستان کی سیٹو سے علیحد گی ۔۔ مرزائی سازش کا خاتمہ ' بچیٰ خاں کے ساتھ سر ظفراللہ کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے

عکومت پاکتان نے باضابطہ طور پر سیٹو (جنوب مشق ایٹیا کے معاہدے کی سیٹیم) سے علیم کی اعلان کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں اسلام آباد میں مقیم فکیائن کے سغیر کی دماطت سے حکومت فلیائن کو رسی فوٹس وے دیا ہے جو سیٹو کے آر ٹیکل فہر اک تحت ضروری تھا۔ فلیائن کے سفیر کو وفتر فارجہ میں طلب کر کے میہ فوٹس دیا ۔
گیا۔

عكومت باكتان في ميد فيملد كرك باكتان كى عظمت و دقار بي اضافد كيا ب اور صدر مملكت جناب دوالفقار على بعثوف انتخابات كه دوران سينو سه عليحد كى كاجو وعده كيا تفا اسه بوراكر ديا كيا بهد !

حکومت کے اس اعلان کا پاکتان کے تمام "حربت پند" اور محب وطن ارباب
قم و فراست نے زیردست نجر مقدم کیا ہے اس خمن جن پاکتان کے سابق مرکزی
وزیر اور الاحباء کے صدر چوہدری نز مر احمہ نے سیٹو سے علیمگی کا فیز مقدم کرتے
ہوئے اپنے بیان جن جو اکشاف کیا ہے وہ خصوصی توجہ کے لاکن ہے انہوں نے کما
ہوئے اپنے بیان جن جو اکشاف کیا ہے وہ خصوصی توجہ کے لاکن ہے انہوں نے کما
کہ "جنوب مشرقی ایشیا کے معاہدے کی تنظیم پاکتان کی اجازت حاصل کے بغیر
محمدہ کے وزیر فارجہ نے اس معاہدے پر حکومت پاکتان کی اجازت حاصل کے بغیر
وستخط کر دیئے تھے جس سے ملک ایک تکلیف وہ صورت حال سے ودچاہ ہو گیا اور
اسے اپنے وزیر فارجہ کے وستخطوں کا احرام کرتا پڑا۔ گذشتہ پاک بھارت جگ جیں
ایک کمیونٹ طاقت نے علائے بھارت کا ساتھ دیا اور اسے پاکتان پر قملہ کرنے کے
لئے عملا اہداد دی لیکن سیٹو کے ملکوں نے اشتراکی جارحیت دو کئے سکے نہم نمیں
کیا۔ حالا تکہ اس کا مقصد وجود بھی تھا۔ سیٹو کے ایک اور رکن نے پاکتان کو کلاے
کیا۔ حالا تکہ اس کا مقصد وجود بھی تھا۔ سیٹو کے ایک اور رکن نے پاکتان کو کلاے

چوہدر نذر احر کا یہ اعشاف واقع زبردست ایمیت رکھا ہے۔ ۱۹۵۳ء میں

پاکتان کے وزیر خارجہ چہدری ظفر اللہ خال تے جو مرزائی مروہ کے سرکاری مبی کی حیثیت رکھے تھے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت کے دوران قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا یہ متفقہ مطالبہ تھا کہ چہدری ظفر اللہ خال مرزائی وزیر خارجہ کو الگ کر دیا جائے کیونکہ اس کی سرگرمیاں اور کوششیں مکل اور قومی مفادات کے سراسر خلاف ہیں اور وہ عمدہ و منصب سے ناجائز قائمہ اٹھا کر ضرور کوئی ایبا قدم اٹھائے گاجس کا خمیازہ پاکتان اور ملت اسلامہ کو بھکتا ہوئے گا۔

ضور کوئی ایا قدم افحاے گا جس کا خمیازہ پاکتان اور المت اسلامیہ کو جمکتنا پڑے گا۔
چنانچہ وی صورت بالاخر سامنے آگئی کہ معاہدہ سیٹو بیں شمولیت کے باعث
پاکتان کے تھے بیں بدنای کے سوا اور پکھ نہ آیا لیکن اس کے برکس بدی طاقتیں خصوصا موں کھل کر بھارت کی ہر ممکن ایداد کرتا رہا اور بالاخر طاقت کے بل بوتے فرصوصا موں کا کو سالگ کر پاکتان کو الگ کر پاکتان کو الگ کر باکتان کو الگ کر باکتان کو الگ کر باکتان کو الگ کر بات منتقل مملکت بھلہ دیش کا نام وے دیا گیا۔

بسرطال جو کچھ بھی ہوا وہ مرزائی دزیر خارجہ سر ظفر اللہ خال کی مرافیوں کی بنا پر ہے۔ آج قوم کی نگاہیں بگلہ دلیش پر ہیں۔ یکی خال کی غداری موس کا کردار اور بھارت کی مرافلت ہمارا موضوع بحث ہے لیکن اس پورے ڈرامے کا اصلی کردار اور اس کا ہیرو مرزائی دزیر خارجہ اور ان کی پوری جماعت احمریہ قادیانے ہے۔

بر نوع \_ پاکتان کے موجودہ ارباب اقدار خصوصا جناب ذالفقار علی بحثو بری قوم کے محن اور اس کے شریخ کے مشخق ہیں کہ انہوں نے ملک و ملت کے مفاوات کے خلاف ایک پرانی سازش کا خاتمہ کر دیا اور دفاعی معادے کی آڑ ہیں پاکتان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت قائم کرنے کا جو پلان تیار کیا گیا اور جو خطرناک منصوبہ وضع کیا گیا تھا اے بخ و بن سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔

ہماری وعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان' اس کے ارباب اقدّار اور ملت اسلامیہ کو اپنی خاص مفاظت میں رکھے اور انہیں دشمن کے شرور و فتن سے ہر طرح محفوظ و معمون رکھے۔ آمین (خدام الدین ۱۲ نومبر ۱۹۷۱ء)

# مرزائیوں کے اخبار کی غلط بیانی

مرزائیوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس دسیع المشرب مسلمان پر جو جحقیق کے یا سی ذرا ان کے قریب سے گذر جائے

مرزائی ہونے کا لیمل چیاں کردیتے ہیں اپنی اس حس کی تسکین کے لئے انہوں کے انہوں کی جرجزل اکبر فان کے متعلق یہ آڑ دینے کی کوشش کی گویا وہ بھی ہماری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جھے سخت جرت ہوئی کہ جس فض نے مسلہ جماد پر بے مثال کمابیں کھی ہوں اور پرمی کھی پودیس جماد کی اجمیت کو زعمہ و پاکندہ کردیا ہو وہ مرزائی کیے ہو سکتا ہے۔ جن کے ذہب بیں جماد کی اجمیت کو زعمہ و پاکندہ کردیا ہو وہ مرزائی کیے ہو سکتا ہے۔ جن کے ذہب بیں جماد مرے سے بی حرام ہے۔

یو ساہد میں نے انہیں کراچی کے پت پر خط لکھا۔ الفرقان کے مضمون اور اپنی چیت کا اظہار کیا جس کے جواب میں جزل صاحب نے ورج ذیل خط لکھا اور مرزائی موے کی سخت تردید کی اور مرزائیوں کے میال و فریب پر اظہار افسوس کیا۔ اس وقت چونکہ میرے بیش نظر محض اپنا اظمینان تھا اس لئے ہے خط لولاک میں شائع نہیں کیا گیا۔ لیکن اب جمعے خیال آیا کہ اب تو جزل صاحب اللہ کے فضل سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالی انہیں آدیر سلامت رکھے۔ لیکن آخر ونیا سے ہر ایک کو جانا ہے کہیں ایسا انہ ہو کہ ان کی وفات کے بعد یہ انہیں اپنی کی فرست میں شار کرنے لگ جائمیں کہ ایسا صاحب علم و فضل محض مجمی جماعت احمدید کا بی فیضان یافتہ تھا۔

اس لئے مناسب سمجھا کیا کہ جزل صاحب کا یہ خط لولاک میں شائع کر دیا جائے اکد ان کے متعلق مجمی کوئی جموث یا دجل پر وان نہ چڑھ سکے۔ (ایڈیٹر)

میجر جزل اکبر خال کا خط بیہ ہے

محترمي مولانا آج محمود صاحب

السلام علیم ال نلور والے جمعے خوب جانتے ہیں کو ان میں سے بہت سے میرے ساتھی اللہ میاں کو بیارے ہو گئے جی خوب جانتے ہیں کو اللہ میاں کو بیارے ہو مجلے ہیں گھر بھی محترم شیخ ممتاز حسین ناز صاحب میں۔ ۱۹۰۳ کے ساتھی ۱۹۰۳ کے ساتھی

ہیں۔ ان سے مل کر دریافت کر سکتے ہیں۔ الفرقان نے غلط بیانی کی جس کا مجھے افسوس ہے۔ چند برس ہوئے ہیں ربوہ کیا تھا وہاں بھی میں نے لیکچر سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں احمدی نہیں ہوں گو میں آپ کی جماعت کو ۱۹۰۵ سے جانتا ہوں"

بسرحال سے ظلم بیانی صرف پاکستان ہی میں شمیں میں نے لندن ٹائمز میں ایک مضمون ۱۹۲۵ء میں دیا تھا اور پھر بیان ۱۹۹۱ء دونوں کو توڑ پھوڑ کر دیا تھا۔ میں نے شکایت کی تو جھے جواب ملاکہ اخباری دنیا میں اکثر ایسا جان بوجھ کرکیا جاتا ہے؟

اس وقت سے بچھے مبر آگیا ہے میرے متعلق یار لوگ بہت کچھ لکھ جاتے ہیں گر پڑھ کر میں خاموش ہو جاتا ہوں جو تکہ لا کل پور سے بچھے خاص انس ہے۔ اس لئے یہ عریضہ لکھ دیا۔ میں نے اکاون کتابیں مسلئے جماد پر تکھی ہیں۔ بسرحال آپ کے ان خیالات کے اظمار کا شکریہ والسلام

محمر اکبر خال (رنگروٹ) (میجر جنرل ریٹائرڈ) (ہنت روزہ لولاک ۴ ستمبر ۱۹۷۲ء)

میں مرزائی نہیں ہوں

خورشید حسن میر کی تردید

پیچھے ونوں روزنامہ غریب میں شائع ہونے والی ایک خرکی بنیاد پر ہم نے اولاک میں خورشید حسن میر اور مرزائی کے عنوان سے ایک اداریہ تحریر کیا تھا۔ جناب خورشید حسن میرنے اس الزام کی تردید کے لئے در لولاک کو حسب ذیل خط لکھا ہے جے ہم شائع کر رہے ہیں اور ہم جناب میرصاحب کو بقین دلانا چاہجے ہیں کہ ان کے ظلاف ہونے والی مبینہ سازشوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پچھ لکھا گیا وہ محض دی جذبہ کے تحت شائع کر رہے دی جارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پچھ لکھا گیا وہ محض دی جارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پچھ لکھا گیا وہ محض

(4)

محترى مولانا تاج محود ايرير مفت روزه لولاك لاكل بور

السلام عليكم

آپ کا ارسال کوہ جریدہ مورخہ ۲ جولائی موصول ہوا۔ روزنامہ غریب لاکل پور
کی جس خبر کا آپ نے حوالہ دلا ہے وہ میری نظرے نہیں گذری۔ جھے افسوس ہے
کہ آپ نے جھ سے تعدیق کے بغیراس خبر لمبی چوڑی طائیہ آرائی کی ہے۔ جس
اس مبیئہ خبر کی پرندر تردید کرتا ہوں جس نے ابیا کوئی بیان نہ تو دیا ہے اور نہ کی
نے جھے سے ابیا سوال کیا ہے امید ہے آپ کم از کم یہ تردید اس طرح نمایاں طور پر
اپنے اخبار جس جھائیں گے جس طور آپ نے اس بے بنیاد خبر کو چھاپا۔ انتخابات کے
دوران بھی میرے خلاف الی بی سازش کی گئی تھی اور جھ سے منسوب کر کے یوں
فلط بیان کو ستان اخبار نے چھاپا تھا اور میری فوری تردید کے بادجود میرے ظاف
مضاجین کھے گئے تنے معلوم ہوتا ہے کہ ای سازش کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔
نقط خورشید حسن میر (لولاک ۲ ستبر ۱۹۵۲)

احدی مسلمان نہیں ہیں نمبرداری کے مقدمہ میں تمشنر کا نیصلہ

بمادلیور ۱۳ دسمبر (نگامہ نگار) ڈویٹال کشنر ملک اجمہ خال نے نمبرواری کے ایک مقدمہ میں تاریخی فیصلہ رہا ہے جس کے ذریعہ کمشنر نے قرار دیا ہے کہ اجمدی کو مسلمان پی وارول کی نمبرواری خیس سونی جا سی۔ کیونکہ اجمدی فرقہ کے اعتبار سے مسلمان سے بالکل جدا ہیں۔ نمبرواری کا یہ مقدمہ صادق آباد سب ڈویٹن سے متعلق تھا۔ فاضل عدالت نے اپنے فیصلہ میں اجمدی عقاکہ کے پابند ایک امیدوار کو مسلمان پی وارول کی نمبرواری کے ناامل قرار وسیتے ہوئے لکھا ہے کہ ائیل کندگان اور فریق بی وارول کی نمبرواری کے ناامل قرار وسیتے ہوئے لکھا ہے کہ ائیل کندگان اور معاشرتی فافی آگرچہ (جٹ) قوم سے متعلق ہیں۔ لیکن ان کے ندہی ساتی اور معاشرتی اختلاف اختلاف سے اختیار کی نمبرواری کے عمدہ اختلاف سے لئی آئروں اور نمبروار میں کوئی بنیاوی اختلاف کے لئے یہ بات انتمائی ضروری ہے کہ پی واروں اور نمبروار میں کوئی بنیاوی اختلاف نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر اسمال کے رول نمبر ۱۰ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳ کے رول نمبر ۱۰ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳۶۱ کے رول نمبر ۱۰ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳۶۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳۶۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے نہ ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳۶۱ کے رول نمبر ۱۶ میں قوم کے بجائے سے بائل ہو کی وجہ سے کہ لینڈ رہونیو رواز نمبر ۱۳۶۱ کے رول نمبر ۱۳۶۰ میں قوم کے بجائے

"کیونی" کی ایمیت اور طاقت کے ذریے خور رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فاضل کمشز فے "کیونی" کے عنوان پر ائیل کدگان کے وکیل میاں اللہ نواز ایڈددکیٹ کے دلاکل سے اتفاق کیا اور کما کہ متذکرہ نمبرداری میں صرف ایک بی پی دار اجمیہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جبکہ دو مرے پی داردل کی غالب اکثریت اس حقیدہ کے ظاف ہے اس لئے احمیہ کیونی سے تعلق رکھنے دالے امیدوار کو مسلمان پی داردل کی نمبرداری نمیس سونی جا سی ۔ فاضل کمشز نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے کہ جو فیض اپنی نمبرداری نمیس سونی جا سی۔ فاضل کمشز نے اپنے فیصلہ میں لکھا ہے کہ جو فیض اپنی پی کے زمینداردل میں ساتی معاشرتی اور ندہی لحاظ سے مطابقت نہ رکھتا ہو بلکہ ان سے جدا حیثیت کا حامل ہو اسے پی کی نمبرداری کے لئے کی طرح بھی موزول قرار سے جدا حیثیت کا حامل ہو اسے پی کی نمبرداری کے لئے کی طرح بھی موزول قرار شیس دیا جا سکتا۔ (روزنامہ امروز ملیان ہا و کرمبر سے جوا)

برطانیہ نے پچپلی میلبی لڑائیوں کے نتیجہ میں فیملہ کیا کہ محض عسری طاقت الل اسلام کے مقابلہ کے لئے کاتی نہیں۔ وجل و تلیس اور منافقت سے کام لیکر مشرق پر چڑھائی کرنی چاہئے۔ انیسویں صدی عیسائیان یورپ کے لئے اور خصوصا سرطانیہ کے لئے سازگار فابت ہوئی۔

اگریزوں نے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا۔ یہاں بھی سیدھی لڑائی کے علاوہ ڈیلومیں سے کام لیا گیا اور ظلم و ستم کی انتا کر دی۔ آخری مسلمان بادشاہ بمادر شاہ ظفر کو دیلی فتح کرنے کے کئی دن بھوکا رکھ کر جب خوان پیش کیا تو اس میں شاہ کے بیڈں کے بعد شاہ کی آنکھیں تکالدی گئیں ہاکہ بیڈں کے میں شاہ کے بیڈں کے بعد شاہ کی آنکھیں تکالدی گئیں ہاکہ بیڈں کے کئے ہوئے سروں کا نقشہ آخری دید کے طور پر عمر بحر ذہن میں محفوظ رہے ازاں بعد شاہ کو جلا دطن کر دیا گیا۔ دبلی اور ہندوستان کے دوسرے شرول میں خون مسلم سے شاہ کو جلا دطن کر دیا گیا۔ دبلی اور ہندوستان کے دوسرے شرول میں خون مسلم سے ہوئی کھیلی مئی۔

انگریزی مظالم کی واستان سے ملک کی پڑھی تکھی دنیا بخوبی واقف ہے ١٨٥٤ء کی جنگ آزادی انگریز کی کامیابی اور اس کے ظلم و ستم سے کون واقف نہیں۔ نہ صرف مندوستان بلکہ تمام عالم اسلام سے اسلامی فوحات اور صلیبی لڑائیوں میں فکست کا بدلہ انگریز نے لیا۔ مسلمانوں تی سے غدار تلاش کرکے اپنے مفید مطلب کام فکالا۔

انیسویں مدی کے اخر اور بیسویں مدی کے شروع میں تمام عالم اسلام کو یورپی ورعول نے روند ڈالا۔ اگریزی سیاست نے مسلمان کے ذریعہ مسلمان کا گلہ کاٹا۔ اور ظلافت عیانیے کے خلاف مسلمان ہی سے بعاوت کرا کے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ختم کیا۔

لڑاؤ اور حکومت کو کی پالیسی پر عمل کر کے ترکوں کے خلاف عربوں سے بخاوت کرائی۔ اور خلافت کو ختم کرکے وحدت اسلامی کا شیرزاہ منتشر کر دیا۔ بغداد کے گل کو چے خون مسلم سے رتھین ہوئے۔ تسطینیہ کے بازاروں میں خلیفہ وقت کی بچوں کو نظے مربالوں سے پکڑ کر محمیسٹا کیا۔ اس طرح فاروقی اور ایوبی فوحات کا بدلہ عالم اسلام سے لیا گیا۔ بی وہ زبانہ ہے جب تمام عالم اسلام میں ورد ول رکھنے والے مسلمانوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اگریز کے خلاف صف بندی کی اور اگریز کے مطابق اور غلامی سے عالم اسلام کو آزاد کرانے کے لئے سروعری بازی لگا دی۔ مظالم اور غلامی سے عالم اسلام کو آزاد کرانے کے لئے سروعری بازی لگا دی۔

مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور مرکز اسلام سے وابنگی اگریزی عزائم کے آگے سد سکندری ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنی غلای' سیاس کردری' مادی مشکلات کے باوجود شعار اسلام اور بالخصوص ذات اقدس خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ابنی دلی وابنگی کا اظہار کیا۔

ائنی ایام میں جکہ اسلامی ممالک کے زعاء علاء سیاستدان اپ اپ دوائر میں انگریز کے خلاف اسلامی جذبہ کے تحت کام کر رہے تھے علام آباد ہند سے یز عم خود مجدد۔ محدث ملم اور چرنی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپ خاندان کی قدی اگریز پرتی کا پردانہ دفاداری ہاتھ میں لے کر نمودار ہوئے۔ وزیا مہلی دفعہ ایک ایے مصلح مجدد سے روشناس ہوئی جس کی ساری قوت کفر کے لئے دقف تھی۔ اس نے برطا کما کہ وہ اگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اس نے انگریزی حکومت کے نام ایک عابرانہ ورخواست میں صاف صاف کھیا۔

ومیں وعویٰ سے کتا ہول کہ بیں تمام مسلمانوں بیں سے اول درجہ کا خرخواہ کو رشنت اگریزی کا خرخواہ بنا گور شنت اگریزی کا خرخواہ بنا

دیا ہے۔ اول والد مرحوم کا اثر دوم اس مور نمنث عالیہ کے احمانات۔ تیسرے خدا تعالی کا الهام"

چووھویں صدی ہجری نے یہ عجیب و غریب مجدد' ملم محدث' نی پیدا کیا جے والد کے اثر۔ اگریزوں کے اصانات اور خدا تعالیٰ کے الهام نے دشمن اسلام اگریز کا خیر خواہ بنا دیا۔ اور اس نے اپنی زندگی اگریزی استبداد کی جزیں مضبوط کرنے کے لئے وقف کروی۔

" بیں برس کی مدت سے میں اپنے دلی بوش سے الی کتابیں زبان فاری اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہول جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے۔ جس کے ترک سے وہ خدا تعالی کے کمنظار ہول سے کہ اس محرور شنٹ کے سیجے خیر خواہ اور دلی جال نار ہو جائیں۔"

تا ظرین کرام! غور قرمائے کہ مرذا غلام احمد دشمن اسلام قوت کی خیرخوای اور جال ٹاری کے لئے کس طرح مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں کی وجہ ہے کہ مرذا تیوں نے اگریزی افتدار کے دور میں بین الاقوای طور پر امحریز کے لئے جاسوی کی اور عالم اسلام سے غداری۔ اور آج جبکہ اہل اسلام کی جدوجمد سے امحریزی افتدار مسلمان طکوں سے محتم ہو رہا ہے۔ مرزائی پھر امحریزوں کے گماشتہ کے طور پر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اس عاجزانہ ورخواست میں مزا صاحب نے لکھا کہ:۔

"هیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردهیں مے ویسے ویسے مسئلہ جماد کے متعقد کم ہوتے جائیں مے کیونکہ جملے مسیح اور ممدی مان لینا بی مسئلہ جماد کا

اتکار ہے"

ایک دو مری جگه مرزا صاحب رقم طراز بین.

"میری عرکا اکثر حصہ اس سلطنت اگریز کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے۔ اور میں نے ممانعت جماد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تکھی ہیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھنی کی جائیں تو پہاس الماریاں ان سے بھر کتی ہیں۔" (تریاق القلوب حمنی خورد میں ۵ معنفہ مرزا غلام احم)

جعرات: ایک طرف سے اس خونچکاں تاریخ کا مطالعہ فرائیے جس سے امت
مسلمہ کو اپنی چہار وہ صد سالہ تاریخ بی واسطہ بڑا۔ اگریزوں اور ملیوں کے ہاتھوں
ہر زبانہ میں لاکھوں مسلمان جام شہادت لوش کرتے رہے اس چودہ سو سال کے عرصہ
میں مسلمان پر ملیوں کے مظالم پر نگاہ ڈالئے۔ اور مجاہدین اسلام کی قربانیوں پر غور
فرائیے۔ نشہ جماد میں مرشار ان مرفردشان اسلام نے کس طرح ملیوں کا مقابلہ کر
کے شعار اسلام کی حفاظت کی اور پھر اس چودھویں صدی کے اگریزی نی کی تعلیمات
پرجینے۔ جماد کو حرام قرار دیتا ہے اور اگریز کی اطاعت و خیر خوابی کو فرض کروانا

مرزا غلام احر الحریز ضرورت کی پیداوار ہے اور اپنے عقائد و نظرات کے لحاظ سے) وائرہ اسلام سے فارج۔ جب ونیائے کفرنے ویکھا کہ مسلمان جب شاوت اور جماد کے نشہ سے سرشار ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی تعداد اور اسلحہ کا خیال کے بغیر میدان عمل میں کود جاتا ہے۔ تو ضرورت محسوس کی کہ کمی طرح ندہی طور پر جذبہ جماد کو ختم کیا جائے مرزا صاحب نے مجدوت محد ثیت (لاہوری پارٹی کے خیال میں) اور نبوت (تادیانی پارٹی کے خیال میں) کالبادہ او زھا اور حرمت جماد کا فتوی صادر کر دیا۔

ونیائے گفرنے دیکھا کہ مسلمان مشرق میں ہو یا مفرب میں۔ شال میں ہو یا جنوب میں۔ شال میں ہو یا جنوب میں۔ سیند قام ہو یا سیاہ قام۔ ایشیائی ہو یا بور پین۔ است مرکز اسلام اور ذات اقدس خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دالهانہ عقیدت ہے۔ وہ سب مجمع برداشت

کرنا ہے لیکن حضور اور مرکز اسلام ہے اپنی عقیدت و جال فاری میں فرق جس آنے ویا۔ تو کفرنے کوشش کی کہ کمی طرح مرکز اسلام سے اس کی وفاداری کو ختم کر کے وحدت اسلامی کو پاش پاش کیا جائے۔

دنیائے کفر کو اپنی مطلب پر آرمی کے لئے مرزا فلام احد مل کیا۔ اور مرزا فلام احد کو اپنی مرربی کے لئے اگریز کا دست شفقت ملا آگہ وہ اور اس کا خاندان کھل کھول سکے۔ مرزا صاحب نے ایک طرف حرمت جماد کا فتوئی ویا وو مری طرف اپنی بعثت کو محمد رسول اللہ کی بعثت فاعیہ قرار ویا۔ قادیان کو مکہ و مدینہ کے ہم پلہ گروانا۔ اپنے ساتھیوں کو صحابہ کا لقب ویا۔ مرزا تیوں نے مرزا کے خاندان کو (نعوذ باللہ) فاندان نبوت قرار ویا۔ اس کی یوی کو ام الموشین اس کی لڑی کو سیدۃ التساء اور عام مستورات کو سیدہ کے لقب سے نوازا۔ ظیفہ فانی کو فضل عمر کا خطاب وے کر اہل اسلام کی ول خراشی کی۔

ذیل میں چند حوالہ جات کا مطالعہ فرائے جس سے معلوم ہو گا کہ مرزا غلام احمد نے خاندان نبوت علی صاحبا العلوة و السلام کے متعلق کیا پکھ تحریر کیا ہے۔ " مراحث حدم اللہ میں میں میں ایک میں میں اللہ میں میں میں ا

توبين ام المومنين حضرت خديجية الكبرى رضى الله عنها

مرزا صاحب نے دیل میں دو مرا نکاح کیا۔ ان خاتون کا نام نصرت جمال بیم تعا جے بچین میں نصو بھی کہتے تھے۔ اس کے متعلق المام سنتے۔

"ا شكو نعمتى وايت عديجتى (المام قبر١٨٣ ١٨٨٣ و دكره ص ١٠٥)

(رجمه) میری قعت کا شرادا کو-تم نے میری فدیجه کو دیکھ لیا"

ام الموسين حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها حضرت رسامتاب كى الدواج مطرات من سيدة النساء فاطمت الزبرا كى والدو محرمه بين جنيس امت محرب من سب سے پہلے مشرف به اسلام ہونے كا شرف حاصل جے۔ مرزا غلام احد نے اپنى بين سب سے پہلے مشرف به اسلام ہونے كا شرف حاصل جے۔ مرزا غلام احد نے اپنى بين كن يوى كا نام "خليجه" ثابت كرنے كے لئے كس جالاكى سے المام تراشا

# توبين امير المومنين حضرت على كرم الله وجهه

ایک شیعدے مخاطب موکر کتے ہیں :-

"رِ الْي ظائت كا جُمُوا جمو رو اب نئ ظائت لو- أيك زنده "على" تم بس موجود ب- اس كو چمو رُت مو- اور مرده "على" كى خلاش كرت مو-

(المفوظات مرزا قادياني جلد نمبرا ص ١١٦٢)

اس ونت مين سمحتا بون كه مين على مرتفى بون لموظ نبر ٣٠٨ تذكره ص٢٠٨ توجين حضرت سيدة النساء فاطمت الزهرا رضى الله عنها

میں جاگ رہا تھا۔ جھے نیند یا او گھ نہ تھی نہ میں سونے والوں سے تھا۔ ای مالات میں میں نے وروازہ کھفانے کی آواز سی۔ میں نے ویکھا کہ وروازہ کھفانے کی آواز سی۔ میں نے ویکھا کہ وروازہ کھفائیوائے جلدی سے میری طرف آرہے ہیں جب میں میری قریب ہوئے تو میں نے بہانا کہ بیخ شن یاک ہیں لیعنی معفرت علی ان کے دونوں صاجزادے ان کی زوجہ مبارکہ معفرت زہرا اور مید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ویکھا کہ فاطمتہ الزہراء نے میرا سرائی رائی رائی میا اللہ علیہ وسلم۔ میں سے ویکھا کہ فاطمتہ الزہراء نے میرا سرائی رائی رائی میا۔ آئینہ کملات اسلام ص

### توبين سيد الشهداء حضرت امام حسين رضى الله عنه

اے شعبہ! اس پر اصرار مت کو کہ حیین "تمارا منجی ہے۔ کیونکہ میں ہے بج کتا ہوں کہ آج تم بیں اپنی طرف کتا ہوں کہ آج تم بیں ایک ہے کہ حسین " سے براہ کر ہے۔ اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کتا ہوں تو میں جمونا ہوں۔ اور اگر میں ساتھ اس کے ضدا کی گوائی دکھتا ہوں تو تم خدا سے مقابلہ کرنے والے شھیرہ":۔ بول تو تم خدا سے مقابلہ کرنے والے شھیرہ":۔ واضع البلاء مسما)

کربلا نیست سیر بر آنم مد حسین است در حمریبانم (تشریخ و ترجمه) (در بثین فاری ص ۱۸۳) میری سیر برودتت کربلا میں ہی سو حسین برودتت میری جیب میں ہیں لوگ اس کے معنے رہے سمجھتے ہیں کہ حفزت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سو حسین کے برابر ہوں۔ لیکن میں کتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اس کا مفہوم رہے ہے کہ سو حسین کی قرمانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قرمانی ہے۔

(خطبہ میاں محود-اخبار الفعنل تادیاں جلد ۱۳ شارہ نمبر ۱۲٬۲۰ جنوری ۱۹۹۲)
ایک صاحب صاجزادہ عبد اللطیف خوسف امیر حبیب اللہ خان مرحوم والی افغانستان کی مالی ارداد اور اجازت ہے جج کے لئے ردانہ ہوئے۔ پنجاب ہے گذرے مرزا صاحب کی لن ترانیوں کا دور تھا۔ لاہور ہے سیدھے قادیان چلے گئے۔ بیعت کر لی۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد واپس افغانستان پنچے۔ ان کے خیالات معلوم ہوئے قاضی لی۔ پچھ عرصہ قیام کے بعد واپس افغانستان کے مشورہ ہے ارتداد اور سنگاری کا فتوئی دیا۔ امیرصاحب الفضاۃ نے علاء افغانستان کے مشورہ ہے ارتداد اور سنگاری کا فتوئی دیا۔ امیرصاحب مرحوم کے تھم ہے سنگار کر دیا گیا۔ مرزا صاحب کا اس سنگار کے متعلق ارشاد سنے:۔ وردوں کے سرح میں کی شمادت ہے۔ جنوں مرحوم کے صدق اور وفاکا اعلیٰ نمونہ دکھایا" (ملفوظات مرزا ج۸ ص۳)

## قادیان کے متعلق

مرزا غلام احر صاحب نے اس کے متعلق برا زور دیا ہے۔

کر:- جو بار بار یمال نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے ہیں جو تادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے پھر یہ آزہ دودھ کب تک رہیگا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے۔ کیا کمہ اور مدینہ کی جھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ کیا کہ نہیں۔" (مقیقت الزدیا بشیرالدین محمود ص ۲۹)

قار کمین کرام: آپ نے ان حوالجات سے مطالعہ فرمایا کہ کس طرح مرزائی
تحریک جماد کو حرام قرار دیکر کفر کی ایداد کر رہی ہے۔ اگر جماد حرام ہے تو وہ لوگ جو
دیم میں کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور وہ حضرات جنہوں نے ہندو
جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ۲۵ء میں جام شمادت نوش کیا ان کو کس کھانہ میں شار
کریں مے۔ کیا مسلمان۔ کافر۔ فالم۔ مظلوم ہر ایک کی موت برابر ہو گی۔ اور کس

طرح میہ تحریک مرکز اسلام ' خاندان نبوت شعارُ اسلام سے تعلق منقطع کر کے قادیان خاندان مرزا غلام احمد کے ساتھ وابستہ کر رہی ہے۔

امت مرحومہ اپنی چودہ صد سالہ زندگی میں کمی وقت بھی ختم نبوت و اجرا نبوت کے مسئلہ میں نمیں ابھی۔ امت کا اجماع رہا کہ بدمی نبوت کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن چودھویں صدی میں اگریز کے سلیہ تلے غلام احمد نے وعویٰ نبوت کر کے امت سے علیحدگی افتیار کرلی۔ قادیان کو مرکز اسلام بتایا۔ خاندان رسالتماب کی جملہ خوبیاں اپنے خاندان میں بیان کیں۔

تفتیم ملک کے وقت خلیفہ قاویان نے اعلان کیاب

ادھی قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی کی مشیت ہندوستان کو اکشا رکھنا چاہتی ہے لیکن قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے ' یہ اور بات ہے۔ ہم ہندوستان کی تغلیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے شیں بلکہ مجبوری سے۔ اور پھریہ کوشش کریں گے۔ کہ کمی نہ کمی طرح متحد ہو جائیں۔(الفضل کامٹی کے ۱۹۲۷ء) شاید اس لئے مرزائی آج تک ربوہ میں اپنی لاشیں اباتا " وفن کرتے ہیں۔ ملید اس شخط ختم نبوت پاکتان کا قیام بی اس لئے ہے کہ وہ پاکتان بحر کے تمام مسلمان فرقوں کو مکل سالمیت اور کی ضرورت کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے مسلمان فرقوں کو مکل سالمیت اور کی صالمیت کے خلاف آئی سابی سرگرمیوں مسلمان کو مرزائیوں کی محراہ تعلیم اور مکلی سالمیت کے خلاف آئی سابی سرگرمیوں مسلمان کرے چہاں کے رہنماؤں اور مبلغین نے اس سال ۱۳۹۰ھ میں اس

اس سال آغا محمد سلح پر عام استخابات پاکستان نے مکی آریخ میں پہلی وقعہ حق رائے وہد حق رائے وہد کی استخاب پر تمام ونیا کی سلح پر عام استخابات کا انتظام کیا اس پر امن استخاب پر تمام ونیا کے جمہوریت پہندوں نے صدر مملکت کے حسن انتظام کو سرابا۔ مجلس شحفظ مختم نبوت کے جمہوریت پہندوں نے مجلس کی اس پالیسی کو قائم رکھا کہ یہ جماعت الکیش کی

میدان میں بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ چنیوٹ اور ملک کے وو سرے شہوں میں ختم نبوت کے

عام اجلاس بلا کر تمام فرقوں کے رہنماؤں سے بذراید خطاب عوام کو اس تحریک بد سے

ردشناس کرایا۔

مرگرمیوں سے ملیمہ رویک۔ چانچہ جیلس نے موام سے الیکن میں اپنی اپنی صوابدیا کے مطابق پر امن ووٹ دینے کی ایل کی۔ لیکن مرزائی جو اپنے کو ایک ڈبی جماعت کتے تھے۔ انہوں نے ان اختابات میں بحثیت جماعت حصد لیا۔ پاکستان میپاز پارٹی نے انہیں کلٹ دیئے۔ جن ملتوں میں مرزائی امیدوار کھڑے تھے وہاں مجلس نے اپنی بوری قوت خرچ کی کہ مرزائی اہل املام کے نمائدہ کی حیثیت سے میشل اسیل یا صوبائی اسمبلیوں میں نہ جائیں۔

الحمد نشرا مجلس کی کوششیں بار آور ہوئی۔ بنٹرزبارٹی کی مقولیت کے باوجود اور مرزائیوں کے المجود اور مرزائیوں کے المحول روپے خرج ہونے کے بادجود کوئی مرزائی بیشن اسبلی میں نہ جا سکا نہ بی مخبلب میں مرزائی امیدواروں کی اکثریت ناکام ہوئی۔ صرف وہ مرزائی امید وار جنوں نے اکیشن کے ووران اپنے ووٹران کو یقین والیا کہ ہم مرزائی نمیں کامیاب ہو سکے۔

مجلس نے ملک کیوار المبلغین کا قیام کر کے الل اسلام کو مرزائیں اور عیمائیوں کے متعلق معلولت مجم بہنچائیں۔ فاتح تلویان معزت مولانا محد حیات صاحب نے جا بجا کی گئ ون قیام کر کے فرق باطل کے متعلق تربتی کورس کا انظام کیا مقای اور مرکزی مبلئین نے محت شاقہ کے ماتھ مال ہم تبلیغی مرگرمیوں کو جاری رکھلہ جانجا مرزائی مناظروں اور مبلنوں کے اعتراضات کے جوابات دیئے گئے۔

دارا المبلغين كے قيام سے من مبلغ تيار كئے گئے۔ جو اطراف ملك ميں ممراه فرقوں كى ترديد اور اتحاد بين المسلين كاكام كر رہے ہيں۔

التخاب:

مجلس تحفظ ختم نوت کا مرکزی انتخاب وستورکی وفعہ نمبرہ ش نمبرہ کے تحت تجن سال بعد ضروری ہے چتانچہ کل پاکستان مجلس تحفظ ختم نوت کی جزل کونسل کا اجلاس چنیوٹ مرکزی کافرنس کے موقع پر ہوا جس میں جزل کونسل نے بانفاق مرکزی للات کے مفکر اسلام معنرت مولانا مجمد علی صاحب جائد هری زیر مجدیم کا انتخاب الدت کے لئے مفکر اسلام معنرت مولانا مجمد علی صاحب جائد هری زیر مجدیم کا انتخاب

كيك اور حفرت مولاناجم على صاحب زيد مجديم في حسب زيل حفرات كو آكده تين سال ك لي المرد فريك

# اسليم كرامي مركزي مجلس شوري مجلس تحفظ ختم نبوت

ا استادالعلماء صرت مولاناليد محروسف صادب بوري جامعد اسلاميد كراجي

ال حفرت مولانا محد عبر الله صاحب عج الحديث جامعد رشيديه مايوال

سـ معزت مولانا مافظ الحلح انیس الرحمان صاحب لدحیانوی۔ لا نلپور

س معرت مولانا مراج الدين صاحب مدرسه نعمانيه أيره اساعيل خان-

۵- حفرت مولانا عبد الوحيد صاحب أو مثيال شريف مسلع مركودها

اله حفرت مولانا فحفل احمد مادب جامعه حانيه

عد حطرت مولانا محمد رمضان صاحب علوی دروایشتری

٨ حطرت مولانا لال حيين صاحب اختر المكان

٥- حطرت مولانا تذرير حسين صاحب پنوعاقل

٠١ د مرت موانا عيد الرحمان صاحب ميانوي

احد ولا الله الله الحد صاحب جامع عرب الحد يور شرق

بعد حفرت مولانا قاضي عبد اللطيف صاحب

حضرت مملانا محد على صاحب زيد مجدہم كو مجلس شورى سے اراكين تامزد كرفے بعد ١٠ريح الدل ١٩٣١ه كو بمقام سلانوائى ضلع سركودها دل كا شديد دوره برا اور بدرید ہوائى جماز ملكن تشریف فرما ہوئے۔ ١٣ روز علالت كے بعد ١٢٥مفر بروز چمار شنب بوقت ٢ بجكر ١٠ منٹ پر سنر آفرت انتقار فرمایا۔ جس كے بعد حضرت اقدس مرحوم و منفوركى تامزد كرده شورى كا اجلاس مقرره وقت پر مورفد ١٢ريج اللول كو منعقد ہوا۔ جس منافر اسلام حضرت مولانا للل حسين صاحب افتر كو باتفاق مجلس تحفظ فتم نبوت بيكستان كا امير مركزيد فتنب كيا۔

منتب امیر مرکزیہ حفرت مولانا لال حمین صاحب اختر نے مندرجہ ذیل حمدہ

واران کو نامزد فرمایا:۔

اله نائب امير- حفرت مولانا محمد عبر الله صاحب شيخ الحديث جامعه رشيديه ساہوال

> ١- ناظم اعلى - حفرت مولانا عبد الرحيم صاحب اشعر-س ناظم عفرت مولانا محد شريف صاحب جالندهري س ناهم تبلغ حضرت مولانا محد شريف صاحب بهاولوري

۵ فازن مطرت مولانا حافظ عزيز الرحمان صاحب

آسیس مجلس تحفظ ختم نبوت سے لے کر تاریخ ذکورہ تک بیر پہلا اجلاس تعل جس میں حضرت اقدس مولانا جالند حری شریک نہ تھے۔ مجلس شوری نے بچٹم اشکبار محوزه كارردائى كوياييه ملحيل تك بنجايا-

### مقدمه روسراد ۱۹ساه - مولانا محد شریف تحریر فرماتے ہیں-بسم الله الرحلن الرحيم

مخرشته سال رو کداو مرتب ہو بھی تھی کہ مفکر اسلام حضرات اقدس مولانا محمد علی صاحب امير مركزيد كاسانحه ارتحل چيش آيا۔ قارئين كرام كوياد موكاكم آينده روئداد مین حضرت مرحوم و مغفور کی سوان حیات لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ مختفرا" عرض

عجابه لمت مفكر اسلام حفرت مولانا محر على صاحب قدس مره منلع جالندهركي سر سبرو شاداب مخبان آباد ادر علم و ادب کی گروارہ تخصیل نکودر کے ایک گاؤں رائے پور آرائیاں میں پیدا ہوئے۔ چونکہ پیدائش من د سال عموا " لکھنے کا رواج نہ تھا۔ اس کتے حضرت اقدس کی عمر کے لحاظ سے تقریبا" ۱۸۹۱ھ موگا۔ آپ کے والد ماجد حاتی محمد ابراہیم صاحب مرحوم کا اپنے علاقہ کے بڑے ذمینداروں میں شار ہو تا تھا۔ حاجی صاحب مرحوم اینے خلوص کپاک بازی شب بیداری اور مهمان نوازی کی دجہ سے علاقہ بھریس مشهور و معروف شے گوحای صاحب مرحوم عقیده الل حدیث سے لیکن دیو بندی

کتب گلر کے علاء کرام سے محمرے مراسم اور روابط شے۔ ان کے گاؤں کے قریب رائے پور مح جزاں ان دنوں دیو بندی کمتب فکر کے علاء کا مرکز تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا مافظ محمد صاحب رحمتہ اللہ خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کی مسائی جیلہ سے رائے پور مح جراں میں دینی ورسگاہ کا اجراء ہوا۔ حضرت مولانا فضل احمد صاحب مہتم اور حضرت مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب تلمید ارشد شیخ المند صدر مدرس کے حمدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔

یی وہ ناورہ ورزگار ورس گاہ ہے جس میں اس دور کے بدے بدے علاء کرام کے تعلیم و تربیت حاصل کی مخمی اور مصری علاء کے وقد نے اس درسگاہ کے متعلق تبعرہ فرمایا تھا کہ واگر ہم شری فضا سے دور اور خاموش فضا کین علم و حکمت اور روحانی تربیت سے معمور اس مرکز علم و ادب کو نہ دیکھتے تو ہمارا سنر ہند ناکام ہو آ"

آپ کے والد محرم حاجی صاحب مرحوم نے بھی اپنے ذہین و فطین ہونمار لخت جگر کے لئے ای درسگاہ کو متحب فربایا اور مولانا مرحوم نے صرف و نحو اور نقد کی ابتدائی تعلیم ای درسہ عالیہ بیں حاصل کی۔ اور علم وادب ' منطق و قلفہ حدیث و تغییر کی کچر کتابیں اور علم فقد کی مجیل کے لئے استاد العلماء حضرت مولانا فیر محمر صاحب قدس مرہ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ فوقانی تعلیم اور حدیث و تغییر کی سحیل اور علمی تفتی کی میرانی کے لئے درس نظای کی دنیا کی سب سے بری یونیورشی دارالعلوم دیو بند بی واضلہ لیا۔

بلامبالغه وارانعلوم دیو بند بیشه شره آفاق علاء و اساتذه کا مرکز رہا ہے۔ بالخصوص فیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس سره تو دارالعلوم دیو بند کا شاہکار دیاد گار زمانہ ہے۔ جعفرت شاہ صاحب کیفراست اور بصیرت افروز نظر نے جانج لمیا کہ محمد علی جو ہر تابل ہے۔ بجر باتی کیا رہ کیا گفتہ بعول اکبر مرحوم

نہ کمابوں سے نہ زر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا حعرت شاہ صاحب کے فیضان محبت تربیت اور کیمیا اثر نظر نے جو ہر قاتل کو جلا کہ خان اور کمیا اثر نظر نے جو ہر قاتل کو جلا کشتی اور مولانا مرحوم کے قلب کی سکتی ہوئی آگ کو موج لفس سے شعلہ جوالہ بنا ریا۔ بقول اقبال ا

جلا عتی ہے شع کشنہ کو موج لاس ان کی النی کیا چمپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں

یہ حقیقت ہے کہ شاہ صاحب کی تربیت نے حضرت موانا مرحوم کو علم و اوب کا ایما شاہوار بنا ویا۔ کہ ورس و تربیس کی مسند وعظ و پند کے ممبراور سیاس پلیٹ فارم پر متجر عالم روحانی پیٹوا اور سیاست کے نشیب و فراز سے آشنا سیاست وان شھ۔ اور بیٹین جائٹیے اگر رد مرزائیت اور تحفظ فتم نبوت کا جذبہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی بی ودیجت تحل

وارانطوم دیو بند سے سند فرافت حاصل کر کے وطن واپس آئے تو ول میں وین مصطفویٰ کی خدمت کی ترب پیدا ہوئی تو مدرسہ المستت و الجماعة و جوہہ خورد هللح جالندهم میں صدر مدرس کے حمدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ انہام و تنہم اور قوت محوائی میں موانا مرحوم کیا تھے۔ اپنی خداواو قابلیت سے طلباء کو ایبا محور کرتے۔ کہ طلباء موانا مرحوم کے سواکسی دو سرے استادکی طرف رخ نہ کرتے تھے۔

۱۹۲۱ء کی ۱۹۲۱ء میں سلطان پور نودھی ریاست کور تھا کے احباب کے اصرار پر مدرسہ عرب اسلامیہ میں تشایع مدرسہ عرب اسلامیہ میں تشایع و تدریس عرب اسلامیہ میں تشایع و تدریس کے علاوہ عید گاہ میں نماز جمد کا اجراء فرمایا۔ تو خطابت میں ایسے جواہر بھیرے کہ شہر تو شہر مضافات کے کوام و خواص جواہر چینی کے لئے اللہ آئے۔ پوری ریاست مولانا مرحوم کی خطابت سے گونج الحقی-اصلاح معاشرہ کا تحر بھید دا منگیر رہا۔ تدریسی مشغلہ کے ساتھ رد بدعات تردید مرزائیت اور اصلاح رسوم کے موضوعات پر بالعوم دیسات و قصبات میں این خصوص انداز میں بیان فرماتے اور سامعین کو مسور بالعوم دیسات و قصبات میں کہ جائدھ کے لوگ تعلیم میں (سرکاری ہو یادی) بھیشہ کرتے۔ اس میں شک نہیں کہ جائدھ کے لوگ تعلیم میں (سرکاری ہو یادی) بھیشہ

پیں چیں رہے ہیں۔ تخصیل کودر میں اگر دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ تو سب سے پہلے اسلامیہ ہائی سکول ننگ ابنیاء بھی اس تخصیل میں قائم ہوا۔ جالندهر شریس دیلی تعلیم کا کوئی انتظام نمیں تھا۔ چنانچہ حضرت رائے پوری کی مسامی سے مدرسہ عربی فیض محمدی قائم ہوا۔ طلباء کی برمتی ہوئی تعداد کے پیش نظر منظمین مدرسہ (مفرت مولانا فضل احمد صاحب مهتم؛ معرت منى رحمت على صاحب؛ خليفه مجاز معرت رائع بوري مررست اور حضرت العلام مولانا مفتی فقیر اللہ صاحب ؓ ) نے مدرسہ کی توسیع و ترتی کے لئے استاوالعلماء حفرت مولانا خير محرة صاحب اور حفرت مولانا محمد على صاحب رحمته الله كو بسلسلہ تدریس مدرسہ عربی فیض محمدی میں تشریف لانے کی دعوت دی۔ دونوں حضرات مرحوثين استاد على اداره مدرسه على فيض محمدي بين شال بو محيد معزت مولانا خير محمه صاحب رحمته الله عليه ناظم تعليمات اور حفرت مولانا محمه على صاحب بطور مبلغ و مدرس تعینات ہوئے' ہر دو حضرات کے عملہ میں اضافہ کے بعد جوق در جوق طلباء واخلہ کے لئے آنے لگے۔ چند سالوں میں مدرسہ نے توقع سے بڑھ کر ترتی کی اور مدرسه علماء و طلباء کی توجهات کا مرکز بن کیا اور دوره حدیث بھی پڑھایا جانے لگا۔ اگر حطرت مولانا خیر محمد صاحب رحمته الله اجتمام و انتظام اور تدریس میں بے نظیر تھے۔ تو حعرت مولانا مجمد علی صاحب مرحوم نے اپنی تقاریر اور خطابت سے نہ صرف جالند هر شر اور مضافات بلکه بورے ملک میں مدرسہ کو متعارف کرایا اور اتنا وسیع حلقہ اثر بنایا جس سے مدرسه کی مالی پریشانیاں میسر فتم ہو گئیں۔ اور ہزاروں روپے ماہوار کے اخراجات حسب معمول بورے ہونے لگے۔

مدرسہ عربی فیض محمدی بام عردج پر پہنچ چکا تھا۔ اور بھرپور دینی خدمات بجا لا رہا تھا ایک کے ملات میں تبدیلی ردنما ہوئی۔ پورے عالات معزت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ "فیر الدارس" کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ حضرت تھانوی کے تھم سے کہ نام سے الگ مدرسہ کا اجراء کیا جائے۔ چنانچہ حضرت تھانوی کے تھم سے فیرالمدارس کی بنیاد عالمگیری معجد میں رکھی گئی۔ بعد ازاں ریلوے روڈ پر ایک قطع فیرالمدارس کی عمارت بنائی عمی۔ یہ عمارت بھی طلباء کی اراضی خرید کر معجد اور مدرسہ فیرالمدارس کی عمارت بنائی عمی۔ یہ عمارت بھی طلباء کی

کشرت اور ضروریات مدرسہ کے لئے ناکانی ثابت ہوئی۔ مدرسہ کی ترتی پذیر رفار سے متاثر ہو کر خان بماور مولوی فتح الدین صاحب ڈپٹی ڈائر مکٹر محکمہ زراعت نے لاڈو والی روڈ پر ایک قطعہ اراضی خرید کر مدرسہ کے لئے وقف کردی۔ حضرت مولانا محد علی صاحب نے اس کی تقییر میں بحربور حصہ لیا۔ ملک کے ووروراز علاقوں کا سفر کیا۔ مدرسہ اور مسجد کی تقییر کے لئے احباب اور قوم کے مخیرلوگوں کو مالی تعاون پر راغب کیا۔ اور زر کشیر کے صرف سے یہ محارت پایہ محیل کو پہنی اور اس میں مولانا مرحوم کی مسامی کا بہت بوا حصہ ہے۔ یہ نیا مدرسہ اختام کی آخری منازل طے کر رہا تھا۔ کہ انتظاب بہت بوا حصہ ہے۔ یہ نیا مدرسہ اختام کی آخری منازل طے کر رہا تھا۔ کہ انتظاب اور جسوں پاک و ہند میں تقییم ہوگیا۔

حضرت مولانا مرحوم کی زندگی کا پہلا دور جو کم و بیش ۲۱ سال ہے۔ ورس نظامی

اللہ علایہ وابنگلی کا دور ہے۔ اس دور کا زیادہ تر حصہ حضرت مولانا فیر محمد صاحب کی

رفاقت میں فیر المدارس کی فلاح و بہود اور نشودنما میں گذرا۔ خدا جانے یہ تعلق کتنا

مظم تھا۔ کہ تا دم وابسیں قائم رہا۔ جاندھر میں اکھنے رہے۔ ملتان میں بعد از انقلاب

اکھنے اور اب قبر کی زندگی میں بھی ایک دو مرے کے ہمرابی اور رفت ہیں۔ استاده

شاگرد ہردد نے بوری زندگی نمایت و ضعداری سے گزاری کو رشتہ داری میں بھی مسلک موجے چنانچہ حضرت مولانا فیم محمد میں صاحب کی صاحب کی صاحب می صاحب سے ہوا۔ اور او ماصاحب

ماحب مرحوم کے بوے صاحب او عافظ حبیب الرحمان صاحب سے ہوا۔ اور او ماصاحب

اولاد بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے اس سرحیانہ رشتہ کو اولاد بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے اس سرحیانہ رشتہ کو اولاد بھی ہوئے۔ لیکن حضرت مولانا محمد علی صاحب مرحوم نے اس سرحیانہ رشتہ کو اولاد بھی بھی ورخوراختاء نمیں سمجھا بلکہ وہی استادہ شاگرد کا تعلق قائم رکھا۔

مولانا مرحوم کی زندگی کا پہلا دور جو تعلیم و تربیت کے زمانہ کے بعد سے شروع ہوا تھا مدرسہ خیرالمدارس سے سبکدوشی پر ختم ہو گیا

حضرت مولانا مرحوم کو قدرت نے متنوع صلاحیتیں عطا فرائی تھیں۔ اور ہر ہر مر صلاحیتیں عطا فرائی تھیں۔ اور ہر ہر مر صلاحیت کو اپنے اپنے وقت پر اجاگر ہونا تھا۔ اور خشاء ایزدی بھی کی ہے کہ ہرانسان کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقعہ عطا فرائے۔ مولانا مرحوم تقریبا " ۱۲ سال مشد آرائے قدریس رہے۔ اس شعبہ میں ایسے کاربائے نمایاں انجام دے۔ کہ اکابر معاصرین

اساتذہ سے خراج تحسین عاصل کیا۔

اب وقت آلیا تھاکہ مولانا مرحوم ورس و تدریس کے محدود وائرہ سے لکل کر سیاست کے وسیع میدان میں اپنی خداواو صلاحیتوں سے لا نیمل مسائل حل کریں اور ای مجده محتیا سلحائی بول تو مولانا تضیه مجد شهید عمج کے دوران تقریبا ۳۹ یا ۳۵ ے مجلس احرار اسلام جالند حرکی کاروائیوں میں شریک ہونے لگھے تھے۔ اور زیادہ متاثر اس وقت ہوئے جب مجلس احرار اسلام جالندھرے ذیر اجتمام ایک جلسہ میں مولانا مظمر على صاحب اظمر تشريف لائے۔ مسلم يكيوں نے جلسہ مين كر بو دالى اور سينج تو روا۔ جلسہ ناکام کر دیا۔ اس وقت مولانا کے بعض دوستوں نے درخواست کی کہ اب آپ کی قیادت کی ضرورت ہے اس کے بغیر جالند حر شریس مجلس احزار کے رضاکاروں کے لئے کام کرنا مشکل ہے۔ مجلس احرار نے تحریف عشمیر ازاراد کوئٹ کے آفت دوگان کا انظام اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور تعاقب مرزائیت تحریک میکلین کالج عازی علم الدین کے مقدمه میں ایثار و قربانی، جال نثاری، جال سیاری کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول ہو چکی تھی۔ اور ملک و لحت میں اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس لئے انگریزی حکومت اوراس کے بیٹوؤل کے نظر میں کھنکتی تھی۔ اور ان کو بیٹین تھاکہ انڈیا ایک ۱۹۳۵ء کے تحت ہونے والے الکش میں مجلس احرار کو رائے سے ہٹائے بغیر کامیانی نامکن ہے۔ چنانچہ حکومت اور اس کے پھوؤں نے صحد شمید عمن کا تضیہ صرف مجلس احرار کا کائنا تکالئے کے لئے اٹھایا ماکہ مجلس اس سلسلے میں الجہ جائے اور ہم اطمینان کے الیکش او سکیس! یہ سارے حالات مولانا کے سامنے سے ادر انہوں نے محمری نظرے مطالعہ کیا تھا کہ انمی ونوں میں حکیم عبدا لغنی صاحب مرحوم سابق صدر مجلس احرار ضلع جالندحرنے اپنے قصبہ وحوکڑی میں احرار کانفرنس منعقد کی۔ جس میں احرار رجنما مولانا حبيب الرحمان صاحب لودهيانوى- امير شريعت مولانا سيد عطا الله شاه بخارى " کے علاوہ مولانا میر علی صاحب مرحوم کو بھی شرکت کی وعوت وی۔ اس کانفرنس میں موانا مرحوم کو احرار رہنماؤں کو قریب سے دیکھنے اور ان سے بالمشاف ملکی سیاست اور عالات حاضرہ بر محفقگو کرنے کا موقعہ ملہ مولانا کو قدرت نے حساس ول<sup>،</sup> ذہن رسا اور وور بین نگاہ عطا فرمائی متمی بے حد متاثر ہوئے۔ نبض شاس رہنماؤں نے احرار ہیں شرکت کی دعوت دی۔ اور مولانا رحمتہ اللہ نے منظور فرمالی۔ اور بید معلمیہ آدم والهسین قائم رہا اور امیر شریعت قدس سرہ کے رفیق سفرد حضر رہے۔ اگر کما جائے کہ یک جان وو قالب تھے تو اس ہیں کوئی مباخہ نہ ہوگا۔

حفرت مولانا احرار میں شامل ہونے سے پہلے بھی تقریر و تبلیغ کے ذریعہ اپنا وسیع حلقہ اثر پیدا کر چکے تھے۔ بلکہ دینی بدارس کے سلانہ جلسوں میں شمولیت کے باعث بلند پایہ خطیوں میں شار ہوتے تھے۔ مجلس احرار میں شرکت فرمائی اور وہاں مجمی اپنا مقام پیدا کر لیا۔

سلے آل انڈیا مجلس احرار کے رکن ہوئے۔ بعد ازاں صوبہ پنجاب کے مدر خنب ہوئے۔ تنتیم ملک کے وقت آپ ہی پنجاب کے مدر تھے۔

حفزت مولانا محمد علی صاحب قدس سره ۳۶ - ۱۹۳۵ء سے مجلس احزار میں شامل ہو چکے تھے۔ پچھ عرصہ تدریکی اور سیاسی مشاغل برابر جاری رہے لیکن بالاخر عملاً" سیاست میں حصہ لینے گئے کہ سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا بن مجی۔

> خاکساران جمال را مخارت مگر!!! توجہ وایک ورین گرو موارے باشد!!

یہ حقیقت ہے کہ مولانا مرحوم جس طرح تعلیم و تدریس کی مند پر جلیل القدر اساتذہ میں شار ہوتے تھے۔ اس طرح سابی شیج پر بھی تجربہ کارسیاست وان مربر و معللہ فہم رہنما ہے مثل مقرر شعلہ بیان لیکچرار اور تحفظ ختم نبوت کے پر عزم سابی طابت ہوئے۔ اگر ساوگی اور جناکشی ان کا شعار تھا تو بے نظیر حاضر جوابی خود احتادی ابر جات و ولیری توت فیصلہ سے بدرجہ اتم متصف تھے۔ کفایت شعاری اور انتظامی امور بیس ممارت تامہ نہ صرف ان کے معاصرین میں ضرب المثل تھی۔ بلکہ ان اوصاف کی بیا پر اکابر بھی محسین فرایا کرتے تھے۔

۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ مظیم شروع ہوئی تو اگریزی طومت نے رہملان

ہندوستان سے مشورہ کئے بغیرہاری نوجوں لو جنگ میں جمو تک دیا اور فوتی بحرتی شروع کر دی۔ اس پر مجلس احرار نے نہ صرف پرزور احتجاج کیا بلکہ فوتی بحرتی کے ظاف تحریک چلائی۔ حضرت مولانا نے بھی ایک بیباک لیڈر کی طرح ایس معر کتہ الارا تقریب کیس۔ کہ ملک میں فوتی بحرتی کے ظاف نفرت امیز جذبہ پیدا ہو گیا۔ گرفتار ہوئے مقدمہ عدالت میں چلایا گیا۔ لیکن احرار رہنمایان کے فیصلہ کے مطابق نہ مقدمہ لڑا گیا نہ دیکل کیا گیا صرف ایک مختصر بیان بر کفایت کی!

"ك مجم اس حكومت س العاف كي توقع نيس ب"

انگریزی عدالت نے سزادی۔ قید کا نیادہ تر حصہ امر تسر جیل میں گزار کر رہا ہوئے۔ میہ معفرت رحمتہ اللہ کی کہنی کرفناری اور آزمائش و ابتلاء کے دور کی ابتدا تھی۔

رہائی کے بعد جاند حر شہر میں سطیم جماعت تردید مرزائیت اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں معروف تھے کہ ۱۹۳۱ء میں ایک جلسہ میں شرکت کے لئے ملکان تشریف الائے۔ مولانا رحمہ اللہ کی بے مثال خطابت سے متاثر ہو کر ملک برخوردار صاحب کے مرحوم والد ملک عبدالغنور صاحب انوری اور مشہور احرار ورکر حافظ محمہ یار صاحب کے ملکان میں مولانا حبیب الرحمان لودیانوی سے ملاقات کر کے عرض کیا کہ مولانا محمہ علی صاحب کو ملکان میں مستقل رہائش کا تھم دیں۔ انہوں نے حضرت رائے بوری قدس مرو سے عرض کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح اکابر کے تھم سے مولانا مرحوم جائع ممجد مراجل حیون ہوائی ملکان میں تشریف لے آئے۔ اور جامعہ محمدید کا اجراء فرمایا۔ خطبہ مراجل حیون ہوا۔ تو چند ماہ میں جعہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو چند ماہ میں جعہ کے اجتماع نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کی جعبہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو چند ماہ میں جعہ کے اجتماع نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کی مراجل کہ قرب و جوار کے مکانوں و دکانوں کی جیشیں مرئیس گلیاں اس اجتماع جعہ کے مراجن کی دوران کی جو تیں۔

مولانا مرحوم قبل تقتیم لمک بحرین احرار کانفرنسوں اور مدارس عربیہ کے سالانہ اللہ مرحوم قبل تقتیم لمک بحرین احرار ملائد علاقہ سے محن مجد سراجاں کے جعد کی مداوضت کا یہ حال تھا۔ کہ ویلی ایسے دور وراز علاقہ سے محض جعہ کے لئے لماکن تشریف لاتے۔ اور جعہ

کے بعد بتایا کام کے لئے واپس تشریف لے جاتے۔ بارہا ایسا بھی ہوا کہ شب جعد ریلوے اسٹیشن سے دور کسی جگہ تقریر ہے اور تقریر کے بعد ریل کچڑنے کے لئے وقت کم اور مسافت زیادہ ہے' سواری کا کوئی انظام نہیں تو یہ مجلہ نی سبیل اللہ مبلغ اسلام دوڑ لگا رہا ہے۔ آکہ ریل کچڑ کر جعہ کے وقت تک ملکان پیچ سکے۔ و ضعدار اور عزم کی پختی کا یہ عالم تھا کہ ایک سٹیشن پر مولانا مرحوم پنچ بی سے کہ گاڑی چل وی۔ عزم کی پختی کا یہ عالم تھا کہ ایک سٹیشن پر مولانا مرحوم پنچ بی سے کہ گاڑی چل وی۔ یہ چھ بھاگ گاڑی پہلا سکنل کراس کر رہی تھی۔ دردازے کا ڈنڈا کچڑ لیا۔ لیکن پائیدان پر پاؤں نہ رکھ سکے۔ کل دور تک مسٹے چلے گئے۔ گھنٹے چھل گئے۔ کموہ کی سواریوں کی مواریوں کی موریوں کی مواریوں کی موریوں کی کی موریوں کی کی کی موریوں کی موریوں کی موریوں کی موریوں کی موریوں کی موریوں کی

کفایت شعاری انسان کو احتیاج سے بچاتی ہے۔ اور پس اندازی کا سلقہ پیدا کرتی ہے۔ مولانا رحمتہ اللہ کا بد وصف بحت نملیاں تھا اور اس کفایت شعاری کا بتیجہ ہے کہ انزار میں رہے تو احرار کی مال پریشانیاں میسر ختم جب مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام ۱۹۳۹ء کے بعد عمل میں آیا۔ اور مولانا رحمتہ اللہ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے تو بورے ملک کے اہم شروں میں دفار قائم کرائے۔ ملتان میں ایک لاکھ روپے کے صرف سے وفتر مرکزیہ کی عمارت تعمير كدوائي- بسا اوقات فرمايا كرتے تھے كه چوہدرى افضل حن صاحب كے ساتھ کام کرنے کا وقت بت کم میسر آیا۔ ورنہ چوہدری صاحب کو مالی لحاظ سے بے اگر کر ریا۔ تقیم ملک سے قبل دیماتی جلسوں میں امیر شریعت اور مولانا حبیب الرحمان صاحب ووسرے اکابر کے ساتھ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مولانا مرحوم نے نظام اپنے باته میں کیا تو گروپ بندی کردی۔ اور فرمایا کہ جس جلسہ میں امیر شریعت شریک ہول مروال مولانا حبیب الرحمان نه مول کے۔ جمال قاضی احمان احمد صاحب مرحوم ہوں کے وہاں محمد علی شرکت جلسہ کے لئے نہ جائے گالہ مقصد خرج کو کم کرنا تھا اور فیصلہ کر دیا کہ کسی بھی کانفرنس میں شرکاء اجلاس کے لئے ایک وقت میں وہ کھانے نہیں کھیں گے۔ اس کفایت شعاری اور تنظیم نے کام کو آگے بردھایا۔ اور مالی مشکلات رِ قابو بانے میں مو ملی۔

تقتیم ملک ۱۹۴۷ء کے وقت سارے ملک میں قیامت صغری بریا تھی۔ ہر تنفس

كرب و اضطراب ميں جلا تھا۔ ہر فض كو جان كے لانے يڑے ہوئے تھے۔ كى كى ممی جان و مال اور آبرو محفوظ نه تمی آج ۲۵ سال گزریے کے بعد مجمی 11 تصور ول میں آیا ہے تو رو تکنے کمڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مولناک مناظر آ محمول کے آگے كوش كرف لكت بين ان حالت من لئے ہے خون من لت بت قافلے وا مك كى مرحد عبور كركے پاكستان ميں واخل ہوتے۔ تو مستقبل كى ظروا مكير ہوتى۔ جس جانب كوكى سارا کوئی جائے پناہ نظر آتی ای ملرف رخ کرتے اور بعض مهاجرین کو حکومت پاکستان خود ہی منزل مقصود پر پنچاوی۔ جمال مجمی سرچھپانے کی جگہ پانے شکر گزاری کے ساتھ بیٹہ جاتے۔ لیکن احرار رہنماؤں اور ور کرز کے لئے ووہری مشکلات تھیں۔ اعدا میں جن علمی مسلمانوں کے وسمن تھے اور وہ کوئی امتیاز روا نہ رکھتے تھے۔ اومرمسلم لیکی حکومت کی نظروں میں احرار معتوب متعب "وو کونه رنج است و عذاب جان مجنوں را" سرحد دا م عبور کرتے ہی جمال پناہ ملی وہیں پناہ گزیں ہو معے۔ قافلہ احرار منتشر مو كميار مولانا محمد حيات صاحب خير يوج ميرس مين مولانا لال حسين صاحب اخر سر كودها مين اسر آج الدين اور فيخ حسام الدين صاحب الهور مين اور امير شريعت قدس سره این عزیز سائمی نواب زاوہ نعراللہ خان کے ہال خان کڑھ تشریف لے محے۔ جب خان ا الله على المركبان شاه صاحب خان الهد كو خيراد كد كر ملكان تشريف فرما موت-خوش قتمتی سے مولانا جالند حری مرحوم تقتیم ملک سے بہت پہلے ملکن میں مستقل قیام فرما کے تھے۔ نیز معرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب کا اصلی وطن شجاع آباد منلع ملكن بيد أخرى اميد كاه حضرت تامنی صاحب سے۔ ان لئے ہے مهاجر احرار کی آباد کاری اور از سر نو جماعت کی شقیم میں قاضی صاحب مرحوم کا بہت ہوا حصہ ہے۔ احرار رہنمایان اور رضاکاروں نے ملکن میں مقیم حفرات سے بذریعہ مکاتبت و مراسلت رابطہ قائم کیا اور آمد و رفت جاری ہو منی۔ یوں سک تفرقہ تعلیم ملک کے زخم خوردہ احرار رہنما ملکن میں جمع ہونے لگے۔ جس طرح کوئی بماور سے سالار کاست سے دوجار ہونے کے بعد اپنی باتی اندہ فوج کو از مرنو مرتب كرما ہے۔ اى طرح حضرت امير شريعت رحمت الله خطيب لمت مولانا قاضى

اصان احمد اور مولانا جالندهری مرحوم نے احرار ورکرز کے منتشر شیرازہ کو جمع کر کے سطیم و تربیت شروع کری۔ اور حضرت امیر شریعت قدس مرہ نے ابتدا بیس می فرمایا کہ اگریز چلا گیا۔ ملک آزاو ہوگیا۔ اور پاکستان معرض وجود بیس آ چکا ہے۔ ان حالات بیس احرار کے ساسی پلیٹ فارم کی چندال ضرورت باتی نہیں رہ جاتی۔ اب ملک کے سب سے برے فتے مرزائیت اور محرین ختم نبوت کے تعاقب اور اصلاح معاشرہ پر سب سے برے فتے مرزائیت اور محرین ختم نبوت کے تعاقب اور اصلاح معاشرہ پر توجہ مرکوز ہوئی چاہے۔ چنانچہ بے مروسلائی بیں توکاا مل فاللہ کام شروع کر رہا۔

ائنی ایام میں استاوالاساتدہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس مرہ بھی جائد هر ے جرت کر کے ملکان تشریف لے آئے۔ اور مدرسہ علی خیرالدارس کا ملکان میں اجراء فرمایا۔ تو مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ نے اسپے مدرسہ جاسمہ محمدیہ کا تمام سرمایہ اور کتب خانہ اور ورجہ حفظ قرآن کے اساتذہ مدرسہ خیر المدارس کے حوالہ کروسیے۔ اور ایپے کو امیر شریعت قدس سرہ کی رفاقت میں شخط ختم نبوت اور دین متین کی خدمت کے لئے دقف کرویا۔

اوھر تقتیم ملک مرزائیوں کے لئے سازگار ثابت ہوئی۔ باوجود یکہ مرزائی عقید ہ سے پاکستان کے خلاف ہیں۔ مرزا غلام احمد کے السلات اور نام نماد خلیفہ ثانی کے ارشادات کی روشی میں ان کا فدہی عقیدہ ہے۔ کہ اگر ملک تقییم ہوا۔ تو وہ کی نہ کی طرح اسے ووبارہ اکھنڈ بنائیں ہے مرزائیوں نے بالعوم اور ظفر اللہ خان نے بالخصوص قائد اعظم کا جنازہ تک نہیں پڑھا باین ہمہ ہماری سابقہ حکومت کی بے تدبیری اور کو تاہ اندیش کے باعث ربوہ ایک مستقل اور محفوظ مرزائی آبادی کی شکل میں مرزائیوں کو مل گیا۔ مرزائی بہت جلد پاکستان میں اعلی عمدوں تک تینچے میں کامیاب ہو گئے۔ فوج اور سول محکموں میں کلمیاب ہو گئے۔ فوج اور سول محکموں میں کلمیاب ہو گئے۔ قامراللہ خان وزارت خارجہ تک مینچے میں کامیاب ہو گئے۔ قامرانی جلو ہتان میں مرزائی شیث کے خواب و کھنے گئے۔ چنانی میں مرزائی شیث کے خواب و کھنے گئے۔ چنانی خار ہو کر بولا۔ کہ ۱۹۵۲ء کو ہاتھ چنانی خار ہو کر بولا۔ کہ ۱۹۵۲ء کو ہاتھ جنانی خار ہانے دو اور کانی صوبہ باوجتان تو مرزائی صوبہ بن جانا جائے۔

ختم نبوت کے جاباز مجابہ تر سول ملی اللہ علیہ وسلم علیہ است امیر شریعت قدس سرہ نے راوہ کے قریب تر سرگودها پہنچ کر مرزائی خلیفہ کو الکارا۔ کہ دیکھو ۱۹۵۲ تہمارا ہے۔ تو ۱۹۵۳ء ایل اسلام کا ہے۔ مرزائی خلیفہ کے اس اعلان سے مسلمانوں جی اشتعال پیدا ہوگیا۔ امیر شریعت کی راہنمائی جی خطیب اسلام مولانا قاضی اصلان احمد صاحب اور مولانا محمد علی مرحوم کی بے مثال ذبات اور مدرانہ حکمت مملی اصلان فرقوں کو ایک بی پلیٹ فارم پر جمع کرنے جی کامیاب ہوگئی۔ تحل و بداری کے کوہ ہملیہ حضرت مولانا ایو لحسنات قدس سرہ نے تحریک ختم نبوت کی قیادت فرائی اور مرزائیوں کے صوبہ بلوچتان پر بھنہ کرنے کے مصوبہ کو خاک جی ملا ویا۔ ورحقیقت ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت نے مرزائیوں کی کمر قوڑ دی۔ مرزائی آج بک ورحقیقت ۱۹۵۳ء کی تحمد پر بھند کرنے اپنے زخموں کو جاٹ رہے ہیں۔ اور انشاء اللہ العزیز پاکستان کے کسی حصہ پر بھند کرنے کا مرزائیوں کا خواب بھی شرمندہ تبجیرنہ ہوگا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد تقسیم ملک کے معا" بعد رکھ دی گئی تھی۔ لیکن تحریک ختم نبوت تک احرار اور ختم نبوت کا اشراک عمل رہا۔

تحریک ختم نوت کے خاتمہ کے بعد حضرت امیر شریعت قدس سرو کے دولت کدہ پر رہنمایان احرار کا ایک اجلاس ہوا۔ جس میں حضرت امیر شریعت قدس سرو نے اپنے سابقہ ارشاد کا اعادہ فرمایا کہ آئیندہ مجلس تحفظ ختم نبوت ایک فیرسیای ادارہ ہوگا۔
سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

حضرت امير شريعت كى قيادت مي مجلس تحفظ ختم نبوت نے عظيم الشان ترقى كى اور شاہ صاحب كى دور خطابت نے قصر مرزائيت ميں شملكہ كا ديا تھا۔ يہ حقیقت ہے كہ پروانہ مقع رسالت مجلد اعظم عاشق رسول ہاشى ' حضرت امير شريعت'' محرين ختم نبوت كے دجود كو بمداشت ہى نہ كرتے ہے۔ فرمايا كرتے ہے۔ كہ "خاتم البين كى توجين كرتے والى زبان نہ رہے يا شنے والا كان نہ رہے"

مرزائیت کا استیمال ان کی زندگی کا مشن تھا اس راہ بی بارہا قید و بند کی صعوبتیں اٹھاتا پڑیں۔ لیکن ہر صعوبت رضاء النی کا موجب اور عشق رسول الله ملی الله عليه وسلم كے ازدياد كا باعث ہوتی متی۔ آخر عمر میں علالت طبع كے سبب صاحب فراش ہوئے اور طویل علالت كے بعد ٢١ مست ١٩٦١ء میں داعی اجل كو لبيك كما جان آفرين كے سپرو كردى۔ الله تعالى بزار بزار رحمتیں ان كی قبر پر نازل فرمائے۔ اور ان كے ورجات بلند فرمائے آمن ثم آمین۔

حضرت امير شريعت كى بعد خطيب پاكتان المهد روزگار حضرت موانا قاضى احمان احمد صاحب شجاع آباوى في ۱۳ شوال ۱۳۸۱ء كو سند امارت كو امير اف كى حيثيت سے زينت بخش حضرت خطيب پاكتان كى تربيت حضرت امير شريعت قدس سره في نتى متحب في فرائى تتى۔ حضرت قاضى صاحب في اپنے محن وملى كى تربيت سے كماحقه استفاده فرايا تعلد اور ان كے تعش قدم بر جلے۔

حضرت قاضی صاحب اپنے زمانے کے بے مثل خطیب اور بے نظیر مقرر سے۔
حضرت امیر شریعت قدس سرہ کی طرح حاضرین وسا معنین کو زعفران زار بنا ویت سے
تروید مرزائیت اور مکرین ختم نبوت کے تعاقب میں شب و روز روال ووال رو
مرزائیت اور مرزا غلام احمد کا والیانی کی تصانیات کا ایک بھاری بحرکم صندوق ہر وقت
ساتھ ہوتا۔ اور مرزا غلام احمد کی قابل اعتراض اور ول خراش عبارتوں کے کنگ ونو
سئیٹ کابیاں اور قلمی مسودوں کی فائلیں سفر او حضر میں ساتھ رہتی تھیں۔ حضرت
قاضی صاحب کو اپنے شیرس گفتاری کا اہری اور باطنی پاکیزگ کی بنا پر حکام کے بال خاص
مقام حاصل تھا۔ کی وجہ تھی کہ انہوں نے ختم نبوت کے مشن کو جے حضرت امیر
شریعت شاہراہ ترقی پر گامزان فرما مجے شعے۔ ملک کے صدروں اور زول اور ان کے
وزراء و دیگر اعلی مناصب پر فائز حکام تک مہنیا کر اتمام عجت قائم کردی۔

اس سلسلہ میں بالخضوص معرت قاضی صاحب کی و بے مثل ہے۔ قدرت کالمہ فیاں کو فاص ملکہ عطا فرایا تھا۔ بالافر خطیب پاکستان بھی ۲۳ نومبر ۱۹۲۱ء بمطابق ۱۰ شعبان کو فاص ملکہ عطا فرایا تھا۔ بالافر خطیب پاکستان بھی ۱۳۸۱ھ کو اس وارالفنا ہے وارلبقا کی طرف رصلت فرما گئے۔ سفر آخرت کے وقت ان کی عمر ۱۳ سال ۵ ماہ تھی اللہ تبارک وتعالی ان کی قبر پر انوار رحمت کی بارش وتعالی ان کی قبر پر انوار رحمت کی بارش برسائے اور بلند مراتب عطا فرمائے! آمین۔

بلاشبہ خطیب امت حفرت امیر شریعت قدس مرہ اور خطیب پاکستان حفرت قامنی احسان احمد صاحب کے مبارک عمد ہائے المارت میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے مرق کے گونا گول منازل طے کئے۔ لیکن ہرود پیش روامیر اول وامیر افی نے اپنے عمد ہائے المارت میں مولانا محمد علی صاحب جالند حری کو ناظم اعلیٰ کے عمدہ جلیلہ پر فائز رکھا۔ اور مولانا جالند حری ان کے معتد علیہ رہے۔

امیر ٹانی حفرت مولانا قاضی اصان احمد صاحب قدس مرہ کی رحلت کے بعد مجلس شوریٰ کے اجلاس مورخہ ۲۳ شعبان ۱۳۸۱ھ منعقدہ دفتر مرکزیہ میں حفرت مولانا عمر علی صاحب جائدھری دستور کی دفعہ ۲۲ کے تحت امیر نامزد ہوئے۔ اور جزل کونسل کے اجلاس مورخہ ۲۷ ذیقعد ۱۳۸۱ھ منعقدہ بمادلپور میں بالاتقاق مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر منتخب ہوئے۔

چنانچہ ۲۷ زیقعدہ ۱۳۸۱ھ کو حفرت مولانا محمد علی صاحب جالند هری بحیثیت امیر الث مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان سند امارت پر مشمکن ہوئے۔ چونکہ امیر خالث اپنی پیٹرووں کے دوران امارت ناظم اعلیٰ اور معتمد علیہ رہے تھے۔ اور شعبہ مالیات اور تنظیم جماعت کا کام عموما" انہی کے سپرد رہا۔ مولانا جالند هری کو اس سلسلہ میں وسیع تجربہ تھا بلکہ ممارت تامہ حاصل تھی۔

و چنانچہ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۲۱ء تک اپنے پیٹروؤں کی قیارت میں اور ۱۹۲۷ء سے ۱۹۱۱ء کے ۱۹۱۱ء کے ۱۹۱۱ء کے ۱۹۲۱ء کے ۱۹۲۱ء کے ا کک اپنے عمد امارت میں کارہائے نمایاں مرانجام دیے۔

#### دفاتر كاقيام

 ملتان شرمیں تقریبا" لاکھ روپ کے خرج سے قعر ختم نبوت کے ہم سے وفتر مرکزیہ کے گئے شاندار ممارت تقمیر کروائی اس کے علاوہ کنری مکور الوالہ ور پور کے وفاتر بھی مجلس کے ملکیتی ہیں۔

مناظر اسلام مولانا لال حسین صاحب اخر یور پین ممالک میں بسلسلہ تبلیخ تشریف لے گئے۔ تو الکلینڈ میں ساٹھ ۱۰ ہزار روپ کی لاگت سے وفتر خریدا جس میں اب مدرسہ تعلیم القرآن جاری ہے۔

ایک مرد اور ایک خالون بچ ل کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں مناظم اسلام اس سفر جس بی آئی لینڈ بھی تشریف لے گئے۔ اور تقریبا" چھ مینئے قیام رہا۔ وہال بھی آپ کی مسافی جیلہ سے مدرسہ تعلیم القرآن کا اجراء ہوا۔ تقریبا" ساس او حضرت مناظر اسلام بور پین ممالک میں رہے۔ اور اکثر ممالک میں تروید مرزائیت اور رو عیسائیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ موضوعات ہر خطاب کیا۔

موانا جائد هری نے مبلغین کی تنظیم اور وفتری نظام کے قیام میں بہت جدو جمد فرائی۔ بلکہ ایک نئی طرز کا وفتری نظام قائم کیا۔ جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آلد وصرف کو درست رکھنے کے لئے نئے نئے تواعد وضوابط مرتب فرائے جن سے دو اور دو چار کی طرح صبح نتائج برآمہ ہوتے ہیں۔ آمد وصرف کے رجٹرات کی صفائی اور صحت اندراج پر فاص توجہ فرائے اور اکثر و بیٹتر خود پر آل فرائے۔ اور عموا "کی انتھ کالمب سے حابات چیک کروائے۔ گذشتہ سال گورنمنٹ کے منظور شدہ اؤیٹرال چوہری حسین اینز کپنی لاہور سے مجلس کے ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ میں ہوئے۔ اور انہوں کو جہری حسین اینز کپنی لاہور سے مجلس کے ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ کے حابات آؤٹ کو این رپورٹ بیں لکھا کہ "جم نے مندرجہ بالا سالمائے کے حابات آؤٹ کے اپنی رپورٹ بیں لکھا کہ "جم نے مندرجہ بالا سالمائے کے حابات آؤٹ کے حابات آؤٹ کے اپنی رپورٹ بیں لکھا کہ "جم نے مندرجہ بالا سالمائے کے حابات آؤٹ کے حابات ورست ہیں اور ایسے صبح اور عمرہ حابات بہت کم دیکھنے ہیں آئے ہیں"

مولانا جالندهری نے امیر اول اور امیر ٹانی کی قیادت میں اور محبوب ازجان ساتھیوں کی ہمراہی میں اپنا سرمایہ حیات جماعت ختم نبوت کے لئے قربان کردیا۔ ویل میں ہم مولانا مرحوم کی اجتماع مبلغین منعقدہ مورخہ ۴۸ مئی ۱۹۵۷ء وفتر مرکزیہ ملکن میں کی

می تقریر کا اقتباس پیش کرتے ہیں۔ جس سے مولانا کی نطرت سلیمہ اور جماعت کے سیجھتے بیں آسانی ہوگی کو یہ تقریر آج سے بندرہ برس پہلے کی ہے۔ کر ان کے خلوص اور جماعت سے مجبت کے پیش نظریوں معلوم ہوتا ہے کہ آج بی کی ضرورت پر حصرت عالم بالا سے ارشاد فرما رہے ہیں۔

اجلاس ٨ مئ ١٩٥٥ء حفرت مولانا محر على صاحب في اجلاس كى ابتدا كرت ہوئے ارشاد فرمایا کہ "جس وقت مجلس تحفظ فتم نبوت کے بام پر تحریک کے بعد کام شروع کیا گیا تو نمایت نازک دور تفاد کمیری کا عالم تقاد کیکن ان مشکلات کے باوجود خواہش تھی کہ جس طرح اکابر نے ملک میں مفت دینی تعلیم کا انتظام کیا ہوا ہے' اس طرح ایک ادارہ ہو جو تبلغ دین کا کام مفت انجام دے۔ الحمد للہ! کہ امید سے کیس نیادہ بمتر سائح برآمد ہوئے۔ سائقی مظلم ہو سے قوم نے روپے سے الداد کی۔ اس ے قبل کوئی اوارہ اس مطلب کا نمیں تھا۔ یس اس کامیابی پر خدا تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں۔ ادر آپ ساتھوں کو مبارک باو پیش کرتا ہوں۔ عیسائیوں نے ابتداء اسلام میں کما تھاکہ اسلام تین چیزوں کی وجہ سے مرباند ہے۔ اتحاد موت سے محبت اور ونیا سے بیزاری اگر غور کیا جائے۔ تو یمی تین چیزی مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو پھر ے مسلمانوں میں زندگی آجائے الحمد للہ کہ جماعت کے نظم کے ماتحت تمام ساتھی تن وى سے كام كر رہے إلى ليكن اس ترقى ير مجھے كھ فكر بھى لاحق ہے۔ جول جول الم میں وسعت آتی ہے۔ ذمہ واریال برحتی ہیں۔ ساتھوں کی مقبولیت سے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقعہ لے گل اس لئے نمایت خلوص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہروقت ہمیں وست برعا رہنا جائے کہ اللہ تعالی کام کو قبول فرائے اور مزید ا تونق عطا فرے"

ہم لوگ دیمات میں تبلیغ دین کے لئے جاتے ہیں اکثر جگہ جلسہ کے نتظم ایسے ہوتے ہیں اکثر جگہ جلسہ کے نتظم ایسے ہوتے ہیں جو بان شینہ تک کے مختاج ہوتے ہیں لیکن علماء کی منت کرتے ہیں۔ علائکہ مرفیاں کھلاتے ہیں۔ سواری کے لئے گھوڑی لاتے ہیں خدمت کرتے ہیں۔ علائکہ تبلیغ دین کے لئے مصائب برداشت کرنے کا بوجھ عوام سے کمیں زیادہ علماء پر ہے ڈر آ

ہوں کہ کیس کی بلت علاء کی گرفت کا باعث ندین جائے۔ کچھنے دنوں خان ہو،
آرہا تھا گاڑی میں حضرت موانا محد حبداللہ صاحب بملوی مرظلہ بھی موجود تھے۔ جو
دور میں غیمت ہیں۔ ان کے ساتھ جن کا تعلق ہو جاتا ہے ان کی اصلاح ہو جاتی۔
اور تعلق بااللہ اور اعراض عن الدنیا پریا ہو جاتا ہے۔ وہ دوران سنر فرانے گئے کہ
بہت گران ہوتی جا رہی ہے علاء زاو راہ بہت چارج کرتے ہیں جب میں نے جماء
کے طلات بیان کئے کہ ہم خدام بغیر فیس وصول کئے اور بغیر مقرر کئے جاتے ہیں
بہت نوش ہوئے ایسے بی ہیر صدرالدین خان گڑھی نے کملہ وفتر میں اطراف ملک۔
ایسے خطوط آتے ہیں کہ ہم لے قلال فلال جماعتوں کو اس لئے چھوڑ دیا ہے کہ و
شریح بہت کرواتے ہیں ایمی چند ون ہوئے ایسا بی آیک قط ضلع کیمل پور سے آب

حضرت تعانوی نے میچ چرکی علامتوں میں سے ایک علامت بد کھی ہے۔ کہ
اس علاقہ کے اہل علم اور دین دار لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ مدیث پاک میں
میمی کی مضمون فرایا گیا ہے۔ کہ مقبرات پہلے آسان پر ہوتی ہے۔ پر دنیا میں آتی
ہے۔ اس کمک میں حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب لاہوری حضرت حافظ الحدیث
مولانا درخواس مدظلہ اہل اللہ کے سرتاج ہیں وہ ہماری جماعت کے کام کی تعریف کرتے
ہیں۔ اور کامیابی کے لئے دعا فرائے ہیں۔ حضرت درخواسی مدظلہ نے اس سال
وستاریم کی کے جلسہ میں اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرایا "ہوالاہ الحقی" اور مبلین کی
طرف سے اشارہ کر کے فرایا "ہولاء اخوالی" اور طلب علموں کی طرف اشارہ کرکے
فرایا کہ "ہولاء ابنائی"۔

معلوم ہوا کہ ہمارے معزز مبلنین اہل اللہ کے ہاں محبوب ہیں کی لے معرت اللہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں کی لے معرت اللہ اللہ کی رائے پوری کے ہاں معزت موانا میانوی صاحب کی شکایت عین کھانے کے وقت کی تو معرت مدظلہ نے کھانا چھوڑ را۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ صحابہ کے فقش قدم پر ہیں کی بات معرت نے المهور اور الاکل پور میں فرمائی۔ اتحاد ' محبت اور خلوم ' کی ضرورت ہے نبوت کا کام ہمارے ذمہ ہے ملک کی اقتصادی صاحت بدسے بدتر ہوتی جا

ری ہے۔ ایسے میں خدا کا شکر کرد کہ لوگ تہماری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ محض بہت خوش قست ہے کہ اللہ تعالی دین کے کام میں روٹی دیتا ہے۔ تہمارے ساتھ بہت علاو تکدست ہیں جو تہمارے ساتھ ہیں؟ ذی المجہ میں ہم سب لوگ بابد تھے۔ لیکن آمد گذشتہ سال سے زیادہ ہوئی ذالک فضل اللہ

مولانا لال حین اخر صاحب کے واقعات کو مشعل راہ بناؤ کہ وہ تم سے قاتل اور معمر میں لیکن میں اخر صاحب کے واقعات کرتے میں اور وہ اینے انتظم کی بات مر مال میں مائے میں۔ مولانا نے سرگودھا میں چند دن کام ند کیا تو از خود تخواہ وضع کراوی۔

دو باتیں کتا ہوں' ایک ضابط کی پابندی' ضابطہ بناتے دفت جیسا جاہو بنا او۔ اگر سخت ہے زم کرلو۔ لیکن جب لیے کرلو تو اس کی پابندی کرد۔

دوم جلسول پر جاؤ تو کوئی چیزنہ ماگو جو لے کھانو۔ آپس میں محبت سے رہو۔
اپنے ختام کی اطاعت کرو ولو سلط علیکم عبدا جشی "اپنے بنائے کی لاج رکھو دعدہ
ظافی نہ کرو۔ طے شدہ پردگرام میں ردو بدل نہ کرو۔ رخصت حاصل کردہ سے زیادہ نہ
گزارو۔ باہر جلسوں پر آئیندہ کے لئے وقت خود نہ دو۔ بلکہ دائی سے کمو کہ وفتر کو
کھے "۔

اکابر نے ۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی میں ناکائی کے بعد مدارس عربیہ کا جال بچھا کر میکالے وائر اے ہند کے چینج کو تعول کیا اور مدارس عربیہ کو اگریز کے خلاف دفائی تالموں کی حیثیت دیدی۔ تقییم ملک کے بعد اننی اکابر کے نام لیوا جب جنگ آزادی سے فارغ ہوئے تو مولانا محمد علی، قاضی احسان احمد مولانا لال حسین اخر، اور ان کے جال باز ساتھیوں نے حضرت امیر شریعت کی قیاد تمیں صفت تبلیخ دین کا بیڑا اٹھایا۔ اور اس میں سوفیعد کامیاب ہوئے۔ تبلیخ اسلام تردید مرزائیت، کالفین ختم نبوت کے ساتھ مناظرے کے لئے ملک کے کسی بھی جھے سے دس بیبے کا خط لکھ دینا تی کافی ہے۔ مناظرے کے لئے ملک کے کسی بھی جھے سے دس بیبے کا خط لکھ دینا تی کافی ہے۔ خطیب، لیب، مناظر بھل کا از خود بہتی جانا ضروری ہے۔

بماعت کو معبوط کرنے اور اس ممارت کو سریفنک پنجانے کے لئے معرت

امیر شریعت کی قیادت میں سب ساتھیوں نے بے مثل خلوم و ایٹار کا ثبوت دیا۔ اگر أيك طرف مولانا لال حسين اخر مولانا عبدالرجمان ميانوي مولانامحم حيات صاحب مولانا محمد شریف بهاولپوری ایسے کمند مشق خطیب اور مناظرین نے معمولی قوت لا یموت ير اجي خدمات بادم والحسين وقف كردين تو ودسرى طرف مولانا عبدالرحيم اشعر مولانا غلام محد صاحب مولانا قامني الله يار مولانا ظيل الرجمان اور مولانا سيد منظور احمد شاه ایسے نوجوان فضلاء کرام نے نمایت معمولی قوت لایموت حاصل کر کے اینے بزرگوں کا ماتھ دیا۔ یہ آمے چل کر ہم نے نوبوان مبلنین کی ایک مخلص جماعت ہو مجلس کے كام كو آم برهالے كے لئے دن رات كوشل ہے۔ كمل فرست عرض كريں مع-لیکن ان سب میں مولانا محمد علی صاحب کامزاج اور کام سراسر نرالا تھا۔ مولانا مرحوم صاحب جائداد تھے جب جائداد اولاد میں تقتیم کرکے فارغ ہوئے تو جماعت سے مشاہرہ لینا بند کر دیا بارہا ایسا بھی ہواکہ سردیوں کا موسم بھاری بحرکم بستر جمراہ ہے۔ كتابوں اور ضروريات كى اشياء كا بكس مجى ہے۔ ريل سے اترتے ہیں تلى نہيں كرتے خود تی سلان اٹھا کر آنکہ شینڈ تک لاتے ہیں اور دعا جاری ہے کہ "الله میال جو پہیے قلی کو دیے تھے وہ میری طرف سے مجلس تحفظ فحم نبوت کا چندہ تبول فرا"۔

تقتیم ملک سے تبل مولانامرحوم جیل بین تھے کہ دوبھائی فوت ہو گئے اور آیک بھائی تفتیم ملک سے تبل مولانامرحوم جیل بین تھے کہ دوبھائی فوت ہو گئے اور آیک بھائی تفتیم کے بعد فوت ہوئے۔ اتنے برے کنے بی تنا رہ گئے۔ لیکن صلہ رحمی کا بیا حال تھا کہ آپی اولاد کے ساتھ ساتھ سرحوم بھائیوں کی اولاد کے لئے بھی باعث شفقت و رحمت تھے اور ان کی جر ضرورت کو اولاد کے حقوق کی طرح ضروری خیال فرماتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود جماعت کے کام کو جرکام پر ترجیح دیتے تھے۔

حضرت مولانا کے خلوص کفایت شعاری ' مادگی اور ماتھیوں کی مخلصانہ رفاقت سے کو ڈوں روپ مالانہ بجب اور بے پناہ ذرائع آمدن رکھنے والی تاویانی جماعت کے مقابلہ میں ایک لاکھ مالانہ بجب اور غریب ماتھیوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی الل امداو سے کامیابی حاصل کی۔ مفت تبلیغ کا انتظام خوب سے خوب تر تائم ہوا۔ مرزائی مناظر جو آئے دن اہل املام کو مناظرے کا چینج کیا کرتے تھے۔ ایسے دم وہا کر راوہ کی

طرف بھامے کہ اب ملک کے کسی گوشہ میں مرزائیوں میں مناظرے کی چینج کی سکت باتی جہیں رہی۔ بلکہ مبلغین خم نبوت کی بلغار کے سامنے ہے ہی جی بیانہ روز محنت سے مسئلہ خم نبوت کی الی تبلیخ فربائی کہ انشاء اللہ العزیز ملک بحر میں کسی بہاڑ کی غار صحوا کی جمونپڑی شہوں کی متدن آبادی میں کوئی فخص دعوی نبوت کی جرات نہیں کر سکت جماعت کے مبلغین نے مرزائیت کا جرمیدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور ان کے جرکوفریب اور ملک و ملت کے ظاف جر سازش کو ناکام بنا دیا اور جر باپاک کوشش کو مشت ازیام کر کے حکام اور حکومت کو بروقت آگاہ کیا۔ بلا شبہ حضرت مولانا جالند حری جر دور میں مجلس شحفظ ختم نبوت کے روح رواں رہے جیں خواہ نظامت اعلیٰ کا دور ہو خواہ عبد لادر میں اللہ

## کار کردگی ۱۳۹۱ھ

گزشتہ سال بالغ رائے دہندگی کے بنیاد پر ملک میں عام انتخابات ہوئے۔ مولانا جائد حری کی معیت میں مبلغین نے ہر مرزائی امیدوار کا وُٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو مرزائی امیدواروں کے دجل و فریب سے آگاہ کیا اور اس کے نتائج بدسے بھی خروار کیا۔

یونمی مرکز اور صوبوں میں صدارت کورنر اور وزارتوں کے قیام کی اطلاع ملی معرت مولانا نے اراکین اسبلی صدر محرّم اور وزراء کو مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت معرف کے لئے فورا مناظر اسلام مولانا لال حیین صاحب اخر سے اس موضوع پر ایک کتابچہ مرتب کرنے کے متعلق ارشاد فرایا ۔ چنانچہ حضرت مناظر اسلام نے مولانا گئے محمود صاحب لاکل پوری مولانا عبدالرحیم صاحب کی اعانت سے "قادیاتی فرہب وسیاست" کے نام سے ایک کتابچہ مرتب کیا۔

حضرت مولانا نے اردو' انگریزی' اور بنگالی میں اشاعت کا انتظام کیا' اردو ادر انجریزی میں رسالہ کی طباعت ہو کر اراکین اسبلی کو بھیجا جا چکا تھا۔ کہ حضرت الدس اتمام عجت کے بعد ۲۴ صفر ۱۹۳۱ء کو اپنے خالق حقیق سے جا لیے۔ جماعت کے بانی مخلص رہنما اور عاشق ختم نبوت نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر میں بی اپنی جان ' جان آفرین کے سرو ک وفتر سے بی جنازہ اٹھا۔ قاسم باغ میں نماز جنازہ اوا موئی۔ تقریبا " ایک لاکھ افراد نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ اور حضرت مولانا عبدالعزیز سے سامیوال خلیفہ مجاز حضرت رائے پوری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالی حضرت رائے اللہ عالی مارج میں ترقی عطا فرمائے۔ آمین یارب اللعالمین۔

امیر الف مرحوم کی رحلت کے بعد ۱۲ رکھ الاول ۱۳۹۱ کو مجلس شوری کا اجلاس موری کا اجلاس موری کا اجلاس موری کا دولت کے بعد ۱۲ رکھ الاول ۱۳۹۱ کے دفعہ ۱۲ محمن ۱۴ کے دولت کا محمن ۱۴ کت مارمنی امیر بامزد تحت مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر کو ۱۲ کا کے لئے عارمنی امیر بامزد کیا۔ جس کی توثیق جزل کو نسل کے عام اجلاس منعقدہ ۱۱٬ ۱۴ شعبان ۱۳۹۱ میلولور پس عام اراکین نے باتفاق کی

چنانچه حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر ت شعبان ۱۳۹۱ه کو بحیثیت امیر رالع محلس تحظ ختم نبوت پاکستان سند امارت پر جلوه افروز ہوئے۔ حضرت امیر رائع جماعت کے گرم د سرد چشیدہ تجربہ کار رہنماؤں میں شادہو تے ہیں۔ سابقہ امراء کے حمد امارت میں مثیر خصوصی رہے ہیں غیر ممالک کا دورہ کر بھیے ہیں۔ رو مرزائیت کے فن کے میں۔

اب قاقلہ ء تحفظ ختم نبوت مناظر اسلام حطرت مولانا لال حیین صاحب اخر ا امیررالع کی قیادت میں روال دوال ہے۔

وفترجلبه

مرزائیوں نے دادی سون سکیسر میں مرزائی خلیفہ بشرالدین محمود کے لئے الخله کے نام سے گرائی ہیڈ کوارٹر نقیر کیا اس کو ایٹرکنڈیشنڈ بنانے کے لئے جزیئر لگائے۔ اس کی نقیرادر آرائش و زیبائش پر لاکھوں روپے صرف کئے۔ تیار شدہ ہیڈ کوارٹر میں دو ایک گرمیاں می گزاری تھیں۔ کہ کپتان غلام محمد صاحب ادر حافظ نجیب الدین صاحب

آف انگ نے حفرت امیر شریعت مردم کو اس کی اطلاع دی حفرت وہاں حفرت تریف کے تشریف کے سرگودها روڈ پر کھلے میدان میں جلس کیا۔ تردید فقنہ مرزائیت کے متعلق جلس کی کاروائی سے متاثر ہو کر ملک اللہ وسلیا صاحب نے دو کنال اراضی مجلس متعلق ختم نبوت کے بام پر وقف کردی۔

والله تعالى ان كو سعاوت دارين عطا فرمائ"

مجلس کے مبلنین کی بیانار اور علاقہ کے غیور مسلمانوں سے مرحوب ہو کر مرزائی اور علاقہ کے خیور مسلمانوں سے مرحوب ہو کر مرزائی اللهد فیلنہب جفا ہ کے ابدی اصول کے تحت الخلہ کو کمیری کی حالت میں چھوڑ کر ربوہ والیں پہنچ گئے۔ اور کا نہم ا عجاز تعجل خاویت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جماعت کا کام بھر الله! وا ما ما بنفع النامی فیمکٹ فی الا رض کے ربائی ارشاد کے مطابق جاری بلکہ ترتی پذیر ہے۔ امسال مبلغ تین ہزار ردپ کے صرف سیائی ارشاد کے مطابق جاری باری اور کروں کی نقیر ہوئی۔ درسہ تعلیم الفرآن کا اجراء اور حافظ محر حیات صاحب انگوی درس مقرر ہوئے۔ انشاء اللہ آئیندہ مال عظیم الثان معجد کا سک بنیاد رکھنے کی تجویز ذیر غور ہے۔ اور درسہ میں بیرونی طلباء کی تعلیم کا انتظام بھی کیا جائے گ

سو جلب کے وفتر اور مدرسہ کی تعیراور مدرسہ کے اخراجات جماعت برداشت کرتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا قاضی محمد صاحب تلد گنگ اور حضرت مولانا قاضی محمد رضا صاحب تلی مقامی طور پر اس اوارہ کی مربر سی اور محرانی فرائے ہیں یہ سب اللہ کریم کی مخت و خلوص اور علاقہ کے علاء اور عوام کے تعلون کے مخت و خلوص اور علاقہ کے علاء اور عوام کے تعلون کے برکات ہیں۔

اس مل نہ صرف پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام سقوط مشرقی پاکستان کے اندوہ ناک سانحہ سے متاثر ہوا۔ وشمنان اسلام کامیاب ہوئے۔ اور پاکستان این نصف سے زائد مصد سے محروم ہوگیا تو جماعت نے احساس ذمہ داری کے تحت ایک اشتمار بینو ان ا

دس بزار کی تعداد میں طبع کرا کے تعتبم کیا بحردو سرا اشتمار بعنوان

"عوام کی حکومت سے موام کا مطالبہ"

چدرہ بڑار کی قداد بی بورے ملک بی تختیم کیا کہ المید سنوط مثرتی پاکستان بی مدر کے مشیر ایم ایم احمد (مرزائی) مجی صدر بیلی اور اس کے جزلوں کے برابر کے شریک

س پھر جب مدر پاکستان جناب ندالفقار علی صاحب بھٹو نے سانحہ مشرقی پاکستان کی تحقیقات کے لئے حود الرحمان کمیش مقرر کیا۔ ادر کمیش کے چیزیین جناب حود الرحمان کمیش مقرر کیا۔ ادر کمیش کے چیزیین جناب حود الرحمان کیا کہ جن لوگوں کے پاس سقوط مشرقی پاکستان کے متعلق کوئی معلومات ہوں وہ تحریر کر کے کمیش بیں چیش کریں۔ تو اس پر مناظر اسلام حضرت مولانا للل حیین صاحب اخر امیر مرکزیہ نے ایک ورخواست ان کے دفتر واقعہ بائی کورث لاہور بیس رجنرا کرائی۔ جمیس مرض کیا تھا۔ کہ دہمارے پاس اس بات کے دلائل اور تحریری جوت موجود بیس کہ سقوط مشرقی پاکستان کے المناک طادہ بیس مرابق صدر بی اور اس کے جزاوں کے علادہ مرذائی جماعت پاکھوس ایم ایم احمد بھی برایر کے شرکے بیں " لیکن افسوس حودائر جمان کمیشن پر حکومت نے توجہ جمیں کی بلکہ مسلمالوں کی بیان افسوس حودائر جمان کمیشن پر حکومت نے توجہ جمیں کی بلکہ مسلمالوں کی بیار مرذائی اثر و رسوخ کا شکار ہو کر دہ گئی۔

اس سل حب معمول مبنین کی تربیت کے لئے " وار لمبنین" کا اجراء ہوا جو چار مار لمبنین" کا اجراء ہوا جو چار مار ماری رہا اور اس بیں ہ فارغ النسیل علاء کرام نے واقلہ لیا اور نساب ختم کر کے فارغ ہوئے اور ان کے تمام اخراجات جماعت نے بداشت کے نیز اسمال کانفرنسوں اور جلسوں کے علاوہ برے برے فہوں (کو جرائوالہ سیالکوٹ کھاریاں اسلام آیو راولینڈی سابوال) بی مقالی طور پر تربیت کابیں قائم کی گئیں۔ جن بی مقالی علاء کرام اور دبی بداری کے ظلاء بھاری تعداد میں شرک ہوئے کور قائم تھریاں حصرت مولانا محمد حیات صاحب نے ضعف بیری کے پوجود ہر تربیت گاہ می حسب مردت قیام کر کے ممل ختم نبوت حیات می علیہ السلام اور کذیات مرزا سے کمانشہ مردت قیام کر کے ممل ختم نبوت حیات سے عوام و خواص کو آگاہ کیا اور طلباء کو ترکی کے ایک کیا اور طلباء کو ترکی کیا اور طلباء کو ترکی کیا اور طلباء کو ترکی کیا ہور کیا ہور کیا ہور طلباء کو ترکی کیا ہور طلباء کو ترکی کیا ہور کی بیات مرزا سے کمانشہ ترکی کورہ بلا سائل پر کمل تیاری کردائی۔

# مرزائی گھوڑے

ہمیں مجلس تحفظ ختم نبوت پاکتان کے شعبہ و نشر و اشاعت کے ناظم نے قاریانیوں کے ترجمان رسوائے زمانہ الفضل سے ایک خبر اپنے مختفر تبعرہ کے ساتھ اشاعت کے لئے بمجوائی ہے خبر حسب ذیل ہے :۔۔

محور وورك مقابلول كي اختامي تقريب مين خليفه ربوه كا خطاب

اس وقت دیر ہو گئی ہے۔ ٹماز عصر کا وقت ہو گیا ہے اس لئے میں زیادہ کچھ کمنا نہیں چاہتا اور ایک خواہش کا اظہار کئے بغیر دہ بھی نہیں سکتا۔ اس سال محمو ژود ژو کے مقابلہ میں چالیس محمو ژول نے حصہ لیا ہے۔ آئندہ سال تو نہیں۔ لیکن سمیر دیا ہے گئی ال کے ان

آئدہ چار پانچ سال کے اندر چالیس سو محو ژوں کو اس مقابلہ میں حصہ لینا چاہئے۔ اس لئے دوست اس طرف توجہ

کریں۔ محورے خریدیں۔ محوروں کی تسلیل پالیل اور وجورویس- (الح الفضل راوه مورد ما جنوری ۱۹۷۳ء)

امحاب خور فرمائیں کہ ربوہ میں اتنی کیر تعداد میں محوثوں کی تیاری۔ آعا خال بننے کا شوق ہے۔ یا کوئی ددسری تجویز۔

اس خبر کے بین السلور سے ہر اس آدمی کا ذہن جو راوہ کی سیاست سے ادفیٰ واقفیت رکھتا ہو ان عزائم کو بھانپ لیتا ہے۔ جو قادمانی سیاست دانوں کے دلول بیل کو ٹیس کے دلول بیل کو ٹیس کے دلول بیل

ہمیں مرزا ناصر احمد کے اس خطبہ سے کہ جار پانچ سال کے دوران رہوہ ہیں گو ژوں کا ایک رسالہ تیار ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ فرقان فورس کی تیاری۔ اسلحہ کی ذخیرہ اندوزی' ان چیزوں پر قطعا" تعب دسیں ہوتا بلکہ ہمیں تو اس بات پر افہوس ہے کہ مہمی حکومت ان چیزوں پر حب الوطنی کے فقطہ نظر سے غور کرے گی ہمیں۔

ہم یہ بر کمانی کرنے کے محماہ گار نہیں ہونا چاہتے کہ ہم یہ الزام عائد کریں کہ عکومت یہ باتیں جائی نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ارباب حکومت یہ سب کچھ جائے ہیں لیکن غالب" جو چیز ان کے یقین میں نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو محف یا گروہ محن انسانیت کا وفادار نہیں وہ کسی اور دو مرے کا وفادار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ذرخالص جے سمجھ رہے ہو ۔ ذرکم عمار ہو گا۔

ذرخالص جے سمجھ رہے ہو ۔ ذرکم عمار ہو گا۔

(اولاک ۲۷ جنوری ۱۹۷۳ء)

## ربوہ کالج میں قاریانیوں کی اندھیر تکری

گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے پر کہل صاحب اور کالج کی سابقہ انظامیہ کی وھاندلیوں اور کالج کے طلب سے مظالم کی کچھ رد تیداد اس سے پہلے لوالک کے گذشتہ شاروں بیں نمائندہ لولاک چنیوٹ کی ارسال کردہ رپورٹ کی روشنی بیں شائع کی جا چکی ہے، اس سلسلہ بیں گذشتہ ہفتہ ربوہ کالج کے طلبہ کی تنظیم یو تاکینڈ سٹوڈ ش فیڈریش کے سیرٹری چوہدری ظمیراجم پھھ نے لاکل پور پہنچ کر 18 جنوری کو پریس کلب لاکل پور بین ایک پریس کانفرنس طلب کی اور اپنی تنظیم کے دد مرے ساتھیوں کے ظاف ربوہ کے فنڈوں کے سلوک اور مظالم کی تمام واستان بیان کی۔ ہمارے نمائندہ کی اطلاع کے مطابق چوہدری ظمیراجم پھٹے پریس کانفرنس بیں اپنے خون آلود کی خان مور نے بیٹی پریس کانفرنس بیں اپنے خون آلود کی گئے ہم کیارے بھی لایا ہوا تقا۔ جو اس کے ذخی ہونے کے دوران خون آلود ہو گئے تئے ہم کیڑے بھی لایا ہوا تقا۔ جو اس کے ذخی ہونے کے دوران خون آلود ہو گئے تئے ہم کی گئے۔ آج ہے شارہ بین چوہدری صاحب موصوف کا پریس بیان شائع کر رہے ہیں ٹاکہ کورٹ کے ایوانوں تک ان مظلوم طلبہ اور ربوہ کی ظالم انتظامیہ کے کارناموں کی۔ ورتب بی خور دک کے دوران پنج سکے اور آگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو ردک سکے۔ روتب بی خان اگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو ردک سکے۔ روتب بی خان آگا میں کے دوران کی دور سکے اور آگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو ردک سکے۔ روتب بی خان آگا ہوں کے کے دوران کی دوران کوروں کے۔ روتب بی خان آگر خدا اسے توفیق دے تو دہ اس ظلم کو ردک سکے۔ روتب کی دوران کی دوران کی دوران کوروں کے۔ روتب بین کی دوران کوران کی دوران کی

لا نگور گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے طلباء کی تنظیم بونا کیٹھ سٹوڈنٹس فیڈریٹن کے سکرٹری چوہدری ظمیر احمد چٹمہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ربوہ کالج بیں طلباء پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تحقیقات کرائی جائے اور اس سے قبل کالج کے پر کہل کو تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے ریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ کیم سخبر اعداء سے تعلیم الاسلام کالج ریوہ میں ملک کے دوسرے برائیویث کالجز کی طرح سرکاری تحویل میں آ چکا ہے لیکن کالج کی سابق انظامیہ اور اس کے ہم خیال پر کہل الیں میں لی بھت کرے کالج کے حالات کو مسلسل خراب کر رہے ہیں اور برایر اس کوشش میں ہیں کہ کمی ند کمی طرح یہ کالج پھر سابقہ انظامیہ کو واپس کر دیا جائے۔ کالج کے سرکاری تحویل میں آجائے کے بعد کالج کے طلب نے جائز طور پر بونایجند سٹودش نیڈریش قائم کرئی۔ جس کا مقعد احمدی اور فیراحمدی تمام طلباء کے حقق ی محمداشت قرار پایا۔ اس تنظیم کے صدر رفق باجو، تھرڈ ایئر کے ایک احمدی طالبعلم نتنب ہوے رفت باجوہ نے صدر خنب ہونے کے بعد مطالبہ کیا کہ اب یہ اوارہ ایک سرکاری کالج ہے اس میں سرکاری قواعد و ضوابد کا نفاذ کیا جائے اور سابقہ انتظامیہ کو کمل طور پر فتم مو جانا جائے۔ یہ اعلان کالج کی سابقہ انظامیہ اور پرلیل صاحب چیدری محمد علی کو سخت ناکوار گزرا انہوں نے چند پھوؤں کے فیطے کے مطابق منت باجوہ کو زود کوب کرنے کی کوشش کی جس سے طلبا میں سخت اشتعال کھیل کیا۔ اور کالج می سرائیک ہو می طلب نے اس جوانمروی عندہ کروی کے خلاف سخت احتاج کیا۔ ر کمل صاحب نے کالج کی انتقامیہ کے اشارے ہر رفق باجوہ کو کالج چھوڑنے ہر مجبور كرويا اور ان سے مائى كريش كے فارم ير دياؤ وال كروستخط كرا لئے اى طرح سخطيم کے وو سرے حمد یواروں کو ہمی وحمکانا شروع کر ویا۔ جس پر کالج کے طلباء کا ایک الما تعده وفد ٣/٤/٢ كو وزير تعليم واكثر عبدالخالق سے لا نلور ش آكر الل اور السين ائی ٹکالف اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر تعلیم نے وفد سے وعدہ کیا کہ او رفش باجرہ کی بائی مریش منسوخ کرا ویں مے سابقہ انتظامیہ کی کالج کے معاملات میں مداخلت روک دی جائے گی ادر بر لیل صاحب یا کوئی اور مخص طلباء بر آئدہ کوئی زیادتی حمیں كرے كا اس ير يركبل صاحب كا رويه طلبه سے اور زيادہ سخت ہوكيا اور سابقہ انتظامیه کی داخلت بھی بور می طلبد این آپ کو فیر محفوظ سجھنے گئے۔ چنانچہ روہ کالج کے پیاس طلبہ کا ایک نمائندہ دفد گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات

كرف لامور كيا اكد افي شكايات سے انسيں باخركرك ان كا ازالد كيا جائے۔

اس وقد کو گورنر صاحب سے مطنے میں کامیابی نہ ہو سکی بلکہ مجع جادید الرحمان مشیر گورنر سے ملاقات ہوئی۔ وو سمرے روز یہ وفد ملک معراج خالد وزیرِ اعلیٰ پنجاب ے لا انہوں نے یرکیل صاحب کے نام طلب کے مطالبات یر لکھ دیا کہ طلبہ کی جائز شکایات کا ادالہ کیا جائے پر کہل نے اس مھٹی کو بھاڑ کر ردی کی فرکری میں پھیک روا - ١١ وسمبركو جحي فننز على عبدالسلام وحيد احمد اور ويكر چد طلباكو عليمه عليمه مقالت پر زود کوب کر کے زخی کر دیا۔ جس بے جا بی رکھا گیا۔ ماری گھڑیاں نقلی اور سامان چین لیا میاد می ضرات کی وجہ سے ابولمان ہو کر وس کھنے کا بیوش را۔ جب محصے موش آیا و ش نے اپنے آپ کو ایک بعد کرے ش برا ہوا بایا۔ دد مرے دن میرا دروازہ کو لا کیا اور کھ وقت کے بعد وہاں سے قرار ہونے میں کامیاب ہو کیا معلوم ہوا کہ میرے علاوہ میرے دو مرے ساتھیوں کو بھی مخلف جگوں ر راوہ میں زود کوب کیا گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ای رات رفق باجمہ کے گر کا بھی مجی فنڈوں نے محیراؤ کیا اور رفق باجوہ پر قاطانہ حملہ کرنے کی کوشش کی می اسکان ممری خواتین کی ہمت سے وہ جان بچا کر رہوہ سے نکلتے میں کامیاب ہو میا۔ اس کے والدین کو راوه سے زیردی تکال ویا کیا اور وہ ۲۵ سالہ الجمن احدید کا واقف زندگی کا ر كن ربوه سے كل كيا۔ يس اور فننز على زخى مالت يس استفن كمشر چنيوث ك پاس ماضر ہوئے انہوں نے ہمیں تھانہ لالیاں بھیج وا۔ جمال سا وسمبر کو ہم نے تمام واتعات اور ضربات کی ربورث درج کرا وی۔ بولیس کے علاوہ ان واقعات کی اطلاع مدر مملکت مور تر پنجاب آئی جی بولیس کو مجی بذریعہ آر دی می و وی کمشر صاحب ربوه اور تفاته لالیال تشریف لائے۔ لیکن وہ طلبہ کی عدم موجودگی یس افسران کو ہدایت دے کر معالم کول کر مجے۔

مقای انظامید کی ہدایت پر پولیس ہمیں منت سابت کر کے ربوہ کالج میں لے گئی اور پر نیل صاحب سے ہماری مللے کرا دی۔ لیکن ہمیں بھین ولایا کیا کہ جو ربورث تھانہ میں ورج کی گئی ہیں اس کی تعیش کی جائے گی اور محرموں کو مزائیں ولوائی

جائیں گیں۔ لیکن وہ مرے روز پر لہل صاحب نے ہمیں کما کہ اگر کوئی فض اب آپ کو راوہ میں گوئی مار دے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا' اس لئے بمتر ہے کہ آپ لوگ مائی گریش نے قارم پر وسخط کر دیں اور کالج چھوڑ جائے گا۔ چنانچہ ہم پر ویاؤ ڈال کر مائی گریش کے قارموں پر دسخط کروا لئے گئے۔ اس طرح ہمیں وہاں سے جرا " نکال را گیا اس وقت تک میرے علاوہ رئتی باجوہ الور دیو' منظور بھی' جیل چیمہ' جیل چیمہ' تھیم پراچہ' الطاف عبدالسلام خال سندھو دفیرہ ۔ ریوہ کالج سے نکالے جا بھے جیں اور ایکی یہ سلسلہ جاری ہے میں اخبارات کے قرط سے محومت پاکستان سے ورومندانہ ایک کرنا ہوں کہ

- () ربوہ کالج میں طلبہ پر وُحاے جانے والے مظالم کی آزادانہ تحقیقات کرائے اور تحقیقات کرائے اور تحقیقات کرائے اور تحقیقات کرائے اور تحقیقات سے قبل موجودہ پر لیل کو تبدیل کرکے وہاں کوئی غیر جانب وار اور حکومت کا وفادار پر لیل محصن کیا جائے۔
- (۲) جن خنڈوں نے طلباء پر قاحلانہ حلے کتے انہیں زخی کیا۔ ان کے خلاف مقدے چلا کر انہیں قرار واقعی سزائیں دلوائی جائیں۔
  - (س) ماری تجینی مولی گروان نفتری ادر سامان واپس ولایا جائے۔
- (٣) کم ستمبر المه او کو بعد جن طلب سے کالج یا ہوشل کے سابقہ واجبات سابقہ انتظامیہ کی رسید کموں پر ظاف قانون وصول کئے جا رہے ہیں۔ ان کا سلسلہ بند کیا جائے اور وصول شدہ رقوم سرکاری فرانہ میں جمع کرائی جائے۔
- (۵) کالج میں روصنے والے اور ہوسل میں قیام پذیر طلبہ کو ہر طرح کا تحفظ میا کیا جائے۔
- (٢) کالج اور موطل کے تمام ریکارڈ میں گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ریوہ کھا جائے جو اہمی تکہ وردہ کھا جائے جو اہمی تکہ جان یوجد کر پر لیل صاحب کی بی مرر بھی گور نمنٹ کا لفظ شال نہیں ہے۔ (لولاک ٢٢ جوری ١٩٧٣ء)

## چوېدري رفيق احمه خان باجوه اور مرزاني جارحيت

چہدری رفق احمد خال باجوہ قاریانی جاحت کے پیدائش چیم و چراغ تھے۔ کالج

میں رامتے تھے کہ بھٹو دور حکومت میں تمام پرائیویٹ ادارے حکومت کی تحویل میں لے لئے گئے۔ یہ بات مرزائی تیادت کے لئے سخت ناکوار متی۔ انہوں نے ابتدا" اسے قبول نہ کیا۔ وفق احمد باجوہ نے تعلیم الاسلام کالج ربوہ کو کورنمنٹ تعلیم السلام کالج راوہ ہونے کے نامے موں اور کاغذات میں محیل کی درخواست کی تو مرزائی قیادت ان کے خلاف مو می انسوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کرایا ۔۔ زخی کیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ معرض نے اپی اکھوں سے دیکھا جب سٹن احمد باجوہ نے فیمل آباد کے پریس کلب میں صحافیوں کو اسٹے خون آلود کرے دکھائے۔ مرزائی علم وستم کی بد روئیداد اخبارات بی شائع موئی تو مرزائی دخی سانپ کی طرح بل کمانے سکے۔ رفت باجوه فے طلباء کا ایک وفد لے کروزی تعلیم وزیر اعلی معراج خالد مورز بناب مک غلام معطنیٰ کرے ملاقات کی۔ مرزائیوں نے اس کے احتیاج کو فتم کرانے کے لئے اس کے گمر کا گیراؤ کیا۔ رات کے وقت ہسائیوں کی مدے دہ جان بچا کر بھا گئے میں کامیاب ہو گئے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح روال مولانا آج محمود مرحوم سے باجوہ اینے رفقاء سمیت ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ مولانا نے شفیق باب کی طرح ان کو گلے لگایا۔ ذیل میں ۲۸ وسمبر ۱۹۷۳ء کے ہفتہ وار لولاک کا ایک مضمون "اور محمد ير مرزائيت كي هيقت مكشف موكى" جناب رفق احمد باجوه كا لكما موا-مطالعہ فرائیں۔ جو بیہ ہے۔۔۔

میرے داوا چہری رحت خال باجوہ سغید بیش منلح سالکوث دو سرے کی لوگوں کی طرح مرزائیت کا فکار ہوئے اور انہوں نے مرزا غلام احمد قادرائی کے ہاتھ پر بعت کی۔ میرے دالد چوہری بغیر احمد باجوہ نے پیدائش قادیائی ہوئے کے ذہبی عقیدت کے جوش اور جنون میں مرزا بغیر الدین محمود کی ایک پر بھترین سرکاری ملازمت چھوڑ کر مرزائیت کے لئے زندگی دقف کر دی اور معمولی شخواہ پر محزر اوقات کرنا تبل کرلیا۔

میرے والد اور والدہ دونوں کے فاندان مردائیت سے متعلق تھے۔ پھر میری پدائش مجی فالص مردائی ماحل رہوہ میں ۱۹۵۲ء میں ہوئی۔ فاہر ہے کہ میرا مردائی

ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ میرے گر والول کے کننے کے مطابق میرا نام بھی مرزا بشر الدین محود تی نے تجویز کیا تھا۔

ایے حالات بی ایس برس کے گزار نے کے دوران بی بی تعور بھی جس کر اسلا تھا کہ بی مرزائیت ہے آئب ہو جاؤں گا اور یہ بات میرے وہم و گمان بی بھی شہ آئی تھی۔ ای لئے بی آئی تھی مرزائی طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذہبی اور جائی مرگرمیوں بی صعد لینے نگا۔ پہلے اطفال الاجربہ بو مرزائی بچوں کی ذہبی اور جائی شخیم ہے اس کا ممبر رہا۔ اس کے بعد مرزائی نوجوان رضاکاروں خدام الاجربہ بی مرگرم رکن رہا۔ بی جائی سرگرمیوں بی جیے جیے نیادہ حصد لینے نگا ویے ویے بھے رہوہ کے ماحول کو جمد میرطور پر دیکھنے اور بھے بی کا موقعہ ملا۔ بی بھی دو سرے اندھے مقلدوں کی طرح آگرچہ مرزائیت کا بڑا فدائی تھا لیکن جب بی دیکتا کہ دو سرے لوگوں اور مرزا صاحب کے فائدان کے لوگوں بی نمایاں فرق روا رکھا جاتا ہے تو بھی می خراش میرے دل و دائے پر آ جاتی جس کی تکلیف اور کڑھن بی

جر بچ کے جذبات اپنے ال باپ کے متعلق نازک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر جھے بھی اپنے والدین سے بے پناہ محبت ہے جبکہ میں ان کا اکفر آ بیٹا ہوں اور انہوں فی جھے بدے بیار محبت اور شفقت سے بالا۔ میرا اپنے والدین پر اس لئے بھی دل وکھا کہ وہ ایک زمیندار گرانے کے چٹم و چائے ہوتے ہوئے محض جماعت کے لئے نمایت عمرت اور قاحت کی زندگی بسرکر رہے ہیں۔

جب میں اپنے والد صاحب سے شائی خاندان کے افروں کا تھکمانہ سلوک دیگتا تو میرا دل کورے کورے ہو جا آ۔ لیکن میں مجراپنے دل کو تسلی دیتا کہ وہ ہمارے ذہبی چیتوا ہیں۔ ان میں روحانیت ہے اور وہ معامت کے لئے قابل احرام ہیں۔ اس لئے خاموش رہتا۔ مرزا صاحب کے خاندان کے افراد کا اپنے آپ کو شائی خاندان مزار دیتا اور رہوہ کے دومرے تمام کمینوں کا اپنے آپ کو خاندان غلاماں تصب میرے دل میں مروفت کھکتا رہتا۔ محر جبکہ میرے کانوں میں اس شائی

بعض فنزادوں کے تاکفتہ بہ حالات بھی تانیجے گھے میں میٹوک میں برحتا تھا کہ ایک روز مجع راوه کے بی ایک دوست نے ایک کتابید معملات محمودیہ" برعے کے لئے ریا۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے بعض لوگ مرزا محمود کے ظاف بغادت کرنے پر مجبور ہوئے اور مداس طرح کہ ان کے پاس طیقہ صاحب کے بعض رکھین اور عمین راز تھے۔ جن کی وجہ سے ان کی مقیدت خلیفہ صاحب سے عمر ہو گئے۔ مرزا محرود نے ان ر کھیں اور عمین رازوں کے اقشاء کے ورسے ان صاحبان پر کا طانہ ملے کرائے اور انسیں قادیان اور راوہ سے لکنا بڑا۔ میرے ذہن میں یہ جنجو شروع ہوئی کہ رسمین اور علین راز کیا تھے جن کی وجہ سے عبدالرحمٰن معری اور میاں عبدالمنان جیسی مطیم منسیوں کی مقیدت ملینہ ماحب سے ٹوٹ مئ اور فلیفہ صاحب نے جاعت کے است بدے بدے سووں کو قل کرانے کی کوشش کی اور ، جانیں بھا کر مردائیت کے مراکز سے مطبے میں نے اس سلسلہ میں بہت کوشش کی نیکن میں مجی دوسرے مرزائیوں کی طرح ربوہ کے مخصوص ماحول میں کوئیں کا مینڈک بی تھا۔ اس لئے کوئی مجھے کچھ کمہ دیتا اور کوئی مصلحت آمیز تعیمت کر کے خاموش کرا دیتا اور میں پھر خاموش ہو گیا۔ ال باب کی جماعت کے ساتھ جو عقیدت تھی اس کے پیش نظر بھی اور ان کے احرام اور خوف کی وجہ سے مجی ان کے سامنے اینے یہ خدشات نہ فاہر كريًا تھا۔ اگرچہ ميري جماعت كے متعلق سركرمياں جارى رہيں ليكن ميں روہ كے ، بورے ماحل میں کمل مل کراس کا مزیر مشاہدہ اور مطالعہ کرا وا ---

اب میں تعلیم الالسلام کالج کا طالب علم تعاب اپنی افاد طبع کے باعث میری مرکرمیاں طالب علموں کے لئے ہمی خیر خواہانہ اور رفاق تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طالبعلموں میں نمایاں اور متاز تھا۔ انمی دنوں مجھے ربوہ کے آیک اور دوست نے آیک اور کاب پڑھئے دی۔ یہ کتاب مظر ملتانی کی تکمی ہوئی تھی۔ مظر ملتانی اور کتاب پڑھئے کے لئے دی۔ یہ کتاب مظر ملتانی کی تکمی ہوئی تھی۔ مظر ملتانی عادیاں کے رہنے والے جماعت کے آیک فخرالدین ملتانی کے بیٹے ہیں۔ وہ ہمی قادیان اور تھین انہوں نے یہ کتاب "تاریخ محمودیت"

شائح کی ہے جو کی بار شائع ہو چک ہے۔ جس کے متعلق یہ بھی جایا گیا کہ مرزائوں نے محومت میں اپنا اثر و رسوخ استعال کر کے اس کتاب بر بابندی لکوا کر اے ظاف قانون قرار دلوا دیا ہے اور اب یہ کماب چوری جمیے لوگوں کے باس پہنجی ہے اور لوگ اے رجعے ہیں۔ یہ باتیں من کر میری اس کتاب سے ولچی بید کی اور میں نے ہی اے چوری چوری اول سے آخر تک برحا۔ اس کتاب میں لگ بھگ تمی معتراور خالص بااثر مرزائیوں کی مرزا محمود احمد خلیفہ ریوہ کے کردار کے متعلق مؤکد وهذاب الله شاوتين ورج تغين اس كے علاوہ عبدالرحل معرى صاحب كا ول بلا وسين والا مرزا محمود احمد ظيف ك نام عط ورج تخال بي كتاب برده كر محمد بر سارى حقیقت حال واضح ہو گئی۔ بی مجی دو سرے سرزائیوں کی طرح اس کتاب کو غلط اور مراه کن کمہ ویا۔ لیکن بعض چیر اور باتی میرے علم میں مسلسل آ چی تھیں جن كا مجمد كو بالكل يقين حاصل مو چكا تھا۔ ميرے ان خيالات كا سلمد اس كتاب ك مدرجات سے بالکل جر میا اور میرا ذہن بالکل صاف ہو کیا۔ شای خدانان کی ساری روحانیت اور پیشوائیت مجمه پر روش مو گئ جمعے بالکل یقین مو کیا کہ یہ شای فاندان کے افراد کی فرعونیت وو سرے لوگوں پر ان کی ندہی اور روحانی برتری یا کمتری کی وجہ ے نیس بلکہ یہ لوگ صرف دوات اور رہوہ میں آئی طاقت کے بل ہوتے پر خدائی کر رے ہیں اور یمال رہے والے لوگ محض بیٹ کی مجوریوں کی وجہ سے ذات اور غلای پر مجور ہیں اب میرا ذہن بالکل بعاوت پر آمادہ مو کیا۔ اس التے کہ میری طبیعت پیٹ کی خاطریا محض اینے والدین کی مجوری کی خاطر جموث کو بچ سیاہ کو سفید کئے کے لئے آمادہ نہ تھی۔

ای دوران پیپر بارٹی کی تحریک شروع موئی اور بھٹو صاحب نے سلطانی جمہور کا آیا ہے نمانہ کا نعرہ استاخیر بلند کیا۔ یہ نعرہ میرے جذبات کے عین مطابق تھا۔ کیونکہ میں بھی ۔ جو نقش کمن تم کو نظر آئے مٹا دد

کا قائل تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے مکان پر پیپاز پارٹی کا جمنڈا ریوہ کے خداؤں کی مرمنی کے خلاف لرا دیا۔ ریوہ کے شاہی خاندان اور اس کے کاسہ لیس حواریوں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے جمنڈا ا آرنے سے اٹکار کر دیا۔ یہ میمی راوہ کے خداؤں کے ظاف بہلی بخاوت تھی۔ مرزا ناصر احمد ظیفہ راوہ اس سے پہلے اپنے سالانہ جلسہ میں سوشلزم کے ظاف فوتی صادر کر بچکے تھے۔ کسی مرزائی کو راوہ میں کیسے برآت ہو سکتی تھی کہ ظیفہ صاحب کی مرضی کے ظاف وم مار سکے لیکن میں نے بینلز پارٹی کی عوای تحریک کے نیک کے لئے یہ جمنڈا المرائے رکھا اور ہمارے مکان چھوڑنے کے آخری دن تک یہ جمنڈا دہاں لرا آ رہا بینلز پارٹی برسر اقتدار آگی اور اس سے پہلے ہی مرزا ناصر احمد صاحب اور ان کے حواری بھی بحث صاحب کے آستانہ وعالیہ پر حسب عادت مجدہ رین مور بھی تھے۔ کیونکہ ہر چھتے سورج کی پوجا کرنا اسے ھلا دیں کمنا ان کی عادت

تعلیم الاسلام کالج راوہ کو حکومت نے اپی تحویل بی لے لیا اور بیں حکومت کے اس اقدام سے خوش تھا کہ کم از کم کالج کی فضا تو مرزائیت کی آمریت سے آزاد ہوگی اور یمال ہم آزادی کی فضا بیل تعلیم جاری رکھ سکیس کے۔ لیکن راوہ نے اپنی آہنی گرفت کالج پر مضبوط کی ہوتی تھی وہ اندر می اندر حکومت کے اس اقدام پر کڑھ رہے تھے اور ساتھ می ساتھ طلب سے کالج کے واجبات اور ہوشل کے بتایا جات وصول کر کے ہڑپ کر رہے تھے۔ بیل نے طلب سے اور اب یہ سرکاری اوارہ ہے۔ آواز بلند کی کہ اب کالج حکومت کی تحویل بیل ہے اور اب یہ سرکاری اوارہ ہے۔ راوہ والوں کو کوئی حق نہیں پنچا کہ طلب سے پیچھلے بتایا جات وصول کر کے ہڑپ کریں۔ یہ سرکاری قرانہ بیل جی بیل جاتا جاتا ہو صول کر کے ہڑپ کریں۔ یہ سرکاری قرانہ بیل ایک تو مرزائی اور ود سرا ان کا زر خرید۔ تیرا اپنے بعض عیوب کی وجہ سے ان کا خوشاہدی۔ وہ ش سے مس نہ ہوا بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے خوشاہدی۔ وہ ش سے مس نہ ہوا بلکہ اس نے ایک روز طلب سے خطاب کرنے کے وران مرزائی خنڈوں سے جم پر حملہ کرا ویا۔ کالج بیل بڑال کر دی۔

اور پر نہل صاحب کے حواس مم ہو گئے۔ انہوں نے کالج میں جو ڈ تو ڈ شروع کر ویئے کی انہوں کے انجاد کو تو ڈ نے میں اکام رہے۔ اگلے روز تمام طلبہ جن میں

احمدی اور فیراحمدی سب شامل نے نے بیٹھ کر فیملہ کیا کہ اس علم کے طلاف آواز پلندکی جائے اور پرلیں کے ذریعہ کوست کے لوٹس بیں بیہ معالمہ لایا جائے۔ چنانچہ طلباء کا ایک وقد دو سرے روز چنیوٹ پنچا اور انہوں نے پرلیس کلب چنیوٹ بیس تومی اخبارات کے نمائندگان کی ایک پرلیس کانفرنس طلب کی۔

یہ ناخو محکوار فریعنہ طلبہ نے میرے ذمہ سرد کیا کہ میں ان کی طرف سے کالج میں روا رکمی جانے والی تمام بے قاعد کیوں اور وحائد لیوں پر روشنی والوں۔ میں نے پرلیس میں وہ تمام چیزیں وے ویں۔ جو کالج کے قوی تحویل میں آ جانے کے بعد مرزائیوں کی بے جا مداخلت خیانت ' خرد بدد وغیرہ کی صورت میں کی جا رہی تحمیں۔

تیرے روز اخبارات میں ہماری پریس کانفرنس کی روواو شائع ہو گئی گرکیا تھا
ایوان خلافت ربوہ میں زلزلہ آگیا۔ ایک طوفان برتمیزی برہا ہو گیا۔ احمدی طلباء کے
والدین کی پیشیاں شروع ہو گئیں ان سے بوچھ گجھ شروع ہو گئی۔ سفارتی اور نظارتی
سطح پر اکوائریاں شروع ہو گئیں اور بعض طانب علموں کے متعلق کانج سے اخراج سے
اور دوسری سزاؤں کے فیصلے ہوئے گئے۔ چوشے روز ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر
عبدالخالق وزیر تعلیم پنجاب لا نلور آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک نمائندہ وفد ان کی خدمت
میں لا نلور ہنچا اور انہیں بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج کس طرح فسطائیت کی زو میں ہے۔
عکومت کے قوی کھیت میں لینے کی پالیسی کی مٹی پلید کی جا رہی ہے۔ طلبہ کے خلاف
علاف سزاؤں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور خوف و ہراس کی فضا پردا کی جا رہی ہے۔

واکثر عبدالخالق نے طلبہ کی شکایات من لیں اور سمری ہدروی کا اظہار کرتے ہوئے غالباً ربوہ کے لفظ سے مرعوب ہو کر اال دیا۔ وہاں سے واپس پر طلبہ نے لاہور عاکر گور نمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا اسطانے روز سو طلبہ کا ایک فائندہ وفد گور نمنٹ ہاؤس پہنچا اور اپنے مطالبات کمنچائے اور کھومت کو بتایا کہ تعلیم الاسلام کالح ربوہ کے پرلیل صاحب ربوہ کے ذہبی دکانداروں کے آلہ و کار بنے ہوئے ہیں۔ گور نمنٹ کی فیشنا نزیشن کی پالیسی کی مٹی پلید کر رہے ہیں خدارا حکومت کو اس طرف توجہ وی چاہے دو سرے روز وفد وزیر اعلیٰ سے بھی ملا اور ان کے سامنے بھی

روہ میں طلبہ کے خلاف کی جانے والی زیاد تیوں پر احتجاج کیا۔ وزیر اعلی نے طلبہ کے دیا۔ تحریری مطالبات پر پر نہل صاحب کے نام پر زور وار نوٹ لکھا اور طلبہ کو دے دیا۔ وقد روہ والی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ پر نہل صاحب تمام رہنما طلبہ کے خلاف تعزیری کارووائی کا فیصلہ کر چھے ہیں۔ اوھر روہ کی ہائی سرکار بدسے بدتر قتم کے فیصلے کر ری سے۔ جو نمی طلبہ نے وزیر اعلی بجاب کا وہ مکمنامہ پر نہل صاحب کو پیش کیا پر نہل

اب طلب نے سوچاکہ اس غندہ کری اور ظلم سے چینے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے ملے پایا کہ طلبہ کا ایک وند مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما مولانا آج محمود الدیمر لولاک لا نلپور کو ملے اور ان واقعات سے انسی باخرکیا جائے ماکہ وہ عوامی احتجاج کے ذراجہ ان ظالموں کو ظلم کرنے سے باز رکھیں چنانچہ ایک وفد میری سرکردگی میں لا علور مولانا کی خدمت میں پیچا۔ اس وقد میں نصف احدی طلبہ اور نصف غیراحدی طلبہ شائل سے۔ مولانا آج محود کے پاس جب وقد پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کی کانفرنس کی دیورث اخبارات میں بڑھ کر اعدازہ کرلیا تھاکہ اب آپ کی جر نہیں ہے ربوہ کے ذہبی آموں کے خلاف ربوہ کے اندر سے صدائے احتجاج باند ہو اور پراس میں احمدی لڑے شامل ہوں مرزائیوں کے نزدیک قیامت سے کم نمیں ہے اور مرزائی اس تیامت یر کوئی بؤی قیامت میا کریں انہوں نے ہمیں بوی شفقت اور یارے یہ باور کرایا کہ ادایہ طریقہ جذبات اور محض جوش میں آجائے کا طریقہ ہے اور اس راہ میں مارے لئے بڑے خطرات ہیں۔ بمترب تھا کہ آپ اس طرح احجاج نه كرت تمورًا مبرے كام ليت تو شايد آپ لوگوں كو زيادہ بريشاني نہ موتى مجر امارى ولجوئی کے لئے اشمے اور اپنا ایک فائل ہمیں دکھایا کہ میں نے آپ لوگوں کی پریس کانفرنس بڑھ کر ہی گورنر صاحب ' صدر مملکت اور ووسرے متعلقہ وزراء اور حکام کو آروے دیئے تھے۔ یہ آر بزے مجے کے الفاظ میں مفصل بتم کے آر تھے حکومت کو فوری طور پر مداخلت کرنے اور طلبہ کے حقق کے تحفظ کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا۔ مولانا بدے با خلاق طریقہ سے پیش آئے اور تھیجت کی کہ ہم اب بھی احتجاج

کا انداز چھوڑ کر اپی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں ورنہ نقسان کا خدشہ زیادہ ہے اس وہ گفت کی ملاقات میں جو بات میں نے خاص طور پر ٹوٹ کی وہ یہ تھی کہ مولانا جماعت احمدیہ کے سخت خلاف ہونے کے باوجو یہ کوشش نمیں کر رہے تھے کہ ان طلبہ کو مرزائیوں کے خلاف بھڑکا کر استعال کیا جائے۔ انہیں ہماری جانوں اور تعلیم اور ہمارے مستقبل کی فکر زیاوہ تھی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ اس وفد میں احمدی طلبہ بھی شامل ہیں تو انہوں نے بوی شفقت سے فرایا کہ آپ سب لوگ میری اولاد ہیں ملک کا سرائیہ ہیں اور اس قوم کی متاع عزیز ہیں۔ جب دفد نے انہیں بقین ولایا کہ یہ سب احمدی طلبہ مرزائیوں کے اس وفت سخت خلاف ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی کی کما کہ امہیں قبل کرائے کا گاف این مرزائیوں سے لڑا کر انہیں قبل مرزائیوں سے لڑا کر انہیں قبل کرائے کا گاف بین انہیں مرزائیوں کا مخالف ہوں گئی میری کالف خوں میری کالفت ذاتی نہیں نہی اور دینی عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ میں اس جوں لیکن میری کالفت ذاتی نہیں نہی اور دینی عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ میں اس حوالی کی بنیاد پر انسانیت شرائت اور خود دین کی صدود میں رکھ کر جاری رکھ ہوئے ہوں۔

پھر مولانا نے تھیجت آمیز لجہ میں فرایا کہ عزیزہ تم دراصل مرزائیوں کی تصویر

کے اس رخ سے آگاہ نہیں ہو کہ وہ اپنی تنظیم میں اختلاف رائے رکھنے والوں سے کیا
سلوک روا رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی ایک متنقل آریخ ہے جس کی تفسیل
میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ میرے معمان ہیں اور میں آپ کی ول آزاری کرنا
نہیں چاہتا۔ البت یہ ضرور کموں گا کہ آگر تم اس آریخ سے واقف ہوتے تو تم اس
طرح رہیں کانفرنس اور مظاہرے نہ کرتے اور اختلاف رائے کا یا ہزاری کا کوئی اور
طرفتہ افتیار کرتے۔ میں چونکہ مرزائیوں کی اس آریخ سے آگاہ ہوں اس لئے تہیں
ملمان معاشرے میں انتمائی اختلاف رائے رکھنے کا حق مائتے ہیں مسلمانوں کی ول
آزاری کرتے ہیں۔ اشتمال انگیز عقیدوں کا اظمار اور عبارتوں کا پرچار کرتے ہیں اور
ان کے اس اختلاف کے چیش نظریا ان کی اس موم آزاری کے چیش نظرانسیں پچھ

کما جائے تو آسان سرپر اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں ہمیں اختلاف رائے اور اختلاف عقیدہ کا حق نہیں دیتے۔ حکومت ادر عوام میں مظلوم بننے کی کوشش کرتے رہنے ہیں لیکن قادیان میں ادر اب ربوہ میں اگر ان کے عقیدے رکھنے کے باوجود کوئی ذرا سا اختلاف کر دے تو فورا " بایکاٹ ا فراج ۔ قتل وغیرہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

مولانا یہ ہاتیں کر رہے تھے اور میں اس سوچ میں تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدا جانے کیسی بھیانک تصویر جمیں ربوہ میں دکھائی جاتی رہی ہے۔ بسرمال میں مولانا کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ وو سرے سائتی بھی بڑے مطمئن ہوئے اور جم یہ فیصلہ کر کے کہ جڑال ختم کر دیں گے اور اپنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے اور اب آئندہ مرزا نیوں کے ظاف اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اظلاقی جنگ لڑیں گے۔ جوش اور جنون کے خیر تحریک آزادی کو جاری رکھیں گے۔

مولانا نے ہمارے ایک ایک کے نام اور پے وریافت کے اور تحریر کرلئے اور ہمارے ماتھی ہوا جو فیر احمدی طلبہ تھے انہیں فرایا کہ تم اپنی اس تحریک میں اپنے ساتھی احمدی طلبہ کے ذہبی جذبات کا احرام رکھتے ہوئے وہاں کام کریں۔ بری محبت سے چائے دغیرہ پلائی اور رخصت کرویا۔

واپی پر میں سارے رائے یہ سوچا گیا کہ یہ لوگ ہیں جن کا نقشہ ہمیں کچھ کا کچھ بتایا جاتا رہا ہے۔ اور ہم مجی انہیں خدا جانے کیا سجھے رہتے ہیں لیکن آج معلوم ہوا کہ یہ گئے بلند اخلاق اور کشادہ ذہن لوگ ہیں اور جنہیں ہم پیٹوا مقداء اور نی زاوے سجھے رہے ہیں ان کا اخلاق و کردار کیا ہے ربوہ دالہی ہوئی۔ شام ہو گئی تھی۔ سے اپ کھر پیٹان تھے۔ یہ ۱۲ دسمبر ۱۷۹۱ء کی شام تھی۔ سے اپ کھر پیٹان تھے۔ یہ ۱۲ دسمبر ۱۷۹۱ء کی شام تھی۔ جھے محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ صبح سے ہی ہمارے گھر کے اور گردی و خدام اور گرد ربوہ کی سیکیورٹی فورس کھیرا ڈالے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو خدام الاجمدیہ اور نا تمرامور عامہ کے پانچ سو خنڈوں نے میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان خنڈوں کی قیادت مرزا ناصر احمد ظیفہ ربوہ کا ایک بیٹا مرزا لقمان احمد کر رہا تھا۔ خنڈوں

کی صف اول میں عمور احمد باجوہ ناظر امور عامد دشید فنی پردفیسر تعلیم الاسلام کالج روجہ مزیز ساجد پر نہل میہ کالج روجہ حید الله صدر خدام الاجرب مرکزید راوہ شال تھے۔ یہ فتڈے بعد قول پہولوں کا کاروں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے۔

فنقدل کے ایک بیدے سرفنہ سمج اللہ جو نائی یا سیال میں انہول نے فنڈول کو الكاراك اكريد لوك كندًا نيس كمولة قوديوارين بجلانك كر كمريس واخل بوجاد اور منتی باجمه کو ممل کر دو- فندے کمری جار دیواری پر چرے سے جس پر کمری با پرده خواتین نے بے پردہ مو کر چ و بکار کی اور فنڈوں کا مقابلہ کیا۔ کس احدی مومن کو ہم یر ترس نہ آیا فتدے دواروں سے اتر گئے۔ جمعے میری والدہ نے کمریش کیس جمیایا ہوا تھا۔ محاصرہ جاری رہا۔ کس نے جب بولیس چوکی میں اس غندہ کردی کی اطلاع دی تو پولیس نے مداخلت کرنے سے معدوری کا اظمار کر دیا۔ لالیاں تعاند میں بولیس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو معلوم موا روہ کے آپریٹرنے فون کا رابطہ اللیاں ے کاٹ رکھا ہے آخر دات ۲ بے کی نہ کی طریقہ سے میں گرے باہر نگلنے میں کامیاب ہو گیا اور دسمبری سردی می راوہ سے دور ایک بہتی میں جا کر رات کا بقیہ حسد گذارا اگرچہ میں تو راوہ سے نکلنے میں کامیاب مو کیا اور فنڈول کے ہاتھ آنے اور قل کے جانے سے چ کیا لین جب غندوں کو معلوم ہوا کہ میں اندر جمیں ہوں اور نکلنے میں کامیاب ہو کیا ہوں تو انہوں نے جارے کھر کا سارا سامان مکان سے تکال كروروازے كے باہر لاكر ركھ ديا۔ گروالوں كو اندرے تكال كرباہر كرديا۔ مكان ك وروازے متعل کر ویے محے اور میرے والد کو جو پیدائش احدی اور اس برحاب ک عمرتک مغلبانہ اور تخصانہ زندگی بسر کر کے احدیث کے لئے ونف سے رہوہ سے نورا" کل جانے کا تھم وے ویا کیا والد صاحب پھارے کیں سے ٹرک لائے اور سامان لاو كراية آبائي كمري وقد بن بال يون كول كريط محد جب محصريد اطلاع لى كد میرے والدین کے ساتھ سے سلوک راوہ کے جموثے ہی زادوں نے روا رکھا ہے تو میں نے فل میں سوچا کہ اگر کوئی خطا ہو سکتی تحقی تو میری تھی لیکن میرے مال باب نے کیا قصور کیا تھاکہ ان سے بیہ سلوک دوار کھاگیا ان کا قصور مرف یہ ہے کہ انہوں نے

اپنے اکلوتے بیٹے کو قل کرنے کے لئے غندوں کے سرد نہیں کیا اب جھے یقین اور بالکل یقین حاصل ہو گیا کہ یہ ربوہ اور اس کی نبوت مسجیت اور روحانیت وغیرہ سب فراڈ اور خالص ودکانداری ہے۔ جھے پر مرزائیت کی ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ جھے مولانا آج محود کی ہاتیں ایک ایک کر کے یاد آئے گیس۔ کہ وہ کتے تھے کہ آپ لوگ اس جماعت کی تاریخ سے آگاہ نہیں ہیں۔

میں نے اگلے روز مولانا آج محمود صاحب کو ایک چشی لکھی اور ایک آدی کے ذریعہ پنچائی اور تمام واقعات سے آگاہ کیا اور ول میں فیصلہ کیا کہ ان جموٹوں کو اب ہیشہ کے لئے چھوڑ رہنا ہے مرزائیت سے توبہ کرلنی ہے اور آئندہ زندگی مرزائیت کے اندھ کوئیں کی بجائے عالمگیر سچائی کے علمبردار اسلام کی رہنمائی میں بر کرنی ہے۔ جب اس مود درویش مولانا صاحب کو میری مصیبت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھے جب اس مود درویش مولانا صاحب کو میری مصیبت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھے جایا" درج ذیل دس خط تحریر کیا۔

۱۷ ونمبر ۱۹۷۷ء

#### عزيزى رفتق باجوه صاحب طولعرؤ

السلام علیم ورحمت الله آپ کا خط طا۔ فداکی قدرت ہے آپ کا خط طنے سے
پہلے عی جس شخت بے چین تھا فداکا شکر ہے کہ آپ کی جان جی گئی۔ جھے انتائی دکھ
ہے کہ آپ اور آپ کے دائدین سے اس نام نماد جماعت نے انتائی ناروا سلوک کیا
ہے بدقتمتی سے میری اور آپ کی طاقات چنیوٹ کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی۔ اگر
جھے معلوم ہو آتو جی آپ کو پریس کانفرنس نہ کرنے دیتا بلکہ یہ پریس کانفرنس ہم کسی
اور ذریعہ سے کر لیتے۔ خیر جو اللہ کو منظور تھا ہوا۔ جھے خصوصا ہی آپ کے دائدین کی
پریشانی کا بھی بہت رنج ہوا ہے۔ جو خواہ گؤاہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن مجے ہیں۔
فریشانی کا بھی بہت رنج ہوا ہے۔ جو خواہ گؤاہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن مجے ہیں۔
فریشانی کا بھی بہت رنج ہوا ہے۔ جو خواہ گؤاہ ان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن مجے ہیں۔

خریشانی کا بھی بہت رنج ہوا ہو کے اس شمرے ہوئے ہیں دہ زخمی ہوئے اس طرح
فنشر علی کو ضریات آئیں ان دونوں کی طرف سے الایاں تھانہ میں رپورٹ درج ہو گئ

پنچا ہوا ہے انہیں کملوا کر بھیجا ہے کہ پہلے پر کہل کو تبدیل کیا جائے (۲) طلبہ کو تحفظ دیا جائے جنہیں ضرات پنجی ہیں ان کے مقدمات درج کئے جائیں اور مجرموں کو سزائیں دلوائی جائیں۔

کل میج ظمیر پٹم مد اپ دومرے ساتھوں کے ہراہ لاکل بور میں پایس کا فرنس کرکے سارے حالات پایس میں لا رہا ہے۔ آپ کے لئے ول معظرب ہے۔ الکین آپ اپ والدین کے اطمینان کے بغیر نہ آئیں۔ ویے میرے پاس آئین تو آپ انشاء اللہ حقاظت میں ہوں کے ظمیر صاحب وغیرہ بھی آپ کو لمنا چاہتے ہیں۔ جواب کے ضرور مطلع کریں۔ اللہ تعالی آپ کو سرفراز فرائے اور آپ کی عدد فرائے۔ والسلام وعاکو نہ آج محمود۔

مولانا کا بید خط برده کر کچی ونول بعد بی ان کی خدمت بیل حاضر ہوا اس وقت تک لالیاں کی پولیس مجنوث کے حکام اور سلع جھنگ کے افسران بالا راوہ نوازی کا حن اوا کر مچے تھے۔ سرکاری کالج کے ربوائی پر نہل نے جن جن کر اڑکوں کو کالج سے نکال دیا۔ ظمیر پٹمہ کو ہدردی کے شبہ میں آبارا اور لالیاں کالج چموڑنے کا سرشقیت وے دیا اسلم وڑائج نے مجرات کالج میں اور انور دیو نے سر کودھا کالج میں واخله لے لیا اور میں نے سالکوث کالج میں مائی کریش کرا لی۔ مولانا نے بہت شفقت اور اطاق ے اپنا گرویدہ کر لیا میں نے ان کے "لولاک" میں اینے اسلام تول کر لينے اور مرزائيت كو ترك كر وينے كا اعلان محى كر ديا۔ مولانا نے هيحت كى كه ين چونده میں این باب کی خدمت بجا لاؤں اور اپنی تعلیم کی محیل کون اب میں این باپ کامندمت کرآ ہوں اور این تعلیم کی محیل میں ہمہ تن معرف ہوں۔ میرے چونڈہ میں جانے سے دہاں اللہ نے ایک جموثی م سجد کو مرزائیوں کے تالك وجوو سے پاك كر دوا ہے مل اس مل جول كو قرآن مجيد كى تعليم ديتا ہول ان میں جذبہ جماد اور حب وطن اجاگر کرتا ہوں اس مسجد میں چونڈہ کے علائے کرام کا باری باری ورس قرآن مجید ہو آ ہے۔ اللہ نے اس طرح مجمد پر مرزائیت کی حقیقت واضح كردى اور مجمع طقه بكوش اسلام بنا ديا بهد الولاك ٢٨ دسمبر ١٨٤٥)

اس مضمون سے بد باتیں ثابت ہوئی ہیں۔

نمبوا يدرنش باجوه خود ادر اس كا بورا خاندان بيدائش مرزائي تعام

نمبرا :۔ قادیانی جماعت کے مربراہ کے خاندان کو شای مراعات حاصل ہیں اور باقی غریب لوگ ان کے غلام متصور ہوتے ہیں۔

نبر الدروه کے تعلیم اداروں کو حکومت نے سرکاری تحویل میں لیا تو مرزائیوں پر بیا بات ناگوار گزری۔

نمبر المدود كالج ك مابقه بقايات وصول كرك برب كرف سك

نمبرہ شاس پر باجوہ اور ان کے رفتاء نے احجاج کیا تو ان پر قاطانہ حملہ کر کے انسیں شدید زخی کیا گیا۔

نمبرہ نے پیس کانفرنس کے شائع ہونے پر طلباء کا غیر قانونی افزاج دھونس و وحاندلی شردع کردی میں۔

نمبرے نے صوبائی وزیر تعلیم عبدالحالق نے هللباء کی شکایت من کر رہوہ سرکار کے معالمہ کو سنا ان سنا کر دیا۔

نمبر ہے گورنر چنجاب غلام مصطفیٰ کھرنے طلباء کی شکایت س کر وزیر اعلی چنجاب کو سفارش کروی۔

نمبر الدوزير اعلى بنجاب معراج فالدنے طلباءكى درخواست بر برندر نوث لكم كر راوه كالح كر راوه كالح كر راوه كالح كر يوالا

نمبرا شراوہ کالج کے پر کہل نے وزیر اعلیٰ کا نوث اور طلباء کی ورخواست کھڑے کھڑے کرکے ردی میں پھینک دی۔

نمبو نان طلات سے مایوس ہو کر طلباء مولانا آج محمود کے پاس آئے آپ نے ان سے بدی محبت کی اور معالمہ کی منگین ان پر واضح کر کے مرزا کی مطائبت سے بچنے کی ہوایت کی۔

نمبر النا الله وممبر ١٩٧٣ء كو مرزائيوں نے رفق باجوه كے مكان كا محاصره كيا باجوه صاحب نكلتے ميں كامياب مو محصّد تو ان كے والد كا مكان چين ليا كيا اور ان كو مردى كى رات

مي ريوه بدر كر ديا ميا-

نمبرسا "روه الاليال چنيوث كى بوليس مرزائيول كى زر خريد فلام بن چكى تقى-نمبرسا شرفتى باجوه مائيكريش كراكرسيال كوث كى كالج بي واخل مو كئے-اب مرزائيول نے چونده ميں بھى رفتى باجوه سے انقام لينے كا پروگرام بنايا جس كى تفسيل ہفتة وار لولاك فيمل آباد ٢٤ متمر صفحه آخر سے ملاحظه مو-

> مرزائیت سے تائب طالب علم رفیق باجوہ پر قاتلانہ حملہ مرزائیوں نے مجدیں داخل ہو کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی

چونڈہ۔ مرزائیت سے بائب اور متحدہ المجمن طلبا کے صدر اور امیر جماعت خدام الاسلام چونڈہ چوہدری رفیق احمہ پر محذشتہ دنوں سجد جمال محلّمہ ممند وال میں مرزائیوں کے قاتلانہ حملہ سے بال بال نج مجئے۔

رفتی احمہ باجوہ کے والد چوہدری بثیراحمہ باجوہ نے زندگی وقف کی ہوئی ہے اور ان کے واوا چوہدری رحمت خال جنہوں نے مرزا غلام احمہ کے ہاتھ پر ببعث کی تھی۔ ۱۲ سال بنے ربوہ بیں مقیم نے اور خاندانی باحول اور عقائد کے باعث کر مرزائی نے لیکن پچھ عرصہ پہلے اسلام کے حمرے مطالعہ اور ختم نبوت کے مسئلہ کی ابمیت کو سیجھنے اور مرزائیوں کی اسلام اور ملک وغمن مرکرمیوں سے باخبرہونے کے بعد مرزائیت سے توبہ کر کے علقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے نومبر ۱۹۵۲ء بیں ربوہ تعلیم الاسلام کالج بیں انجمن احمدیہ کے عمل وخل اور طلبہ پر ظلم و تقدو کے ظاف تعلیم الاسلام کالج بیں انجمن احمدیہ کے عام سے قائم کی اور مرزائیت کی تاریخ بیں پہلی بار مرزائیت کی تاریخ بیں کیا بار مرزائیت کی تاریخ بیل کالج بیں بڑتال کروائی اور مرزائیوں کے کالے قوائین کو چینج کیا۔ جس کی پاداش بیل کالج بیں بڑتال کروائی اور مرزائیوں کے کالے قوائین کو چینج کیا۔ جس کی پاداش بیل مرزائیوں نے رفتی باجوہ کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ ان پر قاتلانہ حلے کئے اور انہیں شدید زخمی کر دیا آخر کار رفتی باجوہ مجبور ہو کر ربوہ سے نکل آئے۔ ربوہ بدر ہوئے عدر رہو کے بعد رفتی باجوہ اپنے آبائی گاؤں بیں چلے گئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیخ شروع

کروی۔ گھر کے بھیدی نے جب راز سے پردہ اٹھایا تو چونڈہ کے مرزائی بو کھلا اشے اور انہوں نے رفتی باجوہ کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا اور چند روز قبل جب وہ چونڈہ کی ایک معجد میں مسلمان بچوں کو قرآن پاک کا ورس دے رہے سے تو مرزائیوں نے ان پر ہلہ بول دیا جملہ آوروں نے قرآن مجید کی سخت بے حرمتی کی۔ چونڈہ کے مسلمانوں اور علائے دین نے مرزائیوں کی اس اشتعال انگیز کارروائی اور رفتی باجوہ پر جملہ کی سخت ترین قانونی کارروائی کی جائے۔ جناب رفتی باجوہ پر اس قاتلانہ جملہ کے طاف بوئے انہوں نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے حسب عادت معالمہ گول کر دیا اس سے مرزائیوں کے حوصلے بلند ہوئے انہوں نے ۲۵ جنوری سے 194 کو جناب رفتی باجوہ اور مولانا مجہ خان مبلغ عالمی مجلس شخط ختم سیالکوٹ پر چونڈہ میں ایک اور قاتلانہ تملہ کیا جس کی تفصیلی رپورٹ ہفتہ وار لولاک ۵ فروری ۱۲۷ سے پیش خدمت ہے۔

مرزائیوں نے قرآن مجید کی توہین کے بعد رفیق باجوہ مولانا محمد صدیق اور نہتے مسلمانوں کو زخمی کردیا

بھٹو حکومت کا تختہ اللنے کے لئے امن و امان کو منہ و بالا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں

رفت احمد باجوہ اب مرے کالج سال کوٹ میں سال چہارم کے طالب ہیں پچھلے وٹوں لولاک میں ان کا ایک مضمون "اور" مجھ پر مرزائیت کی حقیقت منکشف ہوگی" شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وسمبر کے آخری ہفتہ میں فتم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سیج سے ایک زبردست تقریر کی اور ریاست ربوہ کے راز ہائے ورون پردہ بیان کئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ سب چیزیں ربوہ کے ذہبی نما سیاسی آموں کو ناگوار گذریں اور انہوں نے رفتی باجوہ کو اس کی مزا دینے کا فیصلہ کرنیا ہے۔

چونڈہ میں ان پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مرزائیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ خدا کے فضل سے محفوظ رہے۔ اب ۱۸ جنوری کو ایک سوسچے سمجھے منصوبے کے تحت محود نامی ایک مرزائی مبلغ چوندہ بنج اور انہوں نے احمدید مجد میں لاؤڈ سیکر لگا کر ایک اشتعال اگیز تقریر کی اور ووران تقریر مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ وہ ایک ہزار روپیر انعام ویں سے جو فلال مسائل کا جوت پیش کرے ' ۲۵ جنوری کی صبح کو ٹماز فجر کے بعد مولانا محمد خان صاحب مبلغ مجلس شحفظ ختم نبوت سیالکوٹ مسلمانوں کی ایک مجد میں واخل ہو کر مسجد میں قرآن مجید کا ورس وے رہے شے کہ اچانک مرزائی مجد میں واخل ہو کر مولانا صاحب پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک مرزائی نے قرآن مجید کو پاؤں کی شحوکر سے گرا ویا جس پر نمازیوں میں اشتعال پیدا ہو گیا لیکن وہ پرامن رہے درس بند کر دیا گیا اور قرآن مجید کی توہین اور مولانا صاحب پر حملہ کرنے کے واقعہ کو تھانہ میں رپورٹ ورج کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔

یہ سب لوگ جب اسم ہو کر تھانے جا رہے تھ تو مرزائی سوچ سمجھ مفعوبے کے تحت راسے میں بندوقوں ' پتولوں' تلواروں اور ننجوں سے مسلم ہو کر ان پر حملہ آور ہو گئے۔ فائرنگ کی گئی خنجوں سے مولانا مجہ صدیق اور رفتی احمہ پر قاتلانہ وار کئے گئے۔ لوگوں نے ان وونوں رہنماؤں پر اپنے کمبل ڈال کر ان کی جانیں بہائیں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر مکانوں کی چھوں سے عورتوں نے مرزائیوں پر پھر پھینک کر انہیں بھایا۔ مسلمان نہتے تھے۔ مرزائی سازش اور منصوبہ کے تحت حملہ آور ہوئے تھے زخمیوں کو تھانے پنچایا گیا کہ بج صبح سے لے کر ۵ بج شام تک انہیں قائے میں روکے رکھا گیا۔ انہیں مرعوب کیا گیا ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ ان پر مرزائیوں کی طرف سے ڈاکے اور آتشنی وغیرہ کے مقدے بنائے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ واسم کی طرف سے ڈاکے اور آتشنی وغیرہ کے مقدے بنائے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ واسم کر لیں۔

مسلمان مایوس ہو گے اور انہوں نے تمام واقعات لکھ کر دینے کے بعد تحریر کر دیا کہ ان طالت میں انظامیہ کے کنے پر ہم مصالحت کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملکان اور جھے لاکل پور میں اس صادثے کی اطلاع موصول ہوئی۔ مولانا اللہ وسایا مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت فورا "چونڈہ دوانہ ہو گئے انہوں نے وہاں پہنچ کر سرسری طالت کی رپورٹ بذریعہ فون وی۔ میں روانہ ہو گئے انہوں نے وہاں پہنچ کر سرسری طالات کی رپورٹ بذریعہ فون وی۔ میں

چونڈہ کے لوگوں نے ایس انچ او چونڈہ کو اس سلسلہ میں ہے بس اور مجبور بتایا۔ چونڈہ کے وو چھوٹے تھانیداروں اور پسرور سے جانے والے پولیس افسروں کو مرزائیوں سے ملی بھکت کرنے کا مجرم قرار دیا۔ جنبوں نے اس سارے خوٹی ڈرامے پر بردہ ڈالنے اور اے می پسرور کو غلط راہ پر ڈالنے کا پارٹ اوا کیا۔

ان سب تکلیف و حادثات میں اس بات پر اطمینان ہوا کہ مسلمانوں نے ضبط و محل سب تکلیف و حادثات میں اس بات کی اور اشتعال میں اگر کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔
کیا۔

چونڈہ میں دو سری بات جس سے انتمائی خوشی اور اطمینان ہوا وہاں کے علاء اور علقہ مکاتب گر کے مسلمانوں کا اتفاق اور اشحاد ہے۔ مولانا محمد مدیق صاحب کے ہاں پیاس ساٹھ نمائندہ حضرات کی میٹنگ ہوئی جس میں کہی طے پایا کہ بسرحال ضبط و محمد کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ مرزائی اسلامی سربراہوں کی کانفرنس سے

پہلے پہلے ملک کے امن و امان کو آگ لگا دیتا جائج ہیں۔ اس کے لئے وہ سائنڈیک طریقوں سے الیمی حرکتیں کر رہے ہیں جن کے روعمل اور متیجہ میں وسیع پانے پر ملک میں کوئی کر یو پیدا ہو سکتی ہے۔

وہ بھٹو صاحب سے اس بات کا انتخام لینے پر سلے ہوئے ہیں کہ مسر بھٹو نے ملک کو سکول آئین کیل دسے دیا ہے جس میں ملک کو سکول آئین کیل دسے دیا ہے جس میں مسلمان کی تعریف شال کر دی گئی ہے اور یہ بات لازم قرار دسے دی گئی ہے لہ ملک کے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب طف میں یہ بھی اقرار کریں گے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بینین رکھتے ہیں کہ کوئی نی پیدا نہیں ہوگا۔

اس کئے اور بھٹو کی حکومت کا تختہ الننے کی سازشوں میں معروف ہیں۔

بعد کی اطلاعات ہے معلوم ہوا کہ ۲۸ جنوری کو سیالکوٹ کے تمام کالجز کے طالب علموں نے چونڈہ کے واقعہ پر ہڑ آل کر دی۔ زبردست جلوس نکالا اور ؤپی کمشنر صاحب سیالکوٹ سے مطالبہ کیا کہ اس حادب کی تحقیقات کرائی جائے اور مجرموں کو سزائیں ولوائی جائیں۔

میہ بھی معلوم ہوا ہے کہ طک بھر سے وزیر اعظم بھٹو اور وزیرا علیٰ کھر کو اس مضمون کو تار دیئے گئے ہیں کہ اس ظلم کے غلاف تحقیقات کرائی جائے اور انصاف کے تقاضے بورے کئے جائمی۔

۲۹ جنوری کو ڈپٹی کمشر صاحب سیالکوٹ چونڈہ پہنچ گئے اور موقد پر جا کر حالات معلوم کئے چنانچہ انہوں نے مبینہ طور پر خورشد انور صاحب مجسٹرٹ سیالکوٹ کو اس وقد کی تحقیقات کے بعد ڈپٹی کمشر صاحب کو رپورٹ چیش کریں وریں اٹنا انہوں نے امن کمیٹی بھی بنا دی ہے باکہ قصبہ کے امن کمیٹی بھی بنا دی ہے باکہ قصبہ کے امن کو دپورٹ چیش کریں وریں اٹنا انہوں نے امن کمیٹی بھی بنا دی ہے باکہ قصبہ کے اوجود مشرار تیس کر دہے تھے ذنانہ سکول میں مرزائی طالبات نے مسلمان بچوں کو طعنے دیے شرار تیس کر دہے تھے ذنانہ سکول میں مرزائی طالبات نے مسلمان بچوں کو طعنے دیے کہ تمہارے مسلمانوں کی خوب بٹائی ہوئی ہے۔ جس پر طالبات میں باہم فساد ہوا۔ شر

می مسلانوں پر مرزائی خنزے آوازے کتے رہے اور رفتی احمد باجوہ کے گرکے ارد گر مسلانوں کے مطابق مسلمانوں کر گھوٹے پرتے رہے۔ چونڈہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مسلمانوں فی محمدیث صاحب کی تحقیقات کا خیر مقدم کیا ہے اور ان سے ہر طرح کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"

مولانا آج محمود مرحم نے چونڈہ سے واپس آکر ملک عزیز کے نامور محانی آغا شورش کاشمیری کو دیل کا کمتوب گرامی تحریر کیا جو آغا صاحب نے اپنے جریدہ "چٹان" میں اسے مضمون کی فکل میں شائع کر دیا جو یہ ہے۔

## چونڈہ کے مرزائیوں کی داستان ستم

رفق احر باجوہ حال سٹوڈنٹ سال جہارم مرے کالج سالکوٹ گذشتہ سے پوست سال تعلیم الاسلام کالج رہوہ کی سٹوڈشس ہوئین کے صدر تصر کالج ذکورہ کو حکومت نے قوی تحویل میں لیا تو کالج کی سابقہ سربراہ انجمن احمد یہ مرزائی پرلہل کی لمی بھت سے حکومت کی پالیس کے خلاف بے ضا ، کھیاں کیں جس پر طلبہ کی ہوئین نے احتجاج کیا۔ قلویانیوں نے طلبہ کے اس احتجاج کو اپنے خلاف بخاوت پر محمول کرتے ہوئے رفق احمد باجوہ کو کالج کے اندر طلبہ کے سامنے زدد کوب کرایا جس پر تمام طلبہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کالج میں عمل بڑیال کر وی۔ جس میں مرزائی اور مسلمان طلبہ نے حصہ لیا۔

کالج کے طلبہ کا ایک سہ رکی وفد رفق احمد باجوہ کی قیادت میں جناب ملک غلام مصطفیٰ کر گور ز اور جناب معراج خالد وزیر اعلیٰ بخاب تک اپی شکایات لے کر پنچا۔
گور نر صاحب نے معالمہ وزیرا علیٰ کے میرد کیا۔ معراج خالد نے پر کہل کو چنمی کسی کہ وہ خکومت کے قواعد و ضوابط کا احرّام کرے اور کالج کے طلبہ سے ناجائز سلوک چھوڑ وے پر کہل نے وہ چنمی مجاڑ کر چینک دی۔ قادیا نیوں نے ایک رات رفق احمد باجوہ کے گر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے دالدین سے کما کہ وہ اپنے لڑے کو ان کے حوالے کر دے۔ رات ۲ بج قادیا نیوں کے خوناک حملہ سے جان بچا کر رفق

احمد بابوہ ربوہ سے لکنے میں کامیاب ہو کیا اور اگلی صبح اس کے والدین کو ربوہ سے نکال ویا گیا۔ جو ایٹے بال بچوں کو لے کر آبائی گاؤں چونڈہ چلے گئے۔ رفیق احمد بابوہ فی مرزائیوں کے ان مظالم کو دیکھتے ہوئے مرزائیت سے آئب ہونے اور اسلام قبول کر لینے کا اعلان کرویا۔

گذشتہ ماہ اس نے لائل بور کے ایک ہفتہ دار دینی پرچہ بس اپنا ایک مضمون شائع کرایا جس کا عنوان تھا' ''اور مجھ پر مرزائیت کی حقیقت منکشف ہو گئی''۔ اس مضمون میں اس نے مرزائیوں کی ریاست ربوہ کے خدوخال واضح کئے اور وہاں کے مجبور انسانوں کی کمانی تفسیل سے لکھی۔

ای طرح دسمبرکے آخری ہفتہ میں رفیق احمہ باجوہ نے ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ کے سینج پر ایک تقریر کرتے ہوئے ربوہ کے راز ہائے دردن پردہ سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کے واقعات بیان کئے۔

ان تمام باتوں سے ربوہ کے ذہبی آمر رفق احمد باجوہ کی جان لینے پر مل سکتے اور انہوں نے ۲۵ جنوری بروز جعد صبح ۸ بج چوندہ کے کھلے بازار میں اپنے مسلح غندوں سے اس پر حملہ کرا دیا۔ لیکن اے قتل کرنے کی کوشش ناکام ہوگئی۔

واقعات کے مطابق ۱۸ جنوری کے جعد میں محمود نای ایک مرزائی مبلغ نے لاؤؤ سپیکر لگا کر مسجد احمد یہ چونڈہ میں ایک اشتعال اکیز تقریر کی اور متنازعہ فیہ مسائل کے متعلق چونڈہ کے علائے کرام اور ویگر مسلمانوں کو چینج کیا کہ وہ ان مسائل کے خلاف آگر کوئی دلیل چیش کریں تو میں ایک بزار روپیہ نقد انعام دوں گا۔ ۲۵ جنوری جعد کی صبح کو مولانا محمد خال صاحب کی مجد میں بعد نماز فجر قرآن مجید کا درس دے رہے تھے کہ اور ان مسائل کے متعلق قرآن مجید اور حدیث پاک کے حوالے دے رہے تھے کہ اشتا میں وس پندرہ قادیانی مجد میں واخل ہوئے اور انہوں نے مولانا مجمد خال صاحب کو زدو کوب کرنا شروع کیا۔ ایک مرزائی کے پاؤل کی ٹھوکر سے قرآن مجید ہمی گر کیا جس پر مسلمان مشتعل ہو گئے بوی مشکل سے مرزائیوں کو مجد سے نکالا کیا اس حملہ وہ ترآن مجید کی توجین کے واقعہ کی رپورٹ تکھوانے کے لئے فیصلہ کیا گیا اس حملہ اور قرآن مجید کی توجین کے واقعہ کی رپورٹ تکھوانے کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ تمام

نیازی تمانے چل کراس اشتعال امجیز کارروائی کی ربورت درج کرائیں۔

وہ لوگ پرامن طرفقہ سے تھانے جا رہے تھے کہ رائے میں کوئی پہلی تمیں مردائی فنٹدل نے موادل مختوران پہلولوں اور لوہ کی سلافوں سے مسلح ہو کر ان پر حملہ کر ریا۔ فائر تک کی گئے۔ کواریں ارائی محتیں۔ رفق احمد یاجوہ موادنا محمد مدایق اور کی دو مری لوگوں کو زخی کر دیا میا۔

عام مسلمانوں کی مزاحت اور بدافعت کے باعث رفتی باجد اور مولانا محد صدایق شمید ہونے ہیں بال بال فئے گئے۔ 9 بجے کے قریب زخیوں کو اٹھا کر تھائے پہنچا وا گیا اور شہر کے مسلمانوں کا بجوم بھی تھائے بہنچ کیا ہے لوگ 9 بیجے ہے ہو ددیم تک تھائے والوں سے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے فنڈوں کو گرفار کیا جائے جس میں ابعض فنڈے بستہ الف کے بدمعاش بھی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا جائے جس میں ابعض فنڈہ ایک میں گرفار بھی وہ جی جن کا پہلے مسلمانوں لوگئی ہوں جائے ہیں۔ بیش مقالبہ میں جالان ہو چکا ہے اور بعض فنڈہ ایک میں گرفار بھی وہ جی ہیں۔ کیا ہوئی ہو جائے ہیں ہوئی ہوئی کے لئے بھیج رہی ہے تم سب لوگ جد کی نماز اوا کی کو اور ہو ہم کاردوائی کر رہے ہیں۔ اس اٹنا میں چونڈہ کا سابق تھائے دار جو مرزائیوں کو اور ہم کاردوائی کر رہے ہیں۔ اس اٹنا میں چونڈہ کا سابق تھائے دار جو مرزائیوں کا کثر جای ہایا جائے کہا اور اس نے تاریا نیوں سے کی بھت کر کے ادیم بھی جائے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چونڈہ کے ود چھوٹے تھائے دار ملک اعظم اور میں بھائے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چونڈہ کے ود چھوٹے تھائے دار ملک اعظم اور میں بھائے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چونڈہ کے ود چھوٹے تھائے دار ملک اعظم اور میں مرزائیوں کے ہاتھ کھلئے رہے۔

ادھرہ بیج شام تک مسلمانوں کو پریشان اور سخت مایوس کیا گیا اوھرائی مرضی
کے لوگ ڈال کر اے می اور علاقہ مجسلیٹ کے دوبرہ مصالحت کا ڈول ڈالا۔ مسلمانوں
کو دھرکایا کہ النا تممارے خلاف مقدے بن جائیں گے بمتر یکی ہے کہ مصالحت کر لو
عام مسلمانوں کو تعالے کے اندر آنے سے مدک دیا گیا۔ فرض مجرموں کی پشت پنائی
کرتے ہوئے اس طرح انہیں بچایا گیا۔ چونڈہ کے مسلمانوں کو قرآن مجید کی توہین ایک عالم دین کی اہانت اور رفق ہاجوہ کے زخمی ہونے اور انتظامیہ کی طرفداری کا
ایک عالم دین کی اہانت اور رفق ہاجوہ کے زخمی ہونے اور انتظامیہ کی طرفداری کا

پایٹریاں عائد کر دی محکیں اور مسلمانوں کے ساتھ مرزائیوں کو اس مجد میں انفرادی طور پر داخل ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی جو آئندہ ایک مستقل بنا فساد جابت ہو سکتی ہے۔ وقد کو بتایا گیا کہ اسلام روز مرزائی طالبات نے زنانہ سکول میں ہنگامہ کیا اور مسلمان طالبات کو زدد کوب کیا۔ بعض مرزائی پیتول لے کر رفتی احمد باجوہ کے گرکے ارد گرد منڈلاتے رہے اور عام مسلمانوں پر طعن و تشنیح کر کے انہیں مشتعل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔

ودہم وہاں جا کر اس عتیجہ پر پہنچ ہیں کہ مرزائی ملک میں پڑول چیزک کر امن عامہ کو آگ لگانے کی قکر میں ہیں اور ایس حرکتیں کرتے چیر جن جن کے دد عمل کے طور پر فدا نخواستہ پورے ملک میں ہٹاے شروع ہو جانے کا امکان ہے۔ مرزائی عالیا " ان ہٹاموں کو بہا کرنے کے اس لئے بھی متنی ہیں کہ مسٹر بھٹو سے اس بات کا انتخام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین کی بجائے ایک ایبا انتخام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین کی بجائے ایک ایبا آئین دے دیا ہے جس کی روشنی میں قادیا نبول کو اپنا مستقبل آریک نظر آ رہا ہے "۔ ان طلات میں حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ چونڈہ کے خونی اور افرسناک حادث کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائے۔ جن مرزائی غنڈوں نے قرآن مجید اور افرسناک حادث کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائے۔ جن مرزائی غنڈوں نے قرآن مجید اور مسلمانوں پر گولیاں چلائیں سلم تملہ کیا اور بے گناہ مسلمانوں کو زخمی کیا۔ ان کے خلاف مقدات درج کئے جائیں اور جن افرول نے مسلمانوں کو زخمی کیا۔ ان کے خلاف مقدات درج کئے جائیں اور جن افرول کے اس خونی ڈرائے کی سازش میں حصہ لیا یا اپ فرائفن میں کو آئی کا ارتکاب کیا ہول اس خونی ڈرائے کی سازش میں حصہ لیا یا اپ فرائفن میں کو آئی کا ارتکاب کیا ہول نے خلاف حسب ضابطہ کارردائی کی جائے۔ (چٹان سم فروری سمے)

مرزائیوں کے مسلسل حملوں اور بدسلوکیوں اور اخلاق باخت حرکات سے تنظر ہو کر رفق باجوہ اور اس کی ہمشیرہ نے تاریانیت سے توبہ کا اعلان کر دیا انہوں نے مرزا ناصر کو جو خطوط لکھے وہ یہ ہیں۔

بشری باجوہ کا مرزا ناصر کے نام خط

میرے دادا چوہدری رحت خان صاحب باجوہ سابق سنید بوش چوندہ نے مرزا

غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور میرے والد صاحب نے مرزا بیر الدین محود احمد صاحب کی ایل پر مرکاری ملازمت سے استعنیٰ دے کر زندگی وقف کی۔ راوہ عن آپ ک سیای اور خابی مرکرمیوں میں حصہ لینے کے ہزاروں مواقع میسر آئے۔ شروع سے ى ربوه ميں رہے كے باعث ايك عى فتم كا لرئي ردهائے جانے كى وجہ سے جميں حقیقت حال سے بالکل بے خبر رکھا جاتا تھا۔ وہاں کی سیاسی اور ندہی سر حرمیوں میں "احميت" كي تبليغ كي جاتي اور حفرت رسول اكرم خاتم النبين كي شان من تقريبات یں شاندنادر ہی مرحری ہوتی جو محض اخباری کارروائی کے لئے منعقد کی جاتی تھیں۔ تعلیم الاسلام کالج روہ میں طلب کی تنظیم بنانے پر آپ کے تھم پر او ممبر ١٩٧١ء کو تقریبا " تین مد غندوں نے ربوہ میں میرے بھائی رفیق احمد باجوہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ کچھ غنڈوں نے با پردہ گھر کی چہار دیواری بھاندی۔ آپ کہ جن کا دعویٰ ہے کہ آپ کی جماعت تمام دنیا کی اصلاح کے لئے اور اسلام کی اشاعت کے لئے فدا تعالی کی طرف سے بنائی می ہے بالکل غلط ابت ہوا۔ آپ کا کام محض لوگوں کو ندہب کی آڑ لے کربے و توف بنانا اور بلیک میآنگ اور ہٹلر کے نتش قدم پر چل کر ان پر تسلط قائم رکھنا ہے اس پر میں نے چرسے جماعت احمدید کے لٹریج کا مطالعہ کیا اور اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا موازنہ کیا تو مجھ پر یہ حقیقت کھل مئی کہ آپ ایک جموثے غرب کے علمبردار ہیں۔

مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۷۴ء کو واشگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہوئے میرزائیت سے توب کرکے مطقہ بگوش اسلام ہو رہی ہوں۔ بھڑئی باجوہ بنت بشیر احمد باجوہ صاحب محلّہ مهند وال چوندہ ضلع سیالکوٹ

رفیق احمد باجوہ کا مرزا ناصر کے نام خط محری مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ ' آداب

میرے دادا چود ہری رحت فان صاحب باجوہ عابق سفید پوش چونڈہ نے مرزا فلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور والد صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب

کی اپل پر طازمت سے استعفا دے کر زندگی وقف کی۔ میری پیدائش بھی راوہ ہی میں ہوئی اطفال الاجمیہ اور "رضا کارول کی تنظیم "خدام الاجمیہ کا سرگرم رکن رہا کہ کی سای اور ذہبی سرگرمیول میں حصہ لینے کے کئی مواقع میسر آئے آپ کے کئم سای اور ذہبی سرگرمیول میں حصہ لینے کے کئی مواقع میسر آئے آپ اللہ حکم سے ۱۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کے دن تین صد غنڈول نے جھ پر قاتلانہ جملہ کیا والد صاحب کے گمری چار دیواری پھائدی اور چوبیں کھنے تک محاصرہ کے رکھا دفیرہ دفیرہ وغیرہ بھے افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ اس قدر ذلیل حرکت تو مخمیا تم کے لوگ بھی نمیں کرتے جو آپ کے حکم سے کی گئ اگر طاقت کی آزمائش کرئی تھی تو ایب آباد میں کیول نہ کی یا گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج ربوہ کی صدود کے اندر کیول نہ کی آپ میں کوئ تو تمام دنیا کی اصلاح کرنا ہے کیا یہ اصلاح کا طریقہ تھا۔

میں آپ کی امنی حرکتوں کی وجہ سے ۱۴ و ممبر بی سے آپ کے ند ہب سے علیمدہ ہو گیا تھا، لیکن اب آپ کو تحریری طور پر مطلع کر رہا ہوں۔ رفیق احمد باجوہ (چان ۱۹ اگست ۱۹۵۳ء)

یاد رہے کہ ان حفرات کو مولانا تاج محود مرحوم ایک دن بھی مرذائیت کے فلاف لیکچر نہ دیا۔ بلکہ مولانا مرحوم ان ناساعد طالت بیل ان کی الداد انسانیت کے فلام کے اس اخلاق کو دیکھ کریے لوگ ملمان ہو گئے۔ بھے جہاں تک یاد ہوتا ہے وقتی باجوہ کے والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے۔ بھے جہاں تک یاد ہوتا ہے وقتی باجوہ کے والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ رفتی باجوہ تھی مکمل کر کے کینیڈا چلے گئے۔ خط و کتابت سے انہوں نے مولانا مرحوم سے رابطہ رکھا۔ ان کے والد بشیر احمہ باجوہ بھی مولانا سے ملئے کے لئے آیا کرتے تھے۔ بشری باجوہ کا مرزائیت کے زمانہ بیل ایک قادیاتی کرتل سے مرزا ناصر نے رشتہ طے کر دیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد دہ نکاح خمود رحمہ اللہ کو نکاح پڑھانے نے پھر ایک مسلمان سے رشتہ کیا۔ حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کو نکاح پڑھانے کے لئے دعوت دی۔ اس سفر بیل فقیر کو آپ کی خدمت و ہمرائی کا شرف حاصل رہا۔ کے لئے دعوت دی۔ اس سفر بیل فقیر کو آپ کی خدمت و ہمرائی کا شرف حاصل رہا۔ مولانا جب تشریف لے گئے۔ بارات آ چکی تھی دلها اور دلمن کے مدمانوں بیل آکریت مرزائی رشتہ داروں کی تھی وہ بھی بارات اور نکاح کی تقریب بیل کرسیوں پر براجمان مرزائی رشتہ داروں کی تھی وہ بارات اور نکاح کی تقریب بیل کرسیوں پر براجمان

تے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھتے کہ بشریٰ کا مرزائیت کے زمانہ کا نکاح مرزا ناصر نے پڑھایا اور آج اسلام لا نے جود تشریف اور آج اسلام لا نے محود مرزائیت کے صف اول کے دشمن تھے۔ جب سیجے پر تشریف لائے۔ مولانا آج محود مرزائیت کے صف اول کے دشمن تھے۔ جب سیجے پر تشریف لائے۔ مرزائی رشتہ دار جو اس تقریب میں شریک تھے ان کی گردئیں مارے شرم کے جب سیکھر کو یہ منظریاد ہے کہ مولانا نے خطبہ نکاح ہے قبل ' قلف نکاح پر ایک جامع تقریر فرمائی۔ فدا گواہ ہے ایسے معلوم ہو آنا تھا کہ کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے موتی مولانا کی زبان مبارک سے فکل کر اپنی ضیاء پائی سے سامعین کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ مولانا کی زبان مبارک سے فکل کر اپنی ضیاء پائی سے سامعین کے دلوں میں گھر کر رہے ہیں۔ مولانا نے نکاح پڑھایا بیک کے دالد صاحب کی درخواست پر (زبان) فانہ سے تشریف لے گئے۔ بیک عمر پر ہاتھ رکھا۔ دلما اور دلمن کو اپنی جیب فاص سے میں تشریف لے گئے۔ بیک کے مربر ہاتھ رکھا۔ دلما اور دلمن کو اپنی جیب فاص سے مسلامی دی۔ "

اس کمانی کو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر قار کین مولانا تاج محمود مرحوم کے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جو آپ نے آغا شورش کاشمیری کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمائے تھے۔

"ہم دہاں جاکر اس بھی پر سینی ہیں کہ مرزائی ملک میں پڑول چرک کر امن عامہ کو آگ لگانے کی فکر میں ہیں اور ایس حرکتیں کرتے پھرتے ہیں 'جن کے روعل کے طور پر فدانخواستہ پورے ملک میں بنگاے شروع ہو جانے کا امکان ہے مرزائی عالبا ان ہنگاموں کو برپا کرنے کے اس لئے بھی متنی ہیں کہ مشر بھٹو سے اس بات کا انتقام لینے پر تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین کی بجائے ایک ایسا آگین وے دیا ہے جس کی روشنی میں قادیانیوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے "۔ وممبر ۱۱۷۶ء سے جنوری سام انکا تک کے ایک واقعہ "رفتی احمہ باجوہ اور قادیائی جارحیت وردوں پر تھی۔ اپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ سماع میں قادیائی جارحیت فلوروں پر تھی۔ اپ قالنہ حلے ان کا معمول بن گئے تھے۔ پولیس ان کے فلاف قانونی اقدام سے بچکھاتی تھی۔ اور قادیائی ہا معمول بن گئے تھے۔ پولیس ان کے فلاف قانونی اقدام سے بچکھاتی تھی۔ اور قادیائی ہا دعیت خلاف قانونی اقدام سے بچکھاتی تھی۔ اور قادیائی ہا دعیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ خلاف قانونی اقدام سے بولیس قادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں قادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں تادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں قادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں قادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں قادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔ بول جوں جوں جوں جوں تادیائی جارحیت برھتی گئی توں توں دائے عامہ تھے۔

قادیانیت کے ظاف منظم ہوتی گئی اور عالمی مجلس تخفظ ختم نبوت کے رہنماؤں نے اس صور تخال کو قابو میں رکھا اور رائے عامہ کو منظم کرکے آنے والے حالات سے نبٹنے کے لئے عوام کی ذہنی سازی کرتے رہے ۔۔ آ آنکہ ساے ۱۹۹ء کی تحریک ختم نبوت شروع ہو کر مرزائیت کے غیر مسلم اقلیت ولوائے پر منتج ہوئی۔

# سابق طالب علم ربوه كابيان

میں نے نومبر الم 19ء میں گور نمنٹ تعلیم الاسلام روہ میں واضلہ لیا اور اب بی۔
ایس۔ ی میں زیر تعلیم تھا۔ میر تعلق آگرچہ مجرات سے ہے لیکن والدین نے محض اس لئے روہ کالج میں واضل کروایا کہ وہاں تعلیم و تربیت کا بمتر انتظام ہے لیکن مجھے اس کا سخت اور تلخ تجریہ ہوا اور میرے والدین کو بھی سخت بایوی ہوئی اور اب میں روہ کالج سے وو مرے بیبوں طلباء کی طرح زبردسی ائیگریٹ ہوا ہوں جس کالج کے متعلق خدا جانے ہم کیے کیے اچھے تصورات لے کر گئے سے اس کے ختظم اور متولی اس خد متعلق خدا جاری جماعک تم کو گئے ہیں کہ ان کے تصور سے بی روح لرز اشمی اسے متعقب اور بھیا کی تم کے لوگ ہیں کہ ان کے تصور سے بی روح لرز اشمی اسے متعقب اور بھیا کی تم کے لوگ ہیں کہ ان کے تصور سے بی روح لرز اشمی کے دولر ہے۔ یہ کالج احمری جماعت کا کالج تھا جس کا رویہ طلباء کے ساتھ ظالمانہ اور آمرانہ تم کا تھا۔ کالج کا یونیورش سے آگرچہ یا قاعدہ الحاق تھا۔ لیکن وہاں حکومت کے روائر ریکولیشنز نافذ نہ تھے۔ بلکہ روہ کی مقای انتظامیہ کے بی کالے قوانین رائج تھے جس میں احمری اور فیراحمری تمام طلبا نالاں اور سے ہوئے تھے۔

کم سخبر ۱۹۷۲ء سے یہ کالج بھی گورشٹ کی شحویل میں آگیا تو لڑکوں لے سجدہ شکر او آکیا اور انہیں امید بندھ گئی کہ اب یماں سے سابقہ ا نظامیہ کی نسطائیت ختم ہو جائے گی اور مرکاری رولز ریگولیٹنز کا نفاذ ہو جائے گا اور جو حقوق سرکاری تعلیم اواروں میں طلباء کو حاصل ہیں وہ یمان بھی حاصل ہو جائیں کے طلباء نے ایک غیر فرقہ وارانہ اور فیرسای طلباء کی شظیم بونا پیٹر سٹوڈ نٹس فیڈریش قائم کی اور پرلہل صاحب صاحب سے اپنے لئے جائز حقوق کا مطالبہ کیا لیکن سابقہ انتظامیہ اور پرلہل صاحب نے مل کر طلباء پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے جس سے ہٹل اور مسولینی کی بھی روح کانپ

حرق-

طلباہ نے وزیر تعلیم گورٹر کے مثیر خصوصی اور وزیر اعلیٰ بنجاب سے ملاقاتیں کیں تاریں ویں اور قرارواویں بھیجیں کہ جمیں ان ظالموں کے پنج سے چھڑایا جائے۔ لیکن ہاری تنظیم کے صدر رفیق احمد باجوہ سیکرٹری ظمیر چڑھ اور عبدالسلام غفنز علی اور وحید احمد پر قاتلانہ جملے ہوئے انہیں لیولمان کیا گیا ان کی گھڑیاں اور سامان چھین لیا گیا۔ مقدمات درج ہوئے لیکن کوئی کاروائی نہ کی گئی ویاد ڈال کر کاروائی نہ کی گئی ویاد ڈال کر ورمیان سال میں انہیں وہاں سے مائیگریش پر مجور کروا گیا۔

ہم یہ سنتے چلے آئے سنے کہ رہوہ ایک ایبا شرہے جس میں ایک خیالات کے لوگوں کی آبادی ہے۔ آبادی شیں حکومت ہے۔ ہمیں اس کا تلخ تجربہ ہوا اور ہم یہ کمنے پر مجبور ہیں کہ اس شر میں حکومت پاکتان کا کوئی عمل وظل شیں ہے ورنہ حکور شنٹ کی تحویل میں آ جائے کے بعد ایک گور شنٹ کالج سے اتی تعداو میں طلباء کو درمیان سال مائیگریش پر مجبور نہ کیا جاتا اور انہیں جس بے دردی سے زدد کوب کیا گیا اور جس طرح ان پر قاتلانہ حملے ہوئے اس طرح ظلم زیادتی اور دھائملی نہ ہوتی۔

آخر میں میں حکومت پاکتان اور عوام سے وردمندانہ ایل کوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں اپنے فرائض اور حب الوطنی کو تقاضوں کو پہچا ہیں۔ پاکتان کے اندر اس طالمانہ اور آمرانہ مرزائیت کے دجوو کو محسوس کریں ۔ اور آئندہ چل کرجس فتم کے طالمت اور تمائج چین آ سکتے چین ان کے سدیاب کی کوشش کریں۔ گورنمنٹ تعلیم الاسلام کالج کے پرلیل صاحب کو فورا" دہاں سے تبدیل کر ویا جائے اور وہاں کی الاسلام کالج کے پرلیل صاحب کو فورا" دہاں سے تبدیل کر ویا جائے اور وہاں کی الی غیر جانبدار پرلیل کو جھیجا جائے جو وہاں مقای انتظامیہ کا آلہء کار بننے کی سجائے گورنمنٹ کی فیرجائی ایس کو کامیاب بنائے محمد اسلم وڑا کج معدر بونا پختر شوڈ تنس فیڈریش مجرات (لولاک ۱۹ مارچ ۱۹۵۳ء)

### سانحه سقوط مشرقي بإكستان

1920ء کے الیکن میں مشرقی پاکستان میں جناب مجیب الرحمٰن اور مفرلی پاکستان میں ذوالفقار علی بعثو نے واضح اکثریت حاصل کی پاکتان میں اس وقت مارشل لاء نافذ تھا۔ فوجی سربراہ یکیٰ خان خود پاکتان کا صدر رہنے کا خواہاں تھا۔ مجیب الرحلٰ اس بر راضی نہ ہوتا تھا۔ اگر اختابات کے متائج تنلیم کر کے اقتدار ننقل کیا جاتا تو مجیب الرحمٰن کو اقترار ملکا اور بھٹو صاحب ایوزیشن میں ہوتے بھٹو صاحب کو سے صورت موارہ نہ متی۔ غرضیکہ مغربی پاکتان کی آکٹری یارٹی کے سربراہ بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا۔ اوھرتم اوھر ہم۔ اس صور تحال سے یجیٰ خان نے فائدہ افھایا اور ڈھاکہ میں اجلاس طلب کر لیا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اسکی ٹاکلیں توڑ وی جانتیگ۔ یحلیٰ خان نے ان حالات و واقعات کی روشنی میں مجیب الرحمٰن کو اپنے وهب میں لانے کے لئے ہاتھ پاؤل مارتے رہے کہ مجھے صدر مان او اور افتدار لے او۔ مجیب کا موقف تھاکہ آپ فوجی ہیں۔ مارشل لاء کے ڈنڈے سے برسرافتدار آئے ہیں۔ میں منتخب نمائندہ ہوں۔ اقتدار میراحق ہے مجھے دیا جائے۔ پھر میں فیصلہ کرونگا ك صدر كون مو كا؟ اور وزير اعظم؟ يحلي خان اين ساتھ نداكرات ك لئے اين كابينه کے سینٹر رکن ایم ایم احمد سکہ بند قاریانی بھی جو مرزا قاریانی کا بوتا ہے۔ اے ساتھ ليكر كت اس موقعه ير بين الاقواى سامراجي كماشته ظفرالله خان قادياني بحي دُهاك جا وصما۔ مجیب نے ایم ایم احمد اور ظفر اللہ خان کو ڈھاکہ میں پاکر برہمی کا اظمار کیا کہ قاریانی مشرقی پاکتان کو کمزور کرنے اور یہاں کے عوام میں احساس محرومی بیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ مشرقی پاکستان کے حقوق غصب کر کے ان میں بے چینی پیدا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ ان قالموں اور ظالموں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لئے تیار نہیں قادیانی لابی نے اس ''انکار'' سے یکیٰ خان کو ایسے شیشہ میں ا<sup>ت</sup>ارا۔ وہ بھی زہنا'' ہر قیت پر بر مرافقار رہے کے لئے پریٹان تھا۔ نتیجتا " مجیب الر ممن مرفار ہوا۔ مشرتی پاکستان کے عوام جس لیڈر پر بے پناہ اعتاد کر کے اسے اکثریت سے جوا تھے تھے۔ اسکی مر ناری سے برہم ہوئے مشرقی پاکتان میں احتجاج نے شدت افتار کی فدمی ٹولہ اور قایانی ولالوں نے فوج کئی گ۔ عوام بھرے فوج کے مقابلہ کے لئے اندیا نے فوج بھیج دی۔ اے۱۹ء کی جنگ شروع ہوئی۔ کی خان نے بھٹو صاحب کو اقوام متحدہ میں پاکتان کی نمائندگی کے لئے بھوایا اس نے دہان جاکر ان کی ہدردی حاصل کرنے کی بجائے ڈرامائی انداز اختیار کیا۔ مشرقی پاکتان کے سقوط کا سانحہ پیش آیا عوام کی آ تکھیں بیہ دمکھ کر حیران رہ گئیں کہ بھٹو صاحب واپس آتے ہی افتدار پر براجمان ہو محے۔ یمیٰ ی حافت بھٹو کی حوس افتدار قادیانیوں کی عمیاری و سازش۔ اس تشکیث نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا۔ اور یوں دنیا کے نقشہ یر ایک نیا ملک بگلہ دیش کے نام سے قائم ہو گیا۔ مغربی پاکستان کا نام پاکستان رہ گیا۔ یماں کے عوام کے رد عمل کو د میکھکر حکومت نے مسرجش حمود الرحل کی سربراہی میں عدالتی کمیش قائم کیا۔ جس نے سقوط مشرقی پاکستان کے عوامل کی تحقیقات کیس ان ونوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مناظر اسلام مولانا لال حسین اخز تھے۔ آپ نے حمود الرحمٰن ممیشن میں اپنا تحریری بیان داخل کرایا ادر مشرقی باکستان کے سانحہ میں ملوث قادیانی ہاتھوں کو بے نقاب کیا آپ کا مکمل بیان آپ کی تھنیف اصاب قاریانیت کے من ۱۹۱ سے من ۱۹۹ تک جھپ چکا ہے جو یہ ہے۔

منجانب مولانا لال حسين اخرّ امير مركزيه مجلس تتجفظ ختم نبوت باكتان-

واجب الاحرام جناب عالى مقام بجسل حمود الرممان صاحب صدر تحقيقاتى كميش برائ مقوط مشرقي ياكتان

جناب عالى!

سقوط مشرقی پاکستان صرف پاکستان ہی کے لئے نہیں بلکہ دنیائے اسلام کے لئے عظیم المید ہے اس سلسلہ میں چند گذار شات پیش خدمت کرنا ہوں۔

(1) صدر مینی مین ریٹائرڈ جزاول کے علاوہ صدر کے مشیر جناب ایم ایم احمد بھی سقوط مشرقی پاکستان کے ذمہ وار ہیں۔ خصوصا "اس لئے کہ جناب ایم ایم احمد ایسے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نزدیک:-

(۱) مرزا غلام احمد كو نى ند مائے والے سب لوگ كافر بيں (جناب ايم ايم احمد لے ايے فرق عدالت كے بيان ميں اس كى تعديق كى ہے)۔ اللذا ان كے نزديك پاكستان اسلامى ملك نہيں

(ب) ان کے فرقد کے خلیفہ دوم اور جناب ایم ایم احمد کے آیا جان نے فرمایا تھا۔ اگر ملک تنتیم ہو کیا تو ہم پھرے اسے ملانے کی کوشش کریں گے۔

(ج) ان کے فرقد نے تقتیم ملک کے دقت بوعڈری کمیشن میں مسلمانوں کے مطالبہ سے علیحدہ میمورندم پیش کرکے بقول جسٹس محد منبر بخت مختصہ پیدا کردیا۔ (د) ان امور کو جناب جسٹس محد منبر نے تسلیم کیا ہے۔

. (3) جناب ایم ایم احمہ بحیٰ مجیب ندا کرات میں ان کے ہمراہ رہے مشرقی پاکستان کے رہنماؤں نے ان کے جلن کے باعث ان کی علیحدگی کا مطالبہ کیا۔

(4) صدر یکیٰ کے افواج بحریہ پاکستان کے لئے منظور کردہ دس کروڑ روپے اوا نہ کرکے جناب ایم ایم احمر نے پاکستان کی بحریہ قوت کو کزور رکھا۔

(5) جناب ایم ایم احمد جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قادیاں (بھارت) کی شاخ نے بنگلہ دیش کی حمایت کی اور بھارت سرکار کو کمل تعاون کا یقین ولایا۔ جب کہ قادیاں میں مقیم ان کے ممبران کو خلیفہ ربوہ تی مقرر کرتے ہیں۔ اور ان کے مصارف اوا کرتے ہیں۔

"جناب والاشان"

بحریہ کے بجٹ کے متعلق شماوت کے لئے جناب مظفر واکس ایر مل کو طلب فرمایا جاوے۔ ویگر تمام امور کے متعلق تحریری شماوت موجود ہے جو عند العلب پیش کی جا سکتی ہے۔

لال حسين اخر فيض باغ لامور- امير مركزيه مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان تغلق رود لمان-

دلا كل متعلقه جزو(1)

سقوط مشرقی باکستان بیجی خان اینڈ کو کی حرکات ہیج ' فرض ناشناسی' ملک و ملت سے

غداری کا بتیجہ ہے۔ جو لوگ کی فان کے ساتھ شریک کار تھے ان میں سب سے زیادہ کی فان کو ایم ایم احمد پر ہی اعماد تھا اور مسٹر احمد نے می مشرقی پاکستان کی علیمدگی کا پلان تیار کیا۔

کی خان کا سب سے زیادہ معتد ایم ایم احمد تھا۔ جس پر محمد اسلم قریش ایک محض نے حملہ کیا۔

یہ حملہ آپ پر اس وقت کیا گیا جبکہ محرّم جناب صدر مملکت آغا محر یجیٰ فان صاحب ملک ہے باہر دو روز کے لئے ایران تشریف لے مینے تھے۔ اور محرّم صاجزادہ ایم ایم اجمد بلور قائم مقام صدر کام کر رہے تھے۔

(مامنامه الفرقان ربوه ستبراكم اعفه)

قوی اسبلی کی باط لیت وینے کے ساتھ مشرقی پاکتان کی قسمت کا فیعلہ وہنی طور پر کر لیا ممیا تھا۔ یہ بات عام طور پر کسی جاتی ہے کہ جناب ایم ایم احمد نے ایک بوط رپورٹ تیار کی جس میں اعداد و شار سے شابت کیا گیا کہ مشرقی پاکتان کے علیمہ ہو جانے سے مغربی پاکتان کی حیثیت قائم رہے گی ادر اس میں استخام پیدا ہو گا۔ ہو جانے سے مغربی پاکتان کی حیثیت قائم رہے گی ادر اس میں استخام پیدا ہو گا۔ (اردد ڈامجسٹ صفحہ س فردری الادی)

ولائل متعلقه جزو نمبرا

فیلی دفعہ (۱) ایم ایم احمد نے مبینہ حملہ آور محمد اسلم قریش کے مقدمے میں فری عدالت کو بیان دیتے ہوئے کما۔ میرا دادا نبی تھا اور جو محض اسے نبی نہیں مانتا وہ کافر سب مندرجہ ماہتامہ الحق اکوڑہ خلک رمضان الاسلام ایم احمد کے دالد بشیر احمد ایم اے مندرجہ ماہتامہ الحق اکوڑہ خلک رمضان الاسلام ایم احمد کے دالد بشیر احمد ایم اے نبی کتاب (کلمتہ الفسل صفحہ ۱۴) پر لکھا ہے کہ جر ایک محض جو مولی کو مانتا ہے گر عمدی کو نہیں یا محمد کو نہیں یا محمد کو انتا ہے پر مسمح موعود کو نہیں یا محمد کو مانتا ہے پر مسمح موعود کو نہیں مانتا یا عمدی کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

" ہمارا یہ فرض ہے کہ غیر اجریوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پرمیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کا معالمہ ہے اس میں کسی کا اپنا افتیار نہیں کہ کہ کر سکیں " بشیر الدین محود خلیفہ دوم انوار

خلافت منی ۹۰ مشر ظفر الله نے ب بای اور جرات سے کہا ب شک میں نے قائد اعظم کا جناز عمداللہ جیس ہوسات مولانا نے پوچھا کیوں؟ مسٹر ظفر الله نے جواب دیا کہ میں اس کو سیای لیڈر سجھتا تھا۔

حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کیا تم مرزاے قادیانی کو پیفیرنہ مانے والے مارے مسلمانوں کو کافر سجھے ہو؟ حالاتک تم ای حکومت کے وزیر بھی ہو۔ سر ظفر اللہ نے کما کہ آپ جھے کافر حکومت کا مسلمان ملازم سجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر تم کو بھی ایسا تھے کا حق ہے سر ظفر اللہ خان بجواب مولانا جھ اسحاق صاحب خطیب جائے مجو ایب آباد۔ (زمیندار مورخہ ۸ فروری ۱۹۵۹ء بحوالہ ا نفاح پناور خطیب جائے می ایب آباد۔ (زمیندار مورخہ ۸ فروری ۱۹۵۹ء بحوالہ ا نفاح پناور

جب پاکستان کے تمام اسلامی فرقے مرزائیوں کی نظر میں مسلمان ہی نہیں تو پاکستان اسلامی حکومت بھی نہیں۔

ز کمی دفعه (ب)

ان کی بعض تحریروں سے فاہر ہو تا ہے کہ دہ تقیم کے خالف تھے اور کتے تھے کہ اگر ملک تقیم ہو گیا تو وہ اسے ودبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت مرتبہ جسٹس مجر منیر صفحہ ۲۰۹

قاریان جماعت احمد ید کا مرکز ہے جس کی شاخیں ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں ہے۔ ۱۹۳۸ء کے فسادات کی دجہ سے متعدد احمدیوں کو مجودا" قادیاں چھوڑنا بڑا تھا اور ما والی آکر یہاں گئے کے لئے برقرار ہیں۔ (کاروائی قادیاں میں جماعت احمدید کا ۱۵۹ وال اجلاس) (مندرجہ الفعنل لاہور اسوممبرہ ۱۹۲۷ء)

ولي ونعه (ج)

اس معمن میں ایک بہت ناگوار واقعہ کا ذکر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے لئے یہ بات بیشہ ناقابل معم ری ہے کہ احمد بول نے علیمی نمائندگی کا کیوں اہتمام کیا اگر احمد بول کو مسلم لیگ کے موقف سے انفاق نہ ہو یا تو ان کی طرف سے علیمہ نمائندگی کی ضرورت ایک افسوسناک امکان کے طور پر سجھ میں آسکتی تھی شاید یا علیمہ ترجمانی کی ضرورت ایک افسوسناک امکان کے طور پر سجھ میں آسکتی تھی شاید یا علیمہ ترجمانی

ے مسلم لیگ سے موقف کو تقویت بنچانا چاہیے تھے لیکن اس سلسلہ میں انہوں نے شکر گڑھ کے تخلف حصول کے لئے خاکن اور اعداد و شار پیش کے اس طرح احمدیوں نے یہ پہلو اہم بنا دیا کہ تالہ بھیں کے درمیانی علاقہ میں فیرمسلم اکثریت ہے اور اس دوی کے لئے دلیل میسرکر دی کہ نالہ اچ اور نالہ میس کا درمیانی علاقہ از خود بھارت کے حصہ میں آجائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ ہمارے (پاکستان) سے حصہ میں آگیا ہے گورداسپور کے متعلق احمدیوں نے اس وقت ہمارے لئے سخت مخصہ پیدا کر دیا:۔ (بیان جسٹس مجمد منیراخبار نوائے وقت لاہور ۲جولائی ۱۹۹۴ء)

#### دلائل متعلقه جزد نمبرسا

یکی۔ جیب فراکرات ۱۹۹۱ء میں ایم ایم احمد کی حرکات کے باعث مثرتی پاکتان کے انتمائی زمد دار حلقوں نے شکوک و شعبات کا اظہار کیا۔ ۱۲۳/مارچ کو دُھاکہ میں ایم ایم ایم ایم ایم احمد کی موجودگی پر انتمائی ذمہ دار حلقوں نے شکوک کا اظہار کیا کہ انہوں نے اقتصادی امور کے سیکرٹری منصوبہ کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین' صدر کے اقتصادی امور کے مشیر ادر مشرقی پاکتان میں طوقان زدہ افراد کی آباد کاری کی رابطہ کمیش کے چیئر مین کی حثیبت سے جمیشہ مشرقی پاکتان کو اقتصادی طور پر محروم کر دیا۔ (جوالہ جنگ کی حثیبت سے جمیشہ مشرقی پاکتان کو اقتصادی طور پر محروم کر دیا۔ (جوالہ جنگ کراجی ایمارچ ۱۹۵۱ء) صفحہ کالم نمبرہ

مولانا شاہ احمد نورانی ایم این اے نے عوام پر زور دیا کہ وہ ملک کے اتحاد اور سالیت کی خاطر مزید قربانیال دینے کے لئے تیار رہیں اور ملک کو تقتیم کرنے کی تمام سازشوں کا ناکام بنا دیں۔

انوں نے بتایا کہ مثرتی پاکتان کے اخبارات صدر کے اقضادی مثیر مشرایم
ایم احمد کی ڈھاکہ میں مودوگی پر کھتہ چنی کر رہے ہیں۔ انوں نے کما کہ مشراحمہ
اقضادی ماہر ہیں سای امور کے ماہر نہیں۔ اس کے بادجود وہ فداکرات میں صدر کے
مثیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔(روزنامہ مشرق لاہور ۲۵ارچ ۱۹۵اء صفحہ آخر
کالم نمبر۲)

#### ولائل متعلقه جزو نمبرته

"مازش كا بانجوال حصد" جارى بحريه كو جس طرح نظر انداز كيا كيا وه برا بى الكيف وه الميه به يخل خان في واكس الد مل منظفر كو اختيار ديا تفاكه وه جر سال دس كور روي الني مرضى سے خرج كر كتے ہيں۔ معلوم ہوا كه اس كے متعلق بلان ايار كيا كيا تفاد محر آخرى وقت پر جناب ايم ايم احمد في جواب ديديا كه جم يه رقم نهيں وے كتے: (اردد وَا بُحِث جنورى ١٤٥١ء صفحه ٥٠٠).

#### ولا کل بابت جزو نمبر۵

جناب ایم ایم احمد جس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی قادیاں (بھارت) شاخ فے بنگلہ دیش کی حمایت کی اور بھارتی فرقہ و بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کی حمایت کے علاوہ مالی اراد دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔۔۔ ((ایڈیٹر کا مضمون روزنامہ جمارت کراچی مورخہ ساائتہراے19)

قادیاں' بھارت میں مرزائی جماعت کو مائی اراد میں پاکستانی مرزائیوں کی طرف سے دیئے جانے کا اعتراف ایم ایم احمد نے فوتی عدالت کے بیان میں کیا ہے۔ اور نیز یہ کہ قادیاں کا نظم د نتق نظامت ربوہ ہی کے ماتحت ہے۔

حود الرحل كميش في كم فردرى ١٩٧١ء كو راوليندى مي تحقيقات شردع كى اور ١٣١١ بيل ١٩٧١ء تك شاوتيل بر كيس تب ١٩١١ افراد في شادتيل دين جن جن جن ١٩٨٨ فوتى افسر ١٩٥ نفائيه ك افسر ادر ٢١ بحريه ك افسر تقد ان ك علاوه ٢٢ سياى ليدردن ٢٣ سول ملازمول ١٣٠ جر نلمول اور ٢ عواى نمائندول في بحى شادتيل دين مي كيشن في جولائى ١٩٤٤ء جن رپورث كمل كرل ايك جزار ثائب شده صفحات تع جو آمي جزار صفحات كى شادتول سے مرتب كى كئ اب اب همنى رپورث كى چار جلدين چيش كى كئ جا بور زبانى شادتول سے متعلق كى كئ جي جن بين ايك جلد رپورث كى باتى تين تحريرى اور زبانى شادتول سے متعلق ريكار دي جن بين ايك جلد رپورث كى باتى تين تحريرى اور زبانى شادتول سے متعلق ريكار دي جن بين ايك جلد رپورث كى ربائى كے بعد ان افراد كى شادت پر مشمل ريكار دي جو سقوط مشرتى پاكستان كے وقت دہاں مختف مناصب پر مامور سے شائل ليفشين جزل اے اے كے نيازى بعض دو مرے اعلی فوجى آفيمر، چيف سيكرري، انسكيم جزل اے اے کے نيازى بعض دو مرے اعلی فوجى آفيمر، چيف سيكرري، انسكيم جزل

پولیس اور ڈویژنل کمشنروغیرہ

اس ۲۵د ممبر ۱۹۷۵ء کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر حمود الرحمٰن نے اپنے دو رفقاء مسٹر جسٹس انوار الحق اور مسٹر جسٹس فضل علی عبد الر عمن کے دستخطوں سے سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب و علل سے متعلق اپنی مخمنی رپورٹ بھی وزیر اعظم پاکستان مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو پیش کردی

بھٹو حکومت نے اس رپورٹ کو شائع نہ کیا کہ وہ مجمی اسکا ایک کردار ہے۔ بعد میں جزل محمد ضاء الحق تشریف لائے۔ وہ فری ہے۔ اور فری جرنیل کی خان بھی ستوط مشرقی پاکستان کا ایک کردار تھا۔ آج اس تحریر کے وقت ایک کردار بھٹو صاحب کی بیٹی برسرافتدار ہے اس لئے یہ توقع عبث ہے کہ وہ رپورٹ شائع ہوگی۔ اے کاش ان غداران وطن کو دیواروں میں اس وقت چن دیا جاتا تو آج پاکستان کے یہ طالات نہ

بحر حال سانحہ ستوط مشرق پاکستان میں ایک بھیانک کردار تادیانی لابی کا تھا جس سے پاکستان کے عوام کی صفوں میں تادیا نیوں کے خلاف نفرت کی ایک لرردوڑ مگی عالمی استنعار کے ایجنٹ قادیاتی اور اسرا ٹیل

ومشق سے القادیانیہ ایک رسالہ شائع ہوا محمہ خیر القادری نے اسکے ص

۱۱ مس ۱۱ پر کھا جب قادیانیوں نے عرب ممالک میں اپنی تبلیغ کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس بات پر بحث کی کہ کونیا شراور ملک ایبا ہو سکتا ہے جو ان کے مقاصد کے لئے نفع مند ہو۔ کانی بحث کے بعد ان کو حیفاء (اسرائیل) سے بہترکوئی شراس مقصد کے لئے نہ مل سکا اور اس پندیدگی اور چناؤ کی محض وجہ اگریزی عکومت کی ملداری محمی جس کے زیر سابہ وہ اپنے لئے بہترین جائے امن و استقراء عاصل کر سکتے شے اور اپنی بہترین ملاحیں بوئے کار لا سکتے شے۔ آخرکار انہوں نے حیفاء میں اپنا تبلینی مرکز قائم کیا جہاں سے وہ عرب ممالک میں اپنے وعوت و اثر و رسوخ پھیلاتے دہ مرکز قائم کیا جہاں سے وہ عرب ممالک میں اپنے وعوت و اثر و رسوخ پھیلاتے دہ انہوں نے فورا مرائیلی عکومت سے اپنی

وفاداری فاہر کرنے پوری تندی سے اپنا کام جاری رکھا اور تاحال ان کا تبلیق مرکز "دیفا" میں موجود ہے جہاں سے وہ براستہ تسلین عرب ممالک میں نقب لگاتے ہیں۔
اور یہ بات پوری ذمہ داری سے کی جا سی ہے۔ کہ قاربانیوں سے چٹم پوٹی مسلمانوں کے لئے انتہائی خطرناک ہے خصوصا ما جاسوی کے بارے میں کیونکہ پہلی مسلمانوں کے لئے انتہائی خطرناک ہے خصوصا جاسوی کے بارے میں کیونکہ پہلی جگ عظیم کے وقت انگریز سامراج نے ایک قاربانی مسمی ولی اللہ ذین العابدین کو سلطنت عثانیہ میں جس خواہ ہے سلطنت عثانیہ میں جس خواہ ہے اور مسلمان ہے عثانی دھوکا کھا گئے اور اسکو پانچیں ڈویرٹن کے کمانڈر جمال پاشا کے اور مسلمان ہے عثانی دھوکا کھا گئے اور اسکو پانچیس ڈویرٹن کے کمانڈر جمال پاشا کے پاس بھیج دیا جس نے اسکو کااور مشرد بین ویوں اللہ ذین العابدین المادین العابدین العابدین المادین شامل ہو گیا"

"ولی اللہ زین العابرین مرزا محمود کا سالہ اور قادیانی جماعت کا ناظر امور عامہ تھا۔ ان کے سکے چھوٹے بھائی میجر حبیب اللہ شاہ ، بنجاب میں جیل خانہ کا رہے۔ بہلی جگ عظیم میں عراق محمد جب انگریزوں نے عراق ہے کر لیا تو وہ انگریزوں کی طرف سے بغداو میں پچھ عرصہ کے لئے پہلے مور ز مقرر ہوئے نحفے ان کی مور زی کے زمانہ میں انگریز فوج نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔

مرزائیوں کی عرب دشنی ادر اسرائیل دوستی نے عرب و مجم کے مسلمانوں میں ان کے خلاف میں ان کے مسلمانوں میں ان کے خلاف میں کے خلاف میں ان کے خلاف میں کی خلاف میں کے اس کے خلاف میں کے

### ربوہ کو و**ہٹیکن** شی بتانے کا خیال

1941ء کے سالانہ جلب رہوہ میں مرزا ناصر نے اعلان کیا کہ ونیا میں ہاری جماعت کے ممبروں کی قداد ایک کروڑ ہے الائم جنوری 1941ء کے جنان میں اسکا جواب ویا گیا کہ مرزا ناصر اس طرح کی حل سے حکومت کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اگر اسکے بیان میں مدافقت ہے تو آئندہ ورم شاری میں قادیانیوں کو "احمدی" کصوانے کا مرزا ناصر اعلان کرے تا کہ ان کے بیان کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو جائے۔ چنان نے کھا کہ

قادیا نیوں کے اس جلسہ میں اخباری مبالغوں کے مطابق اس ۸۰ ہزار آدی شریک ہوئے۔ اس تعداد کو سامنے رکھ کر بردی آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہ سارے پاکستان میں قادیا نیوں کی تعداد دو لاکھ سے کسی طرح زائد نہ ہے۔ مرزا ناصراس فتم کا بیان دیکر عوام کو مرعوب اور حکومت کو بلیک میل کرنا جاہتا تھا آگا کہ راوہ کو "وہشکن سٹی" کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ (چٹان)

مرزائیوں نے مسلمان نابالغ لڑکی کو اغوا کر لیا جھنگ میں سخت اضطراب اور اشتعال پیدا ہو گیا۔

ضلع جسگ کے دین ساجی اور ساجی رہنماؤں نے ملک میں مرزائوں کی بوطتی ہوئی شرا گیزیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس فدشہ کا اظہار کیا ہے کہ مرزائی فاص طور پر اسلای کانفرنس کے موقع پر ناخوشگوار فضا پیرا کر کے حکومت کو اسلای ملکوں میں بدنام کرنے پر نلے ہوئے ہیں مقای رہنماؤں نے اس تاثر کا اظہار اس وقت کیا جب ساکی مسلمان نابالغ لوکی جو مسلم شخ براوری سے تعلق رکھتی ہے اس کو مرزائیوں کی طرف سے افوا کے جانے کے حالیہ واقعہ پر احتجاج کر دہ سے واقعات کے مطابق جاعت احمد ہوئیگ کے مطابق جاءوں جموریت مشاق باجوہ اور اس کے ملازم تیوں نے اس کر کا جنوری کو ڈائریکٹر بنیادی جمہوریت مشاق باجوہ اور اس کے ملازم تیوں نے اس کر کا جنوری کو دائر مسلم شخ کی نابالغ لوکی کو سینائٹ ٹاؤن جسٹ سے افواء کر لیا بنایا گیا ہے کہ مشاق باجوہ سیشن کورٹ سے عبوری ضانت کرا چکا ہے جب کہ دو سرے دونوں طرم روپوش ہیں پولیس نے ۱۲۴ جوری کو زیر دفعہ ۱۲۳ کیس رجٹر کیا۔

وری ان اتفاق یونین نے احتجابی ہر آل کا فیصلہ کیا ہے جھٹک کے مسلمانوں میں اس واقعہ سے سخت اضطراب اور اشتعال پیدا ہو گیا ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سوشل و یہار شمنٹ جھٹک کی تین لیڈی سوشل ورکرز طلعت سعیدہ رحمان اور امتہ القیوم جو مرزائی ہیں اس معالمہ میں ان کی سرگرمیاں سخت قابل اعتراض ہیں سہ جہا ہے کہ امتہ القیوم مشاق باجوہ کی شکر ہے جھٹک میں قادیانیوں کی اس ارات اور

حرکت سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیرا ہو گیا ہے مسلمان رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مجرتی ہوئی صورت حال کے چیش نظر نابالغ لاکی کی بازیابی کے بعد محرموں کو سخت سزا دے

### جھنگ میں طلبہ کا مظاہرہ

جھنگ میں تین ربوائی سیرت مرزائیوں کی کرتوت کی تفصیل پچھلے لولاک میں شائع ہو چھی ہے۔

(۱) مشاق احمہ باجوہ اسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل باڈیز (مرزائی) (۲) امیر جماعت احمد یہ ایم بی احمد کا لازم ان تیوں نے ایک غریب مسلمان نابالغ بچی کو جو شیائیٹ ٹاؤن جن ایم بی احمد امیر جماعت احمد جمنگ کو رفز شیائیٹ ٹاؤن جن ایم بی احمد امیر جماعت احمد جمنگ کو ارثر نمبر کا میں اپنے والدین کے ہمراہ رہتی تھی۔ مینہ طور پر اغوا کیا اور بماول پور دفیرہ لے جا کر اس کے ماتھ منہ کالا کرتے رہے۔ ۱۲۳/جنوری ۱۹۵۴ء کو جمنگ پولیس نے پرچہ ورج کیا اور اب منویہ لڑی بھی برآمد کر لی ہے۔ مشاق باجوہ اور عبد الحمد نے ضانت تبل از گرفاری کرا لی ہے۔ ملازم گرفار ہے۔ مشاق باجوہ اور عبد الحمد اور اس کی تعلین مزا سے بیخ کے لئے اثر و رسوخ کو استعمال کر جا ہے۔

چنانچہ ۵ فروری کو جھنگ کے کالجز کے طلبے نے کمل بڑ آل کر وی اور ایک زبردست جلوس نکالا انظامیہ کے مربراہوں سے مطالبہ کیا۔

ا:- مشال باجوہ کو فورا '' معطل کر ویا جائے۔

ان سوشل سیکورٹی میں تین مرزائی صاحبان کو فورا" یہاں سے تبدیل کر ویا جائے ان میں ایک مشاق باجوہ کی منبیکتو بھی بتائی جاتی ہے۔ یہ سب مل کروراصل ایک بدکردار لوگوں کا گینگ بتایا جاتا ہے جنوں نے اپنے عمدوں کی آڑ میں گندگی پھیلا رکھی ہے۔
در کھی ہے۔

م الله مرزائیوں کو غیرمسلم ا قلیت قرار دیا جائے۔

سہ- مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کرکے آبادی کے نتاسب سے انہیں نوکریاں دی جائیں۔

انظامیہ نے طلبہ کے مطالبات پر ہدردی سے غور کرنے اور اکی شکایات کا ازالہ کرنے کا یقین دلایا ہے۔۔ (۱ فروری لولاک سم ۱۹۷۵)

# محكمه تعليم اور قارياني

#### رجىٹرار پنجاب يونيورشي جواب ديں

ہمارے پاس مصدقہ اطلاع پنجی ہے کہ پنجاب یو نیورشی بینٹ کی انتخابی رکنیت کے لئے مرزا ناصر احمد نے تمام قادیانی گر بجائیں کو ممبر بن کر اپنے نمائندہ مسلط کرانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں یو نیورش کے رجسڑار نے مرازئی امت کو کیمشت ایک ہزار فارم عنایت کئے ہیں۔۔۔۔۔ کیا وہ اس کے جاز تھے؟ ہم نہیں جانے کئی ہمیں معلوم ہے کہ مرزائی کادین مسلمانوں سیکولر مسلمانوں اور باتحت مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے اور یو نیورش کو اپنے مسلمانوں کے سخت مرکم جمد ہیں۔۔۔۔۔

پنجاب یوندرش، یوندرش یونین کے صدر اور دوسرے عمدیداروں سے التماس ہے کہ و اس بدعنوانی کا جائزہ لیس اور اس قتم کی فضا پیدا کر ویس کہ کوئی مسلمان مرزائی امیدوار کو ووٹ نہ دے۔

مرزائی مخلف اداروں پر قابض ہو کر اپنے اقدار کی راہیں صاف کر رہے ہیں' افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو ان سے رواداری برتنے' رواداری کی تلقین کرتے اور مسلمانوں کے لئے مرزا غلام احمد کا زہر بھرا جام گردش میں لاتے ہیں۔

آخری اطلاع کے مطابق سینٹ کی ممبر سازی کی آریخ ۱۵ فروری تک بردها دی افزی ہے۔ لیکن رجٹرار پنجاب بوغورٹی فارم جاری کرنے سے گریزال ہیں مقی کہ انہوں نے بوغورٹی کے بعض تدریسی شعبوں کے سربراہوں کو فارم دینے سے انکار کیا ہے۔ اس کے برعکس لادین اور سیکولر مامخوں کو فارم کے اجرا میں بری فراخ دلی

د کھائی ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے کہ کیا کمی فیکلٹی کے ڈین کی حیثیت پر نہل یا صدر شعبہ جتنی ہمی ہیں عامتہ المسلمین کی مختلف المجمنوں کو دو اڑھائی سو فارمول کے اصرار سے انہیں کیوں گریز ہے۔ جبکہ دہ ربوہ والوں کو کیشت ایک ہزار فارم ججوا چکے ہیں۔(چٹان مفردری ۱۹۷۴ء)

## ایک ہزار نہیں ساڑھے تین ہزار فارم

گذشتہ ہفتہ معلوم ہوا تھا کہ مرزائیوں نے اقبال حسین رجزار بونیورٹی سے ملی بھت کر کے مینت کے اختابات کے سلسلہ میں ایک ہزار بیلٹ بھیر ناجائز طور پر حاصل کرلیا ہے۔ اب مزید معلوم ہوا ہے کہ ربوہ کو ایک ہزار نہیں ساڑھے تین ہزار فارم عنایت فرا دیا گیا ہے۔

پنجاب بینورش کا ہر فارغ التحسیل اور سند یافتہ بی اے پاس گر بجوایث وس روپے اوا کرکے یہ بیلٹ چیر بونیورش سے حاصل کر کے اپنی مرض کے امیدوار کو ووث وے سکتا ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ پنجاب بحر میں کی گر بجوایث کو معلوم می شیں ہے کہ کوئی ایبا انتخاب ہو رہا ہے جس میں وہ یہ فارم حاصل کر کے بذریعہ ڈاک ووث وے سکتا ہے اس کے برعکس مرزائیوں نے روائی سازشی طریقہ ہے ساڑھے تین بڑار فارم حاصل کر کے بینٹ کی بانچوں نشتوں پر قضہ جمانے کی کوشش کی ہے۔(لولاک ۱۲فروری ۱۹۷۳ء)

# سرگودہا بورڈ۔ ربوہ کی جا گیر

جب سرگودها بورڈ قائم ہوا۔ ان ونوں بورڈ کا چرمین غالب احمد قادیانی تھا۔ اس فے بورڈ کو قادیانی عملہ سے بھر دیا۔ ہراہم عمدہ پر قادیانی فائز تھے۔ نمبر شاری و سائج کے لئے ہر سال ربوہ سے ایک کھیپ بائی جاتی جو صدر البحن احمدیہ کے مختلف محکموں کی ملازم ہوتی تھی۔ ہراہم بوسٹ پر قادیانی تھے۔ ربوہ سکول کے سابق ہیڈ ماسٹر میاں ابراہیم کو بورڈ میں سکرلسی برانچ کا سرنئنڈنٹ مقرر کیا گیا۔ افریقہ کے ایک قادیانی سلف کو چنیوٹ سنٹر کا انجارج بنایا گیا حالا تکہ وہ بورڈ کے کسی سکول و کالج سے متعلق نہ

ا جیسر تک در روہ کالی کالیوں میں تادیانی طلبہ کی تعداد و یکمکر تمام طلبہ الرام لگاتے سے کہ ربوہ کالی کے پہتے دیکھنے کے لئے مخصوص افراد کے پاس جاتے ہیں جس سے زیادہ فمبرلگائے جاتے ہیں ربی سی سرکیلی برائی میں فمبرشاری اور نائج تیار کرتے دفت پوری کرلی جاتی تھی۔ اس سے انجینو بھ و میڈیکل کالیوں میں دو سرے طلباء کی حق تلفی کرکے قادیانی زیادہ تشتیں حاصل کر لیتے۔ یہ سب کچھ پلانگ کے تحت ہو رہا تھا۔ فمل میٹرک اور انٹرمیڈٹ کے امتحانات میں زیادہ سنٹروں میں قادیانی انچارج ہوتے سے ایے محسوس ہو تا تھا جسے سرگودھا بورڈ نے امتحانات کا شمیکہ ربوہ سرکار کو دے رکھا ہے۔ ذیل میں ایک مراسلہ طا خطہ فراسیے۔

کشور استخانات شفق الرحن و ڈپی کشور مرزا طاہر احمد ربوہ اسٹیٹ کے اشارہ پر محملم کھلا وہاندلیاں کر رہے ہیں۔ اور برلا کتے ہیں ' کومت اور چیئر مین بورڈ ہمارا پھے ہیں بھاڑ کے ہیں بھاڑ کے جیئر مین بورڈ (جن کے تبادلے کے لئے تادیائی جدوجہد کر رہے ہیں۔) بااختیار ہوتے ہوئے بھی ہے بس ہیں۔ اور مرزا طاہر کے ہاتھوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں۔ تمام تقریاں مرزا طاہر اور ربوہ کی سفارش پر ہوتی ہیں۔ بورڈ میں مخلف تقریوں کے لئے پہلے بی فہرسیں تیار ہیں 'جن میں بورڈ کے تین عمدیداروں کنٹولر امتخانات شفیق الرحمٰن ' ڈپی کنٹولر مرزا طاہر اور اسٹنٹ کنٹولر کل محد (یہ سخت شم امتحانات شفیق الرحمٰن ' ڈپی کنٹولر مرزا طاہر اور اسٹنٹ کنٹولر کل محد (یہ سخت شم کا مرزائی ٹواز ہے) کے آومیوں کو ترجیح وی جاتی ہے۔ بلکہ تمام امیدار ان بی کی دی ہوئی فہرستوں سے لئے جاتے ہیں۔

تقرریاں ، قابلیت اور تجربہ کی بناء پر نہیں سفارش اور مندرجہ بالا حمدیداروں کی فشاء کے مطابق کی جاتی ہیں۔ اس دفعہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں میانوالی سنٹر سے چنیوٹ کے لیکچرار مسٹر انعام اٹی پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے محض قادیانی سپرنٹنڈٹ کی تقرری کے لئے ہنا دیا میا اور اسکی جگہ خالد شریف قادیانی کو مقرر کیا کیا ہے جس کا کسی سکول یا کالج سے تعلق نہیں ہے ، ای طرح مختف سنٹروں میں چیکنگ کے لئے الیکٹرز ، مرزا طاہر احمد نے اپنے خاص افراد کو مقرر کیا ہے قابل نوٹ بات ہے

کہ موج خان' تلہ گنگ کے سنٹروں کی چینگ کے لئے لاکل پور کے لیکجرار اور لا ناپور' کوجرہ کے سنٹروں کی چینگ کے لئے تلہ گنگ کا لیکچرار مقرر کیا گیا ہے' جن کے لئے ان سنٹروں میں پنچنا ہی ممکن نہیں' بورڈ کے ارباب اختیار نے تقرریوں کے وقت فاصلوں کو نظر انداز کر دیا' اسطرح کا مرس انٹرمیڈے کے پرچ مرتب کرنے کے لئے ایسے افراد کو مقرر کیا گیا' جنہیں انٹر کا مرس کورس کا معلوم ہی نہیں۔ انٹرمیڈے فامرس کو وے انکاکس (کامرس) کا پرچہ مرتب کرے والے صاحب نے آرٹس کا پرچہ کامرس کو وے ویا' اسی طرح اکاؤنٹک (Accounting) کے پرچہ کو کورس کے مطابق مرتب نہیں دیا' اسی طرح اکاؤنٹک (Accounting) کے پرچہ کو کورس کے مطابق مرتب نہیں کیا گیا اس تم کی بے ضابط کیاں محض اس دجہ سے جو رہی ہیں کہ مرتب کندہ سفارشی ہیں' اور کالجز سے متعلق نہیں ہیں۔ صوئی محمد صادت۔ کندیاں' ضلع میانوالی سفارشی ہیں' اور کالجز سے متعلق نہیں ہیں۔ صوئی محمد صادت۔ کندیاں' ضلع میانوالی سفارشی کاروائی۔ سازشی وہیں۔ فتہ پردازی کی مثال ہے۔ باتی تمام محکموں میں قادیائی انسران کی روش کو آپ اس پر قیاس کے ہیں۔

#### راجه غالب احمه

راجہ غالب احمد کو چیر مین شکسٹ بورڈ ، بنجاب کے عمدہ سے علیحدہ کر دیا کیا ہے۔ ''لولاک'' نے ان کی مرزائیت ٹوازی ادر دھاند کیوں کی طرف حکومت کو متوجہ کرایا تھا۔ (لولاک ۲۲فردری ۱۹۷۴ء)

# تعلیمی اداروں میں قادیانیوں کی ارتدادانہ مهم کی ایک اثال

ذیل میں ایک کمتوب ملا خطہ فرہائیں جو نواب شاہ کے عبد العزیز نے مدیر چمان کو لکھا۔

اس ضمن میں نواب شاہ میں قاریانیوں کی سرگرمیوں کے متعلق کچھ عرض کرتا ضروری سجمتنا ہوں نواب شاہ شراور باندی میں جتنے بھی قادیانی ہیں' سب کے سب مالدار ہیں اور نمایت چالاکی سے سندھیوں کو بے و توف بنا کر علاقائی لتعقبات کو ہوا وے رہے ہیں۔ واہری قوم کے کچھ افراد قادیانی بھی ہو گئے ہیں اور ان کی ہویاں راوہ کی معرفت ور آمد کی می چین ، جو مبلغ چین- اور جابل و معصوم عورتول کو بهکاتی رہتی جیں' ان ہی میں سے ایک عبدالقاور وا ہری ہے' جن نے گور نمنٹ کیل سرمست کالج نواب شاہ کی پرنہل شپ پر بعنہ کر رکھا ہے، جو اپنی ناالمیت کو چمیانے کے لئے سندهی مهاجر کا سوال پیدا کے ہوئے ہے۔ اس کا وفتر کالج کے اوقات میں قادیانی مبلغوں کا مرکز بنا رہتا ہے 'جو استاتذہ اور طلباء کو 'د تبلیغ ''کرتے ہیں ' برنسل بذات خوو اساتدہ کو قاریانی لنزیج راجے اور وسعت قلبی سے کام لینے پر مجبور کرتا ہے' اس کے بھائی عبد اللہ واہری کے بنگلہ میں بچھلے ونوں قادیانی لنزیجری نمائش لگائی گئی مرکبیل نے اساتذہ طلباء اور ویکر عملہ کو نمائش دیکھنے او قاریانی تبلیغی جلسوں میں شامل ہونے یر مجبور کیا اور اس کے لئے ایک قادیانی استاد عبد الواحد کو اساتذہ کے محر جا کر انسیں نمائش میں لانے پر مقرر کیا' اس نمائش میں قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ (تحریف شدہ) تقتیم کیامیا اساتدہ پر لیل کی خوشنودی کے لئے سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں اکو تک ب انًا با اثر زميندار ب كه جم كو چاب وه لمازمت سے نكلوا ويتا ب البته وائس پر کہل راؤ صالح محمد اس کی راہ میں رکاوٹ سے جو قادیانی امت کو بے نقاب کرتے رہے۔ چنانچہ ای جرم میں قادیانی امت کی پوری مشیزی ان کے ظاف حرکت میں آئی و سیل نے پیلز پارٹی کے عمدیداروں اور وڈیروں سے ال کر راؤ صالح محد کے خلاف ممم شروع کروی کہ وہ طلباء اور اساتذہ کو حکومت کے خلاف بحرکاتے ہیں اور یوں پہلے تو ان کا تبادلہ نواب شاہ ہے رتو وڈیرو صلع لاڑکانہ میں بطور سزا کروا ریااور محرایک ممیند بعد انسی نوکری سے معطل کروا ویا اسطرح قادیانی وشنی کو حکومت و عنى كا نام دے كر راؤ صاحب كو زئن اور مالى مصائب عن بتلا كرويا، ليكن وه المحى تک این مؤقف پر قائم میں' راؤ صاحب نمایت تجربہ کار' محنی ایماندار اور شریف استاد ہیں' نو سال سے اس کالج کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھے محران کی ضدمات کا مل بہ ملا ہے۔

کیا اہل نواب شاہ ناموس رسالت ہاب کی حفاظت کرنے والے استاد پر یہ ظلم اور پر نہل کی قادیانی تبلیغ کے لئے کالج کی تباہی یوننی برداشت کرتے رہیں گے؟(چٹان

اوسمبر ۱۹۷۱ء)

### اساتذہ اور طلبا کی غیرت ملی کو چیلنج

مور نمنٹ ٹرینگ کالج لاکل پور کے موجودہ پر تہل میاں محد افضل ہیں جو کہ مرزائی ہیں اور اپنے فرقہ کے پر جوش مبلغ ہیں میاں افضل صاحب اپنی سرکاری حیثیت سے فائدہ اٹھا کر طلبا ہیں اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں چنائچہ یہ انہیں کی کوششوں کا تمرہ ہے کہ گور نمنٹ ٹرینگ کالج میں احمیہ میموریل ایسوی ایش بوے طمطراق سے قائم کی گئی اور اب میاں افضل صاحب نے اساتدہ کو مرزائی بنانے کی زور دار تحریک چلائی ہے چنائچہ احمدیہ میموریل ایسوی ایشن کے صدر محمد مرور ارشد نے ایک نصیح و بلیغ انگریزی وعوت نامہ جاری کیا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

"یہ امر مارے لئے باعث افر ہو گا اگر آپ اس دلیپ سفر میں شرکت فرمائیں ا قیام و طعام کا بندوبست کیا جائے گا پروگرام میں مرزا ناصر احمہ سے ملاقات مجد اقصی اور بیشتی مقبرے کی زیارت ماجزادہ طاہر احمہ سے ملاقات اور دریائے چناب میں کشتی کی میرشامل ہے"۔

میاں صاحب کے اشارے پر مرزائی اساتدہ ہفتہ بھر مختلف سرکاری کالجول میں کنونیسنگ کرتے رہے اور اساتدہ کو ربوہ جانے کی ترغیب دیتے رہے۔ آخر کار ہفتہ کے روز بتاریخ سمے۔ ۱۲۱ معماران قوم کا ایک کارواں ربوہ کی منزل کی طرف برحا۔ جس میں ٹرفینگ کالج کے تقریبا تمام اساتدہ اور کلرک شاف نے شرکت کی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج اور ذرعی یوندرٹی سے بھی چند اساتدہ شریک سفر ہوئے وقد کے قائد میاں محمد افضل صاحب کے صاجزادے محمد کلیم صاحب شخے ربوہ فیض پر چائے نوش کے بعد مرزا ناصر احمد فلفہ فالٹ کے ساتھ سارے گروپ کا فوٹو لیا گیا۔ بعد ازاں فلیفہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اشترا کی ممالک میں اس کے امکانات روش بیں ممالک میں اس کے امکانات روش بیں ممالک میں اس کے امکانات روش بیں دو بردی طاقتیں خصوصا میں روس پاکستان کو صفحہ بستی سے مٹانا چاہتا ہے لیکن ہمارا بھین دو بردی طاقتیں خصوصا موس یا کستان کو صفحہ بستی سے مٹانا چاہتا ہے لیکن ہمارا بھین

ہے کہ اسلام ایک زبردست توت کی حیثیت سے ابھرے گا فرقہ مرزائیے نے تبلغ
اسلام کی بدی وقیع خدمات انجام دی ہیں۔ ہمارے پاس فنڈز کی کوئی کی نہیں۔ گزشتہ
سال ہم نے پہتیں لاکھ کے چندے کی اپیل کی بھی ہمیں بادن لاکھ روپے وصول ہوئے
فرقہ احمریہ کی گولڈن جو بلی منانے کے لئے ہم نے وُحائی کو ڈروپ کا بجٹ بنایا گیا ہے
ورا افسیافت میں کھایا اور رات وہیں گزاری۔ اگلے دن مورفہ ۱۵۔۱۵ کو ناشتہ
کے بعد اساتذہ کرام کو تحریک جدید کے وفتر نے جایا گیا جو پچاس سے ذائد کمروں پر
مشمل ہے اس میں کی شعبے ہیں مثلا "شعبہ تاریخ برائے ممالک افریقہ ادر شعبہ تبلیخ
برائے ممالک یورپ صبح دس بج تمام شرکا سنر کو لاہمریری دغیرہ دکھا کر ابوا لعلا بالدمری نے فرقہ احمدیہ کے چار بنیاوی عقائد بیان کئے۔

() مسیح علیہ السلام وفات یا چکے ہیں۔ (۲) قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ شیں (۳) نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ (۴) مرزا غلام احمد امام ممدی بھی تھے ادر مسیح موعود مجمی۔

بعض سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کما مرزا صاحب پر چار زبانوں میں وی نازل ہوتی تھی۔ (اردو' پنجابی' اگریزی' علی) مرزا صاحب غیر تشہعی نی خفے۔ انہوں نے شریعت مجری میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ مرزا صاحب کے بعد نیا نی آنے کا امکان موجود ہے مرزا صاحب نے جاد باللیمت کو مضوخ نہیں کیا تھا البتہ جماد بالقلم پر زیادہ زور دیا تھا اس کے بعد گروپ کے افراد کو مخلف تعلیمی اداروں کے دفاتر کی سیر کرائی گئی اور مجد اقصی دکھائی گئی جو کسی احمدی نے 10 لاکھ کے صرفہ سے تیار کرائی۔ پھر معمار ان قوم کو تعلیم اسلام کالج کا سائنسی شعبہ دکھایا گیا۔ دوپسر کے کھانے کے بعد تحریک احمدیہ کے دفتر میں علی برادران کے برے بھائی ذواالفقار علی کے صاحبزادے اور مجم علی جو ہر کے بینتیج سے طوایا گیا جندوں نے نصف گھنٹ کی تقریر کے میاجزادے اور مجم علی جو ہر کے بینتیج سے طوایا گیا جندوں نے نصف گھنٹ کی تقریر میں بیان کیا کہ ہم نے ٹھوک بجا کر فرقہ احمدی کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ میسی این میں بیان کیا کہ ہم نے ٹھوک بجا کر فرقہ احمدی کی تعلیم کو قبول کیا ہے۔ میسی این مرزم فوت ہو چکے ہیں مرزا غلام احمد مسیح موعود سے 'فرقہ احمدیہ کے اپنے والے افراد

کی تعداد ایک کوڑے متجاوز ہو چکی ہے۔

اس سنر کی ورج زیل خصوصیات قابل توجه ہیں۔

1- جو شاف ربوہ میں کیا اس میں سے کسی نے سرکاری قواعد کے مطابق سٹیشن چھوڑنے کی اجازت نہیں لی۔

2- بس کے جلہ معارف احرب میوریل ایسوی ایش نے برداشت کے۔

3- تمام شرکائے سنر کو کھانے پینے اور تفریح کی زیادہ سے زیادہ سولتیں مفت فراہم کی سیسے۔ سیکی-

سی مرزائی مبلنین ہر مخص سے فردا" فردا" مل کر مرزائیت بیول کرنے کی ورخواست کرتے رہے۔

5- تمام شركا سنري فرقد احربه كالمزيج فراضال سے تقيم كيا كيا۔

6: - الروب ك ب شار فوثو لئ ك ظاهر ب ك ان تسادير كو پليش ك لئ استعال كيا جائ كا-

7- كالج كى باغيرت طلباء ميں بالخصوص اس تبلينى سنر كے خلاف شديد رد عمل پايا جاتا ہے۔ انہوں نے پرليل اور موشل كے انچارج سے مطالبہ كر ركھا ہے كہ احمدى طلباء كا كھانا الگ كيا جائے۔(لالوك اللارچ ١٩٧٣ء)

# لابور كالجول مين قادياني حبصه بندي

الفضل ربوہ ۳/مئی ۱۹۷۱ء ص ۱۵ پر احمدید انٹر کا کجنیٹ ایسوی ایش کے حمدیداران کا انتخاب کے عنوان سے دد کالمی خبرشائع ہوئی جو بیہ ہے:۔

لاہور کے مخلف تعلیم اداروں کے لئے احمرید انٹر کا بھیٹ ایسوی ایش کے مندرجہ میل حمدیداران کا انتخاب برائے سال 20/20 حضرت خلیفہ المسیح الثاث ایدہ الله فیمرة العزیز نے منظور فرما لیا ہے جملہ احباب سے درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالی حمدیداران کو اپنے فرائض کما حقہ اداکرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آجن درمرزا طاہر

| مده           | نام عمدیدار               | نمبرشار اداره                          |
|---------------|---------------------------|----------------------------------------|
| حدد           | شحرم نسيرا حرصادب         | <ul> <li>اخباب بوغورش لامور</li> </ul> |
| نائپمدد       | كرم قربثى غياث الذين صاحب | پنجاب بونيور شي لا مور                 |
| جزل سيرزى     | كرم نعيرا حرصانب          | پنجاب بوينور شي لامور                  |
| اسٹنٹ سیکرٹری | كرم مسعودا حرصانب         | وخاب يونيوش لا مور                     |
| بإجواصدر      | كمرم سميجا لله صاحب       | 2- الجيئرنگ يونيورش                    |
| نائب مدد      | كرم افتزار حيين صاحب كمك  | الجيئرنك يونورش                        |
| جزل سيرزى     | كرم اعازا حرصانب          | الجيئر تك يونورش                       |
| جانحث سيرثرى  | كحرم منيرالدين            | الجيئر تك بينورش                       |
| جليل مدر      | بحرم وبدالسلام صاحب       | 3- ايفى كالج                           |
| جزل سيرزى     | كرم و قارمصلفی صاحب       | ايفسكالج                               |
| جائث سيرزى    | كرم ذابداح مساحب          | ايف ي كالج                             |
| مدر           | مكرم خادم حسين و ژامچ     | 4 حمايت اسلام لاءكان                   |
| جزل ميكرزي    | كرم سيف الشرصاحب جيمه     | حمايت اسلام لاء كالج                   |
| عموی سیرٹری   | كرم ثريف احرصادب چنثائي   | حمايت اسلام لاء كالج                   |
| حدو           | كرمطا براح معاحب          | 5- كلافدردميديل كالج                   |
| جزل سيرزى     | كرم منبرا حرصاحب سيل      | كلافي ورؤميذيك كالج                    |
| جائنث سيكرثرى | كمرم ليم احرصادب          | كنك ايدور دمية يكل كالج                |
| مدد           | كرم محرعا برصاحب          | 6- يولى نيكنك مغليوره                  |
| جزل سيرزى     | كرم مبثرا حدارشد          | بولى شكنك مغلوره                       |
| حدو           | كرم مظفرا حرصاحب كونعل    | 7- النمل مبندُ ن كالج                  |
| جزل سيرزى     | كرم مؤدا جرصاحب           | المثمل سندرى كالج                      |
| حدد           | كمرم اصغر سلطان           | 8 مورنمنث كالجلامور                    |

|     | محور نمنث كالجحالهور  | نحرم اعجازا حرصاحب    | جزل سيرثري  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------|
|     | محور نمنث كالج لابور  | كمرم حافظ حيات صاحب   | جائث سيرزى  |
| -9  | اسلاميه كالج آف كامرس | كمرماعإذا حرصاحب      | مدد         |
|     | اسلاميه كالج آف كامرس | كرم مؤدا حرصاحب       | جنزل سيرثري |
| -10 | أسلاميه كالججالابود   | كرم محمدا ومصاحب منير | مدد         |
|     | اسلاميدكا لجلابود     | تحرم الياس احرصاحب    | جزل سيرزى   |
| -11 | ديال يحكمه كالج       | كمرم عبداللطيف صاحب   | حمدز        |
|     | ديال عكمه كالج        | كرم سعيدا حرصاحب      | جزل تيرزي   |
| -12 | كالج آف و مشرى        | كرم حبوانسيع صاحب     | حماود       |

اس خبرے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کالجزیم کسفرح قادیانی جمتہ بدی کرکے پراسرار خدمات سرانجام دینے کے لئے اپنے آپ کو منظم کر رہے تھے ہی وہ حالات و واقعات تھے جنوں نے مسلمان طلبہ کے لئے ایک "تشویشناک" صور تحال بیدا کر دی میں۔ مسلمان سوچنے پر مجود ہو گئے کہ قادیا بنیت کی بید پر سرار سرگرمیاں ہمی کسی حادث کا چیش خیمہ ہو سکتی ہیں

زری یونیورٹی فیمل آباد میں مرزائی سرگرمیاں اور مسلمان طلباء کی طرف سے ان کا تعاقب

رفیقان ہمسفو: جمیں اس بات کا شدت سے اصاب ہے کہ آپ اپنے اسخانات میں معوف ہیں۔ اور اپی مسلسل کوششوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا قیمی مال بعض عناصر کی مازشوں کے باوجود فی جانگا۔ جو مسلسل آپ کو زہنی انتشار میں جٹلا کرنے میں معوف ہیں۔ بینیا آپ میں سے ہر فخص یہ جاننا جاہتا ہے کہ آخر یکا کیا گا کہ ایک روز میں اس قدر تبدیلی کیوں؟ یہ کیا مازش ہے؟ اس ڈراے کا مرکزی کوار کون ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ادر کس نے کیا؟ آئے ہم باری باری آپ کی تسکین قلب کے لئے مرکزی کوار اور مازشی عفر کو بے نقاب کرتے ہیں۔

آپ کے ان نتخب نما نیندل سے بیشن کے چد ممبران ڈائریکٹر سنوڈنٹس افیئرز سینٹر ٹیوئر مرزائی ٹولہ ان کے حواری اور واکس چاشلر کو اختلاف تھا ، اس لئے کہ ہم نے

المراسية فيورش من احريون كى عنيه مركرميون كو معطل كيا-

اللہ اللہ علیدگ کے بارے میں اللہ علیدگ کے بارے میں طاباء کے جذبات کی ترجمانی کرتے رہے۔

المراسديونين فنزز كو دشير ماور" سمجه كريين والول كا محاسبه كياب

﴿ ۔۔۔۔ یو نین کے آئین میں مسلمائی صبح تنریف شامل کرنے کے متعلق قرار داد ایس کرائی۔

یو نین کے راتب پر پلنے والے سای محافظتوں اور ربوہ کی ہوایت پر ناپنے والوں کو یہ باتیں ناگوار محروف کو یہ باتیں ناگوار محرریں اس لئے یہ تمام عناصر آپ کے ظاف سازشوں میں معموف بیں ہم اس میدان میں کسی لالج اور کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہو سکے سردار عبد النیوم خان کی آمد ان عناصر کے سنعتبل پر آذیانہ کی حیثیت رکھتی تھی جو وائس بالسلوکو سب اچھاکی نوید سناکر اشیر باد حاصل کرتے ہے۔

چنانچہ اس سلط میں صدر یونین اور نائب صدر یونین کو اقعار شرز نے مورخہ سے سامے اسکا دو گھٹے تک وائس چائسل کے آئس میں حقائق کا انکشاف نہ کرنے کی تنقین کی۔ لیکن صدر یونین کے واضح انکار پر اتعار شیز اور مرزائی ٹولہ کی مشترکہ میلنگ ہوئی جس میں اپنی مطلب برآری کے لئے "او کے سر" کمنے والے صاحب کو استعال ہوئی جس میں اپنی مطلب برآری کے لئے "او کے سر" کمنے والے صاحب کو استعال

کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تاکد ویگر مقررین کی تقریروں کو عین موقع پر ہی ہے اثر کر دیا جائے اور اس طرح مرزائی کاروبار کے تحفظ کا حق اوا کیا جائے چنانی سروار قوم کی آمد کے عین موقع پر صدر یونین نے واضح اعلان کیا کہ عجابد اول سروار عبد التيوم فان ہر قیت پر جلسہ سے خطاب کریں گے۔

پروگرام شروع ہوا ہوئی "او کے سر" نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مرزائی ٹولد کی مفائی پیش کرنا شروع کی۔ جامعہ کے غیور طلباء نے خاموش خاموش بر کر اور بکواس مت کرو کے نعروں سے نارانگی کا اظہار کیا۔ اس طرح رجشرار صاحب نے بزارہ ساحب کو تقریر کی دعوت دی۔ "او کے سر" کی مدو کے لئے بزارہ کی سلاجیت پر پلنے والے گماشتہ کی بھی چلے جاؤ" بھاگ جاؤ" اور فنڈز کا حماب وو" کے بوائی نعروں سے مرمت کی مئی۔ "او کے سر" نے اپنے نمک طال ہونے کا واضح جوائی نووں سے مرمت کی مئی۔ "او کے سر" نے اپنے نمک طال ہونے کا واضح بوت میا کر دیا۔ جس کی انہیں طلبہ کے سامنے قبت اوا کرنا پڑی۔ اور اتھار شیز اور مرزائی ٹولہ سے انہوں نے اس کی معقول قبت وصول کی۔

مروار صاحب کی تقریر کے بعد صدر یونین کے اعلانات اور ان پر طلبہ کی متفقہ 
تائید میں قادیائی ڈپٹی رجسٹار کی برطرنی مرزائیوں کے میس کی علیدگی۔ اور بقیہ 
مطالبات سر فہرست تھ طلبہ نے اتھار ٹیز مرزائیوں اور ان کے حواریوں کی پلانگ 
کو خاک میں ملا دیا۔ چنانچہ سروار صاحب کی روائی کے بعد پہلے طارق بال اور بعد 
میں ڈائریکٹر سٹوڈنٹس آفیزز کی سرکردگی میں یوئین آفس میں کئے پتی ٹولہ کی میننگ 
ہوئی۔ جمال اتھار ٹیز اور ربوہ کے محاشتوں کو اپنی صداقت کا جوت وسینے کے لئے 
مبران سے استعفے طلب کئے گئے اور بعد میں وائس جائسلر کو اپنی ہے مینائی کا بقین 
مبران سے استعفے طلب کئے گئے اور بعد میں وائس جائسلر کو اپنی ہے مینائی کا بقین 
دلانے کے لئے یہ کارواں وی بی ہاؤس (V.C.HOUSE) روائہ ہو گئے۔

## دی رجشرار صاحب! مبارک ہو،

ربوہ کی ہدایت پر ہمارے خلاف آپ کے آخری داؤ کے استعال کے باوجوہ ہم زندہ بی اور ایک ایک طالبعلم آپ کی برطرنی اور مرزائیوں کے میس کی علیحدگی کے جذبات سے سرشار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جامعہ کے یہ جیالے اور غیور طالب علم جنوں نے ہمیں دوث دیکر کامیاب بنایا ہے وہ کیا بردل اور بے حمیت ہیں کہ آپ کی سازشوں اور غامبانہ صلے کو معان کر دیں گے؟

### طالب علم باخبرین که-

ا مبران جو کہ سروار صاحب کی آمد سے قبل خاموش ہے' سروار صاحب کی آمد' ڈپٹی رجٹرار کی برطرفی کے مطالبہ' طلباء مطالبات تنظیم کرانے کی آخری آریخ کے اعلان کے فورا '' بعد مستعنی کیوں ہو گئے؟ آخر صرف ایک دن میں یہ سب پچھ کیوں اور کیے ہو گئے۔ اگر میاف ایک دن میں یہ سب پچھ کیوں اور کیے ہو گیا۔؟ صرف اس لئے کہ آگر یہ لوگ مستعنی نہ ہوتے تو۔

ا مرزائی ڈیٹی رجٹرار کی برطرنی عمل میں آجاتی

۲۔ مرزائی ڈپٹی رجٹرار کے رشتہ داردں کے میس علیمہ ہو جاتے

۳۰۔ طلباء مطالبات سے متعلق ۱۹/ نومبر کا الٹی میٹم اتھارٹیز کے لئے ۱۹/ تاریخ کو ایک ایش بم بن کر پھٹتا۔

سم۔ آؤٹ رپورٹ کی اشاعت سے منوس چروں کی نقاب کشائی ہو جاتی۔ اس طرح مختلف مفاوات نے مختلف لوگوں کو مشترکہ پناہ گاہ کی علاش میں اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیا۔

# طالب علم پوچھتے ہیں کہ آخر۔

---وہ کیمیس نیوز جو سٹوؤشس ہوئین کی خبروں کو ترستا تھا' آج ڈپٹی رجشرار کی ہدایت اور ڈائریکٹر سٹوؤشس آفیشوز کے نام سے ہمارے خلاف الرامات سے کیوں پر

۔۔۔۔۔ ابی رجرار اور عبدالماجد شاہ نے الوار کی رات قاسم ہاں میں سمس نفیہ مشن بر مزاری؟

--- کار نمبر ۸۳۹۷ تج کون ول من بور بازار مجد الفضل (مجد احدید) گلستان کالینی اور لالد زار کالونی کے چکر کائتی ہے۔

ووستو الواد رہا کہ میں اس دقت جبکہ فتم نبوت کے مکروں کے اضاب اور طلبہ معالیات کے شکی رہا کہ میں اس دقت جبکہ فتم نبوت کے مکروں کے اضاب اور اشابہ معالیات کے شلیم کے جانے کی ہم اپ عورج پر تھی تو یونیورٹی بی کس کے اشارے پر کس کس کے اشتاخ دیکر آپ کی اس ہم کر ناکام بنا دینے بیں قدموم کردار اوا کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم سر فعد بین کہ ہم لے ہر لو پر طلباء کے جذبات کی ترجمانی کے سامنے کلہ حق کشنے سے بازنہ آت اور انشاء اللہ ترجمانی کی ترجمانی اس دقت کا کرتے رہیں گے جب تک مارے جم بین خون کا آخری قطرہ موجود ہے۔

ہم واضح کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی جائت افتدار کا کوئی کوڑا علامی کی کوئی یادگار کی کوئی کوڑا علامی کی کوئی یادگار کی ہیں اپنے مرم سے جیس ہٹا سکتے۔ آپ کی یوشین تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ کے مفادات کے لئے کام کرتی رہے گی۔ ہم توگ جانوں کی طرح ظلمت شب میں مل کر زمانے کو ضیا دیتے رہیں گے۔ موقان اٹھین آئد حیال زاہوں کو منا دیں ہم لوگوں کو منول کا چہ دیتے رہیں گے۔ مانظ وسی محمد ظان (صدر) محمد اسلم (جزل سیکرٹری) سٹوڈنٹس یونین زرمی یونیورٹی فیصل آباد

(لولاك ١٦٧ نومر١١٧ء)

# چک جھرو کے اسٹیشن پر مرزائیوں کی پنائی!

ساماء میں مرزائیت کی جارحیت میں جمال اضافہ ہوا۔ وہاں مسلمانوں کی قوت میداشت میں جواب و کے طور پر تیار ہو گئے۔ دیل کی خبر ملا تھا۔ ہو۔

چک جمرو سے آمد اطلاعات کے مطابق ۲۵/د میر شام ساڑھے سات بج مردائیوں کی ایک کیشل مرین لاہور سے روہ کے لئے جب اسیشن پر کپنی تو مردائیوں کے معمول کے ظاف نعوہ بازی کی۔ مردا غلام احمد کی ہے اور احمات زندہ باد دفیرو کے نعرب لگانے شہوع کر دیئے چک جمرہ کے چند لوجوان جو اِس وقت اسیشن پر

موجود تے انہیں دیکھ کر مرزائیوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ نوجوانوں نے انہیں منع کیا کہ یہ مسلمانوں کا شرہے آرام سے گزر جاد اشتعال اگیزی نہ کو نکین ان کے داغ پر مرزائیت کا بھوت سوار تھا وہ گاڑی سے اثر کر نوجوانوں سے جھڑنے گئے۔ جس پر نوجوانوں نے چند پر جوش مبلغوں اور جنوغوں کو پکڑ لیا اور پلیٹ قادم پر بی ان کی خوب مرمت کر دی۔ جب ان کے ہوش و حواس ورست ہوئے اور بھوت مرس اثر گیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اچھا ہم کافر ہوئے اور ڈرائیور ہیں مریانی کر کے ہاری جان بخش کی جائے تمام نعو باز خاموش ہو گئے۔ اور ڈرائیور سے درخواست کر کے گاڈی بھگا کر پلیٹ فارم سے دور کرائے پر لے گئے۔ ریلوے کام نے بھوت یا توں کو اشتعال اگیزی اور شرارت کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک کہا کہ انہوں کو اشتعال اگیزی اور شرارت کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک کہا ہے کہ کی نے کہ دورائیوں کو اشتعال اگیزی اور شرارت کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک کہا ہے کہ کی نے کہ لائوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ (الاحثوری سے 10 کولاک)

قائد آباد عید سے ایک روز پہلے یماں کا ایک مرزائی مرحمیا اس کے لوا حقین کے اسے خواہ مخواہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کر ریا۔ اسلامیان قائد آباد کو معلوم ہوا اور مقامی علائے کرام مولانا عبد الرحمٰن صاحب اور مولانا محمد شریف صاحب نے اس پر احتجاج کیا تو کمی بافیرت مسلمان نے مرزائی کو قبر سے نکال کر باہر پھینک ریا۔ اسکلے روز پولیس نے مولانا عبد الرحمان صاحب اور مولانا محمد شریف کے ظاف مقدمہ ورج کرلیا اور بولیس کی محرائی میں مرزائی کو دوبارہ اس قبرستان میں وفن کرا ویا۔

اسلامیان قائد آباد کو جب معلوم ہوا کہ ایس ایچ او قائد آباد نے ارتداد فوازی کا جوت ویے نہ صرف یہ کہ اس موار کو دوبارہ پولیس کی گرانی جی مسلمانوں کے جرستان جی وفن کرا روا ہے بلکہ ان کے مقدر علائے کرام کے خلاف مقدے بھی ورج کر لئے جیں تو ان جی سخت اشتعال اور نارافنگی پیدا ہوگی اور انہوں نے شہر جی بڑتال کا اعلان کر روا۔ شہر اور گرو و فواح دیمات کے مسلمانوں کا زبروست اجماع ہو گیا پولیس کے رویہ کے خلاف زبروست احتجاج کیا گیا اگلی رات کمی فیرت مند مسلمان نے مرزائی کی میت کو دوبارہ قبرے فکال کر باہر پھینک روا ہڑتال احتجاج جاری مالی ساخب ہو تھی برخ کے انہوں نے رہا سلع سرگودیا کے ایس کی صاحب وی کھشر صاحب موقد پر پہنچ کے انہوں نے

صورت طال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے۔ ایس انچ ادکی کارردائی کا احدم قرار دینے کا فیملہ کیا اور قبرستان کے متعمل علیوں ایک جگہ مرزائی کی میت کو دنن کرا دیا مسلمانوں کے قبرستان اور مرزائی کی اس قبرک درمیان ایک دیوار بنوا دی اور ایک ایس صورت بنا دی می جیسے تقتیم سے قبل بعض دیمات میں مسلمانوں کے قبرستان اور میں دو کا بنا کر اپنی میتوں کو جلایا کرتے سے متعمل ہوا کرتے سے متعمل ہوا کرتے سے متعمل ہوا کرتے سے درمیان میں بعض دفعہ دیوار بھی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ کانوں کی باڑ صد فاصل کا کام دیا کرتی تھی جیسے اب بھی بعض جگہ مسلمانوں کے قبرستان کے ایک پہلو فیصل میں عیسائوں کا قبرستان سے جمہ بنا دیا جا ہے۔

منتمی حکام کے اس فیصلہ کو قائد آباد کے مسلمانوں نے تسلیم کر لیا مقدے والی لے لئے گئے اور اس طرح ملک میں اس بنگامہ کو پھیلنے اور برھنے سے روک دیا گیا۔ مما۔

اصل میں ایس ایج او قائد آباد کی عاقب نائدیٹی کے باعث یہ متلہ الجد کر بھڑ

گیا ہے۔ درنہ نورت اس حد تک نہ کننی پاتی مرزائیوں نے بھی جمافت سے کام لیا
اور ڈواہ افواہ اٹی میت کی بے حرمتی کرائی اور مرنے والے کے لواحقین کے غم اور
ائدہ کو کئی گناہ برجا دیا۔ مسلمان آبادیوں میں رہنے والے یہ مرزائی اس حقیقت کو
تمیں سوچتے کہ وہ جب مسلمان کو کافر قرار ویتے ہیں ان کے محصوم بچوں تک کی نماز
جنازہ میں شریک نمیں ہوتے۔ انہیں رشتے ناملے بغیرقارم پر کروائے نمیں دیتے۔ ان
کی مساجد میں نمیں جاتے ان کی حمادت گاہوں میں مسلمانوں کا آنا جانا نمیں تو ایسے
حالات میں مسلمانوں کے قبرستان میں اٹی میت کو دفن کرنے پر کیوں اصرار کیا جاتا
ہے انہیں چاہئے کہ عیسائیوں پارسیوں اور دو سرے فیرمسلم پاکسائیوں کی طرح وہ مجی
اپنے آپ کو اقلیت قرار دلوائیں اور انہی کی طرح اپنے لئے الگ دنن ہونے کا انتظام
مجی کردی۔

یہ متلہ ایا ہے کہ اگریزوں نے بھی مرزائیوں کے ممایق ہونے کے بادجود اس متلے میں مرزائیوں کی مجمی طرفداری نہیں کی تقی۔ مولاتا عبد الجید سالک مرحوم کے والد مرزائی تنے بٹالے میں ان کی وقات ہوئی۔ مرزائیوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں وفن کرنے پر اصرار کیا مسلمان اڑ مجے جھڑا ہو ممیا۔

ڈپٹی کشنر اور ایس پی دونوں اگریز سے مرزائی ناظر امور عامہ ولی اللہ وفیرو انہیں اپنی کاروں میں سوار کر کے موقعہ پر لائے جب ویکھا کہ علاقہ بھر کے مسلمان وہاں مرنے مارنے پر تیار ہیں۔ علاوہ ازیں مجلس احزار کے سینکٹوں باوروی رضاکار وہاں پہنچ گئے سے تو انہوں نے کما کہ ولی اللہ تم ہم کو یہ کمہ کرلائے سے کہ کسی گاؤں کے قبرستان کا مسئلہ کے قبرستان کا مسئلہ کے اس مسئلہ میں ہم آپ کی کوئی مدو نہیں کر سکتے چنانچہ مرزائی ان دونوں اگریز ہے اس مسئلہ میں ہم آپ کی کوئی مدو نہیں کر سکتے چنانچہ مرزائی ان دونوں اگریز افسروں سے استے مایوس ہوئے کہ والیسی پر انہیں اپنی کار میں بھی نہ لائے ونوں اگریز افسروں سے استے مایوس موار ہو کر آئے۔ اور مرزائی میت کو قادیاں لے گئے۔

وہ پرانی بات ہے ہمال مرزائیوں نے جو رویہ مسلمانوں کے ظاف افتیار کر رکھا ہے اس پر غور کیا جائے رہوہ مرزائیوں کا فالص مرزائی شرہ مرزائیوں کے ہمال آباد ہوئے سے پہلے وور وراز مقامات تک کے اروگرد کے دیمات کا ہمال قبرستان تا دریائے چناب کا کنارہ ہے دریا کے کنارے کی آبادیوں کو طغیانیوں اور سیابوں کا بھیشہ دریائے چناب کا کنارہ ہے دریا کے کنارے کی آبادیوں کو طغیانیوں اور سیابوں کا بھیشہ فطرہ در چیش رہتا ہے اس لئے وہ بھارے یمال ادلی جگہ اور پہاڑیوں کی ادف جس اپنی مینیں وفن کیا کرتے سے ادر مرزائیوں نے بھی اس قبرستان کے پہلو جس اپنا قبرستان شروع کیا اور بھی بام نماد بھتی مقبرہ بنایا آج تک اس صدود جس انموں نے قبرستان شروع کیا اور بھی بام نماد بھتی مقبرہ بنایا آج تک اس صدود جس انموں نے کمی مسلمان میت کو دفن نہیں ہونے دیا جب ان کا رویہ بیہ ہو تو وہ خود ان قصبات میں جمال فالصتا مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ مسلمانوں سے کمی سلوک کی توقع وہات جس۔ لولاک اجتوری ۱۹۲۶ء

مرحد بلوچستان حکومتیں اور مرزائی سازش

فوالفقار على بعثو کے برسرافتدا آتے بی نیب اور جمیعت علاء اسلام کا بیلز پارٹی

سے مجموعہ ہوا جس کے باعث سرحد میں مولانا مفتی محمود اور بلوچتان میں عطاء اللہ مینگل کی حکومت قائم ہوئی کمونٹ اور قادیانی نیشلسٹ سلمانوں کے اقتدار کو برداشت نه کر سکے۔ زخمی سانب کی طرح تلملانے سکے سازشوں کے جال بنے مجئے۔ ان حکومتوں کے خلاف پنجاب اور کرا چی میں جو مخالفانہ پروپیگینڈہ ہوا اسکی عقلی و مالی اساس میں قادیانی برابر کے شریک تھے اسٹن پاکستان کو ایم ایم احمد قادیانی اور اس کی یارٹی نے مغربی پاکستان سے علیحدہ کر دیا تھا۔ 🛚 سرحد اور بلوچستان میں بھی حکومتوں کو فتم كراكر ايسے طالت بيدا كرائے كے لئے ير لول رہے تھے كہ يہ دو صوب مى یا کستان سے علیوگی افتایار کر لیس سندھ کا نقشہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں سے مختلف مو جائے۔ اسکے بعد پنجاب بر قادیانی قبضہ مو جائے۔ اس غرض سے بین الا قوامی سات کے تابع قادیانی جرواں سامی بھائی سکموں کی اعانت سے پنجاب کے حکمران ہونا جائے تھے۔ جسلم سکھ ہندؤوں کے لئے مجھی مخلص نہیں ہو سکتے ای طرح قادیانی بھی مسلمانوں کے لئے مخلص نہیں ہو سکتے۔ ہندؤوں کے سکھ فا لھے ہیں اور مسلمانوں کے سکھ قادیانی میہ دونوں اپنے اپنے نقطہء نظرے پنجاب کی بندر بانث کے وریے ہیں۔ چنانچہ سرحد و بلوچستان کی حکومتوں کے خاتمہ کے لئے ایسے سرکاری ووائر میں کمونسٹ اور قادیانی لائی نے برا بھر بور کردار اداکیا جس سے مسلمانوں میں اشتعال

# ريوه مين طالمانه قتل

گذشتہ ہفتہ ربوہ کے ایک سبزی فروش ودکاندار کو انتہائی سفائی سے پراسمرار طور پر فکل کر دیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس بدلسیب مقتول کو قمل کرنے سے پہلے چھ محفظ تک سخت فتم کی اذبیش پہنچائی گئیں اور بالا فر اسے قمل کر دیا گیا اس کے جسم کے کلوے کلوے کر دیتے محتے بولیس تفتیش کر رہی ہے۔ لیکن ربوہ ایک ایسا شہرہ جہاں تفتیش کا لفظ سرے سے بے معنی ہے کیونکہ وہاں خلیفہ ربوہ کے محکوم اور مجبور غلام فتم کے لوگ رہتے ہیں جو خلیفہ ربوہ کی مرضی کے بغیر سائس تک نہیں لے خلام قسم کے لوگ رہتے ہیں جو خلیفہ ربوہ کی مرضی کے بغیر سائس تک نہیں لے

سکتے۔ میں وجہ ہے کہ اس قتل کے طرموں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ربوہ سے آمدہ اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سبزی فروش دوکاندار پر خلافت ربوہ کو شبہ تھا کہ اس کا تعلق جماعت کے مخالف لوگوں سے تھا اور یہ مخص ربوہ کے اندردنی طالات کی مخبری کیا کرتا تھا

یہ بھی معلوم ہے کہ اس محض نے ان عورتوں کو نازیبا حرکات سے منع کیا تھا جو قیلی پلانگ کے پردے میں ربوہ میں مقیم ہیں اور ناشائٹ طرز زندگی افتیار کے ہوئے ہیں۔ بسرطال ربوہ میں ظلم کی چکی چل ربی ہے۔ اور یہ بچارا سبزی فردش بھی اس ظلم کی چکی جل ربی ہے۔ اور یہ بچارا سبزی فردش بھی اس ظلم کی چکی میں پس کیا ہے۔ اس سے پہلے کئی فتی ہو چکے ہیں جن کی کوئی واو فریاد نہیں سنی گئی۔ روزنامہ ''ایام'' لاکل پور کے ایڈیٹر مولانا غلام رسول جنڈالوی کا حوال سال بیٹا بھی ربوہ بی میں بے وردی اور وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا تھا۔ اور مار لے بعد اس کے متعلق فضول کمانی بیان کر دی گئی تھی۔

ربوہ میں ظلم اور آمریت کا یہ عالم ہے کہ اگلے روز گور نمنٹ تعلیم الاسلام کالج
ربوہ کے ایک احمدی طالب علم کو جو مرزا ناصر احمد کی بچوں کو ٹیوش پڑھا آ ہے ربوہ
کے گٹا نے پکڑ لیا اور انتمائی سفاکانہ طور پر زد و کوب کیا اس کو دھمکایا کہ اگر آئدہ تم
تقر خلافت میں پڑھانے کے لئے گئے تو تہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس غریب طالب
علم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس طرح کے واقعات سے ربوہ کے گل
کویے بحرے پڑے ہیں لیکن سوال میں ہے کہ آخر اس کا عل کیا ہے سدھی بات
کی ہے کہ اس کا صحیح عل یہ ہے کہ ربوہ سے مرزائیوں کی منالی توڑ دی جائے:۔
(لولاک فیصل آیاو)

# مرزائی سازشیں ایک نظرمیں

(۱) ربوہ میں قبل (۲) جھنگ میں لڑی کا اغوا (۳) فوجی سازش (۳) کرنی کی ناجائز بوریاں (۵) وائرلیس سیٹ ٹرا نسمیر کی ایم ایم احمد کے رشتہ وار کے گھرے برآمدگی (۲) فرقان بٹالین کے اسلحہ کے چور

### مرزا ناصر احد کو پاکستان ایر فورس نے سلامی دی حکومت پاکستان تحقیقات کرے

دسمبر ۱۹۵۹ء اس دفعہ مرزائیوں نے دیوہ ش جو اپنا مالانہ جلسہ کیا ہے اس ش انہوں نے شرکاے جلسہ کو یہ آثر دینے کی زیردست کوشش کی ہے۔ کہ پاکستان کا اقدار اب ان کی جمولی میں آکر گرنے ہی والا ہے اور موجودہ حکومت بھی ان کی دست بستہ فلام ہے۔ انہوں نے ایک دھائدلی تو وہ کی جس کا ذکر تغییل ہے ہم نے گذشتہ شارہ میں کر ویا ہے کہ اس غریب قوم کے خون پینے کی کمائی کا تقریبا مود لاکھ دوید ربوہ کے نظر فانے کے جولموں کے لئے سوئی کیس کے اند سریل کسکن پر خرج کوا وا اور بغیر میٹر کے سوئی گیس چالو کوا لی۔ جس سے صاف فلاہر ہے کہ انہیں سوئی کیس اور حکومت پر کمی قدر قابو اور افتیار طاصل ہے۔

چاہے کہ مرزائی کو زوں میں اروں روپیہ معلوم اور نامعلوم ذرائع سے حاصل کر یے اس سے اعلان اور یہ چدہ سازی محض اس روپید کو کیمو فلائی کرنے اور ڈکار مارنے کے مترادف ہے۔ دیے اب وہ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ پاکتان کے بوے بدے مال وسائل ان کے بہت میں ہیں۔ اڑھائی کوڑ موہد جمع کرنا ان کے لئے کوئی یری بات نیس ہے۔ جب کہ مرزائیوں کو جلسہ گاہ سے کھلی آ کھوں یہ مجی دکھا ویا کیا ہے کہ پاکتان ایر فورس ان کے خلیفہ کو سلامی دے ربی ہے۔ برسر افتدار لوگ ان کے وست بستہ غلام ہو کیے ہیں اور ملک کا اقتدار اب ان کے قدم چوہے ہی والا ہے۔ ایسے حالات میں جب مرزائوں کی جیب میں پیر مجی مو اور انہیں ایا منتقبل بھی روشن نظر آ رہا ہو تو ا او ال کرو الرب کا جمع ہونا کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اس وقت زیر بحث چزیہ ہے کہ ہم حکومت پاکتان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور ر تحقیقات کے کہ آیا یہ واقعہ درست ہے کہ مرزا ناصر احم کو پاکستان ایروٹورس لے راوہ کے سالانہ جلسہ میں سلامی وی ہے؟ اگر بیہ واقعہ درست ہے تو بیہ ائتمالی قائل اعتراض ہے اور کی بت بوے ملی اور قوی سائے اور حاوثے کے رونما ہونے کے خطرے کا تکنل ہے۔

پاکتان ایر فورس ہارا ایک قابل فخر قوی اور مکی اوارہ ہے۔ اس میں چد مرزائی افروں کو چھوڑ کر اکثریت سی شیعہ شاہنوں کی ہے۔ بھی کسی سی پاکلٹ نے حضرت وا آئی بخش رحمتہ اللہ علیہ حضرت بابا فرید سی شکر رحمتہ اللہ علیہ حضرت ہی ماہ می شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے عرسوں کے موقعہ پر وہاں کے سجاوہ نشین حضرات کے خطاب سے پہلے انہیں پاکتان ایر فورس کے جماز کے قریدہ ملای نہیں دی۔ کراچی الاہور بعض ود سمرے شہوں میں شیعہ حضرات کے "آریخی اجلاس ہوتے ہیں محرم کے مہید میں ان کی مجانس اور تعزیہ واری کے جلوس ہوتے ہیں بھی کسی شیعہ پاکلٹ نے اپنی میں ان کی مجانس اور تعزیہ واری کے جلوس ہوتے ہیں بھی کسی شیعہ پاکلٹ نے اپنی جذبات کے تحت پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ الی کوئی سلامی نہیں اپنی جذبات کے تحت پاکتان ایر فورس کے جماز کے ذریعہ الی کوئی سلامی نہیں دی ہے۔ بہی حال ملک کی دو سمری بری بری دبی جمانوں کے اجماعات اور اہم ترین دکی ہے۔ بہی حال ملک کی دو سمری بری بری دبی جمانوں کے اجماعات اور اہم ترین دی ہے۔ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے نقریبات کا ہے۔ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے نقریبات کا ہے۔ بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے نامی کے کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے نامی کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے نامیانہ کی دو سمری بوری دی کہ کسی ہم عقیدہ پاکلٹ نے اپنے

عقیدہ کے لوگوں کے اجماع پر پواز کر کے بول طامی دی ہو حقیقت سے کہ ایر فورس کا کوئی بھی مظاہرہ صرف قوم ملی اور خالص سرکاری نوعیت کی تقاریب میں ہی موا کرتا ہے یم حال بری افواج اور غدی کا ہے۔ افواج پاکتان خواو ان کا تعلق فضائيد سے ہو خواہ بحریہ اور بریہ سے ہو مارے لئے قائل تعظیم اور قائل احرام ہیں۔ انہیں فرقہ وارانہ سطح پر لانا خود افواج پاکتان کے مقام و احرام کے منانی ہے۔ مرزائی ماعت اس سے پیلے فرقان فورس کے تفتیہ میں الوث ہے۔ اس نے فرقان بنالین ك متعلق الفعنل مين ايس اعلانات شائع كئے تتے جو ياكستان كى سلح افواج كى سخت توہن کے حترادف عص اب فالیا" یہ مرزائی پاکلٹ ہوں مے جنہوں نے نہی جون ك تحت يه بهاند سازى كى بوكى اور مرزا ناصر احمد سے ابنى عقيدت كا مظاہره كرتے ہوئے پاکستان ایر فورس کو استعال کیا ہوگا اس معالمہ کی اکوائری اس لئے بھی ضروری ے کہ نظائیے کا سربراہ ظفر چوہدری مرزائی جاعت سے تعلق رکھتا ہے۔ ظفر چوہدری کے ظاف اس سے پہلے بھی موام میں مطالبہ ہو آ رہتا ہے کہ اس ملکوک فرقے سے تعلق رکھنے والے اعلی مخص کو افواج پاکتان کے کسی شعبے کا مربراہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہم آخر میں ایک وفعہ پھر حکومت پاکتان اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے مطالبہ کرتے ہیں کد وہ اس واقعہ کی فوری طور پر تحقیقات کرائمیں اگر بدواقعہ ہوا ہے تو اس کے ذمہ وار حفزات کو پاکتان اس فورس سے علیمہ کر دیا جائے اور مرزائیوں ے ملک کو در پیش خطرات کے پیش نظر مرزائیت کی کلیدی اسامیوں پر مرفت اور اجاره واری کو ختم کرویا جائے۔ (اولاک ۱۸ جوری ۱۹۷۳)

ید اداریہ شائع ہوتے ہی مولانا مفتی محود مرحوم نے قوی اسمبل میں تحریک التوا پیش کردی جس کی تفصیل میہ ہے۔

#### خورشید حس میرنے غلط فرایا

گذشتہ ہفتہ مولانا مفتی محمود ایم۔ این۔ اے نے قوی اسمبلی میں ایک تحریک التوا بیش کرنا چاہی جس کے لئے بیش التوا بیش کرنا چاہی جس کے ذریعہ وہ اس بات کو قوی اسمبلی میں بحث کے لئے بیش

کنا چاہجے تے کہ مرزائیوں کے سالانہ جلسہ کے موقعہ پر پاک فضائیہ کے طیاروں نے مرزا ناصر کو سلامی دی تھی۔ سولانا مفتی محود صاحب اس کے حوالہ کے لئے ہفتہ دار لولاک کا اداریہ قوی اسمبلی جی پڑھیا چاہجے تھے۔ لیکن خورشید حسن میر صاحب جو بیشہ مرزائیت کے تحفظ کے سلسلہ جی پیش رہتے ہیں آڑے آ مجے اور انہوں نے امراض کیا کہ اس اداریہ کا قرمی اسمبلی جی پڑھا جاتا کی مفاد کے ظاف ہے۔ دہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن خورشید حسن میرصاجب کے داویلا کرنے پر یہ تفصیل پیش نہ ہو سکی۔ خورشید حسن میر نے حادی کو بتایا کہ پاک فضائیہ نے مرزا ناصر احمد کو سلامی ضیری بھر لیا گا ہے ہوائی اوے پر ہوائی جماز مشتیں ہوتی رہتی ہیں نامر احمد کو سلامی شیر لیا گیا ہے۔

ہم ایک بار پھر واضح کر دینا چاہیے ہیں کہ خورشد حسن میر صاحب بے مرزائیوں کی غلط مغائی دی ہے۔ اگر تحقیقات کرائی جائے تو یہ طابت ہو گا کہ مرزا ناصر احد کو جلسہ میں سلامی دی گئی۔ راوہ کی بہاڑیوں پر جمازدن کی مشقول کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہو گا۔ (ہفتہ وار لولاک ۱۲ فردری ۱۹۲۴ء)

### بھٹو حکومت کے خلاف ایک مرزائی سازش

گذشتہ سال بھٹو حکومت کے خلاف مینہ فری سازش ہوئی کی افسر مرقار ہوئے۔ ہوئے۔ گرفار ہوئے کی فار ہوئے ہوئے۔ گار ہوئے والوں میں کی بے گناہ ہمی پکڑے گئے۔ فضائیہ ہے گرفار ہوئے والے افسروں کا فیصلہ ہو چکا ہے بے گناہ باعزت رہا کر دیئے گئے ہیں۔ جو سازش میں طوث فابت پائے گئے انہیں مخلف سزائیں دی جا چکی ہیں۔ سزا پائے والوں میں سکوارڈن لیڈر غوث محمد قاویائی بھی ہے جو اس سازش میں سرغنہ تھا۔ اسے جوہ سال سزا ہوئی ہے۔ بری فوج کے افسروں کا فیصلہ ابھی باتی ہے۔ بین کال ہے کہ ان میں سزا ہوئی ہے۔ بری افواج سے گرفار ہوئے والوں میں مصور تاویائی جزل اخر حمین ملک آنجمائی کا بیٹا اور مال کور کماغر رہوئے والوں میں مصور مائرڈ میجر سعید اخر طک۔ ای طرح مصور رہائرڈ میجر تقویل نے برا کار میجر سعید اخر طک۔ ای طرح مصور رہائرڈ میجر سعید اخر طک۔ ای طرح مصور رہائرڈ میجر سعید اخر طک۔ ای طرح مصور رہائرڈ میجر

جنل آدم خان قادیانی کے دو اُڑکے میجر فاروق اور میجر انتخار (یہ دونوں ہمائی رینائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کے بمائی طارق کے سالے ہیں) اس طرح کری ایف بی علی۔ اور کری آفریدی جیسے لوگ ثال ہیں۔ چونکہ مقدمہ ابھی زیر ساعت ہے۔

ہم اس کے متعلق عمل از وقت کچے کمنا احرّام عدالت اور آواب محافت کے منافی سیحتے ہیں لین ایک حقیقت کمل کر سامنے آ جائے گی کہ اس فوتی سازش کی بنیاد مرزائی تھے۔ جیبا کہ فضائیہ کے ایک قابل احرّام افر میاں عبدالتار گروپ کیشن نے عدالت میں بیان ویتے ہوئے بھٹو حکومت کے فلاف کی جانے والی قادانی سازش کا اکمشاف بھی کیا تھا۔ اب مرزائیوں نے بھٹو حکومت کے فلاف اپنی سازشانہ کوششوں سے ایک اور بخاوت کرا دی ہے۔

ہماری اطلاع کے مطابق چکوال سے صوبائی اسمیل کے ممبرداجہ منور احمد قلوائی صوبائی کا بینہ بیں بحیثیت وزیر شامل ہونے کے سخت متنی تنے بلکہ انہوں نے اپنے ریوائی سررستوں کی بقین دہائی پر مبارک بادیں بھی وصول کرلی تھیں مخصوص یو نیفارم تو انہوں نے مت سے بھائی ہوئی تقی۔ مکن ہے وہ وزیر لے لئے جاتے لیکن وزیراعظم نے قلوانیوں کے متعلق عوای جذبات کے چیش نظران کا پند کان ویا اور ان کی جگہ منطح جملم کے بر گیڈیئر صاحبداد کو صوبائی کابینہ بیں شامل کرنے کی ہوایت کردی۔

راچہ منور احمد اور مرزائیوں کے لئے یہ دو سرا برا صدمہ تھا پہلا صدمہ ہے کہ مسلمان کی تعریف آئین میں شامل کرلی گئ اور اب یہ کد ایک مرزائی وزیر بنا بنا رہ میں۔ کیا۔ کیا۔

چنانچہ رہوہ سرکار کی ہدایت پر راجہ منور احمد نے بھٹو کومت کے ظاف ایک سول بناوت کا آغاز کیا۔ اپی قباش کے بعض ایم پی اے صاحبان کو ساتھ لا لیا اور وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کمراور بھٹو صاحب کے درمیان غلط منی پیدا کرنے اور لڑائی کرانے کی مسامی شروع کرویں۔

مذشت ولول جب بحثو صاحب سندھ ك دوره ير تے تو بنجاب ك ان مرزائيت

گزیدہ اور راجہ مؤد احدی مادش کا شکار ایم پی اے صاحبان کا آیک وقد انہیں لا ٹکانہ ملا اور کر صاحب بعثو صاحب لا ٹکانہ ملا اور کر صاحب کے متعلق انہیں بدگان کرنے کی کوشش کی۔ بعثو صاحب نے انہیں لیمین نو وزیر اعلیٰ کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔

راچہ منور احمد نے پنجاب کے ان باغی ارکان کو بقین والیا کہ بھٹو صاحب نے اپنے بھائی متاز بھٹو کو وزارت اعلیٰ کے عمدے سے علیماہ کرویا ہے تو کھر صاحب کو بقیقا سے علیماہ کر دیں گے چنانچہ میٹکیں اور سازشیں شروع ہو گئیں اور جو لوگ کھر سے اپنی افراض کے تحت ناراض تھے وہ سب اس سازش ہیں شریک ہو گئے۔

۳۱ جنوری کو جب بھٹو صاحب لاہور آئے تو مردائی حسب عادت کی پروہ رہے راجہ منور بھی خود سائے نہ آیا۔ اور بعض ود سرے افراد کو آگے کر کے ایک محضر باعد بھٹو صاحب کے پیش کیا گیا جس پر متعدد ایم پی اے کے وستخدا ثبت کرائے مجے ہے۔

یہ مجمی معلوم ہوا ہے کہ شکایت کر صاحب کے علاوہ جمتاز کالموں مختار اعوان اور عاکمین خان کے خلاف کی گئی تھی۔ اگرچہ اب وزیر اعلیٰ کر صاحب نے ان باغی ایم بی صاحبان کے خلاف کی گئی تھی۔ اگرچہ اب لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اصل بجرم ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکے۔ راجہ منور احمہ جو غلام مصلیٰ کمرکو اپنی باتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی سجھتے تھے۔ اب بھی رہوہ کی سرکار کی امداد کے بل بوتے پر اکڑے ہوئے ہیں۔

ہمیں اس روز کا انظار ہے جس روز ذوالفقار علی بھٹو اپنے حقیق وشمنوں کو پچائیں کے اور انہیں کسی مضبوط کھونٹے سے بائدھ کر ملک کی بہت بری خدمت سر انجام دیں گے۔ (لولاک ۱۹ فروری ۱۹۷۷)

مولانا آج محمود کایہ انکشاف جوری ۷۴ کا ہے اس کے بعد کیا ہوا سب کو معلوم ہے کہ راے ماحب کو معلوم ہے کہ راے ماحب آ معلوم ہے کہ راے ماحب آ محمد مرزائی فسادات کرائے اور مسلمانوں کے جذبات کا امتحان لینے کے لئے تلے ہوئے

سے کہ اگر مسلمان چپ رہیں تو حکومت و اقدار پر بعنہ کا معویہ پایہ بیل تک پنچانے میں ان کو کی مزاحت کا مامنا نہ کرنا پڑنا۔ کھر صاحب سخت گیر تھے۔ مرزائی شرارت کرتے تو مرزائیوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ رائے صاحب کو لائے رائے مرزائیوں کے نہ صرف وصب کے آدی تھے بلکہ ان کے کی پہلو ہے مرزائیت سے دوابط تھے۔ اس لئے مرزائیوں نے سے کی تحریک سے پہلے ایک یہ کھیل کھیلا کہ کھرصاحب اور بھٹو صاحب میں علیمی کرا وی۔

## اسلامي مربرابي كانفرنس

(۱) شاہ فیصل کے خطاب کی منسوخی۔ (۲) مرزائیت کا لڑیج۔ (۳) شیران ریٹوران۔

#### يسم اللما لرحمن الرحيم

بھوریہ افغانتان ، جموریہ الجزائز ، عوای جموریہ بگلہ دیش ، جموریہ ہاؤ ، عرب جموریہ معر ، جموریہ ایڈو بیٹیا ، دولت جموریہ معر ، جموریہ ایڈو بیٹیا ، دولت ایران ، سلطنت ہاشیہ ، اردن ، مملکت مرائش ، مملکت سعودی عرب ، مملکت کویت ، جمہوریہ لبتان ، عرب جمہوریہ لبیبیا ، ملل ، اسلای جمہوریہ باریطانیہ ، جمہوریہ باکیج ، سلطنت اوبان اسلای جمہوریہ پاکتان ، عوای جمہوریہ یمن ، مملکت قط ، سینگال ، جمہوریہ سوالیہ ، جمہوریہ سوڈان ، عرب جمہوریہ باکتان ، عوای جمہوریہ تیون ، جمہوریہ ترک ، جمہوریہ یوگذا ، شعرہ عرب امار تین ، عرب جمہوریہ یمن کے مربراہ ، مملکت اور نماکندوں نیز فلطین (تحریک آزادی فلطین) اور جمہوریہ عراق کے نماکندوں نے جو مجمری حیثیت کا شریک ہوئے دو مری اسلامی مربراہ کانفرنس جی شرکت کی ، یہ کانفرنس لامور جی اسلامی کے سیکرٹری جزل مممان کی حیثیت سے کانفرنس جی اسلامی کے سیکرٹری جزل مممان کی حیثیت سے کانفرنس جی اسلامی کے سیکرٹری جزل مممان کی حیثیت سے کانفرنس جی مربان بانفرنس جنب ذوالفقار علی بھٹو کی کوشٹوں سے منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا تھا۔ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا تھا۔ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی کانفرنس کے دوران جمد کا دن آنا تھا۔ کانفرنس کے ممانوں نے ایک ساتھ جمد شائی

مجر لاہور بیں اوا کرنا تھا۔ اخبارات بیں خبر آئی کہ خطبہ جعد و المت کے فرائف کومت سعودیہ کے سربراہ عالم اسلام کے ممتاز فرزند جناب شاہ فیمل انجام دیں گے۔ ان دنوں عالمی مجلس شخط شم نبوت کے سربراہ شخ الاسلام مولانا تھ نیوسف بنوری مرحوم افریق ممالک کے تبلینی سفر سے والہی پر عمو کے لئے سعودیہ تشریف لا رہے تھے۔ پاکستان سے عالمی مجلس نے اپنے ایک فمائندہ جناب سردار میرعالم لفاری کو سعودیہ مجبولیا۔ لغاری صاحب نے شخ بنوری سے طاقات کر کے درخواست کی کہ آپ شاہ فیمل سے ملیں اور ان کو فرمائیں کہ اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر خطبہ جعد بیں فیمل سے ملیں اور ان کو فرمائیں کہ اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر خطبہ جعد بیں مولانا تھ یوسف بنوری کی شاہ فیمل سرح م نے دعدہ فرمایا۔ مولانا تھ یوسف بنوری کی شاہ فیمل سے طاقات ہوئی۔ شاہ فیمل مرح م نے دعدہ فرمایا۔ اس کے بند کیا ہوا ہفتہ دار لولاک ۱۲ مارچ ۱۲۵۲ء کی تنصیلی رپورٹ مادخلہ ہو۔

اس عظیم اور کلمیاب ترین کانفرنس کے موقعہ پر کھی ایسے سانے بھی وقوع پذیر ہوئے جنہیں ہافو شکوار می نہیں انسوسناک کمنا بجا ہو گا۔ جمال کانفرنس کی کلمیابی کی انتمائی خوشی ہے۔ وہاں ان سانحوں کا بے انتما صدمہ اور تکن بھی ہوا ہے۔ ۵) ۔۔۔ گذشتہ ج کے موقعہ پر ہمارے حرکزی وزیر اطلاعات صاحب اعلان کیا تھا کہ

(1) — گذشتہ جج کے موقعہ پر ہمارے مرکزی وزیر اطلاعات صاحب اعلان کیا تھا کہ اسلامی کانفرنس کے موقعہ پر شاہ فیصل بادشان مجد الهور بیں جعہ کا خطبہ اور تماز پڑھائیں گے۔ ریڈیو پاکستان نے بھی اسے اپنے رسالہ آبنگ بیں شائع کر ویا تھا۔ اخبارات بیں بھی یہ خبرشائع ہوتی ری ۔ ملک کے گوشے گوشے سے الکون مسلمان یہ آرزو لے کر باوشای مجد بیں بہنچ ہوئے سے کہ کم از کم زندگی بیں ایک نماز خلام الحرین الشریفین کے بیچے اوا کر لیس کے اس کے قصیح و بلیغ خطبہ کو من کر اپنے ایمان آزہ کر لیس گے۔ اس غرض کے لئے لوگوں نے انتمائی تکلیفیں اٹھائیں ڈوڈے کھائے تازہ کر لیس گے۔ اس غرض کے لئے لوگوں نے انتمائی تکلیفیں اٹھائیں ڈوڈے کھائے تازہ کر لیس گے۔ اس غرض کے لئے لوگوں نے انتمائی تکلیفیں اٹھائیں ڈوڈے کھائے بھی میں اپنی جان کو خطرہ بیں ڈائل کر وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ بیض لوگ تو اپنی جانبیں شین نرشی ہو گئے اس سعادت سے محروم مدہ گئے اس سالمہ بی جو باتیں سننے بیں آر ری ہیں وہ تکلیف وہ بی شیں انتمائی افسوسناک ہیں۔ سالمہ بیل ہے کہ کمونسٹوں اور قاریاندوں کو یہ معلوم ہوا کہ شاہ فیصل بادشائی مجد

المور ك خطيد من يوديون كيونسون مرزائون اور معرلي طحدول ك ظاف تقرير كرتے والے بي- اس انديشے كے چين نظر مرزاتيوں اور كميونسوں نے جو يملے بى یمال رقی قولوں کے ظاف متحدہ محالا بنائے ہوئے ہیں شاہ فیمل کو خطبہ دینے سے رد کئے کے لئے ایک سازش تیار کی اور مبینہ طور پر اس کام کے لئے موجرانوالہ کے ایک مواے نمانہ صاحرادہ صاحب (الله كرآك و ايوب خان كے زمانہ ميس جو حادثے ہوئے تھے ان کے صدمہ سے مرکئے ہوتے) کی خدمات عاصل کی گئیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کانفرنس کی انتظامیہ کو تارین دیں کہ شاہ فیصل وہانی عقائد کے میں ان کے پیچے حاری نمازیں نمیں ہوتی اس لئے وہ نماز جعہ نہ برهائیں۔ بالبا ساجزاوہ صاحب کی آڑ میں ملک بھرے مردائوں سے زیادہ سے زیادہ ایسے آر دے دیے موں م كونكه ان مرمدول اور استين ك سانول ك نام بعي مسلمانول جيسے بي ايس- ب بات مردائی افر کی نہ منی طرح سودی سفیرے نوٹس میں لے آئے۔ جب اس بات کا علم شاہ فیمل کو ہوا تو اس نے جمعہ بڑھانے سے انکار کر دیا اس طرح شاہ فیمل کے خطب کی سعادت سے بازشای مجد کو اس کے لاکول نمازیوں اور پورے پاکتان کو محروم كروا كيا- مردائوں نے معدق برطوبوں كے كندھے ير رك كر چلائى۔ مالانك جارا یقین ہے کہ ملک کے مطابوں کو اس سازش کی خبر تک بھی نمیں ہوگ۔ (٢) - بادشائ مجد ك خطيب صاحب في خطبه جمعه يرمعا- فاضل ترين علاء اور زعماء مجع میں موجود سے۔ پوری دنیا ریڈیو کے ذراید یہ خطبہ سن ری تھی۔ خطیب صاحب نے اتحاد امت کے موضوع پر کنز العمل کی اس صدیث شریف کے یہ الفاظ تو پڑھے ہا فها النلس فن ربكم واحد واياكم واحدو دينكم واحلب ليكن بير الفاظ ونبيكم واحدلا نبی بعدی چھوڑ دیے۔ ای طرح خاتم النبین کے الفاظ کے مجے اور لانبی بعدی کے الفاظ چموڑ دیے گئے۔ ہم میں کہ سکتے کہ ایا خطیب صاحب نے بمول کر کیا یا کمی مرزائیت نواز اتھارٹی نے مرزائیوں کو خوش کرنے کے لئے یہ الفاظ سنر کر وسیتے۔ برطل عرب و عجم من برده مسلمان جو صاحب علم تماات اس كابت صدمه ادر قلق ہوا اور بیا مرزائیت نوازی کی ایک برترین مثال قائم کی <sup>ح</sup>یٰ۔ (۳) --- اسلای سربرابوں کی پاکتان بی آر تمام مسلمانوں کے لئے فوقی کلباعث بی خصوصا" جو لوگ اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے سلطہ بیں کام کر رہے ہیں اشیں اس موقع پر انتہائی سرت بھی کہ جب یہ سربراہ ال بیٹیس کے دنیا بحرے مسلمانوں کے سیاس اور انتشادی الجھے ہوئے سائل پر غور کریں کے تو اشین اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا جائے گاکہ وہ اس اسلام کی حفاظت اور اشاعت کی طرف بھی متوجہ ہوں جس اسلام کی بدولت ان کی سلطنیں اور ان سک نے تمام جاد و جلال قائم ہیں۔ چنانچ بس اسلام کی بدولت ان کی سلطنیں اور ان سک نے تمام جاد و جلال قائم ہیں۔ چنانچ اور محفر فائے وقیرہ تیاد کرائے اور اس بات کو مدفظر رکھ کر تیار کرائے کہ ان میں کوئی بات ایس نہ جو جو ملک کے مقال جو ایس خلاف ہو یا ممانوں کے لئے کسی پریشانی کا باعث اور آداب میزیانی کے منافی ہو۔ لیکن خار مائی دکھ کی بات ہے کہ حکومت نے عملا" ایس تجاری افتیار کر ایس کہ ان مربراہان انتہائی دکھ کی بات ہے کہ حکومت نے عملا" ایس تجاری افتیار کر ایس کہ ان مربراہان ممالک اسلامیہ تک دنی طلوں کا کوئی وفد کوئی محفر باند کوئی کی کہ کوئی خیر مقدم پیچ

اس سے زیادہ وکھ اور صدے کی بات ہے ہے کہ خمرائی افسوال کے ذرایجہ ممان دو و میں مرزائیوں کا لمریخ تقلیم کیا میں ایک مرزائی اعلی اخترائی مالی اخترائی اعلی اخترائی محد شائل سے جو می کی طرف سے مصری سفیریں۔ انہیں مرزائیوں کے ظلفہ مرزا محمد کی تصنیف تغیر صغیر دی می اس طرح مائیٹیا کے وقد کے دو ممبران محد صالح جزم اور عبدالرحمان کو ایشیا ہوئی میں اُن وی سروس کے ایک مرزائی افسر نے مرزائیوں کے ایک مرزائی افسر نے مرزائیوں کے ایک مرزائی افسر نے مرزائیوں کے ایک المرزیکی کا فل سیٹ تقسیم کیا

کافرنس کے دنوں میں بعض علیے کرام کے شیلفون بھر دہیں اکر وہ کہیں بیرونی معمانوں سے رابط نہ آئم کر لیں۔ یہ طرز عمل سک را سن دسک راکشا دن کے مصداق تھا مرزائی پہلے ہی بیرونی ممالک میں یہ باش دینے کی کوشش کرتے رہنے ہیں کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہے۔ اب اس کانفرنس کے موقعہ پر مرزائیوں کا اسلامی دفود ہے رابطہ اور دو مرے وی طنوں کا رابطہ نہ ہوتا اس شیہ کو مزید تقویت

بینجانے کا باعث ہو گا۔

- (۵) --- بوگنڈا کے صدر عدی این نے سب سے زیادہ ٹھوس تجادیز پیش کیس انہوں نے کہا :-
- (i) تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہ اپنا ایک امیر منتخب کریں ماکہ دنیائے اسلام کی مرکزیت قائم ہو جائے۔
  - (ii) مسلمانول کی ایک دولت مشترکه قائم ہو۔
- (iii) مسلمانوں کی اقتصادی حالت بھتر بنانے کے لئے ایک اسلای بھک قائم کیا جائے اور ایران جو ایک ارب روپیے عالمی بعک کو دے رہا ہے وہ بھی مسلم بھک کے سپرو کر دیا جائے کیونکہ عالمی بھک پر یمودیوں کا قبضہ ہے وہ اسلای ملکوں کی اراد پر حسب منرورت روپیے شرح شیس کر آلہ
- (iv) اگر اسلامی سربراہ کانفرنس بھٹو اور جیب الرحن کے درمیان صلح کرا سکتی ہے اور بلکہ دیش سلم کرا سکتی ہے اور بلکہ دیش میں اپنا دفد بھیج

اور ان دونوں اسلامی ملکوں کی صلح کرائے۔

### ایک اور حماقت

بشیران ریستوران بی کیول؟

میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی کے ایک بیان سے معلوم ہوا کہ شیزان رہتوران کو ہونے والی اسلامی کانفرنس کے معمانوں کے کھانے پنے کا شمیکہ دیا گیا ہے ہم نے یہ خبرانتمائی وکھ سے بڑھی ہے نہ جانے کس "فرافدل" کی تکمہ انتخاب بہال تک پنچی ہے جس نے بھی شیزان کا انتخاب کیا اس نے مسلمانوں کے جذبات کو آاک لگائی ہے۔

ہم جیے مسلمانوں کے نزدیک ٹیزان کا کھانا ترام ہے۔ یہ مرزائی امت کا ایک ایسا ریسٹوران ہے جس کی آمانی کا مقررہ حصہ روہ جس الشخام قادیانیت کے لئے جاتا ہے۔ جارے نزدیک اس کی سربرس کرنا گناہ کبرہ ہے اور دہ مسلمان جو بوے فائدانوں کے لاؤلے ہو کر اس کی رونق بیدھاتے اور وہاں کھاتے پیتے ہیں ، وہ طال نہیں حرام کھاتے ہیں۔ کیا حکومت کے لئے دو سرا کوئی انتظام نامکن تھا۔ ہماری اندرونی معلومات کے مطابق شیزان ہوئل خاص خاص ممانوں کے لئے سکہ بند تادیانی طازموں کا افتظام کر رہا ہے ان کے سرو نفیہ معلومات کی فراہمی کے علاوہ یہ خدمت بھی ہوں گی کہ وہ ۔۔۔۔ قادیانی امت کا خاص لڑ کچر جو آجکل دھڑا وھڑ چھپ رہا ہے ، ممانوں تک پہنچائے گا اور اس لڑ پچر کو ہفتم کر جائے گا جو ان کے خیال ہیںان سے متعلق کوئی بھاعت یا تحریک تقیم کرے گی۔ (چان سم فروری سمے)

قار کین اندازہ فراکیں کہ شاہ قیمل مرحوم ایسے فرزند اسلام کا خطبہ منسوخ کر دیا گیا ٹاکہ س مرزائیت اور کیونسٹوں کے خلاف کچھ نہ کمہ پائیں۔

(٢) جس ماور پدر آزاو خطیب نے خطب دیا دہ لائی بعدی کے الفاظ معنم کر حمیا۔

(٣) كوئى جماعت مربرابان ممالك اسلاميه سے رابطه كر كے لئر يجر نهيں پنجا عتى مكر مرزائيت اپن اثر و نفوذكي وجه سے اس تھم سے مشقی تقی-

(۳) مربراہان کے قیام کے لئے شیزان ہوئی کی خدات عاصل کی سیس جو بعد میں مسلمانوں کے احتجاج وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ بنجاب نے ختم کرا دیں ادر یوں مسلمانوں کے احتجاج پر مرزائیت کے زغہ سے اسلامی مربراہوں کو بچا لیا جیا۔ اس شم کے واقعات نے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بھٹو حکومت پر مرزائیت کی الی سمی چھپ ہے کہ آگر اس کا بردقت مداوا نہ کیا گیا تو آنے والے طلات میں مرزائیت کو لگام وینا اور زیادہ مشکل و دشوار ہو جائے گا ان ناساعد طلات میں بھی جبکہ عملاً ملک کی پالیسی مرزائیت کی جیب میں تھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے سفر کو جاری رکھا ذیل کی خبرے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

# اسلامی سربراہی کانفرنس اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی خدمات

اسلامی کانفرنس کے موقعہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے وفود مولانا محمد شریف جالند هری کی قیادت میں لاہور سینچتے ہوئے تھے۔ یہ وفود مختلف حلتوں میں اپنا

تبلینی فریضہ سرانجام وینے رہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے پیرونی ممالک سے آئے موے وفود نمائندگان ریس کو اپنا یہ پیغام پنچایا کہ اس وقت عالم اسلام کے ظاف جار بوے فتنے مرکزم عمل میں۔ یمودیت مرزائیت اشتراکیت اور الحاد مغرب البت اسلای ممالک کے مربراہان سے مجلس کے نمائندگان نے کوئی واسطہ بیدا نسی کیا کیونکہ حومت پاکتان چاہتی متنی کہ کوئی جماعت بھی ان سے براہ راست رابطہ قائم کر کے مربراتی کانفرنس کے موقعہ پر کوئی خافشار یا بریشانی کی صورت پیدا نہ کرے مناسب یمی سمجا کیا اس سئلہ میں حکومت کے لئے کوئی پریشانی نہ پیدا کی جائے ملائکہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے لٹریچر میں کوئی بات الی نہ ختی جو سربراہی کانفرنس کے مقامد کے منانی ہو یا جس سے کسی صاحب ایمان کو کوئی اختاف ہو۔ مجلس تحفظ محتم نبوت کی طرف سے اسلامی مربرای کانفرنس کا زبردست خیر مقدم کیا میل روزنامہ نوائے وقت لابور مین ۲۲ اور ۲۳ فروری کو عربی زبان مین اور پاکستان ٹائم ۲۳ فروری مین آگریزی زبان میں اشتمارات کے ذریعہ مسلم مریراہوں کو خوش آرید کماگیا اور ان کو عقید ہ ختم نبوت کے تحفظ کی طرف توجہ ولائی می۔ پہاس ہزار عربی زبان میں شائع شدہ پمفلٹ تنتیم کئے محے۔ اس کے علاوہ علی اور اگریزی زبان میں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اور فتدء مرزائيت كے تعارف ير مشمل ديده زيب كمانے اہم مخصيتوں من تعتيم كے

ان دنوں مجلس تحفظ محتم نبوت الهور کے دفتر میں بڑی چل پہل رہی۔ حضرت مولانا عبدالرحل میانوی۔ مولانا عبدالرحیم اشعر۔ مولانا غلام محمد ببلولیوری چوہدری خلیل احمد محجرات مولانا عبدالحمید آزاد الهور مولانا عبدالرحل آزاد۔ مجلد محم خلیل احمد مجرات مولانا عبدالحمید آزاد الهور مولانا عبد اختر نظای شمیر حسین شاہ ماحب الهور۔ محمد اسحاق صاحب طافظ محمد صادق صاحب مولانا کریم بخش صاحب الهور مولانا ضیاء الدین آزاد مولانا الله وسایا صاحب شیخ منظور حسین صاحب چنیوٹی اور مولانا عبدالرؤف نے دن رات محنت سے ختم نبوت کا پینام دنیائے اسلام کے کونے مولانا عبدالرؤف نے دن رات محنت سے ختم نبوت کا پینام دنیائے اسلام کے کونے مولانا عبدالرؤف نے دن رات محنت سے ختم نبوت کا پینام دنیائے اسلام کے کونے مولانا عبدالرؤف تک بہنچا دیا۔

انار کلی بازار میں بہب وفود کے ممبران خرید و فروخت کے لئے آئے تو مجلس کے وفود ان سے ملا قاتیں کر کے انہیں عقیدہ ختم نبوت اور رد مرزائیت کے متعلق للزیکر چیں کرتے تو وہ اسے ایک نظر دیکھتے ہی خوش ہو کر کتے ہم اس فتنہ میا کے متعلق صور یہ کتابیں پڑھیں گے۔ اور مجلس کے کارکوں کو جزاک اللہ اور بارک اللہ کی دعائیں دیتے تھے۔ لاہور کے مسلمانوں کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکوں کی ان خاموش ب لوث اور موثر خدمات کو و کھ کر بوی خوشی ہوتی رہی لوگ آبس میں کتے خاموش ب لوث اور موثر خدمات کو و کھ کر بوی خوشی ہوتی رہی لوگ آبس میں کتے کہ یہ بوا ضوری تھا کہ مرزائیوں کا بورے عام اسلام میں تعارف کرا ویا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کر اسلام کے خام کے امرچ سمجانو)

#### نرحبكميا قادة اسلام والمسلمين الملوك وروساء النول الاسلاميت،

ونهنيء السيد قوالفقار على البهتو على تشرف بضيا فتكم لا زالت الامته المحمديته تا طبته قائمته على ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبين و لا نبي بعدة فنفت انظاركم الى ما يجب اليوم على الزعما

> ت -----ىن حفظ ھلەا لعقىدە----

مجلس تحفظ ختم النبوة الباكستان

# پیاس ہزار اشتمارات تقسیم کئے گئے

اسلای سربراهی کانفرنس کے موقعہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی طرف سے ورج ذیل عبارت پر مشتل اشمار بچاس ہزار کی تعداد میں جماپ کر تقتیم کئے گئے۔

#### أعداء المسلمين بي العالم

ا الصهيونيت ومن اعانها

۲ القادیانیته (وهم اتباع مرزا غلام احمد القادیانی المتنبی فی
 الهندوالباکستان)

٣- الاشتراكيتم (الشهرعيتم)

۳- الحادالغرب (اورب) -

0

### مجلس تحفظ ختم النبوة الباكستان

اسها الخطيب الاكبر السيدعطاء اللعشاه رممته الله تعالى

اسلامی سربرای کانفرنس کے موقعہ پر عالمی مجلس کی طرف سے عربی میں اشتہارات کی تقسیم کیا گیا۔ جب کانفرنس کے انتقام پر جناب کرنل قذائی سٹیڈیم میں تقریر کے لئے تقریف لانے والے تھے تو اس وقت کثرت کے ساتھ سامعین میں ذیل کا اشتمار تقسیم کیا گیا۔

## قادیانی تعلیمات ----- یں ----

شاه فيعل "كرال قذاني" انور سادات" فوالفقار على بحثو نكسن المدورة التي "كولرة المير" الدورة المير" اندرا كاندهي "مورن سكه برابر بين-

۔۔۔(میاں محمود خلیفہء قادیان) نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب بیل اور سکھ بھی کیونکہ مسلمانوں کا بی مجروا ہوا فرقہ ہیں۔ (خلیفہ قادیان کی ڈائری

مندوجه اخبار الفصل ١٤ جولائي ١٩٢٢ء)

○ ---عیمائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان

ركمت بي فكاح جائز ہے۔ (اخبار الفنل تلويال ١٨ فروري ١٩٣٠ء)

ندکورہ بلا حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ قادیانیوں کے نزدیک مسلمان میود' نساری' ہندو' سکھ بحیثیت الل کتاب برابر ہیں۔

اب :۔ فور فرائے کہ ذہبی اور روحانی حقیدت کے لحاظ سے روئے زین پر کون ملک قادیات کے خود فرائے کہ خوب ہوں ملک قادیات کے نزدیک مقدس ہو سکتا ہے جس میں ان کے نبی کا مواد و دفن ہے۔ پھر اکھنڈ بھارت کے الهامی عقیدہ اور ظفر اللہ خال کے حالیہ خفیہ دورہ بھارت کی روشنی میں سوچے کہ مرزائوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دیے بغیر بھی کوئی اس سیاہ فتنہ کا علاج ہے۔

# مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان مرزائی دواساز فرم کی تشویشناک صورت حال الزللت کی غیرجانبدارانه تحقیقات کرائی جائے

لاہور کی ایک مرزائی فرم شفا میڑ کی نیکڑی کے متعلق اخبارات میں مجیب و غریب خبریں شائع ہوئی ہیں ان میں معاصر امروز لاہور ۲۲فروری ۱۹۷۳ء کی خبر کا میہ حصہ خصوصی توجہ کے لاکن ہے

وریں اٹنا شفا میڈ یکو فیکٹری میں کام کرنے والی گیارہ لڑکیوں کی جانب سے آج ایک مشترکہ بیان میں مالک فیکٹری کے حالیہ وعوؤں کو چیلنے کیا گیا اور ہتایا گیا کہ فیکٹری کے حالات کے اخبارات میں خبریں شائع ہونے پر لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان ہے اس مغموم کے اس بیان پر وسخط لئے مجے ہیں کہ وہ اپنی مرضی ہے تہ خانہ دالے ہوسل ہیں رہ ری ہیں بیان ہیں کما گیا ہے کہ اس ادارے ہیں بیشتر لؤکیاں محض حالات کی مجودی کی وجہ ہے کام کر ری ہیں اور طازمت کے چلے جانے کے خوف ہے زبان کھولنے ہے معنور ہیں ان ہے فالتو کام لینے کے لئے انہیں ہوسل ہیں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے' ان کے قیام و طعام پر جو خرچ آتا ہے اس سے کمیں زیادہ رقم اودر ٹائم ادا نہ کرنے ہے تجال جاتی ہے لؤکیوں سے آٹھ بیج صبح ہے چے بیج شام تک روزانہ کام لیا جاتا ہے تہواری چھٹی نہیں دی می لؤکیوں کو قرآن شریف کی کے علادہ آج تک کوئی سرکاری یا تہواری چھٹی نہیں دی می لؤکیوں کو قرآن شریف کی لغلیم قادیاتی نقط نظرے دی جاتی ہے اور انہیں رہوہ ہیں جماعت احمدیہ کے سالنہ جلسوں ہی محما شریک کیا جاتا ہے۔

یان میں ان الزالمت کی تحقیقات کرانے پر زور دیا گیا اور یہ مطالبات پیش کئے کے کہ لڑکوں کو ہوشل میں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے اوور ٹائم کام کرنے کا الگ معلوضہ دیا جائے تادیاتی تعلیم حاصل کرنے اور ربوہ جانے پر مجبور نہ کیا جائے۔" (امروز)

اس سے قبل شفا میڈ کو کے مالک چود حری سمیج اللہ نے اپنی پوزیش واضح کرتے ہوئے بتایا کہ لڑکوں کو ہر روز صبح ورزش کرائی جاتی ہے۔ را تعل چلانے اور تیرنے کی تربیت ولائی جاتی ہے۔ ون بحر کے کام سے فارغ ہونے پر انہیں قرآن حکیم عربی اور احکیم دی جاتی ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں انسوں نے کماکہ لڑکیوں کو طازم رکھنے کے لئے

محكمه محنت سے كوئى اجازت شيس لى منى-(امروز لابور----اافرورى١٩٥٣))

ان خروں کی اشاعت کے بعد صوبائی وزیر محنت جناب محر افضل وٹو صاحب نے مدافلت کر کے معالمہ رفع وفع کرا ویااس المیے کا ڈراپ سین تملی بخش خمین ہے کیونکہ ایک ووا ساز فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکوں کے بارے میں جو معلومات شائع ہوئی میں حد ورجہ تشویشناک ہیں۔

ہم ان خبوں پر تحقید و تبمرہ کا حق محفوظ رکھتے ہوئے ارباب حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس اس النے "کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائیں باکہ عوام کے دلوں میں فایک دوا ساز فیکٹری کے بارے میں جو شکوک و شہات پیدا ہوئے اور وہی و فرہی اختیار سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے بارے میں اطمینان بخش صورت حال سائے آسکے (خدام الدین ممارج ۱۹۵۳ء)

صدر مملکت ذوالفقار علی بھٹو کے نام آغا شورش کاشمیری کاکھلا خط

پاکتان میں امرائیل کی مدافلت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر مملکت زوالفقار علی بھٹو نے اظہار تشویش کیا اس پر آغا مرحوم نے موصوف کو ایک ٹط لکھا جو ماریل ۱۹۷۳ء کے چٹان میں شائع ہوا جو یہ ہے۔

مدر عالی مرتبت:--

جس بے خط اس حالت جس آپ کو لکھ رہا ہوں کہ بیار ہوں اور وُحانچہ قطعی طور پر حزائل ہو چکا ہے لیکن میرے ول جس آیک ورو یار بار کوٹ لے رہا ہے۔ جھے اس سے خت بے جینی ہے جس اس ورو کے تمام پہلو۔۔۔۔ فی الحال آیک خاص پہلو لوٹس بیل لاتا چاہتا ہوں اور وہ پہلو ہے کہ مرزا غلام احمد کی امت ہو مسلمانوں کی ویٹی وصدت سے بخاوت کر کے ورپروہ ان جس شائل رہنا چاہتی ہے۔ آپ کے عمد جس محافی و سیاسی اختبار سے طاتور ہوتی جا رہی ہے بلکہ وہ اپنے تصرفات قائم کرنے کے ملی اس نے وی بوزیشن لانے کی عمل فی بودے اس کے وی اور انگلینڈ جس بودے اس

طور پر مرزائیت اس کی تو ام بمن ہے لیکن عمراس سے بہت بدی اور اپنی ایک تاریخی فصوصیت کے اپنے پس منظر کے ساتھ برسرافقدار ہے۔ پاکستان کے جو طلات ہیں اور سیای لحاظ سے ملک میں جو کٹا چھنی ہے' اس نے مرزائیت کے لئے فضا سازگار بنا دی چونکہ سیاس کھیڑوں میں آپ نمایت ورجہ معروف ہیں اس مرزائیت پر آپ کی لگاہ شاید اس احتساب کے ساتھ نہیں جو اس کے مضمرات کے لئے ضروری ہے۔

عالی جا! آپ نے پچھے دنوں ایک فیر کمی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کی پاکستان میں تخری سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ کوئی اکشاف نہیں تھا ایک تاریخی حقیقت تھی آپ کے اعتراف سے بات کا دزن اس لئے بیرہ گیا ہے آپ نے فرایا اور اس طرح تمام دنیا کے سامنے ایک حقیقت حال ہے کہ اسرائیل کی بدافلت کی طرح ہوئی اسرائیل نے سامنے ایک حقیقت حال ہے کہ اسرائیل نے اس کا آلہ کاریا پھر کوئی فرویا مخصیت پاکستان میں اس کی ایجٹ بنی ہو تو آپ اس کے چرے تناب اٹھا ویتے آگہ ہم ایسے وعاکو حقیقت حال سے واقف ہو جائے۔

مرای منزلت! آپ کے علم میں ہے اور انتہا یی جنس یورو کا فرض ہے کہ وہ آپ کے علم میں اس حقیقت کی جزیات تک لائے کہ امرائیلی میں مرف قلویانی مشن کو یہ رعایت ماصل ہے کہ وہاں اس کا بظاہر تبلیغی لیکن باطنا "سابی وفتر قائم ہے۔ آج تک قادیانی یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں ان کے مشن کی عایت کیا ہے؟ کس پر تبلیغ کرتے ہیں؟ کیا مسلمان عربوں کو مسلمان بناتے ہیں؟ یا امرائیلیوں میں تبلیغ اسلام کرتے ہیں؟ میں امرائیلی حکومت نے عیدائیوں کو تبلیغ کا حق نہیں دیا وہ قادیانی تبلیغ کے بارے میں اتنی فیاض کیوں ہے؟ میں شکر گزار ہوں گا آگر ربوہ کا تبلیغ وفتر یہ بتا سکے کہ تل ابیب کا تبلیغی مشن کتنے یہودیوں کو احمدی بنا سکا ہے؟ خاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب تبلیغی مشن کتنے یہودیوں کو احمدی بنا سکا ہے؟ خاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن تعجب ہے کہ قلویانی مشن وہاں برابر براجمان ہے آخر کیوں؟

محترم القام ---- حيرت ب كه پاكتان من شروع سے كر اب تك جو حكومت بھى قائم مولى ب اس نے قاویانى مئله كو فرقہ وارانه مئله كى سطح پر ركھ كر اس كے خلاف آواز الفائے اور احتجاج كرنے والوں كو معتوب كردانا ہے۔ ميرے علم

میں ہے کہ اس کے وجوہ کیا ہیں؟ سب سے بدی وجہ تو بیہ ہے کہ عالمی امپر الزم نے مطمانوں میں نے جن عام نماد "مسلمان عناصر" کو اسلای مملکتوں میں اپنے مقاصد مشومہ کی چکیل کے لئے جن رکھا ہے۔ ان میں قادیاتی سر فرست ہیں۔ پاکستان چو تکہ عالمی امپر بلزم کے سانے بعض امور میں "ب بس" ہے " اس لئے اس کے حکران عالمی امپر بلزم کے سانے بعض امور میں "ب بس" ہے " اس لئے اس کے حکران قادیاتی امت کی ولجوئی کے لئے مجور ہیں۔ لیکن اب یہ دلجوئی پاکستان کی کمزوری بن می می

جناب والا! من آپ کے قلوانیت سے متعلق خیالت سے بخیل واقف ہوں۔
مجھے بھی ایک زبانہ میں آپ کی نیاز مندی کا شرف حاصل تھا۔ آپ آج آگر قلوانیت
کے بارے میں توجہ نہیں فراتے یا اس کو بھی سی چیز سجھے ہیں تو یہ آپ کی فیاضی ہے اور نہ سرطان کا میہ مرض پوری امت کے رگ و ریشے میں دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بخاب کا مسلمان (چند روشن چروں کے سوا) اس باب میں اندھا ہو چکا ہے اسلمان این مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں الانکہ تعلیم تا ایک فرقہ ہیں الانکہ قلوائی مرزا غلام احمد کے نہ مانے والوں کو مسلمان می نہیں سبھے بلکہ ان کی کہوں میں ورج ہے کہ جو مرزا غلام احمد کو نی نہیں مان اور بتد ابغایا فاحشہ عورتوں کی اولاد میں شرورت کے وفیرہ یہ گل ہم سب کے لئے ہے لیکن ہم اس امت کے بارے میں ضرورت سے فیادہ فیاش ہو بھے ہیں۔

اقلیت قرار دینے کا مطابہ کرتے اور ان کی عزت جان اور بال کے دشمن ہیں یہ ایک اقلیت قرار دینے کا مطابہ کرتے اور ان کی عزت جان اور بال کے دشمن ہیں یہ آیک بہتان ہے یہ ایک جموث ہے یہ افتراء ہے جس ان مسلمانوں جس سے ہوں جو علامہ اقبل کے مسلک کی ہمنوائی جس قلویائی امت کو اسلام سے خارج سیجھتے ہیں۔ لیکن جہل تک کسی بھی مرزائی کی ہر نوعی عزت کا تعلق اس کی جان کا سوال اور اس کے جہل تک کسی بھی مرزائی کی ہر نوعی عزت کا قطق اس کی جان کا سوال اور اس کے بال کا مطلم ہے اس کی محمد ہنا جاہتا ہے یا ان اقدار کا دشمن ہے تو وہ انسان شیس جانور ہے۔ میرے نودیک کافرو مسلمان کی بیٹی کیسال ہے اس کی عصمت د آبو سب

کی مصمت و آبو ہے ایما فض جو اس طرح کی وشنی کرنا ہے بدی سے بدی مزاکا استخل ہے۔ قانون خود مجرم ہے۔

والا مرتبت! میری تشویش کا اصل باعث یہ ہے کہ پیپاز پارٹی جس کو بجاب اور سندھ کے عوام نے سند نمائندگی دی ہے اس مسئلہ کو محسوس نہیں کرتی اور آپ کے بعض لا دین وزراء یا دین کے مطلہ میں مخی وزراء کی بدولت مرزائی سرکاری زئدگی کے مختلف شعبوں پر سرپراہ کی حیثیت سے چھا رہے ہیں۔ آپ کے زیر سایہ بعض ایسے قلویانی افسر براجمان ہیں جو نوکری پاکستان کی کرتے لیکن ہدایات روہ سے لیتے ہیں ان لوگوں نے ملک میں سیای اقتدار کا حسول انا د کھیفہ حیات بنالیا ہے۔

عانی جاد! ممکن ہے میری یہ آواز آپ کے لئے بے حقیر ہو۔ لیکن ہیں نے آپ کو آئدہ کے آپ کو آئدہ کے مملک خطرے سے آگاہ کر دیا ہے یہ سوال ابوزیش کا نہیں عمر عمبی کا ہے جنگی غلامی کے مطلقے ہیں ہم سب شامل ہیں۔ بلال حبثی سے لیکر ابو بکر صدیق تک اور شورش کا شمیری سے لیکر ذوالفقار علی بھٹو تک

ال**مخلص** شورش کاشمیرمی

# حضرت مولانالال حسين اخركا سفرآ خرت آنكهول ديكها حال

اجون بردز اتوار مغرب کے قریب لاہور سے ملکن دفتر فون آیا کہ حضرت مولانا للل حسین اختر کی بیاری خطرتاک دور بی داخل ہوگئی ہے۔ اطلاع ملتے بی مجلس شخط ختم نبوت بمادل بور کے میلغ مولانا فلام محمد صاحب ملکن سے لاہور کے لئے روانہ ہو سحنے۔ رات کے بونے گیارہ بج پھر اطلاع کمی کہ حضرت مولانا لال حسین صاحب اختر سوا دی بجے انقل فرما محملے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وفتر بی موجود مبلغ ایک دو مرے کے سوا دی جج انقل فرما محملے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وفتر بی موجود مبلغ ایک دو مرے کے کے لگ کر ردلے گئے۔

ا نا للہ وا نا اللہ واجعون سے دفتر کی عمارت گرنج اٹھی۔ کے نکہ مولانا مرحوم نہ صرف جماعت کے امیر بنتے بلکہ تمام مبلئین کے ردحانی مہنی اور پیٹوا شے۔ مولانا کے انقال پر طال سے جمال جماعت یتیم ہو می تمی دہاں مبلغ ہمی اپنے عظیم قائد کے سلیہ شفقت سے محروم ہو چکے تھے۔ بالا خراپ جذبات پر کنٹول کر کے مولانا عزیز الرجمان جائد هری نے حضرت مولانا تاج محمود صاحب کو فون کیا معضرت مولانا تاج محمود صاحب مولانا مرحوم کے دکھ سکھ کے ساتھی اور ہم سفر ہونے کے علاوہ مجاہدین حریت کے آیک می قاقلہ کے بچش ہوئے مسافر مولانا تاج محمود صاحب نے ہوایات دیں پردگرام سمجھایا۔ ملک بحر میں اطلاعات کے لئے کما۔ اور ساتھ می اخبارات میں خبریں شائع کی ذمہ واری قبول فرمائی۔

### ختم نبوت كاوفد

حضرت مولانا عبد الرجمان صاحب میانوی کی قیادت علی مولانا محمد حیات صاحب فاتح قاریان۔ مولانا عزیز الرجمان مولانا سید منظور احمد مولانا اللہ دسایا مولانا کے جنازہ علی شرکت کے لئے بارہ بج رات دفتر ملکان سے روانہ ہوئے خاتیوال سے سندھ ایکسپرلیس پر سوار ہو کر صبح بونے سات بج لاہور بنچ۔ دوران سفر ساتھیوں کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ سارے مغموم اور بریشان تھے۔ مولانا محمد حیات صاحب جنمیں اللہ تعالی لے بہاہ مبرکی دولت سے نوازا ہے۔ سخت غمزدہ تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا لال حسین اختر صاحب اور عمل دد مرزائیت عی ایک دوسرے کا سمارا تھ مگر دائے قسمت کہ مجھے دہ اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کما اور زاود قطار رودیے۔

#### لابور

دفتر ختم نبوت الهور بی میں موانا کا انقال ہوا تھا اور وہیں سے جنازہ العنا تھا۔
جب وفتر بہنچ تو موانا محم شریف صاحب جالندهری نے تمام ساتھیوں کو تعلی دی۔ مبرو
مخل کی تلقین فرمائی سریر ہاتھ چھیرا۔ اور فرمایا کہ آپ بی کا انظار تھا۔ میرا بی چاہتا تھا
کر ہم تمام مبلغ آپی ہاتھوں بی موانا کو طسل دیں چنانچہ فورا موانا محمد شریف
جالیدهری موانا عزیز الرجمان موانا ممتاز الحن شاہ اور موانا کے صاحبزادے اطهر محمود
صاحب طسل دینے میں مشخول ہوئے۔ وفتر کا ہال کھا تھے بھرا ہوا تھا۔ باہرے معمان آ

رہے تھے۔ آٹھ بج معرت مولانا مکر محمود۔ مولانا مغتی زین العابدین مولانا مجابد الحسيني مولانا غلام مجر صاحب لا تلوري جناب قامني فيض أحمد جناب عاجي منظور الحق لاکل بور سے تشریف لائے لو بجے جنازہ کا دفت ریا ہوا تھا۔ چنائیہ مولانا تاج محمود صاحب کی محرانی میں انتظام کو آخری شکل دی مئی۔ دبلی وروازہ کے باغ میں شامیانے لكوائ محد وضوك لت بانى كا انتظام كيا كيك نقم و نسق كو برقرار ركمن ك لخ رضاکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئے۔ بونے نو بجے موانا کی جار پائی وفتر کے باہر والے کمرہ میں ر کھدی گئی باکہ گھری مستوررات آخری دیدار کر سکیں۔ بونے لو بجے بی وفتر سے باہر بازار میں بے بناہ بھوم ہو کیا۔ مرارس عربیہ کے اساتدہ اور طلباء ، مجلس کے کارکن و معاون مقیدت مند مولانا کے جنازہ کو آخری کندھا دینے کے لئے آخری ملاقات اور زیارت سے بموہ ور ہونے کے لئے بے قرار تھے جناب آفا شورش کاشمیری۔ سید مظفر علی سمشی ادر حفرت مولانا محد ضیاء القامی صاحب ساتمیون کو صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ استے میں مولانا کاج محمود صاحب وفتر سے اترے اور درو امکیز لجد میں فرمایا کہ · ملك كے عظیم سياست وان اور مفكر احرار چوہدرى افصل حق كے بعد آج اہمى ملك و المت كے نامور عالم دين ختم نبوت كے عظيم مجلد كا جنازہ اى وفتر سے آلے والا ہے راسته ديجئے۔

## دفترے مولانا کی آخری روائلی

مجلس ختم نبوت پاکتان کے امیر مولانا لال حین اخر جن کی ساری زندگی اس مسئلہ کی خدمت میں گذری اور جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری سائس بھی دفتر میں لیا آخر ان کا جنازہ دفتر ختم نبوت سے اٹھنے والا ہے حسن انقاق کھے یا خدا کی دین مولانا کی وصیت تھی کہ آگر سپتلل یا کمیں اور میرا انقال ہو جائے تو جھے دین پور شریف وفن کرنا اور دین پور جاتے وقت راستہ میں کمی ختم نبوت کے دفتر میں جھے دس منت منرور رکھنا۔ اللہ تعالی نے مولانا کی یہ خواہش بھی پوری فرا دی کہ ان کا جنازہ دفتر ختم نبوت سے اٹھا مبلغین ختم نبوت مولانا محمد شریف مولانا عبد الرحمان میانوی مولانا محمد شریف مولانا محمد محمد شریف مولانا محمد شریف مولانا محمد شریف محمد شریف

حیات۔ مولانا غلام محمد مولانا سید منظور احمد شاہ مولانا عزیز الرحمان مولانا متاز الحن لور مولانا الله وسایا نے اپنے امیر اور مرلی کا جنازہ و فتر سے نیچے آبارا۔ آخری ویدار کے مشکل ہزاروں مسلمانوں نے مولانا کی جاریائی کو کندھا دیا اور جنازہ گاہ میں لائے۔

#### يملاجنازه

تو بج کا وقت ریا ہوا تھا۔ سوا تو بج تک انظار کیا۔ اجتماع کی کھرت کی وجہ انظام برقرار رکھنا مشکل تھا۔ چنانی جنازہ حضرت موانا مفتی زین العابدین نے برحایا۔ جس میں مبلغین محتم نبوت کے علاوہ موانا غلام غوث ہزاروی موانا مجابد الحسین موانا مرفراز خال صاحب صفرر موانا آج محبود موانا محد ضیا القامی موانا حاد میال صاحب موانا غلام محد صاحب لا ناپوری موانا اشرف ہدائی جناب آغا شورش کاشمیری جناب سید مظفر علی شاہ صاحب سشی ڈاکٹر منیر الحق جناب حکیم عبد السلام ہزاروی بلند اخر سید مظفر علی شاہ صاحب شمی ڈاکٹر منیر الحق مدر جماعت الهور اور ان کے علاوہ ملک سے ہر گوشہ سے مجل خم نبوت کے نمائندے اور موانا کے ہزاروں عقیدت مند شرک شے۔

#### دد سراجنازه

ہزارول ساتھیوں کے رہ جانے کی وجہ سے دو سرا جنازہ ساڑھے وس بجے حضرت مولانا عبید الله انور نے بڑھایا جس میں ہزاروں عوام مسلمانوں کے علادہ جناب سید انور حسین شاہ صاحب ظیفہ مجاز حضرت رائے بوری مولانا قاری اجمل خان مجمی شریک موسئے۔ اس کے بعد مجمی جوم اسمٹھے ہوتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے۔

# دین پور شریف روانگی

مغرب کے قریب لاہور اسٹیش سے تیز رو پر مولانا مرحوم کے جنازہ کو رکھا گیا۔ خمل ختم نبوت کے مبلغین کے علاوہ بیسیوں مولانا کے عزیز اور عقیدت مند مولانا کے جنازہ کے ساتھ سنر کی سعادت حاصل کرنے کے لئے تیز رو پر سوار ہوئے اسٹیش پر واکثر منیر الحق مولانا حامد میال مید انور حبین شاه صاحب مولانا آج محمود عامی محمد ایرانیم صاحب علی ایرانیم صاحب مندول نے مولانا کے جازہ کو رخصت کیا۔

ای وال جب تیز رو پیچی تو مولانا حبیب اللہ اور مولانا مقبول احمد کی قیاوت جی علاقہ بحر کے علاء طلباء اور عوام اسٹیٹن پر مولانا کے آخری دیدار کے لئے مشکر تھے۔ عارف والا بڑہ ہر سابی وال او کاڑہ۔ چوگی۔ پاکھتن کے سیکٹوں دوستوں کی عقیدت کامل رشک تھی۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور عارف والا کے حافظ محمہ اسامیل مولانا محمہ بوسف اور وو سرے ساتھ ساتھی دین پور کے لئے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چچھ مولانا محمہ بوسف اور وو سرے ساتھ ساحب کی قیادت میں سیکٹوں دوست موجود تھے۔ پی وطنی اسٹیٹن پر پیر جی عبد اللفیف صاحب کی قیادت میں سیکٹوں دوست موجود تھے۔ پی حمد مولانا علام میدر مولانا علام موجود تھے۔ جن میں مرسہ قاسم العلوم خیر المدارس کے اساتذہ اور طلباء خاص طور پر قتل ذکر ہیں۔ میں مدرسہ قاسم العلوم خیر المدارس کے اساتذہ اور طلباء خاص طور پر قتل ذکر ہیں۔ میں مدرسہ قاسم العلوم خیر الدارس کے اساتذہ اور طلباء خاص طور پر قتل ذکر ہیں۔ یہاں سے جناب مولانا غلام حیدر اور محم عبد اللہ صاحب بھی سوار ہو گئے۔

میع سوا پانچ بجے خان پور اسٹیش پر تیز رو پہنی اسٹیش پر مولانا محمہ عبد اللہ مین اسٹیش بر مولانا محمہ رشیدید و نائب امیر مجلس شخط ختم نبوت پاکستان مولانا محمہ ابرہیم شخ الحمیت خان پور کی قیادت میں علاقہ کے علاء اور خان پور کے طلباء صوبہ سندھ اور بیاول پور کے وفود نے مولانا کے جنازہ کو اپنی آتھوں پر لیا۔ اور وین پور شریف کے لئے ٹرک کاکوں کاروں کی ذریعے روانہ ہوئے۔ دین پور شریف میں پہلے اطلاع ہو پیکی ختی۔ حضرت شخ الاسلام مولانا محمد عبد اللہ ورخواستی نے جنازہ کو بردھ کر کندھا ویا۔ اور جنازہ گاہ میں لا کر رکھوا ویا۔ تمام ووستوں نے مفیس بنائمیں۔ حصرت ورخواستی نے اور جنازہ کا جی جانے کا تھم ویا اور تقریر شروع فرمائی۔

حفنرت درخواستی کا خطاب

مولانا نے خطبہ مسنونہ بی ایسے رفت آمیرلجہ میں پڑھاکہ سنتے بی تمام عاضرین

ر کریہ طاری مو کیا آپ نے فرایا کہ مولانا لال حین اخر کی وقات سے شاہ جی استی صاحب مولانا جالند مری کی جدائی کے زخم آزہ ہو گئے ہیں بخاری رحمت اللہ علیہ کے تظ کے یہ لوگ ایک ایک کر کے ہم سے جدا ہو رہے ہیں جب کہ ملک و طت کو ان کی شدید ضرورت ہے۔ آپ نے فرملیا کہ موانا الل حیین اخر جیے موتی صدیوں بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا کی ذات گرای مارے لئے ایک عظیم مراید تھی ہمیں مولانا ک قابلیت اور میدان مناظرہ میں انفرادت پر افر قل مگر خداکی نقدر کے سامنے کس کی چلتی ہے آج مولانا چد منوں کے لئے مارے مملن میں (جنازہ سائے برا تھا) چد منوں بعد ہم سے ایسے روٹھ جائیں گے کہ قیامت تک شدید اشتیاق اور محبت کے بلوجود ہم زیارت نہ کر سکیں گے۔ یہ فرایا اور پھر زار و قطار روتے رہے۔ تمام حاضرین بھی رو رہے تھے۔ عجیب کیفیت تھی مولانا نے پھر فرملیا کہ مولانا لال حسین اخر جیسے اوگون کی بھی جدائی اس بات پر وال ہے کہ قیامت قریب ہے اس لئے کہ حضور مرور كائلت صلى الله عليه وسلم في فرلماك قيامت ك قريب علم الحد جائيك يعنى عالم أيك ایک کرے خدا کو بیارے موجائیں گ۔

آثر میں آپ نے مجلس خم نبوت کو جمعیت علاء اسلام اور اپنی طرف سے کمل تعلون کا یقین ولایا۔ اور موجود مبلنین کو شفقت بحرے لجہ میں جوانمروی اور بماوری سے کام کرنے کی ہوایت فرائی اور عوام سے وعدہ لیا کہ مولانا کی اصل تعزیت ای میں ہے کہ مولانا مرحوم کے مشن خم نبوت کو زندہ رکھا جائے۔

#### حضرت دین بوری

دین پور شریف کدی کے جانشین موانا ظیفہ عبدالدی صاحب دامت برکا تم قطب الاقطاب بمت یمار بین کروری کی دجہ سے چل نہیں سکتے چارپائی پر بٹھا کر سانتی مجد کے صحن میں جنازہ کے قریب لائے موانا دین پوری نے فربایا کہ بھائی میں نے کما ہے کہ جوان (موانا لال حسین) دور سے آرہا ہے۔ محبت سے آرہا ہے۔ اس لئے میں

نے اپی قبر کی جگہ ان کو دے دی ہے۔ مذفین مذفین

حضرت درخواستی دامت برکاشم نے جنازہ پرهایا حضرت درخواسی حضرت دین پوری موانا عبد الله ساتی وال موانا عبد خان پور موانا واحد بخش صاحب موانا غلام حیدر موانا غلام مصلفے بدلولوری موانا عبد الشکور دین پوری- سردار تقاسم خان ڈیرہ سردار رشید خان میان غلام تادر صاحب رحیم الشکور دین پوری- سران پوری- موانا غلام احد احد پور شرقه موانا محد شریف یار خان عادہ سدھ بدلولور ڈویژن- ڈیرہ عازی خان کے ہزاردل مسلمانول نے شرکت کی-

قبر پہلے سے تیار عمی جنازہ کے بعد قبرستان لے جایا گیا جمل حضرت درخواتی دامت برگا تم کی موجودگی میں مبلغین ختم نبوت اور ود سرے سینکٹوں علاء طلباء اور عقیدت مندوں نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری کے پاؤں میں اور حضرت مولانا عبید اللہ سندهی مرحوم کے پہلو میں (مغرب کی جانب تین قبرین چھوڑ کر) حضرت مولانا لال حسین صاحب اخر کو رحمت خداد ندی کے سرد کر دیا۔ مٹی برابر کرنے تک معضرت درخواستی درمیان میں بار بار دعا کرائے رہے۔ ساڑھے مات بجے تدفین سے مفارخ ہوئے۔

خان پور میں حضرت درخواسی نے خصوصی مجلس میں حضرت مولانا کے صاحبزادے اطر محمود خان کی این روبال مبارک سے وستار بندی کرائی دعائیں دی اور اجازت مرحمت فربائی۔

### بسماندگان سوگوار

مولانا مرحوم نے اپنے بیچھے ایک بیوہ۔ ایک جواں سال صاجزادہ ایک صاجزادی۔ ختم نبوت کے بچاس مبلغین اور ملک کے ہر کونہ سے لاکھوں مختیدت مندوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ اللہ تعالی پسماندگان کو صبر جمیل کی تونش ارزاں فرمائے۔ لولاک

## مجلس شوري كااجلاس

عابون ملتك مجلس تحفظ فتم نبوت باكتك كي مجلس شوري كے مركزي وفتر واقع لمان میں زیر صدارت مفتی محر عبد اللہ صاحب رائے پوری منعقد ہوا۔ ملک کے دور وراز علاقوں سے اراکین شوری شریک اجلاس موے حضرت فی الحدیث مولانا مجر عبد الله ورخواس فے مجلس کی خاص وعوت پر اجلاس میں شرکت فرائی۔ نمایت می رفت ا گیز مظر اور ماحل می حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاه بخاری رحمته الله علیه کی آئم کردہ جماعت کے امیر مولانا لال حسین اخری وفات کے بعد سنے امیر کے انتخاب پر غور کیا میا متفقه طور پر مطے پایا که جماعت میں اس وقت معزت امیر شریعت رحمته الله علیہ اور مولانا محمد علی جالند حری رحمت اللہ علیہ کے قدیم ترین ساتھیوں میں مولانا محمد حیات مد علم مر فرست بین انہوں نے مفاظت اسلام اشاعت دین اور تحریک آزادی یر مغیر میں بے مثل محنت شجاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے مولانا موصوف کی محت اگرچہ گرتی ہوئی دیوار ہے لیکن آہم اس کے باوجود ان کی خدمات کے اعتراف اور ان کے فیوض و برکات سے بسرہ مند ہونے کے لئے کی مناسب خیال کیا گیا کہ انہیں وستور ك مطابق جد ماه ك لئے عارضي طور پر امير جماعت متخب كر ليا جائے۔ اور اس ك بعد نی ممبرشب مو کرچھ ماہ کے بعد نیا انتخاب کرایا جائے۔ مجلس شوری نے فیصلہ کیا کہ آئندہ چھ ماہ میں نئی ممبرشپ کے دوران ملک بھر سے سئلہ ختم نبوت کے ساتھ مری وابنتگی رکھنے والے اصحاب کو مجلس کا رکن بنایا جائے گا۔ اور آئزوہ انتخاب میں جماعت کو ایک مضبوط فعال اور موثر جماعت کی حیثیت سے منظم کیا جائے گا اسکے علاوہ مجلس شوری نے ۲۷مکی کو ربوہ میں منعقد ہونے والے مرزائیوں کے اہم ترین اجلاس اور اس کے متعلق تشویشناک اطلاعات بر غو رکیا۔

مجلس شوری کو اس امریر انتائی صدمہ ہوا کہ مرزائی جر اس وقت موجووہ حکومت کے خلاف نضا بنانے اور ایک اور شخصیت کو ملک پر بر مراقدار لانے کے لئے

کوشل ہیں اس کے بلوجود مکومت فرقہ دارانہ سرگرمیوں کو ردینے کی آڑ می بلاجہ مرزائيوں كو تحفظ دے رى ہے مجلس ميں ان تمام پهلود ل پر فور كيا كيا جو اس وقت كك كودر پيش بين اور جس مورت مل سے مرزائي بورا بورا قائدہ اٹھاكر كلك بين افراتفری اعتثار اور کر بر بیدا کرنا جابتا ہے اکد کسی ند کسی صورت بی ملک بی مستقل اکمین کا نغلا نامکن بن جائے مجلس شوری نے ملے کیا کہ حکومت پر واضح کیا جائے کہ مجلس تحفظ فتم نبوت ملک میں کمی فرقہ وارانہ صورت طل کو خراب کرتے کے حق میں ہر گز نمیں ہے لیکن مردائی ذہبی جاعت کے بھیں میں جو خطرناک ساسی کھیل کھیل رہے ہیں اس سے غفلت کے نارج خطرناک ہوں کے اسلے مجلس حکومت کو ان تمام امکانی خطرات سے آگاہ کرے گی جو اس جماعت سے اس وقت ملک کو ورہیں ہیں خوری نے نیملہ کیا کہ رائے ماسہ کو مرزائی خطرہ سے آگاہ کرنے اور بیدار كرت كاكام بدى مستعدى اور تعظيم س كيا جائ كك اس متعمد كے لئے ضرورى اور مؤثر کٹریجر کی اشاعت پر بھی ندر ریا جائیگا مجلس شوری نے آغا شورش کاشمیری کے كتابجه عجى اسرائيل كو اس سلسله مي مفيد ترين قرار دية بوع اس كي اشاعت بر ندر دیا۔ ہایا گیا کہ جماعت کی طرف سے کانی تعداد میں یہ کائچہ خرید کر تعتیم کیا جا رہا ہے۔ مجلس شوری نے اس امریر ممری تشویش کا اظمار کیا کہ بعض مرکاری محکے جن کے میڈ مرذائی میں وہال مرزائی اپنا لڑی بنی تیزی اور کارت سے پھیلا رہے ہیں طے بلا کہ یہ صورت طال صدر مملکت کے نوش میں لائی جائے۔ اور جن سلمان سرکاری مازین کے مرزائی لڑیج سے متاثر ہونے کا امکان ہے انسی اسلام کے متعلق ضروری معلوات پر مشمل لڑ پچر پنجل جائے ماکہ ان کے ایمان کی تفاظت ہو سکے حفرت درخواتی نے برے درد مندانہ لجہ می اجلاس سے خطاب فرایا ادر ابی تغریر می مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرحوم پیشواؤں حضرت امیر شریعت مولانا قامنی اصلی احمد مولانا محد على جالندهري مولانا لال حسين اخراك و زبروست خراج عقيدت پيش كيا مجلس ك ر بنماؤں کو حوصلہ دلایا اور فرمایا کہ میں اور میرے تمام سائفی انشاء اللہ تحفظ عتم نبوت ك لئے آپ كے ساتھ بيں مولانات عمر ماضرك فتول كا ذكر كيا اور اس امرير مرے رنج کا اظہار فرلیا کہ اسلام کی جڑیں کائی جا رہی ہیں ختم نیوت کے مسئلے کو دیلیا جا رہا ہے علاء حق کی تذکیل کی جا رہی ہے۔ وروں اور مولویوں جس سے بعض کو لائج دے کر الل حق کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معرت نے بعض اندرونی خطرفاک طلات اور خطرات کی نشان دہی کرتے ہوئے فرایا کہ ان تمام مشکلات کے بوجود آپ اپنے حوصلے بلتہ رکھیں اور باطل کے ظاف صف آرا رہیں حق تعالی کی خاص فصرت نے بماعت کے نے امیر خاص فصرت نے بماعت کے نے امیر مولانا محرک حیات قرق تعدید بیش کرتے ہوئے جماعت کو ممارف کی منظوری دی اور بعض دفتری امور جس انتظامیہ کی سفارش کے مطابق کے مصارف کی منظوری دی اور بعض دفتری امور جس انتظامیہ کی سفارش کے مطابق کو دفتری امور جس انتظامیہ کی سفارش کے مطابق کے دفتر کو انہیں مرانجام دینے کا انتظار دے دیا۔

مجلس شوری نے تمام جماعتی امور کو مرانجام دینے کے لئے مجلس کے امیر مولانا محد حیات فاتح قلویان مجلس کے ناظم اعلی مولانا عبد الرحیم اشعر اور خازن مولانا عمری الرحل خلف الرشید مولانا محد علی جائد حری اور مجلس کے امور علمہ کے انچارج اور امیر مرکزیہ کے خصوصی مشیر مولانا محد شریف ہر جار اصحاب پر ایک بنتل مقرر کر دیا کہ تمام امور باہمی مشاورت سے ملے کئے جائمی اور مجلس شوری کے فیماوں کو عملی جلم برینا جائے۔

آ خریس حضرت مولانا محد حیات فارتح قاریان نے مجلس شوری کو یقین ولایا کہ وہ اپنے بیدھاپ اور بیاری کے باوجود کو شش کریں گے کہ وہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شادی کے لگائے ہوئے اس پودے کو زیادہ سے زیادہ مضوط اور معظم کریں اور سے جماعت زیادہ سے زیادہ ترقی کرے مجلس شوری نے تین قرار واویس منظور کیس جن کا مفہوم ورج ذیل ہے۔

میلی قرار واو میں جماحت کے مرحوم امیر مولانا لال حسین اخرکی وقات پر ممرے مرج و غم کا اظمار کیا گیا اور اے عالم اسلام کے لئے ناقال طافی نقسان قرار ویا گیا مولانا کے لئماندگان سے محری ہدروی کا اظمار

دو سری قرار وادش اس سال ملک میں وصال پانے والے ایسے اکابر کے لئے وعائے مغفرت اور اظمار جدردی کیا جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے عظیم مرانیہ تھے۔

تیری قرار دادیس حومت کے اس ردیہ یر احتجاج کیا گیا کہ اس نے بلادجہ ملک یں دفعہ ۱۳۴ میا کمہ کر نافذ کر دی کہ ملک میں فرقہ دارانہ فسادات کا خطرہ ہے ملائکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایبا خطرہ نس ہے اب حکومت نے وقعہ ۱۳۲ ہٹالی ہے لیکن فرقہ وارانہ تقارم پر پابندی موجود ہے یہ فرقہ وارانہ لفظ محض ایک بمانہ ہے ورحقیقت بلاوجہ ناجائز طور پر مرزائیوں کو ان کی ملک دشمن سرگرمیوں کے باوجود تحفظ دے ری ہے۔(لولاک ۲۸جون۱۹۷۳)

# چوہدری ظفراللہ خال کی خدمات

گذشتہ دنوں مرزائیوں کے مشہور لاٹ بادری چوہدری ظفر اللہ خال عالمی ج کے عمدے سے ریٹائرڈ ہوئے تو انہیں سکدوش کے موقعہ پر صدر بھٹو کی طرف سے ایک رسمی پیام جمیما گیا ہے جو پاکستان کے اخبارات میں شائع ہوا ہے اس پیام میں صدر بھٹو نے چوہدری صاحب موصوف کو برا خراج محسین بیش کیا ہے انہیں مسلمانوں کا بت برا محن اور ان کے لئے عظیم خدمات سرانجام دینے دالا خصوصا الاکتان کے بنانے میں بہت برا حصہ لینے والا بتایا ہے۔

ہیں افسوس ہے کہ ہم صدر مملکت کا دلی احرام کرنے کے پوجود ان کے اس بیان سے انقاق شیں کر کتے یا تو ہی بیان سرے سے صدر مملکت کا ڈرافٹ کیا ہوا ہی جمیں اور اگر اس بیان کو انہوں نے خود مرتب کیا ہے تو وہ اپنی تمام تر آاریخ وائی کے بلوبنود خلاف واقعہ بلت كمد كئے بين اوران كى مطولت صحيح نسين بين اور انهول في دی کھ کم ویا ہے۔ جو چوہدری صاحب کے متعلق مردائی کتے رہے ہیں۔ چوہدری مادب کے متعلق مرزائی علقے جو باتی کتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

التي بدري ظفر الله خان بت برا قانون دان اور عظيم وكيل ب-

ا چوہدری طفر اللہ خان نے پاکستان کے بنانے میں پر نور حصہ لیا ہے۔ سا۔ چوہدری ظفر اللہ خان نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے پاکستان اور مسلمانوں کی عظیم خدمات سرانجام دی ہیں۔

یہ تیوں باتیں خلاف واقعہ ہیں۔ چوہدری صاحب برے قانون دان نہیں اور نہ ی وہ مجمی کامیاب ہوئے ہیں کی ایل ڈی جس کی ایسے مقدمہ کا حوالہ موجود نہیں ہے جو چوہدری صاحب نے جیتا ہو اس مقدے کے حوالے کو بچوں نے قانون کی ایک مند کے طور پر پی ایل ڈی جس درج کیا ہو۔ بلکہ انہوں نے مجمی کوئی قائل ذکر مقدمہ جیتا ہی نہیں ہے۔ یو این او جس مسئلہ کشیر کے سلسلہ جس وہ کئی کی تھنے کمی تقریب کرتے رہے لیکن انہوں نے محض لمی لمی لمی تقریب کیں۔ کشیر کا کچھ نہ بنا الذا مقدمہ لمبا ہوا۔ دشن کو موقعہ مل کیا اس نے کشیر پر اپنا قبضہ مضوط سے مضوط تر کر لیا۔ اور نہیں ہارے مائے ہے۔

چوہدری صاحب کی قابلیت کا ایک واقعہ مجی من لیجے۔ امیر شرایت سید عطاء اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر ایک وفعہ قابوان کی ایک تقریر کے مقدمہ میں معزت شاہ نے اپنی صفائی کے گواہوں میں چوہدری ظفر اللہ خال کے مرشد اور مرزائیوں کے بیاب بشپ مرزا محود محبیت گواہ عدالت بشپ مرزا محود محبیت گواہ عدالت میں بیش ہیں ہوئے تو چہدری صاحب نے آگے بیدہ کر عدالت سے عرض کیا کہ میں معزت صاحب کی طرف سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے دریافت کیا کہ آپ کس حیثیت سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں معزت صاحب کے حیثیت سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں معزت صاحب کے وکیل کی حیثیت سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں معزت صاحب کے وکیل کی حیثیت سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے کما کہ میں معزت صاحب کے وکیل کی حیثیت سے بیش ہونا جاہتا ہوں عدالت نے کما چوہدری صاحب آپ ہوش میں وکیل کی حیثیت کے ایک طرف سے بھی کوئی وکیل بیش ہو سکا ہے چوہدری صاحب ہوش میں آگے گئے آئی۔ ایم۔ مادی

هنیقت یہ ہے کہ چمدری تخراللہ خان ایک نالائن وکیل تھا اس نے ہو این او علی مختل ہوا اس نے ہو این او علی مختل کا مشمد کل کر دیا اسے ایسا الجمایا اور اتا اسباکیا کہ اب شاید و مجمع سلجھنے کے قاتل نہ ہو سکے گا۔

ا اس اس مرح چوہدری صاحب نے پاکستان کی تحریک بیں کوئی حصد قسیں لیا بلکہ وہ تحریک پاکستان کے خطعہ قسیں لیا بلکہ و وہ تحریک پاکستان کے خالف تصد انہوں نے قائد اعظم مرحوم کی یہ کمہ کر توہین کی مشی کہ پاکستان کا نعرہ دیوانے کی ہو ہے۔ مشی کہ پاکستان کا نعرہ دیوانے کی ہو ہے۔

چہدری ظفر اللہ مرزا محود ظیفہ قاریان کے زبردست چیلے سے چہدری صاحب کے گرد فلیفہ قاریان کے طاف بیان دیتے اور آخری وقت تک پاکستان کی خالف بیان دیتے اور آخری وقت تک پاکستان کی خالفت میں آخری بیان هام کی ساماء کے خالفت کرتے دہ ان کا پاکستان کی خالفت میں آخری بیان هام کی ساماء کو پاکستان کا اعلان ہوا جب گرد هام تک پاکستان کی خالفت کر رہا تھا تو گردہ کے اس چیلے نے کب اور کملی پاکستان بنائے میں فدمات سرانجام دیں اور حصہ لیا۔

چہدری صاحب اکیے وہ لوڈی سے جنہوں نے آخر وم تک اگریز کا طوق انہاز و وقا اپنے گلے میں ڈالے رکھا قائد اعظم کے تھم پر بدے بدے لوڈی مسلماؤں نے بھی اپنے خطابات و القابات والی کر دیئے سے لیکن چہدری صاحب کو خدالے توثق عی نہ دی کہ وہ مرکاری خطاب ترک کر دیں وہ کی بات میں بھی قائد اعظم کے پیرد کار نہ سے۔

سو یہ کمنا کہ چہدری ظفر اللہ فان نے وذیر فارجہ کی حیثیت سے پاکستان کی بہت بیزی فدمت مرانجام دی ہے بالکل الله اور فلافت داقعہ ہے چہدری صاحب نے اتنی ناکام فارجہ پالیسی کی بنیاد استوار کی کہ آج تک ملک کو اس کا مجمع مقام حاصل ہو بی حمیں سکا انہوں نے وزیر فارجہ کی حیثیت سے مرزائی مہوں کو اور مرزائی مفادات کو ونیا کے کونے جس سیٹ کرویا ملک کو اور برطانے کا دم چھلہ بنا دیا ظفرافلہ فان کی وزارت فارجہ سے علیم گی کے بعد ہم نے آنھیں کولتا شروع کیں۔

اکریزوں اور امریکیوں کے علاوہ چین اور بعض ود سرے مکوں سے تعلقات قائم ہوئے آگر سر ظفر اللہ خان ہم پر مسلا رہتے تو چین چیسے ہمایہ ملک سے ہمارے لعلقات کا سوال بن پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اس موقعہ پر ہم چوہدری صاحب کی وزرات خارجہ کے زبانہ کے واقعات کا ذکر بطور نمونہ عرض کے دیتے ہیں۔ جب عرب نمائدے فلسطین کا مسئلہ ہو این او پیش کرنا چاہجے تھے انہوں نے ہو
این او پی اپی قرار داو کے جن پی فضا ساز گار کرنے کے لئے دوست مکوں کے
نمائندوں سے طاقاتی کیں اور اپنی جابت پر آبادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلہ پی
دہ چوہری ظفر اللہ خال سے بھی لے اور ان سے تعاون کی النجا کی ظفر اللہ خان نے
انہیں کما کہ آگر ان کے الم جماعت اجربہ مرزا بھر الدین محبود خلیفہ راوہ انہیں اس
بات کی ہدایت کریں گے تو وہ اکی ضرور مدد کریں گے اس لئے آپ لوگ جھے بچھ کے
بات کی ہدایت کریں گے تو وہ اکی ضرور مدد کریں گے اس لئے آپ لوگ جھے بچھ کے
کن بات کی ہدایت کریں گے تو وہ اکی صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ عبارے عرب نمائندوں
نے کمی نہ کمی طرح مرزا محبود صاحب سے رابطہ قائم کریں۔ عبارے عرب نمائندوں
درخواست کی۔ مرزا صاحب نے عرب نمائندوں کو یمال سے آار دیا کہ ہم نے چوہری

انقاق سے یہ آر خلیب پاکتان قاضی احمان اجر شجاع آبادی مرحم کے ہاتھ آبال انہوں نے لیا تحقیق آبادی مرحم کے ہاتھ آبال انہوں نے لیانت علی فان مرحم سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا کہ مملکت پاکتان کے مربراہ آپ ہیں یا مرزا محمود اور پھر انہیں آر اور مارا ماجرا کمہ منایا۔ لیانت علی مرحم نے قاضی صاحب مرحم سے وہ آر اور چد دو مری چزیں لے لیس اور ظفر اللہ فان کا دوارت فارجہ سے علیمہ کرنے کا ارادہ کرلیا۔ کچھ عرمہ بعد لیانت علی مرحم شہید ہو گئے اور ظفر اللہ فان علیمہ نہ کئے جانکے۔

دد مرا واقعہ جا تھر پارک کراچی کے جلسہ کا ہے۔ وہاں مرزائیوں کا ماللنہ جلسہ ہو رہا تھا تھر اللہ خان جلسہ عیں شرک ہونے والے سے کراچی کے مسلمانوں نے احتجاج کیا خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان نے تھر اللہ خال کو منع کیا کہ لیے حالات عیں آپ اس جلسہ عیں شرکت نہ کریں اس سے حکومت کے وقار کو تعملن پہنچا ہے لیکن ظفر اللہ خان نے ایپ وزیر اعظم کا کمتا بائے سے اٹکار کر دیا۔ جلسہ عیں گئے جمال فیاد ہوا اور وہی فیاد بھیل کر بالا خر آیک زیدست تحریک بن محیال ان دونوں واقعات سے نابت ہوتا ہے کہ تظر اللہ خال حکومت پاکستان کے وقا دارنہ سے ایٹ ہیڈ کوارٹر سے نابت ہوتا ہے کہ تظر اللہ خال حکومت پاکستان کے وقا دارنہ سے ایٹ ہیڈ کوارٹر دو کے دفاوار سے۔ آج بھی کی طال ہے جستے مرزائی سرکاری کا لازمتوں عیل جی دو

تخواہیں پاکتان کے خوالے سے وصول کرتے ہیں لیکن ادکام ربوہ سے حاصل کرتے ہیں۔
ہیں۔ ان میں راز داری اور باہی رابطے کا انا زیردست نظام قائم ہے۔ شے صرف وی مخص سمجھ سکتا ہے جس نے صیبونی تحریک کا کھ مطابعہ کیا ہوا ہو پہلے ہی وقت نے بتایا کہ ظفر اللہ خان پاکتان کا اور نہ پاکتان کے سربراہوں کا وفاوار تھا اب بھی وقت بتائے گا کہ تمام مرزائی سرکاری ملازمین نہ بھٹو صاحب اور نہ بی ملک کے وفاوار ہیں بلکہ وہ صرف ربوہ کے وفاوار ہیں۔ غرضیکہ ہم صدر بھٹو صاحب کے ظفر اللہ خال بلکہ وہ صرف ربوہ کے وفاوار ہیں۔ غرضیکہ ہم صدر بھٹو صاحب کے ظفر اللہ خال اللہ خال اللہ علی اس کی نہ صرف بید کہ تائید نہیں کر سکتے۔ بلکہ تاریخی اور واقعاتی اعتبار سے فلط سمجھتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں۔(لولاک عابر بل سے ملا سمجھتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں۔(لولاک عابر بل سے علم سمجھتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں۔(لولاک عابر بل سے علم سمجھتے ہیں اور اس پر احتجاج کرتے ہیں۔(لولاک عابر بل سے 100)

قادیانیوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف

پاکستان کے اسلامی آئین کے مطابق مرزائیوں کو جلد غیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے

صوبائی وزیر تقیرات و مواصلات میاں افتحار احمد تاری نے جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں جلسہ عید میلاد النبی سے خطاب کرتے ہوئے کما ہے :-

"جارے خالفین بالخصوص جماعت اسلای والے پیپازپارٹی پر یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ مرزائی فرقہ کے قائدین کی ہوایات اور اشاروں پر چلتی ہے اور موجودہ حکومت کو رہوہ سے حکم آتے ہیں آگر یہ الزام درست ہو آتو آئین جی اسلای قوائین کو کیسے اپنایا جا سکتا تھا نیز اس آئین جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آثر الزمال ہونے کی بنیاد بنا کر ان محکوک و شہبات کو قطعی دور کر دیا حمیا جن کی آڑ جی پیپازپارٹی کو بدف تقید بنایا جا آ ہے۔(روزنامہ امروز الاہور۔(صفحہ ۲۱۲۱پریل ۱۹۵۳ء واک

میاں افتار احمد آری کے اس نعوہ حق اور سے مومنانہ عقائد و نظریات کے اظہار پر پورے ملک کے وی و ذہبی حلقوں میں ذہردست خراج محسین چی کیا گیا ہے کہ لاہور کے جس وزیر کی بابت اس کے لادی نظریات اور طحدانہ خیالات کو سب سے

نیاں ہدف تخید بنایا کیا اور اس کے ظاف کراہ کن پراپیکٹرہ کی زیدست مم چائی جا دہی تھی۔ اس وزیر نے اپنے پاکیزہ معالد و تظریات کو سب سے زیاں واضح صورت میں چش کیا ہے۔

خدام الدين عممي ١٩٧٦ء)

# ببشى مقبو قاديان اور اكهند بعارت

ہنت روزہ چنان الدور نے جلد 10 شارہ نبر الد سامئی سائدہ کا فیض پر سے مرزا بیر الدین اور فعرت جمال بیلم کے مرکھنوں پر قطعہ کا فوٹو شائع کیا جس پر سے عبارت کندہ ہے۔ المعنامت کو فسیحت ہے کہ جب بھی ان کو فرفی طے حضرت ام الموسنین (ام الرزا نین) اور وہ مرے اہل بیت کی احموں کو مقبرہ بحثی قادیان جس لے جاکر وفن کریں۔ چونکہ مقبرہ بحثی کا قیام اللہ تعالی کے المام سے ہوا ہے اس جس حضرت ام المومنین (ام المرزا نین) اور خاندان حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) کے دفن کرنے کی دیکوئی ہے اس لئے سے بات فرض کے طور پر ہے ، جماعت کو اسے بھی دئیں بھولنا جاہے ۔

اس قطعہ کو شائع کرنا تھا کہ ملک بھریں قادیانیوں کے متعلق موام بیں یہ بحث شروع ہو مجی کہ قادیانی کس طرح قادیان کو حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہیں اور کس طرح وہ پاکستان کو ہند سبتان میں ضم کر کے اپنے الهای عقیدہ "اکھنڈ بھارت" کو پورا کرنے کے لئے سازشوں میں معموف ہیں۔

كافر محرى قابل تعزير

منگورہ سوات میں میلز پارٹی کے وزیر مولانا کوٹر نیازی کی ایک تقریر کو' لادین

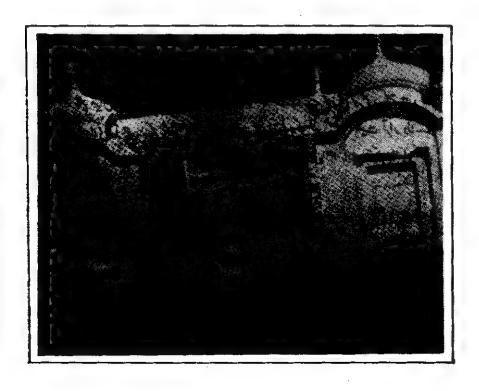

# قادیان اور وہ کس طرح ملے گا؟

یہ ضور راوہ بھی ضرت جمال بھم اور مرزا بشرالدین محود کی المیہ کی قبول کی
ایل جن پر مرزا بشرالدین محود کی حسب ذیل ہوایت کا بورڈ آوریس ہے۔
انجماعت کو ضبحت ہے کہ جب بھی ان کو فیش طے معزت ام الموسنین اور
دو مرے اسلیت کی معٹوں کو مقبو بھٹی تادیان بھی نے جاکر وقن کریں چو تکہ مقبو
بھٹی کا قیام اللہ قبائی کے المام ہے ہوا ہے 'اس بھی معزت ام الموسنین اور خاندان
معزت می موجود کے وقن کرنے کی بیش کوئی ہے 'اس لیے یہ بلت فرض کے طور پ

اور ان کے ہم زاف تاریانی جرائد نے خوب امچالا۔ جس میں موصوف کی طرف ہے فخرہ مفوب کیا گیا۔

معکافر سازی کا مشظمہ جاری رہا تو حکومت الیسے سخت قانون بنائے گی جس کے تحت کسی کلے کو مسلمان کو کافر فھرانا قابل سزا ہوگا"

یہ فقرہ ۲۸ مئی ساماہ کے جان میں آغا شورش نے نقل کر کے اس پر نوث لگا۔ اور مرزائی است کی اطلاع کے لئے حرض ہے کہ پاکتان میٹیز پارٹی کے ارباب افتدار اس متم کا قانون بنوا ویں تو بھی قادیائی علامہ اقبال کے الفاظ میں وائن اسلام سے فارج تی رہیں گے۔ قانون بنوا کر دکھ لیجئے تب آپ کو معلوم ہو گا مسلمانوں کی دئی حوارت کس ورجہ میں ہے "۔ مولانا کو ٹر نیازی کا یہ بیان ۲۸ مئی ۲۵ کو شائع ہوا تقریر اس سے چد روز پہلے ہوگ۔ وقائی وزیر اور ایک "عالم" کی شہ پاکر تادیائی است کا "پانچوں کی میں" والا معالمہ ہو گیا۔ وہ اس سے اتنے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راوہ راب ہو گیا۔ وہ اس سے استے بھرے کہ ۲۹ مئی سے کو راب

مولانا کوٹر نیازی کا امت مسلمہ کے عقائد کے علی الرغم یہ بیان تلویانی جارحیت کی تمود و مرکشی میں اضافہ کا باعث بن حمیل

> قرآن مجید کے مترجم تحریف شدہ نسخوں کی تقسیم فورٹ سنڈیمن میں مرزائی سازش کا تعاقب د نتیجہ

جولائی ساء میں مرزائیوں نے قرآن جید کے ترجمہ میں تحریف کر کے محرف فنوں کو پورےپائٹان میں منظم سازش کے ذریعے تشیم کرنا شروع کیا۔ بلوچتان فورث سنڈیمن میں اس سازش کے خلاف مسلمانوں نے منظم جدوجد کی۔ اس وقت ہفتہ دوزہ لولاک فیمل آباد کی 11 جولائی 20 کی اشاعت میں مولانا آج محمود نے ذیل کا مقالہ تحریر کیا جو اس وقت کے حالات کا آئینہ وار ہے۔ وہ یہ ہے۔

"مرزائیں کا اس وقت پروگرام ہے ہے کہ طک جن فقد و ضاد کی آگ بعرکا کر ملک جن فقد و ضاد کی آگ بعرکا کر ملک کو بیاد کر دیا جائے آگہ بنگاموں اور ضادات کی آڑ جن کوئی تا گفتنی صورت حال

پدا کرے آئین کو منسوخ کردا رہا جائے۔

اس مقعد کے لئے انہوں نے کچھ عرصہ بیشتر آزاد کشیر میں اپنے حامی تین مرکزی وزیروں کے تعاون سے فت و فساد کی آگ بحرکائی تقید آزاد کشیر کی جماعت احدید کے امیر منظور احمد وکیل مرزائی نے ریوہ سے بھیجا ہوا روید پائی کی طرح بہایا اور کو ٹلی وغیرہ میں فساد کرایا لیکن آزاد کشمیر کے صدر سردار عبداللیوم کے تذیر اور عکمت عملی سے مرزائی کامیاب نہ ہو سکے پھر صدر بھٹو کو آزاد کشمیر کے فتنے کی حقیت حال سے سخانی ہو مئی اور مرزائی آزاد کشمیر سے کوئی فساد پھیا نے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

اب کچے ونوں کی خاموثی کے بعد مرزائیوں نے بلوچستان میں فتنہ و فساو کی اگل بھر کا کہ اس طرح بلوچستان سے بدامنی کی جمم شروع کر کے وہ پورے پاکستان میں کوئی بدی بریاوی کھیلا دینا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مرزائیوں نے ایک خونناک سازش کے ذریعہ بلوچستان سے فسادات کا آغاز کرا دیا ہے۔

اور تحریف کے خلاف ہڑ آل اور جلوس ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہیں محتافی کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید اب منسوخ ہو چکا ہے افزا اس کے احرام کے لئے جلوس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر مسلمان مشتعل ہو محتے اور وو فض مشتعل ہجوم کے ہاتھوں مارا کیا۔ یقینا ہم مرزائیوں کی انٹیلی بنس کے لوگ ہمی اس ہجوم میں شامل تنے اور اس بمائی کے قتل کے اصل ذمہ وار وہی لوگ تے لیکن عکومت نے اصل صورت حال کو معلوم کرنے کی بجائے ڈیڑھ ورجن کے قریب ایسے علماء اور بے کناہ کارکنوں کو گر قار کر لیا جن کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔

جب بے کناہ لوگوں کو بولیس کرفار کر کے تھانہ لے جانے کی تو غیور مسلمانوں نے مورج سنجال لئے اور مطالبہ کیا کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو فورا "رہا کر وے۔ معلوم ہو آ ہے' آزاد کشمیر کی طرح باوچتان کی حکومت میں بھی مرزائی عضراینا کام کر رہا ہے۔ حکومت نے اصلاح احوال کی بجائے فورث سنڈیمن میں کرفیو نافذ کر ویا۔ فورث سنڈیمن کے غیور مسلمانوں نے کرفو کو تو اور اس کی دھجیاں فنائے آسانی میں بھیرتے ہوتے باہر مرکوں پر نکل آئے۔ جعیت علماء اسلام کے راہنما مولانا سٹس الدین ایم بی اے تھانہ کے باہر پہنچ گئے اور مطالبہ کیا کہ یا تو حکومت بے گناہ مسلمانوں کو رہا کرے اور یا انہیں بھی گرفار کرے۔ لیکن حکومت نے مولانا عمس الدين كو كرفار كرنے سے انكار كر ديا۔ اس وقت فورث سنديمن مي كرفيو نافذ ہے۔ لیکن اوگ سروکوں پر نکل کر بے گناہ مسلمانوں کی رہائی کے لئے برابر مظاہرے کر رہے یں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی وفتر سے امیر مرکزید کے مثیر خاص مولانا محمد شریف جالندهری کوئٹ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کی مفصل ربورث کا انتظار ہے۔ تفعیلات موصول ہونے پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما بلوچتان روانہ ہو جائیں مے اور کوئٹہ میں آل یار ٹیز کونٹن طلب کر کے مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ وریں اٹنا مجلس کے رہنماؤں نے حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلوچتان میں مرزائوں کی غنله گردی کو فورا" ختم کرا وے اور گور زیکی کو ہدایت کرے کہ وہ ختم نبوت کی تحریک کے جواز کو پیدا کرنے ہے گریز کریں۔ اگر یہ آگ ایک دفعہ بحژک انٹی تو اکبر مجنی اس پر قابو جمیں پا سکیں سے بلکہ یہ آگ بورے پاکستان کو اپی لیبیٹ میں لے لے گئی۔ اس وقت حکومت سے الحمتا جمیں چاہتے کیکن مرزائیوں کی کوشش ہے کہ سمی موان پر کوئی تخریک ایسے تو اسے فند و فساد کی آگ میں بدل دیا جائے آگر پاکستان کا مستقل دستور مفوخ ہو جائے "۔

بنجاب سندھ ادر سرحد میں عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ایمل پر اس قادیانی شرارت کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ بلوچتان محومت نے قادیانی محرف شدہ شخے اور دوسرا قادیانی لنریج منبط کیا۔ بنجاب اسمبلی میں حاجی سیف اللہ صاحب نے تحریک التوا پیش کی کہ قادیاندں کے محرف شدہ شخ بنجاب میں بھی منبط کے جائیں۔ حاجی سیف اللہ کی قرارواد جو انہوں نے بنجاب اسمبلی میں پیش کی اس کی تفصیل ہے ہے۔ قادیاندوں کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ قادیاندوں کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ

قادیا نیوں کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کرنے پر حاجی سیف اللہ کی تحریک التوا

"الماہور (ال ب ب) بنجاب کے وزیر اعلیٰ جتاب معراج فالد نے بنجاب اسمبلی کو ہتایا کہ محکمہ اوقاف اس خبر کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے کہ تادیانیوں کی طرف ہے جو قرآن مجید شائع کر کے فردخت کیا جا رہا ہے۔ اس میں تحریف کی گئی ہے 'اگر یہ الزام ورست عابت ہوا قر تمام متعلقہ افراد کے خلاف تخت کارردائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عالمی سیف اللہ کی ایک تحریک النوا پر تقریر کر رہے ہے 'جس جس کما گیا تھا کہ مرزائیوں کی طرف ہے قرآن مجید طبح کردا کر فردخت کیا جا رہا ہے۔ جس میں تحریف کی گئی ہے' ماتی سیف اللہ نے تحریک النوا پیش کرتے ہوئے کما قرآن جمید کے ایسے نے بازار میں دستیاب ہیں۔

انہوں نے افروس کا اظمار کیا کہ حکومت نے ان متعلقہ افراد کے خلاف کوئی کارروائی نمیں کی ۔۔۔ یاد رہے گذشتہ دنوں مرزائیوں نے خاص طور پر صوب بلوجتان میں دسمج بیائے پر تحریف شدہ قرآن مجید کے بزاروں ننخ تقیم کئے۔ جس سے فورٹ سنڈیمن میں آشتعال بیدا ہو حمیا اور مسلمانوں نے اس شرا محیز اقدام کے

ظاف سخت ترین انضباطی کارروائی کا مطالبہ کیا' بڑ آل کی ملی اور زیروست ہٹکامہ کے بعد اس علاقہ میں محومت مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کرنے اور مرزائیوں کو سروا وسینے پر مجدور ہو مگی۔ وریس اٹنا مرزائیوں نے ربوہ میں تحزیف شدہ قرآن مجد طبع کروا کر مسلمانوں اور عالم اسلام میں انتظار کھیلانے کی جو سازش کی ہے' اس کے خلاف اسلامیان پاکستان میں زیروست روعمل پایا جاتا ہے۔

بنجاب اسمیلی میں بیش کی جانے والی تحریک النوا اس روعمل اور مرزائیوں کے خلاف فلرت کا بنتید ہے مرزائیوں کے اس شر انگیز اقدام کا وائد صرف پاکستان تک محدود فیمی بلکہ انہوں نے عالم اسلام کے خلاف اس منعوب کو دسیج بنیادوں پر ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ معترزورائع کے مطابق مرزائیوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ مغربی بکوں اور افراقی ممالک میں تحریف شدہ قرآن مجید اتنی زیادہ تعداد میں پھیلا دیا جائے کہ عالم اسلام میں اس فتنے پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔

معلوم ہوا ہے ربوہ کے ذہبی آمر مرزا ناصر احمد نے گذشتہ دنوں اپنے بورپ اور افراقی مکون کے دورہ بی اس ذموم مقصد کی محیل کے لئے خاص انظامات کا جائزہ لیا اور ان کو آخری شکل دی"۔

مرزائی جارحیت کی روز بردز برحتی ہوئی سرگرمیوں کو دکھ کر مجلس تحفظ ختم بنوت کے رہنماؤں نے محسوس کر لیا کہ ملک میں تادیائی کا کیا گل کھلانا چاہیے ہیں۔ چنانچہ حکومت کو مرزائی سازشوں سے باخر کرنے کے لئے سولانا تاج محمود مرحوم نے ۱۸ لومبر ۲۲ کو ٹھر اواریہ تحریر کیا۔ جو یہ ہے

"وطن کے گوشے گوشے میں آج یہ احساس شدت سے اجر رہا ہے کہ برصفیر میں اسلام کی سب سے بڑی دشمن تحریک احمدیہ جو حقیقت میں نبوت عمری کے ظاف اگریز کی بدترین سازش اور اسلام کی ابدیت اور است کی وصدت کے لئے ایک چینج کی حیثیت رکھتی ہے۔ قاویانی جو ابتدا کی حیثیت رکھتی ہے۔ قاویانی جو ابتدا میں اور قیام پاکستان کی سالیت اور استحام کے دریے ہے۔ قاویانی جو ابتدا میں اور قیام پاکستان کے کانی عرصہ بعد تک اپنے آپ کو ایک نہیں فرقہ طاہر کر کے یساں پاؤں جما رہے علی تبلغ اور جدوجمد کی بابت ایکسپوز ہوئے۔ پھر سیاس پاہ

گاہیں تلاش کر کے اپنے قدم مضوط کرتے رہے اور اس وقت جب کہ یہ پاکستان کی مباور فوج سول کے تمام شعبوں اور خصوصیات کے ساتھ وزارت فارچہ میں پارحاصل کر چکے ہیں۔ بیرونی اشاروں پر نہ صرف پاکستان کی سیاست میں غلط نہمیاں پھیلائے اسمن و سکون کو بریاد کرنے اور پاکستان کی سالمیت کے ظاف سازشیں کرتے میں مصوف ہیں بلکہ عالم اسلام میں استعاری طاقتوں کے مرے کی حیثیت سے امت کے اسماد اور روح جاد کو منانے کی خدموم کوشش میں گئے ہوئے ہیں۔

یہ امرباعث اطمینان ہے کہ موجودہ حکومت کے بعض ذمہ دار رہنماؤں کو بھی قاریا نیوں کی سازشوں اور زیر زمین سرگرمیوں کی نظر لاحق ہے جو متخب حکومت کے ظاف کی جا رہی ہیں۔ غالبا اس احساس کی بناء پر صوبہ پنجاب کے نو منتخب وزیر اعلیٰ اور کومتی پارٹی کے مغبوط ستون جناب غلام مصطفیٰ کھرنے پنجاب اسمبلی میں اپنی ملی تقریر میں بی صاف لفظول میں اشارہ کر دیا ہے کہ فیر آئین جھکنڈول سے افتدار بر تبخد كرنے كے خواب ديكھنے والوں سے نمٹنا بى برے كا - ہم عرصہ وراز سے كتے چلے آئے ہیں کہ مردائی جن کو اگریز نے اپنے ندموم مقاصد کی محیل کے لئے پروان چھایا تھا۔ اسلام اور پاکستان کے وفادار قسیس موسکتے۔ یہ بات بلاخوف تردید اور بوری ذمہ واری کے ساتھ کی جا علی ہے کہ قادیاندوں نے مشرقی پاکستان کو علیمہ کرنے میں ایک اہم کدار اوا کیا ہے۔ اب یہ یے کھجے پاکتان کے تھے بڑے کرتے ہر تلے موئے ہیں۔ بلوچتان جو مغربی جصے کی سیاست کا نازک ترین محاذ ہے۔ قادیانی جماعت کی سر ار میون کا مرکز بنا موا ہے۔ وہان اشتعال انگیز لریج اور تحریف شدہ قرآن مجید ك لنخ تشيم كرك فساد كميلايا جا ربا ہے۔ چھلے دنوں بنجاب اور سندھ سے محى اس فتنے کی ہوا آئی متی۔ اوحر آزاد کشمیر اور سرحد میں مرزائوں کی ریشہ دوانیاں عودج پر

ہم وطن کی سالمیت اور حضور ختی مرتبت کی عزت کے نام پر اسلامی جمهوریہ پاکستان کے حکمرانوں سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں کی طرف سے تقسیم کیا جانے والا اشتعال انگیز لزیج منبط کیا جائے۔ قرآن مجید میں تحریف کے مر تكب افراد كو موام كے سامنے لايا جائے اور سخت ترین سزائيں دى جائيں۔ ربوہ جمال حكومت كل سزائيں دى جائيں۔ ربوہ جمال حكومت كل رہا ہے اس پر كلى مفادكى فاطر قبضہ كر كے سزائيوں كے ملك دشن عزائم كى تحقیقات كى جائے۔ سرزائيوں كو بحرى برى اور فضائى فوج كے كليدى حمدول كے علاوہ سول كے تمام اہم حمدول سے الگ كر ديا جائے اور ان كو فير مسلم اقليت قرار دے كر پاكتان كو بچا ليا جائے"۔

# بلوچستان میں مرزائی سازش کی تاکامی لجد بہ لحد کی رپورث

الا اور میں تقیم کے۔ ان کی اس سازش کے اطلاع ملتے ہی صوفی مجمد علی عاظم اعلی اس سازش کے اطلاع ملتے ہی صوفی مجمد علی عاظم اعلی لیے نو روز ہزاروی عای ایک مخص سے یہ تحریف شدہ نخہ قیم اس کیا۔ وو سرا نخہ سکندر شاہ بی۔ این۔ وی۔ آرٹریکٹر وُرا ہُور سے حاصل کیا۔ اس وقت وُوب میں تافید سکندر شاہ بی۔ این۔ وی۔ آرٹریکٹر وُرا ہُور سے حاصل کیا۔ اس وقت وُوب میں تافید کی تقریبا اس الحد کھرائے آباد ہے۔ مخلف عمدول پر فائز ہوئے کے باعث ان کی فرعونیت اپنے عودج پر تھی۔ وہ فاطر میں کسی کو نہ لاتے ہوئے ون رات مرزائیت کی تبلیغ میں معروف تھے۔ ان قرآن مجید کے عرف و مبدل نسول پر علماء مرزائیت کی تبلیغ میں معروف تھے۔ ان قرآن مجید کے عرف و مبدل نسول پر علماء کرام کی میٹنگ میں مولانا محمد شاہ مولانا میرک شاہ مولانا رحمت اللہ مولانا محمد زاہد مولانا عبدالرحمٰن عجام ختم نبوۃ مولانا مثم الدین مولانا رحمت اللہ مولانا محمد شاہد اور حافظ عبدالفور نے شرکت کی۔ علماء کرام کے بالاتفاق فیصلہ دیا کہ قرآن مجید کے مان شرک کی سازش کی گئی ہے۔ کان نسول میں تحریف و بتدیلی کر کے مسلمانوں کو مرتذکرنے کی سازش کی گئی ہے۔ کان کی اس جارحانہ سازش و شرارت کے خلاف احتجاجی جلے کا انتظام کیا گیا۔

چنانچہ مجلس تحفظ محتم نبوت روب کے ناظم اعلیٰ صوفی محمہ علی نے جیب میں لاؤڈ سپیکر نصب کر کے شرمیں احتجاجی جلسہ عام کا اعلان کیا۔ ۱۳ جولائی ۱۳۵ء ظریف شہید پارک میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ جلسہ کی صدارت مختل محمہ عمر امیر مجلس ختم نبوت نے کی۔ حاضرین کی قداد تنمیں جالیس ہزار سے متجادز متمی۔ علماء کرام کی ایمان پرور تقریوں نے عوام میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ مقررین نے عازی علم الدین شہید اور

دو مرے عاشقان رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدانہ کارنامے سائے تو عوام پرک اشف مارنامے سائے تو عوام پرک اشف جلسہ کے بعد جلوس ٹکالا کیا۔ شہر میں بڑتال ہو گئے۔ پورا شہر سروکوں پر اللہ آیا۔ رزاق نامی بمائی کی وکان کھلی دیکھ کر مظاہرین میں سے کسی نے اس پر بھراؤ کیا۔ رزاق زخمی ہو کر مہیں اللہ تائی کر دم توڑ گیا۔

جلوس شرکے مخلف راستوں سے گزر کر ڈی۔ ی آفس گیا ادر باتفاق ایک ی مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو بیشہ کے لئے فورث سنڈیمن (ژوپ) سے نکال دیا جائے۔
اس سے کم کمی بات پر سمجھونہ ناممکن ہے۔ احتجابی جلوس ' بڑ آل اور مظاہروں کا بیا سلمہ جاری رہا۔ حکومت نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر مرزائیوں کو فورث سنڈیمن ضلع سے بیشہ کے لئے نکالنے کا وعدہ کر لیا۔ گر عوام کے جوش و خروش کا بیا عالم تھا کہ انہوں نے بالاتفاق کمہ دیا کہ جب تک اس وعدہ پر عمل در آلہ نہیں ہو آ۔ بر آل و احتجاج کا سلملہ جاری رہے گا۔

### ہمیشہ کے لئے ژوب سے مرزائیوں کو نکال دیا گیا

بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا مرزا بشیر الدین محود نے ۱۹۳۸ء بی ایک جاعت کو مردہ سایا۔ گر آج ۱۱ بولائی ساے کو چشم فلک نے یہ نظارہ مجی دیکھا کہ وہی صوبہ جس کی طرف مرزائی للجائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے 'آج اس کے ایک اہم ضلع ژوب سے مرزائیوں کو بیشہ کے لئے وفاتی فورس نے نکال دیا۔ چنانچہ پاکستان کی آریخ بی یہ واحد ضلع ہے 'جمال حکا" مرزائیوں کا واخلہ بند کر دیا گیا۔ اور یوں مرزائی نحوست کو اس جلع سے ویس نکالا وے دیا گیا۔ ژوب کے عوام 'مجلس کے کارکن' تمام علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا خمس الدین شہید جو ان ونوں بلوچتان کارکن' تمام علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا خمس الدین شہید جو ان ونوں بلوچتان اسمبلی کے ڈپٹی سیکر تے 'اس عظیم معرکہ کو سر کرنے کا سرا ان کے مرہا ان کے مرہا ان کے مرہا ان کے مرہا دنوں بلوچ تھے۔ جو آج کل صوبائی حکومت کے دیوں ثوری جو ساحب بلوچ تھے۔ جو آج کل صوبائی حکومت کے چیف سیکرٹری ہیں۔

تحریک ختم نبوہ کے کار کنول و راہنماؤل کی گر فاری رزاق بمائی کے مرنے کی وجہ سے تحریک ختم نبوت کے ۳۳ کارکنوں و رہنماؤں کو تھانہ میں بڑ کر دیا گیا۔ مجن محمد خان السیکڑ پولیس نے مختگو کے لئے بلایا اور دھوکہ سے بڑ کر دیا۔ ان ونوں بلوچتان کے گور نر اکبر مجلی تنے اور چیف سیکرٹری ایس بی اعوان مرزائی شف۔ دہ فورٹ سنٹریمن سے مرزائیوں کے اخراج پر سخ پا تھے۔ مگر موام کے بوش و خروش کے سامنے وم مارنے کی ان کو صت نہ تھی۔

چنانچہ بمائی رزاق کے قمل کے جرم یں ۳۴ آدی تھانہ میں بعد کردیئے گئے۔ مبح سورے مولانا مثمی الدین ڈپٹی سینکر بلوچستان اسمبلی اور حافظ نور الحق صاحب بھی تھانہ میں قیدیوں کے ہمراہ شامل ہو گئے۔

اوهر شری جس وقت مرزائیوں کو نکالا جا رہا تھا تو غازی عبدالرحلی بھی ذرگر فی ہوت مرزائیوں کو نکالا جا رہا تھا تو غازی عبدالرحلی عبدالرحلی کو گرفار کر کے والات میں قیدیوں کے ساتھ بھر کر دیا۔ دفاتی فورس ان قیدیوں کی محرائی کے لئے تعینات کر دی گئے۔ دہ ان قیدیوں کو شرے باہر شقل کرنا چاہتی تھی۔ مگر تمام قیدیوں نے باہر خالے سے انکار کر دیا۔ گورنر بھی دفاتی فورس پر برے برہم ہوئے اور تشدد کا تھم دے دیا۔ ایس فی اعوان بھی کی چاہتے تھے۔

مم مانے سے انکار کردیا

مر وفاتی فورس جس میں سرمد کے پھمان سے انہوں نے ختم نبوت تحریک کے کارکنوں بر تشدد کرنے اور گولیاں چلانے سے انکار کردیا۔

ژوب کی سرزمین سرایا احتجاج بن مگی

قدیوں کے چلے جانے کے بعد جب اہلیان ڈوپ کو معلوم ہوا کہ ان کے ماتھ کومت نے وہوکہ کیا ہے۔ انہوں نے شریس کمل بڑنال کردی۔ پہیہ جام بڑنال ' یہ صورت حال آٹھ دن تک جاری رہی' مغرب کے قریب ایک آدھ وکان کملتی لوگ فورڈ و ٹوش کا سامان لے لیتے۔ دن بحر کمل بازار سنسان ہو کا عالم' چار سو وہرانہ۔ محورت حال سے سخت پریشان ہو گئی۔ جناب عبدالرجم صاحب ایدودکیث

اور جناب صالح محر خان کو مجلس عمل کی مریرای سونی می۔ ژوب روڈ بلاک کر دیا گیا۔ شیرین روڈ وزیرستان روڈ وانا سر روڈ اورا گی روڈ سب بند کر دیئے گئے۔
ملٹری وغیرہ یا حکومت کی کوئی گاڑی اگر ایر چنسی جانا ہو یا تو مجلس عمل سے اجازت نامہ لے کر چل سکتے سے ورنہ نہیں۔ گویا حکومت و افتطامیہ عملا معطل اور مجلس عمل کا چار سو غلظہ بلند ہو رہا تھا۔ جس ون قیدیوں کو کوئٹہ لے جایا گیا اس رات مجلس عمل کا جارہ میں عدیم المثال جلسے عام منعقد ہوا۔ سخت احتجاج کیا مجلس عمل کے زیر اجتمام ڈوب میں عدیم المثال جلسے عام منعقد ہوا۔ سخت احتجاج کیا گیا اور قیدیوں کی بلا مشروط رہائی سک بڑ آل و احتجاج کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔
جلسہ کے جتیجہ میں رات مولانا مٹس الدین شمید کو گرفار کر لیا گیا۔

#### مولانا مش الدين كي كرفاري

اس رات کو چار بجے کے وقت وفاق پولیس نے مولانا مٹس الدین کے گھر پر گھیرا ڈال ریا۔ مولانا مٹس الدین کو گھرے لگل آنے کا تھم ریا۔ مولانا مٹس الدین کی بہتوں نے آپ کی مجڑی اور چپل کو چھپا ریا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گ۔ اس پر مولانا مٹس الدین نے کما کہ خدا کے لئے ایبا نہ کرو۔ یہ شرم کی بات ہے۔ ہماری مجڑی اور چپلی دے دو۔ اس وقت انہوں نے اچی بہنوں اور المیہ سے کما کہ یہ میرا سید گولی کے لئے بنا ہوا ہے۔ شماوت کا رقبہ مل کر جھے بیری خوشی ہوگی۔ گھر میں سید گولی کے لئے بنا ہوا ہے۔ شماوت کا رقبہ مل کر جھے بیری خوشی ہوگی۔ گھر میں سب نے رونا وحونا شروع کیا۔ آپ نے سب کو تعلی دیتے ہوئے کما کہ مرنا تو ایک سب نے رونا وحونا شروع کیا۔ آپ نے سب کو تعلی دیتے ہوئے کما کہ مرنا تو ایک

اس سے قبل جب حضرت مولانا علم الدین وفعہ ۱۳۳ کو توڑ رہے تھے تو اس وقت بھی گھر جی والدہ نے ایک بیل منت مانی۔ والد مولوی زاہد صاحب نے وو ونبول کی منت مانی۔ بنوں نے نظلیں مانیں اور جب وہ سرخ کیروں کو پار کر گئے تو سب نے چین کا سانس لیا۔ مولانا علم الدین پہلے سے بی اچی بنوں سے کمہ چکے تھے کہ اگر ختم نبوت کے لئے شہید ہو جاؤں تو جھے مبارک باو دینا۔

جب راستہ میں قبیلہ کے عوام کو معلوم ہوا کہ ہمارے رہنماؤں کو لے جایا جا

رہا ہے تو ان سب نے اپنے ہاتھوں میں لافعیاں دغیرہ لیں اور انہیں کروں سے چھپا ایل باکہ لوگ سمجھیں کہ را تقل ہیں۔ موریہ سنجمال لئے۔ بلیٹیا والے سمجھ کے کہ یشدہ قبیلہ والوں نے کما کہ آپ مولانا مٹس الدین کو ہماری مورثوں سے بھی نہیں لیے والے رک کے اور انہیں بتایا کہ مولوی صاحب کو واپس شفالہ پوسٹ لے جاؤ۔ چنانچہ اسے واپس شفالہ پوسٹ پنچا والے مرک کے اور انہیں بتایا کہ کیا اور حکومت کو اطلاع کر دی کہ ہم لوگ مولانا مٹس الدین صاحب کو باہر نہیں لے جائے ہیں پھر حکومت کو اطلاع کر دی کہ ہم لوگ مولانا مٹس الدین صاحب کو باہر نہیں مولانا مٹس الدین کو سوار کر کے سیدھا میوند کہنچا گیا۔ میوند میں دس پندرہ پوسٹ میں انہیں پھرایا گیا۔ احتجامی ہڑ آل جار سو عالم، تحریک کے طالات میں گور ز جبی اور انہوں نے سبی میں موجود قیدیوں کو رہا کرنے کا تھم الیں۔ بی اعوان مجبور ہو گئے اور انہوں نے سبی میں موجود قیدیوں کو رہا کرنے کا تھم والے سازی عبرالرحمٰن ذرگر کے چنانچہ تحصیلدار مجہ جان مندوفیل، مولوی مجہ حال شیرانی جاتی عبر صوفی محمد علی وغیرہ نے فیلہ کرایا کہ ہم لوگ عبرالرحمٰن کو فرنٹ سیٹ پر بھایا جائے تب ہم جائیں گ

قيديون كامطالبه مان لياكيا

۱۳ بولائی ۱۹۳ و دن کے تقریا" ایک بج پولیس کی برگاڑی میں بھا کر میں بھا کر میں سی سے میں سی بھا کیا۔
میری سے سب قدیوں کو روانہ کیا گیا۔ عبدالر جن ذرگر کو فرنٹ سیٹ پر بھایا گیا۔
عمر کے وقت کوئٹ بنچ۔ کوئٹ سے ۱۵ میل کے فاصلے پر جمعیت علاء اسلام کے فاصلے پر جمعیت علاء اسلام کے فائیندے عبدالمنان کا کریازئی نے کیلاک میں ۱۳۲ آدمیوں کے کھانے کا بروبست ہوئل میں کیا۔ کھانے کا بروبست ہوئل میں کیا۔ کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے وات بحر سنرکیا۔ قلعہ سیف اللہ جب بنچ تو وہاں پر خوب بارش ہوئی کچھ دیر کے لئے وہاں پر خمرے۔
قلعہ سیف اللہ بی میں کوئٹ والے سات آدی بھی بنچ گئے۔ میج تقریبا" نو بج ثوب

وب بن تمام قدیوں کو ضانت پر رہا کر وا کیا۔ اس کے بعد امیر ختم نبوت فیخ

عمر عرف ان قدیوں اور ختم نبوت کے دیگر پروانوں کو بنی پر تکلف وعوت دی۔

قیریوں کو رہا کرنے کے بعد تمام قیریوں نے موانا مٹس الدین کی رہائی کا مطالبہ
کیا۔ ظریف شہید پارک میں خبد گاڑ کر شریوں نے بھوک بڑتال کیا۔ یہ بڑتال موانا
مٹس الدین کی رہائی کے واسلے کی گئے۔ ۱۲۵۵ ون کے بعد مجئی الیں۔ پی اعوان نے ان
کی رہائی کا مطالبہ منظور کر لیا اور انہیں کوئٹہ چٹیا ویا گیا۔ کوئٹہ سے آئے پر ڈوب
سے ایک میل کے فاصلے پر تمام شروالوں نے موانا مٹس الدین کا احتقبال کیا۔ وہ
منظر قابل دید تھا۔ پورا ماحول ختم نبوت زندہ بادکی فضاؤں سے گونی رہا تھا۔

#### جلسہ عام

دو مرے ون جامع مجر میں جلہ عام ہوا۔ مولانا عمر الدین نے اپنے آثرات بیان کے اور بھٹو کے ماتھ اپنی ملاقات کے بارے میں بھی بتایا۔ بھٹو نے مولانا عمر الدین سے کما تفاکہ ہم بینک کا چیک آپ کے باتھ میں دے ویں گے۔ آپ بتنی رقم چاہیں لے لیں۔ مر مولانا عمر الدین نے رقم لینے سے انکار کرویا اور صاف صاف بتا ویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر فروخت ہو جائے پھر وہ کی اور کے باتھوں فروخت نہیں ہو سکا۔ یہ خنے کے بعد بھٹو صاحب نے اس وقت آپ سے کما بقلے متفور ہے اس کے بعد مولانا قرفواستی صاحب خمر الدین جج پر گئے۔ جج سے واپس سیدھے فانور گئے اور مولانا ورفواستی صاحب سے ملاقات کی۔ ورفواستی صاحب نے بعد میں بتایا کہ مولوی عمر الدین کو وکھ کر سے ملاقات کی۔ ورفواستی صاحب نے بعد میں بتایا کہ مولوی عمر الدین کو وکھ کر عمر دیاں سے بھر مولانا عمر شہید ہو گا۔

مولانا منس الدين كي شهادت

كوئد سے ژوب آتے ہوئے بلكنى كے مقام ير موانا عش الدين موہ پائے

کے۔ ملک گل حسن کے پڑول کی گاڑی اس دقت دہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے

وب اطلاع کر دی کہ مولوی صاحب موٹر میں موہ پڑے ہیں۔ کوئی دو سرا آدی نہیں

ہے' لوگ دہاں گئے اور انہیں وب لے آئے ہیں بھٹو حکومت کی شرارت پر اللہ المرح الدین نے جام شادت نوش کر لیا۔ گرلائے پر سب کر دالوں عرب و اقارب اور دوستوں نے انہیں شہید ہوئے پر مبارک ہو دی۔ اللہ الدین ان مسلماء کو بڑارہ الحکبار آجموں نے انہیں رخصت کیا۔ انہیں وفن کرنے کے بود ان کی قبر پر پھولوں کی بارش ہوئی ان کے فون سے عطر کی فوشیو آ ری تھی۔

(افوذ از ووب من تحريك فتم نوت ايك نظرمين)

مولانا مش الدین مرحوم کی شادت پر عالمی مجلس تحفظ ختم نیوت کے موقف کو مولانا آج محود نے ۲۱ مارچ سمارہ کے لولاک میں بیان کرتے فرمایا۔

گذشتہ ونوں جعیت العلمائے اسلام کے مشہور رہنما اور بلوچتان اسمیل کے فرٹ سینکر مولانا عمس الدین کو کوئٹ سے فورٹ سنڈیمن جاتے ہوئے قلعہ سیف اللہ کے قریب نا معلوم اشخاص نے شمید کر وا۔ مولانا کار کے ذریعہ اپنے کمر والی جا رہے تھے کہ والین جا رہے تھے کہ واستے بھی یہ سانحہ دونما ہوا۔

مولانا کی شادت کے بعد بلوجتان کی حکومت ادر دہاں کے برسر اقدار لوگوں

اظمار بعدردی تعزی بیانات طرموں کو گر قار کرتے ادر انہیں سخت سزائیں دینے

معلق گرے گرائے بیانات دیئے ہیں 'جن کا اصلی منہوم و مطلب ہر ڈی شعور

آدی اچھی طرح سمحتا ہے ہی ڈرامہ پچھلے دنوں خاس عبدالعمد خاس اچکزئی کی شادت

کے وقت بھی سیج کیا گیا تھا لیکن آج تک نہ عبدالعمد اچکزئی کے قاتلوں کا کوئی سراغ لل سکا کوئ سراغ لل سکا کو نہ سراغ اللہ سک گا۔ قبل کی شخص الدین کے قاتلوں کا کوئی سراغ اللہ سکے گا۔ قبل کی شخصتات وزیراعلی نے اپنے ہی مولانا میں الدین کے قاتلوں کی حقیقاتی افرربورث مرتب کر دہ جی ' یہ بعد رہا ہے 'وہ کیا جا رہا ہے' ان سب باتوں کی حقیقت ملفل تسلیوں سے زیادہ کی جی جو مولانا میں الدین کے قاتل کب بھی تب مولانا میں الدین کے قاتل کب بھی جو مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گرے مولانا میں الدین کے قاتل کرے گئے ہیں جو مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گرے مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گے۔ مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گے۔ مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گرے مولانا میں الدین کے قاتل کی جانمیں گرے مولانا میں الدین کے قاتل کا جو کیا ہوئے ہیں ان کے قاتل کی خوال کی حقیق کی مولانا میں الدین کے قاتل کی جو کی جو کی جو مولانا میں الدین کے قاتل کی جو کیا ہوئی مولانا میں الدین کے قاتل کی جو کی جو کی جو مولانا میں الدین کے قاتل کی جو کیا ہوں کی حقیق کی الدین کے قاتل کی حقیق کی مولانا میں الدین کی قاتل کیا کی حقیق کی مولانا میں کی تا تا کی کو کی جو کی جو کیا ہو کیا

ماور عابد اور فیور و جور عالم وین تص اللہ کے سوائے کی طاقت کے سامنے نہ جھکے والے اور ممی قیت ہر نہ بکتے والے رہنما تھ حکومت نے انس جھکانے اور خرید نے کے لئے بدے بدے بقن کے لین ان کے باؤل راہ حق سے ورہ برابر مجی نہ وُکھاے اور وہ اہل جن کے ساتھ وٹے رہے۔ کھ عرمہ پہلے مرزائیوں نے ایک سویے سمجھے منصوبہ کے تحت مولانا کے آبائی و لمن فورٹ سنڈیمن میں تحریف شدہ قرآن مجید کے لینے تحتیم کئے تھے وہاں کے غیور مسلمانوں میں اس کے خلاف ناراضکی ک امر دو ڈمنی۔ سخت احتیاج ہوا' بڑ آلیں ہوئیں' جلوس ٹالے میے' جلے ہوئے اور معالمہ کیا گیا کہ مرزائوں کو فردٹ سنڈیمن کے علاقہ سے نکال دیا جائے مرزائوں کے ظاف اس تحریک کی قیادت موادنا عش الدین کر رہے تص حکومت نے احس ارفار كرنا جابا ليكن عوام مسلح موكر مقالب بين كل آئ كومت موادناك كرفاري بين کامیاب نہ ہو سکی۔ چروھوکے سے اضی بیلی کاپٹر کے ذریعہ سینکودل میل دور موند ك علاقه من ايك فرى جماونى من لے جايا كيا اور اسى دہاں نظر برد ركما كيا فورث سٹدیمن کے مسلمانوں نے ایک ماہ تک کمل بڑال رکمی اور زیوست مظاہرے سے۔ قوی اسمبلی میں مولانا مفتی محود اور دو سرے رہماؤں نے یہ سوال انھایا تو حکومت في مولانا مرحوم و مغور كو رباكر ديا جب مولانا منس الدين كي قيادت من تحريف قرآن مجید کے ظاف جلوس تکالے جا رہے تھے قو مرزائوں نے بدی میاری کے ساتھ ایک بمائی کو قل کروا دیا تھا ٹاکہ فورٹ سنڈیمن میں مسلمانوں کی تحریک تشدد کا شکار ہوکر ناکام ہو جائے۔

لین مولانا مخس الدین کی جرات میاوری استقامت تدیر اور مجاہدانہ قیادت کے سبب فورث سنڈیمن کی تحریک کامیاب ہوئی۔ مجلی حکومت نے مسلمانوں کے مطالبات تعلیم کر لئے اور مرزائی گرانوں کو فورث سنڈیمن سے نکال دیا کیا ۔۔۔ تحرف شدہ قرآن مجید کے لئے واپس لے لئے گئے مرزائیوں کے چد کہ بچوں کو ظاف قانون قرار دے کر منبط کر لیا گیا۔

ادم بلوچتان میں موجودہ حکومت اور ابوزیش کی سای کش کش ہے۔ حکومت

نے بہت کوشش کی کہ مولوی صالح محد اور مولوی حسن شاہ کی طرح مولانا مٹس الدین بھی کمی قیمت پر مولانا مفتی محمود کا ساتھ چھوڑ دیں اور افتدار کے سنری تینے زیب تن کرلیس لیکن مولانا نے بکتے اور جھکنے ہے انکار کر دیا۔

قار کین لولاک اس بات کے گواہ بیں کہ ہم نے کے جون ساماء کے شارہ بی یہ اکشاف کیا تھا کہ مرزائیوں نے ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء کو روہ میں اپنی شوری کا ایک بنگامی اجلاس طلب کیا اس اہم ترین اجلاس میں مرزا ناصر احمد نے ایک طویل ترین تقریر کی بال کے باہر' اردگرد کے مکانوں' گلیوں' بازاروں اور چھتوں پر دوسرے شہوں ے منکوائے ہوئے ایک ہزار رضاکار خت گرمی میں پرہ دیتے رہے۔ اس اجلاس میں جو نصلے ہوئے ان میں ایک فیملہ یہ مجی تھا کہ ملک میں سای قتل کرائے جائیں۔ چنانچہ ہم نے اس اجلاس کی کارروائی کے معمن میں سے بھی لکھا تھا کہ "ایک تجویز سے بھی آئی کہ خدام الاحرب کے فری اور ٹریٹڈ نوجوانوں کے ذریعہ طک کی نامور فخصیتوں كو من كرا ريا جائ خدام الاحربيك يد نوجوان ائي جان ير كميل كريد كام سرائجام ویں۔ اس فرست میں کون کون اوگ شائل ہیں۔ اس سلسلہ میں مرزا ناصر احد اور مرزا طاہر احمد کے ساتھ مشادرت کے لئے ایک خاص کمیٹی بنا دی گئی۔ جو معلومات فراہم کرے گی اور خدام الاحرب کو بدایات جاری کرے گی عالبا" اس کیٹی کو کابینہ ک فنل اور ایک خفیہ متوازی حکومت کی شکل دی گئی ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جماعت کی ۹۰ سالہ ہاری میں پہلی دفعہ جماعت کے جمندے ربوہ کے سکر ٹریث بر الرا ديئ مح ين " - (كافت روزه لولاك فيمل آباد كا جون ١٩٦٧م)

مرزائیوں نے یہ سای قل کوانے کا کیوں فیملہ کیا تھا؟ اس کی دو وجوہات قصی بہلی دجہ مرزائیوں نے یہ سای قل کوانے کا محص ہے۔ مرزائی یہ یقین رکھتے تھے کہ پاکستان کی دوسری تمام جماعتوں کے بالقابل بھٹو اور ان کی پیلز پارٹی سیولر نظام کی حامی ہے۔ ملک میں جس قدر لادینی کی نضا زیادہ ہو' مرزائی اس میں باتی اور زندہ رہ سے جس کے جس ا

لیکن اگر دینی فضا ہو اور اسلام کسی شکل میں اور کسی بھی صد تک نفاذ پذیر ہو

جائے تو مرزائیت نہ زعمہ رہ سکتی ہے اور نہ باتی۔

جب بھٹو صاحب نے مشقل وستور میں بیہ تشلیم کر لیا کہ ملک کا سرکاری ندہب اسلام ہو گا اور مسلمان کی تعریف مجی دستور میں شال ہو می۔ تو اس سے مرزائی اور كيونسٹ ددنوں بحثو صاحب سے ناراض ہو مجے۔ اى نارامكى كے سلسلہ مين ٢٥ مئ كوي مينك بلائي مي اور اي نيل ك مح جن ك بعد ند رب بانس اور ند بي بانسری کے مصدال ند بھٹو رہے اور ند وستور عی رہے بلکہ سے ملک عی جاہ و بہاو ہو جائے۔ مرزائیوں کے اس فیعلہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بعثو صاحب کا مزاج ون یارٹی سٹم کا ہے وہ جمہورے کا نام ضرور لیتے ہیں۔ عوام عوام بھی کرتے ہیں اور ایوزیش کا لفظ مجی بولتے ہیں لیکن ان کے اندرون خانہ دل و واغ میں حکومت یارٹی جمهورت اور ہم سب کچھ ان کی اپنی ذات ہی ہے۔ ان کی اس کزوری کو مرزائوں نے خوب سمجھ لیا ہے۔ وہ بھٹو صاحب کی اس افار طبع کی وجہ سے ان کے اور ایوزیش کے درمیان تصاوم سے خوب خوب فائدہ اٹھانا جاہے ہیں۔ چنانچہ مجھلے سال ایوزیش نے پنجاب میں جلے کرنا جاہے۔ طاہرے میپازیارٹی نے وہ جلے حس ہونے . ویجے۔ ان جلسوں میں اکثر میلزیارٹی اور ابوزیش کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ ایسے مواقع مرزائیوں کی فری اور نیم فری تظیموں کے لئے غیمت سے ، ہو کھے ان بنگاموں میں ہو تا تھا اس کی بدنای خواہ مخواہ میلزیارٹی کے نام اور اس میں جس نشانے پر تیر لكنا تفاوہ قاريانيوں كے لئے مطلوب مو ما تھا۔

ای پالیسی کے تحت ملک میں بعض اہم مخصیتوں کو قل کرنے کی فرست تیار کی گئی اور اہل وطن دیکھیں گے کہ تعورے تعورے وقفے کے بعد ملک میں یہ سیای قل ہوتے رہیں گے۔ ہوتے رہیں گے۔ ہوتے رہیں گے۔ کو تاری کی مرتب تاری فل بھا ور نیم فری ہوں گے یا مردائیوں کے لیکن ورحقیقت: ان کے مرتب قادیانی فری اور نیم فری ہوں گے یا مردائیوں کے کرایہ پر لئے ہوئے غنرے ہوں گے خواجہ وفق واکم نذر خان عبدالعمد ایکزئی کا قبل ہو یہ بجابد اسلام مولانا میں الدین کا قبل یہ سب ایک ہی منصوبہ کے تحت اور ایک ہی عظیم کی ہدایات پر ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں مردائیوں نے ہی کو ورد ورد جی ح

کرتے کا اعلان کیا ہے جس میں غالبا پھے کروڑ روپے جمع ہوگیا ہے بر سرافتدار پارٹی اول آوکوئی پارٹی بی نہیں میپلز پارٹی اور میپلز پارٹی کی حکومت صرف الفاظ بی الفاظ بی دو توں سے مراد صرف بعثو صاحب بیں اور اگر بعثو صاحب کے علادہ پارٹی اور حکومت کوئی چیز ہے تو یہ ایک دو سرے کی ٹاکلیں کھینے میں مصرف بیں کسی کو اس طرف وحیان وینے کی فرصت بی نہیں ہے کہ جمزآئی ۹ کروڑ روپیہ کیوں ترح کر رہے بیں؟ ۱۰ ہزار گھوڑ سوار فوج کیوں بنائی جا رہی ہے؟ انہوں نے اس قدر اسلحہ کیوں جم کر لیا ہے؟ خود بعثو صاحب کے اردگرد مرزائی مرے اس طرح سیث ہو چکے ہیں کہ مرزائیوں نے ابوب خان کے اردگرد سیث تھے۔ ہم نے بیون ساے ۱۹۹ کو یہ اعلان کیا تھا کہ مرزائیوں نے اہم ترین مخصیتوں کو گئل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی ایک فرست مرتب کی ہے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہماری معلومات اور ہماری دانست کے مطابق مرزائیوں نے آئی کروائے کے لئے جن اہم ترین مخصیتوں کی فرست تیار کی ہوئی ہے۔ ان میں آخری نام بعثو صاحب کا بھی شائل ہے۔

مرزائیوں کا متعد مرزائی ریاست کا قیام ہے اقتدار پر قبضہ ہے۔ اقتدار پر قبضہ بھٹو صاحب کو رائے سے ہٹائے بغیرنا ممکن ہے اور بھٹو صاحب کو رائے سے ہٹائے کا دہی طریقہ ہے جس طریقہ سے ڈاکٹر نذیر 'خواجہ رفیق اور مولانا مٹس الدین کو رائے سے ہٹا ویا کیا ہے۔

آج بھو صاحب کی حکومت منافقانہ بیانات دے کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ کویا یہ قل انقاقی قل بیں اور حکومت ان سے لا تعلق ہے لیکن بہت جلد وہ وقت آلے والا ہے جب حکومت کا مریراہ خود ای چنا میں ہمسم ہو جائے گا۔ جس چنا کو ان کے ماشنے صاحب غرض لوگ جلا کر بھو صاحب کے ماشنے صاحب غرض لوگ جلا کر بھو صاحب کے مختلف کیہوں سے تعلق رکھنے دالے مخالفوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک ایک کر کے اس میں جمونک دے ہیں۔

دیدی که خون ناحق پرواند عمع را چدان امان نه داد که شب را سحرکند اے کاش! ماری بید مرزار شات بعثو صاحب تک پانچ سکین اور اے کاش ہم اضمی یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں کہ مولانا مٹس الدین کا قبل اتفاقی قبل ضمیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں کہ مولانا مٹس الدین کا قبل انسانیت کا قبل ہے جمہوریت اور کھی سائیت کا قبل ہے اور خود بھٹو صاحب کے قبل کی تمید ہے "۔
ان طالات و دافعات کا بھی تحریک فتم نبوت سمے کی کامیابی میں گہرا عمل دخل ہے قادیانی جوں جوں جوں آگے بوجتے گئے۔ توں توں امت محریہ ان کے تعاقب میں تیزی کے ساتھ رواں دواں دواں دان رہی۔

مرزائیوں کی اس تحریف سے متاثر ہو کر نوائے وقت جیسے لقد اور مخاط اخبار فی مجیلے دنوں ایک اداریہ "قرآن مجید ہیں تحریف" کے عنوان سے لکھا ہے جے ہمیں ماں من و عن نقل کر رہے ہیں"

#### قرآن مجيديس تحريف

وگذشتہ تین چار ماہ سے قرآن مجید کے تحریف شدہ نسخوں کے بارے ہیں وئی طلقوں کی جانب سے زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے' اس کی صدائے بازگشت صوبائی اسمبلی ہیں بھی سنی گئی تھی جس پر اس دفت کے وزیر اعلیٰ نے ایوان کو لیقین دلایا تھا کہ حکومت اس معالمہ کی چھان بین کرنے کے بعد ایسے نسخوں کو منبط کرکے اس کے مرتکبین کے فلاف کارروائی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے نسخوں کے بارے میں محکہ او قاف کو ہدایت کردی گئی ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کرے۔

دینی طنوں کے اس اضطراب کے بارے ہیں ہم نے ہمی ان کالموں ہیں وہ مرتبہ ارباب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے جس کے جواب ہیں ایک صاحب ہمیں قرآن جید کا نتی دے گئے کہ اس میں کمال تحریف کی گئی ہے؟ اس پر ہم نے علماء کرام کو دعوت دی تھی کہ آگر ان کی نظرے کوئی تحریف شدہ نتی گزرا ہے تو وہ اے منظر عام پر لائیں۔ اس کے جواب میں ہمیں متعدد مضامین موصول ہوئے ہیں جن میں ایک مخصوص فرقہ کے بانی کی تصانیف میں بطور حوالہ درج بعض آیات قرآئی میں لفظی تحریف کی نشان دہی کی گئی ہے، اس طرح اس فرقہ کے طبح شدہ قرآن مجید میں لفظی تحریف کی نشان دہی کی گئی ہے، اس طرح اس فرقہ کے طبح شدہ قرآن مجید

کے ترجہ میں معنوی تریف کی طالیں پیٹ کی گئی ہیں چونکہ حکومت اس معالمہ میں خود دلچیں کا اظمار کر چک ہے اس لئے ہم کمی شم کے تیمو کے بغیر ترقع کرتے ہیں کہ موبائی حکومت نے حکمہ اوقاف کو جو فرض سرد کیا تھا' اس کی اوائیگی میں مزید آخیر نمیں ہوگی ناکہ سواد اعظم میں پھیلی ہوئی فلا فنی کا مداوا ہو سکے "۔

("روزنامه نوائ ونت" م وتمبر ١٩٤٣م)

#### ربوه غيرعلاقه

"مرزا ناصر احمد خلیف روه کے ٹھاٹھ باٹھ ابادی گاردوں اور حما تلتی انظالت ك طور طريق منا رب يس ك يه ظيف ك نام يراس آزاد اور خود محار معلوم بوك والى رياست كے والى سلطان يا سربراه جي- كوئى غيراحدى اس تصبه على رمائش يذير نمیں ہو سکا جو لوگ وہاں رہے ہیں' وہ انتائی سے ہوئے دب اور کھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں' رہوہ کی سیکورٹی پولیس ہر دفت سرگرم عمل رہتی ہے۔ دہاں جاتے عی آدی محسوس كرما ہے كه وه كى كثر كيونسك إفاشك كلك مي وافل ہو كيا ہے۔ وہاں كا ماحل اور پاکتان کا ماحل بالکل مختف ہے کوئی مخص بلا فرق مرتبہ وحیثیت وہاں است آب كو اجنى غير تحفوظ اور بريشان يا آ ب- حالاتك ياكتان كا برصوب برعلاقه برهلع" ہر تحصیل' ہر تمانہ 'ہر طقہ' ہر گاؤل' ہر بہتی' ہر گی ' ہر کوچہ' مارا دیں ہے جس کے ذرے ذرے سے ہم کو محبت ہے جس کے ہر صے میں ہارے لئے سکون امن اور بناہ ب لیکن راوہ میں کیفیت دو سری ہے۔ ہم وعوے سے کتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب خود بھیں برل کر یا ان کے معتد خاص جاب غلام معطفیٰ کر صاحب ذرا غیر معلوم مالت بنا کر رہوہ تشریف لائمی اور وہ سات بجے شام سے ۱۰ بجے رات تک رہوہ میں محوم پر کر دکھا ویں یا وات وہاں کمی ہوئل پر بسر کر لیں اور ووسرے روز زعدہ سلامت 🖬 جائيں تو جم اضم ان ونياوي ليذر اور حاكم تو مائے ي بين روحاني بيشوا ا مجى مان ليس كـ مالت يد ب كد آب ريوه يس وافل مول تو آب ك ييج ريده كى ا شلی جنیں لگ جائے گی دہ آپ کا برابر پیچیا کرے گی۔ یمان تک وہ آپ کو راوہ سے

بر للانف العمل لكنے ير مجود كردے كى۔

آج کل آ کھ ہوزیش اور ہی زیادہ جیب ہے۔ ۲۷ می کے خید فیملوں پر ملدرآد کرنے کے لئے رات ۱۰ بج سے مع ۴ بج تک دہاں کھل ناکہ بندی اور کفو ہو آ ہے۔ فدا جانے رات ۱۰ بج سے مع ۴ بج تک دہاں کھل ناکہ بندی اور کفو ہو آ ہے۔ فدا جانے رات کی آرکی میں چھلے پدرہ دوز سے راوہ میں کیا ہو آ ہے؟ جس کی پدہ دری کی جا رہی ہے 'راوہ کے اندر لوگ اس فسطائی گروہ سے است تھل جی جس کہ منہ سے اف تک فیمی نکال کے 'اب مطوم ہوا ہے کہ مکوک لوگوں کی ایک فرست بن ربی ہے کم از کم ایک صد افراد ایسے جی جن کے ظاف تحقیقات کو اور دو مری کاردوائی کھل ہو چکی ہے۔ بست جلد ان کا افراج از راوہ عمل میں آنے والا ہے۔

ہم مدر مملکت جناب ندافقار علی بھٹو اور جناب قلام مصلیٰ کرے ددیاں عرض کریں گے کہ جو ہواں علی تقدیق کریں۔ اگر یہ درست عرض کریں گے کہ جو بھے ہم نے تحریر کیا ہے ، دہ اس کی تقدیق کریں۔ اگر یہ درست ہے تو رہوہ کو پاکستان میں شائل کرنے اور اس باغی گروہ کی ناخ کی گئے کی گئے کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ پہلی فرمت میں اینے ذاتی نمائحدوں کو رہوہ ہمجیں مے بھر طیکہ وہ ان کے ذاتی نمائحدے مرذائی نہ ہوں بلکہ خود صدر صاحب اور گور تر صاحب کی طرح مسلمان ہوں۔(ہنت ردنہ لولاک سے جولائی سے)

#### اداره تحقیقات اسلامی کا سربراه

 میں ترمیم کی تجریز پیش کی تھی اور سارے ملک میں احتیاج ہوا تھا۔ یہ صاحب وہاں سے نکالے گئے اور اب وہاں سے ادارہ تحقیقات اسلای میں ڈائر کھڑ فہال الرحمان کے سیح اسلای میں ڈائر کھڑ فہال الرحمان کے سیح جائشین بن گئے ہیں۔ کومت کی ستم ظرفی دیکھئے کہ کس ادارے کا سربراہ کس فیض کو بنا دیا ہے۔ یہ تقرری الی ہے جینے چنوں کی ڈھری کا رکھوالا کمی گدھے کو رکھ لیا جائے۔ دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق داسلہ نہیں ہوتا کمک کے طورت انہیں کو ڈول سلمان ان کو گمراہ اور وہ کو ڈول سلمانوں کو گمراہ سیحتے ہیں کومت انہیں کیون الیے اداروں کی سربرای سرد کردی ہے جن کا تعلق اسلام سے ج

اوارہ تحقیقات اسلام کی مریرائی پر شخ محمود احمد بھے بد دین آدی کی تقرری اور جناب معموی صاحب کی معظی کا پس مظربہ بنایا کیا ہے کہ مرزائوں نے این خاص اثر د رسوخ کو استعال کر کے دہاں ایسا آدی مقرر کردایا ہے جو اسلامی قوانین اور اقدار کو توڑ مروڑ کر چی کرنے کی ممارت رکھتا ہو اور خصوصا مرزائیوں اور قل مرتد کے مسلے میں طالت سے تعاون کرنے والا ہو۔ چو تکہ .... آمین میں پاکتان کا مرکاری ذہب اسلام قرار یا چکا ہے اور اسلام میں مرتد کی سزا قل ہے۔ ووسری طرف مرزائیت کی تحریک سرایا ارتداد ہے اس کے دیر یا سویر یا کمتان میں مید سوال بیدا ہو گا کہ مرتد کی سزا تعزیرات یا کتان میں قمل رکمی جائے' اس خطرے کی پیش بندی کے لئے مردائیوں نے جسٹس ایس اے رحمان ریٹارڈ ج ے ایک کتاب لکھوائی جس میں ج صاحب نے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اسلام میں مرتد کی سرا قتل نہیں ہے۔ جج صاحب نے یہ کتاب ادارہ تحقیقات اسلای کے ڈائر کمٹر جناب ڈاکٹر صغیر حسن معموی کو بیجی کہ دو اس پر اپن رائے تحریر كردير- وْالْكُرْ صاحب نے اپنى ب لاگ رائے لكھ دى كه قرآن مجيد سنت نبوي اور اجماع محلبہ سے می ابت ہے کہ اسلام سے محرجاتے دالے مرتد کی مزا قل ہے اور امت من بیشه یی عقیده را ب-

فاہر ہے کہ ڈاکٹر معموی کا میہ جرم ناتابل معانی تھا، اس کے الا معتوب ہو

گئے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ معلل کر دیا کیا بلکہ ان پر جموثے اور فرض الزامات کے تحت مقدمے بنانے کی افواہیں بھی گرم کی جا رہی ہیں۔ ڈائر کیٹر اوارہ تحقیقات اسلائی کے منصب پر ایک بے دین کو لگا دیا گیا ہے گاکہ جسٹس ایس اے رحمان کی کتاب پر حسب خشا تبمرہ تکموایا جا سکے اور پھر وہ کتاب وزارت قانون کو بجوائی جائے گاکہ کہیں قتل مرتد کی مزا تعزیرات یاکشان میں شال نہ ہو سکے۔

مرزائی سلطنت کے خواب

ربوہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق مرزائی جماعت ربوہ میں چار ایکز رقبہ پر بہت لیا چوڑا نہ خانہ تیار کرا ربی ہے۔ اس کیرالمقامد عظیم بلانگ کے لئے کھوائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اس عظیم منصوبہ کے اخراجات کو کیمو فلائج کرنے کے لئے "عمل صالح" کے نام پر مرزائیوں سے رضاکارانہ خدمات بھی حاصل کی جا ربی ہیں۔ جس میدان کو نہ خانہ کی شکل دی جائے گی۔ وہاں ٹی الحال "انٹر نیشنل پریس" کا بورؤ لگایا میدان کو نہ خانہ کی شکل دی جائے گی۔ وہاں ٹی الحال "انٹر نیشنل پریس" کا بورؤ لگایا عبد معلوم ہوا ہے کہ ربوہ میں ایشیا کا سب سے بڑا پریس قائم کیا جائے گا۔ اس

ائر بیشل پریس کا میکا نیزسٹم کے ذریعہ تمام دنیا کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو گا۔ یہ پریس یمال سے اپنی حکست عملی کی حکسال میں ڈھلی ہوئی خبریں دنیا بحرکو بھیج گا اور دنیا بھر سے آمدہ خبوں کو اپنے الفاظ کا جاسہ اوڑھا کر یماں اشاعت کے لئے ریلیز کرے گا۔

اس انٹر میشنل بریس پر مرزائی پہلے کو ٹول روپ شریج کریں کے اور پھر سیاس مفادیات کے علاوہ اس کے زریعہ کو ٹول ردیے کمائیں گے۔

اس سے پہلے روہ میں اسلیہ بنانے کی ایک فیکٹری بھی ند خانہ بی میں کام کر رہی اسلیہ بنانے کی ایک فیکٹری بھی ند خانہ بی میں کام کر رہی اسلیہ بینے طور پر دراصل ایک نالی بندوق کی مرمت کے لائسنس کی آؤ میں قائم ہے۔ اس ند خانہ میں اس هم کی مشینری اور فراو دفیرہ بنائے جاتے ہیں 'جن کے ذریعہ را تعل اور دو مرا خطرناک اسلیہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہاں کیا بنتا ہے؟ وہ کماں جاتا ہے؟ یہ سب ایک عظیمیٰ راز ہے، ربوہ کے مخصوص ماحول میں جمال سوائے ایک عقیدہ کے لوگوں کے کوئی دو مرا فض رہائش بی افقیار نہیں کر سکتا، اس رازہے کوئ آئی ہو سکتا ہے؟

اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کامرس بک کے زیادہ جھے مرزائیوں نے خرید کئے ہیں اور اب یہ بک تقریبات مرزائیوں کا ملکیتی بک ہو چکا ہے اس کے بدے بوے بیں۔ بدے بدے مدول پر مرزائی فائز ہیں۔ تمام نے آفسرز مرزائی بحرتی ہو رہے ہیں۔

پچھلے دنوں حکومت نے ملک بحرکی بیرہ کمپنیوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ ان تمام بیرہ کمپنیوں کو ایک نظم میں ملا کر اس کا انچارج ایک کشر مرزائی کو لگا دیا عما۔ اس نے تقریبا" اس سارے سلسلہ پر مرزائیوں کا قبضہ کرا دیا ہے۔

اس وقت بیمہ کمپنیوں کا کاروبار چوہٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ۱۹۵۰ء بیمہ کی آمنی کے لحاظ سے برترین سال تھا لیکن اس سال مرزائی افسروں کی بدولت بیمہ کمپنیوں کا کاروبار ۱۹۵۰ء کے مقابلے میں صرف ۴۵ فیصد رہ گیا ہے۔ یہ بربادی برداشت کی جا رہی ہے لیکن ان مرزائی افسروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تممارے منہ میں کتے وانت بن!

کک کے دو مرے بوے بوے شہوں کے بوے بوے بھوں بی بھی مرزا کیوں فی می مرزا کیوں کے روید جمع مرزا کی اسے دو بیت بھی مرزا کی اسے دو بیٹے کہ مورد کے علاوہ مرزا کی فیجوانوں کو اجھے اچھے عمدوں پر بھرتی کوایا گیا ہے۔ یہ روپیہ کمال سے آیا ہے؟ یہ نہ کوئی بوچنے والا ہے اور نہ کمی کو بتاتے کی ضورت ہے۔

مکک اور دو سرے بوے بوے الیاتی منصوب پراجیکٹ بوے بوے شکے اور ور آمد و برآمد کے کاروبار میں مرزائی اہم ترین مفاوات پر جہائے ہوئے ہیں۔ گویا ملک کی اقتصادیات پر ان کا تقریبا م تبعنہ ہو چکا ہے۔

مالیہ فرحی سازش یا فرحی بغاوت میں کانی تعداد سرزائی افسروں کی مجمی ہے۔ یہ لوگ کر قمار ہوئے ہیں آگر یہ کر فمار نہ ہوتے اور یہ سازش بکڑی نہ جاتی تو یہ لوگ مبینہ طور پر صدر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہجے تھے۔

ایک طرف مرزائی منافقانہ طور پر صدر بھٹو کی معیت اور ان سے تعاون کا وم بھرتے ہیں لیکن اندر بی اندر کی دوسری طاقت سے ال کر صدر بھٹو کی حکومت کا تختہ الث کر اس طاقت کو برسر افترار لانا چاہجے ہیں۔ اگرچہ صدر بھٹو نے انہیں بدی رعائتیں دے رکھی ہیں۔ لیکن صدر صاحب کا غالبا جم یہ ہے کہ وہ ان کے ہم عقیدہ نہیں ہیں اور وہ ملکی مفاد کو چھوڑ کر سوفیصد ان کے اشارے پر چلنے کے لئے تار نہیں ہیں۔

پہلے مرزائیوں نے ملک کی تقسیم کے وقت باؤنڈری کمیش کے سامنے مسلم لیک اور کاگرس سے الگ اپنا مؤتف پیش کر کے پاکستان کو شدید نقصان پنچایا۔ گورواسپور کا مشلع جو پاکستان کو مل چکا تھا ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ ہندوستان کو گورواسپور سے حشمیر جا آ رہا سے حشمیر کے لئے راستہ مل کیا اور اس طرح ہمارے ہاتھوں سے حشمیر جا آ رہا ۔۔۔۔۔۔ پھر سر ظفر اللہ خان تاویائی نے اپنی وزارت خارجہ کے زمانے بیں پاکستان کو امریکہ و برطانیہ کا وم چھلا بناکر ایشیائی عمالک خصوصا روس چین اور افغانستان سے دور ترکر دیا اور پاکستان کے لئے بے پناہ مشکلات اور ساکل پیدا کر ویئے۔ اگر بعد دور ترکر دیا اور پاکستان کے لئے بے پناہ مشکلات اور ساکل پیدا کر ویئے۔ اگر بعد اس فوالیقار علی بھٹو بطور وزیر خارجہ نہ آتے تو پاکستان انگریزوں اور امریکیوں کی ایک

گونہ نو آبادی بن چکا ہو آ۔ اس کی آزادی کالعدم ہو گئی ہوتی۔ نوالفقار علی بھٹو نے لک کو آزاد خارجہ پالیسی دی اور اپنے بسایہ ممالک تصوما " چین جیسے تعلیم ملک سے مخلصانہ تعلقات قائم ہو گئے جو آج بھی ہاری مکل سالیت اور آزادی کی ضانت کملا سکتے ہیں۔

ظفر الله خان قادیائی کے بعد مرزائیوں کے دومرے اہم مرے ایم ایم ایم احمد قادیائی تھے وہ اپنے مخصوص مقائد قادیائی تھے وہ اپنے مخصوص مقائد کی روشی میں ملک کی اقتصادی پالیسی بناتے رہے جس سے بگالیوں میں احساس محروی پیدا ہو تا رہا اور مسلسل برھتا رہا۔ نظریہ ظاہریہ محکش سیاسی دی لیکن اعدونی طور پر بگالیوں کا زخم اقتصادی برحالی اور پس اعراقی تھا۔ یہ زخم ایم ایم احمد کا لگایا ہوا تھا جو کار مر شاہت ہوا اور بالا فر بنگالی ہم سے ایم ایم احمد کی خشاء اور مسامی کے عین مطابق علیمہ ہو محت

اب ایم ایم احمد کے بعد نے مرے کام کر رہے ہیں۔ ملک کی اقتصادیات پر بہتہ اطلاعات پر بہت سیاسیات میں متعدب داخلت وقی سازشوں کے ذریعہ حکومت کا تخت اللہ کی مسامی اور مستقبل میں امریکہ برطانیہ اور ان کے ایجنوں کی معرفت ایک مرزائی سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں "۔ (ہفت روزہ اولاک ۱۰ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

# پاکستان میں مرزائی ریاست ابھر رہی ہے (بیک' ریلوے' محکمہ تعلیم' سوئی حیس اور مرزائی اللے تللے)

کامری بک اب تقریبا" مرزائیوں کا ملکیتی بک ہے۔ لا نلور زون کے زوال فیجر مبشراح قادیائی نے است میں ان کے اوم ادھر کر کے فیجر مبشراح قادیائی نے اپنے ماتحت تمام بکوں کے اسلمان افسر تھے جو اس ان کی جگہ مرزائی فیجر مقرر کر دیئے ہیں۔ حمید بٹ آخری مسلمان افسر تھے جو اس ذون میں میانوالی کامری بک کے فیجر تھے ان کی جگہ مجی مرزائی فیجر کو مجیجا رہا ہے۔

ہم نے لولاک میں بار بار کھا ہے کہ مرزائی اریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ ریوہ ان کا خالص اپنا شمر ہے۔ وہاں کے سرکاری اواروں میں بھی کوئی مسلمان طازم جیس ہے۔ مرزائی طازمین تعینات کرائے جائے ہیں۔ شاید کسی محکمہ میں کوئی مجوری سے آکھیں بند کر نے ون پورے کر رہا ہو۔ ریلوے تعلیم پر نیس فرضیکہ ہر محکمہ مرزائیوں کے سامنے عابر ہے۔ پاکستان کا سب سے بوا تجارتی مرکز لائل پور ہے۔ اہالیان لائل پور کا بار بار کا مطالبہ یہ ہے کہ راولینڈی محکمہ سرکرے کے لئے کوئی تیز رائار گاڑی چلائی جائے۔

لین محکہ ربلوے نے چناب ایکسریس کو وزیر آباد کے شارث کث راستہ ہے محض ربوہ کے لئے ہٹایا۔ اب وہ بذربعہ براج لائن ربوہ سے ہو کر بورے ۱۲ محینے میں چیتی ہے۔ ای طرح اب ایک ریل کار الاکل پور اور پیڈی کے ورمیان چلائی گئی ہے کین وہ ممی ربوہ سے ہو کر تقریبا" ساڑھے کیارہ تھنے میں پنڈی پینچی ہے۔ جبکہ بس کا سفر سات مھنے کا ہے چنائی عوام بول میں سفر کے اور بول کے حادثات میں بڑیاں تروانے اور سر عملے بر مجبور ہیں۔ محکمہ ربلوے کی عبال تسیں ہے کہ ربوہ کو تظر انداز کر کے کوئی تیز رفار گاڑی پاکستان کے ای اہم تجارتی مرکز اور ملک کے وارالخلافہ کے ورمیان چلا سکے۔ اس طرح محکمہ تعلیم کا س لیجے ور ور کے مروانہ اور زناته دونوں كالج كورنشك كى تحويل من آ يك جن لين دبال مرزائيوں كى الجن كا. تبضہ ہے۔ طلبہ نے احتجاج کیا۔ اب جب کہ بیہ تعلیمی ادارے حکومت کے ہو کیلے ہں انجن احرب کا عمل وقل ختم کیا جائے۔ اس پر برکبل اور انجن احرب کے غندوں نے سازیاز کر کے ان طلبہ کو پڑایا۔ حالا مکد ان میں احدی اڑے میں شامل تے۔ رفق باجوہ کو جو ایک احمدی خاندان کے فروسے ، قل کرا ویے کی کوشش کی گئے۔ ست سے طلبہ کو ربوہ سے زیردسی نکال دیا گیا ،وہ کالج چھوڑتے پر مجیور مو سے اور اس وفعد روزنامہ الفضل ربوہ نے بار بار اشتمار شائع کیا کہ تعلیم الاسلام کالج میں احرى اوے واظلہ ليں جس كا مطلب يد ہے كه علاقي كے مسلمان بح ل كو واطلہ حسين وا جائے گا۔ اس طرح كالح كو باتامدہ ايك مرزائى كالج بنا ديا كيا۔ جناب واكثر عبدالحالق صوبائی وزیر تعلیم اور جناب حفیظ بیرزادہ مرکزی وزیر تعلیم یمان بالکل بے بس اور مجور محض ہیں۔ اشیں است بھی افتیارات شین کہ وہ وہاں سے پر لیمل کو یا کسی مرزائی لیکھرار کو تبدیل کر سیس۔

اس سے بھی بڑھ کر بد تھیں کی بات یہ ہے کہ سرگودہا سینڈدی بورڈ پر مزائیوں کا کمل تبغہ ہے۔ مرزا غالب احمد قلوبائی نے سرگودہا ریجن میں بھی ایک قلوبائی ریاست قائم کردی ہے۔ چیترشن وہ خود ' سکرٹری مرزائی ' رجزار مرزائی ' اکثر مرزائی اور آکثر عملہ مرزائی ' اکثر معنی مرزائی ' اکثر امتحانات کے گران مرزائی ' اکثر میاں تک سکھا شائی کہ بعض راوہ کے میلنوں کو احتمانات کا ممتنی اور گران بنایا جا آ رہا ہے اور سنے اب خالب احمد کی اس سے بھی زیادہ ایمیت کی جگہ لینی آپ بنجاب شکسٹ کے بورڈ کے چیترمین ہو کر بھے گئے ہیں اور سرگودہا سینڈری بورڈ کا چیترمین اور صوابدید آک مسلمان کو نگایا میا ہے جو بچارا مجور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے شمی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کر سکتا۔ اور محمل مرزائی مشینری میں آبک مجبور پرزے کی حیثیت سے منتی کی دیثیت سے منتی کر دیثیت سے دیا ہوں کی دیثیت سے منتی کی دیثیت سے دیتیت سے دیا ہوں کی دیثیت سے دیا ہوں کی دیثیت سے دیتیت سے دیا ہور کی دیثیت سے منتی کی دیثیت سے دیتیت سے

یہ سرگودیا ہورڈ پر تبند اس لئے ہے کہ رہوہ اور اس ہورڈ کی تعلیم مرذائی
ریاست کی مدود میں جھتے مرزائی لڑکے پڑھتے ہیں' انہیں بمترین نمبوں پر پاس کیا
جائے باکہ میڈیکل' نان میڈیکل کے داخلے انہیں بغیر کمی جیل و جبت کے ل
جائیں۔ فرح کی اعلیٰ اسامیوں کے لئے وہ بحرتی ہو سکیں۔ اور مسلمان لڑک وافلہ نہ
طنے کے سبب و محکے کھائیں اور ذلیل ہوتے پھریں۔ پولیس کی شان میں کیا گتافی
کریں' پولیس کا یہ مال کہ مال تی میں دہاں دن دہائے۔ ایک سٹری فروش محمد علی قل
ہوا۔ پولیس کی اتنی عبال نہیں کہ ہ اس مقول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آخہ یئیم
بوا۔ پولیس کی اتنی عبال نہیں کہ ہ اس مقول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آخہ یئیم
بوا۔ پولیس کی اتنی عبال نہیں کہ ہ اس مقول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آخہ یئیم
بوا۔ پولیس کی اتنی عبال نہیں کہ ہ اس مقول کی مظلوم ہوہ اور اس کے آخہ یئیم
باتیں ہیں اور بیسیوں ناگفتنی چڑیں ہیں جو رہوہ میں ہو رہی ہیں لیکن پولیس کے
طازمین بس مرف اس لئے دہاں ہیں کہ دہاں رہیں اور کوئی بات کمک اور اس کے عباس ایکی مناو کی سرانجام نہیں وے سوئی گیس کے ماد کا ذکر س لیجے' سوئی گیس ایکی

لاکل بور میں کمل طور پر منیا شیں کی جا سی لیکن امایک دہاں سے اجھل احمیل کر راوه بنج گئ- كو دول تي سيخول كا شريغيوث راست مي چوز گئ- مركدها نسي پنچ سکی بس ربوه پنچ من اور معدودے چند ککشوں اور محدود آرنی کی خاطر لا کھوں ردیے کے خرج سے پنچائی می اور الب موہ کا نخو یہ ہے کہ ۲ انج پائپ کی بجائے ۳ الحج والا پائپ رہوہ کے لئے تبدیل کیا جائے لینی انجی کموٹوں روپیہ مزید ضائع کیا جائے سوئی عیس کا ذکر آیا ہے تو زرا اس حکمہ کی کھے اور باتنی ممی من لیں۔ شاید ارباب اختیار میں ہے کمی کو بچھ احساس مو جائے مجس کی اگرچہ کوئی وقع نس ہے۔ پاکتان کی گذشتہ آریخ میں جتنے براتمتی کے واقعات ہوئے ہیں' انہیں اگر جمع کیا جائے تو سب سے بدے بدشمتی کے ود حاوثے ہیں کیلا سر ظفر افلہ خال کا اس مملکت اسلامیہ کا پہلا وزیر فارجہ ہونا دومرا ایم ایم احمد کا اقتصادی مشیرین جانا ان دولوں حادثوں نے پاکستان کو مدّحال اور شم جان کر دیا ہے۔ ایم ایم احمد ملک کی اکتصادیات کے مریراہ سے بھتی آزاد اور خود مخار کارپوریشنین بین ید بھی ان کی تحریل میں تھیں. سوئی میس کا محکمہ بھی انسی کے آلع تھا انسول نے ایٹ ایک جمانج کو اس محكه كے ماليات كا مريراه مقرر كرا ويا۔ اب ان ممانع صاحب نے ايك اور تھلاكك لگائی ہے اور خیرے موئی عیس کے محکد کے مریراہ اعلیٰ بن محے ہیں۔ جب سے ان کی ترتی ہوئی ہے ، مرزائیوں نے مطالبہ شروع کرویا ہے کہ روہ کی سوئی میس کی ۲ انج والی پائپ کی جگہ س الحج والی پائپ ترویل کر وی جائے چو تکہ ملک کا مالک اللہ عی ہے سمى كوكوئى برواه مس بے عالب يقين كى ہے كه اس غريب توم اور ملك كے لا كھوں ردب مزر روہ کے لئے خرج کردیے جائیں گے۔

اب مسئلہ ایک کامری بھ کا نہیں ہے ، پورے ملک کا ہے۔ بنگوں کے مب سے بوے دور مرزائی ہیں۔ حکومت نے اب تک یہ ہم از کم ماز کم مرائی ہیں۔ حکومت نے اب کل مرائیہ کتا جمع کے کم کن کن کم یہ معلوات جمع کرے کہ ملک میں ان کے پاس کل مرائیہ کتا جمع کے علاوہ ان بنکوں میں ہے اور اتنا بیہ مرزائیوں کے پاس کمال سے آگیا ہے؟ آمینی کے علاوہ ان کے افروا کا مزاج ایا بنا ویا کمی

ہے کہ جمال کیں کوئی معالمہ مرزائیوں کے متعلق آ جائے تو یہ کمہ کر گول ہو جاتے بین کہ ان کے اور برے لوگ بین انہیں کچھ نہیں کما جا سکا اور آگر کوئی سر پھرا بہت کرے تو النا اس کی گرون توڑ دی جاتی ہے۔ (ہفت روزہ لولاک فیمل آباد ۲۸ جوری ۲۵ء)

# (۱) مرزا تا صر کا دور و کندن (۲) حکومت وضاحت کرے (مرزائیوں کا پردیگیٹو کہ وہ بھٹو صاحب کی دعوت پر لندن مجتے ہیں)

وریف شال ہو گئی ہے' اس دقت سے مرزائی جماعت اپنے ہوش و حواس کمو بیٹی تحریف شال ہو گئی ہے' اس دقت سے مرزائی جماعت اپنے ہوش و حواس کمو بیٹی ہے۔ اس دقت سے جیب و فریب پر اسرار حرکوں میں معموف ہے۔ اس کی جیب و فریب حرکت سے کہ وہ مسلسل سے پروپیکنڈا کروا ری ہے کہ اب بمال ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ بیش نا سجم مرزائی روہ کے شای طائدان کے پروپیکنڈو سے اسے متاثر ہیں کہ وہ کھلے بازادوں کتے چرتے ہیں کہ بہت جلد ہاری حکومت بن جانے والی ہے۔

دیے قو مرزائیں کا سارا کاروبار ہی وجل محوث فریب اور آیک ظلم ہوشوا طرز کا ہے۔ اچھے فاصے پڑھے کھے کھاتے پتے بظاہر عمل سجھ رکھے والے لوگ ان کے چکر میں کھنے ہوئے ہیں اور اس پر فریب نوہ میں آئے ہوئے ہیں کہ اجمات کل ونیا پر جہا جائے گی اور پاکتان کی حکومت تو اب ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر بعض مرزائی اس چکر میں ہوں ہی پیش جاتے ہیں کہ اگریزوں نے مرزائیوں کی سروسز میں اسی مینیں گاڑ دی ہیں کہ وہ پاکتان میں فرج اور سول کی تقریبات تمام اہم ترین پوسٹوں پر قابش ہو گئے ہیں۔ یہ چیز راوہ کے شای فائدان کے حکومت پر تبند کے بسال پر پیکنڈا کو قرین قیاس بنائی ہے اور ایک چکر در چکر جانا جا رہا ہے ۔۔ پھیلے دوں اس سلملہ میں ایسے اہم واقعات سائے آئے ہیں کہ آگر حکومت کا داغ سوجھ

بوج سے عاری نہ ہو آ تو مرزائی اب تک ممانے لگ محے ہوتے۔

۲۷ مئی ۱۹۷۳ کو راوہ میں مرزائیوں کا جو خفیہ اجلاس ہوا اور اس میں جو فیلے ہوئے اس کے بعد مرزائیوں کا دی حشر ہونا جائے تھا جو مجمی ایران کی حکومت کے بمائیوں کا کیا تھا لیکن حکومت کے اصفاء و جوارح مرزائیت کی تحکیک اس کے دعاوی اور اس کے مرائم کو سیحنے سے قاصر ہیں۔ صدر بھٹو ذہین آدی ہیں لیکن ان تک کوئی صحح بات غالبا مہنچی ہی نہیں ہے۔

اب معلوم ہوا ہے کہ مورا نامرام ہو لطائف الحل اپ بارہ ہمراہوں سمیت طک نے باہر جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ الا جولائی کو بادہ سے چکے ہے کل سے ناہر جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ الا جولائی کو ملک سے باہر پرواز کر جانے میں کامیاب ہو گئے تو الفضل نے ان کے اندن بولائی کو ملک سے باہر پرواز کر جانے میں کامیاب ہو گئے تو الفضل نے ان کے اندن دوا نہ ہو جانے کی خبر شائع کی۔ مرزا نیوں کو علم تھا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تاکہ مرزا نامر احمد ملک سے باہر جا دہ بین تو ان کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے اور مطالبہ کیا جانا تھا کہ ملک سے باہر نہ جانے ویا جائے اس سلم میں تابل ذکر بات سے مطالبہ کیا جانا تھا کہ ملک سے باہر نہ جانے ویا جائے اس سلم میں تابل ذکر بات سے کہ مرزا نامر احمد جس طرح سے گئے ہیں 'وہ بھی حکومت کے لئے قابل خور ہے۔ مرزا نامر احمد جس مرزا نیوں نے ملک بحر میں اس خبر کو خوب خوب مشور کیا کہ جب صدر بھٹو نے دوم پنچے اور انہیں خبر ہوئی کہ ان کا دورہ امریکہ منوخ ہو گیا ہے تو صدر بھٹو نے رہوں کہ کرکے مرزا نامر احمد ظیفہ رہوہ کو ردم آنے کی دعوت دی۔ مرزا نامر احمد نے جان جان کا دورہ امریکہ منوخ ہو گیا ہے تو صدر بھٹو نے رہوہ سے رابط قائم کرکے مرزا نامر احمد فیفہ رہوہ کو ردم آنے کی دعوت دی۔ مرزا نامر احمد نے جان جان کا دورہ بانہ کے طور پر بتایا کہ دہ بجار ہیں۔ نامر احمد نے وہاں جانے سے انکار کی رہا اور بمانہ کے طور پر بتایا کہ دہ بجار ہیں۔

صدر بعثو نے ایم ایم احر اور سر ظفر اللہ خان کی معرفت مرزا صاحب کو یورپ آنے پر آبادہ کیا لیکن مرزا صاحب نے کما کہ بی دوم بی نمیں بلکہ اندن بی ان سے طاقات کروں گا چنانچہ مرزا ناصر احر صدر بعثو سے اندن بی طاقات کرنے کے لئے میں بیات ہو مرزائیوں کی صدر بعثو کا دورہ امریکہ تو مرزائیوں کی صدر بعثو کے دارافتاتی کے باعث منبوغ ہوا ہے۔

یہ سب بلیک میلک تھی جیلے بمانے تے اور ان حلوں بمانوں سے مرزا صاحب

ملک سے قرار ہونے میں کامیاب ہو گئے' اب طوعت کا قرض ہے کہ وہ اندان میں مرزائیوں اور ان کے آقایان میں مرزائیوں اور ان کے آقایان ولی لیت انجرز برادر کی سرگوشیوں کو شنے کی کوشش کریں "۔ (ہنت روزہ لولاک ۲۸ جولائی ۲۵ء)

#### لندن اير بورث ير قاربانيون كاذكر

وصدر ممكت جناب فدالفقار على بعثو فے اندن كے بوائى الو پر استقبال كرنے والے باكتنائيوں كے مطلب كرتے ہوئے كما كر بيل دو دن كے لئے كومت برطانيد كى دعوت پر آيا بول۔ يمال اگر بيل فلال بولى بيل قيام كرول تو لوگ كيس كے كہ كومت احراول كى بوسى بيس

اندن کے ہوائی اوے کی اس تقریر میں صدر بھٹو نے بعض دو سری جماعتوں کے نام بھی لئے گر سب سے پہلے انہوں نے قادیاندن بی کا تذکرہ کیا۔ صدر بھٹو کے طویہ انداز خطاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں بعض جذباتی ریماوں کی طرف سے یہ جو پروپیکٹٹہ کیا جا رہا ہے اور جمع تفریق کر کے یہ بھیجہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھٹو کی حکومت قادیاتی ہو گئی ہے۔ کی طور بھی معیم شیس ہے۔

صدر بھٹو کی زبان سے لندن کے بوائی اڈے پر قادیا نیوں کا تذکرہ اور ان سے دامن کی کا اظہار اس لئے بھی مغید رہا کہ برطانیہ تادیا نیت کی جنم بھوی اور ان کا فاد ہاوی ہے اور برطانیہ جس رہائش پذیر مسلمانوں کو مجراہ کرنے کے لئے مرزائی عوما ساس منم کا غلط پرا پیکنڈہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جس ان کا برا عمل وظل ہو رہا ہے اور عنقریب وہاں ان کی ممل کومت قائم ہونے والی ہے ایسے حالات جس مسلمانوں کے مظیم اجتماع جس اس ملک کے مربراہ کی زبان سے اس منم کے آثرات کا اظہار کہ وہ کی قادیاتی احدی ہوئی جس قیام کو نہ خود پیند کرتے ہیں نہ عوام 'قادیاتوں کہ وہ کی قادیاتوں نفرت اور صدر کی آئی نا پندیدگی تھا آئینہ وار ہے "۔

بمغت رونه خدام الدين ۲ اگست ۱۹۷۳ء

# مرزائی اور ٹریننگ کالج لائل پور

"اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جناب میاں میر افضل بصاحب اپنی سرکاری حیثیت کے بل ہوتے ہر کس طرح اپنے کارڈ (گور نمنٹ ٹرفنگ کالج) ہیں احمدت کے مسلک کو فروع وینے ہی سرگرم عمل ہیں اور دو سرے سرکاری کالجوں کے طلباء و اساتذہ کو ہمی سیر و تفریح کے بمانے ریوہ لے جا رہے ہیں اور ان کی شدھی کر رہے ہیں۔ اب ہم --- درج ذیل حقائق و شواہد کی روشتی ہیں یہ طابت کریں گے کہ میاں محمد افضل صاحب ایک طرف اپنی سرکاری ذمہ واریوں کو پس پشت دال کر محتف حریوں سے دولت کمانے ہیں معموف ہیں اور دو سری طرف اجمات دال کر مسلک کو پھیلانے ہیں اپنی تمام کری و عملی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔

#### زراندوزی اور جمع دولت

عرصہ و دراز سے میاں صاحب کی سرکاری منامب اور حمدے اپی ذات بی جو کے ہوئے ہیں جو ان کی سوبن زرطلی کے آئینہ دار ہیں اور ان کے اثر و رسوخ کے دائرے کو دسیج سے وسیج تر کر رہے ہیں۔ میاں محمد افضل صاحب سرگودہا انثر میڈیٹ کے اگریزی کے صدر معنی ہیں اور یونیورٹی لاہور بیل "لی اے" اور " پی ایڈ " کے صدر معنی ہے ہوئے ہیں پھر آنجاب ہی سرگودہا بورڈ اور لاہور یونیورٹی ایڈ " کے صدر معنی ہے ہوئے ہیں پھر آنجاب ہی سرگودہا بورڈ اور لاہور یونیورٹی مقرر ایڈ " کی طرف سے انثر میڈے اور لی اے وقیرہ کے امتحانات کے ناگر (الکیئر) مقرر موت ہیں۔ وہ سے بین گران اور ٹی اقلیتی ہوتے ہیں۔ وہ سے تندری بورڈ آف الجوکیش کی جبل کی جبل کی میٹن کے حمدیدار بھی ہیں (جس کا اجلاس اسلام آباد ہیں ہوا کرآ ہے) اصلاحات کی کمیٹی کے حمدیدار بھی ہیں (جس کا اجلاس اسلام آباد ہیں ہوا کرآ ہے) پہلے کہنے دنوں صاحب موصوف قلیائن (نیلا) تشریف لے جے جال کل مملکتی ماہرین "قعلیم کا ابلائن منعقر ہوا تھا' اس طرح صاحب موصوف تین چار ہفتے تک اپنے کالج اپنی سے فیر حاضر رہے۔ ادھر حکومت پاکستان نے لاکل پور کے جو پرائیویٹ کالج اپنی تحریل میں۔ نے ہیں' این کے گران اعلی (یرش آفیمر) وہ بیں۔

مزید بران میان افعنل صاحب بی ڈائر کھڑ محکمہ و تعلیم سرگودیا ریجن کے ایماء پر لائل پور کے تمام پر لیل صاحبان کا اجلاس طلب کرتے ہیں جے ڈائر کھڑ صاحب کو خطاب فرمانا ہو آ ہے۔ انتا ہی نہیں تمام گور نمنٹ کالجوں کے (ساکل سلحانے کی فرض ہے) پراہلم افیسر مقرر کے گئے ہیں۔ مثالات خروانہ کی بارش ہے کہ ہو ان پر دن رات ہو رہی ہے پی ایڈ کے عملی اختانات کا عملی معوبہ (بلان) وہی بناتے ہیں اور اس کے متن اعلیٰ بھی دی ہوتے ہیں۔ اس طرح صاحب موسوف کالج کے تعلیم و تعلیم کاموں میں دلچی لینے کی بجائے واسرے مسائل میں اپنی صلاحیتیں کمیا دیتے ہیں جن سے ان کی دو سرے مسائل میں اپنی صلاحیتیں کمیا دیتے ہیں جن سے ان کی دو سرد کی ان کے گھر

## مرزائیت کی تبلیغ

میاں محر افضل صاحب کے کالج میں دست راست پروفیسرامان اللہ قربی ہیں۔
جو معروف قتم کے احمری ہیں اور مرزائیت کے قروغ میں میاں صاحب سے چند قدم
آگے ہیں۔ میاں صاحب نے کالج کے تمام اہم عمدے اور شعبہ ان کو سونپ دیے
ہیں آگ دو سرے اطاف ممبران ان کے اگوشے کے یعجے دہیں یہ امان اللہ صاحب
ایک طرف اطاف سیرٹری ہنا دیئے گئے ہیں آگہ تمام اطاف پر ان کی گرائی رہے
دو سری طرف انہیں داخلہ سمیٹی کے ریکارڈ کا محافظ اور گران بنا ویا گیا ہے آگہ دہ
اجمدی لڑکوں اور لڑکیں کو داخلہ دلوانے کے لئے سرکاری ریکارڈ میں "جو گڑ ہو کرنا
چاہیں" کر سکیں۔ دیے میں میاں افضل صاحب کو بحثیت پر قبل ہیں فی صد طلباء و
طالبات کو داخلہ دینے کا امتیاز حاصل ہے۔ وہ سارے کے سازے مرزا تیوں کے داخلہ
کے لئے استعمال کے جاتے ہیں۔ اگر محکمہ تعلیم کی طرف سے اعلی اختیارات کا حال
شختیقاتی سمیش بھایا جائے قر کالج میں داخلہ کے سلمہ میں بہت می بہ عنوانیوں کی نشان
دی کی جا سکتی ہے جو لڑکوں اور لڑکیوں کے داخلہ کے دفت اس کالج میں بہت برے
دی کی جا سکتی ہے جو لڑکوں اور لڑکیوں کے داخلہ کے دفت اس کالج میں بہت برے

محروم رہ جاتے ہیں۔ معلوم رہے کہ میاں افعثل صاحب کی موجودہ خلیفہ راوہ ناصر احمد سے قریبی رشتہ واری ہے اور راوہ کی ہوایات کے تحت بدے پیانے پر احمدی طلباء و طالبات کو واقلہ دیا جا رہا ہے آکہ تعلیمی اواروں کی راہ سے بہمی مرزائیت کو مسلط کیا جا سکے یا کم از کم محتم نبوت کے بارے بیں نئی تسلوں کے وہنوں بیں خلفشار پیدا کر وا جائے۔

گذشته سال جو مرزائی طالب علم داخل موسے ان کی فرست درج ذیل ہے۔ امسال جن مرزائی طلباء و طالبات کو داخلہ را میا ان کی فرست بھی جلد شائع کر دی جائے گی۔

جن مرزائی طلباء کو گذشتہ سال واظمہ دیا گیا ان بی سے چند کے نام یہ ہیں۔ سردار ارشد انعام اللہ بث کریاض احمہ عشر فضل احمد شاہر کمبارک احمد چیمہ کسیر احمد خال عبدالسنان فیاض چوہری رفق کارشاد احمد عمد ظریف عرفان اللہ شخ

جناب میاں افضل صاحب نے امان اللہ قربتی صاحب کو بی افر انتخابات (الکیش کمشنر) مقرر فرما ویا ہے تاکہ انتخابات میں اپنے ڈھب کے طلباء کو کامیاب کروا سکیں خصوصا مرزائی طلباء کو یو نین کے عدے حاصل کرنے میں مدد کر سکیں۔ اگر چہ چند نیک دل استاذوں کی کوشٹوں سے مرزائی امیدوار سابقہ برس انتخابات میں ناکام رہ لیک دل استاذوں کی کوشٹوں سے مرزائی امیدوار سابقہ برس انتخابات میں ناکام رہ لیکن ممٹر فردغ عدلیب کو نمائندہ ہوائے میں انہیں پوری کامیابی ہوئی نیز میاں صاحب نے امان اللہ صاحب کو بی دارالا قامنہ (بوشل) کا گران اعلیٰ مقرر فرما دیا ہے ماکہ ان کے زیر سایہ مرزائی طلباء اور مرزائی مبلنین کھلے بندوں کام کر سکیں۔

چونکہ طالبات کو کو کی نبت زیادہ آسانی سے اثر تیول کرتی ہیں۔ اس لئے ان میں بوی تیزی سے مرزائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ گذشتہ برس فیراحمدی اساتند کے علاوہ طلباء کا بھی ایک دفد ربوہ شدھی کے لئے لے جایا گیا تھا۔ اس مرتبہ لؤکیوں کا ایک دفد ربوہ لے جانے کا مضوبہ بنایا گیا ہے۔ امان اللہ صاحب اور میاں افضل ماحب ہردو کی بیگات ان بھالبات پر خصوصی توجہ دیتی ہیں اور دو کی طرح بھی تبلینی مرکر میاں دکھانے میں این شوہروں سے بیجھے نہیں۔ پیچلے سال ہائل میں طالبات کی

گران اعلی (بیڈ گرل) ایک مرزائی طالب ہی مقرر کی گئی تھی۔ جو بڑے جوشی و خردش

سے کام کرتی رہی اور طالبات میں وسیع بیائے پر لڑیج تقتیم کرتی رہی۔ بسر طال الی تمام مرگرمیوں کی روح رواں جاب میاں محر افضل صادب کی ذات گرائی ہی ہے جو بہت سے کلیدی تقلیمی مناصب کو سیٹے ہوئے ہے جو دنوی منافع حاصل کرنے کے ربگ وحنگ میں بڑی ممارت رکھتے ہیں اور مرزائیت کے روحائی عملیات کے کاروبار کو خاصی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ اگرچہ کالج میں چھ سی وشیعہ پروفیسر صاحبان موجود ہیں لیکن ان میں کا ایک بڑا گروپ میاں صاحب سے "شریفانہ معلیدہ" کے موجود ہیں لیکن ان میں کا ایک بڑا گروپ میاں صاحب سے "شریفانہ معلیدہ" کے موجود ہیں تو وہ میاں صاحب کو مرزائیت کے پروپگنڈے کرنے پر گرفت شد کریں تو وہ میاں صاحب کو مرزائیت کے پروپگنڈے کرنے پر قابل مواخذہ نہ موری گے۔

اس طرح کافح میں وہ امور میں مرگری دکھائی جا رہی ہے۔ ایک مرزائیت کی تیلئے اور دو مرے طالبات کی عزت و عاموس کے ماتھ کھیلئے کا مشغلہ! طلباء و طالبات بھی اپنے استادوں کی دیکھا دیکھی نہ مرف اپنے ایمان کو بچانے سے قامر ہیں بلکہ وہ بھی شرافت نغسی سے عاری ہو بھے ہیں۔ تعلیم و سملم کی طرف نہ میاں صاحب کی توجہ ہے اور نہ ہی اما تذہ کی! اس کا ثمرہ ہے کہ امسال ٹرینگ کالج لاکل پور کا نتیجہ تقریا می چاپس ٹی صد رہا جب کے گذشتہ برسوں میں اس تعلیم اوارے کا ای نوے ٹی مد نتیجہ آیا تھا۔ محکم ہو تعلیم کے ارباب بست و کشاد سے ایمال کی جاتی ہے کہ وہ اعلی صد نتیجہ آیا تھا۔ محکم ہو تعلیم کے ارباب بست و کشاد سے ایمال کی جاتی ہے کہ وہ اعلی افساب کرے کہ می مرائی طلبہ و طالبات کو کائے میں چور وروازے احتساب کرے کہ کس طرح فیر مستحق مرزائی طلبہ و طالبات کو کائے میں چور وروازے سے واظلہ مل رہا ہے اور میاں محمد انعنل صاحب پر نہیں ان کے دست راست امان اللہ قریش کا بلا تاخیر تبادلہ کرے تاکہ اسا تدہ کی تربیت کے اس ادارے میں انھی وروایات کی حوصلہ افرائی ہو اور فیاشی اور برعقیدگی کا قلع قمع ہو سکے "۔

(امنت روزه المنبرلائل يور)

فوج مين قادياني سازش

اتوں نے کماکہ اس مقدمہ میں ابتدا میں جو گواہ پیش کے جائیں مے ان کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ سازش کے آغاز اس میں لموث افسروں کی گرفاری اور اگر اس مقدمہ کی ایف آئی آر ہو تو اس کے متعلق بنائیں گے۔ چونکہ فتی مقدمہ اور فغائیے کے مقدمہ کا ایک می سازش سے تعلق ہے۔ اس لئے قلعہ انگ کے مقدمہ کے خلاف شاوت میں بیان کردہ حاک سے معلق ایک متوازی کمانی ماصل مو گ- وكيل مفائي نے عدالت كو يتايا كه طرمول كى جانب سے چيش كرده ورخواست بر بى اے ایف ایک کی وقعہ ۲۱ کے تحت طلب کرتے والی اتفارٹی نے تین یا چار روز میں ہر الزم کو فری مقدمہ کی شادت کی دو نقول فراہم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس لئے وكلاء معالى كو مقدات كى تيارى كے سلسلے من تقرياً ٢ دن دي جانے جاتے جاتيں۔ و سرے تمام و کلاء مفالی نے اس ورخواست کی جایت کی۔ کمل ازیں ا اگست کو مینر سازش کے طرموں نے جزل کورٹ مارشل میں اینے میانات میں کما ہے کہ ہم پر نا قابل بیان اور روح قرما مظالم وحائے محصد سکویدرن لیڈر وحید نے تعدد ا ور ایڈا رسائی میں منا ہو کو مات کر ویا ہے۔ گروپ کیٹن عبدالقاور نے اپنے بیان میں کما کہ میں نے صدر کو ان کی حومت کا تخت النے کی قادیانی سازش سے باخر کیا تھا۔ اس لئے فضائئے اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے اشارے پر مجھے مقدمہ میں پھانس لیا کیا

انہوں نے اپنے بیان میں کما کہ میری کو فحری اور کمرے کے باہر مسلح محافظ العینات کے محت جب مجمع تفیش کے لئے مقرر کمدہ جونیر افروں کی گالیوں دھمکیوں ے ملت کمتی متی۔ یہ محافظ تمام وقت میرے کمرے کے اندر مجمائلتے رہے تھے۔ یہ عمل اس دفت مجی جاری رہتا تھا، جب میں کو ٹھڑی کے اندر رکھا موا کموڈ استعال کرتا تھا۔ تحقیقات کی آڑ میں جھے شرمناک طریقے پر ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ جھے گندے برتوں میں انتائی ممنیا اور خراب خوراک کی تلیل مقدار دی جاتی تھی۔ مجھے کی دن اور رات جگایا جا تا تھا۔ مجھے کزور اور تکلیف وہ حالت میں جو تیر افروں کے ذریع گاليون اور ب عرتى كا شكار بنايا جانا تما ميرے باتمون اور آكمون يريئ باندهى جاتى متی۔ بستر کے ساتھ باندھ ویا جا آ تھا اور اس پر بھی مزید خراب سلوک کی دھمکی دی جاتی تھی۔ مجھے مایا گیا کہ میری بوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے اور مجھ سے اس بات کا مرفیقیث حاصل کیا گیا کہ بجوں کو اپنی ساس کی تحویل بی وسید کی اجازت دے دول۔ جھے عالی کیا کہ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے اتبالیہ بیان تحریر کرکے اس پر دستظ نہ کئے تو میری بوی کے ساتھ کمانڈر کی بوی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ جب اے اس کے شوہر کے برابر کو تحزی میں بد کیا گیا تھا۔ باری باری لوگ اس کے كرے من داخل موتے تے اور كمائرر عرت سے اس كى چيوں كى آواز سنتے تھے۔ وجھ سے کما کیا تھا کہ اگر میں نے اپنی تحریر میں مطلوبہ بیان دے ویا تو نہ صرف خود میری بلکہ میرے فاندان کی جان بھی نے جائے گ۔

بھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اٹک کے قلع میں ایڈا رسانی کا معیاری طریقہ یہ ہے کہ جم کے نازک پوشیدہ اصفاء کے ساتھ وزن لٹکا کر محمنوں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ جب میں نے مطلوبہ بیان وے دیا تو ایڈا رسانی میں کچھ کی ہو گئی اور جھے افسروں کی معیت میں لایا گیا گر قید تنمائی میں رکھا گیا۔ وصکیوں اور تشدد کے ذریعے دو ٹائپ شدہ بیانات پر جھ سے دستخط بھی لئے گئے۔ گواہوں کے بیانات میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے محسنریٹ کے سامنے اقبالیہ بیان دیا تھا۔ یہ قطعی جموٹا الزام ہے۔ میں نے کہ میں دیا۔ اقبانی بیان پر وستخط نے کہی مسامنے رضاکارانہ طور پر اقبالی بیان نمیں دیا۔ اقبانی بیان پر وستخط

مامل کرنے کے بعد مجھے حفاظتی دستے کی گرانی میں اپی یوی اور سالے سے الماقات کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی ہے وحملی بھی دی گئی کہ اگر میں نے اپنی گرفآری اور وو سرے واقعات کے بارے میں کوئی بات کی تو الماقات فورا " ختم کر دی جائے گی اور مجھے قلعہ اٹک کی اس کو تھوئی میں بھیج وا جائے گا۔ جماں سے جھے لایا گیا ہے۔ جھے سے پورے عرصے میں یہ دعدہ بھی لیا گیا کہ اگر میں مطلوبہ اعتراف کر لوں تو جھے رہا کر ویا جائے گا۔ کیونکہ بہت سے افرول کو رہا کیا جا چکا ہے۔ میرے ساتھ جو پکھ کیا ہے عدالت میں کھڑے ہوئے طرفان کے ساتھ بھی کی سلوک کیا ہے۔ میں افسانی اور اس فضائیہ کے نام پر جس کی تغیر ہم نے جائی بماوری اور انسانی وقار کی بنیادوں پر کی ہے آپ سے ایک کرآ ہوں کہ فاضل عدالت تمام معاملات اور ان بنی جس کہ جھنڈوں کی اچھی طرح "جیان بین کرے جن سے نام نماد اقبالی بیانات حاصل کے گئے ہیں۔ گواہوں کی ابتدائی فرست اور ۲۸ جوالئی کو فراہم کردہ ترمیم شامل کئی افروں کے طور پر طلب کے سامتے واقعات کی صحیح تصویر چیش نہیں کرتی۔ تحقیقات میں شامل کئی افروں کے طور پر طلب نام کواہوں میں موجود ہیں۔ فاضل عدالت کو مزید افروں کو گواہوں کے طور پر طلب نام کواہوں کے عام یہ ہیں۔

ایر کموڈور مغتی و تک کمایڈر مرور ملک محروب کیٹن کے ایم طارق محروب کیٹن اے ای طارق محروب کیٹن اے ای قربی محروب کیٹن افضل ایر کموڈور ایم زیرٹ سکویڈرن لیڈر ایم آئی قربی کیٹن اسٹویڈرن لیڈر ایم آئی قربی کیٹنٹ کرئل موز کی مجر کریم سکنڈ لیفٹینٹ چغائی قطعہ اٹک کے ڈاکٹر وگک کمانڈر ایم ایم عالم وگک کمانڈر ائجاز الدین سکویڈرن لیڈر آفاب عالم سکویڈرن لیڈر امان اللہ خال فلائٹ لیفٹینٹ خلک فلائٹ لیفٹینٹ باجوہ کار پول ٹواز اور کار پول امیر حسین فاضل عدالت کو ان تمام افراد کو بھی طلب کرنا چاہئے۔ جنہیں میں کار پول امیر حسین فاضل عدالت کو ان تمام افراد کو بھی طلب کرنا چاہئے۔ جنہیں میں نہیں جان گریں نے انہیں اپنی نظر بندی کے دوران دیکھا تھا۔ یہ افراد تمام واقعات نہیں جان کے بعد باتی شمام طراموں نے بھی پہلے الزام کو تشلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد باتی تمام طراموں نے بھی پہلے الزام کے بارے میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس تمام کیان دیے۔

نوث :۔ اس کے بعد طرموں پر الزابات ۲ یا ۳۳ فردا مردا ماکد کے محے۔ تمام طرموں نے ایم متعلقہ الزابات کو فردا مسترد کردیا۔

# شاہینوں کی رہائی

بڈیر میں پاک فضائیہ کے مشہور مقدے کے سلسلہ میں اعلیٰ افتیارات کی عدالت نے مینے سازش کیس میں پاک فضائیہ کے نو افسوں کو رہا کرتے ہوئے انہیں اپنے عمدوں پر بحال کر دیا ہے۔ صرف ۲ افسروں کو مختف المعیاد سزائیں دی حکیں ہیں۔ سزا پانے والوں میں سکوارڈن لیڈر خوث محر (قادیانی) بھی شامل ہیں۔

جمیں انتائی سرت ہوئی ہے کہ فاضل عدالت نے بے گناہ افسروں کو رہا کر دیا ہے اور غلط فنمیوں کے وہ تمام بادل چھٹ مجئے ہیں جو کسی سازشی گروہ کی طرف سے بدئے گار لائے گئے تھے۔

ہم صدق دل سے رہا ہونے والے پاک فصائیہ کے ہماور جیالے شاہیوں کو مبارک باد عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی انسیں اپنی امان اور سلامت میں رکھے اور آزائش میں جو ذہنی جسمانی اور مالی تکلیف انسیں پہنی ہے۔ اس کی طافی کی صورت بدا کرے۔ (لولاک)

## فوج میں قادیانی سازش

روزنامہ نوائے وقت لاہور اشاعت ۸ اگست ۱۹۷۱ء میں پاکستان ایئر فورس کے
ان افردل کے بیانات شائع ہوئے ہیں جو کسی مبینہ سازش کیس میں گرفتار ہیں اور
جن پر ایک اعلی افقیارات کی فوتی عدالت میں مقدمہ کی ساعت ہو رہی ہے۔ اشی
السرول میں گروپ کپٹن عبدالتار کا بیان بھی شائع ہوا ہے گروپ کیپٹن موصوف کے
السرول میں عدالت پر واضح کیا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ قبل جناب ذوالفقار علی
بھٹو کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ قادیانی ان کی عکومت کا تخت النے کی سازش کر

فرج میں اعلیٰ قاریانی افروں نے اس بات کا انقام لینے کے لئے اے اس

مقدمه من پسما دیا ہے۔ ہم اس مقدمه بر کوئی تقید یا تیمو سی کرا چاہے۔ ادل اس لئے کہ ذیر بحث معاملہ کا فوج سے تعلق ہے اور فوج ملک کا وہ سرمایہ ہے جس ك معالم من زبان اور تلم دونوں ك محاط رہنے كى ضرورت ہے۔ دوم اس لئے كم یہ مقدمہ ایک قابل احرام عدالت میں زیر ساعت ہے، جس پر ہمیں بورا بورا احماد ہے اور زیر ساعت مقدمہ کے متعلق کھ کمنا یا کھ لکمنا احرام عدالت کے ظاف اور آداب محافت کے منانی ہے۔ اس لئے اس مقدمہ پر کوئی تقید یا تیمرہ نیس کرتے، البتہ ایک اور بات کی طرف ملک کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بعثو کی توجہ میذول کرانا چاہج ہیں۔ وہ بیا کہ کیٹن عبدالتار نے عدالت موصوف میں جو بیان دیا ہے عدالت یقینا" اس پر خور کرے گی اور انساف کے نقاضے بورے کرے گی لیکن مروب کیٹن عبدالتار موموف کے بیان میں جناب بھٹو صاحب کا تذکرہ آمیا ہے کہ انہوں نے بعثو ضاحب کو قاوانی سازش سے آگاہ کیا تھا۔ اب یہ بعثو صاحب کا قرض ہے کہ وہ گروپ كيٹن موصوف كے ميان كى يا تو ترديد كريں اور يا تصديق -- جناب بعثو صاحب نے اہمی تک اس بیان کی تردید شیس کی اور ہم اپنی معلوات کی بناء پر معی کمہ کتے ہیں کہ چونکہ یہ بیان بالکل ورست ہے۔ مروب کیٹن موصوف نے فدی افرول کے ڈنر کے موقعہ پر جناب غلام مصطفیٰ کمرگورز بنجاب کے توسل سے یہ بات جناب بعثو سے علیمر علی علی متی اس لئے بیٹیا " جناب بعثو صاحب اس بیان کی تردید نس کریں گے۔ اگر جناب بھٹو صاحب کردپ کیٹن موصوف کے بیان کی تردید حس كرتے تو يقينا" عوام كے زويك يہ بيان سيا موكا۔ الى صورت من سوال يہ بيدا ہوتا ہے کہ جب گروپ کیٹن صاحب نے کملی مغاد کے پیش نظر اور خصوصا " بحشو صاحب کی ذات اور ان کی حکومت کے مفاد کے پیش نظرانسی ایک مازش اور خطرہ ے آگاہ کیا تھا تو جتاب بمٹو صاحب نے اس نوجوان کو قادیا تین کے انقام سے تحفظ كيون نه ريا؟ كيا صدر ملكت حال وزير اعظم كابيه فرض نه تفاكه اس كا ايك وفاوار اور مک کا ایک نمک طال افراگر اے ایک خطرہ سے آگاہ کر رہا ہے اور مرزائوں جیے مظم سازش مروہ کی سازش سے خبردار کر رہا ہے تو وہ اس کے جان و مال اور

آبرد کی مفاظت کریں؟ الی اطلاع کی بھٹو صاحب کو تقدیق کرنا چاہیے تھی۔ اگر اطلاع کی تھی تقی کرنا چاہیے تھی۔ اگر اطلاع کی تھی تو تاویانی گرفتار ہونے چاہیں تھے اور جو سلوک آج ملت کے ان جگر گوشوں کے ساتھ کیا گیا ہے ' وراصل مرزائی افسروں اور سازشی مناصر کے خلاف ہونا چاہیے تھا اور اگر گروپ کیپنن صاحب نے بھٹو صاحب کو غلا انفریشن دی تھی تو وہ خود ان کے خلاف کارروائی کرتے۔

بعثو صاحب نہ تو خود مرزائی ہیں اور نہ ان مرزائی افسروں کے ماتحت ہیں ' بلکہ یہ تمام افر ان کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے ایک محن کو کیوں بھلا دیا اور مرزائیوں کو یہ موقع کیل ویا کہ دہ اس بھارے کے ساتھ جو سلوک جاہیں" کریں۔ آئده وه کون مانی کا لال مو گاجو اس ساری صورت حال کو دیکھ کر جناب بحثو صاحب کو حمی نازک صورت حال ہے یا حمی ملی اور قوی خطرہ سے آگاہ کرنے کی جرات كرے كا۔ بعثو صاحب كو خدا نے بحت بوا بلند مقام عطا فرمايا ہے انہيں اپنے محن کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے تھا۔ اسے ملک اور بھٹو صاحب کی خرخوای کا بیہ صله وا کیا کہ اے مینہ طور پر شرمناک شم کی انتوں کا شکار بنایا کیا ہے۔ ہم اب بھی جناب بھٹو صاحب سے ورخواست کریں مے کہ وہ اس معالمہ پر نظر ان کریں۔ موجووہ عدالت جو اس مقدمہ کی ساعت کر رہی ہے اس کے افتیارات اور اس کا وائرہ کار بربھا ریا جائے باکہ وہ نہ مرف اس مبینہ سازش کی تحقیقات کرے ملکہ اس مردائی سازش کی بھی تحقیقات کرے جس کی نشاندی مروب کیٹن عبدالسار لے کی متمی ۔ اب بیہ کوئی راز نہیں ہے۔ ملک کا بچہ چیج چیج کر اس خطرہ کی نشاندی کر رہا ہے کہ مرزائی ملک اور اسلام دونوں کے غدار میں اور سالی قد آور سای لیڈر کے ساتھ مل کر بھٹو صاحب کے خلاف سازشوں میں معروف ہیں۔ وہ جناب بھٹو صاحب ے فحم ٹوٹ کے عقیدہ کے سلسلہ میں آئین میں شامل ہونے والی مسلمان کی تعریف ے اتحت ناخش ہیں۔ وہ بعثو کی حومت کا تخت الث کر اس کی جگہ ایک ووسرے لدركواورے مك رملط كرانا جاتے يال

اس لتے ملک اسلام اور خود بحثو صاحب کے مفاو کا نقاضا ہے کہ اس مرزائی

سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ بے گناہوں پر ظلم کو روکا جائے اور مکی مفاد کی خاطر مرزائیوں کی مخالفت کرنے والوں کو ضروری شخط دیا جائے۔ ۲۱ اگست ۲۷ء)

### حرم میں شرکت کا منصوبہ (ربوہ کی مشاورت کا فیملہ)

ایک معتد دوست نے خبردی ہے کہ ایوان محود بی جماعت احمیہ کے میارہ رکی ہائی کمانڈ نے اپنے سیای منعوبہ کو پردان پڑھانے کے لئے بعض فوتی اور سول افسرول کے علاوہ دد ایک وزیرول کے حرم بی رفیقہ حیات کے طور پر داخلہ کے لئے پندرہ قادیانی دوشیزاؤل کا انتخاب کیا ہے۔ اپنے سر پر آوردہ امحاب کو ہدایت کی ہے کہ اس فرض سے پیش کش کریں۔ چنانچہ پندرہ دوشیزاؤل کی فرست تیار ہو چکی ہے۔ مزید فرست ایک ماہ کے اندر اندر تیار کی جائے گی۔ اس سوال پر بھی فور کیا گیا کہ بعض متاز افراد کے سیکرٹریٹ میں اپنے افراد کو کر کھیائے جا سکتے ہیں؟ نیشاہ کو کے عمدیدار ہوئے بنکوں میں ان کو بھرتی کرنے کے سوال پر بھی فور کیا گیا اور بنک کے عمدیدار کی خفیہ ربودٹ پر اس سلم میں فور کیا گیا۔

# دارالامان پيپلز كالوني لا نلپور ميس مرزائيت كي تبليغ!

حکومت پنجاب کے محکمہ بلدیات و سائی بہود کی طرف سے پیپاڑ کالونی لا تلور میں عور توں کے لئے ایک داراللهان قائم کیا گیا ہے۔ جس میں ان دنوں لاوارث عور تیں اور کا بنج پچیاں داخل ہیں۔ جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس ادارہ کی سپرٹنڈنٹ مساۃ اصغری الد بخش اور غربی تعلیم دینے دالی لیڈی ٹیچر تادیائی ہیں۔ لیڈی ٹیچراس ادارہ میں داخل حورتوں اور بچوں کی مجوری سے قائدہ اٹھا کر ان کو مرزائیت کی تبلیغ بھی کر رتی ہے۔ جس سے ان کے ایمان کو قطرہ لاحق ہوگیا ہے اور گذشتہ دنوں روہ میں سالانہ جلسہ پر بھی کھے حورتوں کو لے جایا گیا ہے۔

(ردزنامه امروز الجنوري ۱۲۵)

#### محمد شریف جنجوعد کا وعدہ (۲۰ لاکھ روپے جولی ننڈ میں)

مرکار نے لائف انشورنس کمپنیوں کو تحویل جل کر اس کے اے بوٹ کو
جو سب سے برا بوٹ ہے اور کئی کمپنیوں پر مشتل ہے۔ ایک میٹرک فیل یا پاس
( محقیق حمیں ہو سکی ) فض شریف جنوعہ کے سرو کیا ہے۔ جنوعہ اس بوٹ کا جزل
فیجرہے۔ اس نے قادیائی امت کی ترقی و استحام کے لئے گئی ایک ہم عقیدہ افراد کو
ترقی دے کر بوے بوے حمدوں پر فائز کیا اور بہت سے قادیائی لڑکے بحرتی ہے جیں۔
جنوعہ کے متعلق بونٹ کے مسلمانوں کی بہت بری اکثریت میں زیدست
اضطراب ہے۔ جنوعہ نے بریشان ہو کر اینے آقا مرزا نامر احمہ سے رجوع کیا۔ اس

ے استحام کی منانت لے دی۔ جنوعہ نے مرزا صاحب سے جولی فلا میں ۲۰ لاکھ "جمع" کر کے وید کا پخت وعدہ کیا ہے۔ یہ دوید کیو کر جمع ہوں گے؟

## س آئی ڈی میں سازش "میرزائی امت کا ایک پلان"

"باعثاد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ میرزائی امت مرکزی اعملی جیس ہورہ ادر صوبائی می آئی ڈی کے آلودہ نفس اور جلب منفعت کے عادی افسروں کو ڈھب پر لائے ابتدا" دس لاکھ روپیہ مخصوص کر کے اپنے حریفوں کے خلاف قید و بھر کی معونت ان کی معونی کرتا جاہتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مرکاری رپورٹوں کی معرفت ان علام کے خلاف میدیز پارٹی کی محران جماعت کو مختصل کیا جائے جو قادیاتی امت کا علام کرتے اور اس کو مسلمانوں سے الگ کردینے کی آواز اٹھاتے ہیں"۔

ہغت روزہ چٹان لاہور

## سندھ کا ہوم سیرٹری کنور ادریس

" و خاب من ایک ماحب عزیز الدین باجوہ ایک زمانہ میں غالبا" سیفن جج تھے" پھر سبکددش ہوئے اور میرزائیت کے رسوخ کی معرفت ایڈیشنل کسٹوڈین ہو کر لاہور میں تکلے رہے۔ قاربانی امت کے لئے ان کا وجود لعمت عظلی تھا اور ہے" ان کی عدالت میں جو قاربانی گیا" کامیاب رہا" سٹلمنٹ بحالیات کا کام شمپ ہو گیا تو ایئر مارشل ظفر چوہدری کے والد بیر احمد نے انہیں کھک میں جمال وہ ڈائر کیٹر تھے اور لاہور میں ان کا چارج تھا' لیگل ایدوائزر مقرر کیا اور دہ اپنی ہڈیوں کے جواب دینے تک کئے رہے۔

ان کے دو بیٹے ہیں ایک کور محر ادریس (ی ایس لی) پہلے کرا ہی کے ڈپی کشنر تھ اُ آبکل سندھ کورنمنٹ کے ہوم سکرٹری ہیں کرا ہی میں قادیانوں کے لئے بعض اہم حمدول کی نضا پیدا کر کے انہوں نے ایک راوہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایک صاحب فوج سے سکدوش ہو کر کراچی ڈو پینٹ اقعار ٹی جی ڈائریکٹر

ہیں 'وزراء کا احماد حاصل کرنے کے لئے ان کے جائز و ناجائز ادکام بجا لانا آپ کا پرم

دھرم ہے ' دو اپنے الحروں کی کی بھت سے کراچی جی بعض وسیع پلاٹ "چیوٹا ریوہ"
آباد کرنے کے لئے میرزائی امت کی خانہ ساز کمپنیوں 'کارپوریشنوں 'اداروں اور

طاکفوں کو سونپ رہے ہیں کہ مرزائی ایک جنتہ برا اقلیت کے طور پر کراچی جی مضبوط

دوراء کی ان پر نگاہ جیس 'کنور اورلیں (ہوم سکرٹری) بی کی عشل میار کا شوشہ ہے کہ

وزراء کی ان پر نگاہ جیس 'کنور اورلیں (ہوم سکرٹری) بی کی عشل میار کا شوشہ ہے کہ

پیچلے دنوں کراچی جی جن خم نبوت کے سلسلہ جی جلسوں کا انعقاد منسوخ کیا گیا اور عذر

یہ تراشا گیا کہ دو سرا فرقہ (لینی قادیاتی امت) کے مشتعل ہو کر نفا کے خواب ہونے

یہ تراشا گیا کہ دو سرا فرقہ (لینی قادیاتی امت) کے مشتعل ہو کر نفا کے خواب ہونے

کا امکان ہے 'گویا اب ختم نبوت کے مشلہ سے بھی نفنا خواب ہوتی ہے "۔

کا امکان ہے 'گویا اب ختم نبوت کے مشلہ سے بھی نفنا خواب ہوتی ہے "۔

## ساڑھے نو کروڑ کا مصرف کیا ہو گا

"پاکتان کے ذہی بیت الخلاء ربوہ میں جماعت اجرب کی ۵۵ویں مجلس مشاورت کے اجلاس کو (۲۹ مارچ ۱۹۵ه س بج سه پسر) مرزا ناصر احمد (فلیف الث) نے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ:

"صد سالہ احمد برطی فنڈ میں جماعت کے 4 کروڑ ۵۴ لاکھ کے وعدے ہوئے ہیں اور بیرون پاکتان کے ۲۰ ممالک کی احمدی جماعتوں کے وعدے آ چکے ہیں۔ اس وقت ۵۰ ظوں میں احمدی جماعتیں قائم ہیں اور وہاں احمدی بستے ہیں۔ فیر مکلی جماعتوں کے وعدے س کوڑ ۱۱ لاکھ ۳۵ ہزار جار سو ستاون روپے ہیں۔ پاکستانی جماعتوں کے وعدے ۵ کو ژ ۳۲ لاکھ تین ہزار آیک سو باون روپے کے ہیں"۔

((الفضل ربوه ۳۱ مارچ سماء)

کی دور میں کمی جماعت نے حتیٰ کہ عیسائیوں کی فرمانردایانہ بالادسی کے اس حمد میں جب کہ استعاری طاقتیں تمام تر عیسائی ہیں مکمی عیسائی ادارے نے تبلیفی غرض سے اتنی بری رقم جمع کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ:

ا مرزائی پاکستان میں کتنے ہیں؟

٢ - إكتان ب إبركة بي؟

٣ - كيا حكومت پاكتان مردم شارى ميں ان كى شختى كرانے كو تيار ہے؟ كيا ميرذا ناصر احمد بتانے كے لئے تيار ہيں كہ ميرذائى امراء كتے ہيں اور ميرذائى فاقہ كش كتے ہيں؟ ٣ - انگلتان ميں كس قدر ميرذائى آباد ہيں؟ دہ اڑھائى كرد ژ رديب كمال سے لائيں كے؟ --- اور جن ٢٠ فير مكى قاديائى جماعتوں كے ٣ كرد ژ ١١ لاكھ ٣٥ ہزار چار سو ستاون ردپ كا اعلان كيا گيا ہے دہ كس طرح آئے گا؟ وہاں بيد رديب كون دے گا؟ ٥ - ميرذائى ملک سے باہر معيشت كى حلاش ميں جاتے ہيں- كيا ان ميں سوا چار كرد ژ رديبية زراعانہ دينے كى استطاعت بيدا ہو گئى ہے؟

حقیقت سے ہے کہ جو بلی فنڈکی فراہمی محض وطوے کی ٹی ہے۔ تمام روپیہ ان امپر المثن طاقتوں کے دفاتر فارجہ مہا کریں مے جو پاکتان کے حصہ بخرے کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کی عالمی وحدت کو تو ٹر کر میرزا فلام احمد کی امت سے مسلمان ریاستوں بیں جاسوی کے علاوہ تخری کام لے رہی ہیں۔ محض روپے کو قانونی شکل وینے کے بین جاسوی معطیوں اور احمدی جماعتوں کا نام لیا جا رہا ہے۔

ہاری اطلاعات کے معابق ابتدائی قط کے طور پر چار کوڑ روپ کومت اسرائیل نے دینے کا دعدہ کیا ہے۔ مقصور اس روپ سے مغربی پاکستان میں استعاری منصوروں کو پردان چرحانا اور پنجاب کو ایریوں کے لئے عجی اسرائیل بنا کر ان کی

حکومت قائم کرنا ہے۔

میرزا ناصر احد این مشیروں کی طویل نشست کے بعد بعض وزیروں میروں افسی کے بعد بعض وزیروں میروں افسی کے بعد بعض وزیروں کی افسیوں کی خرید و فروخت کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس روید میں سے ابتدا " ایک کروڑ ردید اس خرید و فروخت میں صرف ہو گا"۔۔

(منت روزه چان که ابریل ۱۹۷۶)

برادُ كاستنك ان دى ربوه

"ربوہ میں قادیا نیوں کے حالیہ سالانہ اجلاس کے موقع پر اپنی ایک پریس کا نفرنس میں قادیانی امت کے سربراہ مرزا ناصر احمد نے جن عزائم کا اظمار کیا ہے، ان کی تفصیلات اخبارات میں آپکی ہیں اور یہ پاکستان ہی نہیں دنیا بحرکے مسلمانوں کے لئے ایک لحدء فکریہ میاکرتی ہیں۔

مرزا ناصر احمد نے اعلان کیا ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ۲۵ کو ژروپے کا ایک عظیم منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جس میں اعددان و بیرون ملک تبلیق مشوں کے قیام کے علاوہ ربوہ میں ایک بہت بوے طاقتور براؤ کا منتک شیش کا قیام بھی شامل ہے۔ گویا ریاست کے اعرر ایک دو سری ریاست قائم کی جا رہی ہے۔ مقام جیرت ہے کہ وہ عکومت جس نے ملک کو دفعہ ۱۲۲ اور ہنگای حالات کا نفاذ کر کے ایک قبرستان بنا رکھا ہے اور جو مساجد میں خطبہء جمد کے لئے بھی آزادیء اظہار کو برداشت نہیں کر عتی ہے۔ ایک اقلیتی فرقہ کی طرف سے ملک کے اندر ایک برداشت نہیں کر عتی ہے۔ ایک اقلیتی فرقہ کی طرف سے ملک کے اندر ایک برائیویٹ براؤ کا سنگ سٹیشن کے قیام کے منصوبہ کے اعلان پر کیوں فاموش ہے؟۔ پر ائیویٹ براؤ کا سنگ شیشن کے قیام کے منصوبہ کے اعلان پر کیوں فاموش ہے؟۔ در گل بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں بدنام در گل بھی کرتے ہیں تو جو جاتے ہیں ہو آ

کاش! حضور خاتم النبین ملی الله علیه وسلم کے نام لیوا خصوصا ملائے کرام ا اسلام اور عالم اسلام کو درچش اس عظیم چیلنج کی تنگینی کا صحح اندازہ کرنے اور اس کا جواب دینے کی طرف توجہ دیں۔ کاش پاکستان کے ارباب مل و عقد کو اس حقیقت کے اوراک کی توثیق ہوتی کہ ختم نبوت کے قلعہ میں شکاف ڈالنے والا کروہ خود ان کے لئے مار آسٹین ٹابت ہوگا' صرف موقعہ ملنے کی دیر ہے۔۔

(چنان ۱۸ مارچ ۱۸۵۶)

#### ۲-انٹر فیکٹل بریس ربوہ

ہم نے ۱۱ اپریل ۲۰ و کولاک میں "مرزائی سلطنت کے خواب" کے موان کے ایک اداریہ تحریر کیا تھا اس اداریہ میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ مرزائی راوہ میں ایک عظیم الثان کیر التقاصد بلڈ تک بنا رہ جی جس کی زیر زمین منازل کی کھدائی شروع ہے' اس وسیح و عریض قطعہ و نمین پر انٹرنیشنل پرلیں کا بورڈ لگایا گیا ہے ۔۔۔۔۔ لولاک میں "مرزائی سلطنت کے خواب" دالا اداریہ چھپنے اور انٹرنیشنل پرلیں کی اجمالی معلومات کے اکمشاف پر مرزائیوں نے وہ بورڈ غائب کر لیا ہے اور کھدائی کا کام بند کر دیا۔

ہم نے نمائندہ لولاک کی اس اطلاع پر اس معالمہ کی مزید وضاحت وریافت کی تو معلوم ہوا کہ مزدائی اس معالمہ بی بھی پر امرار حرکتیں کر رہے ہیں یماں تک کہ رواتی وجل سے کام لیتے ہوئے وسلا جون کے الفضل کے کسی شارہ بی ایک فرضی کاروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ وسلا مارچ بی مرزا نامر احمد کاروائی شائع کر دی۔ اس کارروائی کا خلاصہ یہ ہے کہ وسلا مارچ بی مرزا نامر احمد خلیفہ صاحب نے ربوہ بی جدید پریس کا سک بنیاد رکھا تھا اور یہ تقریر کی تھی ۔۔۔ اور آگے ایک بی بنائی تقریر درج کردی۔

ہم جران سے کہ جس الفنل کو اپنے آنہ پرچہ ہیں یہ بات ہمی شائع کرنا پرتی ہو کہ وصفور کی و دعفور کی و دعفور کے دون بدلی جس سے حفور کی طبیعت ناساز ہو می اندا احباب جماعت اجربیہ حفور کی محت کے لئے دعا کریں "۔ اس الفضل کو یہ جرآت کیے ہو می کہ دہ حفور ظیفہ ریوہ کی وسط مارچ کی تقریر وسط جون میں تین ماہ کے بعد اتنی آخیر سے شائع کرے۔ ہمیں شبہ ہوا کہ دال میں کچھ کالا کالا

ہے۔ اب معینت یہ ہے کہ روہ کے رہنے والے بت کچے بتانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں مجور ہیں ان میں عبدالرحل معری عبدالرب برہم مظرماتانی مولوی صدر دین اور علی محرمای بننے کی صد نہیں ہے۔

چنانچہ ہمیں انٹرنیشل پریس کے متعلق ہو کھ معلوم ہوا ہے ، دہ ہم نے شائع کر دیا کہ اس کے دو مرے میں نیوز دیا کہ اس کے دو مرے میں نیوز ایک بی پرشک پریس ہو گا۔ دو مرے میں نیوز ایمنی پریس ہو گا۔

اب فیر معدقد اطلاعات کے مطابق یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ مرزائی اس یہ فانہ کے کی حصد میں نقید ریڈیو سٹیشن قائم کر رہے ہے۔ یی دجہ ہے گذشتہ چھ ماہ سے نردست افرایس چیلا رہے ہے کہ اجمدی نا نیجریا میں ریڈیو سٹیشن نگا رہے ہیں۔ پھر افراد پھیلائی گئی کہ ما نیجریا میں ایما ہو رہا ہے۔ پھر خبر آئی کہ مراکش کے دارافحلانہ رباط میں احمدیوں کا دیڈیو سٹیشن نگایا جا رہا ہے۔ معلوم ایما ہوتا ہے کہ شاید کمیں بھی ایما جس مور اے محض لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے ایما کیا جا رہا تھا۔ در حقیقت کوئی ایما تھی جا رہی مخی۔

اب اس فیر مصدقہ اطلاع کے پیش نظر حکومت کا فرض ہے کہ وہ احتیاطا" اس مشینری کو جو موقعہ پر موجود ہویا جو مشینری ادھر اوھر کرلی گئی ہو اس بر آمد کر کے اپنے بینند میں کرلے اور اس امر کی جمان بین کرے کہ کسیں تج بچ کوئی طانت در فرانسیٹر دفیرہ پریس کی مشینری کی آڑیں ور آمد تو جمیں کرلیا گیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایبا ہونا ممکن ہے۔ اگر کتابوں کے بکسوں کے بمائے حواتی اسلحہ ہوائی جماذوں کے ذریعہ پاکستان میں آسکتا ہے تو پریس کی مشینری کے بمائے ریڈیو اسٹیشن کے ٹرائسیٹر دفیرہ بھی بحری جماز کے ذریعہ در آمد ہو سکتے ہیں۔

پرید ۲۷ می ۱۹۵۳ء ہے روہ یں ایک فاص قم کا جو پرا سرار ماحل پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں مائیل سواروں کی گفت ارات ۱۰ بیج سے ۲ بیج میج تک کمل ناکہ بندی اور کرفو کی کیفیت بلادجہ تو قیس ہے۔ آخر کھے تو ہے جس کی پردہ واری ہے!

(بغت روزه لولاك ١٦ جولائي ١٩٧٣ء)

## ایس بی شخوبوره کی خدمت میں

ورجمیں ماناوالہ ہار مسلع شیخو ہورہ سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں تحریر ہے کہ مرکزی مجلس شخط فتم نبوت مانان کی طرف سے آمدہ ایک اشتمار میں مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا بشیرالدین محمود کے حوالہ جات کے بعد مفکر اسلام علامہ اقبال کی رائے کے معابق مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا معالیہ ورج تھا۔

یہ اشتمار مانانوالہ کے ایک دوکاندار نے اپنی ددکان پر لگا رکھا تھا۔ سب السکو پولیس مانانوالہ نے دہاں کے مقامی مرزائی ایم پی اے کے ایما پر اس ددکاندار کو تھائے بلوا کر دھمکی دی کہ آئیند ایما اشتمار اگر لگایا کیا تو گرفار کیا جائے گا۔

ہاری اطلاع کے معابق ماناوالہ بار بھی پاکتان کے اندر واقع ہے۔ جب آیک اشتہار سارے ملک میں نگایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی الی بات نہیں ہے جو ملک کے قانون کے برظاف ہے تو سب النیکر پولیس ماناوالہ کو کیا حق پنچتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے تجاوز کر کے مرزائی ایم پی اے کو خوش کرنے کے لئے کہ داریوں اور اختیارات سے تجاوز کر کے مرزائی ایم پی اے کو خوش کرنے کے لئے کے کد و مسلمانوں کے حقوق کو مملکت پاکتان میں بریاد کرے۔

مسلمانوں کو بوراحق حاصل ہے کہ وہ مرزائیوں کے کفریہ عقائد مسلمانوں پر واضح کریں اور حکومت سے پرامن مطالبہ کریں کہ اشیں ان کے عقائد کی روشن میں اور حکومت ہے امید ہے شیخوبورہ کے روشن ضمیر ایس بی اس سب انسکٹر بولیس کو ایک وفعہ بحرائے فرائض مصمی کی حدود سے خروار فرائیں سے "۔
ولیس کو ایک وفعہ بحرائے فرائض مصمی کی حدود سے خروار فرائیں سے "۔

# کیمبل پور انظامیه کی مرزائی نوازی

( کیمبل پور ۱۷ اپریل ۱۹۷۳ء) آج نماز جعد پر مرکزی جامع مجد بیں مولانا قاری خلیل احد نے کما کہ ختم نبوت کا مسئلہ اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے انہوں نے مقامی انتظامیہ کے اس رویے پر محرے رنج و غم کا اظهار کیا کہ مقامی انتظامیہ نے شرکی مشہور انجمن کا رد مرزائیت و میجیت کے اراکین کے ساتھ انتمائی ذات آمیز سلوک کیا اور انجمن کا

تبلیق بورڈ بغیر کمی تحریری لوٹس کے اٹھوا لیا گیا۔ جامعہ میند کے خطیب قاضی محد ذاہد الحسنی نے بھی انظامیہ کے اس رویئے پر شدید احتجاج کیا۔ علاوہ ازیں مولانا قاری محد سعید الرجمان علوی خطیب مرکزی جامع مسجد حضود نے بھی انتظامیہ کو متغبہ کیا ہے کہ وہ الیسے استحدید ذیل قرار داد مختلف کہ وہ الیسے استحدید ذیل قرار داد مختلف مساجد میں چیش کی جے مسلمانوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔

مسلمانان كمبل بوركاب اجماع عام ملتى انظاميه ك اس ردي بركرك رنج وغم كا اظهار كرما ب كه اس في رو مرزائيت و مسيحت كاتبلينى بورد بغير كمى نوش ك اثموا لياد ايك مرتبه تو المجمن ك خطم معزات كو بورد والهى كرديا كيا جب كه ووسرى مرتبه بحراثموا لياكيا ادركما كياكه ملتى السران سے رابط قائم كيا جائد

ہم یہ سیجے سے قاصر ہیں کہ بین بازار میں عرصہ سات سال سے عیسائی معزات کا دارالطالعہ قائم ہے۔ اس کے علادہ دہ گل گل کوچہ کوچہ لڑیکر تعتیم کرتے ہیں ادر ساتھ ہی انہوں نے اپنے دارالطالعہ کے سامنے تبلینی بورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح فرقہ مرزائیہ جمعہ کے دن اپنی عبادت گاہ کے سامنے تبلینی بورڈ رکھتے ہیں۔ کفر کے افکار و نظریات کے پرچار کی اس کھلی اجازت کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ یہ ترجیجی سلوک انتمائی تابل افسوس ہے۔ حکام مسلم کو چاہئے کہ دہ اس سلسلہ میں اپنی بوزیشن واضح کر کے سواد اعظم کو مطمئن کریں۔

ورج بالا قرار واد ویل کے علاء نے نماز جعد کے اجماعات پر پیش ک۔

ا - قاری فلیل احم صاحب خطیب مرکزی جامع معجد کمبل بور-

۲- قاض محد ذابد الميني خطيب جامعه مرينه مجد محمل بور-

س تاضى مير انوارالحق صاحب خطيب جامع مسجد حفيد محميل بور-

س مولانا حيد الدين صاحب خطيب لوري معجد باوشاه صاحب

۵ حافظ محر فرودس ماحب خطيب جامعه معيد محلّه امن آباد-

٢- مولانا خدا بخش صاحب خطيب جامع مسجد محلَّه عيد كاه-

2- تارى محمد سليمان خطيب جامع فاروتيد كيمبل بور-

مولانا علم الدين صاحب خطيب جامع اشاعت اسلام حميمل بور-

اوارہ لولاک اس واقعہ پر اپنی رائے محفوظ رکھتا ہے اور کیمبل پورکی انتظامیہ سے استدعا کر آ ہے کہ دو اصلاح اعمال کی صورت پیدا کرے۔ (لولاک ۱۲ وسمبر ۱۹۷۳)

#### ربوه سازشوں کا مرکز

۱۹۵۳ء کے آخر میں راوہ سازشوں کی آمادگاہ بن کیا تھا اس موقعہ پر عالمی مجلس تخفظ ختم نبوت کے بررگ رہنما مولانا آج محمود نے حکومت کو اس طرف متوجہ کرتے موالے فرایا۔

"اب راوہ فالص مرزائی آبادی کا شران کا دارالخلافہ ہے۔ جمال مرزا ناصراحمہ فلیفہ کملاتا ہے۔ چالیس لاکھ روپیہ باہوار کے قریب جماعت اجربیہ کی چدوں کی آمنی ہے۔ اسلام ایکڑ زر تی اراضی ان کی صرف سندھ بیں ہے۔ ملک بحر بیں اوقاف وصایا اور ملکیتی جائیدادیں اس کے علادہ ہیں۔ کامرس بنگ پر انہوں نے تقریبا کمل بھنہ کر لیا ہے۔ صبیب بنگ 'یونا کینڈ بنگ میں بھی ان کا بے حماب روپیہ ہے۔ بید کمینیاں اگرچہ حکومت کی تحویل میں آئی ہیں۔ لیکن زون لی پر مرزائیوں کا کمل کنٹرول ہے۔ پیپلز فائس کارپوریش جس کا کر ڈول روپیہ مرمایہ ہے۔ یہ مرکاری ادارہ بھی مرزائیوں کے عمل بھنہ میں ہے۔ ربوہ اور سرگودھا ڈویڈن میں تعلیم حاصل کرنے والے مرزائی طلبہ کو فسط ڈویڈن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا کویڈن بی تولیم حاصل کرنے والے مرزائی طلبہ کو فسط ڈویڈن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا ایکی تورڈ پر مرزائی طلبہ کو فسط ڈویڈن اور بمترین نمبر دلانے کے لئے سرگودھا تی بھی ایک ایک جو شال کے بعد ان کے تورٹن اور سینر آفیس ہیں۔ ایئر فورس کا ہیڈ مرزائی' اور نیوی کے متحلق بھی ایک جی اورایس ہیں۔

ربوہ میں ایک پورا نظام حکومت اور اس کا سکریٹریٹ موجود ہے۔ فرق صرف سے کہ ہیڈ آف دی شیٹ کو یہ مدریا پرائم منٹر نسیں کتے۔ فلفد کتے ہیں۔ وس وزارتی جنیس یہ نظارت کا نام دیتے ہیں۔ نظارت تعلیم' نظارت زراعت' نظارت

تجارت ' نظارت امور عامہ وغیرہ موجود ہیں۔ اس سال انہوں نے آزاد تشمیر اور بلوچتان میں بعاد تیں اور فساوات کروائے۔ تحریف شدہ قرآن مجید مجماپ کر تعتیم کئے مجھے اور مسلمانوں کے جذبات کو مفتعل کیا گیا۔

ہم نے سینکلوں قرآن مجید کی ایس آیات کی نشاندہ کروی ہے ' جنیس مرزا فلام احمد نے بدل دیا تھا اور اب قرآن مجید کی آیات کے سلمہ اور متداولہ تراجم بی تخریف اور تبدیلی کی جا رہی ہے۔ حال ہی بی ان کی ایک اور جسارت کا جبوت مل کیا ہے کہ انہوں نے کلمہ مجی بدل دیا ہے۔ اور لا اللہ الا اللہ احمد رسول اللہ کا کلمہ جاری کر دیا ہے۔ ان کی اس جسارت کا جبوت خود ان کی کتابوں سے تا مجرا کی ان کی ایک عبار پر کندہ کلمہ کے ترکورہ الفاظ سے سیا ہوا ہے۔ ہر پہلی حکومت سے انہوں نے فائدہ افھایا اور بالا فر اسے دموکہ دیا اور فی حکومت میں شامل ہوگئے۔ ہر حکومت ان کی پردرش کرتی رہی اور ان کے خلاف ولائل سے خطرات کی نشاندی کومت ان کی پردرش کرتی رہی اور ان کے خلاف ولائل سے خطرات کی نشاندی کرنے والوں کو دیاتی رہی۔

موجودہ حکومت کے معالمہ میں بھی ہے اوگ بلیک میلنگ کرتے رہتے ہیں اور سے فاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حکومت کا سب پچھ کویا انہیں کے ہاتھوں میں

المنس فیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے۔ ان کے حقق اور فرائفل متعین ہو جائے ان کے حقق اور فرائفل متعین ہو جائے ان کے حقق اور فرائفل متعین ہو جائیں اور جو خطرات ان کی وجہ سے اسلام یا ملک کو در پیش ہیں ان کا سدباب ہو جائے لیکن مسلم لیگ کی حکومت نے اپنے عوام کی رائے کو محکرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ مسلم لیگ کی حکومت نے اپنے عوام کی رائے کو محکرا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگرچہ مسلم لیگ کی حکومت نے ظلم اور زبراتی سے ان کے ظاف تحریک کو دقتی طور پر دبادیا لیکن خود ہمی رائے عامہ کے فضب کا شکار ہو گئی اور آج سک پر اپنے اعتماد کو عوام میں بحال نہ کرسکی۔

موجودہ حکومت سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ خود مرزائیوں کے مسلمہ میں ہمی ہم حکومت کے ردیہ سے مطمئن نہیں ہیں لیکن تاہم اس نے عوام کی رائے کا

احرام کیا اور آئین بی مسلمان کی تریف شامل کردی ہے۔ اس کے علاوہ صدر اور دری ہے۔ اس کے علاوہ صدر اور دری اعظم کے لئے ضوری قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنے حمدہ کا حلف اٹھاتے وقت اس بات کا اعلان کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کا حقیدہ ہے کہ خدا وحدہ لاشریک ہے۔ حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نی بیں ان کے بعد کوئی نی پیدا میں ہوگا۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔

آئین منظور ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ بالاتفاق منظور ہو گیا ہے۔ اس آئین پر جب سے مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھیوں نے مولانا شاہ احمد فررانی اور ان کے ساتھوں نے کو فیسر فنور احمد اور ان کے ساتھوں نے وستخط کے بیں۔ اس وقت سے مرزائی بعثو صاحب کے خلاف ہو بچے ہیں۔ لیکن ان کی خالفت بھی ان کی جموثی نوت کی طرح ایک کر اور دجل سے کم فیس- بظاہر سب اچھا ہے۔ مفادات ماصل كے با رہے ہيں۔ جو كھ مامل ہے اس مضم كيا جا رہا ہے۔ ليكن اندووني طور پر ناراض میں اور اس لئے ناراض میں کہ انسی توقع متی کہ سوشلزم کا برجار کرنے والا بعثوان کی توقع کے مطابق ملک کو سکولر آئین دے گا آکذاس سکولر فضا میں بدائی وکاداری قائم رکھ سکیں لیکن ان کی وقع کے خلاف پاکستان کے سات کروڑ عوام کی رائے کے احرام میں بھٹو صاحب نے جو آئین رہا اس میں خامیاں بھی ہوں گی لیکن بسر حال اس ہر دینی انتخار شیز نے وستخط کروئے۔ اس میں مسلمان کی تعریف شامل کردی مئی۔ بس اس بات سے وہ موجودہ حکومت سے اندرونی طور پر ناراض مو مجھے چنانچہ انہوں نے ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء کو ربوہ میں ایک خفیہ میٹنگ کی جس کی تغییلات جمیں خود ماوہ سے موصول ہوئیں اور ہم نے انہیں شائع کرویا۔

اس مینگ میں بھٹو صاحب کے ظان ایک قد آور سای شخصیت جو سابق ایر مارشل ہیں ان کی جمایت کا فیصلہ کیا گیا۔ موجودہ حکومت کو بدنام کرانے کے لئے متعدد سابی رہنماؤں کو قتل کرانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا۔(لولاک سما دسمبر ۱۹۵۳ء) قاریانیوں نے "وی معلومات " نامی ایک پمفلٹ مجلس غدام احمدیہ راوہ کی

جانب سے شائع کیا۔ اس میں مرزا قادیانی کو ابنیاء علیم السلام میں آخری نمبریر شار

کیا گیا اور ظلام احمد قاربانی کی مجائے اسے احمد علیہ اصلوہ والسلام لکھا گیا۔ چٹان سے مجمع تبعرہ بیش خدمت ہے۔

مردا علام احر کا نام قرآن پاک میں (مردائیوں کی شوخ چشمانہ جسارت)

جادے سامنے بہ موان دیلی مطوات (بطرز سوال وجواب) ایک کتابیہ ہے جو رہوں کی مجان کے کتابیہ ہے جو رہوں کی مجان کا کہ معان کے معان کا کہ معان کے ۲۰ سائز کے ۵۲ مغان

and the second

 $(x,y,y,z) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} dz dz$ 

ير ۽ مؤالن به إلى

الله منالي اسلام قرآن مجيد

م من عبر المرسلين صلى الله عليه وسلم

سل معلم الله عليه وسلم-

مهـ محاب و برزگان اسلام

ه پذارخ اسلام د فرید

١- حظرت مسيح موعود عليه السلام

٧- مغلفاء معرت مسيح موعود عليه السلام

٨ الفي المعادر الم

من چو اور سات پر سوال وجواب ہے۔

سوال ١٦١ قر كان كريم من جن انتياء ك اساء كاذكر ب بيان كرين-

جواب حطرت آدم فوج ابرائيم لوا المنيل احاق يعقب يوسف مود مالح شعيب موى الريس الوب اليب موى الريس الوب اليب موى المدن ولاد الميلان الياس ونس نوالكفل السي اوريس اليب اليب وكري يحى المنال وريس نوالم الله عليه وسلم ادر اجر عليه السلمة والسلام.

ان کے نام Purify کے کی مم کے تحت غلام کا افظ مذف کردیا اور عرف احمد بنا

دیا ہے اور اس کے ڈائڈے قرآن پاک سے اس طرح الا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساوہ ول عوام کو بد راہ کر سکیں۔ صدر بھٹو اور گورنر کھرید کا پھر منگوا کر الماحظہ فرالیں کہ قرآن پاک میں تونیف اور حضور کی ختم الرسلینی کے خلاف سرزائی امنے کیا گی کھلا ری اور آیات ریانی کو کیے کیے مجوح کرری ہے؟

مردائیں کے اس حصلہ پر ہم کیا لکس ؟ ماتم کیجے! انہیں یہ آزادی پاکستان مے دی ہے۔ انا فد وانا الیہ راجون

قادمانیوں کی اس جمارت سے بھی مسلمانوں میں اشتعال محملات

مرزائوں کی اسلام دشمن اور ملک دسمن سرگرمیوں سے پاکستان کے عوام سخجت پریشان ہیں۔ عوام کی بے چینی اور پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرزائی اپنی اس ملک اور ذہب دشنی کے باوجود پاکستان کے اہم ترین سول اور فدی مناصب پر قابض ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کی دولت اور بمترین وسائل معاش پر ان کا کنٹول اور قبضہ ہے۔ باہر سے امریکہ اور برطانیہ جیسی سامراجی طاقتوں کی انہیں یمودیوں کی طرح آئید اور سپورٹ عاصل ہے۔ ایے حالات میں انہیں کمل کر اپنے اصلی روپ میں سائے آئے کی جسارت ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے قرآن مجید کے وزار سالہ مسلمہ معانی کو بدل کر دہ اپنی جموثی نبوت کے حق میں قرآن مجید کی ڈیڑوں ہزار سالہ مسلمہ معانی کو بدل کر دہ اپنی جموثی نبوت کے حق میں قرآن مجید کی ترین کی انہا کر دی ہے تیانی انہوں نے دیدہ دلیری کی انہا کر دی ہے تیانی انہوں نے دیدہ دلیری کی انہا کر دی ہے تیانی انہوں نے دیدہ دلیری کی انہا کر دی ہے جن نہوں نے کلہ طیبہ کو بدل دینے کی جسارت شردع کر دی ہے۔

ہفت روزہ چنان لاہور نے اپی اشاعت ۱۰ وممبر ۱۱۸۵ء کے صفحہ ۱۰ پر مرزائوں کی ایک مطبوعہ کتاب سے ایک الی تقویر شائع کی ہے، جس نے مرزائیوں کے دجل و فریب اور تحریف کے تمام پردے جاک کردیئے ہیں۔

یہ تصویر نائیجریا میں احمد بہ سفرل قادیانی عبادت گاہ کے بینار کی ہے جس پر کلمہ طبیبہ کو بدل کرلا اللہ الله الله احمد رسول الله کندہ کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔

مرزائی مرزا غلام احمد کا نام مجی آست آست بدل کراب احمد علیه السلام رکھنے کے بین چنانچہ اس تصویر میں احمد رسول اللہ سے ان کی مراد خلام احمد قادمانی می اس امر کا واضح ثیوت اس سے مجی ماتا ہے کہ حال ہی میں انہوں نے ایک
کتاب دینی معلومات شائع کی ہے جس کے صفحہ ۵۱ پر انہوں نے انبیائے قرآن مجید
کے زیر عنوان ان جیوں کی فہرست شائع کی ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے
چتانچہ انہوں نے اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جیوں کے نام لکھنے
شروع کئے اور آخر میں حضرت موئ" حضرت عیای حضرت می اور احمد کے نام درج
کئے ہیں جن سے ان کی مراد غلام احمد ہے۔

#### قارياني حج كالمقصد

" مولانا میر محمد معید صاحب ساکن حیدرآباد دکن کے (مرزا محمود احمد ظیف قادیان سے) ملاقات کی۔ مولانا کا عرم اسال فج بیت اللہ کا ہے اور اس سفرر جانے ے پہلے آپ یمال آئے ہیں سرج کے ذکر پر مولوی (مرسعیر) صاحب نے کما کہ سوب کی مرزین اب تک احمیت سے خالی ہے۔ شائد خدا تعالی یہ کام مجھ سے كرائ " أس ير معرت ظيفته المسيح في فرايا " ميرا مت سے خيال ہے كه أكر عرب میں احدیت ممیل جائے و تمام اسلای دنیا میں ممیل جائے گی" مولانا نے عرض . كياكه وعرب من تبليغ كاكيا طريقه مونا جائب " (مرزا محمود احمه في) فرمايا "ان سے بحث كا طريقة معرب كونك وه لوك حومت كے زياده زير اثر نيس - جلد اشتعال ين آ جاتے ہیں ادر جو جی جاہے ، کر گزرتے ہیں۔ مولانا نے عرض کیا "میرا خود مجی خیال ہے کہ ان کا استاد بن کر نہیں بلکہ شاگرد بن کر ان کو تبلیغ کی جائے۔"(مرزا محود احم ك )فرايا- "مي في وبال تبلغ شروع كي اور خدا في اين فعل خاص سے ميري حاعت کے۔ اس وقت حومت ترکی کا وہاں چندان اثر نہ تھا۔ اب تو شاہ مجاز کے مور نمنٹ اگریزی کے زیر اثر مولے کے باعث ہندستان سے بدسلوی نیس موسکتی۔ کراس وقت میر حالت ند محلی اس وقت توجس کو جائے مگر قار کر کتے تھے۔ مگر میں نے تیلیغ کی اور کھلے طور پر ک۔ لیکن جب ہم وہ مکان چھوڑ کر واپس ہوئے تو

ووسرے ون اس مکان پر چھاپ مارا کیا۔ اور مالک مکان کو بکڑ لیا گیا کہ اس متم کا کوئی مخص یماں تھا"

(مرزا محود احد قادیانی خلیفه کی واتری متدرجه اخیار مانفشل قادیان سمورخه یه ماریج (مرزا محدد اجد قادیان میدرد)

ود من المال المال

ایک وقت تھا جب سعودی عکران مرزائی عقائد سے پوری طرح باخر نہ ہونے کے باعث ان کو صدود حرم بی مسلمان سمجھ کر داخل ہونے کی اجازت وے وسیقہ تھے لیکن المحمد اللہ مجلس تحفظ فتم نبوت نے اپنی کوششیں جاری رکھیں' اپنی تمام تر سامی کے بعد عالمی مجس شخط فتم نبوت کے امیر شخ الاسلام مولانا محمد بوسف بنوری مرحوم نے شاہ فیمل مرحوم سے ملاقات کی اور حکومت سعودیہ کی طرف سے تجاز مقدی میں قادیا ندن کے قانونا" داخلہ بندی کا مطالبہ کیا۔ شاہ فیمل مرحوم نے فرایا کہ آپ اپنی حکومت پاکستان سے کمیں کہ وہ پاسپورٹ پر قادیا ندول کو قادیا تی گھ دیں' اس کے بعد کوئی قادیا تی سعودیہ کی حدود بی داخل ہو تو بی مجرم ہوں گا۔ کس کی چیشائی پر تو نہیں کوئی قادیا تی سعودیہ کی حدود بی داخل ہو تو بی مجرم ہوں گا۔ کس کی چیشائی پر تو نہیں کوئی قادیا تی سعودیہ کی حدود بی داخل ہو تو بی مجرم ہوں گا۔ کس کی چیشائی پر تو نہیں کوئی قادیا تی سے دور تی ہے' دو

واعد المحمل مروم نے يد كيفيت ديكى و بريشان مو كے دجد إد يوى في بورى نے فرمایا کہ "اے شاہ فیمل " بیں آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور جیٹن کی عرت و ناموس کا پاسیان سجھ کر آیا تھا۔ آپ مجھے پاکستان کی حکومت کے یاں سیج ہیں۔ اگر وہ میری بات مان لیتے تو میں آپ کے پاس کاسر و کدائی لیکر رحت عالم صلی الله علیه وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کی بھیک ماتھنے کے لئے نہ آ آل مید س کر شاہ قیمل مرحوم پر گریہ کی کیفیت طاری ہوگئی اور آبدیدہ ہو کراس نے کما کہ اے مخفح ہوری! میں آپ کی مشکلات سے باخرنہ تھا۔ آپ تشریف لے جائیں۔ آج کے بعد جس آدی کے متعلق معلوم ہوکہ سے قادیانی ہے مجھے آپ این لیٹر بیڈ قارم یر عط لکے دیں اور سعودی کونسل خانہ و سفارت خانہ کو کراچی یا اسلام آباد اطلاع دے دیں۔ میری عکومت اس فض (قادیانی) کو مدود سعودیہ میں داخل تمیں ہوتے دے گی۔ جاہے پاکتان کا وزیر اعظم اسکی سفارش کیل نہ کرے۔ چانچہ اس کے بعد شاہ فیمل مرحوم نے مدود حرم میں قارباندن کا واخلہ بند کرنے کے احکام جاری کئے۔ یا کمتان میں اسپیٹے سفارت قانہ و کونسل خانہ کو شخخ بنوری مرحوم کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی۔

ایک دفعہ شہقدر پٹاور میں ایک تاریانی ڈاکٹر داؤد اجمہ نے جے کے لئے ورخواست دی۔ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کو معلوم ہوا۔ اس کی درخواست (جو بحری راستہ سے نتی) مسترد کرادی۔ اس نے نیا پاسپورٹ ویزا شاختی کارڈ نام پیتہ تبدیل کیا اور ہوائی جماز کے ڈریعہ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ شخ بنوری ان دنوں عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے ڈریا اہتمام منعقد ہونے دالی فتم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں شرکت کے لئے تشریف لائے ہوئے سے۔ پٹاور کی جماعت نے صورتحال عرض کی کہ آج استے بیج عاد کے ذریعہ کراچی سے روانہ ہو رہا ہے۔ کراچی کونسل فانہ سے رابطہ استے بیج عاد روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ کرتے جماد روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ کرتے جماد روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ کرتے جماد روانہ ہوگیا۔ اس کے بعد شخ بنوری کا سعودیہ سے رابطہ ہو گیا۔ نام کی آب تاریخ اس تاریانی کو گر قار کیا اور پھر پاتی سواریوں کو اثر نے کی اجازت وی گئے۔ دو سری

فلائٹ جو کراچی کا بری متی اس کے ذریعہ کارائی کو سعودی مکومت نے پاکستان والیس سمجھ ویا ہفت دوند لولاک ۵ فروری سمداء میں مرزائی ندکور کی خبرشائع ہوئی۔

حدود حرم میں تمهارا واقلہ منوع ہے۔ قادیاتی ملع کو جدہ سے واپس کردیا گیا۔

ویری شن الدر (بدرید واک) ویری شب قدر هلی بادر کے قادیانی واکثر داور احد کو حکومت سعودی عرب نے یہ کمد کرکہ تم مرزا غلام احد قادیانی کے بیرد کار کافر ہو تم مددد حرم می واقل قبیل ہو سکت جدہ ایئر پورٹ سے داہی پاکستان بھیج دا۔

واقعات کے مطابق قلوائی ملخ واؤد احمد اس سال مردائیت کی تلی بکے لئے تج کے بائے لک کرف جلے کے ملئے کوائی سے جدہ پنچ ۔ پہلے واؤد احمد کے متعلق سفارت خالے کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور ای طرح مرزائی ندکود جدہ ایر پورٹ سے والی کرویا کیا۔

اب مرزائی واؤد احمد مسلمان علاقہ سے مید چھپائے روپیش پیرتھ مید مسلمان علاقا کی وجوت پر مجلس بٹاور کے ناقم اعلی مولانا قور الحق قور نے گرشتہ جمد جامع مید میں تقریر کی جس سے مرزائیت کے ناپاک عرائم کی قلمی کی گئی مخلف علاقوں سے مرزائیت کے ناپاک عرائم کی قلمی کی بخلف علاقوں سے مردانا کو علاقہ ہمرکا تفصیل دوں کرنے کی دعوت دی۔ مولانا نے وجوت کو تجول کرتے ہوئے کیا کہ انشاء اللہ تعالی بجلس کے خدام عنقریب علاقہ ہمرکا ہوں کریں گئے مولانا نے اس سلسلے بیل جناب رجیم شاہ صاحب کا تھ مرجنش ڈھری بازار کو پروگرام بنانے کی دعوت دی اور آب انشاء اللہ تعالی علاقہ ہمرک علاء کرام کے تعاون سے پروگرام بنایا جا رہا ہے۔

مرزائی حج پر نہ جاسکے محتری آغا صاحب!

السلام عليكم

یہ امر قابل مدر مبارک ہے کہ عومت سودی عرب کے اعتراض پر حسب

ذیل مرزائی مج پر نہ جاسکے اور انہیں ۴ اکتور کو روانہ ہونے والے جمازے انار دیا کیا ہے۔ ان کی رواعی کی اطلاع اہل جملم نے برونت شاہ فیمل کو بھیج دی تھی' سیمی فعنل حق' سیٹمی مزیر الرحمان' سیٹمی ظیل الرحمان' سیٹمی عمد اساعیل' مبارک' بیم برکت بی بی' مزیر بیم اور فاطمہ بیم '

امید ہے باتی مرزائی ہی ج پرنہ جا سکیں ہے۔ حافظ محد آکرم زایہ جملم (چٹان ۱۳ نومبر ۱۵۱۹ء)

یہ صرف دد دافعات عرض کے جیں درنہ اس تئم کی بیمیوں مثالیں جیں کہ قاریانی ج کے لئے جانا چاہے تھے۔ گر سعودی حکومت یا اس کی خواہش ادر ان کے قانون کے باعث یاکتانی حکومت نے ان کو جانے سے روک دیا۔

صرف پاکتان کے مرزائیوں کا سعودی عرب میں داخلہ بند نہ ہوا بلکہ پوری دنیا میں جمال کمیں سعودی سفار تھائے تھے "ان کو حکومت نے سرکلر جاری کیا کہ حددد حرم میں مرزائیوں کا داخلہ شرعا" جائز جمیں "لذا کسی مرزائی کو ج و عمو دیرا نہ دیا جائے جیسا کہ ذیل کی خبرسے واضح ہے۔

نائیجریا کے قادیانی العقیدہ کرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتے۔

روزنامه کونت ٹائمز ۲،۷ جنوری کی ایک خبر

"كويت ك متاز الكريزى روزنامد "كويت ٹائمز" في الكشاف كيا ہے كه سعودى

کومت نے مرزائی امت کے سعودی عرب میں داخلہ پر جو پابندی عائد کی ہے اور انسیں ج کی اجازت نہ دینے کا جو فیعلہ کیا ہے۔ مرزائی قائدین نے اس کے ظاف سعودی حکومت سے احتجاج کرنے اور اس غرض سے ایک دفد سعودی عرب سیجنے کا فیعلہ کیا ہے۔

یہ انکشاف وکویت ٹائمز" نے ۲۷ جنوری کی اشاعت میں کیا ہے اس شارہ میں لاگوس (ٹائیجریا) کی Date line اور عالمی خبر رسال ایجنی رائٹر کے حوالے ہے ایک خبر شائع ہوئی ہے۔ جسمیں بتایا گیا ہے کہ سعودی حکومت سے احتجاج کرنے کی غرض نے بائیجریا کے احمدی رہنما ایک وقد سعودی عرب بجبوانے کا پردگرام بنا رہے ہیں احمدی رہنما ایک وقد سعودی عرب بجبوانے کا پردگرام بنا رہے ہیں احمدی رہنما ایک وقد سعودی عرب بجبوانے کا پردگرام بنا رہے ہیں اس کی تعداد ایک لاکھ کے لگ بھگ

ایک اندازہ کے مطابق اسال نامجریا ہے ۳۰ ہزار سلمانوں نے فریف جج ادا کیا ہے۔ لیکن لاگوس میں سعودی سفارت فانے نے دو سو کے قریب احمدیوں کو جج دیا دیے ہے انکار کردیا تھا۔ جس پر ۱۹ دسمبر کو احمدیوں نے سعودی سفارت فانہ کے سامنے زیدست مظاہرہ کیا۔ اس خبر میں جایا گیا ہے کہ نامجریا مک سرکاری حکام اور احمدی رہنماؤں کی مداخلت نے مشتعل احمدیوں کے ہاتھوں سعودی سفارت فانہ کو تباہ ہوتے ہے لیا۔

سعودی سفارت فانہ نے احمدیوں کو دیرا جاری کرنے پر تیمرہ کرنے ہے انکار
کیا ہے۔ لیکن باخر ڈرائع کے مطابق احمدیوں کے نائیجرا بی دو گردہ ایسے ہیں۔ جو
سرور کا کات معزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ادر خاتم النبین سے منکر ہیں۔
نائیجرا بی تحریک احمدیہ کے معدر شفح عید و نے ایک اخبار کو بتایا۔ اب تک ہم اسے
محض افواہ سیجھتے تھے کہ احمدیوں کے سعودی عرب جانے پر پابندی ہے لیکن اب ہم
ایک موثر وند سعودی عرب جمیجیں کے باکہ احمدیوں کے مکہ جانے پر جو پابندی ہے۔
ایک موثر وند سعودی عرب جمیجیں کے باکہ احمدیوں کے مکہ جانے پر جو پابندی ہے۔
اس کی دجہ معلوم ہوسکے۔ ہم نے اپنی اس خواہش سے سعودی سفیر کو مطلع کر دیا ہے۔
اس کی دجہ معلوم ہوسکے۔ ہم نے اپنی اس خواہش سے سعودی سفیر کو مطلع کر دیا ہے۔
جمعے بی انتظامت ہو گئے 'یہ وند سعودی عرب روانہ ہو جائے گا۔

سعودی سفارت خانہ کی طرف سے احمدیوں کو دیرا نہ دیتے جانے پر احمدیوں کے دونوں گروہوں نے دیروں کے دونوں گروہوں نے زیردست احتجاج کیا ہے۔ تحریک کے ایک ممتاز المام الحامی دائی پی پی سعودی سفارت خانہ کے اس اقدام کو نامجریا کے داخلی معالمات میں "فیر ضروری مداخلت" قرار دیا ہے اور دو مرے گروہ کے قائد احمدیہ مسلم مشن کے چیزمین جسٹس اے آر بقرہ نے اس اقدام کی شدید فرمت کی ہے۔

انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کما کہ سعودی عرب
سفارت خانہ نے اس طرح ملک کے لوگوں کو مختلف کردہوں بیں بالمطے کی کوشش کی
ہے اور آگر اس پر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو کسی بھی ملک کا سفار بھانہ اس انتشار و
افراق کو ہواوے سکتا ہے لیکن ٹائیجرا کے فیر احمدی مسلمانوں (ٹائیجرا بی فیر احمدی
مسلمان جو آبادی کا سب سے برا حصہ بیں) کے ترجمان نے سعودی حکومت کی طرف
سے لگائی جانے والی پابندی کا فیر مقدم کیا ہے۔

مسلم ائر نیشن ریلیف آر گائزیش کے ڈائریکٹر جزل الحاج جماع حجان نے اعلان کیا ہے کہ آگر اجھیوں کی حوصلہ فکنی نہ کی گئ تو ہے اسلام اور مسلماؤں کے ساتھ زیادتی ہوگ۔ احمریہ تحریک اسلام کے لئے سرطان کی حیثیت ربجتی ہے اور اسے بخطئے پھولئے کی اجازت ہرگز نہیں دی جانی چاہئے۔ اس ممتاز عالم دین نے کما کہ احمریہ تحریک نے نام اپنے بانی مرزا غلام احمر سے لیا ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نامجریا میں احمریہ تحریک نے آج سے ساٹھ سال قبل چد تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ذریعہ بنیاد رکھی تھی۔ اس تحریک کے ملئے والوں میں آگرچہ باہم اختلافات ہیں گیر کی مسلمان دانشور فئی اجرین اور سرآوروہ تاجر اس گردہ سے متعلق ہیں اور تحریک نے ملک بحر میں تعلیم اواروں کے علاوہ صاحبہ کا جال بجم انجرا کے دہ سے دہ اپنے جدا گانہ رتجانات اور اسلام کے اساسی اختلا سے انجراف کی بنا پر بہرا کے دہ سرے مسلمانوں سے الگ تھاگ ہیں۔

تائیجرا کے متاز جریدہ سنڈے ٹائمزیس متاز عالم دین اور عربی و اسلامیات کے فاضل ڈاکٹر اساعیل بالوگن نے ایک مضمون میں کما ہے کہ احمدی لوگ جب تک اپنے فیراسلای مقائد سے تائب نہیں ہوتے اور مسلمانوں سے الگ تعلک رہنے کی پالیسی رہے ہے اللہ تعلک رہنے کی پالیسی رک نہیں کرتے انہیں مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فرقہ غلام احمد تادیائی کو نمی مانتا ہے۔ فیراحمدی امام کے بیچے نماز نہیں پڑھتا ادر اپنی لڑکیوں کی فیراحمدیوں میں شادی کرنے کو ممناہ سمجتا ہے۔۔

(چنان عها فروري سيههاء)

## افواج پاکستان اور مرزائی

مهاو کے عام اجھات اور پھر سوط مشقی پاکستان (جس کے بارے جس ایم ایم ایم ایم ایم ایم مادب کا کردار اخبارات جس آثارہا ہے) کے بعد مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کا دریہ بہت جارحانہ ہوگیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس سے جموثے مقدمے بنا کر جس طرح مسلمان افسروں کو نکلا گیا اور ائر فورس کو قادیاتی فورس بنانے کی کوشش کی گئی اور بالا خر دزیر اعظم کو خود اس جس براخلت کرتی پڑی۔ یہ اب ایک کھلا راز ہے۔ اگرچہ پاکستان ائر فورس کے چیف آف اساف ایرارشل ظفرچہدری کو اس بنا پر رطائرڈ کر دیا گیا ہے۔ آبم ابھی تک بہت سے قادیاتی سینئر افسران ایئر فورس جس کلیدی اسامیوں پر موجود ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ گردپ کیشن سجاد حدر پاکستان ایئر فورس ہیر کلیدی اسامیوں پر اس سازش کے بارے جس بہت معلومات رکھتے ہیں۔

ای طرح بری اور بحری فرج میں مجمی قادیانیوں نے بوے پیانے پر نعوذ کیا ہے بہت ساری کلیدی اسامیوں پر فائز ہیں۔ ذیل میں نمونے کے طور پر کچھ نام دیے جا رہے ہیں۔

#### برى فرح (ARMY)

و لفنینن جزل عبدالعلی ملک کور کماندر

٢- ليغينن جزل عبدالحميد كور كماندر

سد مجر جزل چدری نصیراحمد کماند انت نیشل دینس کافج راولیندی (اکتان میں فدی تربیت کا اعلی ترین ادارہ)

س۔ میجر جزل امغر علی کھو کھر کوارٹر ماشر جزل جی ایج کیو ۵۔ مجر جزل سعد طارق انجینئران چیف می انج کیو ١- مجر جزل قاضي عبدالجيد عل بي من قيد سے والي آسے يو-المراجع جزل متاز احمد ذو كمايزر (Div commander) ٨- بريكيدير عبدالله سعيد كماندان ياكتان ملرى أكيدى كاكول و بریکیڈی مرور کماندانٹ اسکول آف آرٹیاری نوشمو مه بریکیڈیر ارشد محود جادید ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ ڈوبلینٹ جی ایچ کیو ه بریکیڈر آکرم سید کمانڈر آرڈ بریکیڈ کھاریاں سد بریمیدر منفور احد خوری کمایدان سننل رفینک سفر کوبات سور يكيدر ميال اعجاز احد واركر عديد ايند الاو سرجي اليج كو مهار بريكيدير وقيع الزيان كماندر لاحسنك ابريا لابور هد بريكيدْير اصغر كماندُر ١٢ بريكيدْرُ للهور ۱۱. بریکیڈیر راجہ منعور احر کمانڈر آرٹیلری ۲۳ ڈویژن عد بريكيدير نذر احد والريكر الجوكيش في الح كو . بری فوج المودور الي ايم انور ميرين أكيد مي ۲ کموڈور جنجوعہ نیول ہیڈ کوارٹر س کیٹن یحی بن عینی ڈیفس مروس آر گنائزیش س کیٹن اے ایج مبا ۵- كينين عجل حسين ۱۔ کیپن کٹیم ملک مليشن مروبي

ً ۸۔کیٹن رمنی احد

ال كمايور خالد سب ميرين مروس

کملوثر ایم این بیک ڈائر کمٹر آف آپریش نعل بیڈ کوارٹر

بست سارے لوگ چیف آف نیول اشاف واکس ایڈ مل ایک ایک احمد کے بارے میں مجی کھتے ہیں کہ وہ تاویاتی ہیں۔

ان فرستوں سے یہ نہ سمجما جائے کہ صرف بی قادیانی افسر کلیدی اسامیوں پر ہیں۔ یہ نام محض نمونے کے طور پر وئے گئے ہیں ان کے علاوہ اور بے شار قادیانی افسران بری اور بحری انواج میں ہیں۔

#### اصل سوال

کیا سرکاری ذرائع روز نامہ "الفضل" راوہ کا بالا ستیعاب تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں؟ کیاسرافرسانی کے ان دیو آؤں کو معلوم ہے کہ راوہ کی ناپاک سرزمین پاکستان کے دل میں ناسور ہوتی جاری ہے۔

ہم حکومت پاکستان سے موال کرتے ہیں کہ آخر اس کا پس مظر کیا ہے کہ "افتال" خاص اصلاع میں فرقی بحرتی کے اشتمار "پاکستان ٹائمز" وغیرہ سے ترجمہ کر کے ناظر امور عامہ کی طرف سے شائع کرتا ہے۔ کیا ہم اس خیال میں حق بجانب نہیں کہ ان اصلاع کے قادیانیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جاتا اور بحرتی ہو جاتا کہ بحرتی کرنے والا تمارا ہے۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ پنجاب میں جتنے قادیانی ہیں 'سب کے پاس اسلمہ ہے اور اسلمہ انسی انفراوی حیثیت سے صلعی حکام نے ریا ہے 'جن کے پاس اسلمہ نہیں' ان

کے لئے ربوہ میں اسلحہ کا ڈمیر ہے۔ یا متول قاریانی عاظمت ذات کے نام پر ضرورت سے زیادہ اسلحہ جمع رکھتے ہیں ماکہ بوقت ضرورت تنتیم کر دیں۔ ایک اقلیت کے پاس اس قدر اجنای اسلحہ محکمہ سراغرسانی کے نزدیک کمی خطرے کا باعث شمیں؟ ہماری معلومات کے مطابق قاریانی امت کے تیمرے فلفہ نامر احمد کے مارچ کو الابور وارد ہوئے اور انہوں نے الابور کے سرخنہ قاریانیوں سے قاریانی امت کے مقامی اسلحہ کا انداز و حساب کیا پھر بعض ہدایات وے کر رخصت ہوگئے۔ می آئی ڈی کمال تھی؟ کیا و مرف اصغر خان اور ابوالاعلی مودودی کے لئے رہ گئی ہے۔

ھارچ کے والفضل" میں صفحہ کے پر مرزا نامر احمد کی وہ تقریر ہے جو اس نے ریوہ کی محور دوڑ ٹورنا منٹ میں کی ہے۔ یہ تقریر سابی مسلمانوں کے علاوہ سرکاری مسلمانوں کی آکھیں کھول دینے کے لئے کانی ہے اور کمال میں مجدوں کے ملا؟ مرزا ناصر احمد نے گھوڑ دوڑ ٹورنامنٹ کا اجرا کس غرض سے کیا؟ کیا تیفیری ارشاد ہے یا کوئی "ملمانہ تحریک" کیا تیفیریا ان کے فلیفہ اس شم کے ٹورنامنٹ رچایا کرتے تھے؟ کیا یہ لو و لعب نہیں؟ اگر مظاہرہ طاقت ہے تو کن کے لئے؟ کس غرض سے ؟اور کول؟

"الفضل" كى بدرياتى ہے كہ اس فے اس فورنامن كے بين ہلاك شدگان كا ذكر نبيں كيا مرف دو مو كو رف تقد ايك كور سوار دور بي مركيا اس كے علادہ ايك هخص اور اس كى چى فيچ آكر ہلاك ہو گئے۔ ليكن الفضل فے خبر تك نبيں دى۔ ہارى اطلاع بيہ ہے كہ جو فض چى سميت مركيا اس سے مرزا ناصر احمد فقا تھا۔ شاكم اسى دجہ سے اس كى موت كرائى گئے۔ واللہ واعلم۔

آئدہ سل ٹورنامنٹ کے لئے مرزا نامرنے کماکہ

"فیں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جماعت کے پاس دس ہزار گھوڑے
ہونے چاہئیں۔ چنانچہ سال کے اندر دس ہزار گھوڑوں کی ٹورنا منٹ کا انتظام کرلینے
پرخوشخیری دی ہے کہ آئندہ ہروہ ضلع جس کے سترے زیادہ گھوڑے اس مقالمہ میں
شائل ہوں گے، اس ضلع کو ایک ہزار رویب انعام ویاجائے گا۔ اور ہروہ گاؤں جس کے
وس سے زیادہ گھوڑے اس مقالمہ میں شامل ہوں گے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ
گھوڑے ہیجے والا گاؤں ہوگا۔ اس کو سونے کا تمغہ ریا جائے گا۔

ہماری اطلاع کے مطابق اس غرض سے بعض رضائر قدرانی فری افسراس مشن پر لگائے گئے ہیں اور جنگی گو ژوں کی طرح وم کاشنے اور ریال کے بال تراشنے سے منع کیا ہے۔ انعام سمیٹی میں چوہدری بشراحمہ شنوبورہ اور میاں عبداسمی نون سرگودھا شائل ہیں اس کا صدر مرزا طاہر احد کو بنایا گیا ہے۔

ہم جانے ہیں کہ صوبائی گور شف کے ود وزیر ' فود تو شیں ' لیکن ان کا کنبہ تعریانی ہے اور وہ تاریانی فلیفہ کی فوشنودی ماصل کرتے ہیں۔ ہم مرکزی ہیئت ما کہ میں بھی تاریانی رسوخ سے آگاہ ہیں۔ ہم عابزی سمی لیکن فتم الرسلین کا محشق ایک ایک طاقت ہے جس نے ہمارے ول سے فوف فدا کے سوا ہر فوف نکال دیا ہے۔ ہم وزیر اعظم نوالفقار علی بحثو اور صوبائی وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کمر سے نمایت عابزی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سینہ میں بھی ول ہے اور اس ول میں حضور 'کی معبت ہے ۔ خدا کے لئے وہ وس ہزار گھو ڈوں کی تیاری کا لیس منظر معلوم کریں۔ ایک محبت ہے ۔ خدا کے لئے وہ وس ہزار گھو ڈوں کی تیاری کا لیس منظر معلوم کریں۔ ایک طرف تو سابی جماعتوں کے رضا کارانہ نظام پر پابتدی لگائی جاتی ہے اور ملک کے لئے ان کے وجود کو خطر ناک قرار دیا جاتا ہے دو سری طرف تادیانی است اس طریق سے تیاری کر رہی ہے 'کیا اس کا علم دین ہے؟ اور حکومت مداخلت نی الدین کی مرتکب تیاری کسی مونا چاہتی۔ ہم ممنون ہوں گے آگریہ بتایا جائے کہ دس ہزار گھو ڈوں کی تیاری سیاسی نہیں تو کس رعایت سے تبلینی ہے؟

بلاخر ہم مرزا ناصر اجمہ کا ایک نظرہ نقل کرتے ہیں جو ہم تک ایک معتد دوست کی معرفت پنیا ہے کہ ناصر احمد نے لاہور میں پانچ سر آدردہ قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مینجاب میں سیاسی طور اپوزیش حکران پارٹی نے مفاوج کر دی ہے اور غیر احمدی عوام میں کس بل نہیں رہا ہا ہے حوصلہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے لئے اب تیاری کرنا اور اس نتم کی منتشرہ بردل اکثریت کو فکست دینا مشکل نہیں ہے" (چان لاہور)

ذوالفقار على بهنو زنده باد

ظفرچوہدری کی علیحدگی

"م اربل کو لامور کے کوچہ و بازار میں بے شار کلایوں کی زبان پر ایک بی

کلمه انتسان تما' زوالفقار علی بعثو زنده باد! سبب کیا تما میه که

پاک فضائیہ کے چیف آف ساف ار مارشل ظفراے چوہدری جو خاندانی اعتبار ے غالی سم کے قادیانی ہیں اور اپنے موجودہ منصب کوظیفہ ربوہ ناصراحمد علیہ ماملیہ کے اشاروں پر استعل کرتے تھے۔ ۱۵ اپریل ۱۹۷۴ء کو سکدوش کرویے مھے۔ ہم ایک صد تک جانتے ہیں اور سمی حد تک نہیں جانتے کہ ان کی سکدوثی کے اسبب کیا ہیں؟ لین ہارے لئے سر مال اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ ایک قادیانی جس کی رگول میں مرزا غلام احمد کی خانبہ ساز نبوت کا خون دو ڑ یا تھا' بالا فر رخصت یا کیا۔ اسکے وہن میں یہ غلط متم کا فرور تھا کہ وہ دور دراز کے استعاری رشتوں کی بدولت اپنے موجودہ منعب سے میں ہٹ سکا کونکہ مرزا غلام احمد کے سفید فام آقلیان ولی نعمت قادیانی امت کے مررست ہیں اور قادیانی امت پاکتان کے اقتدار کا پس مظرے۔ اس نشہ می میں اس نے فضائیے کے بعض مامور فرزندوں کو نشانہ ہدف بناکر ان پر مقدمہ بنوا دیا۔ عوام کے علم میں ہے کہ 1910ء کی جنگ کے مشہور میرد مسرایم ایم عالم 'جو اقبال کے شاہین تھے اور جنهوں نے اپی ایک بی برواز میں دعمن کے بے شار طیارے گرا دیئے تھے۔ ظفر چوہدری کے غضب کا نثانہ ہو مجے اور انہیں ملک سے تکالنے کے لئے کورث مارشل ک ک وسمکی دی گئے۔ وجہ صرف سے تھی کہ ان کو نکال دینے کے بعد کئ مرزائی یا کلوں کی ترقی کا راستہ صاف ہو آ تھا۔ مسٹر بھٹو مبارک یاد سے واقعی مستحق ہیں کہ انہوں نے اسلام کے دل کا کاٹنا نکل دیا۔ مسٹر بھٹو مستحق داد ہیں کہ انہوں نے پھیلے ساست وانول کی اس کمزوری کا ازالہ کر دیا کہ دہ عسکریت سے خوفورہ رہتے تھے۔ باشبہ عسریت ماری آبو ہے میں اس برناز ہے لیکن میدان جنگ کو اس کی راہمائی میں راجا سکتا ہے ملک کے سای مستنبل کو صرف سیاست وان بی عل کر سکتے ہیں۔ ہم دزر اعظم بعثو سے عرض كرتے اور يقين ولاتے جي كد عد قاوياني العقيده جرنیل یا مارشل کی بلیک میانگ کو این جوتے کی مٹی کے برابر ورجہ نہ ویں۔ اس مئلہ میں ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اگر و ابوزیش کے باد قار لیڈروں کے ساتھ

ل كر ملك كے لئے ساى سوكن پيدا كر ليس مح قويد نه صرف ان كى طاقت ميں اسافه كا باعث موكا بلك و براس خطرے سے محفوظ مو جائيں محد و استعارى طاقتيں مختف كوشوں ميں ان كے لئے تيار كرتى بيں كين قدرت نے ان طاقتوں كے مقدر ميں ناكاى لكم وى ہے "۔

(چنان لامور ۲۴ ایریل ۱۹۷۴ء)

#### قادياني اور فوج

" ہم نے چان کی اشاعت بابت کم اپریل ۱۹۵۲ء میں قاربانی روزنامہ الفضل رہوہ سے متعلق ریکروشک کے رہوہ سے متعلق سوال کیا تھا کہ اس میں پاکستان آرمی سے متعلق ریکروشک کے اشتہارات کی مصلحت کے آلی شاکع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ سوال جزل آگا فان سے انتہائی احرام کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن معلوم ہو آ ہے قاربانی امت پجو ایبا رسوخ رکھتی ہے کہ اس کے لئے ہر ڈھٹائی قلام احمد کی سنت کا فاصا ہے ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آری میں ریکروشک کے اشتہارات الفضل میں انتہاب کر کے شاکع ہوتے ہیں۔ مثلا میں میکروشک کے اشتہار نا کم سفد ۵ پر پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار نا کم سفد کی کا شہر کی کے الفضل میں صفحہ کا پاکستان آرمی میں ریکوئر کمیشن کا اشتہار کی کی طرف شائع ہوا ہے۔

کیا ہم یہ سمجیں کہ آرمی ایج کیش کورکی سلیشن کے لئے جن افراد کو مقرر کیا جائے گا' وہ قاریاتی العقیدہ مول کے اور امیدوار علامتی نشانی دکھا کر منتخب کر لئے ہائیں سے؟

ہم وزیر اعظم بھٹو اور جزل نکا خان سے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے نام پر ورخواست کرتے ہیں کہ وہ قادیاتی است کی اس خفیہ جبتہ بندی کے ظالمانہ سانج سے پاکستان کو محفوظ کریں۔ اسلام ان کا شکر گزار ہوگا"۔ (چٹان سا جون سمے ۱۹۹)

قادیانی ارتداوی مجنونانه ظالمانه اور سفاکانه قتل کی ایک امثال

منشنہ ہفتہ پولیس نے بشری فاطمہ شمید کے قادیانی قاتل کو ساہروال سے مرفار اللہ میں اللہ مارق سعید عرصہ لو ماہ سے منور تھا۔ بعض اطلاعات کے

مطابق كوئ كے ايك فض نے طرم طارق سعيد قادياتى كو سابوال مين د كھ كر پچان اليا جس پر سابوال بين د كھ كر پچان اليا جس پر سابوال پوليس نے طرم كو كر قار كر كے كوئ پوليس كو اطلاع دى اور مقامى پوليس كا ايك خصوصى وست مير عبد النان سب السكر كى زير قيادت طرم كو اپنى حراست مين كوئ لے آيا۔

ارم طارق سعید قادیانی نے تین سال میل خضدار میں اپی سوتلی مین بھری فاطمد کو این متعورے کی ہے در ہے ضروں سے شید کردیا تھا اس کی وجہ یہ تالی جاتی ہے کہ طرم نے اپی سوتلی بمن بشری فاطمہ کو مسلمان ندمب چھوڑ کر قادیائی مونے کی ترفیب دی الکین بھری نے ندمب تبدیل کرنے اور مرزا فلام احمد قادیانی کی جموثی نیوت پر ایمان لالے سے انکار کر رہا ، جس پر طرم نے بشری پر حملہ کر کے اسے شرید کر ریا ا طرم کے خلاف مقامی عدالت میں مقدمہ زیر ساعت تھا اسے وسرک جیل کوئٹہ میں رکھا گیا تھا' بعد میں ملزم کو میتال کی جیل وارڈ میں منتقل کر ریا ممیا' جال سے ۱۱/ارچ ۱۹۷۳ء کو مزم طارق سعید بروایت ایک قادیانی سازش کے تحت فرار ہو گیا۔ گذشتہ دنوں ساہوال بولیس نے مزم کو گرفار کر کے کوئٹہ پنچا را۔ مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچتان کے ناظم جناب منظور آحمد مغل مركزي مبلغ مولانا عبد اللطيف اور دیگر متاز علاء وین بلوچتان نے صوبائی عومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طرم کی سخت محرانی کی جائے کیونکہ طرم کو کی اعلی حمدوں پر فائز قادیانیوں کی جماعت حاصل ہے" انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ طرم کو فرار کرانے والے افراد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے علاء نے کماکہ طرم کو قانون کے مطابق تخت وار تک پہنچایا جائے۔ علاء نے ساہوال بولیس کو بھی اس گرفتاری پر مبارک باد پیش ک۔ بلوچستان ك سينتر وكيل جناب مرزا منور احمد اليدوكيث جناب رياض الحن اليدوكيث جناب مقم انساری اور ویکر متاز دکاء نے مجلس تحفظ ختم نبوت کو ای افزازی خدمات پیش كردى بي-(سا/دسمبر ١٩٧٥ جنان)

ا للهم صلى على محمد (ورود شريف) من ميرزا غلام احد اور اسكى اولاد كا واخله النهم صلى على محمد الدون شريف ك صفحه ٣٣

کا فراو طیت حاضر ہے۔ دوسری سطر کے آخری دولفتوں سے لے کر تیسری چوتھی پانچویں سطر پڑھ لیجئے۔ اور محد د احمد کے ساتھ آل محد د احمد بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد فرمائے 'اس کی نشاندی کرنے پر خطاوار کون ہے؟

ایک لحظ سوچے کہ اسلام کو خصب کرنے کی جم کا آغاز کمال ہے ہوا اور آل ابراہیم و آل محمد کے معمد کا آغاز کمال ہے ہوا اور آل ابراہیم و آل محمد کے مقابلہ میں کس کی آل لائی جا رہی ہے آغا شورش کاشمیری نے چنان ۱۵/جنوری جملے کے شارہ میں یہ شاکع کر کے مسلمانوں کو باجرکیا کہ خس طرح مرزا غلام احمد ہے احمد بنا کر دردد شریف میں شامل کر کے محمد و آل محمد کی توجین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تادیانیوں کی اس متم کی جاتیں مسلمانوں میں اضطراب کا باعث بنی سمین اور وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے علیمہ آیک اقلیت قرار داوالے کے مطالبہ کے حق میں منظم ہوتے محمد

## ایبك آباد فوجی جماؤنی اور مرزائی

قادیان وطن عزیز کے اہم شہوں میں قادیانی آبادیاں قائم کرنے کے لئے جس انداز میں سوچے منصوبہ بندی کرتے اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ ایب آباد کے چھوٹے رہوہ کی تقیر کے ہی منظر سے کیا جا سکتا ہے ، چھوٹا رہوہ پاکستان ملٹری آباد کے چھوٹے رہوہ کی تقیر کے ہی منظر سے کیا جا سکتا ہے ، چھوٹا رہوہ پاکستان ملٹری آباد کی کاکول کے نزدیک قائم کیا جا رہا ہے اور اس منصوبہ کی ابتداء ۱۹۲۸-۱۹۹۹ء میں اس وقت ہوئی جب آبک با اثر قلوبانی افسر عبد الجلیل ایبٹ آباد چھائن کا چیف آگیز کی او افسر تھا ان دنوں ڈپٹی کمشز ایبٹ آباد عبد السلام زیدہ مردان کا قادیانی تھا کہ جون ۱۹۲۲ء میں شال میں آباد جھائن میں شال کے خصوصی آرڈی ٹینس کے تحت بعض علاقوں کو ایبٹ آباد چھائن میں شال میرائی دمہ داری ایبٹ آباد جائٹ کٹونمنٹ بورڈ پر ڈائی گئے۔ ترقیاتی بورڈ نے اپنا پہلا تقیراتی منصوبہ جنال افتاد شپ سکیم کی صورت میں تیار کیا۔ یہ سکیم ٹوبہ بجہ ہے منصل اور منصوبہ جنال دقیہ پر مشتل تھی۔ یہ مارا رقبہ مکیت میں تھا چنائی اے لینڈ ایکویزیشن کی سوکنل دقیہ پر مشتل تھی۔ یہ مارا رقبہ مکیت میں تھا چنائی اے لینڈ ایکویزیشن کی سوکنل دقیہ پر مشتل تھی۔ یہ مارا رقبہ مکیت میں تھا چنائی اے لینڈ ایکویزیشن کے بجریہ ۱۸۵ء کے تحت حاصل کر لیا گیا اس کے معاد ضد کے طور پر مبلغ

۳۵ سو ۳۵ سو ۳۵ سو ۱۵ کے گئے اس کے لئے مرکزی حکومت سے ۳۵ سالا کہ دوران کی دورہ کا قرضہ لیا گیا قعل سے باؤسک سکیم ۳۵ مربائٹی پالٹوں پر مشمل تھی۔ اور ان کی الا شمنٹ کے لئے بورڈ نے First Come First serve کا طریقہ طے کیا تھا لیکن مسٹر عبد الجلیل نے جو ۱۹ سام ۱۹ میں ایب آباد کے چیف اگر کیٹو افر اور ترقیاتی بورڈ کے سیرٹری شے۔ قلویاتی سول اور فرتی افروں سے مل کر الا شمنٹ کا ایبا طریقہ افتیار کیا کہ قلویاتی کیونٹی نے ۳۳ پالٹ حاصل کر لئے۔ بعد ازاں وہ چھ پلاٹ حاصل کر لئے گئے جو شروع میں بوس باس را اللاث کے گئے شے۔ آگر ماشر پالان اور موقعہ کا ملافطہ کیا جائے تو انگشاف ہو گاکہ ان ۵ پالٹوں میں سے ۱۲ ایک وہ سرے سے متعمل شے۔ جبکہ ۳۳ پلاٹ بوری کافوتی میں میعلے ہوئے شے ذیل میں پالٹوں اور اور الا ٹیوں کی فرست وی جاری ہو، جن سے اندازہ ہو سکتا ہے مسٹر جلیل نے الا شمنٹ چھوٹے رہوہ کے میام اور پاکستان ملٹری آکیڈی کاکول سے متعمل تادیاتی مشر کی اجراء میں کیا گردار اوا کیا ہے؟

چھوٹے رہوہ کے قیام کے سلسلہ میں مسٹر جلیل کے ظاف تحقیقات ہوئی مگر
اس پر کوئی کارروائی نہ کی گئے۔ کما جاتا ہے کہ لیفٹینٹ جزل عبد العلی طک اور بعض
دو سرے اعلی افسروں نے اس معالمہ میں مداخلت کر کے مسٹر جلیل کو سزا یابی سے بچا
لیا، چنانچہ مسٹر جلیل ڈپٹی ڈائرکٹر المٹری لینڈز اینڈ کٹو نمشس راولینڈی ریجن کے بااثر
عدے پر فائز ہے، اور حسب ذیل قادیائی افسراس کی براہ راست محمرانی میں کام کرتے
رہے۔

() مسررا كاز چيف الكريد السرجملم جهادن

(٢) مسرفيم احمد بيف أيكزيكو السركماريان وسنكا مجلوني

(٣) مسر اعاد احد چف الكريكو الرمري الرجهاوني المراعاد عليل كالبخيا

(4

(٣) مسرِّ سعید احمد چیف ایگزیکو انسرایب آباد و ایم ای او ہزارہ۔ (۵) مسرِّ محمد یمیٰ خعر چیف ایگزیکو انسر لاہور چھاؤٹی (۱) مسرمنظور حسین ڈپٹی اسٹنٹ ڈائر کمٹر ایم ایل ایڈ س راولینڈی ریجن مزید برال اس کی سفارش پر آٹھ او کی المازمت کے حال نمایت ہوئیر افسر مسر اطاف احمد کو ملٹری اسٹیٹ افسر راولینڈی ریجن مقرر کیا گیا، مسٹر جلیل خال کا بیان ہے کہ یہ تعیناتی کوارٹر اسٹر جزل اور سیرٹری وفاع جزل فضل مقیم خال کی پیکی منظوری ہے کی گئی۔

مشر جلیل نے اسٹیبلشدنٹ ڈویژن کے ایک تلوانی افسر مسر محمود کی مدد سے دائریکٹر ملٹری لینڈز کے دفتر سے مسٹر احمان الحق اے ڈی می کو تبدیل کرا دیا آگہ اس کی جگہ کمی تلویان کو تعینات کیا جا سکے اور اس کے لئے اس کی نظر میں غالبات مسٹر کیا خصر یا مسٹر اعجاز بھی ہے اور یوں وہ ملٹری اینڈ کٹو نمٹس کے دفتر کو تلویانی مرکز میں تبدیل کر دبا تھا۔ مسٹر درانی ڈائریکٹر ملٹری لینڈز آجکل بیرون ملک تربیت پر گئے ہوئے اور مسٹر جلیل لوجوانوں میں اثر و رسوخ پیدا کرنے میں معوف شے۔

مسٹر جلیل نے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے تی چیف انگیزیکٹو افسر ایب آباد کو ہدایت کی کہ جناح ٹاؤن میں تلوانیوں کو تقبیر کی اجازت دے دی جائے 'چانچہ تقبیر پر جو پابندی تقی ' وہ ختم کر دی حی ۔ کشونمنٹ بورڈ ایب آباد کے دفتر میں جو نقشہ موجود ہے' اس کے مطابق پلاٹ نمبر ۲۷ اور ۲۸ 'کا تقیراتی منصوبہ حسب ذیل ہے

پلات نمبر رقبه (مرائ گزش) مالک کا نام ۱۳۹ ۱۳۰۸ ۱۳۰۸ مدر انجمن احمدید ربوه پاکستان ۱۳۷ ۱۳۰۸ ۱۳۸ ۱۳۰۸ مساة منصوره بیگم ذوجه میرزا نامراحمه

اس تفسیل سے بید واضح ہو جاتا ہے کہ محولا بلا عمار تیں واقعا مہائی عمار تیں اس تفسیل سے بید واضح ہو جاتا ہے کہ محولا بلا عمار تیں الف) کے انسی نقلی چنانچہ جائنٹ ڈو یللمیٹٹ بورڈ سیعنامہ کی شق ۱۸/ اور شق ۸ (الف) کے تحت (دس فیصد کم قیمت پر اس زشن کو واپس لینے کا مجاز تھا اور اس پر جو تقییر ہوئی مقی اس کا کوئی معاوضہ اوا نمیں کرنا بڑا تھا)۔

مر جلیل روزانہ پاکستان سیررے نمبرا اور نمبرا کا چکر لگاتے اور اس کو حش میں معروف رہے کہ مسردرانی کو والی پر جائٹ سیرری مقرر کر دیا جائے۔ اکد مسر جلیل ڈائریکٹر ملٹری لینڈڈ کے حمدہ پر ترتی پا سیس اور اسطرح کشونمنٹ بورڈ اور ملٹری لینڈڈ و کشو نمشس کے دفاتر 'کشونمنٹ بورڈ کے سکولوں اور چپتالوں میں تاویا نمول کے مفاوات کا تحفظ کیا جا سکے 'مری میں تاویا نمول کے ایک فقید اجلاس میں اس نے اپنے مفاویہ پر اپنے ہم خیالوں سے جولد خیال بھی کیا 'مرزائیوں کو جو پالٹ الاث ہوئے اسکی تفسیل بیہ ہے۔

| يلاث نمير | رقد (رقد مل گنش)            | الماني 🏗 نام و 🚅 .                                        |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| j•        | MYZ                         | مسرر شاہنواز' معرفت شاہنواز کمثیڈ راولپنڈی                |
| Iľ        | MITEY                       | مساة ماجده بيكم معرفت شابنواز كمثية واولينذى              |
| : 1       | MO4F**                      | مرذا فرید احد دیوه                                        |
| 8         | #"Alen                      | كليم الله شاه معرفت شاه نواز كمثية راوليندى               |
| ۲۷        | Moboo                       | امت السنان قر نفرت مراز بائي سكول راوه                    |
| **        | Ir-A+A9                     | چود بری مشکل احمد بلوه احمد مشن زبورخ                     |
| ra        | W-744                       | كينين سيغي چود هري' شيزان انز ميشل كميشية بند روده- لامور |
| · m       | W-V*V4                      | مساة صادقه بيكم دخر شخ عبد الرحيم ٢٠١٧ جناح كاوني لا نلور |
| 72        | . 119141                    | وْاكْرْ مسرر نعت آراء اجر " عا-ايف ماؤل ناؤن لامور        |
| ۳۸        | 1981021                     | مسر اے ڈی احمد نبجنگ ڈائر کیٹر پان اسلامک سلیم شپ کراچی   |
| r'i       | H-APA9                      | زبیر احمه چود بری ' ماورن مورز کمیشید کراچی               |
| · rr      | IT-A#A9                     | آصف احمه چود جرى باؤرن مورز لميند كراچي                   |
| 77        | 11°0409                     | جادید احمه جود جری ماؤرن مورز کمشید کراچی                 |
| Ma        | <b>₩</b> •٨•٨٩ .            | چود ہری بشیر احمد مورز کھیڈ کراچی                         |
| iru.      | ₩• <b>٨</b> <sub>₹</sub> ∧٩ | مسرامن احمه موثرز ماؤرن لمشد كراجي                        |
| بنج ا     | W•AFA9                      | صدر المجمن احمريه ربوه پاکستان                            |
|           |                             |                                                           |

| i de la companya de<br>La companya de la companya de l |                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>823</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | ų.                                         |
| مسماة منعوره بيم معرفت مرذا نامراحد ريوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W.V4V4         | . ra-                                      |
| اع ايم بعر اجر- ريوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ment           | 64                                         |
| نوابراده مسعود احد فان- روه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | #*A+A1         | ۵۰                                         |
| ويك كالدرسد محود احمد معرات شيران التربيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>₽•</b> ₩₩   | 4                                          |
| مرزا مبارک احد- ریوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W-A+A4         | or                                         |
| مساة بقريبه بيكم- ريوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>#*</b> ^*   | . · • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
| مسرغلام يثين معرفت مسزغلام محرمكان نمبرالك منصف بالأمكس جنيوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W-A-A9         | ۵F                                         |
| محد عبد الله عبد الله كلاتف إلى لا الله يور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IF•A#A4        | 00                                         |
| حيدالله شريف الله پران محد عبدالله عبدالله كلاته بادّى لا بليدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.V4V4        | 27                                         |
| مساة بدر بيم معرفت شابنواز ليشيد راولينزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lanta.         | ۵4                                         |
| علا تصفي مفيد بيم مسفق بارك اوكاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | He'le**        | <b>Z4</b>                                  |
| مرتل افوار احد تمغه بالسان- امتر بال- راوليندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IF-AAA9        | . A4                                       |
| محداس ترفی اوزن مورز- کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ILLAU          | ∛.<br>•••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ملك في عبد الله ويذيرن الجيئر مكان تبره/٨٩ ليافت آياد- واوليندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yoopoo         | 1.                                         |
| هجراب مے باجوہ زویل میجر حبراندسرز ممینی کشید- لاہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۹۵۱۶۰۰        | 1.4                                        |
| محمد ابراہیم خان بولیس السیکٹر (ریٹائرڈ) چیلز پارٹی کلوٹی غبرالا نلور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400,00         | . 161                                      |
| ایم ایم مر۔ راولینڈی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الماران خالدان | 144                                        |
| چه بری محروی ایدوکیا - اوکاژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rarer          | . OPN                                      |
| چود ہری محمہ سلطان اکبر تعلیم الاسلام کالج۔ ربوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 027,77         | TH                                         |
| قاضی عبد الحبید اسلام ٔ ۲۱۳- صدر بازار ادکاژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04.6.          | rie                                        |
| محر احد الآب موضع بعيني واكانه شرتبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Y•6'96'F       | <b>* * * * * * * * * *</b>                 |
| واكثر بشير احمد خال معرفت مسرعبد القدوس خان سعيد آباد بشاور يوندرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Needle         | · rr2                                      |
| بيكم عذبه اظفر معرفت جود جرى مسعود احمد باجوه ١٠- ايف بلاك اوكاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 040500         | <b>1719</b>                                |
| بیم ثریا مسعور معرفت چور بری مسعور احمد باجوه ۲۰ ایف بلاک او کاژه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64-,           | rz•                                        |

| 121       | 240,000 | حبيب متفود ندجه چود بري متفور برا الدمشرية سول ع فيخوي                    |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| rzr       | 040,000 | من فورشيد اسليل معرفت من الجمن آراه بيكم عوثيرْ سكول لارنس كالج محود الكل |
| 121       | 04-,    | مس اجمن أرابيك لارنس كالج محورًا على                                      |
| PH        | AA##A9  | چدد بری مسعود احمد بایوه ۲۰ ایف باک اوکاژه                                |
| MIN       | 400000  | سماة صالحه بيكم معرفت ذاكر سعيد احد دارا لعيد ايسك آباد                   |
| 1714      | Yoopao  | مس مسرد احرفال معرات ذاكر سعيد احد أيبط آباد                              |
| ۲۵۸       | 6¥**    | مساة تعنيه بيكم معرفت واكثر على بهاور خان متناز بهيتال اوكازه             |
| <b>P4</b> | óv,     | منزعلی احمد خال معرفت میجرعلی احمد خال شاف کالج۔ کوئٹ                     |
| M         | ۵۸۸۰۰۰  | مستر محود امحد معرفت محود احد ابنا منز جناح روا- کوئند                    |

۱۹۱۹ء میں تغیر کا آغاز کرنا قملہ لیکن ۱۹۱۸ء کے آوا فریس ایوب آمریت کے فلاف جدوجد گرما تھی کی وجہ سے اس منصوب پر عمل نہ ہو سکلہ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۵۰ء بھی الیے علی گذر سے۔ ۱۹۹۱ء میں مشرقی پاکستان میں فرتی اقدام کی وجہ سے ملات راس نہ آسے۔ حتی کہ ۱۹۲۲ء میں سازگار ماحول نصیب ہوا۔ چنانچہ تغیر شروع ہوئی کچھ بنگلے تغیر ہو گئے اور پچھ ذیر تغیر سے کہ جوائی اگست کا میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر قعر خلافت کی سنگ بنیاد رکھے کے لئے ایس آیاد آسے۔ اس آلہ پر راز فاش ہوا ورنہ اس سے کی سنگ بنیاد رکھے معلوم نہیں تھا کہ یمال کیا بن دہا ہے؟

# سازش كاانكشاف.

جب ۱۱/ اگست ۱۱/ او ختم نبوت کانفرنس اسلام آباد میں شرکت کے لئے مناظر اسلام مولانا للل حسین اخر امیر مرکزیہ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان تشریف لے گئے تو اس دوران آیک ذمہ دار دوست نے سولانا کو اس سازش کے متعلق بتایا۔ جس کی محفین کے لئے معرت امیر مرکزیہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے ناظم امور عامہ مولانا محر شریف جائد مری جو ان دنوں اسلام آباد میں شے کو ایب آباد بھیج دیا۔ جمال انہوں نے اس مرائی ربوہ کا جا کر بذات خود کہلی دفعہ معائد کیا۔ جماعتی دوستوں کی انہوں نے اس مرائی ربوہ کا جا کر بذات خود کہلی دفعہ معائد کیا۔ جماعتی دوستوں کی

مثینک ہوئی۔ جس میں اس سازش کے جہام پہلوؤں کا بنور مطالعہ کیا گیا سطے بایا کہ ۱۸/اگست جعد کے روز حطرت امیر مرکزیہ موالتا الل حیین اخر ایدے آباد تشریف لائیں اگر آفدام اٹھایا کا فن کی جالیت اود سررتی میں اس سازش کو ناکام کرنے کے لئے موثر اقدام اٹھایا جائے۔

## مولانالال حسين كي آم-

حسب پردگرام ۱/۸ اگست کو معثرت امیر مرکزیہ تنٹریف لے جگے ایسٹ آباد عل جماعتی دوستوں نے آپ کا استقبال کیا۔

جامع مجد الیای کمری آکیڈی میں تمل از جد اور بعد از جد آپ نے واولہ اکیز خطاب عام فرایا، جس میں قاواندوں کی دو سری ملک و شمن اور اسلام و شمن سازشوں کے علاوہ ایس آباد میں کرمائی راوہ کی تعیر کا بھی اکشاف کیا۔ مولانا نے اپنی تقریر میں فرایا کہ اس کرمائی راوہ میں حضور سرور کا تلت کی ختم نبوت کے خلاف سازشیں کی جائیں گی۔ تساوے ایمان پر واکہ والے کے مضوبے بنائے جائیں گے۔ اندا میں آپ جامات خوا اور رسول کے نام پر ایمال کرتا ہوں کہ یمال کمی قیت پر کرمائی راوہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو' آپ کی ایمان افروز تقریر شنے کے بعد ایمان آباد کے عوام سرکوں پر نکل آئے اور اپنی سرزشن پر راوہ کو قبل کرنے سے انکار کر دوا

ختم نبوت سميني كا قيام-

تقریر کے بعد امیر مرکزیہ مولانا لال حمین اخر کی ذیر صدارت امید آباد کے سرکدہ افراد کی میٹک ہوئی۔ جس میں ختم نبوت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کمیٹی نے معرب مولانا لال حمین اخر سے گذارش کی کہ آپ آکدہ جد کو پمرددبارہ تشریف لائیں۔

حطرت نے وعدہ فرالیا۔ اور حب پروگرام ۲۵/اگت کے جد پر دہاں تشریف

کے گئے جلسہ اور جلوس:-

٢٥/ المت كے جدير اسلاميان ايب آباد كے القال و اتحاد كا منظر قال ويد تعل

سارے شرکی مساجد کے خطیبوں نے بعد کی جھٹی کر کے شرکی سب سے بدی عید گاہ میں موانا الل حین اخر کی المحت میں جد پڑھنے کا فیصلہ کیلہ ہیں بڑار کا اجماع تھلہ جس سے حضرت امیر موانا الل حین اخر نے خطاب فرمایا۔ اس گرمائی راوہ کے قرب ہوناک ہوئے والی فوفاک اور ہولناک جاہیوں کا فاکہ چیش فرمایا۔ کیونکہ حیرت امحیز طور پر گرمائی راوہ کے ایک پاکستان ماشری آکیڈی کے قریب جگہ کا تھیں کیا گیا

بعد از قماز جمد میدگاہ سے ایک عظیم جلوس لکلا جس کی قیادت مولانا لال حسین اختر نے فرائی۔ یہ جلوس کیا تھا اس کے ظاف بختر نے فرائی۔ یہ جلوس کیا تھا اس کے ظاف بندوہ پندوہ میل سے عوام کے بجوم بھع رسافت کے بدوہ یندوہ میل سے عوام کے بجوم بھع رسافت کے بدوہ یندوہ میل سے عوام کے بجوم بھع رسافت کے بدوہ یندوہ میں شریک تھے۔

بڑارے کے غیور مسلمان آج بیدار تھے۔ یہ تخت یا تخت کا فیصلہ کر کے گھر سے

نگلے تھے۔ جلوس کا رخ یہ بتا رہا تھا کہ آج ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں گریمال روہ

طانی نہیں بننے ویں گے۔ انظامیہ حواس باختہ اور برامال تھی' کی وہ موقع تھا۔ دکااء'

جن کی قیادت کہ مشن وکیل جناب الحاج سردار بمادر خال مدر بار الیوسی ایشن اور

ماہر قانون جناب غلام مصلفیٰ کر رہے تھے' میدان میں نگلے اور علماء کے ووش بدوش بوش

چلنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ان کی شمولیت نے اس حوای جدوجمد اور عوای تحریک کو ایک مظام آکئی تحریک کی شکل دے دی تھی لیکن باایں ہمہ مشتعل جلوس نے مرزائی مقیرات کو بیوند خاک کر دیا۔

جلوس شركے مخلف بازاروں سے گذر تا ہوا جناب ڈپی كمشر كے دفتر بہنجات جناب ڈپی كمشر كے دفتر بہنجات جناب ڈپی كمشر نے جلوس سے خطاب كيا اور ان كو يقين دلايا كہ جن ئے دفعہ ١٣١٢ نافذ كر كے تقيرات پر بابندى عائد كر دى ہے اور آپ كے جذبات صوبائى حكومت اور مركزى حكومت تك بہنجا دوں گا۔ اس يقين دہائى پر مولانا لال حسين اختر نے جلوس كو منتشر ہونے كا حكم دے دیا۔ الحمد للہ جلد اور جلوس پر امن اور كامياب رہا۔

مولانا لال حین افتر کی دو سرے دن باجب والی متی چنانچہ آپ نے مولانا اللہ خین افتر کی دو سرے دن باجب والی متی چنانچہ آپ نے مولانا اللہ فواز صاحب مطلب جاسم مجد الیای مولانا اللہ الاجہ الرحل صاحب مولانا شخیل الرحل کیمال اور دو سرے دوستوں کو ہدایات دیں آئدہ کا لائحہ عمل وضع کر کے دیا اور دولنہ ہو گئے طلباء آجر وکاندار مزدور فرض کہ ہر طبقہ میدان میں اتر چکا تھا گرچ تکہ تحریک کی قیادت محفوظ ہاتھوں میں تھی اس لئے تحریک پر اس ری۔ چکا تھا گرچ تکہ تحریک پر اس ری۔ واقد کی وڈیر اعلی صوبہ سمرحد سے ملاقات:۔

مولانا لال حین اخر نے روائی کے وقت دوستوں کو مغورہ دیا تھا کہ نمائندہ وفد تیار کر کے مرکزی وزیر داخلہ اور صوبائی گور نمنٹ سے المائلت کی جائے۔ جانچہ سائبر کو ایک نمائندہ دفد پاسبان عمم نبوت قائد جمیت معرت مولانا مفتی اعظم مفتی محود وزیر اعلی صوبہ مرحد سے الا اور ماری ہوزیش عرض کی۔ معرت منتی صاحب مرحم نے اس دقت ڈیٹی کمشز کو معاللہ کی رہورٹ بیش کرنے کا تھم ترایا۔

# دفعه نمبر١٧١ كو چيلنج-

#### رفاتر كاافتتاح.

اس موقد پر معرت امير مركزيد موانا الل حين اخر نے ايب آباد بيس كى ايك وقاتر كا افتاح كيد ايب آباد بيس كى ايك وقاتر كا افتاح كيد ايب آباد سي بلك سارے صوبہ بين اس كارنامه كى وجه سے معاعت محم تبوت كى معبولت برد كئ اس سے سرة سال الل مرزاكى ايك اور رود

## سرگودہا میں بنانے کے لئے کوشاں ہوئے جبکی تنعیل یہ ہے۔ پہلی سازش اور اسکی ناکامی

تلہ كتك مركدها روڈ پر وادى مون سيكسر ميں جلبہ مركزى مقام ہے۔ 1800 ميں قبل مرزائيوں نے جلب كے قريب بچھ اراشى حاصل كركے "الخلا" كے عام پراس جگہ ابنا كرائى مركز قائم كيا۔ ثيوب ويل نگائے وفاتر قائم كئے محلات بنائے الحين الركندونين مركز قائم كيا محلات بنائے الحين الركندونين بنائے كيا محدود عليہ باطبہ كہل وفعہ وہال كيا تو اس كا شابانہ استقبل كيا كيا عليہ علاقہ كى پسمائد كى الدين محدود عليہ باطبہ كها وفعہ وہال كيا تو اس كا شابانہ استقبل كيا كيا عليه علاقہ كى پسمائد كى مرائى بنائے كى الدين محدود عليہ باطبہ كور مرحم كے وزيادى لائج سے مرزائى بنائے كى مازش كى كئى۔

خدا تعالی کرد کرد جنت تعیب فرائی حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاری رحمته الله علیه امیر اول مجلس شخط شم نیوت پاکتان کو جب ان کو اطلاع مولی تو آپ نے علاقہ کو مرزائی ارتداد سے محفوظ رکھنے کے لئے مجلس شخط شم نیوت کو تبلیغ کا کام شروع کرنے کا تھم ویا۔ مولانا عبد الرحمٰن میانوی مبلغ اعظم شم نیوت پاکتان کی قیادت میں وہاں مبلئین شم نبوت کی آیک جماعت روانہ کی گئی۔ جس نے مارے علاقہ کا دورہ کر کے مسلمانوں کو مرزائی ارتداد سے بچلیا۔ شم نبوت کی ایمیت اور مرزائیوں کی امیلم قوم مرزائیوں کی امیلم و مرزائی ارتداد سے بچلیا۔ شم قوم مرزائیوں ہو سکتی مرزائیوں کی امیلم و مشری پر تقریریں کیں۔ بچ کما کی نے کہ مسلم قوم مرزائیوں ہو سکتی ہو۔ محربے فیرت نہیں ہو سکتی۔

مبلنین قم نبوت کی دلولہ انگیز تقریروں سے مسلمانوں کی رگ فیرت و حمیت پیرک امنی۔ مرزائیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا حتی کہ مسلمانوں نے ان کو دورہ اور انڈے قیٹ ویے سے بھی انکار کر دیا۔

حفرت امیر شریعت رحمتہ اللہ علیہ اور حفرت قاضی احمان احمد شجاع آبادی اور مدان اللہ علیہ اور مدان میں ملک بحرکے علاء المام اور مبلغین ختم نیوت شریک ہو کر اہل علاقہ کو فیض یاب کرتے رہے۔

آیک سال کثرت کارکی وجہ سے کانفرنس کے انعقاد میں آخیر ہوئی کوال (تلہ مکک) کے آیک حاتی صاحب نے خواب دیکھا کہ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ واللہ وسلم سردان جلسہ گاہ میں تشریف فرا میں اور ارشاد فرا رہے ہیں کہ اس سال کیوں آخیر کی جا رہی ہے؟

مولانا جالندهری مرحوم و مغفور اپنے عمد المارت میں وہاں قطعہ ارامنی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اللہ رب العزت نے وفتر کی تقیر کا شرف حضرت مولانا لال حسین اخر کے حصہ میں رکھا تھا۔ آج (النحلہ) ویران ہو چکا ہے' مرزائیوں نے رہائش ترک کر دی۔ مرزائی خلیفہ دوم کے محلات مسار ہو چکے ہیں' ایجے تمام مضوبے خاک میں ملا دیئے گئے ہیں جبکہ دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت "جابہ" تبلیخ اسلام و تعلیم دین کا مرکز بن چکا ہے۔ باطل کی بربادی اور حق کی مربلندی کا یہ منظر قاتل دید ہے۔ چنانچہ ایب آباد کی طرح یمل محمد رائی سازش ہیشہ کے لئے ناکام ہو گئی۔

# سالانه آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چنیوث

امیر شریعت سید مطاو اللہ شاہ بخاری اور ان کے گرای قدر رفقاء نے قادیائی کو قادیان جس جاکر للکارا۔ پاکتان بنے کے بعد ربوہ جس آیک سازش کے تحت قادیائی گروہ کو آباد کیا گیا۔ ربوہ خالفتا "قادیائی آبادی پر مشتل تھا۔ دہاں کسی مسلمان کو جلسہ او درکنار آنے جانے کی اجازت تک نہ تھی۔ عالمی مجلس شفظ ختم نبوت نے ربوہ کے قریب چنیوٹ جس مرزائیوں کے سالمانہ جلے کے مقابلہ جس آل پاکتان ختم نبوت کا فرنس کی داغ تیل ڈائی۔ ذیل جس الا ویں سالمانہ ختم نبوت کا فرنس چنیوٹ کے آخری اجلاس کی کارروائی آپ ملاحظہ فرائیں۔ اس کا آپ کے چیش نظر رہنا اس لئے ضروری اجلاس کی کارروائی آپ ملاحظہ فرائیں۔ اس کا آپ کے چیش نظر رہنا اس لئے ضروری اجلاس کی کارروائی آپ ملاحظہ فرائیں۔ اس کا آپ کے چیش ناور اس کے بعد ۱۹۵۲ء کے

اواکل میں تحریک ختم نبوت شموع ہوگئی۔ نیز یہ کہ آپ اندازہ فرائیں کہ کم طرح عالی مجلس ختم نبوت شموع ہوگئی۔ نیز یہ کہ آپ اندازہ فرائیں کہ کم طرح عالی مجلس ختم نبوت نے مثال کے ساتھ اس جدا کو جاری رکھا مرف اس ایک اجلاس کی کارروائی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کانفرنس کتنی اجمیت کی حال متی اور مرف اس ایک کانفرنس کے ذرایعہ کس طرح عالی مجلس نے بڑاروں مسلمانوں کے ایمان کو جلا بختی اور کس طرح ان کو قاریانیوں کے دست و بحد سے بچایااور کس طرح قاریانیوں کے دست و بحد سے بچایااور کس طرح قلریانیت کے ارتداوی سیالب کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے برا یاندھا؟ کارروائی ہے۔

چنیوت ۲۸ و ممبر ۱۹۱۳ و جلس تحفظ فتم نبرت کانفرنس کا ۲۱ وال اجلاس تین ون کی بهت می نشتول کے بعد ایک بیج شب پخیر فولی فتم ہوگیا۔ آخری اجلاس کی مدارت موانا عبد السار خال نیازی نے فرمائی۔ اس اجلاس بیس آفری تقریر آغا شورش کاشمیری نے کی۔ موانا مفتی محمود موانا عبد اللہ ورخواسی موانا تاج محمود موانا محبر شریف جاند حری مروار عبد اللیوم صدر آزاد کشیر بیجر محمد ایوب مبراسیل آزاد کشیر جناب خلام احمد رضا طالب علم راہنماؤں حافظ وصی محمد (زرمی ایدورشی ای اور مسر حنیف رضا نے اپ دانظار حیین شاہ مسر احمد علی دفیرہ نے خطاب کیا اور مسر حنیف رضا نے اپ داولد انگیز کلام سے داو سخن حاصل کی۔ تعلیم الاسلام کالی روہ کی طلب جماعت کے مدر محمد مفتی بادوہ نے دول انگیز کلام سے داو سخن حاصل کی۔ تعلیم الاسلام کالی روہ کی طلب جماعت کے مدر محمد مفتی بادوہ نے دول انگیز کلام سے داو سخن ماسل کی۔ تعلیم الاسلام کالی روہ کی طلب جماعت کے مدر محمد مفتی بادوہ نے دول ایک روہ کی دون یود کی جین روہ کے درون یودہ کا انگشاف کیا۔

حعرت موانا حبر الله ورخواس فے اپی تقریر کے سوز و گذار سے عوام کو رالا ویا۔ آپ نے قریا اگرزوں کے زبانہ جس تادیاتی اس طرح کمل کے سامنے آنے کا حوصلہ نہ کرتے ہے اب وہ کھل کے اپنے مشومہ افراض کو پروان چڑھا رہے ہیں لور چمیں ان عرائم کا قرر پردا کرنا اور انہیں مسلمانوں کی اسلام کے ہام سے بی ہوئی اس مملکت بی کھونے پر باندھتا ہے۔

مجر ور ایوب نے کماک آزاد محمیر اسیل میں تلویانی است کو اقلیت قرار دینے

ک قرار واو پیش کرمے اور پاس کرانے کی سعادت انہیں عاصل ہوئی ہے اور وہ قاویائی امت کے مملک عرائم اور ان کی وسیسہ کاربوں کے تشیب و فراز سے کما حقہ آگاہ میں۔

حکومت آزاد تحمیر کے ایک وزیر غلام احمد رضائے کما کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ اور مغملی پاکستان کی سیاسی نضا میں تنسیم مزید کی اس قلوبانی امت کی استعاری سازھوں کا نتیجہ ہیں اور ہم ان سے کما حقہ باخبرہیں۔

مروار عبد اللیوم صدر آزاد تشمیرنے اپی مجلدانہ تقریر میں فرایا کہ:-که تلویانی ملک کے گوشہ کوشہ میں ملک کو پارہ پارہ کرنے کے لئے سازشیں کر اور ۔۔۔

الداب يد ذبي جموًا سي را بلك ساي مسلد موكيا ب

س۔ تلویانی مسلمانوں کے اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ان پر مسلط ہوتا ہیں۔

الحال وو كشير ك باكتان سے الحال كى محلم كھلا نجى محفلوں ميں مخالفت كرتے

یک پاکستان کی مرکزی حکومت کو میرے ظاف بحرکانے والے میرزائی تھے۔ ۱۷۔ جب تحمیر اسمبل میں میرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار داد کا مرحلہ آیا تو ایک مرکزی وزیر میرے پاس آیا اور کماکہ قرار داد دالیس لوا درنہ حکومت چھوڑتے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

وزير تعافن عبد اللوم مرد آئن مسلم ليك (أنا لله وأنا اليه راجعون)

یں نے وزیر کو جواب رہا' میں پیدائش مسلمان ہوں' ماموس رسالت کے مقابلہ میں افتدار کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔

ے۔ ہم تبد کر چکے ہیں کہ مختف مکاتیب قطر کے علاء کو حقد کر کے انگریزوں کے لگائے ہوئے اس پودے کو سوکھا دیں ، حتی کد ایندھن ہو جائے۔

٨- ميرزائيون كو پاكتان مي اقليت قرار دينے كى جمت مرف بعثو على كر كيت

میں وہ ایک فعال اور جری انسان ہیں۔

مٹر حنیف رضانے نائیریا میں قادیانی مجد کی پیشانی پر کلمہ طیب کی تحریف کا دستاویزی جُوت پیش کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیاکہ اس قتم کے تمام دل آزار کندے لڑکے کو منبط کیا جائے۔

طالب علم راہنماؤں نے اپنی شاب آور تقاریر میں اعلان کیا کہ ہم مف جائیں کے لیکن حضور مرور کائلت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ختم المرسلینی پر آجج نہ آنے دیں گے اور یمی ہمارا عزم صمیم ہے وقت اس کا شبوت سیا کر دے گا کہ ہم کیا ہیں اور کی نارا عزم صمیم ہے وقت اس کا شبوت سیا کر دے گا کہ ہم کیا ہیں اور کی ناری ؟

ایک اجلاس کی مدارت میپاز پارٹی کے ایم فی اے سید الطاف حسین شاہ نے

سور نمنث تعلیم الاسلام کالج ربوہ کے طلبہ کی انجمن کے صدر مسر محد رفق باہوہ کے جو اب قادیاتی جرو استبداد کے ہاتھوں مجروح ہو کر سیالکوٹ میں تعلیم ہا رہے ہیں اور ان کی جرات کے باعث ان کے والدین کو بھی ربوہ سے نکال دیا گیا ہے اپنی معرکہ آرا تقریر میں کہا کہ:۔

ا۔ میں نے ربوہ میں رہ کر سب کھ ویکھا ہے کہ وہاں اندر خانہ کیا تھیری پکائی جاتی ہے۔ میں ان کے تمام رازوں سے باخر ہوں۔

اللہ حقیقت سے کہ روہ نہ ہی آمرت کی ایک خطرناک بہتی ہے اور وہاں ایک متوازی حکومت قائم کر کے ملک کے خلاف ساز شیس کی جاتی ہیں-

سی عومت جاہے تو ی رضا کارانہ طور پر سب پکد اس کے کوش کرار کرنے کے لئے تیار ہیں۔

س بچیلے دنوں محمد علی فروٹ والا قمل ہوا لیکن اس کے قاتل نہیں مکڑے مسے ملائکہ ان سے میں ہمی واقف ہوں۔

آخری اجلاس میں مولانا عبد الستار نیازی نے اپی خوبصورت تقریر میں فرمایا کہ:-مسلمانوں کے تمام فرقے شیعہ' سی' الل مدیث' مقلد' فیر مقلد' دیو بحدی' برطوی و ختم نبوت کے مطله میں ایک ہیں اور ان سب کے نزدیک قادیاتی امت المت اسلامیہ سے فارج ہے۔ آپ نے کما کہ فروری ۱۹۵۳ء تک مرکزی حکومت کا فرض ہے کہ تام ایک الگ اقلیت قرار وے ورنہ ہم مجبور موں کے کہ تمام علائے کرام کی کانفرنس بلاکر قادیاتی امت کے سوشل بائیکاٹ کا فیملہ کریں۔ مولانا نے فرایا کہ وہ بیٹیلز پارٹی کے زمانہ افتدار میں قادیاتی امت کے پھلنے پھولنے کی رفار کو اسلام اور مسلمان وونوں کے لئے خطرناک سمجھتے ہیں۔

بسر حال قادیانی کتنے ہی پرزے لگا کر اثریں ، ہم ان کے کس بل نکال دینے کا تہیہ کر مچکے ہیں اور انہیں پاکستان میں مسلمانوں کے زمود سے الگ کرا کے ہی دم لیس مگے کیونکہ وہ تھرکی بافی امت ہیں۔

آفا شورش کاشمیری پندال میں وارد ہوئے تو ہال مجلد ختم نبوت زندہ ہاو اور فطیب پاکتان زندہ ہاو کے نعرہ ہائے فلک شکاف سے کوئے انفالہ آفاصاحب نے اس کانفرنس کی مختلف نشتوں کے بہت سے مقررین میں سب سے زیادہ لمی تقریر فرہائی تقریر کیا الفاظ و معانی کا بسرفار تھا۔ معلوم ہو آ تھا کہ آفا صاحب اپنے عفوان شاب کی خطابت کے جوہر وکھا رہے ہیں۔ عوام نعرہ ہائے تحبیر باند کرتے ، مجمی ہشتے ، مجمی روتے وار مجمی اور مجمی ہوئے۔

آغا صاحب تقریر ختم کر چکے تو اجلاس کے آخر میں لوگوں سے نعوہ تحبیر کے علادہ اسلام زندہ باد پاکستان زندہ بلو افر سید عطاء اللہ شاہ بخاری زندہ بلا اسلام زندہ باد شاہ شاہ بخاری زندہ بلا کے باطل شکن نعرے لگوائے ، جن کی آواز قادیانی روایت کے مطابق ربوہ تک پنچی اور ایک واقف حال کا بیان ہے کہ میرزا ناصران نعروں کی گونج سے بڑ برا کے اٹھ بیٹے اور ایک واقف حال کا بیان ہے کہ میرزا ناصران نعروں کی گونج سے بڑ برا کے اٹھ بیٹے اور ان کے مسلح مجافظ چوکنا ہو محے۔ مبادا وہ کمی قیامت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ اور ان کے مسلح مجافظ چوکنا ہو محے۔ مبادا وہ کمی قیامت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ اتفاصاحب نے فرایا:۔

ا۔ قادیاتی نہ مرف استعاری سازشوں کے متعمد آلہ کار بن کر اس ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب و کھے رہے ہیں متوازی حکومت قائم کرکے بیٹے ہیں۔

۱۷۔ قادیانی عرب مکول میں می آئی اے کی جاسوی کرتے اور پاکستان میں اب امریکہ و بھارت کی خشاء کے مطابق اپنے آئدہ عزائم کی زمین کاشت کر رہے ہیں۔

سد میں نے چنان میں نا نیمواکی جس قاربانی حبات کا پر کلمہ طبیہ کی تحریف کا فوٹو چہاپا میرے پاس اس کا نہ صرف مطبوعہ تصویری جوت ہے بلکہ میرزائیوں کی دو سری کتابوں سے بھی حمنی شادت میا کی جا کتی ہے شام "وی مطوات" قاربانی ایف میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء کے ہم آتے ہیں' ان میں میرزا غلام احر بھی شامل ہے۔

س آغا صاحب نے کما کہ ان کے پاس ایک اور جوت آچکا ہے کہ میرزائیوں نے ورود شریف میں اللم صل علی محد و آل احمد کا اضافہ کرویا است

۵۔ ہمیں قاریانیوں کے پاکستان میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن مسلمانوں میں رہنے پر اعتراض ہے کہ وہ مسلمان بن کر عربوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے 'ان کے راز چراتے اور اسرائیل کی نمک خواری کرتے ہیں۔

۹۔ ہم مث سکتے ہیں لیکن یہ موارا شیں کر سکتے کہ پاکستان کویانی ریاست بن جائے اور قاریانی ہاری کلیدی آسامیوں پر قابض ہوں۔

ے۔ آپ چند ونوں تک من پائیس کے کہ میرزائی امت کی خ کی کے لئے عرب مطور معلم شاخیں قائم کرتے ہیں۔

۸۔ علامہ اقبل کے پیرد قلوانی امت سے تعافل برت کرنہ صرف اقبل کی روح سے غداری کر رہے ہیں۔

آغا صاحب کی تقریر میں مطالبات کا پہلو بھی تھا اور وہ باغ و مبار ہو جاتے تھے' بایا:--

الد چنیوث جیے ویدار قصبه کی بعل میں ربوہ کا وجود مسجد ضرار کی حیثیت رکھا

الديس حكيم الامت معرت علامه اقبل كا خوشه جين مولانا تغرعل خان كا تليذ

اور سید عطاء الله شاہ بخاری نور الله مرقدہ کا معنوی فرزند ہوں۔ ناصر قاویانی میرزا محود کا بیٹا اور میرزا فلام احمد کا بیٹا اور میرزا فلام احمد کا بیٹا اور میرزا فلام احمد کا بیٹا اور میران میں۔ انشاء الله و نی زاوہ "کو الرکھے پر لا محافت کے میدان میں۔ انشاء الله و نی زاوہ "کو الرکھے پر لا کر الی پٹنی دول گاکہ دن میں آرے نظر آئیں گے۔

سو۔ مسلمانو! تم قائد اعظم کی توہین برداشت نہیں کرتے، قائد عوام کی خاطر ان کے نکتہ مذیوں کے جلے النا دیتے ہو، لیکن محر کی عزت کا ذرہ برابر پاس نہیں اور الل بیت کی رتی محر حیا نہیں کہ میرزا غلام احمد کا مثل خاندان اپنے تئیں الل بیت لکھتا اور کہلا آ ہے اور تم برداشت کرتے ہو۔ آنا صاحب نے مسراتے ہوئے کما اگر یہ الل بیت بیں تو ان کے لئے میں انشاء اللہ کرالا پیدا کول کا اور یہ آوارہ فیقے کی طرح بیت بیں تو ان کے لئے میں انشاء اللہ کرالا پیدا کول کا اور یہ آوارہ فیقے کی طرح باکن کی دنی نفنا میں تحلیل ہو جائیں گے۔

اس کانفرنس کے ایک اجلاس سے حضرت مفتی محمود نے خطاب کیا اور اپنی بھیرت افروز تقریر میں میرزائیت کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس فرقہ کی بڑے تی کے لئے اپنے سیاس حریفوں کی کفش برداری تک کرنے کو تیار ہوں کو تکہ مسئلہ نگ و باموس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہے۔

مولانا تاج محمود نے آخری اجلاس میں اپنے فکر اگیر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان طلبہ سے کما کہ اس غرض سے وہ لاہور میں ایک کانفرنس کا انعقاد کریں اگد میرزائی امت سے متعلق نی بود کے فیرت مندانہ خیالات کومت سے گوش حق نیوش تحت شعش کی میں۔

کو جرانوالہ سے مشہور مسلم لیکی راہنما علامہ عزیز انصاری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میرزائی امت کے معاثی دانہ دوام کی تفصیلات پیش کیس اور بتایا کہ امریکہ کے میودیوں کی طرح تلویانی پاکتان میں اپنا معاثی جل پھیلا کر ملک کو سیاس طور پر شکار کرنا چاہج ہیں۔

آپ نے سٹیٹ لائف کارپوریش ، نجاب زدن کی ردداد بیان کرتے ہوئے کما کہ بس محمد شریف جنوعہ اس فتم کا قاریانی ہے کہ اس کا بغیر کسی کوالیفکیشن کے تقرر ی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تلویانی امت حکومت میں کو حکر دخیل ہے اور اس کے ہاتھوں اسلام پر کیا بیت رہی ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟

آپ نے اس کارروائی سے اندازہ کر لیا ہو گا کہ عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کے رہنماؤں نے حضرت امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری مولانا محمد علی جاند هری مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی مولانا لال حسین اخر مولانا ظفر علی خان علامہ اقبل می مرعلی شاہ سید انور شاہ سمیری اور وو مرے حضرات کے فتش قدم پر چل کرامت محمد سے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ قارم پر اکٹھا رکھا۔ دیو بندی بربلی کہ ان حدیث شیعہ بیای و دی رہنما طالب علم وانثور و حکومتی ارکان و بندی بربلی کو کس طرح کانفرنس کے اس سنج پر لاکر مرزائیت کے ظاف تحریک ختم نبوت کے اللؤ کو روشن رکھا۔

ذرا خیال تو فرائے کہ مولانا مفتی محمود مولانا محمد عبد اللہ ورخواتی مولانا آج محمود مولانا محمد شریف جائد هری مولانا عبد السار خان نیازی آنا شورش کاشمیری آزاد کشمیر کے صدر سردار عبد القیوم ان کی کابینہ کے رکن غلام رضا ایک ہی اسبلی ک رکن محرک قرار داد ختم نبوت جناب مجر ایوب اور طالب علم رہنما ایک ہی دقت میں ایک سینج پر بیان کرتے ہوں تو کیا منظر ہو گا؟ یاو رہے کہ یہ ایک اجلاس کی کارروائی ہے درنہ اس کافرنس میں مولانا غلام خوث ہزاروی علامہ احسان اللی ظمیر 'بھٹو کی کابینہ کے رکن میاں عطاء اللہ اور آج تحریر بڑا کے دقت موجودہ دفاق وزیر اطلاعات جناب احمد سعید اعوان عزت باب نوابراوہ لفرائلہ خان سید مظفر علی سمنی ماجزادہ سید افتار الحن میانوی مولانا سید محمد یوسف الحن مولانا محمد شریف بمادل پوری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا سید محمد یوسف الحن مولانا محمد شریف بمادل پوری مولانا عبد الرحمٰن میانوی مولانا سید محمد یوسف بوری سمی حضرات نے اس کافرنس سے خطاب کیا تھا اور است محمد یہ کو تادیانیت کی بوری سمی حضرات نے اس کافرنس سے خطاب کیا تھا اور است محمد یہ کو تادیانیت کی نور کا کون سے باخبر کیا۔

الله رب العزت مولانا محد شریف جاند حری اور مولانا آج محدود کو کروث کروٹ بنت نسیب فرمائیں، وہ کتنے بیدار مغز لوگ سے کہ ۲۹/اپریل ۱۹۷۳ء کو سردار عبر القیوم اور الح ممبر جناب مجر ایوب صاحب مرزائیوں کو کشیر میں فیر مسلم اللیت قرار

وے بچے سے اکوشش کر کے ان حفرات کواس کانفرنس دسمبر ۱۵۱۹ء میں چنیوٹ لائے

اکہ ختم نیوت کی یہ تحریک آزاد کشمیر اسمبلی کی طرح پاکستان کی نیشل اسمبلی میں زیر

بحث لانے کے لئے راہی ہموار ہوں۔ ان جفرات کی بیدار مغزی کوشش و کلوش کو
دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنے بزرگوں کے سمج معنوں میں

بالشین ہے ، بسر طل اس کانفرنس نے آفریائیوں کے ظاف است محریہ کو حتورہ پلیٹ فارم میا کیا اور ختم نبوت کی تحریک کو آب و دانہ فراہم کیا۔ ۱۹۵۳ء کی کانفرنس کا دیل میں اشتمار طا خطہ کریں جس سے آپ برحوین کا اندازہ کر سکیں سے کانفرنس کی اہمیت میں اشتمار طا خطہ کریں جس سے آپ برحوین کا اندازہ کر سکیں سے کانفرنس کی اہمیت آپ پر واضح ہوگی۔

# أكيسوي سالانه ختم نبوت كانفرنس

٢٨-٢٥-١٨/دممبر بده جعرات جعد بلبك يارك چنيوث ضلع جمنك من منعقد مو ري

مندرجہ ذیل حضرات کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے۔

ہن الاسلام مولانا محمد ویسف بنوری

ہن الحدث مولانا محمد و الله درخوائی
حضرت مولانا عبد الحق صاحب ایم۔ این۔ اے (اکو ثه خلک)
حضرت مولانا مغتی محمود صاحب ایم۔ این۔ اے
حضرت مولانا عمدر الشہید ایم۔ این۔ اے
حضرت مولانا غلام الله خان صاحب
حضرت مولانا علام الله خان صاحب
حضرت مولانا علم الدین صاحب ایم۔ فی۔ اے
حضرت مولانا عبد الکریم سندھ

معنرت مولانا نور الحق نور پیثاور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی ایم۔ این۔ اے معرت مولانا عبد المتار خان صاحب نيازي جناب خواجہ سلیمان تونسوی ایم۔ این۔ اے معرت مولانا محد ذاكر صاحب ايم- اين- اے معرت مولاتا عبر القاور صاحب رويزي مداح آل دسول جناب سيد انكمرحسن زيدي مداح الل بیت جناب سید مظفر علی سمشی معرت مولانا سيد منتين باقمي جامعه محمدي حضرت مولانا عبد الشكور دين بوري معترت مولانا تذري الله صاحب مجرات حضرت مولانا سيد محمود شاوسمجرات طافظ وصى محر ماحب زرعى المنورش مجلبد اول مردار عبد النيوم صدر آزاد تحتمير مجلد ختم نبوت جناب آغا شورش كالثميري جناب بركيذ تير كلزار احمر صاحب معرت مولانا تاج محود صاحب مدير لولاك جنك ميجر محرانوب صاحب ممبراسيلي آزاد تشمير جنك منظرمسعود سيبكر اسمبلي آزاد تشمير جناب ابو الاثر حفيظ جاندهري ماحب جناب احمان والش صاحب جتك طيف رضاميادب جنب عبد الرحل يعقوب بلوا مشرقي باكتان جنك رفق احمر باجوه

جناب قامنی محر اورایس ما ب

#### (نوث)

(ا) وزیر اعظم پاکستان اور صوبائی و زرائے اعلیٰ کو بھی وعوت نامے بیمجے مسلے ہیں۔ (۲) اسلامی ممالک کے نما نیندگان سے بھی کانفرنس میں شرکت کے لئے خط و کتابت جاری ہے

(۳) جماعت کے تمام مبلغین اور رہنمایان کرام بھی کانفرنس میں شریک ہو کر خطاب فرائیں گے۔

مجلس استقبالیہ آل پاکستان ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ ہلع جمنگ ۱۹ سام ۱۹۵۱ء کے آوافر میں جوں ہی مرزائی جارحیت نے جنون کی کیفیت افتیار کی اسکے تو ڑ کے لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ملک بحر میں کانفرنسوں کا جال بچھا دیا ، علاقاتی کانفرنسوں کے علاوہ آکتوبر ۱۹۵۹ء میں فیصل آباد الرفومرکو کوئٹ نومبرک آوافر میں آزاد کشمیر ۱۱/دممبرکو گل رعنا کلب کراچی اور پشاور میں کانفرنسیں منعقد کی میں آزاد کشمیر المارم مولانا محمد ہوسف بنوری مولانا آباج محمود آتا مشمیری اور مجلس کے امیر محترم شیخ الاسلام مولانا محمد ہوسف بنوری مولانا آباد محمود آتا شورش کاشمیری اور مجلس کے دوسمرے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ آفر میں اسلام آباد مشمیری اور مجلس کے دوسمرے رہنماؤں ملے خطاب کیا۔ آفر میں اسلام آباد مشمیری اور مجلس کے دوسمرے رہنماؤں ملب کر کے ان کو مرزائیت کا کیس مقبلیا اس اجلاس کی رپورٹ میں جن

# دفتر ختم نبوت اسلام آباد میں اجلاس

گذشتہ ہفتہ مجلس تحفظ عمّ نبوت اسلام آباد کا ایک خصوصی اجلاس مجلس کے وفتر میں منعقد ہوا۔ مولانا غلام حیدر انچارج وفتر مجلس شخفظ عمّ نبوت اسلام آباد کی خصوصی وعوت پر جماعتی کارکوں کے علادہ قائد جمیت مولانا مفتی محمود صاحب ایم این اے مولانا صدر الشہید ایم این اے مولانا فعت اللہ صاحب ایم این اے مولانا عبد المصفف از بری ایم این اے خطیب اسلام مولانا غلام اللہ خان مولانا حافظ عزیز الر محمن صاحب خلف الرشید مولانا محمد علی جالند حری مروم اور دومرے مقای علائے اور ذهاء نے

اجلاس میں شرکت کی۔

تمام اکابر في مولانا غلام حيدر اور مجلس تحفظ فتم نبوت كي مساعي كو سرايا اور ايي ائی جماعتوں کی طرف سے اس محلا پر بورے بورے تعلون کا یقین دلایا۔ اجلاس میں جعیت العلماء پاکتان کے نمائدہ مولانا از بری ایم این اے نے خصومیت سے تمام اکابر اور مجلس کے کارپروازان کی توجہ اس طرف مبدول کرائی کہ مرزائیوں کے پاس اس وقت بے پناہ ملل وساکل ہیں اور انہوں نے ان وسائل سے ہر شعبہ کار کے لئے تعلیم یافتہ اور ٹرینڈ لوگ ماصل کر کے انسی ارتدادی سرگرمیوں اور سازشی کارکدیوں کے کتے وقف کیا ہوا ہے' مجلس تحفظ فتم نبوت اور وو سری الی تعظیمیں جو اس سازش اور مرتد كروه كامقابلد كر ربى بين ان كے لئے بعى ضرورى ب كيد وہ باصلاحيت اعلى تعليم یافتہ نوجوانوں کی اس محاذ پر ضروری تربیت کے بعد ان کی خدات سے فائدہ المُوائیں۔ مولانا ازمری صاحب نے اسلام آباد کے بعض اواروں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ان پر مرزائیوں کا کمل بہنہ ہے۔ ایسے اوارے جو قوم کے خون پید کی کمائی سے حاصل كده فيكسول اور روپي سے چل رہے ہيں اور ان كا صرف مرزائيوں كے قضه ميں چلے جانا انتمائی افسوسناک ہے۔ مولانا غلام حیدر نے مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد ک طرف سے معزز مدعوین کا شکریہ اوا کیا اور ان مختلف مکاتب نکر کے بردگول کی طرف ے مسلہ فتم نبوت کے سلسلہ میں جو تعاون اور مریری ہو ربی ہے اس کا کھلے ول ے اعراف کرتے ہوئے اظمار تھر کیا۔ بعد میں مجلس کی طرف سے تمام مماؤل کی چائے سے تواضع کی مٹی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کس ضروری معروفیت کی وجد سے اس اجلاس میں نہ آسکے ان کی نمایندگی بھی مولانا معطفے الازمری ایم این اے نے کی:-(لولاک وسمبر ١٩٤١ء)

اس خریس سے اتن بات وہن میں رہے کہ مرزائی جارحیت کے قانونی طور پر وڑ کے لئے عالمی مجلس نے بھی اپنی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کردیا۔

# ۳۷۱ء کا آئین پاکستان اور مسلمان کی تعریف

جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی نیکیوں جس سے ایک نیکی ہے ہی ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کو ایک منفقہ آئین دیا۔ جو ۱۹۵۳ء کا آئین کہلا آ ہے۔ آئین سازی کے کام کا افتتاح ۱۳ اگست ۱۵ء کو بھٹو کی اسبلی کی تقریر سے ہوا۔ مسودہ آئین بحث کے کام کا افتتاح ۱۳ اگست ۱۵ء کو بیش ہوا اور قومی اسبلی نے ۱۱ اپریل ۱۵ء کو سنفقہ طور پر اس کو پاس کیا۔ اس آئین جس مولانا مفتی محمود' مولانا عبدالحق' مولانا فلام فوٹ بزاردی' مولانا شاہ اسمہ لورانی' پردفیسر عبدالففور اور دو سرے حضرات کی کوشوں سے یہ بات طے ہو گئی اور آئین جس شامل کر دیا گیا کہ صدر پاکستان اور وزیر احظم پاکستان مسلمان ہوں گے۔ آئین جی شامل کر دیا گیا کہ صدر پاکستان اور وزیر احظم پاکستان مسلمان ہوں گے۔ آئین کی متعلقہ دفعات یہ جیں۔

باب اول

#### صدد

(۲۱) حدو

() پاکستان کا ایک مدر ہو گا جو مربراہ مملکت ہو گا اور جموری کی وحداثیت کی نمائندگی کے گا۔

(٢) كوئى فض جو ٣٥ سال سے كم عمر كا موا مسلمان صدر ك التخاب كے لئے موذول اس كو كا مودول كا معلادہ ازي وہ قوى اسبلى كے ممبر مونے كى صلاحيت ركھتا مو-

آئین ۲۵ کے باب اول دفعہ ۴۱ کی شق نمبر ۲ میں جب یہ مراحت ہے کہ دستور کے مطابق صدر مسلمان ہو گا۔ اب یہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ مسلمان کون ہو گا۔ مسلمان کی تقریف شامل کرنے کے لئے متذکرہ معزات نے بیزی جوانمروی سے اسمبلی میں لڑائی لای۔ میپلز پارٹی میں کمیونسٹ عناصر تو ایک طرف رہے کو ثر نیازی ایس برر جمر بھی آڑے آئے ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کی اکوائری میں رسوائے زبانہ مشر جنس منر آنجمانی یہ روائک دے چکا تھا کہ علاء سلمان کی تعریف پر متفق زبانہ مشر جنس منر آنجمانی یہ روائک دے چکا تھا کہ علاء سلمان کی تعریف پر متفق

جمیں ہیں۔ بعول آغا شورش کاشمیری کہ ان سے مسرجس جادید اقبال لے اپنے ہدنی دورہ کے آثرات میان کرتے ہوئے کما کہ یمودی عیمائی لالی جسٹس منرکی روانگ کو وجہ جواز بنا کر اسلام پر سب سے بوا یہ اعتراض کرتی ہے کہ پاکتان الی مملکت جو اسلام کے نام پر حاصل کی مئی تھی' اس کے علاء مسلمان کی تعریف پر شنق جمیں ہیں۔ یہ ایس وستاویز ہے، جس سے فیر مسلول نے مسلمانوں اور اسلام کے ظاف اپنے دل کا غیار نکالنے کے لئے جی محرکروار کیا۔ قومی اسمبلی میں جب علاء نے مسلمان کی تعریف کا مطالبہ کیا تو کوٹر نیازی نے وہی کردار اداکیا جو عدالت میں جسٹس منیر اوا کر چکا تھا۔ اس کا اگلا ہوا لقمہ کوٹر نیازی نے منہ میں ڈالا تو کیونسٹ اور سیوار لابی کی باجیس کمل سمیس و تکار کا ماحل بیدا موا- الله رب العزت كدادود ر ممیں فرمائ مولانا عبد الحق (اكورہ خلك) مجع الديث يرا انهوں في اس چينج كو تبول کیا۔ بیٹے بیٹے مسلمان کی تعریف لکھ کر مولانا مفتی محمود کے سرد کی انہول نے تريف پر عي- مولانا شاه احمد نوراني اور دو مرے علاء الله كمرے موت كه يه جم سب کی طرف سے مشترکہ طور پر مسلمان کی تعریف ہے' اسے آئین کا حصد بنایا جائے' کوثر نیازی ایسے حضرات کا منصوبہ ناکام ہوا ادر خود نامراد ہوئے ادر آئین میں مسلمان کی بیہ تعریف شامل ہو مئی۔

> جدول سوم --- طف ---بسم الله الرحين الرحيم:

> > صدر (ونعہ نمبر۳۲)

"من ----- من کھانا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور فدا پر میرا یقین کال ہے اور اس کتاب قرآن پاک جو کہ آخری کتاب ہے 'آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم (جن پر فداکی رحمت ہو) جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا' قیامت کے دن پر' رسول' کی سنت حدیث پر' قرآن پاک کے احکالت پر' میں پاکستان کا صدر ہونے کی حیثیت سے قسم کھانا ہوں پاکستان کا صدر ہونے کی حیثیت سے قسم کھانا ہوں

کہ میں اپنے فرائض احس طریقے سے بوری قابلیت سے دفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افتدار اعلی محمد پاکستان کے افتدار اعلی مونے کی حیثیت سے ملک کی سالمیت' استحکام' اچھائی اور خوشحالی کے لئے کام کروں گا۔

میں اسلامی نظریہ و حیات کے لئے کمر بستہ رہوں گا جو کہ وجود پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں اپنے قوی مغاوات کو ذاتی مغاوات پر ترجیح دول گا۔

یں اسلامی جموریہ پاکستان کے آئین کی پوری حافت کول گا۔ یس قانون کی رو
سے ہر فرد سے ہر طال میں برابر کا سلوک کروں گا۔ بغیر کسی ڈرا لائے کے ذاتی مفاد و بیار و
عیت یا ذاتی انتقام لینے کے لیے قانون کے دائد میں رہتے ہوئے اپنے قرائض معمی کو
پورا کروں گا۔ میں براہ راست یا بالواسطہ کچھ جمیں ہتاؤں گا، جن کا جھے علم ہوگا۔ یہ کہ
جھے صدر ہوتے ہوئے جن باتوں کا علم ہوگا، پھر ان کاموں پر پاکستان کا صدر ہوتے کی
حیایت سے دسترس رکھتا ہوا اپنے فرائش بھی سرانجام دوں گا۔
وڈیراعظم دفعہ نمبراہ (۱۲)

"میں ملم کھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ خدا اور اس کی کتاب قرآن مجید پر جھے بورا بھین ہے اور ان پر ملم آخری جھے بورا بھین ہے اور ان پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ نبی آخری ملم اللہ علیہ وسلم آخری نبی جس ان کے بعد کوئی نبی جسیں آئے گا۔ قیامت پر' رسول کی سنت پر' قرآن پاک کے احکالت پر'

میں پاکتین کا وفاوار رہوں گا۔ میں پاکتان کا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے تشم کھا تا ہوں کہ اپنے فرائض کو احسن طریقہ سے اور پوری قابلیت اور وفاواری سے اسلای جموریہ پاکتان کے آئین اور قانون کی رو سے سرانجام دوں گا اور جیشہ کمی اسلای جموریہ پاکتان کے آئین اور خوصحال کے لئے کام کروں گا۔ میں اسلای نظریہ حیات کے لئے کراستہ رہوں گا جو کہ وجود پاکتان کی بنیاد ہے۔ میں اپنے قوی مفاوات کو ذاتی مفاوات پر ترجیح دوں گا۔ میں جر حال میں اسلای جموریہ پاکتان کے آئین کی پوری حفاظت کوں گا۔ میں جر حال میں اسلای جموریہ پاکتان کے آئین کی بوری حفاظت کوں گا۔ میں قانون کی رو سے جر فرو سے جر حال میں برابر کا سلوک کوں گا

بغیر سمی ڈریا لائج کے ' ذاتی مغاد و بیار و حمیت یا ذاتی انتہام کینے کے لئے تانون کے دائرہ میں رہنے ہوئے اینے فرائنس منعبی کو پورا کروں گا

میں براہ راست یابالواسط کو حسیں جاؤں گا'جن کا جھے علم ہو گا' ہے کہ مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جن بالوں کا علم ہو گا۔ پھر ان کاموں پر دسترس رکھتا ہوا اپنے فرائش بڑنی سرانجام دوں گا''۔

وستور پاکستان میں مسلمان کی تعریف شال کرائے سے لئے اسمبل میں چوہدری ظہور التی سے کیا فرمایا ملاحظہ فرمائیں!

قوی اسمبلی میں چوہدری ظہور الی نے کما

"اور آگے چلیں اور اس آئین کی اسلامی وفعات کو دیکھیں' ان بی مرف یہ مناسب سمجھا گیا ہے کہ صدر اور درم اعظم ہی مسلمان ہوں' اور سب فیرمسلم ہو جائیں' تو کوئی حمۃ نہیں کول کہ مسلمان ہونے کی شرط ان ہی وو حضرات کے لئے ہے' صدر اور وزیراعظم کے لئے! انہیں کتنی صحبائش دے وی گئی ہے۔ آپ ذرا طف کو لماحظہ فرائیں۔

ایک طرف طف میں یہ لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی پابئری کریں گے اور ود سری طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو آخری نی مانیں گے ان کے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ جب میں اسلام پر پچھ کنے لگنا ہوں تو جھے اپنے ناقعی علم کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ قادیانیوں کے لئے ہے تو یمال جو علاء کرام بیٹے ہیں کہ رسول اگرم ہیں کہ اس سے یہ اختانی مسئلہ عل نہیں ہو گا۔ قادیانی بھی کتے ہیں کہ رسول اگرم خاتم النبیون ہیں اس کی بمتر صورت یہ ہے کہ طف کے ساتھ یہ الفاظ بدھا دیئے جاتیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی تشرحی یا غیر تشرحی ، علی یا بروزی نہیں آئے گا یہ طف صرف صور اور وزیراعظم می کے لئے نہ ہو بلکہ عام مسلمان وزراء کے لئے یہ طف مرف اس قرن ورن ہی فوج اور بھی ہو۔ سریم کورث اور بائی کورث کے بچوں کے لئے بھی ہوائی فوج ، بری فوج اور بھی ہو۔ یہ طف صرف اس قدر نہ ہو بلکہ اس میں بھی فوج کے مربراہوں کے لئے بھی ہو۔ یہ طف صرف اس قدر نہ ہو بلکہ اس میں

ایک اور شرط کا اضافہ کرتا ہوے گاکہ صدر اور دزیراعظم کے ساتھ ساتھ توی و صوبائی اسیلی مسلمان ارکان کے لئے بھی لازی ہو کہ سب کے لئے کم از کم اسلام کے پانچ ارکان کی پابھری لازی ہوگئ شری ارکان کی پابھری لازی ہوگئ شری بھی اس کا حق وار ہو کہ وہ عدالت میں جا کر کے کہ ہمارے حاکم 'ہمارے نمائندے' یہ ہمارے صدر یا دزیراعظم شراب چنے ہیں' زائی ہیں' بدمعاش اور بدکرار ہیں' فماز نہیں ہرجے' روات نہیں ویے' ان کو قبلی ہے لیمن ج نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کی توحید کے قائل نہیں ایک نہیں ایک تو اللہ کی توحید کے قائل نہیں' ایک آپ کو خدا سیجھے ہیں اور ایسا آوی عدالت کی طرف رجوع کر کے آئین کے مطابق فیملہ حاصل کر سکے اور اس ہیم کو جو ان ارکان کی پابھری نہ کرتا ہو ایک آپ کے علیمہ ہونا پڑے گا'۔

محرم چوہدری ظهور الی مرحوم کا بیہ خدشہ کہ اس سے قادیانیوں کا مسلہ حل اسی بھر نہیں ہوگا۔ سو فیصد سیح تفاگر اسمبل بی موجود علاء کرام بیہ چاہ سکہ سب کچھ نہ طخ سے کچھ بانا اچھا ہے ' بھٹنا ہو جائے نئیمت ہے۔ باتی دبا چوہدری صاحب کا بیہ کمنا کہ ممبران اسمبل و بینٹ اور ہائیکورٹ ' مرجم کورٹ و فری افسروں کے لئے بھی مسلمان مونا شرط قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ صبح ہے محرجو ممبران اسمبلی صرف مسلمان وزیراعظم کے لئے یہ مسلمان ہونے کی شرط نہیں مان رہے ہے ' وہ سب کے لئے کیے وزیراعظم کے لئے یہ مسلمان ہونے کی شرط نہیں مان رہے ہے ' وہ سب کے لئے کیے ان جائے ، قادے حضرات نے کہی مناسب سمجھا کہ جتنا مقصد حاصل ہو جائے' نئیمت ہے ' باتی کے لئے کوشش اور موقع کی تلاش جاری رکھنی چاہئے۔

صدر مملکت و وزیراعظم پاکتان کے مسلمان ہونے اور مسلمان کی تعریف پر مشتل طف وافل آئین ہونے پر مشتل طف وافل کا تعریف اس کا مشتل طف وافل کا جو گزری اس کا اندازہ اس خبرے لگایا جا سکتا ہے۔

"راوہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق آزاد سمبل کی قرار داد کا مرزائیوں پر سخت رد عمل ہوا ہے اور انہیں اپنے مستقبل کے متعلق سخت تثویش لاحق ہو گئی ہے۔ در اصل مرزائی پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف شامل ہو جانے کی وجہ سے می سخت پریشان ہیں۔ انہیں بقین ہے کہ وستور میں مسلمان کی جامع اللع تعریف شامل ہو

جانے کے بعد 11 در حقیقت فیرمسلم قرار دیے جا بھے ہیں۔ دیر یا سور ان کے فیرمسلم موٹ کا مرف اعلان عی باتی رہ میا ہے۔

جب دستور بن رہا تھا مرزا ناصر اجم مسلسل کی ماہ تک اسلام آباد بی مقیم رہے اور ریشہ دوائیوں بی معرفت ایسے لوگوں سے اور ریشہ دوائیوں بی معرف رہے۔ مرزائی نواز مجبوں کی معرفت ایسے لوگوں سے لیتے جلتے رہے جو مرزائی مسلہ کو جمیں سیھتے تھے یا مادی منافع کی خاطر ڈھل بل یقین رکھتے تھے 'چنانچہ مرزا ناصر اجمہ کی استدعا اور انہیں کے افزاجات پر مرتب ہونے والے بعض وفود بھی بھو صاحب سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ وہ دستور سے خاتم النبیین اور آخری ہی کے الفاظ اور ای طرح حضور کے بعد کوئی نبی جمیں کے الفاظ اور ای طرح حضور کے بعد کوئی نبی جمیں کے الفاظ میں لیکن بھٹو صاحب نے قرآن و سنت کے ان الفاظ کو دستور سے نکالے سے صاف انکار کر دیا۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب مرزائیوں کی سے کوشیں ناکام ہو گئیں تو انہوں کے مازشوں کے ذریعہ صدر بھٹو کی عکومت کا تخت النے کی راہ افتیار کرنے کافیملہ کیا چنانچہ حالیہ فوج سازشوں بی جو گرفاریاں ہوئی ہیں ان بیں متعدد مرزائی فوجی افسر بھی گرفار کئے گئے ہیں ہے معلوم ہوا ہے کہ صدر بھٹو جو ایک ذہین ترین صدر مملکت ہیں اس ساری صورت حال کو بھانپ بھے ہیں اور اس مسئلہ پر سجیدگی سے فور کر رہے ہیں کہ دہ اس مسئلہ سے کس طرح عمدہ برآ ہوں کیونکہ صدر بھٹو کا ایک کارنامہ سے کہ انہوں نے ملک کو مشفتہ دستور دیا ہے اور مرزائیوں کی کوشش ہے کہ چونکہ اس وستور ہیں ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے لاذا ہے دستور نافذ ہی نہ ہونے پائے اب ان کی سے کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت ایک فکل آئے کہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو جائے اور فلاں صاحب کی حکومت آ جائے جو ان کے آگر ہم مسلک خومت ختم ہو جائے اور فلاں صاحب کی حکومت آ جائے جو ان کے آگر ہم مسلک خومت نہ ہونے واریاں بھی ہیں لیکن بھٹو مسلب ان خطرات سے آگاہ ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی قرار داد کے بعد رہوہ میں ایک فاص میننگ ہوئی اور ایک وقد ترتیب ریا گیا جو صدر بھٹو سے طاقات کرے گا اور

ائیں مردار عبدالیوم کے ظاف اکسانے کی بوری بوری کو حش کے

دوسری طرف سردار حبراللیوم کو فیرقائی مغبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ آزاد سمیر کے جن لوگوں نے سردار صاحب کے خلاف ساز شوں کے آلے بائے تیاد کئے تھے دہ سب ٹوٹ ٹاٹ کر ملیا میٹ ہو گئے۔ آزاد سمیر کی مٹیلز پارٹی، علیحدگی پند کے۔ انج خورشید کا گروپ اور مرزائی یہ تیزل گروہ سردار صاحب کو ختم کرتے کرتے اب خود ختم ہو کر مدہ ہیں۔ بلکہ مٹیلز پارٹی کے رہنما یہ سوچ رہے ہیں کہ آزاد سمیر کے مرزائیوں اور علیحدگی پندوں نے اپنی بھوت کے لئے ان کا کندھا استعمل کیا ہے۔

اب خان عبداللیوم خال کی معرفت سردار صاحب کو رام کرنے کی ہمی کوششیں ہو رہی ہیں۔ (اولاک)

مسلمان کی تعریف شال آئین کرائے کے لئے حضرات علاء کرام کو کیا پچھ کرنا

پڑا۔ اس کی تفسیل مولانا مفتی مجمود مفکر اسلام کی زبانی شئے ذبل بیں عالمی مجلس شخط

ختم نبوت کے زیر اجتمام منعقد ہونے والی اکیسویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس چنیوث

دسمبر ۱۷ء کے ایک اجلاس بی مولانا مفتی مجمود صاحب کی تقرید دی جا رہی ہے۔ جس

میں مسلمان کی تعریف شال کرائے کی جدوجہد پر روشنی پڑتی ہے اول بی مولانا تابع

مجمود صاحب کے خیر مقدی کلمات ہیں پھر حضرت مفتی صاحب کی تقریر۔ خیر مقدی

کلمات کا تو اس عنوان سے تعلق نہیں گرچ نکہ اصل موضوع ہمے کی تحریک لکھنا

ہے۔ ان خیر مقدی کلمات ہیں اصل موضوع سیحنے کے لئے خاصا مواد ہے۔ وہ یہ کہ

آئے والے حالت کا برخ و کھ کر مولانا تاج محمود صاحب نے اس کانفرنس ہیں مولانا

مفتی محمود کو مسئلہ ختم کے لئے امت کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ قدرت کا کرنا

الیے ہوا کہ ٹھیک پانچ کی جدد تحریک ختم نبوت سے شروع ہوئی تو توی اسمبلی ہیں مفتی

محمود صاحب نے امت کی قیادت و ترجمانی کا فریغہ سرانجام دیا۔ ذبل ہیں ہرود حضرات

خطاب مولانا ماج محمود

آج خطیب پاکتان قامنی احسان احمد شجاع آبادی جم می موجود شیس مین مولانا

مرعل جاند مرية بم مين فين بين معرت شاه صاحب جيد مررست بم إين فين بين کین اللہ پاک پروروگار عالم اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ لغاری خاندان کے چٹم د جراغ جو اسے بوے رکیس اور استے بوے خاندان کے آدی ہیں وردیش اور فقیر منش شکل ك اندر آ كي سائے اس محلة كے رضاكاركى حيثيت سے آئے ہيں۔ ير يكيفير كلزار جن کا نام پاکتان اور بیرون پاکتان قاتل فخر طور بر لیا جاتا ہے محمد مصطفل کے غلاموں میں فتم نبوت کے رضاکاروں میں نام لکموانے کے لئے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ معرت مفتی صاحب سے ور فواست کر آ ہوں کہ معرت مفتی صاحب مید محالا اگرچہ ایک فیر سای محلا ہے اس کا Politica کے ساتھ کوئی تعلق نیس ہے اس کا سای الوديوں كے ساتھ كوئى تعلق نہيں ہے ليكن جہاں تك اس ملك ميں اسلام كا حفاظت کا تعلق ہے اور جمال تک محمد مصطفیٰ کی آبرد کا تعلق ہے ہم امیر شریعت سید عطاء اللہ ثلہ بخاری کا جمنڈا آیکے سرو کرتے ہیں اور آپ کے اونیٰ رضاکار کی حیثیت سے آپ کے چٹم و آبو کے اشارے کے متھر ہیں۔ ہم آپ کی قیادت پر اور آپ کی سیادت پر اور آپ کی راہنمائی بر اور آپ کی بصیرت پر اور آپ کی مبلوری پر اور آپ کی شجاعت پر اور آپ کے اہل حق پر ہونے پر اعماد کا اظمار کرتے ہیں اور آپ کو یقین ولاتے ہیں ك بم الي مردم رائما مررست اور جماعت ك باني حفرت موليا محم على صاحب جاند هری کی وصیت کو مجھی نہیں بھولیں ہے۔ ہم آپ کے رضاکار ہیں۔ بیتم بچے ہیں بیس میں ناواں میں لیکن بحداللہ جب کوئی مخص اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی غلامی کے لئے قریانی وینے کے لئے آماوہ ہو جائے تو وہ بے پناہ ہو جایا کر آ

جم اپنی ان تمام حقیر خدمات کے ساتھ آپ کو اپنے رضاکار ہونے کا آپ کے آباح فربان ہونے کا اور ختم نبوت کے محلة پر آپ کے چشم و آبد کے اشارے پر ہر قربانی ویاتے ہیں ان الفاظ پر مولینا کی آواز بھر آگی اور تمام مجمع پر جیب نسخت کا عالم طاری ہو گیا۔ عقیدت و محبت کے جذبات کے اظہار کا یہ منظر قاتل وید تھا ' محترت امیر شریعت کے اس قافلے کی ' ان ساہیوں کی ' ان رضاکاروں کی اور محمد

مصطفیٰ کے غلاموں کے اس گروہ کی مربر سی کریں فتم نبوت کے سئلہ پر مرزائیت کے مل کے ملا پر جو بھی آپ کی ہدایت ہوگی اس پر ہماری جائیں ہمارا بال ہماری اولاد اور ہمارا سب کچھ یوں کچھے کہ کمی دستاویز پر دستخط کر کے آپ کی خدمت میں چیش کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ماتھ صفرت مفتی اعظم کی خدمت میں درخواست کر آ ہوں کہ وہ تشریف لا کر ہماری مربر سی فرمائیں ہماری راہنمائی فرمائیں اور فتم نبوت کے اس سٹیج سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔

### حضرت مولانا مفتى محمود صاحب

جناب صدر محرم على كرام بزركان لمت دوستو اور عزيز بمائي!

اس مبارک اجتاع میں گذشتہ سال کی غیر حاضری کو میں شدت سے محسوس کر رہا تھا آج اللہ تعالی کا شکر اوا کر آ ہوں کہ اللہ تعالی نے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے یہ تاقلہ ختم نبوت کے رضاکاروں کا بیہ عظیم قافلہ جس کے سبہ سالار امیر شریعت سید عطاء الله شاہ صاحب بخاری تے مجمعے ان کے ساتھ اپی نبت قائم کرنے پر بھی فخر محسوس ہو ہاہے اس قافلے کو آپ میہ نہ سمجھیں کہ میہ چند مبلغین كا قاظد بے چند علاء لے يہ تحريك شروع كى موكى بے۔ بلكه ميں سجمتا مول كه باكستان کے کرو ڈوں عوام اس مئلہ میں چل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں ہر قربانی کے لئے تیار ہیں آج آپ کے بالقائل وریا کے اس پار وہاں بھی اجماع ہے وہ لوگ آج پاکستان میں بلکہ تمام عالم اسلام میں جناب نبی کریم کی ختم نبوت پر حملہ آور نظر آتے ہیں انسیں شاید سے علم نہیں کہ ایک اونیٰ سامسلمان بھی نی کریم کی عزت پر اپی جان قربان كرنے كو سعادت سجمتا ہے۔ مجمع الى معروفيات كاشديد احماس بي مل أكرچه ال جامت میں ایک ملغ کی حیثیت سے باقاعدہ کام نہیں کر سکا لیکن میں اس جاعت کے ارباب حل و عقد کو یقین دلا آ ہوں کہ میں اس مسئلے کے سلسلے میں آپ کی کو ششوں کو اور آپ کی جدوجمد کو ایک عظیم جدوجمد سمجتا ہوں اور آپ کی خدمت کو اپنے لئے سعاوت سجمتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کرنے میں ایک اونی مسلمان کی حیثیت سے آگر

میری جان بھی قربان ہو ایک جان نہیں ہزار جانیں بھی میری قربان ہو جائیں تو میرے لئے توشدہ آخرت ہے جی مجل کے ارباب عل و عقد کو یقین دلاتا ہوں کہ جی اس قائل نہیں کہ آپ جھے تھم دیں کہ اس ملک سے قادیاتی فتنے کو فتم کرنے کے لئے تم نے آگے چل کر تختہ دار پر لکنا ہے تو جی لکونگا جی مرزائیوں کو مرزا غلام احمد کی امت کو پچھ بھی نہیں سجھتا ان کی کوئی حقیقت نہیں ان کی حیثیت میرے نزدیک ایک چھرکے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کیا چزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور جھے کیا چزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے ولاکل کی دنیا جی ان کی کوئی حیثیت نہیں اور جھے لیے بین کوئی دیٹیت نہیں اور جھے لیے بین کوئی دیٹیت نہیں اور جھے لیے بین کوئی دیٹیت نہیں اور جھے کے اس میرت کے آدمی کے نبی ہونے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ فتنہ صرف ڈائی فتہ نہیں ہونے کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یہ فتنہ صرف ڈائی فتہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی فتنہ ہے۔

آپ نے دیکھاکہ مرزا ماحب لکھتے ہیں کہ میری وعوت کے ود جزد ہیں ایک اللہ کی اطاعت کرنا اور دو سرے اگریز کی اطاعت کرنا میں سجھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کو اس نے لوگوں کو وحوکا دینے کے لئے استعال کیا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگریز کی اطاعت جمع نهیں ہو سکتی۔ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان اور پاکتان اس بر مغیر کے مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار بی اور وہ فریکی سامراح كے لئے ايك بهت بوا بتصيار جهاد كے بام سے استعال كر كتے بيں اور ان كا جهاد كا جذب فرنگی سامراج کو پہل جس کلنے دے گا۔ تو انہوں نے اس جذبہ ، جماد کو فرد کرنے کے لئے مرزا کو مبعوث کیا تھا۔ مرزا کی خود کوئی حقیقت نسیں ہے یہ ایک عظیم سیاس فتنہ ہے جمال تک خرہب کی بات ہے قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پردھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ ساکان محمد فیا احد من رجلکم ولکن رسول الله وخاتم النبين كه جناب محرصلي الله عليه وسلم تم مِن سے كى بالغ مرد ك باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبین ہیں آگے دیکھیں کہ بظاہر اس کا کوئی جو ژخیں گگتا کہ نمسی بالغ مرد کے باپ ضیں جیں اور 🛭 اللہ کے رسول اور عاتم النبین بیں باپ کا اور رسول کا کیا جوڑ تھا کہ باپ تو تسارے حسی ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حقیقت میں "ابوت" باپ ہونا وہ نتم رہ ہے ایک روحانی طور رہ اور

آیک جسمانی طور پر۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے انسان کے جسم کے لئے باپ
ہوتا ہے جس سے اس کی تخلیق ہوتی ہے اور انسان کی روح کے لئے اس امت کا پیغیر
باپ ہوتا ہے گویا اس کے مضے یہ بین کہ وہ تممارے جسمانی باپ تو جس بین لیکن
تممارے روحانی باپ بین ۔ ولکن رسول الله وخاتم النبین۔ وہ تممارے روحانی باپ
بین روحانی باپ کا ورجہ جسمانی باپ سے بیدہ کر ہوتا ہے۔ روح اصل ہے اور جسم
فرع ہے روح مخدم ہے اور جسم فلوم ہے روح متبرع ہے اور جسم آباع ہے روح
مام ہے اور جسم محلوم ہے روح کا مقام جسم سے بلند و بالا ہے روحانی سے می آیک

# حضور خاتم النبين ہيں

میرے محرم دوستو! یہ بھی فرا دیا کہ رسول اللہ کے ہیں اور ساتھ یہ کہ وہ فاتم النبین میں بمل پر شاید کوئی مخص یہ کے کہ بسا اوقات ہم یہ کتے میں کہ فلال مخص خاتم المقريين ب فلال فض خاتم المودثين ب- بم كت بين فلال فخص خاتم المتكمين ہے۔ خاتم العلماء ہے جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ تمام مفسرین ك آخر مل يه آيا ہے يہ آخرى محدث ہے اس كے بعد اس درج كاكوئى محدث جیں ہو گا۔ جو ہم کتے ہیں کہ آخری مفسرے قرآن کا اس کے بعد اب اس سے اور كاكونى اور مغرضين آئے كالكن ماراعلم وہ محدد موآ ب أكر مم يدكت إلى كد علامہ انور شاہ کاشمیری خاتم الحدثین بین ان کے بعد ایسا محدث پدا جس موگا امارا علم محدود ہم نے اپنے علم کی حد تک یہ بلت کی متی ہو سکتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد اس سے بھی بڑا کوئی محدث آ جائے مارا علم محدود ہے سال آپ کیس سے حضور خاتم النبتن میں موسکتا ہے کہ بعد میں اور بھی کوئی نبی آجائے تو اللہ لے راستہ بتدكر ديا فرا ديا - وكان الله بكل هي عليما كد تهارا علم معدد بجب ين ي فیسلہ کردیا کہ آپ آخری نی ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی نی آیا ہے تو اس کے معنی سے بیں کہ اللہ تعالی کے علم میں العیاد باللہ کوئی قصور ہے اللہ کا علم کال حمیں ہے مارا

یقین ہے وکان اللہ بکل ھی علیما'' اس لئے اس نیلے کے بعد کوئی بمی نی نہیں آ سکا۔

یہ فیصلہ ہے میرے محرم دوستوا ہے انا داخع فیصلہ ہے کہ اس پر جناب ہی کریم
علیہ المعلواۃ والسلام کی احادیث آپ کے فرمودات شاہد عدل ہیں بہت می صحیح حدیثیں
اس مضمون کی تصدیق پر چیش کی جا سکتی ہیں۔ جس سے کہنا ہوں کہ آن کوئی ہمی مختص
دلیل کی بنیاد پر مرزائی نبوت کا آتا کل نہیں ہو سکتا ہے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ورحقیقت
مسئلہ سیاسی ہے آپ نے دیکھا کہ اس فرقے کا مقصد حقیم ہے ہے کہ دہ پاکستان بی پھوٹے پاکستان بی باس کو ہمی مکڑے کلاے کرکے آیک اور چھوٹا پاکستان بنائیں وہ
چھوٹے پاکستان بی یا اس کو ہمی مکڑے کلاے کرکے آیک اور چھوٹا پاکستان بنائیں وہ
چاہجے ہیں کہ آیک تجوڑی می جگہ ہمی ہمیں دنیا میں ایس مل جائے کہ جمال ہم حکومت
جواجے ہیں کہ جیسے عرب دنیا کے دسطہ میں ایک امرائیل جو ہورپ اور
امریکہ کے ممالک کے لئے آئدء کار ہے جس سے تمام عرب دنیا کو مشکلات میں پھندیا
امریکہ کے ممالک کے لئے آئدء کار ہے جس سے تمام عرب دنیا کو مشکلات میں پھندیا
امریکہ کے ممالک کے لئے آئدء کار ہے جس سے تمام عرب دنیا کو مشکلات میں پھندیا
امریکہ کے ممالک کے لئے آئدء کار ہے جس سے تمام عرب دنیا کو مشکلات میں پھندیا
امرائیل یا مرزائیل قائم کیا جائے آگہ اس کے ذریعے یہاں کے مسلمانوں کی سیاس
قوت کو مضحل کرنے کے لئے کام کیا جا سکے یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے لئے وہ جا

میرے محرّم دوستوا آپ آج یہ ویکھتے ہیں کہ آپ کی فرج میں مسلح طاقوں میں ان کو آگے بیدھیا جا رہا ہے اور پاکتان کا مسلمان آج یہ بچا طور پر محسوس کر آ ہے کہ شاید فوق طاقت کے دریعے سے دہ اس ملک پر مسلط ہو جائیں لیکن میں آپ کو یقین دلا آ ہوں کہ مرزائی کی دفت بھی پاکتان کے مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکیں گے ہم زندہ ہوں اور مرزائی میال تزدہ ہوں ہاری زندگی کس مقصد کے لئے ہے۔ ہم زندہ ہوں اور مرزائی میال کومت کریں آگر یہاں پر مرزائی حکومت قائم ہوئی تو سب سے پہلے میں اس کی بعنوت کورل گا۔ مرزائی حکومت میال برداشت نہیں ہو سکتی مرزائی حکومت کے لئے کوئی جگہ کورل گا۔ مرزائی حکومت میال برداشت نہیں ہو سکتی مرزائی حکومت کے لئے کوئی جگہ کیال نہیں ہے آگر ان کو اپنا آ تا ہے فرنگ لندن میں بھیج دے دہاں ان کے لئے کوئر میارہ کی کورٹ کی مورث بنا تھی۔ بنا لیس لیکن میں پھر کموں گاکہ لندن میں بھی اور دئیا

کے کمی قطے میں بھی ان کی حکومت ہم نہیں بننے دیں مجے ان کا تعاقب کریں مے۔ آخر انہوں نے کیا سمجما ہے مسلمان کتا ہمی اوبار کا بدینتی۔ اور پہتی کا شکار ہو جائے لیکن وہ جناب نی کریم علیہ العلواۃ والسلام کی نبوت کے منکر ان کی ختم نبوت کے مكرين كو كمى مورت مي برداشت نيس كر سكل جمع انسوس س كمنا يرا آب أكرچه یہ سٹیج سای نیں ہے اور می ایک ساست وان کی حیثیت سے اس می شرکت نمیں كردم ليكن بسرمال اس مطلے كو سياست سے الگ فيس ركھا جا سكا اس لئے جھے لازام سای حیثیت سے بھی اس پر مجھ کمنا ہو گا۔ آپ جانے بیں کہ ملک پاکستان اسلام کے علم پر بنا تھا اور بیہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ الا اللہ اور مسلمانوں کی ملی خیرت مرزائیوں کی نمائندگی سے انکار کر رہی متی۔ زمانہ کزرا۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات سک ہزار ہاکوششوں کے باوجود کرو ژول رویے خرج کرنے کے باوجود آیک مجی مردائی اسبلی کا ممبر حس بن سکا تما لیکن آج میں بدو کھ رہا ہوں کہ مدء کے عام انتخابات میں بہت سے مرزائی ہمبلیوں کے ممبر بنے ہیں آج قوی اسبل میں بھی کھ شکلیں نظر آتی ہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی۔ پنجاب کی اسبل میں بالخصوص کیجھ صورتی نظر آتی میں لیکن ما اتنے مرعوب میں کہ ما اپن مرزائیت کا واضح اعلان سیں كر كيت انسي يقين ہے كه ممبر بن جائے كے بادجود بھى وحوكه دے كر منافقت كى بنياد ور مبرین جائے کے باوجود مجی آگر قوم کے سامنے سے بات واضح مو جائے تو قوم السین کی قیت پر بھی برداشت نہیں کرے گی۔ یمال پر تحریکیں چلیں۔ ۱۹۵۳ء میں ایک عظیم تحریک یاکتان میں چلی متی ای دقت جب تحریک چلی متی تو ظفرالله خال یاکتان ك يوم تاسيس سے لے كر تحريك كے وقت تك وزير فارجہ تھا۔ ميں نے اس ون اسمبلی میں بھی فارجہ پالیس پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کی متنی میں نے کما کہ سارے مسلمان ردوی ملول کے ساتھ تعلقات کیول درست شیں ہیں اور خاص کر افغانستان جو مارا ردوی مسلمان ملک ہے اس کے ساتھ مارے تعلقات کیوں کشیدہ ہیں میں نے ب ا کا تھا کہ ظفر اللہ خان جتنا عرصہ وزیر خارجہ رہا اس نے ایک مرتبہ بھی افغانتان کا وورہ ضیس کیا اور اسکی وجہ اس کی وہ فیجی نفرت مقی افغائستان سے ان کی فیجی

عداوت تم اس لنے کہ افغانستان کے محمرانوں نے ان کے دو مبانوں کو محل کر دیا تھا اور اوپ کے وحالے کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ دہاں پر انہوں نے جاکر اس وقت کے فرانروا البير حداار من خان سے كما تماك مسلمان علاء كو بلاؤ مارے ساتھ مناظر كريس اس نے کماس بات کا مناظرو۔ انہوں نے کما اس بات کا مناظرہ حضور کے بعد کوئی اور مض نی بن سکا ہے یا نس - امیر عبدالرحن خان نے ان سے کما کہ تیرہ سوسل گذر م بی بین تیرہ سوسال میں تمام مسلمان است مسلمہ تمام علاء دنیا بحرے علاء تمام عالم کے فضلاء اس پر متفق رہے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی مخص ئی نسیں مو سکا آج عل تیرہ سوسال کے متعقد فیلے کو مجروح کرنے کے لئے قطعا" تیار فیس مول- اگر آج مناظرہ ہو او اس کے معنے یہ بین کہ وہ سئلہ جو جیرہ سوسال تک لے شدہ سئلہ اللہ آج وہ پر منازم سئلہ بن کیا بی اس بات پر مناظرہ کرنے کے لئے تھا تار اس موں اور ان کے لئے مزائے قل تجویز کرتا موں ان دو مبلغین کے بعد ایک بھی مرزائی ملع افغانتان کی مدود ش وافل میں ہوا۔ زمانہ کرر کیاہے ایک سیح فیملہ ع وال کی حومت نے کیا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ ایک بھی مرزائی خواہ پاکتان کا وزیر خارجہ كون نه مو وه افغانستان بن واخل نسين مو سكك

# مرزائوں کے متعلق سعودی حکومت کا فیصلہ

میرے محرم دوستو! آج آپ کو بنانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے مرکز بی سعودی
حکومت بیں یہ فیملہ ہو چکا ہے کہ قاوانی فرقے کا کوئی فض بھی مسلمان نہیں ہے اور
کوئی قادیانی حرین شریفین زادھم اللہ شرفا" و کرامتا" ان بی واخل نہیں ہو سکتا بی
طک فیمل کو ان کے اس عظیم فیملے پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ بی نے گذشتہ سل
جی کے موقع پر مجع عبدالعزیز این صالح جو عربہ طیبہ کے انام ہیں اور وہاں پر عربہ طیبہ
بی محکمہ شریعہ کے رکیس ہیں قامنی القناق ہیں ان سے بات کی انہوں نے قرابا کہ اگر
بیس سے کوئی بنا وے کہ قلال فض قلویانی فرقے سے مرذائی گردہ سے متعلق ہے اتی
بات اگر البت ہو جائے تو آگے تعمیلات کی کوئی ضرورت نہیں اس کو ہم یمال سے

نکل دیتے ہیں انہوں نے خود وہاں سے کچھ آدمیوں کو نکالا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا تج ان کی پالیس یہ ہے کہ ج کے موقع پر اگر کوئی مرزائی وہاں پنچا ہے اور یمال سے معدقہ اطلاع انسی پنج جاتی ہے تو اس کو فورا" واپس کر دیتے ہیں اور حرمین کے وافلے کی اجازت اس کو نہیں دیتے یہ اور بات ہے کہ حکومت یاکتان کی کمزوری سے اور دین کے مسلے میں بیالی سے ایک فض ان کا پاسپورٹ لے کر اس پر لکستا ہے نہ بہ اسلام اور نہ ب اسلام کے نام سے ایک عنص پاسپورٹ کیکر وافل ہو جاتا ہے اور انس علم نسیں ہوتا ہے اور مسئلہ ہے کاش کہ پاکستان کی حکومت بھی ان کے پاسپورٹ پر یہ لکھے کہ ان کا زہب اسلام نہیں ہے یہ مرزائی فرقے سے متعلق ہیں جیے کتے ہیں کہ سیمائی مندو ان کے پاسپورٹ ر یہ لکھا موید سیمائی ہے اس طرح اگر اس فرقے کے پاسپورٹ پر یہ لکھا جا آ کہ یہ مرزائی ہے تو اس کا داخلہ پہلے سے حرمین میں بند ہو جاتا لیکن پاکستان کی گور نمنٹ سے ۱۹۵۳ء کی تحریک میں حارا سب سے برا مطابه به تھاکه مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ یہ مطالبہ جارا' میں بتا دیتا **چاہتا ہوں کہ برا کمزور اور معتدل فتم کا مطالبہ تھا آپ جانتے ہیں کہ مرتد کی سزا کیا ہے** اسلام میں قتل بم فے یہ مطالبہ ند کیا تھا اس وقت بم نے انہیں کما کہ انہی غیرمسلم اقلیت قرار ویا جائے اور اقلیوں کے حقوق انس دیے جائمی ہم نے تو نیج اتر کر' ایے مقام سے یعے از کر یہ مطالبہ کیا تھا لیکن پاکستان کی حکومت اس مطالبے کے مانے پر بھی راضی نہ ہوئی متی۔ واضح بات ہے کہ ایک جمهوری ملک میں جمال انتخاب ہو بچکے ہنوں وہاں عوام کا مطالبہ غلط ہو تو درست ہوتا ہے اور درست ہو تو درست ہوتا ہے۔ موام کے مطالبے کے سامنے جمهوری حکومت بیشہ سرتسلیم خم کرتی ہے لیکن یاکتان می می به کینے سے باز نس آ آکہ اسلام کے نام سے غیراسلامی طرز زندگی اور جمهوریت کے بام سے آمریت اور سوشلزم کے نام سے سرمایہ واری یمال الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور ان کے معانی بچے ہوتے ہیں بیشہ منافقانہ صورت طل کے ساتھ ہمارا تنلق رما ہے۔

میرے محرّم دوستو! ہمارا مطالبہ آج مجمی وہی ہے ہم آج مجمی یہ کہتے ہیں کہ

مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس مطالبے کو بانے بغیر پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکا۔ آپ جائے ہیں کہ ہم نے 20 کے امتخابات میں یا اس سے پہلے جب بھی ہم اسمبل میں گئے ہیں ہم نے اسلام کی مرباندی کے لئے دوٹ حاصل کئے ہیں لوگوں نے ہم پر اعتاد کیا تھا کہ ہم اسلام کے لئے دہاں لڑیں گے لور اسلام نظام کو لائن گئام کو لائن گئام کے لئے دہاں لڑیں گے لور اسلام نظام کو لائن گئام کے

# أئين ميں مسلمان كى تعريف

آپ کو معلوم ہو گا جب ایوب خان کی آمریت کو ہم نے چیلنج کیا تھا اور اس وقت ایوب خان نے امارے ساتھ مسائل عل کرنے کے لئے کول میزر بیٹمنا متلور کر لیا تھا۔ کول میز کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں آئین میں ترمیم کی بحث تھی کہ آئین یں ترمیم کی جائے مخلف موالبات آئے تنے اس کول میریر یس نے آکین میں ترمیم ك لئة وو مطالب بيش ك سے سے ميرا مطالب به تما أيك مطالبه واضح مطالبه به تماكه آئین میں مسلمان کی تعریف کی جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اس وقت کے صدر ابیب فال نے مجھ سے کماکہ مسلمان کی تعریف کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کما اس لے کہ آئین میں ایک وفعہ ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہو گابیہ وفعہ آئین ۳ میں موجود تھا میں نے کما جب آئین میں یہ موجود ہے کہ پاکتان کا صدر مسلمان ہو گا تو آگے اس وقعہ کا تقاضا ہے کہ جایا جائے کہ مسلمان کون ہو تا ہے اس نے کماکہ کیا آپ سی جانے کہ مسلمان کون ہو آ ہے؟ یس نے کما ہم او سی جانے۔ یس نے کما آج ایک مخص خدا کا محر ہو ا ہے کیونسٹ ہو آ ہے دھریہ ہو آ ہے اور وہ اپنا نام عبداللہ ظاہر کرنا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو آ ہے۔ خدا کے انکار کرنے والا خدا کے وجود تک کا انکار کرنے والا وہ کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے لیکن او اسینے آپ کو نام کی وجہ سے مسلمان کا ا ہے۔ ایک مخص رسالت کا محرب اس کا بام عبدالرحل ہے ایک مخض صورا کی ختم نبوت کا محرہے اس کا ہم عبدالرحیم ہوتا ہے اس کئے یہ پیجیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس لئے یہ لازم ہے کہ تعریف کی جائے کہ مسلمان کوان ہو تا ہے۔ لیکن 💵 مول میر کانفرنس ماکام مو می اور اس کی ناکای کے نتیج میں ابوب خان کو بھی کری ممورنی بری۔ حارا مطالبہ موجود تھا اب اے انتخاب کے بعد جو اسمبلی بی۔ آپ جلنے میں کہ اس اسمبلی میں آئین پر بحث ہوئی۔ آئین کے لئے سمین بن نیشن اسمبلی کے پیش ممبروں کی سمیٹی بنی حتی اگہ وہ وستور کا مسودہ تیار کرے۔ لیکن اس مودے سے قبل بھو صاحب سے جو اس دقت کے صدر سے آج کے وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تاکہ آئین کے اہم نکات پر فیصلہ ہو جائے اور پھر سمیٹی اپنا آئين تيار كرے۔ جب بم بيٹے رمضان كا ممينہ تھا۔ تو اس بحث ميں جال دو مرے سائل آئے وہاں پر میں نے یہ ستلہ ہی پیش کیا کہ سلمان کی تعریف کو آئین میں شال کیا جائے۔ مسئلہ واضح تھا ہم یہ جائے تھے کہ جب تعریف مسلمان کی ہو جائے گی توبد واضح مو جائے گاکہ مرزائی مسلمان نس ہے۔ اس پر بہت سے وزراء جو اس میر ر بیٹے تے وہ چین بھی ہوئے تھے اور مبدالیوم فان صاحب نے کما کہ دیکھو اگر آپ نے یہ بات کر لی تو ہر فض کے سلمان ہونے میں شبسات موں مے۔ کورث میں مكل جائے كا۔ عدالتوں ميں اس مخض كے مسلمان مونے كے فيلے نفاذ بذر موسكيں مے اور مرتے وم تک یہ مقدمہ کا فیعلہ نمیں ہو سکے گا۔ کیے ابت کریں مے کہ یہ مسلمان ہے یا غیرمسلم۔ میں نے ایک جواب تو انہیں ہوں بطور مزاح کے دیا۔ میں نے كماك قيوم خان أكر اس كے مرف تك عدالتوں ميں يہ فيملہ نہ موسكا تو ميں يقين ولا يا موں کہ مرنے کے بعد فورا" فیصلہ ہو جائے گا در نہیں گھے گی اور پھر میں نے کما کہ سمى مخص كے مسلمان مونے كى بات كورث ميں نہيں جائے گايد مقدمہ عدالت ميں میں جائے گا۔ ہم ایک تریف کرتے ہیں جو مخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اس تعریف كو قول كرآ مول اس مم كيس مح كربي فخص مسلمان بول كى بات مم خدا ك حوالے كرتے ہيں۔ زبان سے كمہ دے كه بين اس تعريف كو تبول كرنا ہوں بم اسے مسلمان سمجمیں ہے۔

مخالفین کے اعتراضات

ہارے ہے۔ اے رحیم صاحب ایک عجیب آدی ہیں وہ یول منگانے لکے وہ

چل چل کرتے ہیں ان کی بات سمجھ ہیں نہیں آئی۔ انہوں نے کما کہ آپ کو یہ کیا جن حاصل ہے کہ آپ میرے مسلمان ہونے کا فیصلہ کریں۔ ہیں نے کما ججھے حق حاصل ہے جب آپ آکین ہیں یہ شرط الگواتے ہیں کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا تو ہم جمیں یہ حق بہتا ہے یہ جو امیدوار ہمیں یہ حق بہتا ہے کہ ہم دیکسیں کہ یہ خض ہو صدر بننا چاہتا ہے یہ جو امیدوار ہے صدارت کا یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ خقیق کرنی پڑے گی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان کی تعریف پیش نہیں کر سکیں کے اور علماء کا اس پر انقاق نہیں ہو سکے گلد آپ کو یاد ہو گا کہ سماء کی تحریک کے بعد جب اس تحریک کے سلملے ہیں اعوازی ہوئی تھی اور اس ہیں مزیر بورٹ شائع ہوئی تھی اس ربورٹ ہیں مزیر صاحب نے بری خیرہ چشی کے ساتھ یہ بات تکمی ہے کہ مسلمان کی تعریف پر منتق نہیں ہو سکے اور بری بات آج کے دزیر جج و او قاف نے ہمیں اسمبلی ہیں کئی اس نے کہنا ہمیں چینج کرتا ہوں تم مسلمان علماء جو اسمبلی ہیں ہیشے ہو تم آیک تعریف پر متغق مسلمان کی تعریف پر متغق بو جاتہ تو ہیں تبول کر اوں گا۔

چتانچہ اس کیٹی ہے جی اس کانفرنس ہیں اس میز پر جھ سے یہ مطالبہ کیا کہ سختہ تحریف چی کی کر سکتے ہیں جی نے کما کر سکتا ہوں اور اسمبلی کے تمام مجران جو علماء کملاتے ہیں اس پر شغق ہوں کے خواہ وہ دیوبھی علماء ہوں برطوی علماء ہوں' اہل حدیث علماء ہوں' بہا مست اسلامی کے علماء ہوں کوئی بھی ہوں اس پر سب شغق ہیں انہوں نے کما آپ تعریف قرآن کریم سے چی کریں انہوں نے شرط لگائی انہیں بھین تھا کہ شاید یہ قرآن کریم سے تعریف چی نہیں کر سکیں گے انہوں نے کما قرآن سے قرآن کریم سے تعریف چی نہیں کر سکیں گے انہوں نے کما قرآن سے پیش کریا ہوں ہیں قرآن سے پیش کرتا ہوں انہوں پیش کرد میں نے کما چی کرتا ہوں انہوں نے کما چیش کو جس نے قرآن کریم سے سورۂ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں الملین یومنون ہما انول یومنون بھا انول میں قبلک وبالاخرۃ ہم یوقنون۔ جس نے کما یہ مسلمان کی تعریف ہم کے کہا یہ مسلمان کی مواد ہیں انہوں ہے آگے ہے ہدی للمتقین۔ جس نے کما مشین سے یماں مسلمان می مواد ہیں انہوں نے کما اس میں قرآپ کا مسئلہ نہیں آیا میں نے کما کون سا کہنے گے ختم نیوت کا

مطد- چور کی واوعی میں تکا میں نے تو ایس بات کی بی ضیر عمی لیکن وہ سجد رے تھے کہ میں کس متعمد کے لئے یہ تعریف کرانا جابتا تھا۔ میں نے کما بات لو آمئی اس میں۔ کیے آئی ہے میں نے کما اس میں بے ہے المنین یومنون بما انزل ایک وما انول من البلک اور وما انول من بعدک از اس ش ہے جس ما انول الیک ومناول من قبلک یس نے کما وو ہاتی ثابت ہوئی اس سے ایک ہات یہ ہوئی کہ صرف حضور ا کی طرف ازی موئی وی آپ کی طرف ازی موئی کتب فقد اس پر ایمان ادنا مسلمان مونے کے لئے کانی جس جب سک کہ تمام پنجبوں پر ائری موئی وی پر ایمان نہ الما ﴿ جَابَ وَرَنَّهُ لِكُمْ لَوْ وَمَا لَمُولَ لَيْكَ كُالِّى ثَمَّا وَمَا لَمُؤَلِّ مِنْ قَبِلُكُ كُمْ كَمَّا صُورت تحي معلوم مواکہ صرف حضور پر اتری موئی وی پر ایمان لانا مسلمان مونے کے لئے کانی حمیں ہے جب کک تمام پنجبروں پر اتری موئی وی پر ایمان نہ لایا جاتے یہ بات ابت موئی۔ پھر میں نے کما جب سب پر ایمان انا مسلمان مونے کی شرط قرار دے دی گئی تو پھر اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہو تا یا وی اترنے کی مخبائش ہوتی تو ساتھ یہ بھی ہو تا وما انزل من ہمدک آپ پر جو دحی نازل ہوئی اس پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو وحی نازل موئی۔ اس پر مجمی ایمان لائے تو پھر آگر حضور کی بعد کوئی جی مو سکتا تھا یا آپ کے بعد میمی کوئی وی نازل مو سکتی تقی تو اس پر میمی ایمان لانا فرض مو یا اسلام کی شرط موتى تو وما فزل من بعدك فرايا جالد (١٣ مارچ ١٤٧٣ لولاك)

اس حصہ کے اختام سے قبل تین خرس ملاحظہ موں۔

# مسلمان کی تعریف پر تمام علماء کا اتفاق ہے

عبوری آئین پر رائے شاری سے کھے دیر قبل قوی اسمبلی کے اجلاس سے فطاب کرتے ہوئے گھیعت العلماء اسلام کے ممتاز راہنما مولانا عبدالحق ایم این اے آف اکو ڑہ خلک نے آئین کے بنیادی اصولوں پر تقریر کرتے ہوئے کما اس معزز ایوان پر دہبری ذمہ واری عائد ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے جو حاکم اعلی اور حاکمیت کا سرچشمہ ہے و دوم مخلوق کی طرف سے کہ آپ پر انہوں نے اس لئے اعتاد کیا ہے کہ

ان کو تکایف مظام اور مصائب سے نکایس۔ اب اللہ ہمیں یمال بھاکر آنا رہا ہے کہ میری بھری بیری اور شکر گزاری کا کیا حق میری بھری بیری اور شکر گزاری کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ جب اقتدار اعلی صرف اللہ کا ہے تو ہمارا کام صرف اس کے احکام کی تنفیذ ہے نہ کہ اس میں تحریف تبدیلی اور گریز۔ موافا نے قربایا کہ جمال آئین میں صدر کا مسلمان ہونا ضروری سمجھا گیا ہے۔ وہال مسلمان کی تعریف ہمی نمایت ضروری ہے۔ مگر اب کما جا رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو ہی شیس سکتی تو یہ آیک ممل اور بے مشنی لفظ رہ جائے گا اور دنیا کے کرو ژول مسلمان ایک معمل لفظ کے مصداتی ہو جائیں مسلمان ایک معمل لفظ کے مصداتی ہو جائیں مسلمان ایک معمل لفظ کے مصداتی ہو جائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ مسلمان اور جو کتاب و سنت اور ضوریات دین کو ان تشریحات کے ساتھ قبول کرتا ہو۔ جو حضور سے نے کر خیرالقرون جی اور پھر اب تک سجے جا رہے ہیں۔ مثلا نماز اور زکواۃ کو من بانے منہوم بہتانے والے کو مسلم نہیں کہا جا سکتہ ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کو آخری نی سجمیں بایں معنی کہ حضور کے بعد کی فض کو نہ علی نہ بروزی نہ مستقل مینی کسی حم کی نبوت نہیں ال سکتی اور الیا وعوی کرنے والا کافر ہے۔ اگر شعار اسلامی کے منافی کوئی نشافی بھی پائی جلی اللہ عنی اللہ عنی کہی منطق کوئی نشافی بھی پائی معنوں بی تعمور بی مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نیز تمام ضروریات وین کی مسلمی معنوں بی تقدیق کرے۔ اس معزز ایوان کو اللہ نے بیزی آزائش بیں وال وا ہے اور آج ہم اس بی کامیاب ہو کر ملک کو نجلت وے کتے ہیں۔ موادا نے کہا کہ جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلمان کی تعریف پر علاء کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر علاء کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی موجود مخلف مکاجی گر کے تمام علاء مسلمان کی معلم مغلط ہے۔ کوئ کہ اس ایوان بیں موجود مخلف مکاجی گر کے تمام علاء مسلمان کی تعریف پر مظافر کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر مظافر کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر مظافر کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر مظافر کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر مظافر کا انقاق نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمان کی تعریف پر مظافر کیا ہوئی ہیں۔

#### مولانا غلام غوث ہزاروی

قوی اسمبلی کے رکن اور عید علاء اسلام کے رہنما مولانا قلام فوث بڑاردی فے (وزیر اطلاعات مولانا کوٹر نیازی کی طرف سے اٹھائے کے سوال کہ مسلمان کی

تحریف پر علاء کا انقاق نہیں ہے) کا جواب دیتے ہوئے نمایت مدلل انداز میں تقریر کرتے ہوئے فرایا کہ مختف احادیث میں خود رسول اللہ عنے مسلمان کی تعریف کردی ہے۔ کہ جو مخص خدا تعالی کی وحدانیت اور حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار رسالت پر ایمان لائے وہ مسلمان ہے۔ طاہر ہے۔ کہ جو مخص توحید و رسالت کا انکار کرے گا۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تمام دنیا کے مسلمان اس تعریف مسلم پر مشتق ہیں سوائے مرزائی جماعت کے۔ (خدام الدین ۵ مئی ۲۲ء)

#### مناظر اسلام سرزمين اسلام آباد ميس

مولانا لال حسين صاحب اخر امير مركزيه كي قيادت من مجلس كا پانچ ركني وفد ١٠ ار ال کو اسلام آباد کمی ان دنول قوی اسمبلی کا اجلاس مو رہا تھا۔ اسمبلی ہال کے قریب وفد نے شال لگایا۔ جس کو رومرزائیت کی رٹکا رنگ کتب سے سجایا کیا اور ختم نبوت کے عقیدہ کے اظہار کے لئے گونا گول بینراور جازب نظر کتوں سے دیدہ زیب بنایا گیا۔ معزز اراکین اسمبلی کی آمدرفت عموا" ای شاہراہ پر ہوتی تھی وہ خود بھی شال پر تشريف لاتے رہے اور اپنا مقصد واضح كرتے رہے وفد نے معزز اراكين اسمبل كى قیامگاہوں پر حاضر ہو کر فردا" فردا" بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا توی اسمبلی کے اجلاس کے ایام میں پاکتان کے گوشے کوشے سے آئے ہوئے لوگ بہت ولچیں لیتے تے اور اپی خواہش کے مطابق تردید مرزائیت کا لریچ ماصل کر کے مسرور ہوتے تے اس طرح بورے ملک میں مجلس کی آواز کپنی اور لٹریچر بھی پنچا۔ عوام نے اور بالخصوص اخبارات نے وفد کی کارگذاری کا بهترین انداز مین ذکر کیا اور اخبارات مین فوثو شائع کے اور اسمبلی کے اندر بھی اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ چنانچہ مولانا مفتی محمود وزيراعلى اور مولانا عبدالحق أكوره خلك مولانا غلام غوث جزاروى مولانا شاه احمد نوراني ممران توی اسمبل نے اسلام اور ختم نبوت کی وکالت کا خوب خوب حق اوا کیا۔ فجراہم

### صدر مملکت اور مرزا طاہر احمہ

راوہ سے آمہ اطلاعات سے معلوم ہوا ہے کہ جن دنوں دستور بن رہا تھا اور

وستوریس مسلمان کی تعریف شال ہو چکی تھی ان ولوں رہوہ کے مرزا طاہر احمد ہو مرزائیوں اور بیپاز پارٹی کے درمیان اپنے آپ کو رابطہ آفیسرہتاتے ہیں ایک ولد لے کر صدر مملکت سے لئے گئے اور مطالبہ کیا کہ جناب وستور سے یہ لفظ نکل دیئے جائیں کہ "حضور آکرم صلی اللہ علیہ دسلم آخری نی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ مدر مملکت نے مرزا طاہر احمد کو فرملیا کہ یہ لفظ اب وستور سے نسی نکالا جا سکتا۔ مزید یہ کہ صدر مملکت نے کما کہ وستور بنے سے پہلے ہم نے یہ بات تم لوگوں سے دریافت کرلی تھی۔ کین اس وقت تم لوگوں نے کما کہ ہم بھی حضور آکرم کو .... خاتم النبین مانے ہیں۔ تمہمارے کئے بعد ہم نے مملانان کی تعریف ہیں۔ تمہمارے کئے بعد ہم نے مملانان کی تعریف ہیں بہار کا مطالبہ شلیم کرلیا اور مسلمانوں کی تعریف ہیں یہ الفاظ شامل کر لئے۔ اب تم آ مجے ہو کہ یہ الفاظ نکال دیئے جائیں کہ "حضوراً کے بعد کوئی نبیں ہے"۔

مرزا طاہر احمد نے کما کہ جناب ہم ہمی حضور کو خاتم النبین مانے ہیں لیکن حضور کے بعد تشریعی نبی ضیں آ سکلہ مرزا صاحب علی بدوری نبی ہے۔ صدر مملکت جو بسرطال ایک نمایت وہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں۔ انہوں نے کما مسرطاہر احمد تماری ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم حضور کو خاتم النبین محض زبانی تی ائے ہو کوئی گڑ یو ضرور ہے جس کی وجہ سے مسلمان تم سے مطتعل ہوتے ہیں اور ملک بی امن و المان کا مسئلہ بنا رہتا ہے۔ بیس تمارا سے مطابعہ نہیں مان سکلہ اسلام کی تعلیمات کی رو سے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ سے تسلیم کیا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں سے۔

مدر مملکت سے باوی اور مسلمان کی جامع مانع تعریف اور پھر آزاد کھیر اسمبلی کی قرارواد جیسی چیزوں نے می مردائیوں کا دافی توازن خراب کیا۔

اور وہ الی اشتعال انگیز باتیں کرتے پھرتے ہیں جنیں کوئی باغیرت مسلمان مداشت نہیں کر سکتا۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ اشی وجوہات سے مرزائی فیرجموری بھکنڈوں پر اٹر آئے ہیں اور سازشی کارردائیاں شروع کر دی گئ ہیں۔ لیکن مسلمان

اب بیدار بین حکومت عوای اور موشیار ہے۔ انشاء الله سازشی ملک اور اسلام کا کھی تنسی بگاڑ سکیں محک اور اسلام کا کھی تنسی بگاڑ سکیں محک

# رابطہ عالم اسلامی کی قرارداد

جدہ ٢٦ اپریل = گذشتہ دنوں ٨ اپریل کو کمہ کرمہ بیں رابطہ عالم اسلامی کے ذیر اہتمام دنیا بھرکی ایک سو سے زائد مقدر اسلامی تظیموں کی مشترکہ موتمر منعقد ہوئی، جس میں دو سمری اہم قرار دادوں کے علاوہ ایک بنیادی قرار داد نمبر ۹ قادیائی است کے متعلق منظور کی گئی۔ قرار داد کا متن روزنامہ "الندہ" (سعودی عربیہ) ١٣ اپریل کے حوالے سے درج ذیل ہے۔ اس قرار داد کے حق بیس تمام اسلامی ممالک کے شرکاء سے، جن بیس مکومتوں کے دزراء ادر اعلی سمرکاری افر شامل سے، ددت دیا، لیکن افروس ہے کہ پاکستان کی دزارت او قاف کے سیکرٹری ٹی ایج ہاشی نے گریز کیا اور حق دیا طاق کے سیکرٹری ٹی ایج ہاشی نے گریز کیا اور حق دیا طاق کے سیکرٹری ٹی ایج ہاشی نے گریز کیا اور حق دیا طاق کے سیکرٹری ٹی ایک ہاشی کے گریز کیا اور حق دیا طاق کے سیکرٹری ٹی ایک ممالک میں ملاز متیں دیا طل کے اس مرحلہ میں غیر جانبدار ہو گئے۔ آپ نے صرف سے کما کہ قادیا نوں کی ذروع کی تجویز سے اتفاق نہیں۔ تجب ہے کہ پاکستان میں اس قرار داد کو گم سم کر دیا گیا، کسی انجیزی کو توفق نہ ہوئی اور نہ کسی اخبار میں آسکی۔ فاعتروا یا دل الابسار کر دیا گیا، کسی انجیزی کو توفق نہ ہوئی اور نہ کسی اخبار میں آسکی۔ فاعتروا یا دل الابسار کر دیا گیا، کسی انجین کو توفق نہ ہوئی اور نہ کسی اخبار میں آسکی۔ فاعتروا یا دل الابسار کر دیا گیا، کسی انجین کو توفق نہ ہوئی اور نہ کسی اخبار میں آسکی۔ فاعتروا یا دل الابسار کی متاب دیل ہے۔

### قرارداد

قادیانیت وہ باطل زہب ہے جو اپنے ناپاک اغراض و مقامد کی محیل کے لئے اسلام کا لبادہ او رہے ہوئے ہے۔ اس کی اسلام کا لبادہ او رہے ہوئے ہے۔

اس کے بانی کا دعویٰ نبوت کرنا

ا قرآنی نصوص میں تحریف کرنا۔

ا۔ جماد کے باطل ہونے کا فتوی دینا

قادیانیت برطانوی استعار کی بردردہ ہے ادر اس کے زیر مایہ مرکزم ہے۔ قادیانیوں نے امت ملے کے مغادات سے بیشہ غداری کی ہے ادر استعار ادر

صیمونیت سے مل کر اسلام وحمن طاقتوں سے تعاون کیا ہے اور یہ طاقتیں بنیاوی اسلام عقائد میں تحریف و تبدل اور ان کی بخ کئی میں مختلف طریقوں سے معروف عمل ورب

ا معابد کی تغیرجن کی کفالت اسلام دشمن طاقیس کرتی ہیں۔

ب اسکولوں انعلی اداروں ادر یکیم خانوں کا کھولنا جن میں قادیانی اسلام دعمن طاقتوں کے سرمائے سے تخری سرگرمیوں میں معبوف ہیں ادر قادیانی مخلف زیانوں میں قرآن پاک کے تحریف شدہ ترہے شائع کر رہے ہیں۔ ان خطرات کے پیش نظر کا نفرنس نے درج ذیل قرارواد منظور کی ہے۔

۔ تمام اسلای عظیموں کو جائے کہ ت قادیانی معابد عدار س بیتم فانون ادر دو سرے تمام مقامت میں جمال دہ سیای سرگرمیوں میں مشخول ہیں ان کا محاسبہ کریں ادر ان کے جمیلائے ہوئے جال سے بہتے کے لئے عالم اسلام کے سامنے ان کو پوری طرح بے نقاب کیا جائے۔

اس كرده ك كافرادر فارج از اسلام مولى كا اعلان كيا جائد

س- احمدیوں سے ممل عدم تعاون اور اقضادی معاشرتی اور شافتی ہر میدان میں مکس یا یکاٹ کیا جائے۔ ان کے کفر کے بیش نظران سے شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔

٧- کانفرنس تمام اسلامی ملوں سے بد مطالبہ کرتی ہے کہ مدی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے مدی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کی ہر قتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انہیں فیرسلم اقلیت قرار دیا جائے نیز ان کے لئے اہم سرکاری حمدوں کی ملازمتیں ممنوع قرار دی جائمیں۔

۵۔ قرآن مجید میں قادیاندل کی تحریفات کی تصاویر شائع کی جائیں اور ان کے تراجم قرآن کا شار کر کے لوگوں کو ان سے متنبہ کیا جائے اور ان تراجم کی ترویج کا صدیاب کیا جائے۔

ا۔ ویکر تمام باطل فرقوں سے قادیانوں جیسا سلوک کیا جائے۔

اس کانفرنس میں اسرائیل میں قاروائی مشن کی پراسرار سرگرمیوں پر اظمار تشویش کیاگیا۔ ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا کہ جب حکومت پاکستان اسرائیل کو تسلیم جمیں کرتی تو چفا میں قاریانی مشن کیا سٹی رکھتا ہے؟

# ۲۹ اربل ۱۹۷۳ء آزاد کشمیراسمبلی کی قرارداد

آزاد کشیر اسمبلی کے رکن جناب (ریائز) میجر محد ایوب صاحب تجاز مقدی فریعند مج کے لئے تشریف لے گئے۔ روضہ و طیبہ پر جاتے وقت مجد نبوی میں ا جانک ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں کس منہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مواجہ شریف پر سلام عوش کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ حالا تکہ ہمارے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعمن دندنا رہے ہیں۔ یہ خیال دل میں آیا اور معم ارادہ کر لیا کہ اپنی اسمبلی سے مرزائیوں کو فیر مسلم ا قلیت قرار دلوائے کے لئے میں قرارداد پیش کرن گا۔

مج سے واپس آئے تو انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی کے ایوان میں قادیاندں کو فیر مسلم ا قلیت قرار دینے کی ۲۹ اپریل ۱۹۵۳ء کو قرارداد پیش کردی ،جو بالاتفاق پاس موسی۔

اس قرارداد کا دوست و شن سب کو علم اس دقت ہوا' جب پاس ہو کردوسرے
دن اخبارات کی شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوگئ۔ کراچی سے خیبر تک اس کا
خیرمقدم ہوا۔ مسلمانوں میں خوشی کی اسردو رُحی، ملکان' فیمل آباد' لاہور اور کراچی
دغیرہ میں خیرمقدی کانفرنسیں منعقد ہو کی۔

۸ مئی ۱۹۷۳ء کو عالی مجلس تحفظ ختم نوت کا ایک وقد مولانا آج محود کی مربرای چی مربرای چی مربرای چی مربرای چی مربرای چی مربرای چی مربرای الله می مربرای الله میدالرجمان چیدری غلام نی گوجرانواله سید محود ترزی فوب مولانا متبول احمد ساتی دال مولانا نورالحق نور بیاور عاجی بلند اختر لامور مولانا غلام حیدر اسلام آباد مولانا محمد رمضان راولپندی عاجی سیف الرحمان مباولور ارتمنی خان

کراچی شامل تھے۔ ملک بھرسے ٹیلی گراموں اور ٹیلی فون کا آنتا بندھ گیا۔ مرزائیت پر
اوس پڑ گئی۔ ان کی پریٹائی قابل دید تھی۔ مرزا ناصر نے آگ بگولہ ہو کر رہوہ کے ایک خطبہ میں ادل فول بکا۔ آزاد کشیر قادیائی جماعت کے صدر منظور نے اس پر کتابچہ لکھ مارا۔ مرزا ناصر کے پفلٹ کا عالمی مجلس شخط ختم نبوت کے بزرگ رہنما مولانا آج مجمود نے جواب لکھا۔ منظور کشمیری کے پھلٹ کا جواب معروف سکالر جناب غلام جیلائی برق نے بھی تحریر کیا۔ مرزائیوں نے جس شدت کے ساتھ فصد کا اظہار کیا اجبالی برق نے بھی تحریر کیا۔ مرزائیوں نے جس شدت کے ساتھ فصد کا اظہار کیا ا

" مرزائیوں نے عوام میں اپنے موقف کی پذیرائی نہ دیکھ کر حکومت کا دروازہ کھیکھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قدم چوے ان کی بلائیں لیں۔ ان کو ۱۹۵ء کے الیکن میں اپنی ایداد د معادنت کا احسان یاد ولایا۔ بھٹو صاحب مرحوم کو ان کی بھٹی بلی کی صورت پر رحم آئیا۔ انہوں نے جناب مردار عبدالقیوم خان کو آزاد کشمیر سے بلوایا ادر ان سے قرارداد دالی لینے کے متعلق مفتلو کی کہ اس قرارداد کی توثیق نہ کرنا مردار قیوم کے بس سے باہر کی بات تھی 'کیونکہ دہ اپنی ذات اور کسی کی مشکلات یا جوریوں پرعوام کی خواہشات اور عوام کی ترجمان اسمبلی کے وقار کو نظر انداز نہیں کر محمد بیانچہ میں کو صدر آزاد کشمیر نے عوام کے مملسل مطالبہ کے سامنے سپر انداز ہوتے ہوئے اس قرارداد کی توثیق کردی اور جیسا کہ خیال تھا' اس کے ساتھ بی قرارداد کو غیر موثر بنانے کی کوشش کرنے دالے عناصر اور تیز ہو گئے' سردار قیوم کے ظاف ان کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہوگئی اور اس میں انہیں مرکزی حکومت کے خطاف ان کی سرگرمیوں میں شدت پیدا ہوگئی اور اس میں انہیں مرکزی حکومت کے بعض اعتماء د جوارح کی تمایت بھی حاصل تھی۔

اس توثیق کے بعد قاریانی گردہ جنون کی حد تک سردار عبدالقیوم کے ظاف ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی جب مئی کے ادائل میں سردار عبدالقیوم کو ٹلی گئے تو دہاں پر قادیانی انگامہ کرا چکے تھے۔ قادیانی انگاموں ادر توڑ پھوڑ کے ذریعہ حکومت ادر عوام کو بلیک کرنا چاہجے تھے۔ اس شرا گیز مظاہردں کی قیادت قادیانی جماعت آزاد کشیر کا امیر منظور کر رہا تھا۔ انہوں نے حکومت کو مشتعل کرنے کے لئے فحش حرکات

کیں " شرائی فنڈے مؤک پر جلوس کے ماضے بہد ہو گئے تاویائی منظور " علیم الدین محود احد" فار احد شاہ سلیم ملک عاشق حیین وفیو شائل ہے۔ جلسہ شہدع ہوا تو شرائی فنڈوں نے سیج پر بہنہ کرنے کی کوشش کے۔ جلسہ انتظامیہ کی بحرور مزاحمت سے بہا ہوئے تو بھراؤ اور حملہ شورع کردیا۔ مدر آزاد کشمیر کے معادن غلام احد رضا مردار ابراہیم صدر مسلم کانفرنس " افتار بث ایدودکٹ زخی ہو گئے۔ تاویائی فنڈوں نے اس کے بعد بازار بی لوث مار کی۔ اسلامی عیعت کے دفتر کو آپ لگا دی۔ ایک بس اور آیک کار پھو تک ڈائی اس فنڈہ گردی سے لئے تادیانوں نے فنڈوں بی دی برار دوید تقیم کیا " (ہنت دوزہ ب باک منظر آباد ۱۹ مئی سے ۱۹۵)

مدر آزاد کھیم نے بدے تمل سے جلبہ سے نطاب کیا اور کما ہم چند کہ اقلیت کے حقوق کی گلداشت ہماری ذمہ داری ہے گر فسادی یاد رکھیں کہ جو لوگ ہمارے جلسہ پر بھراد کرتے ہیں وہ نہ بھولیں کہ اس شم کی صورت حال ربوہ میں پیدا ہو گئی ہے۔ اس لئے ان کو اپنی حدود میں رہنا چاہئے اگر ایبا نہ ہوا تو خیبرے کرا چی کے مسلمانوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہوگا (الینا)

اس مم کے بھینڈوں سے وہ مردار عبدالقیم کو اپنی کابینہ میں اس قراردادی لوثق سے باز رکھنا چاہئے تھے۔ لیکن جب قرارداد کی قرش موگئی تو قادیانی کروہ کے جنون میں اضافہ موگیا۔ اس سے قبل وہ خورشید حسن میراور خان عبدالقیوم خان ایسے دزراء کے ذریعہ بایز تیل میکے تھے۔

خورشید حس میرادر خان عبدالقیوم دزیر داخلہ کی منافقانہ روش ادر سردار عبدالقیوم کے خلاف ان کی انقائی کارروائی کو سیحنے کے لئے ذیل کا اقتباس کائی ہوگا۔ جمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ حکومت نے سردار تیوم کو خوفزدہ کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے ادر اس کے لئے جو چھکنڈے استعال کر رہی ہے' ان کا اندازہ سردار ایراہیم کے اس انکشاف ہے ہوتا ہے کہ:

و کا ان سے آزاد کھیم کے آر اور ٹیلی فون رابطے گزشتہ تین روز سے منقطع میں اور دارت امور کھیم نے موات آزاد کھیم کے تمام افسروں کو عدم تعاون کرنے

ک ہراہت کی ہے۔"

اسے علادہ مردار توم خان کا یہ انکشاف کہ میرا ٹیلی فون کاف ویا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے بھائی سردار میدالنفار کی راولینڈی سے بنگالیوں کی مبینہ سمگنگ کے الزام میں ڈرامائی گر فاری مرکز کے مرائم کے بارے میں بعت کچھ کے وہی ہے الزام میں ڈرامائی گر فاری مرکز کے مرائم کے بارے میں بعت کچھ کے وہی ہے سردار توم کا کمنا ہے کہ "

" مجھے وهم کی دی مئی کہ استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں کر قار کر لیاجائے گا۔
لیکن میں نے ایبا کرنے سے افکار کر دیا چو تکہ مجھے میکیس لاکھ انسانوں نے مختب کیا
ہے اور وہی جھے الگ کر سکتے ہیں' دیسے میں صدر بھٹو کو جار مرجہ چیش کش کر چکا
ہوں کہ اگر ملک کے مفاد کے لئے ضروری ہے تو میں ان کی خواہش پر استعفیٰ دے
سکتا ہوں الکین خان تیوم خان کی خواہش پر استعفیٰ جس دے سکتا کہ یہ میرے رائے
دہندگان کی عزت' فیرت اور وقار کا سوال ہے"

آنہ ترین صورت مال ہے ہے کہ آزاد مسلم کانفرنس کے سریراہ چہدری نور حسین نے ہی سردار ایراہیم کے اس الزام کی تصدیق کردی ہے کہ صدر آزاد کشیر کے ظاف عدم احماد کی تحریک پر دزارت امور کشیر میں د تخط کرائے گئے ہیں "انہوں نے الزام لگایا کہ آزاد کشیر کی ختب حکومت کے ظاف ہوسف فی فان قوم خال اور خورشید حسن میر سازش کر رہے ہیں۔ ان تینوں نے جھے سردار ایراہیم اور مسٹر کے خورشید کو دزارت امور کشیر میں بلایا اور کشیر میں امن د المان کی میگری ہوئی مول مور تحال " کے بمانے کھے کرنے کی ضردت پر دور دیا "جب میں نے کھا کہ سردار قوم کو اپنی بدت پوری کرنے دی جائے تو خان قوم نے کھا۔ ماکر آپ جمہورت چہاہتے ہیں تو ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ تعادن کریں اور سردار قوم کو ہٹا دیں "ورنہ چہدری تور جٹا دیں گے اور سروار تحوم کو برطرف کر کے جیل میں زال دیں گرت چہدری تور حسین نے کھا کہ میں نے اس کے بعد مظفر آباد سے چار میل دور آیک پیمہوری تور حسین نے کھا کہ میں نے اس کے بعد مظفر آباد سے چار میل دور آیک مردار قوم نے کھا کہ میں مردار قوم سے مدر ختن ہونے کے بعد پہلی مرتبہ طاقات کی سردار قوم نے کھا میں مردار قوم سے مدر ختن ہونے کے بعد پہلی مرتبہ طاقات کی سردار قوم نے کھا کر اگر آزاد کشیر میں پیلز پارٹی میں مردار قوم نے کھا تار ہوں۔ بشرطیکہ آزاد کشیر میں پیلز پارٹی میں درار قوم نے کھا میں میں بیلز پارٹی میں مردار قوم نے کھا تارہ درا کے جیل میں ازاد کشیر میں پیلز پارٹی میں مردار قوم نے کھا تارہ کور میں پیلز پارٹی

ختم كروى جائے اور اس اقدام پر عمل مسلم كانفرنس أزاد مسلم كانفرنس اور لبريش ليك كے مريدا ہوئا۔ ليكن وزارت ليك كم مريدا ہوئا۔ ليك كم مريدا ہوئا۔ ليكن وزارت امور مشمير امور مشمير في اس تجويز كو روكر ديا۔ بكر طويل غرائرات كے بعد وزارت امور مشمير كے وفتر ميں اركان اسمبل سے اور بعض سے ان كے نمائندوں كى حيثيت سے قرارداد عدم احتاد پر دستھا كرائے گئے جب كہ ميں وہاں سے دستھا كے بغير ہماك آيا۔۔

مردار ایراہم نے افزام عائد کیا کہ خان آدم نے جھے سے ملاقات میں ایک معدد اور ایراہم نے افزام عائد کیا کہ خان آدم ہے جھے سے ملاقات میں ایک معدد کو جے آزاد کھیر کے آئین کی جیٹیت عاصل ہے افزائے میں ارائے ہوئے کما کہ سے کھنٹ کا کھڑا ہے۔ اگر ضوری ہوا تو میں اس ایک کو چاڑنے کے لئے تیار ہوں۔ وزارت امور کھیم کے افغیارات ایک محاوہ کے نفاذ کے بعد خم ہو چھے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ مید ایک فتم ہو جائے ماکہ دہاں دوبارہ اپنی آلہ کار حکومت کائم کی جا سے کہ مید ایک فتم ہو جائے ماکہ دہاں دوبارہ اپنی آلہ کار حکومت کائم کی جا

ورس اناء آزاد محير كودر قانون مشراقبال بث في المشاف كيا ہے كه آزاد محير كو وزر قانون مشراقبال بث في المشاف كيا ہے كه آزاد محير اسميل كى سيكر في منظر مسودكو افوا كرليا كيا ہے۔ ماكد ان پر دباؤ وال كر ان سے يد بيان ولوا سكيں كه آزاد محمير كه معدر مردار عبداللوم في انسى المنا استعنى دے دوا ہے (چاك لاہور ميرن الاعام)

ادھر خورشید حن میر ایسے کمونٹ خان حبرالقیوم خان دویر داخلہ ایسے متافق اور محفور و خاصر ایسے تعریاتی مرد اس کوشش میں تنے کہ کمی طرح سردار عبرالقیوم کو اس قرارداد کی پاداش میں ایسا سبق سکھا دیا جائے کہ آئدہ الی قرارداد تادیانیوں کے خلاف کوئی بھی اسمبلی میں لانے کا تصور بھی نہ کرسکے ادھر سردار عبرالقیوم ادر ان کے دفتاء کے حوصلے کا عالم دیکئے جو ذیل کے ایک خط میں آپ کو فیرالقیوم ادر ان کے دفتاء کے حوصلے کا عالم دیکئے جو ذیل کے ایک خط میں آپ کو فیلیاں نظرائے گا۔ وہ ایمان برور خط بیہ ہے۔

وزير قانون آزاد كثمير كالكتوب

ایی ہزاروں حکومتیں ہم رسول ﷺ پاک کی ناموس پر قربان کر کتے ہیں وزیر قانون عالیات و تغیر عامد آزاد کشمیر کا ایدیئر چنان کے نام خط محتری د کری در صاحب چنان

السلام علیمند آزاد تحمیر میں مرزائیت کی بھٹ اور مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے بارہ میں آپ نے جن جذبات کا اعمار قربایا ہے' اس سے ہماری بوی حوصلہ افرائی ہوئی ہے' اللہ تعالی آپ کو آپنے رسول پاک کے صدقے اس حوصلہ افرائی کی جزا دے۔

پاکتان اسلام کی قدریں بحال کرنے اور ان اسلامی قدروں کو زندگی کے ہر شعبہ پر محیط کرنے کی خاطر معرض وجود میں آیا تھا۔ آزاد کھیر کی موجودہ مسلم کانفرنس کی تھکیل کر وہ عوامی حکومت نے ان اسلامی قدروں کو آزاد کھیر کے چھوٹے سے خطہ میں بحال کرنے کی بحربور کوشش جاری کر دی ہے اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ اور اسلامی نظام کا اجراء شامل ہیں۔ ہم رات دن اس کوشش میں معموف ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم کے بتائے ہوئے رائے پر اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کرچل پریں۔ کین سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف سے شکاعت ہے کہ شد کرچل پریں۔ کین سرزمن پاک کے بااثر طبقہ کو ہمارے خلاف سے شد کااس نہائے میں "

برادرم محرم اس کا علاج یا تدارک آپ بی کر سکتے ہیں جمال تک ہارا معالمہ ب موجودہ حکومت کیا الی ہزاروں حکومتیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماموس محرم پر آیک ٹموکر سے قربان کر سکتے ہیں ہماری طرف سے تشفی رکھیں کہ اس مقدس کام کو پایٹ محیل تک پنچانے کے لئے ہم آثری سائس تک اپنا عمل جاری رکھیں گ۔

امید اور وقع ہے کہ تمام احباب کو میرا فدکورہ بلا پیغام آپ پہنچائیں کے اور عاصت السلین کو بھی آزاد کشمیر کی موجودہ حقیری کوشش سے باخرر محیں کے۔ والسلام آپ کا خیراندلیش

(خواجه محمد اقبل بث وزير قانون آزاد تحمير)

چنان لاہور ها جون ساسھاء

پاکتان میں تمام مسلمانوں کی طرف سے فیر مقدم اور عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت کی طرف سے ملک بھر میں ہوندائی فتم نبوت کا فرنسوں نے مردار عبدالیوم فان اور ان کے رفقاء کو برا سمارا ویا۔ اس موقعہ پر مولانا آج محمود' مولانا محمد شریف جالند هری' مولانا مفتی محمود ان نتیوں حضرات نے باہم مشورہ کے ساتھ اس قاویائی سازش کو ناکام بنانے کے لئے موثر کردار ادا کیا۔ شخ الاسلام مولانا محمد بوسف بنوری نے عالمی مجلس شخط فتم نبوت کی طرف سے رابط عالم اسلای کمہ کرمہ کو اس طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے فررا" اینا اجلاس منعقد کیا۔ ان کے جزل سکرٹری کی طرف سے اخبارات کو ذیل کا فیر مقدی بیان جاری ہوا۔

# آزاد کشمیراسمبلی کو رابطه عالم اسلامی کی مبارک باد

رابط عالم اسلای مکه مرسه کی طرف سے درج ذیل بیان جاری مواند

عالمی اخبارات اور خبر رسال ایجنبیوں نے اس منفقہ قرارداد کی خبر شائع کی ہے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے پاس کیا ہے اور جس میں قلویا نیوں کو (جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں) غیرمسلم قراردیا ہے۔

"رابط عالم اسلای" اس وانشنداند نیط کی حابت کرتا ہے۔ جے آزاد کشمیر کی حکومت نے سروار عبدالیوم کی سرراہی میں صادر کیاہے۔ رابط عالم اسلامی" صدر آزاد کشمیر اور قانون ساز اسبل کے ارکان کو اس تاریخی قرارداد پر مبارک باد پیش کرتا ہے۔

رابطہ' اسلامی ممالک کو وعوت رہتا ہے کہ دہ بھی آگے برحیں اور اس قتم کا میارک قدم اٹھائیں اور اس قرم کا میارک قدم اٹھائیں اور اس مراہ فرقہ کا قلع قبع کریں اور اسے یہ موقع نہ دیں کہ وہ این باطل اور مراہ کن مقائد کو مسلمانوں کے اندر بھیلا سکیں۔ اللہ بی توثیق دینے دلا ہے اور وہی صحح راستے کی راہنمائی کرنے والا ہے "سکرٹری جزل رابطہ عالم اسلام۔

کمہ محرصالح قزاز اس کے ساتھ ہی رابطہ عالم اسلامی کے ترجمان ہفتہ وار اخبار "العالم الاسلامی" کمہ کرمہ میں جناب صافح قزاز کی طرف سے بیان شائع ہوا۔ جس کا ترجمہ کراچی کے اخبارات نے شائع کیا جو یہ ہے

کرا جی- رابطہ عالم اسلامی کے جزل سیرٹری محمد صافح القذاذ نے دنیا کی تمام اسلامی حکومتوں سے ایل کی ہے کہ وہ اپنے مکون میں تاریانیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دیں اور مسلمان مکول میں اس ممراہ فرقے کو اپنا شر پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رابلہ کے ترجمان "اخبار العالم الاسلام" کی ا جون ١٩٧٣ء کی اشاعت میں رابطہ کے سیکرٹری کا یہ بیان شائع ہوا ہے۔ اس میں حکومت آزاد تشمیر کی اسمبلی نے قادیانوں کے بارے میں جو قرارواد معلور کی ہے' اس کی تعریف کی مٹی ہے اور کما کیا ہے کہ یہ قرارداد تمام مسلمان مکوں کے لئے لائق تھلید ہے اور اس پر مدر آذاد تشمیر مردار عبداللیوم اور ان کی یارٹی کے ارکان قابل مبارک باد ہیں۔ ''اخبار العالم الاسلامى" في اين اوارتى كالم من أزاد عمير اسمبلى كى قرارداد ير تبعره كرت موت کھا ہے کہ اس میں کوئی شک نمیں کہ قاریانی پاکستان کے اتحاد و سالمیت کو یارہ یارہ كرف من برابر ك شرك رب بي- ان كا نظريه به ب كه ياكتان كا اتحاد اور اس کی مالمیت ان کے عزائم کی محیل کی راہ میں بت بری رکاوٹ ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس فرقے کے لوگ حکومت پاکستان کی کلیدی آسامیوں پر بعنہ جمائے بیٹھے ہیں اور محکمہ وفاع اور محکمہ خارجہ میں ان کو اہم عمدے حاصل ہیں۔ اس مسلمہ یر حکومت یا کتان کا خاموش رہا اتا ہی خطرناک ہے جتنا کہ ہندوستان کا یاکستان کی مرزین کو بڑپ کرنے کا شوق خطرناک ہے۔ اس پس منظریس حکومت آزاد تشمیر کی بید قرارداد بے مد اہمیت رکھتی ہے اور نہ صرف پاکتان بلکہ تمام اسلامی مکومتوں کو چاہئے کہ وہ قادیانیوں کو صاف مساف فیرمسلم ا قلیت قرار دیں۔

ای طرح کم کرمہ کے بااثر روزنامہ "الندوہ" نے قادیانیوں کے بارے میں سعودی اور دیگر اسلای ممالک کے ممتاز اور مقترر علاء کا ایک مشترکہ بیان شائع کیا۔ جس میں ان علاء نے قارانیت اور صیونیت کے درمیان تغیر رابط کا انحشاف کیا اور کما کہ اس رابطے کی بنیاد پر امرائیل میں قادیانیوں کا ایک بہت بوا مرکز کام کررہا ہے" مشترکہ بیان میں مزید کماکیا کہ برطانوی استعار نے مسلمانوں میں اختاف و افتراق بیدا كرفے كى غرض سے قادمانيت كو جنم ريا تھا اسرائيل كے زير قبضہ معرى شاى اور اردنی علاقوں میں بھی قادیا تدوں کے مراکز قائم ہیں اور ، اینے مقاصد کی محیل کے لئے کو ڈول رویے مرف کر رہے ہیں۔ تادیانیوں نے حال بی میں ایک مرکز افریقہ یں تحل کیا ہے ان علاء نے اسلام حکومتوں کے سربراہوں اور جاعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قادیا نیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیں اور اپنے ممالک میں اس مراہ فرقے کو کام کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اس بیان پر نامجروا کے الشیخ البد امین حجی، الشیخ حن مثاط الشيخ محد نور سيف الشيخ حسنين الخاوف سابل مفتى معر الشيخ ابو برجرى معودی حرب کے الشیخ محمد علوی المالکی الشیخ اساعیل زین الشیخ محمد ندیم الفرازی اور الشيخ عبدالله بن سعد شامل بي-

رابط عالم اسلای کے جزل سکرٹری ' نانجوا' معر' سعودی علاء کے ان بیانات نے حکومت پاکستان کے دجود میں اعضاء شکی کی کیفیت پیدا کردی۔ ذوالفقار علی بعثو بدے کایاں انسان تھے۔ ان کی دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر نہ صرف نظر متی بلکہ وہ بدلتے ہوئے سالات پر نہ صرف نظر متی بلکہ وہ بدلتے ہوئے انہوں نے عالم اسلام کی بدلتے ہوئے راستہ طاش کر لیتے تھے۔ انہوں نے عالم اسلام کی قلوانیت کے متعلق بیداری' عرب ممالک کی دلچی اور پاکستان میں رائے عامہ کا صحح تجویہ کیا۔

ای شام می کو براہ راست سردار عبدالقیوم سے ملاقات کر کے ای شام پریس کا فران کر کے ای شام پریس کا فران کر گئے اور قابو پالیا اور کا فران کے انداز کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اور قادیاتی سازش اپنے انجام کو پہنچ میں۔

اس سلسلہ میں مجلس تحفظ فتم نبوت نے جو خدات سرانجام دیں ان کا تذکرہ

کے بغیریہ باب نائمل ہوگا۔ ان خدمات کی اجماعی رپورٹ یہ ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ملتان عجلسہ عام

لمان ٣ مئی بعد نماز عشا باغ قاسم قلعہ کمنہ پر مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اسلامیان مان قالی عظیم الشان جلسہ زیر صدارت قائد جمعیت مولانا مفتی محود ایم این اے سابق وزیر اعلی صوبہ سرحد منعقد ہوا۔ جلسہ میں ختم نبوت کے متعدد علاء کرام نے آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران کو خراج خسین پیش کیا اور صدر آزاد کشمیر سروار عبدالیوم کو پرجوش طور پر مبار کباد پیش کی۔ جن کی پارٹی نے یہ جرات مندانہ ایمان افروز اور فیصلہ کن قرار داد متھور کی ہے۔ مولانا عبدالرجیم اشعر مولانا الله وسایا مولانا الله یار نے مجلس کی طرف سے سروار صاحب موصوف کو ہدیہ تیمیک پیش کیا۔ مولانا عبدالرشید صدیق نے قادیانیوں کی مختمر تاریخ بیان کرتے ہوئے تابت کیا کیا۔ مولانا عبدالرشید صدیق نے تابیان کو بریاد کرنے دائی سرکر میوں میں حصہ لیا اور مسلمانوں کو بریاد کرنے دائی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور مسلمانوں کی بریادی پر چاغال کئے۔

مولانا آج محمود نے آزاد کھیراسمبلی اور صدر آزاد کھیرکو عوام کی طرف سے مہارک باد چیش کی کہ انہوں نے ملک اور اسلام کی لاج رکھ لی ہے اور ایک ایس قرارداد منظور کر دی ہے جو پاکستان کی آریخ جی ایک سنگ میل طابت ہوگ۔ مولانا نے کما کہ آزاد کھیر اسمبلی نے یہ فیصلہ پاکستان کے دستور جی مسلمانوں کی جامع اور مائع تعریف کی بنیاد پر کیا ہے۔ جی اس موقعہ پر صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمود کی فدمت جی بھی مبارک باد چیش کرتا ہوں جن کی مساجی جیلہ سے وستور جی مسلمان کی تعریف اور بعض وو سری اسلامی وفعات شامل ہوئی ہیں۔ مولانا نے کما کہ جی مفتی محدد صاحب کے توسط سے حضرت مفتی صاحب کے دو سرے ساتھیوں مولانا شاہ احمد فورانی پروفیسر خور احمد، مولانا عبدالحکیم مولانا غلام خوش بزاردی اور دو سرے اپوزیش رہنماؤں کی خدمت جی مبارک باد چیش کرتا ہوں جنوں نے حضرت مفتی اپوزیش رہنماؤں کی خدمت جی مبارک باد چیش کرتا ہوں جنوں نے حضرت مفتی

صاحب كا اس مئله من ماخد ديا اوريد دفعات آكين من شامل مو حتى يس-

موانا آج محبود نے کما کہ بن بعن لوگوں سے معاتی جاہتا ہوا ہوری مجل اسمبلی اور مدر بعثو کو بھی ہدیہ حمریک چیش کرنا چاہتا ہوں 'جنوں نے بالاخر معرت مغتی صاحب اور ود سرے الوزیش رینماؤں کی تراہم کو بان لیا اور یہ آئین بن کیا جس کی روشنی جس آزاد تحمیر اسمبلی نے یہ جرات کدی ہے۔ مولانا نے قربایا کہ آئین جس مسلمان کی تریف شال ہو جانے کے بعد کہ مسلمان وہ ہے جس کا اللہ وصعہ لا شریک پر ایمان ہو۔ معرت محمر مسلمی اللہ علیہ وسلم کو آخری نی بانے اور یہ بھین سے کے کہ معرت محمد مسلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد گوئی نی تسمیر بیدا ہوگا اور یہ قرآن مجید کو اللہ کی آخری کرا بال فرق قران مجید کو اللہ کی آخری کرا ہا ہوگا اور میں مرتب کی تعلیمات کو بچا جائے اس قریف کے بعد دراصل مرزائی خود بخود فیرمسلم الحیت قرار وے جا بچے ہیں 'اب قریف مرتب میں مدر بھٹو کا اعلان کرنا باقی ہے۔

موانا نے مرزائیوں کی سامی مرکرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کما کہ سر ظفر اللہ فان نے مرزائیوں کی آبادکاری کرائی اور انہیں اعدون ملک اور بیرون ملک محکم کیا انہیں ہے شار بیزی بیری نوکیاں دلوائیں۔ ایم ایم احمہ غرزائیوں کو کرد ثدل پی بنوایا اور پیپلز پارٹی بی تھوڑی می سامی ہوا کھا کر وہ ملک پر قبضہ کے خواب دیکھنے بیں۔ حال می بی فرق سازشیں پکڑی گئی ہیں سے لوگ موجودہ حکومت کا مبینہ طور پر تختہ الٹنا چاہے تھے بیرے بیرے مرزائی افروں نے اپ الم عاصت احمیہ کے معودہ اور اجازت سے اس سازش بی شرکت کی ہے۔ ہم مدر بھٹو کی عاصت کے معودہ اور اجازت سے اس سازش بی شرکت کی ہے۔ ہم مدر بھٹو کے جو بی سلوکی کی ہے اس کا چکا اور زخم ہارے دلول پر ابھی آنہ ہے مدر بھٹو نے ہمو اور بلوچتان بی جمہورت کے خام پر جمہورت کو آئی کردایا ہے اور "کی باؤل بی مارا ان سے اختلاف ہے۔ لیکن ان اختلافات اور رنجشوں کے باوجود ہم نسیں چاہے ہما ان کے خرجہوری طور پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا وہ آئی کرویے جائمی گئی خرجہوری طور پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا وہ آئی کرویے جائمی گئی خرجہوری طور پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا وہ آئی کرویے جائمی کرویے جائمی کی خرجہوری طور پر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے یا وہ آئی کرویے جائمی کی خرصوں جی مرزائی معہوف نظر آئے ہیں۔ ہم ساری زعدگی عدم تحدد کے قائل کرویے جائمی جن کوشوں جی مرزائی معہوف نظر آئے ہیں۔ ہم ساری زعدگی عدم تحدد کے قائل

رہے ہیں اور تشدد کے تی بی دسی رہے ہیں۔ مرزائیوں کی جان مال کی حافت اپنا فرض بھتے ہیں ان کے شری حقق دینا چاہتا ہوں گین بی آج اعلان کردیا چاہتا ہوں کہ اگر مرزائیوں نے مازش کر کے کوئی فیر جمودی افتقاب بہا کرنے کی کوشش کی میرے قائد موالنا منتی محود کی زات کو' مجابد اول مرداد عبدالندم کی ذات کو' کوئی فنصان پنچانے کی کوشش کی گئی یا صدر بھٹو کو قتل کر کے یا افتقاب بہا کر کے افتقاد پر بہند کرنے کی کوشش کی تو ہم مرزائیوں کا وہ علاج کریں گے' جس علاج کے وہ قتل ہیں' ہم جمرعدم تشدد کے پرستار فسیل رہیں گے۔

عارا کلک آدھا ان کی مازشوں کی بدولت عارے مائے ڈوب کیا اور باتی اوھ کو بہاد کرنے کی ہے کوشش کرنا چاہج ہیں اس آدھے کی بہادی کے بعد تو عارے پاس ہے خط ہے اس کی بہادی کے بعد ہم کمال جا کتے ہیں۔ ہم اپنی بہاد کو کما عولے نے بہاد کر ہیں گار کویں گے۔ آثر میں مولانا نے برسر اقتدار تعامت کو کما کہ وہ یقین کرے کہ مرزائی ان کے ماتھ نہیں ہیں وہ کی اور کے ماتھ ہیں اور کومت کو فضان بہنانے میں شریک ہیں کومت جاگ جائے بدوت اقدام کرے لور جو مہارک ہاد کی آریں آج مرواد مرافدم کو دی جاری ہیں وہ فود وصول کرنے کے مرزائیوں کو جرات کے ماتھ فیر مسلم اقیت قرار وے دے۔

آخری مدر جلب حضرت موانا منتی محمود نے مدارتی خطاب فرایا اور وہ تمام تضیات بتائی کر کس طرح میر آنا طرفتہ اور شکات سے انہوں نے یہ اسلای وفعات آئی جی شال کرائی طلا تک مکران طبقہ انہیں شال کرائیں طلا تک مکران طبقہ انہیں شال کرائیں جابتا تھا منتی صاحب نے آزاد کھی اسمیلی کو مبارکباد دی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ مرزائیوں کو فیرمسلم افلیت قرار دینے کا فوری طور پر اعلان کردے۔

# راولینڈی کی تمام مساجد میں

الماليان راوليندى كايد عظيم الشان اجماع جمعة المبارك آزاد كمير السيلي بن الريانيول كو فيرمسلم الكيت قرار ديء جانع بر مدر آزاد كشير اور اراكين السملي آزاد

کھیر کو ہدیہ تمرک بیٹی کرتے ہوئے مجابد اول مرداد میدافیدم خان کو کمل تعلون کا فیض کا میں را آ ہے۔ یہ اجماع معیم کومت پاکتان سے معالد کرآ ہے کہ وہ بھی آزاد کھیم کی اسلی کی تعلید کرتے ہوئے پاکتان میں بھی تاریخوں کو فیر مسلم اگلیت قراردے ۔ کو تک پاکتان کی ملاحی ای می مغرب اور یہ اجماع معیم ان مازشی معامر کو جدوار کرنا چاہتا ہے جو اس قرارداد کو سوتا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے معامر کو موام می سے کیل دیں گ

# مدر آزاد کھیرے نام آریں

آزاد تحمیر اسمیل کے نیملے کی خراخبادات میں پڑھتے می ملک بحرے بے شار لوگوں نے افرایٹیا مجامد اول مردار حبدالقدم خان کو بذرید آد مبادک باد کے پیطات ارسال سے بیں۔ صدر آزاد تحمیر کے علاوہ سیکر اسمیل ادر اسمیل کے ممبران کو بھی تمنیت نامے بیجے جا رہے ہیں۔

# لائل بوريس جلسه تبريك

م مئی بور نماز مشاہ کارفانہ بازار لاکل پور میں اسلامیان لاکل پور کا ایک حقیم الشان جلسہ زیر اجتمام مجل احزار اسلام لاکل پور منتقد ہوا' جس میں شرک دی سائ "بائی اور تجارتی الجمنول کے نمائدگان نے آزاد تحمیر اسمیل کو اس کے مزائیوں کے فیر مسلم افکیت قرار دینے پر مبادک باد چین ک۔ موادنا عبداللہ احزار "موادنا محر اسائیل" موادنا محر شرف اشرف موادنا طفیل محر ضیاہ کمک رب فواز " لور دو مرے مقردین نے صدر آزاد تحمیر جناب مردار حبوالقدم خال کو بھی ندوست شرائ موائیوں مقل کو بھی ندوست شراخ مجبت چی کیا۔ تمام مقردین نے اس بات پر ندور دو کہ محومت پاکستان مرزائیوں کے مقائد کی دوشتی میں انہیں ایک فیر مسلم افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست جوش دو مرزائیوں کو فیر مسلم افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست افلیت قرار دے۔ حوام میں ندوست افلیت قرار دی۔ حوام میں ندوست افلیت قرار دی۔ حوام میں ندوست افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان زعدہ باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان کو باد کو فیر مسلم افلیت کی دو تھی باد کو فیر مسلم افلیت کو باد کو فیر مسلم افلیت کو باد کو فیر مسلم افلیت قرار دو پاکستان کو باد کو فیر مسلم افلیت کو باد کو

صدر مجلس احرار اسلام کا تار

مولانا عبدالله احرار صدار مجلس احرار اسلام پاکستان نے سردار حبداللوم صدر آزاد سمیر میر محد ایوب خان عبداللوم خان وزیر داخله اور صدر مملکت ذواللقار علی بعثو کو آر رواند کتے ہیں انہیں آزاد سمیر اسمیلی کی قرارداد پر مبارک باد وی ہے اور ان سے مرزائیوں کو فیرمسلم اقلیت قرار دینے کی ایک کی ہے۔

چنیوث میں عظیم الثان جلسہ

سومی منڈی باوا الل چنوف می اسلامیان چنیوث کا ایک آل پارٹیز جلسہ عام منعقد ہوا۔ ایک درجن مقررین نے جلسہ سے خطاب کیا جن میں مولانا خلیل الرحمان میلغ ختم نیوت کیک رب نواز جناب ذکریا بھٹی کیک اللہ وید مشر محد اوریس مولانا آج محدود اور محرب اللہ وید مشر محد اوریس مولانا آج محدود اور حضرت شخ الحدیث مولانا آج محدود اور حضرت شخ الحدیث مولانا محر عبد اللہ ورخواس نے خطاب کیا۔ تمام مقررین نے شاندار الفاظ میں مجابد اول مردار عبدالتيوم صدر آزاد کشير اوران کی اسمبلی کو زيدست خواج عقيدت پش کيا۔ اور حکومت پر نور دیا کہ وہ بھی اس فيصله کے مطابق پورے برائن میں مرزا کیوں کو فير مسلم ا قلیت قرار دینے کا اعلان کر دے اور انہیں کلیدی آسامیوں سے علیحدہ کردے۔ ای طرح ان کی پرا مراد اور خطرناک سای سرگرمیوں کا حاسی کی مطابق سائے۔

#### محوجرانواله مين جلسه

آزاد سمبراسبلی کی قرار داد کی فررد سے بی گوجرانوالہ کے مسلمانوں نے مجلس تعظ فتم نیوت کے دیر اجتمام ایک عظیم الشان جلس کا اجتمام کیا۔ شرکی تمام جماعتوں کے فمائدوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے آزاد سمبر اسبلی کے ممبران کو پرجوش مبار کہاو پیش کی اور مجام اول سروار عبدالیوم خان کے لئے پرخلوص دعائیں ماگلی مسلم کا کی اور مجام داری عقیدت پیش کیا گیا۔ جلسہ ایک بیج رات تک جاری دا۔

## ُ پشاور میں قراردادیں

آزاد تحمیر اسبلی نے مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دیے کی جو قرار وا پاس
کی "اس قرار واو کی وجہ سے ملک بحریں خوشی کی اردو ڈگئی ہے اور ساری مسلمان
قوم کے ایمانوں میں آزگی پیدا ہوگئی۔ اس سلسلہ میں پشاور کے دیوبندی "بریلوی" اہل
مدیث شیعہ وفیرہ کی طرف سے ایک مشترکہ پوسٹر میں صدر آزاد تشمیر اور ارکان
اسبلی کو ہدیہ تبریک چیش کیا گیا۔ گذشتہ جمعہ کے روز پشاور شہر کی جملہ مساجد کے علاء
نے مسئلہ ختم نبوت پر روشنی ڈالی اور اپنی تقریوں میں آزاد کشمیر کی صالبہ قرار واو پر
ان کو ہدیہ محسین چیش کیا۔

مولانا عبداليوم صاحب بوپارى مولانا فضل حق صاحب مولانا عمد اشرف قربش مولانا فضل الرجمان صاحب مولانا عمد ابين صاحب مولانا فخط الرجمان صاحب مولانا عمد بيسف صاحب قربش مولانا مظفر فضل احمد صاحب فافظ عبدالجيد صاحب مولانا عمد بيسف صاحب قربش مولانا مظفر شاه صاحب مولانا عبدالله جان صاحب اور سيكلول مساجد بين اسى فتم كى تقريب موكني -

# اسلام آباد کی مساجد میں قراردادیں

م گذشتہ جعد میں جعیت الائمہ والموذیمن اسلام آباد نے اپنی تمام مساجد میں حسب ذیل قرارداد معتور کی ہے۔

"مجد کے جمعة المبارک کا بیہ عظیم الشان اجماع قادیانیوں کو (مرتد) قیر مسلم اقلیت قرار دینے پر قائد عوام جناب ذوالفقار علی بحثو اور مجاہد اول سروار عبدالقیوم صدر آزاد کشیر و اراکین اسمبلی آزاد کشیر کو نہ دل سے ہدیہ تیریک پیش کرتا ہے۔ آزاد کشیر کی بیہ قرارداد مسلمانان پاکتان کے دل کی آواز ہے۔ پاکتان مسلم عوام کے دریت عوای مطالبہ کا پورا ہونا قائد عوام ذوالفقار علی کی عظیم فتح ہے۔ اور ہم قائد دریت عوام صدر پاکتان اور صدر آزاد کشیر سے پردور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو فراس قائد کیا جائے"۔

## مدىر وحلولاك" كا تار

مولانا آج محود مدیر "لولاک" نے جاہد ادل سردار عبداللیوم صدر آزاد کشیر کو مہارکباد کا آر بھیجا ہے۔ بہار میں کما گیا ہے کہ آپ کی سریسی میں مرزائیوں کے متعلق جو آریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف بیا کہ مسلمانوں کا ایک متفقہ اور دیرینہ مطالبہ پررا ہوا ہے بلکہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کا زندہ جادید کارنامہ بھی سرانجام پاکیا ہو۔

## آزاد کشمیرے صدر گرامی قدر کے نام مریر "طولاک" کا مکتوب

آزاد کھیر اسمبلی نے مرزائیوں کو فیرمسلم اقلیت قرار دیے کی قرار داو پاس کی اور یہ خبرجب اخبارات میں چھی تو اسلامیان پاکتان کے جذبات میں ایک طوفان سا آگیا۔ نہ صرف باہمی مبار کبادوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ بلکہ مدر آزاد کشمیر اور ان کی اسمبل کے اراکین کے نام مبارک باد کے بے شار آروں کا ایک لانتانی سلسلہ شروع ہوگیا۔ جو ابھی تک جاری ہے۔ مولانا آن محود در "لولاک" نے مدر محرم کو آر بھی دیا اور ایک کتوب بھی تحریر کیا۔ اس کتوب کا متن یہ ہے۔

مخدوی و کری جناب مروار صاحب زید مجد کم السلام علیم و رحمته الله ' مزاج گرامی!

آپ کی اسمبل نے پاکتان کے دستور کی روشنی میں جو قرارواو منظور کی ہے وہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہو گیا ہے 'جس نے پوری ملت اسلامیہ کے ول موہ لئے ہیں۔
اس بے مثال اور جرات مندانہ کارنامے کو جو مقبولیت نصیب ہوئی ہے۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اگر میرے اللہ کو پاکتان بچانا منظور ہے تو وہ یقیناً اپنے مقبول اور مجاہد بھروں کو اس طرح کے عظیم کارنامے مرانجام دینے کی توثی ارزاں فربائے گا۔

اس قرار واو کی منجیل بہت ضروری ہے 'قبولیت عامہ اور ہائید ایزدی یقیناً اس فیملہ کے شامل حال ہوگ۔ ہم اصالاً ' بھی بصورت دند حاضر ہو رہے ہیں۔ در شواست اور دعا یمی ہے کہ جو عزت و قبولیت اور سعاوت اللہ تعالی نے آپ کے لئے مقدر کر دی ہے۔ دہ اب می حاسد یا سمی صاحب غرض کی سمی کوشش سے چینی نہ جاسکے۔ اللہ تعالی کا آپ کا حامی و ناصر ہو۔

آپ کا آج محود مدیر "لولاک" لا کل پور۔ صدر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان صاحب کا مجلس تحفظ نبوت کراچی کے استقبالیہ میں خطاب

۵ جنوری سمے ۱۹ مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیو ٹاؤن کے وارالحدیث میں مجلس شحفظ لحتم نبوت کی طرف سے ایک استقبالیہ مردار عبدالقیوم خان صاحب صدر آزاد کشمیر کے لئے ترتیب دیا ممیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے جملہ اراکین علاء طلباء اور معزدین جماعت نے شرکت فرمائی۔ سردار میرعالم خان صاحب لغاری مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے مقامی امیرنے مجلس کی طرف سے سیاسنامہ پیش فرماتے ہوئے صدر آزاد تشمیر کی آزاد تشمیر مین اسلامی خدمات کو سراما۔ بالخصوص مسللہ قادیا نیت جو مدت ورازے مسلمانوں کے قلوب کی آواز تھی، شرعی نقط نگاہ سے عل کرنے پر مبارک باد دی۔ سیاس نامہ کا جواب ویتے ہوئے سروار عبدالقیوم خان صاحب نے جوابا "فرمایا کہ آزاد سمیر کی حکومت نے اسمبلی کی قرارداد کو منظور فرماکر آخری شکل دے دی ے اب وہاں جملہ قادیانی قانونا" ایک فیرمسلم مروہ کی حیثیت سے زندگی بسر کررہے میں۔ صدر آزاد کشمیر نے پرجوش انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت وہ مرکزی نقط ہے جس کے بغیر میری وہ آرزد کیں اور تمناکیں شرمندہ تعبیر سیں ہو سکتی تھیں جو میں اپن حکومت میں اسلامی نقطہ نگاہ سے کرنا چاہتا ہوں' میں دجہ ہے کہ میرے متعدد ارادوں کے بغیر' سب سے پہلے رب کریم نے ہم سے یہ کام کردایا۔ آپ نے اس مرکزی عقیدہ کے لئے ہر فتم کی قربانی دینے کی ایبل کی۔ آثر میں یہ اجلاس دعا پر ختم ہوا۔ اس اجلاس کی کامیابی کے لئے ادر سردار عبدالقیوم خال صاحب کو مجلس تحفظ محم نبوت کے استقبالیہ میں شرکت کرنے کے کے مولانا محمد شریف مرکزی مبلغ تحفظ فتم نبوت کی کوشش بے حد اہمیت کی حامل ہے۔

مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا آزاد کشمیر اسمبلی کا عظیم اسلامی کارنامہ ہے۔

چکوال یہ مخلام اہل سنت والجماعت چکوال کا ایک خصوصی اجلاس ذیر صدارت حضرت مولاتا قاضی مظر حسین صاحب امیر خدام اہل السنت والجماعت صوب بنجاب منعقد ہوا۔ جس میں آزاد کشمیر اسمبلی کے عالیہ شرقی فیصلول کی روشنی میں حسب ذیل قرار وادیں منظور کیں۔

ا خدام اہل السنت کا یہ اجلاس آزاد کشمیر اسمبلی میں مرزائی پارٹی کو ایک غیر مسلم ا قلیت قرار دینے پر کشمیر اسمبلی اور صدر آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان کو مبارک باد پیش کر آہے۔

مدر موصوف کی قیادت میں مسلد ختم نبوت کی بنیاد پر آزاد کھیر اسمبلی کا بید ایک اید ایسا مجاہداند آریخی فیصلہ ہے اجس کا تعلق نبی کریم رحمت اللعالمین فاتم السین معترت محد رسول الله صلی علیه دسلم کی ذات مقدسہ سے ہے اور ان کا بید عظیم اسلام کارنامہ انشاء الله موجودہ دور کی آریخ میں زندہ و آبندہ رہے گا اور ود مرے مسلم ممالک کے لئے بھی قابل تھلید ٹابت ہوگا۔ جنہوں نے ابھی تک مرزا غلام احمہ قادیانی کے مانے دالوں کو فیرمسلم ا قلیت قرار نہیں دیا ہے۔

لا عدام اہل سنت کا یہ اجلاس آزاد تشمیر اسمیلی کو اس فیصلہ پر مجمی زبردست فراج محمین چیش کرنا ہے جس میں انہوں نے شراب کو قانونا مسموع اور ناقابل منانت جرم قرار دیا ہے اور شراب پینے دالوں کے لئے شریعت محمیہ علی صامبما السلوۃ و التحد کے تحت کو ژوں کی سزا تجریز کی ہے۔

س خدام الل السنت كابيد اجلاس صدر آزاد كشمير ادر آزاد كشمير اسمبلي سے بيد بعن پر زدر البل كرنا ہے كہ فلفائ داشدين حضرت ابوبكر صدايق حضرت عمر فاردق و معرت عمان دو انورين ادر حضرت على الله عليه وسلم كى اسلامى عظمت كو بعى قانونى تحفظ ديا جائے جو سرور كائنات صلى الله عليه وسلم كى اسلامى عظمت كو بعى قانونى تحفظ ديا جائے جو سرور كائنات صلى الله عليه وسلم

کے منعب فتم نیوت کے اولین محافظ ہیں اور جنوں نے مسلم کذاب وغیرہ کی جموثی بیووں کے مسلم کذاب وغیرہ کی جموثی بیووں کا استعمال کر کے عالم اسلامی میں پرچم ختم نیوت بلند کیا تھا۔ اب جمع محابہ کرام اور اہل بیت مظام اللہ وسلم کی منتقیص و توہین کو بھی نا قابل ضانت جرم قرار وے کر بحرم کو مزا دی جائے۔

س خدام الل السنت كابد اجم اجلاس صدر باكتان اور قوى اسبلى سے پر نور مطالبہ كرتا ہے كه وہ اور مطالبہ كرتا ہے كه وہ كار وك اور مطالبہ كرتا ہے كہ وہ بھى واضح طور پر مرزائى پارٹى كو غير مسلم الكيت قرار وك اور كك و مشت كرك و ملت كو تاويانيوں كى اس جموثى نبوت كے فقتے سے بچالے كى كوشش كرك

دما ملينا الا البلاغ غدام الل السنت والجماعت چكوال - مثلع جهلم سر

پاکستان عزیز ہے مرزائی نہیں

"اس وقت پاکتان میں کم و بیش ۸۰ فیمد لوگ سی العقدہ بیں اور ان کا مقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (قدا ای و ایی) نی آخر الهان ہیں۔ لیکن ان کے پر عکس مرزائی امت ہو عقیدہ رکھتی ہے 'اے ونیا بحر کے مسلمان جانتے ہیں۔ پاکتان میں جب بھی کمی سی نے مرزائیت کے بارے میں پکر تھا یا کوئی بات کی تو اس کے خلاف ملک کے سب ہے بوے تانون ویشس آف پاکتان رواز کا استعال کیا جا آ ہے 'طلاف ملک کے سب ہے بوے تانون ویشس آف پاکتان رواز کا استعال کیا جا آ ہے 'طلاف مکومت جانتی ہے کہ مرزائی کیا کر رہ ہیں اور کیا چاہجے ہیں؟ وو سری طرف آگر بی العقیدہ لوگوں کے خلاف مرزائی کی بھی کتے پھری یا تکھیں' ان پر نہ جانے کیوں توزیہ واجب نہیں ہوتی! کیا اس لئے کہ بوے بوے مرزائی افسراعلی مدوں پر فائز ہیں؟ یا ان کی رسائی اور نے ابوانوں تک ہے مرزائیوں نے اپ رسائل ممدوں پر فائز ہیں؟ یا ان کی رسائی اور نے بوودہ زبان استعال کی ہے' شاید کمی بدطینت آگریز ہیں مسلمانوں کے خلاف جودہ زبان استعال کی ہے' شاید کمی بدطینت آگریز کے بھی اتن کدی زبان استعال نہیں کی ہوگی' پھر ان کے لئے ویشس آف پاکتان کروائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور "عورتی کتیوں سے بوجیتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور "عورتی کتیوں سے بدتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور "عورتی کتیوں سے بدتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور "عورتی کتیوں سے بدتر" کتے ہیں کہ مرزائی مسلمانوں کو «جنگل کے سور" اور "عورتی کتیوں سے بدتر" کتے

پھری مرزائی معرت سدنا فاطمہ رضی اللہ عنما معرت محد معطفی علی اللہ علیہ وسلم کی دخر نیک اخر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نوجہ مطمو کے بارے میں تکھیں کہ انہوں نے بیداری کی حالت آکر مرزا فلام احمہ قادیائی کی ران پر سر رکھ دیا۔ نبوذ باللہ من ذالک! ہم اپنی عکومت سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ عوام کی بالا وسی تسلیم کرتی ہے تو اس عوام کے پر نور مطالبہ پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہئے۔ ہمیں پاکستان عزیز ہے پاکستان کے لئے ہمیں اگر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ویا پڑا تو ہم درانے نمیں کریں گے۔ ملک کی فرح ہمارے لئے قائل احرم ہے لیکن ہم مرزائیوں کا تسلط (کمیں بھی) برداشت نمیں کریں گے۔ خدا شاہر ہے کہ یہ لوگ بیاکستان کے خیر خواہ نمیں۔ "ایک رویا کی تنجیز" اور راوہ میں بدے مرزائیوں کے بیاکستان کے خیر خواہ نمیں۔ "ایک رویا کی تنجیز" اور راوہ میں بدے مرزائیوں کے بیرستان میں گئے ہوئے "کراللہ ی بیرستان میں گئے ہوئے "کراللہ ی اگر حکومت کو ہوا کا درخ نمیں بتا کے تو پھر اللہ ی خافظ ہے "۔

(ستر ۸ جون ۲۵۳)

## ہفت روزہ چٹان نے لکھا

"حقیقت یہ ہے کہ اس خبرے سارے ملک میں خوشی کی امردو رُحمی ہے کہ ہم الریل کو آزاد کشمیر اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی ہے جس کی رو سے قادیانی امت کو اسلام سے خارج قرار دیے ہوئے ایک فیر مسلم اقلیت قرار دیا اور اس پر تبلیغ عقائد کی پابندی لگا دی ہے۔

### نیشنل اسمبلی کا فرض ت**ف**ا

اصلا" پاکتان کی بیشل اسمبلی کو لازم تھا کہ وہ قادیانی امت کا محاسبہ کرتی اور انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دیتی کیکن قیام پاکتان سے لے کر آج دن تک جنتی حکومتیں قائم ہو کیں کو قونی نہ ہوئی کہ وہ سب سے بڑی اسلامی سلطنت کی حکران ہو کر اس فرض کو پورا کرتی۔ خدا نے مدة العرکے بعد یہ توفیق بخشی تو آزاد کشمیر کی اسمبلی کے ارکان کو ۔۔۔ ادھر ہم اس فرض کو بجا لانے سے قامر رہے تو

کی اہمیت سے عافل ہیں یا جنہیں ہرونی استعار سے خطرہ لاحق ہے کہ وہ مرزائی امت کا پشتیبان ہے۔

مرزائیوں کی جالاگی

مرزائوں کی چالاکی ہے ہے کہ جب بھی ان سے متعلق جمہورالمسلمین سے محاسبہ کی آواز اضی ہے اس نہ صرف ان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ' بلکہ ونیا بحرکو ہے آرڈ دینے کی کوشش ہیں لگ جاتے ہیں کہ پاکستان کی آکڑیت ان کی مفی بحرا قلیت کو جینے کا حق نہیں دیتی اور ان کی جان و آبد کے دریے ہے۔ طالا تکہ یہ دونوں صور تی غلط ہیں۔ مسلمان نہ تو میرزائیوں کی جان کے دشمن ہیں' نہ آبد کے اور نہ ان کا مسئلہ پاکستان میں لااینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ سوال عقائد کا ہے۔ میرزائی آیک نی امت ہیں۔ ان کی عماری ہے ہو کہ دہ محر عمبی کی امت میں نقب لگا کر بہ قول علامہ اقبال آئی امت پیدا کرتے اور اس طرح آیک بحرانہ حرکت کے مرتحب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا مطابہ ہیہ کہ میرزائی جب اپنے عقائد کی دو سے ' نہ تو ڈ ہی طور پر اور مسلمانوں کا مطابہ ہیہ ہے کہ میرزائی جب اپنے عقائد کی دو سے ' نہ تو ڈ ہی طور پر اور نہ مسلمانوں میں شامل ہیں تو بحرور السلمین کے حقوق ہتھیاتے ادر ان معرکیوں ہیں؟ کیا اس لئے کہ اس طرح ہے جمہورالمسلمین کے حقوق ہتھیاتے ادر ان

#### مطالبہ ان کا اپنا ہے

قادیانی کتب میں بیہ بات موجود ہے کہ جو میرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانا الله فاحشہ عورتوں کی اولاد ہے اور کتیا کی ذریت ہے۔ اب اگر مسلمانوں کو اتنی بدی گالی دے کر کافر کمنے والی جماعت کو مسلمانوں کا سواد اعظم اپنی جماعت سے انگ اقلیت قرار دیتا ہے تو وہ گویا اننی کی بات پوری کرتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں اور ہم تم میں سے نہیں در ہم تم میں سے نہیں در مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت انہیں تنظیم نہ کرنے پر مسلمانوں کو کافر کمہ سکت ہے اور بیر اعلان مرزا غلام احمد د مرزا محمود احمد کی کتابوں میں موجود

ہے تو مسلمانوں سے یہ خواہش کیوں کی جائے کہ وہ انسی سینہ سے لگا کر رکھیں اور مسلمان قرار دیں؟

مطالبہ واضح ہے 💥

مطالبہ اس کے سوا کھے نہیں کہ میرزائیت ہر قتم کے آئینی تحفظات لے کر پاکتان میں رہ سکتی ہے لیکن بہ طور اقلیت' نہ کہ مسلمانوں کا لیمل نگا کر ان کے معاق و سابی حقوق پر بہنہ کے لئے! اس کے علاوہ ہماری ان سے کوئی اوائی نہیں' وہ بمائی ذہب کی طرح الگ کیوں نہیں ہو جائے؟ کیا وہ سکموں کی طرح اس انتظار میں ہیں کہ ایک مضبوط اقلیت ہو کر اس طرح احمدی صوبہ کا مطالبہ کریں' جس طرح سکموں نے بھارتی پنجاب میں سکھ صوبہ سلیم کرایا؟ لیکن میرزائیوں کا مطمع نظر اس سے مختف ہے۔ وہ جائے ہیں کہ ان کی سلیف جشے کا پائی خلک ہو چکا ہے اور اب سی مسلمان کا میرزائی ہوتا محال ہے' وہ پاکستان کی سیاس طالت سے فائدہ اٹھا کر مستقبل کے پنجاب میں احمدی + سکھ حکومت کا خواب و کھ رہے ہیں اور قادیان کی مستقبل کے پنجاب میں احمدی + سکھ حکومت کا خواب و کھ رہے ہیں اور قادیان لوٹنے کے مشتی ہیں۔ (اس کے مضمرات پر انثاء اللہ آئندہ قلم اٹھایا جائے گا' راقم)

آزاد کھیر اسمبلی کا فیصلہ وراصل پاکتان کے ضمیر کی آواز ہے۔ فیصلہ غلط ہوتا ہو اب تک میرزائی نواز عناصر شوردغل کر رہے ہوئے اکین وانشوردل کی وہ کھیپ جو دین سے نابلہ ہے یا باغی مرف اس لئے متقار زیر پر ہے کہ اس بارے میں سواو اعظم کے مقیدہ و مزاج کی توانائی سے واقف ہے۔ سرکاری اخبار کی کر سکتے تھے کہ اس فیصلہ کو چھپا کے چھاہتے گیلی دیون اور ریڈیو خبرنہ دیتے۔ کی ہوا لیکن اس سے عوام کی آواز پر محط شمنیخ نسیں کھینچا جا سکا۔ عوام سے شاید کی غلط نیصلے منوائے جا سکتے ہیں منوا کتی کہ میرزائی سکتے ہیں نیمن کوئی لیڈر کوئی جماعت کوئی حکومت سے نمیس منوا کتی کہ میرزائی مسلمان ہیں یا آزاد کھیر کے ارکان اسمبلی نے غلط قرارداد پاس کی ہے۔ معیار عوام ہیں تو

اس کے وجوہ بیں کہ ملک کی منان اختیار عموات ان ماتھوں میں رہی ہے جو اس متلہ

جب اس دور میں ہر چزکو موام سے منسوب کیا جاتا ہے اور جو موام کمیں مے اس کو مانا جَالِے گا، کی نوید سائی جاتی ہے تو پر پیپاڑ پارٹی کو بھی عوام سے پوچہ لینا چاہئے کہ وہ میرزائیوں کو اسلام میں شامل سیحتے ہیں یا نہیں؟ یکی مشورہ اپوزیش کے لئے ہے کہ وہ میرزائیوں کے خطرے کو معمولی نہ سیجھے۔ یہ ایک سرطان ہے جو توی آزادی کے لئے جاں عمل ہے۔ علامہ اقبال نے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے جو اہرلال نہوکو لکھا تھا کہ: "تاویانی" اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں"

#### علامہ اقبال کے فرمودات

میرزائیوں نے اپنے طاف مزاحمتی تحریک کو احرار کے سر مڑھ کر بیشہ سرکاری قلعہ میں بناہ لی ہے۔ جب تک اگریز سے احرار کے ظاف قادیانی است کا الزام تھاکہ ، حكومت الكشيد ك باغى بين الكريز بل مح تو قارياني امت كا الزام بك احرار ترکیک پاکستان کے خلاف تھے' بلاشبہ احرار نے تادیانی امت کے تبلیفی دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر ڈالے لیکن مسلمانوں میں ان کے خلاف جو تحریک یا تنخیل موجود ہے، ا اسلام کا پیدا کیا ہوا ہے اور ہروہ مخض جو ختم نبوت کے مضمرات سے اسکاہ ہے قاریانی نبوت کا محاسب ہے۔ علامہ اقبال احراری نہیں تھے 'پاکستان کا تصور ان سے منسوب ہے۔ پروفیسر آربری کے نزدیک اقبال کو پاکستان سے نکال روا جائے تو فعم د فراست کے اعتبار سے پاکستان صحرا ہو جا آ ہے۔ جرت ہے کہ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کا حوالہ ویے والے قاریانی امت سے متعلق ان کے آخری نظریات کا ذکر کیوں شیں کرتے؟ جن لوگوں کو اقبال کے ہاں کی ایک لفظ یا بیان میں اسلای سوشلزم کا لفظ مل جائے تو اس کو بورا پاکتان بنائے پھرتے ہیں اور جو آج تک علامہ اقبال کی معذرت کے بادجوو مولانا حسین احمد بدنی سے متعلق زدیوبند حسین احمد ایس چہ بوالعجی است کو طرؤ گفتار سیحت ہیں۔ علامہ اقبال کے ان خیالات کا ذکر نہیں کرتے جو قاریانی امت سے متعلق روح اسلام کے مطالبہ کی حیثیت رکھتے اور اپنے دور کی سب سے بری دبی سجائی کا طرہ عنوان ہیں۔

#### بنيادي سوال

علامه فراتے ہیں۔

() جب قادیانی زہی اور معاشرتی معاملات میں علیمرگی کی پالیسی افتیار کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں معظرب ہیں؟

(٢) ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پر ا پر احق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے آگر حکومت نے یہ مطالبہ تعلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گاکہ حکومت اس سے ندہب کی علیدگی میں دیر کر رہی ہے۔

(٣) قادیانی امت کے خمیر علی یمودیت کے عناصر بین اور پوری تحریک یمودیت کی طرف راجع ہے۔

(٣) اگر حكومت كے لئے يہ كروہ مفيد ب تو يه اس كى خدمات كا صلد دينے كى بورى طرح مجاز ب- ليكن مسلمانوں كے لئے انسى نظر انداز كرنا مشكل كد ان كا اجماعى دجود اس كے باعث خطرہ ميں ب-

(۵) ایک آزاد اسلای ریاست پر اس کا انسداد لازم ہو جا تا ہے۔

(بحواب نهو)

آزاد کشمیر اسمبلی کی قرارداد پر مرزا ناصر کی حواس باختگی ملاحظه ہو "مرزائیوں کے خلاف فتنہ کھڑا کیا گیا تو پاکستان قائم نہیں رہے گان مرزا ناصر کی دھمکی "ہنگامہ بردھ گیا تو گیدڑ تھبھکیاں دینے والے خسارے میں رہیں

> احریوں نے اپی افرادی طانت سے پیپڑ پارٹی کو کامیاب بنایا!!! شیر کی دھاڑ سے بردل جانور کانپ اٹھیں سے

#### ریوہ میں مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر کا خطبہ!! "تم (مسلمان) لومڑی کا لبادہ اوڑھ کر اور گیدڑ کی کھال پہن کر چینتے اور چنگھاڑتے ہو اور ہمیں (احمدیوں کو) خدا نے شیر کا رعب دیا ہے"

مرذا ناصراحد

ملان عامی (شاف رپورٹر) ربوہ سے شاکع ہونے والے احمیوں کے روزنامہ الفضل" نے اپنے فلیفہ مرزا ناصر کے اس خطبہ کو شاکع کیا ہے جو انہوں نے ربوہ بیں چار می کو دیا تھا۔ فلیفہ نے آزاد کشیر اسبلی بیں پاس کی گئی اس قرار واد پر تختید کی ہفارش کی گئی تھی۔ خطبہ بیں بیہ برایت کی گئی ہے کہ اگر احمیوں کو فیر مسلم قرار وے کر یماں اقلیت کے طور پر نام رجٹرڈ کرائے کہ اگر احمیوں کو فیر مسلم قرار وے کر یماں اقلیت کے طور پر نام رجٹرڈ کرائے کہ اگر احمیوں کو فیر مسلم نسی سیمے الفضل کے مطابق قو کوئی احمدی اپنا نام رجٹر نہ کرائے وہ خود کو فیر مسلم نمیں سیمے الفضل کے مطابق خطبہ بیں کما گیا ہے۔

"اگر کی وقت ملک و حمن عناصر نے اس طف نامہ کو وجہ فساد بنا کر ملک بیں فساد پیدا کر ملک بیل فساد پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس وقت ونیا کو پند لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور شدید کیا ہے؟ اس ون تسارے بوے اور تسارے چھوٹے بھی، تسارے مود بھی اور تساری عور تیں بھی مشاہدہ کریں گی کہ تسارے ول بی اس ونیا کی زندگی اور جبش و آلام سے جو مجت ہے اس سے کمیں زیادہ جمیں خدا کی راہ میں جان دیے سے محبت ہے۔

انبوں نے کما کہ ملک میں کچھ لوگ اس بات کا پروپیگنٹہ کر رہے ہیں کہ صدر اور وزراعلی کے حلف کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ احمدی مسلمان نمیں کین جموث کے پاؤل نمیں ہوتے۔ اس لئے اب میاں طفیل محمد نے پرلیس کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ آزاد کشمیر والوں نے بوا معرکہ مارا ہے پاکستان کی حکومت کو بھی یہ قانون پاس کرتا جائے کہ احمدی فیرمسلم اقلیت ہیں "کرتم کمہ رہے تھے کہ حلف کے الفاظ نے ان کو فیرمسلم اقلیت ہیں "کرتم کمہ رہے تھے کہ حلف کے الفاظ نے ان کو فیرمسلم اقلیت ہیں "کرتم کمہ رہے تھے کہ حلف کے الفاظ نے ان کو فیرمسلم اقلیت قرار دے دیا اب کتے ہیں کہ نمیں قانون پاس کو "تممارا

یہ مطالبہ کرنا تا آ ہے کہ تم جب یہ کتے تھے کہ طف کے الفاظ سے احمدی فیر مسلم
اقلیت بنتے ہیں تو تم جموت بول رہے تھے۔ کل تو تم یہ کتے تھے، آج یہ کسہ رہے
ہو " مرزا ناصر نے اپنے خطبہ میں احمدت کے ظاف تحریک چلانے والے افراد سے
خاطب ہو کر کما ہے۔

"تم لومڑی کا لبادہ اوڑھ کر اور گیدڑ کا لباس بہن کر باہر نطخے ہو اوہ چیخے اور چھاڑتے ہو اور سیحے ہو کہ ہم تم سے مرعوب ہو جائیں گے، گرہیں تو خدا تعالی نے شیر کی جرات عطاکی ہے، ہمیں تو اللہ تعالی نے شیر کے رعب سے زیادہ رعب عطا فرمایا ہے۔ شیر کی دھاڑ سے میلوں تک بدول جانور کانپ اٹھتے ہیں، ہم ہملا تم سے دُریں گے؟ ہم تو ساری ونیا سے نہیں ڈرتے، جب اگریز سمحتا تھا کہ اس کی دولت مشترکہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، اس وقت اس نے احرار کے ساتھ گھ جو ڈکیا، اس وقت بھی ہم یماں دُرے نہ ہمیں کوئی نقصان پنچا"۔

جماعت احربه کی تعداد کے پارے میں انہوں نے بتایا۔

موائیش کے ونوں میں ہمارے خالفین کا اپنا انداز یہ تھا کہ اکیس لاکھ احمدی نوجوان میپلز پارٹی کی خدمت کرتے رہے ' اگرچہ یہ مبالغہ ہے : آہم اکیس لاکھ بالغ احمدی ہیں اور نوجوان اس سے بھی کم ہیں! اور ان میں سے بھی وہ چند رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی فرصت کی اور میپلز پارٹی کے حق میں کام کرنے کا موقع ملا ' اسمبلی میں صدر یا وزیر اعظم کی حیثیت میں اٹھائے جانے والے طلف کے الفاظوں پر رائے ذئی کرتے ہوئے انہوں نے کما کہ احمدی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی شے کی کے قائل ہیں اور نہ کسی پرانے نبی کے حلف میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ کوئی پرانا نبی جیس آ سکتا میں نے اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے داسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے داسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پڑھے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ احمدی کے راسے میں اس طف کے الفاظ پر میں کوئی روک نہیں "

(ندائے ملان عامتی ۲۲۳)

صرف مرزا ناصر نہیں بلکہ بورے ملک کے مرزائی زیر آتش پاتھے۔ ڈیرہ غازی خال (وقائع نگار خصوصی) متر، جس ری محاذ معاعت اسلام جعیت العلماء پاکستان مجعیت العلماء اسلام تضفط فتم نبوت اور مجلس احرار اسلام نے ضلع ڈیرہ غازی خان کے دو مرزائی وکلاء کے بیان کی شدید قدمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انسی حلتوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت کو مرزائیوں کی مرگرمیوں پر حمری نظر انی رکھنی جاہیے۔ واضح رہے کہ ضلع ڈیرہ غازی خان کے دو مرزائی وکلاء کا بیان روزنامہ "جمہور" لاہور کی ٣ جون کی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ جس میں ایک مرزائی وکیل سے کما کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار دادیں منظور کرنے والوں کو جلد ہی مانج کا علم مو جائے گا۔ ایک وو مرے مرزائی وکیل جو ڈیری غازی خان بار ایسوی ایش کے رکن ہیں۔ اور عوام کا آثر ہے کہ وہ' راجن بور میں مرزائیت کی تبلیغ کرتے ہیں' کے بادے میں اخبار نے لکھا ہے کہ اس نے کماکہ ۳۵ مردائی مرکزی و صوبائی سیرٹری ك عمدول ير فائز بين اور صدر بعثوكو برسر افتدار بهي مرزائي لاع بين- اخبار ف لکھا ہے کہ انہوں نے وعویٰ کیا کہ وہ چند ون میں بر مرافتدار آسکتے ہیں۔ انہوں نے کما کہ جب آزاد کشیر اسبل نے قرارداد منظور کی تو ہماری خواہش پر ملک کے بیشتر حصول میں دفعہ ۱۳۴ کا نفاذ کر دیا ممیا۔

آدم تحریر مرزائیوں کی طرف ہے اس کی تردید موصول نہیں ہوئی۔ وُیرہ غازی خال میں تحفظ خم نبوت کے مبلغ صوئی اللہ وسایا نے مرزائی وکلاء کے ان بیانات کی شدید ندمت کی ہے اور کما ہے کہ مرزائی کچھ بھی کھتے پھریں' ان کے ظاف کارروائی نہیں کی جاتی اور آگر ہم مرزائیوں کے بارے میں حفائق بھی بیان کریں تو تعزیر واجب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کما کہ آگر حکومت صرف ایک محننہ تک مرزائیوں کی پشت سے ہاتھ اٹھا لے۔ پھر دیکھیں کہ مسلمان ان کے ساتھ کیے نمٹنے ہیں! انہوں نے مطابہ کیا ہے کہ پاکستان میں بھی مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو فوج اور دو مری کلیدی آسامیوں پر لئینات نہ کیا جائے آگہ یہ کمی قتم کی سازش نہ کر سکیں''۔

(ساط A جون ۲۵a)

قوی اسمبلی میں ایک قرارداد بھجوائی گئی جس کا یہ حشر ہوا۔ قوی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد مسترد

ایک خرکے مطابق شیخ الحدث مولانا عبدالحق اور مولانا عبدالحکیم ممبران قومی اسمبلی نے اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دسینے کی قرارداد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیشنل اسمبلی کے سیکرٹری کے نام حسب ذیل قرار داو شامل کرنے کا تحریری نوٹس جمیجا تھا۔

"اس اسبلی کی رائے ہے کہ پاکتان میں مرزائی جماعت اور اس کے تمام افراو (قاریانی اور لاہوری ہر دو جماعتوں) کو قرآن و سنت اور اجماع است کے متفقہ فیصلہ کی بنا پر فیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ان کی تمام تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے اور انہیں تمام شعبوں میں اپنا علیمدہ تشخص قائم کرنے کی اجازت وی جائے سے اسبلی آزاد کشمیر اسبلی کی اس قرارواو کی تحسین اور ٹائید کرتی ہے، جس میں مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار ویے اور ان کی رجٹریشن کرانے پر زور دیا گیا ہے۔ فیز آئیدہ کے فیر مسلم اقلیت قرار ویے اور ان کی رجٹریشن کرانے پر زور دیا گیا ہے۔ فیز آئیدہ کے فیر مسلم کا وعوی نبوت مرز آئیدہ کی فتم کا وعوی نبوت کرنے والوں کے ساتھ مرتد کا سلوک کیا جائے"۔

قومی اسمبلی کے سپیکر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری نے ۲۴ مئی کو تحریری جواب میں یہ کہتے ہوئے اس ٹوٹس کو مسترد کر دیا کہ الیم کوئی قرارداد اسمبلی کے قواعد اور طریق کار پر پوری نہیں اترتی' اس لئے اسے زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔

اس خبر کی اشاعت ہی کافی ہے۔ قار تعین خود ہی اندازہ فرمائیں کہ قادیا نیوں کا اثر و نغوذ کس قدر ہے۔

## قاريانى فوجى بغاوت

م ذشتہ سے پوستہ ہفتہ ہم نے لولاک میں یہ خبرشائع کی تھی کہ پاکستان کے

مستقل دستور میں مسلمان کی تعریف اور آزاد کشمیر اسمبل میں مرزائیوں کو غیر مسلم ا قلیت قرار دینے کی قرارداد سے مرزائی سخت برہم ہیں۔ انسوں نے ۲۷ مئی ۱۹۷۳ء کو ربوه میں اپنی مجلس شورٹی کا ایمر بنسی اور ارجنٹ اجلاس بلایا اور اس میں خوفتاک نصلے سے جن میں اپنی فری اور نیم فری تھیوں کی وساطت سے ملک کی اہم مخصیوں كو قتل كرنا اور ملك مين وسيع بياند يرمحز يو بهيلا كر اقتدار ير قبعنه كرليما شامل ب مردائیوں نے اس اجلاس میں بعثو کی حکومت کے خلاف یہ فیلے اس لئے کئے میں کہ صدر بعثو" ان کی توقعات بوری سیس کر سکے مرزائی اور کیونسف وونول بعثو صاحب کے ساتھ اس بھین کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ملک کو ایک بیکولر آئین دیں مے لیکن ایا نمیں ہوا۔ چنانچہ اب ان ودنوں کروہوں نے ایئرارشل اصغر خان سے تعاون کا فیملہ کیا ہے۔ یی وجہ ہے کہ ایر مارشل صاحب نے ایک بیان می فرما ویا ہے کہ اگر میں برمرافقدار آیا تو یاکتان کے محوزہ آئین کو منسوخ کر دول گا۔ یمی کچھ اس وتت مرزائی اور کیونسٹ ماہتے ہیں۔ چانچہ ملک کے مشہور قانون وان میال محمود علی قسوری اور ان کے مروب کے ایر ارشل کے ساتھ شمولیت اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اگر دزیر آباد کے ر لوے اسٹیش پر بم کارگر ہو جا آ تو ابوزیش کے کی لیڈر اس وقت قُل ہو کچے ہوتے علم پیپار پارٹی کا بدنام ہو آ کین اندرونی طور پر سے کام مرزائیوں کے فرحی جوانوں کا ہوتا۔

منشہ ہفتہ مولانا عبد الحکیم صاحب ایم این اے نے قری اسمبلی میں ایک تحریک النوا چش کرتے ہوئے مرزائیوں کی پرائیویٹ فوج فرقان فورس کی طرف ایوان کی توجہ مبدول کرائی۔ مولانا کی فرقان فورس کے متعلق معلومات بالکل درست تھیں لیکن وزیروا ظلہ جو آزاد کھیر کے بحران جس بھی مرزائیوں کا کھل کر ساتھ دے چکے جی اور مبینہ طور پر مرزائیوں کے افعاب کی صورت میں ایر ارشل اصغر فان کے علادہ وہ مجی سریراہ ممکنت کے حدہ کے امیدوار بتائے جاتے ہیں۔

اندوں نے فرقان فورس کی اطلاع کو غلد قرار دیا اور کما کہ میں نے حکومت پنجاب کے چیف سیکرٹری سے وریائٹ کیا ہے اور اندوں نے جمعے بتایا ہے کہ ریوہ میں

الی کوئی تنظیم نہیں۔ ہم وزیر وافلہ کے اس غلط بیان کو چینج کرتے ہیں اور ولا کل اور حوالہ جات سے ثابت کرتے ہیں کہ فرقان فورس اب بھی موجود ہے اور وہ خالص مرزائیوں کی ایک مسلح فوتی تنظیم ہے۔ لیکن وہ چیلز گارڈ یا خاکسار جیوش کی طرح نہیں بلکہ ایک انتمائی منظم مسلح اور ایک انتمائی نخیہ تنظیم ہے۔ یہ بات ہم پاکستانی کو ذہین نشین کرلیتی چاہئے کہ مرزائی جماعت صیبونی تحریک کی بنیادوں پر ایک خوفاک منظم جماعت ہے۔ اس تنظیم کی متعدد شاخیں ہیں۔ ہرمرزائی جماعت احمدیہ کا مجمر ہے اور اپی آمنی کا کم از کم وسوال حصہ جماعت کو چدہ دیتا ہے۔ پھر کا مال تک کے اور اپی آمنی کا کم از کم وسوال حصہ جماعت کو چدہ دیتا ہے۔ پھر کا مال تک کے بیج اطفال الاحمدیہ تنظیم کے مجر ہیں اس کے چندے اور نظام الگ ہیں۔ پھر امال سے زاکد ہے مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرک مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرک مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرب مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرب مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرب مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرب مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی عرب مرزائی انصار الاحمدیہ کے مجر ہیں عورتوں کی تنظیم الجد اماء اللہ ہے ' ہراحمدی

() ہروہ مرزائی جو تشمیر میں دو سال کے فرقان بٹالین میں ٹرینگ لے چکا ہے۔

(۲)سابق فدی مردائی

(۳) مجابد فرس میں شامل ہو کر فرق ٹرینگ لینے والے مرزائی --- یہ سب فرقان فرس کے ممبر ہیں۔ خدام الاحمدیہ کے ممبران کو بھی کی قتم کی ٹرینگ دی جاتی ہے۔

الم جلسوں کا انظام' پہرو' رضا کارانہ ڈیوٹیاں اوا کرتے ہیں لیکن فرقان فورس ایک خالص فرق شظیم ہے جو کسی خاص وقت اور خاص مثن کے لئے تیار کی گئی ہے۔ ہم کومت' قوی اسمبلی اور پوری قوم کی اطلاع کے لئے مصدقہ حوالوں سے فرقان فورس کے وجود کو جابت کر رہے ہیں اور مرزائیوں کو چینج کرتے ہیں کہ وہ خابت کریں کہ انہوں نے اس شظیم کو بھی قو ڈا ہے یا حکومت پاکستان سے حاصل کیا ہوا اسلحہ واپس کیا ہوا اسلحہ واپس

ا۔ فرقان فورس کی تشکیل

جب تقمیر میں جنگ آزادی شروع ہوئی اور تشمیری مجاہدوں نے ڈوگروں سے

ایک وسیع و عریش علاقہ آزاد کرا لیا تھاس کے بعد پاکتان سے رضاکار اور تجربہ کار فرمی بھی اور بعد میں پاکستان کی باقاعدہ افواج بھی' اس جنگ آزادی میں شریک ہو حمیں۔ اس دفت مرزائیوں نے پاکتان کے کمایڈر انچیف جزل کریمی سے ساز باز کر ے ' مرزائی نوجوانوں کی ایک بنالین قائم کرلی۔ اس کا مریرا، مرزا نامراجد تھا'جس کا خید نام عالم کباب تھا۔ جزل مرسی کے تھم سے اس بنالین کو اسلحہ پاکستان کی فرح نے میا کیا اور یہ بٹالین محاذ جنگ پر موجود ری۔ اس ولوں ریاست بماولور کا ایک نوجوان مرزائیوں کے بیتے چاھ کر مرزائی ہو کیا، وہ بھی فرقان بٹالین میں شامل تھا۔ وہ كى ندكى طرح دبال سے فرار موكر رياست بماول بور اپنے گر پنچا مرزائيت سے ماتب ہوا اور اس نے احرار لیڈر مولانا محر علی جالند حری مرحوم کو بید راز ہایا کہ تشمیر کے محاذ پر مرزائون کی ایک علیمہ فرج موجود ہے ،جو فوق ٹرفنگ کے رہی ہے۔ ہالین کے جوانوں کی نفری' تعداد اور نام وی رہتے ہیں لیکن ہر نوجوان تمین ماہ ٹرینگ لے کر واپس آ جاتا ہے اور اس کی جگہ نیا آدی جا کر ٹریٹنگ لیتا ہے۔ مولانا مرحوم نے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دی تو بات درست طابت موئی که "مرزائی فرقان بنالین" تشمیری جنگ میں اراد کی آڑ میں فوقی ٹرینگ لے رہے ہیں اور اسلمہ حاصل کر رہے

# ۲۰ به کشمیری رہنما کا انکشاف

ائنی دنوں مسلم کانفرنس عمیر کے جزل سیرٹری سروار آفاب احد خان نے اخبارات میں ایک بیان دیا' جس سے نہ صرف فرقان بٹالین کی تصدیق ہوئی بلکہ مرزائیوں کے عزائم کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ سروار آفاب احد خان صاحب کا اصل بیان درج ذیل ہے۔

"اس فرقان بالین نے جو کچھ کیا اور ہندوستان کی جو خدمات سر انجام ویں۔ مسلم مجاہدین کی جوانیوں کا جس طرح سودا چکایا 'اگر اس پر خون کے آنسو بھی بمائے جائیں تو کم ہیں۔ جو سکیم بنتی 'ہندوستان پہنچ جاتی۔ جماں مجاہدین موریے ہتائے 'وشمن کو پہ چل جا گ۔ جمال مجاہدین فعکانا کرتے ' ہندوستان کے ہوائی جماز بہنی جاتے ''۔ حوالہ کے لئے رکھنے

> «شریکٹ عنوان شه سردار آفآب احمد کو آخر ایٹے بیان کی تردید کرنی پڑی۔ شاکع کردہ شدمدر الجمن احمد بیر راوہ ضلع جھنگ"

مسلم کانفرنس کھیم کے ایک ذمہ دار لیڈر کے اس بیان سے سارے ملک میں کھلیلی کی گئی ہے۔ احرار رہنماؤں نے فرقان بٹالین کے خلاف سارے ملک میں دیموں احتجاج کیا۔ بلا فر جزل گرئی نے بھڑی ای میں دیکھی کہ فرقان بٹالین کو توڑ دیا جائے لیکن مرزائیوں کی ساتھ بچانے کے لئے تحمیری رہنماؤں پر دیاؤ ڈلوایا گیا کہ سردار آفاب احمد خلان اپنے بیان کی تردید کر دیں اور معافی مانک لیس ملیکن سردار آفاب احمد خان نے ایما کرنے سے اٹکار کر دیا۔ البتہ بچھے نرم ردید افتیار کر لیا ادر گرئی نے فرقان بٹالین کو توڑ دیا۔ لیکن ساتھ بی ان پر سابقہ تعلقات کی بناء پر سے مریانی فرمائی کہ انہیں سندات دغیرہ دے کرفارغ کردیا۔

اس موقعہ پر ہم مرزا محود ظیفہ راوہ کی تقریر ہماں درج کے دیتے ہیں 'جس سے ساری صورت حال بھی داختے ہوں نے اور سے بھی کہ مرزائی کس طرح مرلی کی آڑ جس وُحنائی کا سرنیفلیٹ اپنے انگریز آقا و مولی جزل مرلیک سے لے رہے تھے اور اپنی بے منائی کا سرنیفلیٹ اپنے انگریز آقا و مولی جزل مرلیک سے لے رہے تھے۔

#### سو مرزا محمود کی تقریر

.... "تقریر جاری رکھتے ہوئے حضور نے فربایا احرار کہتے رہتے ہیں کہ تشمیر کے معالمہ میں احمدیوں نے غداری کی ہے۔ لاہور میں ایک تقریر کے ودران میں سروار آقاب احمد صاحب جزل سیرٹری مسلم کا نفرنس تشمیر نے کہا کہ احمدیوں نے غداری کے طور پر فرقان فورس بیمبی " یہ لوگ خفیہ خبرس ہندوستانی فوج تک پنجاتے تھے اور وشمن کے جماز پاکستانی فوج کی پوزیشیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ بیان ہنجاب کے مشہور اخبارات میں چہا۔ ہم نے اس کے خلاف شکایت کی کہ اگر ہم غدار تھے تو

كومت في آخر بمين وو سال تك وبال كيول بنمائ ركما ينانيد كور نمنث كى طرف ے مردار آقاب احد کو کما کیا کہ معانی مائلے اور کشمیر منٹی کی طرف سے ایک صودہ تیار کر کے کراجی بھیجا گیا کہ مردار صاحب ان الفاظ میں تردید کریں مے لیکن u تروید راولینڈی کے ایک قلیل الاشاعت اخیار "تغیر" میں کی مئی اور پھر ان الفاظ مں ہمی نہ کی گئی جو مسودہ میں اکرا می ارسال کے گئے تھے۔ پھرجب کچھ وقت گزر کیا لو سردار صاحب نے ایک ماہ ہوا' کمروی اعتراض شائع کر دیا۔ خدا تعالی نے ان کو جمونا كرنے كے مانان كے مراون و كن فالث كى حيثيت سے ياكستان آئے اور ضرورت مولی که وا نشیر فرجیس نکال وی جائیس چنانچه فرقان بنالین بھی واپس کی گئی۔ اے فارغ کرتے ہوئے کمایڈر انچیف نے جو اعلان کیا وہ سروار آفاب احمد اور ویکر احراری کارکوں کے الزام کی وجیاں اڑا رہا تھا' یہ اعلان صرف غیر جانبدار اخباروں نے شائع کیا۔ وشن اخباروں نے شائع سی کیا۔ مردار آفاب احمد کی تردید ش كايررائيف في الرام كايا بعد في المان فرس يرجو الزام لكايا بي بي ایے بھتن علم کے ماتحت کمہ سکا ہوں کہ اس میں ایک شوشہ بھی سچائی کا نسیں اور یہ الزام سادے کا سارا جمونا ہے۔ فرقان فورس نے اس سادے عرمہ میں تمایت شاندار خدمت کی ہے پھر بغیر معاوضہ کے 'کی ہے"

(مندرجه اخبار الفضل ٢ جنوري ١٩٥١ع)

مرزا محدود کے بیان سے بیہ میں واضح ہوا کہ فرقان بٹالین سمیر بیں دو سال تک جاسوی کے فرائض سر انجام دی رہی تھی اور اپنے نیادہ سے نیادہ کارکوں کو فرق شرینگ دلاتی رہی اور ان کے لئے اسلحہ حاصل کرتی رہی۔ جب کری نے فرقان بٹالین کو تو ڑویا تو ستم بہ کیا کہ جو اسلحہ مرزا ہوں کو دیا گیا تھا' وہ ان سے واپس نہ لیا۔ بلکہ مبید طور پر وہ مرزائی کرتل حیات جو اب رہوہ بیں رہائش پذیر ہے' گاڑی بحر کر رہوہ لے آئے اور اسے ختر ہو کر لیا۔ بچھ عرصہ بعد اس اسلحہ کے متعلق شخقیقات موئی لیکن مرزائیوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے ہشم کر لیا اور ایک راکھل یا ایک ہوئی تک دائیں نہ کی۔ بلکہ رہوء کے قبرستان میں وفن کر کے اسے محفوظ کر لیا گیا۔

۵ - سعد کی تحریک تحظ ختم نیت کی تحقیقائی کیٹی جو جسٹس منیز اور جسٹس کیانی پر مختل متی اور جسٹس کیانی پر مختل مشتل متی انہوں نے متعلق لکھا ہے۔

الم الحرى ايك حور و مظم بماعت إلى ان كا مدر مقام ايك فالحس احرى قب يل واقع ب بيل على حرك عظم الحرى قب يل واقع ب بيل على مركزى عظم قائم ب بيل ك محقف شب بيل علاء شب امور قارج شب امور واظ شب امور قارج اشب امور واظ شب امور واظ من المعبد امور عامد اور شبده فرو اشامت الين وه شب به الما موجود بيل الن كياس الك باقلعده ميكرزيك كى عظيم بيل اوت بيل وه مب به لل موجود بيل الن كياس رضا كارول كا ايك بيش بيل ب جس كو خوام الاجرب كت بيل "فرقان عالين" اى ييش بي مركب ب لور يه فالحل اجمى بالين ب جو كشمر بيل خدمت انجام وك يكل ب"

(منر تحقيقاتي ربورك ١٥٠ مني ١٦)

فور کیجے فرقان فورس کے متعلق اس سے پیدہ کر اور کیا ٹیرت ہو سکتا ہے۔ بتایا جا آ ہے کہ مرزائی کئے ہیں کہ فرقان فورس سمعہ میں قرڈ دی گئی تھی۔ اگر وہ یہ موقف افتیار کرتے ہیں قریہ ان کا ایک بمت بیٹا جموث ہو گا۔ اس لے کہ فود مرزائیوں نے ۱۳۲۹ء میں فرقان بٹالین کے مرزائی جوائوں کے ہم بیٹام ہمیما تھا حوالہ جات لما ملا ہول۔

٢ - فرقان فورس كے مجلدين فورى توجه ديں

" محومت کی طرف ے ۲ می ۱۹۳۸ء ے ۲۱ دعمبر ۱۹۳۸ء کے ورمیان ایک

رت معید تک جہاد سخیر میں حصر لینے والوں کے لئے "تمند" وقاع سخیر ۱۹۳۸ میں اسکانسپ" حقور ہوا ہے قذا وہ مجادین جنوں نے فرقان قورس کو ابترا سے ۱۳ و معیر ۱۳۸۸ میں و مبر ۱۳۸۸ میں درخواست (افاطب کرنے و مبر ۱۳۸۸ میں درخواست (افاطب کرنے و الی اپی درخواست (افاطب کرنے ہوئے مجھے مجوا دیں کہ فلال وجہ کی بنا پر خود راولیٹری آکر اپنا میڈل ماصل کرنے سے قاصر ہیں۔ فدا بذریعہ واک ان کو مجوا دیا جا این میٹر ماسک کرنے سے قاصر ہیں۔ فدا بذریعہ واک ان کو مجوا دیا مسل کرنے میں معالم کرنے میں معالمت دیسے"۔

خاکساد محد رفیق (طک) وارالعدد غلی الف ریده ارتشنل ۵ دسمبر ۲۵ه)

ای اعلان کو ددیار شاکع کیا گیا۔

## " فرقان فورس کے مجابدین توجہ فراویں"

ے کھی میٹل کے باد می و ممبر 19 او من الفنل می اعلان کیا گیا تھا کہ اس سلسلہ میں بو پہ جات موصول ہوے اس کی اطلاع متعلقہ وفتر کو راولینڈی کر وی گئی تھی امید ہے ان کی طرف ہے تمند جات پڑتے گئے ہوں گے ، جن احباب کو ابھی تک تمند میں بلا وہ اس کے حصول کے لئے تیزیل شدہ طریق کار افتیار کریں۔ اب اس تمند فورس میں بند متن یعنی جنول نے فائر بندی کی تاریخ ۱۳ و ممبر ۱۹۳۸ء تک ۵۳ ون فرقان فورس میں بند مت کی ہوا وہ متدرجہ ذیل نمونہ کے مطابق رسید تیار کر کے اور اس پر ایسے ورسی میں بند مت کی ہوا وہ متدرجہ ذیل نمونہ کے مطابق رسید تیار کر کے اور اس پر ایسے و حقاد کر کے (نام وی ہو جو فرقان میں تکھوایا تھا کی بیشی نہ ہو) اور گواد کے طور پر پریڈیڈٹ یا حقاقہ امیر مقای کے وسیدا جبت کرا کے فاکسار کو بجوا دیں ' یہ رسیدات اسلی ہوئے پر داولینڈی بجوا کر تمند جات بمال اور مگوائے جائیں گے رسیدات اسلی ہوئے پر الفنل کے فرجہ سب کو اطلاع کر دی جائے گی۔ اس صورت میں احباب اپنے اپنے تمند جات بمال کر عیں گر رسیدات بجوائے کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے اس ماصل کر عیں گر رسیدات بجوائے کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے ۱۳ و ممبر ۱۹۲۸ء تک پرے ۵۲ دن خدمت کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے ۱۳ و ممبر ۱۹۲۸ء تک پرے ۲۵ دن خدمت کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے ۱۳ و ممبر ۱۹۲۸ء تک پرے ۲۵ دن خدمت کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے ۱۳ و ممبر ۱۹۲۸ء تک پرے ۲۵ دی دورت کی دی احباب تکلیف فرادی ' جنول نے ۱۳ دمبر ۱۹۲۸ء تک پرے ۲۵ دی دورت کی دی دی دورت کی دی دی دورت کی دی دی دورت کی دی دورت کا دی دورت کی دی در دورت کا دی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دی در دورت کی دی در دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دی در دورت کی دی دورت کی دی در دورت کی دی در در دی دورت کی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دی دورت کی دورت کی دی دورت کی دورت کی دورت

ہو۔ نیز ان رسیدات کے ساتھ کوا کف بجواتے وقت اپنے نمبر' ولدت اور جمال سے فرقان میں شامل ہوئے تھے' اس پند سے بھی ضروری اطلاع دیں۔ نمونہ رسید درج دلی ہیں۔

(ملك عجر رفيق دارالعدر غربي ريوه)

#### RECEIPT

RECEIVED TAMGHA-1-DIFA WITH CLASP KASHMIR

I, NO -- RANK --- NAME \_\_\_

1948 WITH RIBBONG"

CROAKRF ON — SIGNATURE SIGNATURE OF WITNESS —
ONE FROM

روزنامه الفضل ٢٣ مارج ١٩٢١ء رجسرو ايل نمبر ٥٢٠٥٠

۸ ۔ الفضل کے اس پر امرار اور جران کن فرقان بٹالین کے ہم مرکار پر ہم فرقان بٹالین کے ہم مرکار پر ہم فرقان کی اشاعت ۱۹۲۱ء میں ایک اواریہ تحریر کیا، جس کا عنوان تھا، یہ فرقان فورس کے فورس کیا بلا ہے، اس اواریہ میں ہم نے پاک فوج کی طرف سے فرقان فورس کے ساتھ کئے جانے والے امتیازی سلوک پر احتجاج کیا اور لکھا کہ فوج کی تقدیس اور عظمت کو خراب نہ کیا جائے۔

(لولاك 🖹 منى ١٩٢١ء)

9 مولانا مرتعنی فان میکش نے اپنی کتاب "پاکتان میں مرزائیت" کے صفحہ سماسی پر فرقان بٹالین پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک مرزائیوں کی پرائیویٹ فرج تیار کی جا رہی ہے جو ٹرفنگ کے علاوہ اسلحہ گولہ بارود وغیرہ حاصل کر رہی ہے جس کا متعمد مرزائیوں کے متوازی نظام حکومت کے سلسلہ میں کام آنا ہے۔

(۱۰)خود مرزائیوں کی اپی مصدقہ تاریخ جو حال بی بیں ان کے ایک ذمہ و ار مورخ مولوی دوست محر شاہد نے کئی جارہ مورخ مولوی دوست محر شاہد نے کئی جاروں بیں تاریخ احمدت کے نام سے لکھی ہے اس کے صفحہ سمالا پر فرقان بٹالین کے وجود کی تصدیق کردی ہے۔

ان تمام حوالہ جات سے واضع ہے کہ مرزائیوں کی بیہ پرائیویٹ مسلع فرج آج

تک موجود ہے اور مرزائیوں کے خطرناک ساس عزائم کے پیش نظراس کا وجود لمک

کے لئے اختائی خطرات کا حامل ہے اس تنظیم کا انچارج لمک محمد رفیق آف ربوہ اور
انچارج اعلیٰ مرزائیوں کے شائی خاندان کا ایک فرد مرزا منصور احمد ہے۔

ابل

صدر مملکت چیف آف آری طاف ارباب حزب افتدار اور حزب اختلاف سے درخواست ہے کہ مرزائیوں کی ان فری اور نیم فری تظیموں کو ظاف قانون قرار ویا جائے۔ مرزائیوں کی ۲۷ می کی میٹنگ میں جو نیسلے ہوئے ہیں ان کو ناکام بنائے کے لئے بحربور انسدادی کارروائی کی جائے۔۔

(لولاك ۲۱ جون ۲۷ه)

### بیہ ربوہ کے جھنڈے

مردائوں نے روہ میں اپنے سیلے کی اشاعت میں یہ اکشاف کر بھے ہیں کہ مردائوں نے روہ میں اپنے سیرٹرے پر اپنی جماعت کے پانچ جمندے ارا دیے ہیں،
یہ جماعت کی آری میں پہلی دفعہ ایسا کیا گیا ہے۔ ہم اس تنصیل سے لکو بھے ہیں کہ ان جمندوں کے ارائے کا مطلب کیا ہے۔ مرزائیوں کی پانچ وزار تیں ہیں اور پانچ می جمندے ارائے گئے ہیں، گویا یہ ایک خفیہ متوازی حکومت ہے، جس کا فیملہ ۲۷ مئی کے اجلاس میں ہوا ہے۔

اول تو ربوہ میں پہلے ہی مرزائیوں کی ریاست تائم ہے۔ حکومت پاکستان کا وہاں کوئی عمل وظل نہیں ہے۔ اس کا اس بیسے کر اور کیا جبوت ہو گا کہ چھیلے اہ وہاں ایک سبزی فروش ہر علی کو قتل کیا گیا۔ اس کی لاش کے کلاے کلاے کلاے کئے گئے۔ پاکستان کی پولیس اس قتل کا سراغ لگانے اور طرموں کو گرفتار کرتے میں بے بس ہے۔ قتل کا سراغ لگانا اور طرموں کو گرفتار کرتا تو ورکنار' اس مقتول کی بیوہ اور اس کے آٹھے میٹم بجے اپنی مرضی سے پولیس کو بیان نہیں دے کئے' ربوہ کی مرزائی

كومت ك اثاره كے بغيروه عارى مورت اف نس كر كتى۔ جب معول كے وارث ی کھ دس بول کے اور سادوں اور شادوں کا تو سوال ی پیدا دس ہو سکا۔ کویا دیوہ یا کتان کا حصہ شیں بلکہ علاقہ فیر کی طرح بن کیا ہے۔ مولانا فلام رسول جنٹریالوی لاکل پور کے معروف محافی اور ایک بے باک لیڈر ہیں۔ ان کا جواں سال لڑکا چد سا ل پہلے راوہ ش کیا اے بری ب دروی سے قل کر دیا گیا۔ اٹے بدے یا رسوخ آدی كا جوال سال بينا قل موا اور كه نه مو سكال بسرطال ان جمنلول ك سلسله ين كومت كا فرض ہے كه وہ يورى بورى تحقيقات كرے كه ان كى هيقت كيا ہے؟ طاہر ہے کہ مرزائی اس امر کا اقرار نی الحال میں کریں گے کہ یہ حوازی کومت کے جمندے ہیں۔ مطوم ہوا ہے کہ دہ کی کمہ رہے ہیں کہ یہ اداری عمامت کے جمندے یں۔ برائے تجریز کروہ یں۔ اب شوری نے ارا دینے کا فیملہ کیا ہے اور احس ارا دیا میا۔ اس کی وہ مثال یہ ویتے ہیں کہ جب ملک کی وو مری جاعوں کے جندے ہیں اور وہ ان کے دفاتر پر ارا رہے ہیں تو اگر عاری عامت کے دفاتر پر ماری عامت کے جندے ارا دیے گے ہیں و اس می کون ی تجب یا جم کی بات ہے۔ جا ہر یہ بات بدی معقول معلوم ہوتی ہے لین ور حقیقت یہ بالکل غلد اور محراہ کن جواب ہے۔

بلاثبہ ملک علی دو مری جماعتوں کے اپنے اپنے جمندے ہیں لیکن دہ سای جماعتیں ہیں اور یہ بات قانون عیں تعلیم شدہ ہوتی ہے کہ ہر سای جماعت اپنا تجوزہ جمندے اپنے دفاتر وغیرہ پر ارا علی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تماعت اجریہ سای جماعت ہے؟ اگر مرزائی اعتراف کر لیں اور اعلان کر دیں کہ جماعت اجریہ ایک سای جماعت ہے قہ ہمارا اعتراض اور شبہ خمہ الی صورت عی بے شک انہیں حق حاصل ہو گا کہ وہ پانچ نہیں پانچ سو جمعندے ارا دیں لیکن ضعب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیای جماعت کتے اپنی سام می کو مرزا ناصر اجر نے اپنے خطبہ عیں اعلان کیا ہے کہ ہمارا سیاست کے کوئی تعلق فہیں ہم ایک ذہی جماعت ہیں۔ اگر جماعت اجریہ ایک ذہی عماعت ہیں۔ اگر جماعت اجریہ ایک ذہی جماعت ہیں۔ اگر جماعت اجریہ ایک ذہی

ہوت کک یں دوبندی برلوی شید" تی الل حدیث ذہبی فرقے ہیں۔ ان کاکوئی خدیں جدند اس میں اس کا کوئی خدیں جدند اس کا کوئی خدیں جدند اس ہور ہے اس کا کوئی جدند اس بہد ہیں جدند اس بہد دنیا کے تمام خدا ہوں کے رکھس مردائی جدند کے اور ان جمند وں کو اپنے تمامت کے سکرٹرے پر ارائے کا کیا مطلب ہے؟

جم مرزائیوں سے بھی کمیں کے کہ اب ہیرا پھیری چھوڑ دو۔ معللہ بالکل موڑ

ر آگیا ہے۔ یا سای تمامت ہونے کا اقرار کو اور قدیمی ڈھونگ کو ختم کور اس
مورت میں ہم اپنا اعتراض والی لے لیتے ہیں بلکہ تمارا ممارا جھڑا ختم اور یا ذہبی
تمامت کی بات پر کچ رہو۔ اپنے مقائد کی دوشنی اور جمبور مسلمانوں کے فیطے کے
مقابق مسلمانوں سے الگ انگیت کی ہوزیش قبل کود۔ یا یہ صورت افتیار کو اور یا
وہ صورت بناؤ۔ یا اونٹ بنو اور بوجمد اٹھاڈ اور یا پریمد ہونے کا دعوی کرے اڑ کے
وہ صورت بناؤ۔ یا اونٹ بنو اور بوجمد اٹھاڈ اور یا پریمد ہونے کا دعوی کرے اڑ کے

اب حمیں یہ شرع کی پالیسی ہموڑھا ہوگ۔ تقریا" ایک صدی تم نے اسلام میں فور ڈالے رکھا ہے۔ اگریروں اور اگریز زادوں کی بدولت تم نے یہ پوزیش افتیار کرلی ہے۔ لیکن اب نمانہ بدل کیا حمیں اپنے متعلق کوئی فیصلہ کا ہوگا اور جمیور مسلمانوں کے فیسلے کو تشلیم کو بڑے گا۔ تیمری کوئی صورت بتاوت متوازی محومت اور قسمت آنانے کی ہے۔ تم نے ۱۲ می کوشور ٹی کے فیر اجلاس میں فور کیا ہے اور یکھ فیصل کے جی ۔ یہ صورت تماری موت جای اور براوی کی صورت کیا ہوگا ، وہ مسلمانوں کی طرف سے نمیں بلکہ فود تممارے اپنے اِتھوں تم پر مانل ہو گائی ہوگا ، جو مسلمانوں کی طرف سے نمیں بلکہ فود تممارے اپنے اِتھوں تم پر مانل ہو گائی ۔

(بخت رونه لولاك ۲۱ يون ١٧٥٥)

ربوه شمایه پهره کیما؟

۲۵ می ۱۹۷۳ء کو روه ش مرزائیوں کی جماعت کی مجلس شوری کا اجلاس

منعقد ہوا۔ یہ اجلاس مع ۲ بجے سے بعد دوہر تک جاری رہا۔ اس اجلاس کو مرزائوں نے غیر معمولی طریقہ سے اہمیت دی۔ لا تلور الامور " سرگودها اور دد سرے شہول سے فرقان فورس کے رضاکار ریوہ بلائے گئے تھے۔ جب تک اجلاس جاری رہا نہ صرف محود بال کے اردگرو کڑا پرو رہا بلکہ ربوہ کے دوسرے اہم ناکوں پر بھی پرو لگایا گیا۔ عالباً اراوة بيه بتانا مقصود تهاكه اجلاس ميس كوئي ابهم فيصله بوف والا بهد ودسري طرف شوری کے ممبول سے طف لئے مجے کہ کارروائی کو میندہ راز میں رکیں۔ ابتدا" بن بنائی ایک ربورث با برجیجی می که یج بولنے کی تلقین کی می ب اور کمی کو کالی نہ وی جائے لینی میہ سمجھا کیا کہ ونیا میں سارے لوگ بے وقوف کھتے ہیں جو وحوك كما جائي كے اور حقيقت حال كا اندازه نه لكا سكيس كـ بنت روزه لولاك في جب اس پر اسرار مینتک اور اس کے خفیہ فیملوں کے معلق کھے اکشافات کے تو ربوہ میں اعلان کرا ویا کیا کہ عقریب ایک پمفلت شائع کیا جا رہا ہے ، جس میں خلیفہ صاحب کی تقریر جو مجلس شوری کے اجلاس میں ہوئی عمی مچماپ وی جائے گی۔ عالا تکد پہلے بیٹن کی طرح یہ دو سرا بیٹن ہمی مصنوی اور غیر اصلی ہو گا۔ اگر کارروائی بعد میں شاکع ہونا ی سمی تو شرکائے اجلاس سے طف لینے اور سارے راوہ کے گلی كرجول من سره لكانے كى كيا ضرورت تقى؟

اب ایک نیا ڈارمہ ہو رہا ہے۔ ہر روز رات کے ۱۰ بجے سے می کے ۱۳ بجے کے ۱۳ بجے کے ۱۳ بجے کے ۱۳ بے کا رہوہ میں رضاکاروں کا کڑا پرہ ہوتا ہے اور شرکی کھل تاکہ بندی کی جاتی ہے۔ فاہر ہے کہ یہ فیر معمولی نوعیت کے پرے اور رات بحر شرکی تاکہ بندیاں بلاوجہ نہیں ہیں۔

روہ پر کمی فئیم یا وشمن کے حملہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ بی کمی پاکستان کے شہر کا ایبا پروگرام ہے۔ مسلمانوں کا صرف ایک بی مطالبہ ہے کہ جب تم نے نبوت الگ بنا لی اور معاشرتی طور پر لینی نکاح بیاہ اور موت مرگ بھی مسلمانوں سے جدا کر لی تو براہ کرم ایک غیر مسلم ا قلیت کی پوزیش تبول کو۔ اپنے شمی حقوق عاصل کو متمارے مال جان کی حفاظت ہوگی تو ایسے حالات میں کوئی ایبا خطرہ نہیں ہے جو رہوہ

یا اہل ربوہ کو لاحق ہو۔ پھر یہ پسرے کیے ہیں؟ حکومت کا فرض ہے کہ اس پسرے کی حقیقت کا پند نگائے اکس بدریاں کر کے دات کی بار یا ہو۔ رات کی آرکی میں اسلے وغیرہ کو ادھرے ادھرکیا جا رہا ہو۔

اس کے علاوہ ایک اور جرت اگیز ڈارمہ یہ ہے کہ مرزا ناصر احمد پر بھی پہرہ بہت سخت کر دیا گیا ہے۔ پہرہ داروں اور اسلحہ بداروں کی تعداد زیادہ کر دی گئ ہے۔ سالانکہ ناصراحمد کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسل بی اس پہرے' ناکہ بنری اور اسلحہ بداری کے ڈھونگ ہے جو پچھ ہم سجھ سکے ہیں' وہ یہ ہے کہ ۲۷ کی کی شورٹی بیں یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ملک کی اہم مخصیوں کو ۔۔۔۔۔ مرزائی ہم فیصور کی معرفت قتل کرایا جائے۔ اس فیصلہ کے بعد ایک نصیات کے ماہر کی حیثیت ہے خواہ مخواہ اپنی کو شدید خطرہ میں ظاہر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی توجہ بٹانے کے لئے یہ سادی کارروائی کی جا رہی ہے۔

ہم نے کی جون کے جمد میں اعلان کیا تھا کہ مرزا کیوں نے بعض اہم مخصیتوں کو تل کرانے کا منصوبہ بنایا ہے ' ہماری ہے چیش گوئی ۲ جون کو بی پوری ہو جاتی۔ وہ تو خدا کا فضل شامل حال ہو گیا کہ مولانا منتی محمود ' مولانا شاہ احمہ ٹورائی ' عبدالولی خال ' فواہداوہ فصر اللہ خال اور چوہدی خلور اللی دغیرہ اکابر میں سے کوئی آدی وزیر آباد کے اشیش پر شہید نہیں ہو گیا ورنہ پروگرام کے مطابق ہم تو مار دیئے گئے تھے۔ ہم حزب افتدار اور حزب اختلاف دوٹوں پر داضح کر دینا چاہجے ہیں کہ اس سیای کش کش اور فتندہ کردی میں در حقیقت مرزائی کوئی نہ کوئی الی حرکت کریں گے جو مصیبت بن جائے گی۔ ہمیں یہ کنے دینچے کہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کے ظاف مظاہرے اور جائے گئے۔ ہمیں یہ کنٹرہ کردی بر مر افتدار جماعت کے مشاء کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ تشلیم نہیں کر سکتے کہ بر مر افتدار جماعت کے مشاء کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ تشلیم نہیں کر سکتے کہ بر مر افتدار بائی کا کوئی ذمہ دار رکن کسی کو بیے کے کہ کسی سیاسی لیڈر کو خدا نواستہ قبل کر دیا جائے بیٹین یا نئے بیٹین پارٹی کے کارگیوں کا کندھا استمال ہو گا گئن ان میں مرزائی شامل ہو کر کوئی نہ کوئی داردات کر دیں سے۔ جو نہ صدر بھٹو چاہجے ہوں سے اور نہ مور نر کھر۔ ۔۔۔۔۔۔ لیکن مرزائی این کام کر کے ایک طرف

بیند جائیں مے سمی کو مطوم تک نمیں ہوگا کہ بد کام کون کر کیا لیکن بدنای و رسوائی اور ذمہ داری ارباب اقدار کے سربوگی۔

## انزنيشل بريس كابورة

ہم نے لولاک کی کمی گذشتہ اشاعت میں ایک اواریہ "مرزائی سلفت کے فواپ" تحریر کرتے ہوئے اکھناف کیا تھا کہ راوہ میں مرزائی چار ایکڑ کے وسیع و عریض رقبہ میں ایک شاخت کی تجریر مرب میں بہت بڑا پرلیں لگانے کی تجریر ہے۔ یہ پائی کے سے یہ پائی ایشا کا عظیم تربن پرلیں ہو گا' اس میں بے شار زبانوں میں چمپائی کے طاوہ دنیا بھر سے تجریل وصول کرنے' ان پر اپنا دیگ چرما کر پھیلانے اور یمال کی خریں اپنی مصلحت کی تشال میں وحال کر باہر بجوانے کا انتظام بھی ہو گا۔ جمال کھدائی ہو ری تھی دہال ایک بورڈ لگایا گیا تھی' جس پر کھا تھا۔

### الانترنيشي مريس".

اس بورڈ میں اس سارے منصوبہ کا فقشہ مجی بنایا گیا تھا لیکن لولاک میں یہ خرشائع موتے می خدا جانے مرزائیوں نے کیا خطرہ محسوس کیا کہ وہ انٹر بیشش ریس بورڈ مجی الد لیا گیا ہے اور کھدائی بھی بند کر دی مئی اس طرح لوگوں سے وقار عمل مے عام پر جو بیگارٹی جاتی ہے اس کا سلسہ بھی ٹی الحال بند ہو گیا ہے۔

المارے روی کے ذرائع کے مطابق مکن ہے یہ التوا پریٹانی کے یاعث پروا ہوا ہو جو ۲۷ مئی کی شوری کے اجلاس کے فیملوں کی روشنی میں پروا ہو مئی ہے۔ بسرطال کام کا التوا تو سجھ میں آگ ہے لیکن ہورڈ کا اکھاڑ لینا سجھ میں جس آ رہا۔ شاید سے ساری کارروائی اس فیملہ کا کوئی حصہ ہو جس میں کما گیا ہے کہ شاید جماعت کا ہمیڈ کوارٹر افریقہ میں خفل کرتا ہزے۔

مرزائیوں کے کرنچریں کھ اس حم کی پیش گوئیاں بھی ہیں۔ چانچہ مرزا محمود کا ایک "رویا" جے مرزائیوں نے بدے اہتمام کے ساتھ شاکع کیا تھا، موجود ہے۔ مرزا محمود نے خواب بیں دیکھا کہ گویا وہ کوئی مکان بنوا رہے ہیں استے ہیں ان کی بھن آ مستکی اور انہوں نے مرزا محود صاحب سے کما کہ جمائی جان پاکتان میں یہ مکان کیوں بنوا رہے ہو مستح جیں کہ قادمان والہی ہونے والی ہے۔ الح

مالی مرزا محود کا یہ فواب سیائی ہو جائے اور آبیا وقت آ جائے کہ مرزائیں کو یمان بلد محول مکان کی تغیر کے منصوب التوی کر کے یمان سے کمیں جانا پرے البت ہریات محل تطرب کہ والبی قادیان کو ہوتی ہے یا نہیں۔

## مرزائی جواب دیں

ربی ہے شای فائدان کے خافران خصوصی مولوی اللہ دید ابد العطا جالندھری کے جو کی نانہ بیں مرف تین صد روید ابدوار کے متباول روز گار پر اجمعت سے بہب ہونے کے لئے تیار سے اپنے آزہ رمالہ مابنامہ افرقان ربوہ بیں کلما ہے کہ اللہ بخرالولاک نے ربی بی بونے والی 27 می کی مجلس شور ٹی کی کارروائی غلط شائع کی ہے اور کما ہے کہ مرزا ناصر احمد نے 27 می کی اجلاس بیں کوئی الی تقریر فیمیں کی جس میں حالیہ سازش بی گرفار مرزائی فوجیوں کی ربائی کا مسئلہ مروار حبدالتیوم خال محمد آزاد کشمیر حکومت کا تخت النے کی تجاویز اللہ کے مستقل دستور کو منسوخ کرائے کے لئے ملک بی دستور کو منسوخ کرائے کے لئے ملک بی دستور کو منسوخ کرائے کے لئے ملک بی دستور کو منسوخ کرائے دی دور کرنے کی تجاویز دفیرہ ذیر بحث آئی ہوں۔ اس کے علاوہ ابدا تعطا صاحب نے یہ دلی دور کرنے کی تجاویز دفیرہ ذیر بحث آئی ہوں۔ اس کے علاوہ ابدا تعطا صاحب نے یہ بی کلی دور کرنے کی تجاویز دفیرہ ذیر بحث آئی ہوں۔ اس کے علاوہ ابدا تعطا صاحب نے یہ بی کلی دور کرنے کی جا بہانہ خاکر مزید مخل اس لئے کر دہ جی بین گاکہ کل کو دو مرے افرات عدم تردید کا بہانہ خاکر مزید مخلوق نے نہ جمور ثنا شروع کرویں "

(باینامد القرقان ربوه سمیه)

اک می کو رہوہ میں مرزائیوں کی شورٹی کی کارردائی کے متعلق لولاک کے دفتر میں رہوں کی کارردائی کے متعلق لولاک کے دفتر میں رہوں ہیں شائع کی ہیں۔ ابرا اسلاء صاحب لے اس کارردائی کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے۔

ہم افرقان کے ایڈیٹر ایوا اطا صاحب سے کمیں مے کہ وہ برے برائے محاتی ہیں کم از کم انہیں اخباری روایات کا اتا علم تو ہے کہ لولاک نے ۲۷می کے اجلاس

کی جو کارروائی شائع کی ہے' اس کا تعلق براہ راست مرزا ناصر احمد اور ان کی شور کی سے ہے' اگر لولاک کی ربورٹ فلط ہے اور اس کی تردید کرنا ضروری ہے تو مرزا ناصر احمد کا فرض ہے کہ دہ اپنی طرف غلط منسوب ہونے والی بات کی تردید کریں یا کم از کم جماعت احمدید کے ناعر امور عامد' جماعت کی صفائی میں بولیں۔ یہ تیمری جگہ ابوا لعظاء مادب المیری جگہ ابوا لعظاء مادب المیری الموام کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ظیف ربوہ کی جگہ تردید کر دے ہیں' جس پر الوام ہے وہ انکار الوام کرے یہ ایک اصولی چیز ہے۔

اب ہم ابوا احفاء صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ۲۷ می کی مجلس شوریٰ کے موقعہ پر درج ذیل باتیں ہوئی ہیں یا نسی۔

ا - مجلس شوری کا ہر سال صرف ایک دفعہ اجلاس ہوا کرتا ہے اس سال بھی مد اجلاس مود کرتا ہے اس سال بھی مد اجلاس مد تین ما، کس ہو چکا تھا لیکن ۲۵ می کو اید جنسی سیشن کے طور پر ممبران شور کی کو ارجنٹ مدیارہ بلایا کیا۔

۲ - اجلاس میں ۲۷۹ ممبران بروقت محود بال میں داخل ہو گئے ایک صاحب ۱۰ من لیث آئے انسیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔

۳ ۔اجلاس سے تمبل ہر ممبر سے حلف لیا گیا کہ اجلاس کی کارروائی باہر آڈٹ نہیں کرنی ہے۔

م -اجلاس كے موقعہ پر محمود بال كے اردكرد الله كى چيوں پر اردكردكى كليوں بن اردكردكى كليوں بن اردكردكى كليوں بن اردكردكے مكانوں كى چيوں بن اور ريوہ شركے اہم ناكوں پر سخت سلح برہ لگایا كيا تھا۔ اس مقدد كے لئے ريوہ كے خدام الاحمديد كے جوانوں كے علادہ الك بزار مسلح جوان و مرے شہوں سے بحى بلائے مجے نتھے۔

۵ - چھوں اور وو سری اہم جگوں پر پسرہ دینے دالے مسلح جوان ظالم تھم کی دھوپ میں پسرہ دے رہی تھیں اور پسرہ دے رہی تھیں اور پسرہ دے رہی تھیں اور وہ ان قبلوں کو نچوڑ نچوڑ کر کر زنوں پر رکھ رہے تھے۔ بھن نوجوان بہاڑیوں پر دور بین لگا کر بھی جیٹے گرانی کر رہے تھے۔

٢ ـ مرزا نامر احد نے اس اجلاس میں چه کھنے تقریر کی اور یہ ان کی اہم ترین اور

طویل زین تقریر حقی۔

ے سے من سے مرزا ناصر احمد کی مفاطق گارد کو دو گنا کرنے کا انظام کر دیا گیا۔ ۸ ۔اس روز کے بعد سے ربوہ ش ۱۰ بیج رات سے منع ۱۲ بیج تک کمل ناکہ بندی اور سخت ترین پرو ہو تا ہے۔

٩ ۔ائر میشنل پریس کا بورد اکھاڑ ریا گیا ہے۔

ا راوہ کے سکر ڈرٹ پر تمامت احمد سے پانچ جمنڈے ارا دیے گئے ہیں اور ایسا جماعت کی آریخ میں پہلی مرجہ ہوا ہے۔ مندرجہ بالا ۱۰ تقائق کی تردید راوہ کا کوئی فضی جمیں کر سکا اب ان وس مسلمہ باتوں کے ہوتے ہوئ اس اجلاس کی جو کاروائی الفضل نے شائع کی ہے اے اور جو پچھ لولاک نے راوہ سے آبدہ اطلاعات کی بنا پر لکھا ہے و دونوں کو دنیا کے کسی ذی شعور انسان کے سامنے پیش کر کے فیصلہ لیا جائے کہ "الفضل" کی راورٹ قرین قیاس ہے یا اطلاک" کی۔ جمیں سہ بھی معلوم ہے کہ اندر سے باہر آ کہ بعض مرزائیوں نے ایک دئی رٹائی بات کی ہے۔ مرزا صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی خالف کو گائی نہ دو۔ وعائیں صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی خالف کو گائی نہ دو۔ وعائیں کرتے راور جماعت احمدی خدائی جماعت ہے اس کا کوئی پکھ شیس بگاڑ سکا۔ کیا سے جو گھنے کی تقریر کا مواد ہے؟ کیا این باتوں کے لئے دوبارہ ایرجنی شوری کا اجلاس بلایا جو گھنے کی تقریر کا مواد ہے؟ کیا این باتوں کے اعزاز جس جماعت کے پانچ جونڈے سکر ٹریٹ کی جونڈے سکر ٹریٹ کی جونڈے سکر ٹریٹ کی جونڈے سکر ٹریٹ کی جونڈے سکر ٹریٹ پوس پر لگایا گیا؟ کیا این باتوں کے اعزاز جس جماعت کے پانچ جونڈے سکر ٹریٹ کی جونڈے سکر ٹریٹ پر گائے گئے ہیں؟

ہم جناب ابوا العلا صاحب آیر یئر الفرقان سے دوبارہ کمنا جاہتے ہیں کہ ہم خود رہوہ کے اجلاس ہیں موجود نہ سے اور نہ ہی ہمیں علم خیب ہے۔ اس اجلاس کی جو دو کیداد اور تفسیلات ہمیں معلوم ہو کیں دہ ان لوگوں سے حاصل ہو کیں جو آپ کے بین اور یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہے سے اور جن کا اجلاس کے اندر شامل لوگوں سے مابل قبل کے درست معلون کے مطابق دہ درست مابل تھا ہے۔ جمیں جوٹ ہوئی تاری بھترین معلونات کے مطابق دہ درست میں جوٹ ہوئے اور افترا باندھنے کی کیا ضورت ہے۔ البتہ

اس بات کا امکان ہے کہ جن کی نیوت جموئی ان کی باتی یا تیں بھی جموئی ہوں۔ جنوں نے اللہ پر افزا باعد ما اور ایک غلام اجر کو احر بنا ڈالا اور ایسے انسانوں کو جن کی شرافت اور افلاتی حالت متازع نیہ ہو انسیں سمج موجود اور مصلح موجود جابت کرنے پر ذعر گیاں دفف کر رکمی ہوں انسوں نے 21 مکی کی ربورث بھی جموئی اور جملی شائع کی ہو اور اعر کھے کیا اور کما ہو اور باہر آکر کھے اور بی بک ویا ہو۔

ریوہ کے ۲۷ می کے اجلاس کی روئیداو جو لولاگ نے شائع کی اس کے ہے جو جونے کا شوت ہے کہ ملک بحر کے مرزائی اب برط کتے پھرتے ہیں ، بعثو جادے ای جادے اور ایر ارشل آدے ای آدے۔

لواک کی رپرت کے سے ہونے کا جوت یہ ہے کہ ایم ارشل اصغر خان نے بیان دیا ہے کہ اگر میں بر مرافقار آیا تو آئین کو تبدیل کر دول گا۔ لواک کی رپرت کے سے ہونے کا جوت یہ ہے کہ مرزائی ہر ممکن طرفقہ سے ایم مارشل اصغر خان کا اس طرح کا ایج بنا رہے ہیں ' جیے کل انہوں نے بحثو صاحب کا ایج بنانے میں بحرور حصد لیا تھا اور یہ بات مرزائیوں کے علاوہ مدر بحثو بحی جانے ہیں کہ ایک نمانہ میں مرزائی ایج آپ کو مدر ایوب خال کا دفاوار طاہر کر رہے تے لیکن در رودہ وہ جناب بحثو صاحب کی صواحت کا فیصل کر بچے تھے۔ صدر ایوب خال کے بعد انہوں نے داے درے قدے سے بیٹلزیائ کی عملان نمایہ مرزا نامراح کمل کر بھول نے داے درے قدے سے بیٹلزیائ کی عملان نمایہ مرزا نامراح کمل کر بھول نے داے درے درے قدے بیٹلزیائ کی عملان نمایہ مرزا نامراح کمل کر بھائے مارشل صاحب کی موادت کا مواد کی خادت کے مواد کی خادت کے مواد کی خادت کے مواد کی خاد کی خادت کے مواد کی خاد کی خادت کے مواد کی خاد کر بھے ایکٹر ارشل صاحب کی موادت کا ایٹ بستر بدلنے کی خادت کے مواد کی فیصلہ کر بھے ایکٹر ارشل صاحب کی موادت کا ایٹ بستر بدلنے کی خادت کے مواد کی فیصلہ کر بھے ایکٹر ارشل صاحب کی موادت کا ایٹ بستر بدلنے کی خادت کے مواد کی فیصلہ کر بھے ایکٹر ارشل صاحب کی موادت کا ایٹ بستر بدلنے کی خادت کے مواد کی فیصلہ کر بھے ایکٹر ارشل صاحب کی موادت کا ایٹ بستر بدلنے کی خادت کے مواد کی فیصلہ کی خود کی خاد کی خاد کے مواد کی مواد کی کا دی کی خاد کے مواد کی خاد کی خاد کی خاد کی خاد کے مواد کی خاد کا دی خاد کی خاد کی

(48 CATES TA)

## آزاد کشمیراسمبلی کی قراردادے حکومتی سطح پر اثرات

آذاو کھیم اسبلی کی قرارداو معلور ہونے پر جمال مردائیوں کو جمعہ ہوا۔ وہاں مسلمانوں کو بعض نیک ول ممبران مسلمانوں کو بعض نیک ول ممبران

اسمیلی مجی میر سوچے کھے کہ مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت داوائے کے لئے ہمیں سلسلہ جبائی کرنا چاہئے چانچہ ایک خبر الماحظہ ہو۔

سمعلوم ہوا ہے کہ دہاڑی کے میاں خورشید انور جن کا تعلق کونسل مسلم لیگ سے ہے۔ بنجلب اسمبلی کے آئدہ اجلاس میں مرزائیوں کو غیر مسلم الکیت قرار دینے کی تحریک چٹن کر دہے ہیں' افسی امید ہے کہ تمام ممبران ان کا ماتھ دیں گے اور ان کی قرارداد عنقد طور پر منظور ہو جائے گی''۔

## سندھ اسمیل میں مرزائیوں کے اقلیت کی قرارداد

سندہ اسمیل کے ممبر جناب ظہور الحن بحوپال نے مرزائیوں کو غیر مسلم الکیت قرار دینے کا فوٹس دیا تھا۔ لیکن اس قرار داد کو اسمیل کے ایجنڈے پر نہ لایا گیا اور کما گیا کہ یہ قرار داد اسمیل کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ گذشتہ روز جناب ظہور الحن بحوپال نے اسمیلی میں ایک تحریک التوا پیش کرنا چائی، جس میں وہ اس امز پر بحث کرنا چاہی جش کرنے کی اجازت بحث کرنا چاہی جس دی می گیا اسمیل نے تحریک التوا بھی پیش کرنے کی اجازت نہ کیوں قیس دی می گیا کہ اسمیل نے تحریک التوا بھی پیش کرنے کی اجازت نہ دی۔ جس پر بحوپالی صاحب نے اسمیل سے واک آؤٹ کیا۔ جناب ظہور الحن بحوپال کا تعلق جمیت العامائے پاکستان سے ہے، جس کے رہنما مولانا شاہ احمد فورائی ہیں۔

## ۱۹۵۳ء سے ۱۸۲۷ء تک مجلس کے اقدامات و کاوشیں

الماد کی تحریک مقدس فتم نبوت کو تھینوں ادر کولیوں کے زور سے وہا دیا گیا۔
مراس حقیقت سے انکار کرنا کمی بھی مورخ کے لئے ممکن نہیں کہ اس تحریک کے
باعث قادرانیت نے اپنے خلاف عوام کا شدید ردعمل دیکھ کر عوای محاذ کو ترک کیا اور
وہ حکومتی سطح پر کلیدی تسامیوں پر قبعنہ کے ذریعہ مرزائی انتلاب کے لئے اپنے آپ
کو تیار کرنے گئے۔

عالمی مجلس تحظ ختم نبوت نے قاربانیوں کی' اس تبدیل شدہ پالیس کے پیش نظر یہ لائحہ عمل افقیار کیا کہ حکومت میں تھس کر جماں قاربانیوں کے فوائد ہیں' ان کا محاسبہ کیا جائے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ولوائے کے لئے عوای احتساب کو مزید سخت بنایا جائے۔

(۱) کانفرنسوں اور جلسوں کے ذریعہ رابطہ عوام مہم کو مزید وسعت دی۔ اس آسودگ اور فراوانی کے دور بیں جب کہ رسل و رسائل کے دسائل کی بہتات ہے 'آج بھی جم جس قریعہ بیں جانے ہیں تو یہ جان کر جیرت ہوتی ہے کہ آج سے استے سال قبل پیدل دور دراز کا شکلاخ ' دشوار گزار راستہ طے کر کے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری ' قاضی احسان احمہ ' مولانا محمد علی جالند حری ' مولانا لال حسین اخر ' مولانا محمد شریف بماول پوری ' مولانا محمد حیات ' مولانا عبدالر حمٰن میانوی یمان تشریف لائے سے۔ ان حضرات نے اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر اتنی محنت کی ' جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مولانا محمد علی جالند حری ہی کو لیجئے۔ سندھ کے کسی اسٹیشن پر پہنچ محملے۔ اسٹیشن سے باگلہ کیا۔ دس محمارہ میل کا سفر تھا' بانگہ خراب ہو گیا تو سپیکر کی بیٹری سفر پر اٹھائی اور پیدل چل پڑے۔ واپسی پر سفر پیدل کر کے ٹرین پکڑی اور اسکلے سفر پر اٹھائی اور پیدل چل پڑے۔ پیدل ' بانگہ کورڈا' ریزھا' سائیل غرضیکہ جس طرح بھی مکن تھا' اس عمل اور سفر کو جاری رکھا۔

(۲) عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے مفت تبلیغ اسلام کا اعلان کیا، جمال کمیں کوئی قادیائی کسی مسلمان کو ورغلانے کی کوشش کرے، جمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعہ آگاہ کیا جائے جم وہاں پہنچ کر قادیا نیت کی اصل کتب سے حوالہ جات و کھا کر مسلمان کے ایمان کو بچائیں گے۔ چنانچہ تبلیغ و مناظرہ و مبابلہ کے میدان میں مجلس نے قادیا نیت کا پورے ملک میں ناطقہ بند کر دیا۔ سینکٹول واقعات اور ایمان پرور داستانیں اس سلسلہ میں مجلس کے ان کارناموں کی پیش کی جا سمتی ہے گریہ اس کا محل نہیں۔ سلسلہ میں مجلس کے ان کارناموں کی پیش کی جا سمتی ہے گریہ اس کا محل نہیں۔

(٣) بيرونى دنيا مي تبليغ اسلام اور قاديانيت كے لئے مولانا لال حين اخر كو رواند كيا كيا۔ آپ نے براعظم ايثيا، يورپ اور آسريليا ميں مسلسل ساڑھے تين سال تك كام

مسلمانوں کے ایمان کو بچایا۔

کیاسیہ سفر عالمی مجلس محفظ ختم نبوت کی ناریخ میں سنگ کیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں جماعت نے نہ صرف اپنے وفائر قائم کئے بلکہ اپنے مبلغ مقرر کئے اور خود مولانا محد علی جالند هری و مولانا عبد الرحیم اشعر نے مشرقی پاکستان کے تبلینی دورے کئے۔۔۔

(۵) قاویانیت کو عملاً فیر مسلم اقلیت قرار داوائے کے لئے عوام میں تحریک پیداک کہ کوئی مرزائی مود، مسلمانوں کے قرمتان میں دفن نہ ہو۔ مرزائیوں نے اس تحریک کا مقابلہ کرنے اور ایٹ آپ کو مسلمان ابت کرنے کی غرض سے امرار و ضد کے ساتھ مسلمانوں کے قرمتانوں میں اپنے مردے دفن کے مجلس کی تحریک پر مسلمانوں نے وہ مردے دفن کے مجلس کی تحریک پر مسلمانوں نے وہ مردے دفن کے مکار

(۱) عالمی مجلس نے تحریک پیدا کی کہ مسلمان ' قادیانیوں کے ساتھ قربانی کے جانوروں میں حصہ دار نہ ہوں ۔۔ چنانچہ بورے ملک میں اس پر عمل ہوا۔

(2) عالمی مجلس کی تحریک پر مسلمانوں نے قاربانیوں کا بوجہ ان کے غیر مسلم ہونے کے ان کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا اور اس کا عملی شوت دیا۔

(۸) عالمی مجلس نے تحریک کی کہ مرزائی ہوجہ غیرمسلم ہونے کے ان کا مسلمانوں سے رشتہ باف ہونے کے ان کا مسلمانوں سے رشتہ باف ہواڑ جس میاں یوی میں سے آگر کوئی مرزائی (غیرمسلم) ہو گا تو اس کا تکاح شرعا معبوائز نہیں۔ چنانچہ عملی طور پر مسلمانوں نے اس تحریک کو کامیاب کیا۔ عالمی مجلس نے اپنے خرج پر متعدد مقدمات کی پیروی کر کے مرزائی مسلم نکاحوں کو باطل قرار دلوایا۔ اس سے رائے عامہ بیدار ہوئی۔

(۹) کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ متعدد مقدمات کے ذریعہ مرزائیوں کو مسلمانوں کی جائیداد سے محروم قرار دلوایا۔ اور ان مقدمات کے افراجات مجلس نے مداشت کیے۔

(۱۰) مردائیوں کو ملمانوں کی ساجہ کے استعال کرنے سے موکینے کے اندابات سے معے۔

(۱) جمال کمیں مرزائیوں نے سیرت یا نمی بھی دلفریب عوانوں سے مکمی تقریب کا

اعلان کیا۔ عالی مجلس نے اس تقریب کو رائے عامہ کے ذریعہ بند کرایا ' یا کم از کم مسلمانوں کو اس تقریب میں شرکت سے روکنے کی سعی ک۔

(۱۲) عکومتی ارکان کو قادیا دیئت کے زہر ملے اثرات اور مملک اقدامات سے باخبر کیا گیا اور متعدد طاقاتوں کے ذریعہ اینے فرض کو ادا کیا۔

(۱۳) مرکزی وفتر ملتان میں وارا کمبلین کا قیام عمل میں لایا حمیا اور یوں قادیا ہوں کے طاف اسلامی مناظرین و مبلغین کی جرسال نئی ٹیم تیار کی جاتی رہی۔ اس وقت بلا مبالقہ پورمی ونیا میں روقادیا نیت پر کام کرتے والے تمام تر علاء و سکالر بالواسط یا بلواسط عالی مجلس کے شعبہ وارا لیکھین کے فیض یافتہ ہیں۔

(۱۳) پاکتان کے ہر اہم ضلعی مقام پر ہمہ وقتی مبلغ و مناظر کو عالمی مجلس کے وفتر میں مقرر کیا۔

(۱۵) عالمی مجلس محض ایک تبلینی و ذہبی برناعت ہے۔ انکیش اور سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تمام مکاتب آفر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اس کا طرو اقدیز ہے۔ الیکشی سیاست سے کنارہ کش ہونے کے باعث عالمی مجلس کو اللہ رب العزت نے عوام میں بری قبولیت سے نوازا۔ مسلمانوں کے تمام طبقات و مکاتب آفر کے طفتوں میں مجلس کے طرز عمل اور جدوجد کو پذیرائی کا شرف نصیب ہوا۔ انکیش میں اگر کمیں مرزائی امیدوار کھڑا ہوا تو مجلس نے اپنے تمام مبلین کو ان طفوں میں جمیح کر مرزائیت کی حقیقت سے عوام کو باخبر کر کے اپنے فرض کو ادا کیا۔ میں جمیح کر مرزائیت کی حقیقت سے عوام کو باخبر کر کے اپنے فرض کو ادا کیا۔

(١١)رابط عالم اسلامي كي قرارداد-

بابدوم

## سانحه ربوه 1974ء كيارے ميں جسٹس معراني ٹريونل كى لمحدب لمحد كارروائي

صافحہ ریوہ 1974ء ○ قادیانی غنڈوں کا مسلمان طلبہ پروحشیانہ ظلم وستم ○ منیف را سے کی بدترین مرزائیت نوازی ○ قادیانی حودوں کی حقیقت ○ قادیانی جنت دونرخ ○ مرزانا صرکے اندرون خانہ را ڈواریاور پی کا قبل ○ کو ثر نیازی ریوہ بی البیا کا ایٹی پلانشاور قادیانی ○ ثیزان 'قادیانی کو اندوں کی گئٹری ○ ملک قاسم مجید نظامی 'آغا شورش کا شمیر کی کے عدالت بیں باطل فٹکن بیانات ○ مرزا فاصر احمد عدالت کی کئرے بی ن خلیفہ ریوہ کی لاہوری گروپ سے لا نتاتی ○ اور بہت ہے دو سرے قادیانی را ذوں کی نقاب کشائی ○ سانحہ ریوہ کے سلسلہ بیں چشس میرانی ٹریوئل کی لو بہ لور کا دروائی ' پہلیار منظم عام پر ○

○ایک الیمی تاریخی دستاویزجس کامدتوں انظار تھا○

# صدانی تمیش

۲۹ مئی ۲۷ء کو سانحہ ربوہ پیش آیا۔ ۳۱ مئی ۱۹۷۸ء کو دزیرِ اعلی پنجاب مشر صنیف رائے نے البور ہائیکورٹ کے بچ مسٹر جسٹس کے ایم ۔اے صوانی پر مشتل یک رکنی شریوٹل کا اعلان کیا جس کی تفصیل میہ ہے۔ (یاد رہے کہ اس دن ہی ٹریوٹل نے اپنا کام شروع کردیا تھا)

لاہور ۳۱ مئی (اپ پ) حکومت پنجاب نے ربوہ ریلوے سٹیٹن کے داقعہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کروہ ٹربیوئل کے دائرہ کار کا اعلان کردیا ہے۔ یہ ایک رکی ٹربیوئل ہو ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی پر مشتل ہے 'ربوہ ریلوے سٹیٹن کے دائعہ دو راس سے متعلقہ دو سرے معاملات کی تحقیقات کے بعد یہ بتائے گا کہ اس واقعہ کی انفرادی اور اجہائی طور پر ذمہ داری کن پر عائد ہوتی ہے۔ ٹربیوئل مجرموں کے ظاف مناسب کارروائی کی سفارش بھی کرے گا اور اپنی رپورٹ جنٹی جلدی ممکن ہوگا' پیش کرے گا۔ ایک اعلان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مسٹر ضیف رائے نے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی سے درخواست کی ہے کہ وہ ربوہ ربلوے سٹیٹن کے ۱۳ مئی کے المیہ کی آج ہی تحقیقات شروع کر دیں۔ مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی نے آج بمال اپنے چیمبر الما تات کی۔ ایک پینڈ آؤٹ کے مطابق سینئر اسٹنٹ ایڈود کیٹ جزل مسٹر عبدالتار مجم سے بخاری تحقیقات کے سلسلہ میں ٹربیوئل کی معاونت کریں گے چونکہ مسٹر کمال آج لاہور بیل موجود نہیں سے اس لئے مسٹر عبدالتار مجم نے ابتدائی امور کے سلسلہ میں ٹربیوئل کی معاونت کریں گے چونکہ مسٹر کمال آج لاہور میں موجود نہیں سے اس لئے مسٹر عبدالتار مجم نے ابتدائی امور کے سلسلہ میں فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی معاونت کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی۔ تحقیقات کے بارے میں مزید کارروائی کل فاضل ٹربیوئل کی۔ تحقیقات کی بارے میں میں کی دورت میں کار

میاں محمد عالم بٹالوی " مولانا عبید اللہ احرار نے فیصل آباد سے روزنامہ سعادت کی رپورٹ کے مطابق مطالبہ کیا کہ ایک رکنی ٹریوٹل کی بجائے تین بجوں پر مشمل ٹریوٹل ہونا جائے۔ (روزنامہ سعاوت فیصل آباد۔ کم جون سمے ۱۹۵۹)

الہور کی جون مسر جسٹس کے ایم۔ اے صوائی نے جنیں صلع سر گودھا میں عالیہ واقعہ راوہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کیا گیا ہے ' آج اپنے پہلے اجلاس میں کارروائی کے صابطوں اور شاد تیں قلبند کئے جانے کے طریقوں پر فور کیا ' ٹریوئل نے فیصلہ کیا کہ شاوتیں پارٹی جون سے قلبند کی جائیں گی اور وقوعہ کے روز ڈریؤئی پر متعین رطوے اسٹیشن کے عملے کی شماد تیں قلبند کی جائیں گی۔ چھ جون کو وقوعہ کے روز ٹرین پر ڈیوٹی پر متعین لوگوں کے بیانات قلبند کئے جائیں گے۔ سات جون کو میڈیکل کالج کے شاف کے ان ارکان کے بیان قلبند کئے جائیں گے۔ سات جون کو میڈیکل کالج کے شاف کے ان ارکان کے بیان قلبند کئے جائیں گے جو انٹریک جو آسانی کے ساتھ ٹریوئل کالج کے اس دن نشر کالج کے ان ظلبا کے بھی بیانات قلبند کئے جائیں گے۔ جو آسانی کے ساتھ ٹریوئل کے سات ہواس واقعہ کے بارے میں براہ راست سامنے پیش ہو سکیں۔ ایسے عام افراد سے بیانات جو اس واقعہ کے بارے میں براہ راست کوئی بات ٹریوئل کے عام میں لانا چاہجے ہوں' وس (۱۰) جون کو قلبند کئے جائیں گے ایسے سامنے پیش ہو سکیں۔ ایسے افراد کو ٹریوئل کے دوبرہ پیش ہونے کے جارے میں مطلع کیا افراد سے کہا گیا ہے کہ ہے دس جون تک پذر ہیہ ڈاک یا ذاتی طور پر لا ہور ہائی کورٹ کے رجم اور کو مطلع کرویں ایسے افراد کو ٹریوئل کے دوبرہ پیش ہونے کے جارے میں مطلع کیا جائے گا۔ (ا پ پ ۔ امروز لا ہور اور ن اور دون سے 10)

### رجشرار كاتقرر

لاہور۔ کم جون۔ لاہور ہائی کورٹ کی معائنہ ٹیم کے رکن مسٹر خعز حیات مسٹر جشس کے ایم اے مدانی' کے وجسڑار کے طور پر بھی کام کریں گے۔ جنہیں سانحہ ربوہ کی تحقیقات کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ (اپ پ' اموز ۲ جون ۱۷۲۴ء)

اس کے ساتھ ہی عدالتی ٹریوئل کی طرف سے کم جون کو ذیل کا اشتمار مرتب کر کے اخبارات کو بجوایا گیا جو ۲جون کے اخبارات میں شائع ہوا' اشتمار مندرجہ ذیل ہے۔

#### اعلان

موام کی آگی کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حکومت بنجاب نے حسب دیل

تحقیقات کے لئے ایک تحقیقاتی ٹروول قائم کرویا ہے جو:

(١) ٢٩ مني ١٩٧٣ء كو ريوه ريلوك سيشن ير ردنما مونوا الحواقعة

(ب) اور اس دافعہ سے متعلق دیگر امور کی تحقیقات کریگا تاکہ اس دافعہ کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری کا تعین کر کے اس کے مرتکب عناصر کے خلاف ضروری کارردائی کے سلسلے میں حکومت کو سفارش بھیجی جائے۔

ریا شروع کرے گا'جن کا آغاز جائے حادثہ پر موجود رطوے کے عملے کے افراد کی شماد تیں قلمبند

کرنا شروع کرے گا'جن کا آغاز جائے حادثہ پر موجود رطوے کے عملے کے افراد کی شماد توں

ہو گا۔ جن جی دافعہ کے وقت سٹیش پر موجود رطوے پولیس کے ارکان اور اس

واقعہ سے متاثر ہونے والے نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ اور شاف کے ارکان بھی

شامل ہوں گے۔ ایکے علاوہ پایک جی سے کوئی بھی فخص جو شخفیاتی ٹریوش کی شخفیات

میزکرہ صدر (۱) اور (ب) شقوں میں بیان کردہ امور کے متعلق اپنی ذاتی معلومات کی

بنا پر شمادت رہنا جاہے' وہ بھی بطور گواہ شمادت قلم بند کرانے کے لئے ابنا نام' پورا پہند

۱۰ جون ۱۹۷۳ء تک تحقیقاتی ٹریول میں یہ تفصیلات رجٹر کراسکے گا۔ ایسے افراد کو ان کی شاوتوں کی تاریخوں کا تعین کر کے ان ہے انہیں مطلع کر کے شاوت کے لئے طلب کرلیا جائے افراد تحریری شاوتیں جیجنا چاہیں وہ اپنی لکھی ہوئی شاوتیں ۱۰ جون ۱۹۲۹ء تک ٹریوئل کو ارسال کرویں۔

اگر کوئی فرد تحقیقات کے طریق کار کے متعلق ٹربیوٹل کو مشورہ پیش کرنا چاہتا ہو تو بیہ مشورہ ۴ یا ۴ جون ۱۹۷۳ء تک گیارہ بیج قبل از دوپسرٹربیوٹل بیں حاضر ہو کر پیش کر دے یا لکھ کران ہی تاریخوں تک بذریعہ ڈاک ارسال کردے۔

الم عمام خط و كتابت ممبرانسيكش فيم الابور مانيكورث لابورك تام بوني جائي-

و مخط ( ك- ايم- اك مداني ) ج

(لابور كم جون ١٩٨٨م) (تواك وقت ٢جون ١٩٨٨م)

تحقیقاتی ربورث شائع کی جائیگی - بعثووزیر اعظم پاکستان

راولپنڈی ۔ ۲۱ مکی (اپ پر پ پ) " وزیر اعظم ذوالفقار علی بعثو نے آج رات ا کی بیان کے ذریعہ اعلان کیا کہ ملک میں امن عامہ کو تباہ کرنے کی ہرگز اجازت شیں دی جائیگی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور امن وامان قائم کریں۔ وزیرِ اعظم کے بیان کا متن حسب ذمل ہے۔ " پنجاب کے بعض علاقوں میں گر بڑے واقعات کو میں نمایت کرب کے ساتھ ویچھ رہا ہوں میں بیہ بالکل واضح کر دیتا جابتا ہوں کہ حکومت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو قانون کو بد و بالا کرنے کی اجازت نہ دے گ۔ ہائی کورث کے ایک جج کی زیر قیادت ایک تحقیقاتی کمیش قائم کرویا الياب جو واقعه كے تقائق كى تحقيقات كرے گا ،جس كى بناير كر بو بوئى بـ تمام شروں کو تحقیقاتی رپورٹ کا انظار کرنا چاہئے' یہ رپورٹ شائع کردی جائے گ۔ اس بات میں ذرہ برابر شبہ نہیں کہ ہم انار کی پھیلانے والوں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے عناصر کا قلع قع كر يحتے ہيں۔ حكومت ملك ميس كسي قتم كى بھي شهري بڑ ال كى اجازت نہ وے گا۔ میں اپنے الل وطن سے اس بارے میں تعاون کی ایکل کرنا ہوں۔ ہم اس وقت انتظار و تفریق کی کسی کارروائی کے متحل نہیں ہو کتے۔ ہم متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ اب یمال لا قانونیت کو برداشت نیس کیا جا سکا۔ تمام پاکتانیوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم ایک انتائی نازک دور سے گذر رہے ہیں۔مارے ارد گرد بہت سے واقعات ردنما ہو رہے ہیں۔ کیا بھارت کے ایٹی وھاکہ کا یمی جواب ہے کہ آپس میں جھکڑنا شروع کرویں۔ اور ایک دو سرے کو علیحدہ کریں۔ ہمیں موجودہ صورت حال کا ایک ذمہ وار اور پختہ کار اور بالغ نظر قوم کی طرح جواب دینا جائے۔ اس بات کو بوری طرح سجھ لینا چاہے کہ مرکزی اور صوبائی حکام پاکستان کے تمام شروں کے جان و مال کی حفاظت کے لئے ہراقدام کریں گے۔ ہم ایک غریب قوم ہیں اور کئی قدرتی اور اقتصادی مسائل سے وو جار ہیں۔ ہم پاکستان کو کسی نے خطرے سے ود جار نہیں کر سکتے۔" (نوائے وقت لاہور ۲ جون ۱۹۷۸) محترم ذوالفقار على بهنونے وعدہ كياكه ربورث شائع كى جائے گى مكر اس پر بعض

سنرم ووا تفعار ملی بھنو کے وعدہ کیا کہ ربورٹ شائع کی جائے کی طراس پر بعض علقے حتی کہ واقعہ کے مصروبین طلباء بھی مطمئن نہ تھے۔ انہوں نے زخمی حالت میں نشر میتال سے پرلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

" لمان م جون نشر كالح ك زهيول كى مالت بتدريج بمتر بو رى بــ آج مقامى اخبار نویسوں نے شرعیتال میں زخی طلباءے الاقات کرے ان کی خریت دریافت کی۔ زخیوں میں نشر کالج سٹور تنس یو نین کے مدر مسرارباب عالم بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اخبار نوبوں کو ہنایا کہ ان کے مائتی مجی رو معت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال ے جواب میں کما کہ تحقیقاتی عدالت نے زخی طالب علموں کو میان دیے کے لئے طلب کیا تھا۔ اور ہدایت کی تھی کہ چہ جون کو لاہور میں حاضر ہوں۔ لیکن اہمی بعض طلباء کی حالت اس قابل شیں ہوئی کہ = دو سو میل کا سفر کر سکیں اس لئے طلباء کی طرف سے عدالت کے نام ایک نار میں درخواست کی مئی تھی کہ وہ ظلباء کو کسی اور تاریخ پر طلب كرے انبوں نے بناياكم كذشة شام نشركالج كے يركيل كے بام عدالت كا آر آيا ہے " جس میں بیان المبند کرنے کی تاریخ ملتوی کر دی می ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کما کہ بعض طلباء کے کانوں کے قریب جوٹیں آئی ہیں اور ایک طالب علم کی ناك يرچوث آئى ہے۔ جس كے لئے ماہر امراض ناك اور كان سے معائد كے لئے كما جا رہا ہے لیکن اہمی تک اس طرف کس نے توجہ شیں دی۔ انسول نے بتایا کہ جھے خود ہمی ایک کان کے قریب چوٹ آئی ہے اور اس کان سے اونچا سائی دے رہا ہے۔ مسٹراریاب عالم نے کما کہ طلباء نے تحقیقاتی عدالت کے سائے پیش ہونے کے لئے کوئی حتی فیصلہ معس کیا کوں کہ طلباء کا مطالبہ ہے کہ حکومت یقین دانے کہ تحقیقاتی رپورٹ شائع موگ اور قسور وار لوگوں کے ظاف متاسب کار روائی کی جائے گ۔ انسوں نے ایک اور سوال ك جواب من بناياك لاكل يور سے ايك زخى طالب علم طلعت محمود بمى نشر ميتال ملكن بنيج كياب." (روز نام امروز ٥ جون مهداء)

### ۵ جون ٹرپیونل کا اجلاس

لاہور ' ۵ جون ربوہ کے واقعہ سے متعلق انکوائری ٹرپیوٹل نے جو لاہور ہائی کورٹ کے مشرجسٹس کے ایک کرے مثل اپنی .

کارروائی شروع کردی۔ ایک پرلی نوٹ کے مطابق ٹریوئل نے آج بزوی طور پر ایک گواہ کا بیان قلبند کیا۔ یہ گواہ وقوعہ کے وقت گاڑی کے سامان کے گارڈ کی حیثیت سے متعلق تھا۔ اس کا بیان کل بھی جاری رہے گا۔ ٹریوئل کی کارروائی آج ٹھیک نو بچ شروع ہوئی عدالت کے دیڈر نے تحقیقاتی ٹریوئل کی تقرری کا اطلان کھئی کچری بی پڑھ کر سایا اور تحقیقات کے دائرے اور اخبارات میں شائع شدہ نوٹس کی وضاحت کی ۔ کر سایا اور تحقیقات کے دائرے اور اخبارات میں شائع شدہ نوٹس کی وضاحت کی ۔ عدالت میں ہائی کورٹ بارے درج زیل ارکان مختلف تظیموں کی وکالت کے لئے موجود میں اس کا کورٹ بارے درج زیل ارکان مختلف تظیموں کی وکالت کے لئے موجود میں ہوئی سے سے ساتھ۔

المسررايم الور معاون ايم ال رحمان .... جماعت اسلاى

٧- قاضي محر سليم ..... مجلس تخفط خنم نبوت

سر مشرر فق احمد باجوه ..... (۱) قادیانی محاسبه کمینی (۲) مجلس تحفظ ختم نبوت (۳) پاکستان اتحادیاریی

سم مسرًا يم اعجاز حسين بنالوي معاون مسربشر احمد مقاى انجن احديد روه

ه مرزا نصيراحد متووتش يونين تعليم الاسلام كالج روه-

۱- مسٹرایم اساعیل قرایی مجدری نزیر احد خال طابی شیخ عنایت محد ( فیرحاض) لاہور بائی کورٹ بار ایسوس ایش وکلاء کی رابطہ سمیٹ۔

٧- مسرّى - ايم لطيف رانا ..... جعيت علائ اسلام سني حنى كتب قرر-

۸ مسر کمال مصطفیٰ بخاری استفنت ایدودکیث جزل .... سرکار

کرہ عدالت عوام الناس سے بھیا تھے بھرا ہوا تھا۔ بو عدالت کی کاربدائی دیکھنے
آئے تھے۔ ٹریوٹل نے ہر فض کو خبردار کیا کہ وہ اپنے ساتھی شریوں کے جذبات کا
احرام کرے اور کوئی ایبا لفظ یا اظہار کا طریقہ استعال نہ کرے، جس سے ووسرے کے
جذبات مجروح ہوں۔ اخباری نمائندوں کو بتایا گیا ہے کہ ہردن کی کارروائی کے بعد انہیں
شریوٹل کی طرف سے پریس نوٹ جاری کیا جائے گا اور ان سے توقع کی جائے گی کہ وہ
شریوٹل کی کارروائی کے بارے میں عوام الناس کے مفاد میں اس پریس نوٹ کے علاوہ اور
کوئی بات شائع نہ کریں، ٹریوٹل کی کارروائی اردو میں کی جا رہی ہے اور اس کاریکارڈ بھی

اردو میں رکھا جا رہا ہے' ٹریوئل نے چناب ایکسریس کے فقیعے گارڈ کا بیان قلم بند کیا۔ ابھی ان کا بیان جاری تھاکہ ڈریٹھ بجے ٹریوئل کا اجلاس کل صبح نو بجے تک کے لئے منتوی کر دیا گیا۔ ٹریوئل کا اجلاس اِتوار اور چھٹیوں کے دو سرے دنوں کے علاوہ روزانہ ہوگا (ا پ پ روز نامہ امروز ۲ جون ۱۹۲۴ء)

عدائتی کارردائی میں حصہ لیتے ہوئے قامنی محمد سلیم (مجلس تحفظ حُمّ نبوت) نے کما
اس سانحہ کی تفتیش کرائمز برائج کے سپرو کر دی میں ہے اس کے ساتھ بی ہے ٹریونل
اگوائری کر رہا ہے۔ وو مختلف اکھائریاں ہو ربی ہیں۔ ان دونوں میں ممتاز حیثیت کس کؤ
طاصل ہے؟ کسی فراتی یا کسی طرم کو اس سے شک کا فائدہ نہ پہنچے۔ مسٹراساعیل قریثی نے
فرمایا کے اور مساور ساور اس کا آغاز زخمیوں سے کیا جائے۔ ویثی احمہ باجوہ نے کما کہ
ٹریونل اور کرائمز برائج کی اکھوائری میں تضاد کا قوی امکان ہے۔ خواجہ رفتی کے قتل کی
شقیقات کی مثال موجود ہے۔ اگر کرائمز برائج کی تفتیش روکی نہیں جا عتی۔

آؤہدو معہومیں یہ بات شامل کی جائے کہ کرائمز براٹج کے تفقیقی افسران ٹریوئل میں مع ریکارڈ چیش ہوں اور شادت دیں۔ اگر کمی کونسل کے علم میں کوئی شادت یا ایسا ریکارڈ ہو' جس سے ٹریوئل کو اس انکوائزی میں مدد ملتی ہو تو ہمیں اس بات کا موقع حاصل رہنا چاہیے کہ جو نمی ہمارے علم میں یہ بات آئے۔ ہم درخواست دے کر ان کو طلب کوا سکیں۔۔

محواه نمبرا

ملك محرا قبال ولد محر حسين الكيم كار ذ (چناب ايكبريس) - قاوياني

تهیں-

میری بریک انجن کے ماتھ تھی۔ جو راوہ شیش پر پلیٹ فارم سے آھے نکل گئ۔

یس نے از کر اپنا کام کیا جو سامان رکھنا تھا وہ رکھوایا۔ پھر پریک بین بیٹے گیا۔ اسکے بعد پائی النے والے نے آکر بتایا کہ پیچے لڑائی ہو رہی ہے بیں سمجھا کہ مسافر سیٹ حاصل کرنے کے لئے جھڑ رہے ہوں گے۔ بین نے اس کو اجمیت نہ دی۔ لیکن تھوڑی ویر بعد اس نے پھر آکر کھا کہ لڑائی بہت شدید ہو رہی ہے آپ جا کی اس کی بیٹے پر ڈوڈے کا واغ تھا۔ کان آدی کری پر بیٹیا تھا۔ اس کی شیش پھٹی ہوئی تھی اس کی بیٹے پر ڈوڈے کا واغ تھا۔ کان سیاہ ہو رہا تھا اور خون بھی بہہ رہا تھا۔ سٹیٹن ماسڑ اور گارڈ موجود تھا۔ سٹیٹن ماسڑ کہ رہا تھا کہ گارڈ گاڑی چلا دے۔ لیکن گارڈ کمہ رہا تھا کہ بہت سے مسافر زخمی ہوئے ہیں جب بیل چی دی میں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر رہ نہ جا ہیں۔ کی پولیس کی مدو نہ آبی ہوئی جیاں۔ اس کے بعد ہیں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر کو بیل کی دین میں لائے۔ میں ایک ویٹ میں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر کو بیل کی دین میں لائے۔ میں کے فیصل ایک کیا۔ میادا کچھ وی کارڈ انچارج زخمی مسافر کو کریں۔ کی ویٹ کی بیل کی دین میں لائے۔ میں کے فیصل ایک جوئے میں اور گارڈ انچارج زخمی مسافر کو کریں۔ کی جائے دین میں لائے۔ میں کی فیل کی بریک وین کے شیشے نوٹے ہوئے تھے۔ اور گورڈ انچارج کی گاڑی تھی۔ کریں۔ گارڈ انچارج کی کریک وین کے شیشے نوٹے ہوئے تھے۔ اور گورڈ انچارج کی کارڈی تھی۔ کریک ویٹ کے بیچھے اور اور گورال تھیں۔

میں اپنی بریک وین میں آئیا۔ جو محفوظ تھی۔ میں بہت پریٹان تھا۔ جب میں نے صورت حال کی شدت کو محسوس کیا تو میں نے چلا کر کھا کہ راوہ والوں کو یہ نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اس کے بعد میں اپنی عائی معفای اور ظلم ہے جو نہیں کرنا چاہئے تھا۔ اس کے بعد میں اپنی وین کی طرف بالی بریک وین کی طرف جا گیا۔ لوگ مسافروں کو کہ رہے تھے کہ اپنی گاڑی کی کھڑکیاں بریک کرلو۔ گاڑی وہاں ۱۳۳ منٹ کھڑی ہونے کے بعد چلی۔ جب میں اپنی وین کی طرف جا رہا تھا۔ ۲۰ ۔ ۲۵ آدمی انجن کی طرف جا بہا فارم پر اور کوئی زخمی نہ ویکھا آگرچہ احمدت زندہ ہاو' نعرہ تجبیر اللہ اکبر۔ میں نے پلیٹ فارم پر اور کوئی زخمی نہ ویکھا آگرچہ پلیٹ فارم پر خون کے وہے دیکھے۔ میں زخمیوں کو ویکھنے کے لئے بوگیوں میں نہ گیا۔ ۲۔ ۳ لوگ والی ہوئی۔ اس کے بعد اپنے گھرچا کیا۔

## چوېدري نذر احمد انجارج گاردُ (احمدي)

میں نے واقعہ کے ظاف احتجاج کیا تھا۔ کیونکہ جو کھے ہوا تھا وہ انسانیت اور شرافت کے ظاف تھا۔ اور میں ڈر یا تھا کہ اس کے روعمل میں خیریت سے گھر نہیں جا سکوں گا۔ میں نے اصل واقعہ نہیں دیکھا تھا۔ ہیں جب گاڑی ہے اڑا تو تھلہ آور جا چکے تھے اس لئے میں ان کی تعداد نہیں تا سکنا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم میں واضل ہوئی تو میں نے پلیٹ فارم پر نہیں دیکھا کہ آیا مجمع معمول کے مطابق تھا یا غیر معمولی تھا۔ ربوہ پر گاڑی کا مقررہ شاپ دو منٹ ہے۔ سئیشن ماشر ربوہ احمدی ہیں۔ جمعے بتایا گیا کہ ذبحیریں تھینی گئی تھیں اس نے برکییں لگ گئی تھیں۔ فار مین و کیم کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ربوہ شیش پر کوئی بولیس جس سے برکییں لگ گئی تھیں۔ فار مین و کیم کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ربوہ شیش پر کوئی بولیس فالا نہیں دیکھا تھا گاڑی میں تو تین آدی بولیس کے ہوتے ہیں۔ انچارج گارڈ کی بوگی کے شیشے نوٹے ہوئے سے۔ اس کی بوگی کے بیچے و بوگیاں تھی۔ ایک عام مسافروں کی اور ایک طلبہ کی۔ یہ دونوں پلیٹ فارم کے بیچے تھیں۔ ان کے علاوہ اور کی بوگی کے شیشے نہیں نوٹے۔ میں نے آخری و بوگیوں کے شیشے نہیں دیکھے ہے۔

## ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

میں ۱۹۵۷ء سے احمری ہوا ہوں۔ وقوعہ کے دن سرگودھا سے سوار ہوا تھا۔ جب گاڑی راوہ پلیٹ فارم پر پہنی تو میں نے باہر دیکھا۔ جمع معمول کے مطابق تھا۔ عام طور پر راوہ سٹیشن پر اس گاڑی پر سو پہاس آدی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ورست نہیں ہے کہ ۴۹ مگی کو راوہ سٹیشن پر بست برا جمع تھا۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی پلیٹ فارم پر نگاہ نہیں ؤالی۔ میں نے صرف اخبار کا ایک بنڈل لوڈ کیا' بنڈل اخبار' سٹیشن پر پانی والا یا جماڑو والا لے کر آیا تھا۔ اخبار الفضل کا بنڈل تھا۔ سرکاری طور پر لے جا رہا تھا۔ الفضل احمریہ جماعت کا آرگن ہے۔ اخبار لوڈ کر آلا لگانے کے بعد اپنی بریک وین میں جا کر بیٹے گیا۔ اخبار لوڈ کرنے اور آلا لگانے میں جن چار منٹ گے ہوں گے۔ کرنے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کا مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جمیں سمجما کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جمیں سمجما کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جمیں سمجما کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جمیں سمجما کہ میرے دوبارہ سوار ہونے تک گاڑی کے ٹھرنے کامقررہ وقت پورا ہو چکا تھا جمیں سمجما کہ میں دوسری گاڑی کا کراس ہو گا'اس اٹنا میں میں نے باہر نگل کر نہیں ویکھا۔ اخبار لوڈ

كرنے كے بعد وس بارہ منك بريك وين مي بيضا رہا۔ جب مجھے پانى والے نے ووہارہ بتايا تویس وین سے باہر لکلا اور سلیش ماسرے وفتر کیا جو جار بوگی پیچے تھا۔ جب میں سلیش ماسر کے وفتر کی طرف کیا تو اس وقت وس پیدیدہ آدمی پلیٹ فارم پر تھے۔ یہ سارا واقعہ اس دوران میں ہو گیا جس وقت میں اپنی وین میں پروہ نشین ہو گیا تھا۔ بعد میں میں نے ۹ بوگیوں تک چیچے جاکر دیکھا۔ گارڈ انچارج نے مجھے الزائی کا بتایا تھا لیکن کتنے آدی زخی ہوئے کیا ہتھیار استعال ہوئے ہید میں نے نہیں دیکھا۔ وقوعہ کے بعد تمیں مئی کو پھر ربوہ کیا۔ بولیس اکوائری کے لئے مجھے بلایا کیا تھا۔ مجھے ڈی ایس نی کی آئی اے سطوے نے بلایا تھا۔ اس کا نام نمیں جانا۔ (وہ حیث پیش کی جو ڈی ایس فی نے بیجی تھی۔ (محمد جیل سب دورون بولیس السیم تفتیثی افسرے بلایا تھا) محر جیل صاحب نے محصے لاکل بور میرے گریذراید Call Man بلوایا تھا۔ ایک کا نام محبوب تھا۔ وہ ۳۰٬۳۹ می المهاوي شب البيع رات كو ميرے كر پنجا- دوسرے كال من كى آواز شين بينجاني متى عالبًا محر صديق ليب من تما يون جار بج اس في آكر جكايا من بدريد ريل كار ربوہ چلا گیا۔ سا رہے پانچ بونے چھ ربوہ پہنچ گیا ہوں گا۔ ان دو لیب بین کا میری جماعت ہے تعلق نہیں ہے۔

اس می کو روہ میں ساڑھے پانچ صبح پولیس آفیسر کو ریلوے پلیٹ فارم پر طا۔ اس کے سائے میں نے کوئی بیان نہ دیا البتہ ویٹنگ دوم میں نو بج ساڑھے نو صبح ایک سب انسکٹر کو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بیان لکھ کر دیا تھا۔ تڈیر احمد خال انچارج گارڈ دفتل احمد ، S.T.E مشروارٹی کنڈ کڑ گارڈ اور ڈرائیور نے اکشے بیان دیئے تھے۔ ان سب حضرات نے خود لکھ کر بیان دیا۔ میں نے ایکے بیانات نہیں پڑھے۔ ہمارے بیان پولیس آفیسرنے زبانی نہیں لئے تھے۔

یں ماڑھے پانچ بچ مبع سے لے کرنو ماڑھے نو بچ تک ویٹنگ روم یں بیٹا رہا اور
پچھ نسیں کرنا رہا۔ ڈرائیور لاہور سے آیا تھا۔ کنڈکٹر گارڈ سرگودھا سے آیا تھا۔
اس موقعہ پر میں نے سب سے پوچھا تھا کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جھے بتایا کہ سٹیشن
پر ۲۰۰۰۔ ۲۰۰۰ آوی و قوعہ کے وقت موجود تھے۔ جھے بیا پیتہ نہیں چلا کہ طلبہ کی پٹائی میں کیا

ہتھیار استعال ہوئے ہیں۔

ربوہ شرکی آبادی منتشرہے جو محلہ سنیٹن سے قریب ہے۔ وہ ۱۰۰۔ ۲۰۰۰ فث کے فاصلے پر ہے اس محلہ میں اور پورے ربوہ شہر میں سارے احمدی بی رہتے ہیں۔ میں ۳۰ مئی کو تین ہی وا۔ اس وقت ریل کار کے ذریعے والیس لا کل پور آگیا۔ ۳۰ کے بعد میں نے اس واقعہ کا ذکر اپنی جماعت کے کسی معتبر آدی (Leader) سے شمیں کیا کیونکہ میں ان سے شمیں طا۔ جمعہ کے دن ہماری جماعت کا ایک ورکر جس کا نام محمد الیب ہے میری عافیت پوچھنے آیا تھا۔ وہ ہر اہ مجھ سے چندہ لینے آتا ہے۔ اس کا عمدہ ایک کارکن ہے۔ میں اپنی شخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ چرہ اپنی جماعت کو ویتا ہوں میں کارکن ہے۔ میں اپنی شخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ چرہ اپنی جماعت کو ویتا ہوں میں سے اپنی شخواہ کا ایک مخصوص حصہ ہر ماہ چرہ اپنی جماعت کو ویتا ہوں میں سے اس سانحہ کے بارے میں کوئی تحربری بیان اپنی جماعت کے ہیڈ کو ارٹر کو نہیں ہمیجا۔

## مسرایم اے رحمٰن صاحب کی جرح کے جواب میں

سرگودھا سٹیشن پر جھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ۲۹ می کو نشر میڈیکل کالج کے لاکے پہلور سے ملان ای گاڑی پر سفر کر رہے ہیں۔ سرگودھا میں ایک کھند گاڈی لیٹ ویٹنج کی خبر تنی لیکن پچھ لیک کھند گاڈی لیٹ ویٹنج کی خبر تنی لیکن پچھ لیک قارم پر ہیں نے اپنی جماعت کے پچھ لوگوں کو گھو منے پھرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہیں نہیں جانتا کہ سرگودھا کے پچھ مماری جماعت کے لوگ گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ درست نہیں کہ میں نے اپنی گاڑی کی کھڑیاں اس لئے بند کرلی تھی کہ جھے پہتہ تھا کہ راوہ میں پچھ ہونا تھا۔

میں نے ریوہ میں سرف ایک زخمی آدمی کو دیکھ کر ریوہ دالوں کے ظلم کی بناء پر اس نہ ب کو سلام کیا تھا۔ میں نے اس دفت اس Faith سے بیزاری کا اظہار کرلیا تھا۔

## رفق احرباجوه صاحب کی جرح کے جواب میں

یں نے مالانہ جلب دسمبر ۱۵ء میں فلیفہ صاحب کی تقریر سی تھی۔ انہوں نے تبلیغ کے لئے جدہ کی خصوصی ایل کی تھی۔ انہوں نے سوا سال کے اندر ڈھائی کوڑ ردب جح کرنے کی ایل کی تھی۔ کرنے کی ایل کی تھی۔ مراح کی ایل کی تھی۔ بھے یاد نسیں کہ انہوں نے احمدی فرقے سے محمو وے جمع کرنے کی ایل کی تھی۔ جمع کرنے کی ایل کی تھی۔

ذاتی طور میں ریائرڈ اڑ مارشل ظفر چہری کو نہیں جانا۔ جب وہ ریائرڈ ہوئے تو جھے پہ چالکہ وہ احمدی ہیں۔ جھے دسمبر ساے سے لے کر سامئی ساے تک کوئی ہدایت نہیں کی کہ اپنی وکان افشور کرا لوں۔ میں نے اپنا زندگی کا بیمہ نہیں کرایا۔ جب میں احمدی ہوا تو میں نے اپنا بیمہ چھوڑ ریا تھا۔ پولیس بوگی میں جو اس گاڑی کے ساتھ تھی مرف تین آدی ہے۔ ریلوے پولیس کے کانٹیبل تھے۔ میں نے پلیٹ فارم پر پولیس کا کوئی کا شیبل نہیں ویکھا تھا۔ ریوہ کا پولیس سٹیش ریلوے سٹیش سے سی اس فرائی کے فارم پر بولیس کا فاصلے پر ہے۔ میری موجودگی میں سٹیش ماشرکے کرے سے پولیس کو کوئی اطلاع نہیں وی گئی تھی۔ یہ درست ہے کہ سٹیش ماشرکی آدی کو پولیس پوسٹ پر اطلاع نہیں وی کی آدئی کو پولیس پوسٹ پر اطلاع کے لئے بھیج کی تھی۔ یہ درست ہے کہ سٹیش ماشرکی آدی کو پولیس پوسٹ پر اطلاع کے لئے بھیج

جب میں نے شیش ماسٹر کے کرے میں ایک زخمی کو دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ
اور کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ہیں نے اس لڑک ہے ہمی نہیں پوچھا کہ کس کے ساتھ جھڑا
ہوا۔ کیونکہ گارڈ انچارج نے جھے اصل واقعہ سے آگاہ کر ریا تھا۔ گارڈ انچارج نے یہ
نہیں جایا کہ وقومہ کیوں ہوا؟ گارڈ انچارج نے کچھ اس قسم کی بات جائی تھی کہ تین چار
سولڑکوں نے حملہ کرکے گاڑی ہیں سوار مسافروں کو زخمی کر دیا۔ جھے یہ نہیں جایا گیا کہ
بلیث فارم پر چلتے ہوئے مسافروں پر حملہ کیا گیا۔

میں مرزا غلام احمد قاویانی اور اس کے طلقاء کی تمام تحریدوں کو درست تسلیم کرتا
ہوں اور ان پر بقین رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ہماری جماعت کی کوئی مجاہد فورس یا
رضا کا پوستظیم ہے۔ ہمارے رضا کار ہوتے ہیں جو سالانہ جلسہ پر انتظام وغیرہ کرتے ہیں۔
لیکن ان کی تعداد نہیں جانتا۔ میں نہیں مانتا کہ فرقان فورس کے نام سے کوئی تنظیم ہے۔
وُرِدہ بے ساعت ملتوی۔ کمل دو سرے تکتہ پر بحث ہوگ۔
۵ جون کی کارروائی کی خرجو اخبارات کو بھجوائی دو ہے۔

لاہور ' ابن (نامہ نگار خصوصی) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل مسٹر جسٹس کے ایم صدائی کی عدالت میں آج چناب ایک پرلس کے کارڈ محمد اقبال کا بیان کھل ہوگیا۔
عمد شند روز گواہ کا جروی بیان قلبند کیا گیا تھا۔ ٹریوئل کی طرف سے جاری کردہ پرلیس نوث

کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سے صبح کے علاوہ دوپر تین بجے سے پانچ بجے شام تک ٹر پوئل کا اجلاس ہوا کرے گا۔ آج میع نو بجے ٹر پوئل کا اجلاس شروع ہوا اور چناب ا كيريس پر متعين لکيج گارؤ محمد اقبال پر مخلف تنظيموں كے نمائنده وكلاء نے جرح كى۔ تاہم جب مسر رفق احمد باجوہ کو جو قادیانی محاسبہ سمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ گواہ سے ایک سوال یوچینے کی اجازت نہ وی مٹی تو قامنی محمد سلیم ایدود کیٹ نے جو تحفظ ختم نبوت کی نمائندگی کررہے ہیں۔ اپنی تعظیم کی ہدایت پر ٹریوٹل کی کارروائی میں مزید حصد ند لینے کی اجازت جای تو اس پر ٹروٹل نے واضح کیا کہ چونکہ کسی ایک تنظیم کو بھی ٹروٹل کی جانب سے فریق نہیں بنایا گیا اور مخلف تحقیموں کی نمائندگی کرنوالے وکلاء کو ان کے ا پنا ایماء پر ٹربیوس کی کارروائی میں حصہ لینے اور ٹربیوس کی مدو کرنے کی اجازت دی مئی ہے اندا کس ایک فرد کا ٹربیوٹل کی کارروائی سے لا تعلقی کا اظمار کرنے کا سوال ہی پیدا سیس ہو آ۔ فاضل عدالت نے اس صورت حال سے قاضی محمد سلیم کو آگاہ کرتے ہوئے کما کہ اگر وہ ٹریوئل کی کارروائی سے اظمار لا تعلق کرنا جائے ہیں تو اس سلسلہ میں انسیں کوئی روک نوک نہیں ہے اور وہ بخوثی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس مرحلہ پر قاضی محمر سلیم كمره عدالت سے بلے محئے۔ آہم ويكر وكلاء نے كواہ محمد اقبال بر جرح جاري ركھي-كواہ بر جرح ڈیڑھ بج دوپر کمل ہوئی اور ٹریوال نے آج کے لئے اپنی کارروائی کمل کرلی۔ آج بھی کرہ عدالت مخلف تظیموں کے نمائندہ و کلاء اور عوام سے ممیا تھے بحرا ہوا تھا۔ ( نوائے وقت لاجون ۱۹۲۴ء)

## ٢ جون کی کارروائی

ر روائی لفظ بلفظ شائع ہونی ہا جہارات میں شائع کرنے کے بارے میں بحث ہوئی کہ پوری کارروائی لفظ بلفظ شائع ہونی ہا ہے۔ اسٹنٹ ایڈودکیٹ جزل نے فرمایا کہ انکی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ آنم وہ مزید ہدایت حاصل کریں گے۔ ٹرووئل نے فرمایا کہ وہ گیارہ بیج تک یا زیاوہ سے زیاوہ ایک بیج تک حکومت کی ہدایات حاصل کر کے عدالت کو بتائیں۔

اس کے بود عدالت نے نقول کے ہارے بیں فیملہ دیا کہ کارروائی کی مصدقہ نقول حاصل کرتا چاہیں وہ درخواست دے دیں۔ نقول حاصل کرتا چاہیں وہ درخواست دے دیں۔ جوشی کسی بیان پر عدالت کے دستھ ہو جائیں مے اس کے بود نقول مل سکیں گی۔ کارروائی کے آغاز میں عدالت نے کما کہ کل ہم نے یہ طے کیا تھا پہلے Grope of کے بارے میں بات کرلیں،

لطیف رانا صاحب (J.U.P.) نے پنجاب اسمبلی کی کارروائی اور بھٹو صاحب کے بیان کا حوالہ دیا اور کما کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے آگہ ان کو ملک میں تحفظ حاصل ہو سکے۔

رانا عبدالرجم صاحب (ہائی کورٹ ہار) = منیرا کلوائری رپورٹ پہلے ہے موجود ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جائے ہم اس مرحلے پر کھڑے ہیں۔ جمال ہماری تاریخ نیاموڑ لے رہی ہے اس لئے اب ہمیں اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنا چاہئے۔ عدالت ..... منیر رپورٹ ہمارے لئے نظیر نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے ٹرمز آ هن ریفرنس اس اکلوائری کے ٹرمز آف ریفرنس سے مختلف ہے۔ اس اکلوائری کے ٹرمز آف ریفرنس سے مختلف ہے۔

رانا عبدالرجیم صاحب = چھوٹے سے چھوٹے فوجداری مقدمے بیں بھی محرک حلاش کیا جاتا ہے اس اہم معالمے میں ہم آگر محرک کو حلاش نہیں کریں گے تو ہم اپنے فرض سے کو تابی کریں گے۔

عدالت ..... فوری عوامل اور فوری محرکات کا نوٹس لینا تو ضروری ہے لیکن کسی معاملے کی آاریخ کا تجزیہ کرنا ضروری نہیں۔ اب ہمیں شمادت شروع کرنی چاہیئے۔

محواه نمبرا

(ملك اقبال حسين) رفق احمد باجوه صاحب كى جرح كے جواب ميں

زیادہ تر سافر گاڑی میں بیٹے ہوئے تھے۔ جب میں دوبارہ باہر نکلا تو پکے لوگ سافروں میں سے جو باہر تھے کوئی نعوہ نیس لگا رہے تھے۔ نہ مسافر کس سے الجھ رہے تھے اور نہ کسی کو بچا رہے تھے۔ مسافروں نے اپنے ڈیوں کی کھڑکیاں برد کر رکھی تھیں کیونکہ کچھ لوگ ان کو بیہ مشورہ دے رہے تھے کہ کھڑکیاں برد کرلو۔ گاڑی کہ آنے کہ دہ منٹ بعد ہیں نے سکتل کو ڈاؤن ہوا نہیں دیکھا۔ ہیں نے سکتل کی طرف توجہ نہیں کی اس لئے اس کی پوزیشن نہیں بتا سکا۔ اگر گاڑی معمول سے زیادہ سٹیشن پر ٹھرے تو اس کی دجوہ کا اندراج انچارج گارڈ کے پاس ایک رجٹر میں ہو تا ہے۔ جو اس کام کے لئے رکھا جاتا ہے۔ گارڈ اپنے اس رجٹر میں ایسے واقعات کا اندراج بھی کرتا ہے جو گاڑی میں وقوع پذیر ہوں جو قائل دست اندازی پولیس حو۔ گارڈ انچارج کا کام بیہ ہے کہ دہ اپنی پہلی فرصت میں ایسے واقعات کا اندراج اپنے بہلی فرصت میں ایسے واقعات کا اندراج اپنے رجٹر میں کرے۔ اور سٹیشن ہاسٹر کے ذریعے قربی ریلوے پولیس کے اس دن میں اطلاع دے۔ میرے پاس لڑکوں کا سامان کوئی نہیں تھا۔ اس گاڑی پر عام طور پر فرسٹ اور سکنڈ کلاس کے مسافر ہوتے ہیں لیکن میرے علم میں نہیں کہ اس دن کوئی مسافر تھا یا نہیں۔

اس مرطے پر جناب ایم انور نے کما کہ Terms of Referene میں جو پچھ مطلوب ہے اس کے لئے اس طرح کے سوالات کی اجازت ہوئی چاہئے کہ آیا ایک عام احمدی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی پریقین رکھتا ہے یا جمیں۔ ہم مربراہ جماعت احمدیہ کو بھی مناسب وقت پر طلب کریں سے ...... عدالت نے شکریہ ادا کیا۔

قامنی محمد سلیم نے اعلان کیا اگر اس سوال کی اجازت نہیں وی جاتی تو مجلس تحفظ ختم نبوت اور جمعیت علائے پاکتان داک آؤٹ کرتے ہیں۔ قامنی صاحب چلے گئے اور محمود احمد رضوی صاحب بھی چلے محمد الیف رانا صاحب نے کما کہ وہ اپنے موکل سے مزید ہدایات لینے جارہے ہیں 'انہیں رفیق احمد باجوہ صاحب کے بعد جرح کرنی ہے۔

رفیق احمد باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے مرزا بشیرالدین احمد محمود یا موجودہ خلیفہ کی کوئی تحریر نہیں پڑھی جس میں سے کما کیا ہو کہ پاکستان کا چھٹا صدر قادیانی ہو گا۔ یہ بھی نہیں پڑھا کہ احمدیت کا جلد از جلد پاکستان رِ تبلط ہو جائے گا۔ میں نے یہ ہمی الفعنل وغیرہ میں نہیں پڑھا کہ اجربوں کا پاکتان میں سیاسی غلبہ ہو جائے گا۔ میں ایک سی گرانے میں پیدا ہوا اس وقت سی کملا آ تھا۔ جب میں احمدی ہو گیا تو احمدی کملوانا لیند کر آ ہوں۔ میں مسلمان کملوانا زیادہ اچھا سجھتا ہوں۔ میں سلمان کملوانا زیادہ اچھا سجھتا ہوں۔ میں نے الفضل یا دیگر احمدی لمزیج میں اکھنڈ بھارت کے متعلق کچھ نہیں پڑھا۔
میں نے الفضل یا دیگر احمدی لمزیج میں اکھنڈ بھارت کے متعلق کچھ نہیں پڑھا۔
ساڑھے دیں بیجے صبح ۔۔۔۔ وقفہ ۔۔۔۔۔ گیارہ بیجے تک

بعد وقغہ ..... اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل نے بیان دیا کہ حکومت کو ٹرپیوٹل کی کارروائی کی اشاعت پر اعتراض نہیں ہے۔ البتہ پریس کے لئے جو پابندی ہے اسے Violate نہ کیا جائے۔

عدالت نے کما کہ اخبارات 'بیان گواہان ضرور شائع کریں لیکن میہ احتیاط کریں کہ غلط ربع د ننگ نہ ہو۔

## رفیق احرباجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ بات میرے علم میں ہے کہ صرف مرزا غلام احمد کی ابلیہ کے مزار پر یہ لکھا ہے

کہ انہیں امان "وفن کیا گیا ہے اور مناسب وقت پر قاویان میں وفن کیا جائے گا اور کسی

کے بارے میں جھے علم نہیں کہ فاندان میچ موعود کے سب لوگوں کو امانیا" ربوہ میں وفن

کیا جاتا ہے۔ یہ ورست نہیں کہ اس طرح کی عبارتیں دو سری قبروں پر بھی ربوہ کے
قبرستان میں درج ہیں۔

میں شین جانیا کہ زرعی بوندرش لائل بور اور دوسرے تعلی اواروں کے ہوشلوں میں رہنے والے احمدی طالب علموں نے بھی اس وقوعہ کے چند روز قبل ہوسل خالی کردیۓ تھے۔

## اعجاز بنالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے بھی ربوہ سٹیشن پر کسی کو نعرے لگاتے ہوئے نہیں سنا۔ ربوہ سٹیشن کے قریب غلمہ منڈی وہ منڈی جہ بازار بھی ہے۔ چھوٹا بازار آدھ فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ غلمہ منڈی وہ فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کھلی جگہ ہے 'نہ ویوار ہے 'نہ

جگل میں فیراحمدی رسالوں میں ہے جو ریاب لا بحریری میں آتے ہیں اردو وا بجسٹ اسیارہ وا بجسٹ علام میں مرایک میں سیارہ وا بجسٹ علام مواد شائع ہوتا ہوں۔ ان رسالوں میں ہرایک میں احدیث کے خلاف مواد شائع ہوتا ہے۔ ان کے لیج میں میں کوئی تلخی محسوس شین کرتا۔ میری اطلاع کے مطابق جو پھر بعض مسافردں نے راوہ کے پچھلے سیشنوں ہے جمع کئے تھے کہ استعال نہیں کئے گئے۔ اگر جھے راوہ سیفن پر یہ بتا دیا جاتا کہ پچھ مسافروں نے پھر جمع کئے ہیں تو پھر بھی میں راوہ والوں کی اس حرکت کی فرمت کرتا۔ میری اطلاع کے مطابق راوہ کے اس واقعہ کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر ۳۰ آدی مارے گئے۔ مالی اور جائیداد کا نقصان بھی بے حساب ہوا ہے۔ جب یہ گاڑی لا کل پور سٹیش پر پہنی تو اور جائیداد کا نقصان بھی بے حساب ہوا ہے۔ جب یہ گاڑی لا کل پور سٹیش پر پہنی تو اور جائیداد کا نقصان بھی بے حساب ہوا ہے۔ جب یہ گاڑی والا جو مخص بیٹا گیا ہے احدی قارم پر بہت بھیڑ تھی۔ لا کل پور سٹیشن پر فرنچ کٹ داڑھی والا جو مخص بیٹا گیا ہوا حدی قارم

### اسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل کی جزاح کے جواب میں

گیارہ ہوگی والی چتاب ایکسریس کی لمبائی رہوہ ریلوے سٹیٹن کے پلیٹ فارم کے برابر ہوگی۔ وونوں بریک وین پلیٹ فارم پر تھیں۔ جو بیان میں نے آج ویا ہے وہ ورست ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ٹرین کی آخری وہ ہوگیاں پلیٹ فارم کے نیچ اتری ہوئی تھیں۔ جب اس بات کا کہ پیچے سے تیسری ہوگی گارڈ انچارج کی بریک وین پلیٹ فارم پر تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ شیں تھا کہ جب گاڑی رہوہ شیش پر کھڑی ہوئی تھی تو کوئی و کم بریک کھینچی گئی۔ تھی۔ اگر ایک سے زائد و کم استعال کے جائیں تو گاڑی کو چلانے کے لئے سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور گاڑی چلائے میں زیاوہ وقت کے گا۔ میں نے سا تھا کہ وہ ہوگیوں کے درمیان و کم پائپ الگ کر دیئے گئے تھے۔ جب کہ گاڑی رکی ہوئی تھی۔ ساری گاڑی کے ورث نہ درست ہے کہ جب تک سارے و کم پائپ جو ژنہ دیے جائیں گاڑی شیں کارٹ ویکم پائپ جو ژنہ دیے جائیں گاڑی شیں بلے میں نے مائی ڈاؤن ویکھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپ کر دیا گیا ہو۔ میرے علم میں شیں کہ سٹیش ماشر نے ڈرائیور کو کلےرٹس دے دیا تھا یا شیس جب کہ وہ گاڑی ہو کہ دیا تھا کہ گاڑی

چلا دو اور وہ ایا کرنے سے انکار کر رہا تھا کیونکہ اسے بید اطمینان نہ تھا کہ سب مسافر گاڑی پر دوبارہ سوار ہو چکے ہیں۔

کچے عور تیں دیٹنگ روم میں موجود تھیں لین وہ کوئی نعرے نہیں لگا ری تھیں۔

آل انڈیا ریڈیو نے ایسوی ا ۔ لٹڈ پریس امریکہ کے حوالے سے یہ خبردی تھی کہ

ریوہ کے واقعہ کے بعد تنیں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس علم کی بنا پر میں نے آج یہ بیان

دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ میں نے اپنی آکھوں سے کسی احمدی کو اس دوران مرتے

ہوئے نہیں دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اب تک کسی ایک بھی احمدی کی جان ضائع نہ ہوئی

ہو۔ میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ کسی احمدی نے اپنے گھر پر جلے کے موقع پر فائر کیا

ہواور اس کے نتیج میں کوئی غیراحمدی حملہ آور زخی ہوا یا مرگیا ہو۔

محواه نمبرا

## (آفآب احمدوارثی)

لاہور۔ عجون (نامہ نگار خصوصی) لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مسٹر کے ایم میرائی

پر مشمل تحقیقاتی ٹریوئل نے آج واقعہ رہوہ کے سلط میں مزید دو گواہوں کنڈکٹر گارڈ
آفاب احمد وارثی اور گارڈ انچارج نذراحمہ خال کی شادت قلبند کی۔ مشٹر وارثی کی
شادت اور مختلف تظیموں کے نمائندہ و کلاء کی ان پر جرح آج کمل ہوگئی جب کہ نذر
احمد خال پر کل جرح کی جائے گی۔ آج ٹریوئل کے دو اجلاس ہوئے۔ پہلا اجلاس ہ بیج
شروع ہو کر ۱۳۰۰ ہی جو دوپر تک جاری رہا جب کہ دو سرا اجلاس سا بیج ووپر سے ۵
شروع ہو کر ۱۳۰۰ آج جن دو گواہوں کی شماد تیں قلبند کی گئیں ان کا تعلق وقوعہ کے
روز رہوہ سے گزرنے والی ایک پرلس ٹرین پر سعین عملے سے ہے۔ آج دوپر فاضل عدالت
نے گواہ نذر احمد خال کا بیان قلبند کیا جو چناب ایک پرلس کے گارڈ انچارج ہیں۔ نذر احمد
خال نے قاضل عدالت کے استفسار پر بتایا کہ وہ احمدی فرقہ سے تعلق نہیں رکھا اس نے
خال کے فاضل عدالت کے استفسار پر بتایا کہ وہ احمدی فرقہ سے تعلق نہیں رکھا اس نے
خال کے وقوعہ کے روز جب وہ چناب ایک پرلس پر متعین تھا۔ اس نے رہوہ پہنچنے سے آبل

واقعات کا جائزہ کیا تو اے بعض ایسے غیر معمولی واقعات یاد آئے جو سرگودھا اور رہوہ کے ورمیان چناب ایکسریس پر پیش آئے۔ اس طمن میں گواہ نے بتایا کہ معمول کی مطابق چیف پارسل کارک گاڑی پر نہیں آتا لیکن وقوعہ کے روز چیف پارسل کارک (سرگودھا) جو احمدی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے گاڑی پر آیا اوراس نے خاص طور پر اس ڈب کی طرف ویکھا جس میں نشر میڈیکل کالج کے طلباء سوار تھے۔ گواہ نے بتایا کہ وہ ہر روز لا کل پور ے سرگودھا جانے والی ریل کار جو صبح سم بجکر ۵ منٹ پر لائل بور سے چل کر ۲ بجگر ۲۵ منٹ پر سرگورھا پہنچی ہے، پر متعمن ہو آ ہے۔ یہ ریل کار نشر آباد کے ریلوے سیشن پر ١٩ منك ركتي ہے ناكه ٣٠ ۋاؤن مركودها ايكىپرلىس كوجو نشتر آباد ميں نہيں ركتي كراس ديا جائے۔ گواہ نے بتایا کہ جس روز ربوہ کا واقعہ پیش آیا' مرگودھا ایکسپریس نشر آباد کے ر ملوے سٹیٹن پر ری- نشر آباد کے سٹیٹن ماسرداؤد نے جو کہ قادمانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسشنٹ شیش ماسٹر منظور احمد کو لاہور جانے والی اس گاڑی میں سوار کرایا۔ گواہ نے واضح کیا کہ سرگودھا ایک پرلس سرگودھا سے براستہ ربوہ 'چنیوٹ لاہور جاتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی گاڑی لے کر سرگودھا چلا گیا۔ وہاں سے میں نے چناب ایکسپرلس پر سوار ہونا تھا جو کہ اس روز ۳۰ منٹ لیٹ آئی اور اس طرح سر کورھا ہے ۵۰ منٹ لیٹ روانہ ہوئی۔ جب میں چناب ایکسپریس پر ۹ بھر ۲۹ منٹ پر نشر آباد سے گزرا تو شیشن ماسر واؤد ڈیوٹی پر تھے۔ مسرواؤد پلیٹ فارم پر کھڑے تھے اور وہ سکنڈ کلاس کے ایک ڈے میں اور اس ڈے میں جس میں نشر کالج کے طلباء سوار تھے ، جھانک رہے تھے۔ کواہ نے کما کہ وہ طرز عمل کا نوٹس نہ لیتا لیکن موقع پر موجود سیش کلٹ ایکزا میزنے مسرواؤد سے استضار کیا کہ وہ کیا چیز اللش کر رہے ہیں جس پر شیش ماسٹرنے جواب ویا کہ کوئی خاص چیز نہیں۔ گواہ نے ہتایا کہ عام حالات میں سٹیشن ماسٹر پلیٹ فارم پر نہیں آئے۔

گواہ نے بتایا کہ جب ریل گاڑی ربوہ اسٹیش کے پلیٹ فارم پر پہنی تو کسی نے خطرے کی زنجیر کھینے وی جس کی بناء پر ریل گاڑی پلیٹ فارم پر اپنی معمول کی جگہ سے پھھ فاصلہ پر رک گئی اور اس طرح آخری دو بوگیاں پلیٹ فارم تک نہ پہنچ سکیس۔ گواہ نے بتایا کہ آخری سے آخواں تھا۔ گواہ بتایا کہ آخری سے بہلی بوگی میں طلباء سوار تھے۔ اس کا اپنا کرہ انجن سے آٹھواں تھا۔ گواہ

نے کما جب میں گاڑی سے باہر لکلا تو میں نے ویکھا کہ آٹھ دس لوگ سینڈ کلاس کے ڈیے ہے ایک مخص کو تھییٹ رہے ہیں اور اے زدو کوپ کر رہے ہیں اور میہ وہی ہوگی تھی جہاں سے زنجیر کھینچی گئی تھی اور اسی ڈب میں نشتر آباد کے اسٹیشن ماسٹر مسٹرداؤد نے اندر جھانکا تھا گواہ نے بتایا کہ جب وہ موقع پر گیا تو اتنے لوگ جمع ہو بچھے تھے کہ وہ اور پچھ نہ دیکھ سکا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ جس هخص کو زدو کوب کیا جا رہا تھا وہ طالب علم ہے۔ گواہ نے کما کہ ٹرین کے ایک ڈب میں موجود رملوے پولیس سے اس نے رابطہ قائم کیا لیکن وہ موقع پر میننچنے میں ناکام رہی۔ گواہ نے مزید کھا کہ اسی اثناء میں' میں نے دیکھا کہ ریل گاڑی کے عقب میں لوگوں کی کثیر تعداد اسمنی ہو چکی تھی اور بعض لوگ طلباء کے ڈب کی کھڑکیاں توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع پر کافی چیخ وپکار تھی 'جس سے ا ہے موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ نذر احمد خال نے بتایا کہ اس بناء پر اس نے سنیشن ماسرربوہ ہے 'جو ربوہ میں خاص بااثر سمجھے جاتے ہیں۔ رابطہ قائم کیا اور انہیں موقعہ کی نزاکت سے آگاہ کیا۔ سٹیشن ماسٹر سیکنڈ کلاس کی بوگی تک گئے اور انہوں نے زخمی طالب علم کو دیکھا۔ گواہ نے کہا جب اس نے شیشن ماسڑھے کہا کہ سیکورٹی فورس اور پولیس یا الیں پی لا کل بور اور ایس بی جھنگ کو واقعہ کی اطلاع وی جائے تو انہوں نے ایبا نہ کیا۔ گواہ نے بتایا کہ شیشن ماسر کا نام سمیع تھا اور وہ قادیانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ گواہ نے کہا کہ اس کے بعد میں نے سٹیش ماسٹر کے دفتر میں کنٹرول فون اٹھایا اور کنٹرولر لاکل یور کو واقعہ کی ممل تغییلات سے آگاہ کیا اور ورخواست کی کہ وہ جو کچھ اس واقعہ کے سلسلہ میں کر سکتے ہیں 'کریں۔ جس پر کنٹرولر نے یقین ولایا کہ جو پچھ ممکن ہو گا'وہ کریں ے۔ جب میں طلباء کی بوگی سک گیا تو میں نے دیکھنا کہ بوگی کی کھڑکیاں ٹوٹ چی ہیں اور کچھ طلباء کو جو بوگی کے اندر اور کچھ کو اندر سے باہر تھینچ کر مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں بھاگ کر ووبارہ سٹیٹن پر آیا اور کنٹرولر سے رابطہ قائم کیا۔ اس کے بعد میں اپنی بوگی کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے سے شک کرتے ہوئے کہ کسی طالب علم نے میری بوگی میں پناہ لی ہے اس کی کھڑکیاں تو ڑویں بعد ازاں معلوم ہوا کہ میری غیر حاضری میں ایک زخمی طالب علم نے میرے ڈبے میں پناہ لے کر دروازہ بند کر لیا تھا اور

بوگی کی گھڑکیاں اس طالب علم کو باہر تھینچنے کے لئے تو ٹری گئی تھیں۔ گواہ نے اس مرحلہ پر بتایا کہ اُ لیج گارؤ جو قادیانی فرقہ ہے تعلق رکھتا ہے اپنے بھی شیش ماسری طرح اس ہے تعادن کرنے سے معذوری طاہر کی اور یہ کمہ کر میرا سامان چوری ہو جائے گا' اپنی ڈیوٹی پر واپس چااگیا حالا نکد سامان کو مالا لگا ہو آہے اور اس کی چوری کے امکانات نہیں ہوئے۔ کواہ نے بتایا کہ ۳۰ - ۱۰ بج جبکہ پلیٹ فارم پر ٹرین کو کھڑے ۲۵ منٹ گزر چکے تھے۔ شیش ماسرنے مجھ سے گاڑی چلانے کو کما جس پر میں نے کما کہ ان حالات میں جبکہ گاڑی کا و کم کھینی ہوا ہے اور طالب علموں کے بورے ہونے کی کوئی بقین دہانی نہیں کرائی جاتی میں گاڑی سیس چلا سکا۔ گواہ نے تایا کہ جب وہ طلباء کی بوگ سے تنظول روم کی طرف کیا تو پناہ لینے کے لئے ایک زخی طالب علم اس کے ساتھ آگیا اس کے جم پر بنیان تک ند متنی اور اس کی شلوار مجٹی ہوئی تنی اور اس کے جسم پر تندد کے نشانات موجود تنصه محواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دس بجے پھر شیش ماسرنے دوبارہ ا صرار کیا کہ گاڑی جلا دی جائے اس سے قبل جب میں شیشن ماسٹر کے وفتر میں بیٹھا تھا تو دو اشخاص آئے اور انہوں نے سٹیٹن ماسرے بات چیت کی۔ تاہم میں نے گاڑی چلانے ے اس لئے انکار کرویا کہ واقعہ کے بارے میں موقع پر ہی مقدمہ ورج کیا جا سکے۔ لیکن كنرولرے جب رابطہ قائم كيا كيا تواس نے كماكہ كاڑى چلا دى جائے۔ چونكہ ريوہ ميں بروقت طبی امداد نهیں دی جاسکتی۔

گواہ نے ہتایا کہ جب وہ پلیٹ فارم پر واپس گیا تو وہاں کوئی شرید موجود نہ تھا۔
چو نکہ اشیں ربوہ کے بعض بااثر لوگوں نے پرے ہٹا دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا
کہ طلباء کا سامان ان کی ٹوئی ہوئی کراکری اور ان کی ویگر چیزیں پلیٹ فارم پر بھری پڑی
تھی۔ گواہ نے مزید ہتایا کہ وہ زخمی لڑک اپ ساتھ لے آیا اور ٹرین کے ویکم کو درست
کیا۔ اس نے مزید ہتایا کہ اس کے بعد میں نے ٹرین میں موجوو طلباء کی صبح تعداو کے
بارے میں استفسار کیا اور ان کے زخموں کے بادے میں معلومات حاصل کیس آگہ یہ
معلوم ہو سکے کہ کتے طلباء زخمی ہیں۔ جمعے معلوم ہوا کہ چید طلباء انہائی زخمی حالت میں
معلوم ہو سکے کہ کتے طلباء زخمی جیں۔ جمعے معلوم ہوا کہ چید طلباء انہائی زخمی حالت میں
شخص جن میں سے دو بے ہوش خصہ طلباء نے اپنی صبح تعداو ہتا نے سے معذوری کا اظہار

کیا اور کما کہ پٹاور روائلی کے وقت ان کی تعداد ۱۵۰ تھی لیکن واپسی پر بعض طلباء اپنے گروں کو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جس نے ہر ڈبے جس آواز دی ناکہ کسی ڈبے جس کوئی زخمی ہو تو اے باہر بلایا جا سکے۔ ایک ڈبے جس سے دو زخمی طلباء باہر آئے جنہیں جس نے اپنے ڈبے جس سوار کیا اور گاڑی چلانے کے لئے سکنل دیا۔ ربوہ سے دو میل دور ایک ڈبے مرمت پل کے قریب جب گاڑی رکی تو جس نے اپنے ابتدائی طبی ایداو کے بکس کی مدو سے طلباء کو ابتدائی طبی ایداو دی۔ چنیوٹ پنچنے پر چنیوٹ کے چیف کنٹرولر کو واقعہ کی مدو سے طلباء کو ابتدائی طبی ایداو دی۔ چنیوٹ پنچنے پر چنیوٹ کے چیف کنٹرولر کو واقعہ کی مکمل تفییلات سے آگاہ کیا گیا۔ لاکل پور جس زخمی طلباء کی مکمل طبی ایداو کا انتظام کیا گیا اور وہاں پر ڈاکٹروں کا بھی انتظام کیا گیا۔ گواہ نے بتایا کہ لاکل پور پنٹنے پر ان زخمیوں کو جن کی حالت بہت نازک تھی ان کو آسیجن دی گئی۔ اسٹیشن پر ڈپٹی کمشنراور ایس پی موجود تھی جو کہ فعرو باذی کر ری بھی۔ ان لوگوں کے پاس لاؤڈ سپیکر بھی شے۔ (نوائے وقت ۸ جون ۱۹۵۲)

ے جون کی کارروائی ہے متعلق اجمالی خرجو اخبارات کو ٹربیونل نے جاری کی 'بیہ ہے۔

لاہور۔ کے جون لاہور ہائی کورٹ کے مشرجش کے ایم اے صدائی پر مشمل رہوہ کے واقعہ کے تحقیقاتی ٹریوئل کے آج دو اجلاس ہوئے جس میں دو سرے گواہ کا بیان قلم بند کر رہا تھا کہ ساعت کل پر ملتوی کر دی گئ کی ساعت کے اختیام پر جاری ہونے والے ایک پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ ساعت کا پہلا ہور آج صبح کا وور آج صبح نو بج شروع ہوا۔ جس میں دو سرے گواہ پر جرح شروع کی گئ۔ صبح کا دور وی پر ساڑھے بارہ بج تک جاری رہا۔ سہ پر تین بجے دوبارہ کارروائی شروع ہوئی۔ جس کے دوران دو سرے گواہ پر جرح گئوں ہوئی۔ جس کے دوران دو سرے گواہ پر جرح کمل ہو گئی۔ اور جزوی طور پر تیسرے گواہ پر جرح کی گئے۔ جس کے ہوران دو سرے گواہ پر جرح کمل ہو گئی۔ اور جزوی طور پر تیسرے گواہ پر جرح کی گئے۔ جس کے ہود ساعت کل سہ پریا تی جائی سوئے اور جزوی طور پر تیسرے گواہ پر جرح کی ایڈووکٹ ٹریوئل کے روبرہ پیش ہوئے اور مجلس شخط ختم نبوت کی جانب سے کارروائی میں شریک ہونے کی درخواست کی جو منظور کرلی گئی۔ عوام الناس کی جانب سے بعض میں شریک ہونے کی درخواست کی جو منظور کرلی گئی۔ عوام الناس کی جانب سے بعض وکاء کی درخواست پر اخباری نمائندوں کو بتایا گیا کہ ہا موجودہ قانون کے تحت گواہوں کے وکاء کی درخواست پر اخباری نمائندوں کو بتایا گیا کہ ہے موجودہ قانون کے تحت گواہوں کے وکاء کی درخواست پر اخباری نمائندوں کو بتایا گیا کہ ہے موجودہ قانون کے تحت گواہوں کے

بیانات پوری آزادی کے ساتھ شائع کر سکتے ہیں تاہم ٹر پوئل اپنے پریس نوٹ جاری کرتا رہے گا۔ اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کو ہدایت کی گئی کہ وہ ربوہ کے ربلوے اسٹیٹن پر ذخمی ہونے والے طلباء کے بارے میں ملبی ربورٹیس کارروائی میں حصہ لینے والے وکلاء کو مہیا کریں۔ ہمارے اسٹاف ربورٹر کی اطلاع کے مطابق نشر میڈیکل کالج کے زخمی طلباء جواب صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تحقیقاتی عدالت کے سامنے بیان دینے کے لئے کل ۸ جون کو لاہور روانہ ہوں گے۔ (نوائے وقت ۸ جون ۱۹۵۲)

# مسٹراساعیل قریشی کی جرح کے جواب میں

حملہ آور جنہوں نے طلبہ کی ہوگی پر حملہ کیا تھا۔ طلبہ کی تعدادے ۲ سے تین گنا تھی۔ اس لئے یہ سینکلوں میں تھے۔ حملہ آوروں کے علاوہ بہت سے تماشائی بھی شیشن پر جو تھے۔ میں نہیں کہ سکا کہ حملہ آور اور تماشائی تین ہزار کے قریب تھے۔ شیشن پر جو نعرے لگ رہے تھے'ان سے خیال ہے کہ تمام حملہ آور احمدی تھے۔

#### اعجاز حسین بٹالوی کی جرح ۔ کے جواب میں

جب بجع احمت ذندہ باد کے نعرے لگا آ ہوا میرے پاس سے گزرا تو میں نے ان

ہو چھا کہ کیا وجہ ہے۔ اس وقت انہوں نے کما یہ احمت کی لڑائی ہے۔ لوگ جو بل پر

کرے تھے انہوں نے بھی کما "یہ احمات کی لڑائی ہے" فسادیوں نے حملے کے بعد بھگڑا

بھی ڈالا جب کہ وہ نعرے لگا رہے تھے۔ کوئی ہیں چکیس یا با کیس طلبہ بنڈی سٹیشن پر

فرسٹ کلاس کے ڈب میں بیٹھے تھے۔ میں انہیں خود ان کے چربے سے طالب علم کے
طور پر خیال کر رہا تھا۔ پہلے وہ میرے ساتھ بحث کرتے رہے لیکن میرے ذور وسیتے پر
انہوں نے فرسٹ کلاس کا ڈبہ چھوڑ دیا۔

# جناب منق احمر باجوہ کی جرح کے جواب میں

ربوہ کے قریبی سٹیش ایک طرف لالیاں اور وہ سری طرف چنیوث ہیں۔ وونوں ربوہ سے بزرایعہ ٹیلفون مسلک ہیں زیاوہ ترحملہ آور ۱۲ سے ۳۵ سال کی عمر تک کے تھے۔

محکوا ڈالنے والوں میں وہ لوگ شامل شیں تھے جو بعد میں نمودار ہوئے اور انہوں نے مجمع اور ٹرین کو کنٹرول کیا۔

جب میں ایم ایم عثان کی سیٹ بک کرکے فارغ ہوا تو میں نے شور و شغب پلیٹ فارم پر سنا تھا۔ شور او پی آواز سے ہو رہا تھا۔ جو طلبہ مار کھا رہے تھے وہ کمہ رہے تھے بچاؤ' بچاؤ ۔

میں نے لائل پور سٹیشن پر زیادہ دیر گاڑی کھڑی ہونے کی وجہ نہ پوچھی کیونکہ سے
میرا مسلد نہیں اگر کسی وجہ سے ویکیوم پائپ کٹ جائے تو گاڑی کو جھٹکا لگتا ہے۔ جب
گاڑی کو کوئی حادثہ چیش آ جائے گاڑی سٹیشن سے گزر رہی ہو تو سید سٹیشن اسٹر کی ڈیوٹی
ہوتی ہے وہ حاوثے کی اطلاع متعلقہ افسران کو دے۔ میں نے طلبہ کا سامان بھوا ہوا پایا۔
اس لائن پر پانچ سالہ سروس کے دوران میں نے ایسا کوئی واقعہ نہیں ویکھا۔

### ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ سے پہلے شاپ الایاں تھا۔ الایاں سے ربوہ چنی جی اندازا" وی منٹ لکتے ہوں گے۔ ریلوے پولیس نے شریندوں کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ ان کو روکئے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ صرف تین کانشیل تھے۔ یہ وی تھے جو ٹرین کے ساتھ تھے باہر سے پولیس کی کوئی ایداد وقوعہ کے وقت نہیں پنچی۔ اس مجع جی سے سبحی کے ہاتھوں بیل کچھ نہ پچھ آلہ ضرب تھا جس سے طلبہ پیٹے جا رہے تھے۔ کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہ کی۔ ساری کارروائی (حملہ) کی طرفہ تھی 'طلبہ اس دن بالگل خاموثی سے سفر کر رہے تھے۔ پرامن تھے۔ انہوں نے کی ماری کارروائی (حملہ) کی طرفہ تھی 'طلبہ اس دن بالگل خاموثی سے سفر کر رہے تھے۔ پرامن تھے۔ انہوں نے کسی کو مشتعل نہ کیا۔ بلکہ جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے مزاحت نہ کی۔ اس دن وہ بالکل العام تھے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ عام طور پر طلبہ کے بارے جس یہ مشہور ہے کہ وہ شرار تیں کرتے ہیں لیکن اس دن وہ کوئی شرارت نہیں کر رہے تھے۔ گاڑی لالیاں سٹیشن پر ردگی جا سکتی تھی۔ اگر ربوہ سٹیشن پر کسی گڑ بڑکی اطلاع بروقت لالیاں دی جاتی۔ نہ صرف پلیٹ فارم بلکہ اسکے ربوہ سٹیشن پر کسی گڑ بڑکی اطلاع بروقت لالیاں دی جاتی۔ نہ صرف پلیٹ فارم بلکہ اسکے تھے۔ برآمدہ اور خوا تین کا ویڈنگ روم بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی تو تھے برآمدہ اور خوا تین کا ویڈنگ روم بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب گاڑی جا رہی تھی تو

حملہ آور ط*نز کر دے تھے۔* 

٨ جون کي کارروائي

سواہ نمبر 3 الہور ۸ جون (نامہ نگار خصوصی) الہور ہائیکورٹ کے مسر جسٹس کے ایم اے مدانی پر مشمل تحقیقاتی ٹریونل نے آج چناب ایکسپریس کے گارڈ انچارج نذر احمد خال کا بیان بھی جو کہ گذشتہ روز ناہمل رہ گیا تھا، قلبند کیا۔ مختلف تنظیموں کے نمائندہ وکلاء نے ان دو گواہوں پر جرح بھی کی آج بھی ٹریونل کے دو اجلاس ہوئے، گارڈ انچارج نے آج ضبح اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ حادثہ سے اگلے روز جب اے ربوہ طلب کیا آج دو اہاں ربلوے سٹیشن پر پولیس انسکٹر نے اس کے اور دیگر عملہ کے بیانات قلبند

گواہ نے بتایا کہ اس نے وہ موقعہ بھی دیکھا' جہاں پر گذشتہ روز نشر میڈیکل کالج

کے طلبہ کو ذود کوب کیا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر شیٹے اور ٹوٹی ہوئی کراکری کے بہت چھوٹے

گڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کہ خون کے دھبے مٹا دیۓ گئے تھ' جس سے ظاہر ہو تا

تھا کہ پلیٹ فارم پر موجود تشدد کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تاہم پلیٹ فارم

ہو تا تھا کہ پلیٹ فارم پر موجود تشدد کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے تاہم پلیٹ فارم

ہو تا تھا کہ تشدد کے نشانات مٹانے کی کوششیں کھل طور پر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ گواہ

ہو تا تھا کہ تشدد کے نشانات مٹانے کی کوششیں کھل طور پر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ گواہ

نے اکشاف کیا کہ واقعہ کے روز نشر میڈیکل کالج کے طلباء پر جملہ کرنے والے لوگوں کی

تعداد ۵۰۰ کے لگ بھگ تھی لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے الیے افراد جن میں خوا تین

می کثیر تعداد بھی شامل تھی اور جو مسافر نہ تھ' پلیٹ فارم پر موجود تھے۔ گواہ نے کما کہ

اس کے اندازے کے مطابق پلیٹ فارم پر تین بڑار کے لگ بھگ لوگ موجود تھے۔ گواہ

نے کما کہ اس نے ابتدائی طور پر آٹھ دس افراد کو جو چیڑے کی پیٹیوں 'آئی پائیوں'

اس کے اندازے کے مطابق طور پر آٹھ دس افراد کو جو چیڑے کی پیٹیوں 'آئی پائیوں'

مزید بر آس جس جوم نے پلیٹ فارم سے پرے گئرے ہوئے طلباء کی ہوگی پر حملہ کیا' وہ خور پر آل جس جوم نے پلیٹ فارم سے پھی لیس تھا۔

ذکورہ چیزوں کے علاوہ سائکیل کے چینوں سے بھی لیس تھا۔

مواہ نے کہا کہ اس نے جن زخمی طلباء کے ناموں کا اندراج کیا' وہ یہ ہیں۔
عبدالرحن' محمد انور' ارباب عالم' رفعت باجوہ' منصور اسلم' عبدالحالق اورخالد اخر ہیں'
کواہ نے اسٹنٹ ایدووکیٹ جزل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ربوہ سٹیشن پر جو بچوم تھاوہ ظاف معمول تھا اور اس نے اس ریلوے سٹیشن پر
انا ہجوم بھی نہیں ویکھا۔ گواہ نے بتایا کہ پلیٹ فارم پر کیر تعداو میں خوا تین بھی موجود
تخیس اور ان میں سے ایک خاتون نے سٹیشل کلٹ ایگرا میئر صدیق احمد کو دھے دیے تھیں اور ان میں احمدت کا حق ادا کریں'' قبل ازیں فاصل عدالت کے استضار پر گواہ نے وہ نعرے بتا ہے جو اس نے ربوہ اسٹیشن پر سے تنے ان میں احمدت زندہ باو' احمدت کا حق ادا کریں' بیا عور تیں گالیاں بھی دے رہی تھیں۔
حق ادا کو' کے نعرے شامل ہیں۔ گواہ نے بتایا عور تیں گالیاں بھی دے رہی تھیں۔

گارڈ انچارج نذر احمد نے جرح کے دوران یہ بھی بتایا کہ پلیٹ فارم پر بعض لوگ بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ اس نے تتلیم کیا کہ عام طور پر بیہ ناچ خوشی کا اظہار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔

گواہ نے مقای انجمن احمدیہ کے ربوہ کے نمائندہ وکیل مسٹرا گاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں اس بات سے لا علمی کا آظمار کیا کہ اسٹیشن مائر ربوہ عبدالسمع ول کا مریض ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس خواہش کے باوجود پلیٹ فارم پر آکھے ہونے والے مشتعل بچوم کو منتشر کرنے کے لئے مرو حاصل کی جائے۔ اس نے ربوہ کے پولیس آفس کو فون نہیں کیا اور ٹرین کے ساتھ ربلوے پولیس کے تین آدمیوں کو جو اس کے ماتحت سے پولیس چوکی سے مرد لانے کے لئے نہیں بھیجا۔ گواہ نے بتایا کہ اس کے اندازے کے مطابق داولینڈی اور ملتان کے مابین کم فاصلہ براستہ لاکل پور ہے۔

مسٹراعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے دوران گواہ نے یہ بھی کہا کہ 10 ذہبی تاہیں یا دوسرے رسالے نہیں پڑھتا۔ گواہ نے اس امرے لا علمی کا اظہار کیا کہ لا کل پورکی ذرعی یونیورٹی پر طلباء نے اس لئے قبضہ کرلیا تھا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ احمدی طلباء کے لئے علیجرہ میس اور رہائش کا انتظام کیا جائے۔

گواہ پر جرح کمل ہونے کے بعد مقامی انجمن احدیبہ ربوہ کے نمائندہ وکیل مسٹراعجاز

حین بااوی نے فاضل عدالت سے درخواست کی کہ چونکہ اس فرقہ سے تعلق رکھنے
دالے بعض افراد مقید ہیں۔ اس لئے وہ واقعہ ربوہ کے بارے ہیں کمل معلوات اور
ہرایات حاصل کرنے ہیں ناکام رہے ہیں۔ فاضل عدالت نے انکشاف کیا کہ مسٹر بٹالوی
نے اس همن میں تحریری درخواست بھی دی ہے کہ انتظامیہ انہیں ان ذیر حراست افراد
سے دابطہ قائم کرنے کی اجازت دے۔ تاہم فاضل عدالت نے جب تک کہ ذیر حراست
افراد کے نام اور کواکف ٹرووئل کے سامنے پیش نہیں کے جائے ورخواست پر فیصلہ
لخزی کردیا۔

# مواه نمبر ۱۴ (صديق احم)

چناب ایمبریں کے عملہ سے تعلق رکھنے والے چوہتے کواہ سپیش کلٹ انگیزا مینر صدیق احدے ٹریوش کے سامنے اپن شہادت تلبند کرائے ہوئے بتایا کہ وہ قادیائی فرقہ ے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ سرگووھا ہے لے کر شور کوٹ تک بھور سیکیل ککٹ ایگزا مینر چناب ایکسپریس پر متعین ہے۔ اس نے بتایا کہ واقعہ ربوہ کے روز سرگودھا ربلوے سے جب چناب ایکسپریس روانہ ہونے والی تھی۔ اس نے چیف پارسل کارک عبداللہ جو تادیانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے کو گاڑی کے تبھی ایک ڈب اور پھر دوسرے ڈب میں جما تکتے ہوئے دیکھا۔ اس سے جب استفسار کیا گیا کہ وہ کیا ڈھوعڈ رہا ہے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح نشر آباد رطوے سٹیشن پر جب گواہ ککٹ چیک کر رہا تھا تو اس نے شیش ماسر جو قاویانی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے ، کو ظاف معمول پلیٹ فارم بر گھومتے پھرتے دیکھا۔ گواہ نے کما جب گاڑی ربوہ پنجی تووہ سکنڈ کلاس کے ایک ڈیے سے الکٹوں چیک کرکے جب باہر تکلاتو ریلوے سٹیشن کی عمارت سے پندرہ مسلح افراد جو ہاکیوں 'پاپُول والى بينيوں وُندوں مطوع لائن سے اٹھائے گئے بھروں اور آہنی بائيوں سے ليس تھے ، ان میں سے آٹھ افراد برے سکنڈ کاس ڈب میں وافل ہوئے۔ وہ ایک طالب علم کو بالوں سے تھیبٹ کرباہرلائے۔ باہران بندرہ سولہ افراد نے طالب علم کو ندو کوب کرنا شروع کرویا۔ اس لڑک نے منت ساجت کرنا شروع کردی۔ میں نے موقعہ پر جا کر سختی

ے کما کہ اس اڑے کو کیوں زود کوب کیا جا رہا ہے تو ان میں شامل ایک فخص نے مجھے زبردست ٹھوکر مار دی جس کا زخم اب بھی میری بائیں ٹانگ پر موجود ہے۔ گواہ نے فاضل عدالت کو یہ زخم و کھایا جو بائیں ٹانگ کے نیلے حصد پر موجود تھا۔ کواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کما کہ لڑکا شور مچا رہا تھا "بچاؤ بچاؤ" لیکن بدلوگ اسے مختی سے مار رہے تھی اور سے کمہ رہے تھے کہ توبہ کر۔ لڑکا بدستور چلاتا رہا اور اس نے یانی مانگا۔ اس اثنا میں شیش ماسرجو سٹیشن کی عمارت کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے کما سمیح صاحب ودا کا واسط ہے اس اڑے کو انسان سمجھ کر ہی چھڑا دیجے۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ آہم سٹیش ماسرنے معذوری کا اظهار کیا۔ اس اٹناء میں نذیر احمد گارڈ انچارج نے بھی سٹیشن ماسریر زور دیا کہ کوئی قدم اٹھائیں۔ کواہ نے بتایا کہ گارڈ انچارج نے کنٹرول روم سے کنزولر کو واقعہ کی اطلاع وی اور ہدایات ما تکیں۔ جب گواہ نے بتایا کہ جب ی شنیشن ماسٹراور گارڈ انجارج کے ساتھ کمرے سے باہر نگلنے لگے تو اس دفت ایک طالب علم اندر داخل ہوا اس نے صرف شلوار پین رکھی تھی اور 🖪 زخی حالت میں تھا۔ اس نے طبی ایراو کی خواہش ظاہر کی۔ اس مرحلہ پر گارڈ انچارج ابتدائی طبی امداد دینے کے لئے اس طالب علم کو ساتھ لے گیا۔ گواہ نے بیان جاری رکھتے ہوئے کما میں خود شیشن کے برآمدے میں کھڑا رہا جب کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اشتعال ولا رہی تھی۔ جب میں نے پیچھے ویکھا تو ایک بوڑھی عورت مجھے انگلی سے و محلیل رہی تھی اور وہ کچھ کمد رہی تھی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اس مرحلہ پر مجھے احساس ہوا کہ میرا کوئی بھی ساتھی ارد گرد نسیں ہے ادر میرے ارد گرد مشتعل جوم ہے الذا میں گارڈ انچارج کی دین کی طرف بردھا۔ میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گاڑی کے آخر میں اچھا خاصا جوم اکٹھا ہو چکا ہے اور چیخ و یکار کی آوازیں آ ر ہی ہیں۔ میں اس طرف بردھا تو دیکھا کہ طلباء کی بوگی بالکل چکٹا چور ہو چکی ہے۔ متعدد طلباء زخی ہیں اور اُن کا سامان اور ٹوٹی ہوئی کراکری ڈیے کے سامنے بکھری بڑی ہے اور یں نے ویکھاکہ تین طلباء بے موش ہیں۔ اس کے بعد میں گارڈ انچارج کی بریک میں چلا كيا۔ اتنے ميں دوبارہ شور بلند ہوا جس سے خدشہ بيدا ہوا كه دوبارہ حملہ ہونے والا ب با مر نکل کردیکھا تو بل کی طرف سے حملہ آور لوگ بحکرا والے موے آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ ہماری بریک وین کے سامنے سے گزر کئے تو جی نے اور گارڈ نے اسٹیش ماسر سے گاڑی چلانے کو کما تاہم اس نے کچھ نہ کیا۔ تاہم گارڈ انچارج سے بات کے بعد لاکل پور میں کنرولر نے سٹیشن ماسٹرسے فون پر بات کی اور ہدایات دیں۔ جس کے بعد گاڑی چلائی گئے۔ اس کے بعد گواہ نے بتایا کہ وہ چنیوٹ رکنے کے بعد لاکل پور پنچ 'جمال معمول سے زیادہ ججوم تھا۔

جرح کے دوران سیش کلک اگرا منر صدیق احمد نے بتایا کہ ٹرین میں طلباء کے ڈب پر تملہ کے وقت دہ دہاں موجود تھا انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے طلباء پر تملہ کیا تھا وہ چاقو' لوہ کی سنگ سے مسلح تھے۔ ایک کے ہاتھ میں گوار بھی دیکھی تھی۔ بار ایسوی ایشن کے دکیل کے ایک سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ حملہ کرنے والوں اور اسٹیشن پر موجود افراد کی تعداد پانچ چھ ہزار کے قریب تھی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ حملہ آدر نے "احمدیت کی ہے" کے نعرے بھی لگائے تھے۔

سوال \_ کیا اور نعرے بھی لگائے گئے؟

جواب۔ بی بال وہ " احمدت زندہ باد" اور " محمدت مردہ باد" کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔

اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کی جرح کے دوران گواہ نے ہتایا کہ ربوہ اسٹیٹن کے بل پر عور تیں اور بیچے موجود تھے اور وہ بھی نعرے لگا رہے تھے۔
پاکستان مسلم لیگ کے وکیل مسٹر کرم النی بھٹی کے سوال کے جواب بیں گواہ نے ہتایا کہ ایک طالب علم نے بانی ہا تگا تھا اور ایک بزرگ نے کما تھا کہ اس سے بیہ سلوک کرو۔ اس کی عمر ۵۰ سال تھی۔ رنگ گورا اور چھوٹی واڑھی تھی۔ اگر سامنے آئے تو شناخت کر سکوں گا۔ ایک اور سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ عوامی کر آ شلوار پنے ایک موٹا سا آدی تھلہ آوروں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایک اور سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ اس کے بیچے وس پیدرہ گز کے بیے میں خون گرا تھا اور پلیٹ فارم پر اس کے بیچے وس پیدرہ گز کے بیا میں ہوا خون بیں خود دیکھا تھا۔ جماعت احمد بیہ کے وکیل مسٹرا بجاز حسین بٹالوی کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کے ایک سوال کے جواب بیں گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کہا کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کا سے سوال کے جواب بیس گواہ نے کما کہ شمریند آیک طالب علم کو طلباء کے ڈب سے کہا کہ شمریند آیک طالب علم کو طلب علم کو گیا تھوں کو سور کو کھوں کو سور کو کھوں ک

نکال کرچار پانچ منٹ تک زدو کوب کرتے رہے۔ گواہ نے کہا کہ وہ پیچے چلا گیا تھا۔ اس لئے اے یہ نہیں معلوم کہ چار پانچ منٹ کے بعد حملہ آوروں نے اس کو چھوڑ ویا تھا یا نہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ اس نے انسپکٹر پولیس کو زخی ہونے کی اطلاع دی تھی گراس کا ڈاکٹری معائنہ نہیں کیا گیا۔

ایک سوال کے جواب میں محواہ نے کہا یہ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ اس سے مختلف تھاجس ے میں پنیچ اترا تھا۔ یہ برا تھا اور اسٹیشن کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ سب حملہ آور ایک طالب علم کو مار رہے تھے۔ 🗈 بحیارا گر حمیا۔ 🖪 منتیں کر دہا تھا کہ نہ ماریں۔ میں موقع بر پہنچا اور شریبندوں سے بختی سے بوچھا کہ وہ کیوں مار رہے ہیں۔ میں نے کما کہ وہ مر جائے گا۔ تو حملہ آوروں میں سے ایک نے مجھے بائیں ٹانگ پر ٹھڈا مارا۔ اس مرسطے پر مواہ نے زخم کا نشان و کھایا۔ زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اس زخم سے خون سم رہا تھا۔ لڑکا مدد کے لئے زیار کر رہا تھا اور تملہ آور اے کمہ رہے تھے کہ توبہ کو۔ اور ساتھ مارتے رہے۔ مارنے والوں میں سے ایک نے اسے کماکہ تم مرزا غلام احمد کو نمی مانتے ہو۔ اڑے نے جواب نہ دیا بلکہ مدد کے لئے بکار تا رہا۔ وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یانی مانگا۔ ان حملہ آوروں میں سے ایک معمر مخص نے کما کہ اس کے مند میں پیشاب كرو- بيس نے ويكھاك سنيشن ماسر سنيشن كى عمارت سے اس دب كى طرف آرہا تھا، بيس نے اسے کما کہ اس لڑکے کو انسان سمجھ کرہی چھڑا دو۔ اس نے کما کہ وہ بے بس ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ گارڈ انچارج نذیر احمد خال شیش ماسر کو عمارت کی طرف بلا رہا تھا ناکہ متعلقہ افسروں کو اطلاع دیں۔ میں نے شیش ماسرکو اپنا زخم دکھایا۔ جس پر اس نے ا پنا ہاتھ مجھے دکھایا اور کماوہ بھی معروب ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر خون تو دیکھالیکن کوئی زخم نہ تھا۔ پھر سٹیش ماسٹراور میں دفتر سٹیش ماسٹر میں داخل ہوئے۔ پہلے نذیر احمد پھر سٹیشن ماسٹر کمرے میں واخل ہوئے۔ سٹیشن ماسٹرنے فون اٹھایا مگر کسی کو نہ بلایا اور فون رکھ دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد نذیرِ احمہ نے فون اٹھایا اور کنٹرولر لا ئل پور ے کنٹرول لائن پر بات ک۔ انہوں نے کنٹرولر کو بتایا کہ جار پانچ سوسلے آومیوں نے گاڑی پر حملہ کر دیا ہے۔ بے شار لوگ زخی بڑے ہیں امارے لئے کیا تھم ہے۔ اس کے

بعد ہم تیوں وائیں آ گئے اس وقت ایک لڑکا اندر واخل ہوا۔ جس کے جم پر شلوار کے سوا اور کوئی کیڑا نہ تھا۔ اس کا سارا جم زخی تھا۔ اس کے سراور کان سے خون ہمہ رہا تھا۔ ایس کا سارا جم زخی تھا۔ اس کے سراور کان سے خون تھا۔ وہ ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور کما کہ ججھے فرسٹ ایڈ کریں۔ اس کو چوہدری نذیر احمہ باہر لے کر آئے اور بریک کی طرف چلے گئے۔ جس برآ دے جس کھڑا ہو گیا تمام سٹیٹن ' ویٹنگ روم اور بریک کی طرف چلے گئے۔ جس برآ دے جس کھڑا ہو گیا تمام سٹیٹن ' ویٹنگ روم اور بریک کی طرف جو گئے۔ جس برآ دے ہوئے تھے۔ وہیں جس نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں کو اشتعال دلا رہی تھی کہ بردھو احمہت کا حق اوا کرو۔ وہاں احمہت زندہ باد' محمہت مردہ باد اور جو مرزا غلام احمد کو نبی شیس مانے' وہ کتیوں اور سورنیوں کی اولاد ہیں' کے شرے سے۔ تیسرے ورج کے مسافر خانے ہیں جس نے اپنی پشت پر ایک انگلی گئے محسوس کی جس نے دیکھا کہ ایک معمر عورت و تھیل رہی تھی جس کا جین ذکر کر چکا ہوں۔ حس سے جس کی جس کے دیکھا کہ ایک معمر عورت و تھیل رہی تھی جس کا جین ذکر کر چکا ہوں۔ حس سے جس کی جس کر حوت کہ جس تھا ہوں' گارڈ کی وین کی طرف چل دیا۔

#### گواه نمبر۵ (شریف خال)

انجی ڈرائیور شریف فال نے عدالت کے روبرو بیان ویتے ہوئے کہا کہ ۲۹ مٹی کو لالہ مویٰ ہے لاکل پور چناب ایکپرلیں پر متعین تھا۔ گاڑی جب ربوہ اسٹیش میں وافل ہو ربی تھی تو بلیٹ فارم پر آدمیوں کا جوم تھا اور بلیث فارم کے مخالف سمت بھی آدمی شخے۔ گواہ نے کہا کہ بلیث فارم کی مخالف سمت پر ۲۰ یا ۲۵ آدمی شخے لیکن پلیٹ فارم پر ۲۵۰ سخت بر ۲۰ یا ۲۵ آدمی شخے لیکن پلیٹ فارم پر ۲۵۰ سخت کواہ نے بتایا کہ جب ٹرین سٹیشن کی عمارت سے آگے بہتی تو خطرے کی زنجر کھینی گئی جس کی وجہ سے انجن دو سرے بورڈ سے ڈیڑھ بوگی کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا گواہ نے بتایا کہ گاڑی کھڑی ہونے کے بعد میں نے گارڈ انچارج کی فاطلاع کے لئے سمٹی بجائی آگہ وہ جان سکے اور فائر مین کو ذنجیرچیک کرنے کے لئے بھیج

گواہ نے بتایا کہ جب بیں نے گوم کر دیکھا تو اسٹیشن کی عمارت سے پچھ لوگ نکل کر بھاگے جا رہے تھے' انجن کے آگے کی سمت سے بھی لوگ آ رہے تھے اور دوسری

ست سے آبادی کے لوگوں کو بھی بھائتے ہوئے آتے دیکھا ایبا معلوم ہو تا تھا کہ جیسے اسٹیشن کی عمارت میں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے ہمواہ نے بتایا کہ وہ انجن چھوڑ نہیں سکتا تھا اس لئے واٹر مین کو فائر مین کو دیکھنے کے لئے بھیجا بھواہ نے بتایا کہ فائر مین نے آکر بتایا کہ کھے لوگ میڈیکل کالج کے طلباء کو بوگ ہے اٹار اٹار کرمار رہے ہیں جمواہ نے ہتایا کہ فائر مین نے کہا کہ گارڈ انچارج نے کہا ہے کہ یہاں جھڑا ہو گیا ہے 'جب تک فیصلہ نہیں ہو جا آ گاڑی نمیں جلاؤں گا محواہ نے ہایا کہ پانچ چھ لڑکے البحن کی طرف بھی ہے اور وریافت کیا کہ یمال طالب علم تو نمیں چھے ہوئے ہیں گواہ نے بتایا کہ ۴۵۔ ۱۰ منٹ پر لائن کلیر ہونے کی اطلاع ملی۔ ٣٦ ۔ ١٠٠ مير ميں نے وسل دي اور ٣٨ - ١٠ ير سكنل ملا اور میں نے گاڑی چلا دی مواہ نے بتایا کہ اس دوران مجھے بتایا کہ بنگامہ ہو گیا ہے میں صرف شور س سكتا تھا، كواه نے جايا كه لاكل بور اشيش پر جر جكه بوليس موجود تقى- وہاں دو سرے ڈرائیور نے جھے سے چارج لیا' اور لوکو انسکٹر مجھے رنگ روم میں لے گیا جہال اس نے میرا بیان لیا' لیکن مجھے نیند آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا بیان دیا' ای دن شام کو میں رچنا ایکے پرلیں سے لاہور واپس آگیا ، جمال مجھے ربوہ پہنچ کربیان دیے ک ہدایت کی گئے۔ جماعت اسلامی کے وکیل ایم انور بار ایٹ لاء کے ایک سوال کے · جواب میں گواہ نے بتایا کہ ریوہ اسٹیشن ہر ٹرین آنے کے دو منٹ بعد سکنل کرایا گیا تھا 'مگر کیٹ کراسٹک پر گیٹ مین نے تشکل اٹھا دیا۔ اسٹونٹ ایڈووکیٹ جزل مسٹر کمال مصطفیٰ بخاری کے ایک سوال کے جواب میں کواہ نے بتایا کہ جب پہلی بار سکنل گرا تھا اس کولائین کلیر ہونے کی اطلاع نہیں ملی تھی "کواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ فائر مین اور واٹر مین نے مجھے بتایا تھا کہ اسٹیش پر ہنگامہ ہو گیاہے کہ لوگ پیٹیوں اور ڈنڈوں سے طلباء کو مار رہے ہیں اور دو تین طلبہ زخی ہو چکے ہیں گواہ پر جرح جاری تھی کہ عدلت کی کارروائی پیر تک کے لئے ملتوی ہو گئی۔ (نوٹ= ۹ جون کو چھٹی تھی)

لاہور۔ ﴿ ہون (سٹاف رہورٹر) واقعہ رہوہ کے سلسلہ میں مقرر کردہ ٹریوئل نے آج کو اہوں سمیت کل نو گواہوں کے بیانات کمل کر لئے۔ آج انجن ڈرائیور شریف خال کا بیان کمل کیا گیا اور اس پر وکلاء نے جرح کی جب کہ ٹریوئل جج 'جشس کے ایم اے معدانی نے تین نے گواہوں فائر مین غلام مصطفیٰ کیول کراسٹک کے گیٹ مین شکر دین 'جعدار پونس مسج اور رملوے کانشیبل کالے فال کے بیانات قلبند کے 'آج ساعت شروع ہوئی تو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے چیش ہونے والے وکلاء نے درخواست شروع ہوئی تو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے پیش ہونے والے وکلاء نے درخواست کی کہ احمد یہ جماعت کے مریراہ مرزا ناصر احمد کو عدالت میں طلب کیا جائے کیونکہ انہوں نے ایسے اخباری بیان جاری کیا ور اسے شائع کر نے ایسے اخباری بیان جاری کر کے اور اسے شائع کر متراوف ہیں۔ مزید برآل یہ بھی کما گیا کہ ایسا اخباری بیان جاری کر کے اور اسے شائع کر کے مرزا ناصر نے تو ہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس پر فاضل جج نے کما کہ اس مسئلہ بر کمی وقت الگ بحث کی جائے گی۔

مسٹرشاب مفتی' ایم اے رحمان' قاضی محمہ سلیم مسٹرلطیف اور دیگر وکلاء نے کما
کہ واقعہ ریوہ کے سلسلہ میں مقرر کردہ ٹریوٹل کی یمال موجودگی میں بیانات جاری کرنا صحح
نیس ہے مرزا ناصر احمہ کو یمال طلب کیا جائے۔ اس موقع پر پنجاب دیس محاذ کے مسٹر
احمان وائمیں نے اس بنا پر پنجاب دیس محاذ کی طرف سے عدالت میں پیش ہونے کی
اجازت جابی کہ واقعہ ریوہ دراصل پنجاب کے خلاف ایک سازش ہے جو کہ مرکزی
کومت اور مرزا ناصر احمہ نے مشترکہ طور پر کی ہے۔

مسٹر رفیق باہوہ نے کہا کہ ہمارا سارا ون اس ٹریونل میں گزر تا ہے۔ ہم قوم کی ضدمت مجھتے ہوئے یہاں آتے ہیں۔ دوسری عدالت میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ ہماری طرف سے چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کریں کہ جمال کہیں ہم نئی تاریخ پیٹی دوسرے مقدمات میں مائلیں 'و ہمیں دے دی جائیں۔ فاضل ٹریونل نجے نے اس پر کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے اس سلسلہ میں خود ہی رابطہ قائم کریں۔ میں مداخلت مناسب نہیں سجھتا۔ میرے ذمہ جو کام سونیا گیا ہے وہ میں کوں گا

کیکن فیر ضروری مخلت پر ٹر پیونل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔

كرم اللي بعثى نے اس موقع يركماكه جو كواه يهال آكريان ديے جي انسي ا كوائرى وغيره ك سلسله ميس ربوه بلايا جاتا ہے جمال انسيس ايني جان كا خطره ب المذاكوكي الی بدایت جاری کی جائے کہ ان سے جو کچھ بوچھنا ہو المور میں بوچھا جائے اور آگر وہ نہ جانا چاہیں تو انسیں مجور نہ کیا جائے۔ فاضل جج نے اس پر کما کہ وہ اس سلسلہ میں کچھ نمیں کر سکتے کیونکہ بولیس اکوائری سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ (نوائے وقت ا جون (4920

انجن ڈرائيور شريف خان کابيان

(مسٹراعجاز بٹالوی نے جرح شروع کی)

(س) جب گاڑی کی زنچر کھینی جاتی ہے تو کیا ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے یا آہستہ آہستہ؟ (ج) اگر گاڑی کی سپیڈ ۵ یا ۲ میل فی محنثہ ہو تو فورا کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اگر سپیڈ زیاوہ ہو تو وہ بھر آہستہ آہستہ رکتی ہے۔

(س) انجن کو کھرے کرنے کی کوئی خاص جگہ پلیٹ فارم پر مقرر ہوتی ہے یا نہیں؟

(ج) یہ گاڑی کی لمبائی پر مخصرے آگر گاڑی پلیث فارم سے لمبی ہو تو صرف البحن پلیث فارم سے آگے لے جاتے ہیں ہوگی نہیں۔ لیکن اگر لمبائی کم ہوتو بوری گاڑی پلیٹ فارم یر کھڑی کی جاتی ہے۔ پلیٹ فارم پر المجن کو کھڑا کرنے کی کوئی خاص وجہ مقرر نہیں ہے۔ (س) کیا آپ کے مشاہرہ میں یہ بات آئی کہ بعض اوقات اگر زیاوہ بوگیاں گاڑی کے ساتھ ہوں تو کیا ہوگیاں پلیٹ فارم سے باہر بھی رک عتی ہیں؟

(س) اس لوکو انسکٹر کاکیا نام تھا جے آپ نے بیان دیا تھا؟

(ج) فيض محمد يد لاكل بوريس تعينات بير-يس في تحريري ميان سيس ويا تفا- البية من بها مآكيا وه لكصة كئه من خاصا بريثان تحام

(س) کمیا متعلقه گاژی نشتر آباد اور شاہن آباد میں رکی تھی؟

(ج) بی ہاں۔

(س) آپ کو یاد ہے کہ آپ کو نشر آباد میں لائن کلیر کتنے بجے الما؟

(ح) میری گاڑی ہ نے کر ۲۱ منٹ پر آئی اور ایک منٹ بعد لائن کلیر فل کیا۔ چنانچہ اس کے ایک منٹ بعد لائن کلیر فل کیا۔ چنانچہ اس کے ایک منٹ بعد لین ۹ بجر ۲۵ منٹ پر میں نے گاڑی چلا وی۔ عموا "جس وقت گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس وقت لائن کلیر فل جاتی ہے ہارے پاس ایسا کوئی رجشریا ریکارڈ شیس ہوتا جس پر ہم لائن کلیر طنے یا گاڑی رکنے و چلنے کا تکھیں۔

(س) کیا سب کھ آپ حافظ سے ماتے ہیں؟

(ج) ہی ہاں میں حافظہ سے ہی کمہ رہا ہوں۔ ویسے ٹائم فیبل جارے سامنے ہو آ ہے۔ (س) کیا ربوہ سٹیشن پر کوئی شکنل کیبن ہے یا شکنل کھینچنے کا بندوبست پلیٹ قارم پر ہے؟

(ج) ربوہ میں کیبن شیں ہے۔ البتہ سگنلوں کے ساتھ بی ایسے کافٹے ہیں جن سے محتل اپ یا ڈاؤن کئے جاتے ہیں۔

کمال مصطفیٰ بخاری کی درخواست پر فاصل جج نے بوچھا۔ کہ ربوہ کا پلیٹ فارم گاڑی کے مقابلہ میں کتنا لمبا ہے۔ ڈرائور نے جواب دیا کہ ربوہ کا پلیٹ فارم چتاب ایکسپریس کی ابوگیوں کی لمبائی کے برابر ہے۔

گواه نمبرا

فائزمين غلام مصطفى كأبيان

(س) کیا آپ احمدی ہیں؟

(ج) جي شيں۔

(س) آپ کے فرائض کیا ہیں؟

(ج) میں انجن کا ہر اسٹیٹن پر معائنہ کرتا ہوں۔ اور انجن پر رہتا ہوں۔ میری ڈاوٹی لالہ مویٰ سے لائل پور تک تھی۔ وقوم کے روز میری ڈاوٹی چتاب ایکسپریس کے انجن پر تھی۔

(س) جب لاله مویٰ سے گاڑی چلی۔ جمال جمال ربوہ تک گاڑی رکی 'اس دوران کوئی

قاتل ذكرواقعه موا؟

(ج) بی نیس۔ گاڑی صبح ۵ بج کروس منٹ پر اولہ مولی سے چلی تھی۔ رہوہ پینچنے تک راست میں الی کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی 'جے بیان کیا جائے رہوہ میں جب گاڑی داخل ہو رہی تھی تو میں نے وہاں لوگوں کا بچوم پلیٹ فارم کی جانب اور پلیٹ فارم کے بالقائل تقریباً ہیں بچیں افراد تھے۔ بالقائل دیکھا۔ یارڈ کی طرف بینی پلیٹ فارم کے بالقائل تقریباً ہیں بچیں افراد تھے۔ جب کہ پلیٹ فارم پر چار پانچ صد افراد کا مجمع موجود تھا۔ یارڈ کی طرف جو مجمع تھا اس کی اکثریت طلباء پر مشتل تھی کیونکہ انہوں نے تاہیں اٹھا رکھی تھیں۔

جب انجن مِل کے نیچے بیٹچا تو وہ کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کی کسی نے زنجیر کھینچ لی تھی۔ زنجیراس وقت کینچی گئی تھی جب گاڑی پلیٹ فارم کے دفاتر کی بلڈنگ کے سامنے پنچی متی۔ گاڑی کھڑی ہو گئے۔ میں نیچ اترا اور پلیٹ فارم کی طرف سے ڈیوں کو دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے الارم وصل بجائی۔ گارڈ دوسری جانب سے اتر کر آیا اور دیکھا کہ کس ڈب ے زنچر تھینجی گئی ہے۔ میں نے ویکھا کہ تین جار ڈبوں کی خطرے کی زنچر تھینجی گئی ہے اس کے بعد گارڈ صاحب آ گئے۔ میں نے اس وقت تک دو ڈیوں کی زنجیر صحح کی۔ وہاں پولیس کانشیل جس کا تعلق ریاوے پولیس سے تھا'اسے بھی میں نے ایک ہوگی کی زنچیر ٹھیک کرنے کو کما جو اس نے کر دی۔ جب میں زنجیر ٹھیک کر کے پلیٹ فارم پر آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت ہے آدی ایک لڑکے کو مار رہے تھے۔ اس کے ماتھ ہی بہت ہے لوگ سیکٹڈ کلاس کے ایک ڈبہ میں تھس گئے اور ایک طالب علم کو ہاہر پلیٹ فارم پر ٹکال کرمار نا شروع كرديا ميں نے پہلے تو كماكہ مسافروں كى كوئى آپس كى لڑائى ہو كئى ہے ليكن كارڈ نے مجھے پوچھنے پر بتایا کہ گاڑی کے پیچے طلباء کی ایک بوگی گئی ہوئی ہے۔ وہاں پر ربوہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے 'جو طلباء وہاں سے جانیں بچاکر آگے بھاگ آئے ہیں انہیں بیہ لوگ ڈیوں سے تکال کر ار رہے ہیں۔ مجھے گارڈ نے کما کہ ازائی ہو گئی ہے۔ اندا میں كثرولر سے رابطہ قائم كركے بية كريا جول كه كا ثرى چلائى ہے يا شنيس اس كے بعد ميں ، گارڈ اور ڈرائبور' سٹیش ماسڑ کے کمرے میں گئے۔ وہاں سٹیش ماسٹر کے کمرہے میں 'میں نے وو زخمی طلباء کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک ان بین سے جس کی آگھ پر زخم آیا تھا' جلا گیا۔ دو سرا جو الیف کے بغیر صرف خون جی تر سفید شلوار پہنے تھا۔ دہاں بیشا رہا۔

شیش ماسر بھی باہر چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد آگیا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پئی تھی۔ اس

کے بعد گارڈ نے جھے بتایا کہ کنولر سے بات ہوئی ہے ابھی تک گاڑی چلانے کا کوئی فیصلہ

نہیں ہوا۔ جب فیصلہ ہو گا تو جس گاڑی چلانے کے بارے جس بتاؤں گا۔ جس اور ٹریل

شوٹر (وائرجن) سٹیش ماسٹر کے کمرے سے نکل کر ڈرائیور کے پاس گئے اور انہیں جاکر

صورت حال بتائی۔ وہاں لوگوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے ڈرائیور سے وریافت کیا کہ

یہال سٹوڈنٹس تو نہیں چھے ہوئے۔ اس پر ڈرائیور نے بتایا کہ نہیں یہاں تو میرا وائر بین

اور فائر بین ہے۔ جھے بعد جس ڈرائیور نے بتایا کہ نہیں یہاں تو میرا وائر بین

کیونکہ اس کی سوئی ذیرو پر آگئ ہے المذا پیچے جاکر دیکھو۔ اس پر جس پیچے گیا تو دیکھا کہ

دہاں ہوگی نمبر ۱۰۵ کو الگ کیا ہوا تھا۔ اور و کیم کو علیمہ کیا ہوا تھا۔ اس پر جس نے و کیم

دہاں ہوگی نمبر ۱۰۵ کو الگ کیا ہوا تھا۔ اور و کیم کو علیمہ کیا ہوا تھا۔ اس پر جس نے و کیم

مال پر نمرہ بازی ہو ری تھی۔ اور بری گڑ ہو تھی۔

وہاں محمیت مردہ باو 'احمیت زندہ باو 'کڑو ارد گاڑد ارد کے نعرے لگ رہے تھ' میں نے نعوہ تحبیر اللہ اکبر نہیں سا۔ اس وقت لوگ بیتیے کی جانب دوڑے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب لائن کلیر آگیا تو ڈرائیور نے کہا کہ چلیں لیکن کسی نے پھر ذئیر تھینج لی' جے میں ٹھیک کر آیا۔ پھر گاڑی چلائی۔ اس کے بعد گاڑی چل دی۔ ادر ساڑھے بارہ بیج مزید کسی واقعہ کے بغیرلائل پور پہنچ گئے۔

راوہ الائل پور کے مابین گاڑی معمول کے مطابق سیشنوں پر رکتی رہی۔ لائل پور بیس الدی ہیں۔ الائل پور بیس کیو نکہ بیس گارڈ ہے ایل ٹو قارم لینے گیاتو گارڈ نے جیجے بتایا کہ سب لوگ بہاں رہیں کیو نکہ ربوہ ہیں جو جھٹرا ہوا ہے اس کے سلسلہ ہیں بیانات قلمبند کرتا ہیں افرائس رنے لوکو الشیئر ہے کہا کہ رنگ روم ہے کہا کہ ویک روم جہاکہ وہ بیل ہوا ہے اس لئے کھانا کھائے گا۔ لوکو الشیئر نے کہا کہ رنگ روم جاؤ میں وہیں بیان لوں گا۔ لاکل پور میں مسافردن کا رش تھا اور دہاں پولیس آئی ہوئی تھی۔ شام کو میں رچنا ایک پریس ہے لاہور آئیا۔ میرا گھر مجمی لاہور میں ہے۔

مواہ نے رانا عبدالرجم کے ایک سوال کے جواب میں کماکہ طلباء کو جو لوگ مار رہے تھے ان کے ہاتھوں میں ہاکیاں وعدے اکرکٹ کے بیٹ اور لوہے کے پائپ تھے۔

# گواه نمبرے (گواه شکر دین پھاٹک والا)

میرا نام شکردین ہے۔ میں گیٹ مین ہوں اور راوہ کے لیول کراسک پر کام کر تا ہوں میں احمدی نہیں ہوں نہیں اس روز ڈاوٹی پر تھا 'جب متعلقہ چناب ٹرین وہاں آئی۔ میری ڈاوٹی ہم جب کے جبح ہے ۸ بج جبح ملے میں تھی۔ میری ڈاوٹی یہ ہوتی ہے کہ جب راوہ سے چنیوٹ کی جانب گاڑی آگئ ہے اور چلنے والی جانب گاڑی آگئ ہے اور چلنے والی ہا اور پاندا گیٹ بند کر کے چاپی نکال لیتا ہوں اور وی چاپی سنگل ڈاؤن کر دو۔ چنانچہ گیٹ بند کر کے چاپی نکال لیتا ہوں اور وی چاپی سنگل ڈاؤن کرنے کا م آئی ہے۔ اگر گاڑی چنیوٹ سے راوہ آ ربی ہو تو چنیوٹ کا شیش ما شرکیٹ بند کرنے کے کام آئی ہے۔ اگر گاڑی چنیوٹ سے راوہ آ ربی ہو تو چنیوٹ کا شیش ما شرکیٹ بند کرنے کے لئے کتا ہے۔ جب گاڑی گزر جاتی ہے تو خود بی گینے کول دیتے ہیں۔ جب وقود کے روز چناب ایکسریس سنیش پر آئی تو جمعے مرزا عبدالسمع نے ٹیلیفون کیا اور کھا کہ گیٹ بند کرکے سکتل دے دو۔

میں نے گیت بند کر کے عمل ڈاؤن کر دیا۔ دس بارہ منت تک گیت بند رہا۔

ریک رک گیا۔ کاریں موٹریں تانتے جمع ہو محے اور جمعے تک کرنا شروع کر دیا کہ گیت کولو۔ میں نے مرزا سمج کو فون کیا تو اس نے جمعے بنایا کہ پلیٹ قارم پر گڑ بوب الذا میں سکتل اپ کر دوں اور گیٹ کھول دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی ویر بعد جمعے اللہ بخش اے ایس ایم کا فون آیا کہ شکر دین گیٹ بند کیوں نہیں کرتے؟ کیا تھیں کوئی روکتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں جمعے کوئی نہیں روکتا جو آرؤر آپ دیں کے میں ای طرح کروں گا۔ چنانچہ میں نے سکتل ڈاؤن کر کے گیٹ بند کر دیا اس پر ٹریفک جمع ہوگئی لوگوں نے جمعے تک کیا۔ تو میں نے سٹیش ماسٹر سمج کو دوبار فون کیا اور انہیں صور تحال بنائی۔ اس پر سٹیش ماسٹر نے فعہ ہے جمعے کہا کہ تھیس پہلے بھی کہا تھا کہ گیٹ کھلا رکھو گاڑی نہیں جا ری۔ اس پر میں نے سکتل اپ کردیا اور گیٹ ٹریفک کے لئے پھر کھول دیا۔ دس شیش جا ری۔ اس پر میں نے سکتل اپ کردیا اور گیٹ ٹریفک کے لئے پھر کھول دیا۔ دس منٹ تک پھر گیٹ کھلا رہا اس کے بعد جمعے سٹیشن سے کس نے فون کیا کہ فورا گیٹ بند کر دیا ور چنانچہ میں نے گون کیا کہ فورا گیٹ بند کر

گاڑی چکی اور تموڑا ساچل کر ٹھمرگئی پھردو منٹ بعد دوبارہ چلی اور ہارے گیٹ سے گزر می۔ گاڑی آنے سے پہلے طلباء کے مروب میں نے شیش کی طرف جاتے و کمصہ طلباء کمہ رہے تھے کہ ملکان کی کوئی فیم گاڑی میں واپس آ ربی ہے اندا اسے بلیث فارم پر مارنا ہے۔ طلباء کروہ در کروہ صبح ۸ بجے سے ہی سیش پر جانا شردع ہو گئے تص اور وہ میرے میٹ پر سے گزر کری جاتے تھے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ملتان والے طلباء چناب ایکسپرلیں ك سائق كى موئى ايك الك بوكى ش آرب يس وك ات زياده تے كه من تعداد كا اندازہ نسیں کرسکا۔ انہوں نے پھر اٹھائے ہوئے تھے اور کمہ رہے تھے کہ بیا پھر ہم فیم کے ان لوگوں کو ماریں کے جو چناب ایکسرلیں میں آ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کا تعلق جو پلیٹ فارم پر جا رہے تھے۔ ربوہ سے ہی تھا۔ جب گاڑی چلی تو میں نے دیکھا تو گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے میں نے پلیٹ فارم کی الزائی نہیں دیکھی۔ جب گاڑی چلی گئی تو میں نے ماتکہ میں کیٹ سے گزرتے ہوئے چار الركوں كو ديكھا جن كى اليف يكثى ہوكى تھيں اور وہ کمہ رہے تھے کہ آج ہم نے لڑکوں کو ایسا مارا ہے کہ 🖪 اپنی مال کو یاد کریں گے۔ روہ سٹیٹن پر بعد میں ایک تھانیدار نے میرابیان بھی لکھا تھا۔ جو لڑکے سٹیٹن کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ہاتموں میں ڈنڈے ' پاکیاں اور پھرتھے۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) آپ کا کیٹ سٹیشن سے کتنے فاصلہ برہ؟

(ج) تقریاً ایک فرلاگ۔

(س) کیا ر اوے لائن کے متوازی مجی مجانک سے کوئی سڑک سٹیش پر جاتی ہے؟

(ج) جی شیں۔

(س) كالج وسكول بها تك سے كتنى دور ب؟

(ج) إلى سكول نزديك ب ادر اس ك ساته ى كالج ب- لؤكول كاكالج ربوه شيش ك سائه عن كالج بيده

(س) تم ريوه شيش كے چانك ركتے سال سے كام كررہے ہو؟

(ج) سات آٹھ سال سے میں کام کر رہا ہوں۔

(س) اس سات آٹھ سال کے عرصہ میں اس سے تیل میمی ربوہ سٹیٹن پر کوئی فرقہ وارانہ

فساد و يكعا- يا سنا؟

(ج) جي نسيں۔

(س) كى نے تهيں بھا لك بند كرنے سے منع بھى كيا تھا؟

(ج) جي نهيں۔

(س) کیا وہاں سے عور تیں بھی تم نے سٹیشن پر جاتے دیکھیں؟

(ج) جي نهيں۔

میرے رہے کا کوارٹر مجالک کے نزدیک بی ہے گاڑی جانے کے بعد مجالک

کھولنے کے بعد میں اس کو تھری میں بیٹھ جاتا ہوں جمال پر ٹیلیفون بھی لگا ہے۔

(س) كالج سے آكر كسى نے ٹائلہ ميں ريلوے سيشن جانا ہويا آنا ہو توكيا بجانك سے كزر

كرجاتا ہے؟

(ج) جی سیں۔ کالج سے سڑک سیشن کو سیدھی ہے۔

(س) آپ سے بولیس چوکی کتنی دور ہے؟

(ج) ڈیڑھ فرلا تک ہے۔

(س) کیا تم نے پولیس کو کوئی اطلاع بھجوائی کہ اس قتم کا واقعہ ہونے والا ہے اور لوگ لڑکوں کو مارنے جا رہے ہیں؟

(ج) ہی نیں۔ یں نے ایا نہیں کیا۔

میاں آفتاب فرخ کی جرح کے جواب میں

(س) آگر کالج سے اڑکے پیدل سنیشن پر جائیں تو نزدیکی راستہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ی ہے؟

(ج) بي بال-

(س) جب گاڑی چل جائے تو اپنے کیبن میں بیٹھنا ضروری تو نہیں۔ باہر بھی بیٹھ کتے ہیں ؟

(ح) بی بال- کواہ نے بتایا کہ ویے بھی اسے یہ اندازہ شیس تھا کہ کوئی اتا برا وقوعہ ہونے والا ہے۔

کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

(س) جو لوگ تانگ میں گاڑی جانے کے بعد طلبا کو مارنے کی باتیں کرتے ہوئے گزرے' وہ کد هر گئے؟

(ج) وہ چا تک سے گزر کر شرکی طرف محے۔

(س) کیا ان چار آومیوں میں سے جو باتیں کررہے ہے کسی کو جانتے ہو؟

(ج) بى بان - عبد العزيز دهوبي البياس درزى اختر قصابون كالزكا اسلم اس كا چموثا بهائي-

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) پہلے تو نام نہیں لکھوائے تھے؟

(ج) پہلے مجھ سے پوچھا نہیں گیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں۔

(س) آپ دهوبی اور ورزی کو کب سے جانے ہیں؟

(ج) میہ ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں اور اختر اور اسلم کی اس علاقہ میں جمال ہم رہتے ہیں گوشت کی دکانیں ہیں۔

گواه نمبر۸

### کالے خال چک ۱۲سم لا کل بور

میں کانٹیبل ہوں۔ میں ۲۹ مئی کو چناب ۱۲ ڈاؤن پر لالہ موکی سے لاکل پور پر ڈیوٹی پر تھا۔ جب گاڑی ریوہ پنچی۔ الارم چین کھینچی گئے۔ اس لئے گاڑی پلیٹ فارم پر پوری طرح نہ پنچ سک و بوگیاں پیچے رہ گئیں۔ پانچ سات سو کے قریب لوگ پلیٹ فارم پر جمع شے۔ وہ بر بھی شے۔ وہ سار میں شے اثرا اور دیموں کے اثرا اور دیکھا کہ وہ لوگ جو بلیٹ فارم پر شھے۔ وہ ہنٹر' سوٹیاں' بیلٹ اور ہاکیوں سے مسلم شھے۔

انہوں نے ملتان کے کالج کے طلبہ کو ہوگی ہے نکال کر مارنا شروع کر دیا۔ پندرہ سولہ لڑکے زخمی ہو گئے۔ ان کے سروں پر چوشیں آئیں۔ اس کے علاوہ بلوائی سینڈ کلاس کی ہوگی ہے وہ بین طلبہ کو با ہر نکال کر مارتے رہے۔ بلوا نیوں ہیں ہے، ہیں رشید احمہ کو خاص طور پر جانتا ہوں۔ وہ سوئی ہے این طلبہ کو مار رہا تھا۔ وہ کندی رنگ کا س ہوگی ہے باہر نکائے گئے۔ ایک مختص مجمع کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہ اشتعال دلا رہا تھا۔ وہ گندی رنگ کا تھا۔ ہیں اس کا نام نہیں جانتا۔ واڑھی تھی۔ گردن پر برص کا نشان تھا۔ جناح کیپ اور قمیض شلوار پنے ہوئے تھا۔ وہ لیبا معلوم ہو تا تھا۔ ہیں اس کو شاخت کر سکتا ہوں۔ اندر کا رہے تھے۔ ناصراحمہ کی ہے، نام احمہ کی ہے، احمہت زندہ باد اور محمت مردہ باو دو دو میں اس کو شاخت کر سکتا ہوں۔ باو دو دو میں ان باد اور محمت مردہ باو دو دو میں ان باد ول رہے تھے۔ ہوائی ایک دو سرے کے نام بھی لیا وہ دو میں۔ کو ہمت زیادہ تھا جم کنٹرول نہیں کر سے تھے۔ بلوائی ایک دو سرے کے نام بھی لیا دہیں۔ دو نام یاد ہیں۔ دو تا ہا ہراحمہ) میں ان بلوائیاں کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں۔ گاڑی کے ردانہ رہے تک اور تک بلوہ ہو تا کہ ایک کریں۔ دو نام یاد ہیں۔ دولے تک بلوہ ہو تا کہ اور کے تک بلوہ ہو تا رہا۔ دولے تک بلوہ ہو تا رہا۔ کی کو سرے کا دول کی ان بلوائیاں کو سامنے آنے پر پہچان سکتا ہوں۔ گاڑی کے ردانہ رہے تک بلوہ ہو تا رہا۔

۰۶ - ۲۵ من تک گاڑی کھڑی رہی۔ لائل پور پنچنے تک کوئی خاص بات نہ ہوئی اسوائے اس کے کہ گاڑی کھڑی رہی۔ لائل پور سٹیشن پر بہت مجمع تھا۔ ڈاکٹر دفیرہ بھی موجود تھے۔ ربوہ کا سٹیشن ماسٹر بھی جوم کو اشتعال دلا رہا تھا۔ جس نے لائل پور بھی اس واقعہ کی اطلاع ایس ایم اور ریلوے پولیس لائل پور کو دی۔ البتہ ضلع لائل پور کے بڑے افسران بھی موجود تھے۔

جرح کرم النی بھٹ۔ رشید احمد کو میں جانتا ہوں۔ وہ ہجوم کی راہنمائی کر رہا تھا وہ ربوہ کی احمد یہ جماعت کی مقامی انتظامیہ کا ناظم الامور ہے۔

جرح قاضی محمد سلیم صاحب - کوئی آدی میرے کہنے پر منع ند ہوا۔

جرح رفیق احمد باجوہ صاحب ۔ بلوائی بظاہر ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے تھے صرف وو آدی رشید احمد اور برص کے نشان والا دا رُھی والا مولوی سب کو لیڈ کر رہے " جرح - مسرُ بخاری- میری کل سروس سات سال ہے۔ اس میں سے رطوے ڈیوٹی ۳۴ سال دی ہے۔ ابریل کا عمید میں فالد موی فائل پور پر گشت پر ڈیوٹی دیا رہا۔ می
میں میں میں 19 آرج کو ڈیوٹی پر تھا۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا۔ میرے ساتھ ایک اور
کانٹیبل اور ایک ہیڈ کانٹیبل تھا۔ ساہیوں کے پاس صرف ایک ڈیڈا تھا۔ ہیڈ کانٹیبل
کے پاس ریوالور تھا میں نے بچانے کی کوشش کی۔ لیکن لوگ بہت سے جمع تھے۔ ٹرین
کے باس ریوالور تھا میں نے بچانے کی کوشش کی۔ لیکن لوگ بہت سے جمع تھے۔ ٹرین

ۇيۇھ بىچ عدالت برخاست ہوئى۔

۳ بچے سہ پہر

جناب ایم انور صاحب نے عدالت سے کما کہ مرزا ناصر احمدید گروہ کے سربراہ کا بیان آج کے اخبارات میں اے لی لی کے حوالے سے ان کو ٹر ہو ہی کے سامنے بطور گواہ بلایا جائے۔ سامنے بطور گواہ بلایا جائے۔

گواه نمبره

# (یونس مسے ولد مینگامل سویرر ملوے ربوہ سٹیشن)

۲۹ مئی کو میں راوہ سٹیشن پر ڈیوٹی پر تھا' جب چناب گاڑی آئی۔ میں ۸۔ ۱۰ سال

ے راوہ سٹیشن پر کام کر رہا ہوں۔ جب گاڑی سٹیشن کے اندر آئی تو سٹیشن ماسٹر نے جھے
لائن کلیراور کاشن آرڈر دیا۔ میں وہ لے کر گارڈ کے پاس گیا۔ گارڈ کے دستوط کاشن آرڈر
پر کرائے۔ بُٹک کلرک نے کوئٹ کے لئے بک کیا ہوا، خبار لٹھیج گارڈ کو دینے کے لئے دیا۔
میں پہلے گارڈ انچارج کے پاس کیا۔ کاشن آرڈر پر دستوط کرائے اور انجن کی طرف چل
دیا۔ گاڑی چل کر کھڑی ہو گئے۔ آدھا ڈبہ فاصلے تک چل کر کھڑی ہو گئے۔ میں کتابیں' کھج
بک اور کاشن آرڈر بک سٹیشن ماسٹر کے دفتر میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
بک اور کاشن آرڈر بک سٹیشن ماسٹر کے دفتر میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ
بخیلی ہوگی میں ۱۱۔ ۱۵ مسافر آئیس میں اور رہے تھے۔ ان میں سے بچھ طلباء تھے' جو ٹرین
سے انزے' بچھ باہر سے لؤک آئے ہوئے تھے۔ اور بچھ بزرگ تھے جو چھڑانے والے
سے انزے' بچھ باہر سے لؤک آئے ہوئے تھے۔ اور بچھ بزرگ تھے جو چھڑانے والے
سے انزے' بچھ باہر سے لؤک آئیس جو بوگ سے باہر آئے تھے۔ سٹیشن ماسٹر صاحب ان کو

اپ کرے میں لے گئے۔ گارڈ انچارج بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی پٹی کی گئے۔ گارڈ صاحب ان بچوں کو گاؤی میں لے گئے اور جب ڈرائیور نے الارم چین جو کینچ گئے تھے، گھیک کر لئے تو گاڑی چلا دی۔ گاڑی وہاں پندرہ ہیں منٹ کھڑی ری۔ شیشن پر کل ۱۰۰۰ تھیک کر لئے تو گاڑی چلا دی۔ گاڑی وہاں پندرہ ہیں منٹ کھڑی ری۔ شیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہوتے ان میں موجود ہوتے ہیں اس دن زیادہ تھے۔ جو لڑکے پلیٹ فارم پر تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان میں سے دو تین لڑکے زخمی ہوئے تھے۔ جو لڑکے پلیٹ فارم پر تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ ان میں سے دو تین لڑکے زخمی ہوئے تھے۔ جمعے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔

گواہ نمبر ۱۰ (مسٹراللہ بخش اے۔ایس۔ایم) (س)ایم)

ا جون کی کارروائی

لاہور 8 جون (شاف ربورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹربیوٹل مسٹر جسٹس کے ایم اے مدانی کے روبرو گواہی دیتے ہوئے راوہ ریلوے سیشن پر وقوعہ کے روز تعینات اسٹنٹ سٹیٹن ماسٹرمسٹراللہ بخش نے اس امر کا انکشاف کیا کہ ربوہ شرمیں غیر قادیانی نہ تو کوئی جائیداد رکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتا ہے۔ ای طرح مستقل طور بر وبال ربائش مجى اختيار نهيس كرسكا- البنة أكر كسي سركاري المازم كى مجو غير قادياني مو وبال تعینات موجائ تو کرایہ بر مکان لینے کے لئے وہ قاروانی جماعت کے محکمہ امور عامہ سے باضابطہ اجازت حاصل کر کے وہاں رہ سکتا ہے۔ گواہ نے قاضی محمد سلیم کی جرح کے دوران میہ مجی بتایا کہ قادمانی جماعت نے وسیع پیانہ پر راوہ میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے بن - اور بيد دفاتر مخلف كلمون مي تقتيم بي مثلاً محكمه انتظاميه "شعبه امور عامه" شعبه جائداد ؛ شعبد بستى مقبو ، وفتر تحريك جديد ، وفتر صدر عموى دفيرو- كواه في مسرايم ا ر جمان کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کما کہ عام طور پر ریوہ میں مقیم لوگ اپنے تازعات کو عدالت میں نہیں لے جاتے بلکہ ہر قتم کے جھڑوں کا فیصلہ شعبہ امور عامہ كريًا ہے اور أكر وہاں كا رہائش كوكى فض امور عامد كے صدر كا فيعلم قول ند كرے تو اے رہوہ سے نکال دیا جا آ ہے۔ گواہ نے یہ مجی بتایا کہ رہوہ شمر کو مختلف محلول میں تقتیم

کیا گیا ہے اور ہرمحلّہ کا ایک انجارج' صدر محلّہ مقرر ہے جو محلّہ کے نقم و نسق کا ذمہ دار ہو تا ہے۔ اس کے ماتحت معادن متعدد آدمی اور بھی ہوتے ہیں جو ہر آئے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں حتیٰ کے رات کو تو کسی غیر قادیانی کے ربوہ میں داخل ہونے کا سوال ی نمیں پیدا ہو آ۔ دن کو بھی چیکٹ ہوتی ہے اور جو غیر قادیانی اجازت لیکر سرکاری ملازمت کی وجہ سے یا تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے وہاں مقیم ہیں 'انسیں بھی سودا سلف لینے کے لئے بازار جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ محلوں میں محوم پھر شیں كت استنث شيش ماسرربوه مسرالله بخش في بيان دية موس كماكه من قادياني نسیں ہوں۔ میں کا مارچ معام سے ربوہ کے استفنٹ شیش ماسر کے طور پر کام کر آ رہا ہوں۔ ۲۲ مئی ۱۹۷۸ء کو میری ڈیوٹی شیش پر آدھی رات سے ۸ بیج صبح تک متی۔ چناب ایکسپریس جو بشاور کو جاتی ہے ربوہ سیش سے پردگرام کے مطابق ا جم بیس منٹ شام کو گزری تنی۔ اس لئے جب ۲۲ مئی کو گاڑی ربوہ سے گزری تو میری اس وقت ڈیوٹی نه تقی- مشرعبدالحمید اخر آر ایس ایم دیونی پر تھے۔ وہ اب بھی ربوہ میں ہی تعینات جیں۔ ۲۹ مئی کو بھی میری ڈیوٹی کے اوقات وہی تھے۔ اس لئے میح ۸ بجے میں نے جارج مرزا عبدالسیع شیش ماسر کو وے ویا اور اینے کوارٹر میں جا کر نیٹ کیا لیکن ۱۰ بجکر چند منٹ پر میری لڑی نے مجھے اطلاع دی کہ چناب ایکسپریس معمول کے مطابق روانہ سیس ہو رہی اور بہت سے لوگ شیش پر جمع ہو رہے ہیں۔ اس نے بیہ بھی بتایا کہ شور ہو رہا ہے۔ میں اپنے بستر میں نیم خوابی کے عالم میں تھا۔ میرا کوارٹر شیشن سے کوئی n سوگز دور ہے۔ جب میں اپنے کوارٹر سے لکلا تو میں نے بہت سے لوگوں کو ربلوے سیشن کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کمہ رہے تھے کہ لڑائی ہوگئی الزائی ہوگئ۔ میں نے نعرے بھی سنے جو پلیٹ فارم پر لگ رہے تھے۔ میں مسافر خانہ کی طرف سے سٹیشن میں داخل ہوا تھا اور سنیش اسرے دفتر میں گیا۔ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے وہ یہ تھے احمیت زندہ ہاد' مرزا غلام احمد کی ہے انسانیت زندہ باد اس وقت سٹیش ماسر کے دفتر میں کوئی موجود نہ تھا۔ جب میں دفتر پنچا تو ٹیلیفون کی ممنی بچی جو میں نے سن۔ ممنی کشرول والول کی مقی ، جنول نے چناب ایکسپریس کی بوزیش کے بارے میں بوجھا تھا۔ میں نے کنٹرول کو بتایا کہ گاڑی

پلیٹ فارم پر ہے لیکن مٹیشن ماسر دفتر میں نہیں اندا میں معلوم کر کے بتا آ ہوں۔ اس کے بعد میں پلیٹ فارم پر مرزا عبدالسم کو دیکھنے گیا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ میں نے سکتل کی طرف دیکھا۔ وہ ڈاؤن نہیں کیا گیا تھا۔ میں برآمدہ میں آگیا جو پلیٹ فارم سے ذرا اونچا ہے۔

میں نے دیکھا کہ مرزا عبدالسیم گاڑی کے پچھلے نصے کی جانب سے اور وفتر کی طرف آ رہے ہے۔ میں دفتر میں داخل ہوا تو سٹیش ماشر بھی آ گئے۔ میں نے سٹیش کے فون سے لیول کراسٹک کے بھا تک والے سے بات کی اور اس سے بوچھا کہ تم نے سکتل ڈاؤن کیوں نہیں کیا۔ اس نے میری ہدایت پر سکتل ڈاؤن کر دیا۔ اس کے بعد سٹیش ماسٹر آئون کو قان کا باتھ زخی تھا وہ لکھ نہیں کے تھے 'اس عرصہ میں گارڈ انچارج بھی دفتر میں آگا۔

انہوں نے واقعہ کے بارے ہیں تحریری رپورٹ سٹیشن ماسٹرکو دی اور دستخط کرنے کے لئے کما سٹیشن ماسٹر نے بائیں ہاتھ سے دستخط کر دیئے۔ اس وقت ایک زخی مسافر طالب علم گاڑی سے دفتر میں آگیا۔ اس نے ایک بوشرٹ بہن رکھ تھی جو بھٹی ہوئی تھی۔ اس کی بنیان بھی بھٹی ہوئی تھی۔ اور خون آلود تھی۔ اس نے پائی مانگا اس کا خون بہہ رہا تھا۔ اسے پائی دیا گیا اور وہ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں چلا گیا۔ میں نے مرزا سمیع سے پوچھا کہ لائن کلیر کو دے وہا ہے لیکن ڈرائیور نہیں جاتا۔ میں ڈرائیور نہیں جاتا۔ میں ڈرائیور کے پاس کیا کہ اتن دیر ہو گئ ہے آپ کیوں نہیں چلتے۔ ڈرائیور نے جاتا۔ میں ڈرائیور کے باس کیا کہ اتن دیر ہو گئ ہے آپ کیوں نہیں جلتے۔ ڈرائیور نے میں کے میڑا سمیع کو آگر بیان کو اسے درست کرنے کے لئے جمیجا ہوا ہے۔ میں کے مرزا سمیع کو آگر بیان کو اسے درست کرنے کے لئے جمیجا ہوا ہے۔ میں کے مرزا سمیع کو آگر بیانا کہ ابھی و کم بھی نہیں بنا ہے اس دران گاڑی نے وسل دیا اور علی دیا۔

گاڑی دو تین مرتبہ چل کر رک۔ کیونکہ ہر مرتبہ اس کا وکم خراب ہو جاتا تھا۔ چنانچہ دکم چر ٹھیک کرایا گیا اور اس کے بعد گاڑی چل گئے۔ گاڑی انداز " ۱۰ بجکر ۳۵ یا ۳۰ منٹ پر وہاں سے گئی ہوگی۔ جب میں شیش ماسٹر کے دفتر گیا تو کنٹولر نے جمعے بلایا اور پوچھا کہ گاڑی اتن دیر کھڑی رہی ہے اور تم لوگوں نے کوئی پینام نہیں جمیعا۔ میں نے کما

میری ڈیوٹی نمیں ہے بلکہ مرزا سمج کی ہے۔ دی اس سلسلہ میں جواب دیں مے۔ جب شیش ماشر گاڑی کی روا گی کے بعد واپس آئے۔ تو ان کے ساتھ پانچ وس اور آدمی مجی ہے۔ ان میں سے چند معروف لوگ تھے مثلاً عبدالففار رعائرڈ شیش ماسر' چوہدری بشیر احمد صدر عموی ربود۔ جب مرزا عبدالسمع ربورٹ تیار کر رہے تھے۔ تو اکل مدد عبدالنفار كرربا تعاد جب كه مسر بيراحد مقاى ملى فون بركسى سے باتيس كررہ سے - يس اس وقت ووسری آنے والی گاڑی کے کاغذات تیار کرنے لگ گیا۔ میں نے اصل اوائی شیں و یمی البتہ میں نے و یکھا کہ بہت ہے جوان لوگوں کے گروپ الجن کی طرف سے پلیث فارم پر آ رہے تھے یہ جوان کالج کے طلباء' ہائی سکول کے طلباء اور بازار کے لوگوں پر مشمل تھے۔ وہ گاڑی کے بچیلے دھے کی طرف علے محصے وہ ہربوگ میں کسی نہ کسی کو اللاش كررك تصدار حالت من وه كازى ك آخرى تصد تك بليد كارم ير بھی بہت ہے لوگ منے لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے متذ کرہ زخمی طالب علم کو دیکھا ہے۔ جس نے میرے بوچھنے پر بتایا تھا کہ وہ گور نمنٹ کالج ملان کا طاب علم ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ نشتر کالج میڈیکل ملتان کے ۱۵۰ کے قریب طلباء تھے' جن کے ساتھ گاڑی میں لڑائی ہوئی ہے۔ جب چناب ایکسپریس پلیٹ فارم بر کھڑی تھی تو بورا شیشن لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پلیٹ فارم' برآمہ ' بل سبعی جگہ لوگ تھے۔ ایسا پت چانا تھا کہ سارا ربوہ سٹیشن پر آگیا ہے۔

مسر لطیف کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ میں نے عبدالنفار کو دہاں کئی بار دیکھا۔ میں نے بشیراحمہ ' رشید احمد کو بھی سٹیشن پر آئے ہوئے گفتی مرتبہ دیکھا۔

کرم التی بھٹی کے سوالوں کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ لائن کلیر سٹیش ماسٹر ا پوائنٹس مین یا ود سرے کسی ماتحت ملازم کے ہاتھوں انجن ڈرائیور تک پہنچا آ ہے۔

جرح ایم اے رحمان

س) اسٹیشن ماسٹرنے کیا رپورٹ تیار کی؟ (ج) مجھے اس کاعلم نہیں البتہ مدچناب ایکپرلیں کے وقومہ کے بارے میں تھی۔ (س) عبدالنفار اور سمج کے مابین کیا بات ہوئی ؟

(ج) غفار نے ہمارے سیشن کی پیغام رسانی کی تاب لے کر اس پر اندراج کے اس کے بعد عبدالنفار اور عبدالسیع نے باہمی صلاح مصورے سے ربورٹ تیار کی اور اسے خفار نے ترکی کیا کیونکہ سمجے کا باتھ زخی ہو گیا تھا۔ جس نے مرزا سمجے سے بوچھا تھا کہ اگر میری ضرورت ہو تو جس مدو کرول اور ربورٹ لکھے دول لیکن انہوں نے کما کہ تم جاؤ ہماری ضرورت نہیں ہے غفار کو جس کانی عرصہ سے جانتا ہوں اس سے قبل جس نے انہیں کہی سلیشن ما سرکی مدو کرتے نہیں ویکھا تھا۔ جھے واقعہ کا علم نہیں تھا۔ جب جس گر انہیں کہی سلیشن ما سرکی مدو کرتے نہیں ویکھا تھا۔ جھے جانیا کہ نشر میڈیکل کالی کے جو لڑک سے پلیٹ فارم پر آیا تو بگٹ کلرک اخر نے جھے بتایا کہ نشر میڈیکل کالی ہوئی ہے۔ ربورٹ میال سے گزرے نتے آج وہ والی آخر نے جس ہو ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ ربورٹ تیار کرتے وقت مسٹر غفار نے سئیشن ماسٹرسے کما کہ جب بید لڑکے چناب آیک پرلیس جس تیاد کی طرف جا رہے تھے تو بہت نعرے لگا رہے سے لیک چوہوں کی طرح گاڑی کے ڈیوں انہیں مار رہے سے تو طلبہ بچھ بول نہیں رہے سے بلکہ چوہوں کی طرح گاڑی کے ڈیوں بھی تھی۔ جب وٹا ساؤیڑا تھا۔ جس مشر عبدالنفار اس وقت بہت غصے جس تھی۔ جب کاڑی جا رہی تھی تو رشید احمہ بلیٹ فارم پر کمڑا تھا اور اس کے ہا تھوں جس آگے۔ جب کاڑی جا رہی تھی

راوہ کے مختف محلے ہیں۔ وارالایمن وارالبرکات وارالعلوم وارالرحمت وارالعدد اس کے بعد ہر محلّہ کو تین حصوں میں مشرقی غربی اور وسطی میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہر محلّہ میں ایک صدر محلّہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پچھ معاون ہوتے ہیں جو اس کے انظام میں مدوستے ہیں اور پچھ ماتحت بھی ہوتے ہیں۔ میں محلّہ وارالرحمت کے معدر ملک فتح کو جانتا ہوں۔ وقوعہ کے روز پلیٹ فارم پر ملک فتح محمد کو لوکوں کو دیکھا جو تعداو میں چارتے والی سب کے سب وہاں تھے۔ مولوی عزیز احمد بھانبڑی پولیس وغیرہ کے تعداو میں جمعے میں علم نہیں کہ انہیں کوتوال ربوہ کہتے ہیں۔ س۔ کیا ربوہ میں کوئی غیر احمدی بھی شری کے طور پر وہاں رہتا ہے؟

(ج) جی نمیں! ربوہ میں کوئی غیراحمدی نہ تو کوئی جائیداد رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کاروبار کرنا ہے البتہ کچھ طلباء باہرسے وہاں کے کالجوں میں یا سکولوں مثلاً کنڈر گارڈن میں داخل ہیں جو غیراحمدی ہیں اس کے سوابعض سرکاری ملازم بھی غیراحمدی وہاں رہے ہیں۔ میں ایسے دو خاندانوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے لئے جو کنڈر گارڈن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیراحمدی ہیں' ربوہ میں مقیم ہیں۔ ان کے نام عمر حیات لالی اور محمد نواز لالی ہیں دونوں رشتہ وار ہیں۔

(س) آپ دہاں چار سال سے ہیں دہاں آپ نے نوجوانوں کو ورزش کرتے یا ڈرل کرتے ، بوع انوں کو ورزش کرتے یا ڈرل کرتے ، بوع بھی دیکھا ہے؟

(ج) جامعہ احمریہ کے طلباء کو بھی بھی ورزش کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ایسا صرف دو تین ماہ کے بعد ہو آ ہے وہ بھا گتے ہوئے سٹیش سے گزرتے ہیں اور سا ہے کہ چار پانچ میل کی دوڑ لگاتے ہیں۔ جامعہ احمریہ میں مملغ تیار کئے جاتے ہیں۔

(س) کیا ربوہ سے تعلق نہ رکھنے والے غیراحمدی بھی ربوہ میں آزادی سے محوم پھر سکتے بن؟

(ج) جی نمیں روہ سے تعلق نہ رکھنے والے غیراحمدی اجازت کے بغیر شریص نہ تو وافل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی پھر سکتے ہیں۔ اجازت امور عامہ کا محکمہ رہتا ہے۔ جن خاندانوں کو سرکاری طازمت یا بچوں کی تعلیم کے سلسلہ میں ربوہ رہنا ہو اور یہ غیراحمدی ہوں تو انہیں بھی دہاں کرایہ کا مکان لینے سے قبل امور عامہ کے محکمہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ البتہ بازار تک جا سکتے ہیں لیکن ربوہ کے محلوں اور وو سرے مصوں میں نہیں جا سکتے۔ انہیں عزیز بھانیڑی کے تحت کام کرنے والے لوگ ردک ویے

یں۔ (س) آپ چار سال سے وہاں مقیم ہیں بھی اس عرصہ میں احمدیوں میں کوئی ایسا جھکڑا ہوا ہو جو عدالت تک گیا ہویا پولیس تک گیا ہو؟

(ج) جی نمیں تمام معالمات و جھڑے امور عامد کا محکمہ طے کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اگر کوئی امور عامد کے محکمہ کا فیصلہ نہ مانے تو اسے ربوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔

(س) جار سال کے دوران بھی دیکھایا سنا ہو کہ ربوہ میں اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ (ج) جھے اس سلسلہ میں کوئی علم نہیں۔ (س) چناب ایکسپرلس کے بعد جو رہل کار آئے وہ پہلے کس لائن پر کھڑی کرتے ہیں؟ (ج) پلیٹ فارم پر کھڑی کرتے ہیں لیکن اس روز اسے وو مری لائن پر کھڑا کیا گیا۔ (س) وو مری لائن پر گاڑی کو کھڑی کرنے کا فیعلہ آپ کا تھا یا شیش ماسٹر کا تھا؟ (ج) شیشن ماسٹرنے یہ فیعلہ کیا تھا۔ انہوں نے جھے کما تھاکہ اس گاڑی کو ہلیٹ فارم پر نہ لو۔ (ٹوائے وقت ۲۴ جون ۱۲۲۴)

# رفق احمد باجواه صاحب کی جرح کے جواب میں

سنیٹن اسٹری فلطی میرے نزدیک ہے کہ چناب کو چلانے کے لئے روا ہے کہ قواعد پورے نہیں ہوئے۔ فدام الاحمیہ تنظیم مہم سال ہے زائد عمر کے نوجوانوں انسار اللہ ہا ہم اور فدام الاحمیہ ها سال ہے کم عمروالے اطفال کی تنظیم میں آتے ہیں۔ کبھی بھی بھی ان کے اجماع ہوتے ہیں۔ میں نے نہ راوے کا کوئی آدی زخی ہوتے دیکھا نہ کسی ہے ناکہ کوئی زخی ہوا۔ میں راوہ کے لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے دیکھ کر اور شیش پر ہونے والے واقعات ہے بہت پریشان تھا۔ میں نے راوہ میں میپلزپارٹی کا کوئی وقتر نہیں دیکھا۔ میپلزپارٹی کے جمعنڈے بہت کھوں پر اراتے ہیں۔ جمعے علم نہیں کہ میپلزپارٹی کے صدر اور سکرٹری کون ہیں۔ راوہ کے فلیف کا تھم ہی راوہ میں چا ہے۔ جمعے یہ علم ہو کیا تھا کہ انگرار انچیف تھے ان کو رہائز کر کے صدر اور سکرٹری کون ہیں۔ راوہ کے فلیف کا تھم ہی راوہ میں جانے کا بہت شوق کیا تھا ہے۔ وہ احمد کی تھر میٹروں کو تادیان واپس جانے کا بہت شوق دوا گیا ہے۔ وہ احمد کی تھر میٹروں کو بھتی مقبرہ کے قرستان میں بطور امانت وفن کیا گیا ہے ہے۔ ان کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب میکن ہو گا ان کو قادیان لے جایا جاتے گا۔

#### مرزانصیراحمری جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ احمدی ایک سالانہ جلسہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں۔ جلسہ تین دن رہتا ہے۔ ان دنوں بہت سے تمبریری شال لگتے ہیں۔ میں جانا ہوں کہ جلے کے دنوں کئی غیراحمدی وہاں جاتے ہیں۔ ان کے لئے صدود مقرر ہوتے ہیں۔ کول بازار اور رحمت بازار ود بازار ہیں 'یہ ودنوں غیرا حمدیوں کے لئے ممنوع نہیں ہیں۔

خدام الاجربيك اركان ہاتھ سے كام كرتے ہيں۔ سركيس وغيرہ بناتے ہيں اور اس طرح كے دوسرے كام كرتے ہيں۔ بيرسب كچھ ميں نے سنا ہے ليكن كمى كوبيد كام كرتے انجى آنكھوں سے نہيں ديكھا۔

### كرم الى بھٹى صاحب كى جرح كے جواب ميں

یہ درست ہے کہ احمدی دو سرول کے سائنے تبلنے کرتے ہیں اور گردیدہ کر کے
اپنے سائن طانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے تمام کاموں مہتال الکر
فانے دغیرہ کی فرض اپنے فرہب کی اشاعت ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ دریائے چناب
میں لڑکے اور لڑکیاں اکشے کشتیاں چلاتے ہیں۔ یہ ورست ہے کہ بین نے ریل کار پلیٹ
فارم والی لائن پر اس لئے نہیں کی تھی کہ پلیٹ فارم پر کراکری اور شیشے ٹوٹے ہوئے

مسٹرایم اے رحمان نے عدالت کو بتایا کہ اس ٹریونل سے مسٹر مبھر لطیف کی درخواست کے مسٹرد ہونے کے بعد فاضل ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور زیر حراست لوگوں سے ملا قات کی کوشش کی جا رہی ہے اس لئے ذیر حراست لوگوں کو خاص طور پر شیشن ماسٹر ریوہ کو جلد از جلد اس ٹریونل ہیں شماوت کے لئے طلب کر لیا جائے پیشخواس کے کہ ان کے مائیر باہر ہے کوئی آدی رابطہ قائم کر لے کیونکہ باہر ہے لوگوں کی ملا قات کے نتیج ہیں گواہ کی شماوت اثر انداز ہوگ۔ مسٹرا گاز حسین بٹالوی نے اس کی خالفت کی اور کھا کہ گواہ کا خالفت کی۔ مسٹرفاروق حسن (ہائی کورٹ بار) نے بھی اس کی خالفت کی اور کھا کہ گواہ کا حق میں میں ہے کہ وہ قانونی مشورہ حاصل کرے۔ مسٹر رفق احمد باجوہ نے گواہ کے وکیل مقرر کرنے کے بارے بین کھا کہ قانون اس کی اجازت نہیں رہتا لیکن وہ کی وکیل کرنے کے بارے بین کھا کہ قانون اس کی اجازت نہیں رہتا لیکن وہ کی وکیل مقرر کرنے کی اجازت نہیں خور کرنے کے بارے بی فرمایا

كە بعد میں اس تلتے پر فیصلہ كیا جائے گا۔

عافظ محر طارق صاحب نے مجلس لاہور' جو طلبہ کی ایک اجمن ہے'کی طرف سے پش ہونے کی اجازت جائی۔ لیکن فاضل ٹرپوٹل نے فرمایا کہ پہلے مجلس کا دستور دغیرہ پش کیا جائے اس کے بعد اجازت دی جائے گ۔

ا جون کی کارروائی سے متعلق ایک مختمراخباری بیان ٹریوئل کی طرف سے دیا میا۔ جو یہ ہے۔

لاہور ۱ بون (اب ب) واقعہ راوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل نے جو لاہور ہائی کورث ے جسس کے ایم اے مدانی بر مشمل ہے۔ آج ۵ گواہوں کے بیانات قلبند کئے۔ سوائے جماعت احمدیہ کے مفاوات کی نمائندگی کرنے والے وکیل کے مقام تعظیموں کی نمائندگی کرنے والے و کلاء نے ورخواست کی کہ آج کے اخبارات میں شاکع ہونے والے بیان کی روشنی میں احمریہ جماعت کے سربراہ کا جس قدر جلد ممکن ہو بیان لیا جائے۔ ٹر پوئل نے کما کہ اس سوال ہر مناسب وقت ہر خور ہو گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ آج ٹریونل کے جاری کردہ بریس نوٹ کے مطابق اجلاس شروع ہوتے ہی احمدید جماعت کے نمائندہ وکیل کے سوا تمام ویکر تظیموں کے وکلاء نے کماکہ احمدیہ فرقہ کے مریراہ نے ایسوی ا ۔ لاٹریس آف امریکہ کے نمائندے کو جو بیان دیا ہے اور جو آج کے اخبارات میں شائع ہوا ہے اس کی روشن میں احمدیہ فرقد کے سربراہ کی شماوت بہت ضروری ہے اور ان کا بیان جس قدر جلد ممکن ہو' لیما چاہئے۔ ماکہ ٹربیونل کو جماعت احمریہ کے خیالات کا علم ادلین موقع پر ہو۔ بعض وکلاء نے مناسب ہونے کے جواز پر بھی اعتراض كيا كيونكه ايسے موقع ير جب كه ربوه كے واقعه كى تحقيقات كے لئے ايك ٹريونل قائم كيا میا ہے اس لئے ایما کوئی بیان ہیں دینا چاہئے تھا' ان سوالات پر وقت آنے پر خور کیا جائے گا۔ اور اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج مبشر لطیف ایڈووکیٹ نے ورخواست دی کہ واقعہ راوہ کے سلسلہ میں مرفرار ہونے والوں سے ملنے کی اجازت وی جائے۔ یہ ورخواست مسترد کروی منی اور کها کمیا که وه اس سلسله مین مناسب جکه ورخواست دین-بی بی آئی کے مطابق احسان واکی ایدود کیٹ نے دلیں پنجاب محاذ اور شیر عالم ایدووکیٹ

نے جمعیت علائے احتاف کی نمائندگی کی اجازت طلب کی اجازت دیدی گئے۔ ( جنگ کرا جی اجون ۱۹۲۴ء)

محواه نمبرا

# (عبدالصمد سيشن كنثرولرلا ئل بور)

میں لاکل پور میں بطور سیکن کنرولر تعینات ہوں اور اجری نہیں ہوں۔ وقوعہ کے روز کنرول آفس میں میری ڈیوٹی کے جو سے ایک بجے دوپر تک تھی، میری ڈیوٹی پک جمرہ بورڈ پر تھی، جس پر لاکل پور سے وزیر آباد، پک جمرہ سے شاہین آباد تک اور ساتھ بل سے شیخو پورہ تک گاڑیوں کی آمدورفت کنرول کی جاتی ہے۔ صبح ساڑھے آٹھ ببیح کے قریب شیش ماسٹرریوہ نے فون پر جھ سے بات کی اور چناب ایک پریس کی پوزیش پوچی اور کما کہ لوگ اس گاڑی کی صبح پوزیش کا پہتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ صبح جب میں نے ڈیوٹی سنبھالی تو چناب ایک پریس ایک گھنٹہ لیٹ آ رہی تھی۔ گاڑی اس وقت تک شیڈول ٹائم سے ۲۵ منٹ لیٹ آ رہی تھی میرے ذمہ ایک اور گاڑی امل وقت تک شیڈول ٹائم سے ۲۵ منٹ لیٹ آ رہی تھی میرے ذمہ ایک اور گاڑی امل سیشن پر کراس ہونا چاہئے تھا لہذا میں نے شیش ماسٹرین کو اس کراسٹک کے لئے تیار کر سیشن پر کراس ہونا چاہئے تھا لہذا میں نے سٹیش ماسٹرین کو اس کراسٹک کے لئے تیار کر اسٹا

میں نے چناب ایک پریس کا پہتہ کرنے کے لئے وس بھروس منٹ پر سٹیش ماسٹرریوہ سے رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی سٹیشن پر دس بھر پارٹج منٹ پر پہنی لیکن سٹیشن پر ہنگامہ ہے اور بہت سے لوگ لاٹھیوں اور چاقوؤں سے فساد کر رہے ہیں۔ یہ کہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم پر بچوم کی تعداد پارچ چھ سو بتائی۔ میں نے ڈپٹی جیف کنٹولر اور چیف کنٹولر کو' جو اس کنٹول روم میں موجود سے' اس کی اطلاع دی۔ نار علی اوپل چیف کنٹولر نے جھے کہا کہ کنٹول فون پر ربوہ سٹیشن ماسٹرسے میری وی۔ نار علی اوپل چیف کنٹولر کو وی چو کلہ سٹم کھلا تھا' اس لئے سٹیشن ماسٹر اور وی بات کراکیں۔ میں نے دوبارہ مھنٹی دی اور تین چار گھنٹیوں کے موجد فون اٹھایا اور وی اطلاع جو بچھے دی تھی' چیف کنٹروکر کو دی چو کلہ سٹم کھلا تھا' اس لئے سٹیشن ماسٹر اور

بیف کنٹرولر کی باہمی بات چیت میں بھی من رہا تھا۔ چیف کنٹرولر نے سٹیٹن ماسٹر ریوہ کو برایت کی که وه مقای پولیس کی مدد حاصل کریں اور بیا بھی بدایت کی که آپ گاڑی کو چلانے کی کوشش کریں اور تفسیل اطلاع دیں کد کیا ہوا؟ اس کے بعد ٹیلیفون بند کر دیا۔ میں نے تقریباً وس بجر بیں منٹ پر پھر راوہ فون کیا تیسری چومتی تھنی پر اللہ بخش اے ایس ایم نے فون اٹھایا انہوں نے جھے عایا کہ وہ ایمی اپنے کوارٹر سے آیا ہے اور اس لے یہ بھی بتایا کہ سٹیشن ماسروفتر میں موجود سیں ہے اور گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہے میں نے اسے کما کہ وہ سٹیشن ماسٹر کو بلا لائے اور بات کرائے اس کے نین جار منت برگارڈ انچارج مسرززر احد نے كترول فون ير مجھ بتاياك پليث فارم ير فساو مو رہا ہے اور ريوه کے مقامی باشندے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کو ان کے ڈبوں سے اور جمال کمیں وہ ووسرے ڈیوں میں یائے گئے وہاں سے نکال کرمار رہے ہیں اس لئے گاڑی کے جلد روانہ ہونے کا کوئی امکان سی ہے۔ میں نے اسے بھی یہ کما کہ سیشن ماسر کو بلاؤ محرفون بند كرويا اس كے دو تين منك بعد مرزا سميع شيش ماسرنے جمعے محنى دى انہوں نے جمعے كماكه مين گاڑى چلا سكتا موں۔ آپ اجازت ديں۔ ميں نے اجازت دے دى۔ عام طور ر میری اجازت کی ضردرت نمیں ہوتی لیکن اس غیرمعمولی واقعہ کی دجہ سے اس لے اجازت ما کی میں نے سنیشن ماسرے کما کہ گاڑی فورا چلاؤ۔ اور واقعہ کی تغییل رپورث لکو کرممیجو۔ اس کے تین جار منت بعد گارڈ انھارج نے جمعے فون کیاادر کما کہ بنگامہ ک وجہ سے رید گمان ہے کہ تمام مسافر طلبہ گاڑی پر سوار نہیں ہو سکے۔اس طرح یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ کسی طالب علم کو اغوا نہ کر لیا گیا ہو۔ میں نے انہیں کما کہ آپ گاڑی چلائیں اور لائل مور چینینے کی کوشش کریں ناکہ زخمی طلباء کو طبی امداد دی جا سکے۔ اس کے بعد پھر میں فون کر ہا رہا۔ تقریباً ۱ بھر پیٹالیس منٹ پر سٹیٹن ماسٹرنے مجھے بتایا کہ گاڑی ما چی ہے۔ اس کی رواعی کا وقت دس جگر پنتیس منٹ لکھوں۔ میں لے حادثہ ک ربورث ماعی توانسوں نے کما اسے چوٹ آئی ہے اس لئے تھوڑی دیر بعد ربورٹ دے گا اس کے بعد میں سات آٹھ منٹ تک ربورٹ کا پاہ کر آ رہا لیکن سٹیش ماسرلیت و لحل كرت رب سيش اسرك فون ير ١١ ج كر ١٤ منك ير جمع ربورث لكسوا كي جنيوث سنيش

ے مجھے فون پر ا بھر من پر اطلاع فی کہ دہاں گاؤی ا نے کر ایک من پر پہنچ گئی من بہتے گئی کہ دہاں گاؤی ا نے کر ایک من پر پہنچ گئی من بہتے گئی ۔ بہنیوں نے چیو طلباء کی مربم پُن کی ہے اور اس کے بعد قرست ایڈ کا سلمان ختم ہو کیا ہے۔ یس نے تمام سیشنوں سے جو چنیوٹ سے لاکل پور کے ورمیان تھے رابلہ رکھا لیکن جھے کوئی خاص بات نہ جائی گئے۔ چنب ایک پور کے ورمیان تھے رابلہ رکھا لیکن جھے کوئی خاص بات نہ جائی گئے۔ چنب ایک پور کے عام کے درمیان کے رابلہ رکھا لیکن جھے کوئی خاص بات نہ جائی گئے۔ چنب ایک بہتے چا کیا۔

كىل معطفى بخارى كى جرح كے جواب ميں

(س) کیا آپ کی لاگ بک میں ۲۲ می کو روہ شیش پر ردنما ہونے والے کمی غیر معمولی واقعہ کی اطلاع ملی؟

(ج) تی جس مارے ریکارڈیس اسی کوئی بات جس

میاں شیرعالم کی جرح کے جواب میں

(س) مرزا مبدائس نے چنب ایکیولس کی پوزیش کے بارے میں جس بے قراری کا اظمار ۲۹ می کوکیا۔ کیا اس سے قبل بھی کسی گاڑی کے لئے ایساکیا؟

(ع) جی نسی- مرزا سمع اس روز مح پوزیش اور وقت کے بارے عل نماے ب قراری سے بوچ رہے تھے۔

#### مواه نمبر۱۲ (سید مغدر حسین- بنگ کارک ربوه)

یں اجری نہیں ہوں۔ یں ریا ہے یں بکک کرک ہوں اور ریلیونک شاف یں ہوں۔ میں اجری نہیں ہوں۔ یں ریا ہے۔ یہ ۲۹ موں۔ میں ابید کو ارٹر لاہور یں ہے 'جمال کیں ضورت ہو جھے بھیج ویا جاتا ہے۔ یہ ۲۹ می کو ریوہ شیش پر فیل پر فعلد اس لئے پہلے ہے۔ می تشر آباد شیش پر فعلد ہے۔ می کو جی نے ریوہ یں ڈیوٹی کی اور ۳۰ می تک وہاں رہا۔ میری ڈیوٹی کی اور ۳۰ می تک وہاں رہا۔ میری ڈیوٹی کے اوقات میچ ۸ بجے ہے ۳ بج شام تک تھے۔ وہاں کا مستقل بجگ کارک اخر " مرف ایک شی دن کی چھٹی دی گئی تھی۔ وہاں کا مستقل طور پر مرف ایک ہے تین دن کی چھٹی دی گئی تھی میں اس کی جگہ کیا۔ ریوہ یس مستقل طور پر مرف ایک یہ بیک کارک کاکام

الياني ير متعين استنت شيش المريا سيش المركرة بير- بي جو تك عارضي طورير وہاں تعینات تعلد اس لئے وہاں رہے کا بعوبت نمیں تعلد اس لئے میں اپنے مگر سر کودھا بس کے ذریعہ چلا جاتا تھا اور پھر اگل مع آجاتا تھا۔ میں نے ۲۹ مئی کو ، بج اپنا جارج لیا اور بھٹ شروع کروی۔ میرے بارسل بک کرانے اور چیزانے کے لئے لوگ آتے تھے اس لئے مجھے فرمت می نمیں تھی کہ بن باہر دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے؟ جب گاڑی سیشن یر آ جاتی ہے تو بھک کارک لوڈیک ان لوڈیک کرے گاڑی کی بریک وین میں جاتا ہے۔ میرے پاس ایک اخبار کا بعثل تعلد میں جنانچہ ماتحت طازم بعثل ویے جا میا۔ گاڑی آنے کے وقت بھی میں وفتر میں تھا۔ ماتحت ملازم ۲ منف بعد بعثل گاڑی کے لیکی گارڈ کو دے کر بریک دین میں رکھوا کر آئیا اور بتایا کہ گاڑی سے اتر نے والا مال کوئی شیں۔ تھوڑی دیر بعد شور میا اور سنا کہ بنگامہ ہو گیا۔ وہاں پر سٹیشن ماسر کا ممرو مرے کروے من ہے اس لئے میں نے دیکھا کہ وہاں پر سیش کلف ایجوا میز۔ گارؤ انچارج اللی کارڈ اقبل ایک آدی زخی اور ایک سابی وہاں آیا۔ میں نے باہران کے مرے میں دیکھنے کی کوشش کی لیکن شیش مامر مرزا السبع نے جمعے تھم دیا کہ تمارے پاس كيش ب تم بابرند آؤ- بابره كامد بو رباب تم اين كيش كى حاظت كرو- چاني ين ائی جگہ والی آگیا اور اپنی میزے ورازے کیش تکال کرسیف میں رکھ دیا۔ اور وہیں . بیٹے کر شور اور نعرے سنتا رہا۔ امیرالموسنین زندہ باد کا نعمو میں نے ضرور سنا۔ باتی نعرے صاف نیں سے میرا خیال ہے کہ بنگامہ کم از کم نسف محند کک جاری رہا۔ می نے ساتھ والے کرے سے منا کارڈ کمد رہا تھاکہ جب تک کنٹول آرڈر نہ دے ' میں گاڑی کیے چلاؤں۔ کیس کوئی طالب علم مہ نہ جائے۔ ویسے بھی آخری ہوگی کا کہلنگ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد شوروغل ختم ہوا اور گاڑی چلی گئے۔ اپنی کھڑکی سے میں نے پلیث قارم ر لوگول كا يوا جمع ديكها- اعدادام جارياني صد لوگ مول كـ وه نعرت لكا رب تعداور ١٠ جوڻ و خوش پس تھے۔

شام كااجلاس

یں نے لوگوں کو ڈنڈے اٹھائے ہوئے دیکھا یس نے اور پکے نیس دیکھا تھا۔ \*

ڈاؤن ریل کار چناب ایکیپریں کے ۱۰ مامند بعد آئی ہوگی۔ بی تبیں کمہ سکا کہ کب چل۔ بی تبیں کمہ سکا کہ کب چلی۔ بی فارن کا ڈی کے سٹیٹن سے جانے کے بعد بی نے اپنا وفتر چھوڑ وا۔ بھی سٹیٹن ماسٹرکے کرے بی جا آ۔ کبی پلیٹ قارم پر۔جب پلیٹ قارم پر آیا تو بی نے دیکھا کہ پلیٹ قارم صاف ہو گیا۔ چار ہج جھ سے اے ایس ایم نے چارج لیااور بی سرگووھا چار کیا جاری فی تو جوم ایمی تک وہیں تھا۔

## ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

میرے کرے کا دروازہ شیش کے پلیٹ قارم کی طرف کھٹا ہے لیکن اسے بھی در کھٹا ہو تا ہے۔ پلیٹ قارم کی طرف ایک کھڑی ہی ہے۔ بھگ کی کھڑی مسافر فائد بھی کھٹی ہے۔ بھگ پر بیٹا ہوا آدی وہاں ہے گاڑی کی تقریا ڈیزھ ہوگیاں صاف و کھے سکتا ہے۔ البتہ اٹھ کر کھڑی کے پاس جائے تو تین ہوگیاں نظر آ کئی ہیں۔ جب جھے مسافروں کے کئٹ خرید نے بعد دفت لگا ہے، بھی پلیٹ قارم کی طرف و کھے لیٹا تعا۔ ۲۸ مئی کو کئی پلیٹ قارم کھٹ فرونت میں ہوا۔ البتہ ۲۱ مئی کو ۱۵ پلیٹ قارم کھٹ فرونت ہوا۔ کوئی پلیٹ قارم کھٹ فرونت ہوا۔ ۸ بج صح سے چناب ہوئے ہو گاری کے ٹایو اور کھٹ فرونت ہوا۔ ۸ بج صح سے چناب ایک پراس کے آنے تک ۱۵ پلیٹ قارم کھٹ فرونت ہوئے۔ بھی نے سا تھاکہ گارڈ کٹول کو کہ رہا تھاکہ نظر میڈیکل کائی کے لڑکوں کی ہوگی پر بہت زیادہ بھوم نے حملہ کر دیا ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ اس کے دافعہ کا طام نہیں ہے۔ گارڈ کہ رہا تھاکہ یہ نہیں گارڈ بہ کہ رہا تھاکہ ایک ایک زخمی کی صاف تازک تھی۔ بھی شیش ماشر کے کرے بھی سمت کھڑا رہا۔ جو نمی گاڑی آئی ہیگامہ شروع ہو گیا اور گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑے موسے موسے گل کی واری ہو کیا اور گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑے موسے کھڑا کی وار بھی کے وار کھی کی وار بھی کھڑا رہا۔ جو نمی گاڑی آئی ہیگامہ شروع ہو گیا اور گاڑی روانہ ہونے کے تھوڑے موسے کھڑی کی جاری رہا۔

سٹیش ماسر گھرایا ہوا تھا۔ اس لئے میں نے اس واقعہ کے بارے میں نمیں پوچھا۔ سٹیش ماسرے نون پر جو کوئی ہنگامہ کی تفصیل پوچھتے تھے کو جواب میں یک کہتے کہ جھڑا ہوا ہے۔ میں خود ہنگامہ کی صورت حال سے خوف زوہ تھا 'اس لئے پلیٹ فارم پر نہ کیا۔ کاڑی کے وقت میں نے جس جوم کو جاتے دیکھا وہ جوش میں تھا اور ظلبہ کی ہوگی پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ رہوہ کے لوگ اپنے مریراہ کو امیرالموشین کہتے ہیں۔ اعجاز پٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں دو لوے Relieving Staff میں ہوں۔ ۲۹ می کو 10 پلیٹ قارم کھڑوں
کے علاوہ چناپ اور ۱۷ ڈاؤن گا ڈیوں کے لئے ۲۵۔ ۳۰ گلٹ فرونت کے ہوں گے۔ میرا
خیال ہے کہ میں نے ایک فرسٹ کلاس کا کلٹ فرونت کیا تھا۔ ۸ بیجے ہے لے کر گاڈی
کے آنے تک معمول کے مطابق بیجوم شیش کے ہال میں تھا۔ اڈا لاریاں اشیش ہے ۲۳۔
فرلا تک کے قاصلے پر ہے۔ شیش سے اؤے کو جا کی تو شمرے گزر کر جاتا پڑ با ہے۔ ۲۹۔
میما می کو شیش سے اؤے کو جاتے ہوئے کی لے جھے نہ دوکا تھا نہ پوچھا تھا۔ ۳۰ می کو ایک فض نے قصر خلافت کے قریب جھے سے پوچھا کہ کمال سے آئے ہو میں نے بہا کو ایک فض نے قصر خلافت کے قریب جھے سے پوچھا کہ کمال سے آئے ہو میں نے بہا کہ سرگودھا سے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تم کول پوچھتے ہو۔ انہوں نے کما کہ چنیوٹ میں گھڑا ہو کیا ہے۔

## ایم اور صاحب کی جرح کے جواب میں

جو چار پانچ آدی میں نے اپنے کرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھے۔ ان میں سے اکثریت وُعُوں سے مسلح تھے۔ خاتم النہین سے میں سجھتا ہوں کہ حضرت جمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ٹی ہیں لیکن احمدی اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت جمیر صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوں کے مروار ہیں۔ خاتم سے ان کی مراد یہ ہے کہ انگوشی یا مرد جب میں نے ربوہ میں یہ کتبہ لگا ہوا ویکھا تو میں نے سجھا کہ احمدیوں نے دین کے ساتھ ذاق کیا ہے۔ (روزنامہ نوائے وقت ساجون سے 1900)

محواه نمبرس

(معبول اخر فوه گرین سپروائزر)

این احدی نمیں ہوں۔ یں ۱ می سے روہ یں معین ہوں۔ قریباً ۱ ماہ ای Capcity ایس احدی نمیں ہوں۔ قریباً ۲ ماہ ای کا می

کرنا تھی۔ میرا دفتر کول بازار میں ہے، میں چنیوٹ میں رہتا ہوں۔ میں ربوہ میں میج جاتا ہوں اور شام کو واپس چنیوٹ آ جاتا ہوں۔ اس روز میں شیش پر ۵۰ ہے ہ پر پہنچا۔ اس ہوں اور شام کو واپس چنیوٹ آ جاتا ہوں۔ اس روز میں شیش پر ۵۰ ہے ویکھا کہ کی فوجوان ہاکیاں اور ڈوڈٹ لئے ہوئے شیش کی طرف جا رہے ہے۔ ڈپو ہوالڈر نے جھے کہا کہ آج ربوہ ہے اشیں گزریں گی۔ اس نے کہا یہ ہمارے معترت صاحب کا حکم ہے کہا کہ آج ربوہ ہو لڑکے آ رہے ہیں ان کی لاشیں جیجنی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں۔ اس نے جواب ریا کچھ لڑکے ملکان سے راولپنڈی جا رہے ہے انہوں نے ساڑھے چھ بیج اس نے جواب ریا کچھ لڑکے ملکان سے راولپنڈی جا رہے ہے انہوں نے ساڑھے چھ بیج شام کے قریب نحوہ بازی کی تھی۔ امیمت مردہ باد اور مرزا ناصر احمد مردہ باد۔ ڈپو شیش شام کے قریب نحوہ بازی کی تھی۔ امیمت مردہ باد اور مرزا ناصر احمد مردہ باد۔ ڈپو شیش کے مرب نام چوہدری اقبل ہے۔ ڈپو اور شیش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ صاف نظر آتا ہے۔ ڈپو محلہ دارار حمت ہیں ہے۔

جب میں سنیشن پر آیا سکتل ڈاؤن تھا۔ ۵۰ ۔ ۱۰ پر گاڑی آئی۔ میں نے وقت نوٹ

کیا تھا جیے ہی گاڑی رکی۔ جو لوگ ہاکیوں سوٹیوں اور لا ٹیمیوں سے مسلح سے انہوں نے

تین بوگیوں پر بیک دفت حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک بوگی ڈائینگ کار تھی۔ ایک لگھیج سے

کے ساتھ والی تھی اور تیمری کھیل سے ایک بوگی آگے تھی۔ ٹرین میں پھر لوگ پسلے سے

ہاکیوں سے مسلح سے انہوں نے گاڑی میں سوار مسافروں کو مارنا شروع کر دیا اور بوگیوں

سے نیچے پلیٹ فارم سائیڈ پر اور یارڈ سائیڈ پر پھیکنا شروع کر دیا۔ چد لاکوں نے بوگیوں

کے وروازے بند کر لئے اور اندر سے بند کر لیا۔ جوم نے پھرمار کر شیشے قو ڈ دیئے۔ پلیٹ

فارم پر موجود لوگوں نے گاڑی سے نکالتے ہوئے طلبہ کو پٹینا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے

فارم پر موجود لوگوں نے گاڑی سے نکالتے ہوئے طلبہ کو پٹینا شروع کر دیا۔ ان کے کپڑے

کے وار دی سے۔ ان کی گڑیاں گر کر ٹوٹ گئی تھیں۔ پپٹیں پپٹیں لاکے ایک ایک لاکے

کو مار رہے تھے۔ ان کی گڑیاں گر کر ٹوٹ گئی تھیں۔ پپٹیں پپٹیں لاکے ایک ایک لاکے

میں سٹیش ماسٹر کے کرے میں گیا۔ ان سے کما یا چنیوٹ سے پولیس کی مدد منگواکیں یا سرگودھا سے فوج بلائیں۔ انہوں نے کما میرا دایاں ہاتھ زخی ہے۔ میں نے دیکھا مسٹر عبدالغفار ریٹائرڈ سٹیشن ماسٹر بھی وہاں بیٹا تھا۔ دہ کہتا تھا کہ اپنے زخی ہاتھ کی رپورٹ تکھیں۔ اور زخیوں کو مرنے دیں۔ آپ نے رطوے سے اس زخمی ہاتھ کے لئے کلیم کرنا ہے۔

میں وفتر سے باہر آگیا تھا۔ تمام بوگیوں کی کھڑکیاں بند تھیں۔ بیچ اور عور تیں جلا ری تخیر۔ لیکن کی نے مداعلت نہ کی۔ جن لڑکوں کو زخی کیا گیا، تما ان میں سے اکثریت بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوہدری بشیر احد صدر عمومی عزیز احد بعائبری ناظم أمور عامد اور ایک مخص رشید احد ہے ؛ خدام کے ساتھ سٹیشن پر آ مھے۔ میں نے رشید احمد کو اس دن پہلی مرتبہ دیکھا تھا' اس کا نام اس لئے یادہے کہ اے اس نام ے سٹیشن ماسریا کوئی اور بکار رہا تھا۔ میں اے شاخت کر سکتا ہوں۔ وہ لیے دیلے یں۔ دا زمی ہے۔ دوسرے دونوں بھی بشیر احد اور عزیز احمد کو میں پہلے سے جانتا ہول۔ سٹیشن ماسٹرکے وفتر میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچے سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چلا کیا۔ وہاں ٹیلیفون آیا۔ بشیراحمہ نے ٹیلیفون پر جواب دیا۔ معمولی متم کا جھڑا ہوا ہے۔ نے بچاؤ کرا لیا گیا ہے۔ مجر بشیر احمد ' رشید احمد ادر عزیز احمد بھائیزی وفتر سے نکل آئے اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے سے انہوں نے محرمارنا شروع کردیا۔ یہ کھیل ۳۰ - ۳۵ من جاری رہا۔ عور تیں چیخ دیکار کر ری تھیں۔ نیچ پانی مانک رہے تھے۔ یہ طلب سے اگلی بوگی میں تھے۔ اس سے اگلی ہوگی فوجیوں کی تھی۔ فوجی سیاہیوں نے کوئی مراعلت نہیں کی۔ میں انچارج گارڈ کے پاس کیا۔ اور کما کہ پانی بانے کا انتظام کیا جائے۔ اس نے سنیشن ماسر کو یانی بلانے کے لئے کما۔ میں اور گارڈ صاحب عورتوں ، بحوں اور زخی طلبہ کو پانی بلایا۔

#### ۱۱۳ جون کی کارروائی

لاہور ۱۳ جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل کے ج مسر جشس کے ایم اے معرفی مرز جشس کے ایم اے مدانی کے روبد آج ربوہ کے فؤگرین سپروائزر متبول اخر پر جرح جاری ربی اس نے جرح کے دوران بتایا کہ قادیانیوں کے سالانہ اجماع میں بعض ایسے افراد بھی جو مسلح افراج کی دردیوں میں ہوتے ہیں 'شرکت کرتے ہیں۔ گواہ نے رفی احمہ باجوہ کی جرح کے دوران یہ بھی بتایا کہ ۱۹۵ء کے سالانہ جلسہ کے موقع پر جب احمدید جماعت

کے اور آئے سے۔ اور انہوں نے فوط لگایا تھا گواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کما کہ اور آئی سے۔ اور انہوں نے فوط لگایا تھا گواہ نے ایک اور سوال کے جواب میں کما کہ سالانہ اجتماع میں مرزا نامراحمہ نے یہ بھی کما تھا کہ لوگ اب آئندہ کمہ مرینہ نہیں جائیں کے بلکہ راوہ آئیں کے اور یوں راوہ کو پورے اسلام پر تسلط حاصل ہو جائے گا۔ گواہ نے کما کہ وہ تاویا نیوں کے سالانہ جلسہ میں سی کماہ میں شریک ہوا تھا۔ اس نے کما کہ یہ درست ہے کہ مرزا نامراحمہ کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ کے اوپر سے از فورس کے وہ جماز گزرے تھے۔ یہ مواہ گواہ لگانا کے وہ جماز گزرے تھے۔ یہ مواہ گواہ نے یہ اقرار کیا کہ اس نے پھے اوکوں کو فرقی یو نیقام میں مجمعے جیب معلوم نہیں ہوا۔ گواہ نے یہ اقرار کیا کہ اس نے پھے اوکوں کو فرقی یو نیقام میں کہ سکا کہ وہ فرقی افر تھے۔ میں ایسے آدموں کا اندازہ نہیں بنا سکا۔ میں نے مسٹر میشر اطیف ایڈوو کیٹ سے کما کہ الفضل اخبار کا وہ پرچہ چیش دیکھا جمالہ کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

کریں جس میں سالانہ جلسہ میں مرزا نامراحمہ کی تقریر شائع ہوئی ہے۔

(ج) ہاں مرزا صاحب نے کما تھا کہ اوگ اب مکہ اور مدید جین جائیں سے بلکہ راوہ آئیں سے بلکہ راوہ آئیں سے الکہ راوہ آئیں سے اور اس طرح راوہ کو اسلام پر تسلط حاصل ہو جائے گا گواہ نے کما کہ احمد یوں کے ورمیان کوئی جھڑا ہو جائے تو وہ آپس میں تعقیہ کر لیتے ہیں اور عام عدالتوں میں جس جاتے۔

(س) کیا راوہ کے ڈیو مولڈر دو سرے شہون کی طرح میں زیارٹی کے آدی ہیں؟

حاصل کرنے کا اراوہ رکھتا ہے اور تیاری کر رہا ہے؟

(ج) بی نمیں وہ قادیانی ہے اور اس کا نام محمد اقبال ہے دہاں پر ایک مخص مشس الحق کا محمل کی نمیں اس کے پاس راشن محمل کا ڈیو ہے لیکن وہ قادیانی ہے اور پیپلز پارٹی ہے اس کا تعلق نمیں اس کے پاس راشن دیو ہمی نمیں ہے۔

(س) کیا آپ کو ۲۲ می کے واقعہ کے بارے بی صرف ڈیو مولڈر محد اقبال نے بی بتایا اور دوسرے کسی ذریعہ سے بھی پند چلا؟ (ج) شاہر کلاتھ ہاؤس کے شاہر نے ہی جھے اس واقعہ کے بارے بی جایا اور ہی قادیائی ہے اس نے البتہ یہ شیس کما کہ حضرت صاحب نے ہی تھم ویا ہے جب کہ اقبال وہ پو اولار نے کما تھا کہ یہ جو لڑکے داولینڈی ہے دائیں آ رہے ہیں ان کی لاشیں جائی ہوائیں۔ میں نے یہ بات کمی غیراحمدی ہے نہیں سی اور نہ ہی تمی اخبار میں پڑھی۔ چاہئیں۔ میں نے یہ بات کمی غیراحمدی ہے نہیں سی اور نہ ہی تمی اخبار میں پڑھی۔ (س) کیا اسٹیش شاف میں ہے کمی نے ۱۲۲ مئی ہے ۲۹ مئی تک آپ کو کوئی واقعہ بتایا؟ (خ) تی ہاں ایک مرتبہ جب میں اپنے کام کے سلسلہ میں گیا تو سٹیش ماسٹر مسٹر سمجھ نے کما کہ ملتان کے طالب علموں نے ۲۲ مئی کو ربوہ سٹیش پر بہت خرابی کی اور نعرے لگائے جس پر مقامی طلباء نے جو وہاں قریب ہی کھیل رہے تھے 'انسیں یہ کما کہ اب جب وہ ﷺ جس پر مقامی طلباء نے جو وہاں قریب ہی کھیل رہے تھے 'انسیں یہ کما کہ اب جب وہ آیا

(ج) بی بال م جون کو بیان موا۔ اور ش نے پولیس کو بھی کی بیان دیا تھا جو مدالت میں دیا ہے۔ دیان دیا۔ وہال پولیس دیا ہے۔ یہ بیان دیاہ وہال اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جھنگ نے بھی بیان لیا۔ وہال پولیس کے اعلیٰ افسر بھی موجود تھے۔

(س) کیا آپ کے مرزا سمج سے خوشکوار مراسم سے اور اب بھی ہیں؟

(ج) بي بال اب محى مراسم خوفكواري-

كرم اللي بھٹي كى جرح كے جواب ميں

(س) وقوعہ کے روز جب آپ نے لوگوں کو اسٹیش پر جاتے دیکھا تو کیا وہ مشتعل ہے؟ (ج) تی ہاں۔

احسان وائیں کی جرح کے جواب میں

(س) آب نے یہ کما ہے کہ ریل کے ساتھ فوی بھی تھے ان کی توراد کیا تھی؟

(ج) میں نے تو تین جار دیکھے میں نے فرح کے ساہوں سے مرافلت کے لئے یا پٹتے ، موے ہوئے طلباء کو بچانے کے لئے جس کما۔ میں نے رطوے پولیس کے دو تین آوی (س) كياكس بوليس والے في زهمي طلباء كى مددك؟

(ج) جی ہاں ایک سپای نے مد کرتا جای لیکن مار نے والوں نے کما کہ اگر اپی جان کی اسلامتی جاہتا ہے ویساں سے جلا جائے اور احمیت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قادیاندں نے اس پولیس والے جھے وہاں نظر نہیں اے اس پولیس والے جھے وہاں نظر نہیں اے میں نے صرف کا شیمیل کالے خان کے پاس ایک چھڑی ویکھی تھی۔

(س) آپ کا آثر کیا تھا کہ بیاسب پچھ کون کرا رہا ہے؟

(ج) ميرا ابنا آثرية تحاكه ربوه والول كى سازش سے يه سب كچه مو رہا ہے۔

ٹریوٹل نے مبشر لطیف ایڈود کیٹ کو کما کہ ۲۳ مئی اور ۳۱ مئی کے جمعوں کے خطبے جس پرسپے میں شائع ہوئے ہیں' مدان کو دیئے جائیں۔ ۳۰ ۔ ۱۰ پر عدالت کی کارروائی ۲ ببجے تک ملتوی ہوئی۔

٢ بې بعد دوپىر

شرعالم صاحب ایدو کیث کی جرح کے جواب میں

جب مرزا بثیر احمد مشیش ماسٹر کے دفتر میں ٹیلیفون کر رہے تھے 'وہ نمایت ادب سے بلت کر رہے تھے۔

#### اعجاز بٹالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

میں نے گاڑی کے آنے کا وقت اس لئے نوٹ کیا تھا کہ چو تکہ فیاد ہوگا اس لئے شاید گوائی وہی پڑے۔ میں گاڑی کے آنے پر آخری ہوگیوں کے قرب کھڑا تھا۔ یہ ہوگی ینچ کھڑی تھی۔ میں پلیٹ فارم سے ینچ اس لئے کھڑا تھا کہ زیادہ لوگ دہاں جمع تھے۔ اور میں دہاں رہنا چاہتا تھا جمال ایکٹن ہونے والا تھا۔ میں سٹیشن پر گاڑی کے ساتھ ہی پہنچا۔ گاڑی کے آنے کے بعد میں وہال قریباً وس منٹ بعد تک کھڑا رہا۔ اس دوران میں نے طبرالسمع میلوے گارڈ انچارج اور ایک بولیس والے کو دیکھا۔ ان دس منٹوں کے دوران میں سب طرف ویکھ رہا تھا۔ آخری ہوگی کے سامنے قریباً تین چار سوافراد جمع تھے۔ دوران میں سب مرت ارد کرد کھڑے تھے۔ زمین جمال میں کھڑا تھا۔ پلیٹ فارم سے ڈیڑھ دو دو سب میرے ارد کرد کھڑے تھے۔ زمین جمال میں کھڑا تھا۔ پلیٹ فارم سے ڈیڑھ دو

فٹ ینچے ہے۔ یہ تجویز کرنا غلط ہے کہ تین چار فٹ ینچے ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے میں باقی پلیٹ فارم بھی دکھ سکتا تھا۔

عام طور پر راوہ سنیٹن پر آنظے موبود ہوتے سے اس وقت کوئی ٹائکہ موبود نہ تھا۔

ٹانظے والے بھی سنیٹن پر موبود سے اور بجوم میں شامل سے اور مارنے میں معروف سے

وہ سب آنگہ بان احمدی ہیں۔ اس لئے میں پولیس چوکی آنگہ لے کرنہ گیا۔ میں نے

ریلوے سنیٹن سے چوکی پولیس ٹیلی فون نہ کیا۔ ایک تو جھے ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہ

وی۔ دو سرے بشیراحم گواہ ٹیلی فون کر رہا تھا۔ میں گاڑی کے نیچ سے یارڈ سائیڈ پر وکھ

سکا تھا اس لئے یہ بتا سکتا ہوں۔ کہ دو سری سائیڈ پر لڑکوں کو گرا کر مارا جا رہا تھا۔ جب

میں ڈائینگ کار کے سامنے کھڑا تھا میں نے ویکھا کہ گارڈ انچارج کار سے ایک زخی لڑکے

کو لے کر آیا۔ اس زخی نے بتایا کہ وہ سرگودھا سے آ رہا تھا۔ سنیشن ماسٹر نے اسے طبی

امداد دی۔ جہ پلیٹ فارم پر ٹھمرا رہا۔ اسے پانی پانیا گیا۔

میں نے رشید احمد کو پہلی مرتبہ ہوگی کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب سے
پہلی مرتبہ اس دفت دیکھا جب دہ لائن بنوا کر بجوم کو کشٹول کر رہے تھے۔ اس دفت ایک
آدی نے رشید احمد کو ان کا نام لے کر پکارا تب جمعے معلوم ہوا کہ ان کا نام رشید احمد
ہے۔ بشراحمد کا تعارف سٹیشن ماسٹر کے کمرے میں ہی ای دن ہوا تھا۔ میں مسٹر بشیراحمد کو
عائبانہ جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ دہ صدر عموی ہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ سٹیشن ماسٹر کے
مائبانہ جانتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ دہ صدر عموی کمہ کر پکارا جا رہا تھا۔ اس لئے میں نے
اندازہ لگا لیا کہ بی بشیراحمد ہیں۔ جب میں 11 مری مرتبہ چھیلی ہوگی کے سامنے گیا تو دہ تین
منٹ دہاں کھڑا رہا اس کے بعد سٹیشن کی طرف چلا گیا۔ میں گاڑی کے جانے تک چان پھرتا
دہا۔ کہ ۔ ۸ طلبہ جو زیادہ زخمی تھے۔ میں نے ان کو پلیٹ قارم پر دیکھا تھا۔ دہ دہاں ب
ہوش پڑے تھے۔ کوئی آدی ان کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے کا کوئی طازم شاید ان سے
ہوش پڑے تھے۔ کوئی آدی ان کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس گاڑی میں
ہوش پڑے تھے۔ کوئی آدی ان کو اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس گاڑی میں
ہوش پڑے تھے۔ کوئی آدی ان کو اٹینڈ نہیں خواس گاڑی سے سز کر رہے تھے۔ بلکہ دہ
کور اندر سے حملے کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ جن نوگوں نے گاڑی کے اندر می
طلبہ کو مارنا شروع کر دیا تھلوہ طلبہ نہیں تھے جو اس گاڑی سے سز کر رہے تھے۔ بلکہ وہ

ر ہوہ کے لوگ تھے کیونکہ میں پہلے کمہ چکا ہوں کہ پکھ لوگ نشر آباد اور شاہیں آباد بھیج گئے ہیں ناکہ دہ طلبہ کے ساتھ آئیں اور انہیں گاڑی کے ڈیوں کے اندر مارنا شروع کر ویں اور پلیٹ فارم پر موجود لوگ انہیں ہاہرے مارنا شروع کرویں۔

میں مسافروں اور رہوہ کے لوگوں کو الگ پہچان سکنا تھا کیونکہ رہوہ کے لوگ ہاکیاں اور سوٹیاں اٹھائے ہوئے تھے بلکہ بھش کی مخصوص وا ڑھیاں بھی تھی۔ آگرچہ جن کی وا ڑھیاں نہیں تھیں ان کو دوسرے مسافروں سے پہچانا مشکل ہے

یں چنیوٹ میں ڈیڑھ سال ہے رہ رہا ہوں۔ جن دنوں رہوہ میں احربوں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ اننی دنوں چنیوٹ میں تخفظ ختم نبوت کی تنظیم کا ایک جلسہ پنیوٹ میں ہوتا ہے۔ میں نہیں جانا کہ احرار بھی اس جلے میں شائل ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں نے بھی یہ جلسہ نہیں سا جو چنیوٹ میں ہوتا ہے۔ اگر چہ میرا گر جلسہ گاہ کے قریب ہے۔ اس کی یہ جلسہ نہیں سا جو چنیوٹ میں ہوتا ہے۔ اس کو احمدیوں کا جلسہ سننے کی اجازت ہوتی الیے غیراحیدی جن کو دعوت دی جاتی ہے۔ ان کو احمدیوں کا جلسہ سننے کی اجازت ہوتی ہے ادر ان کو بھی اندرونی صفے میں نہیں جانے دیا جاتا 'جمال حضرت صاحب کی تقریر ہوتی ہے۔

یے درست ہے کہ ربوہ کے داقعہ کے بعد چنیوث میں کچھ مکانات اور کچھ وکانیں جلائی مئی تھیں۔

#### محواه نمبرها

## (مظفر حسين كارو انجارج ااب- في وبليو آر)

میں احمدی نہیں ہوں۔ ۱۲ مئی کو میں ۱۱ اپ چناب ایکبرلیں پر گارڈ انچارج تھا۔ میری ڈیڈٹی لاکل پور سے سرگودھا کے درمیان تھی۔ اس دن گاڑی ربوہ سٹیشن پر ۲۵ منٹ لیٹ کے بیجے شام کو پیچی۔ ربوہ کے سٹیشن پر میرے علم میں کوئی الی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن ربوہ پر یہ گاڑی آگھ منٹ ٹھری کیونکہ دو سری گاڑی کا کراس تھا۔ میں جب کراس کی دجہ سے سٹیشن باسٹر کے دفتر کے سامنے کمڑا تھا تو پلیٹ قارم کے سرے پر جب کراس کی دجہ سے سٹیشن باسٹر کے دفتر کے سامنے کمڑا تھا تو پلیٹ قارم کے سرے پر انجن کے قریب (سرگودھاکی طرف) کچھ طلبہ کورے شے۔ طلبہ کی بوگی جو ملکان سے آ

ری تھی وہ اجن کے ساتھ تھی۔ میری ہوگی آٹھویں تھیں۔ میں اس لئے نہیں جانا کہ
اجن کے قریب کیا ہوا۔ جب گاڑی ٹھمری تو طلبہ اپنی ہوگی ہے اترے اور پلیٹ فارم پر
شلنے گئے۔ میں نے کوئی نعو نہ سنا۔ جس گاڑی ہے کراس ہونا تھا۔ وہ آگی تو اے ایس
ایم نے جھے چناب چلانے کے لئے کما۔ میں نے ڈرائیور کو اشارہ دیااور گاڑی جل دی۔
کس نے میرے سامنے کسی ناخو شکوار بات کی رپورٹ نہیں کی۔ جب گاڑی ربوہ سٹیشن
سے جل پڑی تو ربوہ کے وس پندرہ نوجوان جو طلبہ معلوم ہوتے ہے الجن کی طرف ووث
رب سے اس وقت گاڑی پانچ چھ میل فی گھنٹ کی رفار سے جل ربی تھی۔ جیسے بی
گاڑی نے سینڈ بکڑی وہ بیجے رہ گئے۔ وہ سب پلیٹ فارم کی سائیڈ پر سے میں نہیں جانا
کہ وہ کیوں بھاگ رہے تھے۔

محواه نمبرها

# (عبدالحميد اخر اسشنك سثيثن ماسر- ميد كوار رُلامور)

میں احمدی ہوں۔ میں ربوہ میں ہا مئی کو مسر فلام مصطفیٰ A.S.M کی جگہ تعینات ہوا اور
میں احمدی ہوں معین رہا۔ ہا مئی کو میری ربوہ میں تعیناتی میری خواہش پر شیں بلکہ
فلام مصلفٰ کی جگہ پر اس وجہ ہے ہوئی تھی کہ وہ ربوہ ہے والٹن سکول ریفریشر کورس کے
لئے جا رہا تھا۔ ۲۲ مئی کو ربوہ میں نعرے لگنا فیر معمولی تھے یہ اچانک ہوا اس واقعہ ہے
جھے تشویش ہوئی میں نے سوچا کہ گاڑی کو جلدی چلا ووں۔ شیش ماسر جو میرا افسرہ اس کو میں نے اس واقعہ کی اطلاع دی میں نے کسی وو مرے افسر بالا کو اطلاع نہ دی۔
اس کو میں نے اس واقعہ کی اطلاع دی میں نے کسی وو مرے افسر بالا کو اطلاع نہ دی۔
جس وقت سٹیش ماسر شیشن پر موجود نہ ہو اور شہر میں موجود ہو تو سٹیشن کی تمام تر ذمہ
داری اس کی ہوتی ہے۔ اگر اسکی فیر حاصری میں کوئی واقعہ ہو تو اے ایس ایم کا فرض ہے
کہ ایس ایم کو اطلاع دے اور اس کا فرض ہے کہ وہ کوئی کار روائی کرنے ہے۔ البتہ اگر ایس
ایم کام کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر اے ایس ایم خود کار روائی کرتا ہے۔ جھے یہ خیال نہ
ایم کام کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر اے ایس ایم خود کار روائی کرتا ہے۔ جھے یہ خیال نہ
ایم کام کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر اے ایس ایم خود کار روائی کرتا ہے۔ جھے یہ خیال نہ
دی۔ میں نے سوا سات بیج شام کے بعد یونس میج کے ذریعے شیشن ماسر کو یہ اطلاع نہ

بھیجی تھی کہ سٹیشن پر پچو نعرے گئے تھے۔ جب چناب ایکسپرلیں وہال کھڑی تھی وہ کوئی آئھ بیج آئے۔ بیں نے Sweeper کو ساڑھے سات بیج بھیجا تھا۔ سٹیشن ماسٹر آکر اپنے وفتر بیں بیٹھے۔ بیں نے تمام واقعہ ان کو سایا۔ انہوں نے بیکل پکڑا اور آٹھ ویں منٹ تک وہاں ٹھمرنے کے بعد چلے گئے۔ میرے سامنے سٹیشن ماسٹر نے کی افسریالا کو کوئی اطلاع اس واقعہ کے بارے بیں نہ وی۔ انہوں نے کسی رجشر میں اس واقعہ کا اندراج کیا تھا۔ بیں اس واقعہ کا اندراج کیا تھا۔ بیاب پولیس کے قبضے بیں ہے۔

سٹیشن ہاشر نے جھے افسران بالا کو اطلاع دینے کی ہدایت نہیں دی نتی۔ کسی طور نے کی صورت میں اے ایس ایم آن ڈیوٹی کا فرض ہے کہ کنٹول فون پر کنٹولر کو اطلاع دے۔ میں نے ۲۲ می کو کنٹولر کو اس واقعہ کی اطلاع دے۔ میں نے ۲۲ می کو کنٹولر کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں دی تھی۔

میں نے محاکز کے فاصلے پر نعرے سے سے۔ ریوہ شیش پر ۲۲ می کو ۱۹۵ روپ کے کئی فردنت ہوئے سے۔ اوپ اس وقت پلیٹ فارم پر موجود ہول کے کوئی پلیٹ فارم کئٹ فروخت نہیں ہوئے سے۔ اس وقت شیش پر کوئی ہجوم نہیں تھا۔ ریوہ سیشن پر جو نوجوان قربی گراؤنڈ ہے آگئے سے 'ائی عمریں ۱۵ ہے۔ ۲۰ سال کے قریب ہول گی۔ اور ریوہ کے رہنے والے ہیں۔ میں ان کو شکول ہے پہچانا ہول لیکن ان کے نام نہیں جانا۔ میں نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے دیوہ کے لوگول کے ساتھ ساتی تعلقات نہیں جانا۔ میں کر پر نماز پڑھ لیتا تول۔ جب شام کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو الفعنل روزنامہ پڑھ لیتا ہوں۔ الفعنل شیشن والوں کو مفت جیجا جاتا ہو۔ الفعنل سٹیشن والوں کو مفت جیجا جاتا ہوں۔ الفعنل سٹیشن والوں کو مفت جیجا جاتا ہے۔

میں ۲۹ مئی کو چھٹی پر تھا۔ ۲۹ مئی کے بعد میری ڈبوٹی ۳۰ مئی کو زیرو ہاورز سے
شروع ہوئی۔ پاٹی جون تک میری ڈبوٹی کے او قات کی رہے۔ جھے ۳۰ مئی کو ۲۹ مئی کے
واقعہ سے کوئی دلچیں پیدا نہ ہوئی۔ ۲۹ مئی کے بعد میں نے الفسنل نہیں پڑھا۔ اس کے
بعد میری سٹیشن ماسٹرسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پولیس ۳۰ جون کو آگئ تھی۔ اس نے
تحقیقات شروع کردی تھی۔

چوہدری عبدالرحیم .A.P.O (اسشنٹ پرسل آفیسر) تبدیلیاں وفیرہ کرتے ہیں۔
مرذا عبدالسیع وہاں پچھلے قرباً ۵ سال سے وہاں ربوہ میں ہیں۔ وو او قبل ان کی ووسرے
اعلی گریڈ میں ترقی ہوگی تقی۔ ان کا جاولہ بھی ربوہ سے ہوگیا۔ انسوں نے چارج وہاں
چھوڑا۔ لاہور آئے' اے پی او کو رپورٹ کیا اور پھر ربوہ میں اپنا تقرر کرا لیا۔ اب وہ گریڈ

II میں ہیں۔ چوہدری عبدالرحیم .A.P.O احمدی ہیں۔ ربوہ ربلوے اسٹیش Gade I کا جو اسٹیش Gade I کا بھی ہیں۔ ووہ ربلوے اسٹیش Gade I کا ہوتا ہے اور گریڈ الاور پچ درجے
کا گریڈ ہوتا ہے اور گریڈ الاور پچ درجے

باتی جرح کل

١١٢ جون كى كاررواكى

شرعالم صاحب كى جرح كے جواب ميں

میں نے کی شیشنوں پر سلیش ماسٹری حیثیت سے کام کیا ہے۔ میری وہوئی کے اوقات میں کھلے جاتے تو میں ان کا اوقات میں کھلے جاتے تو میں ان کا اندواج ضرور کرتا۔ مجھے یاد خیس کہ میں نے لائن مین کے گر کر زخمی ہوتے اور اسے میڈیکل ایڈ دینے کے واقعہ کا وکر سٹیش ماسٹرے کیا تھا یا نسیں۔

یں نہیں کہ سکتا کہ آیا نعرے گاڑی میں سوار طلبہ لگا رہے تھے یا 20 ہو ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے یا 20 ہو ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اور قریبی کھیل کے میدان سے آگئے تھے۔ میں نے کنٹول آفس کو 177 می کو 197 می کو 197 می اور قریبی واقعہ کی اطلاع نہیں دی نقی۔ کیونکہ اس کے بیتے میں کوئی Mishap نہیں ہوا تھا۔ سٹیش جرال میں ریکارڈ کئے جانے والے ہر جرال کی اطلاع کنٹول آفس کو نہیں دی جاتی۔

مسر کرم النی ممٹی کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ میں نے تعرب بازی کے واقعہ کا ذکر نہ لائن کلیر بک میں کیا' نہ Enquiry Book

کہ کسی ناخوشکوار واقعہ کا اندراج سٹیٹن جرعل میں کروے پھریہ سٹیٹن ماسر کا فرض ہے کہ وہ حکام بالا اور ربلوے پولیس کو ہر واقعہ کی اہمیت کے مطابق اطلاع کریں۔ یہ ورست ہے کہ میں نے اس واقعہ کا ذکر صرف سٹیٹن ماسٹرسے کیا اور ربلوے پولیس سے نہ کیا۔

#### مسٹراحسان وائیں کی جرح کے جواب میں

میں نے کس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ طلبہ نے کیا نعرے لگائے تھے؟ مجھے بعد میں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا نعرے گئے تھے؟ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ ربوہ کی آبادی میں ۱۲ مئی کے نعموں کے واقعہ سے کوئی نارانشگی نہیں پائی جاتی تھی۔ میری ربوہ کے کسی آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب میں وہاں رہا۔ کیونکہ میں بھار رہا۔ میں کو چھٹی کی تھی۔ ووسرے دن میں اپنی ڈیوٹی دوائی نے کر انجام ربتا رہا۔ مجھے بخار تھا۔

# مسٹرر فیق احمہ باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

اگر کسی واقعہ سے نقص امن کا اندیشہ ہو تو اس کی اطلاع پولیس کو دینی چاہئے۔ ۲۲ تاریخ کو جو نعرے لگائے گئے تھے اس سے میں نے یہ تاثر نہیں لیا کہ اس سے نقص امن واقع ہو جائے گا۔

میں احمدی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس لئے میں احمدی ہوں۔ ہمارے عقائد کی بنیادی کتابیں یہ بیں۔ حقیقت الوی محتی نوح المغوضات حصرت مسیح موجود ان کی آشھ دس جلدیں بیں تفسیر کبیر صغیرا قرآن مجید بھی ہیں۔ سراج دین کے چار سوالوں کا جواب ان میں سے کھے کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے تفسیر کبیر میں سے ختم نبوت کا حصہ نہیں بڑھا۔

ٹریوئل = ہم اس بقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلہ پر احمدی ایک علیحدہ قوم ہیں۔

# منر خلیل الرحلن کی جرح کے جواب میں

یہ ورست ہے کہ احریوں کی ایک تعداد قادیان بھارت میں رہتی ہے۔ وہ غالبًا
ساس میں۔ لیکن مجھے قعداد کا صحح پند نہیں۔ وہ لوگ پاکستان آتے جاتے ہیں۔ مجھے علم
نہیں کہ قادیان اور ربوہ میں لوگوں کا تبادلہ ہو تا رہتا ہے۔

## اسٹنٹ ایڈووکیٹ جزل کی جرح کے جواب میں

عورتیں پلیٹ فارم کے اس مے پر تھیں جہاں لڑکے تھے۔ بی نہیں جانتا کہ وہ عورتیں وہاں کی لئے آئی تھیں۔ وہ تعداد بی چار پانچ تھیں۔ ان کے ساتھ بیجے نہیں تھے۔ ان عورتوں کے ساتھ مو بھی تھے۔ عورتیں کالے برقعہ بی تھیں۔ جب لڑکے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے نعرے لگانے کے علاوہ لڑکوں کو کوئی اور حرکت کرتے نہیں ویکھا۔ جھے یقین ہے کہ وہ عورتیں احمدی تھیں۔ بر تھے کے ڈیزائن سے بی نے یہ نتیجہ لگایا کہ وہ احمدی عورتیں خاص شم کا برقعہ پہنتی ہیں۔ بی ان آومیوں کو چروں سے بیچان سکا ہوں 'جو عورتوں کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن بی ان کے نام نہیں جاتھ موجود تھے۔ لیکن بی ان کے نام نہیں جات

## مسٹرلطیف راناکی جرح کے جواب میں

اگر جمعے جماعت (احمریہ جماعت) کی طرف سے کوئی ہدایت یا تھم ملے تو میں اس کی تعمیل کرتا ہوں۔

#### رفق احمر باجوہ کی جرح کے جواب میں

ریوہ میں عورتوں کا ایبا کوئی طبقہ نہیں جن کو حوریں کما جاتا ہے۔ اگرچہ حور کے ساتھ صفت دیا کیزگی وابسۃ ہے لیکن دو سرے لوگ احمدی عورتوں کو طخزا "حور کہتے ہیں۔
میں نے بھی یہ لفظ طخز کے طور پر غیراحمدی کے لئے استعمال کرتے نہیں سا۔ اس لئے میں نہیں کمہ سکتا کہ میں نہیں کمہ سکتا کہ احمدی نوگوں کا حور کمنا احمدیوں پر طخز ہے۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ احمدی نوگوں ناراض ہوتے ہیں۔

اساعیل قریشی صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ میں وہ جبرستان ہیں۔ ایک میں ایسے لوگوں کی میٹیں دفن ہوتی ہے جنوں نے کوئی خاص چندہ دیا ہو۔ وہ سرے میں سب لوگوں کی میٹیں دفن ہوتی ہیں۔ ایک کو بھٹی مقبرہ کہتے ہیں۔ قادیان میں بھی ایک بیشتی مقبرہ ہے۔ جنت البقیع کے نام سے کوئی جبرستان نہیں ہے۔

الم مئی کو میں ٨ بج مبح سے ٣ بج شام تک و بوئی پر تھا۔ اس دن میں لے جاد لے کا عظم وصول کیا۔ ٢٢ مئی کو میں تباد لے کی وجہ سے ذرا پریشان تھا۔ ٣ بج شام گھر چلا

سیا۔
میں جب ۲۳ می کو ۸ بیج صبح اپنی ڈایڈی پر پہنچا تو میں نے سٹیشن جزل میں ایک میں جب سیس میں در سے میں ایک رپورٹ ویکھی۔ جس میں ۲۲ مئی کے ایک واقعہ کا ذکر تھا۔ اس میں جو عبد الحمید اختر R.S.M سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ٹھیک وی پچھ تایا جو وہاں ورج تھا۔

عموی چوہدری بشیر احمد کا ٹیلی فون آیا۔ انہوں نے کما کہ گاڑی کی ۳ ڈاؤن چناب کے ساتھ طلب کی ہوگی ہے۔ میں نے دوبارہ اللیاں فون کر کے چتاب کا ڈیپارچ لینے کی کوسٹش كى مر جحے نہ مل سكا - ٣٥ - ٩ ير من نے كانے والوں كو بھيج ديا - ١٠ بيج الليال كے آر ایس ایم نے مجھے بتایا کہ گاڑی ۵۰ - ۹ پر الالیاں سے روانہ موئی ہے تب میں نے اسے کما که نشتر آباد سے ملا دو۔ جواس نے ملا دیا۔ میں نے نشتر آباد سے معلوم کیا کہ بر کمیں اور ود سری بوگیال کمال ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ طلبہ کی بوگی پیچھے سے دو سری ہے۔ اس نے یہ بھی ہتایا کہ ایک بریک وین آگے ہیں اور دو سری پیچیے ہیں۔ نشتر آباد کے سٹیشن ماسٹر کا نام محد داؤد ہے اور آر ایس ایم لالیال کا نام مسرمنظور ہے۔ میں منظور کو جانا ہول وہ احمدی نمیں۔ محمد داؤد احمدی ہے۔ ربوہ میں رہتا ہے۔ میں نے نشتر آباد میں داؤد سے بات ختم عی کی تقی کہ چناب ایکسپریس سیشن میں داخل ہوئی۔ مسٹر محمد نواز اور اس کا بھائی ابھی میرے یاس تھے۔ اس کے بعد میں نے بعد میں آنے والی ریل کار کا لائن کلیرالیاں سٹیش کو دے دیا اور الالیاں کو چناپ کی آمد کی اطلاع دی۔اس کے بعد میں اینے دفتر سے نکا تو میرے دفتر کے بالکل سامنے ایک سیکنڈ کلاس بوگ متی۔ میں دیکھا کچے اوے بوگ ے نکلے اور دوسری بوگ میں سینڈ کاس میں واعل ہوئے میں ضمی کم سکا کہ بوگ کے اندر کون کس کو مار رہا تھا' انہوں نے ایک اڑکے کو تھینچ کر باہر تکالا۔ جو ایک ڈیے سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے ایک اڑے کو بوگ سے تھینچا تھا اور پلیٹ فارم پر مارنا شروع کردیا۔ اس اٹناء میں پچھ نوجوان ۲۰۔ ۲۲ سال کے آ مجئے۔ وہ بھی اس ماركنائي مين شامل مو كئ ليث قارم براس وفت جاربانج سو نوجوان آ كئ تع جو اس ارکے کو مار رہے تھے میں نے اس ارکے کو بکڑا جو زخی تھا۔ اس کی مین بالکل پیٹ مٹی تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس اٹناء میں گارڈ انچارج بھی آئمیا اور میں اور وہ اے میرے وفتر میں لے محصہ فورا ملوے ہولیس کا ایک حوالدار اور کالے خال سابی اندر آکیا۔ کالے خال سابی نے جھے کماکہ میں رود کی انظامیہ سے کموں کہ وہ مداخلت کرے اور لوگوں کو فساو کرنے سے روکیں۔ میں نے اشی (کالے خال اور حوالدار) کو کما کہ جن کو ماریز رہی ہے ان کی مد کریں انہوں نے کما ہم پھے نیس کر کتے۔ میں نے صدر عموی کو فون کیا۔ صدر عموی کا جواب ال کہ وہ فوراً پہنچ رہے ہیں۔ میں باہر آگیا ایک اور لڑکے کو اس بوگی کے سامنے بیٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو بچانے کی کوشش کی 'میرے ہاتھ پر خون می لگا۔ اس لڑکے کا خون تھا۔ جھے کوئی زخم نہ لگا اس لئے کوئی خون بھی نہ فکلا

میں اس اوے کو گارڈ کی بریک وین میں لے گیا وہاں اندر بند کر دیا۔ اس کے بعد میں اپنے دفتر میں آیا۔ میں نے پھر گارڈ سے عرض کیا کہ گاڑی چلا دو انہوں نے جواب دیا کہ ویکیوم پائپ کٹ گئے ہیں۔ میں نے دو سرے زخمی اوے کو بھی بریک وین میں بھیج دیا۔جب دوسری مرتبہ اپنے وفتر جا رہا تھا تو صدیق احمد الیں ٹی الیں نے مجھے کما کہ اس واقعہ کی خبر جمال جمال منبیج کی وال احمد ہول کے لئے مشکل بیدا ہوگ - میں نے ان سے کما تھا کہ بیں اس بیں کیا کر سکتا ہوں۔ بیں تو شریبندوں سے کہ رہا تھا۔ کہ وہ اس فساد کو بند کریں۔ جب میں گاڑی کے آخر میں پنجاتو ڈرائیور نے وسل دی اور گاڑی شیش سے چل بری ۔ ان کے ساتھ مسرعبدالرشید تھے۔ جب گاڑی چی گئی جوم منتشر ہو گیا۔ شروع میں بریک وین کے پاس نعرے لگے تھے۔ احمدیوں کے مخالف نعرے تھے۔ میں نہیں کمہ سکنا کہ کیا تھے۔ اس کے مقابلے میں پلیٹ فارم سے احمدیوں نے بھی نعرے لكائے تھے۔ 11 يہ تھے خاتم الانبياء زندہ باد 'احميت زندہ باو' انسانيت زندہ باو۔ يس نے سلے لگائے جانے والے نعرے نہیں سے تھے۔ سلے جو نعرے لگائے مجے تھے اور اور کے خلاف تھے۔ میراید اندازہ تھا کہ وہ احمریوں کے خلاف تھے۔ جب گاڑی رکی تو کوئی نعرے نہ لگائے مجے نہ ہی میں نے کسی کو بھکڑا ڈالتے ویکھا۔ یہ گاڑی (میرے حساب ے) ٥٥ - ١٠ بر آئي اور ١٥٥ - ١٠ ير مني ميں اپنے دفتر ميں آيا اس وقت ميرا دماغ كوئى كام نهیں کر رہا تھا۔

بانچ بج ثريونل كاونت ختم موكيا-

لاہور ۵۱ جون (سٹاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹرپوئل کے روید آج ربوہ کے سٹیٹن ہاسٹر مرزا عبدالسیع پر جرح جاری ربی۔ اس سے قبل مرزا سمیع نے اپنا بیان کھل کیا۔ ابھی جرح جاری تھی کہ کارروائی کل پر ملتوی ہو گئے۔ آج کی ساعت کے دوران ٹرپوئل جج مسٹر جسٹس کے ایم اے صدائی نے یہ دضاحت بھی کی کہ اس کارروائی پر دذریاعظم بھٹو کی وہ تقریر اثر انداز نہیں ہوگی جو انہوں نے اس بارے میں حال بی بر دذریاعظم بھٹو کی وہ تقریر اثر انداز نہیں ہوگی جو انہوں نے اس بارے میں حال بی

رفق بابواہ = جب تک خم نبوت کے بارے میں قادیا نیوں کے موقف کا پہدنہ چلے'اس وقت تک ہم اپناکیس کیے چیش کر سکتے ہیں؟

فاضل ج = سب سے پہلے تو یہ مطے ہونے دیجئے کہ قادیانیوں کی جماعت ایک الگ جماعت ہے اور اس کی بحثیت الگ جماعت کوئی انفرادیت ہے تو اس کا پیۃ چلایا جائے کہ دہ کیا انفرادیت ہے؟ قادیانی جماعت کے دکیل مبشر لطیف نے جواب دیا کہ جس طرح مسلمانوں کے دو سرے فرقے ہیں۔ اسی طرح قادیانیوں کا بھی فرقہ ہے جو اسلامی عقائد کا بی حامل ہے اور دین اسلام کی چاردیوارمی کے اندر ہے۔

ایم اے رحمان = جناب والا قاویانیوں کا یہ کمنا صحح نمیں کہ دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے وہ الگ جماعت ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ قادیاتی اسلام سے خارج ہیں۔ لنذا اب دیکھتا یہ ہے کہ عقائد کے بارے میں فیصلہ کرنا ٹرپوٹل کے وائرہ اختیار میں ہے یا نہیں۔۔

فاضل جج = چو نکدید مسئلہ اہم قانونی دضاحتوں کا حامل ہے اس لئے اس سلسلہ میں وکلاء حضرات اپنے اپنے دلا کل دیں۔ ایک بات البتہ ملے ہو چکل ہے کہ قادیانی الگ فرقہ ضرور ہیں۔

اس مرحلہ پر قادیانیوں کے دکیل بیرسٹراعجاز بٹالوی نے واضح کیا کہ وہ اس ٹرپیوٹل میں صرف ربوہ کے وقوعہ کے سلسلہ میں قادیانیوں کے کیس کی وکالت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جمال تک عقائد کا تعلق ہے وہ اس همن میں قادیانیوں کا کیس پلیڈ نہیں کر

سکتے\_

رفق بابوہ = میں نے جماعت احمدیہ کے سرراہ سرزا ناصر احمد کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست دی تھی' اس کی ساعت کی جائے۔

فاضل ج = ابھی اتنی جاری شیں ہے۔ کارروائی پوری ہونے کے بعد تمام بزوی معالمات نیٹائے جا سکتے ہیں۔

فاضل ج = نرب کی خدمت اس طرح ہو سکتی ہے کہ گواہ کمی کی باتوں میں آئے بغیر سچائی ہے کام لیں۔ کسی تنظیم کی طرف سے آنے والے گواہ پر بھی لازم ہے کہ اپنی تنظیم کا موقف بیان کرنے کی بجائے صرف وقومہ کی گوائی دے۔ ٹریوٹل ماتحت عدالت سے مختلف ہے اس لئے جرح بھی ماتحت عدالت کے سے انداز میں نہیں ہونی چاہئے۔

اعجاز بنالوی = میں میہ درخواست کوں گا کہ وقوعہ کے روز لاکل پور میں جن ڈاکٹروں نے زخمی طلباء کا علاج کیا ہے۔ ان کی رپورٹ اس عدالت میں چیش کی جائے۔ آج کے اخبار میں ائیر مارشل اصغر خال کا ایک بیان بھی شائع ہوا ہے۔ جس میں کماگیا ہے کہ حکومت نے قادیانیوں کا مسئلہ خود ہی پیدا کیا ہے اور اس کا مقصد عوام کی توجہ کرانی، مسئلہ کشمیر اور دیگر مماکل ہے ہٹانا ہے۔ میری استدعا ہے کہ انہیں ٹریوٹل میں طلب کیا جائے آگر انہیں اس همن میں کوئی خاص علم ہے، تو وہ بتا تھیں۔

مواہ مرزا عبدالسیع سیشن ماسٹرریوہ = جھے کٹرول آفس سے فون آیا کہ ڈویر علی سیر نٹندٹنٹ لاہور اس واقعہ کی رپورٹ اپنے دفتر ہیں لکھ رہے ہیں للذا تم رپورٹ دو۔ ہیں نے فون کیا نے فون کیا کے دو منٹ بعد پھر جھے کنٹرول نے فون کیا اس کے دو منٹ بعد پھر جھے کنٹرول نے فون کیا اور کما کہ پینام دو۔ چنانچہ ہیں نے ابھی پنہ لکھوا کر اصل پینام شروع ہی کیا تھا کہ ٹیلیفون کے کٹر میرا رابطہ ہوا تو ہیں نے پینام لکھوا دیا۔

اس سے قبل میں نے وہ پیغام اپنے ہاتھ ہے ہی لکھا تھا۔ اس وقت مسٹراللہ بخش اسٹنٹ سٹیٹن ماشر وہاں آگئے تھے۔ میں نے پیغام لینی ربورٹ وفتر کی میں کب پر درج کی تھی جو اس وقت پولیس کے تبغہ میں ہے۔ میں نے اس روز ریکارڈ دس بجر میں منے پر مکمل کرلیا اور ۱۰ بجر ۵۱ منٹ پر لکھوا ویا۔ میں نے میں کے علاوہ سٹیش جزل منٹ پر مکمل کرلیا اور ۱۰ بجر ۵۱ منٹ پر لکھوا ویا۔ میں نے میں جبک کے علاوہ سٹیش جزل

کے رجٹر میں بھی اندراج کیا تھا۔ کنٹول نے مجھ سے یوچھا کہ کیا ربوہ کے بعد آنے والے شیشنوں پر پولیس کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کشول کو جواب دیا کہ ا خود اس سلسلہ میں بمتر سمجھ سکتے ہیں۔ پونے بارہ بجے کے قریب ربوہ چوکی کا ایک اے ایس آئی جس كے ساتھ تين جار كانشيل بھى تھ وال آئے اس كے بعد ايك بج تك لالياں كا سب انسكر أور ريلوب يوليس كا تفتيشي حوالدار معه جار كا نشيبلان وبال پينج محية انسيس اعلی افروں نے ربوہ آنے کی ہدایت کی عمی بولیس والے آئی جی ر اور دیگر اعلیٰ حکام کو سیشن سے می فون کرتے رہے ، س بجے کے قریب رطوے بولیس کے ایس ای او بھی آ گئے۔ شام ساڑھے چار بج کے قریب ڈیٹ کشنر جھٹک ایس بی جھٹک اور اسشنٹ کمشر جمنگ بھی ربوہ شیش پر پہنچ کے انہوں نے جمع سے واقعہ کی تفصیل یو چھی۔ اور رطوے پلیٹ فارم کو دیکھا۔ وہاں اشیلی جنس والے بھی آ مے ڈی ایس بی را الدے ہی وہاں بنچے میں شام تک وہیں تھا۔ گرجانے کی اجازت ما کی تو پولیس والوں نے اجازت نہ دی۔ شیش پر میں نے پولیس کے تمام عملہ کے لئے قادیا غول کے معمان فاند دارا انسافت سے کمانا متکوایا۔ خود مجی بولیس والوں کے ساتھ کھانا کھایا اور گر اطلاع نہ دی۔ بولیس کے تمام عملہ کو میں نے ٢٩ مئی اور ٣٠ مئی کو کھانا کھلایا۔ اور ٣١ می کو جب انہوں نے مجھے گرفار کرلیا تو کھانا بند کرا دیا اور کما کہ اب میں زیر حراست ہوں۔ ۳۰ می کو میج کو میں اجازت لئے بغیر سائیل بر گھر آیا ' نمایا اور کیڑے بدلے 'اس کے فورا بعد انسکڑی آئی اے میرے گھرآ گئے اور کماکہ تمارے اس طرح آنے سے ڈی ایس کی سخت ناراض ہو رہے ہیں۔

میں نے انہیں کما کہ میں صرف چائے پی لیتا ہوں اور چانا ہوں چنانچہ سب انسپکر وہاں بیٹے گیا اور جھے لے گیا۔ اس روز صح ۸ بجے سے سہ پسر چار بجے تک ڈیوٹی دیتا رہا۔ اس دوران صرف داقعہ کی اکوائری کرتے رہے اور وہاں پر اپنے بڑے افسروں کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے رہے ' وہاں پولیس نے سٹیشن کا ریکارڈ بھی ویکھا اور وقوعہ کے بارے میں اندراجات بھی ویکھے۔ ۳۱ مئی کی صح میں مسافر خانہ میں بی تھا کہ سب انسپکڑ آیا اور جھے سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے۔ میں نے کما کہ ابھی نہیں ' تو اس نے مجھے کما کہ اچھا اب تم زیر حراست ہو چنانچہ جھے جھٹوی لگا دی گئی اور 20 اپ پر بٹھا کر چھے مرکووھا کے جایا گیا۔ وہاں سے مسٹرواؤد کو جو کہ نشر آباد کے سٹیش ماسٹر ہیں میرے ساتھ ہی گر فقار کیا گیا۔ انہیں اکوائری کے لئے ربوہ سٹیش پر نشر آباد سے بلایا گیا تھا۔ انہیں بھی جھٹوی لگائی گئی۔ رات کو سرگودھا میں جمیں ایک ہی جگہ رکھا گیا۔ وہاں پر رات کو رطوع ہی جمیں دائید ہی جگہ رکھا گیا۔ وہاں پر رات کو رطوع ہی میرے ساتھ ہی ا

(س) كيا آب پيدائش قارياني س؟

(ج) کی اں۔

(س) اگر كوئى غير قاديانى احمت كو قول كرنا جائية توكيا كرس؟

(ج) پہلے وہ اماری شرائط پر مے اور ۱۰ شرائط پوری کرے اور فلیفہ کے پاس جا کر بیعت کر

ہو آ سے قاویانی بنا لیا جا تا ہے۔ جھے شرائط کی تفصیل یاد نہیں البتہ یہ شرائط چھی

ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ بیعت کندہ اس عابز ،

سے عقد افوت کرے گا۔ اس عابز سے مراو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں جنہیں عام طور پر

می الموعود کتے ہیں پیدائش قادیانیوں کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کوئی نیا

فلیفہ مقرر ہو تو بھی احمد بوں کو ان کی بیعت لینا ضروری ہوتا ہے یہ شرائط شروع سے می آ

دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیعت کرتے وقت شرائط کا پر منا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ

دب میں نے بیعت کی تو ان شرائط کو نہیں پر ھا۔

(س) آپ نے مرزا نامراحد کی بیت کے وقت کیا پرحا؟

(ج) کل طیبہ پر هنا ہوتا ہے۔ اور فلیفہ کی اطاعت کی یقین وہانی کرائی جاتی ہے بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بک جانا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے ہیں کے احکام کی پایٹری کرنا۔ قیام پاکتان سے قبل بیعت کرنے والوں کے نام اخبار الفضل میں چھپتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بات شائع بھی ہو جائے تو اس میں صرف بیعت کرنے والوں اور جگہ 'شریا ملک کا نام لکھا جا تا ہے۔

(س) من قادیانی کا پند کیے جاتا ہے؟

(ج) جب جود کی نماز پڑھنے مجد جائے گایا ویے جی مجد میں نماز پڑھنے جائے گا۔ ویے بھی مجد میں نماز پڑھنے جائے گا۔ ویے بھی خود جب اس بات کا اعلان کرے گا کہ وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ سب کو پت چل جائے گا۔ جو مخص بھی خواہ میں ہندو' سکھ' عیسائی یا کوئی ہو قادیانی ہے گا تو بیعت کرے گا۔ اور بیت کا طربق کار وی ہے جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

(س) قادیانی کتا چده دیے ہیں؟

(ج) انجن اجمد بير شخص كى مابانه آمنى كاسوله فيعد حصد بطور چنده اجمدوں سے وصول كرتى ہداس كى وصولى كرتى ہداس كى وصولى كرتى ہداس كى وصولى كرتى ہداس كى وصولى كے لئے رضا كار موجود رہے ہيں۔

(س) ربوه كاشركب بناياكيا؟

(ج)۱۹۳۹ء ش۔

(س) اس کی کتنی آبادی ہے؟

(ج) اندازا″ ہیں پکتیں ہزار نغوس۔

(س) کیا ہے محلول میں تقلیم ہے؟

(ج) بی ہاں ہر محلّہ کے لئے محلّہ کا ایک صدر منتخب کیا جا تا ہے۔ صدر محلّہ پسریدار مقرر کرتا ہے۔

(س) کیا ظیفہ کا مقام اس سے بلند ہے؟

(ج) جي بال- وه محلّدوا رالعدور من طقه مجر مبارك كي باس قعر ظافت من رجع بي

(س) کیا قعر خلافت کے ارد گردیرہ بھی ہے؟

(ج) ہی ہاں۔ میں نے قصر خلافت کے دروا دوں پر مجمی مسلح آدی سیس دیکھے۔

(س) قادیانی جماعت کی تنظیم کے باقی عمدے کیا ہیں؟

(ج) خلفہ کے بعد صدر انجمن احربہ ہیں۔ اس کے بعد تحریک جدید ہے جو باہر کے مکوں کے لئے ہے۔ انجمن احرب مکلی طور پر انچارج ہے آج کل عارمے صدر انجمن مولوی محردین ہیں۔ (س) انجمن کے مخلف شعبے کون کون سے ہیں۔

(ج) نظارت علیه تمام ماتحت شعبول کو کنرول کرتی ہے۔ نظارت بیت المال ' نظارت دعوت و تبلیغ ' نظارت تعلیم ' نظارت امور عامه ' صدر عمومی کا دفتر الگ ہو آ ہے۔

#### (شام كااجلاس)

#### ایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

ایک مخص صدر عموی بھی ہو تا ہے جو صدر انجمن احمریہ کے ماتحت ہے۔ صدر عموی چوہدری بیر احمے ہے۔ تحریک جدید کے سربراہ مرزا مبارک احمد صاحب ہیں۔ مرزا تعیم احمد ذاتی تحریک جدید کے انچارج ہیں۔ مسٹراظمربھی عمدیدار ہیں۔ موجود خلیفہ مرزا ناصر احمہ ہیں۔ ان کے دیگر بھائی مرزا مبارک احمر ٔ منور احمہ ٔ مرزا حفیظ احمہ ٔ مرزا خلیل احمه' مرزا طاہر احمه' مرزا انوار احمه' مرزا رفیق احمہ اور مرزا تعیم احمہ ہیں۔ ڈاکٹر منور احمہ چیف میڈیکل افر افضل عربیتال ہیں۔ ربوہ میں کوئی بینک نمیں ہے۔ بیت المال کے تحت چندہ جمع ہو تا ہے اور عمدیداروں کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں۔ جمعے علم نمیں کہ تحریک جدید زر مباولہ کا کام بھی کرتا ہے یا باہر رقمیں بھیجتا ہے یا منگوا تا ہے۔ ربوہ میں ایک ٹاؤن کمیٹی بھی ہے اور میں کمیٹی نقشے منظور کرتی ہے۔ ٹیکس لگاتی اور سڑکیس بنواتی ہے۔ میں نے چوہدری بشیر احمد کو رطوے سٹیشن پر ۲۹ مئی کو امن و امان قائم کرنے کے لئے اس لئے بلایا تھا کہ ان کا تعلق بلک سے ہو تا ہے۔ شیش پر امن و امان کی صورت كے لئے ريلوے بويس سركودها كو ياكنزولر ريلوے لائل بور كو اطلاع ديني چاہئے۔ ميرے كمرے ميں پلك يبلغون ہے۔ ايمرضني كي صورت ميں يوليس چوكى كو بھي اطلاع كي جا سکتی ہے۔ ۲۹ مئی کو میں نے وہاں بولیس چوکی کو اطلاع نہ دی کیونکہ میں نے سوچا کہ دی کہ وہ میرے خیال میں فساد ختم کرا سکتے تھے۔ یہ درست ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ بیراحدے اثر میں ند سے بلکہ جنہوں نے ان طلبہ پر حملہ کیا تھا ان کے بادے میں میرا خیال تھا کہ وہ بشیراحمہ کے حلقہ اثر میں ہیں۔

لاہور کا جون (شاف رہورٹر) واقعہ رہوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل جج مسر جسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرہ آج سیش ماسر رہوہ مرزا عبدالسیع پر جرح جاری ری جرح کے دوران سیش ماسر نے یہ انکشاف کیا کہ تحکیک جدید انجمن احمدیہ کے تحت احمدیہ جاعت کا ایک تبلیغی مشن اسرائیل میں بھی کام کر رہا ہے۔ گواہ نے ایم اے رحمان ایک دوران متایا کہ یہ مشن آل ابیب میں ہے۔ لیکن بعد میں احمدیہ ایک ووران اپنے پہلے بیان کی در تنگی کی اور کما کہ جاعت کے ویکل مرزا نصیراحمد کی جرح کے دوران اپنے پہلے بیان کی در تنگی کی اور کما کہ مشن حیفہ میں ہے اور اسے مقامی عرب باشندے چلا رہے ہیں۔ گواہ نے ایم اے رحمان کی جرح پر بتایا کہ جراحمدی پر دس شرائط بیعت کی پابندی لازی ہے اور میں مرزا غلام احمد کی جرح پر بتایا کہ جراحمدی پر دس شرائط بیعت کی پابندی لازی ہے اور میں مرزا غلام احمد کو فیر شری نی مانا ہوں۔

(س) کیا احمد یہ جماعت کے مثن بیرونی ممالک میں ہوتے ہیں اور کیا اسرائیل میں بھی ہے؟

(ج) جماعت احمد یہ کے مثن بیرونی ملوں میں ہیں اسرائیل میں بھی ہے اسرائیل والا مثن تل ابیٹ میں ہے۔ میں نے میسے بک پر شکایت کا اندراج کیا تھا اور جو رپورٹ مثن تل ابیٹ میں تھی اس کا اندراج بھی شیش کی میسے بک پر کیا تھا۔ ایس پی جھنگ اور ایس پی لائل بور کو جو رپورٹ بیبی تھی کہ ایک گروہ اور مجمع نے نشر میڈیکل کالج کے طلباء پر ربوہ شیش پر مملہ کرویا ہے۔

#### فاضل جج

(س) پلیٹ فارم پر کیا صرف ربوہ کے لوگ تھے؟

(ج) ربوہ کے بھی تھے اور باہر کے بھی تھے۔

(س) کیایا نج صد افرادیں سے جاریا نج کے عام بنا کتے ہیں؟

(ج) کچھ طالب علم تعلیم الاسلام کالج کے تھے۔ باتی لوگوں میں سے کون کس محلّہ کا تھا یا کس بازار کا تھا۔ اس کے بارے میں میں وثوّق سے کچھ نہیں کمہ سکتا۔ البعة سامنے

آنے پر کچھ لوگوں کو شناخت کر سکتا ہوں۔

منق احمد باجواه صاحب کی جرح کے جواب میں

(س) آپ اس گاڑی کے آنے سے پہلے اوکوں کی بوگی کے بارے میں کیوں پند کرنا جاہجے تھے؟

(ج) میں اس لئے طلبہ کی ہوگی کی صمیح بوزیشن کا پیتہ کر رہا تھا کہ یماں کوئی جھڑا نہ ہو۔

(س) کیا ہے احمال تھا کہ کوئی جھڑا ہو گا؟

(ج) مجھے یہ اختال نہیں تھا۔

(س) بوگی کی پوزیش پوچه کر آپ نے کیا انظامات کئے؟

(ج) میں نے وہاں پلیٹ فارم پر موجود مسافروں سے کماکہ وہ پیچھے کی جانب نہ جائیں بلکہ آگے کے ڈیوں میں سوار ہوں۔

(س) اگر آپ جاہتے تو خدام احمدیہ کی یا پولیس کی امداد لے سکتے تھے؟

(ج) جي بال مِن خدشه کي صورت مِن يوليس کي مرو لے سکتا تھا۔

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ ۲۲ مئی تا ۲۹ مئی کے دوران مرزا ناصراحمد ربوہ میں موجود تھے؟

(ج) مجمع علم نہیں ہے۔

(س) کیا آپ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی کے درمیان جعد پڑھنے کمی معجد میں محتے ؟

(ج) جي شيں۔

(س) کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مرزا غلام احد نے اپی زندگی ایک مناظر کی حیثیت سے شروع کی؟

(ج) مجھے علم نہیں۔

(س) کیا آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجدو ہونے کا دعویٰ کیا؟

(ج) جي بال ميراء علم مي ہے۔

(س) مجدد ہونے کے بعد انہوں نے مهدی ، چرمسے موعود اور چرنی بونے کا دعویٰ کیا

اور ساتھ ہی حکومت برطانیہ کی اطاعت کی تلقین کی؟

(ج) یہ صحع ہے۔ یہ کتابوں میں درج ہے۔

(س) کیا انہوں نے لفظ جہاد استعمال کیا اور تلقین کی کہ جہاد کا خیال دل ہے تکال دو؟

(ج) تی ہاں جماد قلمی اور تبلینی ہے۔ تلوار کے جماد میں مرزا غلام احمد یقین نہیں رکھتے

تھے کیونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔

(س) جب آپ سے ناظم الامور نے آنے جانے کے متعلق مشورہ کیا تو کیا ایدا ۲۲ مئی کے وقوعہ کو سائنے رکھ کر کیا گیا؟

(ج) مشورہ نہیں کیا بلکہ صدر عموی بشیراحمہ نے یہ کما کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ طلباء آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں الی کوئی شے نہیں جس سے میں کمہ سکوں کہ ربوہ میں چش آمدہ داقعہ حکومت نے کرایا ہے۔ اب تک یہ صحتی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ربوہ میں یہ داقعہ کیسے چش آیا۔

(س) کیا ۲۹ مئی کے واقعہ کو آپ اچھا سجھتے ہیں؟

(ج) قطعی نمیں۔ البتہ میں اے ایک اتفاقی حادث سمجھتا مول۔

(س) کیا آپ پانچ چھ سوافراد کاشٹیش پر پہنچ جانا انفاقی امر سجھتے ہیں؟

(ج) کی ہاں میں اے اتفاقی امر سجھتا ہوں۔

#### فاضل جج

وقومہ ربوہ کی ہر تفصیل کا تھین ٹربیوئل کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ معلوم یہ کرتا ہے کہ اجماعی یا انفرادی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ اہم حصہ ذمہ داری کا تعین ہے۔ باقی جصے جزدی ہیں۔ وکلاء سے کما جاتا ہے کہ وقوعہ کی تفصیلات میں جانے کی سجائے ذمہ داری کے تعین میں معاونت کریں۔

#### دو سرا اجلاس

احمان وائیں کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ اگر مجھے اس وقومہ کا پہلے ہے علم ہو یا تو میں پولیس کو اطلاع دیتا۔ وقومہ کے بارے میں میرا ہرگز خیال نہیں تھا کہ اس کے نتائج ملک کیر ثابت ہوں گے۔ میں نے ۱۹۷۵ء ربوہ میں مکان تغیر کیا۔ میں نے ربوہ کی فیمن متولد فیمن منز قرائی سے خریدی اور رجشری نہیں کرائی۔ جب کوئی مخص ربوہ میں فیر متقولہ جائداد خریدے تو وہ رجشریش فیس قادیانی جماعت کے دفتر تغیر ربوہ میں واخل کرا تا ہے۔ خریداری اور فروخت کے وقت ہم سب رجشرار کے ہاں پیش نہیں ہوتے۔

محددین صاحب کی جرح کے جواب میں

(س) آپ کتے ہیں کہ لوگ خلل ہاتھ تھے پر گاڑی کے شیٹے کیے اوٹے ؟ (ع) مجھے علم نیں۔

كرم الى بعثى كى جرح كے جواب ميں

ہنگامہ میں سرکاری آدمی سفید لباس میں نئیں ہے۔ ربوہ سٹیٹن پر نہ تو لا تھی چارج ہوا اور نہ بی آنسو کیس استعال ہوئی۔ اٹلملی جنس انسروں نے جمھے سے واقعہ کے بارے میں بوچھا اور میں نے انہیں بتا ویا۔

(س) کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ۲۳ - ۲۲ دمبر ۲۵ یو کو کراچی سیشل پر راوہ میں حملہ کیا گیا تھا؟

(ج) مجمع علم نهيں۔

فاقان بابر کی جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ میری پیدائش ۱۹۳۰ء میں جین اسٹیٹ رطوے بہتال مشق بنجاب اغربا میں ہوئی۔ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۹ء تک تعلیم الاسلام بائی سکول قادیان میں حاصل کرتا رہا۔ میرے دادا والد اور پچا قادیان میں حاصل کرتا رہا۔ میرے دادا والد اور پچا قادیان میں ہوئے ہوئے تھے۔ امارا ناظم امور عامہ مرا غرسائی کا کام نہیں کرتا۔ شعبہ امود عامہ کی برانچیں ہر شہرہ قصبہ میں ہوتی جیں تاکہ دہاں کے معاملات باہی طور پر سلحمائے جائیں۔ جھے اس بارے میں کوئی بیان دیا ہے۔ یہ کوئی علم نہیں کہ مر ظفر اللہ خان نے سفوط ڈھاکہ کے بارے میں کوئی بیان دیا ہے۔ یہ صلح ہے کہ قادیائی معاملات باہی طور پر سلحمائے جائیں جھے اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ جماعت نے انکیش میں داے درے کہ جماعت نے انکیش میں داے میں بیٹیز پارٹی کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا (داے درے قدے شخے) میرے علم میں ایس کوئی بات نہیں کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے قدے شخے) میرے علم میں ایس کوئی بات نہیں کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے قدے شخے) میرے علم میں ایس کوئی بات نہیں کہ جب سے آذاد کشمیر اسبلی نے

1000

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے سلسلہ میں کوئی قرار داد متطور کی ہے' اس وقت سے قادیانی پاکستان حکومت سے ناراض ہیں۔ میں نظامت امور عامہ کا ممبر نہیں ہوں۔ میں صرف قادیانی جماعت کا رکن ہوں۔

# عاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

(س) کیا رہوہ میں سالانہ اجماع کے موقع پر خصوصی رطوے ٹرنیر طائی جاتی ہیں؟
(ح) تی ہاں' ان پر کچھ بینر گلے ہوتے ہیں اور تمام راستہ نعرے نگاتے آتے ہیں۔ تقریباً
ایک سال پہلے سے قادیانیوں کا اخبار رطوے سٹیش رہوہ پر گاڑیوں کے مسافروں میں
مفت تقتیم ہو آ تھالیکن بعض غیر قادیانیوں کی مخالفت کی دجہ سے اب یہ پر کیش برد کر
دی گئی ہے۔

(س) كيا هيخ مبارك احمد برليل آفيسرريلوك بورد اور محمد هفيج استنت ثرانسيورث آفيسر تادياني بين؟

(ج) بی بان میری ایم ایم احمد سے کوئی رشتہ داری نہیں۔

## لطیف راناکی جرح کے جواب میں

یہ صحح ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قادیانیوں کو ان کے عقیدہ کی وجہ سے اچھا نہیں سے محمق ہوں وجہ سے اچھا نہیں سے محمق جب ہم اپنا لڑی فیر قادیانیوں میں تقلیم کرتے ہیں تو اکثریت یہ لڑی بڑا ترود لیتی ہے۔ بعض لوگ لڑی نہیں لیتے ۱۹۹۵ء کی جنگ جو بھارت کے ظاف لڑی گئی اسے میں جماد سیمتنا ہوں جب کہ ۱۹۵۱ء کی جنگ کو جماد نہیں سیمتنا۔ یہ ہمارے باہمی نفاق کا متیجہ میں پروفیسرڈ اکثر عبد السلام چیف سائنقک ایڈوائزر کو جانا ہوں۔

## ہے اجون کی کارروائی

لاہور۔ کیا جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹربیول میں آج وقوعہ کے روز چناب ایکسپرلیں کے ایک مسافر بشیر احمد اور نشتر میڈیکل کالج ملتان سٹوڈنٹس یونٹین کے صدر مسٹرارباب عالم کے بیانات قلمبند کئے گئے۔ اس سے قبل ۱۲ گواہوں کے بیانات

ظمند سے جا بچے میں بعد از دوہر کے اجلاس میں ارباب عالم پر جرح جاری رہی اور اجلاس کی کارردائی اسکے روز لتوی کردی گئی۔

محواه تمبرسا

#### (بشيراحد سكنه شيائث نادّن سركودها)

میں احمی نمیں ہوں۔ میں ۲۹ تاریخ کو سرگودھا سے کوئٹہ جانے کے لئے چتاب ایکسرلیں میں سفر کر رہا تھا۔ اہمی گاڑی رہوہ سے ۲ فرلانگ دوری تھی کہ میں نے پلیٹ قارم پر بہت یوا بھوم دیکھا میں سمجماکہ کوئی تقریب ہوگی کیونکہ اس سے قبل تو اس شیش بر عموا جوم میں ہو آ۔ یں سکنڈ کلاس میں تھا۔ گاڑی زنیر کھننے سے کمڑی ہوئی۔ زنیر ایک ال کے نے میرے ڈے سے تھینی جب گاڑی کمڑی ہوئی قو پندرہ سولہ الاکے میرے كمار منث من آئے اور ايك اڑے كو مارنا شروع كر ديا۔ بم في بحث منت اجت كى لیکن دہ اڑے کو مارتے رہے ہم خود خوف کی دجہ سے جب ہو گئے عملہ آوروں کے پاس سوئیاں کاکیاں اور آروں والے ہنرتے عبد مار کھانے والا اڑکا کر کیا تو اسے چھوڑ ویا۔ پرددس کو پکزلیا۔ اے بھی ارا اور پر تملہ آور دوسرے ڈیہ میں داخل ہو گئے۔ اس ڈبد کے وروازے بند تھے ہم نے زخی طالب علم کوسیٹ کے بیچے جمیا لیا اور بعد میں جب لڑکوں کا پند کرنے کے لئے حملہ آوروں کا جسم آیا تو ہم نے انسیں کمہ دیا کہ یمال کوئی نیں۔ میں نے گاڑی کی دوسری طرف دیکھا تو یارڈ کی طرف کو آخری سے پہلی ہوگی میں سے لوگ سلمان بسر اور ویکر اشیاء باہر کرا رہے تھ اس کے تعوری ویر بعد گاڑی روانه موگئ

#### اعجاز حسین بالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

جرح کے جواب میں گواہ نے کما کہ میں زمیندار ہوں اور میرے on ٹرک ہیں میرے واب میں افراد بیٹے سے ہمیں پلیٹ فارم پر پند چلا تھا کہ ہمارے ڈب میں بیٹے ہوئے وہ لڑے دہارے ڈب میں بیٹے ہوئے وہ لڑکے جنہیں زخمی کرویا تھا، طلباء شے۔ زخمی طلباء نے ہمیں بتایا کہ جب ۲۲

می کو ہم یمال سے گزرے تھے تو نعرے لگائے تھے۔ اس لئے اب سیم منا کریمال پر حملہ کیا گیا ہے۔

میں سرگودھا سے خانیوال اڑا اور وہاں سے کوئٹہ گیا جمال سے سا جون کو پولیس نے جھے یہ اطلاع دی کہ ہفتہ کو ٹریو تل کے ردیمہ میری شمادت ہے جب گاڑی چک جمرہ پنچی۔ تو لڑکوں نے اعلان کیا کہ جب تک اعلیٰ حکام نہیں پنچیں کے اور اکوائری نہیں ہو گی گاڑی لاکل پور سنچ تو بہت زیاوہ گی گاڑی لاکل پور سنچ تو بہت زیاوہ بچوم تھا۔ بہت زیاوہ پولیس تھی۔ میں نے وہاں لاکل پور سنیشن پر لڑکوں کو احمدیت مردہ بود مرزا غلام احمد تاوہ بیا کی فروہ باد کے نعرے لگاتے سنا تھا۔ میں نے ربوہ میں ایسا کوئی نعوب نہیں سنا تھا۔ میں نے ربوہ میں ایسا کوئی نعوب نہیں سنا تھا۔ میں نے دروہ میں ایسا کوئی نعوب نہیں سنا تھا۔ میں نے دروہ میں ایسا کوئی نعوب

رفق باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

جب حملہ آور ڈبہ میں طالب علم کے متعلق پوچھنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے جھے حتم دلوا کر لڑکے کے متعلق بوچھا تھا۔

جرح ۔ ایم اے رحمان

بھے یہ علم نمیں کہ دہ اڑکا جارے ڈبہ میں کس جگد سے بیٹا جے رہوہ میں مار پڑی۔ ہر فخض ڈبہ میں خوف زدہ تھا۔ ایبا معلوم ہو آ تھا جیسے کوئی منصوبہ بنا کر حملہ کیا گیا ہے اور کوئی لیڈر حملہ کا تھم دے رہا ہے۔ حملہ آور مارتے جاتے اور کھتے تھے کہ آؤ تہیں حوریں دیں۔

گواه نمبر ۱۸

(ارباب عالم 'طالب علم)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں نشر میڈیکل کالج ملتان سٹوڈ نٹس یو نین کا صدر ہوں۔ ہم نے سوات کے تفریحی دورہ کا ایک پروگرام بنایا اور ۲۲ می کو ملتان سے سوات کے تفریحی دورہ پر روانہ ہوئے۔ نیبر ممل میں ہمیں ایک اضافی بوگ نہ مل سکی۔ المذا ہم نے چناب ایکسپریس میں بوگی لی۔ پروگرام کے مطابق ایک دن ہم نے راولینڈی مری جانا تھا اور اس کے بعد بس میں نوشرہ جانا تھا۔ جمال سے دو سری بس میں سوات جانا تھا۔ ہم نے ملان سے ۱۲ بعج دوپر کو سفر شروع کیا۔ ہوگ میں کل ۱۵۰ طلباء سوار ہوئے۔ کو ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دعوت دی لیکن معروفیت کی وجہ سے کوئی استاد ساتھ جانے پر راضی نہ ہوا۔ ٨٨ نشتول كى بوكى جميں لمى۔ جم سب الرك اس ميں بيٹھ كئے۔ بوك ١١١ كاس کی تھی۔ جب ملتان سے گاڑی چلی تو اس میں نہ پھھا اور پیلی بند تھی۔ لائل بور ہم نے شکایت کی تو گارڈ نے کما سرگودھا میں ٹھیک کرا دیں ہے۔ جب گاڑی ربوہ کھڑی ہوئی تو پیس تمیں کے قریب لڑکے پلیٹ فارم پر ازے۔ میں گاڑی میں بی تعا۔ استے میں جھے نعوں کی آواز سائی دی۔ میں نیچ اترا اور وجد ہو چھی تو او کون نے ایک آدی کی طرف جو شلوار فیض میں تھا' اشارہ کیا اور کما کہ یہ آدی جمیں زیردی تبلیغ کر رہا ہے اور ایک اخبار ہم میں تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے ایک الاکے کے ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا اخبار مجی ویکھا جس پر روزنامہ الفضل لکھا تھا۔ اس عرصے میں دس بارہ اور آوی بھی اکٹھے ہو مجئے تے اس آدی کے ساتھ جب ہارے الاکے نعرے لگا رہے تھے'اس آدی نے قریب ہی مراؤند میں والی بال کھیلنے والوں کو اشارہ کرتے ہوئے بلایا وہ ۱۸ - ۱۹ کھلاڑی سٹیشن پر آ گئے۔ انہوں نے بازد چڑھائے ہوئے تھے ایسے معلوم ہو آ تھا کہ وہ جھڑے پر آبادہ ہیں وہاں ان میں سے ایک بوا آوی تھا۔ میں نے کماکہ وہ جھڑا چاہتے ہیں یا مصالحت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مو خرالذ کر کو ترجیح دی میں نے کہا کہ ہ اینے لڑ کوں کو سمجمائیں میں اینے لڑکوں کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے اپنے لڑکوں کو گاڑی کے اندر سوار کرا لیا۔ جب آخری لؤكا اور چڑھ رہا تھا اور میں پلیٹ فارم پر تھا، كائرى چل برى۔ جب میں كائرى پر چڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے پھر مارنے شروع کرویئے' ایک پھر جھے بھی لگا۔ میں نے وروازہ بند کر لیا اور طلبہ کو کما کہ وہ شربند کرویں۔ گاڑی چل بڑی تقی۔ ہم نے جواب میں کچھ ند کیا یا کما اور گاڑی ربوہ سے چل بڑی۔

عار طلبہ کی ایک ایدوانس پارٹی ٹھرنے کی جگہ پر انتظام کرنے لئے کپنی تھی۔ وہ چار طلبہ ہمیں بنڈی میں مل گئے۔ اس ٹرپ کے دوران ہم مری ' نوشرہ اور پشاور گئے۔ ہم پٹاور سے پھر چناب ایکسپرلیں کے ذریعے ۲۸ مئی کو ملمان کے لئے روانہ ہوئے۔ والی کے لئے روانہ ہوئے۔ والی کے ریزرویشن ملمان سے بی ریزرویشی۔ جب میں نے لئے درخواست دی تھی وہ یہ گزارش میں نے دوسری مرتبہ رطوے والوں کو ریزویشن کے لئے درخواست دی تھی وہ یہ گزارش کی تھی کہ واپسی پر ہماری بوگی خیبرے لگا دی جائے۔ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور چناب سے بی آنے کے لئے بوگی دی۔

واپسی پر بعض طلباء مخلف سیشنوں پر اترتے رہے۔ لیکن ماری پارٹی کے ساتھ مزید اور کوئی شامل نہ ہوا۔ پٹاور شیشن بریس نے ریلوے ساف کو شکایت کی تھی کہ ٹرین میں لائٹ نہیں ادر عکھے نہیں چل رہے۔ گارڈ نے مجھے کما تھا کہ نوشہوہ میں ٹھیک کروییج جا کمیں گے۔ نوشرہ میں ٹھیک نہ ہوئے ۔ گارڈ نے گاڑی چلانے کے لئے جھنڈی وی۔ میں نے گارڈ سے درخواست کی کہ جب تک شکایت دور نئیں ہو جاتی گاڑی نہیں چکنی چاہے۔اس کے بعد گارڈ نے شکایت دور کرا وی۔ عصے ٹھیک ہو گئے اور گاڑی چل یوی۔ کیونکہ راستے میں کچھ طلبہ اترتے رہے اس لئے میں واپسی پر ان کی صبح تعداد نیں بنا سکا۔ رادلینڈی میں کھے نہیں ہوا کوئکہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ سرگودھا میں گاڑی صبح پہنچ گئے۔ سرگودھا سے جب گاڑی چلی تو ہماری بوگی کے دردازے برچھ نوجوان سوار ہو گئے۔ انبوں نے کچھ طلبہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کچھ طلبہ میرے یاس آئے اور میہ خدشہ ظاہر کیا کہ 🖪 چھ لڑکے غالبًا مرزائی ہیں۔ وہ کوئی شرارت نہ کریں۔ میں نے طلبہ سے کماکہ ان سے درخواست کریں کہ بوگی سے چلے جائیں کیونکہ ہے طلبہ کے لنے ریزرو ہے ووسرے سٹیش پر جو شاہین آباد تھا۔ وہ لڑکے ہماری بوگی سے اتر گئے۔ ہماری بوگی پیچھے ود سری تھی۔ جب گاڑی چلی تو ان لؤکوں نے غور سے ہمیں دیکھا اور آخری بوگ پر سوار ہو گئے۔

جب ہم رہوہ پنچے تو میں کھڑی کے پاس بیشا ہوا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم میں واخل ہونے وائل ہوں تھی ہوا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم میں واخل ہونے والی تھی تو میں نے کھڑی سے دیکھا۔ میں نے لوگوں کو گاڑی کے پچھلے حصہ کی طرف پلیٹ فارم سے دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا۔ پھھ ادر لوگ شبیش کی دیوار پھاند کرادھر ادھر آرہے تھے۔ میں نے پچپلی ہوگی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ دہ شاید آخری ہوگ

میں سفر کرنے والے کسی مسافر کے استقبال کے لئے آئے تھے۔ دہاں میں نے دیکھا کہ جو الرك جارى بوكى ميں چرم تھ وہ ہاتھ كے اشارے سے بجوم كو الى طرف بلا رہے تھے۔ جب گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے ویکھا کہ بورا پلیٹ فارم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ جو ہاری بوگی کی طرف آئے وہ سوٹیوں ' ہاکیوں' چین ' چھوٹی تھو ڑیاں اور ہٹر سے مسلم تھے' ایک کے ہاتھ میں تکوار تھی۔ جب گاڑی کھڑی ہوئی انہوں نے کھڑیوں میں بیٹے ہوئے طلبہ کو اینے اسلوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب اڑکوں نے شور مجایا تو میں نے اشیں کما کہ شخراور وروازے ہند کر دو اور پریشان نہ ہوں۔ وہ کھڑکیوں کے قریب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ حملہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کھڑکیاں بند کرویں ایک کھڑی ورمیان میں مچنس گئے۔ وہاں سے ربوہ کے لوگ لافعیاں برسا رہے تھے۔ میں نے پچھ سامان مجینکوا دیا اور اسے بند کر دیا۔ اس اٹناء میں پلیٹ فارم پر جو ہجوم تھا انہوں نے بچھلا وروازہ تو ڑ دیا۔ تب میں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ بوگی میں پچھلے چھوٹے ڈبے میں گھس جائمیں اور اندر سے بند کرلیں طلبہ چھوٹے کرے میں واخل ہو رہے تھے اس وقت ۱۸۔ ۲۰ آدمی ڈے میں داخل ہوئے۔ دو آدمی ہوگی ہے سامان پلیٹ فارم کی طرف اور یار ڈوں کی طرف مچینے گھے۔ باقی میری طرف آئے۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ اگر کسی نے کوئی برا سلوک کیا ہے تو جھے بتائیں۔ اگر کسی نے زیاوتی کی ہے تو میں اس سے پوچھوں گا۔ وس کے قریب آدمی میرے ارد گرد جمع ہو مگئے۔ ان میں سے دو تین ایک بیار طالب علم کو برتھ سے نیچ کھیئنے لگے اسے ہتھوڑی سے مارا۔ بیار آدمی نے مزاحت کی تووہ اے مارتے گئے۔ وہ زخمی ہو گیا تو برتھ سے نیچ گر گیا اور میرے پیچیے پناہ لی۔ اور پچھلے دُب كى طرف چلا كيا- حمله آور ميرے اروگرد جمع ہو كئے اور يو چھاكه تمهارا انچارج كون ہے؟ جب میں نے کما وہ انچارج کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کما کہ ہمیں چاہے۔ جب میں نے بتایا کہ میں انجارج موں تو ایک نے مگ وہاں سے اٹھا کر مجھے وے 1/4

ماری کراکری آس یاس بری تھی۔ جھے چار آعیا میں نے اپنا ہاتھ ایک طرف کی کھڑی پر رکھا۔ اس دوران ایک نے بحرمیرے سرپر چیچے سے ماراتیس نیم بے ہوش ہو گیا اورینچ کر کیا۔ تھوڑی در بعد مجھے ہوش آگیا گریل نہیں سکتا تھا۔ میں فرش پر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ویکھا کہ حملہ آور اس چھوٹے ڈیبہ کا وروازہ کھول رہے تھے جس میں طلبہ تھے ان میں سے وو نے پیٹول نکال لیا اور دھمکی دی۔ اس موقعہ پر تمیں سال کا ایک آدی اندر آگیا اور اس نے ایک کے کدھے پر ہاتھ رکھا اور کما ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اس اثناء میں مسٹرامین جو ہمارے کالج کا طالب علم ہے وہ ہمارے کالج میں اسلامی جعیت طلبہ کا ناظم ہے۔ کمرے میں واخل ہوا اس کے سرے خون بسہ رہا تھا۔ اس کے کیڑے خون آلود تھے۔ میں نے ان سے کماکہ میں حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی جس نے ربوالور استعال کرنے سے معم کیا تھا۔ حملہ آوروں سے کما کہ وو خدام ڈ بے میں ٹھریں ' باقی چلے جا کیں۔ وو آوی کھھ در وہاں کھڑے رہے اس کے بعد وہ بھی یلے گئے۔ ابھی وہ وونوں وہیں تھ کہ چھوٹے ڈب میں جنہوں نے پناہ لی تھی۔ 🖪 لڑکے آ مجے اور مجھے برتھ پر ڈال دیا۔ انہوں نے پلیٹ فارم سے زخمی طلبہ کو اٹھانا شروع کردیا اور ڈے میں لا کر شماتے رہے۔ اس اٹاء میں گارڈ اور ایک وو اور ریلوے ملازمین جمارے ذیب میں آ گئے۔ انسول نے پانی پلایا۔ انسول نے مجھے یہ بھی کما کہ گھرائیں سیس كيونكه "وه" جا يحكے بير-"وه" سے ان كى مراد تقى حمله آور-اس كے باوجود الركول ير خوف طاری تھا۔ انہیں شک تھا کہ شاید انہیں بجرمارا جائے گا۔ جب گاڑی چلنا شروع مو میں۔ انہوں نے اپن وہ کھڑکیاں نیچ کرلیں۔جو ٹھیک تھیں باتی کھڑکیاں ٹوٹ کئی تھیں۔ الرك بوكى ميں بينے گئے۔ ميں نہيں كمه سكاكه جب كائرى ربوه كينى تو تمام طلبه واللہ ك لئے مخصوص بوگی میں تھے یا نہیں کیونکہ تقریباً ہر شمیثن پر طلبہ گاڑی ہے نیچے اترتے تھے اور چلتی گاڑی پر سوار ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ جس ڈب میں چھ سے تھے۔ چھ جاتے تھے۔ مجھے پتہ میں کہ میرے کالج کے طلبہ دو سری بوگیوں میں بھی تھے یا میں۔ آخر کار گاڑی چلی۔ جو لڑکا ہوگی میں بیار اوپر برتھ پر لیٹا تھا۔ اسے بخار تھا وہ رفعت حیات فا۔ جو طلبہ پلیٹ فارم سے اٹھا کر زخی حالت میں اندر ہوگی میں لائے گئے۔ ان کے نام میں جانا کیونکہ میں ایک سائیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں انہیں وکھ نہ سکا تھا۔ جھے بتایا گیا تھا
کہ سب لڑکے سوار کر لئے گئے ہیں۔ فعرے جو میں نے ربوہ سیشن پر سنے الا تھے۔
احمہت زندہ باو مرزا غلام احمد کی جہ محمہت مردہ باو اور نشر کے مسلے ہائے ہائے۔ جب
میں زخمی ہو کر ڈب کے فرش پر پڑا تھا تو لوگوں کو پلیٹ فارم پر کہتے ہوئے ساتھا کہ بوگ کو
گاڑی سے علیحہ کرلیا جائے اور بچھ کہ رہے تھے کہ اس کو آگ لگا دی جائے بچھ ہے کہ
تجویز کر رہے تھے کہ وہ طلبہ کو لے جائیں اور جب ان کا کوئی لینے آئے تو اس کے لئے
انتظار کریں۔ ربوہ پر جب گاڑی رکی تھی ہاری بوگی پلیٹ فارم پر نہیں پنچی تھی۔

جب ہم لائل ہور پنچ تو ضلعی حکام سٹیٹن پر موجود تھے۔ ہم میں سے تیرہ کو گاڑی سے سٹریچ پر نکالا گیا جھے بھی سٹریچ پر ڈالا گیا تھا۔ ہمیں بنچوں پر بر آمدہ میں لٹایا گیا۔ وہاں ہمیں فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی گئے۔ پلیٹ فارم پر ڈاکٹر بھی تھے۔ جو ہمیں فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ طلبہ نے ایک ڈاکٹر کو پیچان لیا جو نشتر میڈیکل کالج میں اسشنٹ پروفیسررہ چکے تھے ان کا نام ڈاکٹر ولی ہے۔ وہ مرزائی ہے جو طلبہ زخمی نہ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہ مرزائی سے فرسٹ ایڈ نمیں لیس کے۔ اس پر افسران نے ڈاکٹر انہوں نے مطالبہ کیا کہ مہ مرزائی سے فرسٹ ایڈ نمیں لیس کے۔ اس پر افسران نے ڈاکٹر ول کو سٹیشن سے بھیج ویا۔ جب وہ چلے گئے تو دو سرے جو نیئر ڈاکٹروں نے فرسٹ ایڈ وی۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سٹریچ پر اٹھایا اور ٹرین میں ائرکنڈیشنڈ کوچ میں ڈال ویا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں سٹریچ پر اٹھایا اور ٹرین میں ائرکنڈیشنڈ کوچ میں ڈال ویا۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب جو غالبا آئی سرجن تھے 'ہمارے ساتھ لاکل پور سے ملان تک سے جو نکہ سول سرجن جو عام طور پر ہمارے ساتھ جاتے 'مرزائی تھے (وئی ڈاکٹرول) ہم کے۔ چو نکہ سول سرجن جو عام طور پر ہمارے ساتھ جاتے 'مرزائی تھے (وئی ڈاکٹرول) ہم

میں نے لاکل پورسٹیشن پر پھے نعرے نہ سنے تھے۔ میں نے کسی آدی کو وہاں پہنے موت نہ دیکھا تھا۔ ملتان پہنچا گیا۔ جہتال میں داخل کر بہتال بہنچا گیا۔ جہتال سے جھے اا داخل کر لیا گیا۔ میرا ڈاکٹری معائنہ ہوا تھا۔ جہتال میں داخل ہوئے۔ جہتال سے جھے اا جون کو ڈسچارج کیا گیا۔ مدر طلبہ کو بھی اس امیر پنس میں جہتال پنچایا گیا۔ میرے علاوہ بارہ طلبہ کو جمی آئی تھا۔

#### 1008

# ایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

طلبہ کی ہوگی تین کروں پر مشمل تھی۔ بڑا کرہ درمیان میں تھا اور دو چھوئے کرے سائیڈوں پر تھے۔ ۲۲ می کو جو نعرے راوہ شیشن پر لگے تھے وہ یہ تھے نعو تجبیر اللہ آکبر'اسلام زندہ باد' مرزائیت مردہ باد' ختم نیوت زندہ باد۔

رفتی احمد باجوہ نے ٹریول سے درخواست کی دسمبر ساے و سے لے کر اب تک کی ڈی می جنگ کی Confidential رپورٹس طلب کرلی جائیں۔ ٹریوٹل نے ہتایا کہ مئی سمی 14 کی رپورٹیس تو انہوں نے متکوائی ہیں۔

مشرایم اے رحل صاحب نے جون دون کا کفیڈ فشل ربورث متکوانے کی ورخواست کی۔

### مسراع إز حس بنالوي كى جرح كے جواب ميں

جوچہ آدی ہماری ہوگی میں سرگودھا ہے سوار ہوئے تھے ان ہے میری کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ہملہ آوردل نے جھے ہو گفتگو کی وہ میری شاخت معلوم کرنے لئے تھی۔ جمال تک میری یادواشت کا تعلق ہے جھے ہوش و حواس میں دو زخم آئے ایک مگ کے سماتھ اور دو سری اس چیز کے ساتھ جے میں دیکھ نہ سکا۔ میرا اندازہ ہے کہ میں مختصر ساتھ اور دو سری اس چیز کے ساتھ جے میں دیکھ نہ سکا۔ میرا اندازہ ہے کہ میں مختصر ساتھ اور دو سری اس چیز کے ساتھ اس دفت میں (در میانی راستہ) میں گرا ہوا تھا۔ تملہ آوروں کو پچھلے ڈب میں پاہ لینے والے طلبہ تک پینچنے کے لئے در میانی راستہ سے گزرنا آتا۔

پر بات کو جس اپنے کمپار ٹمنٹ سے راوہ سٹیش کے پلیٹ قارم پر نہ اترا تھا۔ جھے پہتے شیں کہ طلبہ کا جو سامان نیچ کرا دیا گیا تھا وہ دالی ڈب جس رکھا گیا یا نہ جس نے طلبہ سے سلان کے بارے جس نہ پوچھا تھا جس وہ دجہ شیس بتا سکتا کہ وہ خدام کو کیول میرے کمپارٹیمنٹ جس ٹھرایا گیا تھا۔ وہ تقریا چار پانچ منٹ تک ٹھرے تھے جھے بعد جس بتایا گیا تھا کہ وہ طلبہ جنوں نے چھوٹ ڈب جس پناہ کی تقی کو بخت ضربات آئی جس۔ پکھ اور طلبہ کو بھی چوٹیس آئی تھیں۔ جس شیس کہ سکتا کہ میرے سرکا زخم معمولی یا شدید اور طلبہ کو بھی چوٹیس آئی تھیں۔ جس شیس کہ سکتا کہ میرے سرکا زخم معمولی یا شدید تھا۔ یہ صرف وہ ڈاکٹر بی بتا سکتے جس جنوں نے اس کا معائد کیا تھا۔ میرے جسم بر

#### وو مرے زخم معمولی تھے۔

#### ۱۸ جون کی کارروائی

لاہور ۱۹ جون (شاف ربورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوٹل نے اب تک ۲۱ ا اوابوں کے بیانات قلمبند کر لئے ہیں۔ آج نشر میڈیکل کانج ملتان سلوڈنٹس یونین کے صدر ارباب عالم پر جرح مکمل ہو گئی۔ جب کہ ٹرین انگرا میٹر حسین بخش اور دو طالب علموں خالد اور آفآب محمود کے بیانات قلمبند کئے گئے۔ آج بعض وکلاء نے اپنی اپنی تظیموں اور پارٹیوں کی طرف سے ربوہ ٹرپیوئل کے سلسلہ میں موقف پیش کیا۔ مشررفیق باجوہ نے این پارٹی کے موقف میں کما کہ واقعہ ربوہ اس سازش کی کڑی ہے۔ جس کے ذربیه جماعت احمد بیر ملک میں انتشار پھیلا کر اور مارشل لاء لگوا کر عنان حکومت خود سنبهالنا چاہتی ہے۔ تحفظ ختم نبوت کی طرف سے پیش ہونے والے و کلاء قاضی محمد سلیم اور طیل الرحمان نے بیر موقف پیش کیا کہ انگریزوں کے دور میں مرز ' ناام احمد قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کا مقصد مسلمانوں کو آبس میں تقسیم کرنا تھا۔ وہی مہم آج بھی جاری ہے اور بھارت کے اشارہ یر قادیانی یمال اکھنڈ بھارت کے قیام ، ك لئے كوشال بيں۔ واقعہ ربوہ اس سلسلہ كى ايك كرى ہے اور ١٩٥٣ء كے مقابلہ ميں اب تک قادیانیوں نے خاصی طاقت حاصل کر لی ہے مثلاً فوجی طرز پر ان کی تنظیم قائم ہے۔ ان کا اپنا زرمبادلہ کا ذخیرہ ہے حکومت میں ان کے آدی تمام کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں اور فوج میں بھی ان کے آدی موجود ہیں۔

# افتخار احمه انصاري ايمدود كيث جهنگ

ٹریوئل کے روبرو افتخار احمد انصاری ایدووکیٹ جھنگ نے ایک درخواست پیش کی جس میں کما گیا تھا کہ ربوہ کی زمین احمد بول کو ۱۰۳۳۰ روپے میں فروخت کرنے کے کانفذات اور معام ات کے مسووات عدالت میں طلب کے جائیں ناکہ عدالت یہ جان سکے کہ ان معام ات کی کس حد تک خلاف ورزی ہو ربی ہے اور مزید برآل اس امرکی وجہ بھی معلوم کی جا سکے کہ آخر ۱۰۳۳ ایکڑ کے کنال ۸ مرے زمین اتنی سستی کیول وی

گئ؟ فاضل جج نے ورخواست کو ریکارڈ میں شامل کرلیا اور ورخواست کنندہ کو بتایا کہ آگر انہیں بلانے کی ضرورت پڑی تو گوائی کے لئے بلالیا جائے گا۔ ورخواست کنندہ نے لکھا کہ معاہدہ کی رو سے تمام خالی زمین پر ۱۸ ماہ کے اندر تقمیر تھمل کرلینی چاہئے تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ابھی تک خاصی ذمین وہاں خالی پڑی ہے۔ اس طرح کا لونیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور جس مقصد کے لئے 'جن شرائط پر ذمین حکومت نے دی' اس کی پروا نہیں کی گئے۔ اس طرح یہ شرط بھی تھی کہ انجمن احمدیہ اس ذمین کو آگے کسی کے ہاتھ فرونت نہیں کر گئی۔

### اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س-) کیا آپ نے پتول چلنے کی آواز و قوم کے وقت سی؟

(ج) جي نهيں۔

(س) کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نشر میڈیکل کالج میں ذہر علاج تھے تو کون کون ملنے آیا؟

(ج) ایک صادق آباد کے ایم پی اے ملنے آئے ایک وزیر خان صادق ملی ہیں ہی کھنے آئے ایک وزیر خان صادق ملی ہیں ہی ملنے آئے ایک ون امیر آئے ایک اس کے دیگر ساتھی بھی ملنے آئے ایک ون امیر جاعت اسلامی میاں طفیل محمد بھی گئے اس کے علاوہ طلباء کی یونیوں کے صدر اور عمدیدار کمنے کے لئے آئے رہے؟۔

(س) کیا نشرمیدیکل کالج میں احدی طلباء بھی پڑھتے تھے؟

(ح) جي با*ل بي* -

(س) کیا یہ درست ہے کہ و قوعہ رہوہ کے بعد نشر میڈیکل کالج کے ہوشل میں مقیم احمدی طلباء کا سامان جلا دیا گیا؟

(ج) مجھے علم نہیں میں ہیتال میں ذریے علاج تھا۔

(س) کیا اس و توعه کی تفصیلات پڑھتے رہے ہیں؟

(ج) گیارہ جون سے لاہور میں ہول اور یمال پر اخبارات کی مرخیاں پڑھتا رہا ہول

تفصیلات نہیں' ہپتال میں داخل رہنے کے دوران اخبارات کم طبع سے ' میں نے اکھوائری کی خبریں اس لئے تفصیلی طور پر نہیں پڑھیں کہ اکھوائری میں غلط بیان بھی دیئے جا رہے جھے کہ رہوہ میں کچھ نہیں ہوا' جس سے مجھے کوفت ہوتی تھی۔ لندا میں نے زیادہ تفصیل سے اخبارات پڑھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں عدالت میں ۱۲ بون کو ۵ منٹ کے لئے آیا تھا۔ میں یہ چہ کرنے کے لئے آیا تھا کہ طلباء کی عدالت میں ۱۲ بون کو ۵ منٹ کے لئے آیا تھا۔ میں یہ چہ کرنے کے لئے آیا تھا کہ طلباء کی گواہیاں کب شروع کی جائمیں گی؟ میں نے جب دیکھا کہ ابھی تو رملوے کے ملازمین کی گواہیاں ہو رہی ہیں تو میں والیس چلا گیا۔ پرسوں یعنی کا جون کو میں پھر آیا اور اسٹنٹ ایڈود کیٹ جزل سے مل کر انہیں کما کہ اب تو رملوے ملازمین کی گواہیاں ختم ہونے والی ایڈود کیٹ جزل سے مل کر انہیں کما کہ اب تو رملوے ملازمین کی گواہیاں ختم ہونے والی جیں۔ لندا اب پہتہ کریں کہ ہماری گواہیاں کب شروع ہونگی۔ میں نے لاہو رہیں قیام کے دوران ۱۳ بون کو بینٹ ہال میں تقریر بھی کی وہاں دیگر طالب علم لیڈروں نے بھی تقریریں کیں۔ اخبار میں بینٹ ہال کی میٹنگ کے بارے میں جو پچھ شائع ہوا ہے ' وہ صحیح تقریریں کیں۔ اخبار میں بینٹ ہال کی میٹنگ کے بارے میں جو پچھ شائع ہوا ہے ' وہ صحیح کے لین اس میں شائع شدہ فیصلوں کا تعلق ہنجاب سٹوؤنٹس کونسل سے ہو۔ کیکن اس میں شائع شدہ فیصلوں کا تعلق ہنجاب سٹوؤنٹس کونسل سے ہو۔ کیکن اس میں شائع شدہ فیصلوں کا تعلق ہنجاب سٹوؤنٹس کونسل سے ہو۔

(س) کیا آپ کے ساتھ بعض دیگر طلباء بھی آئے؟

(ج) جي ہاں چھ طلباء ميرے ساتھ آئے۔

(س) خانیوال کے سٹیشن پر کیا واقعہ ہوا ہے؟

(ج) ہم نے گارڈ سے کما کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہے ہمیں لڑکوں کو ناشتہ کرا لینے دو گارڈ نے کما کہ ناشتہ کرا لینے دو گارڈ کے ناشتہ کر لیاں جب ہم شیشن کے دیفرشمنٹ میں ناشتہ کرنے گئے تو گاڑی چلا دی گئی اس پر ہم شیشن ماسٹر کے پاس آئے اور اس سے یہ پیغام ساہیوال بھیجنے کے لئے کما کہ جب تک دو سری گاڑی سے ساہیوال نہیں پینچ نفزالہ ریل کار کو ساہیوال میں کھڑا رکھا جائے کیونکہ ہمارا تمام سامان گاڑی میں ہی ہے 'چنانچہ ہم دو سری گاڑی میں ساہیوال پینچ تو غزالہ ریل کار وہاں کھڑی تھی چنانچہ ہم اس میں سوار ہو گئے۔

فاضل جج

(س) آپ کے ساتھ تفریحی دورے میں کوئی احمدی طالب علم بھی گیا؟

(ج) جی نہیں۔ البتہ آیک احمدی طالب علم ہمارے ساتھ گاڑی میں گیا اور جب گاڑی روہ ہے چلی تو میں کیا اور جب گاڑی روہ ہے چلی تو میں نے اس کا پیتہ کیا تاکہ اور کے اس کو نگک نہ کریں لیکن معلوم ہوا کہ ■ چیچے اتر گیا ہے۔ میں بیہ نہیں کمہ سکتا کہ وہ چنیوٹ میں اترایا ربوہ میں؟

# ر فیق باجوہ کی جرح کے جواب میں

(س) اس احمدی لڑکے کاکیا نام ہے جو ملتان سے گاڑی میں آپ کے ساتھ گیا اور پھر ربوہ چنیوٹ میں از گیا؟

(ج) اس کا نام ابرار احمہ ہے اور سال دوم کا طالب علم ہے۔ نشر میڈیکل کالج ملتان میں ماہ کا احمدی طالب علم داخل ہیں۔ ایسا کوئی مطالبہ یا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ احمدی طلباء کہ تذیحی دورہ ہر ساتھ نے لے جائے کالج کے تمام احمدی طلباء کا تعلق پیپلز سٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ہے۔ سفر کے دوران ابرار احمد کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی گئے۔ فیڈریشن سے ہے۔ سفر کے دوران ابرار احمد کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کی گئے۔ (س) کیا ۲۹ منی کو تا ہے کے علاوہ گاڑی کے کسی مسافر کو بھی مارا گیا؟

(ج) جی نمیں صرف طلباء کو مارا گیا۔ اس ہے قبل ۲۲ مئی کو طلباء میں ہی تبلیغ کے لئے الفضل تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

(س) پٹائی کے اس داقعہ کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟

(ج) جہاں تک میری رائے ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو استعال کرنے کے لئے مرزائیوں نے یہ راستہ بنایا تھا انہوں نے طلباء کو چنا۔ صاف ظاہر ہے کہ طلباء کی پٹائی ہو گی اور مرزائیوں کے فوج میں جو جنزل گی اور مرزائیوں کے فوج میں جو جنزل ہیں وہ بھی ہدردی کریں گے غیر مکی پریس میں شور اٹھے گا۔ مارشل لاء نافذ کرانے کی کوشش کی جائے گی اور پھر مرزائی فوج کے ذریعہ حکومت پر قبضہ کرلیں گے۔

فاضل بج نے اس سے بوچھا کہ ایسا سوچنے کے لئے اس کے پاس کیا عوامل ہیں یا کیا وجوہات ہیں؟ گواہ نے کما کہ بعد کے واقعات میری بات کی تقیدیق کرتے ہیں؟ (س) آپ کے پاس کیا شوت ہے کہ فوج کے آنے سے مرزائی ہر سرافتدار آ جائیں گے؟ (ج) فوج میں جزل نکا خاں کے بعد باقی کم از کم چار پانچ جزل مرزائی ہیں حتیٰ کہ بعض کو س کمانڈر بھی مرزائی ہیں۔ لنذا میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے آنے سے مرزائی برسرافتدار آ جائمیں گے۔ اس طرح ۲۹ مئی کو جن طلباء کو پیٹا گیا تھا ان میں سے ایک نے جھے بتایا کہ جب اسے پیٹا جا رہا تھا تو مارنے والوں نے کما کہ انہیں ا قلیت میں سمجھنا غلط ہے ' ◘ اس ملک پر حکومت کر کے دکھائمیں گے۔

### رفق ہاجوہ کی جرح کے جواب میں

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ سابقہ ائیر ہارشل ظفر چوہدری کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟
(ج) وہ احمدی تھے اور نہیں ہٹا دیا گیا تھا۔ میرا بقین ہے کہ اس واقعہ سے ائیرارشل ظفر
چوہدری کے ہٹائے جانے کا بھی تعلق ہے کیونکہ احمدی سمجھ رہے تھے کہ اب آہستہ
آہستہ حکومت سب اعلیٰ افسروں کو ہٹا دے گی۔ للذا وہ چاہتے تھے کہ باقیوں کو ہٹائے
جانے سے قبل ملک میں بدامنی بیدا کی جائے۔

### محمد دین ایدود کیٹ کی جرح کے جواب میں

یجیٰ کی حکومت میں ۱۹۷۰ء میں یہ خبرشائع ہوئی کہ گلبرک کی ایک کو تھی ہے وائرلیس سیٹ برآمد ہوا وہ ایم ایم احمد کا وائرلیس سیٹ برآمد ہوا ہے۔ جس شخص کی کو تھی ہے یہ سیٹ برآمد ہوا وہ ایم ایم احمد کا آدمی تھا۔ کیا اس خبرکے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے؟

(ج) بی ہاں! میہ خبر میری نظرے گزری ہے۔ ٹر نیوتل نے محمد دین ایڈووکیٹ کو میہ ہدایت کی کہ ﷺ اس سلسلہ میں ایک درخواست لکھ کر دیں باکہ اس سلسلہ میں جو مقدمہ وغیرہ درج ہوا تھا۔ اس کا ریکارڈ منگوایا جا سکے۔

گواه نمبر۱۹

# (حسین بخش'ٹرین آگیزا مینر ملتان کینٹ)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں نے ۱۲ جون ۱۵۷۴ء کو بوگی نمبر ۵۵۰ ۲۳ یو ٹی وائی کا معائنہ کیا۔ یہ بوگی ۱۲ ڈاؤن چناب ایکسپرلیں ہے ۲۹ مئی کو الگ کی گئی تھی۔ یہ رپورٹ اس بوگ کی مرمت کرنے کے لئے بنائی گئی تھی۔ پولیس نے چو نکہ یہ ہدایت کی ہے کہ بوگی کی ابھی مرمت ند کی جائے کیونکہ ابھی اسے معائنہ کے لئے کھلا رکھنا ہے۔ الدا ابھی تک میہ بند کھڑی ہے۔ بند کھڑی ہے۔ بین کھڑی ہے۔ بین کو استار ایس ایج اوکی موجودگی میں بوگی کا معائنہ کیا۔ گواہ نے اپنی رپورٹ کی تفصیلات مدالت کو بتائیں اور رپورٹ کی نقل مدالت میں پیش کردی۔ جب میں نے بوگی کا معائنہ کیا تو اس میں کوئی سامان نہ تھا البتہ ٹوٹے ہوئے پھر بھرے پڑے میں ایک ایس ایج اونے اکھے کرلئے۔

گواہ نے عاصم جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرین انگزا مینر نے بھی میری ربورٹ دیکھی ہے کیونکہ ربورٹ انہیں پیش کی گئی تھی جگواہ نے کہا کہ میں مئی کو بھی گاڑی کا معائنہ انہوں نے کیا تھا۔ ۱۳۰ مئی کو جب ربورٹ بنائی تو اس میں گاڑی کی بوگ کی ناالمیت کے بارے میں لکھا تھا لیکن ۱۲ جون کو صرف وہ ثقصان لکھا جو محض بنگاہے کی وجہ سے ہوا تھا۔

#### خاقان باہر کی جرح کے جواب میں

جب گاڑی جلتی ہے تو نئی لگنے والی بوگی کا معائد کیا جاتا ہے اور اس کے صحیح ہونے کا سر ٹیفلیٹ دیا جاتا ہے اس طرح جب گاڑی اپی منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں بھی اسے چیک کیا جاتا ہے۔

· گواه نمبر۲۰

# آفناب محمود طالب علم

میں نشر میڈیکل کالج ملتان کا سال چہارم کا طالب علم ہوں۔ اور احمدی شیں ہوں۔ میرا تعلق گلت ہے اور میں فارن ارپا فرنٹیر سٹوڈیٹس آرگنائزیشن کا سوشل سکرٹری ہوں۔ میں دیگر طلبہ کے ساتھ ۲۴ مئی کو چناب ایکمپرلیں کے ذریعہ سوات کے تفریحی دورے کے لئے روانہ ہوا۔ راوہ سٹیشن پر میں اور میرے بعض دیگر ساتھی پلیٹ فارم پر اثرے۔ اثر نے تک مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سٹیشن راوہ ہے۔ مجھے دو سرے طلباء فارم پر اثرے۔ اثر نے تک مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سٹیشن راوہ ہے۔ مجھے دو سرے طلباء نے تایا کہ یہ راوہ سٹیشن ہے بلیٹ فارم پر دس بارہ اور آدمی بھی کھڑے تھے۔ ایک آدمی

جس کی عمر ۳۰ ـ ۳۵ سال کی تھی' مارے پاس آیا۔ اس کے پاس الفضل اخبار کی کاپیال تھی۔ اس نے تین چار کایاں اڑکوں میں تقیم کیں۔ مجھے بھی ایک اخبار ویا۔ لیکن میرے دوست نے بتایا کہ بید اخبار مرزائیوں کا ہے۔ میں نے اس پر اس اخبار کو پھاڑ دیا۔ اس پر وہ آدمی جو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہاں آئے اس اٹا میں دو سرے الرکول نے اخبار مھاڑ دیے۔ اس سے جو تکہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں نعرب لگائے جن میں نعوہ تکبیر اللہ اکبر' اسلام زندہ باد کے نعرے شامل تھے۔ کچھ اور لوگ بھی جو نزدیک والی بال کھیل رہے تھے وہاں اسمے ہو گئے اور تمیں پینینس کا مجمع ہو گیا۔ ہمار می یونین کا صدر ارباب اہمی کا اندر تھا۔ جب نعرے لکنے شروع ہوئے تو انہوں نے باہر و یکھا اور ہمارے یاس آئے اور کما تمام لڑے ہوگ میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ سب بوگی میں آ گئے۔ اور گاڑی پلیٹ فارم سے چانا شروع موئی۔ مارے صدر ارباب اس وقت ووڑتے ہوئے گاڑی میں چرھے۔ اسنے میں ارباب نے کما کہ کھڑکیاں بند کر دیں پلیٹ فارم کی طرف سے بھراؤ ہو رہا ہے۔ ارباب نے مجھے بنایا کہ ایک پھرانہیں ہمی لگا ہے۔ ۲۹ مئ كو جب كاژى ربوه اسيش ير پنجى ميرى نشست يارد كى طرف تقى بابر بت برا مجمع تھا اور شور بیا ہو رہا تھا۔ اندر ہم سب لوگ سمے ہوے تھے۔ میں نے جو دروازہ بند کیا۔ اے باہرے کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی چنانچہ کافی زور لگا کر حملہ آوروں نے دروازوں کو کھول لیا اور اندر آ گئے ان کی تعداد ۵۰ کے قریب تھی۔ جب وہ اندر واخل موے تو ایک نے مجھے ہاک ماری۔ اس پر میں پیچے منا اور ارباب کو بتایا کہ لوگ اندر واخل ہو گئے ہیں۔ ہاکی میری کمرے بائیں حصہ میں گلی۔ میں ہث كر يتھے آ کیا۔ لوگ اندر آ گئے میں نے ساکہ کوئی محض ارباب سے یہ بوچھ رہا تھاکہ آپ کا انچارج کون ہے؟ وو آوی میری طرف برھے۔ ایک کے پاس سائکل کا چین تھا اور ایک کے پاس ڈوڈا تھا انہوں نے باہر کا ایک وروازہ بھی کھول دیا۔ ایک نے سائیل کی چین ماری جو میرے ہاتھ پر گی وہاں سے دو تین آدی اس ڈے میں چڑھے ان میں سے ایک نوجوان ذی تھا جو سرگودھا ہے ہمارے ڈبہ میں سوار ہوا تھا وہ مجھے مارنے لگے مجھے لاٹھیاں بھی مارس۔ جو خالی ہاتھ تھا وہ کے مار تا رہا' میری عینک گر گئی میرا سرلیٹرین کے دروازے

ے کی بار کرایا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں گرنے لگا تا ہم بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا۔ اس دوران میری پتلون بھی بھٹ گئ اس کے بعد میرے ان ساتھیوں نے جھے اپنے کمپار ٹمنٹ میں کھنے لیا جو بوگی کے آخری حصہ میں تھے۔ ہم نے پھر دروازہ بند کر دیا۔ گو باہر ہے اواز سی جس دیا۔ گو باہر ہے اواز سی جس دیا۔ گو باہر ہے اواز سی جس میں کوئی کہ رہا تھا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں پتول چلاؤں گا۔ ہم نے دروزہ اس پر بھی نہ کھولا۔ میرے ساتھیوں نے جھے نیچ کی برتھ پر لٹا دیا کیونکہ میرے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ اس وقت میں نے جو نعرے سے جو بیہ تھے۔ احمیت زندہ باد مجمعت مردہ باد انشر کالج کار گاڑی ربوہ سے چل پڑی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جھے مان بہتال میں جا کہ ہوش کار گاڑی ربوہ سے چل پڑی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جھے مان بہتال میں جا کہ ہوش کیا۔ آجھے میں نے ذاکر سے پوچھا کہ آیا۔ جھے دیا سرکے اور وقت بعد تک ہوش نہ کو ہوش میں موا کہ میرا سرمونڈا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرا سرکیوں مونڈا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آگر مجھے پچھ اور وقت بعد تک ہوش نہ میرا سرکیوں مونڈا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آگر مجھے پچھ اور وقت بعد تک ہوش نہ آپر یہ تھی کھے اور وقت بعد تک ہوش نہ میرا سرکیوں مونڈا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آگر مجھے پچھ اور وقت بعد تک ہوش نہ آپر تو وہ میری کھوپڑی کھوپڑی کھولے یعنی میرا آپریش کرتے۔

#### گواه نمبرا۲

(خالد عبدالله ولد محمد صديق سجان- بلاك نمبر الأثريه غازى خان- طالب علم I اير نشر ميذيكل كالج-ملتان)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں طلبہ کی یو نمین کا عمدیدار نہیں رہا۔ ہم ملتان ہے ایک ثرب پر ۲۲ مئی کو جب ہماری گاڑی ربوہ پنچی تو میں اس وقت بلیث فارم پر اترا' جب میرے ساتھی نعرے نگا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ طلبہ نے جھے بتایا کہ کچھ لوگ احمدی لٹریج طلبہ میں تقییم کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا وہ کمال ہیں؟ ۵۔ ۲ آدمیوں کا ایک گروپ جو پلیٹ فارم پر کھڑا تھا' جھے دکھایا گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور کما کہ عام مشہور ہے کہ ربوہ میں جنت ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوہ کس جگہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوہ کس جگہ ہے۔ ان میں سے ایک آدی نے غصے سے میرا بازو کھڑلیا اور کھنچتا شروع

کر دیا کہ آؤ جنت دکھا تا ہوں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا کہ میں اپنا کیمو لے کر آتا ہوں

اکہ میں فوٹو اتار سکوں۔ اس بمانے میں جا کر اپنے ڈب میں بیٹے گیا۔ میں نے دیکھا وہاں

چھ لوگ شیشن پر جمع ہو رہے تھے۔ کچھ نزدیک ہی کی گراؤنڈ سے آئے اور کچھ وو سری

طرف سے آئے ' سب وہاں پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ ۳۵۔ ۳۵ تھے۔ میں نے کھڑی میں
سے دیکھا ارباب عالم خال ایک ہو ڑھے آدی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہ گفتگو نہ
سنی۔ اس کے بعد مسٹر ارباب عالم خال نے لڑکوں کو ہوگی میں داخل ہونے کے لئے کما۔
الرکے ہوگی میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ جب گاڑی چلی ' میں اور ارباب عالم اندر
داخل ہوئے ہی تھے تو ان لوگوں نے پھر مارنے شروع کر دیئے۔ جب پھر آئے شروع
ہوئے تو ہم نے کھڑکیاں بند کر لیں۔

ربوہ سٹیشن پر نعرے لگ رہے تھے ختم نبوت زندہ باوا نعرہ تحجیر اللہ آکبرا مرزائیت مردہ باوا نعرہ سٹیشن پر نعرے لگ رہے تھے ختم نبوت زندہ باوا نعرہ کی ہوگی میں بجلی نہیں مردہ باوا میں کو جاری واپسی پر جم نے پشاور میں دیکھا کہ طلبہ کی ہوگی میں بھٹی سے۔ وہ ایک دن پشاور میں لیڈی ریڈ تک میں اور بیا مطالب ملم وس وہ مرے لڑکوں کے ماتھ ریڈ تک میں داخل بھی رہا۔ پس میں اور بیا مطالب ملم وس وہ میں داخل بھی رہا۔ پس میں رہوہ تک II کاس ڈبے میں سفر کرتا رہا۔

پانچ اور لڑے بھی II میں سفر کر رہے ہے۔ وہ وروا زے کے پاس بیٹے ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ غصے ہیں ہیں وکھ رہے تھے۔ لالیاں سٹیش پر جس نے پکھ اور نوجوانوں کو پلیٹ فارم پر ہاکیاں لئے ہوئے دیکھا۔ جب گاڑی ربوہ سٹیش پر پیچی تو جس نے بہت کو پلیٹ فارم پر ہینچی ہی تھی۔ جن جس ہے اکٹر کے پاس ہاکیاں اور لاٹھیاں تھی۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر پیچی ہی تھی تو ہارے ڈب جس جو لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ اشارے کرکے ہماری طرف لوگوں کو بلا رہے تھے۔ میں نے یہ محسوس کرے کہ وہ پلیٹ فارم پر لوگوں کو ہماری طرف بلا رہے ہیں۔ ہم نے کھڑکیاں بند کر لیں۔ ہماری بوگی درمیان میں تھی۔ جب گاڑی رکی تو پوان ہمیں گالیاں دیتے ہوئے اور ابھی دیکھتے ہیں کہتے ہوئے اتر جب گاڑی رکی تو بوان ہمیں گالیاں دیتے ہوئے اور ابھی دیکھتے ہیں کتے ہوئے اتر بہتے ہوئے اتر کے دروازہ کھولئے کے دیکھتے ہیں کتے ہوئے اتر کے دروازہ کھولئے کے دیکھتے ہیں کتے ہوئے اتر کے دروازہ کھولئے کے دوازہ کھولئے کے دورازہ کھولئے کے دوازہ کھولئے کے دورازہ کھولئے کو دورازہ کھولئے کے دورازہ کھولئے کے دورازہ کھولئے کے دورازہ کو دورازہ کھولئے کے دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کھولئے کے دورازہ کھولئے کے دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کے دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کے دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دور

ویکھاکہ ۳۰- ۳۰ آدمی دروازے پر سے 'ان کے پاس لاٹھیاں' ہاکیاں ' ہنز اور بیلٹ سے۔
مبرے ساتھ چار پانچ افراد سے۔ وروازہ چھوڑ کر ٹی میں گھس گئے۔ اسنے میں دروازہ
کھل کیا اور جوم نے جھے ڈب سے ہاہر پلیٹ فارم پر تھسیٹ لیا۔ میں اوندھے منہ گر پڑا
لیکن اپنے ہاتھوں کا سمارا لیا۔ کمر پر ہاکیاں' ڈنڈے گئے۔ چو نکہ میرا چرو زمین کی طرف تھا
اس لئے میں نہیں کمہ سکنا کہ کون سے ہتھیار استعال کئے گئے۔ میرے مر پر چوٹ کلی
جو ایک ہتھوڑی سے لگ سکتی تھی۔ میرا خون بہہ رہا تھا۔ میرے کپڑے مرخ ہو
گئے۔اس پر ایک نے کما۔ وہ " پہنچ "کیا ہے اے اب چھوڑ دو۔

نوب = گواه اسيخ ساخد اين خون آلود شرث لايا اور د كهائي ـ

جوم نے بھے چوڑ دیا۔ میں بے ہوش ہوگیا۔ جب بھے ہوش آیا تو میں اا کلاس والی طلبہ کی ہوگی میں برتھ پر لیٹا تھا۔ اس وقت گاڑی ابھی رہوہ شیش پر کھڑی تھی۔ اس وقت میرے مر پہال بیٹا ہی ہو ہی تھی۔ اس وقت میرے مر پہال بیٹا ہی ہو ہی ہی ہو ہی تب آخر کار گاڑی رہوہ شیش پر جلی اور ہم لا کل پور پہنچ لا کل پور شیش پر میڈکل ایڈ دی گئے۔ لا کل پور شیش پر میڈکل ایڈ دی گئے۔ لا کل پور سیش کی ۔ لا کل پور پر وہاں سے ہمیں میں میٹال بنچایا گیا۔ بھے اور ہم ملان بہنچ گئے۔ ملان میں جھے سڑی پر وال کر ایم لیٹس میں ہیتال بنچایا گیا۔ جھے فور آ آپریش تھے مربخ بنچایا۔ وہاں میرے سر پر جو زخم سے آن کو ٹا نکھ لگائے گئے۔ میں جیتال میں واخل رہا۔ حتی کہ الجون کو جھے ڈسچارج کر دیا گیا۔

# میاں شیرعالم صاحب ایدود کیٹ کی جرح کے جواب میں

جب جمعے ربوہ میں پینا جا رہا تھا کسی نے جمعے جہزانے کی کوشش نہ کی۔ ربوہ کے سیشن ماسٹرنے کوئی کوشش نہ کی۔ حملہ آوروں کا گروپ جو II کلاس کے ڈب کے سامنے تھا۔ میری عمرے کر بوی عمرے بھی تھے۔ میں نے یہ نوٹ نہ کیا کہ اس گروپ کی کون قیادت کر رہا تھا یا نہیں۔ میں سٹیشن ماسٹر کو نہیں جانتا تھا نہ بی میں نے اے وہاں دیکھا۔

مسٹرا سم اے رحمان صاحب کی جرح کے جواب میں میں قانون محلی کا قائل نہیں۔ قانون کا پابٹد طالب علم ہوں۔ میں دوسرے لوگوں کے ان کے عقیدے کے بارے میں جذبات کو مشتعل کرنے کا عادی شیں ہوں۔ میں کی خاص آدی کا نام شیں بتا سکتا جس نے جھے ربوہ میں جنت کی موجودگی کے بارے میں بتایا لیکن جب بھی مرزائیوں کی بات میں نے کسی سے سنی تو دہاں جنت کی بات ضرور ہوتی تھی۔ میں بچپن سے مولویوں اور عالموں کی تقریروں میں ربوہ میں جنت کا ذکر سنتا آیا ہوں۔ جھے یقین آگیا تھا کہ ربوہ میں جنت ہے۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں جھے یقین ہو گیا تھاکہ ربوہ میں جنت ہے۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں جھے یقین ہو گیا تھاکہ ربوہ میں جنت ہے۔ اب میری عمر ساڑھے اٹھارہ سال ہے۔

. 19 جون کی کارروائی

گواه نمبر۲۲

لاہور ۲۰ جون (شاف رپورٹر) داقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوٹل جج مسٹر جسٹس کے ایم اے عمدانی نے مزید تین طالب علم گواہوں محمدفاروق " رفعت حیات باجوہ اور وقوعہ کے بیانات قلبند کئے۔ بنیوں طلباء کا تعلق نشر میڈیکل کالج ملتان سے ہے اور وقوعہ کے روز وہ بھی تفریحی دورہ پر جانے اور آنے والے طلباء میں شامل تھے۔ گواہوں نے بتایا کہ ربوہ میں والسی پر ان پر کیا جائے والا حملہ اتنا اچانک تھا کہ طلباء کو پچھ سجھ نہ آیا اور فوف کے مارے ادھر ادھر بھائے اور چھپنے گئے ۔اس دوران جو طلباء حملہ آوروں کے باتھ گئے۔ انہیں فوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب کہ پچھ طلباء نے ایک چھوٹے سے باتھ گئے۔ انہیں فوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب کہ پچھ طلباء نے ایک چھوٹے سے کہار ٹمنٹ میں گھس کرجان بچائی۔

گواه نمبر۲۲

(محد فاروق طالب علم نشتر میڈیکل کالج)

میں قادیانی نہیں ہوں۔ نشر میڈیکل کالج کا طالب علم ہوں۔ میں بھی سوات کے تفریحی دورہ پر کیا تھا۔ ربوہ سٹیٹن پر جب گاڑی ۲۳ مئی کو رکی تو پچے طلباء بھی اترے۔ دہاں ان میں قادیانیوں کا لٹریچر تقتیم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن لڑکوں نے نعرے لگائے

اس پر وہاں کے لوگوں نے ہاری ہوگی پر پھراؤ شروع کر دیا۔ جس پر ہم نے کھر کیوں کے شیشے بند کردیئے۔ گاڑی ای وقت چل دی۔ جب ۲۹ مئی کو واپس آئے تو سرگودھا شیش ر کھ اوگ جاری ہوگ میں بیٹے عیل سینڈ کاس کمپار شنٹ میں بیشا تھا۔ میرے ساتھ تقریباً دس طالب علم اور بھی تھے جب گاڑی ربوہ پینچی تو میں نے دیکھا کہ ربوہ میں پلیٹ فارم اور دوسری سائڈ پر لوگول کا بے پناہ جوم ہے۔ اندازا" تین چار ہزار کا مجمع ہو گا۔ ماری ہوگی تقریباً درمیان میں تھی۔ ان پانچوں آدمیوں نے جو سرگودھا سے چڑھے تھے۔ دوسرے لوگوں کو وہاں بلانا شروع کر دیا۔ اس پر ہمیں خطرہ کا اندازہ ہوا۔ ہم نے دردازے بند کردیئے۔ اس پر حملہ آور گروہ ہمارے کمیار شمنٹ کی طرف آگیا اور زبردسی دروازہ کھولنے کی کوشش کی' ایک شرخراب تھا چنانچہ اس سے حملہ آور اندر آ گئے اور انہوں نے ڈنڈول سے سب لڑکول کو مارنا شروع کر دیا ، مجھے تقریباً دس بندرہ آدمیوں نے كيزليا اور مارنا شروع كرديا- يجمه طلباء عنسل خانے ميں تكس كئے- جمھے ڈنڈوں' چين' ہنر اور کول سے مارا گیا۔ جھے سریر زخم آئے۔ پھر مارنے والے چلے گئے۔ میں تحرف کے ا یک وب میں چھپ کیا تاکہ کہیں مجھے وہ مجرنہ مارنا شروع کر دیں۔ گاڑی چلنے سے قبل وہاں جو نعرے لگائے جا رہے تھے ان میں احمات زندہ باو ' ختم نبوت مروہ باو ' نشر کے مسلے مردہ باد' جب گاڑی چلی تو تھوڑی دیر بعد پھر کھڑی ہو گئی لیکن اس کے پچھ ویر بعد پھر چل بڑی اور دریا کے پل کے قریب رکی جو رہوہ سے تھوڑی دور ہے۔ جمعے کوئی فرسٹ ایڈ نسي مل- وبال ميري مدد كے لئے نه توكوئي بوليس والا آيا اور نه بي كوئي رطوے والا آيا-چنیوث میں سند دیکھنے کے لئے اتراکہ آیا کوئی طالب علم بچا بھی ہے یا نسیں؟ وہاں میں نے بت سے اپنے طلباء کو دیکھا جو ساتھیوں کو وُحوند رہے تھے۔ وہ مجھے طلباء کی بوگی کی طرف لے محتے چنیوٹ میں میرے زخموں پر اڑکوں نے دوائی لگائی پھر گاڑی لاکل پور پینجی تو وہاں یر ڈاکٹروں نے ہمیں فرسٹ ایڈ وی۔ لاکل بور سے ہمیں ائیرکنڈیشنڈ کوچ میں ماتان لے جایا گیا اور پھر نشر میتال میں واخل کیا گیا۔ مجھے ٢ جون کو ڈسچارج کیا گیا۔ میتال سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پڑھا کہ ٹرپوٹل قائم کردیا گیا ہے۔ میں یانچ چھ روز بعد لاہور آیا اور این گواہی کا پہ کر کے واپس گھررینالہ خورد چلا گیا۔ وہاں سے آج صبح لاہور آیا ہوں۔ جھے ارباب عالم صدر سٹوؤنش یونین نے یماں آنے کے لئے تار بھیجی تھی۔ اس سے قبل پولیس میرے باس تفتیش کے لئے بھی بیان لینے کے لئے نہیں آئی۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

جب بوگ کے اندر مجھے ماراگیا تو اندازا" دس پندرہ آدمیوں نے مارا ہو گا۔ لیکن جب پلیٹ فارم پر ماراگیا تو زیارہ اوگوں نے جمعے مارا۔ مجھے ہنٹریشت پر لگے جس سے جسم پر نشان پڑ گئے لیکن ڈاکٹروں نے اسے نوٹ نمیں کیا۔ میں نے اپنے نشانات ڈاکٹر محمد زمیر چوہدری میڈیکل افسر نشتر ہمپتال کو دکھائے تھے۔ جب میں تھرڈ کلاس بوگی میں واشل ہوا تو ماریں۔ تھے۔ انہوں نے خود ہی کما تھا کہ اب اسے زیادہ نہ ماریں۔

گواه نمبر۲۳

. (رفعت حيات باجوه طالب علم)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں اس تفریحی دورے میں شریک تھا جو ۲۲ مئی کو ملتان سے شروع ہوا تھا۔ ۲۲ مئی کو چناب ایکسپرلیں میں ہم روانہ ہوئے جب ہم رہوہ پنچے تو گاڑی کھڑے ہونے کے تین منٹ بعد شور کی آواز سن۔ میں نے گیٹ سے دیکھا کہ پچھ لوگ نفرے لگا رہے ہیں اور ہماری ہونین کے صدر ارباب عالم طلباء کو پیچے د تھیل رہے سے اور کمہ رہے تھے کہ چلو اپنی ہوگی میں سوار ہو جاؤ۔ لاکے جو نعرے لگا رہے سے ہو یہ سے اور کمہ رہے تھے کہ چلو اپنی ہوگی میں سوار ہو جاؤ۔ لاکے جو نعرے لگا رہے سے ہو یہ وی سے اور کمہ رہے ہو گاڑی چل پڑی سے اس وقت میں نے دیکھا کہ گاڑی میں پھر آنا شروع ہو گئے۔ لاکے ہوگی میں سوار ہو گئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ گاڑی میں پھر آنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ایک لاکا زخمی ہو گیا جا س کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ والیسی پر جھے بخار اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ والیسی پر جھے بخار شماس لئے اور کی بر تھ پر لیٹ گیا۔ جب گاڑی سرگودھا آئی تو میں سویا ہوا تھا۔ میں دریوہ شیش پر گھڑی تھی۔ کھٹ یٹ کی آوازیں سنیں لاکوں نے جھے بتایا کہ گاڑی رہوہ شیش پر کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لاکوں کو میں نے سائیڈ والے کمرے میں ریوہ شیش پر کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ہی لاکوں کو میں نے سائیڈ والے کمرے میں بھاگتے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس پر لاکوں نے جھے بتایا کہ مرزائی اندر آ

كئے ہيں۔ اتنى دير ميں ميں نے ديكھاكه ١٥ سے ٣٠ سال كى عمرك لوگ اندر آنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ' ہاکیاں اور سائکیل کے چین تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ارباب عالم کے پاس کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے تین جار اڑکے میرے یاس آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بخار تھا' میں سویا ہوا تھا۔ اس لئے مجھے علم نہیں۔ ایک نے اور ہو کر پوچھا کہ آپ کیا کمہ رہے ہیں۔ میں نے پھر کما جھے بخار ہے جھے کچھ معلوم نمیں انہوں نے کما کہ آپ کو بخار ہے تو ہمیں کیا اس کے ساتھ ہی ہمیں مارنا شروع كرديا۔ مجھے متھو ريال ماري كى اور سائكل جين بھي كے اس يريس وہال سے بھاگ كرساتھ والے رب بي محس كيا۔ جب من دوسرے رب بي جا رہا تھا۔ بين نے تعاه کی آواز سی۔ جس سے میں نے دیکھا تو ارباب صاحب کر رہے تھے اور ارد گرد مٹی کی سی شے کے گارے بھر رہے تھے۔ غالبا مٹی کے کم کے عکوے تھے اندر تھس کر ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ حملہ آوروں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وس منٹ تک یمی صورت حال رہی اور پھر دباؤ ہث گیا۔ اس کے بعد دروازہ پر دستک ہوئی ہم نے دروازہ کے سوارخ سے دیکھا تو باہر ایالیس کا ایک كانشيل كمرًا تها، بم نے وروازہ كول ديا۔ بوليس والا اندر آگيا۔ بم باہر دوسرے کمپار شمنٹ میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں طالب علم امین ایک برتھ پر بڑا ہے اور دوسری برتھ پر ارباب عالم بڑے تھے۔ ان کے چرے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں سے بوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کما کہ ٹھیک ہے۔ میں اس کے بعد اور کی برتھ پر چڑھ کر سوگیا کیونکہ میری حالت بیاری کی وجہ سے خراب تھی۔ اس کے بعد ر لوے کے آدی آئے جنول نے وردی بنی ہوئی تھی۔ وہ وہاں بوجھنے آئے کہ کتنے یمال زخی ہیں؟ اس کے کھ ور بعد گاڑی چل دی۔ جب ہم لاکل پور پنج تو میرے ایک دوست کلاس فیلوحس امام کے والد وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ رطوے کے طازم ہیں۔ میں نے اسیں بتایا کہ آپ کا لڑکا حن اہام ٹھیک ہے۔ ہمارے صدر ارباب عالم کو بت زیادہ چوٹیں آئی ہیں۔ وہ بھاگے گئے اور سریج پر ڈال کر ارباب کو باہر لے آئے۔ وبال میرے بھی دوست ملنے آئے ہوئے تھے۔ انسی میں نے واقعہ بتایا۔ ارباب عالم کو فرسٹ ایڈ دی گئی لیکن جمعے فرسٹ ایڈ شیس دی گئے۔ جب ارباب عالم نے کما کہ وہ الا کل پور میں اللہ علم سے کما کہ وہ الا کل پور میں اللہ میں واخل شیں بول کے تو میں بھی ان کے ساتھ ملکان آگیا۔ میں بھی وہ سرے زخیوں کے ساتھ میں اللہ میں داخل ہو گیا۔ چھے وہ تین روز بعد أسچارة كرديا كيا تھا۔

# اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

جب میں اٹھا تو میں نے ویکھا کہ میری ہوگی میں 10- ۲۰ آدمی داخل ہو پچکے تھے ادر دو سرے آرہ ہو پار شخت میں بھاگ دو سرے آرہ جیں۔ میں تو سب سے پہلے بی مار کھا کر دو سرے کم پار شمنٹ میں بھاگ اور کیا کرتے رہے۔ جب میں دو سرے کم پار شمنٹ میں کیا اور اپنے ایک اور ساتھی آفاب کو بھی اندر کھینچا تو ایک آدمی کا ہاتھ دروازہ میں آگیا تھا۔ لیک اور ساتھی تقاسات آٹھ آدمی دروازہ کو بند کرنے میں مصوف تھے۔ کیا تھا۔ لیکن اے کھینے لیا گیا تھا سات آٹھ آدمی دروازہ کو بند کرنے میں مصوف تھے۔ باہرے دردازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔

(س) لائل بور میں گاڑی کتنی در کمری رسی؟ (ج) ایک محند سے زائد عرصہ مجھے جو جو ٹیس لگیس تھیں وہ چو کلم زوادہ شدید نہیں

(خ) ایک طف سے زائم مرصہ بھے جو چو تی سیس میں دوج مد توادہ صدید ہیں جی ۔ ویے بھی تحصی اس لئے لاکل پوریس میں نے قرست ایڈ کرانے کی ضرورت شیس سجی ۔ ویے بھی . ویے بھی . ویے بھی . ویے بھی نیادہ ورد نمیں ہو رہا تھا کی تکہ چو ٹیس زیادہ نہ تھیں۔ یہ طمع ہے کہ اگر میں ہماک کر جان نہ بچا آ تو بھے زیادہ زقم آتے وہاں پر مارے لڑے ہماگ رہے تھے اور کرے میں شور تھا۔ (روزنامہ ۱۲ جون توائے وقت ۱۹۷۲ء)

كواه نمبر ٢٢

(حراين - ظالب علم فشرميديل كالح)

ان كا اصل بيان الكش بين تما بيض الإارات بي جو جرج يا ترجمه شاكع بوا- وه

January Committee Co

اموذك ربورزت

لاہور ۲۱ جون ۔ لاہور ہائی کورٹ کے مشرجسٹس خواجہ محمد احمد معدانی پر مشمل ٹر پوٹل نے ربوہ کیس کی تحقیقات کے دوران کل ۲۰ جون کو دو سرا اجلاس شروع ہوتے بی چوبیسویں کواہ نشر میڈیکل کالج کے سال جہارم کے طالب علم محمر امین کا بیان تلبند کیا اور ان پر متعدد و کلاء نے جرح کی۔ محمد امین نے ٹر پوٹل کے روبر دبیان دیتے ہوئے کہا کہ میں ۲۲ مئی کو طلباء کی جماعت کے ہمراہ چناب ایکبریس سے سفریر گیا تھا۔ جب گاڑی ریوہ ریلوے سٹیشن پر میٹی تو میں اور ہمارے ساتھ کے ۲۵۔ ۳۰ طلباء گاڑی ہے ا ترے۔ اس اثناء ایک ورمیانی عمر کا فخص پلیٹ فارم پر آیا جس نے اخبار الفضل کی کاپیاں لڑکوں میں تفتیم کرنی شروع کر دیں۔ گواہ نے کما کہ میں بھی پلیٹ فارم پر کھڑا تھا ایک کابی مجھے بھی دی گئے۔ اس مخص نے تقریباً تین چار اثرکوں میں الفضل کی کابیاں تقسیم کی تھیں۔ ہم نے دیکھتے ہی ہی اخبار چار ایا اور نعرے لگانے شروع کر دیئے۔ گواہ ے پوچھا گیا کہ کاپیاں پھاڑ کر نعرے لگانے کی کیا وجہ متمی؟ گواہ نے کہا کہ وہ مخض احمیت کے موقف کی تبلیغ کر رہا تھا۔ اس لئے ہم نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا۔ گواہ نے بتایا کہ بید نعرے لگائے جا رہے تھے۔ اسلام زندہ باد' نعرہ تحبیر' ختم نبوت زندہ باد' مرزائيت مرده باد اور گواه نے كماكه وس باره افراد جو پليث فارم پر موجود تھے۔ وہ بھى ہمارے قریب آ گئے۔ ہماری سٹوؤنٹس یونین کے صدر ارباب عالم خال بھی اپنی ہوگی سے بابرنکل آئے اور ہم سے بوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے انسیں بنایا کہ ایک مخص ہم کو الفضل اخبار کی کاپیاں تفتیم کر رہا تھا' اس لئے ہم نے نعرے لگانے شروع کر دیہے۔ گواہ محد امین نے کما کہ اس مخص نے جس نے ہم لوگوں کو الفضل کی کاپیاں تقنیم کی تھیں۔ پلیٹ فارم ہے کچھ فاصلے پر چند افراد کو جو والی بال کھیل رہے تھے' اشارہ کرکے بلا لیا اور اس طرح پلیٹ فارم پر لوگوں کی تعداد بیں کے لگ بھگ ہوگئی گواہ نے کما کہ یہ تمام لوگ لڑائی کے موڈ میں تھے۔ ارباب عالم نے ان کے ایک لیڈر سے بات کی اور ہمیں اپنی ا این سیوں پر جانے کے لئے کما چنانچہ ہم لوگ ٹرین میں آگر بیٹھ گئے گواہ نے کما کہ جب ٹرین چلنے لکی تو اس پر پھراؤ شروع کر دیا گیا۔ گواہ نے کما کہ یہ پھراؤ مرزائیوں نے شروع کیا تھا جو پلیٹ فارم پر کھڑے تھے۔

ارباب عالم نے اڑکوں سے کما کہ کورکیاں بند کر لوچنانچہ جم نے کورکیاں بند کر لیں اور گاڑی جلتی ری۔ گواہ نے سرکاری دکیل کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ واپسی کے وقت میں بیار تھا اور چے والی ہو گی کی برتھ پر لیٹا ہوا تھا اور جب گاڑی سر کووھا پنجی تو اس وقت تک میں اور لیٹا ہوا تھا۔ سرگودھا سے ربوہ تک کے دوران کی تنم کا کوئی واقد پی نمیں آیا۔ کواہ نے مزید بتایا کہ راوہ پنجے بی الی آوازیں آنی شروع ہو گئیں میے کوئی چر کورکیوں اور ورواندل پر سیکل جا ری ہے۔ یس نے ایک اوے کی آواز سی کہ وہ آ گئے گواہ نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ ریوہ کے سٹیٹن پر می اندازہ کیا جا سکا تھا۔ کہ مرزائی ہوں گے۔ میں اپنی برتھ سے بنچے اترا دیکھا کہ چد اڑک چموٹ کمپار شنٹ میں جا بھے تھے۔ اتنے میں ۱۵۔ ۲۰ اڑک باہرے كيار ثمنث ين وافل موع جو باكيون وتدول ، بنر آرن ياب ، متمو دول سائكل كي چن سے ملے تھے ان میں سے کچھ لڑوں نے ارباب عالم کو ممیرے میں لیا اور کچھ اڑکوں نے جمع کو محیرا' میں نے ان اڑکوں کو ارباب عالم سے یہ بوچھتے ہوئے ساکہ تمہارا انچارج کون ہے؟ اس اٹناء میں کوئی چیز ٹوشنے کی آواز آئی اور یہ لوگ جمھے پر برس پڑے۔ ایک فض نے میرے سریر جھوٹی دے ماری اور میرے سریس سے خون جاری ہو کیا۔ ایک فخص نے میرے منہ پر آئنی مکا مارا۔ یہ مکامیرے اوپر والے ہونٹ پر لگا مگر میرے ہونٹ میں سے خون شیں لکلا بعدازاں یہ لوگ جھے مارتے ہوئے کمپار شمنٹ سے بابريارة كى طرف لے آئے اور وہال بات ہوئے۔ پھول پر ججے دهكا دے ويا۔ ايك معمر مخض نے ان سے کما کہ اب اسے چموڑ دو کانی زخی ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے پر لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اٹھ کریوگی میں آگیا۔ میں نے دیکھا کہ یارؤ کی طرف اڑ کوں کا سلمان برا ہوا تھا اور چند افراد اسے اٹھا رہے تھے۔ میں نے بوگی میں جاکر دیکھا تو ارباب عالم بھی بڑے ہوئے تھ ٨ - ١٠ فراد وہال موجود تے ان میں سے ایک محض نے كماكد دو خدام کمپار منٹ میں بی رہیں اور باتی چلے جائیں چنانچہ دو خدام وہاں کھڑے رہے اور باتی چلے گئے۔ میں برتھ کے نیچے والی بری سیٹ پر لیٹ کیا جب میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے نعول کی آوازیں سنس۔ پلیٹ فارم پر لوگ زیادہ اور یارڈ کی طرف کم تھے گواہ نے بتایا

کہ میں نے نعروں کی آواز سی۔ احمات زندہ باد ' مرزا غلام احمد کی ہے ' جمعات مردہ بلد نشر کے مسلے بائے ہائے۔ گواہ نے بتایا کہ جو خدام کپار ٹمنٹ میں کھڑے کئے تھے وہ بھی چند منٹ بعد والیں چلے گئے بکے دیر بعد لڑکوں نے بتایا کہ مرزائی جا چکے ہیں ' گواہ محمد المین نے کہا کہ گارڈ اور رطوے کا ایک سپائی ڈب میں آیا اور پوچھ بچکے شروع کر دی۔ بعد ازاں زخی طلبہ کو بڑے ڈب میں ایا گیا ان لڑکوں کو ہمارے وو مرے ما تھی لڑک نے کر آئے تھے بچکے دیر بعد گاڑی چنا منٹ گاڑی چناب کے بل پر رکی پھر پینیوٹ پنچی۔ گواہ نے کہا کہ لاکل پور پنچ کر ہمیں سڑیچر پر ڈال کر ایک کمرے میں لے کر جمیں سڑیچر پر ڈال کر ایک کمرے میں لے کر طبی ایداو دی گئی اس موقع پر گواہ محمد امین نے اپنچ کیڑے جن میں ایک شلوار اور قبیض طبی ایداو دی گئی اس موقع پر گواہ محمد امین نے اپنچ کیڑے جن میں ایک شلوار اور قبیض شامل تھی ٹریوٹل کو دکھائے اور کما کہ یہ کپڑے میں نے وقوعہ کے روز پہنے ہوئے تھے' ان کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دھے پڑے تھے۔

گواہ نے بتایا کہ بعدازاں ہمیں ائیرکنڈیٹنڈ کوج میں خطل کر دیا گیا اور ملتان پہنچ کر ہمیں ایک ایمبولینس کے ذریعے نشر ہپتال بہنچا دیا گیا۔ جمال میرے پہنے ہوئے سر پر نائے نگائے گئا کے اور گلوکوز دی گئے۔ گواہ نے بتایا کہ میں اجون کو ہپتال سے فارغ کیا گیا تھا۔ گواہ نے عدالت کو بتایا کہ مجھے آج ارباب عالم نے بتایا کہ کورٹ جانا ہے اس موقع پر گواہ نے گواہ کی چکے صالت خراب ہوئی اور ساعت چند منٹ شک رکی رہی۔ پکھ دیر بعد گواہ نے عدالت کو بتایا کہ اس میروا ہو رہا ہے۔ مسٹرا بجاز حسین نے بتالوی نے عدالت سے کما کہ کواہ کی صالت اس قائل نہیں ہے کہ اس پر جرح کی جائے۔ اسے پھر کمی وقت جرح کے طلب کرایا جائے۔

الواہ نے کما کہ اور جرخ کے لئے تیار ہے۔ مسر انجاز حسین بالوی کی جرح کے دران گواہ نے کما کہ جو لوگ اسٹیشن دران گواہ نے کما کہ جو لوگ روہ شیشن پر اشارہ کرکے بلائے گئے تنے وہ لوگ اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک جکہ پر والی بال کمیل رہے تھے گواہ نے کما کہ جب سے ٹریوئل کی تحقیقات اخبارات بیں شائع ہوئی شروع ہوئی ہے بیں اس کی سرخیاں پڑھ لیتا ہوں گر پوری تنمیل نہیں پڑھتا۔ گواہ نے مزید بتایا کہ تنمیل اس لئے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی سارا واقد ہمارے سامنے بیش آیا تھا۔ گواہ نے جرح کے دوران مزید بتایا کہ خالباً

اسٹنٹ سٹیش ہاسٹرریوہ کا بیان تھا کُل پر مبنی نہیں تھا۔ گواہ نے کما کہ جب ہم زخمی ہو کر ملتان پنچے تنے تو دیگر گواہوں نے ہمیں سرسری طور پر بتایا تھا کہ ان پر کیا گزری۔ جرح کے دوران گواہ نے کما کہ بیہ درست ہے کہ میں ۲۹ مئی کو الفضل دیکھ کر اس فض کو واپس کر سکنا تھا جس نے مجھے دیا تھا گراس وقت میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس

اس مخص کو واپس کر سکتا تھا جس نے مجھے دیا تھا گراس وقت میں جذباتی ہو گیا تھا۔ اس لئے پھاڑ دیا۔ (روزنامہ امروز ۲۳۴ جون ۱۹۷۳ء)

#### ۲۰ جون کی کارروائی

الہور ۲۰ جون (شاف ربورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل نے اب تک ۲۵ گواہوں کے بیانات قلبند کر لئے ہیں۔ آج نشر میڈیکل کالج کے سال اول کے طالب علم میں حصود کا بیان قلبند کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ربوہ میں جب تملہ آوروں نے طلباء بر تملہ کر ویا تو جمعے بھی مارا گیا اور جب شدت درو سے بلبلا کر میں نے پائی مانگا تو تملہ آوروں نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کما کہ اس کے منہ میں پیشاب کر وو۔ آج فاضل ٹریوئل کو مزید گواہوں کی آمہ میں ناخیر کی وجہ سے کارروائی جلد ملتوی کرنا پڑی۔ بیر کو مزید وید طالب علموں خالد عزیز اور ابراہیم کے بیانات قلبند کئے جائیں گے۔ اس کے علاوہ لاکل بور میں رباوے کے ان ڈاکٹروں کا بیان بھی قلبند ہوگا، جنہوں نے وقوعہ کے طاوہ لاکل بور میں رباوے کے ان ڈاکٹروں کا بیان بھی قلبند ہوگا، جنہوں نے وقوعہ کے روز لاکل بور میں طلباء کی مرہم ٹی کی تھی۔

گواه نمبر۲۵

# محمد حسن محمود- طالب علم نشتر ميذيكل كالج

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں بھی تفریحی وورہ میں ویکر طلباء کے ساتھ تھا۔ جاتے ہوئ ویرہ میں اور طلباء کے ساتھ تھا۔ جاتے ہوئ رہوں شیشن پر الفضل کا پرچہ تقلیم کرنے کی کوشش کی گئی تو الرکوں نے پرچہ چھاڑ الله اور نعرے لگائے۔ والہی پر ربوہ میں بے بناہ حملہ آوروں نے لڑکوں کی بوگی پر حملہ کر ریا۔ میں سیکنڈ کلاس میں تھا۔ فیڈا وہاں بھی حملہ ہوا اور جھے بھی مارا گیا۔ میں ذخی ہو گیا۔ اس کے بعد حملہ آور جھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں تھرڈ کلاس کی ایک بوگی میں چلا

کیا اور ایک سیٹ کے بینچ جسپ گیا۔ حملہ آور جب میرا پنة کرنے آئے تو مسافروں نے نہ بتایا۔ جھے مسافروں نے اے کی می کی گولیاں دیں اور پانی پلایا۔ ایک فلیض میرے سر پر ہاندھ دی گئے۔ لاکل پور میں ہمیں طبی امداد دی گئی اور بھر ہم ملتان پہنچ گئے۔

#### جرح- مسرجعفری

(س) مارپیٹ کتنی وریہ جاری رہی؟

(ج) تقریباً دس منت لگے ہوں گے۔ میں اس دقت سیٹ کے بنیجے چمپا رہا جب نعرے لگ رہے تھے تو میں دوسرے لڑکوں کو مار کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔

بعد از دوپهرا جلاس

### اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

مواہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گاڑی رک کی میں نے کھڑی میں سے پلیٹ فارم پر ایک بجوم ویکھا جن کے ہاتھوں میں ہاکیاں ' ڈنڈے ' چڑے ' چیٹیاں ' ہنر اور سائکل کی چین تھی میرے ساتھیوں نے خطرہ محسوس کیا اور اپنی کھڑکیوں کے جو پلیٹ فارم کی طرف بجوم وروازے کو دھکے دے رہا تھا فارم کی طرف بجوم وروازے کو دھکے دے رہا تھا اور ہم اندر سے زور لگا رہے تھے کہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اس اثناء ایک لڑکا کھڑکی کی طرف سے زور لگا رہے تھے کہ دروازہ نہ کھل سکے۔ اس اثناء ایک لڑکا کھڑکی کی طرف سے زور لگا رہے ہیں داخل ہو گیا جس کے پاس ایک ڈیڈا تھا۔ اس نے ہمارے ایک ساتھی نار احمد کو بلاوجہ مارنا شروع کر دیا۔ لڑکے خوفردہ ہو گئے۔ ہم صرف جار پانچ لڑک کی ساتھی نار احمد کو بلاوجہ مارنا شروع کر دیا۔ لڑکے خوفردہ ہو گئے۔ ہم صرف جار پانچ لڑک کیا رشمنٹ میں رہ گئے ہم لوگ دروازے پر کٹرول قائم نہیں رکھ سکے اور باہروا لے بجوم کے دھکے دے کر دروازہ کھول دیا۔

گواہ نے عدالت کے سوال کے ایک جواب میں بتایا کہ کمپار ممنٹ میں میرے علاوہ دو اور لڑکے جن کے نام تھیم احمد اور مرسلین تھے رہ گئے۔ گواہ نے کما جو افراد باہر سے کمپار شمنٹ میں داخل ہوئے تھے' ان کے پاس چڑے کی پیٹیاں اور ہنٹر تھے۔ گواہ نے کما کہ اسی اثناء میں ایک مخص جو خاکی قبیض میں تھا اور جس کی چھوٹی می واڑھی تھی ہمارے کمپار شمنٹ میں داخل ہوا۔ اس مخص کے پاس ایک چاتو تھا اور مارنے کے لئے

اشا رکھا تھا۔ اس مخص کو کسی نے کہا کہ انہیں جان سے نہ مار وہا 'صرف پٹائی کردو۔
گواہ نے کہا کہ چاتو مختجر نما تھا جو بھر نہیں ہو سکیا تھا۔ وہ وردازے پر کھڑا ہو گیا اور
کپارٹمنٹ میں آنے والے لوگوں نے ہمیں زدو کوب کرنا شروع کر دیا۔ چاتو والے مخض نے ہمیں چاتو نہیں مارا بلکہ ایک مکہ میرے منہ پر مارا جو آنکھ کے قریب لگا اور میرا خون جاری ہو گیا۔ بعد ازاں یہ لوگ ہمیں پلیٹ فارم پر لے آتے اور تقریباً پندوہ افراد نے بھے گھیرے میں لیا تھا 'ان کے پاس پاکیاں ' بھے گھیرے میں لیا تھا 'ان کے پاس پاکیاں ' وُندے ' بیٹیاں اور سائیل کی چین تھی۔ انہوں نے ایک پاکی اور چڑے کی چینی میرے مر پر دے ماری میں نے اپنا سر بچائے کے لئے ہاتھ سرپر دکھ لئے تو میرے ہاتھوں میں چوٹ لگے گئے۔

میر حسن محود نے عدالت کو بتایا کہ ان افراد نے جھے ہے کہا کہ توبہ کر لو اور مرزا غلام احر کو نی بانو لیکن میں خاموش رہا اور پھے در بعد زمین پر گر پڑا چکر آگئے اور آنکھوں کے سامنے اند جراچھا گیا۔ جھے صرف لوگوں کی آوازیں آ ری تھی۔ گواہ نے کہا کہ میں نے پانی بانگا تو جھے آواز آئی کہ اس کے منہ میں پیشاب کر دو۔ یہ لوگ جھے چھوڑ کر چلے گئے ان کا خیال تھا کہ میں ہے ہوش ہو گیا ہوں گواہ نے کہا کہ پکھ در بعد اٹھ کر میں ایک تحرؤ کلاس کے ڈب میں چلا گیا جو چھچے کی طرف لگا ہوا تھا میں ڈب میں جا کر سیٹ کے بنچ چھپ گیا اس دوران جھے آواز آئی کہ اس ڈب میں کوئی طالب علم تو نہیں سیٹ کے بنچ چھپ گیا اس دوران جھے آواز آئی کہ اس ڈب میں کوئی طالب علم تو نہیں آیا بھی در بعد میں نے مسافروں سے بیانی بانگا میں نے کہا کہ میرے سخت درد ہو رہا ہے تو ایک مسافر لڑکے نے جھے اے ٹی کی گوئی دی اس وقت تک مسافروں کے اس ڈب کی گوئیوں کے شریغچ گرے ہوئے میں سیٹ کے بنچ سے نکل کر فرش پر بی پیٹھ گیا۔

گواہ نے کما کہ جس مخص نے جھے درد کے لئے گولی دی تھی اس نے میری پھٹی ہوئی آئیسے میری پھٹی ہوئی آئیسے میرے ہوئی آئیسے میرے مربر باندھ دی مسافروں نے جھے سے بوچھا کہ کیا ہوا تو اس لڑکے نے جس نے میرے مربر النیض باندھی تھی جھ سے کما کہ تم نہ بولو۔ کیونکہ تساری طبیعت تحمل نہیں ہے میں فرش پر بی بیٹیا رہا اور جب گاڑی چناب کے بل پر کپٹی تو مسافروں تھیک نہیں ہے میں فرش پر بی بیٹھا رہا اور جب گاڑی چناب کے بل پر کپٹی تو مسافروں

نے جھے بیضے کو جگہ دے دی۔ جب گاڑی چنیوٹ پنجی تو میں واپس اپی ہوگی میں آگیا۔
گواہ نے کما کہ جب گاڑی لاکل پور کے سٹیشن پر پنجی تو دہاں لوگوں کا رش تھا۔ زخمیوں
کو سٹریچر پر لٹاکر فرسٹ ایڈ کے لئے لے جایا گیا۔ فرسٹ ایڈ کے بعد ہمیں ائیرکنڈیشنڈ کوچ
میں ختل کر دیا گیا۔ گواہ نے کما کہ میں اوپر کی برتھ پر لیٹ گیا جب ہم ملکان پنچے تو ہمیں
ایک امیر لینس کے ذریعے طبی احاد دیئے کی غرض سے نشر ہپتال لایا گیا میرے سرپر دو
ٹانے لگائے گائے گئے اور بعدازاں ہمیں ہپتال میں واخل کر لیا گیا۔ گواہ نے کما کہ میں اور
جون کو ہپتال سے فارغ ہو کر لاہور آگیا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ گواہ نے کما کہ میں آج
ہون کو ہپتال سے فارغ ہو کر لاہور آگیا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ گواہ نے کما کہ میں آج

گواہ نے کما گذشتہ روز میری غیر موجودگی میں ایک لوکا میرے گر آیا جس نے میرے والدے کما کد جیھے یہ پیغام وے دیا جائے کہ جیھے آج بائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ گواہ نے عدالت کے ایک سوال کے جواب میں کما کہ میرا سامان میرے ساتھیوں نے سنجال لیا تھا۔ گواہ مجہ حسن محبود نے ایف ای جعفری ایڈودکیٹ کی جرح پر کما کہ جس وقت میں تھرڈ کلاس کے ڈب میں چھیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ نعرے سے تھے۔ "نشر کے مسلے بائے بائے ساتھ اور میں جا یہ نعرے بار بار لگ رہے تھے۔ گواہ نے بتایا کہ پائی میں تقریا وس منٹ کے ہوں گے۔ میں نے اپنے کسی اور ساتھی کو پنتے ہوئے نمیں ویکھا کیونکہ اس دفت میں گھیرے میں تھا اور مجھے کچھ نظر نمیں آ رہا تھا۔

گواہ نے جرح کے دوران کہا کہ میری پشت پر ہاکیوں کے تقریباً چار نشان پڑے تھے میرے منہ پر النے ہاتھ سے مکہ مارا گیا اور میرے سرپر لوہ کا بکل لگا تھا۔ چڑے کا کوئی حصہ سرپر نہیں لگا میرے ہاتھ پر بھی ہی لوہ کا بکل لگا۔ گواہ نے کہا میں پلیٹ فارم سے اٹھ کر تھرڈ کلاس میں گیا تھا اور یہ ڈیہ اس سیکنڈ کلاس کے ڈب کے قریب تھا جس میں اٹھ کر تھرڈ کلاس عمرکیا تھا۔ (نوائے وقت ۲۲ جون ۱۹۷۲ء)

۲۳ جون کی کارروائی

لاہور ٢٣٣ جون (ساف ريورٹر) واقعہ ريوه كے تحقيقاتى ريونل جج مسرجسس ك

ایم صرانی نے آج تین مزیر کواہوں کے بیانات قلبند کئے۔ ان بی دور تل ٹرانیور ٹیٹن کے اہفر ملکان مح اوب بعثی مطلب علم حیم شال ہیں۔ مح اوب بعثی نے بتایا کہ نشر میڈیکل سٹوڈش نے و ملکان کے طالب علم حیم شال ہیں۔ مح اوب بعثی نے بتایا کہ نشر میڈیکل سٹوڈش نے و مئی کو انہیں اس امری درخواست کی تھی کہ دہ تفریحی دورہ کے لئے الگ ہوگی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کما کہ طلباء نے خیبر میل کے ساتھ اضافی ہوگیوں کی استدعا کی تھی لیکن اس ٹرین کے ساتھ چو تکہ اضافی ہوگیاں لگانا ممکن نہ تھا۔ اس لئے لڑکوں سے کما گیا کہ دہ دو سری کی گاڑی کے ساتھ ہوگی لگوائیں چنانچہ پھردد سری درخواست چناب ایکیہلیں کے دو سری کی گاڑی کے ساتھ ہوگی لگوائیں چنانچہ پھردد سری درخواست چناب ایکیہلیں کے دو ایس طئے پر بذریعہ برتی بیغام اس امری اطلاع ہیڈ کوارٹر آخس میں بجوا دیتے ہیں ورخواست سے تمام پروگرام بنایا جاتا ہے اور سیٹل ہوگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے گواہ نے کما کہ جمال سے تمام پروگرام بنایا جاتا ہے اور سیٹل ہوگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے گواہ نے کما کہ جمال سے تمام پروگرام بنایا جاتا ہے اور سیٹل ہوگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے گواہ نے کما کہ جمال سے تمام پروگرام بنایا جاتا ہے اور سیٹل ہوگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے گواہ نے کما کہ جمال سے تمام پروگرام بنایا جاتا ہے اور سیٹل ہوگیوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے گواہ نے کما کہ جیل کوارٹر والے اگر چاہیں تو ورخواست کندگان کو براہ داست بھی ہوگی کی الا ٹمنٹ کے ساتھ جی اطلاع دے بحق ہیں انہوں نے کما کہ نشر میڈیکل کالج کی یونین کو بھی ہیڈ کوارٹر خیراہ داست اطلاع دی تھی۔

محواه نمبر٢

### (حدامغر- ڈینسرریلوے میں ال

میں احمدی سی ہوں۔ میں ریلوے ہیتال لاکل پور میں بطور ڈینمر کام کرتا ہوں

190 می کو جب چناب ایکیپریس کے زخمی آئے تو ڈاکٹروں کے ساتھ میں لے بھی ذخیوں
کی مرہم پٹی کی۔ میں نے جن ذخیوں کی مرہم پٹی کی ان کی فہرست میرے پاس ہے۔ کواہ
نے عدالت میں فہرست پٹی کی جس میں ۱۳۳ افراد کے نام تھے۔ اس نے بتایا کہ ذخیوں
کی مرہم پٹی کے کام میں میرا ہاتھ خمیین امچہ عبدالرزاق ڈریسر دوست محمہ نے بھی بٹایا۔
سٹیشن سپرنڈنڈنٹ نے جمعے ساری صورت حال سمجھائی۔ گواہ نے کما کہ بہت سے طلباء
زخمی تھے۔ طبی ایداد کے لئے پارسل ہنس میں انتظام کیا گیا۔ دہاں ڈاکٹرولی آئے جن کا
تعلق لائل پور سول جپتال سے ہے۔ جب ڈاکٹرولی نے بہلے مریض کا معائد کیا تو طلباء

نے کما کہ یہ احمدی فرقہ سے ہیں ہم ان سے علاج نسیں کرائی محر اس کے بعد ڈاکٹر معراج نے مریضوں کو دیکھا اور جھے ہدایت کی کہ انسیں قلاں قلال دوائی دے اور ڈاکٹر ولی کو دہاں سے ہٹا دیا گیا۔

# عاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

(٧) شديد زخي كننے تے؟

(ج) تقریباً تین طالب علم شدید زخی بھی ان تیوں کو جیتمیڈین لگیا گیا۔ ان میں سے ایک بیوٹرین لگیا گیا۔ ان میں سے ایک بیوٹری بھی وا گیا۔ اس دقت انہیں گاڑی میں بھیج دیا گیا۔ اس دقت انہیں گاؤکوز بھی لگیا گیا۔

(س) كتاوت مريم يلي ين لكا؟

(ج) تقریا ایک گفند- دہاں رطوے سلیشن پر زخمیوں کو سول بہتال میں لے جانے کی کوئی بات نمیں ہوئی۔ لاکل پور کے رطوے بہتال میں ایک بی ڈاکٹر تعینات ہے۔ جن کا نام ڈاکٹر محمد افضل ہے وہ وقوعہ کے روز چھٹی پر گئے تھے ان کے علاوہ وو سرا کوئی رطوے کا ڈاکٹر وہاں نمیں آیا۔

### گواه نمبر۲۸

# (قيم احد طالب علم نشر ميذيكل كالج لمان)

مر ووما تک سکنڈ کاس میں آیا جب کہ میرا سلان طلب کی مخصوص ہوگی میں بڑا رہا۔ سر کودھا میں میں طلباء کی ہوگی میں آگیا اور وہی بیٹے گیا۔ وہوہ پینچنے سے محل مین اور مارے گیٹ میں کرے ہو گئے۔ مارے اڑوں نے انس کما کہ یہ ریزود ہوگی ہے تم یماں کیل آئے ہو؟ انوں نے کما کہ گاڑی کل ری ہے اس لئے یمال آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ طالب علم بیں اور چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے بل پر تغری کے لئے جا رہے ہیں۔ ان طلباء نے بتایا کہ او احمدی ہیں۔ ان لڑکوں میں سے ایک کا علم احمد اور دو مرے كا عليم الدين تحل بعد بي يعة جلاكه وه طالب علم نسي تع بلكه انهول في بتایا تماکہ دہ طالب علم بیں اور وہ صرف جارا پد کرنے کے مشن پر تھ اس کے اسکلے سٹیشن پر میں سیکنڈ کلاس کے کمپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں بھی تین نوجوان ورواند میں كرے تے جب روه بنے و ين نے ديكماك دور كرے اوك جاريا في سو افراد جن كى عمر چوں سے سرو سال کی تھی۔ پلیٹ قارم کی طرف آ رہے ہیں۔ جب ثرین رکی تو عادے ڈبریر زیدست حملہ مو گیا جس میں زیادہ عمروالے اور نوجوان اڑکے بھی شال تصدنیاں لوگ بلیث قارم کی کھیلی طرف سے آئے۔ سیکٹر کلاس کا وب بلیث قارم کے تقریا سائے تھا۔ دروازہ پر زور ہوا اور کھڑی کے رائے ایک آوی اندر آیا اور ممرے ساتھی نار کو مارنا شروع کر دیا جس کا خون برر اٹھا۔ لڑکوں نے جب نار کا خون بہتے دیکھا تو تھیزا گئے اور بعض عسل خانے میں تھیں گئے۔اتنے میں دس بارہ آدی اندر آ گئے اور وب کے اندری مارے ساتھوں اور جھے مارنا شروع کر دیا۔ مار کھانے والوں میں حسن محود اور نار بھی شال تصاس کے بعد مجھے پلیٹ قارم پر سینچا اور مارہ شروع کرویا۔ دہاں مارنے والوں کی تعداو پدرہ سولہ تھی۔ جب میں نیچ کر کیا تو جھے بوث وغیرہ مارتے گلے وہاں میں نے ریاوے کا ایک المازم دیکھاجس کے بارے یہ چا کہ وہ شیشن امٹر ہے۔ ہیں اس سے لیٹ کیا اور اس سے کما کہ جھے بچالو۔ ایک آدھ منٹ تک تو میں ایسا كرف سے بچا دہا ليكن بحر شايد اس راج سے المان منے اشاره كيا چانچہ مجمعے حملہ آور بحر مارنے گا۔ ای دوران ان میں سے کی نے کما کہ اس کی کلٹ پائی ہو چک ہے می دد سرے کو پکڑد۔ پلیٹ فارم پر میری "سیکو" گھڑی بھی اٹار لی گئے۔ جب جھے چھوڑ دیا تو

میں پانی والے کے ڈبہ میں آگیا جس نے مجھے جمپالیا اور شرگرا کر خود وروازہ میں بیٹے کیا۔ اور جب لوگ ہوچنے آتے تو وہ انہیں بتا آکہ اس میں کوئی نس ہے۔ وہاں پکھ دیر بعد پلیٹ فارم سے فعوں کی آواز آئی تو میں لیٹرین میں چھپ گیا۔ وہاں اور بھی ازکے چے تے اور سانس لیما مشکل تحد وہاں سے کھ ویر کے بعد والس ڈب میں آگیا۔ جب میں على خاند مي تما تو من في أوازى يهي كوئى مسافر كد ربا موكد كول مار رب مو؟اس ر اے جواب ملاکہ ان کا می علاج ہے۔ ہم ملکن میں بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم ا قلیت نمیں بلکہ اکثریت ہیں۔ مجھے یہ علم نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا کو تکہ 17 مئی کا واقعہ کوئی اتنا تھین نہ تھا۔ تھا۔ آوروں کے ہاتھوں میں ڈیڑے وغیرہ تھے۔ وہاں جو نعرے مگے وہ یہ تھے۔ مرزا خلام احمد کی ہے احمدیت کی ہے اختر کے "ملے" مروہ باد۔ چنیوٹ يس عن اب وبدي جل اليال ال بورسين برايز مريم يى كرائى اور طلباء كى يوكى من ملكن بنج جل ميتلل ين وافل موكيا، جل ، جمع كم جون كو دُو الدر كروا كيا- كم جون کو میں سرگودها چا گیا۔ جمال سے الوار ٢٢ جون کو پہلی مرتبہ المور آیا ہوں کو مکہ مجے بولیس کے ایک کاشیل نے یہ اطلاع دی تھی۔ کہ میرابیان ۲۴ جون کو ہائی کورث میں فلمبند ہونا ہے۔

# ۲۵ بون کی کارروائی

العور ٢٥ بون (شاف رپورٹ) واقعہ ربوء کے تحقیقاتی ٹریوئل نے آج ایک اور
گواہ فار احمد کا بیان ظبند کیا۔ ٹریوئل نے اس طرح فار احمد سیت کل ٢٨ گواہوں کے
بیانات ظبند کر لئے ہیں۔ اس کے ساتھ می اب عینی گواہوں کی شمادت کمل ہو گئی ہے
اب صرف ان افراد کے بیانات ظبند ہو تکے جو واقعہ ربوہ پر اپنی استدعا کے معابق ردشی
ڈالن چاہجے ہیں اور جنوں نے اس سلسلہ میں ٹریوئل جے کو ور خواسیس بھیجی ہیں۔ فار احمد
کے بیان سے آبل طالب علم قیم پر جرح کمل کی گئی۔

ایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

(س) دائسی پر جب رہوہ شیش سے گاڑی جل تو پلیٹ قارم پر کتے لوگ موجود تے؟

(ج) گاڑی چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اندازا" دو ہزار کا مجمع ہو گا۔

اعجاز بٹالوی کی جرح کے جواب میں

(س) سرگودها میں کنتی دریہ تک چناب ایکسپرلیں ٹھسری رہی؟

(ج) دس سے پندرہ منٹ تک ٹھسری رہی۔

(س) کیا سرگودھا ہے کوئی ایسے آدی بھی سوار ہوئے جن کو آپ جانتے تھے؟

.(ج) ہاں دو مخص ایسے تھے جن کے چرے شناسا تھے ان میں سے ایک ظہور احمر ہے اور

دوسرے کی ٹی وی شاپ ہے ظہور کا وہاں ڈینٹل کلینک ہے۔

(س) کیا آپ کو یہ شبہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہیں اور ان کے عزائم کیا ہیں؟

(ج) اگر مجھے ان کے عزائم کا علم ہو آتو میں گاڑی ہے اثر جا آ۔

(س) كيا بعد ميس آپ نے بوليس والوں كوان كے نام بتائے؟

(ج) میں نے کسی پولیس والے ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔

(س) ان كے نام آپ نے كس سے وريافت كے؟

(ج) بازارے۔

(س) جب ان کا پنة کيا توکيا آپ کو پنة چلا که وه کهال بين؟

(ج) ان کی دو کانیں بند تھیں۔ میں نے بازار کے لوگوں سے ڈینٹل کلینک اور ٹی وی کی د کان والوں کا پتہ کیا۔

(س) ربوہ میں واپسی پر آپ کو جس آہنی کمہ سے مارا گیا وہ آپ کو کمال لگا؟

(ج) سينه مين لگھ۔

(س) اندازا" کتنے آہنی کے آپ کو لگے؟

(ج) میں نمیں بنا سکا کہ مجھے کتنے آہنی کے لگے کیونکہ میں نے ان کی گفتی نمیں کی تھی

نہ ی میں کمہ سکتا ہوں کہ جھے تین جار لگے یا ہیں تمیں لگے۔

(س) آپ کو ہنر کتنے پڑے اور جسم کے کس جھے پر پڑے؟

(ج) مجھے ہنری ضرمیں سینے اور ہاتھوں میں لگیں-

(س) ہنٹر کا سائز کتنا تھا؟

(ج) ہنٹر گزیا ڈیڑھ گز کا تھا۔

(س) جب آپ کو ہنٹر مارے جا رہے تھے تو طلبہ نے علاوہ کتنے لوگ موجود تھے؟

(ج) مجھے پت نہیں کہ اس وقت طلبہ کے علاوہ کتنے مسافر موجود تھے۔

اس) کیا آپ ربوه سٹیش پر کھڑے رہے تھے یا آپ کو گرایا گیا؟

(نَ) جب جھے ڈبہ سے نکالا کیا تو جھے پلیٹ فارم پر منہ کے بل گرایا گیا بعد میں ممیں خود بی سیدھا ہو گیا۔ (س) ربوہ کے واقعہ میں آپ کو کسی ہتھیار' اسلحہ' ہاکی' ڈنڈا' یا کسی اور چیزسے مارا گیا؟

(ج) شاید ڈنڈا یا ہاک وغیرہ سے بھی مارا کیا میرے سریر ڈنڈوں ہاکی وغیرہ کی ضربات تھیں مجھے ٹھڈے بھی مارے گئے۔

(س) جب آپ دُب سے بھامے تو کیے بد چلا کہ سفید لباس میں سٹیشن ماسٹرہے؟

(ج) ربوہ سنیشن پر میں نے سوچا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس فرنج کٹ واڑھی والا ہخص سنیشن ماسٹرہے۔

(س) کیا وقوعہ کے بعد آپ نے ٹرین میں یا مہتال میں طلبہ سے اس موضوع پر بات چیت کی؟

(ج) میں نے دو سرے طلباء کے ساتھ ملتان جانے سے ٹرین میں وقومہ کے بارے میں بات چیت کی لیکن میں تال میں کوئی ایس بات نہیں گی۔

(س) کیا آپ کو علم ہے کہ میتال میں ود سرے الزکوں نے اس موضوع پر بات کی تھی؟

(ج) مجھے علم نہیں کہ ہپتال میں داخل دو سرے لڑکوں نے اس موضوع پر بات چیت کی

(س) آپ کو کب علم ہوا کہ ربوہ ربلوے شیش ماسراحری ہے؟

(ج) چنیوٹ و لاکل پور کے دوران باہمی گفت و شنید کے دوران علم ہوا کہ وہ احمدی

(س) شیش پر مار کھانے کے دوران آپ نے پنجابی کا کون سا فقرہ سا۔

(س) کیا آپ وقومہ کے بعد اخبارات پڑھتے رہے ہیں؟

(ج) بال میں ٹرپیونل کی کارروائی اخبارات میں پڑھتا رہا ہوں۔

(س) کیا آپ نے غیراحمدیوں کا بیہ مطالبہ بھی اخبار میں پڑھا ہے کد احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے؟

(ج) میں جانتا ہوں کہ عام مسلمالوں کی طرف سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔

یں لیڈی ریڈنگ مہتال میں صرف ایک دن داخل رہا میں پوری طرح صحت یاب
نہیں ہوا تھا کہ واپس روانہ ہوتا پڑا۔ لیڈی ریڈنگ مہتال والوں نے جھے کما تھا کہ تم
تھیک نہیں ہوئے ہو اس لئے ابھی نہ جاؤ ہماری یو نین کے صدر نے کما تم یہیں ٹھر جاؤ
تہمارے ساتھ ایک لڑے کو تمار داری کے لئے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے میرے ساتھ
فاروق کو اس حمن میں میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب گاڑی جانے گلی تو
شیش سے جھے میری یو نمین کے صدر نے بلا بھیجا کہ آ جاؤ چنانچہ میں ان کے ساتھ ہی آ
گیا میں پشاور سے سرگورھا میں پہلی مرتبہ برتھ سے انزا اور پھراوپر برتھ پرلیٹ گیا۔ ریوہ
شیش کے آنے سے ایک دو سٹیش پہلے میں پھرنچے آکر بیٹھ گیا۔

(س) جمال آپ كاسكند كلاس كا وبدركاكيا وبال كوئي ججوم تفا؟

(ج) بی ہاں بہت برا بہوم تھا۔ جب مجمع سے الی آوازیں سائی دیں اور انہیں احمدی لؤکوں نے بلایا کہ ادھر آؤ لڑکے یہاں ہیں تو ہمیں خطرے کا احساس ہوا۔ چنانچہ ہم نے اپنے ڈبہ کی کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیں۔ جب حملہ آوروں نے حملہ کیا تو میری پیٹے پر تین چار ڈنڈے مارے گئے۔ جب مجھے پلیٹ فارم پر ا آمارا گیا تو وہاں پکھ لوگوں نے مجھے لاتوں اور گھوٹسوں سے مارا۔ پلیٹ فارم کے باہر جھے وہ تین منٹ تک ہی مارا گیا میں وہاں سے اور گھوٹسوں سے مارا۔ پلیٹ فارم کے باہر جھے وہ تین منٹ تک ہی مارا گیا میں وہاں سے مرحلہ پر

مواہ کو اس کی میڈیکل رپورٹ دکھائی گئی جس کے بارے میں اس نے کما کہ بہ صحیح ہے۔ اس نے کما کمربر ڈنڈوں کی چوٹیس بھی اس نے ڈاکٹر کو دکھائی تھیں لیکن ڈاکٹرنے کما تھا کہ بہ معمولی ہیں۔

گواه نمبر۲۹

# (نار احمه طالب علم سال سوئم نشر ميدُ يكل كالح ملتان)

نثار احمد نے بتایا کم ربوہ ریلوے اسٹیشن پر طلباء پر حملہ آور ہونے والوں کی تعداد کئی سو تھی اور سب ہاکیوں' وندوں' آہنی کول اور ہنروں سے مسلح تھے۔ گواہ نے بتایا کہ جب مسلح جوم نے حملہ کیا تو طلباء نے اپنے ڈبہ کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لئے لیکن مختعل بجوم دروازے تؤ رکر اندر گھنے میں کامیاب ہو گیا۔ حملہ آوروں نے طلباء کو گاڑی سے گھیدے گھیدے کر باہر ثكالا اور زدوكوب كيا۔ و افراد نے مجھے كول سے مارا جب کہ ایک اور مخص نے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، میری کمریر ڈنڈے رسید کئے۔ گواہ نے بتایا کہ کہ مسلح افراد جب ان کے ذبہ میں داخل موئے تو طلباء اپنی جائیں بچانے کی غاطربیت الخلاء میں تھس گئے۔ تین جار افراد نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ڈب سے باہر نکالا اور پلیٹ فارم یر نیچ گرا کر ڈنڈے مارے جس سے میری تاک سے خون جاری ہو گیا حملہ آور جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں لڑ کھڑا تا ہوا گاڑی کی ڈائنگ کار میں تکس کیا اور سٹور میں جاکر چھپ گیا۔ کچھ در بعد وہی لوگ جنہوں نے مجھے مارا تھا ڈا کنگ کار میں آئے اور یوچھا کہ یہال کوئی لڑکا تو نہیں آیا۔ ڈائننگ کار کے بیرول نے انہیں متایا کہ ڈا ئننگ کار میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ گواہ نثار احمد نے بتایا کہ میں نے ڈا ئننگ کار کے سٹور کی کھڑ کیوں سے باہر جموم کو نعرے نگاتے ہوئے ریکھا جن میں احمدیت زندہ باد' مرزا غلام احمد اور مرزا ناصراحمہ کی ہے کے نعرے بھی شامل تھے۔ گواہ نے بتایا کہ میں بیہ سب کچھ ڈا کنگ کارکی کھڑی ہے دیکھ رہا تھا۔ کھڑی ہے میں نے ایک لڑکے کی پٹائی ہوتے بھی دیکھی۔ لاکل یور کے ریلوے اسٹیشن پر زخی طلبء کو طبی امداد بہم پینچائی گئی اور پھرانسیں ائیرکنڈیشنڈ کمیار منٹ میں لے جایا گیا۔ متنان پہنچ کر زخمیوں کو نشر میڈیکل کالج ہستال

من وافل کرا ویا کیا۔ جمل جمے انجاش لگائے گئے۔ بہتال سے قامع ہو کر اجہون کو میں وافل کرا ویا کیا۔ جمل جمع انجاش لگائے میں راوہ پنچ سے ایک وو اسٹیش پہلے این فرر دائی برتھ سے نیچ انزا۔ یہ وبہ گاڑی کے درمیان میں لگا ہوا تھا۔ گواہ نے بتایا کہ ربوہ راجی درمیان میں لگا ہوا تھا۔ گواہ نے بتایا کہ ربوہ راجی اسٹیش پر جب الزکوں نے بحت بوا بچوم دیکھا اور مختف آوازی سنی تو کھڑکیاں اور دروازے بھ کر لئے۔ جرح کے جواب میں گواہ نے بتایا کہ وب میں بخصے تین چارا فراد و تواے مارنے گئے۔ بھر شجھے گریان سے پکڑکر کھنچ کر بلیٹ قارم پر بحدہ میں افراد نے مجھے گھرے میں اے لیا جب کہ تین چارا فراد وجھے چاریا کی منٹ تک ارتے رہے۔

محواه تمبر ۲۰۰۰

(محمه صالح نور ولد محمد ما ثين باغبانيوره بنجاب ويكي تعبل تكمي مل باقرار صالح)

عن احری نیس ہوں۔ لیکن عن ایک احری گرائے علی پیدا ہوا تھلہ جرے والد احری تھے۔ علی راوہ عن الاہ ہو تھی ترک جدید علی نائب و کیل التعلیم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ ان ونوں جھے اس وقت کے قلیفہ مرزا جیرالدین محمود کے بچکے ناگفتہ یہ طلات معلوم ہوئے تھے۔ جس کا ذکر علی نے اپنے دوستوں سے کیا تھلہ جب ان (مرزا صاحب) کو اس کا علم ہوا۔ انہوں نے مہ کے قریب افراو جمول میرے 'سوشل بائیکلٹ کا محم والد مجھے تھا ہوت سے فارج کر دیا گیلہ بچے طازمت سے الگ کر دیا گیا اور راوہ سے نگل دیا گیلہ میرے ہوگی دیا کہ یہ (علی کیا دور راوہ سے نگل دیا گیلہ میرے ہوگی دیا کہ یہ (علی کیا دیا گیلہ میرے ہوگی ہوا کہ یہ (علی کیا دیا کہ میرے ہوگی ہوا کہ یہ راعی کیا ہو میرے سر کو یہ فوی دیا کہ یہ (علی کیا ہور ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کی یوی اس کے نگل میں نہیں دہ عق ہم بچاس آوی راوہ سے نگل میں ان میں کو بہت نگلیفیں دی کا کئیں۔ اس کے بعد جب بھی میں راوہ کی مرگ یا دو سرے موقد پر جا آ تو مسلح آوی میرا بیجھا کرتے۔ اس دوران میں انہ ہو میں قسور علی دو سرے موقد پر جا آ تو مسلح آوی میرا بیجھا کرتے۔ اس دوران میں انہ ہو میں قسور علی میری چار سالہ بکی فوت ہو گئی لین احمد سے کو گوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی ۔ میری چار سالہ بکی فوت ہو گئی لین احمد سے کو گوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی ۔ میری چار سالہ بکی فوت ہو گئی لین احمد سے کو گوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی۔ میری چار سالہ بکی فوت ہو گئی لین احمد سے کو گوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی۔ میری چار سالہ بکی فوت ہو گئی لین احمد سے کو گوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پر حی۔

ربوہ ہے نکالے جانے کے ڈیڑھ مال بعد میری یوی اور دو نیچ میرے پاس قصور آگئے۔
میں نے اپنا ذہب ربوہ ہے نکالے جانے کے بعد تبدیل کر لیا۔ اب میں احمدی نہیں
ہوں۔ میں دو سرے کی مظالم کا شکار رہا ہوں جو میرے ظاف احمدیہ گروہ نے کئے۔ میں
اکیلا نہیں ہوں جے ستایا گیا۔ ہر روز کی نہ کی مختص کو ایسے مظالم کا شکار ہوتا پر آ ہے۔
۵۵۔ ۱۹۵۳ء میں لاکل پور کے مولوی غلام جٹریالوی کا لڑکا اپنے دو ساتھیوں کے
ساتھ ربوہ گیا۔ انہیں سٹیٹن پر خدام الاحمدیہ اور فرقان فورس کے ارکان نے پکڑ لیا۔
انہیں خدام الاحمدیہ نے جامعہ احمدیہ کے قریب مارا۔ اور امور عامد کے دفتر کے صحن میں
انہیں خدام الاحمدیہ نے جامعہ احمدیہ کے قریب مارا۔ اور امور عامد کے دفتر کے صحن میں
کا لڑکا موقع پر مرگیا۔ لیکن پولیس نے اس واقعہ کو دو سرے رنگ میں درج کیا جس میں
ان کو پولیس مقابلہ میں زخی طام کیا گیا۔ ربوہ تھانہ لالیاں کی صود میں داقع ہے اور اے
الیس آئی ربوہ اتن شخواہ احمدیہ گروہ سے لیتا ہے جتنی اے گور نمنٹ سے ملتی ہے۔
الیس آئی ربوہ اتن شخواہ احمدیہ گروہ سے لیتا ہے جتنی اے گور نمنٹ سے ملتی ہے۔

۱۳۵۰ میں میرے والد صاحب بیار ہو گئے اور میں ربوہ ان کی فدمت اور ان کی قدمت اور ان کی قدمت اور ان کی قدمت اور ان کی تار داری کے لئے گیا۔ مرزا ناصراحد موجودہ مربراہ اتھریہ گروہ نے پیغام بھیجا کہ چو تکہ میرے والد احد پرائے احدی ہیں اس لئے مرزا صاحب ان کی تیارواری کے لئے آتا جاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ صلح نور (مربین کا لؤکا) مربین کے پاس موجود نہ ہو۔ اس پر میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میرا بچہ میری فدمت کر رہا ہے۔ مرزا صاحب خود تکلیف نہ کریں۔

ایک دو سرے موقد پر میرے والد صاحب نے مرزا صاحب (ناصر احم) سے درخواست کی کہ میری ہشیرہ کا نکاح پڑھا کی۔ انسوں نے اس بناء پر نکاح پڑھانے سے انگار کر دیا اور یہ تھم دیا کہ چونکہ صالح نور مرتہ ہے اس لئے جو اس کی ہشیرہ کا نکاح پڑھائے گا'اے راوہ سے نکال دیا جائے گا۔

عادوہ میں میری والدہ فوت ہو گئیں۔ انسیں میری بدائی کا بہت غم تھا اس غم میں وہ فوت ہو گئیں انسیں اس سے قبل فغل عمر جیتال میں واخل کرایا گیا۔ انچارج ڈاکٹر منور احمد جو مرزا ناصر احمد کے بھائی ہیں 'نے انسی دیکھنے سے انکار کرویا کیونکہ on میری ماں تھیں۔ ان کا انتقال ہیں تال میں بغیر علاج معالجہ کے ہوا۔

وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور راوہ والوں کے تمام رشتہ وار دہاں ان تقریبات کے لئے جمع ہوتے وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ جھے میرے بھانجے نے بتایا کہ امور عامہ کے طاذشن کی طرف سے جھے افوا کر لیا جائے گار میں پھر عورتوں کے ساتھ میرا تعاقب کر دہے تھے اس لے جھے ہوائے گار میں پھر عورتوں کے ساتھ میرا تعاقب کر دہے تھے اس لے جھے بتایا کہ بید نہ صرف جھے ماریں کے گرمیرے ظاف یہ الزام لگائیں گے کہ میں نے ان عورتوں کو چیزا ہے۔ ہیں میں نے ایک ہوئی میں وافل ہو کر پھیلے رائے ہا ہماگ کر ایک ووست کے گرمیں بناہ لی۔ میرے ساتھ تین اور آدمی تھے۔ پروفیسرظام رسول ممشر ایک ووست کے گرمیں بناہ لی۔ میرے ساتھ تین اور آدمی تھے۔ پروفیسرظام رسول ممشر کا میں ہوگئی ہوئی ہماگ کا میاب ہو گئے۔ گروہ سرے دونوں کو پکڑ لیا گیا اور امور عامہ کے وفتر میں لے جایا گیا۔ پروفیسرظام رسول نے اس افوا کی تحریلی رپورٹ رپوہ چوکی کے اے ایس آئی کو دی۔ اور بتایا کہ عبدالعزیز بھائیزی نے امور عامہ کے کارکوں کو جھڑکا کہ انہوں نے ہم قاروں کو کیوں نہ گرفتار کیا۔ اور اسکے بعد ان ودنوں کو چھوڑ دیا۔

۱۹۵۷ء ہے اب تک ۱۹ سال ہو گئے ہیں میرے سسرال والے جھے ہے نہیں مل علے کو تک وہ سے نہیں مل سکتے کیو تک وہ جائے ہیں کہ اگر وہ جھے ہے لئے تو ان کا حشر بھی وہی ہو گاجو میرا حشر ہوا۔ میں ۱۹۳۸ء میں قادیان بھارت ہے پاکستان آیا میں نے ۱۹۳۸ء میں احمد محر میں رہائش اختیار کرلی۔ یہ ربوہ کے نزدیک ہے۔ جب ۱۹۳۹ء میں ربوہ قائم ہوا تو میں وہال

ختل ہو گیا ۱۹۳۹ء سے ۱۹۵۹ء تک میں راوہ میں رہا۔ صدر انجن احمد ہے ۱۹۳۹ء میں قادیان میں قائم کی گئی تھی اس کا مقصد ہے تھا کہ کیونٹی کو مظلم کرے اور ان کی گرانی وغیرہ کرے۔ ربوہ کے قیام کے بعد انجمن کا مرکز قادیان سے ربوہ نتقل ہو گیا۔ انجمن کے سربراہ کو صدر انجمن احمد ہے کما جاتا ہے۔ اس کا تقرر خلیفہ کرتا ہے جو کمیونٹی کا سربراہ ہے۔ آج کل مولوی محمد دین موجودہ صدر مدر انجمن احمد بربوہ ہیں۔ صدر انجمن احمد ہے بہت سے شعبے ہیں۔ ان کے بحت ایک بہت المال كالمحكم ہے جہال رقوم آتی ہیں۔ ایک امانت كا شعبہ ہے جو احمدیوں كا بینك ہے۔ امور عامه العليم و تربيت اوعوت و تبليغ ابعثي مقبره اور امور خارجه بدي بدي شعب ہں۔ ایک نظارت تفاظت قادیان ہے۔ تحریک جدید اس انجمن سے الگ ہے یہ غیر مکلی مشول سے ڈیل کرتی ہے۔ راوہ میں نظم و نسق کی ذمہ داری امور عامد کے ذمہ ہے۔ صدر الجمن احمریہ کے تحت دارالقضاۃ کا ایک الگ محکمہ ہے جو باہمی جھڑوں کے نیپلے کر یا ہے۔ دیوانی نوعیت کے مقدمات کا فیملہ دار القضاق میں ہوتا ہے۔ جب کہ فوجداری جھڑوں کا تصفیہ امور عامد کرا تا ہے۔ امور عامد کے شعبے کے سریراہ کو نا ظرامور عامد اور ائے نائب کو نائب ناظر کہتے ہیں جب میں ربوہ میں رہتا تھا ان دنوں ان ودنوں نظار توں پر فوج کے ریٹائرڈ افسران فائز تھے۔ میجر ریٹائرڈ عارف زمان ناظرتھے اور کیٹن خاوم حسین نائب ناظر تھے۔ انجمن کی طرف سے ربوہ کے ہر شری کی یہ ڈیوٹی لگائی منی ہے کہ سمی ناخو شکوار واقعہ کی اطلاع امور عامہ کے شعبے کو فور آ میا کریں۔ اس شعبے کی کار کردگی کی ایک مثال میہ ہے کہ ربوہ میں ایک گھر میں رقعے موصول ہوتے تھے جو عورتوں کو لکھیے جاتے تھے۔ یہ ٹک کیا گیا کہ میں یہ رقعہ اپنے بھانچے عبدالجلیل تلفرکے ذریعے بجوا آ ہوں۔ اس شک پر اسے امور عامہ کے وفتر میں لے جایا گیا اور خوب مارا پیما گیا۔ بعد میں امور عامه والوں کو بیہ علم ہو گیا کہ اس معالمے میں نه میرا ند میرے بھانجے کا کوئی ہاتھ ہے۔ اس زمانے میں میرے بھانچ کی عمر ۱۲ ۔ ۱۵ سال تھی۔ میں نے یہ واقعہ اس لئے بتایا ہے کہ جسمانی تشدو کرنا ربوہ والوں کا عام اصول ہے۔

فرقان فورس جس کا بیس ممبررہا ہوں ۱۹۳۸ء بیس نوشہو محاذ پر کشمیر بیس اوی تھی۔ بیس وہاں اس محاذ پر تین ماہ تک الزا تھا۔ ایک دو سال بعد اس کو جنزل گر لیں نے ختم کر دیا تھا۔ اس پر اس فورس کو پاکستانی فوج نے جو اسلحہ دیا تھا دہ رہوہ بیس ایک رملوے و بیکن بیس میاں غلام محمد اختر پرسل آفیسر رملوین کی ذیر جرائی لایا گیا۔ اس اسلحہ کو محمود مجمد کے قریب ذیر ذبین دفن کر دیا گیا۔ ایک مخف ملک رفتی جو میجر رفتی کملا تا ہے 'اس اسلحہ باردد کا انچارج ہے۔ فرقان فورس اب موجود نہیں اب اس کے صرف تین جار آدی باتی موجود ہیں۔ جو دو سری ڈاوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ میں ۲۹ مئی کو ربوہ شیش پر ہونے والے واقعہ کے بارے میں نہیں جانا۔ نہ ہی ۲۹ مئی کے واقعہ کا کوئی علم رکھتا ہوں کیونکہ میں ان دیوں لاہور میں تھا۔

# اساعیل قربشی صاحب کی جرح کے جواب میں

مولوی غلام رسول جنٹرالوی کے لڑکے کو مارنے والوں میں میرے بہنوئی محمہ یکی خال مرحوم بھی شامل متحصہ شعبہ امور عامہ بولیس کے فرائض انجام وہتی ہو تا ہے۔ اس عدالنوں کی طرح ایک با قاعدہ ابتدائی عدالت ہے جس کا صدر چھوٹا قاضی ہو تا ہے۔ اس کے بعد ''عدالت اپیل'' ہے جس کا صدر بوا قاضی ہو تا ہے اس کے فیملوں کے خلاف اپیل ایک بورڈ کے پاس جاتی ہے اور خلیفہ وقت آخری اتھارٹی ہو تا ہے۔ اگر کوئی مختص ان عدالتوں کے فیملوں کی نافرمائی کرے تو اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف تعزیری کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ جس میں جماعت سے خارج کرتا شال ہے دراصل پہلا قدم سوشل بائیکاٹ ہے۔ اگر اس سے معالمہ نہ سدهرے تو اس دوہ سے فکال دیا جاتا ہے۔ اور آخری چارہ کار یہ ہے کہ جماعت سے خارج کروا جاتا ہے۔ ظیفہ کال دیا جاتا ہے۔ اور آخری چارہ کار یہ ہے کہ جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ ظیفہ کے خاندان کے لوگ اس کارروائی سے مشخی ہیں۔

صدر انجمن احرب کو قادیان میں ۱۹۹۹ء میں مرزا غلام احد نے قائم کیا تھا۔ تقیم ملک کے وقت و انجمن وہاں موجود رہی اور ہندوستان میں اپنی تمام جائیداد حاصل کرلی۔ لیکن پاکستان میں صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے نام سے ایک اور انجمن قائم کرلی گئی اور سندھ میں واقع اصل انجمن کی تمام جائیداد قبضہ میں کرلی کیونکہ ان ونوں کٹوڈین مسٹر عبراللہ خال شے جو احمدی ہیں اور سر ظفراللہ خال کے بھائی ہیں۔ پاکستان میں انجمن کی جائیداد جو بھارت میں رہ گئی تھی' کے خلاف کوئی کلیم نہ دیا گیا کیونکہ خلیفہ صاحب کا ہی جائیداد جو بھارت میں چھوٹری تھی۔ اس کا کلیم دیا اور جائیداد حاصل کی۔ خلیفہ نے ہراحمدی کو یہ تھم دیا تھا کہ قادیان میں چھوٹری سے ہوٹری ذاتی جائیداد کی دائی جائیداد کی کام دیا ہو جائیداد کا کلیم دیا اور جائیداد حاصل کی۔ خلیفہ نے ہراحمدی کو یہ تھم دیا تھا کہ قادیان میں چھوٹری ہوئی ذاتی جائیداد کا کلیم دیا در جائیداد کا کلیم داخل نہ کریں کیونکہ ہم جلدی قادیان واپس چلے جائیں گے۔ خواہ دی

پاکتان میں ہوں یا بیرون پاکتان۔ ہدایات یہ جی کہ احمدی دو سرے بنکوں میں اپنی رقوم جع نہ کرائمیں۔ یہ بنک بیرونی کرنسی کا کام شیث بنک کی معرفت کیا جاتا ہے۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

جن لوگوں کو جماعت ہے ثکالا گیا ہے ان میں ہے پچھ بیہ ہیں' راچہ بشیرا جمہ رازی
میکلوڈ روڈ لاہور' پروفیسرغلام رسول ایم اے گور نمنٹ کالج شیخوپورہ' میاں عبدالمنان عمر
مالک روزنامہ جہور' عبدالوہاب عمراور عبدالسلام عمر مرحوم کو اپنے فاندانوں کے ساتھ۔
عبدالرحمٰن فادم مناظر ربوہ کے بھائی ملک عزیز الرحمٰن وکیل مجرات' پروفیسر فیض الرحمٰن فیض عطا الرحمٰن 'راحت ملک' چوہدری صلاح الدین فال ناصر۔ جماعت کے تین مبلغین فیض' عطا الرحمٰن 'راحت ملک' چوہدری صلاح الدین فال ناصر۔ جماعت کے تین مبلغین مرزا مجد سلیم اخر' مرزا محد شفیق انور (بیہ تینوں بھائی ہیں) محد صادق مین مجد جدانوالہ' عبدالرب فال برہم لاکل پور۔ میں نہیں کمہ سکا کہ ربوہ کے پاس لائسنس والا اسلحہ ہے یا غیرلائسنس کا اسلحہ۔

## مسٹرایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

کمیونٹی کو مختلف سرکارمی محکموں سے آزاد رکھا جائے اس کالازمی نتیجہ یہ ہے کہ راوہ میں سوسائٹی اس قدر جداگانہ ہو گئی ہے کہ باہر کا کوئی آدمی سے معلوم نسیس کر سکتا کہ اس سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟

جب میں نے بولیس انسکٹر انچارج تھانہ لالیاں حبیب اللہ خال کو یہ اطلاع دی کہ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا کہا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو ربوہ میں اے ایک گواہ بھی شمادت کے لئے نہ ملے گا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یا تو ربوہ سے دور ہی ربول یا پھر جب وہاں جانا ہو تو بولیس کی مدد نے کر جاؤں۔ جب بھی میں نے پولیس کے اعلیٰ حکام اور فوج کے حکام کو مارشل لاء کے دنوں میں درخواسیں دیں توان سب کا کوئی نتیجہ نہ لگا۔

کوئی اہم داقعہ راوہ میں خلیفہ صاحب کے علم و اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکا۔ خلیفہ
وقت کے علم کو احمدی ہردوسرے علم پر فوقیت دیتے ہیں خواہ وہ ملک میں کسی سب سے
ہڑی اتھارٹی ہی کی طرف سے دیا گیا ہو۔ اگر کسی کو راوہ سے نکلنے کا علم دیا جائے اور □
اس کی تعمیل نہ کرے تو اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے کا
خدام الاحمدید کی طرف سے سایہ کی طرح بیجھا کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی پر اصرار کرنے
والے کو جسمانی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ سلوک نہ صرف راوہ چھوڑنے تک کیا جاتا ہے۔
یکہ موت تک یہ سلوک کیا جاتا ہے۔

قادیانی کمیونی کا ہر کمائی کرنے والا فرد اپنی آمنی کا اہم احصہ کمیونی کو چندے کے لور پر رہتا ہے۔ ہراحمدی (کمیونی کے ہر ممبر) کا محمل ریکارڈ ریوہ میں رکھا جاتا ہے۔ دراصل ایسے ریکارڈ صوبائی ڈویڈئل مطلع ' تحصیل اور شہری مقامات پر رکھے جاتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے تمام احمدیوں کی ایک فہرست نا ظراعلی کے پاس ہوتی ہے جو صدر ' پاکستان میں رہنے والے تمام احمدیوں کی ایک فہرست نا ظراعلی کے پاس ہوتی ہے جو صدر انجمن احمدید میں ہوتی ہے جہاں چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ یہ فہرست ہوتی ہے میں ہمی ہوتی ہے جہاں چندہ جمع کیا جاتا ہے۔

(اس مرطے پر مسٹر رحمٰن نے درخواست کی کہ ٹربیوٹل 'اے می چنیوٹ کو تھم دیں کہ نا تمراعلیٰ اور بیت المال کے شعبے سے ان فہرستوں کو قبضے میں کرلیں) انجمن احمید ربوہ اس تمام زمین کی مالک ہے جو ربوہ کی صدود میں واقع ہے۔ اس کے ظرے احمدیوں کو رہائش اور د مری ضروریات کے لئے پٹے پر ویئے جاتے ہیں۔ ربوہ کی قریباً سو فیصدی آبادی احمدیوں پر مشمل ہے۔ اس لئے دہاں کوئی بینک کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ احمدیوں کو اپنے حسابات کی دو مرے بنگ میں جمع کرنے کے بجائے شعبہ امانت میں جمع کرانے بڑتے ہیں۔

مرزا بیرالدین محمود خلیفہ صاحب نے یہ کما تھا کہ خدام الاحمیہ اسلام کی فوج ہے
اور یہ کہ احمیہ جماعت جلد بر سرافقدار آنے دائی ہے۔ اپنی تعلیم کھل کرنے کے بعد
نوجوان احمیوں کو انجمن احمیہ کی ہدایات کے تحت سول اور مطری کی مختف سرد سزیمی 
پرتی کیا جاتا ہے اس پالیسی پر پاکستان کے معرض دجود میں آنے سے پہلے سے عمل کیا جاتا
ہوتی کیا جاتا ہے اس پالیسی پر پاکستان کے معرض دجود میں آنے سے پہلے سے عمل کیا جاتا
ہے اور آج تک عمل ہو رہا ہے۔ ہراحمدی اپنا فرض سجھتا ہے کہ دو سرے احمدی کی
ملازمت کے حصول میں یا برنس میا کرنے میں جائزیا ناجائز مدد کرے۔ بیعت میں شامل
ہونے سے ہراحمدی اپنے آپ کو ایک براوری کا فرد سجھتا ہے۔ اس لئے رشتے کی دجہ
مونے سے ہراحمدی اپنے آپ کو ایک براوری کا فرد سجھتا ہے۔ اس لئے رشتے کی دجہ
محمود احمد کا فتوئی ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیائی کو نمی نہ مانے فواہ اسکے بارے میں سابھی
نہ ہو وہ کا فرہے اور فارج از اسلام ہے۔ اس فتوئی پر تمام احمدی عمل کرتے ہیں۔ ای

یہ درست ہے کہ احمریہ کمیوٹی پاکستان کا انتظام سنجھالنے کی امید لگائے بیٹی ہے۔

دہ ایک دن فاتحانہ طور پر قادیان میں داخل ہونے کی امید بھی لگائے بیٹے ہیں۔ میں نے

یہ بات مرزا بشیرالدین اور مرزا ناصر احمد کی تقریروں سے اخذ کی ہے 'ووران گفتگو رانا جم

یہ بات مرزا بشیرالدین اور مرزا ناصر احمد کی تقریروں سے اخذ کی ہے 'ووران گفتگو رانا جم

یوسف سول ڈینٹس آفیسر بھادل پور جو احمدی ہیں 'نے جمھے کما تھا کہ بیہ ملک صرف ای

طرح نی سکتا ہے اگر اس کا سربراہ نہ صرف سخت گیر ہو بلکہ اس کا تعلق خدا سے ہو۔ اس

پر میں نے تجویز کیا کہ پاکستان میں ایسا آوی تو صرف مرزا ناصر احمد موجودہ سربراہ احمدیہ
کیو ٹی ہے۔ تو انہوں نے اس سے انقات کیا۔

اپنے سای مقاصد کے حصول کے لئے کمیونی ربوہ میں تیا ریاں کر رہی ہے۔ بیہ

درست ہے کہ کوئی غیر احمدی ربوہ میں رہائش نہیں رکھ سکتا کیونکہ ربوہ کی کمیونی اپنی سرگرمیوں کو تخفی رکھنا چاہتی ہے۔ خدام الاحمدیہ کے تمام ارکان پورے ملک ہے ربوہ میں سال میں آیک مرتبہ تین چار روز کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں خدام الاحمدیہ کو گھڑ سواری شونگ اور تنظیم امور میں تربیت دی جاتی ہے۔ امور عامد اپنے انتظام کے لئے خدام کو بطور پولیش فورس استعال کرتا ہے۔

الاہم میں جب میں ربوہ میں رہتا تھا۔ خدام الاجریہ کی تعداد بڑار ڈیڑھ بڑار نوجوانوں پر مشمل تھی جب کہ ربوہ کی تمام آبادی ہے ہے بڑار تک تھی۔ میں آخری مرتبہ تین سال قبل ربوہ گیا تھا۔ اب ربوہ کے واقعہ سے قبل ربوہ کی آبادی ۱۳ سا بڑار کے قریب ہوگی۔ لیکن واقعہ ربوہ کے بعد بہت سے اجری "جرت "کر کے ربوہ پینے گئے ہیں اور اب ان کی آبادی "پین بڑار کے قریب ہوگی۔ ربوہ میں ٹاؤن کیٹی بھی ہے۔ ربوہ میں بواگ ہی ہی ہے۔ ربوہ میں جو لوگ ہے پر زمین عاصل کریں اسے دفتر آبادی ربوہ میں زمین کے سودوں کا اندراج باآ ہے یہ صدر المجمن احربہ کی ایک برائج ہے۔ ربوہ میں زمین کے سودوں کا اندراج گور نمنٹ کے مقرر کردہ رجزار یا سب رجزار کے دفتر میں نمیں ہو آ بلکہ صرف المجمن کے رجز میں ہو آ ہے۔ میرے باپ مے صدر المجمن سے ایک کنال اراضی ۴۹ سالوں کے رجز میں ہو آ ہے۔ میرے باپ مے صدر المجمن سے ایک کنال اراضی ۴۹ سالوں کے لئے سو روپے میں حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی رقم نہیں وہی تھی۔ آج کل ایک کنال اراضی کی قیت ۵۰۰۰ روپ سے۔ یہ دیث آج کل مرکزی جگہ پر دافتی ذمین کا ہے۔ میرے والد نے ۱۳۵۹ء میں یہ اراضی ہے پر حاصل کی تھی۔

میں ہو وجہ تو شیں جائیا جس بنا پر مولوی غلام رسول جنٹریالوی کے لڑکے اور ان

کے ساتھیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ آئم ایک سال قبل ایک دکیل سیر کے لئے ربوہ

گئے۔ ان کے کپڑے بھاڑ دیئے گئے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اس فنک پر کہ ہ
جاسوس ہیں۔ جمعے یہ بات ربوہ میں رہنے ولے میرے رشتہ واروں نے بتائی تھی۔ ربوہ شہر
میں کاروبار میں بھی کوئی غیراحمدی شیں ہے۔ ایک احمدی کو برنس میں بھی غیراحمدی پر
فراحمدی پر
فراحمدی پر

## ایف ای جعفری کی جرح کے جواب میں

میں اپنے والد صاحب کی چھوڑی ہوئی جائداو کا حصہ نہیں لے سکتا اور وہاں نہیں دہ سکتا۔ راوہ میں تغلیم ادارے یہ ہیں۔ تعلیم الاسلام ہائی سکول 'کالج' جامعہ احمریہ' مدرسہ احمریہ' جامعہ نفرت گرلز کالج' جامعہ نفرت گرلز سکول۔ یہ سب ادارے اب قومیا لئے گئے ہیں اور حکومت کے کنوول میں ہیں۔ صرف کالج میں ۵۔ یہ غیراحمدی طالب علم ہیں۔

## مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

تحریک جدید میں مبلنوں کا تبادلہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو آ رہتا ہے مشراحمہ نور کابلی احمدی تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور آدی جو زندہ نہیں اور لندن میں رہتے ہیں 'وہ خواجہ محمد اساعیل ہیں۔ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ احمدی تھے۔

## مسٹرخا قان بابر کی جرح کے جواب میں

تے۔ انہوں نے کما تھا کہ یا مرزا بثیر الدین ظلافت چموڑ دیں یا اپنی اصلاح کریں۔ تتجہ یہ تھا کہ مرزا بثیر الدین نے فخر الدین ملتانی کو موا دیا۔ ایسے ہی حالات میں شخ عبدالرحلٰ معری کو قلویان سے نکال دیا گیا۔

مفق احمد باجوہ کی جرح کے جواب میں

یں نیں کم سکا کہ محود مجر کے قریب وفن کیا جانے والا اسلی وہی موجود ہے یا وہاں سے تبدیل کرایا گیا۔ یہ ظیفہ صاحب کے تھم سے وہاں وفن کیا گیا ہے۔ وہ اسلی جماعت کی طکیت سمجا جا تا رہا ہے۔ نائب وکیل التعلیم کی ڈایوٹی سے ہوتی ہے کہ ربوہ میں تعلیم حاصل کرنے والے فیر کلی طلبہ کے لئے بورڈ تک وغیرہ کا انتظام کرے۔ ان کا خرج احمد بہ عاصت وتی ہے جب میں وہاں سروس میں تھا اس وقت میں سے پیکیس تک فیر كَلِّي طلبه تع جين ' برنش محيانا' جرمني' اعرونيشيا' افريقه' وغيرو - حيفه ميں جبل الكرل یں احمیہ مٹن ہے۔ وہ تحریک جدید کے تحت چا ہے۔ مرزا مبارک احمد صاحب ان کے چیف ہیں۔ مولوی محمد شریف ان ونول حنیہ کے مشن کو چلاتے تصد وہ پاکستانی تھی جو اصل ہندستان سے تعلق رکھے تھے جو پاکستان سے اسراکل جاتے ہیں وہ ذیل یاسپورٹ رکتے ہیں وہ پہلے کی افراق ملک میں پاکستانی پاسپورٹ پر جاتے ہیں وہال سے سمى دومرے مك كے ياسيورٹ ير اسرائيل جاتے يں۔ دوسرے مكول كے ياسيورث وو نفیہ رکھتے ہیں برون ملک میں جانے والے مبلوں کو تمام ضروری مطولت احمریہ عماعت میا کرتی ہے۔ معارت میں مشن قلویان میں ہے اس کے سریراہ مولوی عبدالرحل ہیں جو قادیان کے رہے والے ہیں۔ ڈیل یاسپورٹ رکھے کا طریقہ ایے ممالک کے لئے استعال کیا جا آ ہے جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات نہ ہوں۔

۱۹۵۹ء میں ۵۰ سے ۱۰۰ تک احری فرج میں کیٹٹر افر تھے۔ بھن افروں کو فرج سے ۱۹۵۹ء میں ۵۰ سے ۱۹۵۱ء میں ۱۹۵۱ء میں مازم دیکا جاتا ہے۔ اگرچہ سب لوگوں کو طائم نہیں رکھا جاتا۔

رُوو ال = يديام برلس من نه آئي-

اسرائیل جانے والے مبلنوں کو صرف عربی زبان سے واقف ہونا چاہئے اور احمدی لنزیجرکا مطالعہ کیا ہونا چاہئے۔ جمال تک جھے علم ہے آج تک کوئی اسرائیلی یمودی احمدی مثن کے ذریعے مسلمان نیس ہوا۔ اسرائیل جس صرف ایک بی سلخ ہوتا ہے۔ مقای احمدی اس کی مدد کرتے ہیں۔ مقبوصہ کشیر جس احمدیہ مثن ہے اس کا تعلق قادیان سے ہاس طرح آزاد کشمیر جس بھی مثن ہے۔ الا 180ء جس آزاد کشمیر جس میں احمدی اسلی جس احمدیوں کے طاف شے ان جس سے بچھ لوگ پاکستان آ مے جب آزاد کشمیر اسبلی جس احمدیوں کے طاف قرار داد منظور کی میں۔

تشیم ملک کے وقت مرزا جیر الدین صاحب اکونڈ بھارت کے جن بی سے انہوں نے اپنے اس مقیدے کی جیارت کے جن بی سے انہوں نے اپنے اس مقیدے کی جلنے کے لئے تمام ذرائع جو ان کو حاصل ہے استعال کے ان کا اکھنڈ بھارت کا حالی ہوتا اس بات پر بنی تھا کہ وہ جھتے ہے کہ ہندووں اور سکھوں بی جن جن اسلام کے زیادہ مواقع حاصل ہوں کے اور دو سرے احمدی زیادہ محفوظ ہوں گے اور دو سرے احمدی زیادہ محفوظ ہوں گے۔ جبل از تقیم ملک ہیں بیتی سکھ احمدی ہو گئے تھے۔ جبال تک جمع علم بے کوئی ہندد Convert نمیں ہوا۔

میرے علم کے مطابق اندونیٹیا اور طائیٹیا کے علاوہ مشرق وسطی کے تمام اسلامی ممالک میں احمدی مبنوں کا واطلہ بند ہے۔ واضلہ بند ہونے کی بدی وجہ احمدیوں اور ان طلب کے رہنے والے لوگوں کے ورمیان ختم نبوت کے مسئلہ پر اختلاف ہے۔

احرب کروہ کا بیشہ حقیدہ رہا ہے کہ حکومت وقت کی اطاعت کی جلے۔ یہ ۱۳ اگست کے ۱۹۳ میلے بھی تھا اور اب بھی ایسا بی مرزا بشیرالدین محود کی خواہش است کے سام جماعت کے لئے حاصل کیا جلئے۔ آج کل کا ریوہ انتظامی لحاظ ہے ۱۹۳ میں کہ سیاسی غلب جماعت کے لئے حاصل کیا جلئے۔ آج کل کا ریوہ انتظامی لحاظ ہے ۱۹۳ میں کہ تھا کہ تاہم اس کرنے کے لئے ریوہ کے لوگوں کے عزائم اس طرح ہیں جس طرح قلویان کے لوگوں کے عزائم تھے۔ احمدیوں لے افتدار ہیں شامل ہونے کے لئے پاکستان منیلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ (اس مرحلے پر گواہ لے افتدار ہیں شامل ہونے کے لئے پاکستان منیلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا۔ (اس مرحلے پر گواہ لے ایک پیغلٹ آزاد کشمیر اسمبلی کی قرار داد پر شعرہ) ٹریوش کی مدد کے لئے ہیش کیا۔ اے

ریکارڈ کے لئے رکھا گیا۔ یہ درست ہے کہ ایئر مارشل ظفر چوہدری کی ریٹائر منٹ سے قادیا نیوں کو و چکہ لگا۔ بنگلہ دیش میں بھی احمدی ہیں۔ ابھی تک وہاں ان کی شظیم ہے۔ وہاں مشن کا سربراہ یاکتانی ہے۔

## عزیز احمر باجوہ کی جرح کے جواب میں

میرے والد بک سیار تھے اور پچھ کتابیں ان کی محرانی میں قبل از تقتیم و بعد از تقتیم شائع ہوئمیں۔ احمدی ' مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں۔ جمال تک کلمہ کا تعلق ہے۔ نانجیریا میں انہوں نے کلمہ تبدیل کیا ہے۔ میں نانجیریا خود نہیں گیا

جب میں نے نا نیریا کی معجد کی تصویر کتاب "افریقہ سیسک" میں دیکھی اس سے
قبل مجھے احمدیوں کے کلمہ تبدیل کرنے کا علم نہ تھا۔ جنہیں خلیفہ سے اختلاف ہوتا ہے۔
انہیں جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے اختلافات کچھ وستفے کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔
اب بھی راوہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تنظیم "احمریہ جماعت" سے اختلافات رکھتے
ہیں۔ وہ آدھے سے زیادہ ہیں "سب نوجوان ہیں۔

میں ۲۹ می کے بعد مسر شورش کاشمیری سے نہیں ملا۔ اس سے قبل میرا ان سے دوستانہ ہے اس لئے ان سے ملک رہا ہوں۔ میں ان سے ۲۲ اور ۲۹ می کے درمیان بھی خسیں ملا تھا۔ میں نے ان کے اخبار ہفت روزہ چنان کے لئے کئی دفعہ مضمون لکھا ہے۔ میرے مضامین میں کچھ ایسے تھے جن میں ربوہ کے بارے میں تھا اُق تھے۔ یہ مضامین میں کچھ ایسے تھے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ٹریوئل مجھے بتائے ایپ قلی نام سے لکھے تھے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک ٹریوئل مجھے بتائے کی ہدایت نہ کرے۔ مرزا بشیرالدین محود اس غرض کے لئے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے کہ سیاسی غلبہ حاصل کریں۔ جب میں نے بٹائین کو چھوڑا تو میں نے اپنا اسلم کرتل مجھ حیات کے پاس جمع کرایا تھا۔ جب اسلم ربوہ میں لا کر دفن کیا گیا تھا تو اس زمانے میں میں ربوہ میں قا۔

مولوی عبدالمنان عمر جو خلیفہ اول نور الدین کے اڑکے ہیں کو بھی ربوہ سے نکالا کیا۔ پچھلے ہیں سال میں وہ صرف وہ تین مرتبہ ربوہ گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اب تک ان کو ربوہ جانے سے روکا نہیں کیا لیکن جب وہ ربوہ جاتے ہیں ان کا سائے کی طرح

چھا کیا جاتا ہے۔ بشیر الدین نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی احمدی ان کی طرف اور ان کی یوی کی طرف نہ دیکھیں۔ جب وہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئمی۔ اگر کوئی ان سے مل لے تو وہ اپنا چرہ چھر لے اور تھو کے۔ یہ درست ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جان پر حملہ ہوا تھا۔ ان کو گردن پر چاقو لگا تھا۔ یہ واقعہ ۱۹۵۸ء میں ہوا اور مبینہ حملہ آور ربوہ کا رہنے والا نہیں تھا وہ باہر سے آیا تھا۔ وہ غیراحمدی تھا۔ ان کے علاوہ کوئی واقعہ میرے علم میں نیں جس میں قاتلانہ حملہ کسی لیڈر پر ہوا ہو۔ یہ ورست نہیں ہے کہ بیرونی لوگوں اور اختلاف کرنے والوں کو ہراساں کرنے کے لئے سیس بلکہ ان کے تحفظ ك لئة أن كا يجياكيا ما الم يحد عبدالمنان صاحب في مجعة خود بتايا تماك خدام الاحديد نے ان کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ گرانہیں اس کا علم ہو گیا اور 🖪 عقبی وروازے سے نکل گئے مگر مرزا رشید احمد وہاں سے نکلے ان کو غلطی سے اغوا کرلیا گیا اور امور عامہ کے دفتر میں لے جایا گیا۔ ان کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ 🛘 مرزا غلام احمہ کا ہو تا ہے۔ مرزا رشید احد مرزا سلطان احرکا اوکا ہے۔ یہ ساری کمانی مجصے مولوی عبدالمنان نے خود سنائی تھی۔ سالانہ جلسہ کے موقع پر احمدی کوشش کرتے ہیں کہ غیراحمدی کو ربوہ میں جلسہ کے موقعہ پر لائمیں آگہ انہیں احمیت قبول کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ درست ہے کہ عام مسلمانوں میں اس بات کا پرا پیکنڈہ کیا جا رہا ہے کہ احمدی ربوہ اور قادیان کو مکہ اور مدینہ سے زیادہ متبرک سجھتے ہیں۔ یہ برا پیکنڈہ بے بنیاد نہیں ہے کیونکہ مرزا بشیرالدین نے کما کہ مکہ اور مدینہ کے جیشے خیک ہو گئے ہیں اور قادمان اور ربوہ سے نئے چیشے پھوٹے

یہ درست ہے کہ احمد ہوں کے بارے ہیں یہ کما جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے
ایجنٹ ہیں۔ یہ آڑ اس بنا پر قائم کیا گیا ہے کہ اسرائیل ہیں احمدی مشن ہے۔ یہ درست
ہے کہ امانت کے طور پر بیت المال ہیں جمع کرائی گئی رقم پرسود نہیں دیا جا تا ہیں نہیں جانتا
کہ زکوۃ کی جاتی ہے یا نہیں۔ البتہ خلیفہ کے خاندان کے لوگ لاکھوں روپے اوور ڈرافٹ
لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اسور عامہ یا کسی اور شعبے کو قانون میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے
کہ وہ قابل وست اندازی جرم کا فیصلہ کرے لیکن اسور عامہ کے لوگ ایسے مقدمات کے

فیلے کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ رضامندی حاصل کرنے پر وارالقعناء مقدے کے فیلے کرتا ہے اور کوئی فربق رضامندی نہ دے تو اس کا مقدمہ عام عدالت میں جاتا ہے۔ میں نے مولوی غلام رسول جنٹریالوی کے لاکے کا قتل نہیں دیکھا تھا مگر میں نے امور عامہ کے وفتر میں اس کے خون کے نشانات دیکھے تھے۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو نہ دی تھی۔ معلوم نہیں کہ کمی اور نے بھی اطلاع پولیس کو دی یا نہیں۔ یہ احمدیوں کی خواہش ہے کہ قادیان فتح ہو جائے۔ جمال تک میں جانتا ہوں سر ظفراللہ کے قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کی ہیہ وجہ تھی کہ یا انہیں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم طازم سمجھا جائے جنازہ نہ پڑھنے کی ہیہ وجہ تھی کہ یا انہیں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم طازم سمجھا جائے۔

### ایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ احمریوں نے اپنا الگ کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ اس کے پچھ مینوں

کے نام یہ ہیں۔ نبوت 'افاء' تبلیغ' احسان' ہجرت' وغیرہ۔ یہ درست ہے کہ احمدی'
غیراحمدی الم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے 'اس لئے وہ عام مسلمانوں کی مجھ بیں نہیں جاتے
لیکن وہ مبھر کو فانہ فدا سمجھتے ہیں اور وہ غیراحمدی مبحد بیں الگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے
علم ہیں ہے کہ بیت اللہ میں بھی احمدی الم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ قادیان اور داوہ
میں ایک مبھر مبھر اتھیٰ کے نام پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جنگ عظیم اول کے فاتے پر
جب عثانیہ ظافت ختم ہوئی تو قادیان میں جشن منایا گیا تھا جب کہ عام مسلمانوں کے اندر
صف ماتم بچھ گئی تھی۔ پہلے احمدیہ مشن پچھ عرب ممالک میں تھ گرجب عروں کو ختم
نبوت کے بارے میں احمدیوں کے عقیدے کا پہنہ چلا تو وہ مشن بند کر دیا گیا۔ حیفہ
امرائیل میں احمدی مشن ایک ماہوار پرچہ البشریٰ کے نام سے شاکع کرتا ہے۔ اس کے
امرائیل میں احمدی مشن ایک ماہوار پرچہ البشریٰ کے نام سے شاکع کرتا ہے۔ اس کے
ایڈیٹر مولوی ابوا لعظاء اللہ دید' مولوی مجمد شریف اور حافظ بشیر الدین عبید اللہ رہے ہیں۔
یہ تیوں رہوہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اس وقت رہوہ میں ہی تھا جب مجھے اسرائیل میں
مشن کا علم ہوا۔

مسٹرخا قان باہر کی جرح کے جواب میں ریوہ میں ایک محکمہ 'کار خاص امور عامہ کے محکمے کے ماتحت ہے۔ یہ اٹلیلی جنس کرنے والی تنظیم ہے اس شعبہ میں خرج ہونے والی رقوم کا آڈٹ نہیں کیا جا سکا۔ مسر فضل اللی بشیر' آف ربوہ آج کل اسرائیل میں کام کر رہا ہے۔ میں نہیں جاتا کہ اسرائیل کے عرب علاقوں میں قبضہ کے بعد کچھ مزید مشن کھولے مجے ہیں گریہ بات جاتا ہوں کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں بھی حیضہ کا مشن تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ جامعہ احمدیہ میں مبلغوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ میرے اندازے میں ڈھائی ' تین لاکھ احمدی پاکستان میں مہوں گے۔

# مبشر لطیف احمد کی جرح کے جواب میں

میں نے روہ میں اسلحہ کے ڈمپ کے بارے میں حکومت پاکتان کے کمی اوارے

یا فرد کو اطلاع نہ دی۔ ۱۹۵۱ء تک میں احمدید کیونٹی کا ذہنی اور جسمانی طور پر غلام تھا۔
اس کے بعد اجھے بقین نہیں کہ ڈمپ کماں ہے۔ جھے روہ چھوڑنے کے بعد ڈبل
پاسپورٹ رکھنے کی تدبیر (اسرائیل جانے کے لئے) کا علم ہوا تھا۔ جھے چیفہ کے مبلغ کی
یوک سے بید بات معلوم ہوئی جو میری رشتہ دار ہے۔ میں سوائے مولوی ابوا اعطاء کے جو
میرے استاد ہیں دوسرے مبلغوں کو میں ذاتی طور پر نہیں جانا۔ ان کے کواکف تحریک
جدید کے ریکارڈ سے جانا ہوں۔ میں نہیں کہ سکتا کہ یہ تیوں مبلغ کب اسرائیل محے
شے۔

# كرم اللى بھٹى صاحب كى جرح كے جواب ميں

اگر کوئی غیراحمدی رہوہ میں ان کے عقائد کے ظان کوئی نعوہ وغیرہ لگائے تو امور عامد کو رہورٹ کیا جا آ ہے۔ امور عامد والے کوئی کارروائی کرنے سے پہلے خلیفہ صاحب کی منظوری لیتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بطور پالیسی رہوہ والے قوت کا استعال اپنے خالفین کے خلاف کرتے ہیں اور اس پالیسی کی منظوری بیشہ خلیفہ وقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس معالمے میں احمدی یا غیراحمدی میں تمیز نہیں۔ جن کے خلاف تشدد کیا جاتا

ہے۔ یہ ورست ہے کہ تفدو کے بہت سے واقعات ربوہ میں ہوئے لیکن وہ تخل رکھے گئے۔

## مسٹر ابوالعاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

ادارہ اصلاح و ارشاد کو پہلے اوارہ وعوت و تبلیخ کما جاتا تھا جب ساماہ کے بعد تبلیغ کرک جدید کے بعد تبلیغ رک می تو اس کو اوارہ اصلاح و ارشاد کما جانے لگا۔ تحریک جدید کے بہت سے شعبے بیں وکیل المراحت و تبشیر کیل التعلیم اور وکیل الرراحت تبشیر مشنری باہر بیمجے بیں۔

## مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

ید درست ہے کہ غیرمسلم احمیت کے حق یس لکھتے رہتے ہیں کو تکدو می جھتے ہیں کہ وہ اسلام کو کزور کریں گے۔

محواه نمبراس

# (حمد ابراميم-طالب علم نشرميديكل كالح-ملان)

لاہور ۲۷ جون (شاف رپورٹر) واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوٹل نے آج بعد دوپسر
ایک اور چٹم دیر گواہ طالب علم محمد ابراہیم کا بیان قلمبند کیا۔ نشر میڈیکل کالج کے سال
چہارم کے طالب علم اور مقدم کے گواہ نمبر ۳۱ نے عدالت کو بتایا کہ ربوہ رطوے شیش
پر اشتعال کی اصل دجہ قادیا تھوں کی طرف ہے ان کے اخبار الفسل کی تقسیم تھی۔ طالب
علم ابراہیم نے عدالت کو بتایا کہ میں احمدی نہیں ہوں۔ میں بھی تفریحی دورہ میں طلباء کے
سابقہ تھا۔ ربوہ کے شیش پر جب ایک فیض نے احمدیوں کا اخبار الفسل تقسیم کرنے
کوشش کی تو لڑکوں نے احمدیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ اس پر ہمارے مدر ارباب
عالم نے طلباء سے گاڑی میں سوار ہونے کو کما چنانی ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ اس انتاء
میں بلیٹ فارم سے ہماری ہوگی پر پھراؤ بھی کیا گیا۔ میں کالج میں لبل کروپ کا صدر بھی
ہوں۔ اس کروپ نے الیش میں حصد لیا تھا۔ واپسی پر میں طلبہ کی ہوگی میں سنرکر رہا تھا۔

مارے بعض ایے ساتھی جنہوں نے لاہور کوجرانوالہ "مجرت آنا تھا اللہ موی میں اتر گئے۔ ربوہ ہے وو تین اشیش پہلے مجھے لڑکوں نے جگایا اور میں نیچے آئمیا۔ لڑکوں نے پتایا کہ مرگودھا سے یماں تک انہوں نے مختلف مکلوک لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف ہوگیوں میں دیکھ رہے تنے اور جو طلباء کی ہوگ میں ہمی آئے تھے۔ انہوں نے کما کہ جمیں خدشہ ہے کہ کمیں ہمارے ساتھ کڑیونہ ہواس لئے آپ اٹھ کر بیٹے جائیں۔ میری سیٹ پلیٹ فارم کی طرف کھڑی کے ساتھ عمی۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر آئی تو ہم نے لوگوں کا دہاں بچوم دیکھا۔ میں نے گاڑی میں سے مختف اوگوں کو پلیث فارم کی طرف اتنے ملاتے دیکھا۔ ابھی گاڑی رکی بن تھی کہ پھراؤ شروع مو کیا۔ ہاری بوگی پلیٹ قارم کے آخری حصہ میں تمید اور پلیث فارم سے چیچے تمید پھراؤ پلیث فارم کی طرف سے مو رہا تھا۔ میں فورا چھے ہٹ کیا اور لڑکوں سے کما کہ 🛭 شریعے گرا دیں۔ ہم نے وروازے بند کر دیئے۔ ای دوران باہر نعروں کی آوازیں سائی ویں۔ نعرے سے تنے مرزا غلام احمد کی بعد محمت مردہ باد ۔ نشتر کے ملے ہائے ہائے ہم دروا زول کے ساتھ ہی دروا زول کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے آکہ دروازے کمل نہ سکیں۔ میں بوگ کے الجن کی طرف والے چھوٹے حصہ میں تھا۔ بوگ کے کل تین حصے تنے جو میرے جھوٹے حصہ کے بعد تنصہ ایک دو منٹ بعد بوگی ك ود سرت حسول ك طلباء بحى بمأك كر مارت حصد بين آنا شروع مو كئد لاكول . نے بتایا کہ بچوم ڈبہ میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور لڑکوں کو مارا بھی ہے۔ اب لڑکے جائیں بچاکریمال آئے ہیں۔ لڑکول کے آنے بعد ہم نے درمیان کا دروازہ بند کردیا انہوں نے ہارا دروازہ کولئے کی کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی ہم نے سوراخ میں ے دیکھاکہ لوگ ریلوے لائن کو اکھاڑ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حملہ آوروں کے یہ نعرے نے کہ بوگ کو علیمرہ کر کے اے آگ لگا دو۔ یہ بنگامہ بیں پیٹیں منٹ تک رہا۔ میں وو سرے دُبہ میں کیا تو دیکھا کہ آفاب ارباب اور امن زخی بڑے ہیں۔ لڑکوں نے اپنا سامان بھی چیک کیا لیکن چدوہ ہیں فڑکوں کا سامان وہاں موجود شمیں تھا۔ میرا سامان بورا تھا۔ ہارے میس کی تمام کراکری چوری ہو گئی تھی۔ چنیوٹ شیشن پر جب گاڑی رکی تو ہم نے دو مرے ساتھیوں کا پیۃ کیا اور دو سرے ڈیوں میں سوار زخمی ساتھیوں کو اپنے ڈب

میں لائے۔ وہاں ہمیں پہ چلا کہ ہارے ۴۰ یا ۵۰ ساتھی زخمی ہوئے ہیں پھر گاڑی لاکل پور آگئی۔ وہاں ہم گاڑی سے اترے تو پولیس پٹی ہوئی تھی۔ زخمی لڑکوں کو آثار کروہاں فرسٹ ایڈ دی گئے۔ گاڑی وہاں تقریباً دو گھنٹے رکی رہی پھر زخمی طلباء کو ایک الگ ائیر کنڈیشنڈ کوچ جس ملتان لایا گیا وہاں انہیں ایمبولینس جس ڈال کر جینتال پنچا ویا گیا۔ ٹریوئل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گواہ نے کما کہ الیکشن کے ونوں جس مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگتے رہے تھے۔

### صحواه نمبر٣

میں جناح اسلامیہ کالج کا سال چارم کا طالب علم ہوں۔ میں پیدائشی احمدی موں۔ ■ وسمبر ١٤٨٢ء تك يل احدى ربا مول- ميرے دادائے مرزا غلام احد كے باتھ پر بيعت كى عقى من نے روہ تعليم الاسلام كالح سے الف ايس سى كيا تقا۔ ويس مي بيدا موا۔ مين تعليم الاسلام كالح ربوه من سنووتش ايكن مميني كا صدر اور ربوه يونايك فيدريش كا چيرمن تفا ميرے واوا جي "محالي" تھے ميرے والد نے اپني زندگي احميت كے لئے وتف كردى تقى كين ١٢ ومبر١٩٤٢ء كو انسي ميرے ساتھ تكال ديا كيا۔ بيس مجلس اطفال احربہ اور مجلس خدام الاحمد یا برجوش رکن رہا۔ ان حالات میں جھے احمدیوں کے بارے مِن بنت يجه معلومات عاصل بير- مِن تحريك طلبه تحفظ عثم نبوت سيالكوث كا صدر ہوں۔ یہ نئ تحریک ہے جو ۵ '۲ ماہ تعل شروع کی گئی ہے۔ ربوہ شرایک مستقل ریاست کی حیثیت رکھتا ہے پولیس اور فورس اپنی ہے۔ مرد احمدی تین حصول میں منقسم ہیں اطفال احدید ۱۵ سال کی عمر تک مندام الاحدید ۲۰ سال کی عمر تک انسار الله ۲۰۰ سال سے ادر مندام الاحدید کو میرے تجربہ کے مطابق بیشہ خنڈہ گردی کے لئے استعال کیا كيا ب اوريا كرانيس الكثن وغيره ك سلسله من استعال كياكيا ب- جب مجى بوب مروپ کی ضرورت ہو اطفال احمد یہ اور انسار اللہ کی بھی مدو لے لی جاتی ہے۔ انسار اللہ ے دو کام لئے جاتے میں ایک چندہ کی وصولی اور ووسرا بچوں کے ذہنوں کو خدمت پر آمادہ کرنے کے لئے تیار کرنے کا کام اطفال الاحدید کو اس طرح تربیت وی جاتی ہے کہ

۵۱ سال کی عمر تک پینیخ کے بعد وہ ہربات پر لیبک کہنے کو تیار رہتے ہیں۔ جن دنوں میں ربوہ میں تھا بجابہ فورس میں بھرتی لازمی قرار دے دی گئی تھی 'جامعہ احمہ ہے طلبہ کے لئے بجابہ فورس کی ٹرینگ لازمی تھی اور انہیں ایک سال کے لئے بھیجا جا تا تھا۔ باہر سے بھی لوگوں کو مجابہ فورس میں زبردسی بھیج دیا جا تا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فرقان فورس ہے جو تمام ریٹائرڈ فوجیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں عموا "وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ۱۹۳۸ء میں سمیر کے محاذ پر جنگ لوی تھی ان کا انچارج مسٹر رفتی ملک ہے۔ رفتی کو میں نے خاص خاص موقعوں پر خاکی وردی میں مابوس دیکھا ہے۔ امور عامہ کے نام سے ان کی ایک پر ائیوٹ تنظیم ہے۔ گواہ نے بتایا کہ وہ بعض دستاویزی جوت بھی ساتھ لایا ہے۔ (کارروائی کل پر ملتوی)

## ۲۷ جون کی کاروائی

(امروز کے رپورٹر سے) لاہور ۲۸ جون۔ واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل کے روبرہ آج گواہ رفیق باجوہ کا بیان کھل کر لیا گیا ہے۔ ٹریوئل کے جج مسٹر جسٹس کے ایم۔ اب صدانی نے ساعت پیر تک کے لئے ملتوی کر دی اس روزگواہ رفیق احمہ باجوہ پر جرح ہوگ۔ گواہ رفیق احمہ باجوہ نے اپنے طویل بیان کے آخر میں کھا کہ میں سابق تجربہ سے اس نظریے پر پہنچا ہوں کہ ۲۹ مئی کو ربوہ رطوب سٹیشن پر جو واقعہ پیش آیا اس میں جماعت احمد بینے مربراہ مرزا ناصر احمد کا ہاتھ ہے ججھے چند احمدی لاکوں نے بتایا تھا ۲۹ مئی کو ربوہ رطوب سٹیشن پر چھ سات سو کے لگ بھگ ربوہ کے رضاکاروں کے علاوہ دو ہزار سے زائد افراد اور بھی موجود تھے 'جنہیں تیار رہنے کا تھم دے دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے ربوہ اسٹیشن پر حملہ کیا ان کی قیادت بیہ لوگ کر رہے تھے۔ مرزا منصور احمہ نا گر امور عامہ جو مرزا ناصر احمہ کا الزکا مرزا ناصر احمہ کی ایس خوبہ ری شیر احمہ عزیز بھائیٹری' مرزا ناصر احمہ کا الزکا مرزا ناصر احمہ کے مشیر خاص بھی ہیں 'چوبہ ری شیر احمہ' عزیز بھائیٹری' مرزا ناصر احمہ کا الزکا مرزا لقمان 'عطاء الجید راشد اور ربوہ کے مختف محلوں کے صدر۔

گواہ نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ۲۹ مئی کو حلقوں کے زعیم کے ذریعے سیکرٹری عمدی کو خاص احکامات جاری کئے گئے متھے۔ عزیز بھانبڑی نے اس روزیہ الفاظ کے تتھے۔

کہ جو پہر کرنا ہے کر لو۔ گواہ نے کہا جن لوگوں نے جھے یہ باتیں بتائیں ہیں انہیں میں بیش کر سکتا ہوں گر خفیہ طور پر۔ اس موقع پر ٹربیوٹل کے بچے نے رفت احمہ باجوہ کو ہدایت کی کہ دہ ان لوگوں کے نام اور پتے ایک بند لفافے میں ٹربیوٹل کو پیش کر دے باکہ ان گواہوں کے بیانات ایک بند کمرے میں لئے جائیں۔ گواہ نے بتایا کہ وقوعہ کے روز مرزا منصور احمہ ربوہ ربلوے سٹیشن سے تقریباً ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر واقع لوکیوں کے ایک کالج جامع نصرت کے قریب ایک وین میں بیٹے ہوئے سے اور ان کے ساتھ ایک بندوق سے سلح مخص بھی تھا۔ یہ کالج اسٹیشن کی عمارت کے بالمقائل ہے۔ رفتی احمد باجوہ نے کہا کہ ربوہ میں رہنے والے ہر مخص کی ایک فائل امور عامہ کے وفتر میں موجود ہوتی ہے اس فائل میں اس مخص کی گھریلو سیاس اور نہ ہمی سرگر میاں درج ہوتی ہے۔ اس فائل میں اس مخص کی گھریلو سیاس اور نہ ہمی سرگر میاں درج ہوتی ہیں۔ مردوں کے متعلق خاص طور پر ربکارڈ ہو تا ہے۔ میرے متعلق بھی ایک فائل مور بار کارڈ کی چند کاغذات کی نقول بنائی گئے۔ اس موقع پر گواہ نے امور عامہ میں موجود ربیکارڈ کے چند کاغذات کی نقول بنائی گئے۔ اس موقع پر گواہ نے امور عامہ میں موجود ربیکارڈ کے چند کاغذات کی نقول عدالت میں چیش کیں۔

الواہ نے کہا کہ ربوہ میں ہونے والے متعدد واقعات کی خبری اخبارات میں شائع ہو کمیں گر اس کے باوجود حکومت نے کوئی کارروائی نہ کی۔ ان خبروں کی نقلیں عدالت میں چین کی گئے۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ بدر کرنے کا تھم مرزا ناصراحمہ ہی دیتے ہیں۔ جب بھیے ربوہ بدر کیا گیا تھا' اس وقت ناظر امور عامہ ظہور باجوہ تھا اور عزیز بھانیزی اس کے باتحت تھے۔ گواہ نے کہا کہ امور عامہ کے ذے می آئی ڈی کا کام ہے اور باہرے آئے والے غیر احمدیوں پر کڑی نظر رکھنا شامل ہے۔ الیمی سرگرمیاں مثلاً ۲۹ مئی بھیے واقعات بھی امور عامہ کے کام ہیں۔ گواہ نے کہا کہ امور عامہ سٹیٹ ربوہ کی احمدی تظیموں کے بھی امور عامہ کے کام ہیں۔ گواہ نے کہا کہ امور عامہ سٹیٹ ربوہ کی احمدی تظیموں کے خلاف کام کرنے کے علاوہ بولیس کے فرائض بھی سرانجام دیتا ہے آگر کوئی فخض امور عامہ کی خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ گواہ نے کہا کہ چیند لڑکیاں صرف اس لئے رکھی گئی ہیں جو امور عامہ کی مخالفت کرنے والوں کے والوں کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کراتی ہیں۔ امور عامہ کی مخالفت کرنے والوں کو امور عامہ کی خلاف کار مارا بیٹا جاتا ہے اور آگر کوئی قض حکومت سے رابطہ قائم کرے تو اس

مخض کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کے لئے وہ ہی لڑکیاں کام میں لائی جاتی ہیں۔ لڑکیاں اپنے بارے میں متعلقہ مخص کے خلاف چھیڑ خانی کرنے کی رپورٹ ورج کراتی ہیں۔

گواہ نے کما کہ امور عامد کی رضامندی کے بغیر بویس افسرعام لوگوں کی شکایت پر مقدمہ درج نہیں کرتے۔ کیونکہ دونوں کا آپس میں خفیہ سمجھونہ ہو تا ہے۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ کے نظارت تعلیم کے شعبے کا رابطہ ربوہ کے تعلیم اداروں سے ہو تا ہے۔ یہ شعبہ باہر کے شہروں کے احمدی تغلیمی اواروں کو بھی کنٹرول کر تا ہے ربوہ میں خدمت علق کے نام ے ایک تنظیم بنائی گئی ہے جس کا پہلا نام "حفاظت مرکز" تھا۔ اس تنظیم کا کام علیف وقت مختلف مقامات اور مركز كي حفاظت كرنا ہو آ ہے بعض شعبہ جات مالي معاونت حاصل كرنے كے لئے كھولے گئے ہيں جن كاكام عوام سے چندہ حاصل كرنا ہے۔ وقف جدید کا کام ربوہ سے باہر کے احمدیوں سے رابطہ قائم رکھنا ہے۔ احمدیوں نے اپنی خاص سیای سرگرمیوں کو رواں رکھنے کے لئے ایسے شعبے قائم کر رکھے ہیں۔ وکیل البشیر کا کام باہرے ممالک کے مشول سے ربوہ قائم رکھنا ہے شرون اور ضلعوں کی احمدی تظیموں سے ربوہ کے سربراہ کے پرائیوٹ سیرٹری کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ نظارت تعلیم کا کام بیہ ممی ہے کہ اگر جماعت کو فوری طور پر رضا کار در کار ہوں تو شعبہ سکولوں اور کالجوں کو بند كرك وبال سے ظلباء كو رضاكاروں كاكام لينے كے لئے حاصل كرليا جاتا ہے۔ كواه نے كما كه أيك وفتر رشة ناطع كالبحى موآ ب- ربوه من اس شعبه كاكام قاويانيول من رشة کرانا اور اس بات کی تگرانی کرنا ہے کہ کسی احمدی لڑکی کا غیراحمدی لڑکے سے نکاح نہ ہو جائے۔ اس موقع بر گواہ نے ربوہ کی مجلس مشاورت ١٩٦٨ء کی ایک تکمل ربورث کی کالی ٹر پیوٹل کے روبرو پیش کی جس میں مختلف واقعات ورج ہیں اگر کسی احمدی لڑکی کا نکاح قیسر احمدی لڑکے سے کر دیا جائے تو اس لڑکی کو احمدی فرقے سے نکال ویا جا تا ہے۔

گواہ نے بتایا کہ ربوہ کی ٹاؤن سمیٹی کا انتظام امور عامہ کرتا ہے۔ جس وقت میں نے ربوہ چھوڑا تھا اس وقت سمیٹی کے چیئرمین مرزا ناصراحیہ کے بھائی مرزا انور احمد تھے۔ سمیٹی کے فیصلوں پر محلے کے صدر کام کرتے ہیں۔ گواہ نے کما کہ احمریہ جماعت کی مجلس مشاورت کا صدر خلیفہ وقت ہو تا ہے اور مجلس کے کئی ممبر ہوتے ہیں۔ گور نمنٹ واٹر سپلائی سکیم سیء میں امور عامہ نے اپنے کنٹول میں لے لی تھی۔ اس سے کیل سکیم کا انتظام ٹاؤن کمیٹی کے سرد تھا۔

گواہ نے کما کہ میرے والد اس دفتر میں سرِنٹنڈنٹ تنے اور اس تھکے کے ذھے ربوہ کی تمام جائداو کی خرید و فروخت کرنے کا کام ہے۔ سمیٹی بید خیال بھی رکھتی ہے کہ راوہ میں کوئی جائیداد کسی غیراحمدی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ زمین کی خریدو فرفت یا محروی ر کھنے کا کام دفتر سمیٹی آبادی کی اجازت کے بغیر نسس کیا جا سکا۔ گواہ نے کما کہ ربوہ میں خواتین کی شنظیمیں بھی ہیں۔ جہال لڑ کیوں اور عورتوں کو ٹریننگ وی جاتی ہے ٹاکہ ان کی ذہنیت غلامانہ ہو جائے۔ گواہ نے کہا کہ ربوہ کے صدر عموی چوہدری شیرا حمد کے تحت ہر محلے میں ایک صدر کام کرنا ہے۔ ہر محلے کے خدام کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک زعیم بنایا جا آ ہے۔ اس زعیم کے تحت ایک سکرٹری عمومی بھی ہو آ ہے۔ سکرٹری کا کام ضرورت برانے پر رضا کاروں کو جمع کرنا ہو یا ہے۔ کواہ نے بتایا کہ بلوہ کرنے اور غنارہ گردی کرانے کے لئے سکرٹری انتظام کرتا ہے' رضاکاروں میں بند سے سے ۵۲ سال تک کی عرك افراد شال كے جاتے ہیں۔ تمام سركرميوں كے لئے صدر محلّہ بوعوى ك ماتحت ہو تا ہے 'مشورے حاصل کرتا ہے جماعت کے مرکز کا سربراہ خلیفہ وقت ہو تا ہے۔ جب ظیفہ وقت مرکز سے باہر جاتا ہے تو اپنا قائم مقام امیر جماعت ربوہ مقرر کرتا ہے۔ کواہ نے · کها که جن ونول مین میں ربوہ میں تھا اس وقت مرزا منصور احمد جو مرزا ناصر احمد کے رشتے دار اور مشیر خاص ہیں 'ناظر امور عامہ تھے گواہ نے کہا کہ مرزا ناصر احدے بعائی مرزا طاہر احد نے ۱۹۷۰ء کے امتخابات میں منیلزیارٹی کی حمایت کے لئے ربوہ کے احمدیوں کو ہدایت کی تھی۔ ۱۹۷۴ء تک مرزا طاہر احمد و تف جدید کے سربراہ تھے۔ ان کے قانونی مشيرول من مسرظفر الله خال جوبدري عزيز احد باجوه رينائرد سيش ج اور مرزا عبدالحق ہیں۔ کواہ نے کہا کہ ٢٩ مئي كو جب بنگامہ ہوا تھا اس روز شام كوچوبدرى عزيز احمد باجوہ ریوہ محت اور امکلے روز واپس آ محتے۔ کواہ نے کما چیدری عزیز احد باجوہ میرے خالو چدری مشرعبدالله باجوہ کے برے بھائی ہیں۔ کواہ نے کما کہ مرزا ناصر احمد نے چوہدری

عزیز احمد باجوہ کو ربوہ بلایا تھا۔ گواہ نے کہا کہ جماعت کے سربراہ کے تھم کے بغیر ربوہ میں کوئی کام نہیں ہو سکتا' احکام زبانی اور تحریری دیئے جاتے ہیں۔ مرزا ناصراحمہ کے احکامات متعلقہ شعبے کو مرزا منصور احمد کے ذریعے جمجوا دیئے جاتے ہیں۔

گواہ نے بتایا کہ 19 اگست ۱۹۷۱ء کو امور عامہ ربوہ کے ناظرنے ربوہ سے باہراحمدی جاعتوں کو ایک خط لکھا کہ کسی فتم کے بھی حالات پیدا ہو جائیں تو تم اپنے گھروں کو نہیں چھوڑنا اور حالات کا مقابلہ کرنا۔ گواہ نے کما کہ اس کی نقل لاہور کے امیر جماعت سے مل کتی ہے۔ اصل کاپی امور عامہ ربوہ کے دفتر میں موجود ہے۔ اس موقع پر گواہ نے جاری ہونے والے اس خط کا نمبر بھی عدالت کو بتایا۔ گواہ نے کما کہ اس خط کی کاپیاں پاکتان میں موجود تمام احمد بول کے امیر جماعت کو روانہ کی گئی تھیں۔

گواہ نے بتایا کہ ایک خفیہ تنظیم جس کا نام رابعہ انقلابیہ تھا ' بنی۔ جس نے پچھ لوگوں کو خط بھیج کہ انہیں ربوہ کی انتظامیہ کے ظلم و تشدد سے نجات دلائی جائے گواہ نے اس موقع پر خود کو بھیج ہوئے تنظیم کی طرف سے دو خطوط عدالت میں چیش کئے۔

گواہ نے بتایا کہ تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں غیراحمدی لڑتے بھی پڑھتے ہیں۔ محرکالج کا عملہ احمدیوں پر مشمل ہے۔ گواہ نے ٹر پوٹل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ان غیر احمدی لڑکوں کے ساتھ احمدیوں کا سلوک اچھا ہے کہ بیہ ظاہر نہیں ہونے ویا جاتا کہ لڑکے غیراحمدی ہیں۔ انہیں وظائف وغیرہ بھی ویئے جاتے ہیں۔

گواہ نے بتایا کہ ۱۹۷۲ء میں تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں سٹوڈ تٹس یو نین کے انتخابات میں ایک طالب علم جلیل شاہ کو'جو مرزا ناصر احمد کے رشتے دار ہیں' نیر قانونی طور پر یو نمین کا صدر بنا دیا گیا۔ طلباء نے اس بات کی مخالفت کی اور ایکشن سمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجھے احمدی اور غیر احمدی لؤکوں کی جمایت حاصل ہو گئی تھی۔ ۵ نومبر ۱۹۷۲ء کو ایک جلسے میں تقریر کے دوران کالج کے شاف کے و افراد نے جن میں مرزا ناصر احمد کے بھیجے مظفر احمد بھی شامل ہے' مجھے زدو کوب کیا۔ کالج کے پر نہل نے امور عامد کے دفتر سے ایک شخص جھے لینے کے لئے کالج آیا گر طلباء کی مزاحمت پر بیہ شخص جھے اپنے ہمراہ لیجانے میں ناکام ہو گیا۔ گواہ نے کہا کہ اسکلے روز

بینائیٹر سٹوڈنٹس فیڈریٹن ( یہ بھی ہماری تنظیم تھی) نے کچھ اشتہار جھپوائے مگر ایک دوست سے یہ پیفلٹ چین لئے مجے۔ اشتمار کی ایک نقل عدالت میں پیش کی گئی جے ریکارڈ میں شامل کرالیا گیا۔ ۵ نومبر کو جب امور عامہ کے دفتر سے آنے والا مخص والیس چلا گیا تو میرے والد کالج آئے اور انہوں نے جھے سے کماکہ مجھے ناصر احمد نے فون کیا تھا اور کما تھا کہ اپنے اوے کو کالج سے لے آؤ۔ میرے والد کے ہمراہ چوہدری غلام مرتضی اور چوہری ناصرالدین بھی تھے۔ میں اپنے والد کے ساتھ گھر چلا گیا۔ اس واقعہ کے بیٰدرہ روز بعد میرے والد نے بتایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ فور آ ربوہ چھوڑ 🛭 اور اپنے بیٹے کا کالج تبدیل کرا او۔ میں نے اینے والد کی حالت و کھے کر کالج سے تبدیلی کرا لی۔ گواہ نے کما کہ ۲ نومبر کو میں نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر عبدالحالق کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ چند روز بعد طلباء کے ایک وفد کو گورنر پنجاب اور وزیراعلیٰ ملک معراج فالدنے کالج کے پرنسپل کے نام ایک خط دیا جس میں کما گیا تھا کہ طلباء کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ خط لے کر میں اور میرے دوست ظمیر احمد چٹمہ جواسن سیرٹری یونا پیٹڈ سٹوؤنٹس فیڈریشن کالج کے پرنسیل کے پاس ربوہ گئے۔ پرنسپل نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا اور کہا کہ مجھے کسی کی برواہ نہیں' ربوہ ہمارا علاقہ ہے۔

گواہ رفیق اجر باجوہ نے کہا کہ ۱۲ دسمبر ۱۹۷۲ء کو میں چنیوٹ سے ربوہ بہنج گیا۔ میں نے راستے میں ویکھا کہ خدام الاجرب کی جلسہ گاہ 'جس کا نام ایوان محمود ہے' کے ارد گرد تین سوکے قریب رضاکار ہاکیوں اور ڈنڈدن سے مسلح بھر رہے ہیں۔ اس جگہ مرزا ناصر اجمد کا لڑکا مرزا لقمان اور مرزا ناصر کے دو باڈی گارڈ مرزا ناصر کی دین میں بیٹھے تھے۔ میرا گھر بھی اس جگہ تھا جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ میں دو سرے راستے سے اپنے گھر پہنچ گیا اس کے بعد ہی کسی نے دردازہ کھی کایا گر میری والدہ نے دردازہ نہ کھولنے دیا۔ جھے تنایا کہ تہمارے والد کو کسی نے دفتر میں بتایا ہے کہ مرزا ناصر احمد اور مرزا منصور احمد نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ جممارے پاس جماعت کے کئی راز ہیں۔ گواہ نے کہا کہ میرے گھر کے باہر خدام الاجرب کا ختام سمجھ اللہ سیال کھڑا تھا' اس کے ساتھ سات کہ میرے گھرکے باہر خدام الاجرب کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھر کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھر کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھر کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھر کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میں کار کے دران کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کار تھے۔ یہ لوگ میرے گھر کا دردازہ کھلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ میان کی کھر کیانہ کو کسی کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہرے کھر کیانہ کو کھر کیانہ کو کھر کیانہ کیانہ کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ اللہ کھر کیانہ کھر کیانہ کی کھر کے کہر کو کھر کیانہ کی کھر کیانہ کیانہ کیانہ کی کھر کیانہ کیانہ کو کھر کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کوشش کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کوشش کی کھر کے کہر کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کو کھر کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کو کھر کیانہ کیانہ کیانے کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کے کھر کیانہ کی کھر کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کی کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ

سیال نے باہرے کہا کہ ہمیں خلیفہ کا عکم ہے کہ اڑکے کو ہر قیمت پر لے کر آئمیں۔ میری بہنوں اور والدہ نے رونا شروع کردیا۔ والد صاحب گھریر موجود نہ تھے۔

چند لڑکے جن میں مرزا لقمان اور بثیر قریشی بھی شامل تھ' میرے گھر کی ویوار پر چھر گئے۔ میری بھو بھی زاد بہن نے جو اس وقت گھر میں موجود تھی' ان افراد پر پھر بھینئے شروع کر دیئے جس پر یہ لوگ دیوار سے بنچے اثر گئے۔ محاصرہ جاری تھا محاصرہ کرنے والد نے والوں میں کالج کے دو پروفیسر بھی شامل تھے۔ اتنے میں میرے والد پہنچ۔ میرے والد نے گھر آنے سے پہلے لاہور میں مقیم میرے فالو دیٹائرڈ میجر ابوالخیر باجوہ کو ڈاک فائے جا کر فون کیا اور انہیں سارا واقعہ بتایا میرے فالونے اپنے لڑکے وسیم باجوہ اور ایک رشتہ دار مخلیم باجوہ کو دافلت کرنے کے لئے ربوہ روانہ کر دیا باکہ یہ لوگ ابنا اثر ورسوخ استعال کرکے ہمیں بچا سیس۔ گواہ نے کہا کہ میرے گھر کا گھراؤ ساڑھے چار ہے سے پہر شروع ہوا تھا اور رات و ہی کے قریب ربوہ چو کی کا اے ایس آئی سادہ کپڑوں میں آیا۔ جس نے میرے والد سے کہا کہ میں علاقے میں گڑ بن ہونے کا ذمہ دار ہوں۔ اندا اپنے لڑکے کو میرے والد سے کہا کہ میں علاقے میں گڑ بن ہونے کا ذمہ دار ہوں۔ اندا اپنے لڑکے کو میرے حوالے کردہ میرے والد نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

رفیق احمہ باجوہ نے کہا ساڑھے نو بجے ربوہ کے ناظم جائیداد چوہدری صلاح الدین ہمارے گھر آئے اور میرے والد کو مدو کرنے کی یقین وہائی کرائی وہ یہ کمہ کر چلے گئے کہ میں مرزا منصور احمہ سے جا کر بات کر لوں۔ میرے والد نے بتایا کہ مجھے قائم مقام وکیل ابتھیر ضیم سیفی نے کہا ہے کہ تمہارا لڑکا جا کر کالج کے پر ٹیپل سے معافی مانگ لے ورنہ تم ۲۳ گھنٹے کے اندر ربوہ کا علاقہ چھوڑ وو گواہ نے کہا کہ چوہدری صلاح الدین نے آکر میرے والد سے کہا کہ تم قائم فرنہ کو۔ اس اثناء میں میرے فالہ زار بھائی وسیم باجوہ وغیرہ ربوہ پنچ گئے۔ رات کے بجے کے قریب چوہدری صلاح الدین جھے وسیم باجوہ کی کار میں بس اشینڈ لے کر آئے۔ وہ خود بس اشینڈ پر اتر کر واپس چلے گئے اور میں چنیوٹ کے قریب اسٹینڈ لے کر آئے۔ وہ خود بس اسٹینڈ پر اتر کر واپس چلے گئے اور میں چنیوٹ کے قریب واقع گاؤں قاضی والا آگیا۔ میرے ساتھ وسیم باجوہ اور عظیم باجوہ بھی تھے۔ گواہ نے کہا کہ سا دسمبر ۱۹۵۲ء کو میرے والد نے ربوہ چھوڑ دیا اور سامان وغیرہ لے کر چونڈہ آگئے۔ کہا میرے والد نے اپنے دفتر کے افسر سے کہا کہ جھے پنشن کی رقم میں سے پچھا گواہ نے کہا میرے والد نے اپنے دفتر کے افسر سے کہا کہ جھے پنشن کی رقم میں سے پچھا

رقم وی دی جائے۔ گرانہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔

گواہ نے کما کہ ربوہ چھوڑنے کے جار ماہ تک میرے والد کو کوئی رقم اوا نہ کی گئی۔ گواہ نے کما کہ میں ۱۲ دسمبر کو ایک اے ایس آئی کے پاس رپورٹ لکھوانے چوکی گیا تھا گر وہاں امور عامہ کے دفتر کا ایک کلرک رشید احمہ آگیا جس کو دیکھ کرمیں خوف زدہ ہو ئیا اور والی آگیا۔ گواہ نے کما کہ میں نے ڈی ایس ٹی چنیوٹ سے بھی رابطہ قائم کیا تھا۔ گر انہوں نے مداخلت کرنے ہے انکار کر دیا۔ گواہ نے کما کہ متذکرہ بالا واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں احمدی عقیدے سے بدول ہو گیا اور میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ گواہ نے بتایا کہ اسکے بعد ۱۹۷۳ء میں امیر جماعت سالکوٹ چوہدری محمد اسلم کاہلوں نے میرے خلاف ایک خط امور عامہ ربوہ کو لکھا۔ اس موقع پر اس خط کی ایک نقل بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ رفیق احمد باجوہ نے بتایا کہ جاپان کے مشن کے مبلغ ریٹائرڈ میجر عبدالحمید کے لڑکے اسکواڈرن لیڈر (پاک فصائیہ) راجہ عبدالمالک سے میری بڑی بمن کا نکاح وو سال تلمل ہوا تھا گر مرذا ناصراحمہ نے راجہ عبدالمالک کو تھم دیا کہ ہماری اجازت کی بغیر رخصتی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دو سال گزر جانے کے باوجود میری بمن اپنے شوہر کے گھر آباد نہیں ہو سکی۔ گواہ نے کما کہ میرے والد کے قریبی رشتہ داروں نے ہمارا سوشل بائيكاث كرديا اور اس كوشش ميس مصروف رب كه جميس چونده سے بھى تكال ديا جائے۔ ان کوششوں میں چوہدری نصیراحمہ باجواہ پیش پیش تھے۔ گواہ نے بتایا کہ چونڈہ کے احمدیوں نے مجھ پر دو مرتبہ حملہ کیا۔ ایک مرتبہ فائرنگ بھی کی گئ جس کی تحقیقات کا تھم وی فی كشرنے ريا اور ايك مجسميك جنوري ١٩٤٢ء سے اس واقعہ كى تحقيقات كر رہے ہيں۔ گواہ نے کما کہ ہمیں مخلف طریقوں ہے خوف زدہ کیا گیا ناکہ ہم دوبارہ جماعت احمر سے ے مسلک موجائیں۔ گواہ نے بتایا کہ میرے دادا کو اکسایا گیا کہ وہ میرے والدیعنی این بينے كو جائداد سے محروم كرديں۔ (امروز ٢٩ جون ١٩٤١ء)

بہ جمعیت العلمائے پاکستان اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے مقای ایدووکیٹ می ایم لطیف رانانے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی کے روبرو ایک درخواست پیش کی ہے جس میں ٹربیوٹل سے استدعاکی گئی ہے کہ سرظفراللہ خاں کو بھی عدالت میں طلب کیاساتے کیونکہ ان کا جو بیان مکلی اور غیر مکلی اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے۔

کہ ان کیاس الی معلومات اور شواہد ہیں جن سے تحقیقات ہیں مدد مل سکتی ہے۔

درخواست میں کہا گیا ہے کہ سرظفر اللہ خال جو اس وقت لندن میں ہیں۔ عنقریب مرزا

ناصراحمہ کو بعض ہدایات دینے کے لئے ربوہ آ رہے ہیں۔ للذا ٹریوئل سے استدعا ہے کہ

انہیں بھی مرزا ناصر احمہ کے ذریعے ٹریوئل میں طلب کیا جائے۔ ٹریوئل نے فاضل

اٹیدددکیٹ کو ہدایت کی ہے کہ سرظفر اللہ خال جیسے ہی ربوہ پنچیں۔ اس وقت ٹریوئل کو

مطلع کیا جائے۔ (امروز ۲۹ جون ۲۹ جون ۲۵ جو

# کیم جولائی کی کارروائی

کیم جولائی کو کواہ رفیق احمہ باجوہ نے شخط دینے کی درخواست کی۔ گواہ نے کہا کہ میرے دادا نے میرے والد کو دھمکی دی ہے۔ ٹریونل نے کہا کہ جہاں تک گواہ کی سیفٹی کا تعلق ہے 'میہ حکومت کا فرض ہے۔ شروع میں ہی گواہ نے ٹریونل کے علم میں میں بات لائی کہ نہ صرف اس کا بلکہ محمہ صالح گواہ کا بھی محکوک عناصر کی طرف سے تعاقب کیا جا رہا ہے اور وہ دونوں اپنی جان کو خطرہ محسوس کرتے ہیں۔

#### محر لطیف رانا صاحب کی جرح کے جواب میں

ربوہ میں لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور ان کو اپنے گھروں میں نظریزہ بھی کیا جاتا ہے۔ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی موت کے بعد اس کے جانشین کا انتخاب ہوتا تھا تو مرزا رفع احمد برادر ناصر نے انتخاب لڑا گرناکام رہے۔ اس کے بعد موجودہ فلیفہ نے انہیں گھر میں نظر بند کئے رکھا۔ ان کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طرح کی ناکہ بندی بھی ربوہ میں عام طور پر کی جاتی ہے۔ جب ۱۲۹۲ء میں رابعہ انتقاب شظیم نے ربوہ میں جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس میٹنگ کو ناکام بنانے کے لئے ناکہ بندی کی گئی جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس میٹنگ کو ناکام بنانے کے لئے ناکہ بندی کی گئی تھی۔ "رابعہ انتقاب یہ" کمیو نئی کے استحصالی نظام جو موجود فلیفہ جاری رکھے ہوئے ہیں پاور چی کے فلاف چلائی جانے دالا ایک تحریک ہے۔ مرزا ناصر احمد موجودہ فلیفہ کے ایک باور چی جس درج ہوا تھا

محراے ختم کر دیا میاادر کوئی کر فتاری عمل میں نہ آئی۔ میں اس بادر چی کو جانتا تھا۔ ربوہ میں بات مشہور تھی کہ وہ خلیفہ کی گھر بلو زندگی پر بازار میں تبعرہ کیا کر تا تھا۔ اس کو خلیفہ صاحب کے گھرے ہٹا دیا گیا۔ اس نے پھل بچنا شروع کر دیا کیا محروہ باتیں کرتا رہا۔

ود اشخاص لطیف احمد اور بدر دین حاوثے میں مرکتے جو محمو ژود ژک دوران ہوا۔ بید محمو ژا دو ژسمہ ۱۹۵ میں ربوہ میں ہوئی تھی۔ اس داقعہ کی کوئی رپورٹ درج نسیس کی ممثی نہ بی کوئی آدی مرفقار ہوا۔

اگر کوئی پیدائش احمدی اینے عقیدے سے منحرف ہو جائے اور جماعت سے لکل جائے تو اس کانہ صرف سوشل بائیکاٹ کیا جا آ ہے بلکہ اس پر تشدد بھی کیا جا آ ہے۔

مجلس مشاورت کی رپورٹ برائے ۱۹۲۳ء سے یہ بات ظاہر ہے کہ سرکاری ملاز مین کو جماعت کے اثر میں لایا جاتا ہے۔ میں نے ساہے کہ مخلف کالجوں سے احمدی طلبہ لاہور میں آتے ہیں تاکہ فیراحمدیوں کے ساتھ احتجاجی جلوسوں میں شامل ہوں اور دہ ایسے جلوسوں کی قیاوت بھی کرتے ہیں جیسے کہ وہ فیراحمدی ہوں۔ اور اس طرح وہ جلوس کو خاتے تک کشول کرتے ہیں۔ یہ ورست ہے کہ قادیائی مختف جماعتوں اور تظیموں بشمول کمیونسٹوں کے اثر ر Infiltrate کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مشرکوٹر نیازی چوعڈہ سے اینے احتجاب میں کامیابی کے بعد ربوہ گئے تھے۔

## مسٹرخاقان باہر کی جرح کے جواب میں

مرزا وسیم احمر مرزا ناصراحد کے بھائی ہیں۔ وہ امیر جماعت احمدیہ قادیان ہیں اور
آج کل بھارت میں مقیم ہیں۔ جماعت احمدیہ ایک بین الاقوای تنظیم ہے۔ تمام احمدیوں
کی تنظیمیں ربوہ کی جماعت کے کنٹول میں ہیں۔ یہ ورست ہے کہ کہ مرزا وسیم احمد
صاحب نے آل انڈیا ریڈیو سے ۲۱ جون کے بعد اسی نوعیت کی تقریر کی تھی جس نوعیت کی
بات سر مظفر اللہ فال نے لندن میں پریس کانفرنس میں کی تھی۔

یہ ورست ہے کہ قادیان سے ہفتہ وار البدر کے نام سے آیک پرچہ لکاتا ہے جو رہوں کے الفضل کا متباول پرچہ جس جب رہوہ میں تھا ، تو میں یہ پرچہ خلافت لا بریری

یں پڑھتا رہا ہوں۔ اس پرچ کی پالیسی عومت بھارت سے وفاداری پر بینی ہے۔ مرزا وہم احمد ربوہ آتے رہے ہیں۔ میں نے ان کو دو تین مرتبہ دیکھا تھا۔ ربوہ کا رابطہ قادیان سے بذرایعہ انگلتان موجود ہے۔ ۱۹۹۵ء میں میں نے مرزا وسیم احمد کی تقریر آل انڈیا ریڈیو سے سن تھی ،جو جنگ کے متعلق تھی اور ہندوستان کی حمایت میں تھی۔ مرزا وسیم احمد براہ داست ظافت احمد بیہ کے وفادار ہیں اور ان کی اجازت کے بغیرنہ کوئی بیان دے سے بیا۔ نہ تقریر کر سے جی ای طرح اسرائیل میں رہنے والے احمدی اسرائیل کے وفادار ہیں۔ نہ تقریر کر سے جی ای طرح اسرائیل میں رہنے والے احمدی اسرائیل کے وفادار ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ اپنی حکومت کے وفادار ہوں۔ جو بات جماعت احمد بید اسرائیل سے متعلق بھی ہے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل سے متعلق بھی جے۔ ۱۹۹۷ء کی عرب اسرائیل نے ۱۹۹۷ء کی جند ربوہ کی مجدوں میں شیرتی بائی گئی تھی جب بید معلوم ہوا تھا کہ اسرائیل نے ۱۹۷۷ء کی جنگ عربوں کے ظاف جیت کی ہے۔ یہ درست ہے کہ اسرائیل کی عربوں پر فتح کی خوشی میں قصر ظافت ربوہ میں جشن منایا گیا۔

یں مرزا عبدالسیم سیش ماسٹررہوہ کو جانتا ہوں۔ مرزا عبدالسیم رہوہ میں رہنے دالے دو سرے احمدیوں کی طرح نظارت امور عامہ کا رکن ہے۔ تمام احمدی سرکاری ملازم خواہ وہ رہوہ میں رہنے ہوں یا نہ اور خواہ وہ اہم عمدے پر ہوں یا عام مزدور 'واسب امور عامہ کے ارکان ہوتے ہیں اور اوا اپنے اپنے محکموں کی ربورٹیں امور عامہ کو ہیجنے کے پیند ہیں۔ لاہور میں ہفتہ روزہ "لاہور" احمدید جماعت کا ساس ترجمان ہے۔ اس کے پیند ہیں۔ لاہور میں ہفتہ روزہ "لاہور" احمدید جماعت کا ساسی ترجمان ہے۔ اس کے ایڈیٹر کا نام محمد صدیق ثاقب زیروی ہے۔ میں اس رسالے کو پڑھتا رہا ہوں۔ یہ پرچہ شاہ فیل اور کرئل قذائی کے خلاف مضامین شائع کرتا رہا ہے۔ یہ پرچہ ابھی تک بند نہیں کیا۔

میں علیم ابراہیم مشنری یوگنڈا کو جانا ہوں کیونکہ ان کا لڑکا میرا دوست ہے۔ یہ پاکستان میں دو تین سال پہلے آئے تھے۔ کوئی بیرونی مشنری' خلافت ربوہ کی مرضی کے خلاف پاکستان میں آکر کوئی بیان اخبارات کو شمیں دے سکتا ہے' نہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے۔ نہ کوئی تقریر ربوہ کی خلافت کی اجازت کے بغیر کر سکتا ہے۔ حکیم ابراہیم کا ربوہ میں ابنا ایک گھر ہے۔ میں نے وہ اگوشی دیکھ لی ہے جو فاضل کونسل نے مجھے دکھائی ہے۔ اس

ر قرآنی آیت الیس الله بکاف عبده درج ہے۔ احمدی سرکاری طازموں کے لئے اس اگوشی کے پہن سکتے ہیں۔ اگوشی کے پہن سکتے ہیں۔ اے شافت کے لئے اس اعلامی کی بہن سکتے ہیں۔ اے شافت کے لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا بحرک احمدیوں کے حالات سے والف رکھ۔ احمدیوں کے حالات سے والف رکھ۔

جھے یہ اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ۲۹ مئی کے واقعہ کے فور ابعد ان افراد کو جنوں نے طلبہ پر حلے میں حصد لیا تھا ، قصر خلافت میں جمع کر کے رکھا گیا تاکہ ان کو گرفار نہ کیا جا سکے اور شافت نہ کیا جا سکے میری رائے میں یہ کام اس لئے کیا گیا کہ اصل مجرموں اور بااثر لوگوں کو گرفاری سے بچایا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو گرفار کرایا جائے۔

# میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

افسار الله کاکام بیہ ہے کہ احمدی بچوں کی برین داشتک کریں۔ احمدی بچوں کو عام مسلمانوں ہے الگ بتایا جاتا ہے اور عامتہ المسلمین کو احمدی کافر سیجے ہیں۔ بیرے والد اب بھی احمدی ہیں۔ بیں نے ملک رفتی احمد اب بھی احمدی ہیں۔ بی نے ملک رفتی احمد انچارج فرقان فورس کو خاک بر نیفارم بیں دیکھا تھا ، جب کہ مسلمانوں اور احمدیوں کے ورمیان میں محمد کوئی احمدی مرکاری ورمیان میں محمد کوئی احمدی مرکاری ملازم خلیفہ کے حکم کو اینے افریا حکومت کے حکم پر فوقیت دے گا۔ خلیفہ صاحب کی ملازم خلیفہ کے کہ خلیفہ صاحب کی برایت پر راوہ کالے کی انتظامیہ نے پراسیش کی خلاف ورزی کی محمد جمعے سیا لکوٹ بی راوہ کی برایات کے تحت ہراساں کیا جا رہا ہے۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

احدید جماعت نے خلیفہ صاحب کے عظم سے پچھلے استخابات میں پیپاڑ پارٹی کی مدد کی تھی۔ رہوہ میں آنے والے اہم پاکستانی معمان دارا نضیافت میں تھمرائے جاتے ہیں۔ ان کا اندراج ایک رجٹر میں کیا جاتا ہے جو دارا نفیافت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ احمری جماعت کی پالیسی ہے کہ غیراحمدیوں پر تشدد کیا جائے۔ اہم معمانوں کی دارا نفیافت میں جماعت کی پالیسی ہے کہ غیراحمدیوں پر تشدد کیا جائے۔ اہم معمانوں کی دارا نفیافت میں

قیام د طعام کے اخراجات کمیونٹی ادا کرتی ہے۔

مجھے مرزا شفق احمد (سابق قادیانی) میرے دوست نے بتایا تھا کہ ۲۹ مئی کو لوگوں کو ربوہ کے باہر سے بھی بلایا گیا تھا باکہ ۱۹ مئی کے فساد میں ربوہ والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک قافلہ مجیب درد کی قیادت میں لاہور سے بھی گیا تھا۔

جماعت کی جائیداد خلیفہ کی جائیداد سے الگ ہے۔ خلیفہ کی جائیداددد سرے ارکان خاندان کی جائیداد سے الگ ہے ہر مخص کی اپنی جائیداد ہے۔ جماعت کی جائیداد پورے ملک میں ہے۔

## مسرشاب مفتی صاحب کی جرح کے جواب میں

۲۸ مئی ۱۹۷۴ کو ایس ایج او چوندہ سید سوار علی شاہ جو بہت قابل پولیس آفیسرتھا،
کو جری رخصت پر بھیج دیا گیا جس کے نتیج میں دس دن تک کوئی ایس ایج او نہ رہا۔ ۲۹
مئی کو ربوہ کا واقعہ ہوا۔ ۳۰ مئی کو چوندہ کے تمام احمدی ایس ایج او کے تبادلے پر اس
قدر جرات مند ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کر کے غیراحمدیوں کو چیلیج کیا اور علی
الاعلان گالیاں دیں اور یہ کما کہ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ وہاں کوئی بات اس لئے نہ ہوئی کہ
غیر احمدیوں نے مسلم احمدیوں کے ڈر کے مارے کوئی کارروائی نہ کی۔ مقامی پولیس چوندہ
اس دبن خاموش تماشائی بنی ربی۔ احمدی نہ صرف ربوہ میں بلکہ ربوہ سے باہر بھی موثر
ہیں۔

## مسٹرایم۔ ڈی۔ طاہر کی جرح کے جواب میں

سربراہ کمیونٹی سے طنے کے لئے اس کے پرائیوٹ سکرٹری کو انٹرویو دینا پڑتا ہے اور الماقات سے پہلے الماقاتی کی خلاقی کی جاتی ہے۔ جمال تک میں جانتا ہوں' جماعت نے گور خمنٹ کے ڈیفٹس فنڈ میں چندہ نہیں دیا تھا۔ یہ درست ہے کہ غیراحمدی نوجوانوں کو احمدیت کی طرف لانے کے لئے زندگی میں بہتر مواقع اور بہتر شادی کا لالح دیا جاتا ہے۔ احمدیت قبول کرنے کے لئے تحریری معاہدہ جماعت کو لکھ کر دینا پڑتا ہے۔ جمعے میرے والد صاحب کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ربوہ کے قبرستان میں پچھ اسلحہ دفن کیا گیا ہے۔

## مسٹراحسان وائیں کی جرح کے جواب میں

میں نے ابھی تک پیپاز پارٹی کی رکنیت ہے استعفیٰ نمیں دیا لیکن میں ان ہے اب متفق نمیں رہا ہوں۔ میں نے اس امید پر پیپاز پارٹی میں شرکت کی تھی کہ وہ میری مدو کرے گی اور احمد یہ جماعت کی غلامی ہے نجات ولائے گی گر پارٹی نے جھے ناامید کر ویا ہے۔ ۱۹۷۲ء تک تو یمی حالت تھی کہ پارٹی جماعت کے مفاد میں کام کرتی تھی اور جماعت احمد یہ پیپاز پارٹی کے مفاد میں کام کرتی ہے۔

میں اس بات سے متفق شیں ہوں کہ مرزا ناصراحد نے پیپاز پارٹی کے ایماء پر ۲۹ مئی کا فساد کرایا۔ میں شیں جانتا کہ کتنے ایم پی اے اور ایم این اے احمدی ہیں لیکن پچھے اراکین اسمبلی احمدی ہیں ' وہ سب پیپاز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پولیس افسروں نے میری شکایات پر کوئی کارروائی اس لئے نہ کی کہ ان کے کہنے کے مطابق پیپاز پارٹی احمدی جماعت کی پشت پر ہے۔

## رفق احمہ باجوہ صاحب کی جرح کے جواب میں

نذر محمد پیمان رہوہ سے محکمہ جاسوی کا انچارج ہے جو امور عامہ کے تحت کام کرتا ہے۔ محکمہ جاسوی کے فرائفل میہ بین کہ مختلف غیر احمد کی تنظیموں کے کار کردگی پر نظر رکھیں۔ وہ مختلف تنظیموں کی سیاسی مرکر میوں اور حکومت کی کار روائیوں سے بھی جماعت کو باخبر رکھتی ہے۔ یہ درست ہے رہوہ کی جماعت اور قادیان کی تنظیم دراصل جماعت کو باخبر رکھتی ہے۔ یہ درست ہے رہوہ کی جماعت اور قادیان کی تنظیم دراصل سیاسی نوعیت کی بین لیکن فرجب کی آڑیں۔

بیرون ملک مشنوں کی سیاسی پالیسی محکمہ وکیل البتشیر متعین کرتا ہے۔ مرزا مبارک احمد سال میں وو مرتبہ تمام مشنوں کے صدر مقامات کا دورہ کرتے ہیں۔ مشنوں کے صدر مقامات کا دورہ کرتے ہیں۔

احمدیہ جماعت بیشہ سیکولر گور نمنٹ کو ایک غیر سیکولر گور نمنٹ پر فوقیت دیتی ہے۔ احمد یہ جماعت پیپلزپارٹی کی عامی اس لئے ہو گئی کہ وہ غیر مذہبی سو شلسٹک منشور رکھتی تھی۔ یہ درست ہے کہ پیپلزپارٹی اور جماعت کے درمیان اختلافات کے باوجود پیپلزپارٹی کا سوشلٹ عضر ابھی تک احمریہ جماعت کا عامی ہے۔ مرزا عبد السمع سٹیش ماسڑ راوہ کا بااثر آدمی ہے اور جماعت کی تمام سرگر میوں میں حصہ لیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احمدیہ جماعت کا یہ ایمان ہے کہ حکومت وقت کی وفادار رہے لیکن میہ اس وقت تک درست ہے جب تک گور نمنٹ احمدیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ ا

(گواہ نے ایک لفافے میں ایک تحریر ٹرپوئل کے سامنے پیش کی جس میں غالبًا ربوہ کے رہے والے گواہوں کے نام تھے)

١٢ کے ۔ وتفہ

گواه نمبر۳۳

(ثناء الله - سرگودها)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں پیدائشی سنی مسلمان ہوں۔ ربوہ سے ڈیڑھ میل دور جانب مغرب گورنمنٹ نے ایک مائنگ لیز میسرز اتحاد اینز سمینی کو دمی ہوئی ہے۔ میں اس فرم کا حصہ دار ہوں۔ لیز ۱۹۲۷ء میں ملی تھی۔ میں پکھنے دو سال سے وہاں پر بطور حصہ دار کام کر رہا ہوں' ہم وہاں سے پھر مختلف مقاصد کے لئے نکالتے ہیں مجھے اس سلسلے میں موقعہ پر تقریباً روزانہ جانا پر آ ہے۔ میں سرگورھا میں رہتا ہوں اور ریوہ مجھی ٹرین کے ذر ایع جاتا ہوں مجھی بذراید بس ۔ ٢٩ مئی كو ميں چناب ايكبيريس كے ذريعے راوہ بنجا تھا۔ سرگودھا سٹیٹن پر میں نے جار افراد کو گاڑی پر سوار ہوتے دیکھا ان کے نام یہ ہیں ظہور احمہ' مسعود احمہ' منصور احمہ اور گلزار احمہ میں ان چاروں کو جانیا تھا کیونکہ وہ سرگودھا کے رہنے والے ہیں۔ ظہوراحمہ اور مسعود احمہ کی چوک بلت آباد سرگودھا شہر میں دو کان ہے۔ مسر مسود احمد طالب علم ہے۔ گلزار احمد کوٹ مومن میں ووکاندار ہے۔ منصور احمد میرے پاس آ کر گاڑی میں میرے ہی ڈب میں لالیاں تک بیضا رہا لیکن وو سرے نتیوں ہر سٹیشن پر انز جاتے اور دوسری بوگیوں میں جھا تکتے۔ یہ چاروں اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں۔ ان کو مرزائی کی حیثیت ہے جانا جاتا ہے۔ منصور احمد نے اس ڈب میں سفر کیا، جس میں میں نے کیا تھا۔ دو سرول نے ' دو سرے ڈیول میں سفر کیا۔ منصور احمد بھی لالیال میں

اتر مھئے۔ اگلا شیشن ربوہ تھا۔ جب گاڑی بیرونی سکنل پر کپنجی تو میں اپی سیٹ سے اٹھا ناکہ شیش آنے پر اتر جاؤں۔ آؤٹر سکنل کے برابر سے میں نے دیکھا کہ شیش پر پلیٹ فارم کے خاتمے کے قریب غیر معمولی جوم تھا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر کپنی تو کئی لوگول نے جو گاڑی میں سوار تھے بلیٹ فارم پر موجود جوم کو خاص طریقے سے گاڑی کی طرف ہاتھ ہلا کر بلایا جیسے ہی گاڑی آہستہ ہوئی جوم گاڑی کے قریب ان مقامات پر ہو گیا جمال ہے اشارہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جموم نے نعرہ لگایا غلام احمد کی ہے۔ میرا ڈبہ سٹیشن ماسر کے دفتر کی اگلی طرف کمڑا ہوا۔ وہاں سے دفتر نظر آنا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں سٹیشن ماسر کے وفتر میں چلا آیا کیونکہ میں مرزا عبدالسبع ایس۔ ایم کو جانتا تھا۔ وفتر میں چوہدری بشیر احمد عموی اور تین چار آدی بیٹھے تھے چوہدری بشیراحمد ٹیلیفون پر بات کر رہا تھا۔ شیش ماسٹراپے دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں سٹیشن ماسٹر کے دفتر میں نہ گیا کیونکہ بشیرا حمد کو فن پر مصروف دیکھا۔ میں اس کے دفتر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وقوعہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ دو لڑکوں کو شیش ماسڑکے دفتر کے سامنے والے ڈب سے تھینچا گیا اور مارا گیا۔ ان مارنے والوں میں عبدالرشید دو کاندار' چن عباس اور عبدالغفور سابق کلرک امور عامه کو دیکھا وہ دونوں رہوہ کے رہنے والے احمدی ہیں۔ مارنے والوں کی تعداد ۱۵ - ۲۰ ہے زائد تھی۔ ان کے پاس ہاکیاں اور ہنر بھی تھے۔

چونکہ گاڑی کے آخری جھے پر زیادہ ہنگامہ تھا میں اس طرف چلا کیا اور پلیٹ فارم
کے آخری سرے پر کھڑا ہو گیا۔ نعرے لگ رہے تھے۔ احمہت زندہ باد۔ غلام احمد کی
جد اور پکڑو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زیادہ بجوم پلیٹ فارم کے آخری سرے پر
نیچ تھا۔ پلیٹ فارم پر شیش ماسڑ کے وفتر کے سامنے بھی بجوم تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ
آدمی تھے۔ پل پر بھی آدی تھ' کل بجوم ٹین چار ہزار کے قریب تھا۔ پیچھے کی طرف
ہنگامہ جس ڈب پر زیادہ تھا اس کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر پکھ لوگ
دوسروں کو اکسا رہے تھے وہ کمہ رہے تھے کہ احمدیت کا حق ادا کو۔ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے
ہیجھے تھا۔

اكسانے والوں ميں ملك عبدالحميد چيمه كك خدا بخش رظائرة تخانيدار مولوى

برکات احمد تھے۔ یہ سب ربوہ شمر کے رہنے والے احمدی تھے۔ میں نے وو تین لوگوں سے یوچھنے کی کوشش کی یہ ہٹکامہ کیوں ہو رہا ہے۔ وو تین آدمیوں نے جلدی سے میں جواب دیا کہ احمیت کا حق اوا کرو۔ کھے دیر بنگامہ ہو تا رہا۔ اکسانے والوں نے حملہ آوروں کو واپس بلا لیا اور ان کو رکنے کے لئے کما کیونکہ ان کے خیال میں کافی ہو گیا تھا۔ جب گاڑی چل دی تو میں نے رملوے لائن کے دونوں طرف بہت ساسامان بمحرا ہوا پایا۔ بلیث فارم کے اس سرے سے ۱۹۰ گز کے فاصلے پر سر ظفراللہ خال کی کو مٹی یارڈ سائد پر ہے۔ میں نے اس کو تھی کے برآمد میں سٹیشن کی طرف دیکھتے ہوئے جاریانچ آدمیوں کو دیکھا۔ اس ہنگامہ کو دیکھ کر میری طبیعت خراب ہو گئی اور سرگودھا جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سڑک کی طرف چلنے لگا۔ جو بس کے اڈے کو جاتی ہے۔ میرے آگے کالج کے لڑکوں کی ایک ٹولی جا رہی تھی جن میں ہے ایک کو میں جانتا ہوں اس کا نام شیر باز ہے۔ میں نے اس سے یوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کوئی ان کے خلاف بولے گا اس کا یمی حشر ہو گا جو ربوہ سیشن کے وقوعہ کے شکار لوگوں کا ہوا۔ جب میں ظفر اللہ خال کی کو تھی کے قریب ہے گزرا تو میں نے دیکھا کہ میاں محمہ رفتی' مشر ظہور احمہ باجوہ اور مسٹر راشد اور دو اور آدمی جن کے نام نمیں جانتا 'کو تھی کے برآمدہ میں کھڑے تھے۔ میاں محمد رفق ' خلیفہ کے بھائی ہیں۔ کو تھی کے گیٹ کے اندر جو باڈی گارڈ تھے ، وہ گیٹ پر کھڑے تھے۔ ان کے پاس را تفلیں تھیں جو غالبًا 3 - G را تفلیں تھیں۔ میں وہاں سے بذریعہ بس سرگودها چلا گیا۔ ایکلے دن میں پھر بذربعہ بس ربوہ گیا۔ جب میں کوائری کی طرف ایک ٹانگہ میں جا رہا تھا تو ایوان محمود کے قریب میاں محمد رفیق' ملک خدا بخش ریٹائزڈ تھانیدار' مسر محد منور اور کھ رضا کار تھ 'جن کے گلے میں رومال باندھے تھے۔ وہ ایوان کے سامنے کھڑے تھے جب مجھے ویکھا تو میاں محر رفق نے مجھے کما۔ پھان تم نے ہمارے ظاف بولنے والوں کا حشرو کیے لیا ہے۔ میں نے کہا اچھی طرح و کیے لیا ہے۔ میں وہاں سے کام پر چلا گیا۔ کوائری پر چنیوٹ سے ایک ٹرک پھر لینے آیا ٹرک ڈرائیور نے جھے ہتایا کہ چنیوٹ میں ایک جلوس نگلنے والا ہے۔ میں چنیوٹ کی طرف چل بڑا تاکہ دوسرے ٹرک والوں کو ردکوں۔ چنیوٹ پہنچ کر میں نے اولڈ بس شینڈ حال ٹرک شینڈ پر گیا۔ وہاں ججوم

دیکھا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شریف دندان ساز مرزائی کے مکان پر ججوم تھا۔ وہاں جھے معلوم ہوا کہ SP جسک یار محمد طال بھی تھے۔ وہ ایک اڑکے کو ٹرکوں کے اڈے پر لائے۔ لڑکا زخمی تھا اسے ہیتال لے جانا تھا۔ جوم زیادہ تھا جھے پیچے کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد میں سرگودھا چلا آیا۔

جب میں نے روہ میں کام شروع کیا تو مجھے پہ چلا کہ یا تو روہ میں خاندان خلافت کے کمی آدمی کو حصہ دار رکھنا برتا ہے یا منافع کا سمراحصہ جماعت احمدید کو دینا برتا ہے۔ پیغام لانے والا عبد الجید بث تھا جو انجن کی طرف سے لایا تھا کہ یا تو کمیونٹی کو سمراحصہ منافع کا دوں یا کمی ممبر خلافت خاندان کو حصہ دار بناؤں میں نے انکار کر دیا۔ جید بث نے مجھے کما کہ آگر حصہ نہیں دو گے تو جماعت ' ربوہ کی سڑ کیس تمہارے لئے بند کروے گ۔ میری کوائزی پر جانے کا اور کوئی راستہ ربوہ شہر میں سے گزرنے کے سوانہ تھا۔ میں نے ان کا مطالبہ مانے سے انکار کر دیا اور کما کہ اگر سڑکیں بند کی گئیں تو میں عدالت ے رجوع کروں گا۔ وو سرے ون مجھے میاں منور احمد کا بیغام ملاکہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ پہلا پیغام Disregard کرویں اور بغیر خوف کے اپنا کام کرتے رہیں۔ شیر زمان خان تھیکیدار نے یہ پیغام مجھے لا کر دیا۔ شیر زمان مرزائی نسی۔ مجد اقصیٰ سک کی سڑک ہے۔ اس کے بعد کی سڑک ہے جو مما ٹیوں تک جاتی ہے۔ جمال کوائری ہے۔ میرے ٹرک اس کچے رائے پر چلتے ہیں لیکن ایک مرزائی مبارک احمد کی زمین سے بھی گزرتے ہیں۔ مبارک احدیے جماعت کے کہنے پر میرے ٹرک اپنی زمین سے گزارنے کی مخالفت كروى أكرچه راسته ٥٠ - ١٠ ساله برأنا تفا- بيس نے چنيوث كى سول كورث بيس اسخ حق کے لئے دعویٰ وائر کر دیا۔ سول جج نے مجھے عارضی تھم امتاعی وینے کی ورخواست خارج كروى اس كے بعد احربوں نے وہ راستہ كمل طور ير بند كرويا اس كے بعد اب ميں نے سیدول کے زمین کے ذریعے متباول راستہ بنالیا جو میں اب استعال کر رہا ہوں۔ نوث: گواہ نے کی مثالیں ربوہ والوں کی لا قانونیت کی دیں جو انہوں نے چھیلے چند سالوں میں کی ہیں۔ ان کے کوا نف الگ ورج کر لئے گئے ہیں ماکہ ریکارڈ طلب کیا جائے۔ جار مثالیں عورتوں کے اغوا کی جیں اور تین قتل کی وار دانوں کی جیں۔ جن کی اطلاع پولیس کو

دی گئی محر پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی۔ اعجاز حسین بٹالوی کی جرح کے جواب میں

یہ درست نہیں ہے کہ میں نے واقعہ نہیں دیکھا اور صرف اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے گواہی دینے آگیا ہوں۔ در حقیقت کمیونٹی یا جماعت کے خلاف جمھے کوئی رنجش نہیں ہے۔

# كرم اللي بھٹي صاحب كى جرح كے جواب ميں

لا قانونیت ربوہ شرمیں معمول ہے۔ ۲۹ مئی کا واقعہ صرف اس کی ایک مثال ہے۔ ٹریونل = کل کے لئے رشید مرتضٰی صاحب گواہ ہیں۔ طیب بخاری صاحب اپنا تحریری بیان دے گئے ہیں۔ ان کو کسی وضاحت کے لئے کل کے لئے بلوایا جائے۔

## ۲جولائی کی کارروائی

AAG = آج مسٹررشید مرتضٰی گواہ اور مسٹرطیب بخاری گواہ موجود ہیں۔ ٹرپوٹل۔ مسٹرطیب بخاری نے اپنے بیان میں بعض الیی چیزیں کہی ہیں جن کو پبلک میں لانا مناسب نہیں۔ اس لئے پہلے AAG اس بیان کو پڑھ لیس اس لئے بعد آگر مناسب سمجھا گیا تو مسٹرطیب بخاری پر جرح کی جاسکتی ہے۔

#### گواه نمبر ۱۳۳

(مسٹررشید مرتقنی قرایش ۵ - ی گلبرگ لاہور)

میں احمدی نہیں ہوں۔ میں ایڈووکیٹ ہوں اور ہائی کورٹ ہار کا ممبر ہوں۔ ۱۹۷۷ء یا ۱۹۷۳ء میں سندھ میں لسانی فساوات شروع ہوئے۔ سندھیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سندھی کو بھی اردو کے ساتھ قومی زبان بنایا جائے۔ اس مطالبے کا رو عمل لاہور ہائی کورٹ ہار الیوسی ایشن میں شروع میں مکساں تھا اور اردو کے حق میں تھا۔ اس کے نتیج میں آیک ریودلیشن متفقہ پاس ہوا کہ صرف اردو کو قومی زبان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک شاول ریرولیشن Move کیا گیا تھا کہ علاقائی زبانوں کو بھی اہمیت دی جائے۔ جنہوں نے دو سرا متباول ریرولیشن بیش کیا اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی' ان میں کچھ لوگ مرزائی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس متبادل ریرولیشن کے حق میں پہلی تقریر مسٹر عزیز احمد باجوہ نے کی۔ اس کی حایت مسٹر مشاق راج ایڈووکیٹ نے کی جو سوشلسٹ ہیں۔ دہ مرزائی گردہ کے ممبر نہیں ہیں۔

میرا تاثریہ تھا کہ مرزائی اسرائیل کے ایجٹ ہیں اور سوشلسٹ روس کے ایجٹ ہیں۔ بس میں نے اکھ کراس موضوع پر تقریر کی اور ان دونوں سے خبردار رہنے کی اپیل کی۔ میری تقریر کے نتیج میں متباول ریزدلیشن ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد مسٹر بشیر احمد ایڈدوکیٹ متونی نے جھے خطر ناک نتائج بھٹننے کی دھمکی دی۔ مسٹر بشیر احمد کا بھی قادیانی گروہ سے تعلق ہے۔

ساماء میں جج اوا کرنے کے بعد تبلینی جماعت کے چند ارکان کے ساتھ میں لیبیا علاقے میں واقل ہو گئے۔ یہ مصرے لیبیا جا رہے تھے تو ہم غلطی ہے ممنوعہ علاقے میں واقل ہو گئے۔ یہ ممنوعہ علاقہ "مری" شروع میں واقع ہے۔ بویس نے ہم سب کو پکڑلیا اور تفتیش کی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم بالارادہ اس علاقے میں وافل نہیں ہوئے بلکہ غلطی ہے ہوئے۔ ووران تفتیش بولیس اور فوج والے ہم ہے یہ جانا چاہج ہوئے کہ آیا ہمارا مرزا غلام احمد کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہم نے انکار کیا اور میں نے یہ جانے کی کوشش کی کہ وہ مرزا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں معلوم کرنا چاہج ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مرزا کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں معلوم کرنا چاہج ہیں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ وہ مرزا کیوں کو اسرائیل کے ایجنٹ اور اس کے لئے جاسوی کرنے والے سمجھتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا احمدیہ جماعت سے کوئی تعلق نہیں تو الے سمجھتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا احمدیہ جماعت سے کوئی تعلق نہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ اجھاسلوک کیا اور ہمیں چھوڑ ویا۔

پیچلی عرب آسرائیل جنگ کے دوران ہائی کورٹ یار ایبوی ایش نے عربوں کے مفاد کی جماعت میں ایک ریزولیشن منظور کیا اور امریکہ کی اسرائیل کو امداد کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا اور اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ عربوں کی بھرپور امداد کی جائے۔ میں نے دیکھا کہ بار کے مرزائی ممبران نے اس جلوس کی تائید نہ کی اور جلوس میں شامل

ہونے ہے احرّاز کیا۔

ربوہ کے وقوعہ سے قبل اگرزیکٹو سمیٹی ہائی کورٹ ہار نے ایک سیرت کانفرنس ہائی کورٹ کے وقوعہ سے جوں کو کورٹ کے اندر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جوں کو سیرت کے موضوع پر خطاب کی دعوت دی۔ لیکن مسٹر محمود احمد قریش ایڈودکیٹ جو مرزائی ہے 'نے بار کے ارکان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ الاہور کے کسی وکیل کو خطاب کے لئے نہیں بلایا گیا جو بھی اعتراض تھا میرا آثر یہ تھا کہ یہ موجودہ سیرت کانفرنس کو سبو آثر کرنے کی کوشش ہے۔

گواہ نے ایک پیفلٹ بھی پیش کیا

گواه نمبره ۳

(مسٹر طیب بخاری ولد محمد عبداللہ کا ظفر سٹریٹ شاہد کالونی وصدت روڈ لاہور)

رُیونل = مسٹر طیب بخاری نے ٹریونل کے کئے پر اپنا تحریری بیان دیا۔ اس میں
انہوں نے الی بات لکھی ہے جو کھلی عدالت میں بتائی نہیں جا سکتے۔ یہ بیدائش احمدی
سے۔ ۱۹۲۹ء میں کینیڈا میں ان کے جماعت ہے اختلافات بیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ
احمدی جماعت ہے الگ ہو گئے اس کے بعد ربوہ میں ان کی والدہ کو امور عامہ والوں نے
ربوہ سے نکال دیا۔ ان کے بھائی طاہر احمد کینیڈا میں ٹورنٹوکے احمدیہ جماعت کے لیڈر
شعے۔ جو بات بیک میں بتائی نہیں جا سکتی اس کا میں ی A A سے ذکر کروں گا۔

## مسٹرایم اے رجن صاحب کی جرح کے جواب میں

یہ درست ہے کہ شریعت کی وہ اصطلاحات ہو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہ یہ ہویوں 'ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ وہ اصطلاحات احمدی مرزا علام احمد کی یہوی 'ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے استعال کرتے ہیں 'احمدی وہی القاب استعال کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی یہوی کو ام الموشین کما جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کما جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کما جاتا ہے اور اس کے جانشینوں کو خلفاء کما جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ رہوہ میں ایک مجد ہے جے معجد اقصیٰ کہتے ہیں اسے معجد اقصیٰ (بیت المقدس) کی

نبت سے کما جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے جاتھین (خلیفہ) مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان کے نہ ستے۔ لیکن مرزا غلام احمد کے خاندان کے لوگوں کی خواہش اور کوشش رہی ہے کہ خلافت کو اپنے خاندان میں ہی رکھیں۔

مرزا بیرالدین پر حملہ ہوا ان کی گردن ذخی ہوئی جب کے بیتج بی ان پر فالح کا حملہ ہوا۔ اللہ ظافت کے فرائض انجام دینے کے قابل نہ رہے۔ مرزا ناصراحمہ ان کے لائے نایک بورڈ بنایا اس کے بعد ان کی وفات پر مرزا ناصراحمہ نے یہ مطالبہ کیا کہ بورڈ بی فلیفہ کا انتخاب کرے۔ اس بورڈ کو مرزا ناصراحمہ نے فود بی نامزو کیا تھا۔ اس بورڈ نے پھران کو فلیفہ چن لیا۔ اس سے قبل مرزا ناصراحمہ نے اس پورڈ کے ذریعے یہ کوشش کی کہ فلیفہ اول ٹورالدین کے لائے میاں عبدالمنان عمر کو جو ربوہ میں فلیفہ اول کوشش کی کہ فلیفہ اول تورالدین کے لائے میاں عبدالمنان عمر کو مرتد قرار دے کر ربوہ کے صاجزادے سے بہت مقبول سے اس لئے اس خطرے کو بھائی کر کمیں ان کو بی فلیفہ نہ چن لیا جائے انہوں نے بورڈ کے ذریعے عبدالمنان عمر کو مرتد قرار دے کر ربوہ بر کرا دیا۔ اب بھی ربوہ میں مخلف شعبوں کے مربراہ یا تو مرزا ناصراحمہ کے بھائی ہیں یا ان کے ساخران کا بی تبصہ براہ کو نہ صرف تیرا فلیفہ کہا جا تا ہے بلکہ امیرالموشین بھی کہا جا تا ہے موجودہ سربراہ کو نہ صرف تیرا فلیفہ کہا جا تا ہے بلکہ امیرالموشین بھی کہا جا تا ہے طوط پر چلایا جا تا ہے جیے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی فلوط پر چلایا جا تا ہے جیے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی فلوط پر خلوط پر چلایا جا تا ہے جیے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی فلوط پر خلوط پر خلایا جا تا ہے جیے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی فلوط پر خلایا جا تا ہے جیے پاکستان کی یا کسی صوبہ کی فلوط سے خطوط پر

## مسٹراساعیل قریشی کی جرح کے جواب میں

میں تحریک جدید کے ساتھ اس حد تک متعلق رہا ہوں کہ جھے ۱۳ - ۱۹۹۲ء میں کینیڈا میں جماعت کے حمایات کی پڑتال کے لئے چناگیا تھا۔ میرے بھائی مسٹر طاہر احمد ۱۳ عند اللہ عند اللہ میں جماعت کے کینیڈا میں ۱۹۹۱ء سے ۱۹۹۹ء تک امیر جماعت رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ تحریک جدید جماعت کے لئے بطور انٹملی جنس بیورد کے طور پر کام کرتی ہے۔ فلیفہ صاحب دینی اور ونیاوی امور میں احمدیوں کے لئے آخری سند ہیں۔

خواه وه احمدي سرکاري ملازمت مين مون يا نه جون- مين P.C.S.I.R بين ريسرچ آفسر مون-

مرکاری طازمین کو خلیفہ صاحب کی زبانی ہدایات جماعت کے مختف محمدیداروں کے ذریعے مرکاری کام کے سلسلے میں لمتی رہتی ہیں۔ جب یہ جویز کیا گیا کہ PCSIR کو مختف انسٹی ٹیوٹ میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کا الگ ڈائریکٹر ہو تو PCSIR کے مختف انسٹی ٹیوٹ میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر ایک کا الگ ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف احمد ہے ، شمام احمدیوں کو جماعت کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ می فارما سیو ٹنگل کیمیکل انسٹی ٹیوٹ کے مجوزہ ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف احمد ہے ، بو احمدی ہیں۔ خیال یہ تھا کہ اس انسٹی ٹیوٹ میں جس کے سربراہ احمدی ہیں ، اس میں جو احمدی ہیں۔ اس میں انسٹی ٹیوٹ کے لئے آپٹن دی۔ ایک صاحب جن کا نام منصور احمد انہوں نے بھی جماعت کی ہدایات کے مطابق خارما سیو ٹنگل ہے کوئی تعلق نہیں تھا، ہو ان کا آئیل نیٹس وغیرہ سے تعلق ہے۔ انہوں نے بھی جماعت کی ہدایات کے مطابق فارما سیو ٹنگل کیمیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آئ ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ فارما سیو ٹنگل کیمیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آئ ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ فارما سیو ٹنگل کیمیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آئ ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ فارما سیو ٹنگل کیمیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آئ ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ فارما سیو ٹنگل کیمیکل کے لئے آپٹن دیا تھا۔ یہ منصور احمد آئ ٹریوٹل میں موجود ہیں۔ قبل خطوط کی نقول گواہ نے ہیں گیں۔

## ايديشنل ناظرامور عامه ربوه ظهور احمر كاخط

تحریری بیان میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں آج ایڈیشنل ناظر امور عامہ کے ایک اور خط کی فوٹو سٹیٹ کابی چیش کرنا چاہتا ہوں یہ طابت کرنے کے لئے کہ ربوہ میں سربراہ کمیونی کو ہر معمولی واقعہ سے باخبر رکھا جاتا ہے۔ ربوہ چنیوٹ کی دیوائی عدالت میں واقع ہے۔ جب کوئی تازعہ دار القضاۃ میں چیش ہوتا ہے تو وہاں فریقین کو دکیل اسی طرح مقرر کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح دیوائی عدالت میں وکیل مقرر کئے جاتے ہیں۔ فوجداری مقدمات کا تصفیہ امور عامہ کرتا ہے اور وہ تمام معاطات کا فیصلہ کرتا ہے ان کے اختیارات غیر محدود ہیں۔ 1900ء میں جب تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں سینڈ ائیر کا طالب علم تھا تین چور ایک رات ربوہ آئے ہی جب ہوتے ہیں کرنایا۔ ان کو نظارت امور عامہ کے حوالے کے گارڈز نے جو ہروتت ڈیوٹی پر ہوتے ہیں 'پڑلیا۔ ان کو نظارت امور عامہ کے حوالے

کر دیا ممیا۔ تیمرا بھاگ ممیا۔ ان دونوں افراد کو'جو پکڑے گئے تھے' صبح ہونے سے پہلے مار دیا ممیا۔ ربوہ میں قاعدہ سے کہ غیراحمدی چوروں کو پکڑ کر قمل کر دیا جا آ ہے اور احمدی چوروں کا معاملہ امور عامد اسپنے قواعد کے مطابق کرتا ہے۔ ایسی اموات کو ظاہر کیا جا تا ہے کہ وہ گارڈز کے ساتھ مقابلہ میں مارے گئے۔

### مسٹرایم انور صاحب کی جرح کے جواب میں

احمد سوسائی میں جب حضور نبی کریم کا ذکر کیا جاتا ہے تو مرزا غلام احمد کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے تاکہ دونوں شخصیتوں کو متوازی رکھا جائے۔ اور اصاحب کو دیں رتبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دور میں یا ان کے بعد پیش آنے والے واقعات حضور نبی کریم کے زمانے میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں پیش آئے۔ کے ۱۹۳۲ میں جب احمدی قادیان سے پاکستان میں آئے تو انہوں نے اے اجمدت کما اور ۱۹۳۳ افراد کو قادیان میں چھوڑ دیا جو غزدہ بدر کے مجابم میں کی تعداد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

#### میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

احمدی کو مرزائی کملوانا ناپند ہوتا ہے اور وہ احمدی کملواتے ہیں وہ قادیائی کملوانے کو ناپند تو نہیں کرتے لیکن وہ سیجھتے ہیں کہ اس اصطلاح ہے اپنے آپ کو محدود سیجھتے ہیں کہ اس اصطلاح ہے اپنے آپ کو محدود سیجھتے ہیں کہ علاقہ کے علاوہ لوگ بھی ہیں ۔ میرے خیال میں احمدی مرزا غلام احمد کو وہ احمد سیجھتے ہیں جن کا حوالہ سورہ صف نمبرالا (پارہ ۲۸) کی آعت نمبر۵ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ اس لئے وہ اپنے آپ کو احمدی کملواتے ہیں آر چہ اس میں جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جب ایک احمدی کو جماعت کی طرف ہے مرقد کما جاتا ہے تو عام طور پر اسے اپنے فائدان سمیت ربوہ ہے نکل آنا پڑتا ہے لیکن اگر وہ ربوہ میں رہنا چاہیں تو اسمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارتداد کا تھم خلیفہ صاحب ہی ویتے ہیں خلیفہ صاحب سے نیجے کمی اور کو مرتد قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی خلیفہ صاحب کے کمی تھم کی

نافرانی کرے خواہ وہ خرب کے دائرے میں ہوں یا کسی دو سرے دائرے میں اس کو حرقہ کا جا گا ہے۔ کسی محض کو میرے علم کی حد تک اس بناء پر حرقہ نہیں قرار دیا گیا کہ اس نے خدا کے یا اسکے نبی آخر الزمان کی خلاف ورزی کی ہو۔ صرف خلیفہ کے کسی عظم کی خلاف ورزی کی بناء پر حرقہ قرار دیا جا تا ہے۔ احمدی ختم نبوت پر جرگز لیقین نہیں رکھتے۔ اگر کوئی احمدی چوری کرتا ہوا یا کوئی اور جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو کمیونی کے اندر اسکے حرجہ کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو جسمانی سزا نہیں دی جاتی۔ کے اندر اسکے حرجہ کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کو جسمانی سزا نہیں دی جاتی۔ اس قتم کے نیطے امور عامہ کا شعبہ سربراہ کمیونی کی طرف سے تفویض کردہ افتیارات کی رہے کو کرتا ہوا کے حوری کرنے والے کسی مخص کو حرقہ قرار نہیں دیا گیا۔ نہ ہی ایسے کسی رو سے کرتا ہے۔ چوری کرنے والے کسی مخص کو حرقہ قرار نہیں دیا گیا۔ نہ ہی ایسے کسی آدی کو سزا کے طور پر رہوہ سے نکالا گیا۔ جماعت کا رہوہ کے رہنے والوں سے مطالبہ سے ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں عمل اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے دالوں کو رہوہ سے نکال دیا جاتا ہے۔

## مسٹر خلیل الرحمٰن صاحب کی جرح کے جواب میں

احمدیوں کے درمیان ایس ایک پشین گوئی مشہور ہے کہ وہ ایک دن اپنی حکومت قائم کرلیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے کمیونٹی کا ہر فرد اپنی پوری کوشش ہروقت کرتا رہتا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ حکومت پاکستان ایک غیر مرزائی حکومت ہے۔ میرا۔ خیال یہ ہے کہ احمدیہ فرقہ کے لوگ ایس حکومت کا تختہ الٹنے سے در اپنے نہیں کریں گے جو ان کی مخالفت کرتی ہو۔ میرے آڈٹ کے دور ان میں نے یہ پایا کہ ۱۰۰۰ ڈالر مرزا مبارک احمد سربراہ تحکیک جدید کو امیر جماعت ٹورنٹو نے دیئے تھے۔ میں نے اس پر یہ اعتراص کیا تھا کہ یہ رقم ربوہ سے ضروری منظوری کے بغیرادا کی گئی ہے۔ یہ وضاحت کی گئی کہ اس رقم کی مرزا مبارک احمہ کو شالی امریکہ کے دورے کے لئے ضرورت ہے۔ جھے آڈٹ پارٹی سے اس اعتراض کی بنا پر نکال دیا گیا۔ میرے سامنے احمدیہ جماعت اناریو صوبہ کا پرثی سے اس اعتراض کی بنا پر نکال دیا گیا۔ میرے سامنے احمدیہ جماعت اناریو صوبہ کا بحث تھا۔ یہ پورا بجٹ میں ایک میں ایک میں دیا کو ان کی میں بی بی دیا کہ اس کے ان کی سے ایک دیا ہے۔ میرے سامنے احمدیہ جماعت اناریو صوبہ کا بحث تھا۔ یہ پورا بجٹ میں ایک کا تھا۔

مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

احدیہ جماعت کی بیشہ یہ پالیس رہی ہے کہ ہر حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔

اس كا مقصد بير رہا ہے كہ كميونى كے اركان كے لئے حكومت كے ڈھانچے ميں ذيادہ سولتيں اور بهتر مراعات عاصل كريں۔ ربوہ كے لوگ جو كرنا چاہيں كرنے كے لئے اس لئے آزاد ہيں كيونك ربوہ ميں متعين پوليس كے لوگ ان سے تعرض نہيں كرتے۔

# مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

تحریک جدید کا کام پیرون ملک انٹیلی جین کرنا ہے اور امور عامہ ملک کے اندر انٹیلی جینی پورد کا کام کرنا ہے۔ جماعت کا نمائندہ تقریباً ہر محکے میں ہوتا ہے اس نمائندے کا یہ فرض ہے کہ جماعت کو اس محکے کی کار کردگی اور اس میں کام کرنے والے احمدی طازمین کی کار کردگی ہور اس میں کام کرنے والے احمدی طازمین کی کار کردگی کے بارے میں وقا" رپورٹیس ہیجیں۔ اگرچہ میں ربوہ میں دو مختفراوقات میں رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ غیر ملکی لوگ جو احمد تبول کر چکے میں روہ ہیں یا تحریک کے ہدرد ہوں 'وہ ربوہ آتے ہیں اور دہاں رہے ہیں۔

#### گواه نمبراس

(امروز کے نمائندہ خصوصی ہے) لاہور ۳ جولائی۔ واقعہ ربوہ کی تحقیقات کرنے والے مسر جسٹس کے ایم اے صرائی پر مشمل ٹریونل نے آج دو گواہوں کے بیانات قلبند کے ان میں ہے ایک نشر میڈیکل کالج ملتان کا سال دوئم کا ایک طالب علم محمہ اشرف ہے جب کہ روسرے گواہ کا نام امیر الدین ہے جو مرزائی ہے اور لاہور میں موٹر کمینک ہے۔ نشر سیڈیکل کالج کے طالب علم محمہ اشرف نے بتایا کہ میں احمدی نہیں اور نہ بی نشرکالج کے سٹوڈیش یونین کا عمد بدار ہوں۔ ۲۳ مئی ہے ۲۹ مئی تک میں کالج کے ہوشل بی میں رہا۔ سرہ مئی کو کالج کی انتظامیہ کی جانب سے کالج میں نوٹس لگایا گیا کہ طلباء کا ایک گروپ تفریحی پروگرام پر جا رہا ہے' اس لئے اس دوران کلاسیں نہیں لگیس گی۔ اس لئے جو لڑکے اپنے گھروں میں چشیاں گزار تا چاہتے تھے۔ وہ ہوشل سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ہوشل میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت چلے گئے۔ میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ہوشل میں بی رہا اصل پروگرام کے تحت

سال روان کے ایک احمدی طالب علم سے بوچھا کہ کیا آپ بھی جا رہے ہیں اس نے بتایا کہ وہ لاکل پور میں اپنے گمرجا رہا ہے۔ گواہ نے کماکہ نشر کالج کے موسل کے طارق بال کے کمرہ نمبرے کے ساتھ تین قادیانی اڑکے اہرار احمد جادید " آغا شاہد اور خالد رہے جی ابرار احمہ جاوید چنیوٹ کا رہنے والا ہے۔ ہم لے تعطیل کے دوران کورس دہرانے كے لئے كلاسوں كا اجتمام كيا۔ ابرار جاويد نے كماكہ وہ بھى ان كلاسوں يس شريك بوگا لیکن وہ ۲۲ مئی کو آیا اور اس نے بتایا کہ وہ چنیوٹ جا رہا ہے اس لئے وہ مجمی تفریحی یرد کرام پر جانے والے طلباء کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ۲۴ مئی شام کو چنیوٹ پہنچ کیا جمواہ نے بتایا کہ چنیوٹ میں میرا ایک دوست تؤیر احمد فیاض ہے۔ اس نے چنیوٹ میں ابرار کی سرگرمیوں کے بارے میں جھے بتایا کہ ۲۳ مئی کی صبح کو اہرار راوہ کیا اور ۲۳ مئی واپس چنیوث آگیا۔ ای شام وہ توریفاض سے ملااس وقت ان کے ساتھ فیکٹاکل مل کا مش می تنا ارار نے توریدے کما کہ ال سے چھٹی لینے کے لئے مٹس کو جعلی میڈیکل مرشقکیٹ دلوا ووجس پر تنویر نے جواب دیا کہ وہ ربوہ کے کی ڈاکٹرے یہ مرشقکیث لے لے ابرار نے مزید کما کہ مل کا وبو تک ماسٹر تمہارا پچاہے یہ تمہیں ویسے بھی چھٹی دے سکتا ہے گواہ نے کماکہ تور کو ایرار کی مرکز میوں کے بارے میں کچھ شک گزرا۔ ۲۴ مکی کی شام کو اہرار دوبارہ ربوہ کیا اور ۲۷ مئی کو واپس ملتان پینج کیا۔ کواہ نے کما کہ اہرار کے والد چنیوٹ میں مراف ہیں اور جماعت احدید کے سرگرم رکن ہیں۔ ۲۹ مئی کو نشتر میڈیکل کالج کے موسلوں سینا ہال اور طارق ہال سے تمام احمدی طلباء تقریباً ایک اور و ٹرور بع دن کے ورمیان ملے گئے جب کہ جمیں ربوہ ربلوے سٹیشن کے واقعے کا علم شام كوسازه على الربع موا اور بم تقريباً سات بح شام الن ساتميون كوليك رياو سنیشن مست شدید زخیوں کو امیرینس سے مہتال پنجایا میا اور معمولی زخی مطوب سٹیٹن یر بی رہے۔ ان میں سے سکنڈ ائر کے ایک طالب علم غلام رسول نے بتایا کہ جب اے ریوہ کے رطوے سٹیشن پر مارا جا رہا تھا تو میں نے حملہ آوروں سے کما کہ میں نشتر کالج کا طالب علم سیں ہوں بلکہ میں تو سرگودھا سے سوار ہوا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس يريقين نهيس كيا اور مجھے پيتول دكھا كر كما كه بتاؤ سليم عبدالرحمٰن اور طلعت جو نشتر

میڈیکل کالج کے طالب علم میں اس وقت کمال میں اس موقع پر گواہ نے ٹریو ال کو بتایا کہ اس واقعہ کے بارے میں اسے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان کے بارے میں وہ متعلقہ افراد کے حلنی بیان عدالت میں پیش کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں گواہ نے کہا یہ درست ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلباء کے اندر احمدی اور غیراحمدی ہونے کا احساس بست زیادہ ہے تاہم بیات غلا ہے کہ ربوہ میں بنگاے کا بردگرام بنایا تھا۔ کواہ نے کہا کہ نشتر میڈیکل کالج ملتان میں طلباء کے اس وقت جار گروپ ہیں۔ ان میں اسلای جمعیت طلباء البرل مروب این ایس ایف اور این ایس ایف شامل ہیں۔ اوا ف کما کہ تفریحی بردگرام پر جانے والوں میں کوئی مرزائی طالب علم شیس تفا کواہ نے کما کہ احمدی طلباء فی ایس ایف اور این ایس ایف کے ہم خیال ہیں۔ جمعیت کے طلب نے ان نعروں ك جواب من احمى تعاه كے نعرے لكائے - كواه في ايم دى طاہر ايرووكيث كے سوال کے جواب میں بتایا کہ احمایوں کے سالانہ کونش پر ۱۹۵۳ء کے موقع پر چناب ایکسپریس کے ساتھ وو خاص بو گیال لگائی سئیں جب سے ٹرین ربوہ پٹی تو کھے احمدی طلباء نے گاڑی سے نکل کر احمیت زندہ باوے نعرے لگائے بسول کے ذریعہ چنیوٹ کے راستے ربوہ آنے والے احمدی طلباء نے چنیوٹ سے گزرتے وقت احمیت زندہ باو کے نعرے لگائے تھے جس کے جواب میں اہل چنیوٹ نے احمریوں کے خلاف نعرے لگائے تھے گواہ نے کما کہ ١٩٢٩ء - ١٩٤٠ء من مولانا منظور احمد چنيوني مسجد كرُها محلَّه من خطيب تنع ان ير غندُول نے حملہ کیا اور بعدازاں انہیں خطابت سے الگ کر دیا گیا گواہ نے کمایہ بات غلط ہے کہ ربوہ کا واقعہ حکومت کے اشارے پر ہوا گواہ نے کما جھے علم ہے کہ جب بھی باہرے غیر احمدی طلباء ربوہ آتے ہیں تو انہیں اہل ربوہ زود کوب کرتے ہیں۔ کواہ نے کماکہ قومی تحول میں لئے جانے کے بعد ربوہ کے اشاعت تعلیم الاسلام کالج میں مسلمان طلباء کی تعداد پیاس سے ۱۰ فیصد ہو گئ ہے ایک ووسرے سوال کے جواب میں کواہ نے کما کہ کہ اسوقت چنیوٹ میں کوئی مرزائی نہیں تاہم چنیوٹ میں مرزائیوں کے مکانات کے اندر سامان موجود و محفوظ ہے البتہ مرزائیوں کی بعض وکانوں کو نقصان بہنچا۔ گواہ نے کما بیہ ورست ہے کہ اس واقعہ کے بعد چنیوٹ کے لوگوں نے پولیس سے کما تھا کہ مرزا تیوں کو یماں سے نکال دیا جائے تو چنیوٹ میں قانون شکی نہیں ہوگ۔ گواہ نے کما کہ چنیوٹ میں تمام مرزائیوں کے محروں میں اسلحہ موجود ہے گواہ نے کما چنیوٹ سے مرزائیوں کے جلوس پر اخراج کا مطالبہ اس لئے ہوا کہ ایک قادیائی ڈاکٹر شریف نے مسلمانوں کے جلوس پر فائرنگ کی جس سے چند افراد زخمی ہو گئے اور ایک جاں جق ہوگیا۔ گواہ نے کما کہ چنیوٹ میں بی ایس می تک تعلیم کے لئے کوئی کالج نہیں اور نہ ہی لڑکوں کا کالج ہے حالا تکہ چنیوٹ کی آبادی ۸۰ ہزار ہے چنیوٹ میں سوئی گیس میا نہیں جب کہ سوئی گیس کی پائپ لائن چنیوٹ سے گزرتی ہے گواہ نے کما کہ واٹر سپلائی سیم پر ایک سال قبل عمل در آلم اس جوا ہے۔ چنیوٹ میں فیلیفون کی براہ راست ڈاکٹ کی سولت میسر نہیں جب کہ رادہ کو براہ راست دائر سپلائی سے ملایا گیا ہے۔ (امروز ۳ جولائی براہ راست الہور اور سرگودھا سے ڈائر کیک ڈاکٹک کی سولت میسر نہیں جب کہ رادہ کو براہ راست دائر سپلائی سے ملایا گیا ہے۔ (امروز ۳ جولائی

#### گواه نمبره ۳

دوسرے گواہ امیرالدین نے ٹریوئل کو بتایا کہ جن احمدی ہوں اور مرزا غلام احمد کو بی تعلیم کرتا ہوں کمینک ہوں اور میرے ٹریکٹر جن جنہیں کرائے پر چلا تا ہوں جن نے وزیر اعظم بھٹو کے نام ایک تار بھیجا تھا کہ غریب افراد کو ظلم و تشدد سے بچایا جائے سمز بلڈنگ جن رہتا ہوں اور وہاں آس پاس کی تمام عمارتوں جن مرزائی رہتے ہیں۔ گواہ نے کما کہ چوبڑ کانہ کا ایک مخض جو خدام الاحمدیہ کارکن ہے ۔ 12 مئی کی شام کو میرے پاس کما کہ چوبڑ کانہ کا ایک مخض جو خدام الاحمدیہ کارکن ہے ۔ 12 مئی کی شام کو میرے پاس آیا اور کما کہ ای شام کو سم میکلوڈ روڈ پر اجلاس ہو گا۔ جن چونکہ افسار اللہ کا رکن ہوں۔ اس لئے جن اجلاس جن شریک نہ ہوا۔ رات ساڑھے آٹھ بہج جن نے دیکھا کہ بیس اجلاس جن شریک نہ ہوا۔ رات ساڑھے آٹھ بہج جن نے دیکھا کہ جیب الرحمٰن درد نے ایک سٹیشن ویکن اور کار کے ذریعے بچھ افراد کو رہوہ بھیجا ہے۔ گواہ نے کما کہ جیب الرحمٰن درد خدام الاحمدیہ لاہور کے سریراہ ہے۔ گواہ نے کما کہ جیب الرحمٰن درد خدام الاحمدیہ لاہور کے سریراہ ہے۔ گواہ نے کما کہ جن کا نمبر نوٹ بین ان افراد کو روزہ جن کا نمبر ایل ای۔ ای ۱۲۲۲ ہے تاہم جن دیکن کا نمبر نوٹ شین کر سکا۔ گواہ نے کما کہ ان افراد کو روزہ جن مار بٹائی کے لئے بھیجا تھا۔ کو تکہ جن تا تھی کہ بی بتایا تھا۔ کو تکہ جن بی بتایا تھا۔

کہ اس نے سالکوٹ کو جرانوالہ اور شیخوپورہ ہے بھی خدام تیار کر کے ربوہ میں بھیجے تھے۔ کواہ نے بنایا کہ بشیر احمد احمد بدا تنملی جنیں آر کنائزیش کارکن ہے اور جاروں اصلاح سالکوٹ محوجرانوالہ 'شیخوبورہ اور لاہور کا انجارج ہے۔ کواہ نے کما کہ میرا مرزا غلام احمد ير يكا ايمان ب ليكن دوسرے چروكار بدل كئے بين كواه فے كماك جم چنده اس لئے ديت بیں کہ دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہو محر ہمارا چندہ ان دنوں عیش و عشرت بر خرج کیا جا رہا ہے۔ کواہ نے کما کہ ممام احمی ربوہ والوں کی پالیس کی جمایت نیس کرتے اور عام لوگوں کو اس بنا پر ظلم و تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہئے۔ کواہ نے کما کہ ٢٩ مئی کو جب ربوہ میں مار پیٹ موئی تو ۳۰ مئی کو شام کو پکھ لوگ ربوہ سے لامور آئے 11 مید شکایت کرتے تھے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ لیکن افواہیں یہ پھیلی ہوئی تھیں کہ طلبہ کی زیائیں کاٹ دی می تھیں یا اس طرح اور مظالم ہوئے تھے انہوں نے بیہ مجی کما کہ وہ اسيخ كارناے سے مطمئن شيں۔ ان كا مطلب يد تھاكد طلباءكى الحجى طرح باكى اسية ول کی تسلی کے مطابق نمیں کی می میں اس کی زیادہ تفصیلات نمیں بتا سکتا کہ یہ واقعہ کیوں موا بے کیونکہ اگر میں انیا کول تو میرے دشتہ دار جو ربوہ میں رہتے ہیں' ان کو وہاں تکلیف اٹھانی پڑے گ۔

۱۲ کچ وقفه

ساڑھے بارہ بج۔ ٹربوق = آج کے اخبارات میں فبرہے کد اخبارات پر سنرعا کد کیا گیا ہے ٹربیوش کی کارروائی پر سنسر کے سلطے میں ٹربیوش کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔

۳۰ ۲ کی

امیرالدین گواہ ۔ (گواہ نے اپنے مکان واقعہ ربوہ کا نقشہ پیش کیا' اے ہدایت کی گئی کہ اس کی فوٹو شیٹ کائی وافل کرویں اور اصل نقشہ لے جائیں) خلیفہ صاحب کی ایک تقریر کے پیش نظرجو انہوں نے واقعہ ربوہ سے ایک ماہ قبل کی تھی' جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایٹ کا جواب پھر سے دیا جائے' میرا خیال ہے کہ ۲۹ مئی ۱۹۷۲ء کا واقعہ' ربوہ احمریہ کیو ٹی نے ملک کو تباہ کرنے کے لئے منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ سب یہ چاہتے ہیں ربوہ احمریہ کیو ٹی نے ملک کو تباہ کرنے کے لئے منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ سب یہ چاہتے ہیں

کہ قادیان واپس چلے جائیں۔ جب سے آزاد کھیر اسمبلی نے ریزولیشن پاس کیا ہے جس مطالبہ کیا گیا تھا کہ احریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت سے احریہ کیونٹی کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ ربوہ کا واقعہ ربوہ میں مصہ لینے والوں گیا۔ اس کا غرجب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ واقعہ ربوہ میں مصہ لینے والوں کی نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کے ظاف کوئی وشنی نہ تھی بلکہ انہوں نے جماعت کی برایت پر عمل کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جماعت کی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ظیفہ صاحب کے ایماء کے بغیریہ واقعہ بھی نہ ہو تا۔ ۱۹۵۳ء میں ہم مظلوم تھے اور ۱۹۵۳ء میں ہم ظالم ہیں اور اس واقعہ نے مرزا غلام احمد کی ترکیک کو تباہ کر دیا۔ ربوہ میں جو انتظامیہ موجود ہے وہ قادیان میں بھی تھی لیکن من مانی کارروائیاں جن کا مظاہرہ ربوہ میں ہو رہا ہے اس کو میرے جسے پرائے آدمی برداشت نہیں کر سکتے ربوہ کے ایسے فیلے حکومت ہم ناس کو میرے جسے پرائے آدمی برداشت نہیں کر سکتے ربوہ کی تقریل نہیں کرا سکتی۔ ( جس نے حکومت کو یہ اطلاع وی تھی کہ ربوہ جس

# مسٹراساعیل قریثی کی جرح کے جواب میں

میرے والد بھی احمدی تھے۔ میں قیام پاکتان ہے قبل قاویان میں رہتا تھا۔ میں سلنٹ میں رہتا تھا۔ احمدی قادیان سلنٹ میں میام کی جماعت احمد کا سیرٹری تھا اور چندے وغیرہ جمع کرتا تھا۔ احمدی قادیان کو متبرک جگہ سمجھتے ہیں۔ قادیان میں ایک مجد بنام مجد اقصیٰ ہے اور ایک متارة اللمی قادیان میں ہے۔ احمد یہ کیونٹی سے یہ توقع کرنا قدرتی ہے کہ وہ سیاسی قوت حاصل کریں۔ جمال تک میں جاتا ہوں احمد یہ عقیدے کے مطابق جو فض مرزا غلام احمد کو ٹی نہ مائے وہ کافر ہے۔ احمدیوں کی شظیم پوری ونیا میں ہے۔ پاکتان کے مخلف شہوں اور اصلاع میں میں میں موجود ہیں اور وہ میں جی نہیں موجود ہیں اور وہ میں تین میں موجود ہیں اور وہ میں جی ایک میں موجود ہیں اور وہ میں جی کانت ہیں۔

مسٹرشاب مفتی کی جرح کے جواب میں

میں ربوہ کا مستقل شری نہیں ہوں لیکن وہاں جاتا رہتا ہوں۔ لاہور میں ہیں

سرکل ہیں اور ہر سرکل میں ربوہ کے تمام شعبوں کی برانچیں ہیں۔ اگر کسی سرکل میں کوئی جھڑا ہیدا ہوتو وہ اس سرکل کے وارالقضاۃ اور امور عامہ کی طرف لے جایا جاتا ہے اور فیصلہ ہوتا ہے اگر کوئی احمری اپنا جھڑا تھانے لے جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جماعت کے وقار کو وچکہ لگا۔ اس کے بعد جماعت تک معالمہ لے جایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ایک شکایت وو سرے احمدی کے خلاف پولیس کے پاس لے گیا لیکن جماعت احمدیہ نے وہ کیس خارج کرا ویا اور جمعہ سے جواب طلبی کی گئے۔ اس کے جوت کے طور پر فوٹو سٹیٹ نقول ان خلوط کی چیش کرتا ہوں جو ربوہ انتظامیہ کی طرف سے جمعے جاری کئے یہ جیں۔ یہ ورست ہے کہ احمدیہ جماعت نے پاپلز پارٹی کی چھیلے انتظامیت میں مدو کی سے جسے اور پارٹی میں اور کی سے سے اور پارٹی میں اختلافات ہیدا ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں سیاست میں زیاوہ شیس ہوں اس لئے اختلافات کی نوعیت کا علم نہیں۔

## میاں شیرعالم صاحب کی جرح کے جواب میں

جو بات ہم بوڑھے آدمی مرزا ناصراحمہ کی پالیسی میں سے پیند نہیں کرتے وہ ان کا تشدہ اور فنڈز کو خورد برد کرنا ہے۔ میری رائے میں مرزا ناصراحمہ صاحب مرزا غلام احمہ صاحب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ مرزا غلام احمہ کی چلائی ہوئی تحریک نہ ہی تھی بب کہ مرزا ناصراحمہ صاحب کی پالیسی سیاسی ہے مرزا ناصراحمہ صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے نہ ہمی چولا بہنا ہوا ہے۔ میں نے مرزا ناصراحمہ کو صبحح راستے مقاصد حاصل کرنے کے لئے نہ ہمی چولا بہنا ہوا ہے۔ میں نے مرزا ناصراحمہ کو صبحح راستے پرلانے کی کوشش نہیں کی۔ در حقیقت کوئی احمد می اس کی جرات نہیں کر سکتا۔

# مسر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

خدام میں غندے بھی ہیں اور شریف آوی بھی ہیں۔ وہ میٹنگ جو لاہور میں ۲۷ مئی کو ہوئی اس میں غندے بھی ہیں اور شریف آوی بھی ہیں۔ وہ میٹنگ جو الدا زہ ہے کے غندہ عناصر شریک ہوئے تھے۔ یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ میٹنگ میں صرف غندے شال ہوتے ہیں۔ عام طور پر خدام الاحمدیہ کا وفتر اور عام میٹنگ جو حل بلڈنگ میں ہوتی ہیں لیکن خفیہ میٹنگ مسٹر جمیب الرحمٰن ورد کے مکان واقع نمبرا ۔ میکلوڈ روڈ میں ہوئی تھی۔

۳۰ می کو جو لوگ راوہ سے لاہور آئے تھے انہوں نے میری موجودگی میں گوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے میری موجودگی میں گوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے چوہدری نور محمد سے بات کی تھی اور چوہدری نور محمد نے یہ اطلاع بجھے دی تھی۔ وہ جسونت بلڈ تک میں رہتا ہے۔ وہ احمدی نہیں لیکن اس عمارت میں رہنے والے دو سرے تمام خاندان احمدی ہیں۔ میں مسعود کرش کو جانتا ہوں۔ ڈاکے ڈالناس کا کام ہے۔ وہ احمدی ہے۔ یہ بھی ورست ہے کہ امیر جماعت کوئٹ کے ساتھ مرزا طاہراحمد لاہور میں گور نمنٹ ہاؤس کی ڈاکے کے سلسلہ میں گئے تھے۔

یہ درست ہے کہ جو کے خطیوں میں فلیفہ یہ کتے رہے ہیں اور میں اپنے بھین ہے یہ سنتا آیا ہوں کہ ایک دن احمدیوں کی حکومت ہوگی اور احمدیوں کو صبر کے ساتھ اس کا انظار کرنا چاہئے۔ یہ احمدیوں کا مقصد ہے کہ ملک میں سیاسی مقصد حاصل کریں۔ میرے اندازے میں ۱۰ افراد لاہور سے ربوہ گئے ہوں گے جنبوں نے ربوہ سٹیشن پر حملہ کیا۔ میں نہیں جانتا کہ خدام اپنا اسلحہ خود خریدتے ہیں۔ جمال تک میں جانتا ہوں اسلحہ ربوہ کا مرکز میا کرتا ہے۔

### اعجاز حسین بڑالوی صاحب کی جرح کے جواب میں

مسٹر مجیب الرحلٰ وروشیزان کمپنی کے طازم ہیں۔ (نوٹ ایک تصویر جو روز نامہ امروز مورخہ کا اپریل ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی ہے ، دہ گواہ کو دکھائی گئے۔ گواہ نے مجیب الرحلٰ کی پہچان کی ہے) میں مجیب الرحلٰ ورد کو جانتا ہوں وہ عبدالرحیم درو کے صاحبزادے ہیں۔ میں ویل وروازے بائیکل پر خود کیا تھا۔ چو نکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ پچھ لوگوں کو ربوہ بھیجا جانے والا ہے اس لئے میں س ۔ میکلوڈ روڈ گیا۔ وہاں ایک پائی بیچنا والے کے پاس کھڑا ہوا۔ میں نے کار نمبر 666 LEE 666 گزرتی ویکمی ، میں نے اس کا پیچھا مائیل پر کیا ، میں ویل وروازہ بہنچا کار کے پہنچنے سے تعوری ویر بعد میں وہاں بشیرطام مائیل پر کیا ، میں ویل وروازہ بہنچا کار کے پہنچنے سے تعوری ویر بعد میں وہاں بشیرطام مادب سے خیس طاہ دیلی وروازہ بہنچا کار کے بہنچ کے بعد میں ان کی کار سے محمد فث سے مائیک درگیا۔ اس لئے میں نمیں کمہ سکتا کہ کون کون اس کار میں تھا۔

میرا سم میکلوو روو بر جانے اور ویل دروازے جانے کا مقصدیہ تھا کہ بیر ویکھوں

کہ کون کون اور کتے آدی رہوہ جا رہے ہیں؟ لیکن ہیں یہ جان نہ سکا۔ میرا خیال نہ تھا کہ کی فض سے ان کے بارے میں ہی چھوں۔ ہیں ان کی خود گرانی کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں کار کے پاس اس کلی میں چلا جا تا جہاں وہ کار کھڑی تھی تو میں اس میں سوار لوگوں کی تعداد تو جان لین گر میں نے الیا نہ کیا۔ البتہ میرا دفلی گیٹ جانے کا متصدیہ تھا کہ کس گاڑی میں ان کا دی میں ان کا دی کار کا ڈی میں ان کار کا ٹی کے زیاوہ میں ان تو میں کم از کم ان خدام کو پچان لین جن کو میں جات تھا۔ میں نے کار 666 قریب چلا جا تا تو میں کم از کم ان خدام کو پچان لین جن کو میں جات تھا۔ میں نے کار 666 کا دیا ہوں جو کار ان انشاء اللہ خاں پران انشاء اللہ خاں کی ہے۔ اگرچہ میں دونوں باپ میٹا کو جاتا ہوں جو اس بلڈ تک میں رہتے ہیں جس میں میں رہتا ہوں۔ البتہ اب میں اس کار کو وہاں کھڑے دیکی ہوں۔ میں نہ صرف نہ کورہ انشاء اللہ خاں سے دشنی رکھتا ہوں بلکہ پوری جماعت کے ساتھ عزاد رکھتا ہوں۔ کید کلہ ارکان جماعت نے قادیان کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوں کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوں کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوں کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوان کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوں کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوان کی جائیداد کا عظم داخل کیا آگرچہ تادوں کی جائیداد کیا تھی جائے تھے میں ہے۔

ا سازمع باره بح وقت عدالت عمم بوا-

۴ جولائی کی کارروائی

مسرُ خلیل الرحنٰ کی جرح کے جواب میں

مِن تقیم ملک کے بعد 5 نومبر 1947ء کو پاکستان پنچا نیکن 6 نومبر 1947ء کو پھر وردیشوں کے ایک قاظم کے ساتھ قادیان کے لئے روانہ ہو گیا۔ پھر میں ڈیڑھ سال قادیان رہا اور اس کے بعد 1949ء میں پاکستان آگیا۔ میں ایک سکھ کی مدد سے پاکستان آیا تھا۔ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ پہلے وو سالوں میں قادیان اور پاکستان میں درویشوں کا تباولہ ہو تا رہا اس کے بعد تباولہ بند ہو گیا۔ قادیان میں درویش اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی قعداد پہلے 313 سمی آن کل وہ ہارہ سو مے قریب ہو گئے۔ ■

محواه نمبر38

# دُاكْرُ محد دبير. C.M.O نشر ميتال ملكان باقرار مالح

10.20 وقفه سوا كماره بيخ تك

میں زخمی طلبہ کی اصل میڈیکو لیکل رپورٹیس لایا ہوں مجر امین C-50 محر حسین محمود C-51 ارباب عالم C-52 محر فاروق C-53 ورفیم احر C-54 سعید ایراہیم بابخوہ ، C-55 آناب احر C-56 و C-50 عبد الرحل ، C-57 اور خالد عزیز C-58 کل نو طلبہ کا معائد میں نے کیا تھا۔ میں نے اصل کے ساتھ نقول C-50 تا C-58 کا مقابلہ کر لیا ہے۔ یہ ورست نقول ہیں۔

زخی طلبہ میتال میں 45 - 6 بج شام 29 مئی کو لائے گئے اور سید سے وار ڈیل لے جائے گئے۔ میں نے ان کا وار ڈیل معائنہ کیا۔ میری رائے میں مسٹر آلمآب احمد کی حالت اس وقت کمی مد تک ٹراپ تھی۔ اس لئے ٹراب تھی کہ اسے سرپر زخم آیا تھا جو مملک ثابت ہو سکا تھا۔ ووسرے آٹھ طلبہ کی حالت شدید نہیں تھی۔ ان کے ذخم معمولی تھے۔ آلماب احمد بے ہوش تھا' جب میں نے اس کا طبی معائنہ کیا۔

#### حواه نمبر39

(ڈاکٹر اقبال احمد ولد چوہدری غلام حسین C.M.O نشر سپتال ملتان ہا قرار صالح۔
یس احمدی ضیں ہوں 29 مئی 1974ء کو نشر سپتال میں میں نے چار طلبہ کا طبی
معائد کیا تھا ان کے معائد کا اصل ریکارڈ لایا ہوں۔ میں نے نقول "خالد عبداللہ 59 معائد کا مقابلہ اصل Exc مسرت حسین 60 - C و در رفعت باجوہ EC - 62 کا مقابلہ اصل ریکارڈ سے کرلیا ہے۔ یہ درست نقول ہیں۔

مسٹر رفعت باجوہ 2 جون کو جیتال سے بلا اجازت ڈاکٹر متعلقہ چلے جب کہ ان کے زخم نر مشاہدہ سے اس لئے میں نہیں کہ سکا کہ ان کے زخم کس نوعیت کے ہتے۔
مسٹر مسرت حسین کی بائیں آ تھ کے بنچ ایک Abranion سخی اس کے بعد رجزار کے مسٹر مسرت حسین کی بائیں آ تھ کے بنچ ایک Fracture of antirior cramial سخی انہیں کوٹ کے مطابق مریض کی آ تھ کالی ہو گئی انہیں فوٹ کے مطابق مریض کی آ تھ کالی ہو گئی انہیں ایکسرے کے بعد رہورٹ یہ تھی کہ for a clivical نہیں ایکسرے کے بعد رہورٹ یہ تھی کہ for a clivical

ہے۔ اس نے میں اس زخم کے بارے میں کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا۔ مسرت حسین کے دد سرے تمام زخم معمولی تھے۔ حسین کے دد سرے تمام زخم معمولی تھے۔ اس طرح باتی دو طلبہ کیا جائے۔ ڈی می جھنگ ہے رابطہ پیدا کیا جائے۔ ڈی می جھنگ ہے رابطہ پیدا کیا جائے۔

کل مسرشریف احمد صدیقی جو ربوه میں رہتا ہے 'کی گواہی ہوگی۔

ا گلے ہفتے کے لئے جن گواہان کو طلب کیا جائے گا۔ ان کافیصلہ AAG کے ساتھ میٹنگ میں کیا جائے گا۔

کرا چی کے ایک ایدودکیٹ نے لکھا تھا۔ ان کو تحریری بیان کے لئے لکھا گیا اس کے بعد یادوہانی بھی کرائی گئ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 2:20 پر ختم

# 5 جولائی کی کارروائی

گواہ شریف احمد مدلیق سوا گیارہ بجے تک حاضرعدالت نہ ہوا۔ اس کا انتظار کیا جاتا رہا۔ اس کے انتظار میں کارروائی ملتوی کر دی گئے۔ 12 ببجے ٹربیوش کا اجلاس پھر شروع ہوا۔

#### گواه نمبر40

(شریف احمد صدیقی دلد ڈاکٹر عبدالسیع عمر 68 سال محلّہ دارالیمن غربی ریوہ ضلع جسک۔ ریٹائرڈ کلرک دفتر نیشنل عوامی پارٹی لاہور۔) میں پیدائشی احمدی ہوں۔ میرے دالد اور دادا بھی احمدی شخصہ بچھلے چار سالوں سے میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ میں آخری دفعہ بحیثیت کلرک نیشنل عوامی پارٹی کے دفتر میں کام کرتا رہا ہوں۔ میں کسی شظیم جماعت احمدیہ کا رکن نہیں ہوں۔ لیکن میری عمرکے لوگوں کو خود بخود انصار اللہ کما جاتا

پرسوں دو آدی اسشنٹ ایڈووکیٹ جزل کا ایک خط لے کر ربوہ گئے۔جس میں جھے آج نو بج حاضرعدالت ہونے کے لئے کما گیاتھا۔ کونکہ اس وقت آندھی آ رہی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ وہ میرے محلّہ کے ایک فخص کے گھر دک گئے اور اس گھروالے

کے ذریعے جھے بلایا میں وہاں گیا اور سمن کی تقیل کی۔ 63۔ Exc اصل سمن ہے۔ جس کل بی بر میرے دستھ ہیں۔ میں نے اس پر تقیل کرنے کے لئے دستھ کئے ہے۔ میں کل بی لاہور آ جانا چاہتا تھا گرا پی لڑکی کی اچا تک بیاری کی وجہ سے میں نے سفر ملتوی کر دوا۔ میں لاہور آ جانا چاہتا تھا گرا پی لڑکی کی اچا تک بیاری کی وجہ سے میں ربوہ یا اس سے چھ میل لاہور بروقت آج جب اس لئے نہ پہنچ سکا کیونکہ آج کل کوئی بس ربوہ یا اس سے چھ میل کے اندر نہیں ٹھرتی کیونکہ صوبہ میں احمدیوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں سرگردھالاہور ایکسپریس گاڑی سے لاہور آیا۔ اس لئے آخیرسے عاضر ہوا۔

میں قریا چودہ سال سے ربوہ میں رہتا ہوں۔ ربوہ احمد بوں کی کالونی ہے۔ ربوہ کی زمین بالکل پنجر تھی۔ اور رہائش کے قابل بھی نہ تھی اس لئے 1948ء میں صدر انجمن احربیے نے سے زمین گورنمنٹ سے سے داموں ٹریدلی۔ جب صدر انجمن احرب نے وہاں آبادی شروع کی تو انہوں نے ضابطہ اخلاق مقرر کیا اور وہاں آباد مونے والوں کی شرائط مقرر کیں۔اس ضابطہ اخلاق پر عملدر آمد کرانے کے لئے ایک شعبہ قائم کیا گیا جے امور عامہ کتے ہیں اس کے مربراہ کو ناظر امور عامہ کہا جاتا ہے اور اس کے نائب کو محتسب کتے ہیں جس کے ذریعے وہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرا تا ہے جو معاملات پولیس سے تعلق رکھتے ہوں مثلاً کوئی رپورٹ ورج کرانا یا پولیس کو کسی وقوعہ کی اطلاع دینا' وہ محتسب کی ذمہ داری تھی۔ اس طرح محلّہ داری تنظیم ربوہ میں ہے ان کے منتخب صدر ہوتے ہیں اور ایک ایگزیکٹو کمیٹی جو کچھ لوگوں پر مشمل ہوتی ہے 'جن کو اراکین کہتے ہیں' صدر کی مدد کرتی ہے۔ تمام محلوں کے صدر' ایک جزل صدر اپنی رہنمائی کے لئے منتخب کرتے ہیں' اس کو صدر عموی کتے ہیں اس کی وہی حقیت ربوہ میں ہے جیسے کسی شریش کسی یارٹی کے مقامی صدر کی ہوتی ہے۔ صدر عمومی کا کام یہ ہے کہ ربوہ کے رہے والول کے تمام معاشرتی مسائل حل کرے۔ وہ ربوہ کی احرب کمیونٹی اور حکومت کے مختلف محکمول کے ورمیان را بطے کاکام کر تا ہے۔ اس طرح ملک کی حکومت بھی صدر عمومی کی معرشت ربوہ شرجی کام کراتی ۔ ہے مثلا راش کارڈ کی چیکٹک وغیرہ۔

میں ربوہ سٹیشن کے واقعہ کا عینی شاہر نہیں ہوں۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ میں حسب معمول خلافت لائبرری سٹیشن سے بمشکل

نعف فرلائک کے فاصلے پر ہے۔ لا ہریری میں اس وقت کافی ہو ڑھے اور نوجوان موجود سے۔ لیکن نہ میں نے نہ کسی اور نے واقعہ کا کوئی اثر محسوس کیا۔ نہ ہم نے کوئی شور سنا نہ ہی کوئی اور علامت شیشن پر ہونے والے وقوعہ کی لمی۔ مجھے اس واقعہ کا علم رات کو ہوا جب پولیس ربوہ میں آئی۔ قدرتی طور پر مجھے ہشس ہوا کہ ابیا واقعہ کیوں ہوا۔ مجھے اس واقعہ پر تعجب ہوا۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ شیشن پر ربوہ کے لوگوں اور نشر میڈیکل کالج کے طلبہ جو چناب ایک پریس کے ذریعے سفر کر رہے تھے، کے درمیان جھڑا ہوا۔ میری اطلاع کے مطابق ربوہ کے لوگوں نے طلبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس پر جھے بہت جرائی میری اطلاع کے مطابق ربوہ کے لوگوں نے طلبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس پر جھے بہت جرائی

جھے لوگوں سے تفسیلات معلوم کرنے پر پہتہ چلا کہ اس واقعہ میں صدر عمومی اور امور عامہ کے ایک کلرک کا ہاتھ ہے۔ صدر عمومی چوہدری بشیراحمہ خال ہے اور کلرک امور عامہ مسٹررشید احمد ہے۔ مجھے یہ بھی پہتہ چلا کہ طلبہ نے حوریں مانگی تھیں۔

یہ بات بھی میرے علم میں آئی کہ صدر عموی اور امور عامہ کے کارک نے اس تمام وقوعہ کا انظام کیا۔ رشید اجمد کارک نے ایسے تمام نوجوانوں کی فدمات عاصل کرلیں جن کا کریکٹر مشتبہ ہوتا ہے۔ چو نکہ رشید اجمد مختسب کے ماتحت ہے اس لئے اس کا تھم مکلوک کروار کے نوجوانوں نے مان لیا۔ میرے وو رشتہ وار جامعہ احمریہ کے طلبہ ہیں اور وو تعلیم الاسلام کالج بیل جامع مالے میں پڑھتے ہیں۔ ماسوائے بدکروار طلبہ کے تعلیم الاسلام کالج یا جامع احمریہ کے میں خصہ نہیں لیا۔ ایسے سب بدکروار نوجوانوں کو ذاتی طور پر طاکیا اور خدام الاحمریہ کی معرفت اطلاع نہیں دی گئے۔ مشررشید احمد نے ان احمد پولیس چوکی ربوہ کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے لیکن اس چوکی پر متعین پولیس کو 29 مئی گئام نوجوانوں کا آیک ریکارؤ بھی بنا رکھا ہے اور ایک رجٹر پر ان کے و متخط بھی کرائے تمام نوجوانوں کا آیک ریکارؤ بھی بنا رکھا ہے اور ایک رجٹر پر ان کے و متخط بھی کرائے ہیں۔ جھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مسٹررشید احمد نے ان بیں۔ جھے یہ بھی معلوم ہوا کہ رشید احمد کے ان میری رائے میں یہ کو تابی اس لئے ہوئی ہے کہ پولیس رشید احمد کے ساتھ کی بھگت رکھتی میری رائے میں یہ کو تابی اس لئے ہوئی ہے کہ پولیس رشید احمد کے ساتھ کی بھگت رکھتی ہے۔ آگر پولیس رشید احمد کے دفتر کی تلاخی لیتی تو وہ ریکارؤ قبضے میں لیا جا سکی تھا۔ اس

کے بعد تھانے میں لے جا کر اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بیجائے پولیس نے رشید احمہ کو چنیوٹ میں ہجوم کے حوالے کر دیا۔ ہجوُم نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر اے لاکل بور میں میتال میں داخل کرایا گیا۔ مجھے فنک ہے کہ اس واقعہ ربوہ کے بیچھے مقاصد سای تھے۔ ( اس کے محرکات سای نوعیت کے تھے) میرے اس شک کی بنیاد میہ واقعہ ہے کہ مسر غلام مصطفیٰ کر کا ایک بیان روز نامہ مغربی پاکستان کے شارہ مور خد 3 مکی میں تفصیل سے شائع ہوا تھا اور ور پرچہ ربوہ کے لوگوں میں مفت تقتیم کیا گیا تھا۔ میں بھی ا یک پرچه حاصل کرنا جاہتا تھا مگر سب پرچ تقسیم ہو گئے تھے جن کو وہ برچه ملا تھا اور انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے جمعے بتایا کہ ربوہ میں کچھ لوگ مسٹر کھرکے حمایتی ہیں اور وہ مشرحنیف راے کو پند نمیں کرتے۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ بد رچہ مفت کیوں تقتیم کیا گیا اس پر مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ مشر کھرے حمایتی ربوہ میں تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھاکہ مسربشراحد کھرے تمائق ہیں۔ مجھے اس اطلاع پر اس لئے یقین ہے کہ کوئی برچہ امور عامہ اور صدر عمومی کی اجازت کے بغیر ربوہ میں تقتیم نہیں کیا جا سکتا۔ چوہدری بشیراحمہ مسٹردوست محمد لالی مقامی ایم لی اے کا دوست ہے۔ میہ میرا تاثر ہے کہ مشرلالی بھی ربوہ میں وہ پرچہ مغت تقتیم کرانے کے پیچے ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ اس لئے ضروری نہیں کہ ورست ہو۔

پھلے انتخابات میں جماعت احمد نے پنجاب اور سندھ میں اور اس کے بعد ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی مدد متی۔ پیپلز پارٹی کو صرف دوٹوں سے خرض ہے۔ اس لئے اس نے ربوہ میں اپنا کوئی یونٹ قائم نہیں کیا۔ میرے خیال میں احمدیوں کو پیپلز پارٹی سے متخطر کرنے کے لئے بشیر احمد وغیرہ نے یہ کام کیا ہے۔ مسٹر دوست جھے لائی آزاد فتخب ہوا تھا محر بعد میں اس نے پیپلز پارٹی میں شمولیت افقیاد کرلی تھی۔ محرا کی بڑا زمیندار ہونے کی وجہ سے اس کی مفادات پنجاب کے جاگیرداروں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس لئے میرا خیال ہے کہ 29 مئی کا واقعہ چوہری بشیر احمد خال نے احمدیوں کے درمیان پیپلز پارٹی کے خال نے باخر یا خال نے احمدیوں کے درمیان پیپلز پارٹی کی جائز یا خال نے احمدیوں کے درمیان میں جنیوث کے رہنے والے احمدیوں

کو ربوہ کے واقعہ کا پینکی علم تھا۔ ربوہ میں رہنے والے پکھ لوگ چنیوٹ میں کاروبار کرتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ان میں سے ایک ہے اس کی کہانہ کی دکان چنیوٹ میں ہے۔ وہ بھی 29 مئی کے واقعہ سے اس طرح بے خبرتھا جس طرح کوئی اور ربوے کا رہنے والا 'وہ چنیوٹ کے شربوں سے ربوہ کے واقعہ کے کسی رد عمل کی توقع نہ کرتا تھا۔ پس 30 مئی کو دو سرے احمدیوں کی طرح اس نے چنیوٹ میں اپنی دکان کھول رکھی تھی۔ لیکن اپنے محلّم دو سرے احمدیوں کی طرح اس نے چنیوٹ میں اپنی دکان کھول رکھی تھی۔ لیکن اپنے محلّم کے لوگوں کی ہدایت پر اس نے اپنی وکان بند کر دی اور اپنے گھرربوہ آگیا۔

میری اطلاع کے مطابق 60 - 70 کے قریب لوگوں نے طلبہ پر حملہ کیا تھا جمال 
حک میں جانتا ہوں کوئی اور آومی ماسوائے شرارتی لوگوں کے جن کو خاص مقصد کے لئے 
سٹیٹن پر لے جایا گیا تھا اور کوئی آومی سٹیٹن پر نہ تھا۔ البتہ سٹیٹن کے قریب واقعہ محلّہ 
کے پچھ لوگ تماشائی کے طور پر جمع ہو گئے ہوں تو اس کا مجھے علم نہیں۔ بشیر احمہ کو تین 
چار روز بعد گرفتار کیا گیا مسر عبد العزیز بھانبڑی روہ کا محتسب ہے۔ رشید احمہ کو 60 می کو 
گرفتار کیا گیا۔ جب کہ بشیر احمہ اور عبد العزیز بھانبڑی کو تین چار ون بعد جب کیس کی 
تفتیش می آئی اے کو سرد کی گئی گرفتار کیا گیا تھا۔

بشراحمہ خال کے خلاف مربراہ کیونئ نے اب تک کوئی کارروائی نیس کی کہ اس نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کیول کی۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے خلاف انضباطی کارروائی ضرور ہوگی۔ جہال تک میں جانتا ہول عبدالعزیز بھانبڑی 29 مئی کو راوہ میں موجود نیس تھا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عبدالعزیز بھا نبرمی کی منظوری کے بغیر رشید احمد اس قدر بدا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس لئے میری رائے میں عبدالعزیز بھانبڑی بھی اس واقعہ میں طوث ہوگا۔ چوہدری بشیراحمد صدر عمومی براہ راست امام جماعت یعنی مرزا مامراحمد مربراہ کیونئ کے کنٹول میں ہے۔

٨ جولائي کي کارروائي

اساعیل قریشی کی جرح کے جواب میں

میں نہیں کمہ سکا کہ ساست کو ذہب سے الگ رکھنا احمید عقیدے کا حصہ ہے

یا نسی ۔ بین اس مضمون پر اتفارٹی نسین ہوں۔ بین ذاتی طور پر ملک بین سیکولر حکومت کا قائل ہوں۔ بین اسے درست سجعتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ کیونکہ یہ حکومت صبح رائے پر نسین چل رہی ہے۔ میری رائے بین اس مقصد کو قانونی اور آئین ذرائع سے حاصل کرنا چاہئے۔ بین نہیں جانا کہ اس سلطے بین سربراہ کیونٹی کی یالیسی کیا ہے؟

## مسٹرخا قان باہر کی جرح کے جواب میں

جس مرہ علی پاکستان آیا تھا۔ پہلے میں نے ڈردھ سال تک ریلوے میں مزدور کی حثیت ہے کام کیا۔ اس کے بعد پشاور ضلع میں دارسک میں کینیڈین ہپتال میں ماذم ہوا اس کے بعد فضل عربیتال میں ۲ سال تک مازم رہا۔ میں کینیڈین ہپتال اور فضل عربیتال میں ۲ سال تک مازم رہا۔ میں کینیڈین ہپتال اور فضل عربیتال میں بطور نرسنگ بوائے کام کرآ رہا۔ ۱۹۵۳ء میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ اس دقت میرے بانچ بچے تھے۔ میرا ایک بچہ کو جرانوالہ کی انور انڈسٹریز میں بطور کلرک کام کرآ ہے۔ ایک گاک شاہ نواز لمینڈ میں بطور ٹریکٹر کمیک کام کرآ ہے۔ ایک لڑکا شاہ نواز لمینڈ میں بطور ٹریکٹر کمیک کام کرآ ہے۔ ایک لڑکا فوج میں سات ہوں کا خرجماں تک میں جاتا ہوں انور انڈسٹریز احمریوں کی ہے گر جماں تک میں جاتا ہوں انور انڈسٹریز احمریوں کی شیں ہے۔

جرح اڑھائی بج ملتوی۔ ٹریوئل نے فرمایا کہ طلبہ جس ہوگ میں سفر کر رہے تھے وہ لاہور ریلوے سٹیشن پر آگئ ہے۔ اس کو پلیٹ فارم نمبرا پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ بجے شام سٹیشن پر ہونا چاہئے۔ چھ بجے سے پونے سات بجے شام ہوگی نمبر۵۵ میں کا معائدہ کیا گیا۔

## مسرشاب مفتى صاحب كى جرح كے جواب ميں

میں موجودہ حکومت پاکتان کو اسلامی حکومت نہیں سجھتا۔ میں عبدالخالق رائے نامی کسی محض کو جات ہوں۔ میں نامی کسی محض کو جات ہوں۔ میں نامی کسی محض کو جات ہوں۔ میں ثاقب وہلوی اور عبدالقدير اشک کو بھی نہیں جاتا۔ میں ہفت وار نصرت رسالہ کابا قاعدہ پڑھنے والا نہیں ہوں میں اس نے ایڈیٹر کا نام نہیں جاتا۔ جھے کمتیہ جدید پرلیں لاہور کا پڑھنے والا نہیں ہوں میں اس نے ایڈیٹر کا نام نہیں جاتا۔ جھے کمتیہ جدید پرلیں لاہور کا

علم نمیں ہے۔ کانی عرصہ پہلے حنیف راہے صاحب نفرت رسالہ کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم نمیں کہ اس رسالے کا نام مرزا غلام احمد صاحب کی بیوی کے نام سے ہے۔ نفرت جمال مرزا غلام احمد صاحب کی بیوی کا نام ہے۔

گواه نمبرام

بشیر احمد ولد چوبدری رحمت علی عمر ۱۳۹ سال زمینداره و کاروبار و صدر عموی جماعت احمد بیر ربوه مکان محار۵ دا رالصدر شرقی ربوه)

میں احدی ہوں۔ جھے نومبر ۱۵۹۴ میں ربوہ کا صدر عموی مقرز کیا گیا۔ میری سندھ میں زمین ہے اور ربوہ کے ایک عشہ میں بھی میرا حصہ ہے۔ جب سے میں صدر عمومی مقرر کیا گیا میں اپنا فالتو وقت اس منصب کی ضروریات کے لئے دیتا رہا میں صدر عمومی کی حیثیت سے ۱۹جون تک ۵ بیچ شام تک کام کرنا رہا۔ اس دن اور اس وقت جھے گر فار کر لیا گیا۔ لیا گیا۔ جھے بعد میں بتایا گیا کہ جھے ربوہ کے واقعہ کے سلسلے میں گر فار کیا گیا۔

ربوہ کے باہر احمدیوں کی تنظیمیں مختلف قصبات 'شہوں اور گاؤں میں ہیں۔ ملک

اندر اور باہر بھی۔ لیکن ربوہ کی سوک انظامیہ کی ذمہ واریاں دو سمری جماعتوں سے

زیاوہ ہیں۔ ربوہ کی آبادی ۲۱۔ ۲۵ ہزار ہے۔ اس کو ۱۵ محلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر

محلے کا اپنا ایک صدر ہو آ ہے جو تین سالوں کے بعد اس محلّہ کے رہنے والوں کی طرف

مختے کا اپنا آیک صدر اور آ مے جو تین سالوں کے بعد اس محلّہ کے رہنے والوں کی طرف

منتی کیا جا آ ہے یہ ۱۵ صدر براہ راست صدر عموی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس انتظاب

کی ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمدیہ تو تی کرتے ہیں۔ اس صدر عموی کو President کی ناظر اعلیٰ صدر المجمن احمدیہ تو تی کر بین اس مدر عموی کو جو اس کے مینائرڈ ہو کہا گاڑ ہوا تھا (المجیئر کگ شعبے ہے) میں آزری فلائنگ آفیسر

ہوں۔ میں سوہ میں اعرابی ائیر فورس میں شامل ہوا۔ ریائر منٹ کے بعد ۱۹۹۸ء میں ربوہ میں آباد میں صدر عموی مقرر ہونے سے پہلے میں کوئی عمدہ ربوہ کی انظامیہ میں شیس رکھا تھا۔ مئی ۲۲ تاریخ کو چے ہے شام میرے دفتر میں سپورٹس کمیٹی کی مینٹگ تھی۔ اس مینٹگ کے بعد پروفیسر عبدالرشید فن کے ساتھ شیش کی طرف سرکے لئے چل دیا اس مینٹگ کے بعد پروفیسر عبدالرشید فن کے ساتھ شیش کی طرف سرکے لئے چل دیا اس مینٹگ کے بعد پروفیسر عبدالرشید فن کے ساتھ شیش کی طرف سرکے لئے چل دیا اس مینٹگ کے بعد پروفیسر عبدالرشید فن کے ساتھ شیش کی طرف سرکے لئے چل دیا وہا دیا

میری ڈیوٹی بھی ہے کہ سٹیشن جاؤل کیونکہ وہ پبلک مقام ہے چناب جا چکی تھی وہاں جھے معلوم ہوا کہ چکے الرکوں نے گاڑی پر پھر پھینے تھے جھے اس پر جرائلی ہوئی کیونکہ ایسے واقعات ربوہ میں عام طور پر نہیں ہوتے۔ میں نے عبدالحمید اخر سٹیشن ماسٹرے وریافت کیا۔ انہوں نے اس کی تقدیق کی میرے پوچھنے پر کہ گاڑی پر کچھ پھر پھینے گئے تھے۔ انہوں نے اس کی تقدیق کی میرے پوچھنے پر کہ گاڑی پر کچھ بھر پھینے گئے تھے۔ انہوں نے اس کی تقدیق کی میرے بوچھنے والے نشر کالج کے لڑکوں کا رویہ قابل انہوں نے جھے بتایا کہ اس گاڑی سے سنر کرنے والے نشر کالج کے لڑکوں کا رویہ قابل اعتراض تھا۔

انہوں نے اس کی تفصیل ہے بتائی کہ لڑکے پلیٹ فارم پر ناپے سے اور پھو قابل اعتراض نعرے لگائے۔ وہاں کچھ اور ووست بھی طے انہوں نے بتایا کہ ملتان کے لڑکوں نے مرزائیت موہ باد کے نعرے لگائے سے ایک طالب علم خاص طور پر چلایا مرزائی کئے۔ لین ان میں سے کمی اور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کراسے روک دیا۔ پچھ طلبہ نے پیٹ فارم پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ جنت اور احمدیوں کا آسمان کماں ہے۔ اس پر وہاں موجود بچوں نے طلبہ پر پھر بچیکئے شروع کے۔ لیکن طلبہ نے کما کہ وہ اس کا انتقام ۲۹ می کو والبی پر لیس گے۔ اس طرح ۲۲ می کا واقعہ ختم ہوا۔ میں نے اس رات کو ناظر صاحب امور عامہ کو اس کی اطلاع دی۔ ان کو پہلے می اس واقعہ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے ما ساحب امور عامہ کو اس کی اطلاع دی۔ ان کو پہلے می اس واقعہ کا علم ہو چکا تھا۔ میں نے رپورٹ رطوے دالا کو دیں کیونکہ طلبہ کی ہوگی کا شیشہ بھی ٹوٹ کیا تھا۔ میں نے ان سے رپورٹ رطوے دکام کو دیں کیونکہ طلبہ کی ہوگی کا شیشہ بھی ٹوٹ کیا تھا۔ میں نے ان سے رپورٹ رطوے دکام کو دیں کیونکہ طلبہ کی ہوگی کا شیشہ بھی ٹوٹ کیا تھا۔ میں نے ان سے سیشن یہ کوئی ممکن تصادم نہ ہو۔

۲۳ مئی کو میں نے محسوس کیا کہ مختلف رد عمل ربوہ کے لوگوں کے اندر پایا جا آا ہے۔ کچھ لوگ طلبہ کے ردیبے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارے بچوں کو طلبہ پر پھر نہیں مارنے چاہئیں تھے۔

٢٩ كى صح كويس في سوا آئم اساؤه آئم به بح كرے مردا عبدالسم كو شلى فون كي اور وہ بدايات دہرائم جو شلى فون كي اور وہ بدايات دہرائم جو بيس في ان كو ٢٣ مئى كو دى تھيں اور ان كى تختى سے بابندى كرنے كے لئے كما ماكم جب طلبہ واليس آئيں تو تصادم كاكوئى واقعہ نہ ہو۔ انہوں

ے کماکہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کماکہ پرائمری سکول کے بیچ بلیٹ فادم پر کھیلنے آ جاتے ہیں اور بل پر دوڑتے پھرتے ہیں انہوں نے مزید کما کہ سمی معمر آدی کو اس کام پر مامور کروں جو ان بچوں کو پلیٹ فارم پر آنے سے روکیں۔ اسکے بعد میں گھرسے وفتر چا کیا۔ 9 بجے کے قریب مرزا سمج صاحب کا ٹیلی فون آیا کہ اگر مکن ہو کسی آدمی کو سٹیش یر بھیج دول ماکہ ان ہدایات پر عمل ہو' جو میں نے پہلے ان کو دی تھیں۔ میں نے ہتایا کہ میرے یاس کوئی ورکر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشید احمد کار کن امور عامہ کو سٹیشن پر جمیع ویں۔ میں نے مشررشید احمد کو بدینام مجوایا کہ وہ سٹیشن برجا کر شیش ماسر کو ملیں۔ ليكن رشيد احمد نه ملا- كوئى وس ججر يندوه منت ير مجهد على فون آيا- مرزا السيع بست محبرائے ہوئے تنے انہوں نے بتایا کہ سٹیشن پر لڑائی ہو گئی ہے اس لئے مجھے فور آ سٹیشن یر آنا چاہے ماکہ میں ان کی مد کروں۔ میں فوری طور پر سائکیل پر سٹیشن پہنچ گیا۔ میں وہاں وس بجر میں مجیس منٹ پر مہنے کیا۔ میں نے سائکل سٹیشن ماسرے وفتر میں رکھی اسکے وفتر میں واخل ہوا۔ سٹیٹن ماسر اور گارڈ آپس میں بحث کر رہے تھے میں نے انسیں ہتایا کہ جلد از جلد گاڑی سٹیٹن سے چلا دیں۔ میں نے ۱۰۰ - ۱۵۰ آدمی دیکھیے جو پلیٹ قارم یر اور زیادہ تر گاڑی کے پچھلے سے کی طرف تھے۔ افرا تفری کا عالم تھا لوگ پلیٹ فارم بر ووڑ رہے تھے میں نے بچوم کو پلیٹ فارم سے باہر مغرب کی طرف (اللیال کی جانب) تکالنے کی کوشش کے۔ میں نے پوری کوشش کے۔ میں چلایا۔ پچھ کو وصلا دیا اور کی کی ٹانگوں پر چیزی سے مارا جو میں نے کسی سے چینی تھی۔ ۱۰۔ ۱۵ منٹ بعد لوگوں کو پلیٹ فارم میں نکالنے سے کامیاب ہو گیا۔ رشید احمد امور عامہ والا ، محوو احمد طالب علم ایم اے اور چوہدری انیس محمود جن کی شدھ میں زمین ہے کے میری خاصی مرو کی۔ اس میں ۱۰۔ ۱۵ منٹ لگ گئے۔ کیونکہ اس وقت بہت گرمی متنی میں نے ۱۰۔ ۲۰ چھوٹے بجوں کو جو پلیٹ فارم پر موجود سے کما کہ بازار سے بانی لائیں چند منٹوں میں بانی لایا میا اور تمام سافروں کو پانی پاایا گیا مجمع مایا گیا کہ کچھ لوگوں نے نزد کی آبادی سے مسافروں کے لئے شریت ہمی جمیع تھا۔ جوم کو یہ خطرہ تھا کہ ملتان کے طلبہ ان پر چھر پھینکیں گے اس لئے میں نے ان طلبہ سے درخواست کی کہ پھر نیچ گرا دیں۔ انہوں نے چند پھر نیچ پھینک

دیے۔ اس پر گاڑی چل دی۔ گاڑی کے چلنے سے پہلے میں نے طلب سے کما تھا کہ اپنا سامان سنجال لو کیونکہ میں نے ایک بیگ زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ میں نے وہ بیک بوگی میں رکھوا دیا۔ کسی نے مجھ سے شکایت نہ کی کوئی چیزان کی کم ہے۔ گاڑی کے چلتے ہی بچوم منتشر ہو گیا۔

جب میں پہلے پال پلیٹ فارم پر آیا تھا میں نے دیکھا کہ ڈیوں کے اندر الزائی ہو
ری تھی۔ الزائی بند ہو گئی جب میں نے بچوم کو نکالنا شروع کیا۔ پلیٹ فارم پر میں نے
دیکھا کہ گاڑی کے اندر سے طلبہ گالیاں دے رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگ ان پر
کوں اور چیزیوں سے جملہ کر رہے تھے۔ میں نے کسی کو زخمی نہ دیکھا کیونکہ میں بہت
معروف تھا۔ البتہ بود میں مجھے معلوم ہوا کہ ۸۔ اللہ زخمی ہوئے تھے۔ مقامی لڑکوں میں
سے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا۔ سوائے ، S.M. مرزا عبدائیسے کے۔ کسی مقامی کی کوئی
Injury میرے علم میں نہ لائی گئی۔

میں تھک گیا تھا اس کے علاوہ میں بہت فکر مند تھا ان تیائج کے بارے میں جو راوہ
کے اس واقعہ کے ہو سکتے ہیں۔ میں شیش ماسٹر کے وفتر میں گیا اور پانی ہیا۔ میں نے
شیلیفون کال سی مسٹرذ کا اللہ قربی نے میرے وفتر سے فون کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں
بہت افسوس تاک ہے کہ ایسا واقعہ راوہ میں ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک
، ہوں پھر میں اپنے وفتر گیا۔ وہاں چائے کی اور اس کے بعد چوہدری ظہور احمد باجوہ ناظم
امور عامہ کے وفتر گیا۔ مسٹررشید احمد بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان کو واقعہ بتایا۔

اخبارات میں بشیر احمد معری ربوہ کے بیان سے متعلق جو پرلیس ریلیز جاری جوا وہ یہ ہے۔

الہور۔ ما جولائی (شاف ربورٹر) لاہور ہائی کورٹ کے مسٹرجش ایم اے معدائی کے جو واقعہ ربوہ کے ٹرچوٹل بج جیں کی عدالت جیں ربوہ کے امور عامہ کے صدر عموی بشیر احمد پر جرح جاری ربی اور رکن قوی اسمبلی مولانا فلام خوث ہزاردی کا بیان قلبند کیا گیا۔ مولانا ہزاروی نے ٹرچوٹل کے رو برو پیش ہونے کی درخواست پیش کی تھی۔ آج گیا۔ مولانا ہزاروی کے ٹرچوٹل کے رو برو پیش ہونے کی درخواست پیش کی تھی۔ آج آخا شورش کاشمیری کی طرف سے رفتی احمد باجوہ ایڈووکیٹ نے بھی اس امرکی درخواست

پیش کی کہ وہ ٹریوٹل کے روبرو پیش ہونا چاہتے ہیں۔ آج رفیق باجوہ نے ایک اور ورخواست بھی دی جس میں کہا گیا تھا کہ پرلیں ٹرسٹ کے ان اخبارات کے ایڈیٹروں اور پہلشروں کو عدالت میں طلب کیا جائے جنہوں نے مولانا یوسف بنوری کے بارے میں انجمن فدایان رسول کے اشتمار شائع کئے ہیں کیونکہ ان کا اندازہ ہے کہ یہ اشتمار حکومت نے شائع کرائے ہیں۔ اندا اس سلسلہ میں اخبارات کے ایڈیٹروں کو طلب کر کے ان سے یوجھا جائے۔

ایم انور بار ایٹ لاء نے اس مرحلہ پر کہا کہ نوائے وقت لاہور کے ایثہ یئر مسٹر مجید نظامی کے پاس بھی یوسف بنوری کے اشتمارات شائع کرانے کے لئے کوئی مخص کیا۔ لیکن انہوں نے بیر اشتمار شائع کرنے سے انکار کردیا۔

گواہ بشیر صدر عموی ربوہ نے کہا کہ عبدالعزیز بھانبڑی اور رشید احمد کو پولیس کی الداد کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ ۱۹ مثی کو پولیس ربوہ پہنچ گئی تنی اور دھڑا دھڑ گر فاریاں شردع کر دی گئی تنحیں۔ گواہ نے کہا کہ جس بہ تسلیم کرتا ہوں کہ ربلوے سٹیشن پر جو پچھ ہوا وہ اخلاقی لحاظ سے بھی جرم ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہئے تھا جن لوگوں کو جس نے ہنگامہ سے روکا ان جس سے بعض کے ہاتھوں جس چھوٹی چھڑیاں یا لاٹھیاں تنھیں جب کہ بعض طلباء کے ہاتھوں میں بیطن وغیرہ تنے وہاں کوئی بھٹکڑہ نہیں ڈالا گیا البتہ احمد ت ذعرہ باد اسلام ذعرہ باداور انسانیت زعدہ باد کے نعرے ضرور لگائے گئے۔

گواہ نے کہا کہ ۲۲ مئی کے وقوعہ کی اطلاع انہوں نے پولیس کو نہیں دی البتہ سٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اپنے انسروں کو اس کی اطلاع دیں۔ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی تک میری ملا قات عبدالحمید اخترے نہیں ہوئی۔

(س) کیا آپ کے علم میں ہے کہ الفضل اخبار میں ۲۲ مئی کے وقوعہ کی کوئی خبرشائع

(ج) میرے علم میں ایمی کوئی خبر نہیں دیے بھی عموا" الفضل پڑھتا ہوں۔ (س) کیا ربوہ سٹیش پر وقومہ دیکھنے کے بعد آپ نے پولیس کو اس کی اطلاع دی؟ (ج) جی نہیں میں نے رپورٹ نہیں کی۔ البتہ سٹیشن ماسٹر مرزا سمیج پولیس کے اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دے چکے تھے۔ ویسے جھے یہ علم نہیں ہے کہ ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ ۔ ایک قابل وست اندازی پولیس واقعات کی اطلاع پولیس کو دے جو اس کے علم میں ۔ ہوا ۔۔۔

(س) کیا نظارت امور عامہ نے پولیس میں کوئی کیس ورج کرایا؟

(ج) میرے علم میں نمیں ہے کہ فظارت والوں نے ۲۲ مئی یا ۲۹ مئی کے وقوعہ کی کوئی رپورٹ پولیس میں درج کرائی۔

(س) میہ نظام کب سے رائج ہے کہ ہراہم وقونہ حتیٰ کہ فوجداری واقعات کی اطلاع پہلے نظارت کو دی جائے اور پھرپولیس کو،

(ج) بد نظام جاری روایت بن چکا ہے اور عرصہ دراز سے ایسا بی چلا آ رہا ہے۔

(س) ربوہ کے وقوعہ کے بارے میں آپ نے ربوہ کے کن کن لوگوں سے باتیں کیں؟ ج - کوئی خاص یاد خسی- البتہ باتیں ہوتی رہیں ہیں۔

گواہ نے کما مرزا ناصراحد کے پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کی بابت انہوں نے سنا تھا لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ کس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ گواہ نے کما کہ اس کے علم میں ایسا کوئی شعبہ ریوہ میں نہیں ہے جو معلومات جمع کرے یا انتملی جنس کام کرے۔

(س) کیا نظارت امور عامہ نے اپنا کوئی وضاحتی بیان اخبار میں دیا۔

(ج) جي شيں \_

(س) آپ اپنے ہمراہ شیش پر کچھ لوگوں کو لے گئے؟

(ج) بی نمیں میں جلدی میں وہاں گیا میں گاڑی چلے جائے تک پلیٹ فارم پر رکا آہم میں نے زخیوں کی طبی امداد کے لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس وقت زخمیوں کو نہیں دیکھا بعد میں جمجھے زخمیوں کے بارے میں بتایا گیا بڑی مشکل سے میں نے سوڈیڑھ سو کے جُمع کو بٹایا اور انہیں بٹگامہ سے بارکیا۔

(س) آپ کو راوه میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ ٢ سال۔

(ب) حملہ آورول میں سے کسی کو آپ نے پہانا یا حمیں؟

(ج) وس منٹ میں حملہ آوروں کو کیے پہان سکتا ہوں البتہ جو مجمع وہاں موجود تھا ان میں

ے چند دکانداروں کو پہانا ہوں۔ گواہ نے کما کہ اس نے جن لوگوں کو الزائی میں حصہ لیتے دیکھا ان میں ایک نوجوان لطف اللہ بھی تھا اس طرح ایک و کاندار ضاء اللہ بھی ان میں شامل تھا۔ گواہ نے کما نظارت امور عامہ کے ورکر رشید احمہ نے تقریباً تمیں ایسے آدمیوں کے نام دیئے جن کے بارے میں کما گیا تھا کہ وہ ہنگامہ میں شریک تھے یہ فہرست رشید احمہ نے مرتب کی تھی اور میں نے بھی دو تین نام بنائے تھے۔ گواہ نے کما کہ اسے رشید احمد نے مرتب کی تھی اور میں نے بھی دو تین نام بنائے تھے۔ گواہ نے کما کہ اسے رہیم نمیں کہ کمی اور نے بھی طرموں کی فہرست پولیس کو ممیا کی۔

رسی جب آپ شیش پہنچ تو وہاں نظارت امور عامہ کا کوئی آدمی تھا؟

(ج) رشید احمد دہاں موجود تھا۔

(س) گاڑی کے چلنے کے بعد کیا رشید احمہ سے آپ نے کوئی تباولہ خیال کیا؟

(ج) وہاں اسٹیشن پر کوئی بات نہ کی وہ دفتر چلے گئے اور پھر میں رشید احمد کے وفتر نظارت امور عامہ میں ساڑھے گیارہ بجے گیا۔ وہاں جا کروقوعہ کے بارے میں گفتگو ہوئی اور میں

نے اپنی رپورٹ نظارت امور عامہ میں پش کی۔

وہاں وقوعہ کے بارے میں گفت و شنید تقریباً ہیں منٹ تک ہوتی رہی'اس جگہ رشید احمہ نے پچیس تمیں افراد کی فہرست پیش کی اور نظارت والوں کو دی۔ یکی فہرست بعد میں پولیس والوں کے سپرو کردی گئی۔

(س) انہوں نے جو نام لکھے کیا آپ کے علم میں آئے؟

(ج) ہاں زیادہ تر میرے علم میں نام آئے ان میں کچھ کو میں جانتا ہوں کیونکہ رشید احمہ مجھ سے پہلے دہاں موجود تنے اس لئے وہ زیادہ صحح طور پر پیچان کرنام لکھ رہے تنے اس وقت میں نے بھی ایسے لوگوں کے نام کی تقدیق کی جن میں مجھ خال احمہ خال دکاندار وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ دونوں کی عمر تمیں بتیں سال ہوگی اور وہ احمدی ہیں۔

(س) جو ۲۵٬۲۰ کی فہرست تھی اس میں سے آپ نے کتنے نام لکھوائے؟

(ج) میں نے صرف ۸٬ ۱۰ فراد کے افراد کے ناموں کی تقدیق کی۔ میں انہیں زاتی طور پر جانیا ہوں تاہم اس وقت مجھے نام یاو نہیں ₪ سارے کے سارے تقریباً رحمت بازار میں

(س) یمال ٹریونل کے روبرو آنے سے قبل آپ سے و کلاء نے ملاقات کی؟

(ج) مجھ سے چند روز قبل دو و کلاء نے ملاقات کی لیکن انہوں نے انسپکٹر کی موجودگی میں میرے کپڑے مجھے دیے۔ ان میں سے ایک وکیل کا نام چوہدری نور محمد ہے۔ دو سرے کا

نام نہیں جانا۔ علاوہ ازیں مجھ سے تمی نے ملاقات نہیں کی شمادت کے بارے میں مجھ

ے ان وکلاء کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ۔ میری چوہدری ٹور محمہ سے خاص واقفیت نہیں ہے۔ چونکہ ان کے پیچے ربوہ میں رہتے ہیں اس لئے میں انہیں جانتا ہوں۔

(س) کیا آپ کوٹر بیونل کے بارے میں علم تھا؟

(ج) جي بال مجيم علم تها۔

(س) ۲۹ مئی سے ۱۱ جون تک نظارت امور عامہ کے افسران سے کوئی بات چیت کی؟

(ج) بی نمیں ربورٹ کے بعد کوئی بات چیت نمیں ک۔

(س) کیا ربوہ میں احمدیت کے خلاف وہ لوگ بھی نعرے لگاتے ہیں جو وہاں ہے گزرتے ہیں؟

(ح) بى بال سال ميں عد قين مرتبہ بسول ميں گزرنے والے ايسے نعرے لگاتے ہيں جو احمات كے خلاف ہول۔ ميرے علم ميں بير بات نہيں ہے۔

اجولائی کی کارروائی

مسٹرایم انور کی جرح کے جواب میں

(س) کیا یہ درست ہے کہ تمارے عقیدے کے مطابق جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے اسے آپ کافر جھتے ہیں؟

(س) كافرے آپ كيا مجھتے ہيں؟

(ج) میرے نزدیک مرکوئی محض جو تھی نبی کو نہ مانے 'وہ کافرہے۔

مِين ١٥ صدور محلّه كا اجلاس وقل" فوللاً بلا يا ربتا بون - كوئي مقرره وقت اجلاس كا

نہیں ہو آ ضرورت پڑنے پر اجلاس بلا آ ہوں۔ اس بات کے پیش نظر کہ خلیفہ وقت نے اپنے ملا مئی کے خطبے میں ہدایت دے دی تھی اس لئے میں نے صدور محلّہ کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہ سمجی بسلسلہ واقعہ ۲۲ مئی میں نے ۲۳ مئی ایس میٹنگ بلانے کی ضرورت نہ سمجی تھی۔ کیونکہ ہماری آریخ میں خلیفہ وقت کے احکام کی بھی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ یہ درست ہے کہ مسٹررشید احمد اور مسٹر بھائبڑی نے سوسائٹی کے ٹیلے طبقے کے لوگوں کو گرفار کی وایا اور معزز خاندانوں کے ارکان کو گرفاری سے بچالیا تھا۔

# مسٹرایم اے رحمٰن کی جرح کے جواب میں

جب سے میں نے ۱۹۳۳ء سے کمانا شروع کیا میں جماعت کو چندہ دیتا رہا ہوں اب
تک میں نے وس بڑار کے قریب چندہ جماعت کو دیا ہوگا۔ اس با قاعدہ چندہ کے علاوہ جب
زائد چندہ طلب کیا جائے تو میں زائد چندے بھی دیتا رہا ہوں سے درست ہے کہ جب بھی
جماعت نے مجھے کمی خدمت کے لئے طلب کیا' میں نے بخوشی وہ خدمات انجام دی۔
میرے والد بھی بہت وفادار احمدی ہیں۔ سے درست ہے کہ ہم اپنے اوپر سے ضروری سیجھتے
ہیں کہ جماعت اور اسکے امام کے احکام کی تقیل کریں۔ سے درست ہے کہ میں فلیفہ
صاحب کی اطاعت اور خوشنودی کو اپنی دینی و دنیاوی بھلائی اور نجات کے لئے ضروری
سیجھتا ہوں۔

(س) اگر آپ کی جماعت یا خلیفہ صاحب کے مفاد کا سچائی کے ساتھ تصادم ہو تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ (ج) ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔

اگر ہمیں خلیفہ سے الی کوئی ہدایت طے جو شریعت کے خلاف ہویا حکومت سے وفاداری کے خلاف ہویا حکومت سے وفاداری کے خلاف ہو تو جس اپنا فیصلہ خود اختیار کرتا ہوں۔ بیس خلیفہ صاحب کو خلطی سے پاک نہیں سجھتا (اس موقع پر گواہ نے کہا کہ خلطی تو عبوں سے بھی ہو سکتی ہے۔)
سگواہ نمبر ۲۲۲

(مولانا غلام غوث بزاروی ایم این اے ولد مولوی سیدگل صاحب مرحوم ۱۳۹مجد

رود ۲- F سٹاپ نمبر ۱۵ اسلام آباد)

میری رائے یہ ہے کہ مرزائی کوئی اہم چیز بغیر اجازت یا تھم مرزا ناصر قادیانی قادیانی سربراہ کمیونی نمیں کرتے۔ اگر حکومت پاکستان کے تھم اور مرزا صاحب کے تھم میں اختلاف ہو تو مرزائی موخرالذكركی تھیل كريں گے۔ اول الذكركی نبت جب ائير مارشل ریٹائرڈ نور خال گورنر مغربی پاکستان تھے میں ان سے لاہور میں ملا۔ میں نے ان ے کما تھا۔ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ ۱۹۷۵ء کی جنگ میں ربوہ کے لوگ رات کو روشنی نہیں بچھاتے تھے اور بیر کہ اس وقت کے گور نر ملک امیر محمد خال نے اس واقعہ کی تحقیق کرائی تھی اور کے بعد ویکرے تین کمیشن قائم کئے گئے تھے۔ پہلے وو نے الزام کی تردید کی مگر میری اطلاع کے مطابق تیسرے کے مطابق تصدیق ہو گئ متھیں کہ جنگ کے دنوں میں ربوہ کی روفنیاں کل نہیں کی جاتی تقبین کمیں نے نور خال صاحب یہ بھی کما تھا کہ تیسری ربورٹ پر ربوہ کو بجلی کی سلائی منقطع کر دی گئی تھی۔ البتہ مسر نور خان نے اس پر یقین نہ کیا اور اگرچہ بیہ کما کہ احمدی اپنے غلیفہ کے تھم کو حکومت پاکستان کے تھم یر مقدم سجھتے ہیں۔ مسٹرنور خال نے کوئی کارروائی میری درخواست پر نہ کی۔ کیونکہ میں نے ان سے یہ کما تھا کہ مرزائیوں کی باقاعدہ تحقیقات کرائی جائے اور ربوہ میں دو سری شکایات کی بھی تحقیقات کرائی جائے۔ میں نے یہ الزامات ختم نبوت کانفرنس منعقدہ چنیوث میں وسمبر ١٩٧٥ء میں بھی اپنی تقریر میں لگائے تھے اور مجمع کے لوگوں نے جو چنیوٹ کے تھے'اس کی تصدیق کی تھی لیکن کوئی تردید احمریہ کیونٹی کی طرف آج تک نہیں ہوئی۔ جب فیلڈ مارشل ابوب خال مرحوم صدر پاکستان تھے وہ لندن مکئے تھے اور مسرر عبدالجبار قائم مقام صدر تھے میں پچھ دو سرے حضرات کے ساتھ مثلاً مفتی محمود صاحب ' مولانا عبیداللہ انور صاحب اور مولوی محر اکرم صاحب ساتھ ان کی غیرماضری میں ان کے قائمقام عبدالجار خال كو راوليندى ميس طے ہم نے ان كو اطلاع وى تقى كم ريوه ك کچھ مبلنوں نے مری جاکر وہاں کے امام مسجدوں سے بید کما تھاکہ ود سالوں کے اندر احمدی ملک کے حاکم ہوں گے اس لئے انہیں (اماموں کو) اس سے پہلے ہی صحح وقت پر ا نکا (مرزائیوں) کا عقیدہ اختیار کرلینا چاہئے۔ یہ بات ان اماموں نے ہمیں بتائی تھی۔ مسٹر عبدالجبار خاں نے یہ شکایت نوٹ کرلی تھی گراس کا متیجہ ہمیں معلوم نہیں ہوا۔

میری رائے میں مرزائی یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کی لونڈی بنی رہے یا
کم از کم اس قدر کرور ہو جائے کہ وہ ان کے ظاف غیر موٹر ہو جائے۔ میرے تجزیہ کے
مطابق ربوہ کا واقعہ مرزائیوں نے ملک میں فساد برپا کرنے کے لئے کیا تھا اور بیرونی مداخلت
کو وعوت وینے کے لئے کیا تھا۔ اس خیال کو مسٹر ظفر اللہ خال اور مرزا ناصر کے بیانات
سے تقویت ملتی ہے جو حال ہی میں پرلیں سکے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ میری تقریر ریڈیو
سے پاکستان سے غلط نشر ہوئی اور ربوہ کے واقعہ کے متعلق خبر بھی غلط رنگ سے چیش کی گئی۔
یہ سب چھ میرے خیال میں مسٹر نیم احمد سیکرٹری اطلاعات حکومت پاکستان کی وجہ سے
ہوا ہے۔ جمال تک میں جانا ہوں وہ مرزائی ہے اور مسٹر عیم احمد جو اس کا بھائی ہے وہ
کرا چی کے مرزائیوں کا امیر ہے۔

تقسیم ملک سے قبل مرزائیوں نے باؤئڈری کمیشن کے روبرہ یہ بیان دیا کہ وہ مسلمانوں سے الگ قوم ہیں۔ انہوں نے البتہ یہ کما کہ ضلع گورواسپور کو پاکستان سے ہلمت کیا جائے۔ کیونکہ ان کے الگ قوم ہونے کے بیان سے گورواسپور کی قسمت کا فیصلہ ہمارے ظاف کرا دیا۔ میری رائے میں سر ظفر اللہ خال نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ گورداسپور سے جانے کی وجہ سے کشمیر کا ظاف مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا' جو آج سک چل رہا ہے۔

میری رائے میں ۱۹۳۸ء میں کشمیر کی جنگ و قان بٹالین اور میجر جزل نذیر احمد کی برٹش لوگوں کے ساتھ سازش کی وجہ سے ہاری تھی۔ مرزائی این افراد کو ملک کی مختلف عکومتوں کے اندر کلیدی آسامیاں حاصل کراتے رہے۔ یہ اس حد تک ہوتا رہا کہ اب اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔

ربوہ کے واقعہ کے بعد کچھ مرزائیوں نے کچھ پرامن جلوسوں پر فائرنگ کی جو ربوہ کے واقعہ پر احتجاج کے لئے ٹکالے گے اس سے ان کے مقاصد کا پتہ چاتا ہے۔ یہ ملک میں فساد انگیزی کرنا چاہجے تھے۔

مرد کی سزا قل ہے گریہ سزا دینا بھی حکومت کا کام ہے۔ مجھے کی لیڈر کے بیان

کا علم نہیں جس میں انہوں نے الی فدمت کا بیان دیا ہو میں نے آئیا کوئی بیان نہیں دیا "
کیونکہ پہلے کس نے مجھے اس طرف توجہ نہ ولائی۔ دو سرے میں نے بیہ بیان اس لئے نہ
دیا کہ میرے سیای مخالفین اسے میرے خلاف استعال کرتے۔ مخالفین ہمارے ساتھ
الیے بیانات منسوب کرتے رہے ہیں جو ہم نہیں کہتے رہے۔

## ا جولائی کی کارروائی

مسٹر رفیق احمد باجوہ نے کہا کہ مسٹر بھٹو کو بلا آخیر گواہ کی حیثیت سے بلایا جائے
کیونکہ آج ان کا پھرایک انٹرویو شائع ہوا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے اس مسئلے پر اظہار
رائے کیا تھا اور درخواست دی گئی تھی کہ ان کو گواہ کے طور پر بلایا جائے۔ دو سرے مرزا
ناصراحمہ صاحب کو جلد بحیثیت گواہ طلب کیا جائے۔ انہوں نے بھی حال بی جس ایک اور
انٹرویو دیا ہے۔ ٹریونل نے مبشر لطیف سے کہا کہ وہ اپنے موکلان سے پوچھ کر بتا کمیں کہ
انٹرویو دیا ہے۔ ٹریونل نے مبشر لطیف سے کہا کہ وہ اپنے موکلان سے پوچھ کر بتا کمیں کہ

مشرباجوہ نے یہ بھی کما کہ جون جولائی ۱۹۳۷ء کے الفضل میں مرزا بشیر الدین محمود کا ایک بیان شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت لکھا تھا۔ وہ پرچہ طلب کیا جائے۔ مرزا نصیراحمہ کو نوٹ کروایا گیا کہ وہ یہ پرچہ پیش کریں۔

ٹروٹو ٹل! ۱۳ بجے کے بعد فل کورٹ کی میٹنگ ہے۔ اس لئے آج ان کا بیان کمل کر لیا جائے۔ کل کے لئے ظہور احمہ باجوہ نا ظرامور عامہ کو بلایا جائے گا۔ میشر لطیف نے کہا کہ وہ ان سے رابطہ قائم کریں گے۔

#### ۱۲ جولائی کی کارروائی

شباب مفتی نے ٹرپوٹل سے درخواست کی کہ میاں طفیل محمد صاحب کا بیان ۲۹ جون کے نوائے دقت میں شائع ہوا ہے جس سے ظاہر ہو آ ہو کہ میاں صاحب کو اس سلطے میں کسی سازش کا علم ہے۔ اس لئے میاں صاحب کو بحثیت گواہ طلب کیا جائے۔ ٹرپوٹل نے مسٹرایم اے رحمٰن کو ہدایت کی کہ وہ میاں طفیل محمد صاحب سے معلوم کر لیں آگر کوئی چیزان کے ذاتی علم میں ہے تو ان کو بحثیت گواہ طلب کیا جا سکتا ہے۔

مسٹر شباب مفتی نے بیہ بھی ورخواست کی میاں طفیل محمہ صاحب کو ایک خط موصول ہوا ہے جس میں ملک کی سالمیت کے خلاف کی تفصیلات تک وی ہیں وہ خط بھی ٹریو تل کے سامنے ہیں کیاجانا ضروری ہے۔ مسٹرایم اے رحمٰن نے فرمایا کہ ابھی جھے پت چلا ہے کہ کوئی گمنام خط میاں صاحب کو طمکیاں بھی وی گئی ہیں۔

م میں اور اور میاں صاحب بحثیت گواہ آئیں گے تو خط بھی ساتھ لیتے آئیں گے۔ کے۔

مسٹر رفیق احمد باجوہ ۔۔ آغا شورش کاشمیری سے ملاقات کر کے ہدایات لینے کی اجازت کے لئے ورخواست دی تھی۔ ٹریونل نے AAG سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی حکومت بلک کے مفاد میں مسٹر رفیق احمد باجوہ کے آغا شورش کاشمیری سے ملاقات کی ضرورت نہیں سجھتی۔

مٹررفق احمہ باجوہ نے مصطفل کھڑ جزل اعظم خاں اور مولانا عبدالستار خال نیازی کوٹر پیوٹل میں طلب کرنے کے لئے کہا۔

گواه نمبراس

بشراحہ صدر امور عامہ پر ددبارہ جرح شروع ہوئی مسٹر کرم اللی بھٹی صاحب کی جرح کے جواب میں

سے درست ہے کہ نومبراے ۱۹۹ میں ربوہ میں مجھ علی سبزی فردش قتل ہوا تھا۔ اس کی اطلاع پولیس کو دی گئی۔ ابھی تک تفتیش ہو ربی ہے۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں طا۔
کوئی گرفنار نہیں ہوا۔ میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا۔ پولیس نے جھے اس قتل کی تفتیش میں شامل تفتیش نہیں کیا میں ربوہ میں ہونے والے فوجد اری مقدمات کا ریکارڈ نہیں رکھتا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بھی خلیفہ کا ذاتی طازم رہا ہے۔ میں نے مجمد علی کو ۲۰ ۔ ۳ سال قبل از موت سبزی فروخت کرتے دیکھا تھا۔ ربوہ میں کسی نظارت کے پاس ہاکیاں ' دی از موت سبزی فروخت کرتے دیکھا تھا۔ ربوہ میں کسی نظارت کے پاس ہاکیاں ' دی کے ' بہنر وغیرہ نہ تھے۔ میں نے ۲۹ مئی کو پلیٹ فارم کلٹ ربوہ سیشن سے دی کے اس میں سے فارم کلٹ ربوہ سیشن سے

نیں خریدا تھا۔ میں نے رطوے حکام کو فسادیوں کے خلاف ایکشن لینے کیلئے خط نیس لکھا تھا۔ جو لسٹ ہم نے ۲۵۔ ۱۳۰ فراد کی بعد از وقومہ بنائی تھی ان میں سے ۳۔ ۴ طلبہ ہوں کے۔ باتی دکاندار ہوں گے۔ ایک ان میں سے آنگہ بان تھا۔ مسٹر شفیق احمد طاہر مہتم خدام الاحمدید ربوہ ہیں۔

۵ جولائی کی کارروائی

گواه نمبر۳۳

(ظهور احمد باجوه نا ظرامور عامه)

میرے فرائض بطور ناظر امور عامہ جماعت کے اندرونی معاطات سے متعلق ہیں۔
میرا فرض یہ ہے کہ دیکھوں کہ جماعت اپنے اصولوں اور ضابطہ اخلاق پر عمل پیرا ہے۔
ضابطہ اخلاق کسی کتابی شکل میں مدون نہیں ہے۔ ہمیں وقا "فوقا" ہدایات ملتی رہتی ہیں
اور میرا یہ فرض ہے کہ ان ہدایات پر عمل کراؤں۔ یہ ہدایات تحریری نہیں ہوتیں۔ کوئی
دیکارؤ نہیں رکھا جاتا جس میں تقاریر اور خطبے درج ہوں جن کے اندر اخلاقی ضابطہ سے
متعلق ہدایات درج ہوں۔ ضابطہ اخلاق کے موٹے موٹے اصول یہ ہیں۔

ا۔ سکریٹ نوشی پلک مقامات پر منع ہے

٣- آپس ميں لزائي جھڑا نہ كريں۔ دو سروں سے بھی نہ لؤيں۔

ان کے علاوہ میرے فرائض یہ بھی ہیں۔ ناقابل وست اندازی پولیس وائل راضی نامہ جرائم میں مدو دیا۔ اگر کوئی ربوہ نامہ جرائم میں مدو دیا۔ اگر کوئی ربوہ میں کاروبار کرنا چاہئے تو نظارت امور عامہ سے اجازت حاصل کرتا ہے اس طرح نظارت امور عامہ کی اجازت کے سکتا۔

ان فرائض کی اوائیگی کے لئے جھے ضروری شاف طا ہو تا ہے۔ نظارت امور عامہ کا کنٹرول پاکستان میں موجود تمام جماعتوں پر ہے اور اس میں سب احمدی شامل ہیں۔ البت لاہوری احمدیوں پر میرا کنٹرول نہیں ہے۔ مرکزی وفتر امور عامہ میں سات 'آٹھ کلرک بیں۔ ربوہ کے باہر میرا کوئی شاف نہیں ہے لیکن ہراجے ربید جماعت میں ایک سیکرٹری امور

عامہ بھی ہوتا ہے۔ ان سات "آٹھ کارکوں کے علاوہ اور کوئی عملہ میرے پاس نہیں ہوتا۔

می کلرک فیلڈ میں بھی کام کرتے ہیں۔ نظارت امور عامہ کا ویگر نظارتوں پر کوئی کنٹرول یا
تعلق نہیں ہے۔ میں براہ راست سربراہ کمیوٹی کو جوابدہ ہوں۔ اگرچہ مدر انجمن احمیہ
اور ناظراعلیٰ بھی موجود ہیں۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ ان کا تنظیمی ڈھانچے میں کیا تعلق
ہے۔ مدر المجمن احمیہ صرف اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں اور ناظراعلیٰ مختلف
شکارتوں کا سالانہ معائد کرتے ہیں۔ صدر عموی ربوہ "پاکستان میں دوسری جماعتوں کے
صدر کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لئے میں ان کے کام کی گرائی کرتا ہوں۔

مر نظارت کا ایک تحریری ضابطہ مقرر ہے کیونکہ ضابطہ واضح ہے۔ اس لئے مجھے کسی اور ذریعہ سے راہنمائی حاصل نہیں کرنی ہوتی۔ نہ بی مجھے مقررہ مت کے بعد رپورٹ خلیفہ صاحب یا کسی اور کو ویٹی پڑتی ہے۔ سوائے ایک سالانہ رپورٹ کے جو ہمیں صدر انجمن احمریہ کو ویٹی ہوتی ہے۔ اس سالانہ رپورٹ کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ سالانہ مشاورت میں چیش ہوتی ہے اور شائع بھی کی جاتی ہے۔

ہر جماعت کے سائز پر مخصر ہے کہ اس کے سربراہ کو امیریا صدر کما جائے۔ امیر
بری جماعت کے صدر کو کتے ہیں۔ اگر کسی جماعت میں غالبًا عالیس سے ذائد چندہ
دھندگان ہوں تو اس کے صدر کو امیر کتے ہیں۔ اس سے چھوٹی جماعت کا سربراہ صدر
کملا آ ہے۔ صدر عموی ایک خاص عہدہ ہے جو صرف ربوہ کی مقامی انجمن احمد یہ کا سربراہ
ہو آ ہے۔

. میں ربوہ میں ہونے والے واقعات مورخد ۶۲ مئی یا ۶۷۹ مئی کا چشم دید گواہ نہیں ۔ اب-

جھے ۲۲ مئی کے واقعہ کاعلم میرے محلّہ دارالعدر کی مسجد میں ہوا۔ مغرب کی نماز کے وقت گھر والی آنے پر جھے بشیراحیہ صدر عموی کا فون آیا۔ میں نے کہا کہ جھے پہلے علم ہو گیا ہے۔ اگلے دن میں نے دفتر میں اپنے کلرک کو اسکی تحقیق کرنے کے لئے کہا اس نے تحقیق کرکے بتایا کہ ۲۲ مئی کو ربوہ شیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے پچھ طلبہ نے اس نے تحقیق کرکے بتایا کہ ۲۲ مئی کو ربوہ شیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے پچھ طلبہ نے نوے نکاک تھیں۔ کلرک کے نامی کی تھیں۔ کلرک کے

مطابق نعروں سے قربی علاقہ کے لوگ اور بچ جمع ہو گئے اور ربوہ کے لوگوں اور طلبہ
نے ایک دو سرے پر پھر سے بیا۔ اس واقعہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ نہ جائیداد کا
نقصان نہ شخصی نقصان ہوا کیونکہ گاڑی چل دی۔ میرے کارکن نے یہ بھی جھے بتایا کہ
طالب علم واپس ۲۹ مئی کو آئیں ہے۔ جس نے کارکن کو بتایا کہ یہ معمولی واقعہ اور معاملہ
ہے جو ختم ہو گیا ہے تاہم ۲۹ مئی کو پکھ نہیں ہو گا۔ ربوہ کا کوئی آدمی اس سیشن پر نہ
جائے۔ جس نے ۲۲ مئی کے واقعہ کا ذکر ناظر اعلیٰ یا صدر البحن یا کسی اور سے نہ کیا۔
جال تک میرا علم ہے ربوہ جس میرے سامنے اس کا ذکر تک نہیں ہوا ہے۔ جھے بعد جس اس معلوم ہوا کہ ظیفہ صاحب نے ۲۲ مئی کے خطبہ جس اس واقعہ کا حوالہ دیا تھا۔ جس اس

مجھے ٢٩ مئ كے واقعہ كا علم كاڑى روانہ ہونے سے ايك دو منٹ پہلے ہوا۔ مجھے ایک غیرمعلوم فخص کا ٹیلی فون آیا تھا جس میں یہ کما گیا تھا کہ سٹیٹن پر جھڑا ہو گیا ہے۔ اس پر فون بند ہو گیا۔ میں نے سٹیش پر فون کرنے کی کوشش کی مرکمی نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے ایک آدمی دو زایا کہ وہ سٹیشن پر جا کر پتہ کر کے آئے۔ a راہتے ہے واپس آگیا اور مجھے آ کر بتایا کہ گاڑی جا چکی ہے۔ چند منٹوں ( دس بارہ منٹ) بعد میری نظارت کے کارکن رشید احمد اور چوہدری بشیر احمد یکے بعد دیگرے آئے اور مجھے واقعہ کی زبانی ربورث دی۔ پہلے رشید نے مجھے ربورث دی جس میں اس نے بتایا کہ وہ منڈی سبزی خریدنے گیا تھا اس نے شور سا۔ لوگ بازار سے بھاگ کر جا رہے ہتے ' a بھی بھاگ کر پلیٹ فارم پر گیا۔ اس نے بتایا کہ جس بوگی میں لڑائی ہو رہی تھی 🖪 اس کی طرف چیٹھ کر کے اڑائی کرنے والوں کو حملہ کرنے سے روکنے لگا۔ یہ معلوم ہو تا ہے کہ چھڑانے کے دوران اسے بھی کچھ کے وغیرہ لگے تھے' اس کا چرہ سوجا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ لڑائی کرنے والوں نے صرف جھڑیاں (Sticke) استعال کی تھیں۔ اس کے کینے کے مطابق لڑائی نشر کالج کے طلبہ اور ربوہ کے لوگوں کے در میان ہوئی تھی۔ ربوہ کے لوگ ' پچھ د کانداروں اور پچھ طلبہ کے علاوہ پچھ لوگ ربوہ سے باہر کے آدمی تھے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ جنہوں نے لوائی میں حصہ لیا تھا۔ ربوہ کے نہیں تھے لیکن وہ بغینی نیس کمہ سکتا کہ آیا وہ سب نشر کالج کے طلبہ تھے یا نیس لیکن وہ بھی گاڑی کے چلنے پر گاڑی پر سوار ہو گئے۔ اس انتاء میں بشیرا جر بھی آ گئے۔ میرے پوچھنے پر رشید نے یہ بھی بتایا کہ نشر کالج کے کچو لڑکے زخمی (معمولی) ہوئے تھے۔ جھے یاد نہیں کہ اس نے جھے یہ بھی بتایا کہ ربوہ کا کوئی آدمی وا تھا یا نہیں۔ (گواہ نے پچھ دریہ رک کر اور سوچ کریہ بتایا) آج تک میرے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ ربوہ کا کوئی آدمی زخمی ہوا تھا یا نہیں۔ چوہدری بشیرا حمد نے جھے بتایا کہ انہوں نے کسی کو زخمی (خون بہتے زخمی ہوا تھا یا نہیں دیکھا۔ میں نے رشید احمد کو کھا کہ چونکہ یہ بولیس کیس ہے اس لئے بولیس کو اطلاع کر دو۔ اس نے جھے بتایا کہ بولیس کو اطلاع ہو چکی ہے۔

جب یہ کیس پولیس کے حوالے کیا گیا تو ہیں نے مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہ سمجی۔ اس لئے ہیں نے ہیں معلوم نہ کیا کہ آیا یہ چانس واقعہ ہے یا منظم واقعہ ہے۔ میری رائے ہیں اگر یہ واقعہ ملک کے کسی اور صفے ہیں ہو آ تو اس کو ہا ایمیت نہ ملتی جو اب اس واقعہ کو مل گئے۔ پولیس افروں نے ججھے بتایا تھا کہ انہیں اوپر سے ہدایات ہیں کہ تعلیم الاسلام کالج کے ۱۹۰۰ طالب علم گرفآر کر لوں اور اس کے بعد یہ نشتر کالج اور تعلیم الاسلام کالج کے طلبہ کی لڑائی بن جائے گی۔ یہ حکام کی سوچ تھی۔ احمدی نوجوان بھی پچھلے وو مالوں سے بانو شکوار رجانات جو عام نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں' سے اس قدر متاثر ہو کیا جس سے جو احمدی نوجوانوں میں پیدا ہوگئی ہے' سے دروہ کا واقعہ ظہور پذریہ اس تبدیلی کی وجہ سے جو احمدی نوجوانوں میں پیدا ہوگئی ہے' سے دروہ کا واقعہ ظہور پذریہ وا۔

نوجوانوں میں اب اخلاقی زوال شروع ہو چکا ہے۔ آج کل تعلیم الاسلام کالج میں اکثریت فیراحمدی ہیں 'جو لوگ رہوہ کے واقعہ کے نتیج میں نقصان اٹھا کے ہیں۔ وہ اب احمدید ضابط اخلاق کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اگر بے گناہ ان کو بھکتنا پر رہا ہے اور بعض کو بغیر جرم کتے جیل جانا پر رہا ہے تو وہ وہ سرے کو لوث لیتے اور وہ سروں کا نقصان کرکے اپنا نقصان کروائے۔ احمدیوں کی پہلے پالیسی سے تھی کہ مقابلہ نہ کیا جائے لیکن اب نوجوان احمدی اس پالیسی پر ووبارہ غور کر رہے ہیں۔

کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ کرنای ایجے مستقبل کے لئے اچھا ہوگا۔

میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی کہ آیا حملہ آوروں نے ۲۹ مئی کو خوو بی ہیہ
کام کیا یا انکی راہنمائی کسی اور نے کی۔ لیکن میرا ذاتی رجمان یہ ہے کہ ان کی راوہ کے ہا ہر
سے راہنمائی کی گئی۔ جماعت احمد یہ کا اس واقعہ میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جنہوں نے فساو
میں حصہ لیا ہے یہ دو سروں کے ہاتھ میں آلہ کار بنے ہیں۔ جنہوں نے اس کی پلانگ کی۔
میرے یہ کنے کی وجوہات کہ مختلف غیراحمدی شظیمیں اس واقعہ کی ذمہ وار ہیں ' یہ
ہیں جن سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔

ا۔ ربوہ کے واقعہ کے چند دن پہلے چٹان کے شارہ میں انصیراحمد ایڈووکیٹ نے بیر پرچہ پیش کرنے کا ذمہ لیا) یہ لکھا گیا کہ قادیان شمکن اور ربوہ سوز منصوبہ پنچایا جائے گا۔

۲۔ صدر آزاد کشمیرنے چنیوٹ میں چند ماہ قبل بید کما تھا کہ قادیانیوں کا مرکز ربوہ عنقریب نیست و نابود کردیا جائے گا۔

س۔ آج سے دو ماہ قبل (واقعہ سے پہلے) لولاک کے ایک پریچ میں آغا شورش کاشمیری کا یہ بیان شائع ہوا جس میں یہ کما گیاہے کہ ربوہ کو ای طرح نتاہ کر دیا جائے گا جس طرح باتل اور نمیزا تباہ کئے گئے تھے۔

س اننی ونوں شورش کاشمیری نے یہ بھی کما تھا جو اخبارات میں شائع ہوا کہ احمد بول کی لاشوں پر کبڈی تھیلی جائے گی۔

۵۔ صدر آزاد کشمیر نے کسی اور موقعہ پر بیہ بھی کہا تھا کہ انگریزوں کا خود کاشنہ بودا اس طرح سکھا دیا جائے کہ بیہ ابندھن بن جائے گا۔

ان بیانات کی روشن میں امیں یہ محسوس کر ما ہوں کہ یہ مشکل شیں کہ راوہ میں جو واقعہ ہوا۔ ایسے کسی واقعہ کا پلان باہر سے نہ بنایا جا سکتا تھا ناکہ فسادات کرائے جا کیں۔ احمدی تو بیشہ تندد کا آسان شکار رہے ہیں اب تو خیر ربوہ کا واقعہ ہو گیا ہے آگر یہ مان لیا جائے کہ ہم سے ربوہ کے واقعہ کے بارے میں غلطی ہو گئی ہے۔ 1900ء کے واقعات کا تو ہماری کسی غلطی سے تعلق نہ تھا۔ اس وقت کراچی احمدیوں نے سیرت کانفرنس منعقد کی ہماری کسی غلطی سے تعلق نہ تھا۔ اس وقت کراچی احمدیوں نے سیرت کانفرنس منعقد کی بھی اس پر اس قدر ہنگامہ کھڑا کردیا گیا۔

(مسٹر فیل احمہ باجوہ نے کما کہ Illintrated Weekly مصنف شاب احمہ کے ایک مضمون کو اا جولائی ۱۹۵۳ء کے فارن پرلیں ڈانجسٹ (External Publicity) مصنف شاب احمہ کے فارن پرلیں ڈانجسٹ (Holy Prophet of Islam کما گیا۔ میں شامل کیا گیا اس میں مرزا ناصر احمہ کو Holy Prophet of Islam کما گیا۔ میں رپورٹ طلب کی جائے اور اس ڈانجسٹ کے ایڈیٹر کو بلایا جائے کہ انہوں نے کسی بناء پر اس مضمون کو پہلٹی دی)

اس واقعہ میں ملوث افراد کی کوئی فہرست نہ میں نے بنائی نہ میرے وفتر میں بنائی کی ہیں۔ میں پر نہل T.I کالج کے وفتر میں ساڑھے نو بجے یا ۱۰ بجے رات ۲۹ مئی کو بلایا گیا تھا۔ وہاں ایس پی جھنگ' اے می چنیوث اور پر نہل موجود تھے۔ ایس پی نے جھے بتایا کہ وہ ۱۰۰ طلبہ کو گرفار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پر نہل نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے جھے کما کہ ۲۰ آدمی سپلائی کر ویں باکہ ملک میں لوگوں کو فھنڈا کیا جائے۔ میں نے اصولی طور پر اس بات سے انکار کر دیا۔ اس پر جھے ایس پی نے بتایا کہ رشید احمد نے انہیں ۲۵ تام کھوائے ہیں۔ آپ باتی لوگوں کے نام بھی بتا دیں۔ (اس واقعہ پر فاضل AAG نے گواہ کو اس اور کھ کر گواہ نے کو ۱۲۱ فراد کی ایک فرست میں ورج افراد کے نام وہی ہیں جو مسٹر رشید احمد نے اپنی فرست میں میں ورج افراد کے نام وہی ہیں جو مسٹر رشید احمد نے اپنی فرست میں میں جو مسٹر رشید احمد نے اپنی فرست میں شامل کئے تھے)

ٹرپیوٹل نے AAG کو ہدایت کی کہ وہ پولیس افسروں سے معلوم کریں کہ ان میں سے طالب علم کون ہیں اور کون کس ہے ہے تعلق رکھتا ہے اور کیا ان میں کوئی سمجھدار آدمی ہے 'جس کو طلب کیا جا سکے۔

مواہ نے کما کہ میں نہیں کہ سکتا کہ اس فیرست میں کون طالب علم ہیں اور کون نہیں ہیں۔ میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا۔

مسٹر فین احد باجوہ کی جرح کے جواب میں

مهاجر جو آج کل ربوہ میں ان فساوات کے نتیج میں آ رہے ہیں جو واقعہ ربوہ کے بعد ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سوسائی Ingeneral کے رویے کے پیش نظران

کے ردیے میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے کسی ایسے فخص سے بات نہیں کی جس نے واقعہ ربوہ میں حصہ لیا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ بعض مقامات پر احمد یوں نے خود رو سروں کو مشتعل کیا۔ واقعہ بہ ہے کہ کسی احمدی نے کسی جگہ کسی کو مشتعل نسیں کیا۔ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ چنیوٹ میں ایک احمدی نے ۳۰ مئی کو فائر تگ ک تھی جس کے نتیج میں ایک آدی بعد میں مرکبا تھا۔ لیکن اس کے فائر کھولنے سے قبل اس کی لاکھوں ردیے کی جائیداد جلا وی گئی مقی۔ لیکن اس چوم کو منتشر کرنے کے لئے بلے اس نے ہوائی فار کئے پھر انہوں نے بھوم پر فار کئے میری رائے میں یہ اشتعال ا تکیزی نہیں تھی۔ جہلم میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس میں جماعت احمریہ کا تعلق ہو۔ مجے یہ بات امیر جماعت جملم سے موصول ہونے والی ربورث سے معلوم ہوئی کہ وہاں فارتك كا واقعه بيش آيا ليكن فار كرنے والا فخص احدى نسس من امير جماعت كا نام نمیں جانیا۔ وہ ربورٹ تحریمی ہے۔ میرے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس واقعہ کے متیج میں البتد ایک احمدی کو گونی مار دی گئی۔ میں وہ رپورٹ چیش کر سکتا ہوں ( گواہ کو ہدایت کی عنی که متعلقه رپورث وه کل پیش کریں) مید درست ہے که مختلف اصلاع کی احمد میہ تنظیموں ے مرکز (ربوہ) میں ربورٹیس موصول ہوئی ہیں۔ ربوہ میں چوہدری حمید اللہ بیہ ربورٹیس ماصل کرتے ہیں۔ ہر دو سرے تیسرے ون ہم راوہ سے اس جگد آدمی سیعی ہیں جمال بظامہ ہو آ ہے' اک عد وہاں سے رپورٹ لے کر آئے۔ جمال بنگامہ ہو آ ہے' وہال سے ہمیں ٹیلی فون پر اطلاع وی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ربوہ سے بھیجا جاتا ہے 🛭 رضا کار ہوتے ہیں میں ایکے نام نیس جانا۔ چوہدری حمید الله کے پاس آج تک کنچنے والی ر یورٹیں موجود ہوں گ۔ جو ہدایات آج کل سیجی جاتی ہیں ان کا ریکارڈ مید اللہ کے پاس ہو یا ہو گا۔

تحرین ضابطے کے علاوہ مجھے صدر انجمن احمدیہ سے یہ ہدایات ملتی ہیں۔ اگر ہدایات تحریری آئیں تو ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ زبانی ہدایات بھی موصول ہوتی ہیں۔ میں نے صدر انجمن احمدیہ کو ۲۹مئی کے واقعہ کے بارے میں کوئی رپورٹ نہ وی کیونکہ میں نے اس واقعہ کو اہم واقعہ نہ سمجھا۔ ایسے ہٹگاھے روز ہوتے رہتے ہیں۔ دو سمری وجہ رپورٹ صدر انجمن احمد ہے کوئی رپورٹ طلب نہ کی۔ جس نمیں جانا کہ چوہدری حمید اللہ صدر انجمن نے جھے سے کوئی رپورٹ طلب نہ کی۔ جس نمیں جانا کہ چوہدری حمید اللہ رخائر الیس پی ہیں ، وہ ٹی آئی کالج جس ریاضی کے پروفیسرہیں۔ کیونکہ انہوں نے جماعت کو اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ ان کے سپرو دو سرے کام بھی کئے جاتے ہیں۔ میں نمیں جانا کہ چوہدری حمید اللہ کے علاوہ کمی اور سرکاری ملازم کے سپرو کوئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ چوہدری حمید اللہ ۲ علاوہ کی اور سرکاری ملازم کے بعد سرکاری ملازم بے تھے۔ کوئی سرکاری ملازم واقف زندگی ہو سکتا ہے۔ اگر کمی واقف زندگی کی خدمات کی ضرورت جماعت کو ہو تو وہ اپنے سرکاری عمدے سے استعفیٰ وے دیتا ہے۔ حمید اللہ نے ضرورت جماعت کو ہو تو وہ اپنے سرکاری عمدے سے استعفیٰ وے دیتا ہے۔ حمید اللہ نے اللہ کی شرکاری ملازم سے استعفیٰ نمیں دیا۔

میں نے کہیں ہے کوئی ہدایات دستور ساہ 19ء کے نفاذ کے بعد حاصل نہ کیں۔ مجھے یاد نئیں کہ خلیفہ صاحب نے اپنے کسی خطبہ جمعہ میں دستور میں درج صدر اور وزیرِ اعظم کے حلف یا حوالہ دیا ہو۔ میں دستور میں ان حلغوں کے اندراج کے بارے میں کسی رو عمل کاعلم نہیں رکھتا۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

پاکستان میں احمدیوں کی ایک ہزار کے قریب شاخیں ہیں لیکن میں احمدیوں کی تعداد
نمیں بتا سکتا۔ رسالوں کی تعداد سات ہے۔ الفرقان مصباح 'خالد' تحریک جدید' شخیذ
الاذهان انسار الله 'ان کے علاوہ صرف ایک روزنامہ اخبار الفضل ہے۔ پندرہ کے قریب
رسالے ملک سے باہر شائع ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ بھارت میں جماعت کی کتنی
شاخیں ہیں۔

یہ درست ہے کہ میری اجازت کے بغیر ربوہ میں کوئی مخص نہ کاروبار کر سکتا ہے اور نہ رہائش رکھ سکتا ہے۔ اس کا اطلاق نے آنے والوں پر ہو تا ہے۔ ملک کا کوئی قانون ایبا نہیں ہے جس کے ذریعے انجمن احمد یہ کو یہ اختیار ہو کہ ربوہ میں بلا اجازت امور عامہ آباد ہونے ہے منع کر دے لیکن اراضی ربوہ کی انجمن احمد یہ کی ملکیت ہے اور وہ اسی غرض سے خریدی گئی تھی اس لئے انجمن نے قواعد بنائے ہیں۔ میں نے گور خمنٹ کی ۔ تحریر نہیں پڑھی جس کی روے گور خمٹ نے انجمن کو زمین عطاکی۔ میں چنیوٹ کے ایک سبزی فروش کو جانا ہوں جو ۲۹ مئی کے واقعہ سے قبل تک ربوہ میں سبزی بیتا تھا۔ یہ غیر احمدی ہے۔ کاروبار کی اجازت صدر عموی دیتا ہے 'وہ اجازت کا ریکارڈ رکھتا ہوگا۔ میں اس کا نام نہیں جانا 'اس سے سبزی خرید تا رہا ہوں۔ اجازت برائے کاروبار میری منظوری کے بعد دی جاتی ہے نیکن اس کا ریکارڈ صدر عموی کے دفتر میں رہتا ہے۔ اس کشوری کے بعد دی جاتی ہوں کہ کس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی مخص بلا اجازت کاروبار شروع کر دے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔البتہ اب تک ایبا بھی شہرہ کر دے تو ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔البتہ اب تک ایبا بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم کسی کو جی ٹی روڈ کے دونوں طرف بائی وے ڈیپار ٹمنٹ کی زمین پر بھی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چھے اس پر اعتراض نہیں ہو گا۔ اگر کوئی ہائی وے کی زمین پر دکان قائم کرے۔ تاہم آج تک میں نے اس علاقے میں کوئی وکان غیراحمٰ کی نہیں دیکھی۔ ہم قواعد کی روے ایسے مخص کے خلاف علاقے میں کوئی دکان غیراحمٰ کی نہیں دیکھی۔ ہم قواعد کی روے ایسے مخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے جو رہوہ میں کام کرتا ہو اور مرزا غلام احمد کی نبوت سے انکار کر دے۔ میں رہوہ کے کسی آدی کو نہیں جانیا جس نے مرزا غلام احمد کو نبی مائے سے انکار کیا۔

میرے علم میں نہیں کہ مجمد صالح نور کے خلاف کوئی کارروائی کی گئے۔ کیونکہ وہ اب مرزا غلام احمد کو نبی نہیں کہ مجمد صالح نور کے خلاف کوئی کارروئی مسٹر رفتی احمد باجوہ 32 CW کے خلاف کی۔ بید درست نہیں کہ مسٹر رفتی احمد باجوہ کو ربوہ سے نکالا گیا۔ وراصل اس کے رشتہ دار اس کو وہاں سے لے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ربوہ سے نکالے کے بعد وہ احمد بت سے منحرف ہو گئے ہیں۔ جب مسٹر باجوہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا والد بھی ربوہ سے خود ہی چلا گیا۔ اس کا والد بھی ربوہ سے خود ہی چلا گیا۔ اس کا والد بھی

مسٹر طبیب بخاری گواہ نمبر ۳۵ کی ماں بھی ربوہ میں رہتی تھی' اس کا خاندان متازعہ تھا۔ اس کی خالف نمیں۔ خود تھا۔ اس کی خالتی ہوئی تھی' امور عامہ میں جھڑا نہ لایا گیا' جھے تفصیلات کا علم نہیں۔ خود اپنا مکان فروخت کر کے ربوہ ہے آئی۔ جھے بطور نا ظرامور عامہ کوئی اعتراض نہیں کہ آگر ان میں ہے کوئی آدی ربوہ آ جائے اور وہاں رہائش دوبارہ رکھے۔ یہ درست ہے کہ آگر ان میں سے کوئی آدی ربوہ کی اشتمار لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم ربوہ کو اپنی

پرائیوی جائیداد سجھے ہیں۔ اس لئے اس کو وہاں کے قانون وضع کر سکتے ہیں۔ ربوہ ہیں ٹاکون کمیٹی ہے۔ گلیاں اور بازار Public Streets ہیں۔ جمال تک ہیں جاتا ہوں کسی پلک سٹریٹ یا پلک مارکیٹ کے بارے ہیں کوئی قانون ہماری انجمن نمیں بنا عتی۔ جمھے کسی ملکی قانون کا علم نہیں 'جس کے تحت ہم کسی کو لٹرنچکی تقسیم سے روکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم لٹرنچکی تقسیم روک ویتے ہیں۔ جس کو ہم اخلاقی اقدار کے خلاف سمجھتے کے باوجود ہم لٹرنچکی تقسیم روک ویتے ہیں۔ جس کو ہم اخلاقی اقدار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بس کو ہم اخلاقی اقدار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بس سابقہ پریکٹس کو جاری رکھنا چاہئے بیں۔ بس سابقہ پریکٹس کو جاری رکھنا چاہئے انہیں۔

ہمارا پیلیز پارٹی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ صدر انجمن احمریہ نہ ہی جماعت اور پیپلز پارٹی ایک سای جماعت ہے۔

ہم روہ میں سوشل بایکاٹ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بایکاٹ کرنے والے کی اصلاح ہو تا ہے اس بایکاٹ میں ضروریات زندگی سے محروم نہیں کیا جاتا جیسا کہ اب ملک میں احربوں کا بایکاٹ کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی فخص کا بایکاٹ کرتے ہیں تو ہم صرف اس سے مجلسی تعلقات ختم کرتے ہیں۔ یہ سزا بہت کم دی جاتی ہے اس کا اخلاقی دیاؤ متعلقہ فخص پر پڑتا ہے اور عام طور پر وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے۔ میں ربوہ میں کسی

آدی کو نہیں جاتا جو اس افلاقی دباؤ کو تیول نہ کرتا ہو اور ربوہ میں رہتا ہو۔ میں نہیں جاتا کہ ۱۹۵۰ء کے بعد مرزا ناصر احمد کتنی مرتبہ مسٹر بعثو کو فے۔ یہ درست ہے کہ ۱۹۵۰ء کے انتخابات میں جماعت کے دفیلے کے مطابق احمدیوں نے عام طور پر پیپلزپارٹی کی مدد کی۔ اس مدد کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک تو ملک کا استخام۔ دو سرے باتی سب جماعت کے منشور میں یہ درج تھا کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دیا جائے گا۔ ہمارے خیال میں صرف پیپلزپارٹی می تنا مضبوط حکومت بنا کتی تھی اور پیپلزپارٹی کے منشور میں احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا نہیں لکھا تھا۔ اب تک پیپلزپارٹی نے میرے خیال میں اپ منشور کی ظاف ورزی نہیں کی۔

۲۹مئی کے واقعہ کے بعد ۳ سے ساڑھے تین ہزار احمدی ربوہ میں پناہ لینے آئے۔ ماری ہاں کوئی محکمہ فیرسیای نہیں ہے۔ ہمارے بیرونی احمدیہ مشن تحریک جدید کے تحت میں وہ اس کو رپورٹ بیجیج ہیں۔ ان کا صدر البحن احمدیہ سے تعلق نہیں ہے۔

میاں شیرعالم ایرووکیٹ کی جرح کے جواب میں

جھے یہ خیال نہ آیا کہ ۲۲ مئی کے واقعہ کے نتیج میں ۲۹ مئی کو کوئی ۲۹ مئی واقعہ پیٹی آسکا ہے۔ آگر یہ خیال آبا تو میں ضرور پولیس کو اطلاع دیتا۔ میں نے ۲۹ مئی کو فون پر اطلاع ملنے پر جھڑے کی اطلاع پولیں چوکی ربوہ کو نہ دی تھی۔ یہ ضروری شیس کہ ہرائیک کیس ہمارے پاس آبا ہے اور پھر ہم دیجھتے ہیں کہ پولیس کو اس کی اطلاع دینی عیاب یا نہیں۔ دراصل قائل دست اندازی پولیس کیس کی اطلاع براہ راست پولیس کو جاتی ہے اور اس کی اطلاع ہم بولیس کو جارے پاس بھی ایسے بعض کیسز (Cases) کی اطلاع آ جاتی ہے اور اس کی اطلاع ہم پولیس کو دے دیتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہرکیس کی اطلاع آ باتی ہمیں دی جاتی اطلاع ہم پولیس کو دے دیتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہرکیس کی اطلاع ہمیں دی جاتی ان کو گرفار کیا تھا۔ ان کو گرفار کرتا جانے تھے۔ پولیس نے ۲۹ اور ۳۰ مئی کو ۵۰ ۔ ۱۱ افراد کو گرفار کیا تھا۔ ان کو گرفار کرتا ہا ہے تھے۔ پولیس نے ۲۹ اور ۳۰ مئی کو ۵۰ ۔ ۱۱ افراد کو گرفار کیا تھا۔ ان کا افراد میں مسٹررشید احمد کی دی ہوئی فہرست میں ہے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہیں۔ مسٹررشید احمد کی دی ہوئی فہرست میں سے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہیں۔ مسٹررشید احمد کی دی ہوئی فہرست میں سے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہیں۔ مسٹررشید احمد می کو گرفار ہوا۔ جب کہ بشیراحمد اور عزیز احمد بھانبڑی ۸ ۔ ۱۰ جس رشید احمد میں کو گرفار ہوا۔ جب کہ بشیراحمد اور عزیز احمد بھانبڑی ۸ ۔ ۱۰ جس رشید احمد میں کو گرفار ہوا۔ جب کہ بشیراحمد اور عزیز احمد بھانبڑی ۸ ۔ ۱۰ جس کہ بشیراحمد اور عزیز احمد بھانبڑی ۸ ۔ ۱۰ جس کہ بشیراحمد اور عزیز احمد بھانبڑی ۸ ۔ ۱۰ جس کی بھور کی دی ہوئی فہرست میں سے دس بارہ آدی گرفار ہو گئے ہوں۔

ون بود کر قار ہوئے تھے۔ پچھلے پانچ سالوں سے ملک کے طلبہ میں سے برے عناصر کے اثرات ربوہ کے اجمدی طلبہ پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں جس سے پبلک میں عام طور پر سگریٹ پینے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اے 19ء کی جنگ کے زمانہ میں چار پانچ طلبہ کے ایک گروہ نے مختلف وکانوں میں بلیک آوٹ کافائدہ اٹھاتے ہوئے چوری کی وارداو تیں کی تقیس۔ پریداروں نے جن کو جماعت نے مقرر کیا تھا۔ ان کو پکڑلیا اور پولیس کے حوالے کرویا۔ میں ایک نام نہیں جانا۔ کیس ورج ہوا تھا۔ وویا دوسے زائد طلبہ کے جھڑے کا کوئی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی طاف ورزی کو چیک کوؤی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی طاف ورزی کو چیک کرویا سے کہائے کوئی کیش میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے نوجوانوں کے ڈسپلن کی طاف ورزی کو چیک کوؤی کیس میرے علم میں نہیں آیا۔ ہم نے اور سینما جانے پر کوئی سزا نہ دی۔ ۲۹ مئی کا واقعہ وجوان کی چیک مقامات پر سگریٹ پینے اور سینما جانے پر کوئی سزا نہ دی۔ ۲۹ مئی کا واقعہ وسپلن کی قدروں کے زوال کا نتیجہ نہیں ہے۔

#### ملک محمد قاسم صاحب کی جرح کے جواب میں

جب میں نے یہ کما تھا کہ ہم نے صرف پٹیلز پارٹی کو ہی اس پوزیشن میں پایا کہ اللہ مضبوط حکومت بنا سکتی ہے 'ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور پٹیلز پارٹی باتی ماندہ ملک میں اکثرتی پارٹی بن کر ابحرے گی۔ پٹیلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں کوئی نمائندہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ ہم خلیفہ صاحب کی ہر ہدایت کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی بھی منفی sense میں اہم ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہے۔ یہ بات کہ احمدی طالب علم دو سرے ظلبہ سے زوال نظم و ضبط کا جو ہرا اگر لے رہے ہیں اس پر بھی توجہ دیتی چاہئے سے درست نہیں ہے کہ میں نے ۲۲ مئی کا واقعہ صوبائی حکومت کی نظم و نسق کی اتھا رشیز کو رہوں نہیں کیا۔

#### مسٹرایم ڈی طاہر کی جرح کے جواب میں

میں اپنے گاؤں ۲۱ اور ۲۸ مئی کو گیا تھا گریں نے انہیں یہ نہیں کما تھا کہ ۲۹ مئی کو ربوہ آئیں' مسٹر بشیر احمد رنیق امام لندن صبحہ سر ظفر اللہ خال کے ساتھ جنوری ۱۹۷۳ء میں بھارت گئے تھے۔ میں دوسرے لوگوں کے نام نہیں جانتا جو انکے ساتھ گئے تھے اس میم

مِن کچھ غیر کمکی بھی گئے تھے۔

جب بجھے بیلیفون پر یہ معلوم ہوا کہ شیش پر فساد ہو گیا تو ہیں نے سوچا کہ نشر کالج

کے طلبہ اس میں ملوث ہوں گے۔ یہ درست نہیں ہے کہ جب کوئی فیراحمری ربوہ میں

داخل ہو تو وہ آدی اس کے پیچے لگ جاتے ہیں ہم ہر سال با قاعدہ بجٹ بناتے ہیں۔ ہم

اپنے حمایات کا آڈٹ پر فیشل آڈیٹرز سے کراتے ہیں ہیت المال کی رقم بنکوں میں رکھی

جاتی ہے۔ اس بیت المال سے کوئی روپیہ بیرون ملک مشن قائم کرنے کے لئے پاکتان سے

باہر نہیں بھیجا جا آ۔ احمد می سرمایہ باہر موجود ہو آ ہے اس کو مشن قائم کرنے کے لئے پاکتان سے

استعمال کیا جا آ ہے۔ جماعت جو گارڈ مقرر کرتی ہے اس کا اپنا اسلحہ ہو آ ہے۔ جس کا

لائسنس ان کے پاس ہو آ ہے۔ اسلحہ کا کوئی ذخیرہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جمال سے کوئی

اسلحہ سپلائی کیا جا آ ہے۔ ۱۔ ۱۳ گارڈ قصر خلافت میں ہوں گے اور ۳ ۔ ۲ ہشتی مقبرہ میں

ہوتے ہیں۔ مو نر الذکر قبریں بھی کھودتے ہیں اور گارڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ انکے پاس

اسلحہ نہیں ہو آ۔ ربوہ میں کوئی ذرعی زمین نہیں ہے۔ احمد تگر میں الگ جماعت ہے۔

اسلحہ نہیں ہو آ۔ ربوہ میں کوئی ذرعی زمین نہیں ہے۔ احمد تگر میں الگ جماعت ہے۔

ہم مسلمانوں کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھتے۔ اگر مرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر سجمتا ہو۔ لیکن اگر دہ کافرنہ سجمتا ہو تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں خواہ وہ نبی نہ مانتا ہو۔ بشیرطیکہ مرزا صاحب کا مکفرنہ ہو۔ مشررفی جو بھی فرقان فورس میں رہے ہیں۔ اب مرزا ناصر احمد کے باؤی گارڈ میں شامل ہیں۔ میرا دفتر قصر خلافت سے فرلانگ ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر ہو گا۔ تحریک جدید کا دفتر میرے دفتر سے مرک کے پار ہے۔ احمدی مشنری بیرون ملک احمدت کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ سب مرزا غلام احمد کو نبی مائے۔

### مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

مسٹرنذر مجر خال نظارت امور عامہ میں درکرہے۔ اسکی ڈیوٹی وارلقصناء کے فیملوں کی تنفیذہے۔ ربوہ میں کارخاص کے نام سے کوئی محکمہ نہیں۔ بید ورست نہیں ہے کہ زر مجر خال اس کے انچارج ہیں۔ خلیفہ صاحب نے مجھ سے واقعہ ربوہ کے بارے میں کوئی رپورٹ طلب نہیں کی تھی۔ جمعے یاد نہیں کہ کوئی عبدالجلیل جو کہ صالح نور گواہ کے بھانچ ہیں کو نگا کر کے امور عامہ کے دفتر میں بارا پیٹا گیا۔ ہمارے دفتر میں جرائم کا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہ درست ہے کہ محمہ علی سبزی فروش ۱۹۷۴ء میں قتل ہو گیا تھا چونکہ یہ پولیس کیس ہے اس لئے میں نے اس کی تحقیقات نہیں کی تھی۔ میں مرزا ناصر اور صاحب کو عام طور ہر ماہ ایک مرتبہ لما ہوں۔ لیکن اگر ضروری ہو تو جلدی ہمی مل سکتا ہوں۔

#### ١٦ جولائي کي کارروائي

# مسٹرابو العاصم جعفری کی جرح کے جواب میں

ہفت روزہ لاہور جماعت احربہ کا پرچہ نہیں ہے۔ البتہ اس کا ایڈیٹر مسٹر ٹاقب زیروی احمد ی ہے۔ جمعے واقعہ ربوہ کے پیچے کار فرہا مقاصد کا علم نہیں ہے۔ اب تک کوئی قدم اس ملیلے میں نہیں اٹھایا گیا کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لئے کیا تمامیر افتیار کی جائیں۔

# مسٹر کرم اللی بھٹی کی جرح کے جواب میں

میرے دور ابطور ناظر امور عامہ میں ۸ - ۱ چور ربوہ میں پکڑے گئے تے یہ سب
ربوہ سے باہر کے تنے سوائ ان تمن چار لڑکوں کے جن کا ذکر میں نے کل کے بیان میں
کیا تھا۔ ان تین چار لڑکوں کے سوا ہم نے کوئی چور نہیں پکڑے تنے بلکہ دو سرے سب
چور پولیس نے پکڑے تنے۔ یہ درست نہیں ہے کہ جب ہم چور پکڑتے ہیں ہم اسے ار
دیتے ہیں اور پجریہ کمہ دیٹے ہیں کہ دو مقابلہ میں ہلاک ہو گیا۔ انوا کا کوئی واقعہ میرے
ناظر امور عامہ بننے کے بعد نہیں ہوا۔ اگر زناکی کوئی واردات ہمارے علم میں آکر طابت
ہو جائے تو اسے جسمانی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اب تک ایسا کوئی واقعہ ربوہ میں نہیں
ہوا۔ یہ جماعتی پالیسی نہیں ہے کہ جرم کی اطلاع پہلے امور عامہ کو وی جاتی ہے اس کے
بعد بولیس کو اطلاع دی جاتی ہے یہ غلط ہے کہ ربوہ میں جانے والے ہر شخص کا تعاقب

امور عامہ کے کارکنوں کی طرف سے کیا جا آ ہے۔

ہم موشل بائیکاٹ بطور سزا کرتے ہیں۔ یہ سزا اصلاح کے لئے دی جاتی ہے۔ دو سری سزا ہماہت کی طرف ہے اخراج از نظام جماعت کی دی جا سکتی ہے۔ ہم نے میاں عبدالمنان عمر کو ربوہ ہے شیں نکالا تھا۔ پولیس نے امور عامہ کے دفتر کی تلاشی ۲۹ مئی کے بعد نہیں کی تھی ہے۔ یہ نظی ہے کہ رشید احمہ نے فساد ہیں حصہ لینے والے افرد کے نام ایک فاکل ہی کسے تھے۔ جو لوگ اب تک گر فار ہوئے ہیں ان ہیں ہے کچھ بے گناہ بھی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فاری ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فاری ہے کہ ہم نے بے گناہ لوگوں کو اس لئے گر فار کرا دیا تاکہ بااثر حقیقی طرموں کو گر فاری کسے علام کیا نہیں۔ یہ بیا علیہ میں۔ یہ بیا تھا۔ ہیں ربوہ کے واقعہ کا بارے میں مرزا ناصر احمہ کے علاوہ بچھ کسی بیان کو نہیں جانا۔ سوائے خطبہ جعہ کے میرے فرائض ان فرائض کے علاوہ بچھ کسی بیان کو نہیں جانا۔ سوائے خطبہ جعہ کے میرے فرائض ان فرائض کے علاوہ بچھ کے میں ہیں جو قواعد و ضوابط ہیں درج ہیں یا خلیفہ صاحب میرے سپرد کریں۔ میں نے پچھلے سال کا جلسہ سالانہ ائینڈ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس موقعہ پر تقریر کرتے ہوئے مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ کما تھا کہ غلبہ اسلام کا دن قریب ہے اس لئے انہیں فنڈز کی ضرورت ہے۔ بچھے ائیرمارشل ظفر چوہدری کی علیمدگی کی دجوہات کا علم نہیں۔

#### مسرمحر لطیف راناکی جرح کے جواب میں

پچلے تین چار سال میں میں نے مسر شریف جنوعہ آف سٹیٹ لا کف اندورنس کی جنوعہ آف سٹیٹ لا کف اندورنس کی کھی و ایک فخص کے لئے ملازمت کی سفارش کی تھی۔ پچلے سال پکی احریوں کو سعودی عرب میں کوئی احری سعودی عرب میں کوئی احری مسلانین نہ ہی افغانستان میں۔

### مسرخاقان بابر کی جرح کے جواب میں

مرزا ناصراحمہ خلیفہ ہیں۔ مرزا مبارک احمہ انچارج تحریک جدید وکیل اعلیٰ ہیں مرزا منور احمہ چیف میڈیکل آفیسر فضل عمر مہیتال ہیں۔ مرزا انور احمہ انچارج وارا لنسیافت ہیں۔ مرزا طاہر احمہ ناظم ارشاد وقف چدید ہیں۔ اظہر احمہ افسر خزانہ صدر انجمن احمد ہیں۔ مینہ امانت ہیں۔ مرزا رفیع احمد پردفیسر جامعہ احمد ہوہ ہیں۔ مرزا تعیم احمد افسرامانت کیک جدید ہیں۔ یہ درست ہے کہ مرزا خلیل احمد انجارج حفاظت در دیشاں ہیں یہ بھی درست ہے کہ مرزا حفیظ احمد صاحب جماعت کی سندھ میں زمینوں کے انجارج ہیں۔ مرزا حفیف احمد احمد گر کی ارامنی کے مینجر ہیں(ا) مرزا بشیر الدین کے ساالز کے ہیں اور 9 واماد ہیں۔ مرزا منصور احمد ناظراعلی ہیں۔ (۱) مرزا حمید احمد ناصر ولد بشیر احمد انجارج بشتی مقبرہ ہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کے واماد شیر ہیں۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کے واماد شیں ہیں۔ منصور احمد اور حمید احمد واماد ہیں۔ یہ مرزا جمیر الدین محمود کے واماد شیس ہیں۔ منصور احمد اور حمید احمد مرحم بھی واماد شی اور جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل احمد ہیں پر نہل ہے۔ میر محمود احمد ناصر واماد پروفیسر جامعہ احمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد ہیں۔ عبدالرحیم وکیل تحمد ہیں۔ عبدیا ور مسئرا یم ایم احمد ہیں ان کے واماد ہیں۔

ناصر احمد سیال ولد فتح محمد سیال ایدودکیث میر معین الدین برادر پیر صلاح الدین مجی داماد مرزا بشیر الدین محود میں واؤد مظفر بھی مرزا صاحب کے نویس داماد میں۔ بدورست ہے کہ زیادہ بیٹے اور کچھ واماد مرزا بشیر الدین کے ربوہ انتظامیہ کے اعلی عمدول پر فائز

ایک فض غلام رسول کارک امور عامہ کے دفتر میں تھا۔ اس کو ۲۸ میں راوہ بدر

کرنے کی سزا دی گئی تھی۔ لین میں نہیں جانتا کہ اسے یہ سزا کیوں دی گئی تھی۔ البتہ
میں نہیں جانتا کہ لال دین درویش ہندوستان سے بلاجواز ضروری کارروائی کے بغیم پاکستان
آیا اور ابھی تک ربوہ میں رہ رہا ہے۔ نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ غلام رسول کو ربوہ سے
اس لئے نکالا محیا۔ کہ اس نے لال دین فہ کور کی شکامت ڈی ہی جھنگ کو کی تھی۔ یہ
درست ہے کہ فہ کورہ غلام رسول چوری چھے ربوہ میں آتا رہتا تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ
اس بنا پر اس کی بنوں اور دوسرے رشتہ واروں کو ربوہ سے نکال دیا گیا البتہ یہ بات
قابل فیم ہے کہ اگر کوئی واضح ہدایات کے باوجود ربوہ آئے تو اس کے خلاف کاردوائی کی
جاتی ہے۔ غلام رسول کو اب معلق وے دی گئی ہے لیکن جھے شرائط معافی کا علم نہیں
جاتی ہے۔ غلام رسول کو اب معلق وے دی گئی ہے لیکن جھے شرائط معافی کا علم نہیں
مرازی فارم نکاح جو مسلم فیلی لاء آر ڈینش کے تحت مقرر ہے۔ دوسرا جماعت کی

نظارت اصلاح و ارشاد کی طرف سے مقرر ہے۔ صرف جماعت کے مقرد کردہ فارم پر نکاح نمیں ہو آ۔ جھے یاد نہیں کہ ذکورہ الل دین کو ربوہ میں رہائش رکھنے کی اجازت دی گئی ہے تھی یہ درست ہے کہ کہ دفتر آبادی کی شخص کو زمین اللث نہیں کر آ جب تک امور عامہ کی توثیق حاصل نہ کر لی جائے ہم کلیرنس دینے سے پہلے امیدوار کے کوائف چیک کام تین حاصل نہ کر لی جائے ہم کلیرنس دینے سے پہلے امیدوار کے کوائف چیک کرتے ہیں۔ آگر جمیں ذاتی علم نہ ہو تو ہم اس جماعت کے امیر سے ربورث حاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ شخص آیا ہو۔ ہم یہ تعلی کرتے ہیں کہ نیا آنے والا غیراحمدی نہ ہو۔ ربوہ میں قریباً سوگھروں میں نمانی ویون ہیں۔ قصر خلافت میں بھی ٹیلی ویون ہے میں جانتا ہوں کہ مرزا ناصر کے بھائیوں میں سے مرزا اظہراحمد اور صنیف احمد سگریٹ پیٹے ہیں دو سروں کے بارے میں نہیں جانا۔

(چوہدری عبداللہ خان چک ۸۸ سرگودها ، ۵۸ - ۵۹ میں ربوہ چوکی میں اے ایس آئی رہے ہیں) راوہ میں کچھ غیر مکی طالب علم موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ کوئی شخص ریوہ میں آباد نہیں ہو سکتا جب تک نا ظرامور عامہ اجازت نہ دے البتہ نا ظرامور عامہ کی نامنظوری کی صورت میں متعلقہ فخص خلیفہ سے ایل کرکے اجازت حاصل کر سکتا ہے۔ نا عرامور عامد کے تمام نیلے قاتل ایل ہیں ایل طیفہ صاحب کے پاس کی جاتی ہے۔ میں وہ اختیارات استعال کرتا ہوں جو خلیفہ صاحب جھے تغویض کریں۔ میں جاتا ہوں کہ N فروری کو محو د دو را کے دوران دو آدی اچانک طوٹے میں مرکئے تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانا۔ میں نیس جانا کہ ان کے نام اطیف احداور بدر الدین تص مجھے علم ہے کہ اس واقعه کی اطلاع بولیس کو وی تھی۔ بیس نہیں جانا کہ موجودہ خلیفہ کوتر بازی بیس موث ہوتے ہیں۔ جماعت کا ایک اصطبل محوروں کا ہے۔ ان محوروں کو فیزہ بازی کے لئے استعال کیا جا آ ہے۔ مختلف محور دوڑیں ہوتی ہیں۔ جماعت کے اصطبل کے محوروں نے بھی ۱۲ فروری سمنےء کو ووڑ میں حصد لیا تھا۔ میں خلیفہ صاحب کا معتد ہوں اس لئے مجھے ناظرامور عامہ مقرر کیا گیا۔ میں اور میرا خاندان اپنے آپ کو مخلص احمری سمجھتے ہیں اور خلیفہ صاحب کے وفادار ہیں۔ میرے اا کے اا بھائی میری طرح احدی ہیں۔

ان کے نام (ا) نذر احمد بیڈ ماسر چک S.P rr جولی بائی سکول (۲) محمد صفدر'

طفیل روڈ لاہور ریٹائرڈ میجر آری۔ (۳) بیرامغر 'شاہزواز کی قرم میں ملازم ہیں۔ اپنا کارویار نمیں کرتے۔ (۳) مشاق اجر اسٹنٹ ڈائر کیٹر۔ لوکل گور نمنٹ جملگ (۵) مجر احمد سکوارڈرن لیڈر ٹی اے ایف۔ آج کل ابو ملمی میں ہے (۲) مجر اسلم ایڈود کیٹ مرکودھا (۷) مجر سلیم الاہور میں جادئی والا محلّہ میں رہتے ہیں (۸) مسعود احمد زمیندار کرتے ہیں چک سام جنوبی الیس ٹی (۹) کیٹن مجراحمد کوئٹ (۱) مبارک احمد کیٹن آری کرتے ہیں جگ کاول میں زمیندارہ کرتے ہیں۔

آزاد کھیراسیلی کی قرار دادجس کی روے احموں کو غیرمسلم قرار دیا کیا تھا۔ مارا رد عمل یہ تھاکہ اس سے ہمیں کوئی فرق میں بر آاسیلی ایا کرنے کی مجاز ہے۔ اس قرار داذے احمدی مطعمل شیں ہوئے تھے جمعے رادہ کے باہر کے کمی آدی کا علم حس جس نے اس قرار دادیر اضطراب کا اظہار کیا ہو۔ ریوہ میں اس پر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوا۔ نہ عی احمدیوں کا کوئی وقد خلیفہ صاحب کے پاس اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لئے کیا تھا۔ ہم کی کے خلاف نغیہ تحقیقات نیس کراتے جس کے مگراہ ہونے کی شکایت میں التی ہیں۔ ہم اوین تحقیقات کرتے ہیں' ان تحقیقات کا ریکارڈ رکھا جا آ ہے۔ لیکن ہم کی کو کلیرنس بسلسلہ رہائش رہوہ دینے کا کوئی ریکارڈ نیس رکھتے یہ درست ہے کہ کی کو رہوہ سے خلیفہ کی متھوری کے بغیر نہیں نکالا جا آ۔ مماجرین جو رہوہ میں ان دنوں آئے ہوئے ہیں کے لئے کھانا دارا انسیافت سے دیا جا آ ہے۔ ان کے لئے پہلے منگوری امور عامد سے حاصل کرنی بڑتی ہے۔ کسی کو ربوہ میں جلسہ کرنے یا جلوس تکالنے ک اجازت امور عامہ سے حاصل کرنی براتی ہے لیکن چن عباس کے شیعہ حفرات محرم کا جلوس نکالتے ہیں۔ ان کا جلوس راوہ سے گزر آ ہے۔ میں نہیں جانا کہ چن عباس کے لوگوں کے پاس حکومت کی طرف سے لائسنس جلوس تکالنے کا موجود ہے یا ضیں۔ آج تک ریوہ میں احمریوں کے علادہ کسی اور ساسی یانے ہی جماعت کا جلسہ منعقد نہیں ہوا۔ یہ ورست نیس ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے مجمی راوہ کی انتظامیہ کو جلسہ کرنے کی اجازت مامل کرنے کی ورخواست دی۔ نہ یہ ورست ہے کہ گور نمنٹ کی طرف سے فیر احمریوں کو جلسہ کی اجازت حاصل کرنے کی درخواست دی گئی یا اجازت دی گئے۔ ربوہ کے وقوعد کے بعد فسادات کے دوران کی احمدی جماعت کا کوئی امیرنہ مارا کمیانہ ان پر حملہ موا۔ قریبا ۲۵ احمدی فسادات میں مارے گئے میں شیں جانا کہ ان میں سے کوئی کمی احمریہ تنظیم کا عمدیدار ہے۔ یہ درست ہے کہ کچھ غیراحمدی بھی مارے کئے تنے مگر میں ان کی صحح تعداد سیس جانا۔ مجھے علم سیس کہ کوئی احمدی سرکاری ملازم یا نیم سرکاری ملازم مارا کیا۔ میں میر محمد بخش ایدودکیٹ سابق امیر جماعت احمید ربوه کو جانتا مول۔ وہ موجرانواله میں محفوظ ہیں۔ ان کی جائیداد اور افراد خاندان بھی محفوظ ہیں۔ یہ درست ہے کہ تمام شریف اور پرامن جمال بھی تھے محفوظ ہے کیونکہ جو مارے گئے ان میں بھی شریف لوگ تھے۔ یہ درست نہیں ہے کہ پھیلے ہفتے ایک احری نے کھاریاں کے زویک فار كرك دو آدميول كو مار ديا- يد درست بكد سنده يس جماعت احميد قاديان كي زين کا قبضہ صدر انجمن احدید نے حاصل کرلیا اور اس کا مغاد حاصل کرتی ہے۔ صدر انجمن احمیہ قادیان نے برطانوی حکومت سے بہت سے قطعات اراضی حاصل کئے تھے۔ برطانوی حکومت نے اپنے تواعد کی رو سے یہ ارامنی وی تھی۔ یہ غلط ہے کہ اس کی قیت یرائے نام تھی۔ جہاں تک میں جانیا ہوں سندھ والی جائیداد کو "وشمن کی جائیداد" قرار نہیں دیا گیا۔ انجمن احمریہ قادیان کی جائیداد ہنددستان میں ہے ادر اس انجمن کے قبضے میں ہے یہ درست ہے کہ ۱۹۳۴ء میں مرزا بشیر الدین محمود نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ عی مصلح موعود ہیں' یہ اعلان انہوں نے ۱۳ شیل ردڈ لاہور میں کیا تھا۔۱۹۷ء کے انتخابات میں احمریہ جماعت نے شرقی پاکستان میں عوای لیگ کو دوٹ دیئے تھے۔

میں نمیں جانتا کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے کسی احمدی کو اے19ء کے فساوات میں کوئی نقصان پنجا ہو۔

اس موقعہ پر ٹریونل نے کہا کہ اب آئندہ گواہان سے ، خود سوالات پوچھا کریں ۔ کے وکلاء جرح نہیں کریں گے۔ گواہ نمبر ۱۹۳۸ کو فارغ کر دیا گیا۔

گواه تمبریهم

مجر صادق دامد محمد شریف (عمر ۲۵ سال کلرک بیت المال ربوه محلّه دارالرحمت غربی مکان ربوه) جی ۲۸ جون کو امور عامہ کے دفتر سے کر فار کیا گیا تھا۔ دہاں کر انمزیرانج پولیس
امور عامہ کے دفتر میں پہلے سے موجود تھی، جب میں دہاں کر فار ہوا تھا۔ میں ۲۰ جون کو
کر فاری کے ڈرسے بھاگ گیا تھا۔ ۲۹ مگی سے ۲۰ جون تک میں ربوہ میں بی رہا اپنے گھر
میں۔ اس عرصے میں پولیس میرے پاس نہ پنجی۔ ۲۸ مئی کو میں اپنے گھر دالوں کے ساتھ
میں۔ اس عرصے میں پولیس میرے پاس نہ پنجی۔ ۲۸ مئی کو میں اپنے گھر دالوں کے ساتھ
ایک تنور اپنے گھر میں بنانے میں رات ویر تک معروف رہا۔ اس لئے میں اگلی صبح وقت
پر بیدار نہ ہو سکا اور ک بہتے دفتر نہ پنجی سکا۔ لیس میں نے چند گھنٹوں کی رخصت حاصل کر
ای اور دس بہتے دفتر پنجی گیا میں ۲۹ مئی کو ربوہ سٹیشن پر نہیں گیا تھا۔ میرا ربوہ کے داقعہ
ای اور دس بہتے دفتر بہتے گیا میں ۲۹ مئی کو ربوہ سٹیشن پر نہیں گیا تھا۔ میرا ربوہ کے داقعہ
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دس بہتے دفتر پنجے کر میں نے کام کیا۔ دفتر میں شجھ مجبوب عالم
خالد میرے افسراور دو سرے کارک تھے۔

میری برانج کے تمام کارکن اور میرے افسر دفتریں موجود تھے۔ جھے ساڑھے گیارہ بیج قبل دوپسریا دوپسرکے وقت وفتریں ہر فض کو اس دافعہ کا علم ہو گیا تھا۔ شہریں ہید افواہ تقی کہ لوگوں کو گرفآر کیا جا رہا ہے جھے سے علم نہ تھا کہ پولیس کن کو اس کیس کے سلط میں گرفآر کر رہی تقی۔ ۲۰ جون سے پہلے بھی میں چھپتا رہا۔ البتہ میں ان دنوں وفتر جاتا رہا گیاں میں خبروار رہا۔ جب جھے پہتہ چاتا کہ پولیس آئی ہے میں دوڑ جاتا۔ ۲۰ جون کو میں ربوہ سے چا گیا کے تکہ اس دن میں نے سمجھا کہ اگر میں نہ بھاگوں تو جھے گرفآر کر لیا میں ربوہ سے چاہ گیا کے تکہ اس دن میں نے سمجھا کہ اگر میں نہ بھاگوں تو جھے گرفآر کر لیا فیا۔

یں مشررشید احمد صاحب کو جائے ہوں وہ امور عامد کے وفتر یس کارک ہیں ان کی میرے ساتھ کوئی وشنی نہیں ہے۔ یس جائے ہوں کہ جھے بطور جم مرشید احمد نے اس فیرست بیس شامل کیا تھا جو جمرموں کی تیار گئی تھی۔ یہ فیرست بیس شامل کیا تھا جو جمرموں کی تیار گئی تھی۔ یہ فیرست بیس منڈی میں ایک جبکہ بلایا گیا تھا۔ وہاں اے ۸ آدمی اور تھے۔وہاں مولوی عبد العزیز بھانبڑی بھی تھی ایک اور کارک امور عامد جس کا نام بھی رہید احمد ہے اور مسررشید احمد کارکن امور عامد جس کا نام بھی رہید احمد ان کا نام لکھ لیتے تھے جو امور عامد کوئی اور حمد بدار وہاں موجود نہ تھے۔ مسررشید احمد ان کا نام لکھ لیتے تھے جو وہاں ان کے سامنے جاتے تھے اور کتے تھے کہ امور عامد میں بلایا جائے گا۔ بیس نے نام وہاں ان کے سامنے جاتے تھے اور کیتے تھے کہ امور عامد میں بلایا جائے گا۔ بیس نے نام

کھے جانے کی ضرورت نہ ہو چی ۔ میرا خیال تھا کہ قصر خلافت میں پرے کی وایونی ہو گ۔ نام لکھوانے کے بعد میں امور عامہ کے دفتر کیا۔ وہاں مجھے معلوم ہوا کہ مجھے اور وو مرول کو پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ اس پر میں وہان سے بھاگ گیا، در حقیقت مجھے امور عامد کے دفتر کو جاتے ہوئے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ سے امور عامہ کے دفتر میں یوچھ عجھ کی جائے گی اور دہاں جھے گر فآر کر لیا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا۔ جب میں امور عامہ کے دفتر کے گیٹ میں داخل ہوا۔ تو اس کے بعد مجھے موقعہ مل کیا اور میں بھاگ گیا۔ میں نے اپنے افسر پیخ محبوب عالم خالد بیت المال والے کی امداد حاصل ند کی کیونکہ مجھے خیال تھا کہ جن مزموں کا تعلق ربوہ کے واقعہ ہے ہے' ان کو گر ٹنار کیا جا چکا ہے' میں اس لئے ربوہ سے بھاگ کیا تھا کہ مجھے خدشہ تھا کہ مجھے گر نآر کرلیا جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو کرفاری کے لئے اس لئے چیش کیا کیونکہ میری مال نے مجھے ایسا کرنے کا تھم ویا تھا۔ جب میں ۲۹ مئی کو گھرسے دفتر جا رہا تھا تو میں ربوہ سٹیشن کی عمارت کے قریب سے گزرا۔ میں نے شیشن پر ۳۰ ۔ ۴۰ افراد کو جو پلیٹ فارم پر ہیٹھے تھے۔ میں اکو دیکھ کریہ معجما کہ وہ کسی مبلغ وغیرہ کو لینے کے لئے جمع ہو گئے ہیں۔ پلیث فارم پر موجود لوگ ربوہ کے تھے لیکن مجھے یقین نہیں کہ وہ کون کون تھے مجھے معلوم ہوا کہ ملک نصیراحمہ طالب علم تعلیم الاسلام کالج بھی فسادیوں میں شامل تھا۔ ان کے علاوہ میں کسی اور محض کا نام نہیں بنا سكاج واقعه يس طوث مو- ليكن عام افواه يسى مقى كه طلبه ك درميان الزاكى موكى مقى-میں ان میں شامل تھا جو ۲۲ مئی کو مشیش کے قریب کھیل کے میدان میں والی بال کھیل رہے تھے۔ جب چناب شام کو ربوہ آئی تو کھیل کے میدان کے بالقائل کھڑی ہونے والی بوگ طلبہ کی تھی۔ سیشن پر پہنچ کر طلبہ نے اسلام زندہ باد' احمدیت تھاہ' مرزائی تھاہ اور حوریں جابیں کے نعرے لگائے۔ میں اندر پلیٹ فارم پر کیا۔ کیونکہ میں نے میم کھیلنا بند كرويا تھا۔ جب نعرے س كرسيش بركيا۔ باقى لوگ والى بال كھيلتے رہے۔ بليث فارم بر پہنچ کر میں ان طلبہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر اس دن کوئی لزائی جھڑا نہ ہوا تھا۔ طلبہ صرف نعرے لگانے رہے۔ جب گاڑی چلنے گلی تو ان میں سے ایک اڑکے نے ان کو گاڑی پر سوار ہونے کے لئے کما جب گاڑی چلی تو ۲ - ۳ چھر گاڑی سے سنیش پر چیکے گئے۔ کوئی زخمی نہ ہوا اور گاڑی چل دی۔ مجھے یہ علم نہیں کہ کوئی فیصلہ راوہ والوں نے کیا یا کوئی منصوبہ اس توہین کا برلہ لینے کے لئے بنایا 'جو مسافر طلبہ نے ۲۲ مئی کو کی تھی۔ میں کوئی اور معلومات اس ٹرہوئل کو نہیں دے سکنا کہ ربوہ کا واقعہ کیسے ہوا۔ ٹرہوئل = کل مشررشید احمہ' ادریس اور نصیراحمہ کو طلب کیا جائے۔

اجولائي كى كارروائي

گواه نمبره ۲

(رشید احمد کلرک امور عامه ربوه باقرار صالح (جنگلزی کھولی گئی) میں وفتر امور عامه میں کلرک ہوں۔ اس دفتر میں ۷ ° ۸ کلرک ہیں 'جن کے ذمہ

مخلف فرائض ہیں۔ میں ناظرامور عامہ کے فرائض کی ادائیگی میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ جھے ۲۰ مئی ۱۹۷۳ء کو ۸ اور ۹ بج صبح کے درمیان گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے ۲۲ مئی کا واقعہ خود نہیں دیکھا تھا گر ۲۳ مئ کو مجھے مطوم ہوا کہ ربوہ سے گزرتے ہوئے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ نے نعرے لگائے۔ گرصورت حال اس سے زیادہ خراب نہ موئی۔ چونکہ یہ خلاف معمول نہ تھا اس لئے ہم نے اس کا زیاوہ نوٹس نہ لیا۔ شرارتی لوگ اینی احمدید نعرے نگاتے رہے ہیں 'جب بھی راوہ سے گزرتے ہیں۔ ۲۴ می کو میں لاہور آیا ہوا تھا۔ ۲۲ مئی سے ۲۹ مئی تک کوئی اہم بات نہ ہوئی۔ ۲۹ مئی کو ساڑھے نو بجے یا بونے دس بجے میں رحمت بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا۔ جب چناب ربوہ شیش یر آئی تو میں نے بہت ساشور شیشن کی طرف سے سنا۔ میں نے نعرے سے جو احمیت کے حق میں اور اس کے ظاف لگ رہے تھے۔ ایک طرف سے احمیت مردہ باد اور مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگتے تھے دو سری طرف احمیت زندہ باد 'انسانیت زندہ باد کے نعرے تھے۔ یہ نعرے من کر ہازار کے لوگ شیشن پر آئے میں بھی ان کے ساتھ آیا۔ ہم مغربی جانب یعن گاڑی کے چھے کی طرف سے آئے۔ میں نے ویکھا کہ پلیث فارم کے ورمیان میں الااتی ہو رہی ہے۔ پس میں نے بازار سے آئے والے لوگوں کو پلیث فارم پر جلنے سے روکا۔ بلیت فارم پر اس وقت ۱۵۰ آدمی موجود تھے۔ جن میں مسافر بھی شامل

تے جو گاڑی سے از کئے تھے۔ جب تک گاڑی نہ چلی میں نے جوم کو جو بازار سے آیا تھا' پلیٹ فارم پر جانے سے روئے رکھا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں کوئی ناخوشکوار واقعہ نہ ہوا۔ پلیٹ فارم سے برے وو بوگیاں تھیں۔ آخر سے وو سری بوگی کے وروازے اور كوكيال سب بند تھے۔ ميں شيس جانا كه ميرك آنے سے يملے كيا واقعہ موا؟ ميرى موجودگی میں کم از کم اس بوگ پر کوئی حملہ ضیں ہوا۔ میں تو بوگ کی طرف پشت کر کے کمڑا رہا کیونکہ میں جموم کو پیچیے ہٹا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے آنے سے قبل ہوگی کا کوئی نقصان ہوا یا نہیں۔ پلیٹ فارم پر جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف بیر تھا کہ کسی فتم کی الزائي ہو ري تھي کيونکہ ميں پليٺ فارم پر خود شيس کيا اور وہاں بہت جوم تھا اس لئے مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ سیشن پر میرے آنے کے دس پندرہ منٹ بعد گاڑی چلی سنے۔ اس کے بعد میں اپنے دفتر چلا گیا اور جموم منتشر ہو گیا۔ گاڑی کے چلے جانے کے بعد جوم کے منتشر ہونے سے پہلے میں نے پلیٹ فارم پر ۳۰۔ ۴۰ آدمی اور بیجے دیکھے۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ وہاں کوئی عورت بھی تھی۔ اس تعداد میں بازار سے آنے والا چھوم شامل نہیں جس کو میں نے پلیٹ فارم کے باہر روک رکھا تھا۔ جب میں اپنے وفتر کی طرف جا رہا تھا جو سیش سے شال مشرق کی طرف ہے۔ میں نے دو نوجوانوں کو سیش ے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک زخی تھا اور دو سرے کی تہیض پھٹی موئی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ رحمت بازار سٹیشن سے ۲۰۰۔ ۴۰۰ گزر دور ہے۔ میرا دفتر سٹیش سے ایک دو فرالنگ کے فاصلے پر ہے۔ میں نے جوم میں سے کچھ لوگوں کو پچان لیا تھا گراب کانی عرصہ گزر جانے کے بعد اور جھے زخم آنے کی وجہ سے میں ان کے نام اب بنا نہیں سکتا۔ البتہ میں نے وہ نام پولیس کو ۲۹ مئی کی رات کو وس بجے کے قریب بنا دیئے تھے چونکہ اس وقت واقعہ اور نام میرے زبن میں آزہ تھے۔ میں نے اپن گرفآری کے بعد بولیس کو جو بیان ویا تھا اس میں بولیس کو پہلے سے ویئے گئے ناموں کی تصدیق کی تھی۔

اپنے دفتر پہنچ کر ۲۹ می کو میں نے ناظر امور عامہ مسٹر ظہور احمد باجوہ کو وقوعہ کے بارے میں بنایا تھا۔ سٹیشن کو چھوڑنے سے پہلے میں سٹیشن ماسٹرکے دفتر میں کیا تھا مگروہ

معروف تنے وہ تاریں وے رہے تھے ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی موجود تنے۔ بیس نے ان میں سے کسی سے بات نہ کی۔

میں نے چوہدری بشیرالدین کو پلیشافارم پر دیکھا تھا وہ پلیٹ فارم پر موجود لوگول کو ہنگامہ کرنے سے روک رہے تھے۔ وہ پلیٹ فارم کے وسط میں لوگوں کو روک رہے تھے۔ جب گاڑی چلی گئی اور لوگ منتشر ہو گئے تو میں نے مسٹر بشیر احمد کو پلیٹ فارم پر نہ دیکھا میں نہیں جانا کہ وہ سٹیشن ماسٹر کے دفتر میں تھے یا نہیں جب میں سٹیشن سے امور عامہ کے دفتر میں گیا اور اپنی ربورٹ ناظر کو وے رہا تھا۔ مسٹر بشیر احمد صدر عمومی بھی وہاں آ گئے۔ ہم اس وقت میں نہیں جانتے تھے کہ واقعہ کیوں اور کیے ہو گیا۔ ہم سب کی میر رائے تھی کہ یہ واقعہ نہیں ہونا جائے تھا کیونکہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ البتہ ہم نے یہ غور نہ کیا کہ آیا کوئی تحقیقات ہونی چاہئے اور کن لوگوں نے اس واقعہ میں حصہ لیا۔ ناظر کو واقعہ بتانے کے بعد میں اپنے کرے میں آگیا اور ایک بجے بعد ودیسر گھر چلا گیا۔ جونمی میں شیشن ہے اپنے دفتر میں آیا تھا میں نے اے ایس آئی ربوہ کا فون سنا وہ واقعہ کے بارے میں جاننا جائے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بھی شیشن پر تھا جب وہاں ہے اس ہوا۔ لیکن میں نے انہیں بتایا کہ وہ سٹیشن پر جا کر سٹیشن ماسٹرے حالات معلوم کریں۔ ہم نے پولیس کو اس لئے معالمہ رپورٹ نہ کیا کیونکہ ان کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ شام کو اے ایس آئی چوکی ربوہ مجھے ساڑھے آٹھ بجے کے قریب وفتر امور عامہ میں بلانے آیا۔ میں اس دقت گھر پر تھا۔ مجھے گھرے دفتر بلایا گیا۔ جب میں دہاں گیا تو ایک الیں آئی اور میرے وفتر کے وو چڑای موجود تھے میں اے ایس آئی کے ساتھ چوکی گیا وہاں اے سی چنیوٹ اور ایس لی جھنگ پہلے سے چوکی میں موجود تھے۔ میرے بعد مسٹر عبد العزيز بمانبزي اور رشيد جونيرً بهي وبال پنج گئے۔ ربوہ كا اور كوئي آوي وہاں نه آيا۔ ایس پی نے کما کہ ۱۰۰ آوی گرفتار کرا وو۔ ہم نے کما کہ صرف جرموں کو گرفتار کریں۔ ہمارے لئے میہ ممکن نہیں کہ بے گناہ لوگوں کو پکڑوا دیں۔ ایس پی جھنگ اے ی چنیوٹ وی ایس پی چنیوٹ اور ایس ایج او لالیاں ہم تینوں کوئی آئی کالج لے مھے۔ کالج بنیج کر انہوں نے ہوٹل کا محاصرہ کیا۔ ایس کی جھنگ 'اے می چنیوٹ اور مسٹر عبد العزیز

بھائبڑی پر لہل کے گر گئے جو کالج کے اطلاعی ی رہتے ہیں۔ انہوں نے پر لہل ہے کما

کہ معاطبہ کو گر قار کرائی۔ ایکے انکار پر وہ میرے پاس آئے اور کما کہ اپنی یادداشت

کے مطابق بجرموں کے نام بتائی۔ اس وقت میں نے انہیں ۲۰ ۔ ۲۵ افراد کے نام

بتائے۔ اکو میں نے شیش پر موجود پالے تھا اور دیکھا تھا۔ انہوں نے کما کہ ان آدمیوں کو

میا کر دیں۔ ہم پوری رات ان کو Round up کرنے کی کوشش کرتے رہ جو ل گئے

مان کو پولیس نے گر فقار کر لیا۔ چو تکہ یہ گر فقاریاں پولیس کی قوقع سے کم تھیں۔ اس لئے

پولیس نے بلا تمیز بہت سے وہ مرے لوگوں کو گر فقار کر لیا۔ انہوں نے کل ۲۰ - ۲۰

آدمیوں کو گر فقار کر لیا۔ ۲۰ می کو صبح آٹھ بجے کے قریب بچھے بھی گر فقار کر لیا۔ اور
میری موجودگی میں پہلے سے گر فقار شدہ وہ مرے لوگوں کو پولیس مرکودھا لے گئ اور بچھے

بینوٹ لے گئی۔

میں نے ایک وو الوگوں کے ہاتھ میں چھوٹی ہی چھڑیاں (Small Sticks) دیکھی تھیں میں نے ایک وو الوگوں کے ہاتھ میں چھوٹی ہی چھڑیاں (Small Sticks) دیکھی تھیں میں نے کسی مسافر الا کے کو زخمی حالت میں سلیشن پر نہیں دیکھیا تھا۔ میں نے جھوم کو پلیٹ فارم سے پرے رکھا آباکہ ان کی وہاں موجودگی صورت حال کو مزید جیجیدہ نہ بنا دے۔ جمیں ۱۹ مئی سے پہلے ایسے کسی واقعہ کے ہونے کا گمان نہ تھا۔ اگر جمیں ایسا شک بھی ہوتا تو ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ٹربوتل کو جاؤں کہ ربوہ کے کس طرح کے عناصر اس شرارت کے ذمہ وار جن ب

۳۹ افراد کی است Exc - 68 گواہ کو پڑھ کر سٹائی گئی او ان افراد کے نام پولیس کو دینے کی بات مان ہے

ا حس على تلكون كاكاروبار

م سعيد احمد پيل كادد كاندار

سر احرفال

س عبدالهنان

ه امرخال

۲- محمر صادق ملازم بیت المال

داؤد احمد ولد عبدالله پیمان - طالب علم

٨ ملك نصيراحمه - طالب علم تعليم الاسلام كالج

9- مظفراحم- طالب علم

۱۰ محد شریف

۱۱- محد ارشد ولد مبارک انور محلّه دارالصدر (زخمی)

ال محمد امين

سلا اوریس احمه

۱۳ پېرعېدالخالق

۵ا۔محمد رفق

۱۷ بشارت احمر

سابه مظفراحمه

۱۸ ضياء الله

٩١ عبدالعزيز وكاندار ولد عبدالكريم

٢٠ لطف الله طالب علم

ا۳۔ منور احمہ

۲۷\_مظفراحمه

سهل شيم احمه

۱۲۴ فنيم احمد

۲۵- سعید آجمہ

۲۷-طا*م احد* 

میں نے پولیس کو بتایا تھا کہ یہ لوگ وقوعہ کے وقت سٹیشن پر موجود تھے گر فسادی نہ تھے۔ میں نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان مجرموں کو بلا کر پوچھ گچھ کرے کہ ان میں سے کون مجرم تھا ٹر پوئل نے گواہ کا ایک مختربیان اور بیان مورخہ ۵ - ۲ - ۲۵ء جو پولیس نے

قلمبند کیا تھا۔ گواہ کو پڑھ کر سنایا۔

جہاں تک جھے یاد ہے مسر محمہ صادق گواہ نمبر ہم ہجوم میں موجود تھا جن کو میں گاڑی ہے پرے روک رہا تھا۔ (جب گواہ کی توجہ مسٹر محمہ صادق کے کل کے بیان کی طرف دلائی گئ تو گواہ نے کہا کہ مسٹر محمہ صادق اس وقت سٹیشن کے قریب سے گزر رہے تھے۔ جب بھر گواہ کو بتایا گیا کہ محمہ صادق نے کہا تھا کہ دہ سٹیشن کے قریب سے اس وقت گزرا جب ابھی گاڑی شیں آئی تھی اور بیا کہ اس نے وقوعہ شیس دیکھا اور بیا کہ وہ وہ وقوعہ کے وقت اپنے دفتر میں تھا۔ تو گواہ اس کی دضاحت نہ کرسکا۔ گواہ نے یہ بھی نہ کہا کہ محمہ صادق گواہ نے جھوٹ بولا۔

۲۹ مئی کو دس بجے رات کے بعد جب پولیس نے ان ۲۹ لوگوں کو پیش کرنے کے لئے کما جن کے نام ان کو دیئے تھے تو ہم جن لوگوں کو بلا سکتے تھے ' بلایا۔ رحمت بازار (منڈی میں) ۱۵ لوگوں کو بلایا گیا۔ وہاں ہے ان لوگوں کو امور عامہ کے وفتر میں لے جایا گیا جمال ہے یولیس ان کو گرفتار کرکے لے گئی۔

(اس موقعہ پر گواہ کو محمد صادق گواہ نمبر مہم کے اس بیان کے ساتھ Confront کیا یا)

یہ درست نہیں ہے کہ ہم نے مغرب ہے تبل لوگوں کو منڈی میں جمع کیا اور بیہ کہ جمع میا اور بیہ کہ جمع صادق ان میں شامل تھا۔ ہم نے تو صرف دس بج رات کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا۔ میرے ساتھ دد اور آدی لینی مسٹر عبدالعزیز بھانبڑی اور مسٹر رشید جو نیئر بھی لوگوں کو جمع کر رہے تھے اور ہم سب 'جمع شدہ لوگوں کو منڈی میں لا رہے تھے۔ جب میں منڈی آیا تو عبدالعزیز بھانبڑی وہاں موجود تھے اور جمع شدہ لوگوں کو امور عامہ کے دفتر میں مشید جو نیئر لے گیا تھا۔ مسٹر محمد صادق گواہ ان کے ساتھ شامل ہو گا۔ گریہ سب بچھ دس کے دات ہوا۔

ٹریونل نے گواہ کو توجہ دلائی کہ ربوہ کے رہنے والے ایک گواہ شریف احمد صدیقی طواہ نمبر ۲۰۰ نے رشید احمد) میں میں اور شید احمد) نے دوسرے لوگوں مثلاً بشیر احمد صدر عموی اور ظهور احمد باجوہ ناظر عموی کے ساتھ مل کر

کچھ بد کردار لوگوں کی ایک فہرست ۲۸ مئی کو بنائی ادر ان لوگوں کو ۲۹ مئی کے ہنگامہ میں استعمال کیا۔ یہ بات انہوں نے اپنی تحقیقات کی بناء پر اس عدالت کو بتائی۔

مجھے علم نہیں ہے کہ چوہدری بشیراحمہ صدر عمومی کی مسٹر دوست محمد لالی ایم لی

اے کے ساتھ کوئی دوستی ہے یا نہیں۔ یہ درست ہے کہ سابقہ انتخابات میں زیادہ تر مقامت پر احمریہ جماعت کی مقامات پر احمریہ جماعت نے چیلز پارٹی کی بدو کی تھی گر میں نہیں جانا کہ یہ دد جماعت کی ہدایت پر کی تھی میں یہ بھی نہیں جانا کہ ربوہ کے کوئی رہنے والے کھر کے جمایتی ہیں اور کون حمایتی نہیں۔ جمجھے معلوم نہیں کہ ربوہ کے لوگوں کا کھر کی علیحد گی پر کیا رو عمل تھا۔ ربوہ کے لوگوں کا کھر کی علیحد گی پر کیا رو عمل تھا۔ ربوہ کے لوگوں کا کھری علیحد گی پر کیا رو عمل تھا۔ پر مختلف طریقے سے رد عمل ظاہر کیا کیونکہ گاڑی معمول سے زیادہ ٹھری اور یہ خلاف معمول ہے۔ میں نے شریف احمد صدیقی گواہ نمبر ۲۰ کے خلاف ربوہ کی انظامیہ کے کسی معمول ہے۔ میں کی تھی سوائے افسرکو ان کی سیاسی مرگرمیوں کے بارے میں کوئی ربورٹ نہیں کی تھی سوائے اور کی انسان کی سیاسی مرگرمیوں کے بارے میں کوئی ربورٹ نہیں کی تھی سوائے

وقفہ ۱۵۔ ۱۱ بجے سے ۳۵۔ ۱۱ بجے تک = ٹریونل نے فرایا کہ کل ڈی می جھنگ ' ہوم سکرٹری پنجاب' مسٹر مجید نظامی یا مسٹر مسکین احسن کلیم میں سے پچھ گواہان کے بیانات بند عدالت میں ہوں گے۔ اس لئے پبلک کے افراد کل تشریف لانے کی زحمت نہ

. کریں۔

گواه نمبراس

(ملك نصيراحمد ولد ملك منور احمر محلّه وارالوسطى ريوه)

عبدالعزیز بھانبڑی کے جن کو میں نے زبانی اطلاع دی تھی۔

میں خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوں۔ میں III ائیرٹی آئی کالج ربوہ کا طالب علم ہوں۔ میں ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوا۔ آگر چہ میں ربوہ میں پیدا نہیں ہوا لیکن میں نے اپنی پوری تعلیم ربوہ میں حاصل کی۔ اس لئے پچھلے تیرہ سالوں سے ربوہ میں رہ رہا ہوں۔ میں خدام الاحمدید کا رکن ہوں کیونکہ 10 سے ۴۰ سال کا ہرا حمدی اس تنظیم کا حصہ ہو تا ہے۔ بطور خادم مجھے خدمت خلق کاکام اپنے زعیم کے تحت کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں زعیم ے تھم ملتا ہے۔ تعلیم الاسلام کالج میں طلبہ کی یونین ہے لیکن طلبہ کی کوئی پارٹی وہاں نہیں ہے۔ یونین کا صدر منتخب کیا جاتا ہے۔ میں مسٹر رفیق احمد باجوہ گواہ کو جانتا ہوں جو اس کالج کا طالب علم تھا اور میرا کلاس فیلو رہا ہے۔

میں ۲۲ می کو رہوہ میں نہیں تھا۔ میں لاکل پور گیا تھا گر جھے معلوم ہوا کہ نشر کالج کے طلبہ نے ۲۲ می کو ریلوے سٹیشن پر رہوہ ہے گزرتے ہوئے نعرے لگائے تھے اور پلیٹ فارم پر مسافروں کو پھر ارے تھے۔ جھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ میں نے اس واقعہ کا کسی ہے ذکر نہیں کیا۔ البتہ میں نے یہ خیال کیا کہ طلبہ نے جو کچھے کیا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا۔ میں ۲۹ مئی کو ربوہ کے سٹیشن پر موجود نہ تھا۔ اس لئے میں شاوت نہیں وے سکتا اس دن فرسٹ ائیراور تھرڈ ائیر کلامز کا نتیجہ لکلنا تھا۔ نولس جو کئی شمادت نہیں وے سکتا اس دن فرسٹ ائیراور تھرڈ ائیر کلامز کا نتیجہ لکلنا تھا۔ نولس جو کالج میں نگام معلی تنیجہ ساڑھے نو بیج لکلنا تھا۔ کیسٹری تھیطر میں تمام متعلقہ طلبہ جمع ہو گئے جماں نتیجہ کا اعلان ہونا تھا میں ان میں شامل تھا کیونکہ میں نے ۱۱۱ کارے کا امتحان دیا تھا۔

ساڑھے نو بج پر نہل صاحب نے طلبہ کو خطاب کیا۔ اس کے بعد چوہدی حمید اللہ صاحب پروفیسر ریاضی عتیق احمد پروفیسر انگلش نے خطاب کیا۔ ان کے بعد مبارک انصاری صاحب جو کیسٹری کے لیکچرار ہیں اور امتخانات کے رجٹرار ہیں ' نے حتیجہ کا اعلان کیا ہی ساری کارروائی گیارہ بج ختم ہوئی۔ اس وقت ہم منتشر ہوئے اور میں کالج سے سدھا گرچلا گیا۔ میری والدہ ول کی مریضہ ہیں ان کو کینسر کی بیاری بھی ہے۔ چو تکمہ ان کی طبیعت اس دن زیادہ خراب بھی۔ اس لئے میں بازار میں ان کے لئے دوائی لینے چا گیا۔ اس کے میں بازار میں ان کے لئے دوائی لینے چلا گیا۔ گر پہنچنے کے تھوڑی ویر بعد ہی بازار میں کچھ دوستوں نے جن کے نام مجھے یاو نیس مجھے ہوٹل میں چائے کے لئے بلایا۔ میں وہاں بیٹے گیا۔ وہاں لوگ باتیں کر رہے تھے مسافر طلبہ نے بچھ نعرے لگانے۔ گالیاں ویں جن کے نتیج میں ان کے اور دو سرے مسافروں کے درمیان جھڑا ہو گیا۔ وہاں میں ہوٹل میں وس منٹ تک بیٹا۔ اور گھر آگیا۔ ما فروں نے درمیان جھڑا ہو گیا۔ وہاں میں ہوٹل میں وس منٹ تک بیٹا۔ اور گھر آگیا۔ اور گھر آگیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جانا چاہجے ہیں بلیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جانا چاہجے ہیں بلیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جانا چاہجے ہیں بلیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جانا چاہجے ہیں بلیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایس پی جھٹک ہیں اور وہ جھے پولیس چوکی لے جانا چاہجے ہیں

ان کے ساتھ چار سپاہی سے لین راوہ کا کوئی آدی ان کے ساتھ نہ تھا۔ چھے چوکی پولیس
لے گئے۔ یس نے ایس پی سے بیہ معلوم کرنا چاہا کہ میراکیا قصور ہے اور جھے کیوں بٹھا
رکھا ہے۔ یس اپنے والدین کو اطلاع دینا چاہتا تھا گر ایس پی نے جھے نہ تو گر قاری کی
دجوہ بتا کیں اور نہ ہی کی سے رابطہ قائم کرنے دیا۔ جب میں چوکی بہنچا تو میں نے ربوہ
کے اور آدمیوں کو دہاں موجود پایا۔ پھے لوگوں کو میرے بعد دہاں لایا کیا۔ وس بیچ کے
قریب خواجہ عبدالجید احمہ ہوٹل والے ہمارے لئے ناشتہ لائے گر پولیس نے ان کو ہمی
گر فقار کر لیا۔ وس بیچ کے قریب ہمیں سب کو سرگودھا ڈسٹرکٹ جیل لے جایا گیا۔ اس
وقت سے میں دجیں ہوں۔ اس عرصے میں دو مرتبہ میرے والد صاحب جمع سے ملئے
آئے۔ دو سری مرتبہ دہ مجھ کل ملے اور کوئی آدی جیل میں جمع سے ملئے نہ آیا۔

میں نے مشررشید اجمد کارک دفتر امور عامہ کا نام سنا ہوا ہے۔ اسے چرے سے پہان سکتا ہوں۔ میں سیس سیستا کہ ان کی میرے ساتھ کوئی ویٹنی ہو۔ لیکن تین چار سال قبل انہوں نے ججھے ایک چوری کے مقدمہ میں گواہ بنانا چاہا۔ میں نے وہ واقعہ شیں دیکھا تھا۔ اس لئے میں نے گواہ بننے سے انکار کرویا اگر اس بناء پر ان کو میرے ظاف کوئی رنج ہو تو میں کمہ شیں سکا۔ یہ مقدمہ امور عامہ کے شعبے میں چل رہا تھا۔ میں شیس جان کہ امور عامہ میں کون ایسے مقدمات سنتا ہے اگر میں اس مقدمہ میں گواہ کی حشیت سے چیش ہو آ تو جھے یہ چل جا آ۔

میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ میرا نام ان ۲۱ افراد کی فہرست میں کیوں شامل کیا گیا جو مسٹر رشید احمد نے پولیس کو دی تھی کہ میں اس دن سٹیشن پر ہنگامہ کرنے والوں میں شامل ہوں پولیس نے گرفتاری کے بعد جھ سے بالکل کوئی پوچھ سچھے نہیں گی۔ نہ ہی روہ کے دافعہ کے بارے میں کوئی سوال بوچھا۔

محواه نمبريهم

(اوریس احمہ ولد شریف احمہ عمر ۲۳ سال پرائیویٹ طالب علم ایف اے۔ اوریس منزل نمبر ۶۸۵ دارالرحمت غربی ربوہ) میں احدی ہوں۔ میں ١٩٧١ء تک كالح میں پر احتا تھا۔ میں نے اس سال ایف اے کا امتحان دیا تھا اور فیل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کالج چھوڑ دیا اس کے بعد دو مرتبہ برائیویٹ امتحان دیا محر انکلش میں پاس نہ ہو سکا میں کالج شیں جاتا۔ میں آٹھ سال ہے ربوہ میں رہتا ہوں۔ میں کوئی خاص کام نہیں کرتا۔ زیادہ تر وفت امتحان کی تیاری میں گزار تا ہوں۔ میں فٹ بال ہرشام کو با قاعد گی ہے کھیلتا ہوں۔ میں اینے محلے کی گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتا ہوں۔ یہ سٹیشن سے فرال تک ڈیڑھ فرانا تک کے فاصلے پر ہے۔ ۲۲ مئی کو میں شام کو رحمت بازار سے اپن والدہ کے لئے دوائی لینے کیا تھا۔ بازار میں میں نے سٹیشن پر شور سنا۔ میں سمجھا کہ کوئی مبلغ دایس آیا ہے ادر لوگ اس کا استقبال کرنے مصح جیں۔ میں بھی سٹیشن کی طرف چلا۔ جب میں لالیاں کی طرف والے پلیٹ فارم کے مرب ے وس کز کے فاصلے پر تھا تو میرے مریس ایک روڑا لگا۔ میں زخی ہو گیا اور چکرایا۔ وہاں سے وایس رحت بازار ہمیا۔ میں پلیٹ فارم کی بیرونی دیوار کے پار تھا۔ اس لئے پلیٹ فارم بر ہونے والے واقعہ کو دیکھ نہ سکا۔ میں یقین سے نہیں کمہ سکا کہ پھر کماں ے آیا تھا۔ زخم زیاوہ شدید نہیں تھا وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ۲۲ مئی کے واقعہ کی تفصيلات جائے كى كوشش نه كى جو كچھ مجھے معلوم ہوا 💶 سي ب كد كچھ طلبد اس ون راوه سے گزر رہے تھے میں زخم کی وجہ سے اور اپنی مال کی بیاری کی وجہ سے زیادہ وفت گھر پر مخزار تا تھا اس لئے و قومہ کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ ۲۳ مئی کو میں ریوہ میں نہیں تھا اس دن میں این سسرال کو ملنے شخو بورہ میا تھا۔ میری شادی اس سال ابریل میں ہوئی مقی۔ میں واپس ربوہ اپنی بیوی کے ساتھ ٢٩ مئی کو پہنچا۔ ٢٣ مئی کو میں اپنے گھرسے نہ لکلا۔ ۲۹۔ ۳۰ مئی کی درمیانی شب محلّہ دارالرحمت غربی میں میری پسرے پر ڈیوٹی تھی۔ میں ساڑھے تین بجے صبح چکر لگا کر ٹکلا پولیس کی ایک جیپ آئی جن میں ایک افسراور دو ہاہی تھے انہوں نے بوچھا مرزائی ہو جب میں نے جواب دیا کہ میں احمدی ہوں تو مجھے یولیس چوکی لے جایا گیا۔ وہاں بندرہ بیس آوی پہلے سے چوکی میں بیٹھے تھے۔ میں بھی وہاں بیٹھ کیا اور وہاں ان کے ساتھ 9 بجے صبح تک بیٹھا رہا۔ میرے چوکی پینینے کے بعد یولیس وباں دوسرے آدمیوں کو بھی لاتی رہی - جھے یاد نسیس که مسرنصیراحد گواہ نمبراس

کو میرے پہلے یا میرے بعد چوکی لایا گیا جن لوگوں کو پولیس چوکی میں بھایا گیا تھا ان کو ۳۰ تاریخ کو مسر کورھا لے جایا گیا۔ اے بحل کا ایا۔ اے بھی اس میں مواجہ جمید جمیں چائے بلانے کے لئے لایا۔ اے بھی کر فقار کر لیا گیا اور سرگودھالے جایا گیا۔

جمال تک میں جاتا ہوں مجھے امور عامہ کی طرف سے زیر گرانی نہیں رکھا گیا میں نے ربوہ والوں کے مقرر کردہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں گی۔ میں رشید احمہ کو جاتا ہوں ہا امور عامہ میں کارک ہیں۔ میں ان سے آج صبح عدالت کے باہر ملا تھا۔ صرف علیک سلیک ہوئی تھی میری ان کے ساتھ کوئی دغمنی دغیرہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں کبھی شکایت کا موقعہ نہیں ریا۔ میں دضاحت نہیں کر سکا کہ میرا نام ان افراد کی فرست میں کیوں شام ہے جو بوقت وقوعہ سٹیش پر موجود سے اور جن کا نام مسررشید احمہ فرست میں کو بتایا تھا۔

ٹر پیونل = میری اس اکوائری سے پہلے احمدیوں کے بارے میں رائے مختلف تھی۔ اب مجھے وہ رائے تبدیل کرنی پڑے گی۔

۱۸جون کی کارروائی

9 - ١٠ بج جناب جسلس ك ايم اك صداني مسر جسلس محد أكرم ك چيمبريس تشريف لائ سوانو بج مرزا ناصر احد كوبلايا كيا-

گواه نمبر۸،۸-

(مرزا ناصراحد 'امام جماعت احدیه)

سوال = كيا آپ مرزا غلام احمد كو ايك ني مانتے جيں؟ جواب = نہيں 'كين جي انہيں ايك امتى ني مانتا ہوں۔ سوال = مرزا غلام احمد آپ كے كيا رشتہ دار جيں؟ جواب = ميں ان كا يو آ ہوں

سوال= کیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امتی نبی تھے؟

جواب = میرے اعتقاد کے مطابق امت احمریہ میں دہ پہلے امتی نبی تھے۔

سوال = کیا اور بھی ایسے نبی آسکتے ہیں؟

جواب= آ تو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے نہ آئمیں۔

سوال = كيون نهيس ؟

جواب = میرے عقیدہ کے مطابق کمی اور امتی نبی کی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم نے بشارت نہیں دی۔ تعیوری کے طور پر حضور کی امت کے اندر اور بھی امتی نبی ہو سکتے ہیں لیکن ان کی چشین گوئی کے مطابق میرا یقین ہے کہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آہم امت کے کی لوگ دو مرے انبیاء کی صفات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ سوال = کیا آپ ایس کمی بشارت کا حوالہ دے سکتے ہیں؟

جواب = مسلم كى ايك حديث مين آنے والے كو چار مرتبہ نبى كما كيا۔ مين اس حديث كا حوالہ تو ابھى نميں دے سكا ليكن ميں ثريونل كو بعد ميں بھيج سكا ہوں۔ 3 حديث صحيح مسلم ميں ہے۔ اس عقيدے كے لئے قرآن ميں سے مدد لمتی ہے۔

(ٹریوئل نے ہدایت کی کہ حدیث کے حوالے کے ساتھ قرآن کی آیات کا بھی حوالہ ٹریوئل کو فراہم کیا جائے۔)

ہمارے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمہ صاحب مسیح موعود اور مہدی موعود بھی .

سوال = مصلح موعود سے کیا مراد ہے اور وہ کون تھ؟

جواب = مصلح موعود ایک صفاتی اظمار میرے والد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہے جو مرزا غلام احمد صاحب کے ایک لڑکے تھے اور احمدیت کے سلسلہ میں دو سرے خلیفہ تھے۔ مصلح موعود کوئی عمدہ نہیں ہے۔ موعود کا مطلب ہے Promised۔ مرزا غلام احمد کو اللہ نے یہ المام کیا کہ ایک مصلح آئے گاجو ان کے بچول میں ہے ایک ہوگا۔

ایم اے رحمٰن کی تجویز پر

سوال= بیہ کیے پتہ چلا کہ مرزا بشیرالدین ہی مصلح موعود ہیں۔

جواب = شروع میں کمیونی کے پچھ بردوں نے مصلح موعود کی صفات مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شخصیت میں نوث کیں لیکن انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ تحالی مجھے خود نہیں بتائے گا میں اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ ۱۹۳۳ء میں گرمی کے موسم میں ان کو اللہ تعالی نے میہ بتایا کہ دہ مصلح موعود ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے اس کا اعلان کر دیا۔

سوال = آپ کا مرزا غلام احمر کے متبعین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

جواب = میں اس سوال پر بہت خوش ہوں (لبی وضاحت) میرے مرزا صاحب کے متبعین کے ساتھ تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک خالفتا" انظامی ہے۔ بطور سربراہ کمیونٹی میں جماعت کا انظامی سربراہ بھی ہوں۔ دوسرا رخ کمیونٹی کے ارکان کے روحانی اور اخلاقی حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔

سوال = آپ كا لابورى مروپ (احمديد المجن اشاعت اسلام لابور) كے ساتھ كيا تعلق

جواب = اس گروپ کا میرے ساتھ نہ کوئی انتظای 'نہ روحانی اور نہ اخلاقی تعلق ہے۔ سوال = آپ کی خلافت کا کیا تصور ہے؟ خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟

جواب = ظافت کا تصور مرزا غلام احمد کی بعث کے بعد 'حضور نبی کریم کے بعد آنے والی ظافت سے مختلف ہے۔ کیونکہ ان دنوں حضور کے روحانی جانشین کو وقت کی ضرورت کے تحت حکومتی جانشینی بھی اختیار کرنی پڑی۔ جب کہ مرزا غلام احمد کے ظبفے صرف ان کے روحانی جانشین ہیں۔

سوال = کیا "وَر" کا آپ کے سلط میں کوئی مقام ہے؟ (وَکر کی جو اصطلاح صوفیاء کرام استعال کرتے ہیں)؟

جواب = ہمارے ہاں ذکر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ صوفیوں کا ہو آ ہے ہمارے لئے قران پاک ہی کافی ہے۔

سوال = کیا آپ بیت کے تصور کی وضاحت کر سکتے ہیں؟

جواب = بیت سے ماری مراویہ ہے کہ امام کے ساتھ بیت کرنے والا اپنے آپ کو

صرف اخلاقی اور روحانی تربیت کے لئے کمل طور پر ظیفہ یا اہام کے کنرول میں وے وہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ بیت کرنے والا جماعت یا اسکے اہام کے ہاتھ بک جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس فض کی ذات یا جائیداو اسلام کے مقاصد کے لئے وقف ہے۔ ہمارے تصور میں اہام اور جماعت ایک بی چیز کے وو نام ہیں۔ بیعت کرنے والا اہام کی صرف الی ہوایات کا پایڈ ہے جو معروف ہوں۔ اختلاف کی صورت میں معاملہ مجلس افاء اور اسکے بعد مجلس شوری کو بھیجا جاتا ہے۔ اہام کی کونسل کا فیصلہ آخری ایسا کہاں افاء اور اسکے بعد مجلس شوری کو بھیجا جاتا ہے۔ اہام کی کونسل کا فیصلہ آخری ایسا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد اہام کے آخری فیصلے سے اختلاف کرتا پند کرے تو ہا ایسا کر سکتا ہے اور احمدی اور جماعت کا ممبر رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اختلاف اس ایسا کر سکتا ہے اور احمدی اور جماعت کا ممبر دہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا اختلاف اس کے ممبر دہنے کو اس مشن کے خلاف سمجھیں تو ہم اسے کمیں موقع چیش شیں آیا۔

# میاں شیرعالم کی تجویز پر

موال = كيا احميت مين بيعت لازم ب؟ أكر بال توكيول؟

جواب = احمدی ہونے کے لئے تو امام کی بیت کرما ضروری نہیں۔ لیکن جماعت احمید میں شامل ہونے کے لئے یہ ضروری ہے۔ اس لئے جماعت احمید کو جماعت مبالیعین کما جاتا ہے۔

میں کی ایسے مخض کو نمیں جات ہو اس Sense میں احمدی ہوا ہو کہ وہ مرزا غلام
احمد کو نبی تو مانتا ہو لیکن وہ بیت کرنے سے انکار کرتا ہو (ایم اے رحمان صاحب کے
موال کے جواب میں) البتہ مجھے چند ہو گوملادی فائدانوں کا علم ہے جو احمدی تو ہو گئے گر
انہوں نے فلیفہ وقت کی بیت کرنے سے انکار کردیا۔ مجھے ایسے پچھ لوگوں کا بھی علم ہے
جو ہر لحاظ سے احمدی تھے گروہ خلافت سے منحرف ہو گئے آگرچہ و مرزا غلام احمد کی نبوت
کے قائل رہے۔ ایک غیر مبائع احمدی جماعت کے وسیلن کے تابع نمیں جب کہ ایک
مبائع احمدی تابع ہے۔

سوال = ظافت کے منعب بر جانشین کا کیا طریقہ ہے؟

جواب = میں اس مسئلے پر شائع شدہ لٹریچ ٹریوٹل کو عقریب میا کروں گا۔ جس میں اس امتخابی اوارے کے آئین کا ذکر ہے جس نے پہلے ظیفہ کی وفات کے وفت ظیفہ کا انتخاب کیا تھا۔ موجودہ ظیفہ کی ذہنی یا جسمانی معنوری کی صورت میں جائشنی ضروری نہیں۔ بیہ ہمارا جزو ایمان ہے کہ ظیفہ کا تقرر آسانی مدافلت سے ہو آ ہے۔ اس لئے کسی کے لئے آئدہ مجمی یہ ممکن تی نہیں کہ کوئی ظیفہ احمات سے مغرف ہو جائے۔

۲۵۔ البیجے وقفہ۔ ۱۲ بیج پھر کارروائی ہوگی۔

۳- ۳ یکے دوہر۔

سوال = بحیثیت مربراہ کمیونی (انظای سربراہ) آپ کے فرائض کیا ہیں؟

جواب = ایک تو جن نازعات کے تعفیٰ کے سلسے جن نہ صرف افراد کے بلکہ مخلف تظیموں کے درمیان آخری عدالت ہوں وہ سرے جو افراجات بجٹ جن میا نہ کئے گئے ہوں ان کی منظوری دینا اور مجلس شورئی کی صدارت کرنا ہو بجٹ پاس کرتی ہے۔ تیسرے جن قواعد جماعت اور شورئی کے فیصلوں کی انتظامیہ کی طرف سے پابندی کی گرانی کرتا ہوں۔ جن ویکھنا ہوں کہ ہر فرد اور ہر شظیم قواعد و ضوابل کی مختی سے پابندی کرتا ہوں۔ جن ویکھنا ہوں کہ ہر فرد اور ہر شظیم قواعد و ضوابل کی مختی سے پابندی کرتا ہوں۔ جن منظوری یا عدم منظوری کے لئے جائزہ لین ہوتا ہے۔ بعض امور میرے پاس بغرض اطلاع بھیج جاتے ہیں لیکن جن ایے بعض معاملات جن مدافلت کرتا ہوں۔ سینکلوں ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس نہ اطلاع کے لئے اور نہ منظوری کے لئے آتے معاملات بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس نہ اطلاع کے لئے اور نہ منظوری کے لئے آتے

یں۔
میں مختلف محکموں پر موثر گرانی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تقریباً ہر چھوٹی ہوی بے قاعد گی جو کسی شقیم کی طرف ہے کی جائے کی اطلاع مل جاتی ہے۔ ہماری ایک زندہ ایمات ہو گا ہے۔ جماعت ہے تعلق ہو تا ہے۔ جماعت ہے ہم چھوٹی چڑ اچھی یا بری جس کا جماعت کی شقیم ہے تعلق ہو تا ہے۔ میرے علم میں آ جاتی ہے۔

سوال = بطور روعانی سريراه كميونی آپ كے فرائض كيابيں؟

جواب = میرا سب سے اہم فرض روحانی دائرے میں سے ہے کہ میں انفرادی اور اجماعی طور پر پوری جماعت اور اسکی ذیلی تظیموں کے لئے جو دنیا بحر میں پھیلی ہوئی ہیں وعاکر آ ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی پریشانی میرے سامنے پیش کرے تو میں اس کی صحح راہنمائی کرکے اس کی پریشانی دور کر آ ہوں اور اسے غلط رائے سے ہٹا کر اس کی مدد کر آ ہوں۔ جس غلط رائے ہے ہٹا کر اس کی مدد کر آ ہوں۔ جس غلط رائے ہے ہٹا کر اس کی مدد کر آ

سوال = کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی وفاواری کسی حالت میں سٹیٹ کی وفاداری سے متصادم ہو۔

جواب = ب عاممكن ب مارا جزو الحان ب كد كلى قوانين كى بابدى كى جائد البته اكر كى مائية اكر كى جائد البته اكر كى ملك كا قانون مربعت كر مطابق نه مو تواس ملك من رہنے والے احمدى جرت كر جائيں گے۔

سوال = پاکستان میں اور دنیا میں احمدیوں کی تعداد کیا ہے؟

جواب = میرا رف اندازہ یہ ہے کہ ۳۵۔ ۳۰ لاکھ کے درمیان مبالَع احمدی پاکستان میں میں اور دنیا بھر میں ان کی تعداد قریباً ایک کروڑ ہے۔ اس تعداد میں لاہوری برانچ کے ارکان شامل نہیں ہیں۔

سوال = کیا آپ کو ہراہم واقعہ کاعلم ہونا ضروری ہے جو آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو چاہے وہ پاکستان میں ہویا دنیا کے کسی جھے میں ہو۔

جواب = یہ عملاً ممکن نہیں ہے نہ دنیا کے کمی داقعہ کے لئے اور نہ پاکستان کے کمی واقعہ کے لئے۔ یہ ربوہ کے لئے بھی ممکن نہیں۔

سوال = جماعت کے مختلف عمدیدار کماں سے اپنی اتھارٹی حاصل کرتے ہیں؟

جواب = جماعت کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط سے وہ اتھارٹی حاصل کرتے ہیں اور وہ آئین پاکستان کے آرٹکل نمبر ۲۰ کے تحت اتھارٹی حاصل کرتے ہیں۔

ہوال = کیا آپ جانتے ہیں کہ ۳۳ مئی کو رپوہ سٹیشن پر کیا واقعہ پیش آیا۔ اگر جانتے ہیں تو ک

جواب = میں اس واقعہ کا چیم ویر کواہ شیں۔ میری اطلاع سی سائی ہے جو کچھ میں نے

لالف افراد سے اکٹھا کیا۔ جو اطلاعات میرے پاس آئیں ہے یہ بیں کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ نے دوسرے طلبہ کے ساتھ ربوہ سے گررتے ہوئے کچھ فعرے شیش پر لگائے جس کے نتیج بیں ان کے اور ربوہ کے کچھ فوجوانوں کے درمیان جو اس وقت ربلوے شیش پر شخصے اور ان بیں سے کچھ ربوہ سے تعلق رکھتے تھے ! جھڑا ہوا۔ جھے یہ اطلاع وقوعہ کے دو گھٹے بعد ملی تھی۔ آہم کمی شظیم یا جماعت نے یہ اطلاع وقوعہ کے بارے بیں نہ دی تھے۔ اجلاع وقوعہ کے بارے بیں نہ دی تھی۔

سوا ایک بجے سے ۲ بج تک وقفہ برائے طعام و نماز ظمر

موال = آپ کو ۲۹ مگی کے واقعہ کا عظم کب ہوا اور آپ کی اطلاعات اس سلیلے میں کیا ہیں؟

جواب = ٢٩ مئى ١٤٤ كو منح بى بي ربوه سے اپنے بچل كى زين پر كيا جو ربوه سے ١٣ سا الله ور ہے - بچه احباب كے ساتھ بي وہاں ستانے كے لئے كيا تفاد وہ زين ميرے لاك اور داباونے بئے پر لے ركى ہے۔ وہاں ہمارا ايك وره ہے۔ بي وہاں سے ١٠ سمار سے وہ من وہاں سے ١٠ سمار سے وہ سے منح والي آیا۔ اس كے بعد بين نے خسل كيا۔ A.M ااور ١٣ بج كے درميان كى نے جھے اطلاع وى كہ پھراس ون كى طرح ربوه ربلوے شيشن پر تخريب ہو كئى ہے۔ اس سے بين نے بي اگر لياكہ ٢٩ تاريخ كا واقعہ ٢٢ سے زياوہ شكريد ہے چو نكم اطلاع دين والا بحى چيم ويد كواه نہ تما اس لئے وہ جھے تفسيلات نہ بنا سكا۔ البتہ راده الخلاع دين وي مرف شام كو انتظامير كے كسى شكر وي جھے موس ہواكہ بجھ اہم بات ہو گئى ہے۔

سوال = کیا آپ نے ربوہ کے واقعہ کے بارے میں کوئی تحقیقات کی جب کہ آپ کو یقین ہوگیا کہ یہ اہم معالمہ ہے۔

جواب = نہیں پہلے تو میں نے اس کو اہمیت نہ دی کیونکہ ایسے واقعات عام طور پر ملک میں ہوتے رہے ہیں۔ مور پر ملک می ہوتے رہے ہیں۔ دو مرے پولیس آگئی تھی اور اس نے کارروائی شروع کر دی تھی۔ میں نے خود کوئی اطلاعات فراہم نہ کیں وقوعہ کے بارے میں لیکن جمعے الی اطلاعات ملتی رہیں۔ ان اطلاعات کی بنیاو پر میں یقین سے کمہ سکتا ہوں کہ احمدید جماعت کا اس میں سوال = كيا آپ سجعة بي كه ريوه كے كھ لوگوں نے فساد بي حصد ليا- أكر بال توكس كے كينے ير؟

جواب = میں سمجھتا ہوں کہ ربوہ کے کچھ لوگ بھی ملوث ہوئے تھے لیکن انہوں نے فردیا تنظیم کے کہنے پر فساد میں حصہ نہیں لیا۔ انہوں نے خود مشتعل ہو کریہ کام کیا۔ میری اطلاع کے مطابق گاڑی کے کچھ مسافر جن کو شناخت نہیں کیا جا سکا بھی فساد میں شریک تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق ۵ ۷ - ۸ کی تعداد میں تھے۔ دوسری اطلاع کے مطابق وہ ما

٣-

سوال = ام مئی کے خطبہ جمعہ میں آپ نے ایک پلان کا ذکر کیا ہے جس کا شکار ربوہ کے کچھ لوگ ہو گئے تھے۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟

جواب = میں نے خطبہ میں ذکر کیا تھا۔ میں نے یہ ذکر ان واقعات کی بنا پر کیا تھا جو راوہ

کے واقعہ کے فوراً بعد وقوع پذیر ہوئے۔ اس گاڑی کے لاکل پور پہنچنے سے پہلے ایک برنا

ہجوم زخمی طلبہ کے استقبال کے لئے موجود تھا۔ علماء بھی لاؤڈ سپیکر سمیت تقریریں کرنے

کے لئے پہنچ گئے تھے۔ فسادات لاکل پور میں اسی دن چند گھنٹے کے اندر شروع ہو گئے اور

ام مئی جمعہ سے قبل تقریباً ۸۰ وکائیں اور مکانات احمدیوں کے لاکل پور میں جلائے گئے

تھے۔ اور بعض احمدیوں کو اسی دن ۲۹ مئی کو زخمی کیا گیا تھا۔ ان واقعات سے جمعے یہ

احساس ہواکہ کمی کا ناپاک منصوبہ اب چاک ہو رہا ہے۔ یہ سب داقعات اسی منصوبے کا

حصہ تھے جس کا حصہ ربوہ کا واقعہ ہے۔

سوال = اگر تمام واقعہ احمدیوں کی تنظیم کے علاوہ کسی کی منصوبہ بندی کا جتیجہ نھا تو احمدی کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ جب کہ آپ کے مطابق احمدیوں کی فطرت میں اس طرح کا عمل کرنا نہیں' جس طرح انہوں نے ۲۹ مئی کو کیا۔

جواب = میرے خیال میں جن چند احمریوں نے فساد میں حصد لیا وہ پلان کا حصد ند تھ وہ

حصہ ہو نہیں کتے تھے۔ انہوں نے محض اشتعال میں کام کیا۔اگر ان لوگوں کی Identity معلوم ہو سکے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کس نے براہ راست یا بالواسط حصد لیا۔

سوال = کیا آپ نے یا احربہ جماعت کے کمی شعبے نے ایسے مجرموں کا پت چلانے کی کوشش کی جن کا ربوہ سے تعلق ہے۔

جواب = ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ہمی ممکن تھا کہ اگر ہم صبح مجرموں کا پعد کر لیتے اور پولیس کو ان کی اطلاع دے دیتے تو اس کا اللہ ہو سکتا تھا۔ یہ ہمی ممکن تھا کہ اگر ہم اپنی اکوائری خود کرتے تو یہ پولیس کو مدد اور اس کے لئے رکاوٹ ہمی ثابت ہو سکتی تھی جب یہ کیس ختم ہو گا تو ہم اپنی اکوائری کریں گے۔

سوال = کیا آپ نے ناظرامور عامہ یا صدر عمومی یا کسی اور عمدیدار احمد بیہ تنظیم ربوہ کا جواب طلب کیا کہ ان کا ڈسپلن کیوں ختم ہو گیا؟

جواب = نمیں۔ ان واقعات کے پیش نظر جو ربوہ کے واقعہ کے بعد پیش آئے۔ میں کمی وضاحت طلبی کا جواز محسوس نمیں کرتا جب تک ملک میں ناریل حالات بحال نہ ہو جائیں۔

سوال = کیا آپ نے یا احرب جماعت کی انظامیے نے کوئی انظام کیا کہ بے گناہ احمدیوں کی صفائی کی شمادت دوران تفتیش پیش کی جائے۔

جواب = میں نہیں جانا۔ میں متعلقہ وکااء بشمول مسر عبدالحق ایدووکٹ امیر جماعت ضلع سرگودھا نے چیک کرلوں گا۔ میری اطلاع کے مطابق ربوہ کے کچھ غیراحدی رہنے والوں کو بھی گر قار کرلیا گیا ہے۔

سوال = کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیرون طاقت بھی اس میں Involve ہے۔ جواب = میرے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ ایسی خبر مجھے مل سکے۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں کوئی بیرونی قوت کا ہاتھ ہے۔ میری کوئی اطلاع ذاتی ذرائع سے نہیں ہے۔ نوٹ :۔ گواہ کو APP کے نمائندہ کے ساتھ انٹرویو کا Transcript پڑھنے کے لئے ویا سوال = كيا آپ كا انظرويو Exc -69 بيس صحح طور پر رپورث كيا كيا أنظرويو جو APP ك مائنده في اين آنيا قعاده Exc -69 بيا تعاده و Exc -69 بيا

جواب = شمیں ۔ رپور نگ عام طور پر غلط ہے۔ گراس کے بعض صے مثلاً 8 - 69 - 40 - 80 - 80 موال " درست ہیں۔ ود سرے B - 69 - 80 موال " درست ہیں۔ ود سرے پیراگراف جو 69 - 60 کے بین ان جن سے کوئی بھی صحیح شمیں ہے۔ خاص طور پر یہ غلط رپورٹ کیا گیا ہے کہ ربوہ کے وقومہ بعد ۳۵ لوگ مربیکے ہیں (یہ بیان ۹ جون کو دیا گیا) c روائی کیا گیا ہے کہ ربوہ کے وقومہ شمیں ہے اور یہ غلط رپورٹ کیا گیا ہے کہ گور شمنٹ کو السے 60 - 60 میرے انٹرویو کا حصہ شمیں ہے اور یہ غلط رپورٹ کیا گیا ہے کہ گور شمنٹ کو السے میں اللہ کی میرے انٹرویو کا حصہ شمیں ہے اور یہ غلط رپورٹ کیا گیا ہے کہ گور شمنٹ کو السے میں دوبارہ بھے دوبارہ بھی دوبارہ بھی

سوال = كيابيد درست بى كى بى اب ايف كى دوجمازدى نى بچيلى سالاند جلسك موقعه يرتب كوسلاى دين كے لئے خوطر لكايا-

جواب = نمیں یہ ورست نمیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نمیں کہ بی اے ایف کے جماز کیے سلای دیتے ہیں۔

سوال = کیا بید درست ہے کہ آپ دائرلیس ٹرانسیٹر جو ۴۵۰۰ - ۳۰۰۰ میل تک جا سکتا تھا' ٹریدنا چاہتے تھے۔

' جواب = یہ ورست نہیں ہے البتہ ہم نا نیجریا میں اپنا براؤ کاسٹنگ سٹیش قائم کرتا چاہیے ہیں جن کو پاکستان سے باہر کے ملکوں کے احمدی شری کنٹرول کریں گے۔ اس سلسلے میں ا میں نے کچھ اکوائری کی تھیں۔ اگرچہ ایک کینیڈین احمدی نے میری طرف سے کینیڈا سے ٹرانمیٹر کے بارے میں اکوائری کرنا چاہی لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں کینیڈا سے نہیں خریدنا چاہتا۔ میں جاپان سے اکوائری کردہا ہوں۔

سوال = كيا آپ كے گرم محمد على نام كاكوئى باور يى دبا ب؟

جواب = میرا کوئی ذاتی ملازم محمد علی نام کا نمیں تھا۔ البتہ محمد علی تعلیم الاسلام کالج کا ملازم تھا جب میں وہاں پر کہل تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ میہ فخص محمد علی چند ماہ تعمل قمل ہو گیا تھا لیکن میں نہیں جانٹا کہ قائل معلوم ہوا یا نہیں۔ سوال = آپ کوب علم کیے ہوا کہ گر فار شد گان میں سے پچھ بے گناہ ہیں؟

جواب = جو وكيل طزموں سے جيل ميں ملنے كئے تنے انہوں نے جھے جايا تھا كہ پكھ طنان بے كناه تنصد ان كا ذريعه معلومات وي طنان ي تنصد

سوال = کیا آپ ۲۹ مئی سے قبل بیہ جائے تھے کہ ۲۲ مئی کو گزرنے والا گروپ ۲۹ مئی کو رف

جواب = ہاں۔ جس آدمی نے جھے ۲۲ مئی کا واقعہ بتایا تھا۔ انہوں نے جھے یہ بھی بتایا تھا کہ طلبہ نے یہ کما تھا کہ ۲۹ مئی کو واپس آئیں گے گرمیں نے اس کو اہم نہ سمجھا۔ سوال = ۲ جون کے الفشل میں واقعہ رایوہ کی جو رپورٹ شائع ہوئی۔ 66 - Exc -66 گواہ کو پڑھ کرسائی گئے۔ کیا آپ کو واقعہ کا یہ ورشن (Version) کس سے ملاتھا؟

جواب = مجھے یہ بورے کا بورا Veraion کی ذریعے سے معلوم نہ ہوا۔ لیکن میں نے اس ٹریوٹل کو ما سب اطلاع بتا دی ہے جو جھ ٹو اس واقعہ ۲۹ می کے بارے میں ملی متی۔ حتی۔

و کلاء صاحبان اپنے سوالات مرتب کر کے اسکتے بہنتے میں ٹرپیوٹل کو دے دیں۔ اس کے بعد ٹرپیوٹل فیصلہ کرے گا کہ گواہ کو دوبارہ بلایا جائے یا نہیں۔

٥٠ - ١٢ بج سه پركارروائي ختم موئي-

الدین مسرمکین احس کلیم الدینر توائد وقت اور مسرمکین احس کلیم الدینر دوائد مشرمکین احس کلیم الدینر دونامه مشرق کی شاوت جناب جنس کے ایم اے صرانی صاحب کے چیبریس کلم بعد ہوگا۔

Rجولائی کی کارروائی

محواه نمبروس

(سٹر مکین احس کلیم دلد محمد این احس ایئی ٹرروزنامہ مشرق لاہور) ہم اشتمار یا تو براہ راست اشتمار دینے والے سے لیتے ہیں یا ایڈور ٹائزنگ ایجنسی کی معرفت لیتے ہیں۔ اشتمار Exc - 70 جو روزنامہ مشرق لاہور کے برہے مورخہ ۲ جولائی المده میں شائع ہوا ہے ، ہمیں اشتمار ایجنی جس کانام اور ین ایدور ٹائزنگ کمینی کی معرفت موصول ہوا تھا۔ یہ ایک کل پاکستان ایدورٹائزنگ کمینی ہے جس کے دفاتر کراچی ، لاہور اور اسلام آباد میں ہے۔ میں اپنے شعبہ اشتمارات سے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ اشتمار ہمیں اس کمینی کے لاہور آفس سے موصول ہوا یا کسی اور دفتر سکتا ہوں کہ یہ اشتمار ہمیں اس کمینی کے لاہور آفس سے موصول ہوا یا کسی اور دفتر سے لاہور کا دفتر اس کمینی کا تھار کن روڈ پر واقع ہے ، جمال تک میں جاتا ہوں۔ میں اس دفتر کے مینجر کا نام نمیں جاتا۔

یہ اشتمار ہمیں تین دن شائع کرنے کے لئے طا تھا محر ہم نے دو دن ی چملیا تھا کہ ہمیں آپن ایجنوں اور نمائندوں سے بید معلوم ہوا کہ اخبار کے قار تین اس اشتمار کی اشاعت یر بهت احتجاج کر رہے ہیں آور اس کا بائیکاٹ کرنے اور اخبار جلانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس کتے ہم نے دو دن شائع کرنے کے بعد تیرے دن اشتمار شائع نہ کیا۔ دراصل اشتمار جردن کے لئے نیا ہو آ ہے۔ پہلے دن کے اشتمار کا عنوان تھا۔ مولانا محدیوسف بنوری مدر مجلس عمل سے چند سوالات دوسرے دن کے اشتمار کا عنوان تھا۔ مولاتا یوسف بوری صدر مجلس عمل سے چند مزید سوالات "بیرے دن کے عنوان کا مجھے علم نمیں۔ میں ٹرووئل کو اس اشتمار کے افراجات نہیں بنا سکا۔ ہمارے اخبار کا بلک سیکٹن منا سكا ہے كه انہوں نے كتے روك كا على ينايا تھا۔ مين اس اشتمار كا على آرور اور على اس ٹریوٹل کے ریکارڈ کے لئے بیش کر سکتا ہوں۔ (گواہ کو ہدایت کی گئی کہ بل آرڈر اور الى بحى بيش كردين) من اين ساخد اورينك ايدور تائزتك كميني كا آرور لايا مون بيش كرماً مول يم الي اشتمارات كوسنرسي كرات كونكه بم في اس من كوئي خاص بات محوس ندى - اس لئے ہم نے اے سفر زر كرايا - اب تك كومت كے كى محكے نے ان اشتارات کے سلط میں ہمیں ہوچھا نسی ہم نے اشتماری ایجنی سے یہ معلوم نسی کیا که ان اشتهارات کا مصنف کون ت**غ**ا۔

مواہ کو ہدایت کی منی کہ وہ اپنے بل برائج کے افسر کو متعلقہ کاغذات سمیت آج عاضر ہونے کی ہدایت کریں۔

محواه نمبر٥٠

(مسٹر مجید نظامی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت لاہور)

ایک دن میں نے اپ راولپنڈی آفس سے ٹیلینون سا۔ مسٹر صدیقی برائج مینجر بات کر رہے تے وہ اور بنٹ ایڈورٹائزنگ کے اشتمار شائع کرنے کے لئے جمع سے بدایات طلب کر رہے تے انہوں نے اشتمار پڑھ کرسایا۔ میں نے ان کو کما کہ ہم اشتمار اس وقت تک نمیں شائع کرتے جب تک یہ سنری طرف سے کلیرنہ ہو جائے میں نے انہیں کما کہ وہ ایڈورٹائزنگ کمپنی سے کمیں کہ پہلے اشتمار سنر کروا لیس لیکن کمپنی نے سنر کرنے سے انکار کرویا۔ وراصل میں سنر کرنے سے انکار کرویا۔ وراصل میں نے مسٹر صدیقی کو یہ کما کہ کمپنی پہلے سنر کرائے اس کے بعد میں فیملہ کروں کا کہ اشتمار شائع کرنا ہے یا نہیں۔

میرے نزدیک ایک تو اشتہار میں قابل اعتراض مواد تھا۔ دو سرے میرا خیال تھا کہ اس اشتہار کے جواب میں اگر کوئی ادر اشتہار آ جائے تو میرؤ اخلاقی فرض ہو آ کہ اس کو بھی شائع کر آلیکن جوابی اشتہار کو شائع کرنے کی اجازت سنسر کی طرف سے نہ دی جاتی۔

اورینٹ ایڈورٹائزنگ کمپنی کے بیجنگ ڈائریکٹر مشراشی ہیں۔ جن کا پورا نام میں نہیں جانا۔ کمپنی ایک خاندان کی شراکت ہے اور پرانی کمپنی ہے۔ فیلڈ مارشل ابوب خال کے زمانے سے یہ کمپنی گور نمنٹ کے اشتہارات چمپوانے کاکام کرتی ہے۔

یں نے اشتمار 70 - Exc ویکھا ہے جو مشرق لاہور کے الاجولائی کے پرہے ہیں شائع ہوا ہے۔ اگر میں اپنے اخبار میں یہ شائع کرتا تو میں ایک مرتبہ شائع کرنے پر 4,000 روپے وصول کرتا۔ میں ۲۲ سال سے صحافی ہوں۔ میں نے بھی انجمن فدایان رسول۔ لاہور کے نام کی کسی انجمن کا نام نہیں سنا۔ مشتمرین بھید اپنا بورا پند اشتمار پر شائع نہیں کراتے۔ ہم بھید یہ کوشش کرتے ہیں کہ بورا پند اور وو سرے کوا نف مشتمرین کے معلوم کریں۔ اس کیس میں اشتماری کمپنی کے پاس مشتمرک کوا نف موجود مولے دیور ہولے

ی سے ہمنے انجمن احمریہ اشاعت اسلام لاہور کے اشتمارات اور اس کے جواب میں اشتمارات شاکع کئے تھے تو اس وقت سنمر کی پابندی عائد نہ تھی۔ اس لئے ہم لے ان

کوسٹر نہیں کرایا تھا۔ میں انجمن نفرت اسلام راولینڈی کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ مسٹرایم اے رحمان نے ورخواست پیش کی کہ تین افسروں کو غلطی سے احمدی لکھا عمیا تھا۔ ان کے نام عذف کردیئے جائیں۔

محواه نمبران

(ظفر حيين دلد محر حيين مينجر اشتهارات روزنامه مشرق لامور)

یں دہ بل لایا ہوں جو اور ین ایدون انزیک کمپنی اسلام آباد کو بھیجا گیا تھا بسلسلہ اشتمار 70۔ Exc بھی جو روزنابہ مشرق میں دو دن شائع ہوا۔ جردن کا بل 2,720 ہے کل رقم 5,440 ہے جہ نے بل اور ین ایدورٹائزیک کمپنی کے اسلام آباد دفتر کو بھیجا تھا جیسا کہ کمپنی نے چاہا تھا۔ مسرعارف جن کے دستھلا 27۔ Exc - 72 پر ہیں وہ اور ین ایدور ٹائزرز کمپنی لاہور کے مینجر ہیں۔ اخبارات کے نرخ اشتمارات کیسال نہیں ہیں۔ ہارے اشتمارات کے نرخ اشتمارات کی درخ نوائے وقت سے زیادہ ہیں۔ نرخ اخبارات کی Category کے مطابق گور نمنٹ بقرر کرتی ہے۔

ٹریوٹل = آغا شورش کاشمیری صاحب نے خط کلما ہے کہ انسی فوری طور پر بلا لیا جائے۔کیا ان کو پیر کوبلالیا جائے؟

· AAG = دہ بار ہیں۔ ان کو اللے مفتے کے بعد بلایا جائے۔

محواه نمبروس

(مسٹرمسکین احس کلیم)

میں اصل خط منام مینچر اشتمارات جو اور پنٹ سمینی نے سر سو کھا تھا لایا ہوں۔ اس کی فوٹو نقل Exc-78 ہے۔

تیرا اشتمار فلطی سے ڈاک ایڈیش کے جولائی سماء میں شائع ہو گیا تھا جو میں لے
آیا ہوں۔ 77 - Exc - 77 ہے۔ لیکن میہ اشتمار لوکل ایڈیش میں شائع نہ کیا گیا۔ میہ لوکل
ایڈیش ہے۔ اشتمار زیر سوال مشرق کی جاردں اشاعتوں جو لاہور' پشاور 'کراچی اور کوئٹہ
ایڈیش ہے۔ اشتمار زیر سوال مشرق کی جاردں اشاعتوں جو لاہور' پشاور کوئٹہ
سے شائع ہوتی ہیں' میں شائع ہوا تھا۔ اس لئے توثیق شعر پھورے اخراجات کا ریا گیا تھا۔

روزنامہ مشرق پرلیں ٹرسٹ کا افیار ہے لیکن اس وجہ سے سرکاری اشتہارات کے سلطے میں جمیں کوئی ترجع حاصل نہیں ہے۔ روزنامہ مشرق کی ووسری سب سے بدی اشاعت روزنامہ بھک کی ہے۔ مشرق کا ہیڈ آفس لا ہور میں سے۔

كواه تمبرت

(منٹرجال ڈیب برکی ایس ایس بی لا کل بور)

میں احری شیں ہوں۔ ٢٩ می کو ١٤ ج کرپائی منٹ پر جھے DC صاحب سے اطلاح اللہ کہ پہنور سے آنے والی چناب ایک پرے جوم اللہ کہ پہنور سے کرری تو وہاں ایک برے جوم نے ان پر گاڑی میں حملہ کر دیا۔ جس کے نتیج میں بہت سے طلبہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جھے یہ کما گیا کہ زخمی طلبہ چناب ایک پریس کے ذریعے لاکل پور پہنچ رہے ہیں۔

المجھے یہ ہدایت ہی DC صادب نے دی کہ میں لا کل پور شیش پہنے کر طالات کو کے کندول کروں۔ فور آبعد میں نے ڈی ایس ٹی کو ہدایت کی کہ وہ بھٹی فورس ان کو مل سکتی ہے نے کہ جارے کی کہ وہ بھٹی فورس ان کو مل سکتی ہے نے فدشہ تھا کہ چو نکہ طلبہ Involve ہوئے ہیں کو گاڑی آنے پر لا کل پور شیش پر پہنچ۔ جھے فدشہ تھا کہ چو نکہ طلبہ ہو جائے۔ اس کے ۳۵ منٹ بعد ڈی ایس ٹی نے جھے لا کل پور شیش سے فون کیا۔ اس وقت بونے ایک بہے کا دفت ہو گا۔ انہوں نے جھے تایا کہ طلات شیش پر کنٹول میں نہیں۔ انہوں نے یہ ہی دفت ہو گا۔ انہوں نے یہ جھی تایا کہ طلات شیش پر کنٹول میں نہیں۔ انہوں نے یہ ہی بنایا کہ انہوں نے پہنے شری جن میں زیادہ طلبہ شامل ہیں شیش پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تایا کہ خر مندی کی ضرورت نہیں وہ کنٹول کر رہے ہیں میں نے انہیں ہیں۔ انہوں نے تایا کہ جی جلدی کو خود والا ہوں۔ میں نے ڈی ایس ٹی سے کما کہ زخی لاکے کتے ہیں اور کیا ان کو فرسٹ ایڈ ول جا رہی ہے۔ پوئے ہیں اور فرسٹ ایڈ وی جا رہی ہے۔ پوئے میں سے ایک یا وہ شدید زخی معلوم ہوتے ہیں اور فرسٹ ایڈ وی جا رہی ہے۔ پوئے ایک بہتے کے قریب میں رباوے شیش پر پہنچا۔ میں نے وہاں کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر میں نے دہاں کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی کو لاؤڈ سینگر پر تقریر کرتے ہوئے سال کی جونڈ شے۔ ڈی ایس ٹی

مجے اللہ میں نے اے کماکہ لاؤڈ سیکر کون استعال ہو رہا ہے۔ انموں نے مجھے بتایا کہ کچھ طلبہ اس کرے میں وافل مو گئے۔ جمال سے سیشن پر اعلان کیا جا آ ہے اور وہاں ے وہ تقریس کر رہے ہیں ۲۰ ما طلبہ میرے گرد جمع ہو مجتے میں نے ان سے بوچھا کیا معاطم ہے۔ وہ بت جوش میں اور ڈرے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور گاڑی سے ایک مرے سے دو سرے سرے تک جا رہے تھے۔ 11 فعرے بھی لگا رہے تھے۔ جب میں دہاں ینچا تو نعرے لگانے بند کردیے اور میرے کرد جع مو محتے۔ میں نے انہیں خاموش مونے کے لئے کما۔ انمول نے نے جمعے متایا کہ ای ون وہ پٹاورے آ رہے تھے جب گاڑی راوہ سٹیٹن پر آئی تو ایک ہوے جوم نے ان پر مملہ کر دیا۔ میں نے جوم کی تعداد معاوم کرنا چای مر علف بیان کی می ۔ کھ نے کما کہ پانچ ہزار کا بھوم ہو گا، کھ نے کما ساڑھے تین بڑار ہو گا کچھ نے کہا کہ پندرہ سو کے قریب ہو گا۔ انہوں نے کما جوم کے پاس لوہے کے بار' چھریاں' باکیاں متی بعض کے پاس تواری اور چھرے بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جوم نے ان پر پھر بھی سیکھے میں نے کما کہ ا جوم میں سے کسی کو پھائے ہیں وہاں انبول نے سٹیش ماسررہوہ کا ذکر کیا۔ انبول نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ محرموں کو قوری طور پر مرقار کیا جائے سٹیٹن ماسٹر کو معطل کیا جائے اور ہائی کورٹ کے ایک جج اکوائری كرير - ين في تاياك ريوه ميرى حدود ك بابر ب كيونك الد اللع جمل بي سيد ليكن میں نے انسیں بیتین ولایا کہ فوری کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ اعلی افسران کے علم میں معالمہ آ چکا ہے اور مجرموں کو گرفار کیا جائے گا۔ جب ہم باتیں کر رہے تھے۔ DC صاحب وہاں پہنچ کتے طلب ان کے گرو جمع ہو گئے۔ انہوں نے طلبہ سے کمانی ہو چھی۔ طلبہ نے وی کمانی سنائی اسکے بعد ہم وولوں زخی طلب کی طرف گئے۔ جو پلیٹ فارم کے قریب يرآمه من برك تص جار بارج زخى دبال برك تع ايك يم بيوش تعااس كو كوتى ظاهرى زخم نہ تھا۔ کچھ طلب کے کیڑے خون آلود سے کچھ طلب نے سروں پر پٹیال باندھ رکھی تھیں۔ جب میں سلیشن پر بہنچا تو مقای علاء بھی دہاں موجود تھے۔ مولانا آج محمود صفدر علی رضوی اور مولوی فقیر محمد پلیث فارم پر موجود تنے وہ طلب کے ساتھ جدروی کر رہے تف وہ ادرے ساتھ مل کر طلبہ کو معدد اکرے لیے موانا آج محمود نے مختصر تقریر کی اور طلبہ کو یقین دلایا کہ مجرمول کے خلاف سخت قانونی جان جوئی کی جائے گ۔

زخی طلبہ کو دیکھنے کے بعد ہم نے زیادہ زخی طلبہ کو مقامی میتال خال کرنا چایا لیکن طلبہ نے کما کہ وہ اینے زخی ساتھیوں کو ملتان لے جائیں سے۔ ہم نے مشورہ دیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے کو تک سفر اسبا ہے اور مجد طلبہ کی حالت نازک ہو جائے گ۔ طلبہ ا ا مرار کیا اور کما کہ وہ اینے زشیوں کی خود رائے میں دیکھ بھال کرلیں ہے۔ اس پر DC نے رطوے والوں کو کما کہ زخی طلبہ کو ایک ACC میں خطل کردیا جائے ایک واكثركا انظام كياكياك زخى طلبك سات لمان جاكس بم في باور س آف وال طلبہ سے ورخواست کی کہ وہ گاڑی پر سوار موجائیں ماکہ گاڑی چل پڑے۔ میرے خیال یں ۲ بیج تک تمام طلبہ سوار ہو گئے مرکاڑی نہ جلی۔ یس نے دیر کی وجہ ہو چی او مطوم ، ہوا کہ انجن کا ویکیوم ضائع ہو گیا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ ویکیوم بحال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے کماکہ جلدی کریں ماکہ گاڑی زیادہ دیر کھڑی نہ ہو۔ کو کلہ اس وقت ک کھے مقای طلبہ بھی سنیشن ہر آنا شروع ہو گئے۔ یہ طلبہ زیادہ تر میڈیکل کالج اور کھ مور نمنث كالج اور كي زرعى يونورش سے تعلق ركھے تھے سوا دو بج يا دو جيربين من بر گاڑی لاکل بورے چلے۔ جب گاڑی چلی کئ تو ہم نے دیکھا کہ چار پانچ ند کورہ بالا علماء کے علاوہ ۲۰ مده افراد وہاں کمرے سے جو زیادہ تر طلبہ سے۔ ڈی ی اور ش نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ رطوے سیش سے گروپ کی صورت میں نہ جائیں کیونکہ مشلح میں وقعہ ۱۳۲ کا نفاذ ہے۔ علماء نے مجی کی مشورہ دیا اور طلبہ نے اس پر عمل کیا اور پلیٹ فادم ے قن جار کی ٹولی میں مطے گئے۔ میں اور DC صاحب ، بچر جالیس منٹ پر پلیٹ قارم ے گئے۔

جب میں پلیٹ فارم پر پہنچا تو وہاں قریباً ۲۰۰ افراد کا بجوم تھا۔ مسافروں اور طلبہ سمیت بو اور کے زخمی نہ تنے وہ زیادہ تر ڈرے ہوئے تنے۔ جب گاڑی چلی تو بجوم کی تعداد ۲۰۰ میں میں میں میں اور سوا دو بج چلی میں ۔ ۵۰ کے قریب لاکل پور پہنچی تھی اور سوا دو بج چلی تھی۔ گاڑی شیشن پر قریباً دو کھنے ٹھمری ری۔ اس کی مختف وجوہات تھیں۔ (۱) کچھ وقت و کیوم بھال کرنے میں لگا۔ طلبہ مجی گاڑی وقت و کیوم بھال کرنے میں لگا۔ طلبہ مجی گاڑی

کو نمیں چلنے دیتے تھے۔ وہ ٹریک پر لیٹ گئے تھے۔ طلبہ اس لئے گاڈی کو نمیں چلنے ویتے تھے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اعلی افسران کی طرف سے انہیں یقین دہانی کرائی جائے کہ مجرموں کو گرفنار کیا جائے گا۔ میرے اور DC کے شیشن پر پہنچنے سے پہلے طلبہ ٹریک پر لیٹ گئے تھے۔ ہمارے وینچنے کے بعد نہیں لیٹے تھے۔

مولانا آج محود ریلوے مجد کے خطیب ہیں اور وہ ریلوے سٹیشن کے قریب عی رہے ہیں۔ انہیں شاید سب سے پہلے زخی طلبہ کے چنچنے کی اطلاع کا علم مسافروں اور ریلوے کے دکام سے ہوا ہو گا۔ انہوں نے دوسرے علاء کو اطلاع دی ہوگی۔ لاکل پور کے طلبہ کو اطلاع خود ملکن کے طلبہ نے دی تھی کیونکہ وہ گاڑی کے تھرتے ہی مختلف کالجوں کی طرف چلے گئے اور وہاں کے طلبہ کو اطلاع دی۔ ان کی اطلاع پر طلبہ سٹیشن پر کالجوں کی طرف ہے گئے اور وہاں کے طلبہ کو اطلاع دی۔ ان کی اطلاع پر طلبہ سٹیشن پر آگئی کا موجب تھا۔ ہمیں ۲۹ مئی سے قبل اس کی نہ کوئی اطلاع تھی اور نہ کوئی توقع تھی۔ ڈی ایس پی شی ۲۰۰ - ۱۳ افراد پنجاب ریزرو پولیس کے لئے کر سٹیشن پر گیا تھا۔ PRP پہلے سے لاکل پور میں کوہ نور مل میں ہنگاے کی وجہ سے موجود تھی۔

کما کہ ایا اثرو رسوخ امن کے قیام کے سلط میں استعال کریں اور ۱۳۳۳ کی ظاف ورزی نہ ہونے دیں۔ وقعہ ۱۳۳۳ کا نفاذ واقعہ ربوہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ علاء اس سے متفق ہو گئے اور صرف مجدول میں لوگوں کو واقعہ سے آگاہ کرنے کے لئے کما۔ انہوں نے کما کہ وہ عام جلے نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ۳۰ مئی کی ہڑ آل کو نہیں روک سکیں مے۔

ہم نے اس ون پہلے طلبہ لیڈروں سے کھنے کی کوشش کی اور جن سے کے ان سے کی کا اور جن سے کے ان سے کی گزارش کی۔ مجھے خطرہ تھا کہ احتجاج زیادہ تر تھلی اداروں سے شروع ہوگا۔ طلبہ کے کچھ لیڈروں نے تو امن قائم رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی محر بعض نے بید کما تھا کہ چو تکہ طلبہ مختفل ہیں اس لئے وہ کچھ شیں کمہ کتے اس لئے ہم نے تھلی اداروں کے پاس پولیس کو متعین کیا۔

٣٠ مئ كو ٧ بج يوليس ف زرى يوغدرش ك ددنول ورداندل ير يوزيش سنمال لى متى ايك محسويت كى ديونى بعى وبال لكائى كى متى - اس طرح كور نمنت كالح لاكل يور کے پاس مجی اور میونیل وگری کالج 'اسلامیہ کالج' اور بولی شیکک الشی تعدث سمن آباد کے قریب ہی بولیس ریزرو متعین کی گئے۔ ۲۰۰ مئی کو ۱۰- ۱۱ بچے کے ورمیان ہمیں طلبہ کی طرف سے تعلی اواروں سے باہر نکلنے کی کوشش کی اطلاع لمنا شروع ہوئی۔ گور نمنث كالج كے طلبے نے باہر مزك ير آنے كى كوشش كى ليكن ان كو باہرند نظنے دوا كيا اس كے بد اسلامیہ کالج کے طلب نے سڑک پر باہر آنے کی کوشش کے۔ اس کے بعد ہمیں مطوم ہوا کہ محدثہ گرے قریب کچے اوگوں نے وکانوں کو اٹک لگانے کی کوشش کی۔ میں جران تماکہ طلب پر پرو کے باوجود یہ کیے ہو گیا؟ میں نے ڈی ایس فی کو موقع پر جانے کی ہوایت کی انہوں نے مجھے بتایا کہ اگل لگانے کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ مختلف محلول کے لوگ باہر آمنے ہیں اور احمریوں کی وکائیں توڑ کر سلمان کو بازار میں نکال کر آگ لگائی جا ری ہے اور اس طرح کے واقعات مخلف محلوں میں ہو رہے تھے کوئی ایک جلوس عی نیں تھا جو سارے کام کر رہا تھا بلکہ مقامی لوگ ہر محلے میں یہ کام کر رہے ہے۔ جب الیک اطلاع بولیس کو ملتی تو بولیس کے وینے سے پہلے بی سامان طایا جا چکا مو آ۔ ایک دد

بازاروں میں یہ داقعہ ہوا۔ گرمافکان قریب نہ سے ای لئے وہ ہمیں اطلاع ہروتت نہ وے کیے کو کلہ فضا اجریوں کے ظاف منی۔ اس لئے ان کے ہمائے بھی اطلاع نہ ویت سے چو تکہ ہم نے بہت ی پولیس تعلیمی اداروں پر لگا دی تھی اس لئے ہم بازاروں میں پولیس کو متعین نہ کر سکے ہارے پاس صرف ایک ریزرو دستہ موجود تھا وہ دستہ ہراس متام پر پنچا جمال ہمیں احریوں کی دکانوں کو جلائے جانے کی اطلاع لمتی۔ یہ کام اچا تک اور بہت بوے پیانے پر ہو رہا تھا۔ اس لئے میں اس کو روک نہ سکا۔ جمعے تو صرف طلبہ اور بہت بوے پیانے کی دور تھی ہے۔ آج تک میرے خدشہ تھا اس لئے میں نے زیادہ پولیس تعلیمی اداروں پر لگا دی تھی۔ آج تک میرے خیال میں کوئی احمدی داقعہ راوہ کے رد عمل کے سلے میں لا کل پور ضلع میں نہ مارا گیا۔ ۲ خیال میں کوئی احمدی داقعہ راوہ کے رد عمل کے سلے میں لا کل پور ضلع میں نہ مارا گیا۔ ۲ جولائی سے پہلے کوئی احمدی دافعہ کوئی احمدی دافعہ کی نہ ہوا۔ لیکن تا خیراحمہ وی کو احمدیوں کے مار دیا۔

ادر ایک فیراحمدی پولیس کی طرف آنبو گیس کا شمل بھیکھے جانے سے مرکیاں ہے شمل ایک چوم پر بھینکا کیا تھا جو لوث مار کر رہا تھا ایک احمدی کے گھر میں ۲ آدمی احمدیوں کی فائر تگ سے زخمی ہوئے تتے ہے سب کچھ ۲ جون تک ہوا۔

اندازا " بخیس دکانس سلح لاکل پور میں جللک گئیں۔ جن میں سے ۱۵ - ۱۱ کا کل پور شرکی تھیں۔ ب جا ان میں سے زیادہ واقعات میں مکانوں کا سلمان باہر نکال کر سڑک پر رکھا گیا اور جلایا گیا ۔ گروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو آگ لگائی گئی جس پر کنٹول کر لیا گیا۔ صرف دو جگہ آگ سے دروازوں اور کھڑکیوں کو آگ لگائی گئی جس پر کنٹول کر لیا گیا۔ صرف دو جگہ آگ سے زیادہ نقسان ہوا۔ سعید مارکیٹ لاکل پور میں سینیپارٹس کی دکانیں ہیں۔ ایک احمدی کی دکانیں جا سے ایک احمدی کی دکانیں جا سے ایک احمدی کی دکانیں جل سینی اور میں سینیپارٹس کی دکانیں جس ایک احمدی کی دکانی جل سی اور محاسل ہوا۔ سٹور کو دکانی جل سینی اور محاسل ہوا جمال محاس ہوا جمال کا کی تھی آگ زیادہ تر مزدوروں نے لگائی تھی۔ اس مل کے مزدوروں کا پہلے بی مالکوں سے جھڑا تھا۔ کو جرہ میں احمدیوں کا پہلے بی مالکوں سے جھڑا تھا۔ کو جرہ میں احمدیوں کی ایک مجر بھی جلائی گئی تھی۔

یں نے ڈی ایس ٹی ٹی کو کہا کہ احمدیوں کی دکائیں اور مکانوں کی فرست لا کل پور کے امیر جماعت احمدیہ سے حاصل کرلیں ٹاکہ ان کی حفاظت کی جائے گروہ لسٹ آج تک جمیں نہیں دی گئے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ایک فرست ڈی ایس کو ۲۹ مگ کی شام کو دی گئی تنمی اور اس فرست میں دی گئی جائیداد کو اسکلے دن جلا دیا گیا۔ میں نے ڈی ایس کی سے اسکلے دن پوچھا تھا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کو فسرست بی نہ وی گئی۔

ہم نے وقوعہ ربوہ سے قبل احمدی جماعت یا اس کے امیر کی سرگرمیوں پر نظرنہ رکھی۔ وقوعہ کید ہم نے وقوعہ کی ہو ہم کے لائل پورکی دد مسجدوں پر پولیس کو متعین کیا۔ آگہ گوجرہ کی طرح واقعہ نہ ہو۔ ہم نے ان مسجدوں میں دیا جائے والا خطبہ جمعہ کی رپورٹ حاصل کی۔ اس کے علادہ ہم نے احمدیوں کی کوئی گرانی نہ کی (ٹریوئل نے ہدایت کی کہ ان ٹیطبات جمعہ کی رپورٹ کی نقل ٹریوئل کو بھیج دیں اور ربوہ کے واقعہ کے بعد ہونے والے واقعات کی رپورٹ کی نقل بھی ٹریوئل کو بھیج دیں۔)

ضلعی انظامیہ کے کئے پر فیڈرل سیکورٹی فورس بھی ۳۰ مئی کی شام کو بلائی مئی تھی۔ ان کو زیادہ تر محت کے لئے استعمال کیا گیا۔ کچھ لوگوں کی جائیداد کی حفاظت کے لئے بھی ان کو متعین کیا گیا تھا۔

## محواه تمبرسه

سعید الدین احمد ڈپٹی کمشنرلائل پور میں احمدی نہیں ہوں۔

سوال = آپ نے مسر جمال زیب بری ایس ایس فی لا کل پورکی شماوت سی ہے۔ کیا آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا جا جے ہیں؟

19 مئی کو ۱۵ و ۱۹ بیج محمل دو پر جیحے ذبی کنولر ربلوے نے اطلاع دی کہ راوہ سنیٹن پر واقعہ ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے ذخی طلبہ لاکل پور میں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے فرزا سول سرجن سول ہیٹال کو اطلاع دی کہ زخی طلبہ کی فرسٹ ایڈ کا انتظام سنیٹن پر کریں۔ ایس پی کو اطلاع دی کہ وہ سنیٹن پر پولیس کا ضروری انتظام کریں اور ایک جمٹریٹ کو ہوایت کی کہ وہ ربلوے سنیٹن جائیں۔ جیمے ۱۵ - ۱۲ پر جمٹریٹ نے اور ایک جمٹریٹ کو ہوایت کی کہ وہ ربلوے سنیٹن جائیں۔ جیمے ۱۵ - ۱۲ پر جمٹریٹ نے سنیشن سے بتایا کہ زخی طلبہ کو فرسٹ ایڈ ڈی جا چی ہے گر طلبہ اصرار کر رہے ہیں کہ سنیشن سے بتایا کہ زخی طلبہ کو فرسٹ ایڈ ڈی جا چی ہے اس واقعہ کے ذمہ وار لوگوں کے گور نمنٹ کی طرف سے ڈی بی انہیں یقین دلائیں کہ اس واقعہ کے ذمہ وار لوگوں کے

ظاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ جب تک DC یہ نقین نہ دلائیں وہ گاڑی کو نہ چلے دیں گے میں فورا سنیش پر پہنچا۔ ایس پی دہاں موجود ہے۔ ریلوے سنیش پر کوئی چھوم نہ تھا۔ نشر کالج کے لڑکے ڈرے ڈرے گئے تھے اور شکار ہے۔ میں نے سات آٹھ افراد لائل پور کے دیکھے ان میں سے تین علاء سے اور باتی طلبہ ہے۔ نشر کے طلبہ کے علاوہ پلیٹ قارم پر باتی سب مسافر سے۔ جب میں سنیشن پر طلبہ اور مسافروں کو گاڑی پر سوار مونے کے لئے کہ رہا تھا۔ ۱۵۔ ۲۰ مقای طلبہ لائل پور کے سنیشن پر آگئے۔ میری موجودگی میں اینی احمد بنورے لگائے گئے میں نے مقای طلبہ اور علاء کو بہت پریشان پایا۔ موجودگی میں اینی احمد بنورے لگائے گئے میں نے مقای طلبہ اور علاء کو بہت پریشان پایا۔ جو نئی زخمی طلبہ کے لئے محمد کا انتظام ہو گیا وہ فورا گاڑی پر سوار ہو گئے۔ جھے یاد ہے کہ دو ہے گاڑی روانہ ہو سکی تھی محمر ویکیوم نہ ہونے کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکی۔ اس شام میں نے علاء کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے جلوس نہ نکالے کی بقین دہائی کرائی اور میں جائیداد کا نقصان نہ کرنے کی بقین دہائی کرائی۔

سوال = كيا ربوه كاواقعه آپ كے لئے ا چنجه تما؟

جواب= ہاں ہیہ کمل طور پر Surprise تھا۔

جھے پر ٹنڈنٹ پولیس سے انفاق ہے کہ جائیداد کا نقصان پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا بلکہ مقای لوگوں نے چھوٹے تھا بلکہ مقای لوگوں نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گروہوں نے نقصان کیا۔ یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ فیڈرل سیکورٹی فورس اور پولیس نے یا تو خود لوٹ مارکی یا لوٹ مارکے لئے لوگوں کو آسایا یا خاموش تماشائی بنی رہی۔ دراصل الی شکایات قلط ہیں۔ اس کے برظاف یہ الزام لگایا گیا کہ قادیا نمول نے خود اپنی جائیدادوں کو آگ لگائی۔ جھے یہ اطلاع کمی تھی کہ ۲۹ می کو شام کے دفت ایک احمدی طالب علم کا طالب علم تھا جا با

سوال = وفعہ ١٣٨ كے تحت آپ نے كيا احكام جارى كے تھے؟

جواب = میں نے وفعہ ۱۳۴ کے تحت دو احکام جاری کئے تھے۔ اس واقعہ ربوہ سے پچھ عرصہ پہلے ایک تھم کے ذریعے میں نے پیلک جلنے اور جلوس کی ممانعت کی تھی۔ دو سرے تھم کے ذریعے جلسہ عام کے اعلان کے لئے اور کمرشل ایڈورٹائز منٹ کے لئے لاؤڈ سپیکر کے استعال بریابندی لگائی گئی تھی۔

موال = کیا آپ کو امیر جماعت احمد ید لاکل بور نے آر دیا تھا کہ کیو ٹی کے لئے حاہد کا انظام کیا جائے؟

جواب = میں نے تار موصول کیا تھا اور میں نے جیپوں اور موٹر سائیکلوں پر پولیس اور مجسٹریوں کی گشت کا انتظام کیا تھا۔

جاری زیادہ توجہ ۳۰ مئی کو طلبہ پر بھی کہ ان کو سڑکوں پر نہ نکلنے دیا جائے اس دن زیادہ پولیس فورس جلوس کو روکنے کے لئے استعال کی گئی اس دن محلوں میں ایسے واقعات ہوئے۔

احربوں کی جائداد کو ۳۱مئ کو معمولی نقصان ہوا۔

سوال = علاء نے کس منم کی یقین دہائی آپ کو ۲۹ مئی کی میٹنگ میں کرائی تھی؟

جواب = انہوں نے کما تھاکہ کوئی جلوس نہ نکلے گا۔ کوئی نقصان کمی جائیداد کو نہ پنچایا جائے گا۔ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف تقریس نہ کرنے کی یقین دہائی نہ کرائی۔ دراصل انہوں نے یہ کما تھا کہ وہ ختم نبوت کے ہارے میں تقریب کریں گے۔ البتہ انہوں نے یہ کما تھا کہ وہ لوگوں کو قانون تو ڑنے پر نہیں اکسائیں گے۔ علاء نے صرف ختم نبوت پر تقریب کیں اور لوگوں کو قانون تو ڈنے پر نہ اکسایا۔

سوال = کیا میدورست ہے آٹھ احربوں کے وفد نے چیج محراحمہ کی تیادت میں آپ سے اسم می کو کما کہ آپ کرنو نافذ کروس؟

جواب = ایک وفد مجے ملا تھا۔ کر ان کی تعداد یاد نہیں یہ ظلط ہے کہ انہوں نے کرفو کی تجریز کی تھی۔ بطور وسرکٹ جمعریث میں نے کرفو لگانا ضروری نہ سمجاء اس لئے گور شنٹ سے کی Clearance کی ضرورت ہی نہ تھی۔

مدانی ثریوتل کا دوره ربوه

۲۰جولائی کی کارروائی

۲۰ جولائی کو جناب جشس کے ایم اے مدانی صاحب نے ربوہ کا دورہ کیا۔ اس

دورہ کا اخبارات میں اعلان نہ کیا گیا۔ تاہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ راہنما حضرت مولانا تاج محمود کو عالمی مجلس کے وکلاء کی طرف سے تبل از وقت اطلاع ہو منی۔ آپ نے بھی اس کی کبی اطلاع کے بغیریہ انظام کیا کہ اپنے معتد خصوصی جناب میاں محمرعالم بنالوی مرحوم کو اس ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ ساتھ جائیں۔ میاں محمر عالم بنالوی کمنہ مشق بررگ اور کارکن تھے۔ تقیم سے قبل مولانا محمد حیات فاتح قادیان اور ماسر آج الدین انساری مرحوم کے ساتھ بٹالہ کے گروو ٹواح میں رو قادیا نیت کے لئے ان حعرات کے ساتھ والمانہ اور مخلصانہ کام کا تجربہ رکھتے تھے۔ قاریان عالمہ کی مخصیل میں واقع تھا۔ اس لئے میاں صاحب مرزائیوں کے جھکنڈوں سے بھی باخبر تھے۔ انہوں نے کچے ساتھی ساتھ لئے ڈریاں' ٹھنڈے یانی کے کولز' کھانا وا فرمقدار میں ہمراہ لیا۔ اور خاموش سامیہ کی طرح ٹر یوال کے ساتھ ہو گئے۔ گری کا موسم اربوہ کی جنمی گری۔ جب مرزائیوں نے کھانا و یانی کی فرمائش دفد ہے کی تو میاں عالم فورا ٹربیوٹل کے سامنے پیش ہو کر عرض پیرا ہوئے بل اگر آپ رہوہ میں مسلمانوں کا کھانا پینا پیند کریں تو انتظام ہے۔ یہ بہت حیران ہوئے اور در ختوں کے سامے مڑک کے کنارے سب نے کھانا کھایا۔ فقیران سطور کی تخریر کے وقت ۲۱۱ مارچ ۹۹۶ ربوہ جامع مسجد ختم نبوت مسلم کالونی کے مهمان خانہ میں ہے۔ سخری کا وقت ہونے کو ہے۔ کھانا عالمی مجلس شخط فحتم نبوت کے مدرسہ کے نظرے آنے والا ہے فقير جمعة الوداع ردمانے كے لئے يمال قيام يذير بـــ اس موقع يرب ساخت اپنے ملى و محسن مولانا تاج محمور اور میاں بٹالوی کی اداؤن پر قربان مونے کو دل جاہتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ۲۰ جولائی ۱۹۷۴ء کو مسلمانوں (ٹرہوئل) کے لئے مسلم کھانے کا اہتمام كيا تفا۔ ثريوش كے دورہ كى ربورث فيمل تأباد اور چنيوث كے نامد ثكار كے حوالے سے عليمه عليمه ٢١ جولائي سماء كو نوائے وقت لامور ميں شائع ہوئي۔ دونوں خبريں للاحظه

لائل پور ۲۰ جولائی (نمائندہ خصوصی) لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدائی نے آج ربوہ رملوے سٹیشن اور ربوہ کے ان تمام مقامات کا معائند کیا جن کا حوالہ تحقیقاتی ٹرویوش کے رویمد ساعت کے دوران کواہوں کے بیانات میں دیا گیا۔ فاضل تحقیقاتی ج کے صراہ اسٹنٹ ایدووکٹ جزل مشر کمال مصلیٰ بخاری اور وو مرے و کلاء مسرا كازينادى مسرايم اے رجن مسرعاصم جعفرى مسرخاتان باير مسرفرخ اين مشرایم۔ ڈی اے مدانی نے مع ۵۵ - عیر راده راوے شیش پر کینے کے فرا بعد شیش کی جنوب مشرقی ست میں پلیٹ فارم کے اس مقام کا معائد کیا جمال وار الرحمت کی جانب سے تملہ آوروں نے نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کی ہوگی پر تملہ کیا تھا جو پلیٹ فارم ے کم و بیش ۵۰ کز یکھے روک لی گئ متی بعدازاں تحقیقاتی جے نے مطوے شیش سے قرباً وُرِد فراعک دور چوہری ظفراللہ خال کی کوشی کے بارے میں عدالت عالیہ میں بعض کواہوں نے بیان کیا تھا کہ اس کو تھی میں موجود بعض افراد نے حملہ کی ترخیب دی تقی۔ بعد ازال ٹریوٹل نے جامع نفرت ڈگری کالج کے مطوے سیشن کی جانب کھلتے والے گیٹ کا معائنہ کیا جس کے بارے میں ساعت کے دوران عدالت عالیہ کو ہتایا گیا تھا کہ اس کیٹ کے قریب مرزا منصور جیب میں کھڑے حملہ آوروں کو نشتر کالج کے طلباء پر حملہ کے لئے اشتعال دلا رہے تھے۔ فاضل تحقیقاتی جج نے غیر کملی بے خانمان احمدیوں کے لئے مخصوص دارا نعیافت' انجمن احمریہ کے صدر دفاتر' نظامت بیت المال' نظامت امور عامه وارالقفناء كا معائد كيا وارالقفناء من ويواني اور لين دين كے معاملات غمثات . جاتے ہیں اور فظامات امور عامد فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے۔ فاصل جج نے یمان چند مثلوں کا معائد مھی کیا۔ بعد ازاں عدالت نے تعلیم بالغال کے مرکز میں اس فرقے کے خاص جسنڈے کو ملاحظہ کیا جسٹس صوائی نے تحریک جدید کے ناظم الامور مرزا مبارک احرے می الما قات کے عدالت نے مخلف امور کی وضاحت طلب کے یہ شعبہ بیرونی مشوں کے مطالت سے عدد براہ ہو آ ہے۔ فاصل ٹریوئل کو بنایا گیا کہ اس مال روہ ے کوئی ملنے بیونی ممالک سس بیجا گیا تاہم اس سے پھرے مشنی مختف ممالک کو رداند کے جاسکے ہیں۔ مبلوں کو مختف اوقات میں تبدیل میں کیا جاتا ہے۔ مسر کے۔ ایم اے مدانی نے شیش ماسر کے کمرے اور المحقد بکک آفس کا بھی معالمد کیا اور ائٹر لاكلُ سنم اور فون كے ذريع الكے سيشنوں كو كاثيوں كى روائلى كى اطلاع

ویے اور سکنل کے نظام کے بارے میں معلومات عاصل کیں۔ بعدازاں مجداقعیٰ اور تعلیم الاسلام کالج کا معائد کیا اور کالج کی شکتہ او چی دیوار کو بھی دیکھا جو رہایے لائن کی جانب ہے اور اس دیوار سے بیرونی سکنل بھی و کھائی دیتا ہے۔ فاضل عدالت نے مبارک مجد اور قعر ظافت کا بھی معائد کیا قعر ظافت میں فلفہ سے ملنے والوں کے طریق کار سے آگائی عاصل کی بعدازاں تحقیقاتی عدالت نے بیشتی مقبرے کا معائد کیا۔ فاضل سے آگائی عاصل کی بعدازاں تحقیقاتی عدالت نے بیشتی مقبرے کا معائد کیا۔ فاضل معالد نے آخر میں پولیس چی رہوہ کا معائد کیا جمال واقعہ رہوہ کی ربورث ورج کرائی میں مقبر۔

۲۰ جولائی (نمائدہ فصوصی) آج واقعہ ربوہ کے تحقیقاتی ٹریوئل مسر جسٹس کے ایم اے میرانی نے قاریانی فرقہ کے صدر مقام ربوہ کا تحقیقاتی دورہ کیا اور ربوہ میں تقریباً ماڑھے ۵ کھنے قیام کے دوران ربوہ ربلیے سئیش مدر المجمن احمدیہ کے سیکرٹرے بہشتی مقبوہ تقمر خلافت کی عدود میں واقعہ مبارک مسجد خلیفہ ناصر احمد کے سیکرٹری کے دفاتر تعلیم الاسلام کالج مسجد اقعلی پولیس چوکی ربوہ وارا لفیافت ممان خانہ اور دفتر تحریک جدید وغیرہ کا محائد کیا قاضل ٹریوئل نے یہ دورہ تحقیقاتی ٹریوئل کے روبدہ چیش ہولے والے گواہوں کے بیانات کی روشن میں کیا اور ربوہ کے تمام انتظامی اور مشنری شعبوں کی ربیاروں سے سوالات کے ذریعہ ربیاری معلومات عاصل کیں۔

فاضل ٹریوئل مسٹر جسٹس کے ایم اے مدانی آٹھ بے میج پھریلی چانوں کے درمیان واقع اس شرک ریلی چانوں کے درمیان واقع اس شرک ریلی سٹیشن ریوہ پہنچہ جمال انہوں نے ریوہ ریلی سٹیشن کا محائد کیا۔ جمال سے وہ تقریباً ایک ڈرٹر فرانگ پر واقع عالمی عدالت کے سابق بچ سر ظفر اللہ خان کے بگلہ میں پہنچہ بگلہ کے مختف حصوں کا محائد کیا اور ریلی سٹیشن کے در قع بالکونی پر بھی گئے۔ بعدا زاں فاضل ٹریوئل نے کرئل داؤد کی کوشمی کا محائد کیا جو سر ظفر اللہ خال کے ساتھ اور ریلی کے لائن کے قریب واقع ہے۔

فاضل ٹروی کے بعدازاں جامعہ نعرت برائے خواتین 'وارا نعیافت اور مهمان خانہ کا معائد کیا اور کول بازار کے قریب صدر انجن احمدید کے سیکرٹریٹ میں گئے جمال

انہوں نے دفتر امانت فزانہ' نظارت اصلاح و ارشاد و نظارت بیت المال' دا رالتعناء' دفتر مدر انجن احربیہ امور عامد کے وفاتر وفتر نا ظراور دفتر نصرت جہاں ریزرو فنڈ کا معائند کیا۔ فاطن ٹریوٹل نے دفتر امور عامد کے ریکارڈکی جیمان بین کرنے کے علاوہ جماعت احرب كارچم " لوائ احريت " بحى ديكماجس بر قاديان كے مثارة المسى اور جاند آره کندہ ہے۔ پرچم میں دائمیں طرف سورج اور بائمیں طرف جاند کا نشان بنا ہوا تھا۔ پرچم کا رک سیاہ تھا۔ فاضل ٹریوش کے سوال پر ناظر اعلیٰ نے بتایا کہ جس ملک میں جماعت احدید کے مشنری کام کرتے ہوں۔ان کے دفاتر یان کے ملی برجم کے ساتھ ساتھ سے برجم مجی ارایا جاتا ہے۔ فاضل ٹرووش نے قطارت اجور عامد میں تادیانی فرقہ کے خلیفہ کے رجشر بدایات کا بھی معائد کیا اور بعض دوسری فائلوں کا مطالعہ کیا۔ صدر اجمن اجمرید کے تمام دفاتر کیلے تھے۔ لیکن فطارت فزانہ کا رایارڈ روم مقفل تھا فاضل ٹریوش نے نا ظرامور عامد ریوہ چوہدری ظهور احمد باجوہ پر سوالات میں کئے اور مطوبات حاصل کیں۔ فاضل ٹریوئل نے صدر انجمن احدید کے بعد تحریک جدید کے دفتر کا معائد کیا اور تحریک جدید کے وکیل اعلی مرزا مبارک احمد سے تحریک جدید کی کارکردگ کے بارے میں چند سوالات کئے جس بر مرزا مبارک احد نے بنایا کہ بیرونی مکوں کو بھیج جانے والے مبلغین کی تربیت راوہ کے مشنری ٹرفیک کالج میں ہوتی ہے۔ اس وقت تقریباً 2 مبلغین مختلف ملوں میں تبلینی کام کر رہے ہیں' ہارے مبلئین ہرسال پیرونی ملکوں کو بھیج جاتے تے گراس سال حکومت پاکتان نے مبلغین کو بیرون ملک بیسینے پر پابندی عائد کردی ہے۔ اس کئے سال روال کے دوران کوئی مبلغ بیرون ملک نہیں جمیجا کیا۔ انہوں نے کما کہ ہم مخلف مکول میں معین مبلغین کے تباد لے کرتے رہتے ہیں۔ آہم جو مبلغین افریق زبان جانتے ہیں ان کو افریقی مکوں میں ہی رکھا جا تا ہے انہوں نے بتایا کہ تحریک جدید کا اپنا کوئی معندانس ہے۔

اس کے بعد فاضل ج مجد ممدی کول بازار سے گزرنے کے بعد ایوان بلدید روہ بیچے۔ جمال پر انسوں نے شرکا نقشہ و یکھا اور ضروری فائلوں کا معائد کیا۔ ایوان بلدید میں جماعت احدید کے کارکنوں نے فاضل جج کو خدام الاحدید کا جمنڈا مجی دکھایا۔ جس کا رنگ ساہ تھا اور نشانات کے اخبار سے صدر انجمن احمید کے پرچم سے قدرے مخلف تھا۔ کارکنوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر جماعت احمدید کے پانچ مختلف پرچم ہیں جو سالانہ اجلاس کے موقعہ پر امرائے جاتے ہیں۔

الوان بلديد ربوه كامعائد كرنے كے بعد فاضل ثريوال دوباره ربوه ر لي عشيش بر پنچ اور سٹیش ماسرریوہ کے وفتر کا معائد کیا۔ بعدازاں فاضل ٹریوال نے ریوہ ر لیوے سٹیٹن کے پلیٹ فارم کے دو سرے حصہ دار الرحمت کا معائد کیا۔ اس حصد میں انہوں نے مجد اقعیٰ ' قعر ظافت کی حدود میں واقع مبارک مجد افعیٰ کے سیرری کے وقاتر ' بھی مقبرہ العلام کالج اور پولیس جوک ربوہ کا معائد کیا۔ فاصل ٹربوال نے بعثق مقبره میں قبریں دیکھیں۔ قبول پر جو کتبے کنندہ سے ان پر قبر میں دفن افراد کی ہوم ولادت ايم وفات الرخ بيت الرخ وصب اور وصب المرورج تصد فاضل ريوال مسر جسٹس کے ایم اے صدانی مرزا بشیرالدین محمود کی قبر پر بھی مجئے اور ان کے مزار اور چار دیواری میں واقعہ نصب شدہ تختوں پر کنندہ تحریوں کا غور سے مطالعہ کیا فاصل ٹریوٹل نے آخر میں ربوہ بونیس چوکی کا معائد کیا جمال مسٹر فاقان باہر ایدودکیث کے سوالات کے جواب میں ایس ایچ او لالیاں راجہ عنایت اللہ نے بتایا کہ بیہ ورست ہے کہ ہم ربوہ میں گشت نمیں کرتے کو تکد گشت کرنے کی صورت میں ہم پر خوا تین سے چمیز چاڑ کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ایس ایج او لالیاں نے مزید کما کہ ہم یمال ظامت امور عامد کے تعاون کے بغیر کچے نیس کر سکتے۔ آگر کوئی وقوعہ ہو جائے تو ہم امور عامد کے تعاون کے بغیرنہ کو تغییش کر سکتے ہیں اور نہ مواہ طلب کر سکتے ہیں اور نہ مستنیث ے بات کر کتے ہیں۔ ہمیں عام طور پر تمام اطلاعات امور عامد کی طرف سے موصول ہوتی ہیں۔ ہمیں براہ راست کوئی اطلاع نیں ملتی۔ اس لئے ہم بے بس ہیں۔ راجہ عنایت الله ف بتایا که ریوه ریلوے مشیش پر ۲۲ مئ اور ۲۹ مئ کوجو واقعات رونما موے تے ان کے بارے میں بولیس کو کوئی ربورٹ نمیں دی مئی البت بعدازاں تعلیم الاسلام كالج ك ايك طالب علم كي طرف سے ايك ربورث درج كرائي مى منى اس اوك ير باك سے حملہ ہوا تھا۔ ربورٹ ورج کرانے والے طالب علم نے استدعاکی تھی کہ اس واقعہ

کے بارے میں پولیس براہ راست تعیش کرے اور امور عامہ ہے بات نہ کی جائے۔

فاضل ٹریوٹل کے تحقیقاتی دورہ کے موقع پر رایہ میں ڈی می جمنگ مسٹر اسمالی اسٹنٹ کشنر چنیوٹ مسٹر منظور حسین ڈی الیس ٹی چنیوٹ کے علاوہ اسٹنٹ ایڈووکیٹ بمشر خاتان ایڈووکیٹ مسٹر خاتان ایڈووکیٹ مسٹر خاتان بایر ایڈووکیٹ مسٹر خاتان بایر ایڈووکیٹ مسٹر خاتان بایر ایڈووکیٹ مسٹر ایجاز بالوی مسٹر فرخ امین ایڈووکیٹ مسٹر میٹر الیووکیٹ مسٹر بیٹر مسٹر ایم ڈی طاہر ایڈووکیٹ مسٹر عاصم جعفری ایڈووکیٹ اور چوہدری عربر احمد بھی موجود تھے۔

۲۳جولائی کی کارروائی

مسرر نق احمد باجوہ نے استدعای کہ کارروائی پابک کے لئے کملی ہونی چاہئے۔ محواہ نمیر مہد

. دسن علی ولد محمد علی همرسه ۱۳۳۰ سال- تلکا مرمت کرتا محول بازار وارالصدر جنوبی ربود)

میں اللہ کے فشل سے پردائش احمدی ہوں۔ میں احمدی گرانے میں پیدا ہوا ہوں۔

ہم اللہ کے منام کو یا ۱۲۳ می کی میح کو میں نے بازار سے سنا کہ کچھ مسافروں نے جو چناب ایک پرلس پر سوار تھے اور پشاور جا رہے تھے راوہ سے گزرتے ہوئے راوہ سٹیشن پر Misbehave کیا۔ جس کے نتیج میں پلیٹ فارم پر ایک آدی زخی ہو گیا۔ اس کے بعد گاڑی جلی گئی۔ میں نے ۱۲۳ می کو جعد کی نماز نہ پڑھی تھی کیونکہ میری اس وقت ڈیوٹی تھی۔ میری ڈیوٹی گول بازار چوک پر تھی۔ مرزا ناصراحہ صاحب نے میجد افعلی کو قصر طافت سے جاتے ہوئے اس راستے سے گزرنا تھا۔ میری ڈیوٹی مفاظت کے لئے تھی۔ میں طافت سے جاتے ہوئے اس راستے سے گزرنا تھا۔ میری ڈیوٹی مفاظت کے لئے تھی۔ میں میجد بہنچ جاتے ہیں لیکن اس دن میں میجد نہ گیا معانب گزر جاتے ہیں تو ہم لوگ بعد میں میچہ بہنچ جاتے ہیں لیکن اس دن میں میجد نہ گیا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ عام طور پر جب فلیفہ صاحب گرر جاتے ہیں تو ہم لوگ بعد میں میہ نہیج جاتے ہیں لیکن اس دن میں میجد نہ گیا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ میں غارے میں نے بعد میں یہ نہیں ہو بھا تھا کہ جعد کا خطبہ کس بارے میں تھا۔ میں نے 17 کے واقعہ کا ذکر ۲۹ مئی تک کس سے نہ کیا۔ ۲۹ مئی کو صیح ساڑھے آٹھ ہی یا

 ۹ بے کے قریب میں نے گول بازار کے چھ سات احباب کو جمع کیا ان کی وہاں اس بازار میں و کانیں ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ جو طلبہ ۲۳ مئی کو گزرے تھے 💶 اس وان والیس آ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کما کہ میرے ساتھ سٹیٹن پر آئیں اور ان طلبہ کا رویہ ریکھیں۔ میں نے انہیں کماکہ آگر انہوں نے Misbehave نہ کیا تو ہم چیپ رہیں مے اور اگر انہوں نے اپنے رویئے پر اصرار کیا تو ہم ان کو پیٹس کے چنانچہ ہم سب وہیں ہے سیدھے سٹیشن کی طرف چلے گئے اور سٹیشن کی دیوار کے پیچھے سکنل لیور کے قریب کڑے ہو گئے۔ جب گاڑی سٹیشن کے اندر آ ربی تھی تو ہم نے اپنی احمیہ نعرے ہے۔ طلبہ کمہ رہے تھ مرزائیت مردہ باد اور بانی سلسلہ احمدیہ کے حق میں گندی زبان استعال كر رہے تھے۔ يہ من كر بم ديوار كے اوپر سے كود كر گاڑى كے باس بہنچ گئے۔ ہم پليٹ فارم پر گاڑی کے درمیانی صے کے سامنے تھے۔ ہم سات آٹھ تھے۔ جب کہ طالب علم ما - ١١ تف جم نے اپنے كوں سے ان كو پليك فارم ير مارنا بينا شروع كر ديا۔ بم خالى اتح تھے۔ اس عرصے میں رحمت بإزار كے پچھ آدى شيش پر آ مجے۔ جب انهوں نے پليث فارم پر جھڑا ہوتے دیکھا تو دہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اور طلبہ کو پیٹنا شروع کردیا۔ وہ عار بانج تنے ۔ ١٠ - ١٢ طلب كاڑى كى مختف بوكيوں سے آئے تھے۔ ١٠ - ١٥ منث بعد مدر عوى بشيراحد دبال آ مئے۔ اس كے فوراً بعد رشيد احد كاركن امور عامد آ مئے۔ جو كھ ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے ہمیں رکنے کے لئے تھم دیا۔ ہم رک مجئے اور انہوں نے مسافروں کے لئے پانی متکوایا۔ مسافروں کو پانی پلایا اس کے بعد گاڑی چل دی۔ میں بشیر احمد اور مسٹر رشید احمد کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ 🛘 بھی مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ میں نے پلیٹ فارم سے برے گاڑی کے پیچے کی طرف 20 - 20 آدمیوں کو كرے ديكھا۔ وہ محض تماشائي تھے۔ ان ميں سے كچھ مسافر ہوں تھے۔ ميں نے ان ميں ے کسی کو گاڑی پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں پلیٹ فارم کی اس طرف نہ کیا تھا۔ کیونکد جھے صدر عموی اور رشید احمہ نے میہ عظم دیا تھا کہ جمال میں کموں وہیں کھڑا رہوں وہاں سے نہ ہلول۔

مدر عوى گازى كے يحيى كى طرف على جب كد رشد احد مارے پاس

کرے رہے۔ جب ہم لوگ طلبہ کو مار رہے تے وہ بھی ہمیں جوایا" مارتے تے اس سے طلبہ میں سے جد سات معمولی زخی ہوئے تھے محر ہماری طرف سے کوئی زخی نہ ہوا۔ طلبہ میں سے کوئی بے ہوش نہ ہوا۔ ہم میں سے کسی نے گاڑی کی کسی بوگی کے اندر محس کر طلبہ کو ند مارا۔ اشیش پر ۱۹۰ سے ۱۵۰ لوگ موجود تصد ان بی وہ ۷۰ - ۵۵ آوی بھی ثال سے جو پلیٹ فارم سے برے گاڑی کے آخری مرے پر کھڑے سے۔ ہم نے بھی نعرے لگے تھے۔ "انسانیت زندہ باد" اور "اسلام زندہ باد"۔ مخلف مزائمی جرمول کو راده الله وي جاتي ہے۔ جرم كى شدت ير مزاكا انحمار موا ہے۔ كبى مجرم كو كورے ارے جاتے ہیں۔ مجی عارضی طور پر بائکاٹ کیا جاتا ہے اور مجی ربوہ سے چند واول کے لئے فكال ديا جا ب اس ير بم لوك چلے كد ميرے ساتھ فيم احمر عبدالعور" عبدالمنان ' محر رفق ' سعيد احم ' ارشد فاروتي جد آدي تنے جو گول بازار سے ٢٩ مئي كو شیش بر کئے تھے۔ جو لوگ رصت بازار سے آکر مارے ساتھ شامل ہو گئے وہ مبارک احمد طاہر انتی میاء اللہ احمد خال محمد سلطان سے ان کے علاوہ چند اور بھی تے جن کے نام سی جانیا۔ لیکن ان کو چرے سے پہانی ہوں۔ چھے ۲۰ می کو سا رہے ہار بے میح ابراہیم کارکن امور عامہ بلانے آیا۔ اس نے بتایا کہ ہم امور عامہ کے وفتر میں بسلسلہ واقعہ ٢٩ مئى مطلوب ہيں۔ يس بم ساتوں أمور عامد كے وفتر كئے۔ وہاں جميں بتايا كياك پولیس کو ہماری ضرورت ہے۔ اس پر مسٹررشید جونیئر کارکن امور عامہ ہمیں چوکی لے می اور پولیس کے حوالے کر ویا۔ ایس فی جھنگ چوکی میں موجود تھے۔ ان کے علم سے ہمیں گرفاد کرلیا گیا۔ ہم جو کی میں 9 بع مع تک رہے۔ اس عرصے میں پولیس کی جیب نے دید کے قریب لوگوں کو جمع کر ویا۔ وہ چھ چھ مات سات کی ٹولیوں میں لائے جاتے رہے۔ وہ سب ربوہ کے رہنے والے تھے۔ ہمارے ہوچنے پر معلوم ہوا کہ ان کومجرے لكتے ہوئ يا بازارے سودا خريد لے كے لئے جاتے ہوئے كر فاركيا كيا تعادان سب كو جھکویاں لگا دی سکئی۔ اے وال آومی جو چوکی آیا او خواجہ مجید تھا او مارے لئے ناشتہ الاا۔ ایس بی رطوے 'جن کو آما صاحب کتے تھے 'اپنے لئے جائے چاہے تھے محر جب خواجہ مجید نے ان کو نہائے نہ دی تو انہوں نے ایس بی جھنگ کے پاس شکایت کی انہوں

نے اسے بھی گرفآر کر لیا۔ اے افراد کو ایک ٹرک میں سرگودھا لے جایا گیا۔ اس وقت سے اب تک ہم لوگ سرگودھا جیل میں ہیں۔ ہم سے اب تک ہم لوگ سرگودھا جیل میں ہیں۔ ہم سے فواجہ جید کو انا امیر جیل میں منتخب کیا ہے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ فواجہ سرفراز احمد ممارے دیکل ہیں کین میں ان کو ذاتی طور پر نمیں جانا۔ جیل میں صرف میرا بھائی جھے سات کے آیا وہ صرف ایک دفعہ جھے لئے آیا۔ وہ جھے بچھلے منگل کو طا قفا۔ جیل میں ہم سب لوگ اسماعے رہے ہیں اور جب جاہیں مل سکتے ہیں اور ایک دو سرے سے ہاتمی کر سکتے ہیں۔

میں نے کی کو ان لوگوں کے سواجن کا ذکر پہلے کرچکا ہوں طلبہ کو مارتے نہ دیکھا
نہ ہی ایبا کوئی آدی گاڑی پر سوار ہو گیا اور روانہ ہو گیا۔ کوئی مسافر بھی طلبہ کو مار نے
پیٹنے میں شائل نہ ہوا۔ سوائے ایک آدی کے جو اپنی بسن کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ ووٹوں
ریوہ اترے اس نے اپنی بسن کو ریوہ شر بھیج دیا اور خود طلبہ کو مار نے لگ کیا۔ وہ آوی
احمدی ہے اور قادیان کا سابقہ رہنے والا ہے۔ اس آدی (ڈاکٹر) کے علاوہ کوئی اور مسافر
مار بہید میں شائل نہ ہوا۔ اس ڈاکٹر کی بمن سید تصیراحمد میجر چنیوٹ کے ساتھ شادی شدہ

میں نے گاڑی کا کوئی نشسان نہ دیکھا۔ میں نے چے سات طلبہ کے منہ یا ناک سے خون نکلتے دیکھا۔

## محواه نمبر۵۵

(انہم اجد ولد سلطان اجد عر ۲۰ سال دو کاندار سکریٹ پان۔ محلّہ وار تصر غربی راوہ)
جس پیدائش اجدی ہوں۔ اور اجدیوں کی تیسری نسل سے تعلق رکھتا ہوں۔ جس
ریوہ جس رہتا ہوں۔ جھے غالب ۱۳ یا ۲۳ می کو بازار جس لوگوں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ نشتر
کالج کے طلبہ نے ریوہ سے گزرتے ہوئے چناب ایکپریس پر سفر کرتے ہوئے ۱۳ می کو
اجدیوں کے طلبہ اشتعال انگیز فعرے لگائے تھے۔ جس نے یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے یہ
ہمی کما تھا کہ ۲۹ می کو بھروائیں آئیں گے۔ جس نے ۲۲ می کو جعد کی قماز نہ پر حی تھی۔

میرے علم میں ان کا ۲۳ می کا خطبہ جمعہ نہ آیا تھا۔ نہ بی بیہ چلاکہ خلیفہ صاحب نے ارکان جماعت کو کیا تھیعت خطبہ جمعہ میں کی تھی۔ میرے کچھ دوستوں نے ۲۲ می کے واقعہ کا ذکر جھے ہے ۲۳ می کو کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد واقعہ کا کوئی ذکر نہ ہوا۔ ۱۹ می کو میا تھا۔ لیکن اس کے بعد واقعہ کا کوئی ذکر نہ ہوا۔ ۱۹ می کو ما شھے آٹھ یا ۹ بیج صبح کول باذار کے کچھ دوست جمع ہوئے۔ میری دوکان بھی اس بازار میں ہے۔ ہم نے شیش پر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نشر کالی کے طلبہ کو بیثادر ہے والیسی پر دیکھیں سے ہمارا خیال سے تھا کہ اگر وہ دوبارہ پلیٹ قارم پر مسلم فی الله کو یہ کی سیشن پر گئے۔ ہم نے سیشن کی دیوارک بیجھے رحمت باذار کی طرف اپنی بوزیش سنجال ئی۔

جونی گاڑی اندر وافل ہوئی طلبے نے اپنی احمیہ نعرے لگانے شروع کئے مرزائیت مردہ باو علام احمد قادیائی مردہ باو۔ جب گاڑی کھڑی موئی ۸ سے ۱۰ طلبہ کاڑی ے اترے۔ ان میں سے زیادہ ترجس ذہے ہے اترے تتے دہ ڈبہ گاڑی کے درمیان میں تھا۔ شاید دو مرے کس ڈے سے کوئی اترا موسیہ وکھ کرہم داوار پھلانگ کر پلیث فارم پر آ محتے اور ان لڑکوں ہے باتیں کرنا شروع کیں اور کما کہ آپ لوگ مستقبل میں ڈاکٹر بنے والے ہیں اس لئے تمیزے رہیں لیکن ہاری تعیمت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حالا تک ٢٣ مئی اس میں ایک اڑکے نے ہم میں سے آیک کو کمہ مارا۔ غالبًا اس کا نام رفیق احمہ ہے جال تک مجھے یاد ہے اس پر ہم نے مجی ان کو مارنا شروع کرویا۔ اس طرح الزائی شروع ہو گئے۔ ہم نے مارنا شروع کرویا۔ اس اثناء میں کھے اور دوست بشول رحت بازار کے لوگ بھی آ گئے۔ سلطان احم مناء اللہ اور احمد خال رحمت بازار سے آنے والول میں شال تھے رحمت بازار سے آنے والے مارے ساتھ شائل مو گئے کھ مسافر بھی گاڑی ہے اترے اور مرافلت کرنے کی کوشش کی۔ جمال تک میں نے ویکھا نشتر کالج کے ٨ - ١٠ طلبہ لڑائی میں ملوث متھے اور بھی ہوں گے جن کا میں نے ٹوٹس نہ لیا ہمارے یاس کھ نہ تعال سعید احمد کے پاس چمری متی۔ باتی سب نے کون سے مارا۔ یس نے ایک طالب علم سے بیلٹ چین لی اور استعمال کے ۵۵- ۴۰ منٹ بعد صدر عومی اور رشید احمد کار کن امور عامه آگئے ۔ میں بشیر احمد صدر عمومی اور رشید احمد کلرک کو جانہا ہوں 🖪

جھے جانتے ہیں۔ مسافروں کو پانی پائیا گیا اس کے بعد پلیٹ فارم سے واپس میلے مگئے۔ چند منٹ بعد گاڑی چلی گئی۔

میں نے کی طالب علم کے جم پر کوئی زخم نہ ویکھا۔ نہ ان کے کپڑوں پر خون کے دھے دیکھا۔ نہ ان کے کپڑوں پر خون کے دھے دیکھ اس طرح ہم میں ہے کی کو کوئی زخم نہ آیا۔ میں نے گاڑی کے چھلے حصہ میں کسی کو نہ دیکھا نہ وہاں کوئی لڑائی ہوتے دیکھی۔ پلیٹ فارم پر اندازا ''سو' سوا سو آدی ہو تگے۔ ہو شیش پر تے گاڑی کے چلے جانے کے بعد ہم منتشرہو کے اور گول ہازار اپنی دکان پر آگئے۔

اگلے دن میے ۵ ساڑھے پائی بیج بھے دفتر امور عامہ بلایا گیا۔ یں اکیلا وہاں اپنے گرے گیا۔ میں اکیلا وہاں اپنے اور کھی بعدیں آئے۔ وفترین ہم چہدری بشیراحی صدر عوی اور مسٹر رشید احمد (رشید ہوئیر سے شین) ط۔ انہوں نے ہایا کہ ہمیں کل کے بنگامہ کی وجہ سے چوکی پولیس جانا چاہے۔ انہوں نے ہمیں چوکی پولیس بھیج دیا۔

دیا۔

بعد میں رشت بازار کے وہ لوگ چوکی میں پہنچ گے جنبول نے ہنگامہ میں صمہ لیا تھا۔ ہم چھ بج میح کے قریب چوکی پیچ کے جیپ کرفار شدہ کو لاتی ری ہمیں بھیوی لیا تھا۔ ہم چھ بج میح کے قریب چوکی ہی کرفار شدہ کو لاتی ری ہمیں بھیوی لیا دی گئی۔ ۹ ۔ ساڑھے نو بج تک پولیس کرفاریاں کرتی ری ۔ ۱ بج ہمیں پولیس کی گاڑی میں اور دو سرے دوستوں کو ٹرک میں سرگودھا جیل نے جایا گیا۔ میرا پولیس کے دو گاڑی میں اور دو سرے دوستوں کو ٹرک میں سرگودھا جیل نے جایا گیا۔ میرا پولیس کے دو

میرے ساتھ ہو لوگ سنیش پر ۲۹ می کو گئے تھے وہ حس علی ' منتی احم' سعید احم' عبد العزیز' عبدالمنان' رشید احمد فاروتی تھے یہ سب دکاندار ہیں۔ بی آٹھ تو جماعت تک پڑھا ہوا ہوں۔ رفتی نام کے دو الحقاص ہیں۔ ایک رحمت بازار کا اور ود سرا کول بازار کا ہے۔ گاڑی کے مسافروں نے نہ ہمیں مارا نہ طلبہ کو مارا۔ طلبہ کے علاوہ کی نے ہنگانے میں حصہ نہ لیا۔ میں نے کی حملہ آور کو اس گاڑی میں بیٹھ کر ربوہ سے جاتے ہوئے نہ دیکھا ماسوائے طلبہ نشر کالج کے۔ میں نے آخری ہوگی اور ایک اور ہوگی کا نقصان دیکھا تھا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ گاڑی کو نقصان کیے پنچا۔

(حدالتان ولد عبدالسلام عرد٢٥ سال كول بازار مكان ١١ - ٥ مخلد وارالعدر مشرق ريوه)

میں خدا کے فشل سے احری مول میرے والد اور واوا می احری عصد

مجھے ٢٣ كى كو بند چلا تھاكد ٢٢ مى كو نشر كالى كے طلب فے ربوہ سے كزرتے ہوتے لوگوں پر پھر سینے۔ انہوں نے ربوہ والوں کو مشتعل کیا اور جاتے ہوئے جہلے دے كر ميك كدود الم من كووالي آئي محربيات بورك شريس عام مشور تهي ١٢٠٠ آرج كويد بات عام كيل كل متى- ١٢ كويس سائله بل كيا تفا- ١٩ كى تك بم ايك دوسرے سے ۱۲ می کے واقعہ کے بارے میں عموی طور پر ذکر کرتے رہے۔ ۲۹ می کو صبح سات ان بی بع کول بازار کے سات دکانداروں نے (میرے سمیت) سیش پر جانے کا فیصلہ کیا کو تکہ جمیں علم تھا کہ دہ طلبہ اس دن واپس آئی سے کیونک بھاور جاتے ہوئے انہوں نے چینے کیا تھا۔ ہم نے لیے کیا کہ ان کو سمجمائیں مے۔ ورنہ ہم ان کو مار پید کر سبق سکمانا چاہجے تھے۔ ہم چند آدی محمدارشد 'فنیم احر' حسن علی' رفق احد' سعید احمد اور عبدالعريز سين يه بع ك قريب الى كان الدين سنیش کی دیوار کے بیچے اللیال سائیڈ پر کھڑے رہے۔ مارے ایک محند بعد گاڑی قرباً ا كيك كمند ليث وس بع ك قريب آئي- طلبه نعرت لكا رب منى مرزائيت مرده ياد مرزا غلام احمد مروہ یاد کاڑی کمڑی ہوگ۔ ۸ - ۱۰ طلبہ امارے سامنے سٹیش بلڈ تک کے درا چھے ائرکٹریشٹر کوچ کے مجھلے ذبے سے ازے وہ ہوگی بلیت فارم کے ورمیان میں نہ تقی بلکہ ذرا لالیاں سائیڈ پر تقی۔ تقریبا ہارے سامنے جمال ہم دورار کے پیچے کمرے تے۔ ہم دیوار بھاند کر پلیٹ فارم پر آ گئے ہم نے اسی پیٹا شروع کروا انہوں نے ہمی میں مارنا شردع کر دیا۔ لوائی شروع ہو گئے۔ کھ آدی رصت بازار سے شور س کر آ كت بن ان بن سے كھ ك نام جانا موں وہ مبارك احد طاہر مياء الله عجر سلطان اور احد فال تھے۔ دوسرول کے نام شیس جانا کر اشیں پھانا ہوں۔ رحمت بازار سے ساٹھ سر آدی آئے تھے۔ ان میں سے ہیں مارے ساتھ شال ہو گئے۔ اس انہو میں م اور طلبه لزاتی میں شامل مو محتب اس طرح طلبه ۱۵- ۲۰ مو محت تصد دس بارہ منٹ الزائی ہوتی ری۔ میرے پاس کھے شیس تھا۔ کی اوکول کے پاس پیٹیاں خیس- (ربوہ والوں کے پاس)۔ لیکن یس نے کسی کے پاس ای یا چھڑی نہ ویکسی۔ نشر کالج کے طلبہ خالی ہاتھ تھے۔ یں نہیں کم سکتا کہ شاید کس کے پاس چٹی ہویا نہ ہو۔ میں نے کسی کو زخمی نہ دیکھا نہ کسی کا خون ہتے دیکھا۔ اڑائی دس پندرہ منٹ ہوتی رہی۔ چدری بشراحمد اور رشید احمد موقعه بر آ گئے۔ بیل چیدری بشیر کو بطور صدر عمومی اور رشید احمد کو بطور کلرک امور عامه جانیا موں وہ بھی جھے بطور وکاندار جائے ہیں۔ چوہدری بشرام میرے محلّہ میں رہے ہیں۔ ان کے کہنے پر ہم شیشن سے آ گئے۔ ابھی گاڑی وہاں كمرى متى۔ مارے سنيش بر بنج بر كارى كے آلے سے بلے ميں نے بليث قارم بر ١٥ ے ٢٠ تك آدى ديكھے جن يل عور تنى اور يج بھى شائل سے جب بم نے الااكى بدكى تو شیش پر ۱۵۰ سے دو سو کے قریب آدمی بشمول سواریوں کے تھے ربوہ کے ساتھ ستر آدی جو ازائی میں شامل ہو گئے تھے۔ صدر عموی کے آنے پر پلیٹ فارم سے ہٹ گئے اور گاڑی کے آخری جھے کی طرف بطے گئے۔اس وقت صدر عومی بمی طلبہ کی ہوگی کی طرف علے محد اس کے سامنے کوے ہو محت میں نے ایک بوگ جس سے ۱- ۱ طلب اترے تھ کہ شیشے ٹوٹے دیکھے تھے۔ میں نسیں کہ سکتا کہ یہ نقصان کس نے کیا تھا۔ میں طلبہ کی بوگی کی طرف نہ کیا تھا اس لئے میں نے اس بوگی کا کوئی نقصان نہ دیکھا تھا۔

اکھے ون ۳ ساڑھے تین بیج علی الصیح مسٹررشید ہونیئر میرے پاس آیا اور الهور
عامہ کے وفتر آنے کے لئے کما میرے وہ سرے چھ ساتھی بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں
وفتر کے باہر چوہدری بشیر احمد صدر عوی مدر الجمن احمدیہ کے گیٹ کے اندر سلم۔
انہوں نے جمیں چوکی جانے کے لئے کما کیونکہ جمیں وہاں ۲۹ مئی کے واقعہ کے لئے طلب
کیا جا رہا ہے۔ ہم سائوں خود عی چوکی چلے گئے۔ وہاں جمیں ہشکویاں لگائی ممکیں۔ پولیس ۹
د ا بیج دن تک گرفاریاں کرتی دعی۔ اس کے بعد دس بیج ہمیں راوہ سے ایک
پرائیویٹ ٹرک ایک پولیس کی گاڑی اور ایک جیپ میں سرگودھا لے جایا گیا۔ سرگودھا
جیل میں رکھاگیا۔

گاڑی کا کوئی مسافر ۲۹مئی کے فساد میں شامل نہ ہوا نہ انسول نے کسی طالب علم کو

مارا۔ انہوں نے چیزانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ رہوہ کے لوگوں نے کوئی ہمی کوشش نہ کی۔ بیں اس دن چناب کے ذریعے رہوہ سے نہ گیا تھا۔ میرے خلاف جماعت نے کوئی انشباطی کارددائی نہ کی۔ بیں نے مرزا عبدالسم کونہ دیکھا تھا۔

۲۲ جولائی کی کارروائی

محواه نمبرے۵

(انوراے دہای برائج مینجر نیشن سیکورٹی انشورنس سمینی لائل بور۔)

یں احری نیس ہوں۔ چیئرین نیشل سیکورٹی انشورٹس کمنی میاں تعیراے میں اور جنل مینی میاں تعیراے میں جیں اور جنل مینجر مفتی اجن بیں۔ جمال تک جمعے یاد ہے ان جن کوئی بھی احری نیس۔ بدے حمد دار کمنی کے میسرز قیمر محدود اے آر دولکنہ اور مغیث اے میخ بیں۔ جمال تک جس جان ہوں ان جس سے کوئی بھی احری نہیں۔ ہمارے اسٹنٹ مینچر مینے عبر القدر بیں۔ وہ احری بیں۔

سفینہ پر فتک ایڈ ڈائک ورکس لاکل پور نے چار انشورنس پالیسیاں ہماری کمپنی
کی لے رکمی ہیں ان بس سے ایک کی میعاد ۱۹۷۹ - ۱۹ و ختم ہو گئی۔ باتی کی میعاد ۱۹۷۹ - ۵ - ۲ کو ختم ہو گئی۔ ایک
۵ - ۲ کو ختم ہو گئی۔ ان تین بس سے جن کی میعاد ۱۹۷۹ - ۵ - ۲ کو ختم ہو گئی۔ ایک
۱۹۷۹ - ۵ - ۲۲ کو دوبارہ جاری ہوئی و کی تجدید ۱۹۷۹ سے ہوئی۔ آگرچہ سے
تیوں نی پالیسیاں ۲۸ مکی ۱۹۷۳ء کو جاری ہو کیں۔ یہ تین پالیسیاں ۱۹۷۹ - ۵ - ۲۸ سے
Risk کورکرتی ہیں۔

چونکہ جل ۱۵ء ۔ ۵ ۔ ۲۸ کو وریلیمنٹ کے سلسلے میں وفتر سے باہر تھا۔ میں عبدالقدر نے اپنے وستحفول سے بدپالیسیاں جاری کردیں وہ اس کے جاز سے اس میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہوئی۔ چونتی پالیسی بھی ۱۵ء ۔ ۵ ۔ ۲۸ کو تجدید ہوئی لیکن اس کی معیاد ۱۵ء ۔ ۱ ۔ ۱ ۔ سے شروع ہوئی تھیں۔ یہ جاروں پالیسیاں فساو' آگ' سڑا تیک اور نقسان کے خلاف احتیاطی تداہیر کیلئے حاصل کی گئی ہیں۔ ان جاروں پالیسیوں کی کل قیمت جودہ لاکھ ہے۔ مختف پالیسیاں مختف جائداو ملکیتی ۔ سفینہ پر شک اینڈ وائمک ورکس کو

ایک پایسی میسرز مجید اینز کمپنی لاکل پور کو ۱۵۰۵ ۵۰ ۳۰ کو مخفخ عبدالقدیر استفنت مینجر جاری کر رہے تھے کہ میرے علم میں آئی۔ میں نے اس پالیسی کا اجراء معلور نہ کیا کیونکہ لاکل پور میں فساوات شروع ہو چکے تھے۔ جمال تک میں جانیا ہوں یہ نئی پالیسی کے اجراء کا کیس تھا اور محض تجدید کا نہ تھا۔ میں نہیں جانیا کہ اس پالیسی کے لئے ورخواست میں و سامے عمل دی گئی تھی۔

میں کریم کلاتھ ہاؤس کارخانہ بازار کا ریکارڈ بھی لایا ہوں انہوں نے پالیسی حاصل ک۔ یہ بھی چنخ عبدالقدیر نے جاری کی میرے علم میں آئی تو میں نے اسی دن فورا منسوخ کروی۔ پالیسی کے ڈپینچ کرنے سے قبل میں نے کریم کلاتھ ہاؤس کی پالیسی بھی اسی دجہ سے کینسل کی جس دجہ سے مجید ایٹڑ کمپنی کی پالیسی کینسل کی تقی۔

## محواه تمبر۵۸

(عبدالرجيم ولد محر اكبرسب السيكر تعاند ريلوب بوليس سرگودها اليس الحج او)

من احمدی نميس مول می مئی سماء میں اليس الحج او ريلوب تعاند سرگودها تعالد رايوه سليشن اس تعان في عدود ميں ہے۔ ٢٩ مئی كو قريباً دوپسر كو جھے ريوه كے واقعہ كی اطلاع ريلوب حكام كے ذريع لی ۔ جب كہ میں خوشاب ريلوب سليشن پر تعالد اس اطلاع سلي جي بي ذريعہ بس فورا ريوه كے لئے روانہ ہوا۔ وہاں سم بج شام ريوه بخ كيا۔ اللاع سلي حريما كہ خدا اللاع سلي جا تعالى نے مراه ريوه بخ چكا تعالى نے مراه ريوه بخ چكا تعالى نے ميں دوجہ اللاء کی دولہ موقعہ دیکھا اس نے جھے بھی دکھایا۔ أوثے ہوئے شیشے پلیٹ فارم پر اور پلیٹ فارم پہلے موقعہ دیکھا اس نے جھے بھی دکھایا۔ أوثے ہوئے شیشے پلیٹ فارم پر اور پلیٹ فارم

ے باہرادالیاں کی طرف برے تھے خدا بخش کے کہنے کے معابق طلبہ کی ہوگی بلیث قارم ے باہر متی اس لئے اس بوگی کی جگہ کے سامنے ٹوٹے ہوئے شیشے بڑے تھے وو سری جكہ جمال شيشے كے كورے رائے تھے وہال سيكند كلاس كى بوكى متنى۔ البت خدا بنش چشم دید گواہ نہ تھا۔ وہ ایک بج بعد دوپر سلیٹن پر کہنا تھا۔ میں نے پلیٹ فارم پر خون کے دھے بھی دیکھے تھے۔ یہ دھے شیئے کے محلول کے قریب بی دیکھے تھے۔ بچھے یہ فاہر ہو آ تھا کہ پلیٹ قارم پہلے وحلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے تھیش شروع کر وی۔ میں نے ر الد عناف ك اركان سے يوچه مجد كيد اس عرصے من دى ايس لي عن آئي اے آ كنديس في مل الملاع ان كود دى وى ايس في في مجه يوكى بوليس ماده بيج وا-جمال الي في جملك بنج يج تح تص مسررشيد احد كاركن امور عامد كوبلايا ميا اور شال تغیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایس بی جھے اور رشید احمد کو تعلیم الاسلام کالج لے محمد کالج میں مسرر شید احر نے عبدالعرز مختسب کا نام وط انہوں نے ایسے نوگوں کے نام دیے جن کو وہ مجرم سیمنے تھے اس اناء میں ایس لی اور پر کہل اور مشریابوہ جو امور عامہ کے عمديدار بين بجي آئ ان كے علاوہ دي ايس لي چنيوث اور دي ايس لي سي آئي اے اور وی ایس بی جمل می تع ان افروں نے مسررشید احمد اور مسر عبدالعور سے کماکہ محرمون کوچوکی میں بیش کرویں۔ اس کے بعد ہم بولیس چوکی آ گئے۔ رات کے کیارہ بع كے بعد مسررشيد احد نے ٢٢ آدميوں كو بوليس جوكى بيش كيا- ان سے بوچھ ميكم كى كئ-اس كے بعد ہم نے رشيد احمد سے كماكم ان كولے جائيں تو واقعد ميں طوث تمام طرموں ت کے صراہ ان کو اگل صبح پیش کریں انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور پاکیس آدمیوں کو جائے ریا۔ اگل مع م بع کے قریب رشید احد نے ۱۳۲ فراد پیش کئے۔ ہم نے ان سے بوج مر مجمد ک۔ اس کے بعد ہمیں خفیہ اطلاع ملی کہ کچھ بجرم بذریعہ بس بھامنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پس ہم شریس ملے محے اور او افراد کو فضل عربیتال کے پاس کرفار کرایا۔ ان مر فآر شدگان میں ایک فض میشراحد ولد ڈاکٹر رشید احمد تھا۔ اس نے ہمیں مزید ۲۳ آوموں کے نام دیئے۔ ان ۲۳ کو چوکی بلایا گیا۔ چوکی آنے پر ان کو شامل تعیش کیا گیا۔ چنوث کے اعجاز گواہ کو مقامی پولیس چوکی نے میرے روبد پیش کیا۔ جار مزید افراد کو بلایا

گیا اور گرفار کرلیا گیا۔ ان اے افراد کو گرفار کرنے کے بعد ہم نے امور عامد کے رشید احمد کو بھی گرفار کرلیا۔ چونکہ اے می چنیوٹ ربوہ میں موجود تھے۔ اس لئے اے افراد کا رکانڈ جوڈیشنل لاک آپ کے لئے ربوہ میں ہی حاصل کیا گیا اور مسٹر رشید احمد کارکن امور عامد کا تین دنوں کے لئے ربحانڈ جسمانی حاصل کیا گیا اے الیں ایچ او لالیاں 'کے حالے کیا گیا اور جوڈیشنل حوالات میں رکھا گیا۔ ایس حوالے کیا گیا۔ ایس ایچ او لالیاں 'رشید احمد کو چنیوٹ ہے گیا۔

## مسرطاقان بابری جرح کے جواب میں

میں سیش ماسر مرزا عبد السیع سے سنیشن پر طا تھا۔ انہوں نے جھے جایا تھا کہ اس
کا ایک ہاتھ زقی ہوا تھا۔ میں نے ان کے زقم کا طبی معائد کرانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ

گٹ لکل گیا تھا۔ اب چڑھ گیا ہے۔ ہم نے ان ۱۲۲ فراد کو اس لئے نہیں واپس کر دیا تھا
کہ عد وقد کے بارے میں نہ جانے تھے (وراصل عد جانے تھے) بلکہ رات بہت ہو گئ
ہم ان کو رات کو وہاں نہ رکھنا چاہج تھے۔ ہم نے اے افراد کا ریجایڈ جسمانی اس لئے نہ لیا
تھا اور سیدھا جوؤیشل لاک اپ میں اس لئے بھیج دیا تھاکہ ان کی شناخت پرفید کرائی تھی۔

میں می کوجو پولیس والے ٹرین پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے بیانات ڈی ایس پی نے لکھے تھے۔

میں می کوجو پولیس والے ٹرین پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے بیانات ڈی ایس پی نے لکھے تھے۔

میں میں کو جو پولیس والے ٹرین پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے بیانات ڈی ایس پی نے لکھے تھے۔

میں میں کو جو پولیس والے ٹرین پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان کے بیانات ڈی ایس پی نے لکھے تھے۔

میں میں کو بیا بیا جائے)

ساڑھے وس بچے وقلہ

گواه نمبرے۵

انورائے وحالی پر دوبارہ جرح شروع ہوئی

ا ملک محرقاسم صاحب کی جرح کے جواب میں

سفینہ وا کنگ اینڈ پر چیک در کس نے اے ہے جس تین پالیسیاں کے لاکھ میں جس تین پالیسیاں ۱۹۱۰ میں عار پالیسیاں ساڑھے ۱۲ لاکھ میں عار پالیسیاں چودہ لاکھ کی خریدی تھی۔ سغینہ ڈانگ ایڈ پر فٹک ورس نے ۱۹۹۱ء سے پالیاں لے رکی ہیں۔ شروع میں تین پالیاں تقی جن کی بالت مجموعی طور پر سات لاکھ روپ تھی۔ ۱۹۹۲ء میں اندوں نے یہ پالیاں تھی۔ مالیت الاکھ ۲۵ ہزار نے یہ پالیاں تھیں۔ مالیت الاکھ ۲۵ ہزار روپ تھی اور سے ۱۹۹۷ء میں جار پالیاں تھیں۔ مالیت الاکھ ۲۵ ہزار روپ تھی اور سے ۱۹۷۷ء میں اندام معیاد کہا پالیس معیاد کہا پالیس معیاد کہا پالیس اور نئی پالیس کے اجراء میں Gaps ہوتے رہ جیں۔ سغینہ ورکس جیسے اوارے کا قانونی طور پر اندور کرانا ضروری ہیں۔ سغینہ ورکس نے جو پالیسیاں خریدی ہیں اعام سے لے کر اب تک فائز انسان سرائیک کے Against کورکرتی ہیں۔ سے ۱۹۵۱ء میں صرف اب تک فائز الیسی صرف آگ کے لئے تھی۔

۳۹ یا ۳۱ می کو سفینہ ورکس کا نفسان ہوا۔ انہوں نے کلیم داخل کیا جس کی اوائی کی جس کی اوائی کی جس کی اوائی کی جس کی اوائی کی جس کی سفینہ ورکس نے ۲۸ سی کو خریدی خمیں۔ وہ علی عبدالقدیر اسٹنٹ مجنی کو کشش سے خریدی شکیں۔ اس کی مسرفت احمدیوں کا برنس ماری انشورنس کمنی کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ مقای احمدیوں کا زعیم ہمی ہے اور مقای جاوت کا چندہ جمع کرتا ہے۔

الا الربل الم 190 سے لے کر ۳۰ مئی الم 190 تک ذکورہ بالا تین اواروں کے علاوہ کی احری لے جم سے کوئی پالیسی نہ خریدی ۔ البتہ آوم جی انشورٹش کمپنی نے پچھ احریوں کے اواروں کو Insure کیا تھا ہم نے ان پالیسیوں میں قریباً افیصد کی حد تک Underwrite کیا ہو اس سے کم و بیش بعض کیسوں میں اس طرح ہمارا ہارہ فیصد حصد کوئیز لینڈ انشورٹس کمپنی میں ہے۔ اس کمپنی نے یوناکیڈ ٹیکٹا کل طر ملکان کا رسک اس سے ۱۳۳ ہوں کی بیٹر اینڈ انشورٹس کمپنی میں ہے۔ اس کمپنی نے دولیے Cover کیا تھا یوناکیڈ ٹیکٹا کل طر لیڈ اس سے ۱۳۳ ہوں کی اس ہے۔ کور ٹوٹ می عبدالقدیر نے پر کیا۔ جھے اس کے احمدی اوارہ اور کی جھے اس کے احمدی اوارہ اور کیا ہے جسے اس می ہیں ہیں۔ اور تو بی کی نکہ عبدالقدیر کے پچھے رشتے واروں کے جھے اس می ہیں ہیں۔ آدم جی انشورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے انشورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے انشورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے انشورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے انشورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے منصورٹس کمپنی کے ذریعے مندرجہ ذیل احمدی اواروں نے عرصے میں ہوا۔

کاٹن س

الماحد يراورزلاكل يور ماريخ معء مداليت ولاكد مارا حمد مديرار س. ریاض کاش نمینی شجاع آباد۔ سے و۔ ۳۔ ۱۸۔ مالیت دس لاکھ۔ ہمارا ایک لاکھ س رياض كان مميني شجاع آباد- ١١٥٥ م ١٨ ماليت ١١٥ كاكم الم - سميليه والا كاش سمين مسليد والا ضلع ملمان - الارور الم - 14 ماليت ٥ لا كد ٥- يميد والاكائن كميني تميد والاضلع ممان- ١٨ وم ١٨ مايت فالك ١- رياض كان كمني شجاع آباد- ١٥- ١٠ مد اليت هالاكد ٤- رياض كان كميني شواع آباد- ١٤٥٥ - ١١ - ٢٧ - ماليت ١٤ لا كه ٨ رياض كان تميني شجاع آباد ١٧٥ - ١١ - ١٢ ماليت الأكه ٩ عليا والا كائن تميني - سماء - ١٠ - ١٠ ماليت ٥ لاكه ۱۰ ریاض کاش سمینی شجاع آباد۔ ۲۷ء ۲۰ - ۲۷ - مالیت ۵۰ بزار ال تشليله والا كاش تميني - سماء - ١٧ - ١٣٠ - ماليت ٥٠ بزار الد سليله والاكائن كميني ساء - ١٠ - ١٠٠ ماليت ١٠٠ بزار سور رياض كان كمين شجاع آباد- ١٠٠ - ٣٠ - ٣٠ ماليت ٣٠ بزار سمله بلخ مولا بیش مبارک احمد آئیل اینز فیکنری - ۱۲۸ - ۳۰ - ۳۰ مالیت ۱۶ بزار ـ هد في مولا بخش مبارك احد آئيل ايذ فيكثري - سهء - ۵ - ۵ - ماليت ٤ لاك ١٨ احم برادرزلاكل بور- ١٥ ٥ - ١٥ - ١١ ماليت ٢ لاكه عد احد براورزلاكل بور- سمع - ۵ - ۱۳ ماليت سالا كه ٨ اخريراورزلائل يور- ١٥ ٥ - ١٥ - اليت الأكد ۱۹ احدیم اورزلائل بور- ۱۸۷۷ ۵ - ۱۳ سالیت ۲۰ بزار ۲۰- احد براوز لا كل يور- مهدء ٥٠- ١٣- ماليت ١٣٥ بزار الله رياض كان تميني شجاع آباد- سماء - ٥ - ١٣٠ ماليت أيك لا كه وس بزار ٢٧ عيلي والا كائن مميني سهد ٥ - ٢٥ - ماليت ايك لا كدوس بزار

ان سب یالیسیون میں جار بارٹیاں شامل ہیں۔ بیرسب احمدی اوارے جی کاٹن کی

پالیمیاں چہ ماہ یا اس سے کم عرصے کے لئے ہیں۔ ان میں سے کچھ پالیمال بذرید بک خریدی محکس اور کچھ اپنے طور پر بک مرتمن ہوتا ہے۔ اسلئے بک رہن کے لئے انٹورنس کرانا ضروری سجھتا ہے۔

میسرز مجید ایند ممینی لائل بور اور کریم کلاتھ ہاؤس لائل بور کی پالیسیاں تی مسرز مجید ایند میں ان کو مسلط کوئی برنس نہ تھا۔ یہ پالیسیاں جاری ہوئی تھیں۔ پھر بعد میں ان کو کینسل کر دیا گیا۔

گواه نمبر۵۹

(عبدالرشید چوہدری دلد میاں عبدالرحمٰن آفس سپر تدشت پاکستان جنزل اسٹورنس کمپنی لاہور)

یں احمدی نہیں ہوں۔ سماے ۵ ۔ ۳۰ کو شفاء میڈیکوز لاہور کے مسر اعظم مارے دفتر ۱۰ بج صبح آئے اور جمیں کما کہ Convernate انشورنس پالیسی کے المسلط مي النه وفاتر وكان أور كودام شفا ميذ يكوز لامور أور لاكل يورك شاه ميذ يكوزكو انثور کروانا ہے۔ جمعے علم نہیں کہ شاہ میڈ کوز قادیانیوں کی ہے یا نہیں۔ شفا میڈ کوز تو مرزائوں کی ہے۔ ہیں اس کام میں آیک نج گیا۔ مینجر علاؤالدین نے برانج مینجر مسٹریٹ سے لاکل ہور ٹیلیفون کر کے وہاں کے حالات معلوم کرنا جاہے۔ مسٹریث ے میری موجودی میں فون پر بات موئی تھی۔ مسربث نے بتایا کہ لاکل پور میں شاہ میڈ کوز کو آگ لگائی جا چکی ہے۔ اس لئے ہم نے کور ٹوٹ Cancel کر دیا اور انثورنس پالیسی جاری نہ کی۔ کینسل کرنے سے پہلے اس کی کوئی رقم ابھی تک ہمیں نہ المی تھے۔ ہاری ممنی کے جزل مینجر سعید احمد خال قادیانی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان كو كمينى نے تين ماہ كى مخواہ دے كر (تين ماہ كے نوٹس كى جكه) فارغ كر ديا كيا ہے۔ مجھے پند نمیں کہ ان کی علیحر اور ۳۰ مئی کے واقعات کا کوئی تعلق ہے یا نمیں۔ البست المارے وفتر میں ایک اور قاویانی ہیں، جن کا نام عمیم انساری ہے۔ ان کو طازمت سے نہیں نکالا حمیا۔ اس طرح مسرور اسلم بھی احدی ہیں۔ اور ہارے براج آفس لا كل بور من ملازم بي- سعيد احمد خال قاوياني كو چيرمن امير عبدالله روكري

ایم بی اے نے نکالا تھا۔ وہ مسلم لیکی ہیں۔ مجھے مطوم نمیں کہ مسلم لیگ کے سس حروب سے ان کا تعلق ہے۔

شفا میزیکوزی انثورنس کی کل قیت کا علم نیں۔ یہ کما جا آ ہے کہ شفا میزیکوزی ووکان کے کچھ شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ پالیسی جاری ہونے کے بعد جھے تنسیلات کا علم نیس۔ جھے علم نیس کہ کلیم فائل کیا گیا ہے یا نیس کوتکہ میں کلیم برائج سے تعلق نیس رکھا۔

۲۵ جولائی کی کارروائی

محواه نمبر٠٢

(ميشراحد ولد دُاكثر رشيد احد عر ١٨ سال طالب علم مكان محلَّد وارالعدد عربي الف ريوه) میں پیدائش احری ہوں اور احمدیوں کی تیری نسل سے ہوں۔ میرا ایف اے كا امتحان ٢٠ مكى ١٠٠ كو ختم موا- مي في العلام كالج ربوه كي طرف س بطور ر يكولر اميدوار امتحان ديا تفا- ٢٩ مئي كويس بار تفا- كمرير تفا- شام كويس كول بازار ا کیا۔ اور جیم احمدیان سکریٹ والے کی وکان سے سکریٹ خریدے۔ جیم احمد میرے ساتھ ربوہ کے واقعہ کے سلسلے میں گرفتار ہے۔ فئیم احمر نے اس ونت مجھے بتایا تھا کہ ای دن صبح کو وہ مطوے سیش بر سمیا تھا۔ اور اس نے نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کو مارا بینا تھا جنوں نے احمیت مردہ باد' کے نعرے لگائے تھے۔ اسکلے دن مجھے کر فار کر لیا کیا۔ وہاں سے مجھے بولیس جو کی لے جایا گیا۔ وہاں ۱۰ آدی پہلے سے جو کی میں موجود تھے۔ وہاں سے ایک سول ٹرک پر بھا کر سرگودھا لے جلیا گیا۔ اور جیل میں رکھا گیا۔ مجھے 19 مئی کے واقعہ کا علم 19 مئی کی شام کو ہوا تھا جب انہم احر نے مجھے شیش پر ہونے والا واقعہ بتایا۔ سرگودها جیل میں اے ۔ سے آدی ربوہ کے مرفار ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ہے گناہ ہیں۔ میں نے الد میں سے کی سے جیل میں واقعہ ے بارے میں شیں ہوچما۔ ان میں کی نے جھے جیل میں یہ شیس بتایا کہ دہ واقعہ میں ملوث تھا۔ البت بت ہے بے گناہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب تک جتے لوگوں کو

ار فار کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر مزدور ہیں۔ کچھ وکاندار ہیں اور کچھ ظلبہ ہیں۔
طلبہ کی تعداد ۱۰ - ۱۵ ہے۔ طالب علموں میں سے ملک ضیر اجر اس جامعہ میں مبلغ تعلیم الاسلام کانج کے ہیں۔ دو ہمرے جامعہ اجریہ کے طلبہ ہیں۔ اس جامعہ میں مبلغ تیار کئے جاتے ہیں۔ یہ دوست نہیں ہے۔ کہ میں نے کچھ لوگوں کے نام پولیس افسر کو بعد از گرفادی راوہ میں دیئے ہے۔ جو راوہ کے واقعہ میں طوث ہے۔ میں دشید اجم کار کن امور عامہ چوہدی بشیر اجر صدر عموی کو بجشیت جدیدار جانا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانا۔ کار کن امور عامہ چوہدی بشیر اجر صدر عموی کو بجشیت حدیدار جانا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانا۔ میں جانا۔ میں جانا۔ میں جانا۔ میرے ظاف بھی اجمیہ انتظامیہ یا البتہ ظمور اجر باجوہ ناظر امور عامہ کو نہیں جانا۔ میرے ظاف بھی اجمیہ انتظامیہ یا پولیس میں کوئی رپورٹ ورج نہیں کی گئے۔ میں خدام الاجریہ میں شامل ہوں۔ میں پولیس میں کوئی رپورٹ ورج نہیں کی گئے۔ میں خدام الاجریہ میں شامل ہوں۔ میں کوئی حدیدار نہیں ہوں۔ لیکن ۲ ۔ ۳ ماہ وقاد عمل سکیم کے تحت کام کیا تھا۔ اس خدام کوئی عدیدار نہیں ہوں۔ لیکن ۲ ۔ ۳ ماہ وقاد عمل سکیم کے تحت کام کیا تھا۔ اس خدام کوئی عدیدار نہیں عول۔ لیکن گئے تھے۔

جمل جل اب تک میرے بھائی سعید اجمد کے سواکوئی جھے نہ الما سعید اجمد تین مرتبہ جھے جمل جل المان میں اللہ میرا ایک بہنوئی بھی ایک مرتبہ الما تھا۔ میرا بھائی اور بہنوئی دونوں خدام الاجمدیہ سے تعلق رکھے ہیں۔ جھے مطوم ہوا ہے کہ خواجہ سرفراز احمد ایدودکیٹ کو ہمادے کیس کے دفاع کے لئے دکیل مقرد کیا گیا ہے۔ جس نہیں جانتا کہ اس دکیل کو جماعت نے مقرد کیا ہے۔ مسر رشید احمد امود عامد کی میرے ساتھ کوئی دھنی نہیں۔ جھے فیم نے یہ نہیں بناتا کہ اس دکیل کو جماعت نے مقرد کیا تھا تھا تھا کہ وہ گئے آدی رہوہ سٹیشن پر ۱۳ می کو لے کر گئے تھے۔

جس كى واكثر كے باس نہيں كيا تھا۔ جس نے صرف كو وَدِائرين كى كولى كھا لى تھى۔ سيشن سے جيرا كمروهائى تين فرلانگ دور ہے۔ جب فيم احمد نے جھے كمانى سائى تھى تو اس كے ماڑات لے جلے تھے۔ جاعت كے نظر نظرے اس نے علمى كى تھى اور اس كے آيال جس اس نے علمى كى تھى اور اس كے اپنے خيال جس اس نے تھيك كيا تھا۔

محواه تمبرالا

(آغا عبدالكريم شورش كالشميري ولد ميان تقام الدين احمد ٢٣ - دى بال ردد المور)

۲۵ جولائی کو جشس میرانی کی عدالت میں قادیانی امت کے بارے میں شورش کاشیری نے شاوت دی۔ موموف پولیس کی حراست علی عاری کے باوجود پیش ہوئے۔ اور تمام راز اے سربست کا انکشاف کیا۔ جن کے مطابق قادیانی امت این ای اقدار کے لئے عالی اور قوی سط پر عمل کر دی ہے۔ یہ شاوت پانچ کھٹے جاری ری جیب و غریب انکشافات ہوئے۔ حکومت نے اخبارات پر سفرعائد کر رکھا تھا۔ اس لئے اس کی تعسیل اخبارات میں نہ آ کی۔ البتہ ۲۵ جولائی کی شاوت کا ٹریوش ك طرف سے اخبارات كے لئے كم اكست عدء كو بريس ريليز جارى كيا كيا جو يہ ہے .... واقعہ ریوہ کے ٹریوئل کے سامنے ہفت مونہ بٹان کے دیر آفا خورش کاشمیری نے بیان رہے ہوئے کما کہ جب مشر بھٹو کو انتظامت میں کامیابی حاصل ہوئی تھی تو قادیانوں نے ان سے بت ی امیدیں وابت کر رکی میں لیکن وہ یر سرافتوار آئے تو انہوں نے بعض مورتوں میں ان کو مایوس کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ووالعقار علی بھو ان کے اثارے پر مطنے کے لئے تیار نس بی تو انہوں فے سعماء کے دوران راوہ یں ایک اجلاس منعقد کیا۔ جس کی صدارت عاصت اجرب کے مرحاء نے کی۔ اس اجلاس میں جماعت کے گیارہ متاز اجریوں نے شرکت کی اور فیملد کیا کہ مشر بعثو کو تل کر ویا جائے میں نے اس اجلاس کی ربورث کو اپنی آگھوں سے ریکما تھا۔ یہ ربورٹ اعملی جنس کے ایک تضرفے تیار کی تھی۔ جب رعائد ائیر ارشل ظفرچوری (تاویانی) کویاک فغائے کے کاور انجیف کے حدے سے رجائز كياكيا و انبول في مشرف العماري كومت كا تحد النف كا فيملد كرايا- چانيد انبول نے داند روہ ایک آنائی واقد کے طور پر رونا کیا ناک و این بارے بی حومت کی رائے اور عام مسلمانوں کا روعمل مطوم کر سکیں۔ ان کا بیا بھی خیال تھا کہ واقعہ راوہ سے جو افرا تغری پیدا ہو گ۔ اس کے نتیج بیں دہ حکومت کا تحد الث وید کے تال ہو جائیں گے۔ اس سلط میں آغاشورش کاشمیری نے ٹریوش کو اپنی طرف سے شائع کروہ تین پفلٹ پٹ کے علیم الامت علامہ اقبل کے اس پفلٹ کی جانب مجی فاضل ٹریوئل کی توجہ میدول کرائی جو علامہ اقبل نے غراران اسلام کے عوان

کے تحت ٹاکٹ کرایا تھا۔ آفا صاحب نے ایک موال کے جواب میں بتایا کہ یہ درست دیں ہے کہ ان کے ماتھ ددی سفار تخانے کے کی افر نے بھی طاقات کی تھی۔ انہوں نے کما کہ میں نہیں کہ سکا کہ میرے ماتھ اے۔ ٹی عابد ہام کے کی فض نے بھی طاقات کی تھی جو لوگ جھے سے طاقات کے لئے آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یاد نہیں۔ میرے کی اشترائی ملک کے کی سفیر کے ماتھ کوئی تعلقات نیس۔ اور قاضل ٹریوٹل نے جس بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ میرے اور کی دو مرے فول نے جس بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ وہ میرے اور کی دو مرے فول نیس ہوئی۔ یہ غلا ہے کہ میں ساتھ میں نشتر میڈیکل دو مرے فول کیا تھا۔

آفا شورش کاشیری نے بتایا کہ ۱۹۹ مئی ساکا او وزیر اعظم کے سیرٹری مسر افضل سعید نے ٹیلیون پر جھ سے بات چیت کی تھی اور جھے وزیر اعظم کا ایک پینام ویا تھا کہ بعض بیرونی طاقتیں پاکستان کے کلوے کوے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بم سب کو چاہئے کہ ہم وافلی طور پر امن برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم کے سیرٹری نے یہ بمی کما تھا کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ میں ملک کے اندر تقم و ضیا پرقرار رکھنے میں ان سے تعاون کول۔ اس پر جب وزیر اعظم لے اور تشریف لائے قو میں نے ۱۳ جون سیرہ کو ان سے ملا قات کی۔ اس موقعہ پر وزیر اعظم نے جھ سے کما تھا کہ میں انہ مور سے ہوئے وار سے کہ انہ اور سیا کہ انہ مور سے انہ ہوئے وار سے کہ انہ مور سے انہوں نے یہ بھی کما تھا کہ میں اپنے حقوق کے لئے آئیا اور استعمال کول۔ انہوں نے یہ بھی کما تھا کہ میں مرد سے انہوں نے کما یہ ورست اپنے حقوق کے لئے آئیا اور سے کہ المحد کے انہوں نے کما یہ ورست اپنے کہ ایماوہ میں مرد ایم ایم اجمد تاویائی کے ایک رشتہ دار کے پاس سے وائر ایس خوائیس نے کہ اعماد میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے ورد خامہ جگ ورد خامہ جگ کرائی کا اگھت سے کہ سعووی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے ورد خامہ جنگ ورست ہے کہ سعودی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے ورد خامہ جنگ ورست ہے کہ سعودی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے ورد زامہ جنگ ورست ہے کہ سعودی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے ورد زامہ جنگ ورست ہے کہ سعودی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے وردوز خامہ جنگ ورست ہے کہ سعودی عرب میں اجمد یوں کے وافلہ پر پابندی عاقد ہے وردوز خامہ جنگ کرائی ہم اگھت کو وردوز خامہ جنگ کرائی ہم اگھت کو وردوز خامہ جنگ کرائی ہم اگھت کی دورد کا کہ جنگ کرائی ہم انہ کہ کا تو کہ کرائی ہم انہ کہ کا تو کہ کرائی ہم کرائی ہم انہ کرائی ہم کرائی

٢٦ جولائي کي کارروائي

(حمد مناعت الله ولد راجه لال خال اليس الي او لاليال)

چوکی بولیس روہ میں کل ۱۱ افراد معین ہوتے ہیں۔ ایک اے الی آئی۔ ایک بیڈ کانٹیل ادر گیارہ سائی۔

اگر پولیس زیرہ شیریس اپنے طور پر گشت کرے قو امور عامہ والے اے اپنے
الے جک سیمنے ہیں۔ اس کے وہ اس کی اجازت میں دیت۔ جب راوہ والے گشت
کرتے ہیں تو ان کے پاس ڈیڑے اور ہاکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ورست ہے کہ پولیس آفیسر
کی سمن کی تھیل بھی راوہ کے شرول پر براہ راست میس کرا سکتے بلکہ امور عامہ کی
معرفت تھیل کرانی پرتی ہے۔

ریوہ والے اس قدر منظم ہیں کہ مد ہارے ساتھ موٹر طور پر عدم تعلون کر
سکتے ہیں باشی قریب تک یہ بھی نہیں ہوا کہ ریوہ کا کوئی آدی چوکی ریوہ یا الایاں میں
براہ راست کوئی شکایت درج کرائے آیا ہو۔ ریوہ کے رہائش صرف امور عامہ کی
معرفت رپورٹ درج کراتے ہیں اگر کوئی براہ راست آ جائے تو ریوہ والے اس کا
سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ البتہ مورخہ سمے - ۲ - ۹ کو ایک قص سروار احمد طالب
علم جو محلّہ وارالعدر شرقی میں رہتا ہے۔ پولیس چوکی میں آیا اور کی واقعہ کی رپورٹ
درج کرائی۔ چو مکہ واقعہ ایے جرم سے تعلق رکھتا تھا جو ناقتل وست اندازی پولیس
مار اس لئے میں نے کیس درج نمیں کیا بلکہ صرف رپورٹ درج کر دی۔ یہ رپورٹ
جو مستغیث نے براہ راست بھرور عامہ کی داخلت کے بغیرورج کرائی۔ اپی نوعیت کی
جو مستغیث نے براہ راست بھرور عامہ کی داخلت کے بغیرورج کرائی۔ اپی نوعیت کی
بہل رپورٹ تھی۔ شکایت آیک قض مجٹراحم کے ظاف تھی۔ اس کے بعد امور عامہ
نے داخلت کی اور فریقین کی صلح کرا دی۔

مقای پولیس بغیر اجازت امور عامد کے کی فران تازعہ یا کی گواہ سے واجلہ دیں کر عتی۔ میرے عرصہ طازمت بطور ایس ایج اور الایاں کے دوران مجھے کی کیس کی راوہ علی تعیش کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ البتہ میرے علم کے مطابق جب بھی میرے کوئی پیش رو براہ راست تعیش کرنے راوہ جاتے تو امور عامہ والے حاکل ہو جاتے اور تعیش نہ ہوئے دیتے۔ علی نے سے ۲۸ کو الایاں تھائے کا حاکل ہو جاتے اور تعیش نہ ہوئے دیتے۔ علی نے سے ۲۸ کو الایاں تھائے کا

چارج لیا تھا۔ ٢٩ء کو روہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد میں مسلسل روہ میں رہا۔
پھیلے پندرہ ونوں سے میں راوہ سے واپس المیاں گیا۔ یہ ورست ہے کہ چوکی پولیس
راوہ کی سرگرمیوں کی گرانی امور عامہ کے شاف کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس طبرح
گویا وہ پولیس کو ذریم گرانی رکھتے ہیں۔ راوہ شرمی کسی گور نمنٹ کے تکھے کا ریسٹ
ہاؤس نہیں ہے۔

ادی اپنی انٹیلی جنیں رہوہ کے لئے ہے۔ مجد علی سبری و پھل فروش کے قتل کی رپورٹ پہلے می علاقہ مجمعیت کو سیجی جا چکی ہے۔

#### مبشر لطیف کی جرح کے جواب میں

جھے علم نہیں کہ بھی یہ شاہت ہولیں کے عام ہالا کو کی گئی یا نہیں کہ امور عامہ دالے پولیس کو رہوہ میں گشت نہیں کرنے دیتے۔ دراصل اگر ہم رہوہ کی انتظام یہ والے والوں کے قائدے کے لئے Good Faith کوئی انتظام کریں تو رہوہ کی انتظام یہ والے اے پند نہیں کرتے کوئکہ یہ کھتے ہیں کہ اس سے ان کے وقار ادر رعب میں کی آ جاتی ہے۔ مثلاً رہوہ کے واقعہ کے بعد میں نے شعب ویل پر اس فدھے کے پیش نظر گارہ سخین کر دی کہ کمیں کوئی شرارتی آدی وائر سپلائی کے نظام کو خراب نہ کر دے۔ اس کا بھی رہوہ کی انتظام یہ نے برا متایا۔ اور عزیز بھانیزی نے جھوٹی شکاعت کی گئر رہوہ والوں کو پائی نہیں مل رہا۔ میں نے دائر سپلائی والوں سے پوچھا تو انہوں نے بائی حسب سابق سپلائی ہو رہا ہے۔ اس طرح جب رہوہ کے داقعہ کے بعد آس بان حرب سابق سپلائی ہو رہا ہے۔ اس طرح جب رہوہ کے داقعہ کے بعد آس باس کے دہمات والوں نے دودھ رہوہ میں لاتا بند کر دیا تو عزیز بھانیڑی نے جھے سے کما کہ تمارے سابھوں نے ہمارا دودھ بند کرا رہا ہے۔ رہوہ کی احمدیہ شکھیم ہر نے پولیس افر کو جو رہوہ میں متعین ہو تا ہے ہراساں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تاکہ وہ مرعوب ہوکر رہیں۔

اگرچہ ربوہ کی بوری آبادی احمدیوں پر مشمل ہے۔ پھر بھی تمام ربوہ والے احمدید انتظامیہ کے تمام افسروں کو پند نہیں کرتے لیکن وہ سب ان سے ورتے ہیں۔ یں نے اپنی ڈائریوں میں جو میں SP کو بھیجا موں لکھا کہ احمید انتظامیہ پولیس والوں کی ڈیوٹی میں مرافقات کرتی ہے۔ جمعے معلوم نہیں کہ ربوہ میں کوئی ہسٹری شیٹ ہے یا نہیں۔

### چوہدری عزیز احد باجوہ کی جرح کے جواب میں

اے ایس آئی راوہ مجھ سے قریباً وہ ماہ قبل تعینات ہوا تھا۔ میں اللیاں آنے سے پہلے الاکل ہور میں متعمن رما ہوں۔

مسر حبیب الله خال نائب تحصیلدار الالیال نے مجھے بتایا تھا کہ غیر احمدیوں کو رہوں کو رہوں کو رہوں کو رہوں کو رہوں کو بعض مقامت پر جانے نہیں رہا جا ہا۔ انہوں نے بتایا کہ بوی مشکل سے انہیں اس جگہ جانے دیا گیا جال جرسال احمدی اپنا سالانہ جلسہ کرتے ہیں۔

#### محواه نمبرس

( کلیل اخر ہا می دلد آکرام الحق ہا می مینچر اور پہنٹ ایدور ٹائزز لیٹڈ تھار قن روڈ لاہور)

میں احمدی جمیں ہوں۔ ہارا وفتر کراچی جی ہے۔ یہ لیٹڈ ادارہ ہے۔ مشر
حسین ہا می اس کے بنجگ ڈائر کیٹر ہیں۔ یہ بھی احمدی خسی۔ اسلام آباد جی بھی
ہماری ایک پرائج ہے۔ مشراے ایج علوی اس کے مینچر ہیں۔ وہ بھی غیراحمدی ہیں۔
یہ ایک پرائیوٹ لمیٹڈ کمپنی ہے۔ حسین ہا حمی اور ایکے بھائی اس کے مالک ہیں یہ
کراچی کے مستقا ہ رہنے والے ہیں۔ جس نے اشتمارات ۸۵۔ می وریعے ہیں
یو مشرق جی شائع ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کا متن ٹیلیفون کے ذریعے اسلام آباد سے
ماصل کیا تھا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ جھے معلوم
ماصل کیا تھا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ بھے معلوم
ماصل کیا تھا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ بھے معلوم
ماسل کیا تھا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار چھوایا تھا۔ بھے معلوم
ماسل کیا تھا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار پھوایا تھا۔ بھے معلوم
ماسل کیا قا۔ چو نکہ ہم نے اسلام آباد برائج کے لئے یہ اشتمار پھوایا تھا۔ بھے معلوم
ماسل کیا والی اشتمار چھوانے والی کون ہے۔ بھے انجمن فدایان رسول لاہور کا ذاتی علم

بس نے ون نقل 24 - Exe دیکھ لی ہے جس کے ذریعے ہم نے اخبار کو ہوایت کی متنی کہ اور نقل 24 سے اخبار کو ہدایت کی متنی کہ اور بنا کر اور بنا کا استفار ہیں نہ شائع کریں۔ کیونکہ اشتمار ہمیں اسلام آباد سے کوئی ہدایات نہ تھیں کہ سمینی کا

نام شائع ہونا چاہے یا نہیں۔ بعض کیسر بی ہم نہیں چاہدے کہ ہمارا نام اخبارات میں شائع ہونا ہمارے مفاد کے ظاف میں شائع ہو جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کا شائع ہونا ہمارے مفاد کے ظاف ہے۔ ہم بعض اوقات Rival اوارول کا کام کرتے ہیں اور بعض پارٹیال نہیں چاہتیں کہ ہم ان کے خالفین کا کام بھی کریں۔ اس طرح جب کسی اشتمار میں کوئی شخصیت ملوث ہوتی ہے ہم کمپنی کا نام نہیں شائع ہونے دیتے آگہ وہ شخصیت ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس اشتمار کے بل کی اوائیگی اسلام آباد برائج نے کی تھی۔ لاہور برائج نے صرف اشتمار اخبارات کو شائع کے لئے دیا تھا۔

گواه نمبر ۱۲۲

صابر حسن علوی ولد محمد احسن علوی مینجر اسلام آباد برانچ اورینث ایرور ٹائزر بیٹنہ)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میں ئے اشتمارات ۸۰ - ۱۰ Exe کے مختلف اخبارات میں شائع کرنے کے آرڈر دیئے تھے۔ مقامی اخبارات راولپنڈی کو میں نے فود آرڈر دیا تھا۔ دوسرے اخبارات کے لئے میں نے بیٹر آئس کراچی اور دوسری برانجوں کو شیلی فون پر رابطہ قائم کر کے کما تھا کہ مختلف اخبارات میں اشتمارات بجوا دیں۔

یہ اشتار بک کرانے کے لئے پانچ حفرات میرے پاس آئے۔ انہوں نے کچھ رعایت رعایت کرانا چاہی۔ اشتمارات ایک لاکھ روپ کے تھے۔ میں نے پانچ فیصد رعایت پوری قیمت پر دی۔ میں شیں جانا کہ کوئی انجمن دراصل انجمن فدایان رسول کے نام سے موجود ہے یا نسیں۔ چونکہ اس کیس میں موکل پرائیوٹ پارٹی تھی۔ اس لئے میں نفذ ادائیگی کرانی چاہی اس لئے انہوں نے جھے نفذ ادائیگی کی۔ میرے آٹھ سالہ بخرب بطور مینچر کے سب سے بری نفذ ادائیگی جو اس سے پہلے جھے کی وہ سر ہزار روپ تھے۔ پہلی قبط جھے تین جولائی کو ادا ہوئی تھی، دوسری پانچ جولائی کو۔ ودنوں تنظیل عام رسول پرا پیگنٹھ سیرٹری نے اداکی تھی۔ پارٹی نے جھے جو ہدایات تنظیل عامی مالی نے اداکی تھی۔ پارٹی نے جھے جو ہدایات

تحریری طور پر دی تھیں۔ وہ حاتی غلام رسول پراپیکنڈہ سیکرٹری کے ہاتھ کی ہیں اور اس کے دستھ شہت ہیں۔ حاتی غلام رسول پحر جھے ، جولائی کو لے آکہ حساب صاف کر دیں۔ اس کے بعد وہ شیں لے۔ وہ آخری طاقات تھی۔ میں ان کو سامنے آتے پر بہان سک ہوں۔ بہان کی تصویر آگر جھے دکھائی جانے تو میں بہان سک ہوں۔

۲۰ ـ ۱ بي وقفه سيد البي

گواه نمبر ۲۵

(عطاء الحق ولد چوبرری محمد عبدالله ایدودکت سریم کورث مرنگ رود مورد)

میں احمدی شیں ہوں۔ ٢٩ مئ ١٩١٨ء كو ميں لائل يور مطوعے سيش ير تعا اک چناب ایکسپریس کے ذریعے لائل بور سے ٹوبہ ٹیک علم جاؤں۔ اس گاڑی کا معمول کے مطابق لاکل بورے روائی کا وقت ۱۵ - ۱۱ بج قبل دو پر ہے محروہ گاڑی سوا بارہ سے ساڑھے بارہ بج کے ورمیان آئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی تعداو اس دن کم تقی۔ عام معمول کے مطابق مسافروں کی تعداد سے کمد عالبا اس لئے کہ گاڑی لیت تھی اور کھ مسافر بذرید بس چلے گئے۔ گاڑی کے آنے پر میں II کلاس کے وب میں سوار موا کیونکہ میرے پاس II کلاس کا کلت تھا۔ وہاں بیٹنے کی جگہ نہ تھی جب میں نے پلیٹ فارم پر شور ساتو میں بنچ اثر آیا۔ میں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر ٢٥ - ٢٠ لوجوان طلبه زخى حالت بي تح ان ك زخول سے خون به ربا تعال كرك سی موے تھے۔ میرے پوچے پر انہوں نے کما کہ ان کو ربوہ مطاب سیش پر بری طرح بیٹا کیا تھا اور کسی نے انہیں نہ چھڑایا۔ ایک لڑے نے اپنی پھٹی ہوئی قلیض اٹھا کرایے جم پر زخموں کے نشانات و کھائے معلوم ہو تا ہے کہ اے Stick یا لوہ کی سلاخوں سے ماراکیا تھا۔ جب مجھے ائیرکنڈیٹنڈ کوچ سے دو مسافر باہر نکلتے نظر آئے و توس نے ان سے بوجما کہ ربوہ میں کیا ہوا تھا؟ انسوں نے بتایا کہ گاڑی کے ساتھ متعلقه طلبه بوگ پر ربوه مین حمله بوا تھا اور انسین بری طرح بینا کیا تھا۔

انہوں نے یہ بھی بنایا کہ چھ طلبہ کو انہوں نے اپنے ڈب میں چھپا لیا اور حملہ آوروں سے فتمیں کھا کر کھا کہ وہاں کوئی طالب علم نسی۔ انہوں نے یہ بھی بنایا کہ انہوں نے طلبہ کو لیٹرن میں چھپالیا تھا۔

میرے اوچینے پر دو طلبے نے حملے کی تعبیلات بتائی اور اس سے قبل کے واقعہ ك بارے يس كچ طلب نے شيش كے بلك الأراض سلم والا مائكرو فون استعال كيا اور واقعہ بنایا آور محمند بعد مقای طلبہ سلیش پر آ محے اور پولیس بھی بعدرہ بیں من بعد ان آر زین آمنی می فتر کالج کے زخی طلبے نے لاؤڈ سیکر پر اعلان کیا کہ ہم گاڑی سی چلنے ویں کے جب تک ماری شکایات کی طاقی نہ کی جائے۔ گاڑی لاکل ۔ بورے سوا دد بیج یا وعائی بیج یلی تھی۔ عن ای گاڑی کے ذریعے الاکل بورے الب نیك عمد كيا تلد جب كارى بليث قارم ير على تو شرے كوئى آوى مادائ ٢٠-۲۵ مقای طلبہ اور پولیس کے پلیث قارم پر نہ آئے۔ بھے بتایا گیا تھا کہ DC اور SP لائل پور بھی شیش پر آ مجے تھے۔ یس نے خود کمی مولوی یا مولانا صاحب کو شیش پر س دیکا قل یں نے ایے کی صاحب کو تقریر کرتے نہ سال میں نے کی فرست کلاس کے مسافر کو یہے جاتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ تحر کالج کے اڑکے بہت خوفردہ اور وہشت زوہ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ عملہ آوروں میں سے بعض ابھی تک گاڑی من سوار ہیں۔ جب میں گاڑی کے آنے سے پہلے ریفرشنٹ روم میں تھا تو میں نے کی تو اوں کو دہاں بیٹے دیکھا گاڑی کے آتے پر انسوں نے زخیوں کو کمی اداو میا

یں ہاہ سے سماہ کے فاہور کو نمنٹ ہورڈ کا لیکل ایڈوائزر قل می سابق فی ہوں مجھے کو نمنٹ ہورڈ کا ایکل ایڈوائزر قل می سابق فی ہوں مجھے کو نمنٹ ہورڈ کا مثیر قانون وسٹرکٹ آرڈ سروسز ہودڈ فاہور کی سفارش بر رکھا گیا۔ پہلے سال بلور آزائش مجھے موا روپ ماہوار پر بلور جرد فی مثیر قانون مقرد کیا گیا اور سماہ میں بھول فیس مثی ۳۸۰ روپ ماہوار لینا تھا۔ بورڈ کے ساتھ جرا معلود ہوں میں فتم ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اشتمار ریا گیا۔ اس اشتمار کے بعد اشتمار دیا گیا۔ اس اشتمار کے بعد

بھے نتخب کر لیا گیا اور محد رشید احد کو وہ مرے کی امیدواروں کے ساتھ مسترہ کر ویا اس کے بعد بورڈ نے چار سال کے لئے جمعے مشیر قانونی مقرر کیا ہے معیاد ۱۲ مارچ سماہ کو ختم ہو گئی۔ اس سے گئل آخی نوٹ Put up کیا گیا کہ بیل افیدائزر کی معیاد ختم ہو رق ہے اس لئے معیاد کی تجدید کی جائے پیڈیڈٹ ایڈوائزر کی معیاد ختم ہو رق ہے اس لئے معیاد کی تجدید کی جائے پیڈیڈٹ کو شرخت بورڈ کے پاس میرے کیس بیش ہونے سے پہلے مسٹر محد رشید احد ایڈودکٹ کی درخواست بریکیڈر محد شریف نے والا دی۔ ودنول مرزائی ہیں۔ مسٹر محد سعید احمد ہو رشید احمد کو رشید احمد کے بھائی ہیں۔ ان دنول ایم ای ایس لاہور میں پراجیکٹ انجینؤ سے کری مسود قرج بورڈ کے صدر ہیں ان دنول بھی وہ صدر سے کری مسود احمد کری دو ہے کری مسود احمد کو بیش ایڈ وائز میں ایک کی مدود وال احمد کی ایک ایڈوائزر کے تقرر کے ایک این اور ورسورخ استعمال کیا گیا کو کھ دو ودنوں احمد کی ہیں۔

جوے پہلے می جر المیف نیک ایڈوائزر سے وہ بھی احمدی ہیں۔ بی نمیں جاتا کہ اس کی بلور وکیل سینڈگ بین سال ے زائد تھی۔ جھے ان کی جگہ آرڈ مروسز بورڈ کی سفارش پر مقرر کیا گیا تھا۔ بی سابق صوبدار ہوں۔ مسررشید احمد کے تقرر کے ایک بلو کے اعدر بی نے کور کماوڑر لیشینٹ جزل عبدالجیدے اجروبو ماقا جھے بت تھا کہ وہ احمدی ہیں۔ انہوں نے بلور سابقہ فوی جھے انٹروبو نہ وا۔ اس تقرر کے سلط بی میرے مطلط بی مافلت کی جائے تھی۔ کوئکہ انہوں نے مافلت کی جائے ہی میرے مطلط بی مافلت کی جائے تھی۔ کوئکہ انہوں نے مافلت نہ کی اس لئے بی انہیں احمدی سمتنا ہوں اگرچہ انہوں اعلان کر دیا ہے کہ دو احمدی نمیں ہیں۔

نوٹ = لیکل ایڈوائزر کے تقرر کے متعلق فائل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسرر شد احمد انٹرویو کے لئے صدر کتوننٹ بورڈ کے سامنے پیش نہ ہوئے جب کہ انس پیش ہوتا چاہتے تھا لینی ۱۰ بجے۔ لیکن ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سٹیشن ہیڈ کوارٹر میں ۸

### ۲۹ جولائی کی کارروائی

شخ اورلی احمد صاحب المیدوکیث نے سید ابوذر عفاری امیر مجلس احرار اسلام کی طرف سے وکالت ماس میش کیا۔

### محواه تمبر۲۲

(ہم واحر واد عمر قرم کوڑھ عمر ۲۸ سال سبزی فروش ساکن رست بازار رہوہ)

یں احری ہوں۔ بھے ۱۲ سی کے داقعہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ ۲۹ سی کو میح
کے دقت میں اپنی دکان دافع رحمت بازار میں سبزی فردنت کر رہا تھا کہ اس دقت پہناور سے آنے والی چناپ ایکیرلی راوہ سٹیش پر پہنی۔ ربای لائن اور سٹیش ارحمت بازار کے بحت قریب ہے۔ جب جب گاڑی سٹیش پر پہنی تو ہم نے بحت شور سال اس دقت کھے گاک میری دکان سے سبزی فرید رہے تھے۔ وہ شور س کر سٹیش کی طرف دو ڈے میں بھی ان کے بیچے ڈسٹر لے کر بھاگلہ ڈسٹر ایک چھڑی اور اس کے طرف دو ڈے میں بھی ان کے بیچے ڈسٹر لے کر بھاگلہ ڈسٹر ایک چھڑی اور اس کے منبی مرے پر بیٹرے ہوگئی ہو گارے یہ مشتل تھا۔ میں ربای کائن پر سٹیش کے مغربی بات بہنچا جو ہوگی بیچے سے تیری تھی۔ بلیٹ فارم سے نیچے تھی۔ جب میں وہاں پہنچا جا ہوگی بیچے سے تیری تھی۔ بلیٹ فارم سے نیچے تھی۔ جب میں وہاں پہنچا جو ہوگی بیچے سے ازے اور حوریں طلب کیں۔ انہوں نے گالیاں دبی شروع کر دیں۔ انہوں نے کی میں دیں۔ انہوں نے کیے منہ پر کمہ مارا۔ اس

ر میں نے لڑوں کو اس ڈسٹرے مارنا شروع کیا۔ جو میرے پاس تھا۔ اس کے بعد وہ گاڈی

برگی ہے آ مجے اور اس لڑکے کو چیزایا جس کو جس مار رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڈی

میں سوار ہو مجے اور جھے پھر مار نے شروع کر دیئے۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے کمال

ہے یہ پھر جھ کر لئے تھے۔ اس کے جواب جی میں جس نے بھی پھر گاڈی پر مارے جس

ہے گاڈی کو نقسان پنچا۔ اس وقت ہم وہال دی افراد تھے وہ زیادہ تر راوہ کے وکان

وار اور گاکی تھے۔ چیدری بشر احمد نے ہمیں وہاں سے ہٹایا اور بوگی سے بیچے و تھیل

دیا اکد طلبہ کو بچائی۔ ان کے کئے پر ہم نے لڑائی بھ کر دی۔ اس کے بعد انہوں

نے عورتوں اور بچوں کے لئے پانی مگوایا جو دو سری بوگی جس تھے۔ طلبہ نے ہم پر

کراکری کا کچھ ملان پھینکا۔ ہم جس سے کوئی بھی زخی نہ ہوا۔ لیکن کراکری ٹوٹ گئے۔

مراکری کا کچھ ملان پھینکا۔ ہم جس سے کوئی بھی زخی نہ ہوا۔ لیکن کراکری ٹوٹ گئے۔

مراکری کا کچھ ملان پھینکا۔ ہم جس سے کوئی بھی زخی نہ ہوا۔ لیکن کراکری ٹوٹ گئے۔

ہم نے ٹوٹے ہوئے برتن افعائے اور پلیٹ قارم پر رکھ دسیئے۔

اس پر جی والی اپی دکان پر آکیا اور گاڑی چل دی۔ جی تمین کد سکنا کہ پلیٹ قارم پر کنے لوگ ہے۔ جی بیٹ کارم پر نہ وکھ سکا کو کمہ شیش کی دیوار میرے اور پلیٹ قارم پر موجود لوگوں کے درمیان حاکل تھی۔ جیرے ساتھ جو اور دکاندار شیش پر گئے تھے۔ وہ بٹارت اور محر خال ہیں۔ جی دد مرے گاہوں کا ہام نہیں جانا ہو شیش پر پنچ ہے۔ یہ درست تمین کہ مجھے کی نے کما تھا کہ اس دن شیش پر جائوں اور ہماہت کی توجین کا بدلہ لول جو نشر کالج والوں نے کی تھی۔ جھے میں پر جائوں اور ہماہت کی توجین کا بدلہ لول جو نشر کالج والوں نے کی تھی۔ جھے میں کو ساڑھ پانچ ہے می گرفار کیا گیا تھا جب جی دکان کو لئے والا تھا۔ جھے مدر عموی نے امور عامد کے دفتر جی پہلی رات عشاء کے وفت بلایا تھا۔ گر جی دہاں نہ کیا اس دفت سے بھے کوئی آدی لئے نہ جو بوئی خواجہ سرفراز احمد الله دوکیت رکھا گیا اس دفت سے بھے کوئی آدی لئے نہ آیا۔ سوائے نواجہ سرفراز احمد الله دوکیت سائے رہو شیش پر لڑائی کی تھی۔

میں ان میں سے ایک تھا جنوں نے ایدودکٹ کے کتے پر اپنا ہام اکھوایا۔ چوہدی بشیر احمد مدر عموی مجھے چرے سے جائے موں گے۔ البتہ میں ان کو جانیا ہوں۔ میں نے سیشن پر امور عامہ کے شعبے کا اور کوئی آدی ریلوے سیشن پر نہ ویکھا'
سواتے صدر عموی کے۔ میں خدام الاجرب کا رکن ہوں۔ میری کبی کبی اپنے محلے میں پرے کے سلیلے میں ڈیوٹی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میری کوئی اور ڈیوٹی نہیں گئی۔
البتہ کبی بھی بھیے بسلسلہ و قار عمل سیم سوشل ورک کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے۔
میں جماڈن سیشن پر کسی خاص مقصد کے لئے نہیں لے کر گیا تھا۔ جب میں سیشن پر گیا اس وقت جماڈن میرے ہاتھ میں تھا اس لئے میں ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیا۔
گیا اس وقت جماڈن میرے ہاتھ میں تھا اس لئے میں ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیا۔
بشارت کے ہاتھ میں ایک جماؤن تھا۔ میر خال خال ہاتھ تھا۔ وہ معدور انسان ہے کونکہ ایک ٹائگ سے نظرا ہے میں نے دو مرے وس آومیوں میں ہے کسی کے ہاتھ میں کہتے نہیں دیکھا تھا۔ میں لڑائی میں اس قدر ملوث تھا کہ میں نے دو مری طرف نہ ورکھا۔ رحمت بازار میں سیزی کی چار وکانیں ہیں۔ ایک میری' ایک بشارت کی اور دو دو مری دائر میں جیلے نہیں دیکھا تھا۔

# ایم اے طاہر کی جرح کے جواب میں

میں پیدائش احمدی ہوں اور احمدیوں کی تیسری سل سے تعلق رکھتا ہوں۔
مدر عموی کے پاس ایک بہت چھوٹی ہی چھڑی تھی جب وہ وہاں آئے تھے۔ میں سات
آٹھ منٹ تک طلبہ سے لڑتا رہا۔ پسرے کی ڈیوٹی پر ہم کوئی اسلمہ اپنے پاس شیں
رکھتے۔ البتہ مستقل گارو جن کو اہوار تخواہ لمتی ہے ان کے پاس کلماڑی ہوتی ہے
چونکہ ہمارا ڈہب ایک ہے اور اس لئے ہم ربوہ انظامیہ کے ڈسپلن کے تابع میں اور
صدر عموی کے تھم کی تعیل کرتے ہیں۔

میں نے صرف ایک طالب علم کو زخی کیا۔ میری چھڑی اس کے سر پر پری۔ میں نے سات پھر گاڑی پر مارے تھے۔ جن سے ایک شیشہ کھڑی کا اور ایک شر ٹوٹا۔ صدر عموی نے طلبہ سے پھر گاڑی سے باہر پھکوائے تھے۔ اس وقت صدر عموی بوگ کی بیڑھیوں پر چڑھے تھے۔ ربوہ کا کوئی آوی زخی نہ ہوا تھا۔ ایک لڑکے کو سریر ۲۲ یا ۲۹ مئی کو چوٹ ملی تھی۔ اس کا نام اوریس ہے۔ گواہ نمبر ۲۷

(زیر حراست) بشارت احمد ولد عبدالله خال دکاندار سبزی فروش رحت بازار روه باقرار صارلح)

(وضاحت کی گئی کہ بیان مواہ کے ظاف استعال نیں کیا جائے گا)

میں احمری ہوں (کواہ کا بیان ، بج لکما جائے گا)

ٹریو تل = مرزا ناصر پر جرح کے سوالات بنائے گئے ہیں۔ ایک سوالنامہ آج مسٹر خاقان بابر نے دیا ہے؟ ان کو سرسری دیکھا ہے۔ بعد میں دفت نظرے مطالعہ کیا بائے گا۔ کس سوال نامہ کے بغیریہ فیملہ کرنا مشکل ہے کہ ان کو دوبارہ طلب کیا جائے۔ مرزا ناصر احمد کا بیان مصلات Rag Director Public Relation کو دریعے دریع ہے۔ مرزا ناصر احمد کا بیان شائع کر سکتے ہیں۔ اس طرح دو سرے گواہوں کے دیا گیا ہے۔ وہ چاہیں تو پورا بیان شائع کر سکتے ہیں۔ اس طرح دو سرے گواہوں کے بیانات بھی شائع کئے جا سکتے ہیں۔ جن کے بیان بھ کرے میں ہوتے تھے۔ مسٹر کرم اللی بھٹی نے سوال نامہ دیا۔

ساڑھے دس بجے وقفہ اا بجے تک

بثارت احرباقرار صالح

میں پیدائش احمدی ہوں۔ میرا باپ اور دادا بھی احمدی ہیں۔ ٢٥ - ٢٦ مئی کو جھے ٢٣ مئی کو جھے ٢٣ مئی کو جھے ٢٣ مئی کو جھے ٢٢ مئی کو ربوہ شیش پر ہونے والے واقعہ کا علم ہوا۔ میرا ذریعہ علم کچھ بچے ہے۔ ہوئے انہوں نے جھے بتایا کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ نے ربوہ شیش پر گزرتے ہوئے نعرے لگائے۔ میں نے اس کے ہوئے اس کے بارے میں جھے بچھے کہا۔

ا من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ و میں اپنی وکان واقع رحت بازار پر تھا۔ جب چناپ ایکسپریس بھتل پر آئی تو میں نے ٹرین سے اپنی احمد بنوے سے۔ نعرے من کر میری وکان کے کاک سٹیٹن پر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا۔ میں اپنے ساتھ ایک چھڑی لے

کیا جس کو جماڑن کے طور پر استعال کرتا ہوں۔ جب گاڑی تھری تو طلبہ کی ہوگی گاڑی کے آخر میں پلیٹ قارم سے پرے تھی۔ پچھ طلبہ نیچ اترے ہم طلبہ کی ہوگی سے آئے سے۔ وہ تعداد میں سات آٹھ تھے۔ جو طلبہ گاڑی کے اندر تھے انہوں نے پھر پھینے۔ ہم نے ان کو جماڑن کے مارا۔ ہم نے دو 'تین ضربات پنچائیں۔ ک ۔ ۸ منٹ بعد چوہدی بیراحہ صدر عموی آگئے۔ میرے ساتھ جو دو آدی اور تھے وہ مقصود اور محمہ فال تھے۔ گاڑی پہلے چل پچل تھی جب ہم اپنی دکانوں پر آئے۔ جھے کوئی قاتل ذکر چوٹ نہ آئی۔ میں نے اندر نہ گیا۔ ورحقیقت کوئی فخص گاڑی کے باہر سے طلبہ کی ہوگی کے اندر نہ گیا۔ ورحقیقت کوئی فخص گاڑی کے باہر سے طلبہ کی ہوگی کہ تی اندر نہ گیا۔ ورحقیقت کوئی فخص گاڑی کے باہر سے طلبہ کی ہوگی کہ تی اندر نہ گیا۔ پچھ جو قریب سے گزر رہے تھے وہاں آگئے اور طلبہ کی ہوگی پر پھر سے اندر نہ گیا۔ پچھ جی پچھ شیشے اور Shutter ٹوٹ کئی سینے وہ س بارہ کی تعداد میں جوہدری بیٹر احمہ صدر عموی کو چرے میں جبیان سکتا ہوں۔ لیکن جس نہیں کہ سکتا کہ وہ جھے پہیائی جس یا جائے جس بھی نہیں میں شیل کہ وہ جھے پہیائی جس یا جائے جس با جائے جس

جھے واقعہ کے بعد کمی نے کمی جگہ نہ بلایا۔ یس ۳۰ می کو ۵ یے میج اپنی وکان کھولتے ہوئے گرفار ہوا۔ یس ۲۹ می کو مسٹر رشید احمد کارکن امور عامد کو رحبت بازار میں گاڑی کے شیفن پر آئے سے پہلے نہ ویکھا تھا۔ یس خدام الاحمدید کارکن ہوں۔ کارکن ہوں۔ کارکن ہوں۔ میری بھی کوئی ڈیوٹی بطور رکن خدام الاحمدید نسیں گی۔

چہدری بیر احر شاید اعارے کینے سے پہلے شیش پر موجود سے محر وہ اس وقت پلیٹ فارم پر سے وہ اس ون مسر وقت پلیٹ فارم پر سے وہ اماری گاڑی فینے کے بعد آئے سے میں نے اس ون مسر رشید احر رشید احر کارکن امور عامہ کو شیش پر نہ ویکھا تھا۔ میں سیمتا کہ رشید احر میرے ساتھ وشمنی رکھتا ہے۔ میری شکایت مجمی امور عامہ یا پولیس میں جس ہوئی۔ میرا ریکارڈ صاف ہے۔ میں مسررشید احر جو نیز کو جانا ہوں۔

پلیٹ فارم پر اس وقت جالیس بیاس آدی ہوں گے۔ بی نمیں جانگا کہ مشر بشراحہ نے بوگی سے اندر طلبہ کو کما ہو کہ پھر پھینک دو جو ان کے پاس بوگی کے اندر تصدیں نے مشربشراحمہ کویہ ہدایت کرتے ہوئے نہ دیکھا۔

میں نے پلیٹ فارم پر ملک نصیر احمد طالب علم ٹی آئی کالج اور ہائی سکول کے ایک ماسر صاحب کو بھی دیکھا تھا۔ پلیٹ فارم پر موجود کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ تھی وہ سب خال ہاتھ سے۔

میں نے گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ نہ بی مسٹر مقصود اجر گواہ نے کوئی نقصان پہنچایا۔ وو تین ماہ میں میری وو تین رشتہ داروں کے ساتھ طاقات ہوئی متی میں ، کسی وکیل صاحب سے نہیں طا ہوں۔

رُول نے اسٹنٹ ایڈووکٹ جنرل کو یہ ہدایت کی کہ تفقیق افسر اور جیل کے سرنٹنڈنٹ افزادی طور پر کوشش کریں کہ سرگودھا جیل میں آگر کوئی طزم آزادانہ شمادت دنیا جاہیں تو شادت کے لئے آئیں۔

#### گواه نمبر۷۸

(خال لطیف غرنوی دلد نیک محمد خال غرنوی انٹرنیکٹل ہاک امہاز۔ محلّه دار الرحمت وسطی غرنوی ہاؤس روہ عمرے سال باقرار صالح)

میرے والدین احمدی ہوئے تھے۔ میں پیدائش احمدی ہوں۔ میرے واوا احمدی نہیں۔ میرے واوا احمدی نہیں۔ میرے نضیال کے کچھ نہیں۔ میرے نضیال کے کچھ رشتہ وار احمدی نہیں۔ میرے والد عالباً ۱۹۰۸ء میں احمدی ہوئے تھے۔ انہوں نے احمدی بیلے خلیفہ کلیم نور الدین کے ہاتھ پر قبول کی تھی۔

میں ضلع ہاک ایسوی ایش جھنگ کا سکرٹری اور سرگودھا ڈویٹ ل (دوئل) ہاک ایسوی ایش خلع ہاک ایسوی ایش جھنگ کا سکرٹری ہوں ؟ جس کا وفتر لاکل پور میں ہے۔ ۲۰ - ۲۵ مگ سماء تک میں جھنگ میں ضلعی ہاک چیپئی شپ کرا تا رہا۔ ۲۲ کو ربوہ آیا۔ حسابات تیار کئے اور ۲۹ مئی کو اپنے ایک کزن منظور خال کے ہماہ جھنگ بس کے ذریعے پہنچ کیا۔ بم کے صبح ربوہ سے چلے تھے۔ ساڑھے گیارہ ببتے جھنگ پہنچ گئے۔ بم کے وہ دن جھنگ میں گزارا۔ بم اس دن جھنگ کے ڈسٹرکٹ سیورٹس

آرگنائزر ملک فیاض کو دفتر میں نہ فل سکے۔ البتہ ہم ایک دوست چوہدی مخار اجم مقای زمیدار (احمدی) کو طب ہم نے دویسر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا (چوہدری مخار احمد کے ساتھ) ربوہ واپس آنے پر جھے پتہ چلا کہ سٹیشن پر میڈیکل کالج کے طلب سے کوئی جھڑا ہوا تھا۔ میں شام کو ہاکی لے کر گور نمنٹ تعلیم الاسلام سکول کی طرف چلا' جمال میں طلبہ کو ہاکی کھیٹا سکھا آ ہوں۔ جھے معلوم ہوا کہ جمنگ کے DC سٹیشن پر موجود ہیں۔

یں ان کو ملنا چاہتا تھا گر ال نہ سکا۔ اس کے بعد میں سکول کی گراؤنڈ میں چلا گیا۔ وہاں سے شام کو اپنے گر چلا گیا۔ اس کے بعد میں ۱۸ جون تک راوہ میں رہا۔ اس کے بعد میں جلا گیا۔ ۲۸ جون تک اس کے بعد ایب آباد میں پاکستان باکی فیڈریشن کے کیپ میں چلا گیا۔ ۲۸ جون تک ایب آباد میں رہا۔ جھے وہیں پنہ چلا کہ میں پولیس کو ربوہ کے وقومہ کے ملیے میں مطلوب ہوں۔ میرے معلوم کرتے پر جھے معلوم ہوا کہ میرا نام امور عامہ کے وفتر سے بولیس کو دیا گیا۔ جھے شک ہے کہ میرا نام عبدالعزیز محتسب یا ان کے کی ساتھی نے دیا۔

میں نے ۲۳ بولائی کو طانت قبل از گر فآری کی در خواست دی۔ ۲۵ بولائی کو میری طانت عبوری ہو گئے۔

میرے واوا امیراحمد خال غرنی کے سابق گورنر رہے ہیں۔ ہمارے خاندانی نب کی وجہ سے امام اجمدیہ میرے والد اور پورے خاندان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسٹر عبدالعور بھانبڑی اور ان کے ساتھی میرے والد سے حمد کرتے تھے گر ان کی زندگی میں جمیں کوئی فقسان نہ بنچا سکے۔ ان کی وفات کے بعد مازشیں کرتے رہے۔ میرا نام مسٹر بھانبڑی یا ان کے ساتھیوں نے ویا۔

مسٹر عبدالعور امور عامہ میں محتسب ہیں اور وہ شعبہ امور عامہ میں تمام پولیس
Cases کو Deal کرتے ہیں اور بولیس ان کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس طرح میرے
بمائی عیم غونوی بھی ۱۹ مئی کو ربوہ سے باہر تھے۔ وہ ۲۱ مئی کو ربوہ سے کاکول کئے
تے اور ہمارے بہنوئی میجر نفر احمد کے پاس ٹھرے تے جو وہاں PMA میں رہ چکے

ہیں۔ اور دوہ نہ گئے۔ ۲۵ جولائی تک میرے ساتھ ان کی طانت عبوری ہوئی۔ میرے بنوئی نصیر احمد ہیں۔ میرے بنوئی نصیر احمد ہیں۔ میرے بھائیری یا ان کے ساتھوں نے غلط طور یر دیا تھا۔

مارچ 12ء میں میں نے سرگودھا انٹر ڈسٹرکٹ باک چیمیئن شب کا انتظام ریوہ میں کیا۔ اس سے تیل میں نے سرگورها زون کے سیرٹری چوہدری ایم ارشد سے اجازت لی تھی۔ میں نے ڈی می جھلگ سے مجی اجازت لی تھی۔ جنہوں نے زوئل ایسوی ایش کے ساتھ مل کر اخراجات دینے ہوتے ہیں۔ میں نے ربوہ کالج کے پر کہل ے گراؤنڈ استعال کرنے کی اجازت حاصل کرلی تھی محرایک دن تبل میں نے دیکھا ك كراؤنذ كو بانى لكا ويا كيا- اى شام جمح عبد العزيز بمانبزى في بلايا جس في بهت ترشی سے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا کہ پہلے انہور عامد کی اجازت حاصل کروں پھر ٹورنا منٹ کراؤل میں ناظر امور عامد ظہور احمد باجوہ سے ملا۔ وہ بہت ناراض معلوم ہوتے تھے کہ میں نے ان کی اجازت کیوں نہ پلے حاصل کر لی اور ربوہ میں بوسٹر کیوں لگوائد انہوں نے مجھے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جس کے نتیج مین مجھے ٹورنا منٹ کینسل کرنا برا۔ اور بری ندامت کے ساتھ سب لوگوں کو اطلاع دی۔ چوہدری محمد ارشد زوئل سیرٹری نے فلیفہ صاحب سے اس مقصد کے لئے فون پر رابطہ پیدا . كرنے كى كوشش كى محر رائيون سيرٹرى نے نال ديا اور خليفہ صاحب سے بات نہ کرنے دی۔ چوہدری ایم ارشد احمدی نہیں ہیں۔ میں دسمبر اے 19ء تک ٹرانبورٹر رہا مول اس کے بعد میرا اپنا کوئی کاروبار نسیں ہے لیکن میں انٹرنیشن ہاکی امیار موں۔ ا 192ء میں امور عامد کے افرول نے میرے ہمائے ملک فتح محد سے میرے

الا اعلام میں الور عامد کے اسروں کے میرے اسامے ملک ح حر سے میرے فاف بولیس کو جمعوثی درخواست وائی جس میں الزام یہ تھا کہ جب انہوں نے مجھے بلک آوٹ کی وجہ سے بن بند کرنے کے لئے کما تو میں نے ایبا کرنے سے انکار کر دیا اور ملک فتح محمد سے بھڑا کیا۔ یہ الزام بالکل غلط تھا اس لئے بولیس نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ ملک فتح محمد کی میرے ساتھ کوئی وشمنی نہ تھی اس لئے امور عامد نے بوراکیس میرے خلاف و محمدی کی وجہ سے بنوایا۔

میں ۲۵ جولائی کو مفانت وے کر راوہ چلا گیا تھا۔ آج میں وہاں سے آیا ہوں۔ اس عرصے میں کسی نے جمعے راوہ میں تک نہ کیا۔ اس عدالت کا سمن ایک کالشیش جو چوکی راوہ کا ہے 'لایا تھا۔ '

جركس من خواہ وہ قابل وست اندازى بوليس ہويا نہ ہو امور عامه كے افسر اپنى تحقيقات خود كرتے ہيں جن كو الا تحقيقات خود كرتے ہيں جن كو الا تحفظ نيس ديا چاہے۔ جن كو الا تحفظ ديا چاہے ہوں وہ بوليس كے حوالے نيس كرتے۔ امور عامه كے بغير بوليس كوئى كارروائى نيس كركتی۔

امور عامد کے افسر احمدیہ تنظیم میں اپنے عمدوں کا ناجائز مفاد اٹھاتے ہیں اور اپنی بوزیش کا غلد استعال اپنے ذاتی عناد کے لئے افراد کے خلاف استعال کرتے ہیں ایا کرنے میں جماعت کی ہدایات ان کو حاصل نہیں ہوتیں۔

الداء من جب من نے اعر ڈسٹرک چیپئی شپ کی تخییخ کے خلاف احتجاج کیا تھا تو خلیفہ صاحب نے صدر عموی کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی تھی۔ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس کا انتظام نہ کیا۔ انہوں نے صرف محلّہ وار ٹیموں کی ایک ٹورنا منٹ کرائی تھی۔ خلیفہ صاحب خود Sports man رہے ہیں۔ اس لئے وہ کھیلوں میں بوی ولچی لیتے ہیں گر یہ خلاج ہوتا ہے کہ احمیہ شظیم کے افسر جو سیورٹس سے متعلق نہیں اور امور عامہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو سیورٹس کی حوصلہ افوائی نہیں کرنے ویٹ وہ ان ویٹی اور باسک بال کے دوہ میں ہوئے ہیں لیکن بالی جو نیٹیل کیم ہے' اس کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔

میرے علاوہ عالمی شہرت کا ایک اور سپورٹس بین مسٹر نیاز احمد باسکٹ بال کا کملاڑی ہے 'وہ سپورٹس کمیٹ کا بھی رکن ہے۔

میں نے خلیفہ صاحب کو اپنے اور اپنے بھائی کو غلط طور پر رہوہ کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کے خلاف کوئی شکاہت نہیں کر سکا۔ نمام شکایت مرف امور عامہ اور پرائیویٹ سیکرٹری کے ذریعے کی جاتی ہیں۔

(محمد انور لودهی ولد محمد افضل خال لودهی- ریلوے گارڈ لاکل پور ہیڈ کوارٹر ۱۳۹ ریلوے کالوڈ لاکل پور ہیڈ کوارٹر ۱۳۹ ریلوے کالونی لاکل پور)

میں احمدی نمیں ہوں۔ میری ۱۸ سال کی سروس ہے۔ ۱۵ - ۱۵ - ۱۳ سے ۱۵ کل پور

ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہوں۔ جب ایک نیا گارڈ ربوہ شیشن میں مقرر ہوتا ہے تو ایک

ہرایت اے انچارج گارڈ کی طرف سے یہ دی جاتی ہے کہ جب ربوہ آ جائے تو اپنے وین

کے دردازے اور کورکیاں بند رکھے۔ ۵۷ - ۱۹۵۹ء میں ایک تحقیقات ایک گارڈ کے

ظاف ہوئی تھی کیونکہ اہل ربوہ نے اعلیٰ افسران کو شکاےت کی تھی کہ وہ ربوہ کی عورتوں کو

چیٹرتا ہے۔ اس لئے احتیاطی تدبیر کے طور پر گارڈ اپی وین کی کھڑکیاں ربوہ آنے سے قبل
اور چھوڑنے کے بعد تک بند رکھتے ہیں تاکہ کوئی ہاخو شگوار واقعہ نہ ہو۔

ربوہ سیشن پر ہم کی بے قاعدگی کو چیک نہیں کر سکتے 'جو مقای لوگ سیشن پر کریں۔ مثلاً ۲ آدی روزنامہ الفضل مسافروں ہیں تقسیم کرتے ہے۔ ہیں نے مرزا عبدالسمع S.M ہے شکایت کی تھی کہ یہ تقسیم غیر قانونی ہے کیونکہ بعض لوگ الفضل کی تقسیم ہے مشتعل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سٹیشن پر امن کو خطرہ ہو جاتا ہے لیکن مرزا عبدالسمیع نے کوئی کارروائی نہ کی۔ اور میری طرف سے میو لینے سے اٹکار کیا ہو ہیں انہیں دینا چاہتا تھا۔ اس طرح ایک موقع پر ۱۳ لڑک ۱۱ اپ چناب پر سوار ہونا چاہتے تھے عام طور پر تھین منٹ تک گاڑی ٹھرتی ہے ہم دو تھین منٹ زائد دے دسیتے ہیں اس دن گاڑی چلے گئی تو طلب نے زنجر کھینی اور گاڑی کھڑی ہو گی۔ ان کا امرار تھا کہ ان کے مزید ۵۱ منٹ گاڑی کھڑی کی۔ ہی نے SM کو چنے نہ دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ لالیاں میں میں نے گاڑی پر متعین ریاہ ہے پولیس کو مد میو دے دی۔ انکار کر دیا۔ لالیاں میں میں پر شکایت وصول کرنے ہے انکار کر دین ہے ناکہ ریوہ کو گوگ دہاں بیس بھی ریوہ سیشن پر شکایت وصول کرنے ہے انکار کر دین ہے ناکہ ریوہ کو گوگ دہاں کی رفعت نہ کر دیں۔ عام طور پر ریوہ جسے سٹیشن پر تین افسرہوتے ہیں ایک SM لوگ دہاں کی رفعت نہ کے قواس کی جگھ اور دد کھی جائے کو اس کی گائی کو جائے کہ کو تا ہی کھی اور دوائے دوائی کو بیا کھرائی کو بیا کی دوائی کی گوگ دیا ہوگ کی گوگ کو کھرائی کو کھرائی کی رفعت نہ کے تو اس کی جگھ کو دہاں ہیں ہے ایک افر کو سے ناکہ دن کی رفعت نہ کے تو اس کی جگھ کور کو کھرائی کی کو تو اس کی جگھ کو دہاں میں سے ایک افر کورسے ناکہ دن کی رفعت نہ کے تو اس کی جگھ

نیا تقرر المیں کیا جاتا۔ بلکہ باتی وہ المرزیادہ ویا فی دے کر تیسرے کی کی بوری کرتے ہیں۔ جب مرزا عبدالسم من كودواره روه بوسث موت تو وبال دواك ايس ايم اور ايك آر الیں ایم پہلے سے موجود تھے اس لئے مرزا مبدائسم کو ربوہ پوسٹ Join نسیس کرنا عائے تھا۔ جب تک کہ ربوہ میں موجود تین میں سے ایک المرReleive کرنے کے لئے ورخواست نہ کریا۔ مرزا عبدالسم کو ربوہ سے الی کمی درخواست کے بغیری ربوہ پوسٹ مرویا کیا اور RSM کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ کچھ سیشنوں پر SM کو افتیار ہو تا ہے کہ وہ لوگوں کو پلیٹ فارم کلٹ خریدے بغیر پلیٹ فارم پر آنے کی اجازت دیں۔ ربوہ ایساسٹیش نیں ہے دہاں کمی کو پلیٹ فارم ککٹ کے بغیر پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت نہیں۔ ہم عام طور پر رہوہ دالوں کو پلیٹ فارم پر اس ڈر سے چیک سس کرتے کہ ہمارے خلاف جموثی شکایت نہ ہو جائے جس سے ہمارا جباولد ہو جائے یا کوئی اور سزا ہو۔ سٹیشن ماسٹر کو ب افتیار ہونا ہے کہ گاڈی کو پیرونی شکنل پر کھڑا کردے آگر اسے یہ خطرہ ہو کہ سیشن پر گاڑی کو کوئی خطرہ ہے۔ جن سٹیشنوں پر دو ہائی لیول بلیث فارم موں وہاں bridge Overhead موتی ہے کین ربوہ واحد مثال ہے جمال صرف ایک ہائی لیول پلیٹ قارم ہے۔ اس کے باوجود وہان Overhead bridge موجود ہے۔

میں محمہ اقبال گواہ نمبرا کو جاتا ہوں جو میرے ساتھی گارڈ میں اور احمدی ہیں اور امور عامہ کے دفتر میں کار کن ہیں انہوں نے خود اس بات کو مانا ہے۔

میں نیس جاتا ہو اقبال کا عدہ امور عامہ میں کیا ہے کیونکہ انہوں نے جھے کمی
نیس بتایا۔ میں نے افتعنیل کی غیر قانونی تقییم کے معاطے میں SM کے غلاف کوئی
شکان افسران بالا کو تہ کی۔ ۱۰ - ۱۰ - ۱۸ کو طلبہ نے روہ میں گاڑی ۱۸ منٹ کھڑی کی
تھی۔ یہ گارڈ جس کے خلاف سلام کرنے کے بارے میں اکوائری ہوئی تھی ابھی تک
مردس میں ہے۔ اس کا نام شاید الیں ایم نظام الدین ہے۔ یہ بات ہیڈ کوارٹر آنس سے
معلوم کی جاتی ہے ہم اپنی وہین کی کھڑکیاں مرف روہ شیشن کے پلیٹ فارم پر کھولتے ہیں
اور شیشن پر آتے اور جاتے وقت برد کر لیتے ہیں۔ یہ سب گارڈوں کی پر کیش ہے۔
اور شیشن پر آتے اور جاتے وقت برد کر لیتے ہیں۔ یہ سب گارڈوں کی پر کیش ہے۔
میں جزل سیکرٹری مطوم مواکد

ربوہ والوں نے فضل عمر میں اللہ الیکوک قلی بھراجہ کو واخل کرنے ہے افکار کر دیا تھا جو ۵۲ واخل کرنے ہے افکار کر دیا تھا جو ۵۲ واکن ہے اس کی حالت دیا تھا۔ آگرچہ اس کی حالت نازک تھی۔ اے وہاں سے چنیوٹ اور پھر وہاں سے لائل بور لے جانا پڑا۔ چو مکہ بیا اسے فوری طبی امراد نہ دی گئی اس لئے وہ بالا خرفوت ہو گیا۔

لائل پور اور نشر آباد کے درمیان سیشنوں کا ۵۰ نیمد سے زیادہ شاف احمدی

۳۰مئی کی کارروائی گواہ نمبر ۲

(محمد طارق ملک ولد ملک جمال وین عمر ۲۱ سال طالب علم III ائیر قازی روژ لامور کینٹ با قرار صالح) Engineering

کوئی حرکت کریں قو اسیں پکڑلیں اور پھر جھے شکایت کریں یا ہمارے کمی نیچرکے پاس شکایت کریں یا ہمارے کمی نیچرکے پاس شکایت کریں۔ اس وقت ہمارے صرف ۳۰ ۔ ۳۰ طلبہ پلیٹ فارم پر موجود تھے کیونکہ بہت سے دو سرے طلبہ شرکتے ہوئے تھے۔ احمدیوں نے جھے یہ بنایا تھا کہ کمی طالب علم نے Misbehave نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد سیشل ٹرین چلنے گئی تو احمدیوں نے نعرے لگائے۔

ان کے جواب میں مارے طلبہ نے مجی کھے نعرے لگائے۔ جب گاڑی کی تھیلی وو یا تین بوگیاں پلیٹ فارم پر کھڑے طلبہ کے سامنے آگئیں تو گاڑی کھڑی ہو گئی ایسا معلوم ہو یا تھا کہ زنجیر تھینج وی میں۔ جونمی گاڑی ٹھمری۔ ۱۰- ۲۰ نوجوان سیشل ٹرین سے کودے اور ہارے طلبہ کی طرف دوڑ کر آئے۔ ان کے پاس کھلے چاقو 'پتول ' وندے تھے۔ میں اس وقت والر كوار ك ياس كمرًا تفاج سيشن ير نصب ب- جب طلب في مسلح لوكول كو ان کی طرف حملہ کرتے ویکھا تو وہ دوڑ محت البتہ میں چونکہ مچھ فاصلے پر اکیلا کھڑا تھا اس لتے میں کھڑا رہا اور ویکھا رہا۔ بہت سے دو سرے مسافر بھی سیٹیل ٹرین سے پلیٹ قارم پر ان مسلح نوجوانوں کے پیچیے آ گئے۔ جبکہ طلبہ منتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔ میں نے انجمی سے فیملہ نیس کیا تھاکہ میں کیا کوں؟ اس عرصے میں وو لوجوان میری طرف آئے۔ ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی اسلحہ نہ تھا۔ میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کما اوھرایک مولوی ہے ( گوا، مولوی لگتا ہے) جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھی یارڈ کی طرف دو ر کیا اور اندھرے میں بناہ لی۔ مجھے بعد میں وو سرے طلبہ نے بتایا کہ مسلح احمدی جو طلبہ کا تعاقب كررے تے مارى ريزود بوكوں من مجى مارے طلب كے تعاقب مي واخل ہوئے۔ چند منوں کے بعد کھے معمر احمدیوں نے نوجوانوں کو واپس گاڑی میں بلا لیا۔ وہ سب سوار ہو مے اور گاڑی جل دی۔ جب میں کولر کے کونے کے پاس کھڑا و کھ رہا تھا تو میں نے دیکھاکہ جارے ایک طالب علم جس نے ممبل اوڑھ رکھا تھا کو احمدیوں نے پکڑ لیا اور چونکہ وہ کمبل لینے ہونے کی وجہ سے نہ بھاگ سکتا تھا نہ اپنا وفاع کر سکتا تھا اس کو انہوں نے پائچ منت تک وصلے ویے اور ٹھڑے مارے۔ وہ خیارہ مریزا اور اس کے بعد کوشش کرکے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھنے پر احمدیوں نے مجراے وحکا دیا۔ گاڑی کے پہلے جانے

کے بعد جھے بتایا گیا کہ ایک کمبل جو اس لڑکے نے او ڈھ رکھا تھا وہ کمبل احمدی لے گئے۔

اس کے بعد پچھ پولیس افسر ہمارے پاس آئے اور رپورٹ لینی چاہئی۔ ان طلبہ سے جن
کو مارا گیا یا جن کا سلمان کم ہوا۔ لیکن ہم نے پولیس کو رپورٹ درج کرانے سے انکار کر
دیا۔ کیونکہ وہاں ہمارے کوئی ٹیچر موجود نہ تھے اور مزید ہم نے سوچا کہ پولیس پیش ٹرین
سے اتری ہے اس لئے وہ احمدیوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ہمارے خلاف می
جھوٹا مقدمہ نہ بنا دیں بس ہم نے پولیس سے تعاون نہ کیا۔ جمال تک میرا خیال ہے
بولیس کی طرف سے اس طالب علم کو جے مارا گیا اور جس کا کمبل اٹھایا گیا ہگر فقاری کے
لئے طلب کیا جا رہا تھا۔ اس لئے دو سرے طلبہ نے اسے چھپا لیا۔ لاہور واپس آنے پر ہم
نے یونیورش کے احمدی طلبہ کے خلاف راولپنڈی شیشن کے واقعہ کی بنا پر کوئی کارروائی
نہ کی۔ البتہ میں نے اپنے ایک احمدی طالب علم سے تمام تعلقات منقطع کر لئے۔
نہ کی۔ البتہ میں نے اپنے ایک احمدی طالب علم سے تمام تعلقات منقطع کر لئے۔

میں نے کمبل والے لاکے کو اس وقت دیکھا جب احمدیوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ میں اس کا نام نہیں جانا گر مجھے علم ہے کہ وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا طالب علم ہے وہ ابھی تک یونیورشی کا طالب علم تھا۔ جب گاڑی چلنے لگی تو ہمارے کسی طالب علم نے کچھ حرکت نہ کی جس سے احمدی مشتعل ہو سکتے ہیں۔ احمدیوں کا یہ مشددانہ رو عمل معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے جوائی نعووں سے ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ نعرے پہلے احمدیوں نے لگائے تو جب انہوں نے نعو احمدت لگایا اور ہم نے جواب میں نعوو رسالت لگایا۔

اس کے بعد جب کہ احمدی احمدی احمدیت زندہ باوے نعرے لگائے رہے ہم نے ریوہ شاہ کا نعوو

مجھے یہ جایا گیا کہ ربوہ کے واقعہ کے بعد احمدی طلبہ اور ٹیچری جائیداد انجینرگک یونیورٹی کیپس میں جلائی گئے۔ میں نے یہ دیکھا نہ تھا کیونکہ میں جلائی گئے۔ میں نے یہ دیکھا نہ تھا کیونکہ میں جلائی میں۔ موں۔

میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ راولپنڈی سٹیشن پر ریوہ تھاہ کا نعوہ سنا تھا۔ ہماری بوگی ایک پہنجرٹرین کے ساتھ لگی تھی جو لاہور سے دس بیجے رات چلی تھی۔ میٹارجیکل انجینئرنگ کا کوئی طالب علم زخمی نہ ہوا تھا۔ مجھے علم نہیں کسی دوسری اس كے بعد وہ تين روز رُوول كى كار روائى جارى رى بعض وكلاء نے تحريى اور بعض نے ناف بحث كى افرات كے لئے رُوول كى طرف سے جو پرليس ريليز جارى كے كئے وہ يہ يں۔

لاہور۔ ٣٠ اگت (شاف ربورٹر) وقوعہ ربوہ کے ٹربوٹل جے ممٹر جسٹس کے ایم اے معرانی نے آج کارروائی کھل کر کے اس کے افقام کا اعلان کر دیا۔ انتقای نوث نربیوٹل کی معاونت کرنے والے اسٹینٹ ایڈووکیٹ جزل ممٹر کمال مصطفیٰ بخاری نے پیش کیا۔ اس سے قبل مجلس عمل کے وکلاء نے اپنے تحربی اور زبانی ولا کل پیش کے جن وکلاء نے اپنے ولا کل پیش کے ان بی مسٹر عزیز باجوہ کرم الحق بھی شاب مفتی اور ایم ڈی طاہر شامل ہیں۔ باتی وکلاء نے ٹربیوٹل کا بائیکاٹ کیا۔ خیال ہے کہ ٹربیوٹل بچ شادوس اور ولا کل کی روشتی میں تقربیا تین بغتوں کے اندر اپنی ربورٹ کمل کریں گے۔ اور اسے حکومت بخاب کو پیش کر دیا جائے گا ممٹر کمال مصطفیٰ بخاری کی معاونت سید اور اسے طاب ایڈووکیٹ کیا۔

آن کی کارروائی کے دوران مشرکم التی بھٹی نے اپنے ولائل بس کماکہ اس شریوئل کے دائرہ کار کو تین حصوں بیں تعتیم کیا جا سکتا ہے جس بیں پہلا حصہ وقوعہ و درا حصہ دو مرقے معاملات جن کا تعلق وقوعہ ہوا اور تیمیرا سفارشات کا ہے۔ انہوں نے کماکہ ۱۲۲ می کو فشر میڈیکل کالج کے طلباء ملمان سے چلے تو شیش پر کالج کی باعث اجربیہ کا طالب علم لیڈر ایرار اجر بھی موجود تھا جب گاڑی ربوہ شیش پر پیٹی تو جال جوان لڑکیاں لڑکوں کی ہوگی کے باس کمڑی کی گئیں۔ اور الفضل اخبار بھی جان ہوجو کہ کر لڑکوں بی تعتیم کیا گیا طالا تکہ گاڑی بیں دیگر بھی ہے بناہ مسافر تھے۔ الفضل اخبار کی جان ہوجو

تفتیم کرنے والے اور ان کے ساتھی اڑنے کے موڈ میں تھے۔ آہم اڑکوں کی احقیاط کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا چنانچہ گاڑی راوہ سے پنڈی کی جانب روانہ ہوئی تو کچھ نعرے لگائے اور اس کے ساتھ بی طلبہ پر چھراؤ کیا۔ اس طرح ۲۲ مئی کو ہنگامہ کرنے کی سازش وہاں کامیاب نہ ہوئی چنانچہ ۲۹ مئی کو جب طلباء کی ہوگی واپس آنے والی تھی تو راوہ پر انہیں مارنے کا منصوبہ ذیادہ توجہ سے تیار کیا گیا۔ جب گاڑی سرگودھا پیچی تو وہاں سے پچھ مارنے کا منصوبہ ذیادہ توجہ سے تیار کیا گیا۔ جب گاڑی سرگودھا پیچی تو وہاں سے پچھ مشکوک طلباء گاڑی میں سوار ہوئے۔ لڑکوں نے ان پر شک کیا اور انہیں طلباء کی ہوگی سے انار دیا جس پر وہ دو سرے ڈبہ میں سوار ہو گئے۔ جب راوہ سٹیشن آیا تو ان مشکوک لڑکوں نے راوہ سٹیشن آیا تو ان مشکوک لڑکوں نے راوہ سٹیشن پر جمع جمع کو اشارے کئے اور انہیں طلباء کی ہوگی کے بارے میں بتایا اور اس سے تیل گاڑی کو کوال کرنے کے لئے زنجیریں بھی کھینچیں۔

مسٹر کرم اللی بھٹی نے کما کہ رطوب پھانک والے شکردین کے بیان کے مطابق صبح ہے ہی سکول اور کالج کے لاکے یہ کہتے ہوئے شیش کی جانب جا رہے تھے کہ انہوں نے نشر میڈیکل کالج کے لاکوں ہے بدلہ لیتا ہے جو کہ چناب ایکپریس کے ذریعے رہوہ ہے گزریں گے۔ مسٹر کرم التی بھٹی نے کہا کہ شکر دین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان لڑکوں کے ہاتھوں میں چھڑواں ، ہاکیاں اور ڈیڈے تھے ، جس سے صاف چہ چانا ہے کہ نشر میڈیکل کالج کے طلبہ کو مارنے کا منصوبہ پہلے ہے ہی تیار تھا۔ اسی طرح فوڈ انسکٹر مقبول اخر شخ نے بھی اپی شمادت میں کما تھا کہ اے ایک اقبال نامی ڈیو ہولڈر نے بھایا تھا کہ اج ایک وی بہلے جی میں اور اب ان کی لاشیں ہی جانمیں گی۔

ولائل وسية بوك مسر بحثی في كماكه سيش ماسر ربوه مرزا عبدالسم كو صدر عبوی كا فيليفون آياكه لاك آرب بين- پليث قادم پر پيچه والے حصه بن كى كونه جانے دو اور دہاں سے عورتوں كو بنا دو- يہ جراعی كی بات ہے كه صدر عموی كو كا ڈی كے آئے كہ اسل دفت كا علم ہے اور طلباء كى بوگ كے بارے بين بحی اسے صحح علم ہے دب كہ جرح كے دوران سيش ماسر في بتاياكه اسے علم نميں تھا۔ اس سے بحی صاف جب كہ جرح كے دوران سيش ماسر في بتاياكه اسے علم نميں تھا۔ اس سے بحی صاف طاہر ہوتا ہے كه صدر عموى ادر ان كى بورى جماعت اس سازش بين شريك ہے اور انسين طلب كى كا دى كے بيدا سے ايك ايك منت كے اسين طلب كى كا دى كے بيدا سے دوانہ ہونے كے بعد اس كے ايك ايك منت كے

بارے میں علم تعا۔ کرم الی بعثی نے کہا کہ طلباء پر دو جگدہ تملہ ہوا ایک سینڈ کلاس میں بیٹے ہوئے طلبہ پر تملہ ہوا اور دو سرا بوگی پر۔ اس دفت مدر عموی اور جماعت کے مقای مقدر لیڈر بھی پلیٹ قارم پر موجود تھے۔ ایک زخمی لڑکے نے پانی مانگا تو شقی القلب تملہ آوروں میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کے منہ میں بیٹاب کو۔

مسٹر بھٹی نے کہا کہ صدر عموی کا بیہ کمنا غلط ہے کہ وہ مارتے والوں کو سمجھانے اور الرکوں کو ان کے چنگل ہے چھڑانے کیلئے آئے انہوں نے کہا بیہ کمنا بھی غلط ہے کہ تملہ آوروں کی افتداد پندرہ ہیں تھی کو کہ بیہ بات عملی طور پر عمکن بی نہیں کہ پندرہ ہیں آوی وی ویڑھ صد طلباء کی پٹائی کردیں۔ انہوں نے کہا کہ وراصل دہاں تین چار ہزار آوی موجود سے اور پروگرام بیہ بنایا گیا تھا کہ اگر تملہ آوروں کی راہ بیں گاڑی کے دو سرے مسافر رکاوٹ بنیں یا طلبہ کی مدد کریں تو پھران مخصوص کروہ لوگوں ہے بھی تملہ آوروں کا مافر رکاوٹ بنیں یا طلبہ کی مدد کریں تو پھران مخصوص کروہ لوگوں ہے بھی تملہ آوروں کا مراثر رکاوٹ بنیں یا طلبہ کی مدد کریں تو پھران مخصوص کروہ یا چند آدمیوں کی انفرادی اور سازش کے تحت ہوا۔ اور بیر فعل کی ایک آوی یا گروہ یا چند آدمیوں کی انفرادی سازش نہیں۔

انہوں نے کما کہ مرزا ناصر احمد نے ۲۳ می کے خطبہ میں ۲۲ می کے وقوعہ کے بارے بی است کرا۔ اس سے بھی بارے بی تم صبر کرد۔ اس سے بھی فلامر ہوتا ہے کہ سازش کا منبع خود مرزا ناصر احمد بیں جنہوں نے پہلے ہی اس امر کی علامت اسے خطبہ میں فلامر کردی تقی۔

کرم اللی بعثی نے کہا کہ گواہ امیر الدین نے بھی بتایا کہ خدام کے گروہ لاہور' سیالکوٹ' کو جرانوالہ اور دیگر شہروں سے ربوہ بھیج گئے تھے۔ یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ سازش کے موتف کو تقویت پنچاتی ہے۔

انوں نے کما سیای طور پر مسٹر بھٹو کا ساتھ احدیوں نے ۱۹۵۰ء میں پہلی مرتبہ دیا اور اس کا تمرید لیا کہ تمام اسمبلیوں میں ۲۰ فیصد تشتیں ان کے آومیوں کی ہیں اس طرح ان کے عقیدے کے لوگ اعلی اور کلیدی آسامیوں پر فائز ہیں۔ انہوں نے کما کہ گو قادیا نیوں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا ایک فیصد بھی نہیں لیکن کلیدی آسامیوں کی اکثرے یر قادیانیوں بی کا قبضہ ہے۔ انسوں نے کما کہ مرزا کیوں کی مدد سے پیپاریارٹی کامیاب ہوئی اور مسٹر بھٹو نے اس فرقہ کو پہلی مرتبہ سای طور پر بھی روشتاس کرایا اور سیای زندگی دی۔ لیکن جب دستور میں حلف کی شق میں ختم نبوت پر ایمان لازم قرار ویا اور آزاد کشیر اسمبلی نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی قرار داد منظور کی اور ظفر چوہدری کو تکالا کیا تو مرزائی پیپلزیارٹی کے خلاف ہو گئے۔ ولا کل میں انہوں نے کما کہ ربوہ شیشن پر مرزائیوں نے طلباء پر اس قدر تشدہ کیا لیکن اس کے باوجود جماعت کے مریراہ نے قصور وار لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نمیں ک۔ انہوں نے کہا کہ وقوعہ کی سازش کو کامیاب بنانے کے لئے مرزا عبدالسمع شیشن ماسر کا بتادلہ بھی رکوا دیا گیا کیونکہ جماعت احمد کو مرزا سمع پر بورا اعماد تھا کہ یہ جماعت کا خاص آدمی ہے قدا یہ تھم بجا لائے گا۔ انبوں نے کہا کہ اس ٹرووٹل نے حکومت کو جو سفار ثمات چیش کرنا ہیں۔ ان میں کما جائے کہ ریوہ کو کھلا شہر قرار ویا جائے اور اس پر مرف مکلی قوانین ہی کا اطلاق ہو۔ وہاں عوام کے شمری حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ مرزائیوں کی تمام تر الی جائیداد کو وقف قرار دیا جائے جو ان کی جماعت کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اس طرح مرزائیوں کو ا قلیت قرار دینے کی بھی سفارش کی جائے۔ مزید ہر آں جہاں کمیں ان کی فیکٹری یا کار خانے ہیں' انہیں قوی تحویل میں لے لیا جائے اور کلیدی آسامیوں پر فائز قادیانیوں کو الگ کر دیا جائے کیونکہ ان کا وجود ملکی سالمیت اور استحام کے لئے ہر لحد خطرہ سب۔ اس طرح یہ بھی لکھا جائے کہ اس وقوعہ کی پہلی اور آخری ذمہ داری مرزا نامراحمہ پر عائد ہوتی ہے۔

مسٹرایم۔ ڈی طاہر نے سم صفات پر جنی اپنے تحریری ولا کل چیش کئے۔ مسٹر شاب مفتی نے ایک کتاب چیش کی جو ۱۸۹۵ء میں شائع ہوئی تقی۔

اتھ یوں کے وکیل مسرُعزیز باجوہ ایڈووکیٹ نے اپنے ولا کل میں کما کہ حضرت مرزا صاحب کیا تھے یا کیا نہیں تھے؟ یہ پہتہ کرنا اس ٹرپوٹل کے دائرہ افتیار میں نہیں۔ انہوں نے کما کہ دئیا کے تمام جج بھی کسی کو نبی قرار دینے یا نہ دینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کیونکہ ذہب کے متعلق کثرت رائے سے فیصلہ نہیں ہو سکا آگر اس طرح ہو آ تو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا جانے والا اکیلا آدمی ذہرہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے کما کہ تمام گواہیاں بیکار ہیں ہمیں ملک کا دستوریہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ندہب کے اعتبار سے آزاد ہیں اس لئے ہم پر کسی قشم کی کوئی ندہجی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔

انہوں نے کہا ہم قائداعظم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے بلکہ دو سرے لوگ کر رہے ہیں نہیں آزادی ہوگ۔
رہے ہیں کیونکہ قائداعظم نے ہمیں پاکتان آنے پر کہا تھا کہ ہمیں نہ ہی آزادی ہوگ۔
انہوں نے کہا کہ سر ظفر اللہ میں کوئی خصوصیت دیکھ کری قائداعظم نے انہیں وزیر
خارجہ لگایا تھا۔ لیکن اب لوگ اس کے خلاف خوا مخواہ باتیں کرتے ہیں۔ (نوائے وقت ما

# ٹرپیونل نے ساعت مکمل کرلی

لاہور سواگت (اپ پ) ربوہ کے سانحہ کی تحقیقات کرنے والا ٹربیوٹل اپی رپورٹ ۵ا ہے ۲۰ اگت تک حکومت کو پیش کر دے گا۔ بیر اعلان مسٹرجسٹس خواجہ محمر احمد صدانی نے ایک ملاقات کے دوران کیا' انہوں نے یہ اعلان اس دفت کیا جب آج انہوں نے حادثہ ربوہ کے بارے میں ساعت ممل کرلی۔ خیال ہے کہ مسٹر صدانی آج کسی وقت مری روانہ ہو جائمیں گے۔ جمال وہ اپنی تحقیقاتی ربورث مکمل کریں گے۔ آج مسٹر جشس مدانی نے اپ پ کو ایک خصوصی ملاقات کے دوران بتایا کہ انہیں تحقیقات کے نازک اور مشکل کام میں نہ صرف فریقین نے مفید مدودی۔ بلکہ عوام اور تمام و کلاء نے مجی ان کا ہاتھ بٹایا ان لوگوں نے بدی محنت سے کام کیا انہوں نے کما کہ انہیں اس کام میں ان و کلاء نے بھی پوری پوری مدد دی جو ساعت کی چکیل کے آخری مرحلے میں ایے موكلوں كى بدايت ير الگ ہو كئے تھے۔ ان سے سوال كيا كيا كيا كہ انہوں نے بعض كواہوں کے بیانات بند کرے میں کن وجوہ کی بناء پر تلمبند کرنا بہتر جانا' حالا نکہ اس سے پہلے کی تمام کارروائی کطے اجلاس میں قلبند کی گئی۔ مسٹرجشس صدانی نے جواب دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لئے کیا تھا کیونکہ ممکن تھا کہ شہادت کے دوران ایسے واقعات سامنے آتے جن کا تعلق ملک کی سلامتی ہے ہو آ۔ بعدازاں انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ الی کوئی بات نہیں تو انہوں نے ان بیانات کی اشاعت کی اجازت دے دی 'جو بیٹر کمرے میں قلمبند کئے گئے تھے۔

جناب جسٹس صدانی کے مطابق ٹریوئل نے ۵۰ احمدیوں اور غیر احمدیوں کی شاہ تیں قلم بند کیں۔ مزید برآل بعض اصحاب نے بذریعہ ڈاک اپنے تحریری بیان ارسال کے "کثرت کار کے باعث وہ ان اصحاب کو الگ الگ خط نہ لکھ سکے آہم جب بھی حمکن ہوا انہوں نے ان اصحاب کو خط لکھا۔ مسٹر جسٹس صدانی نے ان حضرات کا بھی شکریہ اوا کیا ہے جنمیں وہ مصروفیت کی بناء پر جواب نہیں وے سکے اور جنموں نے اپنی مخلصانہ کو شش کے ذریعہ اس مسئلہ پر راہنمائی کی جس کی تحقیقات کے لئے ٹریوئل قائم کیا گیا ہے تھا۔

ر اول کل پیش کے ان اول کے اخری اجلاس میں آج بعض و کیلوں نے تحریی ولا کل پیش کے ان میں عزیز احمہ باجوہ مسٹر کرم الی بھٹی ایڈووکیٹ اور مسٹر ایم ڈی طاہر ایڈووکیٹ کا نام شامل ہے و کلاء نے اپنے تحریری ولا کل کے بعد بعض جھے کی ذبانی وضاحت بھی کی۔ آج مسٹراے آر شاب مفتی ایڈووکیٹ نے ٹریوئل کے سامنے ایک تحریری بیان پیش کیا جس مسٹراے آر شاب مفتی ایڈووکیٹ نے ٹریوئل کے سامنے ایک تحریری بیان پیش کیا جس مس انہوں نے بنالہ شریف کے سید ظہور الحن قاوری فا منل کی فاری کتاب وار شاو المسترشیدین "مطبوعہ ۱۰ اکتوبر ۱۸۹۵ء ہے کچھ اقتباسات بھی پیش کئے ہیں جو مرزا غلام احمد کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ہیں۔ غیراحمدی و کلاء کے ایک بہت بوے جھے نے جس احمد کی ذہنی کیفیت کے بارے میں ہیں۔ غیراحمدی و کلاء کے ایک بہت بوے جھے نے جس نے ٹرفیوئل کی کار روائی میں حصہ نہیں لیا تھا کوئی تحریری بیان وا خل نہیں کیا۔ ان میں تحفظ ختم نبوت کی مرکزی مجلس عمل "آل پاکستان شیعہ بورڈ کے و کلاء شامل ہیں۔ ان و کلاء نے قادیائی خلیفہ مرزا ناصر احمد کو جرح کے لئے دوبارہ طلب کرنے کا موقف تسلیم نہ بونے پر ٹریوئل کی کار روائی سے علیم گی اختیار کرلی بھی۔ (روز نامہ نوائے وقت لاہور سے بونے پر ٹریوئل کی کار روائی سے علیم گی اختیار کرلی بھی۔ (روز نامہ نوائے وقت لاہور سے اگلے دوبارہ طلب کرنے کا موقف تسلیم نہ بونے پر ٹریوئل کی کار روائی سے علیم گی اختیار کرلی بھی۔ (روز نامہ نوائے وقت لاہور سے اگلے دوبارہ کیوئل کی کار روائی سے علیم گی اختیار کرلی بھی۔ (روز نامہ نوائے وقت لاہور سے اگلے سے ان کیاء)

### پنجاب حکومت کو رپورٹ پیش کردی گئی

۲۰ اگست (پ پ ۱ ' ا پ پ) واقعہ ربوہ کی تحقیقات کرنے والے لاہور ' ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس کے ایم اے صدانی پر مشمل ٹریو تل نے آج اپنی رپورٹ وزیر اعلی پنجاب مسٹر حلیف رامے کو چیش کر دی ہے۔ مسٹر جسٹس صدانی نے سیکر ٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے دفتر میں ان سے ملاقات کی اور انہیں رپورٹ کی ۳ کابیاں وستخط شدہ چیش

کیں۔ جو ۱۲ صفات پر مشتل تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے مسر جسٹس صدانی کا شکرید اوا کیا اور کما کہ آپ نے گواہوں کے بیانات کمل ہونے پر مختر بدت میں جس محنت سے رپورٹ تیار کی ہوہ قائل قدر ہے۔ بخباب کی حکومت اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی اور بعد میں اسے قوی اسمبلی کے حوالے کیا جائے گا۔ جو پورے ایوان پر مشتل خصوصی کمیٹی کی حیثیت سے اسمید مسئلہ پر خود کر رہی ہے۔ یہ ٹریوئل راوہ ربلوے اشیش پر بیش آنے والے ۲۹ مئی کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے حکومت بخباب نے قائم کیا تھا۔ بیش آنے والے ۲۹ مئی کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے حکومت بخباب نے قائم کیا تھا۔ اس واقعہ میں نشر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر تملہ کیا گیا تھا اور ان میں سے ۱۲ طلباء زخی ہوئے تھے۔ ٹریوئل نے مان کے حوال کو تحقیقات کا آغاز کیا ٹریوئل نے سر گواہوں کے اسمیشن ماسر زخی ہوئے جن میں احمد یہ جماعت کے سربراہ مرزا عامر احمد ربوہ کے اسمیشن ماسر مرزا عبدائیسے احمد نشر میڈیکل کالج کے متعدد طلباء اور ربوہ کے بعض احمد ی بھی شامل مرزا عبدائیسے جمہ نشر میڈیکل کالج کے متعدد طلباء اور ربوہ کے بعض احمد ی بھی شامل میں۔ (روزنامہ جنگ کرا چی ۱۲۷ گست ۱۵۲۴)

# واقعه ربوه کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کردی گئی

پخاب کومت نے اپی سفارشات کے ساتھ واقعہ ربوہ کی تحقیقاتی ربورٹ وزیر اعظم بھڑو کو پیش کردی ہے۔ مسٹر صنیف رائے نے کما کہ پنجاب کی کومت ٹریوٹل کی سفارشات پر پوری طرح عمل در آمد کر گئی۔ انہوں نے کما کہ وزیر اعظم ٹریوٹل کی رپورٹ قوی اسبلی میں پیش کریں گے۔ مسٹر صنیف رائے راولپنڈی بیں دو روزہ قیام کے بعد آج (۱۳۳ اگست) لاہور ائرپورٹ پر اخباری نمائندوں سے تفکلو کر رہے تھے۔ راولپنڈی قیام کے دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک اعلیٰ سطی اجلاس میں شرکت کی جو وزیر اعظم بھٹو کی ذیر صدارت منعقد ہوا تھا۔ مسٹر رائے نے کما کہ انہوں نے ربوہ ٹریوٹل کی رپورٹ کے ساتھ اس سللہ سے متعلق خود اپی سفارشات بھی وذیر اعظم کو پیش کی ہیں۔ مسٹر رائے نے کما کہ چو نکہ خود وذیر اعظم کے کہا کہ قوی اسمبلی ٹریوٹل کی رپورٹ سے فاکدہ افعائے گی۔ اس لئے وذیر اعظم بالا خرید رپورٹ قوی اسمبلی میں پیش رپورٹ سے فاکدہ افعائے گی۔ اس لئے وذیر اعظم بالا خرید رپورٹ قوی اسمبلی میں پیش رپورٹ کے مسٹر صنیف رائے کی سفارشات پر

بوری طرح عمل در آمد کر می انهوا نے کما کہ وزیر اعظم ٹریوال کی ربورث قومی اسبلی میں پیش کریں گے۔ مسر طیف راے راولینڈی میں وو روزہ قیام کے بعد آج (۲۳ اگست) لامور ائرپورٹ پر اخباری نمائندوں سے مفتلو کر رہے تھے۔ راولینڈی قیام کے دوران پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک اعلیٰ سطی اجلاس میں شرکت کی جو وزیر اعظم بعثو کی زیر صدارت معقد ہوا تھا۔ مسٹر راے نے کما کہ انہوں نے ربوہ ٹر پوٹل کی رپورٹ کے ساتھ اس سلسلہ سے متعلق خود اپنی سفارشات بھی وزیر اعظم کو پیش کی ہیں۔ مسٹرراے نے کہا کہ چونکہ خود وزیر اعظم نے کہا ہے کوی اسمبلی ٹرہوٹل کی رپورٹ ے فائدہ اٹھائے گ۔ اس لئے وزیر اعظم بالا خربیہ رپورٹ تومی اسمبلی میں پیش کریں ا مسرطیف راے نے کما ہے کہ صوبائی حکومت ٹریونل کی سفارشات پر عمل ور آمد كرے گى۔ چونكد امن عامد كا قيام صوبائى حكومت كى بنيادى ذمد وارى ہے۔ اس لئے يہ اس کا فرض ہے کہ وہ ان سفارشات پر بوری طرح سے عمل ور آمد کرے۔ انہوں نے ا كشاف كياكه بيد مسئله اعلى سطى اجلاس مين بھى زر بحث آيا جس مين تمام صوبول كے اعلی عبدیداران نے شرکت کی۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر اب بھی کچھ عناصرایسے موجوو میں جو اس سلملہ کوسیای رنگ دینا جاجے مول تو حکومت ان سے سختی سے نمٹے گ۔ (روزنامه جنگ کراچی ۲۵ اگست ۱۹۷۴ء)

### وفاقی کابینه میں رپورٹ پر غور

کوئے۔ (۲۱ اگست) وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس راولینڈی میں دزیر اعظم ذوالفتار علی بھٹو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ جو صبح دس بجے سے ڈھائی بجے دوہر تک جاری رہا۔
اجلاس میں وزیر قانون و پارلیمانی امور اور صوبائی رابطہ مسٹر عبدالحفیظ پیر زادہ 'مسٹر خورشید حسن میر' مولانا کو ٹر نیازی' مسٹر رفیع رضا' ڈاکٹر مبشر حسن اور ان کے علاوہ بینٹ کے وثی چیئرمین طاہر محمد خال نے شرکت کی۔ راولینڈی کے باخر ذرائع کے مطابق کابینہ کے خصوصی اجلاس میں سانحہ ربوہ کے بارے میں جسٹبس صدانی کی تحقیقاتی ربورٹ پر خور کیا گیا۔ اور قادیانی مسئلہ کے بارے میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی اب تک کی کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا کارروائی کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا

قوی امکان ہے کہ اسکلے چند روز میں وفاقی کابینہ کا پھر اجلاس ہو گا۔ (روزنامہ جنگ کراچی ۲۳ اگست ۱۹۷۴ء)

قارئین کرام۔ تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ان سطور کے تحریر کرتے وقت تک راقم کی معلومات سے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا۔

تاہم ربوہ کو کھلا شرقرار دینے کے سلسلہ میں بعض اقدامات ضرور ہوئے۔ ربوہ کی صدور کمیٹی میں توسیع کی گئے۔ ربوہ کی بولیس چوکی کو تھانہ بنا دیا گیا۔ ربوہ کو سب تحصیل قرار دے دیا گیا۔ ربوہ میں حکومتی اداروں میں مرزائی افسران نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ربوہ میں مسلم کالونی کی بنیاد رکھی مئی۔ جن کی تفسیلات اس کتاب کا موضوع نہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور قار کین کی وعائمیں شامل رہیں تو اس کی تفسیل کمی دو مرمی کتاب میں چین ہوں گی۔ ربوہ کی سب محصیل کو ایک بار ختم کرکے لالیاں کو سب محصیل بنوانے کے لئے مرزائیوں نے سازش کی۔ عالمی مجلس شخط ختم نبوت نے بروقت نوٹس لیکر بنوانے کے لئے مرزائیوں نے سازش کی۔ عالمی مجلس شخط ختم نبوت نے بروقت نوٹس لیکر کراس سازش کو نامراد کیا۔ اس کی بھی تفسیل اس کتاب کا موضوع نہیں۔

اس باب کو ختم کرنے سے قبل راقم الحوف قار نین کرام سے التماس گزار ہے
کہ اس باب کا پھر ابتدائیہ پڑھیں اور وزیر اعظم پاکتان کے وعدہ پر غور کریں کہ
"شریوئل کی تحقیقاتی رپورٹ شائع ہو گی"۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ہو گئے۔ جناب قجم فال جو نیخو آکر لڑھک کئے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ باپ کی کری پر آکر فارغ بھی ہو گئیں۔ جناب غلام مصطفیٰ جوئی آئے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے۔ اب جناب میاں مجم فواز شریف صاحب اس کری پر براجمان ہیں۔ کے بعد دیگرے پانچ وزراء اعظم شریف فواز شریف صاحب اس کری پر براجمان ہیں۔ کے بعد دیگرے پانچ وزراء اعظم شریف لائے۔ لیکن رپورٹ کی اشاعت کا وعدہ ایفا نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں حکومت کی نیررٹگیاں۔ اب میں اس باب کو آغا شورش کے ایک اوارتی نوٹ کے ساتھ ختم کرتا نیوں۔ یہ اوارتی نوٹ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ اوارتی نوٹ کے عالمی ختم کرتا فلم کی کی الغ نظری کی

### جسٹس صدانی رپورٹ کو شائع کیا جائے۔

"لاہور ہائی کورٹ کے مسر جسٹس خواجہ مجد احد معدانی نے حسب اعلان ۱۹کست کو ربوہ کیس کے متعلق اپنی ربورٹ صوبائی وزیر اعلی مسر حنیف راے کے حوالے کر دی ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق نہ کورہ ربورٹ یہ صفحات پر مشتمل ہے۔ خبر میں درج ہے کہ صوبائی حکومت اس ربورٹ پر غور کرنے کے بعد جلد ہی وفاقی حکومت کو پیش کردے گی۔ تاکہ قوئی اسمبلی کے روبرہ پیش ہوسکے۔

ہمیں ہائیکورٹ کے بعض جوں کی رپورٹوں کے متعلق تلخ تجربہ ہے کہ جب ان
کے مندرجات حکومتی مصلحوں کے منافی ہوتے ہیں تو انہیں شائع نہیں کیا جا آ۔ یہ حوصلہ
صرف احکریزی میں تھا کہ جب وہ کی مسلہ سے متعلق تحقیقاتی کمیش قائم کر آتو اس کی
رپورٹ ضرور شائع کی جاتی۔ ہماری قوی حکومتوں نے شروع سے اب تک اس بارے
میں عمرہ روایت قائم نہیں گی۔ واقعہ رپوہ سے ظاہر ہے کہ اس بیں حکومت ملوث نہیں۔
الف اور ب کی تکرار ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس رپورٹ کو من وعن شائع کر
دے۔ آکہ لوگ جان سکیں کہ جس واقعہ نے سارے ملک بیں اس عظیم مسلہ کو اٹھا دیا
ہے اس کی روداد کیا ہے؟ چونکہ ہائی کورٹ کے فاضل جج پر ہر جماعت کو احتاد ہے۔ اس
سے سمی طقے اپنے متعلق اس سانحہ کی کتھا شنے کے لئے تیار ہیں۔ امید ہے کہ ہماری
ورخواست قبول کی جائے گی"۔ (ہفت روزہ جمان لاہور ۱۲ اگست ۱۵۲۶ء)

ورخواست قبول ہوئی یا نئیں ......... بسر حال ...... وزرائے اعظم از دوالفقار علی بھٹو تا الحاج میاں نواز شریف 'زندہ باد۔